٢٧ ٢٢ منعقب الماريث الدي شهراً فاق كِتا كَامُ المبيل و ورواتي



والمالية المالية المال

الأمام لحافظ الوامن من عام المعان عام المعام

المراق (ميرا الامور: كراجي

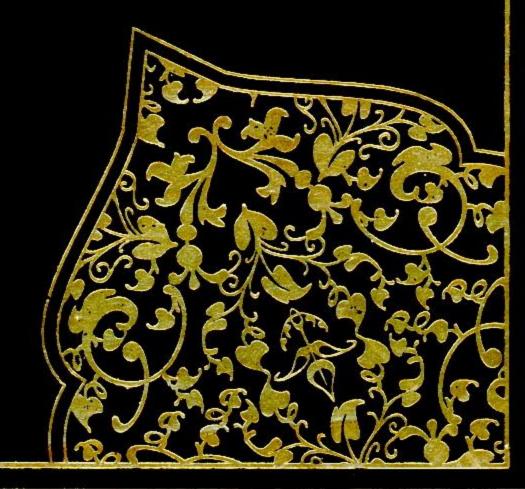

٢٢٦٤ في المارك ا



الأمام لحافظ الوادون من المحات الأمام الحاق المحات المحات المام

الألق المراجي الأهور كراجي



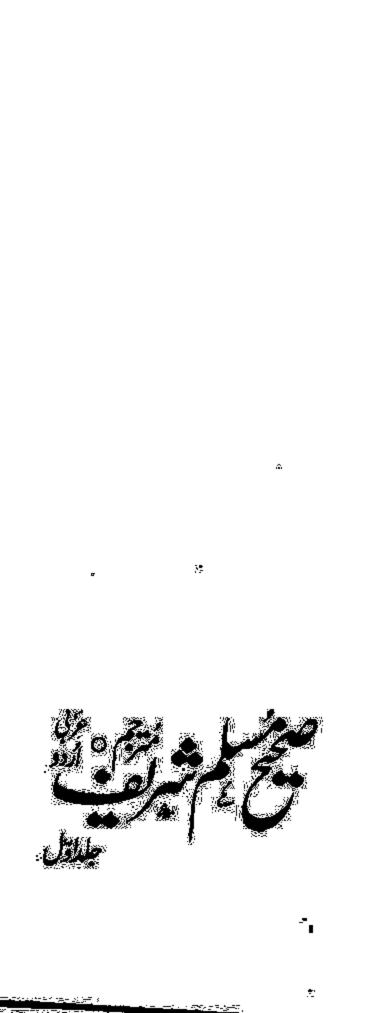

 $t_{I}$ 

ıtı

Ĩ

5% F2

ے پاکستان اور ہندوستان میں جملہ حقوق محفوظ ہیں خلاف درزی پرمتعلقہ فردیا ادارے کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گ

نام کمآب صیح میم تغییر کوئی است نام مصنف الأمام الحافظ الولیمن کم بن مجازج القیشری ۱۲۳۵ اشاعت اول اشاعت اول رئت الاول ۱۳۲۸ میری باریس میری

الخاركا البيزن بك يلرز الجبوران الميان الميان

۱۲- دینا ناته مینشن مال روژ الامهور فون۳۳۳۳۲۸ فیکس ۲۳۳۳۵۸۵ +۹۲-۳۳-۷۳۳۵۵ ۱۹۰- اتاریکی، لامور - پاکستان ......فون ۲۲۳۳۹۹۱ کا ۲۲۳۳۵۵ موهن روژ ، چوک اردو بازار ، کراچی - پاکستان .....فون ۲۲۲۳۰

> سے بے ب ادارة المعارف، جامعہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر، ا مکتبددار العلوم، جامعہ دار العلوم، کورنگی، کراچی نمبر، ادارة القرآن والعلوم الاسلامی، چوک سبیلہ کراچی دار الاشاعت، ارد و بازار، کراچی نمبرا بیت القرآن، ارد و بازار، کراچی نمبرا بیت العلوم، تا بھہ روڈ، لاہور

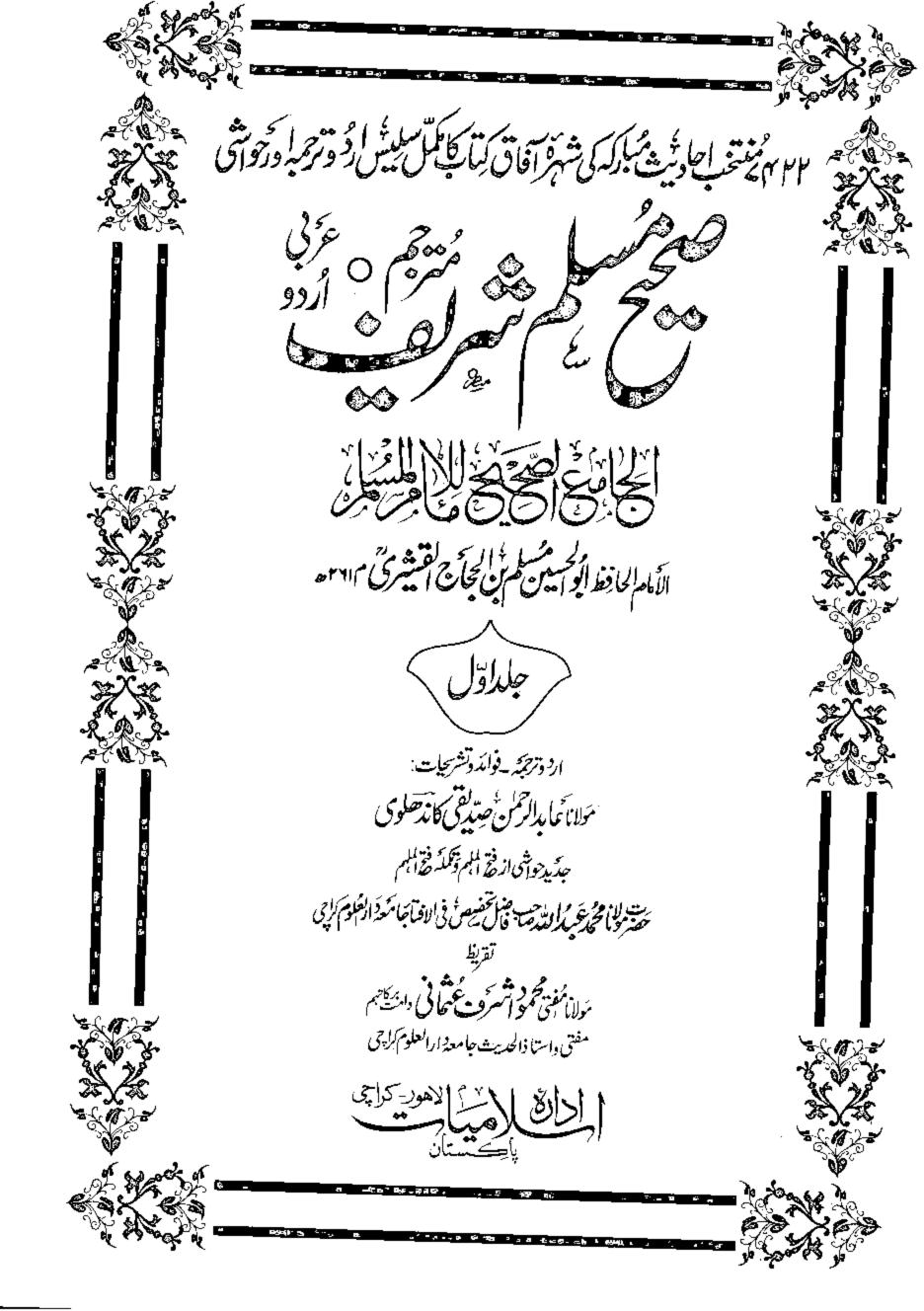

## لَقْرُ لِيْظِ

ازمولا نامحموداشرف عثاني دامت بركاتهم

مفتی واستاذ الحدیث به جامعه دارالعلوم کراچی

بسم الثدالرحمن الرحيم

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَأَصْحَابِهِ آجُمَعِينَ. آمَّا بَعُدُ

بھر للدادارہ اسلامیات کو اللہ تعالیٰ نے اکابر علماء کی مشتد ویٹی کتابوں کی اشاعت کی تو فیق عطافر مائی ہے۔ اور مشتد اسلامی کتابوں کا ایک بڑا فرخیرہ بھر للدادارہ کے ذریعہ شاکع ہوچکا ہے۔ ادارہ کے خدّ ام کی عرصہ سے بین خواہش تھی کہ احادیث شریفہ کا مشتدار دو ترجمہ شایان شان طریقہ سے شائع کرنے کی سعاوت حاصل کی جائے۔ لیکن خالی ترجمہ بعض اوقات شکوک وشبہات پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بین جاتا ہے اس لئے ضرورت تھی کہ احادیث کے ترجمہ کے ساتھ ایسے مختمر تشریکی فوائد ہمراہ ہوں جن کے ذریعہ شکوک وشبہات دور ہوں اور حدیث کے مناسب تعلی کے نیز اگر اس حدیث سے متعلق پھر مباحث ہوں اور وہ جملہ مباحث بیاں بیان کرنا مشکل ہوں تو ان مباحث سے دجوع کرنے کے لئے مناسب تحقیق حوالے شامل کرلئے جائیں تا کہ بوقیت ضرورت ان حوالہ جات کی مشکل ہوں تو ان مباحث سے دجوع کرنے کے لئے مناسب تحقیق حوالے شامل کرلئے جائیں تا کہ بوقیت ضرورت ان حوالہ جات کی

طرف مراجعت کی جاسکے۔

اللہ تعالیٰ عزیز گرامی مولانا محرعبداللہ صاحب استاد جامعہ دارالقرآن فیصل آباد کو جزاء خیرعطافر ما کیں کہ انہوں نے بیا ہم کام
بہت حکمت اور محنت سے انجام دیا ہے۔ اس سے بل وہ سے بخاری شریف مترجم عربی اردو تین جلدوں پر بیخد مت سرانجام دے بچے تھے۔
جے احقر بھی بحمد للہ دیکھار ہا ہے۔ اب انہوں نے اس جیسی خدمت سے مسلم شریف (مترجم عربی اردو تین جلد) پر کی ہے جواس وقت آپ
حضرات کے سامنے ہے۔ احقر اپنی مصروفیت اور پھراپنی علالت کی وجہ سے سے مسلم کی بین خدمت تفصیل سے ندد مکھ سکالیکن امید ہے کہ سے مخاری شریف کی طرح سے محملم شریف کی خدمت بھی مفید مجتاط اور مقبول ٹابت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ اس خدمت کواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں ، اوراس تر جمہاور مختفرتشریکی فوائد کوعوام وخواص کے لئے نافع بنادیں \_آمین

> احقرمحموداشرف غفرالله لهٔ ۱۲ ررئیج الاول ۸۳۲۸ کیم ایریل سریم

# فهرست مضامين صحيح مسلم شريف مترجم أردو جلداوّل

|           |                                                                   | •• <i>/</i> | <u> </u>  |                                                         |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------|
| صفحه نمبر | عنوان                                                             | إبنبر       | صفحه نمبر | عنوان                                                   | بابنمبر |
| 10 11     | ہمساریکوایذادیے کی حرمت۔                                          | 12          | 14        | مقدمدازمترجم                                            |         |
| 1000      | ہمسابیاورمہمان کی خاطر امور خیر کے علاوہ خاموش رہنے               | IA          | +=        | مقدمه كتاب ازامام مسلم                                  |         |
|           | کی فضیلت اوران تمام باتوں کا ایمان میں داخل ہونا۔                 |             | ۳۳        | 31 311 1.5                                              |         |
| 1+14      | نہی عن المنکر ایمان میں داخل ہے اور کیفیت ایمان میں               | 19          |           | كتاب الإيمان                                            |         |
|           | کی اور زیادتی ہوتی ہے۔                                            | ı           | 19        | نمازوں کا بیان جواسلام کے رکن ہیں۔                      | 1       |
| 1•4       | ایمان کے مراتب اور یمن والول کے ایمان کی خوبی ۔                   | <b>7</b> 4. | 4•        | ار کان اسلام اور ان کی محقیق ۔                          | ۲       |
| +         | جنت میں مومن ہی جائیں گے ،مومنوں سے محبت رکھنا                    | rı          | ∠r        | کو نے ایمان کے بعد دخول جنت کامسخق ہے۔                  | ۳       |
|           | ایمان میں داخل ہے اور بکٹرت سلام کرنا ہا جمی محبت کا              |             | Z۵        | اركان اسلام -                                           | ۳       |
|           | باعث ہے۔                                                          |             | ∠4        | الله اوراس کے رسول پرائیان لا نا اور دین کے             | ۵       |
| 111       | دین خیرخواہی اور خلوص کا نام ہے۔<br>نتا                           | ۲۲          |           | احکاموں کی تبلیغ کرنا۔                                  |         |
| Hr        | معاصی کی بنا پرائمان میں نقص پیدا ہو جانا اور بوقت                | ۲۳          | At        | شہاد تین کی تبلیغ اور ارکان اسلام۔                      | ۲       |
|           | معصیت کمال ایمان نه ہونا۔                                         |             | AF        | شہادت ان لا اللہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ کے قائل 🕝 | ۷       |
| 110       | خصال منافق۔                                                       | ٣٣          |           | ہونے سے پہلے پہلے قال واجب ہے۔                          |         |
| rtt       | مسلمان بھائی کو کا فر کہنے والے کی ایمائی حالت۔                   | r۵          | ۸۵        | نزع سے پہلے پہلے اسلام قابل قبول ہے اور مشرک کے         | ٨       |
| (1/2      | وانستہ اپنے والد کے باپ ہونے سے انکار کرنے                        | ۲٦          |           | لئے دعا کرنا درست نہیں ،شرک پر مرنیوالاجہٹمی ہے۔        |         |
|           | والے کی ایمانی حالت۔                                              |             | 14        | جو شخص تو حید کی حالت پرانقال کرے گا وہ بہر صورت<br>·   | ٩       |
| ΗΛ        | مسلمان کو برا کہنائسق اور اس ہے لڑنا کفر ہے۔                      | 1/4         |           | جنت میں داخل ہوگا۔                                      |         |
| 119       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فر مان مير بعدا يك                | 1/1         | 94        | جو شخص تو حیدالېی دین اسلام اور رسالت نبوی پرِراضی      | f•      |
|           | ووسرے کی گرونیں مار کر کا فرنہ بن جانا۔                           |             |           | ہو جائے وہ مومن ہے۔                                     |         |
| 14.       | نسب میں طعن کرنے والے اور میت پرنو حد کرنے                        | 19          | 92        | ایمان کے شعبے اور حیا کی فضیلت۔                         | 11      |
|           | والے پر کفر کا اطلاق۔                                             |             | 99        | اسلام کے جامع اوصاف۔                                    | ۱۲      |
| lik.      | فلام کا اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جانا کفر کے برابر                 | ٣.          | 99        | اسلام کی فضیلت اوراس کے مراتب۔                          | 194     |
|           |                                                                   |             | 1+1       | کن خصلتوں کے بعدامیان میں حلاوت حاصل ہوتی ہے            | 114     |
| Iri       | جو شخص بارش ہونے میں ستاروں کی تا ثیر کا قائل ہوتو وہ<br>رین      | M           | 1+11      | مومن وہی ہے جسے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے         | ۱۵      |
|           | کافرہے۔                                                           |             |           | د نیا و ما فینها سے زا کدمحبت ہو۔                       |         |
| 150       | انصاراورحضرت علی کرم الله وجهدے محبت رکھنا ایمان<br>گفتری میں میں | ٣٢          | 1+1       | ایمان کی خصلت بیہ ہے کہا ہے گئے جو پبند کرے وہی         | ויו     |
|           | میں داخل ہے اور ان ہے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔                 |             |           | اپنے بھائی کے لئے منتخب کرے۔                            |         |

| اصغینمبر | عنوان                                                                                               | <br>بابنمبر | صفحةبم | عنوان                                                                                                                                | بابنبر     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7        | ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                               | ۵۰          | IÈM    | طاعات کی کمی ہے ایمان میں نقص پیدا ہونا اور                                                                                          | <b>P</b> P |
| 101      | مومن کواسینے اعمال کے حیط ہوجانے سے ڈرنا جاہئے۔                                                     | اد          |        | ناشکری و <i>کفران نعمت پر کفر</i> کا اطلاق _                                                                                         |            |
| Ior      | ر ں رہیں ہیں سے سبط ہو ہوئے سے درما چاہے۔<br>کیا اعمال جاہلیت پر بھی موا خذہ ہوگا۔                  |             | l Ira  | تارک صلوٰ ة بر <i>کفر</i> کا اطلاق _                                                                                                 | <br>  ٣٣   |
| 100      | میں میں جے اور بھرت سے سابقہ گنا ہوں کی معافی۔<br>اسلام، حج اور بھرت سے سابقہ گنا ہوں کی معافی۔     | ۵٣          | 114    | خدائے واحد پرایمان لانا سب اعمال سے افضل ہے۔                                                                                         | ra         |
| 104      | کا فر کے ان انتمال صالحہ کا تھم جن کے بعد وہ مشرف                                                   | ۵۳          |        | پ ہے ۔<br>شرک کی تمام گناہوں پر فوقیت اور اس سے جھوٹے گناہ                                                                           | <br>  ٣4   |
|          | بداسلام ہوجائے۔                                                                                     |             | 1150   | اکبر کبائر کا بیان۔                                                                                                                  | <b>r</b> 4 |
| 100      | ایمان کی سیائی اور اخلاص به                                                                         | l           | 11"1   | کبرگی حرمت <sub>-</sub>                                                                                                              | PA         |
| 109      | قلب میں جو وسوسے آتے ہیں جب تک وہ رائخ نہ                                                           | ρΥ          | l lmr  | جس شخص کا ایمان کی حالت میں انتقال ہووہ جنت میں                                                                                      | m9         |
|          | ہوں ان پر مواخذہ یہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ نے اتنیٰ ہی                                               | :           |        | جائے گا اور جو حالت شرک میں مزیے وہ دوز خ میں                                                                                        | 1          |
|          | تکلیف دی ہے جتنی انسان میں طانت ہے اور نیکی و                                                       | l           |        | داخل ہوگا۔                                                                                                                           | 1          |
|          | برائیٰ کااراوہ کیا حکم رکھتا ہے۔                                                                    | I           | 1894   | كافر جب كلمه لا الله الا الله كا قائل بهو جائے تو پھراس                                                                              | ۴.         |
| 170      | ا أنو برا را                                                                                        | ۵۷          |        | کاقل حرام ہے۔                                                                                                                        | 1          |
|          | كهنا حيائية_                                                                                        |             | IPA    | جوُخص مسلمانوں برہتھیاراٹھائے وہمسلمان نہیں۔                                                                                         |            |
| IYA      | جو خف جھوٹی قتم کھا کرحق دبا لے اس کی سزاجہنم کے                                                    | ۵۸          | 1179   | جو خص مسلمانوں کو دھو کہ دے وہ مسلمان نہیں۔                                                                                          | ۳۲         |
|          | علاوه اور بیخه نبیل _                                                                               | 1           | ۱۳۰    | منه پیٹنا، گریبان چاک کرنا اور جاہلیت کی ہر قتم کی                                                                                   | ۳۳         |
| 124      | جو مخص دوسرے کا مال لینا جاہے تو اس کا خون مباح ہے                                                  | ۵۹          |        | باتیں کرناحرام ہے۔                                                                                                                   | 1          |
|          | اوراگر وہ مارا جائے تو دوزخ میں جائے گا اور جو مخص                                                  |             | اسما   | چغل خوری کی شدید حرمت _                                                                                                              | 144        |
| ]<br>    | ا پنا مال بچانے میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے۔                                                  |             | IMY    | باجامه مخنوں سے نیچ لٹکانے احسان جتلانے اور جھوٹی                                                                                    | 1          |
| 124      | جوحا کم اپنی رعایا کے حقوق میں خیانت کر ہے تو اس                                                    | ۲۰          |        | فتم کھا کر مال فروخت کرنے کی حرمت اور ان تین                                                                                         |            |
|          | کے لئے جہنم ہے۔                                                                                     | 1           |        | آدمیوں کا بیان جن ہے اللہ تعالی قیامت کے دن نہ                                                                                       | 1          |
| 120      | لعض دلوں سے امانت کا مرتفع ہونا اور فتنوں کا ان پر                                                  | ווי         |        | بات فرمائے گا ندان کی طرف نظر اٹھائے گا اور ندائبیں                                                                                  | 1          |
|          | طاری ہُونا۔                                                                                         | 1           |        | پاک کرے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔<br>ک میں میں میں است کے ایک است کا است کا میں است کا است کا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ | 1          |
| IZA      | اسلام کی ابتداء مسافرت کی حالت میں ہوئی ہے اور                                                      | 1           | الدلد  | خودکشی کی شدید حرمت اور اس کی وجہ سے عذاب جہنم                                                                                       | 1          |
|          | ای حالت میں پھر واپس ہو جائے گااور یہ کہ سٹ کر<br>میں مالیت میں اور در                              | 1           |        | میں مبتلا ہونا اور جنت میں سوائے مسلمان کے اور کوئی  <br>شخف میں میں میں میں میں سوائے مسلمان کے اور کوئی                            | 1          |
|          | دونوں مسجدوں لیعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے درمیان آ                                              |             |        | شخص داخل نه ہو گا۔<br>ریز در اس سے میں کا میں اس کا میں اس کا میں کا می                    | 1          |
|          | جائے گا.<br>خسیر میرفت                                                                              |             | 1149   | مال غنیمت میں خیانت کرنے کی حرمت اور جنت میں                                                                                         |            |
| 149      | اخیرز مانه میں ایمان کاحتم ہو جانا۔                                                                 | I           |        | صرف ایماندار ہی داخل ہوں گے۔<br>• کثری میں میں میں میں میں ایک ا                                                                     | 1          |
| 129      | خوف ز ده کوایمان پوشیده رکھنے کی ایبازت۔<br>کورین میں ایسان کا دی قلب میں بند کیا قطعہ              |             | 10+    | خودکشی کرنے سے انسان کا فرنہیں ہوتا۔<br>معرد میں میں تاریخ سے ا                                                                      | 1          |
| 14.      | کزورایمان والے کی تالیف قلمی کرنا اور بغیر دلیل قطعی<br>سرکس کر میں میں میں میں اور بعثیر دلیل قطعی | 1 40        | 101    | وہ ہوا جو قیامت کے قریب چلے گی اور جس کے دل<br>ملسد قریم تھے ہیں میں اس                                                              |            |
| <u></u>  | کے کسی کومومن نہ کہنا جا ہئے۔                                                                       |             |        | میں رتی بھربھی ایمان ہوگا اےسلب کر لے گی۔                                                                                            |            |

| صفی نمبر     | عنوان                                                                        | بابنبر  | صفحه نمبر | عنوان                                                                         | بابنمبر    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>7</b> 44  | وضو کا طریقه اوراس کا کمال ۔                                                 | _       | IAr       | ۔<br>کثرت دلائل ہے قلب کوزیادہ اطمینان حاصل ہوتا ہے.                          | 44         |
| PYA          | وضواوراس کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت۔                                         | ۸۵      | IAT       | ہمارے پیغمبرحضرت محمرصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر                           | 72         |
| 121          | وضو کے بعد کیا دعا پڑھنی جاہئے۔                                              | РΑ      |           | ایمان لانا اور تمام شریعتوں کو آپ کی شریعت سے                                 |            |
| 12 m         | طريقنه وضو پر دوباره نظر _                                                   | ۸۷      |           | منسوخ ماننا واجب اورضروری ہے۔                                                 |            |
| ۲ <u>۷</u> ۵ | طاق مرتبه ناک میں پانی ڈالنا اور طاق مرتبہ استنجا کرنا                       | ۸۸      | ۱۸۵       | حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتر نا اور ہمارے نبی اکرم صلی                       |            |
|              | بہتر ہے۔                                                                     |         |           | الله عليه وسلم كى شريعت كے مطابق فيصله فرمانا۔                                | 1 1        |
| 144          | وضومیں پیروں کا اچھی طرح دھونا ضروری ہے۔                                     | ٨٩      | 184       | وه ز مانه جس میں ایمان قبول نه ہوگا۔                                          | 49         |
| 129          | وضومين تمام اعضاء كوبورے طريقه پردھونا واجب ہے۔                              | 9+      | 194       | رسول التُدصلي التُدعليه وسكم بروحي كي ابتداء كس طرح ہوئي.                     | 4•         |
| r_9          | وضو کے پانی کے ساتھ گنا ہوں کا جھڑ نا۔                                       | 91      | 192       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا آسانوں پر تشریف لے                            | 1          |
| r/\•         | ا بنی پیثانی کی نورانیت اور ہاتھ بیر کے منور کرنے کے                         | 95      |           | جاناادرنماز دن کا فرض ہونا۔<br>میں میں میں اور ا                              |            |
|              | لئے وضوعیں زیادتی کرنا۔                                                      |         | PII       | وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُخُرِي كَا كِيامطلب ہے اور رسول اللہ                 |            |
| th.m         | شدت اور ہنگای حالت میں کامل وضو کرنے کی فضیلت.                               | 92      |           | صلی الله علیه وسلم کوشب معراج دیداراللی جوایانهیں۔                            |            |
| TAG          | مسواک کی فضیلت اوراس کا اہتمام۔                                              |         | ויוא [    | آخرت میں مومنین کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔                                      | 1 1        |
| MY           | دین کی مسنون با تیں ۔<br>ت                                                   | 1       | ۲۲4       | شفاعت کا ثبوت اورموحدین کا دوزخ ہے نکالا جانا۔                                |            |
| 1/19         | استنجا كاطريقه به                                                            | 1       | 101       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا اپني امت كے لئے وعا                           |            |
| 191          | موزوں پرمسے کرنے کا ثبوت۔                                                    | 1       |           | کرنا اوران کے حال پر بطور شفقت کے رونا۔<br>شخنہ سریر سر                       | 1 1        |
| 191          | موزول پرمسے کرنے کی مدت۔                                                     |         | rar       |                                                                               |            |
| 199          | ایک د ضویہ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔                                          | 1       |           | شفاعت اور بزرگون کی عزیز داری کچه سودمند نه ہوگی.                             |            |
| ٣٠٠          | تمن مرتبہ ہاتھ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں ہاتھ                           |         | 100       |                                                                               | <b>1</b> 1 |
|              | ڈالنا مکروہ ہے۔<br>سرمہ دیا                                                  | 1       |           | ابوطالب کے عذاب میں تخفیف _<br>ریا ک نے عنداب میں تخفیف _                     |            |
| 141          | کتے کا جھوٹا اور اس کا حکم                                                   | 1       | ran       | عالت کفر پر مرنے والے کو اس کا کوئی عمل سودمند نہ<br>س                        | \          |
| m.m          | تھم ہے ہوئے یائی میں پیشاب کرنے کی ممانعت۔<br>مثر ہے نہ عندی ن               | 1       |           | جواہ۔<br>مرم ست کی دریف میں قطع تا اس ک                                       |            |
| 44.44        |                                                                              |         | 11        |                                                                               |            |
| h. la.       |                                                                              | 1       | ۱۱ ۲۵۸    | مسلمانوں کی جماعت کا بغیر حساب اور عذاب کے<br>د بدر بخارین                    | 1 1        |
|              | پائی سے پاک ہوجاتی ہے۔<br>'' خدر سے میں میں کر مار میں میں ا                 | · I     | سو بريو   | جنت میں داخل ہونا۔<br>ترمہ حد جنتی سال ویا صلی ویا ہوا ہوا سلم سے ہمتر ہو سکا |            |
| ۳۰۵          | ئیرخوار بچے کے پیثاب کوئس طرح دھونا جاہئے۔<br>منہ بر بھلا                    | 1       | 11        |                                                                               | -   '`'    |
| r•2          | 1                                                                            | 1       |           | كتاب الطهارت                                                                  |            |
| 14.9         | ٹون نجس ہے اور اسے کس طرح وھونا جا ہے ۔<br>دفار مذال میں میں کہ جہزئیں میں ا |         | 11        | ضوی فضیلت ۔<br>بضوی فضیلت ۔                                                   | , Ar       |
| F-9          | بیثاب ناپاک ہےاوراس کی چھینٹوں سے بچنا<br>میں کی میں                         | ;   1•A | ריי די    |                                                                               | i Am       |
| <u></u>      | سروری ہے۔<br>سروری ہے۔                                                       | 1       | 1111      |                                                                               |            |

| منخه تمبر<br>منحه تمبر | عنوان                                                                                                   | بابنبر       | مفينمر                                       | عنوان                                                                       | بابنبر |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| • بم سو                | ابتداء اسلام میں بدون اخراج منی محض جماع سے عسل                                                         | 149          |                                              |                                                                             |        |
|                        | واجب ندتفا وه تقم منسوخ ہو گیا مصرف جماع سے عسل                                                         |              |                                              | كتاب الحيض                                                                  |        |
|                        | واجب ہے۔                                                                                                |              | r.g                                          | ازار کے ساتھ حاکضہ عورت سے مباشرت کرنا۔                                     | 109    |
| ماماسة                 | جو کھانا آگ ہے بکا ہواس کے متعلق وضواور عدم وضو                                                         | 114          | 1                                            | حائضہ عورت کے ساتھ ایک چا در میں کیٹنا۔                                     | 1 1    |
|                        | كاتحكم _                                                                                                | 1            | rir                                          | حا ئضه عورت اپنے شو ہر کا سر دھوسکتی اور کنگھا کرسکتی                       |        |
| <b>7</b> 772           | اونث کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا بیان۔                                                                  | 1171         | []                                           | ہے اس کا جھوٹا پاک ہے اس کی گود میں تکبیدلگا کر بیشے نا                     |        |
| roa                    | جس مخص کو باوضو ہونے کا یقین ہو پھرشک ہوجائے تو                                                         | ırr          |                                              | اور قرآن پڑھنا درست ہے۔                                                     | 1 1    |
|                        | ایسے وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔                                                                           | <u> </u>     | ria                                          | ندى كانتكم _                                                                | 1 1    |
| Tra                    | مردار جانور کی کھال د باغت سے پاک ہوجاتی ہے۔                                                            | 188          | m14                                          | نیند سے بیدار ہونے پر ہاتھ اور چبرہ کا وھونا۔                               | 111    |
| ror                    | تیتم کے احکام۔                                                                                          | ۱۳۳          | min                                          | جنبی کو بغیر عسل کے سونا جائز ہے مگر کھاتے پینے اور صحبت                    | 1115   |
| raa                    | 1                                                                                                       | ita          |                                              | کرتے ہوئے شرمگاہ کا دھونا اور وضو کرنامتحب ہے۔                              | }      |
| ray                    | هالت جنابت میں صرف ذکراللّٰد کا جواز ۔                                                                  | 124          | 119                                          | عورت پرمنی نکلنے کے بعد عسل واجب ہے۔                                        | 114    |
| raz                    | بے وضو کھانا کھانا درست ہے۔                                                                             | 174          | ا۲۳                                          | عورت اور مرد کی منی کا بیان، بچه دونوں کے نطفہ سے                           | nn     |
| TOA                    | بیت الخلاء جاتے وقت کیا دعا پڑھنا جائے۔                                                                 | ITA          |                                              | پیدا ہوتا ہے۔                                                               |        |
| ron                    | بیضنے کی حالت میں سونے سے وضوئییں ٹو شا۔                                                                | Ir"q         | ۳۲۲                                          | عنسل جنابت كاطريقه به                                                       | 114    |
| F4+                    | كتاب الصّلوة                                                                                            |              | rra                                          | عسل جنابت میں کتنا پائی لینا بہتر ہے،مرد وعورت کا                           | JIA    |
|                        |                                                                                                         |              |                                              | ایک ساتھ اور ایک حالت میں اور ایک دوسرے کے                                  |        |
| M4+                    | ا ذان کی ابتداء۔<br>سر کا سر کا سر                                                                      | ۱۳۰          |                                              | بجے ہوئے پانی سے عسل کرنا۔                                                  |        |
| ١٢٦                    | اذان کے کلمات کو دومر تبہ اور کلمات اقامت۔                                                              | اسما         | PTA                                          | سروغيرِه پرتنين مرتبه پانی ژالنے کا استحباب۔                                |        |
| P4F                    | اذان کا طریقه۔                                                                                          |              | 779                                          | حالت عشل میں چوٹیوں کا حکم ۔<br>د عزبہ میں ہے۔                              | 110    |
| main                   | ایک معجد کے لئے دومؤذن ہوسکتے ہیں۔                                                                      |              | <b>PP1</b>                                   | حیض کاعسل کر لینے کے بعد خون کے مقام پر مشک                                 | (r)    |
| ""<br>                 | اندھااذان دےسکتاہے جبکہ بینااس کے ساتھ ہو۔<br>ریاک میس میں نہ سی آپ میں اسٹریار کے ساتھ ہو۔             | ice.         |                                              | وغیرہ لگانے کا استحباب۔<br>سرعف میں ا                                       |        |
| 1 1                    | وارالکفر میں اگراذان ہوتی ہوتو وہاں لوٹ مارنہ کرے.<br>اذان سننے والا وہی کلمات ادا کرے جومؤذن کہتا ہے   | Ira          | <b>1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | متخاضہ اور اس کے قسل ونماز کا حال۔<br>مستحاضہ اور اس کے قسل ونماز کا حال۔   | 1      |
| ' ''                   | ادان مسے والا وہی ممات ادا کرتے ہو مودن ہما ہے۔<br>پھررسول اللہ پر درود بھیج اور آپ کے لئے وسیلہ مانگے. | ا لمها       | rra                                          | عائضہ عورت پرصرف روزہ کی قضا واجب ہے نماز کی<br>- بند                       | 1994   |
| rya                    | پررسول الله پر درود نیج اور اپ سے سے دسیمہ اسے.<br>اذان کی فضیلت اور اذان سنتے ہی شیطان کا بھاگ جانا.   | 10°2         | ایس                                          | ا قضائیں۔<br>اعتباب نیاں کو بیغی کے دارہ                                    |        |
| 1 1                    | اوان فی مسیدے اور روان سے بی سیطان و بنا ت بات                                                          | IMA          | rry  <br>  rrz                               | عشل کرنے والے کو کپڑے وغیرہ سے بردہ کرنا چاہئے.<br>کسری میں کا کا دیادہ میں | IPP    |
|                        | بیر سر پیدرون اور رون سے سراسات ارت م این ما<br>شانوں تک اٹھانا اور سجدوں کے درمیان ہاتھوں کا نداٹھانا. | ",           | rra                                          | مسی کے ستر کو دیکھنا حرام ہے۔<br>این کی میں بڑگی زیادی بڑیا ہے۔             | Ira    |
| r                      | ماول من ایک رفع و خفض پر تکبیر کے، رکوع سے ماز میں ہرایک رفع و خفض پر تکبیر کے، رکوع سے                 | ا ۱۳۹        |                                              | ا تنہائی میں نظے نہا نا جا ئز ہے۔<br>امام کی جذابیا میں میں کوشش کرنا       | ורץ    |
| 1                      | ا طور میں ہرابیک رس و سس پر میار سے مدول سے<br>الصفے وفت سمع اللہ کن حمدہ کھے۔                          | " <b>'</b> [ | P//+                                         | ستر کی حفاظت میں کوشش کرنا۔<br>بیشاب کریتے وقت پروہ کرنا۔                   | 11/2   |
| <u></u>                | <u> </u>                                                                                                |              | <u> </u>                                     | ا بیتاب کرنے وقت پردہ کرما۔                                                 | IFA    |

| <del></del> |                                                                                       | <del></del> | 1                                            |                                                                                                   | •                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| صفحةبمبر    | عنوان                                                                                 | بالبنمبر    | صفحه نمبر                                    | عنوان                                                                                             | بابنبر                                       |
| lu(lu:      | جہری نماز میں درمیانی آواز ہے قرآن پڑھنا اور جس                                       | 149         | rzr l                                        | نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔اگر کوئی نہ پڑھ                                                | 10+                                          |
|             | وفت فتنه كاخدشه موتو كهرآ هسته بره هناب                                               |             |                                              | سکے تو اور کوئی سورت پڑھ لے۔                                                                      |                                              |
| MID         | قرآن سننے کا تھم۔                                                                     | 14.         | r24                                          | مقتدی کوامام کے بیٹھیے قرائت کرنے کی ممانعت۔                                                      | اها                                          |
| mixi        | صبح کی نماز میں زور سے قرآن پڑھنا اور جنوں کے                                         | اكا         | <b> </b>                                     | کسم اللّٰدز ور سے نہ پڑھنے والول کے دلائل۔                                                        | 127                                          |
|             | سامنے تلاوت قرآن۔                                                                     | i           | 12A                                          | سورة براءت کے علاوہ بسم اللہ کو ہرایک سورت کا جزء                                                 | 1811                                         |
| 1719        | ظهراور عصر کی قر اُت _                                                                | 14          |                                              | کہنے والوں کی دلیل ۔                                                                              |                                              |
| אאין        | صبح کی نماز میں قراُت کا بیان                                                         | l .         |                                              | تکبیرتر میمہ کے بعد سینے کے نیچے ہاتھ باندھنا اور                                                 |                                              |
| mr4         | عشاء کی نماز میں قر اُت کا بیان ۔                                                     | l           | <b> </b>                                     | ہاتھوں کو زمین برمونڈھوں کے برابررکھٹا۔<br>:                                                      | 1 1                                          |
| ۳۲۸         | اماموں کونماز کامل اور ہلکی پڑھانے کا تھکم۔                                           | I           | PA+                                          | -                                                                                                 | 100                                          |
| النوم       | نماز میں تمام ارکان کواعتدال کے ساتھ پورا کرنا۔                                       |             | mar                                          | ا تشہد کے بعد نبی اکرم ﷺ پر در در پڑھنا مسنون ہے۔                                                 | 164                                          |
| ייושאן      | امام کی افتذاء کرنااور ہررکن کواس کے بعدادا کرنا۔                                     | 1           | P'A'T                                        | سمع الله لمن حمره، ربنا لك الحمداور آمين كهنه كابيان _                                            | 102                                          |
| ساساما      | رکوع ہے سراٹھائے تو کیا دعا پڑھے۔                                                     | I .         | 11                                           | مقتدی کوامام کی انتاع ضروری ہے۔                                                                   | I                                            |
| דייון       | رکوع اور بجدے میں قرآن پڑھنے کی ممانعت۔                                               | 149         | 1297                                         | امام عذر کے وفت کسی اور کو خلیفہ بنا سکتا ہے، امام                                                | 129                                          |
| 9 شوهم      | رکوع اور سجدہ میں کیا پڑھنا جا ہے۔                                                    |             |                                              | قیام نه کر سکے۔مقتدی قیام پر قادر ہوں تو کھڑا ہونا                                                |                                              |
| 444         | سجدہ کی فضیلت اوراس کی ترغیب <sub>۔</sub><br>س                                        |             |                                              | واجب ہے۔                                                                                          |                                              |
| אאא         | اعضاء بجود، بالوں اور كبڑوں كے سميٹنے اور سر پر جوڑا                                  |             | 1799                                         | امام کے آنے میں دیر ہواور فساد کا خدشہ نہ ہوتو تھی اور                                            | 1                                            |
|             | باندھ کرنماز پڑھنے کی ممانعت۔<br>                                                     |             | <b>                                     </b> | کوامام بنا سکتے ہیں۔                                                                              |                                              |
| rra         | تجده کی حالت میں اعتدال، دونوں ہاتھ زمین پرر کھنے                                     |             | ۲۰۰۲                                         |                                                                                                   | 1                                            |
|             | ادر کہنیوں کو پہلو سے اور پہیٹ کورانوں سے جدار کھنے                                   | 1           |                                              | اورغورتیں دستک دیں۔                                                                               | 1                                            |
|             | کابیان۔                                                                               | 1           | 14.1                                         |                                                                                                   | 1                                            |
| mm2         | نماز کی صفت جامعیت آغاز واختیام، رکوع اور سجده کا                                     |             | ما مما                                       |                                                                                                   | 145                                          |
|             | طریقه، چار رکعت والی نماز میں دو کے بعد تشہد محدوں ا                                  | 1           | 11                                           | نماز میں آسان کی طرف دیکھنے کی ممانعت۔<br>زرد کی سے ہتر میں میں تقریب میں میں تقریب میں میں تاریخ |                                              |
|             | کے درمیان اور تشہد میں بیٹھنا۔<br>سیک ورسیت میں گا                                    | 1           |                                              |                                                                                                   | 1                                            |
| MWY         | سترہ قائم کرنے کااستجاب،نماز کے سامنے سے گزرنے<br>کے مدینہ سگری میں ایک فیکست کے بدیا | 1           |                                              | کی ممانعت اور پہلی صفوں کو پورا کرنے کا حکم۔<br>منی کے میں میں کے بر تحکہ سما ہونی میں            | 1                                            |
|             | کی ممانعت، گزرنے والے کو دفع کرنا ،نماز کے آگے ا<br>اندر سید:                         | 1           |                                              | صفوں کو برابراورسیدھار کھنے کا حکم ۔ پہلی صفوں اور امام<br>قیست کیفین                             | 1                                            |
|             | لیٹنے کا جواز وغیرہ۔<br>سے سے معمد ذریع میں سے سر زور میں اس                          | 1           |                                              | سے قریب ہونے کی فضیلت ۔<br>عن تنس مدروں سے پیچھ زان موھعہ از ہوں سے مہار                          |                                              |
| r69         | ایک کیڑے میں نماز پڑھنا اور اس کے پہننے کا طریقہ۔                                     | 1 14        |                                              | عور تیں مردول کے پیچھے تماز پڑھیں تو ان سے پہلے سر<br>نہاٹھا ئیں۔                                 |                                              |
| 144         | كتاب المساجد                                                                          |             |                                              | نہ اتھا یں۔<br>فتنہ کا خدشہ نہ ہو تو عورتوں کو نماز کے لئے جانے کی                                |                                              |
|             |                                                                                       |             | 11                                           | عشرہ حد سہ نہ ہوتو توریوں تو تمار سے سے جانے گی ا<br>اجازت اورخوشبونگا کر باہر نکلنے کی ممانعت۔   | 1                                            |
| MAA.        | بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کا بدل جانا۔                                       | 1/1/2       | <u> </u>                                     | اجارت اور بو بون حربابرے ن ماعت                                                                   | <u>'                                    </u> |

| سفحه نبر | عنوان                                                | بابنمبر              | سفحه نمبر | عنوان                                                   | بالبنبر     |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|
| ۵۱۲      | تشہد اورسلام کے درمیان عذاب قبر اور عذاب جہنم اور    | r+ 9                 | ۳ЧΛ       | قبروں پرمسجد بنانے ،ان میں مرنے والوں کی تصویریں        | IAA         |
|          | زندگی اور موت اور مسیح وجال کے فتنہ اور گناہ اور قرض |                      |           | ر کھنے اور قبروں کوسجدہ گاہ بنانے کی ممانعت۔            | 1           |
|          | ہے پناہ ما کیکنے کا استحباب۔                         |                      | MZ1       | l                                                       | 1/19        |
| 012      | نماز کے بعد ذکر کرنے کی فضیلت اور اس کا طریقہ۔       | 110                  | ۲۷۲       | عالت ركوع ميں ہاتھوں كا تھٹنوں پر ركھنا۔                | 190         |
| ۵۲۳      | تكبير تحريمه اور قرأت كے درميان كى دعا كيں۔          | rii                  | r2r       | تمازییں ایڑیوں پرسرین رکھ کر بیٹھنا۔                    | 191         |
| ۵۲۵      | نماز میں وقار اور سکینت کے ساتھ آنے کا استحباب اور   | rir                  | r2r       | نماز میں کلام کی حرمت اور اباحت کلام کی تعنیخ۔          | 198         |
|          | دوڑ کرآنے کی ممانعت۔                                 | <br> -               | r∠∧       | نماز میں شیطان پرلعنت کرنا اور اس سے پناہ مانگنااور     | ا ۱۹۳۰      |
| 242      | نمازی نماز کے لئے کس وقت کھڑے ہوں۔                   | <b>*</b> 1 <b>**</b> |           | عمل قلیل کا جواز به                                     |             |
| 219      | جس نے نماز کی ایک رکعت پائی گویا اس نے اس نماز       | rim                  | የለ•       | تمازیس بچوں کا اٹھا لینا درست ہے ، نجاست کاجب           | 197         |
|          | كو پاليا_                                            |                      |           | تک تحقق نہ ہوان کے کیڑے پاک ہیں عمل قلیل اور            |             |
| اسرن ا   | پانچوں نماز دں کے اوقات۔                             | MO                   |           | متفرق ہے نماز ہاطل نہیں ہوتی ۔                          |             |
| 02       | گرمی میں نمازظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا استحباب۔    | MIN                  | r'A1      | نماز میں دوایک قدم چلنا اور امام کا مقتدیوں سے بلند     | 192         |
| ۵۴۰      | جب گری نہ ہوتو ظہراة ل ونت میں پڑھنامستحب ہے۔        | ri2                  |           | عِکَه پر ہونا۔                                          |             |
| arı      | عصراة ل وقت پڑھنے کا استخباب۔                        | MA                   | MAT       | انماز کی حالت میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت۔        | 194         |
| ممه      | عصر کی نماز نوت کر دینے پرعذاب کی وعید۔              | <b>119</b>           | MAT       |                                                         | 194         |
| ٥٣٣      | انماز وسطنی نمازِ عصر ہے۔                            | rr+                  |           | ممانعت ــ                                               |             |
| ۵۳۸      | صبح اورعصر کی نماز کی فضیلت اور اس پرمحافظت کاحکم -  | 441                  | 17A P     | مسجد میں نماز کی حالت میں تھو کنے کی ممانعت۔            | 19/         |
| ۵۵۰      | مغرب کااوّل وفت آ فآب غروب ہونے کے بعد ہے۔           | 477                  | MAZ       | جوتے ہین کرنماز پڑھنا۔                                  | 199         |
| ا۵۵      | نمازعشاء کا وفت اوراس میں تاخیر۔                     | 777                  | MZ        | ہیل ہوئے والے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔            | r           |
| ٢۵۵      | صبح کی نماز کے لئے جلدی جانا اور اس میں قرائت        | rtir                 | [ MAA ]   | جب کھانا سامنے آجائے اور قلب اس کا مشاق ہوتو            | 1-1         |
|          | کرنے کی مقدار۔                                       |                      |           | الیی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔                      |             |
| ۵۵۹      | وقت مستحب ہے نماز کوموخر کرنا مکروہ ہے اور امام جب   | - 1                  | r9+       | لهن پیاز یا کوئی اور بد بو دار چیز کھا کر مسجد میں جانا | r+r         |
|          | ابیا کرے تو مقتدی کیا کریں۔                          |                      |           | تاوقد کیداس کی بد بومنہ سے نہ جائے ممنوع ہے۔            |             |
| 740      | نماز کو با جماعت پڑھنے کی فضیلت ادراس کے ترک کی      | PFY                  | rga       | مسجد میں گم شدہ چیز تلاش کرنے کی ممانعت اور تلاش        | r+r         |
|          | شدید مخالفت اوراس کا فرض کفاییه ہونا۔                |                      |           | كرنے والے كوكيا كہنا جاہئے۔                             |             |
| AFG      | مسی خاص عذر کی وجہ ہے جماعت ترک کرنے<br>اسمبر        | rr2                  | rey       | نمازییں بھولنے اور سجد و سہو کرنے کا بیان۔              | 4+14        |
|          | کی گنجائش۔                                           |                      | ا ۵۰۵     | سجدہ تلاوت اور اس کے احکام۔                             | r+0         |
| 021      | تفل نماز باجماعت اور چنائی وغیره پر پڑھنے کا جواز۔   |                      | 2+9       | نماز میں بیٹھنے اور دونوں رانوں پر ہاتھ رکھنے کا طریقہ۔ | <b>7+</b> 4 |
| 22r      | فرض نماز بإجماعت اداكرنے اور نماز كا انتظار كرنے     | <b>779</b>           | اات       | نماز کے اختام پرسلام کس طرح پھیرنا جاہے۔                | r•∠         |
|          | اورمسجدوں کی طرف بکشرت آنے کی فضیلت۔                 |                      | ۵۱۱       | نماز کے بعد کیا ذکر کرنا جاہئے۔                         | <u>r-</u> A |

| نداول)<br> | <del>ن س</del> م مر یف متر بم اردو ( جا                                              |             |                                              |                                                                               |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| صغه نبر    | عنوان                                                                                | بابنبر      | صفحهنبر                                      |                                                                               | <u>ایاب تمبر</u> |
| 400        | تراوت کی فضیلت اوراس کی ترغیب _                                                      | 444         | 029                                          |                                                                               | rr.              |
| 1 I        | شب قدر میں نماز پڑھنے کی تاکیداورستائیسویں رات                                       | ra.         |                                              | کی فضیلت۔                                                                     |                  |
| , , , ,    | کوشب قدر ہونے کی دلیل۔                                                               |             | ۵۸۰                                          | ,                                                                             | 1941             |
| NOF        | رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی نماز اور دعائے شب                                    | ا ۵۲        | DAF                                          | جب مسلمانوں پر کوئی بلا نازل ہوتو نمازوں میں قنوت                             | ۲۳۲              |
|            | کابیان_                                                                              |             |                                              | پڑھنا اور اللہ سے پناہ مانگنا مستخب ہے اور صبح کی نماز                        |                  |
| 44.        | تہجد کی نماز میں کمبی قر اُت کا استحباب۔                                             | rar         |                                              | میں اس کامحل دوسری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے<br>یہ                           |                  |
| 721        | تهجد کی ترغیب اگر چه تم ہی ہو۔                                                       | ram         |                                              | کے بعد ہے۔                                                                    |                  |
| 424        | نفل نماز کا گھر میں استخباب۔                                                         | tar         | ۵۸۸                                          | قضاء نماز اوراس کی جلدی ادائیگی کااسخباب                                      | 1                |
| 424        | عمل دائم کی نصیلت _                                                                  | raa         |                                              | كتاب صلوة المسافرين وقصرها                                                    | ایمنیدا          |
| 144        | نمازیا تلاوت قرآن کریم اور ذکر کی حالت میں اونگھاور                                  |             | ۵94<br>                                      |                                                                               | 1 1              |
|            | مستی کے غلبہ پر اس کے زائل ہونے تک بیٹھ جانا یا                                      |             | ۵۰۲                                          | <b>*</b>                                                                      |                  |
|            | سوجانا_                                                                              | 1           | Y+Z                                          | •                                                                             | 1 1              |
| 422        | كال في اوا التران                                                                    | 1           |                                              | لماز پڑھنے کا جواز ۔<br>م                                                     |                  |
|            | كتاب فضائل القران                                                                    | -1          | 41+                                          |                                                                               | 1 772            |
| 444        | قرآن کریم کی حفاظت اوراس کے یادر کھنے کا حکم اور                                     | roz         | AIL.                                         | ماز پڑھنے کے بعد دائیں اور ہائیں جانب ہے                                      | i rm             |
|            | یہ کہنے کی ممانعت کہ میں فلال آیت بھول گیا۔                                          | ,           |                                              | هرنے کا بیان ۔<br>مرک مند است                                                 |                  |
| 429        |                                                                                      | ran         | 710                                          | 1                                                                             | ا ۱۳۹۹           |
| HAF        |                                                                                      | roa<br>     | רוד                                          | رض نماز شروع ہو جانے کے بعد نفل شروع کرنے کی ا                                | ) rr*            |
| ግሊዮ        | · -                                                                                  |             |                                              | رالعت_<br>ما خلا - ما ب                                                       |                  |
| YA6        | 11.                                                                                  | i  ۲41      | 11                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         | *   *f*(  <br>   |
|            | ئے <u>صنے کا است</u> جباب۔                                                           | <u> </u>    | 11                                           | 1 + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       | 5   474  <br>    |
| 44         | افظ سے قرآن کریم سننے کی درخواست کرنا اور بوتت                                       | 0 ryf       |                                              | ت مشروع ہے۔<br>مذی برام میں میں برین ہ                                        |                  |
|            | ر اُت رونا اور اس کے معانی پرغور کرنا۔                                               |             |                                              | 1 . , 7                                                                       | -   YYY          |
| YA.        | W T H                                                                                | ž  r4r<br>_ | ~     YP                                     | - <del>"</del> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |                  |
| ۱۸۸        | 7                                                                                    | ۲۲۸   قر    |                                              | • " • " • " • " • " • " • " • " • " • "                                       | ا ۲۳۵ اسد        |
| AF         |                                                                                      |             |                                              | ن مؤ کده کی فضیلت اوران کی تعداد۔<br>کو میں دو میں میں میں سے ا               | ۲۳۶ است          |
|            | يتوں ئی فضيلت <sub>-</sub><br>ر                                                      |             | 11                                           | ں کھڑ ہے اور بیٹھ کر پڑھنے اور ایک رکعت میں کچھ اس                            | ۲۳۷ اسط<br>ام    |
| 44         | رهٔ کہف اور آیۃ الکری کی فضیلت۔                                                      | ۲۲   سو     | ۱۱۲                                          | ٹرے اور کھے بیٹھ کر پڑھنے کا جواز<br>کرن میں اور دھل میں سام میں ا            | مديد اتد         |
| 44         | رهٔ قل هوالله احد کی فضیلت ۔<br>د نتین پڑھنے کی فضیلت ۔<br>۔ د نتین پڑھنے کی فضیلت ۔ | ،۴۲   سو    | 4 <b>     </b>                               | ر کی نماز اور رسول الند صلی الله علیه وسلم کی نماز کی است<br>اداور وتر پڑھنا۔ | ξ'   ΓΙ'Λ<br>-   |
| 49         | و فرقین پڑھنے کی فضیلت ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                        | ۲۲ مع       | <u>^                                    </u> | راد اور و ریز هنابه                                                           |                  |

|                 |                                                                                 |        |                                        | سان <i>ن</i>                                                                         | فهر ست مف<br> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>فحه نمبر</u> | عنوان عنوان                                                                     | بنبر   | في مبر با                              | عنوان                                                                                | بابنبر        |
| ۸۳۱             | ا قرباء، شوہر ، اولا د اور مال باپ پر اگر چه وه مشرک                            | mr     | IPF                                    | قرآن پرعمل کرنے والے اور اس کے سکھانے والے                                           |               |
|                 | ہوں خرچ اور صدقہ کرنے کی فضیلت۔                                                 |        |                                        | کن فضلت <u>-</u>                                                                     |               |
| ۸۵۰             | میت کی طرف سے صدقہ دینے کا ثواب اس کو پہنچ                                      | 11/1   | 1194                                   | ی میں۔<br>قرآن کریم کاسات حرفوں پر نازل ہونااوراس کا مطلب.                           | 12.           |
|                 | جاتا ہے۔                                                                        |        | 1/2.                                   |                                                                                      |               |
| A Di            | 10 22 6 20 6 7 20 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7                         | MA     |                                        | میں دویا زیادہ سورتیں پڑھنے کا بیان۔                                                 |               |
| 102             | صدقه اور خیرات کی ترغیب اگرچه ایک تھجوریا اچھی                                  | MY     | Z+r                                    | •                                                                                    | 1 1           |
| ĺ               | بات ہی کیوں نہ ہواور بیا کہ صدقہ جہنم سے رو کتا ہے۔                             |        | <b> </b>                               |                                                                                      |               |
| AYA             | محنت ومزدوری کر کے صدقہ دینا اور صدقہ کم دینے                                   |        | 219                                    | - I                                                                                  |               |
|                 | والے کی برائی کرنے کی ممانعت۔                                                   |        | ۱۲                                     |                                                                                      | 1 1           |
| IFA             | دودھ کے جانور مانگنے پر دینے کی ممانعت۔                                         | l      |                                        | = 11 1                                                                               | 1             |
| IFA             | سخی اور جنیل کی مثال ۔<br>بریم سے میں کا میں کہا                                |        | <u> </u>                               | كتاب الجمعة                                                                          |               |
| АЧТ             | المردوق والمراب المرابع المرابع                                                 | 1      |                                        |                                                                                      |               |
|                 | فاسق وغيره كوديا جائے۔                                                          |        | ∠ry                                    | كتاب صلوة العيدين                                                                    |               |
| Ann             | خازن امین اور اسعورت کا نواب جو که اپنے شوہر                                    | 191    |                                        |                                                                                      |               |
|                 | کے مکان سے شوہر کی کسی بھی اجازت کے بعد صدقہ                                    |        | 200                                    | كتاب صلوة الاستسقاء                                                                  |               |
|                 | ادے۔                                                                            |        |                                        | النحية النحية                                                                        |               |
| PFA AFA         | יציענג שיש שונגניי ניין נישיים פיין                                             |        | 744                                    | كتاب الخسوف                                                                          |               |
|                 | ا رق رح ن سيت ارد ن ن دوست ا                                                    |        |                                        | كتاب الجنائز                                                                         |               |
| AY9             | تھوڑے صدقہ کی ترغیب اور اس کی کمی کی وجہ سے                                     | rar    | 222                                    | ساب الجمالر                                                                          | ĺ             |
| PFA             | ویے سے رکنا نہ جا ہے۔<br>پوشیدگی کے ساتھ صدقہ دینے کی فضیات ۔                   | -0.    | Arr                                    | كتاب الزّكوة                                                                         |               |
| 144             | پریدن کے ماہ مدید دیسے کی ہے۔<br>سب سے افضل صدقہ حریص تندرست انسان کا ہے۔       |        | Ara                                    | <del></del>                                                                          |               |
| 141             | 71.77                                                                           |        | APT                                    | صدقه فطراوراس کا وجوب -                                                              |               |
|                 | او پر والا اور نجلا ہاتھ لینے والا ہے۔<br>دینے والا اور نجلا ہاتھ لینے والا ہے۔ | ·      | AFA                                    | ز کو ة نه دینے والے کا گناہ۔<br>ایران کا دیک رونس کر دا                              |               |
| 121             | ر دیسے والا اور چل ہا تھا ہے۔<br>سوال کرنے کی مما نعت ۔                         | P9.A   | APA                                    | •                                                                                    | 12 A          |
| 1/4             | موال کرنا کس کے لئے جائزہے۔<br>سوال کرنا کس کے لئے جائزہے۔                      |        | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | * * +                                                                                | <b>7∠9</b>    |
| ٨٧٤             | بغیرسوال اوراطلاع کے اگر کوئی چیز آجائے تو اس کا تھم.                           |        | Arr                                    | 4                                                                                    | <b>*</b> A•   |
| 149             | حرص دنیا کی ندمت۔                                                               | ,      | ' '                                    | اہل وعیال پرخرچ کرنے کی فضیلت اوران پر تنگی<br>کے نے مرافعہ میں اس کا گذاہ           | PAI [         |
| AAI .           | ا<br>ا قناعت کی نضیلت اور اس کی ترغیب ، دنیا کی زینت                            | ا ۱۳۰۲ | Ara                                    | کرنے کی ممانعت اور اس کا گناہ۔<br>اپنے اپنی ذات اور پھر گھر والوں اور اس کے بعد رشتہ |               |
|                 | اور وسعت پرمغرور ہونے کی ممانعت۔                                                |        |                                        |                                                                                      | M             |
| <del></del>     |                                                                                 |        |                                        | داروں پرخرچ کرنا۔                                                                    |               |

| صفح نمبر | عنوان                                                    | بابنبر    | صفحه نمبر | عنوان                                               | بالبنبر      |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|--------------|
| Н        | أشخضرت صلى الله عليه وسلم اور بني ماشم اور بني المطلب    | <b>74</b> | ۸۸۲       | صفت صبر و قناعت کی نضیلت اوراس کی ترغیب_            | m. m         |
|          | کیلئے ہدایا کا حلال ہونا اگر چہ ہدیدوینے والا اس کا صدقہ |           | اممر      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | <b>*+</b> (* |
|          | کے طریقہ سے مالک ہوا ہوا درصدقہ لینے والا جب اس          |           | 1         | 1                                                   |              |
|          | پر قبضه کرے تو وہ ہرایک کے لئے جائز ہوجا تا ہے۔          | 1 1       |           | دلانے کے لئے دیا جائے ) اور جن لوگوں کو نہ دینے میں |              |
| 414      | صدقه لانے والے کو دعا دینا۔                              |           |           | ان کے ایمان کا خدشہ مواور خوارج اور ان کے احکام۔    |              |
| 910      | ز کو ہ وصول کرنے والے کو راضی رکھنا تاوقتیکہ وہ مال      | 1         | 9+1       | رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اور آپ کی آل پاک یعنی  | P-4          |
|          | حرام طلب شکرے۔                                           |           |           | بنى ہاشم و ہنوالمطلب پرز كو ة كاحرام ہونا۔          |              |

# مقدمهازمترجم

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكرِيُمِ

اَمَّا بَعُد علم حدیث کی خدمت اور اپنے قیمتی اوقات کواس مبارک مشغلہ میں صرف کرنا یہ بارگاہ الٰہی میں رسائی کی قبولیت کا پیش خیمہ اور نبی ہاشمی سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک محبوب بننے کا وسیلہ ہے۔

حضرات علاء حدیث ہی دراصل مشکلوۃ نبوت سے فیض پانے والے ہیں اگر چہ انہیں اپنے جسموں کے ساتھ شرف صحبت نبوک ماصل نہیں اپنے جسموں کے ساتھ شرف صحبت نبوک عاصل نہیں ،لیکن ان کے قلوب ہمہ وقت بارگاہِ الٰہی کی جانب متوجہ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آ دمی جواحول اختیار کرتا ہے اور جس پیشہ کو پیند کرتا ہے اس کے اثرات اس پرنمایاں اور ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی زندگی کے طور وطریق بھی وہی ہوتے ہیں جس میں اس نے نشو ونمایا کی ہے۔

میں اس اور اس کے برگزیدہ نبی کی سنت ہے۔ ان کی خدمت میں رات دن مشغول ہیں اور شب وروز ان کا مشغلہ تحیات ہی اللہ کی برق کتاب اور اس کے برگزیدہ نبی کی سنت ہے۔ ان کی زندگیوں پر بھی ان کے پیشہ کے آثار نمایاں رہتے ہیں۔ جزئی بات اُن سے پوشیدہ نبر ہی ہوتو ضروری ہے کہ وہ بھی مشرف صحبت نبوی سے ممتاز سمجھ جائیں۔ اس کوشش کا نتیجہ کتاب صحیح مسلم شریف ہے جوامام ابعلم و الحدیث اور راس ابعلم مسلم میں حجاج قشیری کی تصنیف ہے۔

جس کا مقام علاء وغوام کے اندر میہ ہے کہ اس کا ذکر ہوتے ہی نظریں اس جانب متوجہ ہوجاتی ہیں اور کان اس کی تعریف سننے کے سے تیار ہوجاتے ہیں۔ امام مسلم کے متعلق تو ہم جیسے نا کارہ لوگوں کو پچھ لکھنا ہی گتاخی ہے۔ سورج کو چراغ دکھانا کونی عقمندی ہے۔ امام مسلم کی تالیف صحیح مسلم ہی ان کی شرافت و بزرگ کے لئے کائی ہے۔ اسی نظریہ کے تحت بندہ مترجم کواس کی برکت کی بناء پر فلاح دارین مسلم کی تالیف صحیح مسلم ہی ان کی شرافت و بزرگ کے لئے کائی ہے۔ اسی نظریہ کے تحت بندہ مترجم کواس کی برکت کی بناء پر فلاح دارین کی امید ہے مگر پھر بھی تبرکا بزرگان دین وعلاء کرام کے اقوال ہی کوفقل کرنا دولت عظیم ہے اگر ان تمام اقوال کو جوامام کی منقبت اور شان کی امید ہے مگر پھر بھی تبرکا بزرگان دین وعلاء کرا ہی دشوار اور مشکل ہے اس لئے چند نقول ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وَ مَا تَوُ فِیُقِی اِلّا بِاللّٰهِ عَلَیْهُ مَنْ وَ اِلْکُیهُ اُنِیْبُ۔

# سواخ جيه الاسلام امام مسلم بن حياج ڤشيري

#### خاندان وولادت

امام مسلم ؓ ۲۰۲ ہجری میں پیدا ہوئے۔ بعضول نے کہا ۲۰۴ ہجری اور بعض ۲۰۱ ہجری بیان کرتے ہیں۔ ابن الاثیر نے جامع الاصول کے مقدمہ میں اس چیز کواختیار کیا ہے۔ حافظ وہبی لکھتے ہیں مشہور یہ ہے کہان کی ولا دے ۲۰۴ ہجری میں ہوئی ہےالبنتہ اس پرسب کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولا دے ۲۰۰ ہجری کے بعد ہوئی۔

ابوالحصین کنیت،عسا کرالدین لقب اورمسلم ان کا اسم گرامی تھا۔ بنی قشیرعرب کےمشہور قبیلہ کی طرف منسوب تھے۔ نیشا پور خراسان میں ایک بہت بڑااورمشہورشہرہے۔ای بنا پر نیشا پوری بھی کہے جاتے ہیں۔

(منهاج، فتح الملهم ،مقدمة تخفه الاحوذي، بستان المحدثين )

## تعليم وتربيت

امام سلم نے والدین کی نگرانی میں بہترین تربیت حاصل کی جس کا اثریہ ہوا کہ ابتداء عمر سے اخیر سانس تک آپ نے پر ہیزگاری اور دینداری کی زندگی بسر کی ۔ بھی کسی کواپنی زبان سے برانہ کہایہاں تک کہ کسی کی غیبت بھی نہیں کی اور نہ کسی کواپنے ہاتھوں سے مارا پیٹا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے نیشا پور میں حاصل کی۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کوغیر معمونی ذکاوت ، ذہانت اور قوت حافظ عطا کی تھی۔ بہت تھوڑے عرصہ بیں آپ نے رسی علوم وفنون کو حاصل کر لیا اور پھرا حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیل کی جانب متوجہ ہوئے۔

## علم حديث كى تعليم وتخصيل

مؤرخین کابیان ہے کہ حضرت امام مسلمؓ نے حدیث کی تعلیم محمد بن کیجیٰ ذہلی اور کیجیٰ بن کیجیٰ نمیٹنا پوری سے حاصل کی۔ یہ دونوں حضرات اپنے زمانہ کے آئمہ حدیث تھے ان کا حلقہ درس بہت وسیع تھاحتیٰ کہ امام بخاری وغیرہ اکابر محدثین نے ان ہی سے تحصیل علم کی ہے۔

ں ہے۔ گراس کے علاوہ آپ نے بیخی اتمیمی ، تعنبی ، احمد بن یونس ، پر بوئی ، اساعیل ابن آبی اَولیس ، سعید بن منصور ، قتیبہ ، عون بن سلام ، احمد بن خنبل وغیرہ جلیل القدر محدثین کرام سے علم حاصل کیا۔ حدیث کی تلاش میں عراق ، حجاز ، مصر ، شام ، بغداد وغیرہ کا سفر کیا اور وہاں کے محدثین کرام سے احادیث حاصل کیس۔ ابتداء میں امام بخاری سے بچھ مانوس نہ تھے لیکن جب آخر عمر میں امام بخاری بنچ اور امام مسلم نے ان کی جلالت حدیث ابنی آتھوں سے دیکھی تو ان کے تمام پہلے خیالات عقیدت و محبت میں بدل گئے۔ امام کی آتھوں کو بوسہ دیا ورقد موں کو بوسہ دینے کی خواہش ظاہر کی۔ استاد الاستاذین سیدامحد ثین کے خطابات سے یاد کیا ۔ خلق قرآن کے مسئلہ میں محمد بن یکیٰ ذبلی اورامام بخاریؒ کا اختلاف جب حد سے بڑھ گیا حتی کہ ذبلی نے اعلان کر دیا جو بخاری کا ہم خیال ہووہ ہمارے حلقہ کورس میں شرکت نہ کر ہے، اس طرح اکثر لوگ امام بخاریؒ ہے کٹ گئے، کیکن ایک امام مسلم سے جوعلوم بخاری سے بچھا لیے مختور ہو چکے سے کہ انہیں اب کسی دوسر سے محدث کے علوم میں اور کوئی ذا گفہ ہی نہیں آتا تھا، فوراً چا در سنجال، عمامہ سر پر رکھ ذبلی کی مجلس سے اُٹھ کھڑ ہے ہوئے اور ان کے علوم کا جو ذخیرہ اب تک حاصل کیا تھا وہ بھی ایک خادم کے سر پر رکھ کران کے مکان پر واپس کر دیا اور امام بخاریؒ کے مقابلہ میں اپ اور اس فن کے مقابلہ میں سے ہیں اور اس فن کے مقابلہ میں اپ ہیں اور اس فن کے حتے علیاء حدیث نے علیاء حدیث میں اطراف واکناف میں پھرے۔ محمد بن مہران ، ابوغسان عمر بن میں اطراف واکناف میں پھرے۔ محمد بن مہران ، ابوغسان عمر بن میں وار ، جزیۃ بن کچیٰ وغیرہ سے بھی روایت کی ہے۔

# صحيحمسكم كىترتب

ممالک اسلام کے طویل دورہ کے بعد امام مسلم نے چارلا کھ حدیثیں جمع وفراہم کیں اوران میں ہے ایک لا کھ کررا حادیث کورک کر کے نین لا کھ کوایک جگر جمع کیا اور پھران نین لا کھا حادیث کی کافی عرصہ تک جانچ پڑتال کی۔ اوران میں جواحادیث ہراعتبار سے متند ثابت ہوئیں ان کا انتخاب کر کے سیم کو مرتب فر مایا۔ امام مسلم خود فر ماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو تین لا کھا حادیث سے مرتب فر مایا اگر کوئی تمام دنیا میں دوسوسال تک احادیث جمع کرے آخر میں اس کا مدارات کتاب پررہ گا۔ روایت میں آپ کا ورع اور احتیا طاس قدر ہے کہ آپ شرائط عدالت کے علاوہ شرائط شہادت کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔

احمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں مسلم کے ساتھ اس کتاب کی تدوین میں پندرہ برس تک رہااوراس میں بارہ ہزار حدیثیں ہیں۔ کی بن عبدان بیان کرتے ہیں میں نے مسلم سے سناوہ فرماتے تھے کہ میں نے اس کتاب کوابوزرعہ کے سامنے پیش کیاانہوں نے جس حدیث میں کوئی علت نکالی اسے خارج کردیا اور جس کی خو بی ظاہر کی اسے رہنے دیا۔

خلاصہ یہ کہ مسلم نے نہایت تورع اور احتیاط کے ساتھ اپنی تھے کو مدون فرمایا ہے۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں امام مسلم نے اس کتاب کے ابواب بھی خود قائم کئے تھے مگر طوالت کی وجہ سے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد دیگر محد ثین اپنے اپنے نماق کے مطابق تھے مسلم کے ابواب قائم کی ہے مگر انصاف کا کے ابواب قائم کی ہے مگر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آج تک کما حقیجے مسلم کے ابواب کی ترتیب نہ ہو تکی۔ اامنہاج فتح الملم ۔

#### تاليفات امام مسلمً

صحیح مسلم کے علاوہ امام مسلم نے چنداور نہایت مفید و معتد کتابیں لکھی ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ امام مسلم کی اور تصانیف میں کتاب المبید الکبیرعلی الرجال، جامع کبیر، کتاب الاساء والکنی ، کتاب العلل ، کتاب الوجدان ، کتاب حدیث ، عمر و بن شعیب ، کتاب مشائخ ما لک ، کتاب مشائخ فا لک ، کتاب مشائخ فا لک ، کتاب مشائخ فا رک ، کتاب الافراد ، کتاب الافراد ، کتاب الافراد ، کتاب الافراد ، کتاب الافران ، کتاب الحقر بن اور کتاب اولا والصحاب ، کتاب الطبقات افراد الشا یمین ، کتاب رواۃ الاعتبار وغیرہ ہیں۔ ابن شرقی بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسلم سے سنا فرماتے تھے میں نے اپنی کتاب میں کوئی بات بغیر ججت اور دلیل کے ذکر نہیں کی اور ایسے ہی جس چیز کوترک کیا وہ میں نے مسلم سے سنا فرماتے تھے میں نے اپنی کتاب میں کوئی بات بغیر حجت اور دلیل کے ذکر نہیں کی اور ایسے ہی جس چیز کوترک کیا وہ

بھی کسی ججت ودلیل کے ماتحت ترک کیا ہے۔ (فتح الملہم منہاج بستان المحد ثین)

تلامدة امام مسلم

امام نووی شرح سیح مسلم میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام مسلم سے ان کے زمانہ کے اکابر محد ثین اور حفاظ اعلام نے احادیث روایت کی ہیں جیسے ابو جاتم رازی ہموئی بن ہارون ، احمد بن سلمہ ، ابوعیسی ترندی ، ابو بکر بن خزیمہ ، کی بن مساعد ، ابوعوائة الاسفرا کینی ، ابراہیم بن ابی طالب ، سراح ، ابو جامد بن الشرق ، ابو جامد الاعمشی ، حافظ ذہبی نے تذکر ہ الحفاظ میں آپ کے تلامذہ کے مندر جد ذیل اساء اور گنائے ہیں۔ ابراہیم بن محمد بن سفیان الفقیہ ، کلی بن عبدان ، عبدالرحمٰن بن ابی حاتم ، محمد بن مخلد العطار اور ان کے علاوہ اور دیگر حضرات نے آپ سے ابراہیم بن محمد بن مخلد من کا شار بہت مشکل ہے۔ (تذکرہ الحفاظ ح ۲ص ۱۵ و منہاج شرح مسلم)

ندا هب اصحاب ستذاور مذهب امام مسلم

جہاں تک ارباب صحاح ستہ کے مذہب کا تعلق ہے تو کہا گیا ہے کہ بخاری کسی کے مقلد نہ تھے مجتہد وقت تھے۔امام سلمؓ کے متعلق صحیح طور سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ائمہار بعہ میں سے کس کے مقلد تھے۔ابن ماجہ اور تر مذی شافعی المذہب تھے ایسے ہی ابو داؤ داور نسائی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بھی شافعی تھے مگر حق بہ ہے کہ ابو داؤ داور نسائی صنبلی تھے۔(العرف الشذی)

بعض علاء حدیث کا بیقول ہے کہ بخاری اور ابو داؤ دکسی کے مقلد نہ تھے بلکہ مجتبد تھے اورمسلم ونسائی اور ابن ماجہ اہل حدیث کے ند ہب پر تھے،علاء اہل حدیث میں جس کے قول کورازج سمجھا اس کواختیار کر لیتے تھے۔ باقی امام مسلمؓ کے جوشا گر دابواسحاق ہیں جنہوں نے مسلمؓ کور دایت کیا ہے وہ حنفی المذہب تھے۔

رباعيات مسلم

اعلیٰ سے اعلیٰ امام سلم کی وہ سند ہے جس میں رسول اللہ علیہ وسلم تک چار واسطے ہوں۔ صحیح مسلم میں اس قسم کی احادیث استی سے زائد ہیں۔ اور ثلا ثیات جس میں رسول اللہ علیہ وسلم تک تین واسطے ہیں بخاری میں تقریباً ۲۲ ہیں۔ علاء کرام نے بخاری کی ثلاثیات ہی کے ساتھ کیا ہے اور اس کی شرحیں لکھیں ہیں۔ جامع تر ندی میں صرف ایک ثلاثی موجود ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ثین سوے زائد ثلاثیات ہیں البتہ داری کی ثلاثیات بخاری ہے زائد ہیں اور مسند احمد میں تین سوے زائد ثلاثیات موجود ہیں۔ صحیح مسلم ، ابو داؤد و اور سنن نسائی میں کوئی ثلاثی موجود نہیں ہے۔

حليهامام مسلم اوران كايبيتيه

امام حاکم فرماتے ہیں آپ دراز قامت، حسین وجمیل انسان تھے، داڑھی اورسر کے بال نہایت سفید تھے، تمامہ کا سراا پے شانوں کے درمیان لڑکائے رکھا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں آپ کے استاد محمد بن عبدالو ہاب فراء فرماتے ہیں مسلم کا شارعاماء اورعلم کے چشموں میں سے ہے میں نے ان میں خیراور بھلائی کے علاوہ اورکوئی چیز دیکھی ہی نہیں اور آپ حقیقت میں بزاز تھے۔

(مقدمة تخفة الاحوذي)

#### وفات امام مسلم

ا مام مسلم کی وفات پر علاءامت کا اتفاق ہے کہ ان کا انتقال یک شنبہ کی شام کو ہوااور ۲۵ رر جب ۲۶ ہجری میں دوشنبہ کے دن ونن کئے گئے۔امام حاکم کی آیک کتاب میں پیر تر رہے کہ آپ کی عمر ۵۵ سال کی ہوئی ہے اس سے آپ کا سنہ ولا دت متعین ہوجا تا ہے کہ اس حساب سے آپ کی ولا دت ۲۰۱ میں ہوئی۔اس چیز کی ابن الاثیر نے تصریح کی ہے۔

امام مسلمؓ کی وفات کا سبب بھی عجیب وغریب ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روزمجلس ندا کرہ حدیث میں آپ سے کوئی حدیث دریافت کی گئی آپ اسے نہ پہچان سکے اپنے مکان پرتشریف لائے اور کتابوں میں اسے تلاش کرنے گئے۔ تھجوروں کا ایک ٹوکراان کے قریب رکھا تھا آپ اسی حالت میں ایک ایک تھجوراس میں سے کھاتے رہے، امام مسلمؓ حدیث کی فکر وجبتو میں پچھالیے مستغرق رہے کہ حدیث کے ملنے تک تمام تھجوروں کو تناول فرما گئے اور پچھا حساس نہ ہوا بس بہی زائد تھجوریں کھالیناان کی موت کا سبب بنا۔

## امام مسلم كي حلالت علم

ام مسلم کی ذات گرای محتاج تعارف نہیں ہر قرن اور زمانہ میں علاء اور محدثین آپ کی ذات گرامی اور تصانیف سے محظوظ ہوتے اور آپ کے اہم گرای کو باعث خیر و فلاح اور موجب برکت ہجھتے رہے۔ امام مسلم آپ زمانہ کے پیٹیوائے امت حافظ حدیث اور جحت ہیں۔ فن حدیث کا بابر میں آپ کا شار کیا جاتا ہے۔ ابو زرعہ رازی اور ابو حاتم جیسے جلیل القدر محدثین آپ کی امامت کی گوائی دی ہے اور آپ کو محدثین کا پیٹیوا تسلیم کیا ہے۔ ترفری جیسے جلیل القدر امام اور اس زمانہ کے دیگر اکا برمحدثین آپ سے روایت کرنے والوں کی فہرست میں داخل ہیں۔ ابن عقدہ فرماتے ہیں امام بخاری کی اکثر روایات اہل شام سے بطریقہ مناولہ ہیں یعنی ان کی کمابوں سے کی گئی ہیں خود ان کے موفیقین سے نہیں سنیں اس لئے ان کے راویوں میں بھی بھی بھی امام بخاری کے نوعی ہوجاتی ہیں راوی کہیں اپنیں آپ نیز حدیث میں امام بخاری کے دوسر سے طرق دیکھ کروہ وصاف بھی بخاری گئی ہیں خود ان مسلم کو پیش نہیں آتا نیز حدیث میں امام بخاری گئی ہیں خواتی ہے۔ ایک بھی بھی امام بخاری کے دوسر سے طرق دیکھ کروہ وصاف بھی بخاری گئی ہوجاتے ہیں۔ می محل کی موقیوں کی طرح روایت کیا ہے کہ تعقید کے بجائے اس کے موقیوں کی طرح روایت کیا ہے کہ تعقید کے بجائے اس کے مواتی و اور تھیکتے ہے جاج ہو ہیں۔ موجاتے ہیں۔ مام مسلم نے نے بیل موجاتے ہیں۔ موجاتے میں اسے کہ تعقید کے بجائے اس کے موقیوں کی طرح روایت کیا ہے کہ تعقید کے بجائے اس کے مواتی و اور تیکھتے ہے جائے اس کے مواتی و اور تیکھتے ہیں۔

ابن اخرم نے آپ کا شار حفاظ صدیث میں سے کیا ہے اور جارود آپ کوعلم کے چشمہ کے ساتھ یا دفرماتے ہیں اور مسلم بن قاسم آپ کی منقبت میں ثقبہ لل القدرا مام کا لقب دیتے ہیں۔

اور ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں میں نے مسلم ہے روایات نقل کی ہیں ،آپ ثقة حافظ حدیث اور صدوق ہیں۔ بندار بیان کرتے ہیں حافظ حدیث چار ہیں ابوزرعہ، بخاری مسلم، داری۔

یں بہرنوع امام مسلم کا پاید محدثین میں اس قدر بلند ہے کہ اس درجہ پرامام بخاری کے علاوہ اورکوئی دوسرامحدث نہیں پہنچ سکتا۔ امام نووی فرماتے ہیں حاکم عبداللہ بیان کرتے ہیں ہم سے ابوالفصل محمد بن ابراہیم نے احمد بن سلمہ سے قتل کیا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے ابوزرعہ اور حاتم کو دیکھا کہ وہ اپنے زمانہ کے مشائخ پرمسلم کو ترجیح دیتے تھے۔ ابوقریش فرماتے ہیں حفاظ حدیث دنیا میں چار

ہیں اوران میں ہے ایک امام سلم کا بھی نام لیتے ہیں۔

ابوحاتم رازی جوا کا برمحدثین میں سے ہیں انہوں نے امام مسلم کوان کے انقال کے بعدخواب میں دیکھااور ان کا حال دریافت کیا۔امام مسلم نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کومیرے لئے مباح کر دیا ہے جہاں جا ہتا ہوں رہتا ہوں۔ (بستان المحد ثین منہاج ،مقدمہ تحفۃ الاحوذی)

# كتب حديث ميں صحيح مسلم كامقام اوراس كى خصوصيات

امام نوویؒ شرح صحیح مسلم کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ علاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن عزیز کے بعد اصح الکتب بخاری اور مسلم ہیں اگر چہ بعض وجوہ ہے بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے گر اہل اتعتان اور علاء یارعین کا یہی مسلک ہے۔ حافظ ابن صلاح تحریر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے علوم حدیث میں امام بخاریؒ نے صحیح بخاری تصنیف کی اور اس کے بعد امام مسلم نے سے مسلم تالیف فرمائی ہے باوجود میکہ مسلم نے بخاری سے استفادہ کیا ہے گر ان دونوں کتابوں کا مقام صحت میں قرآن کریم کے بعد ہے بخرضیکہ امام مسلم کی فن حدیث میں بہت می تصانیف ہیں گر صحیح مسلم ان کی تصانیف ہیں اس یا ہے کہ بعض مغاربہ نے اس کتاب کے متعلق بیالفاظ کہد دیے ہیں کہ کتاب بیں۔ کہ بعض مغاربہ نے اس

حدیث کی بہت میں کتابیں ہیں جن میں سے علماء کرام نے چھ کتابوں کو زیادہ متند ومعتبر قرار دے کر سیح کا خطاب دیا ہے بعنی سیح بخار کی میٹی سائم سنن نسائی ،ابو داؤد ، ترندی ، ابن ماجہ ان کے مراتب بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہیں۔ باقی ان کتابوں میں سب سے زاکد متند سیح بخار کی وقس ان کتابوں میں علماء کرام کا اختلاف ہے متند سیح بخار کی وقس اندیا ہے بعض سیح بخار کی کوفوقیت اور فضیلت ہے اور بعض اعتبارات سیح بخار کی کوفوقیت دیتے ہیں تو بعض سیح مسلم کو مگر حق یہ ہے کہ بعض وجوہ سے سیح بخار کی کوفوقیت اور فضیلت ہے اور بعض اعتبارات سے سیح مسلم کا درجہ بلند ہے۔

حا فظ عبدالرحمٰن بن علی الربیع تمنی شافعیؓ بیان کرتے ہیں:

تنازع قوم فی البحاری ومسلم لدی و قالو ای ذین تقدم فقلت لقد فاق البحاری صحة کما فاق فی حسن الصناعة مسلم یعنی ایک جماعت نے میرے سامنے بخاری و مسلم میں ترجیح و نضیلت کے بارے میں گفتگو کی ، جواہا کہ دیا کہ صحت میں بخاری اور حسن ترتیب وغیرہ مسلم قابل ترجیح ہے۔

ابوعمر بن احمد بن حمدان بیان کرتے ہیں میں نے ابوالعیاس بن عقدہ سے دریافت کیا کہ بخاری ومسلم میں سے سے فوقیت حاصل ہے؟ فرمایا وہ بھی محدث یہ بھی محدث میں نے پھر دوبارہ دریافت کیا تو فرمایا بخاری اکثر اساء وکئی کے مخالطہ میں آ جاتے ہیں مگرمسلم اس مخالطہ سے بری ہیں ۔غرضیکہ مسلم کا سرد اسانید ہمتون کا حسن سیاق تلخیص طرق اور ضبط انتشار صحیح بخاری پر بھی فاکق ہے۔متون احادیث کوموتیوں کی طرح اس طرح روایت کیا ہے کہ احادیث کے معانی حیکتے چلے جاتے ہیں ۔ (منہاج ۔ فتح الملہم)

شاہ عبدالعزیر بڑا صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ بھی مسلم میں خصوصیت کے ساتھ فن حدیث کے عجا ئبات بیان کئے گئے ہیں اور ان میں بھی اخص خصوص سردا سانیداور متون کا حسن سیاق ہے اور روایت میں تو آپ کا ورع تام اور احتیاط اس قدر ہے کہ جس میں کلام کرنے کی گنجائش نہیں۔ اختصار کے ساتھ طرق اسانید کی تلخیص اور صبط انتثار میں یہ کتاب بے نظیر واقع ہوئی ہے اس لئے حافظ ابوعلی نیٹا پوری ان کی ضیح کوتمام تصانیف علم حدیث پرترجیج دیا کرتے اور کہا کرتے تھے (ما تحت ادیم السماء اصب من کتاب مسلم فی علم الحدیث) بعنی علم حدیث میں روئے زمین پر سلم سے بڑھ کرضیح ترین اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اہل مغرب کی ایک جماعت کا بھی یہی خیال ہے کیونکہ سلم نے اپنی صبح میں بیٹر طرک گائی ہے کہ وہ اپنی صبح میں صرف وہ احادیث بیان کریں گے جے کم از کم دو ثقہ تا بعین نے دو ثقہ راویوں سے قبل کیا ہواور یہی شرط تمام طبقات تا بعین اور تبع تا بعین میں طوظ رکھی ہے یہاں تک کے سلسلہ روایت مسلم پر آگر منہی ہوجائے۔ دوسر سے بید کہ راویوں کے اوصاف میں صرف عدالت کو کو ظاہیں رکھتے بلکہ شرا لکا شہادت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ بخاری کے دو باس میں بیشرط نہیں پائی جاتی گر بنظر ترک نزد یک اس قدر پابندی نہیں ہے اور حدیث اندما الاعمال بالنیات جوضیح میں موجود ہے اس میں بیشرط نہیں پائی جاتی گر بنظر ترک اور بخیال شیح و مشہور ہونے کے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ (منہائ ، ابتان المحد ثین ،مقدمة تفۃ الاحوذی)

امام نو دی تخریر فرماتے ہیں مسلم نے علم حدیث میں بہت ی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں جس میں سب سے زیادہ صحیح اور مشہوریہ کتاب ہوار یہ کتاب بتواتر امام مسلم سے مروی ہے اس لئے اسے مسلم کی کتاب کہنا سمجے اور درست ہے۔اور ایک فاکدہ خاص جواس کتاب میں ہے وہ یہ ہے کہام مسلم نے ہرائیک حدیث کو جواس کے لئے مناسب مقام تھا وہیں ذکر کیا ہے اور اس کے تمام طریقوں کواس مقام پر بیان کر دیا اور اس کے مختلف الفاظ کوایک ہی مقام پر بیان کر دیا تا کہ ناظرین کو آسانی ہواور طالب ان چیزوں سے متمتع ہو شکے۔اور سے بخاری میں نہیں۔

پر بیان کر دیا اور اس کے مختلف الفاظ کوایک ہی مقام پر بیان کر دیا تا کہ ناظرین کو آسانی ہواور طالب ان چیزوں سے متمتع ہو شکے۔اور سے بخاری میں نہیں۔

ا مام حافظ عبدالرحمٰن بن علی شافعیؓ نے چنداشعار سلم کی تعریف میں کہے ہیں جن کامضمون سے کہا سے پڑھنے والے صحیح دریا ہے، جس میں پانی بہنے کے راہتے نہیں یعنی تمام پانی ایک ہی مقام پرموجود ہے۔

اور ساتھ ساتھ مسلم کی روایتوں کی سلاست بخاری کی روایتوں سے بلنداور فاکق ہے۔ حافظ ابن الصلاح فرماتے ہیں مسلم کی شرط سے کہ حدیث متصل الا سناد ہو، اوّل سے لے کرآخر تک ایک ثقہ دوسرے ثقہ سے روایت نقل کرتا ہو، اس میں کسی قسم کا شذو ذاور علت نہ ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مطلب سے کہ وہ راوی مسلم کے نزدیک ثقہ ہو کیونکہ مسلم نے ماا احادیث ایسے حضرات سے روایت کی ہیں کہ جن سے بخاری نے روایت نہیں کی ہے۔ اور ایسے ہی بخاری نے مسلم اللہ میں ایسے داری ہے کہ وہ راوی سے ذکر کی ہیں جن سے مسلم نے روایت نہیں کی ہے۔ پرمسلم نے اپنی کتاب میں ایسے طریقہ کو اختیار کیا ہے جس کی بنا پر ان کی کتاب کوچے بخاری پر فوقیت سے مسلم نے روایت نہیں کی ہے۔ پرمسلم نے اپنی کتاب مطری اور مستون کو ایک ہی مقام پر جمع کردیتے ہیں۔ باب کے ترجمہ میں اس کے اجزاء نہیں کرتے حتی الوسع الفاظ کے ساتھ دروایت کرتے ہیں فول بالمعنی نہیں کرتے۔

چنانچہراویوں کے الفاظ کو بھی علیحدہ علیحدہ بیان کردیتے ہیں کہ فلاں نے اخبرنا سے روایت کی اور فلال نے تحدیث اور انتانا کی شکل اختیار کی ہے اور فلاں راوی نے عن کے ساتھ حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور حدیث کے ساتھ اقوال صحابہ اور تابعین نہیں لاتے۔ ابن الصلاح فرماتے ہیں وہ تمام احادیث جن کا امام سلم نے اپنی کتاب میں صحت کے ساتھ فیصلہ کر دیا ہے بقینی طور پر سیحے اور درست ہیں اور جن باتوں کی بنا پر مسلم کی کتاب بخاری کی کتاب سے ممتاز ہے ان میں سے ایک میبھی ہے کہ سلم نے اپنی کتاب میں تعلیقات بہت کم ذکر کی ہیں برخلاف بخاری کے کہ ان کی کتاب میں تعلیقات بہت کم ذکر کی ہیں برخلاف بخاری کے کہ ان کی کتاب میں تعلیقات بہت ہیں۔

نو ویؓ فرماتے ہیں مسلم نے اپنی کتاب میں عمدہ طریقوں کواختیار کیا اور نہایت احتیاط اور درع کے ساتھ احادیث کونقل کیا ہے جس سے ان کا علومر تبہ کمال ورع علم وتقویٰ اور جلالت ِشان ظاہر ہے۔

امام مسلمؓ نے احادیث کو تین قسموں پر بیان کیا ہے۔ ایک تو وہ جسے بڑے عمدہ حافظوں نے روایت کیا ہے دوسرے وہ جنہیں متوسط حضرات نے ذکر کیا ہے تیسرے وہ جسے ضعیف اور متر وک لوگوں نے نقل کیا ہے۔مسلم نے اپنی کتاب میں صرف پہلی ہی قشم کی احادیث بیان کی ہیں۔حاکم اور بیہجتی فر ماتے ہیں دوسری قشم کی احادیث بیان کرنا چاہتے تھے مگراس سے قبل ان کی موت آگئی۔

مسلّمٌ کے بعداور کی حضرات نے مسلم کی طرح اور کتابیں لکھیں اور عالی سندوں کو حاصل کیالیکن شخ ابوعمروفر ماتے ہیں کہ یہ کتابیں اگر چہ جے احادیث کے ساتھ مدون کی گئی ہیں مگر پھر بھی شیحے مسلم کا کسی بھی شکل میں موازنہ ہیں کرسکتیں۔(منہاج)

ان تمام خوبیوں کے بعد مسلمؓ نے شروع کتاب میں علوم حدیث پرایک مقدمہ لکھا ہے جس میں وجہ تالیف کے علاوہ فن روایت کے بہت سے فوا کہ جمع کر دیئے ہیں۔ اور یہ مقدمہ لکھ کرفن اصول حدیث کی بنیاد قائم کر دی۔ ابوعلی زاغونی کوان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کس عمل کی بناء پر تمہاری نجات ہوئی۔ انہوں نے صحیح مسلم کے چندا جزاء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان اجزاء کی بدولت بارگاہ رب العالمین میں نجات حاصل ہوئی۔ (بستان المحدثین)

احاديث فيحيمسكم

احادیث هیچه کی ترتیب و تدوین کی بنیاد پرامام بخاریؒ نے اپنی هیچ تصنیف فرما کراس کی تکمیل کی۔امام سکمؒ نے نہایت تورع اور
احتیاط کے ساتھ اپنی تن ہوئی تین لا کھا حادیث ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔انڑی بیان کرتے ہیں صیح مسلم میں بعد حذف مکررات چار
ہزارا حادیث ہیں۔ شیخ ابن الصلاح بیان کرتے ہیں کہ سلم ابوزرعہ رازی کے پاس آئے اور پچھ دیر بیٹھے با تیں کرتے رہے۔ جب وہاں
سے اٹھنے لگے تو حاضرین میں سے کسی نے کہا انہوں نے چار ہزار حدیثیں اپنی تصنیف میں جع کی ہیں۔ابوزرعہ نے فرمایا باقی حدیثیں
سے اٹھنے لگے تو حاضرین میں سے کسی نے کہا انہوں نے چار ہزار حدیثیں اپنی تصنیف میں جع کی ہیں۔ابوزرعہ نے فرمایا باقی حدیثیں
سے لئے چھوڑ دیں۔ شیخ بیان کرتے ہیں کہاس شخص کا مقصود بیتھا کہ علاوہ مکررات کے چار ہزار احادیث ہیں اور مکررات کو ملاکر

احمد بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ تھے مسلم میں بارہ ہزارا حادیث موجود ہیں۔اورابوحفص بیان کرتے ہیں کہ آٹھ ہزار حدیثیں ہیں غرضیکہ مکررات سمیت اس میں بارہ ہزارا حادیث ہیں۔نوویؓ فمر ماتے ہیں امام مسلم نے طوالت کی دجہ سے ابواب کو تھے مسلم میں داخل نہیں فر مایا ورنہ در حقیقت ابواب ہی کے ساتھ اس کتاب کو مرتب فر مایا ہے۔ (فتح الملہم ۔منہاج شرح صحیح مسلم)

شروح فليحمسكم

صیح مسلم کی علماء کرام نے بکثرت شرحیں لکھی ہیں جن کی تعداد تمیں ہے زائد ہے۔ان میں سب سے عمدہ اور معروف ومشہور شرح منہاج شیخ ابوز کریا نووی شافعیؓ کی ہے جوعلاءامت میں مقبول ہے اور تیج مسلم کے ساتھ ہند دستان میں طبع ہو چکی ہے۔ (۲) اوراسی شرح کا خلاصہ شمس الدین محمد یوسف قو نوی حنی متو فی ۸۸۷ھ نے مرتب کیا ہے۔

(٣) ا كمال شرح قاضي عياض مالكي متوفى ٥٣٨ هـ

(۴) اورا کیشرح ابوالعباس قرطبی متوفی ۲۲۵ ھے تالیف کی ہے۔

(۵) العلم بفوائد كتاب مسلم امام ازرى متوفى ۵۳۱ ھے۔

(۲) امام ابوعبداللہ محمد بن خلیفہ مالکی نے بھی چارشحیم جلدوں میں صحیح مسلم کی شرح تصنیف کی ہے۔

(۷)اورای طرح شیخ عماد الدین نے بھی صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے۔

(٨) أمنهم في غرائب مسلم مؤلفه عبدالفا فراساعيل فارى \_

(۹)شرح سبط ابن جوزی کی۔

(۱۰)اورابوالضرج نے بھی ۵جلدوں میں شرح لکھی ہے۔

(۱۱) ایک شرح قاضی زین الدین زکر باانصاری کی موجود ہے۔

(۱۲) شنخ جلال الدين سيوطي كي تصنيف شده ہے۔

(١٣) قوام الدين مؤلفه ابوالقاسم \_

(۱۴)اورشنخ تقی الدین شافعیؓ نے بھی صحیح مسلم کی شرح تالیف کی ہے۔

(۱۵)منہاج الدیباج ،علامة تسطلانی کی تالیف کردہ ہے۔

(۱۲) اور ملاعلی قاری خنفی نے بھی جا رجلہ وں میں صحیح مسلم کی شرح تصنیف فر مائی ہے۔

(۱۷) موجودہ زمانہ کی شرح فتح الملہم کے نام کے ساتھ عوام وخواص میں مشہور ہے جوعلامہ شبیراحمہ عثاثی کی تالیف فرمائی ہوئی ہے است

جس کی تین جلدیں غرصہ ہوا ہندوستان سے طبع ہو چکی ہیں ۔اس کے علاوہ سیجے مسلم کے مخضرات بھی بکثر ت ہیں۔

(۱) مخضرا بوعبدالله شریف الدین ـ

(۲) مختصر حا فظ زکی الدین منذری۔

(m) اورسرج الدین عمر بن علی شافعتی کی مختصر حیار جلدوں میں موجود ہے۔وغیر ذلک۔

آخر میں بندہ گنبگارعرض پرداز ہے کہاس نے بفضلہ تعالیٰ علاءامت واسا تذہ کرام اور بزرگان دین کی جو تیوں کے طفیل سیحے مسلم کا ترجمہ کیا ہے جس میں حتی الوسع مطلب کو واضح کرنے اور ترجمہ کو سلیس کرنے کی کوشش کی ہے اور جن مقامات پر فوا کد ضروری سیحے وہاں مختصراً فوا کد کا بھی اضافہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجترکی اس سعی کو مختصراً فوا کد کا بھی اضافہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اجترکی اس سعی کو قبول فرمائے اور اس کے والدین واسا تذہ کرام اور اخوان واحباب کے لئے وسیلہ نجات اور باعث فلاح دارین بنائے اور اس سعی کو شرف قبولیت عطافرمائے۔ امرین بر حُمَیّل یَا آرُ حَمَّ الرَّاحِمِینَ۔

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعلَمِينَ۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

# مقدمة الكتاب

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْلَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْنَبِيِّينَ وَعَلَى حَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ \*

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ فَكُرْتَ أَنَّكَ هَمَّمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ خَمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَأْنُورَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُنَنِ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي النُّوابِ وَالْعِقَابِ وَالْعِقَابِ وَالتَّرْغِيبِ كَانَ مِنْهَا فِي النُّوابِ وَالْعِقَابِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ النَّاسَانِيدِ الِّتِي بِهَا نُقِلَتْ وَتَدَاولَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالتَّهُ اللَّهُ أَنْ تُوقَفَ عَلَى فَيهَا بَيْنَهُمْ فَأَرَدْتَ أَرْشَدَكَ اللَّهُ أَنْ تُوقَفَ عَلَى خَمْلَتِهَا مُؤلِّفَةً مُحْصَاةً \*

وَسَأَلْتَنِي أَنْ أَلَخُصَهَا لَكَ فِي التَّأْلِيفِ بِلَا تَكْرَارِ
يَكْثُرُ فَإِنَّ ذَلِكَ زَعَمْتَ مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ
قَصَدُن مِنَ التَّفَهُم فِيهَا وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنْهَا وَلِلَّذِي
سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَثَرِهِ
سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَثَرِهِ
وَمَا تَتُولُ بِهِ الْحَالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةٌ
وَمَا تَتُولُ بِهِ الْحَالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَاقِبَةٌ مَحْمُودَةٌ

تمام تعریفیں اس ذات البی کے لئے ثابت ہیں جو سارے جہان کایالنے والا ہے۔اورخاتم کنیمین حضرت محد سلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاءاور رسولوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ (اہام مسلم اپنے شاگر دابوا سحاق کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں)بعد حمد و صلوٰۃ کے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے کہ تو نے اینے خالق ہی کی تو فیق ہے جس امر کااراد و کیا تھاات بیان کرنا شروع کر دیا، وه به که ان تمام احادیث کی معرفت کی تلاش و جستجو کی جائے جو کہ وین کے طریقوں اور اس کے احکامات کے متعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے منقول ہيں۔ اور وہ احادیث جو ثواب و عذاب ترغیب و ترہیب و غیر و کے متعلق وار دہیں اور ایسے ہی وہ احادیث جو مختلف احکامات کے متعلق ہیں۔ان احادیث کو ایسی سندوں کے ساتھ (معلوم کرے) جنہیں علماء کرام نے دست بدست لیااور قبول کیا ہے۔ سو تو نے اس چیز کاارادہ کر لیا،اللہ تعالیٰ تجھے راست پر رکھے یہ کہ احادیث کواس طرح حاصل کرلے کہ وہ تمام ایک مجموعہ کی شکل میں ایک جگہ جمع کردی گئی ہوں۔

اور تونے اس بات کا سوال کیا ہے کہ میں تیرے کے اعادیث
کو بلاکٹرت و تکرار ایک تالیف میں جمع کر دول اس کئے کہ
تکرار تیرے مقاصد لینی احادیث میں غور وخوش کرنے اور
ان سے مسائل کے استنباط کرنے میں رکاوٹ ہے گا اور الله
تعالی تخطے عزت عطا فرمائے جس وقت میں نے تیرے سوال
کے متعلق غور وخوش کیا اور اس کے مستقبل کو ملحوظ رکھا تو
بفضلہ تعالی اس کا انجام بہتر اور نفع سامنے پایا۔

وَظَنَنْتُ حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ ذَلِكَ أَنْ لَوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذَلِكَ إِيَّايَ خَاصَّةً قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ\*

إِلَّا أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَإِنْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَحَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمْييزَ عِنْدَهُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْهُ وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمْييز غَيْرُهُ فَإِذَا كَانَ الْعَوَامِ إِلَّا بِأَنْ يُوقِفَهُ عَلَى التَّمْييز غَيْرُهُ فَإِذَا كَانَ الْغُوامِ إِلَّا بِأَنْ يُوقِفَهُ عَلَى التَّمْييز غَيْرُهُ فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا فَالْقَصْدُ مَنْهُ إِلَى الشَّقِيمِ اللَّمَّ فَي اللَّه يَعْمَ الْمَنْفَعَةِ فِي اللَّاسِّكِثْنَارِ مِنْ هَذَا السَّقِيمِ اللَّهُ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي اللَّاسِّكِثْنَارِ مِنْ هَذَا اللَّهُ يَهْجُمُ بِمَا أُونِي مِنْ النَّاسِ وَعِلْهِ وَالْمَعْرِفَةِ بَأَسْبَابِهِ السَّقِيمِ اللَّهُ يَهْجُمُ بِمَا أُونِي مِنْ النَّاسِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ يَهْجُمُ بِمَا أُونِي مِنْ النَّاسِ وَعِلْهِ وَالْمَعْرِفَةِ بأَسْبَابِهِ وَعَلِيهِ فَلَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَهْجُمُ بِمَا أُونِي مِنْ جَمْعِهِ فَأَمَّا وَعِلَكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الِاسْتِكُثَارِ مِنْ جَمْعِهِ فَأَمَّا وَعِلَمْ وَالْمَعْرِفَةِ فَي اللَّهُ يَهْجُمُ بِمَا الْوَتِي مِنْ وَالْمَعْرِفَة فَي اللَّهُ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي اللَّهُ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي اللَّهُ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي اللَّهُ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَفَة فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ التَّيْقُطِ وَالْمَعْرِفَة فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ عَلَى الْفَائِدَةِ وَقَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ التَّيْقُطُ وَالْمَعْرِفَة فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ عَلَى الْمَائِقِي الْمَائِقِي الْمَعْرَفَة فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ عَلَى الْمَائِقِي الْمَعْرَفَة فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ السَّيْفِي الْمَائِقِي الْمَعْرَفِي الْمَائِقِي الْمَائِقِي الْمَعْلِي الْمَعْرَفِي الْمَعْرَفَة وَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِهِ الْمَائِقِي الْمَائِي الْمُعْرَفِة الْمَعْمِ الْمَائِقِي الْمَائِقِي الْمَائِقِي الْمَائِقِي الْمَعْمُ الْمَالِي الْمَائِقِي الْمَائِقِي الْمَائِقُولُهُ الْمَعْمُ الْمَائِقِي الْمَائِقِي الْمَائِقُولُولُولُهُ الْمَائِلِقُولُولُولُولُول

الْكَثِيرِ وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ \* ثُمَّ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُبْتَدِئُونَ فِي تَخْرِيجِ مَا سَأَلْتَ وَهُوَ إِنَّا فِي اللَّهِ عَلَى شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولَ نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةً أَقْسَامٍ وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكُرَارٍ أَقْسَامٍ وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكُرَارٍ أَقْسَامٍ وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكُرَارٍ إِلَّا أَنْ يَأْتِي مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادٍ إِلَّا أَنْ يَأْتِي مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادٍ إِلَى جَنْبِ

اوراے شاگر درشید جس وقت تونے اس تصنیف کے متعلق مجھ میں مجھ تعب میں مبتلا کرنے کاسوال کیاسو میری یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اس تصنیف سے مقطود ذات ِ اللی ہے اور قضائے اللی سے یہ چیز پائی سکھیل کو پہنچ توسب سے پہلے اس کا فائدہ خاص کر میری ہی ذات کو حاصل ہو گا اور اس تصنیف کے فوائد اور مصالح بکیٹرت ہیں جنہیں تفصیل کے ساتھ بیان فوائد اور مصالح بکیٹرت ہیں جنہیں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے سے کلام طویل ہو جائےگا۔

کیکن اس عظیم الشان بیان میں ہے قلیل حصہ کو مضبوط کر نااور اس کامحفوظ رکھناانسان پر بہت آسان ہےخصوصیت کے ساتھ اُن انعانوں کے لئے جنہیں (صحیح اور غیر صحیح) احادیث میں جس وفت تک اور حضرات واقف نه کرائیں تمیز ہی حاصل نہیں ہو سکتی۔سوجب اس فن کی ریہ شان ہے توضعیف روایات کی کثر ت ے صحیح کو بیان کر ناجو کہ تم ہوں زیادہ اولیٰ اور بہتر ہے۔ البیتہ مکرر اور بکثرت روایات کے جمع کرنے ہے ان حضرات ہے کچھ توقع کی جاسکتی ہے جنہیں اس فن کا پچھ ذا لُقتہ حاصل ہے اور وہ فن حدیث اور اس کے اسباب و علتوں ہے واقف ہیں کہ وہ انشاء اللہ تعالیٰ مکر راحادیث کے تذکرہ ہے کسی نہ کسی فائدہ کو حاصل کر سکیں گے ،لیکن عوام جو خواص کی صفت بیداری اور معرفت حدیث کے برعکس ہیں،ان حضرات کے کئے تو کثرت احادیث کی طلب اور قصد وارادہ جبکہ وہ قلیل اجادیث ہی کی معرفت ہے عاجزاور قاصر ہیں لغواور بیکار ہے۔ سوانشاءاللہ تعالیٰ ہم تخر بجاحادیث کو تیری فہمائش کے مطابق شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک شرط کو ملحوظ رکھتے ہیں وہ بیہ کہ ہم ان تمام احادیث کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصلاً منقول ہیں تین قسموں اور بغیر تکرار کے تین طبقوں پر منقسم کرتے ہیں۔ مگر کوئی مقام ایسا آ جائے جو تکرار حدیث ہے مستغنی نہ ہو اور اس تکرار کی بنایر اس ہے کوئی مزید فائدہ حاصل ہو یا ایسی سند آ جائے جو دوسری سند کے ساتھ کسی خاص وجہ ہے وابستہ ہو۔

اس لئے کہ حدیث میں ایسے زائد معنیٰ کا مختاج ہو ناجس کے ہم مختاج ہیں بیر ایک مستقل حدیث کے قائم مقام ہے للبذا الیں احادیث کو ہم مکرر بیان کرتے ہیں۔ یااگر ممکن ہو تو ہم پوری حدیث ہے اختصار کے ساتھ اس معنی زائد کو جدابیان کر دیں گے لیکن بسااو قات بوری حدیث سے معنی زائد کا بیان کرنا مشکل اور د شوار ہو تا ہے توالیمی شکل میں حدیث کا اعادہ ہی بہتر اور اولی ہے، مگر جب تکر ار حدیث کے بر خلاف کوئی سبیل نکل آئے تو پھراس چیز کاار تکاب نہیں کریں۔ پہلی قشم کی احادیث میں ہم ان حدیثوں کو پہلے بیان کرنا حاہتے ہیں جو ہنسبت دیگر احادیث کے غلطی اور سقم سے پاک ہیں اور جن کے نقل کرنے والے اہل استقامت اور صاحب اتقان حضرات ہیں جن کی روایات ظاہر ی اختلاف اور واضح غلطیوں سے پاک ہیں۔ جب ہم اس قشم کے لوگول کی روایتیں پوری طرح بیان کریں گے تو اس کے بعد الیی ر واینتیں ذکر کریں گے جن کی سندوں میں بعض ایسے راوی ہوں گے جو صدافت،امانت،ستر اور علم ومعرفت میں تو بہتر ليكن حفظ واتفان اور قوت ياد داشت ميں ان كايابيہ اوّل طبقہ کے مرتبہ سے کم ہے۔

جیسے عطاء بن سائب، یزید بن ابی زیاد اور لیث بن ابی سلیم اور
ان کے علاوہ دیگر راویان حدیث و ناقلین - بیہ حضرات اگرچہ
اہل علم کے نزدیک ستر عیب اور مخصیل علم کے ساتھ مشہور
ومعروف ہیں گر حفظ حدیث، استقامت اور قوت یاد داشت
میں اس کا وہ مقام نہیں جو ان کے ہم عصر دیگر علاء کرام کا
روایات اور حال میں مرتبہ و مقام ہے کیونکہ یہ حدیث میں
پختگی اہل علم کے نزدیک بلند مقام اور درجہ عالیہ ہے۔

إِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ \*

فَأَمَّا الَّقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّا نَتُوخَى أَنْ نُقَدِّمَ الْأَحْبَارَ إِلَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْغُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَإِتَّقَانِ لِمَا نَقَلُوا لَمْ يُوجَدُ فِي رَوَايَتِهِمُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَلَا تَخْلِيطٌ فَاحِشْ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّم قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السَّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ \* كُعَطَاء بْنِ السَّائِبِ وَيَزيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَأَضْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الْآثَارِ وَنَقَّالِ الْأَحْبَارِ فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتْرَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِتْقَان وَالِاسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالُ وَالْمَرْتَبَةِ لِأَنَّ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ وَخُصْلُةٌ سَنِيَّةٌ أَلَا تَرَى أَنَّكَ \*

اوراگر توان متنوں حضرات کا موازنہ جنہیں ہم نے بیان کیا ہے یعنی عطاء، یزید، لیث کا منصور بن معمر، سلیمان، اعمش اور اساعیل بن ابی خالد ہے تعجت حافظہ اور استقامت حدیث میں كرے توصاف اور نمايال امتياز نظر آئے گااور عطاء، يزيد، ليف، منصور، سلیمان، اعمش اور اسمعیل بن خالد کا کسی بھی حالت میں مقابلہ نہیں کر سکتے (اور اس فرق مراتب میں) علماء محدثین کے نزدیک کسی قشم کا شک و شبہ نہیں اس لئے کہ منصور،اعمش اور اسمعیل کی صحت حافظہ اور جدیث کی پختگی محد ثین میں مشہور ہو چکی ہے اور وہ سے مقام عطاء ہیزید اور لیٹ کو نہیں دسیتے۔اسی طرح اگر ایک ہی طبقہ میں پھر موازنہ کیا جائے تب بھی نمایاں فرق نظر آئے گا۔ مثنانِ اگر ابن عونؓ اور ایوب ہختیاتی گا موازنہ عوف بن الی جمیلہ "اور اشعث حمرانی کے کیا جائے باوجود کیکہ بیہ جیاروں حضرات حسن بصری اور ابن میرینؑ کے انتحاب اور ہم عصر تھے مگر کمال فضل اور صحت <sup>نقل</sup> کا جو حصہ مقدم الذکر ہر دو صاحبان کے <u>لئے</u> تھاوہ مؤخر الذكر حفنرات كونصيب نه ہوااگرچه عوف ٌاور اشعت ٌ كاصد ق و امانت اور علم ومعرفت علاءِ فن حدیث کے نزدیک مسلّم ہے مگر پھر بھی اہل علم کے در میان مرتبہ اور مقام میں تفاوت اور فرق ہے۔امام مسلمؓ فرماتے ہیں میں نے ان کے نام لے لے کراس کئے مثال دی ہے تا کہ وہ ایک ایس نشانی اور علامت ہو جس کے سمجھنے سے اس شخص کو پوری فراست حاصل ہو جس پر طرق محد ثین مخفی میں اور جس سے اہل علم کا مرتبہ فی العلم معلوم ہو تاہے تاکہ ہلند مرتبہ والے سے اس کے درجہ کے مطابق برتاؤ کیا جائے اور تم مرتبہ والے کواس کے مقام ہے بلندنه کیا جائے اور علاء میں ہے ہر ایک کواس کامریتبہ دے ویا جائے اور ہر آیک کواپنے اپنے مرتبہ میں رکھا جائے۔ حضرت عائشة سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں تھم ملاہے کہ ہر شخص کی و قعت اس کے در جہ إِذَا وَازَنْتَ هَؤُلَاءِ التَّلَاثَةَ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ عَطَاءً وَيَزِيدَ وَلَيْتًا بِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الْأَعْسَشِ وَإِسْمَعِيلَ بْمَنِ أَبِي حَالِدٍ فِي إِنْقَانِ الْحَدِيثُ وَالِاسْتِقَامَةِ فِيهِ وَجَدْتَهُمْ مُبَايِنِينَ لَهُمْ لَا يُدَانُونَهُمْ لَا شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِٱلْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ وَإِسْمَعِيلَ وَإِتْقَانِهِمُ لِحَدِيثِهِمْ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُواَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَّاءِ وَيَزيدَ وَلَيْتٍ وَفِي مِثْلَ مُحَرَّى هَوُلَاء إِذَا وَازَنْتَ يَيْنَ الْأَقْرَانِ كَابْنِ عَوْنِ وَٱثُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةً وَأَشْعَتُ الْحُمْرَانِيِّ وَهُمَا صَاحِبًا الْحَسَن وَابْنِ سِيرِينَ كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْن وَأَيُوبَ صَاحِبَاهُمَا إِنَّا أَنَّ الْبَوْنَ يَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذَيْن بَعِيدٌ فِي كَمَالَ الْفَصْلُ وَصِحَّةِ النَّقُلَ وَإِنْ كَانَ عَوْفُ وَأَشْعَتُ غَيْرٌ مَدَّفُوعَيْنِ عَنْ صِدْقِ وَأَمَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَاً مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْكَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هَؤُلَاءٍ فِي التَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهُمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تُرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ فَلَا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ وَلَا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ فِيهِ حَقَّهُ ۖ وَيُنزَّلُ مَنْزِلَتَهُ وَقَادُ ذَكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَّازِلَهُمْ مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عَلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ کے مطابق کریں اور اس درجہ پراہے رکھیں جس کا وہ اہل ہے اور قبر آن کریم بھی اس چیز کا ناطق ہے اللہ تعالی فرما تا ہے وَ فَوُقَ سَکلّ ذِی عِلْمِ عَلِیْمٌ۔

اور وہ حضرات جو علماءِ فن حدیث کے نزدیک متہم فی الحدیث ہیں ہم ایسے راویوں کی حدیث قطعاً نہیں ذکر کریں گے جیسا کہ ابو جعفر عبداللّٰہ بن مسور مدائن، عمر و بن خالد، عبدالقدوس شامی، محمہ بن سعید مصلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمر و ،ابو داؤد النخعی اور ایسے ہی وہ راوی جو احادیث کو وضع کرنے والے اور تولید اخبار کے ساتھ متہم اور بدنام ہیں۔ اور ایسے ہی وہ حضرات جو عموماً متکر الحدیث بیں اور ان کی اخبار میں غلطیاں ہیں۔

ان حضرات کی احادیث کے ذکر ہے ہم اجتناب کریں گے اور حفاظ حدیث کی حدیث میں منکر کی علامت ہے ہے کہ وہ دوسرے حفاظ حدیث کی احادیث ہے مختلف ہو کسی شکل میں اس میں مطابقت نہ ہو سکتی ہویان دونوں روایتوں میں توفیق اور قرب کاشائنہ بھی نہ ہو۔ جب اس کی حدیث کی اکثر بہی حالت ہو تو ایسے راویوں کی روایت کردہ احادیث ناقدین فن کے نزدیک متر دک، غیر مقبول اور غیر مستعمل ہیں مثلاً اس فتم کے راویان حدیث عبداللہ بن محرر، یحیٰ بن ابی انیسہ "، ابوالعطوف اور عباد بن کثیر، حسین بن عبداللہ بن مخررہ کے بیان کرنے عبر اللہ بن حمیرہ، عمر بن صببان اور جو منکر احادیث کے بیان کرنے میں ان کے طریقے کو اختیار کرے اس فتم کے راویوں کی روایات کا ہم نے کوئی تذکرہ اختیار کرے اس فتم کے راویوں کی روایات کا ہم نے کوئی تذکرہ سین کیا اور نہ ان لوگوں کی احادیث کے ساتھ مشغول ہوں نہیں کیا اور نہ ان لوگوں کی احادیث کے ساتھ مشغول ہوں روایت کے قبول کرنے میں جس کا راوی اکیا ہو ہیہ کہ یہ اس کے کہ اہل علم کا حکم اور ان حضرات کا نہ بہ اس

فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكُرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ نُولُفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَحْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَمّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَأَمّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاعَلُ بَتَحْرِيجِ حَدِيثِهِمْ كَعَبْدِ اللّهِ بْنِ مِسُورٍ أَبِي حَعْفَرِ اللّهِ بْنِ مِسُورٍ أَبِي حَعْفَرِ الْمَدَائِنِي وَعَمْرُو بْنِ حَالِدٍ وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ الشَّامِي الْمَدَائِنِي وَعَمْرُو بْن حَالِدٍ وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ الشَّامِي وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُصْلُوبِ وَعَيَاتٍ بْنِ إَبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُصْلُوبِ وَعَيَاتٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُصْلُوبِ وَعَيَاتٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُنْكِم اللّهِ مَن النَّهُمُ وَعَلَاثِ بْنِ الْمُنْكُر اللّهِ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكُر اللّهُ عَلَى مَن الْعَلَطُ مِن الْعَلَطُ وَكَامَةُ الْمُنْكُر أَو الْعَلَطُ وَكَامَةُ الْمُنْكُر اللّهِ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكُر أَو الْعَلَطُ وَكَامَةُ الْمُنْكُر اللّهُ وَعَلَامَةُ الْمُنْكُر اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَامَةُ الْمُنْكُر أَو الْعَلَطُ وَى حَدِيثِ الْمُنْكُر أَو الْعَلَطُ وَيَولِيدِ الْمُنْكُر اللّهُ وَعَلَامَةُ الْمُنْكُر أَو الْعَلَطُ فَى حَدِيثِ الْمُنْكُر أَو الْعَلَطُ وَى حَدِيثِ الْمُنْكُر اللّهُ وَاعَلَمَهُ الْمُنْكُر اللّهُ وَاعَلَى عَرْضَتُ رَوالِيَةُ وَى اللّهُ عَلَى حَدِيثِ الْمُعَدِيثِ الْمُحَدِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرَامِ الْعَرْصُونَ الْمُولِ الْعَلْمُ الْمُنْكُولِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْمِيثِ الْمُحْدِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْمِيثِ الْمُحْدِيثِ الْمُعْمِيثِ الْمُعْلِيثِ الْمُعْرِيثِ الْمُعْمِيثِ الْمُعْمِيثِ الْمُعْمِيثِ الْمُعْمِيثِ الْمُعْمِيثِ الْمُعْمِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْمِيثِ الْمُعْمِيثِ الْمُعْمِيثِ الْمُعْمِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْلِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْمُ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِي

لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَفْظِ وَالرَّضَا حَالَفَتْ رِوَايَتُهُمْ أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوافِقُهَا فَإِذَا كَانَ الْأَعْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ فَوَنَ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أَنْسَةَ وَالْحَرَّاحُ بْنُ مُحَرَّرٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أَنْسَةَ وَالْحَرَّاحُ بْنُ مُحَرَّدٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أَنْسَةَ وَالْحَرَّاحُ بْنُ مُحَرَّدٍ وَحُسَيْنُ مُحَرَّدٍ وَجُسَيْنُ أَبِي أَنْسَةَ وَالْحَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ وَحُسَيْنُ الْمِنْهَالَ وَمَنْ نَحْ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلَا نَتَشَاعَلُ بِهِ لِأَنَّ فَكُم أَهْلِ الْعَلْمِ وَالَةِ الْمُنْكُرِ مِنَ الْحَدِيثِ فَلَى خَدِيثِهِمْ وَلَا نَتَشَاعَلُ بِهِ لِأَنَّ فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلَا نَتَشَاعَلُ بِهِ لِأَنَّ فَكُم أَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي فَلَى خَدِيثِهِمْ وَلَا نَتَشَاعَلُ بِهِ لِأَنَّ فَلَا نَتَشَاعَلُ بِهِ لِأَنَّ فَلَا الْعَلْمِ وَالَّذِي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي فَلَى اللَّهُ الْمُحَدِيثِ أَنْ الْعَلْمِ وَالْحِلْمُ وَالْحِلْمُ وَالْحِلْثُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمُ وَالْمُ وَالْمُولِولِ مَا الْمُؤْلِلَةِ الْمُحُلِقِ مِنْ الْمُحَدِيثِ إِلَا الْمُعَلِمُ وَالْمُ وَالْحِلْمُ وَالْحِلْمُ وَالْحَلْمُ وَالْمُ الْعِلْمُ وَالْحِلْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُعْمِلُولِهُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْلِلَ وَالْمُولِ الْمُؤْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْلِلَ الْمُسْتُعُلُمُ وَالْمُولِلِهُ وَالْمُولِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ وَالْمُولِلِهُ الْمُعْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُو

فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قَبلَتْ زِيَادَتُهُ فَأَمَّا فَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قَبلَتْ زِيَادَتُهُ فَأَمَّا مَنْ تَزَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ مَنْ تَزَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِهِ أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ \*

وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الِاتَّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ فَيَرْوِي عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ فَعَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ فَعَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ فَعَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ \*

وَقَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ وَوُفْقَ لَهَا وَسَنَزِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى شَرْحًا وَإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَبَعْدُ يَرْحُمُكَ اللَّهُ وَالْإِيضَاحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَبَعْدُ يَرْحُمُكَ اللَّهُ فَلَوْلًا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنَ فَلَوْلًا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنُ فَلَوْلًا اللَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنُ فَلَوْلًا اللَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنَ فَلَوْلًا اللَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنَ فَلَوْلًا اللَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنُ نَصَبَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ اللَّهَ مَن الْمَدْعِيقَةِ وَالرَّوايَاتِ الْمُنْكَرَةِ وَتَرْكِهِمُ اللَّهُ وَالرَّوايَاتِ الْمُنْكَرَةِ وَتَرْكِهِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْمَ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ

محدث بعض ان روایتوں میں جنہیں اہل علم اور حفاظ نے روایت کیا ہے شریک رہے اور ان کی موافقت میں کوشاں رہے لہذا جب یہ موافقت پائی جائے اور اس موافقت کے بعد الی زیادتی کرے جوان کے اصحاب نے نہیں کی ہے تو یہ زیادتی قابل قبول ہوگی۔ لیکن وہ شخص جو کہ جلالت شان اور کثرت تلاندہ میں امام زہری کا قصد وار ادہ کر تاہے باوجود یکہ امام زہری کا قصد وار ادہ کر تاہے باوجود یکہ امام زہری حدیث اور انقان. کے شاگردلام زہری اور دوسرے محدثین سے حفظ حدیث اور انقان. حدیث میں نمایاں شخصیت رکھتے ہیں اور اس کے مقابل وہ شخص جو ہشنام بن عروہ کی احادیث کو محفوظ رکھتا ہے۔

حالا نکہ ان دونوں کی حدیثیں اہل علم کے نزدیک شائع اور مشہور ہیں۔ ان کے شاگر دوں نے ان سے اکثر روایتیں بالا تفاق نقل کی ہیں۔ سووہ شخص زہری یا ہشام یاان دونوں سے متعدد الیم روایتیں نقل کر تاہے جو کہ ان کے شاگر دوں میں سے اور کوئی بیان نہیں کر تااور یہ خص ان راویوں میں سے بھی نہیں ہے جو صحیح روایتوں میں ان کے شاگر دوں کے شریک رہا جو تو ایسی شکل میں ان لوگوں کی احادیث کو قبول کرنا جائز ہو تو ایسی شکل میں ان لوگوں کی احادیث کو قبول کرنا جائز ہیں۔ والٹداعلم۔

ہم نے طریقہ حدیث اور اہل حدیث میں سے بعض ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے تاکہ اس کی جانب وہ شخص متوجہ ہو سکے جو محدثین کے طریقہ کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور اسے اس چیز کی (منجانب اللہ) توفیق دی گئی ہو۔ انشاء اللہ تعالی ہم اس کی مزید شرح اور ایصناح ان مقامات پر کریں گئے جہاں اخبار معللہ کا تذکرہ ہو گا اور جب ہم ان مقامات پر پہنچیں گے تو مناسب مقام پر ان مقامات کی شرح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے اگر ہم بہت سے ایسے حضرات سے جو کہ اپنے کو محدث فرمائے آگر ہم بہت سے ایسے حضرات سے جو کہ اپنے کو محدث مشہورہ کی تر کے اور چھوڑ دینا لازم اور ضروری تھا اور احادیث مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھوڑ دینا لازم اور ضروری تھا اور احادیث مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھوڑ دینا لازم اور ضروری تھا اور احادیث مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھوڑ دینا لازم اور ضروری تھا اور احادیث مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھوڑ دینا لازم اور ضروری تھا اور احادیث و مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھوڑ دینا لازم اور ضروری تھا اور احادیث و مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھوڑ دینا لازم اور ضروری تھا اور احادیث و مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھوڑ دینا لازم اور ضروری تھا ور احادیث و مشہورہ صحیحہ پر جان ہو جھوڑ دینا لازم اور ضروری تھا ور احادیث و مشہورہ و حید پر جان ہو جھوڑ دینا لازم اور ضروری تھا ور احادیث و مشہورہ و حید پر جان ہو جھوڑ دینا لازم اور ضروری تھا ور احادیث و مشہورہ و حید پر جان ہو جھوڑ دینا لازم اور خیر کے پر کہ جن احاد یث

بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يَقْدِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكُرٌ وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرٍ مَرْضِيِّينَ مِمَّنْ ذُمَّ الرِّوايَةَ عَنْهُمْ أَثِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَي وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَي وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَي وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً وَيَحْيَي وَشُعْبَةً لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا اللَّانْتِصَابُ بِنِ مَهْدِي وَعَيْدٍ وَالتَّحْصِيلِ وَلَكِنْ مِنْ أَمْنَ اللَّهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا اللَّانْتِصَابُ لِمَا سَقُلَ عَلَيْنَا اللَّانْتِصَابُ لِمَا سَقُلَ عَلَيْنَا اللَّانْتِصَابُ أَكْنَ مِنْ اللَّهُ مِنَ النَّاتِيدِ وَالتَّحْصِيلِ وَلَكِنْ مِنْ أَمْنَ اللَّهُ مِنَ الْأَعْوَمِ اللَّهُ مِنَ الْأَعْمَةِ وَقَدْفِهِمْ اللَّهُ مُنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقُومِ الْأَخْبَارَ الْمَعْوَلَةِ وَقَدْفِهِمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَاكَ عَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا عُيُولَةً وَقَدْفِهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَولِهُ وَقَدْفِهِمْ اللَّهُ وَلَى الْعَوَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَأَلْتَ \* فَلَولَةَ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُولِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ \*

وَاعْلَمْ وَقَفَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوايَاتِ وَسَقِيمِهَا وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِينَ أَنْ لَا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَحَارِجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا وَالسَّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ البَّدَعِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُو اللَّازِمُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُو اللَّازِمُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُو اللَّازِمُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُو اللَّازِمُ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُو اللَّازِمُ وَاللَّارِمُ فَوْلَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ \*

رَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ 'آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَا فَتَبَيُّنُوا أَنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَيَا فَتَبَيُّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيُ مِنَ الشُّهَدُوا ذَوَيُ عَدْلُ مِنْ هَذِهِ الْآي أَنَّ عَبْرُ مَقْبُولِ وَأَنَّ شَهَادَةً غَيْرِ خَبْرِ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولِ وَأَنَّ شَهَادَةً غَيْرِ

ایسے ثقات نے نقل کیا ہے جو صدق و امانت کے ساتھ معروف و مشہور ہیں، ان حضرات کا خود اپنی زبانوں سے بیہ ا قرار ہے کہ اکثر وہ روایتیں جو کہ ناواقف لوگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ منگر اور غیر مقبول حضرات سے منقول ہیں جن ہے روایت کرنے کو فن حدیث کے اماموں نے مذمت اور برائی کے ساتھ بیان کیاہے۔ جبیبا کہ امام مالک بن الْسُّ و شعبه بن حجاج، سفيان بن عيبينه، ليحيُّ بن سعيد القطان اوْر عبدالرحمٰن بن مہدی اور ان کے علاوہ اور ائمہ کرام (اور اگریہ برائی نہ دیکھتے) تو ہمیں اس کام کے لئے جس کے متعلق تیرا سوال تھا تیار ہو نا آسان نہ ہو تا بعنی صحیح اور سقیم کو جدا جدا کر دینا۔ کیکن وہ سبب جو ہم بیان کر چکے بعنیٰ لوگوں کا احادیث منکرہ کو جو ضعیف اور مجہول سندوں کے ساتھ منقول ہیں بیان كرنااور عوام كے سامنے جو كہ ان كے عيوب سے واقف نہيں نقل کرناہیہ چیز تیرے سوال کے قبول کرنے میں مدد گار ہوئی۔ ہر اس شخص پر جو کہ سجیح اور غیر صحیح احادیث کے در میان تمیز ر کھتا ہو اور ان روایات کے ناقلین میں ثقات اور تہمت شدہ حضرات ہے واقف ہواس پریہ چیز واجب ہے کہ ان روایات میں ہے کوئی روایت نہ نقل کرے مگر جو حدیث سیجے انحر ج ہو اوراس کانا قل صاحب ستر اور جامع صفات ر دایات ہواور جس حدیث کا راوی متہم اہل بدعت اور معاند سنت ہو اس کی ر وایت نه بیان کرے اور نہ قبول کرے۔ اور ہمارے بیان کر دہ امور کی تائیداللہ رب العزت کے اس فرمان ہے ہوتی ہے اے مومنو!اگر کوئی فاسق انسان تمہارے یاس کوئی خبر لے کر آئے تواس ڈر سے محقیق کر لو کہ تہیں تم کسی قوم کو نادانی ہے کچھ کہہ بیٹھواور پھراس کے بعداینے کئے ہوئے پر ناد م اور پشیمان ہو اور اللہ جل شانہ' فرما تا ہے اور ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرو،اور فرما تاہےاہیے میں سے دوعدالت

والول کو گواہ بناؤ۔ کلام اللہ کی بیہ آیتیں اس بات پر د لالت کر

الْعَدْلُ مَرْدُودَةٌ وَالْحَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانَ فِي الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانَ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقَبُولَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدً عِنْدً جَعِيْدِهِمْ وَدَلَّتِ السَّنَّةُ عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ \*

كَنَّحُو دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَرِ الْفَاسِقِ وَهُوَ الْأَثِرُ الْمَشْهُورُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُو أَحَدُ الْكَاذِبِينَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَهُو أَحَدُ الْكَاذِبِينَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ خُنْدَبٍ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ وَحَدِيثٍ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ \*

(١) بَابِ تَغْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١- و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُخَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى غُنْدُرُ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّاشٍ أَنَّهُ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ رَبْعِيً بْنِ جَرَاشٍ أَنَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا تَكْذِبُوا مَنْ يَكُذِب عَلَيْ وَسَلَم لَا تَكْذِبُوا عَلَى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا تَكْذِبُوا عَلَى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا تَكْذِبُوا عَلَى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَم لَا تَكْذِبُوا عَلَيْ فَإِنَّهُ مَنْ يَكُذِب عَلَيْ يَلِج النَّارَ \*

على عَبِّ اللهِ عَبْلُ الْمُ حَرِّبِ حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ النَّهَ عَلْمَ عَنْ أَنْسِ بْنِ صُهَيَّبٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ

رہی ہیں کہ فاسق کی خبر نا قابل قبول اور غیر عادل کی شہادت مر دود ہے اور روایت کے معنی اگر چہ شہادت کے معنی سے بعض باتوں میں جدا ہیں لیکن پھر بھی دونوں اکثر معانی میں شریک ہیں کیونکہ فاسق کی روایت اہل علم کے نزدیک غیر مقبول ہے جبیبا کہ اس کی شہادت سب علماء کے نزدیک مردودہے۔

اور جس طرح قرآن کریم سے فاسق کی خبر کانا قابل قبول ہونا ظاہر ہو تا ہے اس طرح حدیث سے بھی خبر منکر کاعدم قبول ثابت ہے اور اس بارے میں حدیث مشہور بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کر میری طرف منسوب کردہ جھوٹی حدیث بیان کرے گاوہ بھی جھوٹوں میں سے ایک ہوگا۔ اس روایت کو ابو بکر بن ابی شیبہ ، وکیع ، شعبہ ، تکم ، عبدالر حمٰن ابن ابی لیالی نے بواسطہ سمرہ بن جند باور ابو بکر بن ابی شیبہ ، وکیع ، شعبہ ، سفیان ، سمرہ بن جند باور ابو بکر بن ابی شیبہ ، وکیع ، شعبہ ، سفیان ، سمرہ بن جند باور ابو بکر بن ابی شیبہ ، وکیع ، شعبہ ، سفیان ، سمرہ بن جند بالی شبیب سنے بواسطہ مغیر ہ بن شعبہ رضی صبیب ، میمون بن ابی شبیب ہے بواسطہ مغیر ہ بن شعبہ رضی

باب (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم برجهوك باندھنے كى ممانعت۔

ا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، غندر ، شعبہ (تحویل) محمد بن المہنٹی ،
ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبہ ، منصور ، حضرت ربعی بن
حراش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
سے سناکہ آپ خطبہ کی حالت میں فرمار ہے سے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف جھوٹ
منسوب نہ کرواس لئے کہ جو شخص میری طرف جھوٹ
منسوب نہ کرواس لئے کہ جو شخص میری طرف جھوٹ

۲۔ زہیر بن حرب، استعیل بن علیہ ، عبدالعزیز بن صہیب، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے زیادہ حدیثیں بیان

مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ النَّارِ \*

٣- و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَا لِمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ \* مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ \* عَلَيْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ \* عَدَّثَنَا عَلَيْ بَنِ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَلِي بَنِ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَلِي بَنِ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَلِي بَنِ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَلِي بَنَ مَيْدٍ وَسَدَّةً وَالْمُغِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ قَالَ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغِيرَةُ مَنْ النَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْ مَنْ النَّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ مَنْ النَارِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ مُنَا عَلَيْ بَنُ مُعْمَدًا فَلْيَتَبَوَّأً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَحَدَّثَنِي عَلَى عَلَى مُنَعْمَدًا فَلْيَتَبَوا أَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَحَدَّثَنِي عَلَى عَلَى مُنَعْمَدًا فَلْيَتَبَوا أَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَحَدَّثَنِي عَلَى عَلَى مُنَعْمَدًا فَلْيَتَبَوا أَ السَّعْدِيُ حَدَّثَنِي عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَ

(٢) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا

مُسْنَهِرِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ الْأَسْدِيُّ عَنْ عَلِيِّ

بْن رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ عَن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ عَن النَّبيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ إِنَّ كَذِبًا

عَلَى لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ \*

سَمِعَ \*

٦ و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ
 أبي ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ

کرنے سے صرف یہ چیز مانع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر قصد اُ جھوٹ بولے گا(۱) اسے اپناٹھ کاناد وزخ میں بنالینا چاہئے۔

سر محد بن عبيد الغيرى، ابوعوانه، ابى حصيبن، ابى صالح، حضرت ابى بريرة بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا جو شخص مجھ پر قصداً حجوب باندھے اسے اپنائھكانادوز نے ميں بنالينا جائے۔

ہم۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبداللہ بن نمیر، سعید بن عبید،
علی بن ربیعۃ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا اور اس
وقت مغیرہ کوفہ کے حاکم ہتھ۔ مغیرہ بن شعبہ ؓ نے بیان کیا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرمارہ سختے مجھ پر مجھوٹ بندی کرنا کوئی معمولی بہتان تراشی نہیں، جو شخص مجھ پر قصد اُدروغ انگیزی کرے اسے اپنا ٹھانا جہنم بنالینا جا ہے۔
بنالینا جا ہے۔

باب(۲) بلاتحقیق ہر سنی ہوئی بات نقل کرنے کی ممانعہ ت

۲- عبیدالله بن معاذ العنبری، (تحویل) محد بن السننی، شعبه، خبیب بن عبدالرحمٰن، حفص بن عاصم، حضرت ابو ہریرہؓ نقل

(۱) یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اعتباط فی الروایۃ کاحال تھا کہ اس اندیشہ ہے کہ غلطی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دہ بات منسوب نہ ہو جائے جو آپ نے ارشاد نہیں فرمائی آپ کی طرف نسبت کر کے روایات بیان کرنے میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک موقع پراسی اندیشہ کا اظہار کرکے فرمایا تھا کہ میں اسی لئے زیادہ حدیثیں بیان نہیں کر تا۔ بہت ہے جلیل القدر صحابہ کرام جیسے حضرت ابو بمرصد بی ، حضرت زبیر ، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عباس بن عبدالملطلب ہے بھی بہت تھوڑی روایات مروی ہیں۔ اس لئے حدیث بیان کرنے میں بہت زیادہ احتیاط لازم ہے۔

الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ \*

٧- وَحَدَّتُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتُنَا عَلِي بُنِ عَبْدِ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لَلَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ \* عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ \* مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ \* مَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ \* مَنْ النَّهُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُ دِي قَالَ قَالَ قَالَ مَنْ بُعُمْرُ بْنُ النَّهُ مِنْ الْحَوْمِ اللَّهُ عَنْهُ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ \*

9- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ قَالَ لِي مَالِكُ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَذَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بَكُلِّ مَا سَمِعَ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بَكُلِّ مَا سَمِعَ \*

وَهُوَ يُحَدِّثُ بَكُلِّ مَا سَمِعَ \* الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ أَبِي اللَّهِ قَالَ بَحَسْبِ الْمَرْءِ أَبِي اللَّهِ قَالَ بَحَسْبِ الْمَرْءِ أَبِي اللَّهِ قَالَ بَحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ \*

١١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحُمُنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا الرَّحُلُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْض مَا سَمِعَ \*

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنی ہی چیز بہت کافی ہے کہ ہر شنیدہ بات کو نقل کر دے۔

ے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن حفص، شعبہ، خبیب بن عبدالرحمٰن، حفص بن عاصم، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ فید ان حفی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔

نقل کی ہے۔ ۸۔ یکیٰ بن یکیٰ، ہشیم، سلیمان النیمی، ابی عثمان النہدی، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه بیان فرماتے ہیں کہ ہر شنیدہ بات کو (بلا تحقیق) بیان کرنا جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے۔
کافی ہے۔

9۔ ابوالطاہر احمد بن عمر و بن عبد الله بن عمر و بن سرح، ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک ؓ نے فرمایا یہ بات بخو بی سمجھ لو کہ ہر شنیدہ بات کو نقل کرنے والا (غلطی سے) نہیں بچ سکتااور ایباشخص مجھی امام بھی نہیں ہو سکتا (۱)۔

الد محمد بن المثنى، عبدالرحمٰن، سفیان، ابی اسحاق، ابی الاحوص، عبدالله بیان کرتے ہیں کہ ہر شنیدہ بات کو (بلا شخقیق) بیان کرناہی دروغ گوئی کے لئے کافی ہے۔

اا۔ محمد بن المنتنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن مہدی ہے سنا، فرمارہ شخص جب تک کہ انسان بعض شنیدہ باتوں سے زبان کو نہیں رو کے گا قابل اقتداءامام نہیں ہے گا۔

(۱) لوگ عام طور پر تچی، جھوٹی ہر طرح کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں توجب کوئی شخص لوگوں سے سی ہوئی ہر بات آگے بیان کرے گا تو یفنینا جھوٹی باتیں بھی اس کی باتوں میں شامل ہوں گی اب اس کے سامعین اور شخص کرنے والے لوگ اس کی باتوں کو پر کھیں گے تو بعض باتوں کو جھوٹا اور غلط پایں گے جس کی بنا پر ان کا اس شخص سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اسی لئے ہر سنی ہوئی بات آگے نقل کرنا جائز نہیں جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔

١٠- حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عُمَّرُ بْنُ عَلِي الْمَعْرُ بْنُ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ قَالَ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ قَالَ سَأَلَنِي إِيَاسُ بُنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بَعِلْمِ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ عَلَيَّ سُورَةً وَفَسِّرْ كَلِفْتَ بَعِلْمِ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ عَلَيَّ سُورَةً وَفَسِّرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ لِي حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ لِي الشَّنَاعَة فِي الْحَفَظْ عَلَيَّ مَا أَقُولُ لَكَ إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَة فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا أَحَدُ إِلَّا ذَلَّ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا أَحَدُ إِلَّا ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَكُذَب فِي حَدِيثِهِ \*

١٣- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبَّدَ اللَّهِ بْنِ عُبَّدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبَّدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُبَدَ اللَّهِ بْنِ عُبَّدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُنَهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْعُودٍ قَالَ مَا أَنْتَ بِمُحَدِّنُ قُومًا حَدِيثًا اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ مَا أَنْتَ بِمُحَدِّنَ فِي قُومًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً \*

(٣) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الرَّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ

وَالِاحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا \*

١٤ - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِم بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَيَكُونُ وَلَا آبَاؤُكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ \*

٥ ١- وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجيبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً

۱۲۔ یکی بن میکی، عمر بن علی بن مقدم، سفیان بن حسین بیان کرتے ہیں کہ مجھے سے ایاس بن معاویہ نے کہا کہ تم علم قرآن کے زیادہ ماہر نظر آتے ہو میرے سامنے کوئی سورت پڑھ کر اس کی تفسیر تو بیان کرو تاکہ میں بھی تمہارے علم کا اندازہ کروں، چنانچہ میں نے ان کے تھم کی تعمیل کی، ایاس بن معاویہ نے کہا میں جو تمہیں نصیحت کروں اسے محفوظ رکھنا وہ یہ کہ غیر قابل اعتبار روایت نہ بیان کرناان اشیاء کا مر تکب خود ہی ایخ دل میں حقیر ہو تا ہے اور دوسرے حضرات بھی اس کی بات کو حصونا سمجھتے ہیں۔

ساا۔ ابو طاہر اور حرملہ بن یجیٰ ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن مسعودؓ نے شہاب، عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایااگر تم کسی قوم کے سامنے الی حدیث بیان کرو گے جس کا مطلب ان کی عقلوں سے بالا ہو تو بعض حضرات فتنے میں مبتلا ہو جائمیں گے۔

باب (۳) نا قابل اعتبار انسانوں سے روایت

#### کرنے کی ممانعت۔

المار محد بن عبداللہ بن نمیر، زہیر بن حرب، عبداللہ ابن برید، سعید بن ابی ایوب، ابوہانی، ابی عثان، مسلم بن بیار، حضرت ابوہر برہ سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری امت کے اخیر میں کچھ لوگ ایسی باتیں بیان کریں گے جنہیں نہ تم نے اور نہ تہارے اسلاف نے ساہوگا۔ لہذا ایسے حضرات سے دوری ادر علیحدگی اختیار کرنی جائے۔

3ا۔ حرملہ بن میمیٰ بن عبداللہ بن حرملہ بن عمران التحیبی ، ابو شریح، شراحیل بن یزید، مسلم بن بیار، ابو شریح، شراحیل بن یزید، مسلم بن بیار، ابوہر میرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں سیجھ و جال کذاب تمہارے سامنے الیی

يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ \*

١٦ - و حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيْحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْحَدِيثِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْحَدِيثِ مِنَ الْمَهُ يُحَدِّثُ \* رَجُلًا أَعْرِفُ وَحْهَةُ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ \* رَجُلًا أَعْرِفُ وَحْهَةُ وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ \* رَجُلًا أَعْرِفُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَأُوسٍ عَنْ أَبِيهِ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَأُوسٍ عَنْ أَبِيهِ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَأُوسٍ عَنْ أَبِيهِ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَأُوسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ إِنَّ فِي الْبَعْضِ قَالَ إِنَّ فِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ إِنَّ فِي الْبَعْضِ قَالُ إِنَّ فَي الْمَالُ لُوسُ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ إِنَّ فِي الْمَرْفِي مَا اللَّيْمَانُ يُوشِكُ أَنْ عَنْ الْمَالُ أَوْنَ الْعَاصِ قَالَ إِنَّ فِي الْمَالَ لُولِي اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بُنِ الْعَاصِ قَالُ إِنَّ أَنْ عَلَى النَّالَ فُو اللَّهُ الْمَالُونَ مُنْ الْعَاصِ قَالُ لَا اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْ أَعْرَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعَلَقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

و حَدَّنَيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُينْنَةً قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا سُفْبَالُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرِ عَنْ طَاوُسِ قَالَ سَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كُعْبِ جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كُعْبِ فَحَكَلَ يُحَدِّنُهُ فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ عُدُ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ عُدُ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثُهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِي كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِي لِحَدِيثٍ كَذَا وَكَذَا فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِي لِحَدِيثِ كُلّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ أَنْكُرْتَ هَذَا أَمْ أَنْكُرْتَ هَذَا أَمْ أَنْكُرْتَ هَذَا أَمْ أَنْكُرْتَ كَلَا يُعَلِيقِ كُلّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا يُحَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا يُحَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا يُحَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا يُحَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا يُحَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا يُحَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَا يُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ وَسَلَّمَ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكُنْ يُكُنْ يُكُنْ يُكُنْ الْحَدِيثَ عَنْهُ \*

احادیث بیان کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہو گا اور نہ تم نے سنا ہو گا اور نہ تمہارے آباؤ اجداد نے ، تنہیں ان سے پر ہیز کرنا چاہئے کہ کہیں وہ تنہیں گر اواور فتنے میں نہ مبتلا کر دیں۔

۱۱- ابو سعید اللہ جم و کیے ، اعمش ، سیتب ، ابن رافع ، عامر بن عبدہ عبدہ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے اور مجمع کے سامنے آکر کوئی جھوٹی بات کہہ دیتا ہے مجمع منتشر ہو جاتا ہے اور اس میں ہے بعض انسان بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو میں صورت سے پہچانتا ہوں نام معلوم نہیں یہ بیان کر دہا تھا۔ کا۔ محمد بن رافع ، عبدالرزاق ، معمر ، ابن طاؤس ، طاؤس، طاؤس، عبداللہ بن عمر و بن العاص بیان کرتے ہیں کہ سمندر میں عبداللہ بن عمر و بن العاص بیان کرتے ہیں کہ سمندر میں عبداللہ بن عمر و بن العاص جہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بہت سے شیاطین قید ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے سامنے بہت سے قید کرر کھاہے قریب ہے کہ وہ نکل کر انسان کے سامنے قریب ہے کہ وہ نکل کر انسان کے سامنے قریب ہے کہ وہ نکل کر انسان کے سامنے قریب ہے کہ وہ نکل کر انسان کے سامنے قریب ہے کہ وہ نکل کر انسان کے سامنے قریب ہے کہ وہ نکل کر انسان کے سامنے قریب ہے کہ وہ نکل کر انسان کے سامنے قریب ہے کہ وہ نکل کر انسان کے سامنے قریب ہے کہ وہ نکل کر انسان کے سامنے قریب ہے کہ وہ نکل کر انسان کے سامنے قریب ہے کہ وہ نکل کر انسان کے سامنے قریب ہے کہ وہ نکل کر انسان کے سامنے قریب ہیں کر دیں۔

۱۸۔ محمد بن عباد اور سعید بن عمروالا شعثی ، ابن عیبند ، سعید ، سفیان ، شام بن جیر ، طاؤس بیان کرتے ہیں کہ بشر بن کعب حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس آیا اور آکر حدیثیں سانی شروع کردیں، ابن عباسؓ نے فرمایا فلال حدیث کا پھراعادہ کرو، چنانچہ اس نے پھر بیان کیا، ابن عباسؓ نے دوبارہ اعادے کا شکم دیا، اس کے بعد بشر بن کعب نے پھر حدیث بیان کرنا شروع کردی، ابن عباسؓ نے فرمایا فلال حدیث کو پھر بیان کرنا کرو، چنانچہ اس نے بیان کیا، اس کے بعد بشیر من کعب نے کھر حدیث بیان کرنا کرو، چنانچہ اس نے بیان کیا، اس کے بعد بشیر نے عرض کیا مجھے شروع کردی، ابن عباسؓ نے فرمایا فلال فلال حدیث کو پھر بیان کرو، چنانچہ اس نے بیان کیا، اس کے بعد بشیر نے عرض کیا مجھے افادیث کو بیچان معلوم نہ ہو سکا کہ آپ نے میری تمام روایات کا انگار کیا اور ان احادیث کو بیچان لیا۔ ابن عباسؓ نے ان سے فرمایا پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے کیونکہ اس زمانہ میں رسول وسلم کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے کیونکہ اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دروغ گوئی بی نہیں کرتا تھا لیکن

جب ہے انسانون نے اچھی بری تچی اور جھوٹی ہر ایک قشم کی باتیں اختیار کرلیں تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی حدیث روایت کرنی حچھوڑ دی۔

٩١\_ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ابن طاؤس، طاؤس، حضرت عبدایلہ بن عباسٌ بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي احاديث (ضرور) ياد كياكرتے تھے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے احادیث بھی بیان کی جاتی تھیں کئین اب جبکہ تم لوگوں نے ہراحچی بری سچی اور حجو ٹی باتیں اختيار كررتهيس بين تواس وقت اعتاد اور وثوق جاتار ہا-٠٠\_ ابوايوب، سليمان بن عبيد الله الغيلاني، ابو عامر العقد ي، ر باح، قیس بن سعد، مجاہد بیان کرتے ہیں بشیر بن کعب عدوی ابن عباسؓ کے پاس آ کر حدیث بیان کرنے لگے اور <u> سہنے لگے</u> کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایبا فرمایا ہے لیکن ابن عباسؓ نے نہ توان کی بیان کر دہ حدیث غور سے سنی اور نه ان کی طرف نظرا ٹھا کر دیکھا۔ بشیر کہنے لگے ابن عباسؓ كيا وجه ہے ميں آپ سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حدیث بیان کر رہا ہوں اور آپ سنتے بھی نہیں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا ایک وفت وہ تھا کہ جب کوئی آدمی کہتا تھا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايبا فرمايا تو ہماري نظرين اس جانب اٹھ جایا کرتی تھیں اور کان اس طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے لیکن اب جبکہ انسانوں نے احیمی بری، سچی اور جھوٹی ہر قشم کی باتیں اختیار کرلیں تو ہم نے بھی علاوہ ان احادیث کے جن ہے ہم واقف ہیں لوگوں کی نقل کر دہ احادیث کو چھوڑ دیا۔ ۲۱۔ داؤد بن عمر والضهی، نافع بن عمر ،ابن ابی ملیکه بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ کو لکھا کہ میرے پاس پچھ احادیث

لکھ کر بھیج دیجئے اور انہیں میرے پاس مخفی طور پر روانہ کیجئے

( کیونکہ ان حادیث کے ظہور سے اختلاف کا خدشہ تھا) ابن

عباس بنے فرمایالڑ کاخیر خواہ دین ہے میں اسے چیدہ چیدہ چیزیں

مَ يَعْرِكَ - ٢١ - وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا وَيُخْفِي عَنِّي فَقَالَ وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُورَ اخْتِيَارًا وَأُخْفِي عَنْهُ قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ

٩١- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَإِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثُ وَالْحَدِيثُ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَالْحَدِيثُ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَالْحَدِيثُ وَاللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ فَهَيْهَاتَ \*

٧- وحَدَّثَنِي أَبُو أَيُوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَيْلَانِي حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِي حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَعَلَ يُحَدِّثُ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَعَلَ يُحَدِّثُ بُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذُنُ لِحَدِيثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنُ عَبَّاسٍ مَالِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أَحَدُّثُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَسْمَعُ لَحَدِيثِي أَحَدُّ أَنِي عَبَّاسٍ مَالِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أَحَدُّ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْمَعُ لَحَدِيثِي أَحَدُّ أَنِي عَبَّاسٍ مَالِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أَحَدُيثِي أَحَدُيثِي أَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْمَعُ لَحَدِيثِي أَحَدُيثِي أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْمَعُ لَعَدِيثِي أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْمَعُ لَعَدِيثِي أَعْرَفُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْمَعُ لَعُدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْمَعُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَي

عَلِيٌّ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ \*

٢٢ - حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
 عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُحَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ أُتِيَ
 ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ
 فَمَحَاهُ إِلَّا قَدْرَ وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً بِلْرَاعِهِ\*

٣٢- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِي إِسْحَقَ قَالَ لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِي وَسُحَابِ بَعْدَ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِي قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَيَّ عِلْم أَفْسَدُوا \*

٤ ٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرُم أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَاشٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ لَمْ يَكُنُ يَصْدُقُ عَلَى عَلِي رضِي اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ \*

(٤) بَابِ بَيَانَ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ وَأَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ وَأَنَّ جَرْحَ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ وَأَنَّ جَرْحَ الرُّواةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاحِبْ وَأَنَّهُ لِلْ وَاحِبْ وَأَنَّهُ لِلْ وَاحِبْ وَأَنَّهُ لِيسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَرَّمَةِ \*

٢٥- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ

کھوں گاور (نا قابل اعتبار اشیاء کو) ذکر نہ کروں گا۔اس کے بعد
ابن عباسؓ نے حضرت علیؓ کے فیصلے منگوائے اور اس میں سے
بہت می باتیں لکھناشر وع کیں لیکن بعض چیزوں پر جس وقت
نظر پڑتی تھی تو فرماتے تھے خدا کی قتم اس چیز کے ماتھ حضرت
علیؓ فیصلہ نہیں فرما سکتے (اگر ایسا ہوتا) تو وہ حق سے عدول کر
جاتے (لیمنی لوگوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیاہے)۔
جاتے (لیمنی لوگوں نے اس میں تغیر و تبدل کر دیاہے)۔
۲۲۔عمر والناقد ،سفیان بن عیدنہ ،ہشام بن جحیر ، طاوس بیان
کرتے ہیں، ابن عباسؓ کے باس ایک کتاب لائی گئی جس میں
حضرت علیؓ کے فیصلے تھے آپ نے کل کتاب کو منادیا اور ایک

ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ ۲۳۔ حسن بن علی الحلوانی، یجیٰ بن آدم، ابن اور یس، اعمش، ابی اسحاق نقل کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ کے بعد جب لوگوں نے ان چیزوں کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا تو حضرت علیؓ کے کسی ساتھی نے کہاان پر خدا کی پھٹکار ہو علم کو کس طرح نراب اور برباد کیا ہے۔

ذراع کے بقد رہنے دیا، اس چیز کو سفیان بن عیبینہ نے اپنے

ہے۔ علی بن خشر م، ابو بکر بن عیاش، مغیرہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگر دول کے علاوہ اگر اور لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کریں تو اسے سچا نہیں ماناجا تا۔

باب (۴) اسناد حدیث دین کا ایک جزیے لہذا قابل اعتماد راویوں کی روایت کر دہ احادیث ہی قابل قبول ہیں اور تنقید راوی ناجائز نہیں نہ غیبت میں داخل ہے بلکہ دین کا ایک اہم ستون سر

۲۵-حسن بن ربیج، حماد بن زید،ابوب و ہشام، محمد بن سیرین (شحویل) فضیل، ہشام، مخلد بن حسین، ہشام، محمد بن سیرین بيا ک

عَنْ هِشَامِ قَالَ وَحَدَّثَنَا مَحْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَالْ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ \*

٢٦- حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رَجَالَكُمْ فَيُنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السَّنَّةِ فَيُوْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السَّنَّةِ فَيُوْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السَّنَّةِ فَيُوْخَذُ حَدِيثُهُمْ \*

ريسار عِي َ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ الْمُرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ الْحَنْظَالَ الْأَوْزَاعِيُ الْحَنْسَ خَدَّتَنَا الْأَوْزَاعِيُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَحُذْ عَنْهُ \*

٢٨ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ قَلْتُ لِطَاوُسِ إِنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَحُدْ عَنْهُ \*
 كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَحُدْ عَنْهُ \*

٢٩ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ. الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحْهُضَمِيُّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ الْأَنادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْأَنادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ \*
 عَنْهُمُ الْحَدِيثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ \*

عَنَهُمُ الْحَدَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حِ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ سُفْيَانُ حَرَّانُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ لَا يُحَدِّثُ عَنْ مِسْعَرِ وَسَلَّمَ إِلَّا الشَّقَاتُ \* رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الثَّقَاتُ \*

بیان کرتے ہیں کہ علم حدیث دین ہے لہٰذاتم کو دیکھنا چاہئے کہ کسسے اپنادین حاصل کررہے ہو۔

۱۲۱۔ ابو جعفر محمد بن صباح ، اساعیل بن زکریا، عاصم الاحول،
ابن سیرین بیان کرتے ہیں پہلے حضرات اسناد حدیث
دریافت نہ کرتے تھے لیکن فتنہ بیا ہو جانے کے بعد راویان
حدیث کے متعلق گفت و شنید شروع کر دی چنا نچہ غور وخوض
کے بعد اہل سنت کی حدیث قبول کرلی جاتی تھی اور اہل
ہ عت کی حدیث رد کر دی جاتی تھی۔

ے وہ اسحاق بن ابراہیم الحنظلی ، عیسیٰ بن یونس، اوزاغی،
سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے ملاقات کی
اور کہا کہ فلاں شخص نے مجھ سے اس طرح حدیث بیان کی
ہے، طاؤس نے جواس دیا کہ اگر وہ ثقتہ قابل اعتماد حافظ اور
دیندار آدمی ہو تواس کی حدیث قبول کرلو۔

۲۸۔ عبداللہ بن عبدالر حمٰن دار می، مروان بن محدالد مشقی، سعید بن عبدالعزیز، سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے کہا کہ فلال شخص نے مجھ سے اس اس طرح حدیث بیان کی ہے ، فرمایا اگر تمہارا دوست ثقه قابل اعتاد مفتی اور دیندار آدمی ہو تو پھراس کی حدیث قبول کرلو۔ مفتی اور دیندار آدمی ہو تو پھراس کی حدیث قبول کرلو۔ ۲۹۔ نصر بن علی المجھ ضمی ، اسمعی ، ابن ابی الزناد این والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں سو آدمی اسے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں سو آدمی اسے

والدسے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں سو آدمی ایسے
پائے جو دروغ گوئی سے پاک سے مگر ان کی روایت کردہ
حدیث قابل قبول نہ تھی اور انہیں اس کا اٹل نہ سمجھا جاتا تھا۔
• ۳۔ محمد بن ابی عمر المکی، سفیان (تحویل) ابو بکر بن خلاد
البابلی، سفیان بن عیدینہ، مسعر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعد
بن ابراہیم سے سنا فرمار ہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی احادیث ثقتہ حضرات کے علاوہ کسی اور سے نہ نقل کرو۔

٣١- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن قُهْزَادَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُتْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبُّدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُا الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ و قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ يَعْنِي الْإِسْنَادُ و قَالَ مُحَمَّدُ سَمِعْتُ أَبَا إسْحَقَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ عِيسَى الطَّالَقَانِيُّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْمُبَارَكِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ إِنَّ مِنَ الْبِرِ يَعْدَ الْبِرِ أَنْ تُصَلِّيَ لِأَبُوَيْكَ مَعَ صَلَاتِكَ وَتُصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَبَا إِسْحَقَ عَمَّنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ فَقَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارِ قَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قَلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا إِسْحَقَ إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِيِّ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الخُتِلَافُ وَقَالٌ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيق يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُا عَلَى رُءُوس النَّاسِ دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو. بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ \*

٣٢- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ صَاحِبُ بُهَيَّةَ قَالَ كُنْتُ

اسل محمد بن عبدالله بن قهز اذالمروى، عبدان بن عثان كهتے بين که عبدالله بن مبارک فرمایا کرتے تھے اساد حدیث دین کا جز ہے اور اگر اسناد حدیث دین کا جزنہ ہو تو جو شخص جو حاہے اپنی مرضی سے کہنے لگے۔اور محمد بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عباس بن ابی رزمہ نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے ہمارے اور قوم کے در میان اساد حدیث کا سلسلہ قائم ہے۔اور محمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابواسحاق ابراہیم بن عیسی الطالقانی ہے سنا فرمارہے تھے کہ میں نے عبداللہ بن مبارک ہے کہااے ابو عبدالرحمٰن اس حدیث کے متعلق کیا خیال ہے کہ بھلائی پر بھلائی یہ ہے کہ اپنی نماز کے ساتھ اینے (فوت شدہ) والدین کے لئے نماز پڑھے اور اپنے روزہ کے ساتھ اپنے والدین کے لئے روز ہر کھے ،اس پر ابن مبارک ؒ نے ابواسحاق کو مخاطب کر کے فرمایا ہیہ حدیث کس کی روایت کر دہ ہے، میں نے کہاشہاب بن خراش کی، فرمایاوہ ثقتہ ہے کیکن اس نے کس سے روایت نقل کی، میں نے کہا حجاج بن دینار ہے، فرمایا حجاج بھی قابل اعتماد ہے لیکن اس نے کس سے روایت نقل کی، میں نے کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر تاہے، ابن مبارک نے فرمایا ابواسحاق بن دینار اور رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے در میان توبہت بعید ترین زمانہ ہے وہاں تک چہنچتے چہنچتے او نٹول کی گردنیں ٹوٹ جائیں گی۔ (یہ تبع تابعین سے ہیں) ہاں صدقہ کا ثواب چینچنے میں اختلاف نہیں۔ محد بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی بن شقیق سے سنا فرمار ہے تنے کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے عام انسانوں کے سامنے میہ فرماتے ہوئے سنا عمرو بن ثابت کی روایت کردہ احادیث کو قبول نه کرواس کئے که بیراسلاف کو برا کہتاہے۔ ٣٦٢ - ابو بكرين النضرين اني النضر، ابو النضر باشم بن القاسم، ابو عقیل صاحب بہیہ بیان کرتے ہیں کہ میں قاسم بن عبیداللہ اور یکی بن سعید کے پاس بیشا تھا تو یکی نے قاسم سے کہا کہ محر

، آب جیے عالی قدر شخص کے لئے بد بری بات ہے کہ آپ سے دین کے متعلق دریافت کیا جائے اور آپ کے پاس اس کے متعلق کچھ علم نہ ہواور شافی جواب نہ ہو، یاعلم تو ہو مگراس ہے مطمئن نہ کر سکیں۔ قاسم نے کہا کیوں، یجیٰ نے کہااس کئے کہ آپ ابو بکر صدیق وعمر فاروق دوبادی اماموں کی اولا دمیں ہیں، تواس پر قاسم نے فرمایا جن کے پاس خداداد عقل ہے اس کے نزد کی ند کورہ فعل ہے بھی بری بات ہے کہ میں باوجود نہ جانے کے بچھ (اپنی طرف ہے) کہوں پاکسی غیر معتبر شخص کی روایت نقل کروں۔ یخیٰ خاموش ہو گئے اور پچھ جواب نہ دیا۔ س ببور بشر بن الحكم، سفيان بن عيبينه، ابن عقيل صاحب بهيه بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے صاحبزادہ سے لوگوں نے کسی چیز کے متعلق دریافت کیاجس کاانہیں کوئی علم نہ تھا تو ييىٰ بن سعيدان ہے كہنے لگے خداكى قسم مجھے توبيہ بات بؤى معلوم ہوتی ہے کہ آپ جیسے جلیل القدر آدمی سے بچھ دریافت کیا جائے اور آپ اس سے لاعلمی ظاہر کر دیں، حالاتکہ آپ دو ہادی اماموں عمر فاروق اور ابن عمر کے صاحبزادے ہیں، فرمانے لگے خدا کی قشم اللہ کے نزدیک اور اس شخص کے نزد کی جس کے پاس خداداد عقل ہے مذکورہ فعل ہے بورھ کریہ چیز ہے کہ میں باوجود لاعلمی کے پچھ جواب

سجيح سلم شريف مترجم ار د و (جلداوّل)

التوکل بھی موجود تھا۔
ہمسو عمرو بن ابو حفص، کی بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں
نے سفیان ٹوری، شعبہ، مالک اور ابن عیدینہ سے دریافت کیا کہ
بعض آدمی میرے پاس آتے ہیں اور ایسے آدمی کی حالت
دریافت کرتے ہیں جونقل حدیث میں قابل اعتبار نہیں ہو تامیں
کیاجواب دوں، ان حضرات نے فرمایا کہہ دویہ قابل اعتبار نہیں۔
مصر عبید اللہ بن سعید، نضر بیان کرتے ہیں ابن عون وروازہ

دوں یا غیر معتبر شخص کی روایت بیان کروں۔ سفیانِ راوی

حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس گفتگو میں ابو عقیل کیجیٰ بن

جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّينِ فَلَا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلَا فَرَجٌ أَوْ هَذَا الدِّينِ فَلَا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلَا فَرَجٌ أَوْ عَلَمٌ وَلَا فَرَجٌ أَوْ عَلَمٌ وَلَا فَرَجٌ أَوْ عَلَمٌ وَلَا مَحْرَجٌ فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذَاكَ قَالَ عِلْمٌ وَكُمْ وَعُمَرَ قَالَ لِللّهِ أَنْ أَمُولَ مَعْمَ اللّهِ أَنْ أَقُولَ بَعْيْرِ عِلْمٍ أَوْ آخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ عَنِ اللّهِ أَنْ أَقُولَ بَعْيْرِ عِلْمٍ أَوْ آخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ عَن اللّهِ أَنْ أَقُولَ بَعْيْرِ عِلْمٍ أَوْ آخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ فَسَكَتَ فَمَا أَجَابُهُ \*

٣٣ حَدَّتَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُينْنَةَ يَقُولُ أَخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهُيَّةَ أَنَّ أَبْنَاءً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْء لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ غَمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْء لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامِي اللَّهِ إِنِّي لَأَعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامِي اللَّهُ عَنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ عَمْرَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ عَمْرَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ عَمْرَ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بَعْيْرِ عِلْمٍ أَوْ أُخْبِرَ عِلْمٍ أَوْ أُخْبِرَ عَلْمٍ قَولَ بَعْيْرِ عِلْمٍ أَوْ أُخْبِرَ عَلْم قَولَ بَعْيْرِ عِلْمٍ أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ اللَّه عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ اللَّه عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ اللَّه عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ اللَّه عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ اللَّه عَلَى اللَّه وَلِكَ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ قَالَ وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بُنُ اللَّهُ عَلَى إِنْ أَلَا ذَلِكَ \*

٣٤- وَحَدَّنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي ۗ أَبُو حَفْصِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيَّ وَشُعْبُهَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ لَا النَّوْرِيَّ وَشُعْبُهَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونَ ثَبْتًا فِلَي الْحَدِيثِ فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلْنِي يَكُونَ ثَبْتًا فِلَي الْحَدِيثِ فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلْنِي يَكُونَ ثَبْتًا فِلَي الْحَدِيثِ فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلْنِي عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَبْتٍ \* عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِنَبْتٍ \* اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِنْبَتٍ \* اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلُلُهُ ال

٣٥– وَحَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ

النَّضْرَ يَقُولُ سُئِلَ ابْنُ عَوْنَ عَنْ حَدِيثِ لِشَهْرًا وَهُو قَائِمٌ عَلَى أَسْكُفَّةِ الْبَابِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرًا نَزكُوهُ قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّهُ نَزكُوهُ قَالَ مُسْلِم رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أَحَدَّنَهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ تَكَلَّمُوا فِيهِ \* يَقُولُ أَحَدَّنَهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ تَكَلَّمُوا فِيهِ \* ٢٣ - وَحَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ قَالَ شَعْبَةُ وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ أَعْتَدَّ بِهِ \* قَالَ قَالَ شَعْبَةُ وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ أَعْتَدَّ بِهِ \* ٢٧ - وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَاذَ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِي بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ اللَّهِ بْنُ لَمُبَارِكِ قُلْتُ لِسَعْفَيانَ الثَّوْرِي أَقُلِ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ قُلْتُ لِسَعْفَيانَ الثَّوْرِي أَقُولَ لِلنَّاسِ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ إِلَّا مَعْبُو أَلْكُ لِنَاسٍ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ أَلْ مُعْرَفً عَلَاهُ فَكُنْتُ إِذَا حَدَّثَ جَاءَ اللَّهِ مَنْ مَعْرَفُ حَالَهُ وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ اللَّهِ مَنْ مَعْمُ لَلُهُ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي عَبَادُ أَنْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ وَأَقُولُ لَا اللَّهِ فَي دِينِهِ وَأَقُولُ لَي اللَّهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَالًا مَعْدُ اللَّهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَنْهُ وَاللَّهُ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَنْهُ وَاللَّهُ مَا مُذَالًا اللَّهُ فَكُنْتُ إِنَا اللَّهُ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَنِهُ وَأَقُولُ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ اللَّهُ فَكُنْتُ عَلَى اللَّهُ فَكُنْتُ إِنَا اللَّهُ فَي دِينِهِ وَأَقُولُ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ لَيْ اللَّهُ فَكُنْتُ عَلَى اللَّهِ فَكُنْتُ عَلَى اللَّهُ فَلَا عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَكُنْتُ اللَّهُ فَلَا عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا عَنْهُ اللَّهُ الل

٣٨- وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ انْتَهَيْتُ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ انْتَهَيْتُ قَالَ قَالَ هَذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرِ فَاحْذَرُوهُ \* إِلَى شُعْبَةً فَقَالَ هَذَا عَبَّادُ بْنُ سَهْلُ قَالَ سَأَلْتُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الَّذِي رَوَى مُعَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الَّذِي رَوَى مُعَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الَّذِي رَوَى مُعَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الَّذِي رَوَى عَنْ عَيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ عَنْهُ عَبَّادٌ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَذَابٌ \*

٤٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَفَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَفَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءً الْقَطَّانِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءً الْعَطَّانِ عَنَّابٍ أَبِي عَتَّابٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ فَلَا ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ فَلَا الْمُحَمَّد بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ فَلَا أَنْ مُحَمَّد بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ

کی دہلیز پر کھڑے ہوئے تھے،ان سے شہر بن حوشب کی حدیث کے متعلق دریافت کیا گیا، ابن عون نے فرمایا شہر کو نیزوں سے رخی کیا گیا ہے،امام مسلمؓ فرآ تے ہیں مطلب سے ہے کہ محد ثین نے ان کی احادیث کے متعلق گفت و شنید کی ہے۔ محد ثین نے ان کی احادیث کے متعلق گفت و شنید کی ہے۔ ۲ سے حجاج بن الشاعر، شابہ، شعبہ بیان کرتے ہیں ہیں شہر سے ملالیکن ان کی روایت کو قابل اعتبار نہیں سمجھا۔ کے سالے محمد بن عبداللہ بن قبر اذ، علی بن حسین بن واقد، عبد اللہ بن عبداللہ بن قبر اذ، علی بن حسین بن واقد، عبد اللہ بین عبداللہ بن قبر اذ، علی بن حسین بن واقد، عبد اللہ بین مراء کی نہر اذا کی سرکہ ای عواد بن کشر عبداللہ بین مراء کی نہر اذا کی سرکہ ای عواد بن کشر عبداللہ بین مراء کی سرکہ ای عواد بن کشر عبداللہ بین مراء کی سرکہ ای عواد بن کشر

عبداللہ بن مبارک نے سفیان توری سے کہا کہ عباد بن کیر کی حالت سے آپ واقف ہیں یہ آگر کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، کیا آپ کی رائے میں یہ مناسب ہیں تو عجیب بیان کرتے ہیں، کیا آپ کی رائے میں یہ مناسب ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دول کہ عباد کی حدیث نہ لیں، سفیان توری نے فرمایا ہے شک ایسا ہی کرو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس کے بعدا گرمیں کسی جلسہ میں ہو تااور وہاں عباد کا تذکرہ آجا تا تو عباد کی دینداری کی تعریف تو کر دیتا مگریہ بھی کہہ دیتا کہ ان کی روایت نہ لیا کرو۔

۳۸۔ محمد ، عبداللہ بن عثان، عثان، عبداللہ بن المبارک ملا۔ فرماتے ہیں کہ میں شعبہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے سے فرمایااس عباد بن کثیر کی حدیث سے بچو۔

۱۹۹۔ فضل بن ہل ایان کرتے ہیں کہ میں نے معلی رازی سے محمد بن سعید کی حالت دریافت کی جن کی روایات عباد بن کیر نے بیان کی ہیں۔ معلی نے جواب دیا کہ مجھ سے عیسیٰ بن یونس کہتے ہے کہ ایک روز میں محمد بن سعید کے دروازہ پر تھا اور سفیان اندران کے پاس موجود ہے جب سفیان باہرنگل کر آئے تو میں نے ان کے متعلق دریافت کیا، کہنے لگے وہ بردا جھوٹا ہے۔ تو میں نے ان کے متعلق دریافت کیا، کہنے لگے وہ بردا جھوٹا ہے۔ بہہ۔ محمد بن ابی عماب، عفان، محمد بن یجی بن سعید القطان این والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایاہم نے نیک ایک میں کہ میں محمد بن یکی بن سعید القطان آد میوں کا جھوٹ کذب فی الحدیث سے بردھ کر نہیں دیکھا، آد میوں کا جھوٹ کذب فی الحدیث سے بردھ کر نہیں دیکھا، ابن ابی عماب بیان کرتے ہیں کہ میں محمد بن یکی بن سعید ابن عماب بیان کرتے ہیں کہ میں محمد بن یکی بن سعید ابن عماب بیان کرتے ہیں کہ میں محمد بن یکی بن سعید

فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْء أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِم يَقُولُ يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلَا يَقُولُ يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ \*

13 - حَدَّثَنِي الْفَصْلُ بُنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنِي خَلِيفَةً بْنُ مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَجَعَلَ يُمْلِي عَلَيَّ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ فَأَحَذَهُ عَلَيَّ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ فَأَحَذَهُ الْبُولُ فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا الْبُولُ فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثَنِي أَبَالٌ عَنْ فَلَانَ فَتَرَكَّتُهُ الْبُولُ فَقَامَ وَاللَّهُ عَنْ فَلَانَ فَتَرَكَّتُهُ الْبُولُ فَقَامَ وَلَيْنِ أَنَالُ فَلَانَ عَنْ فَلَانَ فَتَرَكَّتُهُ وَقَالً وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي الْحُلُوانِي عَقُولُ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي يَقُولُ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ جَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي لَقُولُ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي وَقُولُ رَأَيْتُ فِي كِتَابٍ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي الْمُقْدَامِ حَدِيثَ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ هِشَامٌ أَبِي الْمُقْدَامِ حَدِيثَ عُمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ هِشَامٌ أَبِي مَنْ وَبُلِ هَذَا لَكُ يَعْدِينَ كَعْبٍ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ كَعْبٍ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مُحَمَّدٍ بُنِ كَعْبٍ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَحْمَد بْنِ كَعْبٍ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَقُولُ حَدَّيْنِي عِنْ مُحَمَّدٍ ثُمَ الْحَدِيثِ كَانَ يَقُولُ حَدَّيْنِي عَنْ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الْحَدِيثِ كَانَ يَقُولُ حَدَّيْنِي عَنْ مُحَمَّدٍ ثُمَ الْحَدِيثِ كَانَ يَقُولُ حَدَّيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ مُنْ مُحَمَّدٍ مُنْ مُحَمَّدٍ مُنْ مُعَمَّدٍ مُنْ مُعَمَّدٍ مُنْ مُحَمَّدٍ مُنْ مُحَمَّدٍ مُنْ مُعَمَّدٍ مُنْ مُعَمَّدٍ مُنْ مُعْمَلُ مُنْ مُعَمَّدٍ مُنْ مُعْمُ مِنْ مُعْمُ مِنْ مُعْمُ مِنْ مُنْ مُعْمَ مُعْمُ مُنْ مُعْمَا مُعْمُ مُنْ الْمُعْمُ مِنْ مُعْمَ مُنْ مُنْ مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْمُ مُنْ مُعْمُ مُنْ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُنْ مُعْمِلًا مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ

٢٤- حَدَّثَنِي مُجْمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ حَبْلَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو يَوْمُ الْفِطْرِ رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْفِطْرِ مَا لَحَوَائِزِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ انْظُرْ مَا يَوْمُ الْفَرْ مَا يَوْمُ الْفَرْ مَا يَوْمُ الْفَرْ مَا يَوْمُ الْفَرْ مَا لَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ انْظُرْ مَا لَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

القطان سے ملااور اس چیز کے بارے میں ان سے دریافت کیا کہ انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا کہ حدیث سے بڑھ کر تو صالحین کو اور کسی چیز میں جھوٹ بولنے والا نہیں دیکھے گا۔ امام مسلم فرماتے ہیں لیعنی نیک لوگوں کی زبان پر بلاقصد حجوث آ جاتا ہے وہ قصد اُجھوٹ نہیں بولنے (لہذا جب تک روایت حدیث کی شرطین نہ موجود ہوں تو) نیک آ دمیوں کی روایت بھی معتبر نہیں۔

اهم فضل بن سهل، بزید بن مارون، خلیفه بن موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں غالب بن عبید اللہ کے پاس آیا تو وہ مجھے مکحول کے واسطہ سے حدیث سنانے لگے کہ حد شنی مکحول 🕆 احانک ان کو بیشاب آگیاوہ بیشاب کرنے چلے گئے، میں نے ان کی فائل میں دیکھا تواس میں سیہ عبارت تھی حدثنی ابان عن أنس وابان عن فلان، چنانچه میں اسے وہیں حجور کر کھرا ہو گیا۔اور میں نے حسن بن علی الحلوانی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے عفان کی کتاب میں عمر بن عبدالعزیزوالی حدیث ہشام ابی مقدم کی سند ہے ویکھی ہے۔ ہشام نے کہا مجھے ایک شخص نے حدیث سنائی جسے یکی بن فلال کہاجا تاہے اور وہ محمہ بن کعب ہے نقل کر تا ہے۔ حسن بن علی الحلوانی کہتے ہیں میں نے عفان سے دریافت کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہشام نے اس حدیث کو محمد بن کعب سے سناہے،عفان نے کہا اسی بنا پر تو ہشام کو ضعیف کہا جا تا ہے۔ پہلے ہشام کہتا تھا مجھ ہے بیچیٰ نے اور میچیٰ نے محمد بن کعب سے نقل کیا ہے مگر بعد میں کہنے لگا کہ میں نے خود محد بن کعب سے سناہے۔

یں ہے جہ کہ بن عبداللہ بن قبر اذ، عبداللہ بن عثان بن جبلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک سے دریافت کیا کہ وہ شخص کون ہے جس سے آپ عبداللہ بن عمرو کی سے روایت نقل کرتے ہیں، عیدالفطر کادن تحاکف کادن ہے۔ ابن مبارک نے جواب دیاسلیمان بن حجاج نے اور جوحدیث

وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِنْهُ قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ وَسَمِغْتُ وَهَبِ الْمَلِكِ وَهُبَ بُنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَازَكِ رَأَيْتُ رَوْحَ بُنَ عُطَيْفٍ صَاحِبَ الدّم قَدْرِ الدّرْهَمِ وَجَلَسْتُ بُنَ عُطَيْفٍ صَاحِبَ الدّم قَدْرِ الدّرْهَمِ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَحْلِسًا فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ إِلَيْهِ مَحْلِسًا فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرُونِي جَالِسًا مَعَهُ كُرْهُ حَدِيثِهِ \*

میں نے سلیمان سے روایت کر کے سمہیں دی اس میں غور و فکر کرو۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے حدیث الدم قدرالدر ہم کے راوی روح بن غطیف کو دیکھا اور ان کے پاس ایک جلسہ میں بیٹھا بھی تھا لیکن چونکہ ان کی حدیث نا قابل قبول سمجھی جاتی تھی اس لئے ان کے ساتھ بیٹھنے سے نا قابل قبول سمجھی جاتی تھی اس لئے ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھے اپنے ساتھیوں سے شرم معلوم ہوتی تھی۔

(فا کدہ) یوم الفطر والی حدیث ہے ہے کہ جب عیدالفطر کادن ہو تاہے توراستوں پر فرشتے آکر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نداکرتے ہیں اے گروہ اٹل اسلام پرور دگار رحیم کی طرف صبح کو آواوروہ تم کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور تواب جزیل عطافر مائےگا۔ تم نے اس کے حکم کے موافق روزے رکھے اور اپنے ہی الدم قدر الدر ہم والی حدیث روزے رکھے اور اپنے ہی الدم قدر الدر ہم والی حدیث ابوہر برقے سے روبارہ نماز پڑھنی ضروری ہے پہلی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بخاری نے اس حدیث کواپنی تاریخ میں نقل کیا مگر علاء حدیث کواپنی تاریخ میں نقل کیا مگر علاء حدیث کے نزدیک ہے حدیث غلط اور موضوع ہے۔ (نووی ملخما)

27 وَحَدَّثَنِي ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبًا مَقْوَلُ عَنْ سُفْبَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللَّسَانِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ \* صَدُوقُ اللَّسَانِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ \* صَدُوقُ اللَّسَانِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ \* عَنْ كَالَّ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ مُغَنَّ مَعْيِرَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ اللَّهُ مُدَانِيُّ وَكَانَ كَذَابًا \*

20 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُفَضَّل عَنْ مُغِيرَةً قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْورُ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْورُ الْعَورُ وَهُو يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ \*

آ ٤٦ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُعِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَلَّقَمَةُ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مَعْيَنَ الْوَحْيُ أَشَدُ \* فَي سَنَتَيْنِ فَقَالَ الْحَارِثُ الْقُرْآنُ هَيِّنَ الْوَحْيُ أَشَدُ \* فِي سَنَتَيْنِ فَقَالَ الْحَارِثُ الْقُرْآنُ هَيِّنَ الْوَحْيُ أَشَدُ \* فَي سَنَيْنِ الْوَحْيُ أَشَدُ الْقُرْآنَ فِي يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي أَلُوحْيَ فِي سَنَيْنَ أَوْ قَالَ الْوَحْيَ فِي سَنَيْنَ أَوْ قَالَ الْوَحْيَ

سسم۔ محمد بن قبزاذ، وہب، سفیان، عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں بقیہ زبان کا تو بہت سچاہے مگر آنے جانے والے سے حدیث لے لیتا ہے۔

۴۴- قتیبہ بن سعید ، جریر ، مغیرہ ، شعبی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حارث اعور ہمدانی نے حدیث بیان کی مگروہ کذاب تھا۔

۵۷- ابو عامر عبداللہ بن براد الاشعری، ابو اسامہ، مفضل، مغیرہ، شعبی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حارث اعور نے حدیث بیان کی اور شعبی گواہی دیا کرتے ہے کہ حارث اعور حمدیث بیان کی اور شعبی گواہی دیا کرتے ہے کہ حارث اعور حمدیث بیان کی اور شعبی گواہی دیا کرتے ہے کہ حارث اعور حمدیث بیان کی ایک ہے۔

۲۶- قتیبہ بن سعید، جریر، مغیرہ، ابراہیم، علقمہ فرمانے لگے میں نے قرآن کریم دوسال میں سیکھا، اس پر حارث اعور بولا قرآن کریم آسان ہے اور وحی بہت مشکل ہے۔ قرآن کریم آسان ہے اور وحی بہت مشکل ہے۔

ر من ریبا مین ہے ہوروی بہت میں ہے۔ کی اس مخاج بن شاعر ، احمد بن یونس ، زائدہ ، اعمش ، ابر اہیم ، حارث نے کہامیں نے قرآن کریم تین سال میں اور حدیث دو سال میں یا حدیث تین سال میں اور قرآن دو سال میں سیکھاہے۔

فِي ثَلَاثِ سِنِينَ الْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ \*

٤٨ - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورِ وَالْمُغِيرَةِ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ الْحَارِثُ الَّهِمَ \*

٩٤ – وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ اقْعُدْ بِالْبَابِ قَالَ فَدَخَلَ مُرَّةً وَأَخَذَ سَيْفَهُ قَالَ وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ فَلَاهَبَ \* . ٥- وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَوْن قَالَ قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيرَةُ بْنَ

سَعِيدٍ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهُمَا كُذَّابَانِ \* ٥١-حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلَ ٱلْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ فَكَانَ يَقُولُ لَنَا لَا تُجَالِسُوا الْقُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الْأَحْوَص وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هَٰذَا يَرَى رَأْيَ الْحَوَارِجِ وَلَيْسَ بِأْبِي وَائِلٍ \*

٢٥-حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَريرًا يَقُولُا لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ يَزيدَ

الْجُعْفِيَّ فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ

کہیں سے ٹابت نہیں۔ ۱امتر جم

٥٣- حَدَّثَنَا الْجُسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَمِرٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ قَبْلَ أَنْ يُحُدِثُ مَا أَلِخُدَثُ \*

۸ ۳۸ حجاج ،احمد بن بونس ، زا کده منصور سے اور مغیر ہابراہیم ہے نقل کرتے ہیں کہ حارث کو (کڈب یار فض کے ساتھ) معنهم کیا گیا۔

وہم۔ قتیبہ بن سعید، جریر، حمزۃ الزیات، مرۃ ہمدانی نے حارث ہے کو کی (حجونی) بات سنی توحارث سے کہادر وازہ پر بیٹھ جاؤ، مُر ہ اندر گئے اور اپنی تلوار اٹھائی، حارث کو بھی اس معامله كااحساس مو كيااس كئے فور أجلا كيا-

۵۰ عبید الله بن سعید، عبدالرحمٰن بن مهدی، خماد بن زید، ابن عون بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم نے کہامغیرہ بن سعیداور عبدالر حیم ہے احتیاط رکھواس لئے کہ بیہ دونوں بہت حھونے ہیں۔

۵۱۔ ابو کامل ابتحدری، حماد بن زید، عاصم بیان کرتے ہیں کہ ہم ابو عبدالرحلٰ سلمی کے پاس آیا کرتے تھے اور ہم نوخیز جوان تھے،عبدالرحمٰن سلمی ہم ہے فرمایا کرتے تھے الی الاحوص کے علاوہ اور احادیث بیان کرنے والوں کے پاس نہ بیٹھو اور شقیق ہے گلی طور پر احتیاط رکھواس لئے کہ شقیق خوارج کے عقائد کو درست جانا کرتا تھااور بیہ شقیق ابو واکل تابعی تہیں ہیں (بلکہ شقیق صی خارجی ہے)

۵۲\_ایو غسان، محمد بن عمر والرازی، جریر بیان کرتے ہیں کہ میں جاہرین پزید جھی ہے ملاہوں مگراس کی کوئی روایت میں نے نہیں لی ہے اس لئے کہ وہ رجعت کااعتقاد رکھتا تھا۔

( فا کدہ ) شیعوں کا عقیدہ بیہ ہے کہ حضرت علیؓ ابر میں ہیں اور ان کی اولاد میں ایک امام برحق پیدا ہوں گے اُن کے حق میں حضرت علیؓ پکاریں گے کہ ان کی مدد کرو، تب ہم ان کی مدد کے لئے نکلیں گئے۔ یہ چیز سر اسر غلط اور خود تراشا ہوا باطل عقیدہ ہے جس کی کوئی اصلیت

۵۳۔ حسن حلوانی، یجیٰ بن آدم، مسعر بیان کرتے ہیں کہ ہم جابر بن بزید سے اس کے اعتقادات کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے روایت کیا کرتے تھے۔

٤٥- وَحَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَابِرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرِ قَبْلُ الْنَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرِ قَبْلُ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ فَلَمَّا أَظْهِرَ مَا أَظْهَرَ النَّهَمَةُ أَلْمَا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ النَّهِ مَا أَظْهَرَ النَّهُ وَمَا النَّاسُ فِي حَدِيثِهِ وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقِيلَ لَهُ وَمَا أَظْهَرَ قَالَ الْإِيمَانَ بِالرَّجْعَةِ \*
أَظْهَرَ قَالَ الْإِيمَانَ بِالرَّجْعَةِ \*

٥٥- وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَأَخُوهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَأَخُوهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْحَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُا عَنْ الْحَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُا عَنْ الْحَرَّاحَ بْنَالِي مَنْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا \*

آ ٥-وَحَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ يُونُسَ قَالَ جَابِرٌ أَوْ بِنُ يُونُسَ قَالَ جَابِرٌ أَوْ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ أَوْ سَمِعْتُ رُهَيْرًا يَقُولُ إِنَّ عِنْدِي لَحَمْسِينَ أَلْفَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ إِنَّ عِنْدِي لَحَمْسِينَ أَلْفَ حَدَّثُ حَدِيثٍ مَا حَدَّثُتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ قَالَ ثُمَّ حَدَّثُ يَوْمًا بِحَدِيثٍ مَا حَدَّثُتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ قَالَ ثُمَّ حَدَّثُ يَوْمًا بِحَدِيثٍ مَا حَدَّثُ مِنْ الْحَمْسِينَ أَلْفًا \*

٥٥ - وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيع يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ يَقُولُ عِنْدِي خَمْسُونَ أَلْفَ حَدِيتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

الفَ حَدِيتُ عِنِ النبِي صلى الله عليهِ وسلمَ مَا اللهَ عليهِ وسلمَ حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بَنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ( فَلَنْ أَبْرَحَ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ( فَلَنْ أَبْرَحَ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي اللَّهُ لِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) فَقَالَ جَابِرٌ لَمْ يَجِئْ وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) فَقَالَ جَابِرٌ لَمْ يَجِئْ تَا لِسُفْيَانُ وَكَذَبَ فَقَالَ اللهِ فَيَانَ لِسُفْيَانَ وَكَذَبَ فَقَالَ اللهِ فَيْلُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ہم اسلمہ بن شبیب، حمیدی، سفیان بیان کرتے ہیں جابر فیدہ کا اظہار نہیں کیا تھا تولوگ اس کی روایت لیا کرتے ہیں جا کی روایت لیا کرتے ہے لیکن جب اس نے اس عقیدہ کا اظہار کیا تولوگ اظہار کیا تولوگ کی نظر میں وہ متہم فی الحدیث ہو گیااور بعض اظہار کیا تولوگوں کی روایت لینا ترک کر دی۔ حمیدی نے صفرات نے اس کی روایت لینا ترک کر دی۔ حمیدی نے سفیان سے دریافت کیا کہ جابر نے کس عقیدہ کا ظہار کیا تھا؟ سفیان نے جواب دیار جعت کے عقیدہ کا۔

۵۵۔ حسن الحلوانی، ابو یخی الحمانی، قبیصہ اور ان کے بھائی بیان
کرتے ہیں کہ ہم نے جراح بن ملیح سے سناوہ فرمار ہے تھے کہ
میں نے جابر کویہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے پاس سنز ہزار احادیث
الی ہیں جنہیں ابو جعفر محمہ بن علی بن حسین بن علی بن ابی
طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔
مال جابح بن شاعر، احمد بن یونس بیان کرتے ہیں کہ میں
نے زہیر کویہ فرماتے ہوئے سنا کہ جابر نے کہا یا جابر سے کہتے
ہوئے سنا کہ میرے پاس پچاس ہزار حدیثیں الی ہیں جن
میں سے میں نے ایک بھی نہیں بیان کی، پچھ دنوں کے بعد
میں سے میں نے ایک بھی نہیں بیان کی، پچھ دنوں کے بعد
میابر نے ایک حدیث بیان کی اور کہنے لگایہ ان ہی پچاس ہزار

۵۷- ابراہیم بن خالد الیشکری، اباالولید، سلام بن ابی السطیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر جعفی کو کہتے ہوئے ساکہ میرے باس براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچاہی ہزار حدیثیں ہیں۔

۵۸۔ سلمہ بن شیب، حمیدی، سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کواس آیت کی تفسیر جابر سے دریافت کرتے ہوں کوئے سنااللہ تعالی فرما تاہے فکن اُبُرَ جَ الْاَرْضَ حَتَّی یَادُذَنَ لَی اَبِی اَوْ یَحْدُمُ اللّٰهُ لِی وَهُوَ حَیْرُ الْحَاکِمِیُنَ۔ جابر لیی اُو یَحْدُمُ اللّٰهُ لِی وَهُو حَیْرُ الْحَاکِمِیُنَ۔ جابر کہنے لگا کہ اس کے تفسیری معنی انجی ظاہر نہیں ہوئے، سفیان کے کہا جابر نے یہ چیز غلط بیان کی، حاضرین نے سفیان سے کہا جابر نے یہ چیز غلط بیان کی، حاضرین نے سفیان سے

وَمَا أَرَادَ بِهَذَا فَقَالَ إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُولُ إِنَّ عَلِيًّا فِي السَّحَابِ فَلَا نَحْرُجُ مَعَ مَنْ حَرَجَ مِنْ وَلَدِهِ فِي السَّحَابِ فَلَا نَحْرُجُ مِعَ مَنْ حَرَجَ مِنْ وَلَدِهِ حَتَى يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يُرِيدُ عَلِيًّا أَنَّهُ يُنَادِي اخْرُجُوا مَعَ فُلَان يَقُولُ جَابِرٌ فَذَا تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ وُكَذَبَ كَانَتُ فِي إِخْوَةٍ يُوسُفَ \* هَذِهِ الْآيَةِ وُكَذَبَ كَانَتُ فِي إِخْوَةٍ يُوسُفَ \* هَذِهِ الْآيَةِ وُكَذَبَ كَانَتُ فِي إِخْوَةٍ يُوسُفَ \*

عَظِيمٍ \* . ٦- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذَكَرَ أَيُّوبُ رَخُلًا يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللَّسَانِ وَذَكَرَ أَيُّوبُ رَخُلًا يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللَّيْوِبُ رَخُلًا يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللَّيْوِبُ رَخُلًا يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللَّيْوِبُ وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ هُو يَزِيدُ فِي الرَّقْمِ \*

اللسّان وَذَكُرُ الْحَرْ فَقَالَ هُو يَزِيدُ فِي الرَّقْمِ ٦١ – حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَيُّوبُ إِنَّ لِي جَارًا ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً \*

٦٢- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًّا قَطُّ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةً فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ رَحِمَهُ

دریافت کیا جابرگی آخراس سے مراد کیا ہے، کہنے گئے کہ
رافضیوں کاعقیدہ ہیہ ہے کہ حضرت علی بادل میں ہیں، ہم ان
کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے نہیں
نکلیں گے یہاں تک کہ آسان کی طرف سے علی ندادیں گے
کہ فلاں شخص کے ساتھ خروج کرو۔ جابر کامقصوداس آیت
سے یہی ہے مگر وہ جھوٹ بولنا ہے، آیت کریم حضرت
یوسف کے بھائیوں کے متعلق ہے۔

90۔ سلمہ، حمیدی، سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر سے سنا تقریباً وہ تمیں ہزار حدیثیں بیان کیا کرتے تھے جن میں ہے ایک کاذکر بھی میں حلال نہیں سمجھتا اگرچہ میرے لئے اتنا تنا (مال) ہو۔ امام مسلمؓ فرماتے ہیں میں نے ابوغسان محمد بن عمر والرازی ہے سنا کہ دہ فرمارے تھے کہ میں نے حربر بن عبد الحمید ہے دریافت کیا کہ حارث بن حمیرہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کہنے لگے ہاں وہ بوڑھا طویل السکوت انسان تھا عجیب باتوں پرجماہوا تھا۔

۲۰۔ احمد بن ابر اہیم الدورتی، عبد الرحمٰن بن مہدی، حماد بن زید بیان کرتے ہیں ابوب سختیانی نے ایک دن ایک شخص کا تذکرہ کیا فرمایا وہ راست گو نہیں ہے اور پھر دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ وہ تحریر میں زیادتی کر تاہے۔

ا۲۔ حجاج بن شاعر، سلیمان بن حرب، حماد بن زید بیان کرتے ہیں، ابوب نے اپنے ہمسایہ کا تذکرہ کیا اور اس کے فضائل بیان کئے اور یہ بات بھی بیان کی کہ اگر دو تھجوروں پر ۔۔۔۔۔ میرے سامنے وہ شہادت دے تواس کی شہادت کو جائز نہیں سمجھوں گا۔

17. محمد بن رافع، حجاج بن شاعر، عبدالرزاق، معمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایوب شختیاتی کو عبدالکریم بن امیہ کے علاوہ اور کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں و یکھا۔ عبدالکریم کے متعلق انہوں نے ضرور کہا تھا خدااس پر رحم کرے وہ

اللَّهُ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةً \*

٦٣ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُوعَقَانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى فَجَعَلَ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْبَرَاءُ قَالَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِقَتَادَةً فَقَالَ كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِسَائِلًا مَنَا النَّاسَ زَمَنَ طَاعُونِ الْحَارِفِ \*

قابل اعتبار نہیں ہے، عبدالکریم نے عکرمہ کی روایت کردہ حدیث مجھ سے دریافت کی تھی اور پھر خود ہی عکرمہ سے ساعت کامد عی ہو گیا۔

۳۳- فضل بن سہل، عفان بن مسلم، ہمام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ابو داؤراعمیٰ آکر کہنے لگا مجھ سے جھزات براء بن عازب اور زید بن ارقم نے روایتیں بیان کی ہیں، ہم نے قادہ سے جاکراس کا تذکرہ کیا، قادہ نے فرمایا ابو داؤد جھوٹا ہے اس نے ان سے جاکراس کا تذکرہ کیا، قادہ نے فرمایا ابو داؤد جھوٹا ہے اس نے ان سے کوئی حدیث نہیں سنی بیہ تو طاعون جارف کے زمانہ میں لوگوں کے سامنے بھیک مانگرا پھر تاتھا۔

(فا کدہ) طاعون جارف کے متعلق علماء کرام کا ختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اساتھ میں واقع ہواتھااور بعض کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کے زمانہ خلافت ۲۷ ھ میں واقع ہوا۔ اور بعض کے نزدیک ۱۹ھ میں۔ ممکن ہے ان سب سالوں میں طاعون واقع ہوا ہواور ہر ایک کا بسبب شدت کے یہی نام رکھ دیا گیا ہو (امام نووگ فرماتے ہیں اس طاعون سے دو طاعونوں میں سے ایک طاعون معلوم ہو تاہے یا ۲۷ ھا کا یا ۸۷ھ کا) مؤخرالذکر ہی زائد قوی اور مناسب ہے۔ ۱۲ متر جم

7٤- وحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلُوانِيُّ قَالَ حَدَّلَ مَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى عَلَى قَتَادَةً فَلَمَّا قَامَ قَالُوا إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِي تُمَانِيَةً عَشَرَ بَدْرِيًّا فَقَالَ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِي تُمَانِيَةً عَشَرَ بَدْرِيًّا فَقَالَ قَتَادَةُ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِي تُمَانِيةً عَشَرَ بَدْرِيًّا فَقَالَ قَتَادَةُ هَذَا كَانَ سَائِلًا قَبْلَ الْجَارِفِ لَا يَعْرِضُ فَيَا الْجَارِفِ لَا يَعْرِضُ فَي شَيْء مِنْ هَذَا وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ فَوَاللَّهِ مَا خَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِي مُشَافَهَةً وَلَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِي مُشَافَهَةً وَلَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِي مُشَافَهَةً وَلَا حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِي مُشَافَهَةً إِلّا عَنْ سَعِيدُ بْنُ مَالِكٍ \*

70- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَقَبَةَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرِ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيَّ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثٍ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثٍ كَلَامَ حَقٌ وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَرُويِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

۱۹۲۰ حسن بن علی الحلوانی، یزید بن ہارون، ہمام بیان کرتے ہیں ابودائرداعمی حضرت قادہ کے پاس آیاجب اٹھا کر چلا گیا تو حاضرین نے کہا کہ اس شخص کادعویٰ ہے کہ میں اٹھارہ بدری صحابیوں سے ملا ہوں، قادہ نے فرمایا بیہ طاعون جارف سے قبل بھیک مانگا کر تا تھا، اس کو اس فن حدیث سے کوئی ولچپی مبیل تھی اور نہ اس کے متعلق کوئی گفتگو کیا کر تا تھا۔ حسن بمیں تھی اور نہ اس کے متعلق کوئی گفتگو کیا کر تا تھا۔ حسن بھری نے کسی بدری صحابی سے بالمشافہ روایت نہیں کی اور سعد بن المسیب نے (باوجودیکہ علم حدیث کے ماہر اور سن سعید بن المسیب نے (باوجودیکہ علم حدیث کے ماہر اور سن رسیدہ بیں) کسی بدری صحابی سے روبرواور بالمشافہ حدیث سے منابیان نہیں کیا بجز سعد بن مالک کے۔

۱۵- عثان بن ابوشیبه، جریر، رقبه بیان کرتے ہیں ابو جعفر ہاشمی مدنی سیچاور حکمت آمیز کلام کو حدیث کادر جددیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتے تھے حالا نکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ ہوتی تھیں۔

77- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فَالَ الْعَيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ بُنُ عَبَيْدٍ يَكُذِبُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكُذِبُ فِي الْحَدِيثِ \*

آب حَدَّثَنِي عُمْرُو بْنُ عَلِيٌ أَبُو حَفْصِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُولُا قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ إِنَّ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ أَبِي جَمِيلَةَ إِنَّ عَمْرُو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ كَذَب وَاللَّهِ عَمْرٌ و وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزُهَا إِلَى قَالَ كَذَب وَاللَّهِ عَمْرٌ و وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزُهَا إِلَى قَالَ عَوْلِهِ الْحَبيثِ \*

مَرَّ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ قَدُّ لَزَمَ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالُوا يَا أَبَا بَكُر أَيُوبُ فَقَالُوا يَا أَبَا بَكُر إِنَّهُ قَدُ أَيُّوبُ فَقَالُوا يَا أَبَا بَكُر إِنَّهُ قَدْ لَزَمَ عَمْرُو بْنَ عُبَيدٍ قَالَ حَمَّادٌ فَبَيْنَا أَنَا يَوْمُا مَعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكُرْنَا إِلَى السُّوقَ فَاسْتَقْبَلَهُ يَوْمُا مَعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكُرْنَا إِلَى السُّوقَ فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَاسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُوبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُوبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُوبُ بَرَعْتَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ حَمَّادٌ الرَّجُلُ فَاللَّهَ يَعْمُولُ لَهُ أَيُوبُ إِنَّهُ يَحِيئنا الْعَرَائِبَ عَمْرًا قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا بَكُر إِنَّهُ يَحِيئنا الْعَرَائِبِ عَمْرًا قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا بَكُر إِنَّهُ يَحِيئنا الْعَرَائِبِ عَمْرًا قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا بَكُر إِنَّهُ يَحِيئنا الْفَرَائِبِ عَمْرًا فَالَ يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ إِنَّا إِنَّا الْمَوْرُالِقِ الْمَا الْعَرَائِبِ عَمْرًا لَلْ الْعَرَائِبِ عَمْرًا لَهُ الْعَرَائِبِ عَمْرًا لَهُ الْمَالَالُولُ الْمَا الْعَرَائِبِ عَمْرًا لَوْلُ لَهُ أَيُوبُ إِنِّهُ الْمُؤْلُولُ لَهُ أَيُوبُ إِنِّهُ الْمَا الْعَرَائِبِ عَمْرًا لَيْ الْمَالَالُولُ الْمَعْمُ يَا أَبَا اللَّهُ الْمَالِكُ الْعَرَائِبِ عَمْرًا لَهُ الْعَرَائِبِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ

٦٩- وَحَدَّثَنِي خَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا اللهُ زَيْدِ يَعْنِي حَمَّادًا سُلَيْمَانُ بْنُ خَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ يَعْنِي حَمَّادًا قَالَ قِيلَ لِأَثُوبَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ قَالَ قِيلَ لِأَثُوبَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا يُحَلَّدُ الْمِسَّكُرَانُ مِنَ النَّبِيذِ فَقَالَ الْحَسَنِ قَالَ لَا يُحَلِّدُ الْمِسَّكُرَانُ مِنَ النَّبِيذِ فَقَالَ

۲۷- حسن الحلوانی، نعیم بن حماد، ابواسحاق، ابراہیم بن محمد بن سفیان، محمد بن میمیٰ، نعیم بن حماد، ابو داؤد الطیالسی، شعبه، یونس بن عبید بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن عبید کاذب فی الحدیث تھا۔

- ۲۷ - عمروبن علی ابو حفص، معاذبن معاذکہتے ہیں کہ میں نے عوف بن الی جمیلہ سے دریافت کیا کہ عمروبن عبید کہتا ہے ہم سے حسن بھر گئے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ فرمان نقل کیا ہے جو شخص ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے گاوہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عوف بن جمیلہ نے ریہ سنا تو کہنے لگے خدا کی قشم عمرو جھوٹا ہے وہ اس روایت سے اپنے خبیث عقیدہ کی تائید کرناچا ہتا ہے۔

۲۸۔ عبید اللہ بن عمر القوار سری، حماد بن زید بیان کرتے ہیں ا یک شخص نے ایوب کو لازم پکڑا تھااور ان سے حدیث سی تقی،ابوب کوایک روزیه شخص نظرینه آیا تواس پر حاضرین نے کہااے ابو بکر (ان کی کنیت ہے)اس نے عمرو بن عبید کی صحبت کواختیار کیاہے، حماد بیان کرتے ہیں ایک روز ہم ابوب کے ساتھ صبح کو بازار جارہے تھے ابوب کو ایک آدمی ملا انہوں نے اس سے السلام علیک کرنے کے بعد دریافت کیا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم اس شخص، حماد کہتے ہیں لیعنی عمر و بن عبید کے ساتھ زائدرہتے ہو،اس شخص نے جواب دیاہاں اے ابو بکرہ وہ ہم سے عجیب عجیب باتیں بیان کر تاہے ،ابوب کہنے لگے ہم توایسے عجائبات سے بھاگتے یاخوف کرتے ہیں۔ ٦٩- تجاج بن شاعر، سليمان بن حرب، ابن زيد حماد بيان کرتے ہیں ابوب ہے کہا گیا عمرو بن عبید حسن بھری کی پیہ روایت نقل کرتاہے جو شخص نبیذ پی کرمد ہوش ہو جائے اسے كوڑے نہيں لگائے جائيں گے۔ايوب نے كہا جھوٹ كہتا ہے میں نے خود حسن بھر گ سے سناہے فرمارہے تھے کہ جو تفخص نبیذیی کرمد ہوش ہو جائے اُسے کوڑے لگائے جائیں گے۔

کے۔ حجاج، سلیمان بن حرب، سلام بن ابی مطیع بیان کرتے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

ہیں کو ایو ب کو بیہ اطلاع ملی کہ میں عمرو بن عبید کے پاس جایا کر تا ہوں چنانچہ ایک روز میرے پاس آئے اور کہنے لگے بھلا

یہ کیسے در ست ہو سکتا ہے کہ جس شخص کی دینداری کاحمہیں اعتبار تنہیں اس کی روابیت حدیث کا کیسے اعتبار کیا جاسکتا ہے۔

ا کے سلمہ بن شبیب، حمیدی، سفیان، ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں ہم سے عمرو بن عبید نے اختراع حدیث سے قبل حدیث

بیان کی تھی۔

۷۲\_عبیدالله بن معاذ العنبری، معاذ العنبری نقل کرتے ہیں

میں نے شعبہ کو لکھا کہ ابوشیبہ قاضی واسط کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، شعبہ نے مجھے جواب لکھا کہ ابوشیبہ کی کوئی

ر وایت نه لکصنااور میرے اس خط کو بھاڑ دینا۔

سوے۔ حلوانی، عفان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ کے سامنے صالح مُر ی کی حدیث جو ثابت سے مروی تھی بیان کی، حماد نے کہاصا کح مُر ی حجو ٹاہے اور میں نے ہمام کے

سامنے صالح مری کی حدیث بیان کی تو ہمام نے بھی کہا کہ

صالح حجفو ٹاہے۔ ہے۔ محمود بن غیلان ،ابو داؤد کہتے ہیں کہ مجھ سے شعبہ نے

کہا جریرین حازم ہے جا کر گہہ دو کہ حسن بن عمارہ کی تقل کر دہ کوئی روایت تمہارے لئے بیان کرنا جائز نہیں اس کئے

کہ وہ حصوب بولتا ہے۔ ابو داؤد بیان کرتے ہیں کہ میں نے

شعبہ سے کہاریہ کس طرح؟ کہنے لگے حسن نے بحوالہ حکم ہم ہے لبعض باتیں ایسی ہیان کی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں، میں

نے شعبہ سے دریافت کیاوہ الی کو نسی روایت ہے ، کہنے لگے

میں نے حکم ہے دریافت کیا تھا کہ کیا شہداءاُ صدیرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، تھم نے جواب دیا نہیں

السُّكّرَانُ مِنَ النّبيذِ \* ٧٠- وَحَدَّثَنِيَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ

كَذَبَ أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ يُجْلَدُ

حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُا بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّي آتِي عَمْرًا فَأَقْبَلَ عَلَيَّ يَوْمًا فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَا تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى

٧١- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ \* ٧٢ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا

أَبِي قَالَ كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ فَكُتَبَ إِلَىَّ لَا تَكْتُبُ عَنْهُ شَيْئًا وَمَزُّقُ كِتَابِي \*

٧٣- وَحَدَّثَنَا الْحُلُوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثْتُ حَمَّادً بْنَ سَلَمَةً عَنْ صَالِحِ الْمُرِّيِّ بحَدِيثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ كَذَبَ وَحَدَّثُتُ هَمَّامًا

عَنْ صَالِحِ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ كَذَبَ \*

٧٤ وَحَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ قَالَ لِي شُعْبَةُ ائْتِ جَرِيرَ بْنَ حَازِم فَقُلْ لَهُ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنَ عُمَارَةً فَإِنَّهُ يَكُذِبُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْتُ لِشُعْبَةً وَكَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكْمِ بِأَشْيَاءَ لَمْ أَجِدُ لَهَا أَصْلًا قَالَ قُلْتُ لَهُ بِأُيِّ شَيْءَ قَالَ قُلْتُ

لِلْحَكَم أَصَلِّي النِّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَقَالَ لَمْ يُصِلِّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ

٧٥- وَحَدَّنَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ مَيْمُونَ فَقَالَ حَلَفْتُ أَنَّا مَنْ مَيْمُونَ فَقَالَ حَلَفْتُ أَنَّا مَنْ مَيْمُونَ فَقَالَ حَلَفْتُ أَنَّا مَنْ مَيْمُونَ فَقَالَ مَخْدُوجٍ وَقَالَ لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونَ فَسَأَلْتُهُ مَحْدُوجٍ وَقَالَ لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونَ فَسَأَلْتُهُ مَحْدُوجٍ وَقَالَ لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّنَنِي بِهِ عَنْ بَكْرِ الْمُزَنِيِ تُنَّ عَدْتُ إلَيْهِ عَنْ حُدِيثٍ فَحَدَّنَنِي بِهِ عَنْ مُورِق ثُمَّ عُدْتُ إلَيْهِ فَحَدَّنَنِي بِهِ عَنْ مُورَق ثُمَّ عُدْتُ إلَيْهِ فَحَدَّنَنِي بِهِ عَنْ الْحَسَنِ وَكَانً يُنْسَبُهُمَا إلَى فَحَدَّنَنِي بِهِ عَنْ الْحَسَنِ وَكَانً يُنْسَبُهُمَا إلَى فَحَدَّنَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ وَكَانً يُنْسَبُهُمَا إلَى فَحَدَّنَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ وَكَانً يُنْسَبُهُمَا إلَى الْحَلُوانِيُ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ الْكَذِبِ قَالَ الْحُلُوانِيُ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ وَذَكَرُتُ عَنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ فَنَسَبَهُ إلَى الْكَذِبِ \* وَذَكَرُتُ عَنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ فَنَسَبَهُ إلَى الْكَذِبِ \* الْكَذِبِ \* الْكَذَبِ \*

پڑھی تھی لیکن حسن بن عمارہ نے بروایت تھم بحوالہ مقسم از ابن عباس بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اصد کی نماز پڑھی اور پھر اُن کو دفن کیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے تھم سے اولا دزناکی نماز کا تھم دریافت کیا، تھم نے جواب دیا ہال ایسے لوگوں پر نماز پڑھی جائے گی، میں نے دریافت کیا آپ کس کی روایت سے ایسا کہتے ہیں، فرمایا حسن بھری کی روایت سے لیکن حسن بن عمارہ نے یہ حدیث بحوالہ تھم بروایت کے لیکن حسن بن عمارہ نے یہ حدیث بحوالہ تھم بروایت کیا بن جزار حضرت علی ہے نقل کی ہے (گویا کہ بروایت کی بن جزار حضرت علی ہے نقل کی ہے (گویا کہ بروایت کی بان جزار حضرت علی ہے۔ نقل کی ہے (گویا کہ بروایت کی بارہ نے سند میں غلطی کی)۔

20- حسن طوانی، یزید بن ہارون نے زیاد بن میمون کا تذکرہ کر کے کہا میں فتم کھاچکا ہوں کہ اس کی روایت قبول نہ کروں گااور خالد بن محدوج کی روایت کو قابل اعتبار سمجھون گا۔ایک مرتبہ میں نے زیاد بن میمون سے ایک حدیث دریافت کی، زیاد نے بمر مزنی کے حوالہ سے بیان کی ، دوبارہ جب میں اس سے ملا تواس نے وہی حدیث بروایت مورق نقل کی، سہ بارہ ملا قات ہوئی تو وہی حدیث بروایت حسن بیان کی، ابن ہارون زیاد اور خالد دونوں کو جھوٹا کہتے تھے۔ طوانی بیان کرتے ہیں کہ میں سے میں نے عبدالصمد سے سااور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا میں نے عبدالصمد سے سناور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا میں نے عبدالصمد سے سناور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا میں نے عبدالصمد سے جھوٹا قرار دیا۔

۲۷۔ محمود بن غیلان بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوداور طیالی سے کہاکہ آپ عباد بن منصور کی روایت تو بکٹر ت بیان کرتے ہیں کیا آپ نے عطر فروش عورت کی وہ حدیث عباد سے نہیں سی جو نضر بن شمیل نے ہم سے بیان کی تھی، ابوداؤد یہ من کر بولے خاموش ہو جاؤ ، ایک بار میں اور عبدالر حمٰن بن مہدی زیاد بن میمون سے ملے تھے اور اس سے دریافت کیا تھا کہ یہ تمام حدیثیں تم بروایت انس بیان کرتے ہو (کہاں تک در ست بیں) زیاد نے جواب دیا آگر کوئی شخص کوئی قصور کرے اور پھر توبہ کرلے اور کیا تمہاری دونوں کی رائے میں اللہ تعالی اس کی توبہ کرلے تو کیا تمہاری دونوں کی رائے میں اللہ تعالی اس کی

النَّاسُ فَأَنْتُمَا لَا تَعْلَمَانِ أَنِّي لَمْ أَلْقَ أَنَسًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَبَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّهُ يَرُوي فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَتُوبُ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ فَتَرَكْنَاهُ \* ا

٧٧- حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ شَبَابَةً قَالَ كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ سُويْدُ بْنُ عَقَلَةَ قَالَ شَبَابَةُ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ نَعْقَلَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَيْتَخَذَ لَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَيْتَخَذَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَيْتَخَذَ اللَّهِ الرَّوْحُ عَرْضًا قَالَ فَقِيلَ لَهُ أَيُّ شَيْء هَذَا قَالَ يَعْنِي تُتَخذُ كُوَّةٌ فِي حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ يَعْفِقُ لَوْحُلُ عَلَيْهِ الرَّوْحُ وَسَمِعْتَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ الْقُوارِيرِيَّ يَقُولُ وَسَمِعْتُ عَبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ الْقُوارِيرِيَّ يَقُولُ وَسَمِعْتُ عَبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ الْقُوارِيرِيَّ يَقُولُ وَصَلَيْهِ الرَّوْحُلِ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِيَرْخُلُ مَلَى اللَّهُ مَا هَذِهِ الْعَيْنُ سَمِعْتُ حَمَّادَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ الْقُوارِيرِيَّ يَقُولُ مَا عَدْهِ الْعَيْنُ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِيَرْخُلُ مَا هَذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ اللَّهِ نَعْمُ يَا أَبَا مَا هَذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا الْمَالِحَةُ الَّذِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا أَلَا الْمَالِحَةُ اللَّذِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا أَلَا الْمَالِحَةُ اللَّذِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا

٧٨- وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ قَالَ مَا بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ حَدِيثٌ إِلَّا أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ ابْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَرَأَهُ عَلَيَّ \*

٧٩- وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ٧٩- وَحَدَّثَنَا سُوِيْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَالَ مُسْهِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَالَ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ نَحْوًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ قَالَ عَلِيٌّ

توبہ کو قبول نہ کرے گا، ہم نے کہا بیٹک قبول کرے گا، زیاد نے کہا بیس نے حدیث کا کوئی جھوٹا یا بڑا حصہ حفرت انس سے نہیں سنااور لوگ اگرچہ واقف نہیں گرتم دونوں واقف ہو کہ بیس انس سے بھی نہیں ملا اور نہ اُن گازمانہ پایا۔ ابو داؤد بیان کرتے ہیں بیس بچھے زمانہ کے بعد ہمیں پھر اطلاع ملی کہ زیاد پھر حضرت انس شیس بیس بچھے زمانہ کے بعد ہمیں پھر اطلاع ملی کہ زیاد پھر حضرت انس شیس کی روایتیں بیان کر تا ہے ، میں اور عبدالرحمٰن مہدی اس کے پاس گئے تو کہنے لگا کہ میں تو بہ کرتا ہوں لیکن پھر وہ اس طرح احاد یث بیان کرنے لگا۔ بالآخر ہم نے اُسے چھوڑ دیا۔

22۔ حسن الحلوانی، شابہ بیان کرتے ہیں عبدالقدوس نے ہم سے بیان کیا کہ سوید بن عقلہ کہتے تھ (حالا نکہ عقلہ غلط ہے عبدالقدوس سے سنا فرمارہ شھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو عرض میں بنانے سے منع فرمایا ہے، ان سے وسلم نے روح کو عرض میں بنانے سے منع فرمایا ہے، ان سے ہوا آنے کے لئے کوئی در یچے نہ بنایاجائے (یہ بھی ان کی غلطی ہوا آنے کے لئے کوئی در یچے نہ بنایاجائے (یہ بھی ان کی غلطی ہوا آنے کے لئے کوئی در یچے نہ بنایاجائے (یہ بھی ان کی غلطی ہوا آنے کے لئے کوئی در یچے نہ بنایاجائے (یہ بھی ان کی غلطی ہوا آنے ہیں مطلب یہ کہ ذی روح کو نشانہ نہ بنانا چاہئے) امام مسلم فرماتے ہیں میں نے عبید اللہ بن فیار نے ایک فیصل سے جو کہ مہدی بن بلال کے پاس چندروز بیشا تھا اشارہ شخص سے جو کہ مہدی بن بلال کے پاس چندروز بیشا تھا اشارہ کے ۔ اس شخص سے جو کہ مہدی بن بلال کے پاس چندروز بیشا تھا اشارہ کے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نمکین چشمہ تمہاری طرف سے بھوٹ نکلا ہے، اس شخص نے کہا ہاں الوا سمعیل ایسا ہی ہے۔

ہ ت میں حلوانی ، عفان ، ابو عوانہ بیان کرتے ہیں مجھے جو حدیث حسن کی روایت ہے کہی میں اسے فوراً ابان بن عیاش کے پاس لے کر پہنچا اور ابان نے فوراً وہ حدیث مجھے مراحہ کر سادی۔

9 \_ علی بن مسہر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور حمز ۃ الزیات نے تقریباً ایک ہزار حدیثیں ابان بن عیاش سے سنیں، پچھ روز کے بعد جب میری ملاقات حمزہ سے ہوئی تو انہوں نے

فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا يَسِيرًا حَمْسَةً أَوْ سِتَّةً \*

٨٠ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الدَّارَمِيُّ قَالَ آنَا زَكَرِيَّا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ قَالَ لَيْ الْبُوْ اسْحَقَ الْفَزَارِيُّ الثَّوْ اللهِ عَنْ بَقِيَّةً مَا رَوَي عَنْ غَيْرِ اللهَوْرَارِيُّ اكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةً مَا رَوَي عَنْ غَيْرِ اللهَوْرُوفِيْنَ وَلَا تَكْتُبْ عَنْ إسْمَاعِيْلِ ابْنِ عَيَّاشٍ الْمَعْرُوفِيْنَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ \*
 مَا رَوَي عَنِ الْمَعْرُوفِيْنَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ \*

٨١- وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ ابْنُ سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْمُبَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْمُبَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةً لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْمُسَامِي وَيُسَمِّي الْكُنَى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ الْأَسَامِي وَيُسَمِّي الْكُنَى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ أَلْسَامِي وَيُسَمِّي الْكُنَى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ أَلْسَامِي وَيُسَمِّي الْكُنَى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ أَلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللّهُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللل

٨٢- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُا مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَفُولُا مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ كَذَّابٌ إِلَّا لِعَبْدِ الْقُدُّوسِ فَإِنِّي يُفْصِحُ بِقَوْلُ لَهُ كَذَّابٌ إِلَّا لِعَبْدِ الْقُدُّوسِ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ كَذَّابٌ \*

٨٣- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنَ عُرْمَ وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنَ عُرْمَ وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنَ عُرْمَ وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنَ عُرْمَ وَاللَّ فَالَ خَرَجَ

عَمْرُوْمِي قَلَ مُنْفِيكَ أَبُ لَعَيْمٍ وَدَّ ثَرَ الْمُعْلِي بَنَ عُرْفَانَ فَقَالَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفِّينَ فَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ أَتُرَاهُ

مجھے بتلایا کہ میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور میں نے ابان سے سنی ہوئی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بکیں حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش بکیں لیکن حضور ؓ نے سوائے قلیل مقدار یغنی پانچ یا چھ اجادیث کے علاوہ اور احادیث کو نہیں بہجانا۔

مہ۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن الدار می، زکریا بن عدی بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے ابو اسحاق فزاری نے کہا بقیہ کی وہ روایات جو مشہور حضرات سے منقول ہوں انہیں لکھ لینااور جو غیر معروف حضرات ہے منقول ہوں انہیں نہ قبول کرنا لیکن اساعیل بن عیاش کی کوئی روایت نہ لینا(۱) خواہ مشہور حضرات ہے منقول ہوں حضرات ہے۔

اله-اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، عبدالله، ابن مبارک فرماتے ہیں بقید اچھا آدمی ہے اگر وہ ناموں کو کنیتوں کے ساتھ اور کنیتوں کے ساتھ اور کنیتوں کو ناموں کو کنیتوں کے ساتھ اور کنیتوں کو ناموں کے ساتھ نہ تبدیل کرے۔ایک زمانہ تک وہ ہم ہے ابوسعید وحاظی ہے روایت بیان کر تار ہاغور کے بعد معلوم ہوا کہ وہ عبدالقدوس ہے (جو کہ فن حدیث میں غیر معتبرہے)۔

۸۲-احمد بن بوسف الاز دی، عبدالرزاق بیان کرتے ہیں میں نے ابن مبارک کو نہیں دیکھا کہ کسی کو صراحۃ کذاب کہتے ہوں ہاں عبدالقدوس کو کہتے ہوئے سناہے۔

۸۳۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن الدار می بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو واکل کا نے ابو نعیم سے سنا ان سے معلیٰ بن عرفان نے ابو واکل کا قول نقل کیا کہ ہمارے سامنے ابن مسعودؓ جنگ صفین کے میدان میں نکل کر آئے تھے، ابو نغیم بولے تمہارا خیال ہے۔

(۱) حضرت اساعیل بن عیاش کے بارے میں ابواسحاق فزار کی کا بیہ قول جمہور ائمّہ کے اقوال سے مختلف ہے اس لئے کہ بڑے بڑے ائمّہ جرح و تعدیل نے ان کی توثیق فرمائی ہے اور انہیں قابل اعتاد شار فرمایا ہے۔ان میں حضرت کیجیٰ بن معینؓ،امام بخاریؓ،عمرو بن علیؓ،امام ترندیؓاور ابو خاتمؓ جیسے حضرانت شامل ہیں۔

بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ \*

٨٤- وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَا عِنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَا عِنْدَ إِسْمَعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَقُالَ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ فَقُالَ الرَّجُلُ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَقُالَ الرَّجُلُ الْعَثَبَةُ وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ الْعَثَبَةُ وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ الْهُ حَكَمَ أَنَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلُ أَنْهُ وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

د ٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفُرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ فَمُرَ قَالَ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ الْحُويْرِثِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةً الْحُويْرِثِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةً اللَّذِي رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةً وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ الْخَمْسَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ الْخَمْسَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ الْخَمْسَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ فِي حَدِيثِهِمْ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ الْحَمْسَةِ فَقَالَ لَيْسُ اللهِ بَقَقَةٍ فِي حَدِيثِهِمْ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلِ الْحَمْسَةِ فَقَالَ لَوْ اللّهُ لَوْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَالَ لَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ رَجُلُ الْحَرَ نَسِيتُ اللّهُ اللّهُ قَالَ هَلَ رَأَيْتَهُ فِي كُتّبِي قُلْتُ لَا قَالَ لَوْ كُتْبِي قُلْتُ لَا قَالَ لَوْ كُتَبِي قُلْتَ لَا قَالَ لَوْ كُتَبِي قُلْتَ لَا قَالَ لَوْ كَتْبِي قُلْتَ لَا قَالَ لَوْ كُتَبِي قُلْتَ لَا قَالَ لَوْ قَلَاتُ لَا قَالَ لَوْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

- ٨٦ وَحَدَّثَنِي الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ قَالَ حَدَّنِي يَحْيَى بْنُ مَعِين حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى بْنُ مَعِين حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْ عِنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا \* ذِنْ عِنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا \* ١٨٥ وَ رَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ الطَّالَقَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ الطَّالَقَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارِكِ يَقُولُ لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَذْحُلَ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ أَنْ أَذْحُلَ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ أَنْ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُحَرَّدِ لَا لَاحْتَةً فَلَمَّا رَأَيْتُهُ لَاحْتَلَ الْجَنَّةَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ لَاحْتَلَ الْجَنَّةَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَتُ بَعْرَةٌ أَحَبَ إِلَى مِنْهُ \*

کہ مرنے کے بعد پھرزندہ ہو کر آئے ہوں گے۔

ہمرہ عمرو بن علی، حسن حلوانی، عفان بن مسلم بیان کرتے

ہیں کہ ہم اسلمعیل بن علیہ کے پاس شھے کہ ایک آدمی نے

دوسر ہے شخص کی روایت بیان کی، میں نے کہا وہ غیر معتبر
شخص ہے، عفان کہتے ہیں کہ وہ شخص کہنے لگا کہ تم نے اس کی

فیبت کی ہے، اس پر اساعیل ہو لے انہوں نے فیبت نہیں کی

بلکہ اس چیز کافیصلہ کیا ہے کہ وہ غیر معتبر ہے۔

۸۵۔ابو جعفر الدار می، بشر بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس سے محمہ بن عبدالر حمٰن جو کہ سعید بن میستب سے روایت نقل کرتے ہیں ان کے متعلق دریافت کیا، فرمایا وہ غیر معتبر ہیں اور الی الحویرث کے متعلق فرمایا وہ غیر معتبر ہیں اور اس شعبہ کے متعلق جن سے ابن الی ذکب روایت کرتے ہیں اور حرم بن عثان کے متعلق پوچھا تو جواب دیایہ حضرت بھی غیر معتبر ہیں غرض کہ امام مالک سے جواب دیایہ حضرت بھی غیر معتبر ہیں غرض کہ امام مالک سے میں نے ان پانچوں حضرات کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا یہ این احادیث میں معتبر نہیں ہیں، میں نے ایک اور شخص کے متعلق دریافت کیا جس کا نام میری کتابوں میں دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، فرمایا آگر وہ فقہ ہو تا تو اس کانام تم میری کتابوں میں دیکھتے۔

تھہ ہو ہا وہ ن ہاں ہے ہیں ہیں معین ، حجاج بیان کرتے ہیں کہ معین ، حجاج بیان کرتے ہیں کہ ابن ابی ؤئب نے ہم سے شر حبیل بن سعد کی روایت بیان کی سر حبیل متہم فی الحدیث ہے۔
"مگر شر حبیل متہم فی الحدیث ہے۔

ے ۸۔ محمد بن عبداللہ بن قہز اذ ، ابواسحاق طالقانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن مبارک سے سنا فرمارے بیٹھے کہ اگر مجھے اختیار ویا جائے کہ اوّل جنت میں داخل ہوں یا اوّل عبداللہ بن محرر سے بن محرر سے ملاقات کروں تو میں اوّلا عبداللہ بن محرر سے ملاقات کروں تو میں اوّلا عبداللہ بن محرر سے ملاقات کو بہند کر تااور اس کے بعد جنت میں داخل ہو تا گر جب میں نے اسے دیکھا تو (اونٹ وغیرہ) کی مینگنی مجھے اس جب میں نے اسے دیکھا تو (اونٹ وغیرہ) کی مینگنی مجھے اس

ے زائد محبوب معلوم ہو گی۔

۸۸۔ فضل بن سبل، ولید بن صالح، عبید الله بن عمر و نے کہا زید بن ابی انبیسہ کا قول ہے کہ میرے بھائی (یکیٰ) کی روایت نہ لیا کرو۔

۸۹-احمد بن ابراہیم، سلیمان بن حرب، عبدالسلام االوابصی، عبداللہ بن جعفر الرقی، عبید اللہ بن عمروٌ بیان کرتے ہیں کہ یجیٰ بن ابی اُنیسہ کذاب تھا۔

90۔ احمد بن ابراہیم، سلیمان بن حرب، حماد بن زید بیان کرتے ہیں کہ فرقد کا تذکرہ ایوب کے سامنے کیا گیا، ایوب نے کہا فرقد حدیث کااہل نہیں ہے۔

9- عبدالرحمٰن بن بشر العبدى، يجلٰ بن سعيد القطان كے سامنے محمد بن عبداللہ بن عبيد بن عمير ليش كاذكر كيا گيا تو يجلٰ سامنے محمد بن عبداللہ كى بہت زيادہ تضعیف كى، يجلٰ سے كہا گيا كہ كيا يعقوب بن عطاء ہے بھى زيادہ ضعیف فى الحد يث ہے، جو اب دیا ہال میں توكو كى بھى محمد بن عبداللہ بن جواب دیا ہال میرے خیال میں توكو كى بھى محمد بن عبداللہ بن عبير بن عمير كى حديث نہيں بيان كرے گا۔

۱۹۵۔ بشر بن الحکم بیان کرتے ہیں کہ میں نے یجیٰ بن سعید القطان سے سنا کہ انہوں نے حکیم بن جبیر اور عبدالاعلیٰ کی تضعیف کی اور تضعیف کی اور تضعیف کی اور تضعیف کی اور الن کے متعلق تو یہاں تک بھی فرمادیا کہ ان کی روایت کردہ عدیث ر تک کی طرح ہے۔ ابن سعید نے مویٰ بن و ہقان اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کی بھی تضعیف کی ہے، حسن بن عیسیٰ عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کی بھی تضعیف کی ہے، حسن بن عیسیٰ کہتے ہیں مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا تھا جس وقت تم جریر کہتے ہیں مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا تھا جس وقت تم جریر کہتے ہیں جو ابن کا تمام علم لکھ لینا گر تین حضرات کی روایت کروہ احادیث نہ لکھنا عبیدہ بن معتب، سری بن اسلمیل اور محمد بن سالم۔

امام مسلمٌ فرماتے ہیں ہم نے مذکورہ بالا سطور میں راویان

٨٨- وَحَدَّثَنِي الْفَصْلُ بْنُ سَهْلِ حَدَّثَنَا وَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ وَلِيدُ بْنُ عَمْرِو قَالَ زَيْدٌ صَالِحٍ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ زَيْدٌ يَعْنِي أَبْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَجِي \* يَعْنِي أَبْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَجِي \* ١٩٥- حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ الْوَابِصِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ الْوَابِصِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِي عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ كَذَابًا \*

٩٠ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بِنُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ بَنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ أَيُّوبَ فَقَالَ إِنَّ فَرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ \* أَيُّوبَ فَقَالَ إِنَّ فَرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ \*

٩١ - وَحَدَّنَيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ الْقَطَّانَ ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرِ اللَّيْشِيُّ فَضَعَّفَهُ جدًّا فَقِيلَ لِيَحْيَى أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءِ قَالَ فَقِيلَ لِيَحْيَى أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءِ قَالَ فَعَنْ نَعْمُ ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَ أَحَدًا يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ \*

٩٢ - حَدَّنْنِي بِشَرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بَنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ بَنَ سَعِيدٍ الْفَطَّانَ ضَعَفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الْأَعْلَى وَضَعَفَ يَحْيَى ابْنَ مُوسَى بْنِ دِينَّارٍ قَالَ حَدِيثُهُ رِيحٌ وَضَعَفَ مُوسَى بْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى حَدِيثُهُ رِيحٌ وَضَعَفَ مُوسَى بْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى بَنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيُ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنُ بَنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيُ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنُ بَنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيُ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنُ عَيسَى يَقُولُ لَيْ إِبْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيْرِ فَاكْتُبْ عَلَى جَرِيْرِ فَاكْتُبْ عِلْمُ كُلّهُ إِنْ الْمُبَارَكِ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيْرِ فَاكْتُبْ عَلَى جَرِيْرِ فَاكْتُبْ عَلَمْ كُلُهُ إِنْ الْمُبَارَكِ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيْرِ فَاكْتُبْ عَلَى جَرِيْرِ فَاكْتُبْ عَلَمْ كُلّهُ إِنَّا حَدِيْتَ ثَلَقَةٍ لَا تَكْتُبُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى أَلْ الْمَدِيثَ ثَلَقَةٍ لَا تَكْتُبُ عَنْهُ مَعْنَبٍ وَالسَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم \*

قَالَ مُسْلِم وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامٍ أَهْلِ الْعِلْمِ

حدیث کے جو معائب لکھے ہیں اور ناقلان اخبار پر جو تبصرہ کیا ہے وہ بصیرت والا د ماغ رکھنے والے کے لئے بہت کافی ہے۔ اگروه کل تنقیدات ذکر کردی جائیں جوعلاء نے رادیان حدیث کے متعلق بیان کی ہیں اور عدل و جرح کی وہ تمام تشریحات بیان کی جائیں جو ماہر مین حدیث نے مفصل بیان کی ہیں تو موجب طوالت ہے اس لئے اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ علماء حدیث نے خود بھی انتہائی کو شش سے راویان حدیث اور ناقلین اخبار کے احوال و عیوب کی پر دہ کشائی کی ہے اور اس کے جواز بلکہ ضروری ہونے پر فتویٰ بھی دیاہے اس لئے کہ اس میں عظیم الشان تواب ہے کیونکہ اخبار واحادیث ہی سے حلت حرمت، امر نہی اور ترغیب و ترہیب کے احکامات معلوم ہوتے ہیں اب اگر راوی خود صدافت وامانت کا حامل نہ ہو اور پھر کسی حدیث کو نقل کرے اور دوسر اشخص اینے نیلے طبقے کے سامنے اس کی بیان کر دہ روایت نقل کرے اور اوّل راوی کے احوال معلوم ہونے کے باوجود ذیل کے طبقہ سے مخفی رکھے اور کوئی تنقید و تبصر ہ اور اظہار نہ کرے تو یہ کھلا ہوا گناہ اہل اسلام کی خیانت اور دینی نقصان ہے کیونکہ حدیث کو سننے والوں کی ایک غیر معمولی جماعت اس پر عمل کرے گی (اور ا نی لا علمی کی بنا پر گنهگار ہو گی ) کیونکہ واقع میں وہ حدیث ہی تہیں یا کم از کم اس میں ر دو بدل اور کمی بیشی کر دی گئی ہے جن کی اکثریت حجوثی ہے کہ اس کی کوئی اصلیت ہے۔ علاوہ ازیں جب معتبر اور ثقه راویوں کی روایت کروہ سیجے احادیث ہی غیر معمولی کثرت اور کفایت رکھتی ہیں پھر کیوں غیر معتبر مجروح نا قلوں کی روایت کی طرف توجہ کی جائے۔ ہماراخیال ہے کہ اب اتنی وضاحت کے بعد اور اس ضعف و کمزوری ثابت كرنے كے بعد اب كوئي تخص ضعيف الاسناد احاديث كواہميت نہ دیے گا اور نہ ان کی روایت کی پروا کرے گا ہاں ایک وجہ ضعیف الاسناد احادیث کو نقل کرنے کی ہو سکتی ہے وہ بیہ کہ

فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايبهم كَثِيرٌ يَطُولُ الْكِتَابُ بَذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقُصَائِهِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْم فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَيَيَّنُوا وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْأَحْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَٰلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْحَطَرِ إِذِ الْأَحْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيِ أَوْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ فَإِذَا كَانُ الرَّاوِيّ لَهَا لَيْسً بِمَعْدِن لِلصِّدْق وَالْأَمَانَةِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لَا يُؤْمِّنُ عَلَى بَعْض مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ يَسْتُعْمِلَ بَعْضَهَا وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبٌ لَا أَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاجَ مِنْ رَوَايَةِ الثُّقَاتِ وَأَهْلَ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إَلَى نَقْل مَنْ لَيْسَ يِثِقَةٍ وَلَا مَقْنَعٍ وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنَّ يُغَرِّجُ مِنَ اَلنَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ وَيَعْتَدُّ بروَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّن وَالضَّعْفِ إِلَّا أَنَّ الَّذِيَ يَخُمِلُهُ عَلَى رَوَايَتِهَا وَالِاعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّر بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ وَلِأَنْ يُقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيقَ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ بأَنْ يُسَمَّى جَاهِلًا أَوْلَى مَنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى

جب سیح اور غلط تمام حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں توان کے دماغوں میں یہ بات ضرور پیدا ہوگ کہ اس شخص کو کس قدر احادیث یاد ہیں اور اس کا علم کتنا وسیع ہے اور فن حدیث میں اس کی کس قدر تالیفات ہیں لیکن اہل علم اور عقلاء کے نزدیک ایسے عالم کو جاہل کہا جائے گااور اس کی اس وسعت علمی کونادانی سے تعبیر کیا جائے گا۔

باب (۴) حدیث معنعن کے جحت ہونے پر دلاکل.

ہمارے زمانہ کے بعض د عویداران علم کا حدیثوں کی صحت اور علطی اور ایسے ہی راویان حدیث کی جرح و تعدیل کے متعلق یہ خیال ہے کہ غلط حدیثوں اور مجر وح راویوں کی طرف توجہ نہ کی جائے اگر ہم اس قول کے بیان اور اس کے افساد کے تذکرہ ہے اعراض کریں گے توبیہ عمدہ اور بہترین تجویز ہے اس لئے قول متروک ہے اس کے ذکر سے قبل ہی اعراض کرنااولیٰ اور بہتر ہے اور پیہ بھی مناسب ہے کہ اس برکار قول کے تذکرہ سے جاہلوں کو اس برنہ مطلع کیا جائے۔ مگر جب جمیں اس کے انجام کی برائیوں اور جاہلوں کے اس پر فریفیۃ ہو جانے کا خدشہ پیدا ہوااس لئے کہ جابل طبقہ نئی نئی تعجب خیز روایتوں کا زیادہ ، دلدادہ غلط کو طبقہ کے غلط اقوال اور کاذبوں کے خود تراشیدہ اقوال کا زیادہ معتقد ہوتا ہے لہذا مناسب یہی معلوم ہو تا ہے کہ مجروح راوی کے احوال کا تذكرہ بقدر كفايت كر دياجائے اور حتى الوسع اس كے اقوال كى تردید کردی جائے تاکہ عوام کے لئے فائدہ مند اور انجام کے اعتبارے بہتر ثابت ہو۔ چنانچہ مدعی مذکور کا یہ خیال ہے کہ جس حدیث کی اسناد میں فلاں عن فلاں ہو اور اس نے گمان کے موافق سے حدیث بیان کی ہو اور تحقیقی طور پر یہ بھی

(٤) بَابِ صِحَّةِ الْإحْتجَاجِ بِالْحَدِيْثِ الْمُعَنْعَنَ إِذَا اَمْكَنَ لِقَاءُ الْمُعَنْعَنِيْنَ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمْ مُدْلِسٌ \*

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تُصْحِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقُولً لُوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرٍ فَسَادِهِ صَفْحًا لَكَانَ رَأْيًا مَتِينًا وَمَذُهَبًا صَحِيحًا إِذِ الْإعْرَاضُ عَنِ الْقُولُ الْمُطِّرَحِ أَحْرَى لِإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالَ ذِكْرِ قَائِلِهِ وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذُلِكَ تُنْبِيَهًا لِلْجُهَّالَ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَحَوَّفْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْحَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ خَطَإِ الْمُخْطِئِينَ وَالْأَقْوَالَ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاء رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدَّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّدِّ أَجْدَى عَلَى الْأَنَامِ وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلَّامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ وَالْإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَويَّتِهِ أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ فِيهِ فَلَانٌ عَنْ فَلَانَ وَقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْر وَاحِدٍ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى الْرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهَهُ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا

معلوم ہو جائے کہ راوی اور وہ تحض جس ہے روایت کی گئی ہے دونوں ہمعصر تھے اور بیہ بھی جائز ہو کہ مؤخر الذکر ہے مقدم الذكر نے حديث كى ساعت كى ہے اور دونول كى ملا قات ہونا ممکن ہو لیکن ہمیں کوئی روایت ایسی معلوم نہ ہوئی ہو کہ دونوں کی مجھی ملا قات یا تم از تم ایک بار بھی بالمشافه گفتگو ہو ئی ہو اور ایسی کوئی خبر اور نقل نہ ہو جس سے ہمیں کم از کم اُن کے ایک بار باہم ملنے کا یقین آجائے تو صرف احتال اور امكان ملا قات كافي شبيس اور اليي رواير قابل اعتبار نہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسی روایت ضرور قابل ججت ہے زیادہ سے زیادہ روایت اوّل پر جا کر تھہر جائے گی اور اسے مو قوف کیا جائے گا قول ند کور بالکل خود تراشیدہ اور اختراعی ہے سلف میں ہے تھی عالم حدیث نے اس کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ متقدین و متاخرین کا تؤاس بات پراتفاق اور اجماع ہے کہ جو ثقتہ عادل مخص دوسرے ثقبہ عادل کی روایت ہے کوئی حدیث بیان کرے اور دونوں کی باہمی ملا قات ایک دوسرے ہے ملنا اور ساعت کرنا ممکن ہو تو الیمی احادیث اور روایات معتبر اور قابل جحت ہیں اگرچہ کسی خبر اور روایت سے بیہ معلوم نه ہو که دونوں کی ملا قات ہو ئی ہے اور بالمشافیہ دونوں نے گفتگو کی ہے۔ ہاں اگر کھلا ہوا ثبوت اس امر کا ہو کہ راوی کی مروی عنہ ہے ملا قات ہی نہیں ہوئی ہے یا ملا قات ہوئی ہے گر آپس میں کلام نہیں ہوا ہے تو بے شک سے روایت قابل اعتبار نه ہوگی ور نه ابہام اور امکان ملا قات کی شکل میں تو ضرور قابل جحت ہو گی۔ ہم قائل ند کور سے ایک سوال كرتے ہيں كہ يہ تو آپ كو بھى تتليم ہے كہ معتبر ثقه كى روایت دوسرے ثقہ معتبر شخص کے توسط سے سیجے اور لازم العمل ہے لیکن آپ نے اپنی طرف سے اس میں یہ شرط زائد کر دی که کسی طرح دونوں کی تم از تم ایک مرتبه ملا قات کاعلم ہو نا ضروری ہے۔ تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ بیہ شرط علماء

وَلَمْ نَحِدٌ فِي شَيْء مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطَّ أَوْ تُشَافَهَا بِحَدِيْتٍ أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ عِنْدَهُ بِكُلِّ بَعَبَر جَاءَ هَذَا الْمَجِيءَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ ٱلْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدِ اجْتُمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَيْنَهُمَّا أَوْ يَرِدَ عَبَرٌ فِيهِ بَيَانُ احْتِمَاعِهِمَا وَتَلَاقِيهِمَا مَرَّةً مِنْ دَهْرهِمَا فَمَا فَوْقَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدُهُ عِلْمُ ذَلِكَ وَلَمْ تَأْتِ رَوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبَرُ أَنَّ هَذَا الرَّاوِيَ عَنْ صَاحِبِهَ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ فِي نَّقْلِهِ الْحَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ عِلْمُ ذَلِكَ وَالْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا حُجَّةٌ وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءِ مِنَ الْحَدِيثِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي رَوَايَةٍ مِثْلَ مَا وَزَدَ \* بَابِ صِحَّةِ الِاحْتِحَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنَّعَنِ وَهَذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْتُبُوقَ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُسْاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ كُلَّ رَجُلَ ثِقَّةٍ رَوَى عَنْ مِثْلِهِ حُدِيثًا وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ وَالسَّمَاعُ مِنْهُ لِكُوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْر وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِي خَبَر قَطَّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَاً وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٍ فَالرِّوَايَةُ ۚ ثَابِتَةٌ وَالْحُجَّةُ بِهَا لَازِمَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ أَنَّ هَٰذَا الرَّاوِيُّ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوَى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا فَأَمَّا وَالْأَمْرُ مُبْهَمٌ عَلَى الْإِمْكَانِ الَّذِي فَسَرْنَا فَالرِّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا حَتَّيَ تَكُونَ الدَّلَالَةُ الَّتِي بَيَّنَّا فَيُقَالُ لِمُخْتَرِع هَذَا الْقَوْلِ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

سلف میں ہے تمس نے لگائی ہے یا آپ کے پاس اس اختراع اور اضافہ کی کوئی دلیل ہے اول شق تو یقینی طور پر معدوم ہے اور شق ٹانی بھی آپ ٹابت نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کہ آپ اینے قول کے خوت میں یہ دلیل پیش کریں کہ راویان حدیث نے بہت ہی روایتیں اس طرح بھی پیش کی ہیں اور روایت کرتے وقت پیہ الفاظ تھی استعمال کئے ہیں کہ میں پیہ حدیث فلال راوی کی وساطت ہے۔ بیان کر رہا ہوں اور پھر علماء حدیث کویہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اس راوی کی مروی عنہ سے نہ ملا قات ہو گی نہ اس نے اس کو دیکھائے نہ اس سے ساعت کی ہے ایسی حدیث کو ماہرین فن نے مرسل کے نام ے موسوم کیا ہے اور مرسل بالا تفاق قابل ججت اور لا نَق اعتبار نہیں۔ اس لئے میں نے بھی شرط لگائی کہ ہر راوی کا اپنے راوی ہے ساع ضروری ہے اب اگر ہم کو نسی طریقتہ ہے اس بات کا پچھ بھی ثبوت مل گیااور نسی خبر اور روایت سے معلوم ہو گیا کہ اس راوی نے اپنے راوی سے ساعت کی ہے تو پھراس کی کل روایت کر دہاجادیث قابل اعتبار ہوں گی اوراگر ہم کواس کاعلم نہ ہو سکا توالیبی حدیث کو ہم مو قوف جھوڑ دیں گے اور قابل جحت نہ مسمجھیں گے کیونکہ مرسل ہونے کا احمال باقی ہے۔ ہم جوابا کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر ہے تو یہ لازم آتاہے کہ جن اساد میں عن عن کالفظ آئے ( یعنی فلال راوی نے فلال کے ذریعہ سے بیہ حدیث بیان کی ہے) تو وہ اسناد جب تک اول ہے آخر تک ساع ثابت نہ ہو تا بل اعتبار نہ ہوں گی مثلاً کوئی حدیث اس طرح آئے عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة توبير الناد معتبرنه ہو ئی تاو قتیکہ ہشام بیر لفظ نہ کہیں کہ میں نے عروہ ہے سنا ہے یا عروہ نے مجھ ہے بیان کیااور یا عروہ پیرنہ کہیں کہ میں نے عائشہ ہے خود سنا ہے یاعائشہ نے مجھ سے بیان کیا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ہشام اور عروہ کے در میان تیسر اعتیص رادی ہو

الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قُوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثُّقَةِ عَن الْوَاحِدِ التُّقَّةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعُمَلُ ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطُ بَعْدُ فَقُلْتَ حَتَّىٰ نَعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَهَلْ تَجدُ هَذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتُهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قُولُهُ وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلًا عَلَى مَا زَعَمْتَ فَإِن ادَّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاء السَّلْفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْ حَال الشُّريطَةِ فِي تَتْبيتِ الْخَبَرُ طُولِبَ بهِ وَلَنْ يَجدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلًا وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمًا زَعَمَ دَلِيلًا يَحْتَجُ بِهِ قِيلَ لَهُ وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ فَإِنْ قَالَ قُلْتَهُ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَادِيمًا وُحَدِيثًا يَرُوي أَحَدُّهُمْ عَن الْآخَرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنُهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطَّ قَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ اسْتَحَازُوا روَايَةً الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعِ وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْل قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ احْتَجْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاع رَاوِي كُلِّ خَبَر عَنْ رَاوِيهِ فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِةِ مِنْهُ لِأَدْنَى شَيََّء تُبَتَ عَنَّهُ عِنَّدِي بِذَلِكَ جَسِيعُ مَا يَرُوي عَنَّهُ بَعْلُ فُإِنْ عَزَبَ عَنِّي مَعْرِفَةً ذَلِكَ أَوْقَفْتُ الْحَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعَ حُجَّةٍ لِإمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرَ وَتُرُكِكَ الْاحْتِحَاجَ بهِ إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ لَزِمَكَ أَنْ لَا تُشْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنَّا حَتَّى تَرَى فِيهِ السُّمَاعَ مِنْ أُوَّلِهِ إِلَى آخِرهِ \*

وَذَٰلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارَدَ عَلَيْنَا بإسْنَادِ هِشَام

اور ہشام نے خود عروہ سے نہ سنا ہو جبکہ ان دونول کے در میان ساعت کا تذکرہ ہی نہیں اور پھر بیہ کہ ہشام کا مقصود یہ ہو کہ حدیث مرسل رہے اس لئے انہوں نے چے والے آ دمیٰ کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ اور پیہ شکل جبیبا کہ ہشام اور عروہ میں متحقق ہو شکتی ہے اس طرح عروہ اور عائشہ کے در میان بھی ممکن ہے۔ مزید ہر آں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس حدیث کی اسناد میں ساعت کا تذکرہ نہ ہو (تو وہ نا قابل اعتبار ہو گی) اگرچہ ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس راوی نے مروی عنہ ہے بہت ہی روایتیں خود ساعت کی ہیں کیو نکہ اس خاص حدیث کی ساعت کااظہار اس نے خود سے نہیں کیااس لئے ممکن ہے کہ مرسل ہو اور ایبا ممکن ہے کہ ایک شخص دوسرے سے بعض حدیثیں سنے اور بیان کرتے وقت کسی حدیث کی اسناد میں تو کہہ دے کہ میں نے فلال شخص سے سنی ہے اور نسی حدیث کو مرسل جھوڑ دے اور اساد میں مر وی عنه کا نام نہ لے بلکہ مر وی عنہ ہے اوپر والے راوی کا نام ظاہر کر دے اور یہ فقط ممکن ہی نہیں بلکہ بہت ی حدیثوں میں ایسا ہے اور ثقات محد ثین اور علاء کرام کے نزدیک میہ چیز قابل اعتبار ہے۔ ہم ثبوت کے لئے چند مثالیں پیش کرتے ہیں چنانچہ ابوب سختیاتی ،ابن مبارک ،وکیع ،ابن نمیر اور ایک جماعت نے ہشام بن عروہ کی روایت سے اور عروہ نے حضرت عائشہ ہے لقل کیاہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے وفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچھ میرے پاس عمدہ خو شبو ہواکر تی تھی وہ لگایا کرتی تھی۔ لیکن اس حدیث کولیث بن سعد ، داؤد العطار، حميد بن اسود، وہيب بن خالد اور ابواسامه نے ہشام کی روایت سے اس طرح بیان کیاہے کہ ہشام کہتے ہیں مجھ سے عثان بن عروہ نے بیان کیااور عثان نے عروہ کی روایت سے اور عروہ نے حضرت عائشہؓ ہے اور انہوں نے نبی اکرم صلی

بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً فَبِيَقِينِ نَعْلَمُ أَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَقُلُ هِشَامٌ فِي رِوَايَةٍ يَرُويهَا عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا ۚ هُوَ مِنْ أَبِيهِ لَمَّا أَحَبَّ أَنْ َيَرُويَهَا مُرْسَلًا وَلَا يُسْنِدَهَا إَلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ وَكُمَا يُمْكِنُ ذَٰلِكَ فِي هَِٰشَامٍ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ أَيْضًا مُمْكِنٌ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشُهَ وَكَذَلِكَ كُلُّ إسْنَادٍ لِحَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاعٍ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي أَلْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدً مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبهِ سَمَاعًا كَثِيرًا فَجَائِزٌ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحْيَانًا وَلَا يُسَمِّيَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَيَنْشَطَ أَحْيَانًا فَيُسَمِّيَ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنَّهُ الْحَدِيثُ وَيَتْرُكَ الْإِرْسَالَ وَمَا قُلْنَا مِنْ هَذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ مِنْ فِعْل ثِقَاتِ الْمُحَدِّتِينَ وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَسَنَذْكُرُ مِنْ رَوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بَهَا عَلَّى أَكْثَرَ مِنَّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعًا وَابْنَ نُمَيْرِ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنَ أَبيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلَّهِ وَلِحِرْمِهِ بأَطْيَبٍ مَا أَحَدُ

فَرَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ بعَيْنِهَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ وَدَاوُدُ الْعَطَّارُ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ حَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُرُّوَةً عَنْ عُرُّوَةً عَنْ عَائِشَةً عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إَلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِيكُ بْنُ أَنَس عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ غُرُّوَةً عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةً وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرو بْن دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لَحُومِ الْحُمُر فَرُوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيَ عَنْ حَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ يَكُثُرُ تَعْدَادُهُ وَفِيمَا ذَكُرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِذُويِ الْفَهْمِ \*

قَارِدًا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدُ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدُ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ سَمِعَ هِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا إِمْكَانَ الْإِرْسَالَ فِيهِ لَزِمَهُ تَرْكُ الِاحْتِحَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ الْإِرْسَالَ فِيهِ لَزِمَهُ تَرْكُ الِاحْتِحَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ الْإِرْسَالَ فِيهِ لَزِمَهُ تَرْكُ الِاحْتِحَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ الْإِرْسَالَ فِيهِ لَزِمَهُ تَرْكُ اللَّهِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ إِلَّا الْإِرْسَالَ فِيهِ لَزِمَهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ إِلَا

الله عليه وسلم سے نقل كياہے۔ اور دوسري روايت ہشام كي ہے وہ اپنے والد عروہ اور وہ حضرت عائشہ ہے نقل کرتے ہیں فرماتی ہیں که رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تواپناسر میری طرف جھکادیتے، میں آپ کے سر میں تنگھی کرتی۔ای روایت کو بعینہ امام مالک ؒ نے زہری ہے نقل کیاہے اور انہوں نے عروہ سے اور عروہ نے بواسطہ عمرہ عاکشہ " سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں اور ایسے ہی تیسری روایت زہری اور صالح بن ابی حسان نے ابو سلمہ کے واسطہ سے عائشہ صدیقہ سے نقل کی ہے کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم روزه کی حالت میں بوسه لے لیا کرتے تھے اور یکیٰ بن ابی کثیر نے اس بوسہ کی روایت کو اس طرح نقل کیاہے کہ مجھے ابو سلمہ بن عبدالر حمٰن نے خبر دی اوران سے عمر بن عبدالعزیز نے بیان کیااور انہیں عروہ نے بواسطه عائشة خبر دی ہے کہ ژسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں ان کا بوسہ لے لیا کرتے ہتھے۔ اور چو تھی ر وایت سفیان بن عیبینہ وغیرہ نے عمرو بن دینار ہے گی ہے اور وہ جابڑ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھلایااور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کیا ہے۔اس حدیث کو حماد بن زیر نے عمر و سے انہوں نے باقر محمد بن علی سے اور انہوں نے بحوالہ جابر ؓ ر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کیا ہے اور اس قشم کی احادیث بکٹرت ہیں کہ جن کا شار مشکل ہے باقی جو ہم نے بیان کردیں وہی عقل والوں کے لئے کافی ہیں۔

سیں میں میں میں میں میں ہے۔ جس کا قول ہم نے اوپر بیان کر دیا تو جب حدیث کی خامی اور خرابی کی علت اس کے نزدیک میہ ہو گی کہ ایک راوی کا ساع جب دوسرے راوی سے معلوم نہ ہو تو ارسال ممکن ہے تو اس قول کے ہموجب تمام ان روایتوں کے ساتھ جس میں ایک راوی کا ساع دوسرے راوی سے ہوچکا ہے ججت کا ترک

کرنا لازم آتا ہے مگر اس شخص کے نزدیک تو وہی روایت قابل جحت ہو گی جس میں ساع کی تصریخے ہو۔ کیونکہ ہم بیان كر چكے ہیں كہ حديث كے روايت كرنے والے امامول كے احوال مختلف ہوتے ہیں بھی تو وہ ارسال کرتے ہیں کہ جس ہے انہوں نے سناہو تاہے اس کا نام خہیں کیتے اور بھی نشاط کی حالت میں ہوتے ہیں اور حدیث کی پور کی سند جس طرح انہوں نے سی ہوتی ہے بیان کر دیتے ہیں اور اتار چڑھاؤتمام چیزیں بتلادیتے ہیں جیسا کہ ہم او پر بیان کر چکے ہیں۔اور ائمہ سلف جو احادیث بیان کرتے تھے اور اس کی صحت اور سقم کو دریافت کرتے تھے جدیہا کہ ایوب سختیانی، ابن عون، مالک بن انس، شعبه بن حجاج، یحیٰ بن سعید قطان، عبدالرحمٰن بن مہدی اور ان کے بعد والے حضرات۔ان میں سے نسی سے اس شخص کے طریقہ پر جس کا قول ہم او پر بیان کر چکے ہیں نہیں سنا کہ وہ اسناد حدیث میں ساع کی قید لگاتے ہوں البتہ جن حضرات نے راویوں کے ساع کی شحقیق کی ہے تو وہ راوی جو تدلیس میں مشہور ہیں بے شک ان راوبوں کے ساع سے بحث کرتے ہیں اور اس چیز کی تحقیق کرتے ہیں تاکہ ان ہے تدلیس کامر ض دور ہو جائے لیکن جو راوی مدلس نہ ہو تواس میں اس شخص کی طرح ساع کی شخفیق نہیں کرتے اور بیہ چیز ہم نے نسی امام سے نہیں سنی خواہ وہ ائمہ کرام جن کا ہم نے تذکره کیایاوه که جن گااس مقام پر ذکر نہیں ہوا۔

اس قسم کی روایت میں عبداللہ بن یزیدانصاری کی روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور حذیفہ بن الیمان اور ابو مسعود انصاری ان میں سے ہرایک سے روایت کی ہے جسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کیا ہے مگر ان دونوں روایتوں میں اس چیز کی تصر تک نہیں کہ عبداللہ بن یزید نے ان دونوں حضرات سے سناہواور نہیں روایت میں ہی ہی چیز ملی کہ عبداللہ، حذیفہ اور ابو مسعود اللہ من روایت میں ہی ہی چیز ملی کہ عبداللہ، حذیفہ اور ابو مسعود اللہ مند کو البو مسعود اللہ مند کیا ہے کہ عبداللہ مند کو البو مسعود اللہ مند کو کہ عبداللہ مند کو کہ کہ عبداللہ مند کو کہ ک

فِي نَفْس الْحَبَر الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ عَن الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْأَخْبَارَ أَنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُونَ فِيهَا الْحَدِيثَ إِرْسَالًا وَلَا يَذْكُزُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ وَتَارَاتٌ يَنْشَطُونَ فِيهَا فَيُسْنِدُونَ الْخَبَرَ عَلَى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوا فَيُحْبِرُونَ بِالنَّزُولِ فِيهِ إِنْ نَزَلُوا وَبِالصُّعُودِ إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَحْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ الْأَحْبَارَ وَيَتَغَفَّدُ صِحَّةَ الْأَسَانِيدِ وَسَقَمَهَا مِثْلَ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِيِّ وَابْنِ عَوْنِ وَمَالِكِ ابْنِ أَنَسِ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَيَحْيَي بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيُّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَتَّشُوا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِي الْأَسَانِيدِ كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِي وَصَفْنَاً قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقَّدُ مَنْ تَفَقَّدُ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشُهْرَ بِهِ فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رَوَايَتِهِ وَيَتَفَقَدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ كَيْ تَنزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةً التَّذْلِيسِ فَمَنِ ابْتَغَي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّس عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَغَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ فَمَا سَمِعْنَا ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَا وَلَمْ نُسَمٍّ مِنَ الْأَئِمَّةِ \* فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَعَدْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثًا يُسْتِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا وَلَا حَفِظْنَا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبْكَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ شَافَهُ خُذَّيْفَةً

وَأَبَا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَطَّ وَلَا وَجَدْنَا ذِكْرَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي رَوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَضَى وَلَا مِمَّنْ أَدْرَكْنَا أَنَّهُ طَعِنَ فِي هَذَيْنِ الْحَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفُةَ وَأَبِي مَسْغُودٍ بضَعْفٍ فِيهمَا بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا عِنْدَ مَنْ لَاقَيْنَا مَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ صِحَاحِ الْأُسَانِيدِ وَقَويِّهَا يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا وَالِاحْتِجَاجَ بَمَا أَتَتُ مِنْ سُنَن وَآثَار وَهِيَ فِي زَعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلً وَاهِيَةً مُهْمَلَةً حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنُ رَوَى وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْم مِمَّنْ يَهْنُ بزَعْم هَذَا الْقَائِل وَنَحْصِيهَا لَعَجَزُ نَا عَنْ تَقَصِّي ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلُّهَا وَلَكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ لَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُونُ سِمَةً لِمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا \*

وَهُمَا مَنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبًا أَصْحَابَ وَهُمَا مَنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبًا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ هَلُمَّ جَرَّا وَنَقَلَا عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ هَلُمَّ جَرَّا وَنَقَلَا عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَدْرِيِينَ هَلُمَ جَرَّا وَنَقَلَا عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النبي صَلَّى أَبِي مِثْلُ وَلَحِيمَا قَدْ أَسْنَدَ كُلُّ أَبِي مِثْلُى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَلَمْ نَسْمَعُ فِي رَوَايَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَلَمْ نَسْمَعُ فِي رَوَايَةٍ بَعَيْنِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا أُبَيًّا أَوْ سَمِعًا مِنْهُ شَيْئًا وَأَسْنَدَ الْحَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَن النبي وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْحَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي زَمَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي زَمَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي زَمَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي زَمَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي زَمَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي زَمَن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانَ فِي زَمَن النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَكَانَ فَي زَمَن النبي

ہے بالمشاف ملے اور ان ہے کوئی روایت سنی ہے اور نہ مسی مقام پریہ چیز دیکھی ہے کہ عبداللہ نے کسی خاص روایت میں ان دونوں کو دیکھا ہو مگر چو تک عبداللہ خود صحابی تھے اور ان کے لئے اتنا تھا کہ ان دونوں حضرات سے ملا قات ممکن ہے (اس لئے میدر واپنتیں قابل قبول ہیں)اور کسی علم والے سے میہ چیز تہیں سی گئی نہ اگلے لو گوں ہے اور نہ اُن ہے کہ جن ہے ہم نے ملاقات کی ہے کہ ان دونوں حدیثوں کو جن میں عبدالله نے حذیفہ اور ابو مسعود سے نقل کیا ہے طعن کیا ہواور انہیں ضعیف بتلایا ہو بلکہ ان ائمہ کے نزدیک جن ہے ہم ملے ہیں ان روایتوں کا شار صحیح اور قوی احادیث میں ہے اور وہ ان کا استعال جائز متمجھتے ہیں اور ان سے حجت بکڑتے ہیں حالا نکہ یمی احادیث ان کے نزدیک جس کا قول ہم نے اویر بیان کیاہے جب تک کہ (عبداللہ کا) حذیفہ ؓاور ابومسعوۃؓ ہے ساع محقق نہ ہو واہی اور بیکار ہیں۔ اور اگر ہم ان تمام احادیث کو جو اہل علم کے نزد یک صحیح اور اس مخص کے نزد یک ضعیف ہیں بیان کریں تو ہم بیان کرتے کرتے پریشان ہو جائیں گے مگر ہماری خواہش یہ ہے کہ کچھ ان میں سے بیان کر دیں تاکہ بقیہ حضرات کے لئے وہ نمونہ ہو شکیل۔

چنانچہ منجملہ ان اصحاب کے ابوعثان نہدی اور ابورافع صائغ مدنی ہیں ان دونوں حضرات نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے برری صحابیوں سے ملے ہیں اور ان سے روایتیں کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور صحابہ کرامؓ سے حتی کہ ابوہر برہؓ اور ابن عمرؓ سے بھی روایت نقل کی ہے اور ان میں ہر ایک نے ابی بن کعبؓ سے بھی روایت نقل کی ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ، حالا نکہ کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں عبی سے کہ ان دونوں نے ابی بن کعب کود یکھا ہواور ان سے بچھ سے کہ ان دونوں نے ابی بن کعب کود یکھا ہواور ان سے بچھ سا ہو۔ اور ابوعمروشیانی جس نے جاہلیت کازمانہ پایا اور رسول سا ہو۔ اور ابوعمروشیانی جس نے جاہلیت کازمانہ پایا اور رسول

الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جوانمر دیتھا، اور ابو معمر عبداللہ بن سخبر ہ۔ ان میں سے ہر ایک نے دو روایتیں ابو مسعودٌ انصاري ہے نقل كى ہيں انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے۔اور عبيد بن عمير نے ام المؤمنين ام سلمه ہے ا یک حدیث روایت کی ہے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوئے ،اور قیس بن ابی حازم جنہوں نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کا زمانه پایا ہے ابو مسعودٌ انصاری سے تین حدیثیں بیان کی ہیں اور عبدالرحمٰن بن ابی کیائی جس نے حضرت عمرؓ ہے سنااور حضرت علیؓ کی صحبت میں رہاائسؓ بن مالک ہے ایک روایت نقل کی ہے۔ ربعی بن حراشؓ نے عمران میں حصین ہے دو حدیثیں نقل کی ہیں اور انہوں نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم ہے اور ایسے ہی ابو بکر ہ ہے ایک ر وایت اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ربعی بن خراشؓ نے حضرت علیؓ ہے بھی سنا ہے اور ان ہے بھی روایت نقل کی ہے اور ناقع بن جبیر بن مطعم نے ابو شریخ خزاعی ہے ایک حدیث اور انہوں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم ہے نقل كى ہے اور نعمان بن ابي عياش نے ابو سعید ٌ خدری کے واسطہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تین حدیثس نقل کی ہیں اور عظاء بن بزید لیٹی نے تمیم اور ع ہے ایک حدیث اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کی ہے اور سلیمان بن بیبار نے بھی بواسطہ رافع بن خد یج رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ایک روایت نقل کی ے اور عبید الرحمٰن حمیری نے ابو ہر بریاۃ سے کئی حدیثیں نقل کی ہیں اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہے ۔ چنانچہ یہ سب تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے روایتیں کی ہیں اور جن کی روایتیں ہم نے اوپر بیان کی ہیں ان کا ساع صحابہ سے تسی معین روایت میں معلوم نہیں ہوااور نہان کی

رَجُلًا وَأَبُو مَعْمَر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنَّ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَيْنِ وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرِ عَنْ أُمِّ سَلَّمَةٌ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْر وُلِدَ فِي زَمَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْنَدُّ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَٰنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَخْبَارِ وَأَسْنَدَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَصَحِبَ عَلِيًّا عَنْ أَنَس بن مَالِكٍ عَن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَ لَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَأَسْنَدَ رَبْعِي ۚ بْنُ حِرَاش عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِّيتَيْنِ وَعَنِّ أَبِيَ بَكُرْةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَقَدْ سَمِعَ رَبُعِيٌّ مِنْ عَلِيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَى عَنْهُ وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْر بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيَّتُنا وَأَسْنَدَ النَّعْمَانُ بُنُ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ثَلَاتُهُ أَحَادِيثُ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بُنُ يَزِيدَ اللَّيْتِيُّ عَنْ تَمِيم الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا وَأُسْنَدَ سُلَيْمَانُ بُنُ يَسَار عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ حَدِيثًا وَأَسْنَدَ كُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيتَ فَكُلُّ هَوُلَاء التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبُّنَا رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ لَمْ يُحْفَظُ

عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رَوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا أَنَّهُمْ لَقُوهُمْ فِي نَفْس خَبَر بعَيْنِهِ وَهِيَ أَسَانِيدُ عِنْدَ ۚ ذَوي ۗ الْمَعْرِفَةِ ۗ بِالْأَحْبَارَ وَالرِّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ ٱلْأَسَانِيدِ لَا نَعْلَمُهُمْ وَهَّنُوا مِنْهَا شَيْئًا قَطَّ وَلَا الْتَمُسُوا فِيهَا سَمَاعَ بُعْضِهِمْ مِنْ بَعْض إذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمْكِنٌ مِنْ صَاحِبَةِ غَيْرُ مُسْتَنْكُر لِكُوْنِهِمْ جَمِيعًا كَانُوا فِي الْعَصْرَ الَّذِي اتَّفَقُوا َ فِيهِ وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ وَيُثَارَ ذَكِرُهُ إِذْ كَانَ قَوْلًا مُحْدَثًا وَكَلَامًا خَلْفًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ يَعْدَهُمُ خَلَفَ فَلًا حَاجَٰةً بنَا فِي رَدِّهِ بأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا إِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى دَفْع مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ \*

ملا قات ان صحابہ سے سی روایت سے ثابت ہوئی۔ ان تمام وجوہ کے پیش نظریہ سب روایتیں حدیث اور روایت کے ماہرین (ائمہ حدیث) کے نزدیک معتبر اور صحیح السند ہیں۔ اور ہمیں معلوم نہیں کہ کسی نے ان روایتوں کو ضعیف کہا ہو اور ان میں ساع کو تلاش کیا ہو۔ کیو نکہ ساع ممکن ہے اور اس کا نکار نہیں ہو سکتااس لئے کہ یہ دونوں ایک زمانہ میں تھے اور رہاوہ قول جس کا ہم اوپر تذکرہ کر چکے اور جسے اس تمخض نے حدیث کی عداوت مذکورہ کے پیش نظر تصنیف کرنے کے لئے ایجاد کیا ہے اس قابل نہیں کہ اس کی جانب التفات کریں یااس مقام پراس کا تذکرہ کریں اس لئے کہ بیہ قول نیاغلط اور فاسد ہے اور کوئی علماء سلف میں ہے اس کا قائل نہیں ہوا اور جو حصرات سلف کے بعد آئے ہیں انہوں نے بھی اس کا ر د کیاہے تواس ہے بڑھ کراس قول کے رود کرنے کے لئے اور کیادلیل ہو سکتی ہے اور جب اس قول اور اس کے قائل کی یہ وقعت ہوئی اور اللہ تعالی علماء کے خلاف باتوں کے رد کرنے پر مدو گارہےاوراسی پر تھروسہ ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَـ

(فا کدہ) حدیث منعن اسے کہتے ہیں کہ جس میں فکلان عَن فکلانِ ہواور ساع وبلا قات کی تصریح نہ ہو تواس میں شہرہ وہا تا ہے کہ ایک راوی نے دوسرے سے سنا ہے یا نہیں۔ اس چیز کے پیش نظر علاء کرام کا اس کے ججت ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول سے ہے کہ اگر ایک راوی نے دوسرے کا زمانہ پایا ہواور آپس میں ساع کا امکان ہو تو یہ روایت ججت اور اتصال پر محمول ہو گی۔ امام مسلم کا یہی ند ہب ہے اور اس مقدمہ میں اس چیز کو ثابت کیا ہے مگر دوسری جماعت کہتی ہے کہ صرف ملا قات کا ممکن ہو ناکافی نہیں بلکہ کم از کم ایک مرتبہ ایک راوی کی دوسرے راوی سے ملا قات ثابت ہو جائے۔ علماء محققین نے اس قول کو پہند کیا ہے اور امام مسلم کے ند ہب کی تردید کی ہے اور یہ امام بخاری اور علی بن المدین کا مسلک ہے۔ ۱۲ متر جم

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيَمِ

## كتَابُ الْإِيْمَان

امام ابوالحسین مسلم بن حجائج (اس کتاب کے مصنف) فرماتے ہیں ہم اس کتاب کواللہ تعالیٰ کی مدداور اس کو کافی سبجھتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔اور اللہ جل جلالۂ کے علاوہ اور کو ئی ذات تو فیق عطا کرنے والی نہیں۔

اله ابوخیثمه، زهیر بن حرب، و کیع، تحصم ، عبدالله ابن بریده، ييچىٰ بن يعمر \_ (تحويل) عبيد الله بن معاذَّ عنبرى، بواسطه والد، تحصمس، ابن بریدہ۔ یکیٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں کہ سب سے یہلے بصرہ میں معبد حجنی نے انکار تقدیر کا قول اختیار کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبدالرحمٰن حمیری دونوں ساتھ جج یاعمرہ کے لئے روانہ ہوئے اور ہماری خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی الله عایہ وسلم کے اصحاب میں ہے کوئی مل جائے جن ہے ہم اس چیز کے متعلق دریافت کریں جو بیہ لوگ تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں۔اتفاق ہے ہمیں عبداللّٰہ بن عمرٌ بن الخطاب مسجد کو جاتے ہوئے مل گئے۔ ہم دونوں نے انہیں دائیں اور بائیں سے گیبر لیا۔ چونکہ میراخیال تھا کہ میراساتھی گفتگو کا موقع مجھے ہی وے گاس لئے میں نے کلام کر ناشرِ وع کیا کہ اے ابو عبدالرحمٰن (بیرابن عمرٌ کی کنیت ہے) ہماری طرف کچھایسے آدمی پیدا ہوگئے ہیں جو قر آن کی تلاوت کرتے ہیں اور علم کا شوق رکھتے اور اس کے متعلق باریکیاں نکالتے ہیں مگر ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر الہی کوئی چیز نہیں ہریات بغیر تقدیر کے خود بخود ہوتی ہے۔ ابن عمرؓ نے فرمایا اگر تمہاری ان لوگوں سے ملا قات ہو تو کہہ دینا کہ نہ میراان سے کوئی تعلق نہان کا مجھ سے اور قشم ہے اس ذات اقدس کی جس کی این عمرٌ قشم کھایا کر تاہے اگر ان میں ہے تھی کے پاس کوہ اُحد کے برابر سونا ہواور وہ سب کے سب راہ خدامیں خیرات کر دے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی بیہ خیرات

١- حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثُمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَس عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْنَيَى بْن يَعْمَرَ حُ و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَن ابْن بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَرَ قَالَ كَانَ أُوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُغْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلَاء فِي الْقَدَر فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْحِدَ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَىَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَادْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُوْنَ الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ ۚ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌّ قَالَ فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمُ بُرَآءُ مِنَّى وَالَّذَي يَحْلِفُ بَهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا فَأَنْفَقُهُ مَا قَبلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ

قبول تہیں فرمائے گا تاو قتیکہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد فرمایا مجھ ہے میرے والدعمرؓ بن الخطاب نے حدیث بیان کی ہے فرمایا ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اتفاق ہے ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا نہایت سفید کیڑے بہت سیاہ بال سفر کااس پر کوئی اثر (۱) نمایاں نہ تھااور ہم میں ہے کوئی اے پہچانتا تھی نہیں تھا بالآخر وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے زانو به زانو بهو کر بیچھ گیااور دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر رکھ کئے اور عرض کیا محمہ صلی اللہ عليه وسلم مجھے بتلائي اسلام كياہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تواس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالی کے سوااور کوئی معبود تہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نماز قائم کرے اور زکوۃ ادا کرے اور ر مضان المبارک کے روزے رکھے اور استطاعت و قوت پر بیت الله كالحج كرے-اس نے عرض كيا آئے نے سچ فرمايا- ہميں تعجب ہواخود ہی سوال کر تاہے اور خود ہی تصدیق کر تاہے۔اس کے بعداس نے عرض کیاا یمان کے متعلق بتلائے۔حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ايمان كے بير معنى بيں كه تم خداكا،اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں کا اس کے رسولوں کا اور قیامت کایقین رکھو، نقد ریالہی کو یعنی ہر خیر و شر کے مقدر ہونے کو سچا جانو۔اس نے عرض کیا آپ ٹے بچ فرمایا۔اس کے بعد دریافت کیا کہ احسان کی حقیقت بتلائے۔ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے

بْنُ الْحُطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَر لًا يُرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَر وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُّ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَام فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإَسْلَامُ أَنْ تَشْهَادَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمُضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فِعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ باللَّهِ وَمَلَائِيكِتُهِ وَكُتُبهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرَهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِجْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تُرَاهُ فَإِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَن السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ الْسَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدُ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشَّاء يَتَطَاوَلُونَ فِي

(۱)اس واقعہ میں حضرت جریک علیہ السلام کا مطمح نظریہ تھا کہ لوگوں کو چیرت میں ڈال کراپی شخصیت کو مکمل طور پر مخفی رکھنا چنا نجہ اولاً وو زانو ہو کر مینے اور اسپنے ہاتھ اپنے گھنوں پررکھ لئے اور سوال کرتے ہوئے پاڑسول اللہ فرمایا،اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آنے والا شخص ہوا ،مہذ ب اور تعلیم و تعلیم کے گھنوں پررکھ دیئے اور یا محمد کہہ کر مہذب اور تعلیم و تعلیم کے آواب سے واقف ہے اور بعد میں اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے گھنوں پررکھ دیئے اور یا محمد کہہ کر خطاب فرمایا اس سے معلوم ہو تا ہے کہ آنے والا شخص بدواور دیباتی ہے جو آواب سے عاری ہے۔اس طرح سوال کرنے سے ظاہر کیا کہ یو چھنا چا ہتا ہے اور سوال کا جو اب س کر تصدیق کردی جس سے معلوم ہو تا ہے کہ اسے تو پہلے ہی علم تھا۔ اس طرح صاف ستھرے کپڑوں سے معلوم ہو تا ہے کہ مسافر نہیں مقامی آومی ہے جو کہ قریب ہی سے آیا ہے اور صحابہ کرام اسے پیچانے نہ تھے جس سے اس کا مسافر ہونا خلا ہر ہو تا ہے کہ مسافر نہیں مقامی آومی ہے جو کہ قریب ہی سے آیا ہے اور صحابہ کرام اسے پیچانے نہ تھے جس سے اس کا مسافر ہونا خلا ہر ہو تا ہے۔

الْبُنْيَان قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ حِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ\*

کہ تم خدا کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہواور اگریہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو خداہ ند تعالی تو تمہیں دیکھ ہی رہاہے۔
اس محص نے عرض کیاا چھااب قیامت کے متعلق بتلائے۔ آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیادہ سائل سے زیادہ اس بات سے واقف نہیں ہے۔ اس محص نے عرض کیاا چھا قیامت کی علامات ہی بتادیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات سے ہیں کہ باندی اپنی مالکہ کو جنے گی اور بر ہنہ پاننگ مفلس چروائے اونچ اونچ اون فی مالک ہو جنے گی اور بر ہنہ پاننگ مفلس چروائے اون تھا گیا۔ عمر فارون فی فرماتے ہیں میں کچھ دیر تک مخبر اربا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معلوم ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے فرمایا شہمیں معلوم ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے فرمایا جبر بل تھے تمہیں تمہارادین سکھانے آئے تھے۔

(فاکدہ) ابن عرّکایہ قول قدریہ کے کافر ہونے پر صاف طور سے دلالت کر تاہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرف ایک جملہ میں سارے تصوف اور سلوک کو جمع فرمادیا ہے کیونکہ تصوف کا خلاصہ ہیہ کہ بندہ کو خدا سے محبت اور الفت پیدا ہواور ہر وقت بندہ کے دل میں خداکا خیال موجو در ہے۔ یہ اعلیٰ مقام ہے کہ بندہ خدا کی ذات میں ایسام ستغرق ہو جائے کہ دل خدا سے لگا ہوا ہواور آنکھ کان مردے کی آنکھ کان کر دے کی آنکھ کان کی طرح تھلے ہوئے ہوں یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جواولیاء کرام اور صونونیاء کو حاصل ہوتا ہے اور ادنیٰ مقام ہیہ کہ خدا کو ہر وقت صاضر و اظر سمجھے اور یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حرکات سے ہاخبر اور سمجے وبصیر ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی جامع ہے اظر سمجھے اور یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حرکات سے ہاخبر اور سمجے وبصیر ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی جامع ہے اخراد سمجھے اور یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حرکات سے ہاخبر اور سمجے وبصیر ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایسی جامع ہے

کہ تمام امور شریعت کواس میں بیان کر دیا گیاہے۔۱۳

٧- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيُ وَأَبُو كَامِلُ الْجَحْدَرِيُ وَأَجْمَدُ بْنُ عَبْدَةً قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْجَحْدَرِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً فَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَظْرِ الْوَرَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ مَعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ بَعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ بَعْ يَعْمَلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُ حَجَّةً وَسَاقُوا بِهِ فِي شَأْنِ الْقَدَرِ أَنْكُرْنَا ذَلِكَ قَالَ فَحَجَحْتُ أَنَا وَلِكَ قَالَ فَحَجَمْتُ أَنَا وَلِكَ قَالَ فَحَجَحْتُ أَنَا وَلِكَ قَالَ فَحَجَمَتُ أَنَا وَلِكَ قَالَ فَحَجَمْتُ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بَمَعْنَى حَدِيثٍ كَهْمَسٍ وَإِسْنَادِهِ وَفِيهِ الْحَدِيثَ بَمَعْنَى حَدِيثٍ كَهْمَسٍ وَإِسْنَادِهِ وَفِيهِ وَفِيهِ وَفِيهِ وَعَنْ فَرَادَةً وَوَنَقْصَانُ أَحْرُفٍ \*

٣- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
 سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاتٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ

۲۔ محمد بن عبید العنبر ی، ابو کامل الجحدری، احمد ابن عبد ق، حماد بن زید، مطر الوراق، عبد الله ابن بریده۔ یکیٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں کہ جب حجنی نے تقدیر کے متعلق گفت وشنید کی تو ہم نے اس کا انکار کیا ، اس کے بعد میں نے اور حمید بن عبد الرحمٰن حمیری نے ایک حج کیا۔ بقیہ حدیث نہ کورہ بالا حدیث کے طریقہ پر ہے لیکن بعض الفاظ میں کی بیشی ہے۔ حدیث کے طریقہ پر ہے لیکن بعض الفاظ میں کی بیشی ہے۔

سو محمد بن حاتم، یحیٰ بن سعیدالقطان، عثان بن غیاث، عبدالله بن بریده به یکیٰ بن بهتر اور حمید بن عبدالرحمٰن بیان کرتے مبیر

اللَّهِ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا لَقِينَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ غُمَرَ فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ فَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ وَقَدْ نَقَصَ منْهُ شَنْهًا \*

٤ - وَحَدَّثَنِي جَحَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَغْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَحُو حَدِيثِهِمْ \* ٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَن ابْن عُلَيَّةً قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً بْنِ عَمْرُو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تَؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتَوْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتُصُومَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنَّ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَّى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأُحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَهُتِ الْأَمَةُ رَبُّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا كَيَانَتِ الْعُرَاةَ الْحُهَاةَ رُءُوسَ

النَّاس فَذَاكَ مِنْ الْشُرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رَعَاءُ

کہ ہم دونوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ملا قات کی اور ہم نے تقدیر اور اس کے متعلق جو پچھے لوگ بیان کرتے ہیں وہ ان کے سامنے بیان کیا، بقیہ حدیث پہلی ہی حدیث کی طرح ہے مگر اس میں کمی وزیادتی ہے۔

۳۔ حجاج بن الشاعر، یونس بن محمد، معتمر بواسطہ والدیکی بن معمر ، ابن عمر ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه انہی حدیثوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔

۵- ابو بكر بن ابي شيبه ، زهير بن حرب، ابن عليه ، اسمعيل بن ابراہیم،ابی حیان،ابی زرعہ بن عمرو بن جزیر۔حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی الله عليه وسلم لوگوں كے سامنے تشريف فرما تھے اتنے ميں ايك متخص نے حاضر ہو کر عرض کیا یار سول اللہ ایمان کیا چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ایمان بیے ہے) کہ تم خدا کا، اس کے فرشتوں کا اس کی کتابوں کا اس ہے ملنے کا اور اس کے پنیمبروں کا یقین رکھواور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کو حق مستمجھو۔اس نے عرض کیایار سول اللہ!اسلام کیا چیز ہے؟ آپ ً نے فرمایااسلام یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت کرواور اس کے ساتھ تسی کوشریک مت کرو، فرض نماز قائم کرواور جس قدر ز کوة فرض ہے وہ اوا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے· دریافت کیااحسان کیاہے؟ آپ نے فرمایااللہ تعالی کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہواوراگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے (توید تضور کرو کہ) تم از تم وہ تو حمہیں دیچے رہاہے۔ اس نے عرض کیایار سول الله! قیامت کب قائم ہو گی۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زائد نہیں جانتا مگر میں حتہیں قیامت کی علامتیں بتائے دیتا ہوں جب باندی اینے مالک

الْبَهُم فِي الْبُنْيَانَ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسَ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ تُعِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأَيِّ أَرْضِ تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأَيِّ أَرْضِ تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأَيِّ أَرْضِ تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأَيِّ أَرْضِ تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) قَالَ ثُمَّ أَدْبَرً لَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوا لِيَرُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ \*

٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّيْمِيُّ بِهَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّيْمِيُّ بِهَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّيْمِيُّ بِهَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّيْمِيُّ بِهَنَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرٌ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ لَا بَعْلَهَا يَعْنِي السَّرَارِيَّ \*
 بَعْلُهَا يَعْنِي السَّرَارِيَّ \*

٧- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ جَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُونِي فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَمَ سَلُونِي فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَمَ سَلُونِي فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَخَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ لَا تُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتَوْمِي الرَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُوْمِنَ بِاللّهِ قَالَ اللّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُوْمِنَ بِاللّهِ وَتَوْمِنَ بِاللّهِ وَمُلَاكِكِيهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُوْمِنَ بِاللّهِ وَمُلَاكِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُوْمِنَ بِاللّهِ وَمُلَاكِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُوْمِنَ بِاللّهِ وَمُنَالَ يَا رَسُولَ وَمُنَالًا فَالَ يَا رَسُولَ وَمُقَالًا يَا يَا رَسُولَ وَلَا عَلَا اللّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُومِنَ بِاللّهِ وَمُنَالِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُومِنَ بِاللّهِ مَا اللّهِ مَا الْهِ عَلَى اللّهِ مَا الْهِمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمُ كَتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُومِنَ بِاللّهِ مَا الْهِ عَلْ مَا الْهُ عَلَى قَالَ يَا رَسُولَ وَلَو اللّهُ مِنْ بِالْهَدَر كُلّهِ قَالَ صَدَقَتَ قَالَ لَيَا رَسُولَ وَلَا مُسَالِكُ اللّهُ مَا الْهُ عَلْمُ لَا اللّهِ مَنْ بِاللّهِ مَا الْهَدَر كُلّهِ قَالَ صَدَقَتَ قَالَ يَا رَسُولَ وَلَا عَلَى اللّهِ مَا الْهُ عَلْمُ اللّهِ مَنْ بِاللّهِ مَا الْهِ عَلَى اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

کو جنے تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے اور جب نظے بدن نظے سر والے لوگوں کے حاکم وسر والہ بن جائیں تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے اور الیے ہی جب او نئول کے چرواہے او نجی اون غلامت ہے۔ روز قیامت ان پانچ چیز ول میں ہے ہے کہ جن سے اللہ علی کے علاوہ اور کوئی واقف نہیں۔ اس کے بعدر سول اللہ صلی تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی واقف نہیں۔ اس کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت خلاوت فرمائی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہی پانی کو نازل فرما تا ہے اور مال کے رحم میں جو بچھ ہے اس نے وہی واقف ہو اور کسی کو معلوم نہیں کہ میں جو بچھ ہے اس نے وہی واقف ہے اور کسی کو معلوم نہیں کہ علیم و خبیر ہے۔ اس کے بعدوہ شخص بیشت بچھر کر چلا گیا۔ رسول علیم و خبیر ہے۔ اس کے بعدوہ شخص بیشت بچھر کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میر سے پاس اس شخص کووا بس الاؤ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میر سے پاس اس شخص کووا بس الاؤ۔ اس کی خلاش میں نکلے لیکن بچھ بیتہ نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا میر جریل شے شہیں دین کی باتیں سکھانے آگئے تھے۔

۲۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن بشر۔ ابو حیان سیمی ہے دوسر ی روایت بھی ای طرح منقول ہے صرف بجائے رب کے بعل کالفظ ہے مطلب ہے کہ جب باندی اپنے شوہر کی والدہ ہو گی (شوہر ہے مراد بھی مالک ہے)۔

ک۔ زہیر بن حرب، جریر، عمارہ بن قعقاع، الی زرعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ ہے (دین کی ضرور کی باتیں) دریافت کرو۔ حاضرین کو آپ سے دریافت کرتے ہوئے خوف محسوں ہوا کہ اچانک ایک شخص آیا اور آپ کے زانوئے مبارک کے قریب بیٹھ گیا اور عرض کیایار سول اللہ! اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور نماز قائم کرے، زکوۃ اوا کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس شخص نے کہا آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد دریافت کیایا رسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ یر، اس کی کا بول

اللَّهِ مَا الْإحْسَانُ قَالَ أَنْ تَخْشَى اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذًا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبُّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشُرَاطِهَا فِي حَمْسٍ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأً ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِي نَفْسٌ بأَيِّ أَرْضِ بَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبَيرٌ ﴾ قَالَ ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُدُّوهُ عَلَيَّ فَالْتَمِسَ فَلَمْ يَحِدُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َهَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا \*

یر،اس سے ملنے پراوراس کے رسولوں پریقین کرے اور مرنے کے بعد پھرزندہ ہو جانے اور تمام تقدیریریقین کرے۔اس نے عرض کیا آپ نے سیج فرمایا۔ پھر دریافت کیایار سول اللہ احسان کی حقیقت کیاہے؟ آپ نے فرمایااللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرے گویا اہے دیکھے رہاہے اوراگر تواہے تہیں دیکھا تو(پیہ تصور کرے کہ) وہ تو بچھے دیکھے ہی رہاہے۔اس پر بھی اس نے عرض کیا آپ نے سے فرمایا۔اس کے بعد عرض کیایار سول اللہ قیامت کب قائم ہو گی؟ آپ نے فرمایا کہ جس ہے تم دریافت کرتے ہو وہ سائل ہے زیادہ اس چیز ہے واقف نہیں البتہ میں تم ہے قیامت کی پچھ انشانیاں بیان کئے دیتا ہوں کہ جب باندی کودیکھے کہ وہ اپنے آتا کو جنے تو قیامت کی علامت اور نشانی ہے اور جب نظے یاؤں نظم بدن بہر وں اور گو تگوں کو زمین کی باد شاہت کرتے ہوئے دیکھے تو یہ بھی قیامت کی علامت ہے اور ایسے ہی جس وقت بکریاں جرانے والے محلات اور او کچی او کچی عمار توں میں اتراتے ہوں تو یہ بھی قیامت کی علامت اور نشانی ہے۔ قیامت غیب کی ان پانچ باتوں میں ہے ہے کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ اس کے بعد آپ نے سے آیت تلاوت فرمائی تعنی اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کاعلم ہے اور وہی برسا تاہے پانی اور جانتا ہے جو پچھ مال کے پیٹ میں ہے اور سمی کو معلوم نہیں کہ کل کیا کرے گااور کوئی نہیں جانتا کہ کون سے ملک میں مرے گا؟ پھروہ تشخص کھڑا ہوا(اور چلا گیا)ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پاس لاؤ، چنانچہ تلاش اور جستو کی مگرنہ ملا۔اس کے بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا یہ جبریل ہے انہوں نے حاماکہ تم بھی ان چیزوں سے واقف ہو جاؤ جبکہ تم نے ان چیزوں کے متعلق کوئی سوال نہ کیا۔

باب (۱) نمازوں کا بیان جو اسلام کا ایک رکن نہیں۔

٨ قتيبه بن سعيد، مالك بن انس، ابي سهيل بواسطه ُ والد ـ

(١) بَابِ بَيَانِ الصَّلُوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ \* الرَّكَانِ الْإِسْلَامِ \* ٨- خَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ

طَريفِ بْن عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مَالِكِ بْن أَنَس فِيمًا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ تَّائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَويَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صِلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلُ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُّوَّعَ وَصِيَامُ شَهْر رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُ عَلَىَّ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطُّوَّ عَ قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنَّ صَدَقَ \*

٩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
 جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدً اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْحَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ \*
 دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ \*

(٢) بَابِ السُّؤَالِ عَنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ \*

حضرت طلحہ بن عبید اللّٰہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نجد والوں میں ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے بال براگندہ تھے، آواز کی سنگناہٹ سنی جاتی تھی مگر اسمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آگیا، تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق دریافت کر رہاہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایادن رات میں یائج نمازوں کا پڑھنا فرض اور ضروری ہے۔اس نے دریافت کیا کہ ان کے علاوہ اور کچھ نمازیں مجھ پر ( فرض) ہیں؟ آپؓ نے فرمایا نہیں مگر بیہ کہ تو نوافل وغیرہ پڑھنا جاہے اور (ایسے ہی) رمضان المبارك كے روزے ہیں،اس نے دریافت کیا کیا مجھ پر رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ ( فرض) ہے ، آپ نے فرمایا نہیں مگریہ کہ تو تفکی روزہ رکھنا جاہے ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوۃ کا بھی تذکرہ فرمایا، آنے والے نے عرض کیا مجھ پر اس کے علاوہ اور سیجھ واجب ہے؟ آپٹے نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو تفلی صد قات دینا جاہے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ پھروہ تشخص پشت پھیر کر چلا گیااور کہتا جا تا تھا کہ اللّٰہ کی قشم ان(امور کی ادائیگی) میں نہ کمی کروں گااور نہ (خلاف شریعت نسی قشم کی) زیادتی کروں گا۔اس برر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر یہ سخص سیاہے تواس نے کامیابی حاصل کرلی۔

2. یکیٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید، اسلمیل بن جعفر، ابی سہیل بواسطہ والد۔ حضرت طلحہ بن عبید الله رضی الله تعالیٰ عنه نے اس روایت کو نبی اگر م صلی الله علیہ وسلم ہے امام مالک والی حدیث کی طرح نقل کیاہے مگر اس میں یہ اضافہ اور ہے کہ پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قتم ہے اس کے باپ کی اگر یہ سچاہے تو اس نے نجات پائی یا قسم ہے اس کے باپ کی اگر یہ سچاہے تو جنت میں جائے گا۔

باب(۲)ار کان اسلام اور ان کی شخفیق۔

١٠- حَدَّتَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو َالنَّضْرُ حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابَتٍ عَنْ أَنَسَ بْن مَالِكٍ قَالَ نَهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْء فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَأَنَحْنُ نَسْمَعُ فَحَاءً رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمٌ لَنَّا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلُكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ نُصَبَ هَذِهِ الْحَبَالَ وَجَّغَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْحَبَالَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكُ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسِ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آلْلَهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَّاةً فِي أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبالَّذِي أَرْسَلُكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْر رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلُكَ آللُّهُ أَمَرَكُ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقَ قَالَ تُمَّ وَلَّى قَالَ وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا

٠١- عمروبن محمد بن بكيرنا قد، بإشم بن القاسم ابوالنصر ، سليمان بن مغيره، خابت، حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوالات كرنے كى ممانعت ہو گئى تھى اس لئے ہميں اچھامعلوم ہو تاتھا كە دیبات کے رہنے والول میں ہے کوئی سمجھ دار شخص آئے اور آپ سے کچھ دریافت کرے اور ہم سنیں۔ چنانچہ دیہات کے رہنے والوں میں سے ایک مخص آیااور کہنے لگا کہ اے محمد آپ کا قاصد (۱) ہمارے ماس آیا ہے اور کہنے لگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایااس قاصد نے سچ کہا۔اس شخص نے دریافت کیا تو آسان کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایااللہ نے۔ پھراس نے یو چھاز مین کس نے پیدا کی؟ فرمایااللہ نے۔اس کے بعد اس نے دریافت کیا یہاڑوں کو کس نے قائم کیااور ان میں جو جو چیزیں ہیں وہ کس نے پیدا کیں؟ آپؑ نے فرمایالللہ تعالیٰ نے۔اس پراس نے کہا تو قشم ہے اس ذات کی جس نے آسان پیدا کیا، زمین بنائی اور پہاڑوں کو قائم کیا، کیا اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔اس کے بعداس نے عرض کیا کہ آپ کے قاصد نے سے بتایاہے کہ دن رات میں ہم پریائج نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے بنرمایا یہ چیز مجھی اس نے سیحے بیان کی۔ وہ شخص بولا فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجاہے کیااللہ تعالیٰ نے آپ کوان نمازوں کا تھم فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ بدوی بولا کہ آپ کے قاصد نے میہ چیز بھی بتلائی کہ ہمیں اینے مالوں کی ز کو ق دینا واجب ہے۔ آپ نے فرمایایہ چیز بھی اس نے سے بیان کی۔اس پر وہ بولا کہ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مبعوث کیا ہے کیا

(۱) آنے والے شخص حضرت ضام بن نقلبہ تنے اور رائج قول کے مطابق وہ انجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ پھر اس بارے میں علاء کی آراء مختلف ہیں کہ حضرت ضام ؓ آپ کے پاس آنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تنے یااس آنے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ علاء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے بعد میں تشرف لائے۔ حضرت امام بخاری کار جحان اسی رائے کی طرف ہے اور علاء کی دوسری جمالیحت کی رائے یہ ہے کہ آنے کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔

أَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ \*

اللہ نے آپ کوز کوہ کا تھم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ شخص بولا کہ آپ کے اپنی نے یہ چیز بھی بتلائی کہ ہم پر ہر سال رمضان کے روزے ہیں۔ آپ نے فرمایا درست کہا۔ اس پر وہ بولا قتم ہے اس کی جس نے آپ کورسول بناکر بھیجا ہے کیااللہ تعالیٰ نے آپ کو ان روزوں کا تھم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ بدوی نے کہا کہ آپ کے اپنی نے میں بتایا کہ جس کے پاس بدوی نے کہا کہ آپ کے اپنی نے میں بتایا کہ جس کے پاس فرمایا ہے کہا۔ یہ س کروہ شخص بشت پھر کر چل دیااور کہنے لگا قتم فرمایا ہے کہا۔ یہ س کروہ شخص بشت پھر کر چل دیااور کہنے لگا قتم ہوائی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہوگا۔ ہے میں ان امور کی ادائیگی میں سی قتم کی کی زیاد تی نہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگر یہ آپ قول میں سیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگر یہ آپ قول میں سیا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔

ممانعت فرمادی تقی۔۱۲متر جم

١١- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ تُابِتٍ قَالَ قَالَ أَنْسِ كُنَّا تُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَابِينَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَسْنَالُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْء وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ \*

(٣) بَاب بَيَانِ الْإِيمَانِ الَّذِي يُدُّحَلُ بِهِ الْجَنَّةُ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَحَلَ

الْجَنَّةُ \*

١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا

ال عبدالله بن ماشم العبدى، بھز، سليمان بن المغيره، خابت النس بن مالك بيان كرتے ہيں كه قرآن كريم ميں ہميں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ہرفتم كى باتيں دريافت كرنے كى ممانعت كر في كى ممانعت كر دى گئى تھى اور بقيه حديث مدكورہ بالا حديث كى طرح بيان كى ہے۔

باب (۳) کون سے ایمان کے بعد دخول جنت کا مستحق ہے۔

۱۲۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر بواسطہ والد، عمر و بن عثان، مو کٰ بن طلحہ، ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں

مُوسَى بُنُ طَلْحَةً قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي سَهْرٍ فَأَحَدُ بِخِطَامٍ نَاقَتِهِ أَوْ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي سَهْرٍ فَأَحَدُ بِخِطَامٍ نَاقَتِهِ أَوْ بِرَمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَا مُحَمَّدُ بِزِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّيْنِي مِنَ الْحَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّيْنِي مِنَ الْحَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي أَخْبِرُنِي بِمَا يُقَرِّينِي مِنَ الْحَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي وَسَلَّمَ ثَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْبُدُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ أَوْ لَقَدْ هُدِي قَالَ كَيْفَ قَلْتَ قَالَ فَأَعَادَ فَقَالَ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ أَوْ لَقَدْ وَتَعِلُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ اللَّهُ لَا تُعْبُدُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ اللَّهُ وَسَلَمَ تَعْبُدُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ اللَّهُ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ وَعَلَى اللَّهُ وَسَلَمَ وَتَوْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُو تِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُو تَنِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُو اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةَ وَتُونُ تِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ وَتُونُ تِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ اللَّهُ اللَّ

١٣٠- وَحَدَّنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ بِشْرِ قَالًا حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سُمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْ طَنْحَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُوبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ \* هَذَا الْحَدِيثِ \*

١٤ - حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرِنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح و حَدَّتَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي اللَّهِ حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ جَاءَ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حَاءً وَلَيْنِي عَلَى عَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْحَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدُ اللَّه لَا تُشْرِكُ بِهِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدُ اللَّه لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْبًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُوبِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا وَيُعْبِلُ ذَا وَتُعِيلُ ذَا وَتَعِيلُ ذَا وَتَعِيلُ ذَا وَتَعِيلُ ذَا وَتَعِيلُ ذَا لَاهُ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ لَا تُمْسَلُكُ بِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَمَسَلُكُ بِهِ الْمَنَا أَوْرَ بِهِ دَحَلَ الْحَنَة وَعَيْدٍ وَقِي رُوايَةِ ابْنِ أَبِي اشَيْبَةً إِنْ تَمَسَلُكُ بِهِ دَحَلَ الْحَنَة وَا أَيْ الْمَنَا أَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّه وَلَيْ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَمَسَلُكُ بِهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَمَسَلُكُ بِهِ الْمَنَاةَ إِنْ تَمَسَلُكُ بِهِ عَلَيْهِ وَايَةٍ ابْنِ أَبِي اشْيَبَةً إِنْ تَمَسَلُكَ بِهِ \*

رسول الله صلی الله علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جارہ تھے اچا تک ایک دیہاتی آیااور آپ کی او نمنی کی رسی یا تکیل پکڑ کر کہا یارسول الله یا محمد الجمھے وہ چیز بتلا ہے جو جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ یہ سن کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم رک گئے اور اینچا اصحاب کی طرف دیکھا۔ پھر فرمایا اسے توفیق یا ہدایت (منجانب الله) عطاکی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اس دیہاتی سے دریافت کیا کہ تونے کیا کہا تھا، چنانچہ اس نے پھر ان ہی کلمات کا اعادہ کر دیا۔ اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کئی کو جھوڑ دیے۔ (سجان الله کم کو تونے اور اس کے ساتھ کئی کو جھوڑ دیے۔ (سجان الله)

سلا۔ محمد بن حاتم و عبدالرحمٰن بشر ، تھز ، شعبہ ، محمد بن عبداللہ بن موہب، عثان ، موسیٰ بن طلحہ۔ابی ایوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیرروایت بھی اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۱۰ یکی بن یکی اسمیمی ، ابو الاحوص، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو الاحوص، ابو الاحوص، ابو ابوب رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک خص نے رسول الله مجھے کوئی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیایار سول الله مجھے کوئی ایسا عمل بناد یجئے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا الله کی عبادت کر واور اس کے ساتھ کسی کو شریک نه کھبراؤ، نماز قائم کرو، زکوۃ اداکر واور اپ قریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چنانچہ وہ شخص بیشت پھیر کر چل دیا تو پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کر چل دیا تو پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے ساتھ میں داخل دیا تو پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ابن باتوں پر پابندی اختیار کی جن کا تکم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں خالی لفظ اِن

تَمَسَّكَ بهِ ہے۔

10۔ ابو بکر بن اسحاق، عفان، وہیب، یکی بن سعید، ابی زرعہ، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یار سول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اگر میں اس پر کاربند ہو جاؤں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا خدا کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کھہراؤ، فرض نماز قائم کرواور ایسے ہی زکوہ مفروضہ اداکر واور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اعرابی بولا قسم ہے اس ذات کی جس کے قضہ کمی نماز میں میر کی جان ہے میں اس کی ادائیگی میں کبھی قضہ کہ کرواں اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص بیشت بھیر کرچل دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص بیشت بھیر کروں گا۔ جب وہ شخص بیشت بھیر کرچل دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص بیشت بھیر کرچل دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص جنتی کرچل دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص جنتی کرچل دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص جنتی کرچل دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص جنتی کرچل دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص جنتی کرچل دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص جنتی کرچل دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص جنتی کرچل دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص جنتی کرچل دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص جنتی کرچل دیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص جنتی کے دی کھونے سے خوش ہو تا ہو تو اسلم نے فرمایاجو شخص ہے کھونے سے خوش ہو تا ہو تو اس کے دیں کے دیکھونے سے خوش ہو تا ہو تو کی کے دیکھونے سے خوش ہو تا ہو تو کھونے سے خوش ہو تا ہو تو کی کے دیکھونے کے دیکھ

۱۱- ابو بکر بن ابی شیبہ وابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابی سفیان، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نعمان بن قوقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ اگر میں فرض نماز پڑھتار ہوں، حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس سے بچتار ہوں اور حلال سمجھوں توکیا حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رائے میں جنت میں داخل ہوجاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیشک۔

کا۔ حجاج بن شاعر و قاسم بن زکریا، عبیداللہ بن موکی، شیبان، اعتمال اللہ تعالی عنه دوسری اعتمال عنه دوسری اللہ تعالی عنه دوسری روایت بھی ای طرح ہے اس میں اتنازا کد ہے که نعمان بن قو قل نے فرمایایار سول اللہ اس سے زا کہ بچھ نہ کروں (توکیا پھر بھی دخول جنت ہو سکتا ہے)۔

۱۸۔ سلمہ بن هبیب، حسن بن اعین، معقل بن عبدالله، ابی الزبیر، جابر رضی الله تعالیٰ عنه روایت کرتے ہیں که آیک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ٥١- وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا وَحَدَّنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَّى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَحَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ دُنْنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَحَلْتُ الْحَنَّةُ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضِةَ الصَّلَاةَ المَمْكُتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضِةَ وَتَوَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضِةَ وَتَوَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضِةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي لَنَقْسِي الْمَعْرَوبَةَ وَاللَّذِي لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ فَلَمَّا وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ فَلَمَّا وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ فَلَمَا أَنْ يُنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى وَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمَعْمَلُو الْمَعْمَلُولُ الْمَعْمَلُولُ الْمَعْلَا الْمَعْلَا الْمَعْلَامُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُعَلِّيْهِ وَسُلَامَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ الْمُؤْلُولُ الْمَعْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْم

١٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ النَّعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَتَى النَّعْمَانُ بْنُ فَوْقَلِ النَّعْمَانُ بْنُ فَوْقَلِ النَّعْمَانُ بْنُ فَوْقَلِ النَّعْمَانُ بْنُ فَوْقَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّعْمَانُ بْنُ فَوْقَلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الْمَكْتُوبَة وَعَلَى وَسَلَّمَ النَّعْمَانُ أَوْحُلُ الْحَنَّة وَعَلَى وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالُ أَأَدْ حُلُ الْحَنَّة وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ \*

١٧ - وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَ الْقَاسِمُ بْنُ الرَّاعِرِ وَ الْقَاسِمُ بْنُ الرَّاعِ بَنُ مُوسَى عَنْ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّعْمَانُ بْنُ قُوُقُلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمِثْلِهِ وَزَادًا فِيهِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا \* اللَّهِ بِمِثْلِهِ وَزَادًا فِيهِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا \* اللَّهِ بِمِثْلِهِ وَزَادًا فِيهِ وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا الْحَسَنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّه عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْعَلَا الْعُلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا الْعَلَا اللَّهُ عَلَا الْعَلَا ال

١٨- وحديني سلمه بن شبيب حديثا الحسن بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدُ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالُ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَلَمْ أَزِدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا أَأَدْ حُلُ الْحَنَّةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَاللّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا \*

(٤) بَابِ بَيَانِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَدَعَائِمِهِ

انْعِظَامِ \*

١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ سَعْدِ خَيَّانَ الْأَحْمَرَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ سَعْدِ بَنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبِي عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوحَدَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَالْحَجُ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَالْحَجُ وَصِيَامُ رَمَطَانَ وَالْحَجُ هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢٠ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيَّ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقِ قَالٌ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ طَارِقِ قَالٌ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنِ الْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَيُكْفِرَ بِمَا دُونَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجْ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رُمَطَانَ \*
 وَصَوْمُ رُمَطَانَ \*

سرض کیا کہ اگر میں فرض نماز پڑھتا رہوں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو حلال اور حرام سمجھوں اور اس پر کسی قشم کی زیادتی نہ کروں تو کیا حضور کی رائے میں میں جنت میں داخت ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹک۔ اس شخص نے عرض کیا خدا کی قشم میں اس پر بچھ زیادتی نہ کروں گا۔

باب(۴)ار کان اسلام۔

91۔ محد بن عبداللہ بن نمیر الہمدانی، ابو خالد سلیمان بن حیان احمر، ابی مالک انتجی ، سعد بن عبیدہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹاقل ہیں کہ آپ نے فرمایا اسلام کی بنیادیا نج چیزوں پر ہے توحید اللہی، نماز قائم کرنا، زکوۃ اداکرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا۔ ایک شخص بولا حج اور رمضان کے روزے (یعنی حج مقدم ہے) ابین عمر نے فرمایا منہیں رمضان کے روزے اور حج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔

• ۲- سہل بن عثمان العسكرى، يحيٰ بن زكريا، سعد بن طارق، سعد بن عثمان العسكرى، يحيٰ بن زكريا، سعد بن طارق، سعد بن عبيدة السلمى، ابن عمر رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاار شاد نقل كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا اسلام پانچ ستونوں پر قائم ہے ايك به كه الله تعالى كى عبادت كرنا اور اس كے علاوہ سب كا نكار كرنا، پابندى ہے نماز قائم كرنا، زكوة دينا، بيت الله كا حج كرنا، رمضان المبارك كے روزے ركھنا۔

(فا کدہ) علماء کرام نے فرمایا ہے ممکن ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کور سول اللہ علیہ وسلم ہے دو بار سنا ہو گاایک مرتبہ بتقدیم صوم اور ایک مرتبہ بتقدیم کچے، چنانچہ ان کے سامنے دو بارہ دوروایت نقل کی گئی جو بتقدیم صوم تھی اور اس پر نکیر کی کہ تواس چیز کو کیا جانتا ہے رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔

٢١ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ إللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ٢١ - عبيدالله بن معاذ بواسطه والد،عاصم بن محمر بن زيد، بواسطه و

حَدَّنَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مَا عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَأَلَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ \*

٧٢- و حَدَّنَنِي ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَا حَدَّنَا أَبِي حَدَّتُ حَنْظَلَةُ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةً بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَلَا تَعْزُو فَقَالَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَمَرَ أَلَا عَنْزُو فَقَالَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَمْسٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِي عَلَى خَمْسٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِي عَلَى خَمْسٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِي عَلَى خَمْسٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا إِلَهَ إِنَّا اللّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءً الزَّكَاةِ وَإِيتَاءً الزَّكَاةِ وَإِيتَاءً الزَّكَاةِ وَصِيّام رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبُيْتِ \*

(٥) بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَائِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَائِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسُّؤَالِ عَنْهُ وَحِفْظِهِ اللَّهُ وَالسُّؤَالِ عَنْهُ وَحِفْظِهِ

و تَبْلِيغِهِ مَنْ لَمْ يَبْلُغُهُ \*

رُ بَرِيهِ إِنِّ مَا مُنَّا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةً قَالَ سَمِغْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفُظُ لَهُ أَحْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

والد، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوۃ اداکرنا، بیت اللہ کا جج کرنا اور مضان المبارک کے روزے رکھنا۔

الله الله الله والد، حظله، عكرمه بن خالد، طاؤس نقل كرتے بين كه ابن عمر رضى الله تعالى عنه ہے ا كيف شخص نے وريافت كيا آپ جہاد كيوں نہيں كرتے؟ فرمايا كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے ساہے آپ فرمارہ سے اسلام كى بنياد پانچ چيزوں پر ہے آلا الله كا قائل ہونا، اسلام كى بنياد پانچ چيزوں پر ہے آلا الله كا قائل ہونا، "نماز قائم كرنا، زكوة اداكرنا، رمضان كے روزے ركھنا، بيت الله شريف كانج كرنا۔

باب(۵)اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانااور دین کے احکاموں کی تبلیغ کرنا۔

سور خلف بن ہشام، حماد بن زید، ابی جمرہ، ابن عباس اللہ (تحویل) کی بن کی ، عبار بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں قبیلہ عبدالقیس(۱) کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی

(۱) وفد عبد القیس کے آنے کا سبب میہ بنا کہ اس قبیلے کا ایک شخص منقذ بن حیان زمانۂ جاہلیت سے ہی بغر ض حجارت مدینہ منورہ آیا کر ناتھا۔
ایک مر تبہ وہ مدینہ میں آیا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ و سلم اس سے ملے اس کا نام لے کراس کا حال بوچھااوراس کے قبیلے کے رؤسا کا فردا فردا فردا نام لے کران کی خیریت بھی دریافت کی توبیہ دیکھے کر منقذ بن حیان بہت حیران ہوااور حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے دست اقد س پر اسلام قبول کر لیااور سور ڈاقراء ہاسم ربک اور سور ڈفا تھے سکھے لیاورا پنے علاقے میں داپس چلے گئے۔ ابتداءًا پناسلام چھپائے رکھا مگر رفتہ رفتہ قوم کے سر دار کو علم ہو ہی گیا تواس کے بوچھنے پر انہوں نے اپنااسلام لانے کا واقعہ بتادیا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے اور پھر ایک و فد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضری کے لئے تیار کیا۔ یہی و فد عبدالقیس ہے۔

فَالَ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ كُفَّارُ مُضَرَ فَلَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ فَمُونَنَا بَامْرِ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ الْحَرَامِ فَمُونَنَا بَامْرِ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ الْحَرَامِ فَمُونَنَا قَالَ آمُرُكُم بَارْبُعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبُعِ الْهَيْمَ فَقَالَ شَهَادَةِ أَنْ أَرْبُعِ اللّهِ وَإِقَامِ اللّهِ وَإِقَامِ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَإِقَامِ اللّهَ وَإِنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَإِقَامِ اللّهَ وَإِنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَإِقَامِ اللّهَ وَإِنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَإِقَامِ اللّهِ وَإِقَامِ اللّهُ وَإِينَاءِ الرّكَاةِ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَإِقَامِ اللّهَ وَإِنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ وَإِقَامِ اللّهُ وَايَتَاءِ الرّكَاةِ وَأَنْ أَلُو اللّهُ إِلَهُ عَنِ الدّبُولِ اللّهُ وَالْمَنْ فِي رَوَايَتِهِ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهُ وَاحِدَةً فِي رَوَايَتِهِ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلّهُ إِلّهَ اللّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً \*

اور عرض کیایارسول اللہ ہماری ہے جماعت خاندان رہیعہ کی ہیں ہمارے اور حضور کے در میان قبیلہ مصر کے کافر حائل ہیں اور ہم ماہ حرام (ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب) کے علاوہ اور کسی مہینے میں (امن کے ساتھ) آپ کی خدمت میں نہیں حاضر ہو کتے للہذا ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور ادھر والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تبلیخ کریں۔ آ ہے نے فرمایا میں اتہیں حار چیزوں کا تحکم دیتا ہوں اور حار چیز وں ہے منع کر تا ہوں۔اولاً خدا پر ایمان لا نااور پھر اس کی متفصیل اس طرح بیان کی که اس بات کی گواهی دینا که الله تعالیٰ کے سوااور کوئی معبود نہیں اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ر سول ہیں، نماز قائم کرنا، ز کوۃ اداکرنااور غنیمت کے مال میں ہے یا نچواں حصہ ادا کرنا۔اور شہبیں منع کر تاہوں کدو کی تو بنی سے ،سبر گھڑیا ہے ،لکڑی کے گھڑے ہے اور اس برتن ہے جس پر روغن قار ملا ہوا ہو ( کیو نکمہ غر ب میں ان ہر تنوں میں شراب بی جاتی تھی)اور خلف بن ہشام نے اپنی روایت میں اتنا زا کد کیا ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی سچامعبود نہیں اور پھر آپ نے اپنی انگلی ہے اشارہ فرمایا۔

(فائدہ)ابتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کی حرمت بیان کی توان برتنوں کے استعال سے بھی ممانعت فرمادی تھی جن میں شراب پی جاتی ہے تاکہ گلی طور پر اس کا انسداد ہو جائے گر بعد میں بھر ان برتنوں کے استعال کی اجازت دے دی جیسا کہ بریدہ کی روایت میں اس کی تصریح فرمادی۔اسی وجہ ہے جمہور علماء نے فرمایا یہ حرمت منسوخ ہو گئی اور خطابی نے فرمایا ہے یہی قول صحیح ہے۔ ۱۲

سرا ابو بکر بن ابی شیبه، محمد بن مثنی، محمد بن بینار، ابو بکر بواسطه غندر، شعبه، محمد بن جعفر، شعبه، ابوجمره بیان کرتے ہیں که میں ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه اور ووسر بولوگوں کے در میان ترجمانی کیا کرتا تھا، اتنے میں ایک عورت آئی جو گھڑے کی نبیذ کے متعلق دریافت کرتی تھی، ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عاضر ہوا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دریافت کیا ہے کونسا وفد ہے اور کونسی جماعت ہے؟ اہل وفد نے عرض کیا خاندان وفد ہے اور کونسی جماعت ہے؟ اہل وفد نے عرض کیا خاندان

رَوْيِنَ يَنَ الْمُ اللّهِ مَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُنَنَّى وَمُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ فَاللّهُمْ مُتَقَارِبَةٌ فَاللّهُمْ اللّهُمُ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ اللّهِ بَكْر حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً و قَالَ اللّهَ عَنْ أَبُو بَكْر حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً و قَالَ اللّهَ عَنْ أَبِي حَمْرَةً قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَنْ أَبِي جَمْرَةً قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَنْ أَبِي جَمْرَةً قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَنْ أَبِي جَمْرَةً قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَنْ أَبِي جَمْرَةً قَالَ كُنْتُ أُتَرُجِمُ بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَنْ نَبِيدِ عَبْد الْقَيْسِ أَتَوْ الرّسُولَ اللّهِ عَنْ نَبِيدِ الْحَرِّ فَقَالَ إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْ الرّسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن الْوَفْدُ أَوْ مَن الْقَوْمُ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْرَ حَزَايَا وَلَا النَّدَامَى قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْتِيكُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَٰذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّار مُضَرَ وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ ۚ الْحَرَامِ فَنُمُوْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْ حُلُ بِهِ الْجَنَّةُ قَالَ فَأَمَرَهُمُ بِأُرْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ قَالَ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الَّايِمَانُ باللَّهِ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِنَ الْمَغْنَم وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ. وَالْحُنْتُم وَالْمُزَفِّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ النَّقِيرِ قَالَ شُعْبَةُ وَرُبَّمَا قَالَ الْمُقَيَّرِ وَقَالَ احْفَظُوهُ وَأَحْبِرُوا بهِ مِنْ وَرَائِكُمْ و قُالَ أَبُو بَكْرِ فِي رِوَايَتِهِ مَنْ وَرَاءَكُمْ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ الْمُقَيَّرِ \*

٥٢- وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَلَيْ الْحَهْضَمِيُ قَالَ حَوْرَنِي الْحَهْضَمِيُ قَالَ عَلِي الْحَهْضَمِيُ قَالَ الْحُمِيعُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نِحْوَ حَدِيثِ وَالْحَنْتَم وَالْمُزَقِّةِ وَوَادَ ابْنُ مُعَادٍ فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَم وَالْمُزَقِّةِ وَوَادَ ابْنُ مُعَادٍ فِي حَدِيثِهِ وَالْحَدِيثِ وَرَادَ ابْنُ مُعَادٍ فِي حَدِيثِهِ وَالْحَدِيثِ وَرَادَ ابْنُ مُعَادٍ فِي حَدِيثِهِ وَالْمُزَقِّةِ وَالْمُونَ قَتِ وَزَادَ ابْنُ مُعَادٍ فِي حَدِيثِهِ وَالْمُزَقِيةِ وَالْمُزَقِيةِ وَرَادَ ابْنُ مُعَادٍ فِي حَدِيثِهِ وَالْمُزَقِيةِ وَالْمُرَاقِيةِ وَالْمُرَادِيثِ وَرَادَ ابْنُ مُعَادٍ فِي حَدِيثِهِ وَالْمُونَ قَدْتُ وَزَادَ ابْنُ مُعَادٍ فِي حَدِيثِهِ وَالْمُونَ قَدْ وَالْمُونَ وَالْمَا أَنْهُ الْمُرَادُ وَالْمَالُونَ الْمُنْ الْمُونِ وَالْمُ الْمُونِ وَالْمَا وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِهِ وَالْمَالِ الْمُؤْمِدِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمُوالْمِيْ وَالْمُوالِقِ الْمَالِقَالَ الْمُؤْمِلِهِ وَالْمُوالَةُ وَالْمَالُولُونَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِولِيْ اللَّهُ وَالْمُوالْمُ الْمُؤْمِولِهُ اللْمُؤْمِولَ الْمُؤْمِولَ الْمُؤْمِلُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ

ر بیعہ۔ آپ نے فرمایا قوم یاد فد کو مر حباہو جو کہ نہ رسواہوئے نہ شر منده۔ وفد نے عرض کیایار سول اللہ ہم آپ کی خدمت میں مسافت طویلیہ تطع کر کے حاضر ہوئے ہیں حضور ہے اور ہمارے در میان میں قبائل مصر کے کفار حاکل ہیں اس کئے ماہ حرام کے علاوہ اور تھی مہینہ میں ہم خدمت اقدیں میں حاضر نہیں ہو کتے آپ ہمیں کوئی امر فیصل بتاد سجئے جس کی اطلاع ہم اد هر والول کو بھی کر دیں (اور خود تھی عمل پیراہوکر) جنت میں واخل ہو جائیں۔ آپ نے انہیں جار باتوں کا حکم فرہایا اور جار بانوں ہے منع فرمایا۔ انہیں خدائے واحدیر ایمان لانے کا حکم فرمایااور خود ہی فرمادیا کہ حمہیں معلوم ہے خدائے واحد پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ اہل وفد نے عرض کیا اللہ اور اس کا ر سول ہی اس چیز سے خوب واقف ہے۔ آپ نے فرمایا اس بات کا قرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمرصلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوۃ ادا کرنا، ر مضان کے روزے رکھنے اور مال غنیمت کایا نجواں حصہ ادا کرنا اور منع فرمایا انہیں کدو کی تو بنی، سبر گھڑیا اور روغن قیر ملے ہوئے برتن ہے۔ شعبہ نے بھی نقیر بیان کیا اور بھی مقیر (دونوں کے معنی اوپر گزر چکے ) پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

صحیحمسلم شریف مترجمٔ ار د و ( جلداوّل )

(دونوں کے معنی اوپر گزر چکے) پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خود بھی محفوظ رکھو اور وہاں والوں کو بھی اطلاع کر دو۔ ابو بھر بن ابی شیبہ کی روایت میں مَنْ وَرَافَکُمُ (زبر کے ساتھ) ہے اور ان کی روایت میں مقیر کا تذکرہ نہیں۔

100 عبید اللہ بن معاذ، بواسطہ والد (تحویل) نصر بن علی جہضمی بواسطہ والد، قرہ بن خالہ ، ابی جمرہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو شعبہ کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں اور اس میں سیہ ہے کہ میں تم کو اس نبیذ کی طرح نقل کرتے ہیں اور اس میں سیہ ہے کہ میں تم کو اس نبیذ سے منع کرتا ہوں جو کدو کی تو بنی، لکڑی کے کھٹلے، سبز گھڑے اور روغن قیر ملے ہوئے برتن میں بنائی جائے اور ابن معاذ نے اور روغن قیر ملے ہوئے برتن میں بنائی جائے اور ابن معاذ نے بواسطہ اپنے والد اپنی حدیث میں بنائی جائے اور ابن معاذ نے بواسطہ اپنے والد اپنی حدیث میں بیا افعاظ اور زائد نقل کئے ہیں بواسطہ اپنے والد اپنی حدیث میں بیا افعاظ اور زائد نقل کئے ہیں

عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَشَجِّ أَشَاخٍ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ حَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ \*

٢٦- خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْ لَقِيَ الْوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ سَعِيدٌ وَٰذَكَرَ قَتَادَةُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا نَبِيُّ اللَّهِ إِنَّا حَيٌّ مِنْ رَبِيعَةَ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَمُرْنَا بأَمْر نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدُخُلُ بِهِ الْحَنَّةَ إِذَا َنَحْنُ أَخَذُنَا بِهِ 'فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمُزُّكُمْ بِأَرْبَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ اعْبُدُوا اللَّهَ ﴿ وَكَا تُشْرِّكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ وَصُومُوا رَمَضَانَ وَأَعْطُوا الْحُمُسَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِّ وَالْمُزَفِّتِ وَالنُّقِيرِ قَالُوًا يَا نَبِيَّ اللَّهِ َ مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ قَالَ بَلَى جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ أَ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرَبْتُمُوهُ حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمُ لَيَضُّربُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ قَالَ وَفِي الْقَوْم رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جرَاحَٰةً كَلَلِكَ قَالَ وَكُنْتُ أَخْبَوُهَا حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبدالقیس سے (جو کہ سر دار قبیلہ تھا) فرمایا تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پیند فرما تاہے برد باری اور قوت مخل۔

۲۲۔ یجیٰ بن ایوب، ابن علیہ ، سعید بن ابی عروبہ ، قادہؓ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے روایت نقل کی ہے جو قبیلہ

کرتے ہیں کہ مجھ ہےاں شخص نے روایت نقل کی ہے جو قبیلہ عبدالقيس كے وفد سے ملاتھاجور سول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ سعید بیان کرتے ہیں کہ قادہ ہے ابونضر ہ کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے ابو سعید خدریؓ ہے نقل کہا ہے۔ پچھ لوگ قنبیلہ عبدالقیس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایارسول اللہ ہم رہیمہ خاندان سے ہیں اور ہمارے اور حضور کے در میان قبیلہ مصر کے کفار حاکل ہیں اس لئے سوائے حرام مہینوں کے اور کسی وفت حاضري ممكن نہيں لہذا حضور مهمیں کوئی ایسی بات بتادیں جس کا تحکم ہم اُوھر والوں کو بتا دیں اور جنت میں داخل ہو جا نیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہیں حار چیزوں کا حکم کرتا ہوں اور حیار باتوں سے منع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کواس کاشر یک نه تظهر اوً، نماز قائم کرو، ز کوۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، مال غنیمت کا یانچواں حصہ ادا کرو۔اور فرمایا جار باتوں سے میں شہبیں منع کر تا ہوں کدو کی تو بنی، سبز گھڑیا، روغن قیر ملا ہوا برتن، لکڑی کا بنا ہوا تحشلا۔ اہل و فعہ نے عرض کیایا نبی اللہ کیا آپ کو معلوم ہے کھلا کیا ہو تاہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں لکڑی کو تم کھود لیتے ہو اور اس میں ایک قشم کی جھوٹی تھجوریں بھگو دیتے ہو۔سعید نے کہایا تمر (پختہ تھجوریں) بھگو دیتے ہو جس ہے ان کا جوش مختم ہو جاتا ہے تو پھراس کو ہتے ہواور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ (نشہ میں آگر)تم میں ہے بعض آدمی اپنے چپا کے بیٹے کو تلوار ہے مار نے لگتے ہیں۔ حاضرین میں ایک مخص تھا جسے اس چیز کی وجہ ہے زخم لگا ہوا تھااس نے کہالیکن میں نے رسول اللہ

وَسَلَّمَ فَقُلْتُ فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْواهِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْحَرْذَانِ وَلَا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ فَقَالَ الْحَرْذَانِ وَلَا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَمِ فَقَالَ نَبِي اللّهِ وَسَلّمَ وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْحَرْذَانُ وَإِنْ أَكَلَتْهَا وَسَلّمَ وَإِنْ أَكَلَتْهَا وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ \*

آل حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَا حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ لَقِي ذَاكَ الْوَفْدَ وَذَكَرَ قَالَ الْوَفْدَ وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِي أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبِنِ عَلَيْهَ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْبِنِ عَلَيْهَ غَيْرَ أَنَّ فِيهِ عَنْ الْقُطَيْعَاءِ أَو التَّمْرِ وَالْمَاءِ وَلَمْ وَتَلَمْ وَالْمَاءِ وَلَمْ مِنْ الْقُطَيْعَاء أَو التَّمْرِ وَالْمَاءِ وَلَمْ يَقُلُ قَالَ سَعِيدٌ أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ \*

٢٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ أَنَّ أَبَا نَصْرَةَ أَخْبَرَهُ أَبَعْبَرَهُ وَحَسَنًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ وَخُبَرَهُ أَنَّ وَفُدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا نَبِي اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاءَكَ مَاذَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا قَالُوا يَا نَبِي اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا قَالُوا يَا نَبِي اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا قَالُوا يَا نَبِي اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا قَالُوا يَا نَبِي اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا قَالُوا يَا نَبِي اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا قَالُوا يَا نَبِي اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا قَالُوا يَا نَبِي اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا قَالُوا يَا نَبِي اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِذَاءَكَ أَو تَدُرِي مَا

صلی اللہ علیہ وسلم ہے شرم کی وجہ ہے اسے چھپالیا تھا۔ چنانچہ میں نے عرض کیایار سول اللہ تو پھر ہم کس برتن میں (شربت وغیرہ) پئیں؟ آپ نے فرمایا چڑوں کی ان مشکوں میں ہو جن کے وہانے ہائدھے ہوئے ہوں۔ اہل وفد نے عرض کیایا ہی اللہ ہماری سر زمین میں چوہے بکشرت ہیں وہاں چڑے کے مشکیزے وغیرہ نہیں رہ سکتے یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہی چڑے کے برتنوں میں پیواگرچہ چوہ کاٹ ڈالیں اگرچہ چوہ کاٹ ڈالیں اگرچہ چوہ کاٹ ڈالیں اگرچہ چوہ کاٹ ڈالیں سے اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجے عبدالقیس سے فرمایا تہمارے اندر دوائی خصائیں ہیں جنہیں اللہ بیند فرما تاہے فرمایا تہمارے اندر دوائی خصائیں ہیں جنہیں اللہ بیند فرما تاہے بردباری اور مخل۔

۲- محمد بن المشنى وابن بشار، ابن افي عدى، سعيد، قادة سے روایت ہے كہ مجھ ہے بہت ہے اُن حضرات نے بیان كیاجو كه وفد عبدالقیس ہے ملے اور قادة نے ابونضرہ كے واسطہ ابوسعید خدرى رضى اللہ تعالى عنہ ہے نبى اكرم صلى اللہ علیہ وسلم ہے بہ حدیث بھى پہلى حدیث كی شرح بیان كی ہے مگراس بیس بجائے حدیث بھى پہلى حدیث كی شرح بیان كی ہے مگراس بیس بجائے تقذفون كے تدیفون (بمعنی ڈالتے ہیں) ہے اور سعید كا قول من التمر بھى ذركور نہیں۔

۲۸۔ محمد بن بکار بھری، ابوعاصم، ابن جریج (تحویل) محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، ابو قزعہ، ابونضرہ وہ حسن، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا جب و فد عبدالقیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کیایار سول اللہ اللہ اللہ تعالی ہمیں آپ پر قربان کرے ہمیں کس قشم کی چیز میں بیناحلال ہے۔ آپ نے فرمایا لکڑی کے کھلے میں نہ بیا کرو۔ اہل و فد نے عرض کیایا نبی اللہ ہم آپ پر قربان کیا حضور واقف ہیں کھلا سے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہال، لکڑی کے اندر سے کھود لیتے ہیں اور ایسے ہی کدو کی تو بنی اور سبز گھڑیا

النَّقِيرُ قَالَ نَعَمُ الْحِذْعُ يُنْقُرُ وَسَطُهُ وَلَا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى \*

(٦) بَابِ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الْاسْلَاهِ \*

٢٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكُرٍ حَدُّثُنَا وَكِيعٌ عَإِنْ زَكِرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّنَّنِي يَحْيَى بْنُ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مُعَادِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَبُو بَكْرِ رُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قِالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي فَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رِسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلُوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَٰلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْأَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضِ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ تَوْخَذَ مِنْ أُغُنِيَائِهِمْ فَتَرَدُّ فِي فَقَرَالِهِمْ فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجْابٌ \*

٣٠- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءٌ بْنُ إِسْحَقَ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا ۚ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكِيعٍ

٣١- حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ الْعَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ

میں بھی پچھ نہ پیا کرو۔ ہاں چڑوں کی مشکوں میں جن کا دہانا باندها گياهويي سکتے ہو\_

باب (۲)شہاد تین کی تبلیغ اور ار کانِ اسلام۔

۲۹- ابو بكر بن ابي شبه و ابو كريب، اسحاق بن ابراہيم، و كيع، ابو بكر بواسطه وكبيع، زكريا بن اسحاق، يحيىٰ بن عبدالله بن صبفي، ابی معبد، این عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل نے بیان کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( یمن کاحا کم بناکر ) بھیجااور فرمایا تم اہل کتاب سے جاکر ملو گے لہٰذااولآ النہیں اس بات کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود تنہیں اور میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں۔ اگر وہ اسے مان لیس تو پھرانہیں ہتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں ان پر یا کچے نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ اس چیز کے لئے بھی تیار ہو جائیں تو ہتلادینا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر زکوۃ بھی فرض کی ہے جواغنیاء سے لے کران ہی کے مختاجوں کو دی جائے گی،اباگر وه اس کو بھی مان لیں تو تم ان کا بہترین مال ہر گزنہ لینااور مظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے در میان کوئی پر ده اور رکاوٹ تہیں۔

• ٣- ابن ابي عمر، بشر بن السرى، زكريا بن اسحاق (تحويل) عبد بن حميد، ابو عاصم، ز كريا بن اسحاق، يحييٰ بن عبد الله، ابي معيد، ابن عباس رصنی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے معاذ بن جبل كو يمن كا حاكم بناكر تجيجا، بقيه حدیث حسب سابق ہے۔

اس- امیه بن بسطام عیشی، پزید بن زریع، روح ،ابن قاسم،

بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ السَّمَعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبْنِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثُ مُعَادًا إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثُ مُعَادًا إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثُ مُعَادًا إِلَى اللَّهِ عَبَادَةً اللَّهِ عَبَادَةً اللَّهِ عَرَّ وَحَلَّ الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فَلْيَكُنْ أُوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةً اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فَلْيَكُنْ أُوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةً اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فَإِذَا فَعَلُوا خَمُنُ مَا اللَّهَ فَلَوا عَرَفُوا اللَّهَ فَلَ اللَّهَ فَلَوا عَلَيْهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَعَلُوا خَمْسَ صَلَواتِ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَعَلُوا فَعَلُوا فَعَلُوا فَعَلَوا فَعَلُوا فَعَلَى فَقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ \*

استعیل بن امیہ، یکی بن عبداللہ ابن صفی، ابی معبد، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذبین جبل کو یمن کا حاکم بناکر روانہ کیا تو فرمادیا کہ تم اہل کتاب میں ہے ایک قوم کے پاس جاؤگے توسب سے بہلے جس کی دعوت دووہ عبادت اللی ہونی جائے ، اگروہ توحید اللی کے قائل ہو جائیں تو بتانا کہ خدا تعالی نے شب وروز میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگروہ اس کی بھی تغیل کر جائیں تو بتانا کہ اللہ عزوجل نے ان پرزگوۃ فرض کی ہے جو ان کے مالول میں سے لے کرانہی کے مختاجوں کو دے دی جائے گی اور جب میں سے لے کرانہی کے مختاجوں کو دے دی جائے گی اور جب یہ چیز بھی مان لیس تو اُن سے زکوۃ لینا مگر ان کے عمدہ مالول سے بے چیز بھی مان لیس تو اُن سے زکوۃ لینا مگر ان کے عمدہ مالول سے بے چیز بھی مان لیس تو اُن سے زکوۃ لینا مگر ان کے عمدہ مالول سے بے چیز بھی مان لیس تو اُن سے زکوۃ لینا مگر ان کے عمدہ مالول سے بے چیز بھی مان لیس تو اُن سے زکوۃ لینا مگر ان کے عمدہ مالول سے

(فائدہ) قاضی عیاضؓ نے فرمایااس سے بیتہ چلا کہ اہل کتاب معنی یہوداور نصار کی خدا کو نہیں پہچانتے اگر چہ وہ ظاہری طور پراس بات کے مدعی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور یہی قول اکثر متکلمین کا ہے کیونکہ جو شخص خدا کے لئے ایسے اوصاف اوراشیاء ٹابت کرے بین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور منزہ ہے کہ حقیقت میں ان کا معبود خدا نہیں ہو سکتا گو ظاہری طور پراسے خدا کہتے ہوں۔

وا باب(2) شہادت آلآ الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَنه عِد اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى عَنه عِد اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى عَنه عِد اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنه عِد اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنه عِد اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(٧) بَابِ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّهِ \* ٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُنْبَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوفِقِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتُحْلِفَ أَبُو بَكْر بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ. عُمَرُ أَبْنُ الْخَطَّابِ

(۱) ان ما تعین زکوۃ میں دوفتم کے لوگ تھے ایک وہ جو دین اسلام پر باتی رہے گرانہوں نے حفزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی بیت المال کو زکوۃ میں دوفتم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے زکوۃ کی فرضیت کا انکار کیایا علی الاعلان مرتد ہوگئے۔ پہلے گروہ کی حشیت باغی کی تھی جبکہ دوسر ہے گروہ کی حشیت مرتد کی تھی۔ قال دونوں سے کیا گیا البتہ پہلے گروہ سے قال کرنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پچھ شبہ تھا جس کا اظہار انہوں نے سید ناابو بکر صدیق سے کیا اور حضرت ابو بکر نے ان کے شبہ کودور کیا جس کا حاصل یہ تھا کہ وہ باغی ہیں اور جس طرح مرتدین سے قال جائز ہے اسی طرح باغیوں سے۔

لِأَبِي بَكْرِ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لَا النَّهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا اللَّهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَقْسَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَقْ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَاللَّهِ بَحَقَّةٍ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَاللَّهِ لَوْ مَنعُونِي عِقَالًا كَانُوا لَا كَانُوا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنعُونِي عِقَالًا كَانُوا لَوْ مَنعُونِي عِقَالًا كَانُوا لَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللَّهِ عَلَى مَنْعُهِ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ قَدْ فَوَاللَهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَوَاللَهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَوَاللَهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ قَدْ فَالًا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَوْلُ اللَّهُ عَرَوْنَ فَوَالًا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْمُولِ الْمُولِ اللَّهِ مَا هُو إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ قَدْ اللَّهُ عَرَفْتُ أَنَّهُ اللَّهُ عَرَوْتُ أَنَّهُ الْحَقَالُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللَّهُ عَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقَةُ الْحَقَالُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ اللَّهُ عَرَالِهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقَةُ الْمُ اللَّهُ عَرَالِهُ اللَّهُ عَرَالُو اللَّهُ عَرَالُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَالُو اللَّهُ اللَّهُ عَرَالُو اللَّهُ الْمُوالِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَالُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَالُهُ اللَّهُ عَرَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَالُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

کیا آپ ان حضرات ہے کس طرح جنگ کرتے ہیں حالا نکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے قال کا حکم اس وقت تک ہوا ہے کہ وہ لَآ إِلَّهُ إِلَّا اللّٰهُ کَا قائل ہو جائے گا وہ مجھے ہے گا الله الله کا قائل ہو جائے گا دہ مجھے سے اپناجان وہ ال محفوظ کرلے گا مگر کسی حق کے پیش نظر ضروراس سے تعرض کیا جائے گا اور باقی اس کا حساب اللہ تعالی مرحمہ سے مغرت ابو بکر صدیق سے نے فرمایا خدا کی قسم بیس اس محفوظ سے ضرور قال کروں گا جو نماز اور زکوۃ کی فرضیت بیس فرق سجھتا ہو، اس لئے کہ زکوۃ تو مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم میں اللہ ملی لللہ ملی فرق سجھتا ہو، اس لئے کہ زکوۃ تو مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم کروں گا۔ عمر بین الخطاب فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے علاوہ اور کروں گا۔ عمر بین الخطاب فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے علاوہ اور کروں گا۔ عمر بین الخطاب فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے علاوہ اور کروں گا۔ عمر بین الخطاب فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے علاوہ اور کروں گا۔ عمر بین الخطاب فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے علاوہ اور کروں گا۔ عمر بین الخطاب فرماتے ہیں خدا کی قسم اس کے علاوہ اور کروں گا۔ عمر بین الخطاب فرماتے ہیں خدا کی حتب میں نے یقین کروں گا۔ عمر بین الخطاب فرماتے ہیں خدا کی حتب میں نے یقین کے قلب کو قبال کے لئے منشرح کر دیا ہے تب میں نے یقین کے قلب کو قبال کے لئے منشرح کر دیا ہے تب میں نے یقین کیا کہ بہی چیز حق ہے۔

(فا کدہ) حضرت عمر فاروق کا عنراض حدیث کے ظاہری تھم کے پیش نظر تھا مگر مطلب ابو بکر صدیق کے فرمانے کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور جان کی حفاظت دوشر طوں پر معلق کی ہے اور جو تھم دوشر طوں میں معلق ہووہ ایک کے نہ ہونے سے متحقق نہیں ہوتا ہے۔ ای بنا پرڈ کو قاکو نماز پر قیاس کر کے بتلایا چنانچہ عمر فاروق پر اسی چیز کاحق ہونا منکشف ہو گیا۔ ۱۲

٣٣- و حَدَّنَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ حَدَّنَنَا و قَالَ الْحَمَدُ حَدَّنَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَخِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ \*

٣٤- وَحَدَّثَنَا أَحْلَمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةً الضَّبِّيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَلَاءِ ح و

۳۳- ابو الطاہر، حرملہ بن یحیٰ ، احمد بن عیسیٰ ، ابن وہب،
یونس، ابن شہاب، سعید بن مسیّب ، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے بیان کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
مجھے اس وقت تک لوگوں سے قال کا تھم ویا گیا ہے کہ لَآ اِللّه کا قائل
اللّه کے قائل ہو جائیں سوجو شخص لَآ اِللّه اِلّا اللّه کا قائل
ہو جائے وہ مجھے سے اپنی جان و مال محفوظ کر لے گا باقی اس کا
(اندرونی) حساب اللہ تعالیٰ پر ہے ہاں حق پر اس کے جان و مال
سے تعرض کیا جائے گا۔

۱۳۳۳ احمد بن عبدة الضي، عبد العزيز الدرا وردي، علاء (تحويل) اميه بن بسطام، يزيد بن زريع، روح ، علاء بن

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ أَبِي هُرَيْرَةً الرَّحْمَنِ أَبِي هُرَيْرَةً الرَّحْمَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا حِثْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلّا لَكُ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلّا يَحْتَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ \*

وَعَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّنَا حَفْصُ بِنُ غِيَاتٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِر وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِر وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِر وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولً اللهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ

بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً \* ٣٦ - حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌ قَالًا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ حَمِيعًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَا أَمْنَ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِي فَاذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِي فَاذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِي وَمَاءَهُمْ عَلَى دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ ( إِنْمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ ( إِنْمَا أَنْتَ مُذَكِرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ ( إِنْمَا أَنْتَ مُذَكِرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ ( إِنْمَا أَنْتَ مُذَكِرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ ( إِنْمَا أَنْتَ مُذَكَرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ ( إِنْمَا أَنْتَ مُذَكَرٌ لَسَتَ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ ( إِنْمَا أَنْتَ مُذَكَرٌ لَسَتَ عَلَيْهِمْ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ ( إِنْمَا أَنْتَ مُذَكِرٌ لَسَتَ عَلَيْهِمْ

رُحُدَّ تَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُنْ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ

عبدالر حمٰن بواسطہ والد ، ابوہر برہ رضیٰ اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مجھے لوگوں ہے اس وقت تک لڑنے کا تھم ہے کہ وہ اس بات کی گوائی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجھ پر اور میری لائی ہوئی تمام شریعت پر ایمان لے آئیں اگر وہ ایسا کرلیں تو مجھ ہے اپنی جان ومال محفوظ کرلیں گے اور ان کا (اندرونی) حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے باتی حق (کی خلاف ورزی) پر اُن سے مقابلہ کیا جائے۔

سفیان ابو بکر بن ابی شیبه، حفص بن غیاث، اعمش، ابی سفیان بواسطه جابر اور ابو صالح بواسطه ابو بریره رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ابن المستیب والی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۳۱ ابو بکر بن ابی شیبہ، ولیج (تحویل) محمد بن المشنی، عبدالرحمٰن بن مہدی، سفیان، ابی الزبیر، جابرؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا مجھے لوگوں ہے اس وقت تک لڑنے کا تھم ہے کہ وہ کلمہ لآ الله الله کے قائل ہوجائیں توان کا جان ہوجائیں آگروہ لآ الله الله کے قائل ہوجائیں توان کا جان ومال مجھ سے محفوظ ہوجائے گا باتی ان کا حساب اللہ تعالی کے ذمہ ہے مواخذہ کیا جائے گا باتی ان کا حساب اللہ تعالی کے ذمہ ہے اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّمَا آئَتَ مُدُرِی لَسُتَ عَلَیْهِمُ بِمُصَیْطِر یعنی آپ تو لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں آپ کاان پر کوئی زور نہیں۔ نصیحت کرنے والے ہیں آپ کاان پر کوئی زور نہیں۔

2 سارابوغسان مسمعی، عبدالملک بن صباح، شعبہ ،واقد بن محمد بواسطہ والد، عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے لوگوں سے لڑنے کااس وقت تک تھم ہواہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد صلی الله علیہ دیں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد صلی الله علیہ

وسلم اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں۔ اب اگر وہ اس پر کاربند ہو جائیں تو مجھ سے وہ اپنا جان و مال محفوظ کر لیں گے مگر حق کے ماتحت مواخذہ ہو گا اور ان کا

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

وَّ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمُ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقَّلِهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ \* حساب الله تعالیٰ کے سپر دہے۔ ﴿ فَا كَدُه ﴾ امام شوكاني سے دريافت كيا كياكہ جولوگ جنگلات ميں رہتے ہيں اور سوائے كلمہ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ كے اور كوئى اركانِ اسلام نہيں بجا

٣٨- و حَدَّثَنَا شُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَقُولُ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

٣٩- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ۚ حِ وَحَدَّثَنِيهِ ۚ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ لَهَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِلْمٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَحَدَ الْلَّهَ ثُمَّ ذَكَرَ بمِثْلِهِ \*

(٨) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامِ مَنْ

حَضَرَهُ الْمَوْتُ مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْعِ وَهُوَ الْغَرْغَرَةُ وَنَسْخ إِجَوَازِ الِاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الشِّرْكِ فَهُوَ

فِي أَصْحَابِ الْبِجَحِيمِ وَلَا يُنْقِذُهُ مِنْ ذَلِكَ

شَيْءٌ مِنَ الْوَسَائِل \*

لاتے اور نہ نماز پڑھتے آور زکو ۃ اداکرتے ہیں صرف زبان ہے کلمہ شہادت کے قائل ہیں بیا کا فر ہیں یامسلمان اور ان ہے قال واجب ہے یا نہیں توجواباً تحریر فرمایا کہ جو مخض ار کان اسلام اور فرائض اسلام کوتر ک کر دے اور زبانی ا قرار کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے پاس موجو د نہ ہو تو وہ کا فرے اور اس کا جان ومال سب حاطل ہے اس لئے کہ سیجے حدیثوں سے بیہ چیز ثابت ہے کہ جان ومال اس وقت بیچے گی جب ار کا ن اسلام کواداکرے۔۱۲ کمترجم

۸ سر سوید بن سعید اور ابن ابی عمر، مر وان فزاری، ابی مالک بواسطه والدءرسول الله صلى الله عليه وسلم سے سناہو اار شاد تقل كرتے بيں كه آپ فرمارے تھے جو شخص لا إله إلا الله كا قائل ہو گیااور سوائے خدا تعالیٰ کے تمام معبودان باطلبہ کا نکار کر دیا تواس کا جان ومال سب حرام ہو گیااور باقی حساب اللہ تعالیٰ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ \* کے سپر دہے۔

۹ سه ابو بکر بن ابی شیبه ،ابو خالد احمر (شحویل) ز هیر بن حرب، يزيد بن بارون، ابي مالك بواسطه وإلد ،رسول الله صلى الله عليو وسلم کا بعینہ یہی فرمان نقل کرتے ہیں۔

باب (۸) نزع ہے پہلے پہلے اسلام قابل قبول ہے اور مشرک کے لئے دعا کرنا در ست نہیں نیز شرک پر مرنے والا جہنمی ہے کوئی وسیلہ اس کے کام نہ آئے گا۔

٤٠ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمِّ قَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنَّهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَحِيم ) وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلُمُ بالْمُهْتَدِينَ ) \*

• ۱۳- حرمله بن لیجیٰ، عبدالله بن و بب، بونس، ابن شهاب، حضرت سعید بن میتب اینے والد سے تقل کرتے ہیں جب ابوطالب کے انتقال کا وقت قریب ہو گیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ابوجہل اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ کوان کے پاس موجودیایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسكم نے فرمايا عم محترم ايك كلمه لآيالة إلَّا اللَّهُ كهه كوميں خدا کے ہاں اس کا گواہ رہوں گا۔ابوجہل اور امیہ کہنے لگے ابو طالب کیا تم اینے باپ عبدالمطلب کے دین سے پھرتے ہو چنانچہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم برابر ابوطالب کو کلمه پیش کرتے اوریمی بات دہراتے رہے بالآخر ابوطالب نے کآ اِللهَ اِلَّا اللَّهُ کہنے سے انکار کر دیااور آخری کلمات بیہ کہے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں(۱)،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (افسر دہ ہو کر) فرمایا خدا کی قشم میں توجب تک ممانعت الہی نہ ہو گی تمہارے لئے برابر وعاء مغفرت کر تار ہوں گا۔اس پر الله تعالى نے يہ آيت مَا كَانَ لِلنَّهِيَّ وَالَّذِيْنَ امْنُوا اَنُ يَّسُتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيُنَ وَلَوُ كَانُوا أُولِي قُرُبني الخازل فرمائی بعنی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اور مسلمانوں کے لئے سیہ چیز زیبا نہیں کہ وہ مشر کین کے لئے دعاء مغفرت کریںاگر جہ ان سے رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان کا جہنمی ہو نامعلوم ہو سمیا اور ابو طالب کے متعلق رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے ہے آیت نازل فرمائی اِنَّكَ لَا تَهُدِیُ مَنُ أَحُبَبُتُ اللَّهِ لِعِني ثم جسے جا ہو راہ راست پر نہیں لا سکتے کیکن اللہ تعالیٰ جسے دیا ہے راہ راست پر لا سکتا ہے اور وہ ہرایت

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جار چیا تھے اور اتفاق کی بات ہے کہ ان میں سے جن کے نام اسلامی نامزں کے منافی تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے یعنی ابو طالب جن کا نام عبد مناف اور ابولہب جس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ اور جن کے نام اسلامی ناموں کے منافی و مخالف نہیں تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔

جناب ابوطالب کاانقال ہجرت مدینہ ہے تچھ عرصہ پہلے ہوا۔ ان کے انقال کے تین دن بعد حضرت خدیجہ رمزی اللہ عنہا کاانقال ہو گیا تھا۔ اس سال کوعام الحزن بھی کہاجا تاہے۔ یانے والوں سے بخو بی واقف ہے۔

اہم۔اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر (تحویل) حسن حلوانی اور عبد بن حمید، نیقوب بن ابراہیم، ابن سعد بواسطہ والد، صالح، زہری ہے بعینہ یہی روایت منقول ہے مگر اس میں دونوں آیتوں کا تذکرہ نہیں۔

سرس محر بن حاتم بن میمون، یخی بن سعید، یزید بن کیسان، ابی حازم، اشجی، ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچاسے فرمایا تھا لا اللہ الله الله کہہ دو میں اس چیز کا تمہارے لئے قیامت کے دن گواہ ہو جاؤں گا، ابوطالب نے جواب دیا قریش اگر مجھے عار نہ دلاتے تو میں ضرور آپ کی دلی خواہش بوری کردیتا مگریہ تو کہیں گے کہ ابوطالب نے ڈر اور گھر اہم کی وجہ سے ایسا کیا ہے اس پر اللہ تعالی نے (حضور کی تسلی کے لئے) یہ آیت نازل فرمائی اِنگ تعالی نے (حضور کی تسلی کے لئے) یہ آیت نازل فرمائی اِنگ لَا تَھُدِی مَنُ اَحْبَہُتَ وَلٰکِنُ اللّٰهَ یَھُدِی مَنُ یَّشَاءً۔

باب(۹)جو شخص توحید کی حالت پرانقال کرے گاوہ بہر صورت جنت میں داخل ہو گا۔ 2 - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَا أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح و حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ وَهُو ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَا حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَلَّ حَدِيثَ صَالِحِ انْتَهَى عِنْدَ وَلَهْ يَزُلُ اللَّهُ عَزَّالُوجَلَّ فِيهِ وَلَمْ يَذُكُرِ الْآيَتَيْنِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ مَالِحِ انْتَهَى عِنْدَ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ وَيَعُودُانَ فِي تِلْكَ الْمَقَالَةِ وَفِي وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ وَيَعُودُانَ فِي تِلْكَ الْمَقَالَةِ وَفِي وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ وَيَعُودُانَ فِي تِلْكَ الْمَقَالَةِ وَفِي حَدِيثِ مَعْمَر مَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَالًا بِهِ \* حَدِيثِ مَعْمَر مَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَالًا بِهِ \* حَدِيثِ مَعْمَر مَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَالًا بِهِ \* حَدِيثِ مَعْمَر مَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَالًا بِهِ \* حَدِيثِ مَعْمَر مَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَالًا بِهِ \* حَدِيثِ مَعْمَر مَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَالًا بِهِ \* حَدِيثِ مَعْمَر مَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَالًا بِهِ \* حَدِيثِ مَعْمَر مَكَانَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فَلَمْ يَزَالًا بِهِ \* حَدِيثِ مَعْمَر مَكَانَ هُذِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ مَكَانَ هَالِهُ عَلَيْهِ وَابْنُ أَنِي عُمْرَ مَكَانَ هَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَّهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَلْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الله

٣٤- حَدَّنَنَا مُحَامَدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونَ حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لَوْلًا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى لَوْلًا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى لَوْلًا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى لَوْلًا أَنْ تَعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ يَقُولُونَ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَزَعُ لَأَقْرَرُتُ بِهَا عَيْنَكَ فَأَنْزَلَ اللّهُ يَهْدِي ( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَلْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدِي

(٩) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْحَنَّةَ قَطْعًا \* مهم ابو بکر بن ابی شیبہ ، زہیر بن حرب ، اساعیل بن ابراہیم ، ابو بکر بواسطہ ابن علیہ ، خالد ، ولید بن مسلم ، حمران ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس چیز کا یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے سواکوئی معبود نہیں ، مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

۳۵ می محمد بن ابی بکر المقدمی، بشر بن المفصل، خالد حذاء، ولید ابی بشر، حمران، حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیه روایت بھی اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

٢ بهم. ابو بكر بن النضر بن ابي النضر ، ابو النضر باشم بن قاسم ، عبيد اللّٰد المجعى، مالك بن مغول، طلحه بن مصرف، ابي صالح، ابو ہر بریہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کہ ہم رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر (غزوۂ تبوک) میں تھے کہ کشکر کے توشے ختم ہو گئے اور آپ نے لوگوں کے بعض اونٹ کاٹ ڈالنے کاارادہ فرمایا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیایار سول اللہ کاش آپ لوگوں کے بیچے ہوئے توشوں کو جمع کرا کے اس پر اللہ تعالیٰ ہے دعا فرمادیتے ( تاکہ اس میں برکت ہو جاتی) چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیاسو جس کے پاس گیہوں تھاوہ گیہوں لے کر آیااور تھجور والاتھجور اور ایسے ہی تنشلی جس کے پاس موجود تھی وہ لے کر حاضر ہو گیا (راوی حدیث بیان کرتے ہیں) میں نے عرض کیا تٹھلی کا کیا کرتے تھے، مجاہد نے فرمایااس کو چوس کریانی بی لیتے تھے۔ ابوہر ریمٌ بیان کرتے ہیں کہ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر د عاکی حتی کہ تمام جماعت نے اپنے توشہ دانوں کو بھر لیااس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول

٤٤ - حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ بَيْ الْبَرَاهِيمَ قَالَ أَبُو حَرَّبٍ كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّتَنِي الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ عَنْ عَنْمَانَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَانَ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخلَ الْجَنَّة \*

٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَهُ سَوَاءً \*

٤٦ - حَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بْنُ النَّضْر بْن أَبِي النَّضْر قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِير قَالَ فَنَفِدَتُ أَزْوَادُ الْقَوْم قَالَ حَتَّى هُمَّ بنَحْر بُعْض حَمَائِلِهِمْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقُومُ فَدَعَوْتَ اللَّهَ عَلَيْهَا قَالَ فَفَعَلَ قَالَ فَحَاءَ ذُو الْبُرِّ بَبُرِّهِ وَذُو النَّمْرِ بَتَمْرِهِ قَالَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَذُو النُّوَاةِ بنَوَاهُ قُلْتُ وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنُّوَى قَالَ كُانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهَا حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَتَهُمْ قَالَ فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بهمَا عَبْدٌ غُيْرَ شَاكً فِيهِمَا إِنَّا دَخُلَ الْجَنَّةَ \* ہوں، جو ہندہ اللہ عز و جل ہے ان دونوں باتوں میں بغیر شک كئے ہوئے ملا قات كرے وہ جنت ميں جائے گا۔

( فا ئدہ )امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ مسافروں کو چاہئے کہ سب اپناا پنا کھاناا یک جگہ جمع کر کے کھائیں خواہ کوئی کم کھائے یازا کد۔ یہ چیز باعث خیر و ہر کت اور موجب الفِّت و محبت ہو تی ہے جو نفسیاتی ایک اہم مسئلہ ہے اور بیہ کہ اہل سنت والجماعت کااس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص توحید کی حالت میں انتقال کر جائے وہ جنت میں جائے گا۔اگر نیکو کارے تو جہنم میں اس کا داخلہ نہ ہو گاادر بد کر دارا پے اعمال کی سز ایا کر جنت میں داخل ہو جائے گااور آئیت کر بہہ وَ إِنْ مِنْکُمُ إِلَّا وَ ارِ دُهَا كامطلب یہ ہے كہ جہنم پرسے گزر ہرایک شخص كاہو گاخواہ داخلہ ہویانہ ہو اس کے کہ بل صراط جہنم اکے اوپر ہے تمام نصوص شرعیہ اور احادیث متواترہ اسی قاعدہ پر وال ہیں للبذااگر کوئی جزئی شکل باعتبار ظاہر کے اس کلیہ کے خلاف نظر آئے تواسے بھی ای قاعدہ پر منطبق کرناحیاہے واللہ اعلم۔ ١٢متر جم

٤ ٢٠ - سبل بن عثان، أبو كريب، محمر بن علاء، أبي معاويه، ابوكريب بواسطه معاويه ،اعمش ، ابو صالح ، ابو ہر بروٌ يا ابوسعيد خدری رضی اللہ تعالی عنما(اعمش راوی کو شک ہے) ہے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے دن لوگوں کو بہت سخت بھو ک کگی، صحابہ ؓ نے عرض کیا کاش یار سول اللہ آپ ہمیں اجازت ویتے تو ہم اینے اُن او نٹول کو جن پریانی لاتے ہیں ذرج کر کے کھائی لیتے ،اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اچھااییا ہی کرلو،اتنے میں حضرت عمر آگئے اور کہنے لگے یار سول اللّٰہ اگر ایسا کیا جائے گا تو سواریاں تم ہو جائیں گی مگر سب سے ان کا بیجا ہوا توشہ منگوا لیجئے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر و ہر کت عطا فرمادے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایااحیمااور پھر ایک دستر خوان منگا کر بچها دیا بھر سب کا بیجا ہوا تو شه منگوایا تو کوئی شخص منھی بھر جواور کوئی تھجور لایااور کوئی روٹی کے مکڑے حتی که بیه سب مل کر میچھ دستر خوان پر جمع ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔اس کے بعد آپ نے فرمایا اینے اپنے برتنوں میں توشہ تھر لو، تو سب ہی نے اپنے اپنے برتن بھر لئے یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن نہیں باقی رہاجو کہ نہ بھرا گیا ہو۔اس کے بعد پھر سب نے کھانا شروع کیا پھر بھی چے گیااس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں

٤٧ - وَحَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنَ الْأَعْمَتُس عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ شَكَّ الْأَعْمَٰشُ قَالَ لَمَّا كَالَٰنَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نُوَاضِحَنَا فَأَكَلْنَا وَادُّهَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلُوا قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتِ قَلَّ الظُّهْرُ وَلَكِنِ ادْعُهُمْ بِفَصَّلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَعَمْ قَالَ فَدَعَا بِنِطَعِ فَبَسَطَهُ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَرْوَادِهِنِمْ قَالَ فَجَعَلَ الْرَّجُلُّ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ قَالَ وَيَحْلِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرِ قَالَ وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَسْرَأَةٍ حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى ٱلنَّطَع مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ يُسِيرٌ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ خُذُوا فِي أُوْعِيَتِكُمْ قَالَ فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وعَاءً إِلَّا مَلَئُوهُ قَالَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبَعُوا وَفَضَلَتُ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ \*

2- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرِ قَالَ حَدَّثَنِي عُمْمَيْرُ بْنُ هَانِئَ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ ابْنُ أَبِي عُمْمَيْرُ بْنُ هَانِئَ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ ابْنُ أَبِي عُمْمَيْرُ بْنُ هَانِئَ قَالَ حَدَّثَنِي جُنَادَةُ ابْنُ أَبِي عُمْمَيْرُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَمَيَّةً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّمْ مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهِ وَالْنَ مُحَمَّدًا اللهِ وَالْنَ عَيسَى عَبْدُ اللّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْبَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَة وَأَنَّ الْجَنَة وَأَنَّ الْجَنَة وَأَنَّ الْجَنَة وَأَنَّ الْجَنَة اللّهُ مِنْ أَي أَبُوابِ حَقِّ وَأَنَّ النَّارَ حَقِّ أَدْحَلَهُ اللّهُ مِنْ أَي أَبُوابِ حَقِّ الْجَنَّةِ اللّهُ مِنْ أَي أَبُوابِ الْجَنَّةِ النَّهُ مَانِيَةِ شَاءَ \*

٤٩ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الذَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنْ عُمَيْر بْن هَانِئ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَدْ عَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْحَنَّةِ التَّمَانِيَةِ شَاءَ \* . ٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَن ابْن عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْيَى بْن حَبَّانَ عَنَ ابْن مُحَيْريز عَن الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةً بْن الصَّامِتَ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَهْلًا لِمَ تَبْكِي فَوَاللَّهِ لَيْنِ ٱسْتُشْهِدْتُ لَأَشْهَدَنَّ لَكَ وَلَئِنْ شُفَّعْتُ لَأَشْفَعَنَّ لَكَ وَلَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَسَوْفَ

اس کارسول (برحق) ہوں ، لہذاجو شخص بھی ان دونوں باتوں پریفین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہے جاکر ملے گاوہ جنت ہے محروم نہیں کیاجائے گا۔

۸ ۲۰ داوُد بن رشید، ولید بن مسلم، ابن جابر، عمیر بن مانی، جنادہ بن ابی امیہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخص اس بات کا قائل ہو جائے کہ خدائے وحد الاشریک کے علاوہ اور کوئی معبود تہیں اور محرصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کی بندی مريم كے بينے اور كلمة الله بيں جواللہ نے مريم كى جانب القافر مايا تھااور روح اللہ ہیں اور پیہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے تووہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں ہے جس دروازہ ہے اندر جانا عیاہے گاخدااس دروازہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ۹ هم\_احمد بن دور تی ، مبشر بن اساعیل ،اوزاعی ، عمیر ،ابن ہائی ہے یہی روایت ہے مگر اس میں بیہ الفاظ زائد ہیں کہ اس کے جو عمل بھی ہوں خدااہے جنت میں داخل فرمائے گالیکن اس روایت میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں ہے جس دروازہ ہے جاہے گاا ندر چلاجائے گا۔ ۵۰ قتیبه بن سعید، لیث ، ابن عجلان ، محمد بن نیجیٰ بن حبان ، ابن محیریز، صنا بحی ہے روایت ہے ، عباد ۃ بن صامتؓ نزع کی حالت میں تھے ، میں حاضر ہوااور (انہیں ویکھ کر)رونے لگا، انہوں نے فرمایا ہائیں رو تا کیوں ہے خدا کی قشم اگر مجھے شاہد بنایا گیا تو میں تیرے لئے شہادت دوں گاءاگر میری شفاعت قبول کی گئی تو تیرے لئے شفاعت کروں گااور اگر مجھ میں طانت ہوئی تو تخصے فائدہ پہنچاؤں گا۔اس کے بعد فرمایا کوئی حدیث الیں نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور اس میں تمہارا فائدہ ہو اور میں نے تم سے نہ بیان کی ہو، ہال

ا بک حدیث بیان نہیں کی وہ آج بیان کئے ویتا ہوں اس کئے کہ

أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطً بِنَفْسِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ \*

٥١ - حَدَّثَنَا هَدَّابُ إِنْ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ إَحَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل قَالَ "كُنْتُ ردْفَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْشِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤْخِرَةً الرَّحْل فَقَالَ يَا مُعَادَ بْنَ جَبَلِ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَأَعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ حَبَلِ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَأَرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَل قُلْتُ لَبَّيْكَ رَشُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَل قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ هُمِلْ تَدُّرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكٌ قَالَ قَلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُا مْ \*

٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ شُلِّيْمٍ عَنْ أَبِي السَّحَقَ عَنْ عَمْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنْ أَمُعَادِ بْنِ جَبَلِ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالِ فَقَالَ يَا مُعَادُ ثَدْرِي مَا حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالِ فَقَالَ يَا مُعَادُ ثَدْرِي مَا حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ قَالِ فَقَالَ يَا مُعَادُ ثَدْرِي مَا

روح پرواز کرنے کوہے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمارہے تھے جو شخص لا الله الله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله کی (سے دل سے) گوائی دے گااللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کردے گا۔

۵- بداب بن خالد الاز دی، جهام، قناده،انس بن مالک،معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک سفر میں میں ر سول الله صلى الله عليه وسلم كار ديف تھا، مير ہے اور ر سول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے در میان صرف کجاوہ کی جے کی لکڑی کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے پکارا معاذبین جبل، میں نے عرض کیا یار سول اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موجو د ہوں،اس کے بعد آپ ً تھوڑی دریہ چلے پھر فرمایا معاذین جبل، میں نے عرض کیایا ر سول الله میں حاضر ہوں اطاعت و فرمانبر داری کے لئے تیار ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیریلے پھر فرمایا معاذ بن جبل، میں نے عرض گیا حاضر ہوں اور تھم کا منتظر ہوں یا ر سول الله، فرمایاتم جانبے ہو اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے ، میں نے عرض کیا خدااور اس کار سول ہی بخو بی واقف ہے، فرمایا خدا کاحق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہرائیں،اس کے بعد حضورہ پچھ دیر تک چلتے رہے پھر فرمایا معاذبن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا ر سول الله وسعد یک، فرمایا تخصے معلوم ہے بندوں کااللہ تعالیٰ پر کیاحق ہے جبکہ وہ ایسا کریں ، میں نے عرض کیااللہ ور سولہ اعلم ، فرمایا بندوں کا حق خدا پر بیہ ہے کہ وہ اسے عذاب نہ دے۔

فرمایابندوں کا کن خدا پر میہ ہے کہ وہ اسے عذاب نہ دے۔
۵۲۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابوالا حوص ، سلام بن سلیم ، ابی اسحاق ،
عمرو بن میمون ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفیر نامی گدھے پر ردیف تھا، ارشاد فرمایا معاذ تم واقف ہو کہ خدا کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا خدا پر کیا حق ہے ؟ میں نے عرض کیا اللہ اور

حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قَالَ قَلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ أَنْ لَا يُعَذَّب مَنْ لَا الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ أَنْ لَا يُعَذَّب مَنْ لَا الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ أَنْ لَا يُعَذَّب مَنْ لَا اللَّهِ أَفَلَا أَبَشَرُكُ اللَّهِ أَفَلَا أَبَشَرُ لَلَّهُ اللَّهِ أَفَلَا أَبَشَرُ لَلَهُ اللَّهِ أَفَلَا أَبَشَرُ لَلْ اللَّهِ أَفَلَا أَبَشَرُ لَلْ اللَّهِ أَفَلَا أَبَشَرُ لَكُ اللَّهُ أَفَلًا أَبَشَرُ لَكُ اللَّهِ أَفَلَا أَبَشَرُ لَلْ اللَّهِ أَفَلَا أَبَشَرُ لَا اللَّهِ أَفَلَا أَبَشَرُ لَا اللَّهِ أَفَلَا أَبَشَرُ لَا اللَّهِ أَفَلَا أَبَسَرِّ لَا اللَّهِ أَفَلَا أَبَشَرُ لَلْ اللَّهِ أَفَلَا أَبَشَرُ لَا اللَّهِ أَفَلَا أَبَشَرُ لَا اللَّهِ أَفَلَا أَبَسُلُولُ اللَّهُ إِلَيْلَا أَلَا لَا لَا اللَّهِ أَفَلَا أَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ فَالَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي حَصِين والْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ شُعْبَةُ عَنْ أبي حَصِين والْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ شُعْبَةُ عَنْ أبي حَصِين والْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُمَا سَمِعًا الْأَسُودَ بُنَ هِلَال يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَادُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَادُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يُعْبَدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يُعْبَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يُعْبَدُ إِلَى اللَّهُ وَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يُعْبَدُ إِلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ

20- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنَ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ عَنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنِ الْأَسُودِ بْنِ هِلَالِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ دَعَانِي رَسُولُ هِلَا قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى النَّاسِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنَى النَّاسِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَنَى النَّاسِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ \* وَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَنَا أَبُو كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ كَدَّتَنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ وَمُرَّ فِي نَفُر فَقَامَ رَسُولُ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ أَطُهُ رَنَا وَفَرَعْنَا وَفَرَعْنَا وَفَزَعْنَا وَفَرَعْنَا وَفَرَعْنَا وَفَزَعْنَا وَفَرَعْنَا وَفَوْعَنَا وَفَوْعَنَا وَفَرَعْنَا وَفَرَعْنَا وَفَوْعَنَا وَفَوْعَنَا وَفَوْعَنَا وَفَوْعَنَا وَقَوْمِ كُلُولُولُ مُعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَاهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْمُولُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَلَو عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس کار سول ہی زیادہ جانبے والا ہے ، فرمایا خدا کا حق بندوں پر سیہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کھہرائیں اور بندوں کاحق اللہ تعالیٰ پریہ ہے کہ جواس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اسے وہ غذاب نہ دے، میں نے عرض کیا یار سول اللہ کیا میں اس کی بشارت لو گول کو نہ دے ووں، آپ نے فرمایا نہیں وہ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ ۵۳\_محمد بن المثنىٰ وابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه ،اني حصين، اشعث بن سليم، اسود بن ملال، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے۔ معاذ نے عرض کیااللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایاوہ بیہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ نسی کو شریک نہ تھہرایا جائے۔اس کے بعد دریافت کیا تو جانتاہے بندوں کاخداتعالیٰ پر کیاحق ہے جب وہ ایسا کریں۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا خدا اوراس کار سول ہی بخو بی واقف ہیں۔ آپ نے فرمایاوہ سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے۔

مها من زکریا، حسین، زائدہ، ابی حصین، اسود بن ہلال، معاذبن جبل رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میں نے جواب دیا، فرمایا تم واقف ہو خدائے عزوجل کا بندوں پر کیا حق ہے۔ باتی حدیث وہی ہے جوا بھی ند کور ہوئی۔

۵۵۔ زہیر بن حرب، عمر بن یونس الحنفی، عکرمہ بن عمار، ابو کثیر، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ جماعت میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہمی شامل تھ، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور دیر تک تشریف نہ لائے ہمیں خوف ہوا کہ کھڑے ہوئے اور دیر تک تشریف نہ لائے ہمیں خوف ہوا کہ کھڑے ہمیں خدانخواستہ آپ کو کوئی تکلیف نہ بہنی ہواس لئے ہم گھبرا

کر کھڑے ہو گئے، سب سے پہلے مجھے گھبراہٹ پیدا ہوئی میں ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي تلاش مين نكلا اور انصار بني نجار کے باغ تک پہنچے گیا۔ ہر چند باغ کے جاروں طرف چکر نگایا مگر اندر جانے کا راستہ نہ ملا۔ اتفاقاً ایک نالہ دکھائی دیاجو باہر کے کوئیں ہے باغ کے اندر جارہاتھا میں لو مڑی کی طرح اس نالہ ہے تقست كررسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس حاضر ہوا، ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ابوہر بروٌ، میں نے عرض کیا جی پار سول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخفیے کیا ہوا، میں نے عرض کیا آپ ہمارے در میان تشریف فرما تھے پھر احانک اُٹھ کر تشریف لے چلے اور آپ کی تشریف آوری میں د بر ہوئیاں لئے ہم تھبراگئے کہ کہیں دسمن آپ کو تنہاد کیے کرنہ پریشان کریں،اور سب سے پہلے میں گھبر ایااور اس باغ تک پہنچ گیااور لومٹری کی طرح گھسٹ کراندر آگیااور پیہ سب (صحابہٌ) میرے پیچھے آرہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابوہر ریوٌ اور مجھے اینے تعلین مبارک (بطور نشانی کے) عنایت کئے اور فرمایا میری یہ وونوں جو تیاں لے کر چلے جاؤاور جوشخص اس باغ کے باہر یقین فلبی کے ساتھ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ كَى كُوائى ديتا ہوا ملے اسے جنت کی بشارت دے دو۔ چنانجیہ سب سے پہلے مجھے عمرؓ بن الخطاب ملے اور انہوں نے دریافت کیا ابوہر برہؓ یہ جو تیاں کیسی ہیں میں نے کہایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیاں ہیں آپ نے مجھے دی ہیں کہ جو سخص بھی مجھے یقین قلبی کے ساتھ لَآ اِللهُ اِلَّا اللَّهُ كَيُّ كُوا بَي دِيتا ہوا ملے اسے جنت كى بشارت سنادوں۔حضرت عرﷺ نے بیہ سن کرایک ہاتھ میرے سینہ کے در میان ہارا(۱) جس

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِبَنِي النُّحَّارِ فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجدُ لَهُ بَابًا فَلُمْ أَجِدُ فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ فِي حَوُّفِ حَائِطٍ مِنْ بِعُرِ الْحَارِجَةِ وَالرَّبِيعُ الْجَدُّورَلُ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحُتَّفِيزُ الثَّعْلَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ۚ فَقُلْتُ نَعَمْ يَا رَّاسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا شَأَنَكَ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا فُحَسِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُلُونَنَا فَفَرَعْنَا فَكَنْتُ أَوَّلُ مِنْ فَرْعَ فَأَتَيْتُ هَذَا ۗ الْحَائِطَ فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ التَّعْلَبُ وَهَوُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةً وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ ۚ قَالَ اذْهَبُ بَنَعْلَىَّ هَاتَيْن فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاء هِمَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيُقِنَّا اللَّهُ فَلَبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْحَنَّةِ فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعْلَان يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبٍ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ تَدْيَيَّ فُخُرَرْتُ لِاسْتِي فَقَالَ ارْجعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةً فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْهَشْتُ بُكَاءً وَرَكِبُنِي عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى

فَقُمْنَا فَكُنْتُ أُوَّلَ مَإِنْ فَزعَ فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اس لئے نری، شفقت اور رحمت کی بناپر فرمایا کہ یہ خوشنجری لوگوں کو سنادو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کُہ اس خوشنجری کو سن کرلوگوں میں سستی پیدا ہوگی اور صرف شہاد تمین پر اکتفاکر کے اعمال کو چھوڑ ہیٹھیں گے اس لئے مصلحت اس میں استحجی کہ اس خوشنجری کولوگوں کے سامنے عام طور پر بیان نہ کیا جائے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی رائے کی موافقت فرمائی۔ اور بظاہر لگتا ہے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اولا حضرت ابوہر برور ضی اللہ عنہ کو آرام سے روکا ہوگالیکن وہ نہ رکے تو پھر ان کے سینے پر مارا ہوگا اور مقصد مارنا یا نہیں تکلیف ویٹایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کور دکرنا نہیں

تفابلكه اس بات كااظهار مقصود تقاكه حضور صلى الله عليه وسلم كامقصد حاصل ہو گياہے اب اعلانِ عام كى سر درت نہيں \_

أَثْرِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ لَقِي يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَا النَّاسُ عَلَيْهِ تَفْعَلْ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَكِلَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِّهِمْ \*بَعَثْتَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدُييً ضَرْبَةً خَرَرْتُ لِاسْتِي قَالَ ارْجِعْ فَقَالَ لَهُ وَسَلَّمَ فَخَلِّهِمْ أَعَمَّ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ مَسُولُ اللَّهِ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ وَأُمِّي اللَّهُ عَلَى مَا فَعَلْتَ وَاللَّهِ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ وَاللَّهِ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ وَاللَّهِ يَا عُمَرُ مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ وَاللَّهِ يَا عُمْرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ وَاللَّهِ يَا عُمْرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ وَالَى فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَرُ بَعُ اللَّهِ يَا عُمْرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ مَسُولُ اللَّهِ يَا عُمْرُ مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَلَهُ إِلَّا اللّهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَلْهُ عَلَيْهِ فَضَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلِّهُمْ فَخَلِهُمْ فَخَلِّهُمْ فَخَلَهُمْ \*

٢٥- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبِرَنَا مُعَاذُ بَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَادُ قَالَ لَبَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ مُعَادً عَنْدَ عَنْ مَا فَا لَا إِلَٰ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْدُ عَنْدَ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدَ عَنْدَ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْهُ عَادُ عَنْدُ عَادُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْد

ے میں سرین کے بل گرااور فرمایا ابوہر براہ واپس ہو جا، میں لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رونے کے قریب ہی تھا کہ میرے سریر سوار عمر مجھی آ ہینیے، ر سول الله صلى الله عليه وسلم في دريافت كيا ابو هريرة كيا موا؟ ميس نے عرض کیا حضور میری ملا قات اوّل عمر ﷺ ہوئی اور جو پیغام آپ نے مجھے دے کر بھیجاتھا میں نے انہیں پہنچادیا۔ انہوں نے میرے سینہ پرایک ہاتھ ماراجس سے میں سرین کے بل گرااؤر کہنے لگے لوٹ جاءر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرٌ تم نے میرے پیغام میں کیوں رکاوٹ ڈالی، عمر نے عرض کیا یا ر سول الله ميرے مال باپ آپ پر قربان كيا حضور والا ہى نے اپی جو تیاں دے کرابو ہریے گو بھیجاتھا کہ جو شخص یقین قلبی کے ساتھ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ كَى شهادت ديتا ہوا ملے اسے جنت كى خوشخبری سنادو۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہاں، عمرٌ نے عرض کیاابیانہ سیجئے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ ای پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔انہیں تو عمل کرنے دیجئے۔ آپ نے فرمایا تواجهاریخ د و ـ

۱۵۔ اسحاق بن منصور ، معاذ بن ہشام بواسطہ والد ، قادة ، انس بن ماک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے اور معاذ بن جبل آپ کے ردیف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل ، میں نے عرض کیا حضور حاضر ہوں ، قب نے رکھر) فرمایا معاذ ، موجود ہوں ، آپ نے (پھر) فرمایا معاذ ، حضرت معاذ نے عرض کیا یارسول اللہ حاضر ہوں ، اطاعت و فرمانبر داری کے لئے تیار ہوں ، اس کے بعد پھر فرمایا اے معاذ ، فرمانبر داری کے لئے تیار ہوں ، اس کے بعد پھر فرمایا اے معاذ ، عرض کیالبیک یارسول اللہ وسعد یک۔ آپ نے فرمایا جو بھی بندہ اس بات کی گوائی دے گاکہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں تو اللہ تعالی اسے دوز خ پر حرام کر دے گا۔ حضرت معاذر ضی اللہ عنہ نے اسے دوز خ پر حرام کر دے گا۔ حضرت معاذر ضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ کیا اس فرمان کی میں لوگوں کو اطلاع نہ عرض کیا یارسول اللہ کیا اس فرمان کی میں لوگوں کو اطلاع نہ عرض کیا یارسول اللہ کیا اس فرمان کی میں لوگوں کو اطلاع نہ

کر دول کہ وہ خوش ہو جائیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرمایا تو پھر وہ اسی چیز پر بھر وسہ کر لیں گے۔ چنانچہ معاذر ضی اللہ عنہ نے (منتمان علم کے) گناہ ہے بیچنے کی وجہ سے یہ حدیث اپنے انقال کے وقت بیان کی۔

(فائدہ)علم کااس طرح چھپانا کہ وہ ضائع ہو جائے منع ہے ای لئے معاذر ضی اللہ عنہ نے اپنے انقال کے وقت اس خیز کو بتلادیا اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ممانعت فرمائی تھی وہ بطور مصلحت تھی کہ کہیں عوام اور جائل دھو کہ میں مبتلا ہو جائیں۔ شخ این الصلاح نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ اصلی اللہ علیہ وسلم نے عام خوشنجری دینے سے منع فرمایا تھا باتی خواص سے بیان کرنے میں مضا لقہ نہ تھا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاذر ضی اللہ عنہ سے فرمادیا اور معاذ نے بھی اسی طریق کو اختیار کیا۔ اور پہلی حدیث میں ابو ہر برہ کو جو عام خوشنجری دیئے سے بعد بہی دائے ہوگئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیلی آر اوکا بعد بہی دائے ہوگئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیلی آر اوکا بطریقہ کو کو حاصل تھا واللہ اعلم۔ ۱۲ متر جم

۵۵ - شیبان بن فروخ، سلیمان بن مغیره، نابت، انس بن مالک سے روایت ہے کہ مجھ سیے محمود بن رہیج نے بواسط عتبانؓ بن مالک ا تقل کیا ہے محمود کی ہے ہیں کہ میں مدینہ آیااور عنبان بن مالک ہے ملااوران سے کہاتم ہے مجھے ایک حدیث پینجی ہے لہزااسے بیان كرو- عتبان بن مالك رضى الله تعالى عند نے فرمایا میرى آئكھوں میں سیجھ خرابی ہو گئی تھی اس لئے میں نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے مکان پر تشزیف لا کر کسی جگہ نماز پڑھ لیس تاکہ میں اس ُ جگہ کو نماز پڑھنے کے لئے متعین کرلوں۔ حسب استدعا حضور **'** مع صحابہ ؓ کے تشریف لائے اور مکان میں داخل ہو کر نماز پڑھنے کگے مگر صحابہ ہاہم گفتگو میں مشغول رہے۔ مالک بن د خشم کا بھی تذكره أنجيا لوگول نے اسے مغرور و متكبر كہا (كه رُسول الله صلى الله علیہ وسلم کی اطلاع سن کر بھی وہ حاضر نہ ہوا) صحابہ نے کہا ہم دل سے چاہتے ہیں کہ حضور اس کے واسطے بددعا کرتے اور وہ ہلاک ہو جا تایا کسی اور مصیبت میں گر فیار ہو جا تا۔ جب رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نمازے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کیادہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ سوائے خدا کے کوئی سیا معبود نہیں اور میں اس کار سول برحق ہوں۔ صحابہؓ نے عرض کیا (زبان سے تو) ٥٧- حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَّا ثَابِتٌ عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَحْمُودُ ابْنُ الرَّبيع عَنْ عِنْبَانَ بْن مَالِكٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلُقِيتُ عِتْبَانَ فَقُلْتُ حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْءِ فَبَعَثْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْتِينِيَ فَتَصَلِّيَ فِي مَنْزِلِي إِفَأَتَّخِذَهُ مُصَلِّي قَالَ فَأَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أُصَّحَابِهِ فَدَخَلَ وَٰهُوَ يُصَلِّي فِي مَنزِلِي وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ أَسْنَدُوا عُظْمَ ذَٰلِكَ وَكَبْرَهُ إِلَى مَالِلِكِ بْنِ دُخْشُم قَالُوا وَدُُّوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكُ وَوَدُّوا أَنَّهُ ۗ أَصَابَهُ شَرٌّ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ إِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ وَقَالَ أَلَيْسَ إِيشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ ذَٰلِكَ وَمَا هُوَ فِي قَلْبِهِ قَالَ لَا يَشْهَأُدُ أَحَدٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَيَلَّاخُلَ النَّارَ أَوْ تَطْعَمَهُ قَالَ

أَنَسْ فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لِابْنِي اكْتُبْهُ فَكَتَبَهُ \*

وہ اس کا قائل ہے گردل میں اس کے بیہ چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں تو وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا یا دوزخ اسے نہ کھائے گی۔ انس بن مالک فرماتے ہیں بیہ حدیث مجھے بہت اچھی معلوم ہوئی میں نے اپنے لڑکے سے کہا اے لکھ لے اس نے لکھی۔

(فائدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں اس حدیث (کیا سناد) میں دو عجیب ہاتیں ہیں ایک توبیہ کہ تین صحافی لیعنی انسؓ بن مالک، محمودؓ ، متبانؑ بن مالک برابر ایک دومرے سے روایت کر رہے ہیں اور دوسرے سے کہ بڑے نے حجو نے سے روایت کی ہے کیونکہ انسؓ بن مالک محمودؓ سے علم ، مر تنہ اور عمر میں بڑے ہیں

٨ُو - حَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مَهُزْ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِبْبَانُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّهُ عَمِي فَأَرْسَلَ إِلَى حَدَّثَنِي عِبْبَانُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّهُ عَمِي فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فَحَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فَحَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ قَوْمُهُ وَنُعِتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَغَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ فَوْمُهُ عَلَيْهِ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُمِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ خَوْمَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ \*

(١٠) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَإِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَإِنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا فَهُو مُؤْمِنٌ وَإِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا فَهُو مُؤْمِنٌ وَإِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَاصِي الْكَبَائِرَ \*

ارتكب المعاصِي الكبائِر ٥ د - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ

٥ - حَدَّتنا مُحمد بن يحيى بن ابي عمر المُكَيُّ وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
 الْمَكَيُّ وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

۵۸ ابو بکر بن نافع عبدی، کھز، حماد، ٹابت، انس بن مالک سے روایت ہے کہ مجھ سے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه نے بیان کیا کہ وہ اند ہے ہو گئے تھے اس لئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیجا کہ میرے مکان پر تشریف لا کر مسجد کی ایک جگہ متعین کر و بیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور عتبان بن مالک کے فاندان والے بھی آئے مگر مالک بن و خشم نامی شخص نہ آیا بقیہ حدیث بدستور سابق ہے۔

باب (۱۰) جو شخص توحید الهی ، دین اسلام اور رسالت نبوی صلی الله علیه وسلم پرراضی ہو جائے وہ مؤمن ہے۔

۵۹ محمد بن یجی بن ابی عمر کمی ، بشر بن تحکم ، عبدالعزیز ، یزید ابن هاد ، محمد بن ابراہیم ، عامر بن سعد ، عباس(۱) بن عبدالمطلب

(۱) حضرت عباس رضی اللہ عند کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال زیادہ تھی۔ آپ کے کمال فہم اور کمال اوب کی دلیل سے ہے کہ ایک مرتب سے بیائے مرتب ہوئے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے جواب دیا کہ بڑے وہ بیں عمر میری زیادہ ہے۔ ایک مرتب کی نے تو میں بیت اللہ پر کپڑا چڑھاؤں گی چنا نچہ وہ مل گئے تو میں بیت اللہ پر کپڑا چڑھاؤں گی چنا نچہ وہ مل گئے تو میں بیت اللہ پر کپڑا چڑھاؤں گی چنا نچہ وہ مل گئے تو میں بیت اللہ پر کپڑا چڑھاؤں گی چنا نچہ وہ مل گئے تو میں بیت اللہ پر کپڑا چڑھاؤں گی چنا نچہ وہ مل گئے تو میں بیت اللہ پر کپڑے بیت اللہ پر چڑھائے۔ حضرت عباسؓ زمانہ جاہلیت سے رئیس تھے اور مسجد حرام (بقیہ اللہ صفحہ پر)

وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ اللَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا \* (١١) بَاب بَيَان عَدَدِ شُعَبِ الْإِيمَان وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا وَفَضِيلَةِ الْحَيَاءِ وَكُوْنِهِ مِنَ الْإِيمَانِ \*

٦٠- َحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمِيْدٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ \*

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سے سنا كه آپ فرمارے تھے جو هخص اللہ كے رب ہونے ، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیااس نے ایمان کامزہ چکھ لیا لیمی اس کاایمان متیح اور در ست ہو گیا۔

باب(۱۱)ایمان کے شعبے اور حیاء کی فضیلت۔

۲۰ - عبید الله بن سعید، عبد بن حمید، ابو عامر عقدی، سلیمان ا بن بلال، عبدالله بن دینار، ابو صالح، ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلم ہے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان کی سجھ اوپر ستر شاخیں ہیں اور حیاء بھی ایمان کاایک عظیم الشان شعبہ ہے۔

( فا ئدہ ) دوسری روایت میں ساٹھ شاخیں ندکور ہیں مگر اس میں راوی کو شک ہے اور امام بخاریؓ نے بغیر شک کے ساٹھ کی کئی روایتیں نقل کی ہیں اور ابود اؤد و ترندی نے سترکی ذکر کی ہیں اور ترندی کی ایک روایت میں چو نسٹھ شعبوں کا تذکرہ ہے۔اس بناء پر علماء کرام میں اختلاف ہوا کہ کون میں روایت زائد سیجے ہے۔ حافظ ابن حبان بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سلسلہ میں ایک طویلِ مدت تک غور وخوض کیااور قر آن وحدیث میں بہت تلاش و جنتو کے بعد تمام شعبوں کو شار کیا تو وہ 2 <u>نکلے تب مجھے</u> یقین ہوا کہ یہی چیز سیحے اور در ست ہے۔ ۱۲ متر جم ۹۱ ـ زهیر بن حرب، جریر، سهیل، عبدالله بن دینار، ابو صالح، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا ايمان كى تچھ اوپر سنزيا تچھ اوپر ساتھ شاخیں ہیں جس میں سب سے افضل لا إلله إلا الله كا قائل ہونا ہے۔ اور سب سے سہل ترین شعبہ تکلیف دہ چیز کا راسته سے دور کر دیناہے اور حیاء بھی ایمان کا ایک عظیم الشان

٦١ - حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضُعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضُعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قُوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَّاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانَ \*

(بقیہ گزشتہ صفحہ) کی تغیر اور حاجیوں کو پانی بلانے کی ذمہ داری انہیں کے سپر دعقی۔ حضرت عباس بہت پہلے اسلام لے آئے تھے مگر انہوں نے اپنااسلام چھپائے کے کھااور بدر کے موقع پر مشر کین مکہ کے ساتھ ناچاہتے ہوئے بھی آگئے تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہؓ سے فرمادیا تھا کہ کوئی حضرت عباسؓ کو قتل نہ کرے اس لئے کہ وہ بادل نخواستہ آئے ہیں۔

٦٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِنْ مَالِم عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاء فَقَالَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ \* فِي الْحَيَاء فَقَالَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ \* وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ \* وَيَ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنْصَارِ يَعِظُ أَخَاهُ \* مَرَّ بُرَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ يَعِظُ أَخَاهُ \*

75- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ حَدَّثَ أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ يُحَدِّثُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَكِينَةً فَقَالَ عِمْرَانُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَكِينَةً فَقَالَ عِمْرَانُ وَمِنْهُ سَكِينَةً فَقَالَ عِمْرَانُ وَمِنْهُ سَكِينَةً فَقَالَ عِمْرَانُ وَمِنْهُ سَكِينَةً فَقَالَ عِمْرَانُ وَمِنْهُ سَكِينَةً فَقَالَ عَمْ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَعُهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسُلَّهُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّهُ وَسَلَّمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلِمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسُلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَمُ وَسُلَمُ وَسَلَمُ وسَلَمُ وسَلَمُ

و ١٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّنَا عَنْ إِسْحَقَ وَهُوَ ابْنُ سُويْدٍ أَنَّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ وَهُوَ ابْنُ سُويْدٍ أَنَّ بَنِ حَصَيْنٍ فِي رَهُطٍ مِنَّا وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ حَصَيْنٍ فِي رَهُطٍ مِنَّا وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ فَصَدَّنَنَا عَمْرَانُ يَوْمَعِذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ أَوْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ أَوْ قَالَ الْحَيَاءُ كُلُهُ حَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا فَالَ الْحَيْمَةِ أَنَّ مِنْهُ فَعَلِ اللَّهِ وَمِنْهُ ضَعْفَ قَالَ الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارًا لِلَّهِ وَمِنْهُ ضَعْفَ قَالَ فَعَضِبَ عَمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلَا أَرَانِي عَمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلًا أَرَانِي

11- ابو بكر بن ابی شیبه، عمرو ناقد، زمیر بن حرب، سفیان بن عیدید، زمیری، سالم اینے والد عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے نقل کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سناکه ایک شخص اینے بھائی کو حیاء کے متعلق نصیحت کر رہاہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا حیاء ایمان کا شعبہ ہے۔

۱۳ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری اس روایت کے بیہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاک سے آخر ہے جو اپنے بھائی کو حیاء کے متعلق تصبحت کر رہا تھا۔ بقیہ حدیث وہی ہے۔

۱۹۳ میر بن مثنی ، محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، قاده ، ابو سوار ، عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں که آپ نے فرمایا حیاء سے خیر ، ی حاصل ہوتی ہے۔ بشیر بن کعب بولے حکمت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حیاء سے و قار اور سکینت حاصل ہوتی ہے۔ عمران فی نقل کر رہا ہوں اور تم اپنی کتابوں کی باتیں بیان کر رہا ہوں اور تم اپنی کتابوں کی باتیں بیان کر رہا ہوں اور تم اپنی کتابوں کی باتیں بیان کر رہے ہو۔

۲۵۔ یکی بن صبیب، حماد بن زید، اسحاق بن سوید، ابو قادہ بیان کرتے ہیں ہم اپنی جماعت کے ساتھ عمران بن حصین کے پاک بیٹھے ہوئے تھے اور ہم میں بشیر بن کعب بھی موجود تھے۔ عمران کر میں اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز ہم سے ایک حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاء خیر ہی خیر ہے۔ بشیر بن کعب بولے ہم نے بعض کتابوں یا کتب حکمت میں دیکھا ہیر بن کعب بولے ہم نے بعض کتابوں یا کتب حکمت میں دیکھا ہے کہ حیاء سے سنجیدگی اور و قار الہی بھی حاصل ہو تا ہے اور کہ میں کمروری بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سن کر عمران بن حصین کی سمامت میں تہمارے ہو تکھیں غصہ سے سرخ ہو گئیں اور فرمانے گئے میں تمہارے سامنے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہا ہوں اور سامنے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہا ہوں اور

أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُعَارِضُ فِيهِ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَعَادَ بُشَيْرٌ فَعَضِبً عِمْرَانُ قَالَ فَمَا زِلْنَا نَقُولُ فِيهِ إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُحَيِّدٍ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ \*

٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْغُلْدَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيُّ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثٍ حَمَّادٍ بْنِ زَيْدٍ \*

(١٢) بَابِ جَامِعٌ أَوْصَافِ الْإِسْلَامِ \*

77 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ
قَالًا حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ حِ وَ
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ حَرِيرٍ حِ وَ
هِثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ حَرِيرٍ حِ وَ
هِثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ اللهِ هَنْ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ هِثَنَا أَبُو أَسَامَةً كُلُّهُمْ عَنْ اللهِ اللّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ اللّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قُولًا لَا أَسْأَلُهُ عَنْ اللّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَسَامَةً غَيْرَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللّهِ فَاسْتَقِمْ \*

تم اس کے خلاف بیان کرتے ہو ہے کہہ کر عمران ؓ نے دوبارہ طدیت بیان کی۔ بشیر نے بھی دوبارہ اس بات کا تذکرہ کیا۔ عمران ؓ غضبناک ہوگئے اور ہم ان کا غصہ خطندا کرنے کے لئے کہنے لگے ابو نجید (یہ ان کی گنیت ہے) بشیر ؓ ہم میں سے ہیں (منافق اور بدعتی نہیں) ان کے کہنے میں کوئی مضا گقہ اور ہرج نہیں۔ بدعتی نہیں) ان کے کہنے میں کوئی مضا گقہ اور ہرج نہیں۔ بدعتی نہیں ان کے کہنے میں کوئی مضا گفتہ اور ہرج نہیں۔ کا اللہ علیہ وسلم سے بین ایر اہیم، نضر ، ابو نعامہ عدوی ، جمیر بن ربیع عدوی ، عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بید روایت بھی حماد بن زید والی روایت کی طرح علیہ وسلم سے بید روایت بھی حماد بن زید والی روایت کی طرح نقل کرنے ہیں۔

## باب (۱۲) اسلام کے جامع اوصاف۔

۱۲- ابو بکرابن ابی شیبہ ، ابو کریب، ابن نمیر (تحویل) قتیبہ بن سعید ، اسحاق بن ابر اہیم ، جریر ، (تحویل) ابو کریب ، ابو اسامہ ، ہشام بن عروہ بو اسطہ اپنے والد سفیان بن عبد اللہ تقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتاد ہے کہ پھر میں آپ کے بعد اسے کی سے وریافت نہ کروں۔ آپ نے فرمایا اس بات کا اقرار کرلے کہ اللہ تعالی پر ایمان لایا اور پھر اسی پر بات کا اقرار کرلے کہ اللہ تعالی پر ایمان لایا اور پھر اسی پر مضبوطی کے ساتھ جمارہ۔ ابواسامہ کی روایت میں غیرک کا لفظ ہے (بعنی آپ کے سوا)۔

(فائدہ) قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ میہ حدیث جوامع الکھم ہیں ہے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے فرمان إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوُا رَبُّنَا اللَّهُ ثَمَّ اسْتَقَامُوُ اَیُ طرف اشارہ ہے اور اسی استقامت کارسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا گیاہے اسی بناء پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھے سور ہُ ہود اور اس کی مانند اور سور توں نے بوڑھا کر دیا۔ استاذ ابوالقاسم قشیری بیان کرتے ہیں استقامت وہ در جہہ جس سے تمام کام پورے اور کامل ہوتے ہیں اور تمام بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں اور جس میں صفت استقامت نہ ہواس کی تمام کو ششیں رائے گال اور بے سود ہیں اور استقامت الی صفت ہے جو خواص ہی کو حاصل ہو سکتی ہے اور امام مسلم نے اپنی کتاب میں صرف یمی حدیث نقل کی ہے اور ترفدی نے بھی بھی ذیاد تی کہ ساتھ اس کوذکر کیا ہے۔ ۱۲ متر جم

باب(۱۳)اسلام کی قضیلت اور اس کے مراتب۔

(١٣) بَاب بَيَانِ إِنَّفَاضُلِ الْإِسْلَامِ وَأَيُّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ \*

7۸ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ لَلْهِ صَلَّى الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ

٩٣- و حَدَّنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَرْحِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبْدَ اللَّهِ بَنَ الْحَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بَنَ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُا إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُا إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ قَالَ مَنْ

سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ \* ٧٠ حَدَّئَنَا حَسَنَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمِ قَالَ عَبْدٌ أَنْبَأَنَا أَبُو عَاصِمِ قَالَ عَبْدٌ أَنْبَأَنَا أَبُو عَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزَّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الزَّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ وَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ وَنَ الْمُسْلِمُ وَنَ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ

مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ \* ٧١-وَحَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمُوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ \*

وَلَ مَنْ سَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ حَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ حَدَّثَنِي ابْرَيْدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي ابْرَيْدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۸- قتنیه بن سعید، لیث (تحویل) محمد بن رمح بن المهاجر، لیث بزید بن ابی حبیب، ابی الخیر، عبد الله بن عمر و بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا (مہمان اور بھوکوں کو) کھانا کھلا نا اور ہر ایک شخص کو خواہ جانتے ہویانہ جانتے ہو سلام کرنا۔

19\_ابوالطاہر المصری، ابن وہب، عمرو بن الحارث، یزید بن الی حبیب، ابی الخیر، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کو نسامسلمان بہتر ہے؟ فرمایاجس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

وہ جسن الحلوانی، عبد بن حمید، ابوعاصم، ابن جرتج، ابوالزبیر، جابر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہا تھ سے مسلمان صحفوظ رہیں۔

اے۔ سعید بن بیخیٰ بن سعید اموی بواسطہ والد ، ابو بردہ بن عبد اللہ بن ابی بردہ، ابو موئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان عبد اللہ بن ابی بردہ، ابی موئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس شخص کا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

21-ابراہیم بن سعید الجوہری، ابواسامہ، برید بن عبداللہ سے میہ روایت بھی اس طرح ند کورہے باقی اس میں بیہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کو نسامسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کو نسامسلمان

ا فضل ہے۔

باب (۱۴۷) کن خصلتوں کے بعد ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے۔

۳۵۔ اسحاق بن ابراہیم، محمہ بن یجی بن ابی عمر، محمہ بن بشار، تقفی، ابن ابی عمر بواسطہ عبدالوہاب، ایوب، ابی قلابہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تبین چیزیں جس شخص میں ہوں گ وہان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت اور چاشنی پالے گا، ایک ہے کہ خدا اور اس کا رسول اسے اور سب چیز وں سے زیادہ محبوب ہوں، دوسرے جس شخص سے محبت کرے صرف خدا ہی کی وجہ سے کرے اور تبیرے یہ کہ جب خدا نے اسے کفر سے نجات دے دی تو پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹے کو اتنا براسمجھے خیا آگ میں ڈالے جانے کو براسمجھتا ہے۔

وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ \*

(١٤) بَابَ بَيَانِ خِصَالٍ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ \*

٧٧- حَدَّنَنَا إِسْخَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا يَخْيَى بْنِ أَبِي عُمْرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنِ التَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ اللَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمَّا سَواهُمَا وَأَنْ يُحِبُّ اللَّهُ مِنَّا سَواهُمَا وَأَنْ يُحِبُّ اللَّهُ مِنَّا لَيْهِ وَاللَّهُ مِنْهُ كُمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي وَرَسُولُهُ أَخَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سَواهُمَا وَأَنْ يَعُودَ فِي الْمَرْءَ لَلْ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّهِ وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْمَرْءَ لَلْ يُحِبُهُ إِلَّا لِلّهِ وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَعُودَ فِي الْمَرْءَ لَلْ يُعِدِدُ أَنْ أَنْقَذَهُ اللّهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ \*

(فائدہ)علاء کرام نے حلاوت کے معنی سے بیان کئے بیں کہ عبادت الہی اور خدااور سول کی رضامندی کے لئے مشقتیں برداشت کرنے بیل لذت اور حلاوت بید اہواور دنیا کے فوائد و منافع پر خدااور رسول کی رضامندی کو مقدم رکھے اور خداکی محبت سے ہے کہ اس کا تھم مانے اور اس کی نافر مانی کو تطعی طور پر ترک کر دے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب ہے۔ قاضی عیاض بیان کرتے ہیں سے حدیث اس حدیث کے جو کہ خدائی خدائی خدائی خدائی برراضی ہو گیا النج اس کے ہم معنی ہے اور ایسے ہی اس حدیث کے جو کہ خدائی خدائی خدائی خدائی مرضیات کے ہم معنی ہے اور ایسے ہی خدائی حدائی مرضیات کو اللہ تعالی کی مرضیات کے موافق خدائی حدائی حدائی مرضیات کو اللہ تعالی کی مرضیات کے موافق کر دے اور اس کی اطاعت و فرمانبر داری کے لئے گرون جھکادے یہی حقیقی حلاوت اور جاشنی ہے۔ امتر جم

٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى قَتَادَةَ يُحَدِّنُ عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ اللّهُ وَمَنْ أَنْ يُرْجِعَ كَانَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحْبً إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ كَانَ اللّهُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ اللّهُ مِنْهُ \*

رِي ٥٧- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ

۷۵۔ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبد، قادہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں تین خصلتیں ہوں وہ ایمان کا مزہ یا لے گا جس کسی ہے محبت کرے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرے اور خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیاو مافیہا ہے زیادہ محبوب ہوں اور جب خدا نے اسے کفر سے نجات دے دی تو پھر کفر میں لو شے ہے آگے میں ڈالے جانے نجات دے دی تو پھر کفر میں لو شے ہے آگے میں ڈالے جانے کوزیاد بہتر اور اچھا سمجھے۔

۵۷ اسحاق بن منصور، نضر بن همیل، حماد، ثابت، انس بن

شُمَيْلُ أَنْبَأْنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرُ إِنِيًّا \* غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرُ إِنِيًّا \* فَعْرَ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرُ إِنِيًّا \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْولَلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقِ عَدَمِ وَالْولَلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقِ عَدَمِ وَالْولَلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ \* وَالْولَلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ \* وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ أَيْ مَنْ أَبِي شَيْبَةً حَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَنَسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَنِس اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَنْسِ قَالَ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّحُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّحُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسِ فَيْ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّحُولُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّحُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّحُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ وَلَيْهِ وَالنَّاسِ وَمَعْ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَعْمَعَةً وَمَعْ وَاللَّهِ وَالنَّاسِ أَعْمَعَةً وَمَعْ وَاللَّهُ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَعْمَعَةً وَالْمَالِهِ وَالنَّاسِ أَوْلُولِهِ وَالنَّاسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ الْمُعْمَى وَالْمَالِهِ وَالنَّاسِ الْمُعْمَادِةُ وَالْمَالِهِ وَالنَّاسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ الْمَعْمَادِةُ وَالْمَالِهِ وَالنَّاسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهِ وَالْمَاسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاسِ اللَّهُ عَلَيْ

٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ \*

۲۷۔ زہیر بن حرب، اسمعیل بن علیہ (تحویل) شیبان بن ابی شیبہ، عبدالوارث، عبدالعزیز، انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ یا کوئی شخص مومن نہیں ہو گا جب تک کہ میں اس کے بندہ یا کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے بندہ یا کوئی شخص متعلقین مال واسباب اور تمام آدمیوں ہے زیادہ محبوب نہ ہوں۔

مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ روایت بھی اسی طرح منقول

ہے۔ مگر اس میں اتنا لفظ زائد ہے کہ دوبارہ یہودی یا نصر انی

باب (۱۵) مومن وہی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ

ہونے سے آگ میں لوٹ جانے کوزیادہ بہتر سمجھے۔

عليه وسلم سے دنیاوما فیہا سے زیادہ محبت ہو۔

22۔ محمد بن مثنیٰ ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبہ ، قادہ ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں ہے کوئی شخص مومن نہیں ہو گا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد ، والد اور سب لو گوں ہے زیادہ محبوب نہ ہوں۔

(فائدہ) خطائیؓ فرماتے ہیں اس محبت سے محبت طبعی مراد نہیں بلکہ محبت اختیاری مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے ارشاد کی تغیل دنیا کی سب چیز دل پر مقدم رکھے۔ ماں باپ، بی بی اولاد ، دوست آشناسب اگر ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں گر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی ہر گز سر زدنہ ہو۔ یہی محبت صادقہ ہے اور اسی پر ایمان کامدار ہے۔ ۱۲

باب(۱۶)ایمان کی خصلت رہے کہ اپنے لئے جو چیز پہند کرے وہی اپنے بھائی کے لئے منتخب ک

۵۷ - محمد بن مثنیٰ، بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، قباده ، انس رضی الله

(١٦) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ أَنْ مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْحَيْرِ \* يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْحَيْرِ \*

٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبْسِ أَبْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُّكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِحَارِةٍ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ \*

٧٩- وَ حَدَّثَنِي رَاهُ هَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِنَفْسِهِ \* لِحَارِهِ أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ \*

(۱۷) بَابِ بَيَانِ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْجَارِ \* مَعْيدٍ مَنَ اللهِ الْمَعْيدِ مَنَ اللهِ الْمُعْيلِ اللهِ مَعْيلٍ اللهِ مَعْيلِ اللهِ مَعْقلٍ اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلِي اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهِ مَا مُعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مُعْلِى اللهِ مُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَ

لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقُهُ \*

تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاتم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہو گاجب تک کہ یہ بات نہ ہو کہ جو چیزا پنے لئے پیند کرے وہی اپنے بھائی یا پڑوسی کے لئے پیند کرے وہی اپنے بھائی یا پڑوسی کے لئے پیند کرے۔

2- زہیر بن حرب، یجیٰ بن سعید، حسین معلم، قادہ،انسٌ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا فتم ہے اس خدا کی جس کے دست قدرت میں میر کی جان ہے کوئی بندہ مومن نہ ہو گا جب تک اپنے ہمسایہ یا اپنے بھائی کے لئے وہ بات دل سے نہ جا ہے جوا پنے لئے جا ہتا ہے۔

باب (۱۷) ہمسامیہ کو ایذاد سینے کی حرمت۔
۸۰۔ یکیٰ بن ایوب، قنیہ بن سعید، علی بن حجر، اسلمیل بن جعفر، ابن ایوب بواسطہ اساعیل، علاء بواسطہ والد، ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی ضرر رسانیوں سے اس کا ہمسامیہ مامون نہ ہوگاوہ جنت میں نہ جائے گا۔

(فا کدہ)علاءنے کہاہے جو شخص اپنے ہمسایہ کو ستانا جائز سمجھے حالا نکہ وہ جانتاہے کہ یہ فعل حرام ہے تو وہ شخص کا فرہے تبھی جنت میں نہ جائے گایا یہ کہ اولاً جنت میں داخلہ نہ ہو گابلکہ اپنی سز ائمیں پاکر پھر تو حید الہی کے قائل ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ ۱۲

> (١٨) بَابِ الْجَتُ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُومٍ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الْحَيْرِ وَكُون ذَلِكَ كُلَّهِ مِنَ الْإِيمَانَ \*

> ٨٦- حَدَّنَنِي حَرِّ مَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ

لِيَصْمُتُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر

باب (۱۸) ہمسایہ اور مہمان کی خاطر امور خیر کے علاوہ خاموش رہنے کی فضیلت اور ان تمام باتوں کا ایمان میں داخل ہونا۔

۱۸۔ حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایاجو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اسے اچھی بات کہنی چاہئے یا پھر خاموش رہے اور ایسے ہی جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ہواہے اینے ہمسایہ کی خاطر داری کرنی تعالیٰ اور روز قیامت پر ہواہے اینے ہمسایہ کی خاطر داری کرنی

فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ \*

جاہئے اور جو شخص خدا تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی خاطر و مدارت کرنی جاہئے۔

(فائدہ) حق تعالی فرماتا ہے مَا یَلْفِظُ مِنُ قَوُلِ إِلَّا لَدَیُهِ رَقِیُبٌ عَتِیدٌ یعنی جو بات انسان منہ سے نکالناہے اس کے لکھنے کے لئے ایک صحفص اس کے سامنے تیار رہتا ہے۔ اس آیت کے پیش نظر علماء کرام نے اختلاف کیا ہے کہ انسان کی ہمہ قتم کی باتیں لکھی جاتی ہیں یا نہیں۔ ابن عباسٌ فرماتے ہیں صرف وہی باتیں لکھی جاتی ہیں جن پر ثواب یا عذا ب مرتب ہوگا اس صورت میں آیت خاص ہو جائے گی اور امام شافعیؒ نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ انسان کو بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے پھر اگریہ امر محقق ہو جائے کہ اس کے بیان کرنے میں کو بات کرنے میں ترد دہوان میں خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ ۱۲ متر جم

۱۸۰ الى بكر بن أبی شیبه، ابو الاحوص، الی حصین، ابی صالح، ابو بریره رضی الله تعالی عنه نقل کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص که خدااور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسایه کو تکلیف نه دے اور جو شخص الله تعالی اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی خاطر کرے اور جو شخص خدااور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی خاطر کرے اور جو شخص خدااور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش دے۔

۸۳۔ اسحاق بن ابراہیم، عنیسیٰ بن یونس، اعمش، ابی صالح، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ روایت بھی بحدیث سابق نقل کرتے ہیں مگر اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ بھلائی کرے۔

۱۸۰ زہیر بن حرب، محد بن عبداللہ بن نمیر، ابن عینه، ابن نمیر، بواسط سفیان، عمرو، نافع بن جبیر، الی شر کالخزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اے اپنے ہمسایہ سے اچھاسلوک کرنا چاہئے، جو شخص خدا اور روز قیامت کر ایمان کا اکرام کرنا چاہئے اور ایسے ہی جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر چاہئے اور ایسے ہی جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ ایمان رکھتا ہو وہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اور باب نہی عن المنکر ایمان میں داخل ہے اور باب نمین داخل ہے اور

٨٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتُ \* وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتُ \*

رَيْرَا وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ أَبّي عَنْ أَبّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي حَصِينٍ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ فَالْ خَدِيثٍ أَبِي حَصِينٍ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ فَالْ خَدِيثٍ أَبِي حَصِينٍ غَيْرَ أَنّهُ قَالَ فَالْ فَلْيُحْسِنُ إِلَى جَارِهِ \*

٨٤ حَدَّنَا نَمْيْرِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَيْنَةً قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَيْنَةً قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرً يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللّهُ يَخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآجِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآجِرِ الْآجِرِ فَلْيَكُرِمْ ضَيْفَةً وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآجِرِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآجِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُت \*

(١٩) بَابُ بَيَانِ كُونِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

مِنَ الْإِيمَانِ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ وَأَنَّ

الْأَمْرَ ۚ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ

و اجبان ٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ حَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةَ

كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ

شِهَابٍ وَهَذَا حَدَيثُ أَبِي بَكْرِ قَالَ أُوَّلُ مَنْ

بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ

إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطّْبَةِ فَقَالَ قَدْ

تُركَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ

قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا

فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ \*

## کیفیت ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔

۸۵\_ابو بکربن ابی شیبه ، و کیع ، سفیان (تحویل) محمد بن مثنیٰ، محمد بن جعفر، شعبه، قیس بن مسلم، طارق بن شهاب رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید کے روز نماز سے قبل جس تخص نے سب سے پہلے خطبہ دیناشر وع کیاوہ مر وان تھااس پر ا یک شخص نے کھڑے ہو کر کہانماز خطبہ سے پہلے ہوئی جائے ، مر وان نے جواب دیا وہ دستور اب مو قوف ہو گیا۔ ابو سعیدؓ بولے اس مخص پر شریعت کاجو حق تھاوہ اس نے ادا کر دیامیں نے خو در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سناہے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص خلاف شریعت کوئی بات دیکھے تووہ اسے ہاتھ سے تبدیل کر دے اگر اس کی قوت نہ ہو تو زبان ہی ہے اس کی تر دید کر دیے اگرا تنی بھی طافت نہ ہو تو دل ہی ہے اس

( فا کدہ )رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہاو عثمان رضی اللہ عنہ اللہ عنہ سے بیہ چیز ثابت ہے کہ نماز عید پہلے پڑھی اور بعد میں خطبہ ویااور یہی تمام ائمہ سلف اور خلف کا قول ہے اور اسی پر اجماع امت ہے۔اب اگر نمسی سے کوئی فعل اس کے خلاف سر زد ہو تووہ قابل قبول نہیں۔۱۴

٨٦- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَّا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَيْعِيدٍ الْخَدْرِيِّ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِق بْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدُرِيِّ فِي قِصَّةِ مَرْوَانَ وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ

٨٧–حَدَّتَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَٱبُو بَكْر بْنُ النَّصْر وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا

شُعْبَةً وَكُسُفُيَانَ \*

٨٦\_ ابو كريب، محمد بن العلاء ، ابو معاويه ، اعمش ، اساعيل بن ر جاء بواسطه ٔ والد ، ابی سعید خدریٌ ، قبیں بن مسلم ، طارق بن شہاب، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیہ روایت تھی بعینہ بذكور يبحب

چیز کو برانشمجھے اور بیرا بمان کاسب سے کمترین در جہہے۔

٨٨ عمر و الناقد ، ابو بكرين النضر ، عبدين حميد ، يعقوب ، ابن ابراہیم بن سعد بواسطه ٔ والد ، صالح بن کیسان ، حارث ، جعفر بن عبدالله بن الحكم ، عبدالرحمُن بن المسور ، ابي رافع ، عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے جھے سے پہلے جس امت میں بھی جو نبی مبعوث کیا ہے اس کی امت میں ہے اس کے سیجھ ولی دوست اور صحابی بھی ہوتے ہیں جواس کے طریقہ پر کار بنداوراس کے پیرورہتے ہیں کیکن ان کے بعد بچھ لوگ ایسے تعجمی ہوتے ہیں جو زبان ہے کہتے ہیں وہ نہیں کرتے اور ان کاموں کو کرتے ہیں جن کا تھلم نہیں لہذا جس شخص نے اپنے ہاتھ ہے ان لوگوں کا مقابلہ کیاوہ بھی مومن تھاجس نے زبان ہے مقابلہ کیاوہ بھی مومن تھااور جس نے دل سے مقابلہ کیا (ان امور کو براسمجھا) وہ بھی مومن تھا۔اس کے علاؤہ رائی کے دانہ کے برابر ایمان کا اور کوئی درجہ نہیں۔ ابو رافع (راوی حدیث مولیٰ رسول الله صلی الله علیه وسلم ) بیان کرتے ہیں میں نے بیہ حدیث عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے بیان کی انہوں نے نہ مانااور ا نکار کیاا تفاق ہے عبداللہ بن مسعودٌ آگئے اور قبلہ وادی مدینہ میں اترے تو عبداللہ بن عمرٌ عبداللہ بن مسعودٌ کی عیادت کو مجھے اینے ساتھ لے گئے میں ان کے ساتھ چلا گیا جب ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے تومیں نے عبداللہ بن مسعودؓ ہے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے بیہ حدیث اسی طرح بیان کی جیسا کہ میں نے ابن عمرؓ سے بیان کی تھی۔ صالح (راوی حدیث) بیان کرتے ہیں بیہ حدیث ابور افغ سے اسی طرح بیان کی گئی ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْمِسْوَرِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٌّ بَعَتَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخَذُونَ بسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَان حَبَّةُ خَرْدَل قَالَ أَبُو رَافِع فَحَدَّثْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَّهُ عَلَيَّ فَقَدِمَ أَبْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةَ فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ يَعُودُهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثَتُهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ صَالِحٌ وَقَدْ تُحُدِّثَ بِنَحْوِ ذَلِكَ عَنْ أبِي رَافِعٍ \*

و اندہ)اں حدیث میں گو آپ کی امت کا تذکرہ نہیں لیکن آپ نے فَمَنُ جَاهَدَهُمُ کے لفظ ہے اس چیز کی طرف اشارہ کر دیااور اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوا کر تاہے اور پھر دوسر کی احادیث میں اس چیز کی تشریح موجود ہے۔ علماء نے فرمایاامر بالمعروف اور نہی عن الممکر سے دونوں واجب اور ضرور کی اور خی اور شدت زیبا دونوں واجب اور ضرور کی اور دین کے بڑے ستون ہیں گر اس کے ساتھ اوب اور بہتر ہے کہ نرمی اور ملائمت ہو سختی اور شدت زیبا نہیں۔ امام نووگ فرماتے ہیں اس حدیث کی اسناد میں چار تابعی صالح ، حادث ، جعفر اور عبدالر حمٰن ایک دوسر سے سے روایت کر رہے ہیں، اس حدیث کی اسناد میں چار تابعی صالح ، حادث ، جعفر اور عبدالر حمٰن ایک دوسر سے سے روایت کر رہے ہیں، اس حدیث کی خوبی اور کمال ہے۔

٨٨- وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكُرْ بْنُ إِسْحَقَ بْنِ مُحَمَّدٍ ٨٨-ابو بكر بن اسحاق بن محر،ابن ابي مريم، عبدالعزيز بن محر، أَحْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حارث بن فضيل الخطمى، جعفر بن عبدالله بن الحكم ،

مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ الْفُضَيْلِ الْحَطْمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنُ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَبِي لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَبِي لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَبِي لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَبِي لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَبِي لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَبِي لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ نَبِي لِللَّهِ وَيَسْتَنُونَ بِسُنَتِهِ مِثْلُ حَوَارِيُّونَ بَسُنَتِهِ مِثْلُ حَوَارِيُّونَ بِسُنَتِهِ مِثْلُ حَوَارِيُّونَ يَهْتَدُونَ بِهَدُيهِ وَيَسْتَتَوْنَ بِسُنَتِهِ مِثْلُ حَوَارِيُّونَ بَهُ مَنْ مَعْهُ فِي وَيَسْتَتَوْنَ بِسُنَتِهِ مِثْلُ حَدِيثِ صَالِح وَلَمْ أَيْ يَذْكُرْ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ وَاجْتِمَاعِ ابْنِ عُمَرَ مَعَهُ \*

(٢٠) بَاب تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ \*

٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حِوَّا أَبِي حِو أَسَامَةً حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ خَدَّثَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَغِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْمَغِيلَ بْنِ أَبِي خَالَدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ الْحَارِثِيُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ الْحَارِثِي وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِي مَسْمَعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ أَبِي إِسْمَعِيلَ قَالَ السَّيطَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَرْنَا السَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةً الْمُولِ وَمُضَرَ \* الْإِبْلِ حَيْثُ يَظِلِّكُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَ \*

٩٠ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ
 حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ
 أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أُرَقُ الْفِيدَةُ الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْفِقَهُ
 يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ \*

عبدالرحمٰن بن المسور بن مخرمہ، ابی رافع، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے بچھ ولی دوست ہوئے ہیں جو نبی کے بتائے ہوئے راست پر چلے اور اس کی سنت پر عامل رہے ہیں۔ بقیہ حدیث صالح کی حدیث کی طرح ہے مگر اس میں ابن مسعود ہے آنے اور ابن عمر کے ملنے کا کوئی تذکرہ نہیں۔

## باب (۴۰)ایمان کے مراتب اور یمن والوں کے ایمان کی خوبی۔

۱۹۸-ابو بکر بن ابی چیبہ ، ابو اسامہ (تحویل) ابن نمیر بو اسط کو الد (تحویل) ابو کریب، ابن اوریس، اساعیل بن ابی خالد (تحویل) یکی بن حبیب الحارثی، معمر، اساعیل، قیس، ابو مسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بحن کی طرف دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ایمان اس طرف سے ہو اور سختی و سنگدلی ربیعہ و مصر کے ایمان اس طرف سے ہو اور سختی و سنگدلی ربیعہ و مصر کے (پورب و مشرق) اونٹ والوں میں ہے جواو نئوں کی د موں کے پیچھے پیچھے ہا تکتے چلے جاتے ہیں جہال سے شیطان کے دوسینگ نکلیں گے۔

9- ابور سے الزہر انی، حماد، ابوب، محمد، ابوہر برہ و صنی اللہ تعالیٰ
 عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا یمن والے آئے ہیں یہ بہت نرم دل ہیں اور ایمان بھی یمنی (اچھا) ہے دین سمجھ بھی یمن والوں کی احچی ہے اور حکمت بھی یمنی ہی ہے۔

٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح و حَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ بُنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ٩٢ - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ عَالَا رَدَّثَهُ النَّهُ مِنْ مُرَّو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ

قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَلَاكُمْ أَهْلُ الْرَقُ الرَقَ أَلَاكُمْ

أَفْئِدَةً الْفِقْهُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ \*

وَالْخَيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْفَنَمِ \* الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ \* الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ \* عَلَيْبَةُ وَابْنُ عَيْبَةُ وَابْنُ الْيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ الْيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ الْيُوبَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ ابْنُ أَيُوبَ حُحْرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ ابْنُ أَيُوبَ

حَجْرَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بَنْ جَعْلَمْ فَانَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَشْرِقِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَشْرِقِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَشْرِقِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَشْرِقِ

وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَّمِ وَالْفَحْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَحْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْحَيْلِ وَالْوَبَرِ \* الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْحَيْلِ وَالْوَبَرِ \*

ه ٩ - و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي آبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

91۔ محد بن مثنیٰ ابن ابی عدی (تحویل) عمر و الناقد ، اسحاق بن یوسف ازرق، ابن عون، محمد ، ابوہر سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر روایت بھی اس طرح نقل کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔

97۔ عمر و الناقد، حسن التحلوانی، لیعقوب بواسطہ والد، صالح، اعرج، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں ان کی بہت کمزور اور دل بہت نرم ہیں دینی سمجھ بھی یمن والوں کی بہتر اور حکمت بھی یمنی الجھی ہے۔

99۔ یکی بن یکی، امام مالک، ابی الزناد، اعرج، ابوہر برہ سے روایت ہے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر کی چوٹی مشرق کی طرف ہے فخر و غرور گھوڑے والوں اور اونٹ والوں میں ہے اور نرم اخلاق و مسکینی بکری والوں میں ہے (اس لئے کہ انبیاء کرام کی سنت ہے اور ظاہری طور پریہ چیز نمایاں ہے)۔

۱۹۷۰ یکی بن ابوب، قتیبہ، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، ابن ابوہر رہ رضی ابوہ بطور تحدیث، اساعیل، علاء بواسطہ والد، ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان تو یمن والوں میں ہے اور کفر مشرق کی طرف ہے، مسکینی اور نرمی خلق مجری والوں میں ہے اور غرور و ریاکاری گھوڑ ہے والوں اور او نٹوں والوں میں ہے (جو سخت دل اور بد خلق ہوتے ہیں)۔

90۔ حرملہ بن کیجی، ابن و بہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن، ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فرمارہے تھے فخر و غرور سخت دلی اونٹ والوں میں ہے اور نرمی خلق کبری والوں میں ہے۔

97۔ عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن دار می،ابوالیمان شعیب زہری سے اس طرح روایت منقول ہے مگر اس میں یہ الفاظ زا کہ ہیں کہ ایمان بھی نیمنی اور حکمت بھی نیمنی ہے۔

92۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن، ابوالیمان، شعیب زہری، سعید بن مستب، ابوہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمایا یمن والے آئے ہیں یہ بہت نرم ول اور ضعیف القلب ہیں ایمان بھی سمنی اور عکمت بھی سمنی ہور و غرور مشرق کی طرف سخت دل او نئ والوں میں ہے اور فخر و غرور مشرق کی طرف سخت دل او نئ والوں میں ہے۔

۹۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابی صالح، ابوہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس میمن والے آئے ہیں جو بہت نرم دل اور رقیق القلب ہوتے ہیں ایمان بھی بیمن والوں کا (اچھا) ہے اور تحکمت بھی۔ اور کفر کی چوٹی (بدعتوں کازور) مشرق کی طرف ہے۔

99۔ قتیبہ بن سعید، زہیر بن حرب، جریر، اعمش سے یہ روایت اسی سند کے ساتھ مذکور ہے مگر اس میں اخیر کا جملہ نہیں۔

۱۰۰ - محمد بن مثنیٰ ابن ابی عدی (تحویل) بشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبه، اعمش سے بیه روایت حدیث سابق کی طرح منقول ہے گر اس میں بیہ الفاظ زائد ہیں که فخر و غرور اونث والوں میں ہے اور مسکینی وعاجزی کمری والوں میں۔ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفَحْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالْخُيَلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْغَنَم \* الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَم \*

الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَّمِ \* وَحَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهَ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَزَادَ الْإِيمَانُ يَمَانُ اللَّهُ وَزَادَ الْإِيمَانُ يَمَانُ وَالْحَكْمَةُ يَمَانِيَةً \* وَالْحَكْمَةُ يَمَانِيَةً \*

وَالْحِكْمَة يَمَانِيَة \*

90 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَسَلَّم يَقُولُ جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ مُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ وَالْحَكْمَةُ وَسَلَّم يَقُولُ جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ وَالْحَكْمَةُ وَمَانِيَةٌ السَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ وَالْفَحَرُ وَالْحَيَلَاءُ يَمَانِ وَالْحَيَلَاءُ يَمَانِ وَالْحَيَلَاءُ يَمَانِ وَالْحَيَلَاءُ يَمَانِ وَالْحَيَلَاءُ يَمَانِ وَالْحَيَلَاءُ وَمَانِيَةٌ السَّيْمِ \*

وَى الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلِع الشَّمْسِ \*
فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلِع الشَّمْسِ \*
كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كُونَ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ وَيَوْلَ وَسُولُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ وَالْ وَالْ وَالْ وَسُولُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ وَالْولَ وَالْولَ وَسُولُ وَالْولَ وَالْولَ وَسُولُ وَالْولَ وَسُولُ وَالْولَ وَسُولُ وَالْولَ وَالْولَ وَالْولَ وَالْولُ وَالْولَ وَالْولَ وَالْولُ وَالْمَولُ وَالْولَ وَالْولَ وَالْولَ وَالْولَ وَالْولَ وَالْولَ وَالْولَا وَالْولُولُ وَالْولَ وَالَا وَالْولَ والْولَا وَالْولَ وَالْولَ وَالْولَ وَالْولَ وَالْولَ وَالْولُولُ وَالْولَ وَالْولَا مَالِعُ وَالْولَا مَا وَالْولَا و

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانِ هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانِ هُمُ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ \* وَالْحَيْثَ بَنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرً بْنُ بْنُ مَعِيدٍ وَزُهَيْرً بْنُ بْنُ الْمَشْرِقِ \* حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ \* حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ اللهُ عَدِي حَدِّثَنَا ابْنُ اللهُ عَدِي حَوْقَ اللهُ عَدَي اللهُ عَدَي اللهُ عَدَي اللهُ عَدَي اللهُ عَدَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَدَي اللهُ عَدَي اللهُ عَدَي اللهُ عَدَي اللهُ عَدَي حَوْقَ الله عَدَّثَنَا اللهُ عَدَي اللهُ عَدَي اللهُ عَدَي اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَي اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَي اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَي اللهُ عَدَي اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَي اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَي اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَدَي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَدَيْنَ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْنَا اللهُ عَدَاللهُ عَلَى اللهُ عَدَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

الْأَعْمَش بهَذَا الْإِسْنَادِ مِّثْلَ حَدِيثِ جَرير وَزَادَ

وَالْفَخْرُ وَالْخَيَلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإبل وَالسَّكِينَةَ

وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الشَّاءِ \*

١٠١- و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَحْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَحْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَحْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي عَلَى اللَّهِ الْمَشْرِق وَالْجَفَاءُ فِي الْهُلُ الْحِجَازِ \*

ا • ا۔ اسحاق بن ابراہیم ، عبداللہ بن حارث المحزومی ، ابن جرتے ، ابوالز بیر ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنگد لی اور سخت مزاجی مشرق والوں میں ہے اور ایمان اہل حجاز میں ہے۔

(فائدہ) مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب قبیلہ مصر کے کافررہتے تھے جو نہایت سخت دل تھے ادر رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے دالوں کوستاتے تھے۔ ججاز عرب کا ایک قطعہ ہے جس میں مکہ مدینہ ادر طائف داخل ہے۔ اس حدیث میں مشرق کی ند مت اور حجاز کی تعریف ہے اور یمن بھی ججاز میں داخل ہے۔ ہندوستان پر اللہ تعالیٰ کا فضل تعریف ہے اور یمن بھی ججاز میں داخل ہے۔ ہندوستان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے جا ہتا ہے عطاکر تاہے۔ بڑے بڑے علماءاور فضلاءاور بکثرت محدثین اس خطہ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے جس کی دنیا شاہد اور ہر شجر و حجرگواہی دے رہاہے۔

(٢١) يَابِ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَانِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَانِ وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَانِ وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلَام سَبَبًا لِحُصُولِهَا \*

رَ مَعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَحَابُوا أَوَلَا أَدُلُكُمْ تَعْمُوا وَلَا تَوْمِنُوا حَتّى تَحَابُوا أَولَا أَولَا أَدُلّكُمْ عَلَى شَيْء إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السّلَامَ عَلَى شَيْء إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السّلَامَ

١٠٣ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَنْبَأَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٍ

باب (۳۱) جنت میں مومن ہی جائیں گے مومنوں سے محبت رکھنا ایمان میں داخل ہے اور بکٹرت سلام کرنا ہا ہمی محبت کا باعث ہے۔

ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، وکیج، اعمش، ابو صالح، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس وقت تک مومن نہ ہو گے جنت میں داخل نہ ہو گے اور جب تک آپس میں ایک دوسر ہے جنت میں داخل نہ ہو گے اور جب تک آپس میں ایک دوسر ہے ہے محبت نہ کروگے مومن نہ بنو گے۔ کیا ہیں تمہیں ایسی چیز نہ بنا دوں کہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہو گئے توایک دوسر ہے ہوات کرنے لگو گے، آپس میں سلام بکثر ت کرو۔

۱۰۳ - زہیر بن حرب، جریر، اعمش ہے یہ روایت ای طرح منقول ہے باقی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم جب تک مومن نہ ہو گئے جنت میں داخل نہ ہو گے۔ بقیہ حدیث ابو معاویہ اور وکیج کی حدیث کی

طرح ہے۔

(فائدہ)ایمان کا کمال اس وقت تک متحقق نہ ہو گاجب تک باہمی محبت اور الفت نہ پیدا ہوگی اور سلام رائج کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر آیک مسلمان کوسلام کرے خواہ اسے پہچانتا ہو یانہ پہچانتا ہو اور سلام الفت کا پہلا سبب اور دوستی پیدا کرنے کی گنجی ہے اور سلام کے رائج کرنے مسلمان کوسلام کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے اور اسلام کا ایک خاص شعار ظاہر ہوتا ہے کیونکہ سلام الیمی چیز ہے جو انہیں اور قوموں سے ممتاز کر دیتی ہے اور اس میں نفس کی ریاضت اور تواضع ہے اور دوسرے مسلمانوں کی تعظیم ہے۔ ۱۲

باب (۳۳) دین خیر خوابی اور خلوص کانام ہے۔

۱۹ مد بن عباد المکی، سفیان، سہیل، عطاء بن یزید، تمیم
داری رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین خیر خوابی اور خلوص کا نام ہے۔
ہم نے عرض کیا کس کی ؟ فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب اور اس کے
رسول کی، ائمہ مسلمین ادر سب مسلمانوں کی۔

(۲۱) بَابِ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ \* مَدُّ النَّصِيحَةُ \* الْمُكَيِّ حَدَّثَنَا مُحَمِّدٌ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِيِّ حَدَّثَنَا عَنِ سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِسُهَيْلٍ إِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنِ الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِيكَ قَالَ وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِي الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِيكَ قَالَ وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِي الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِيكَ قَالَ وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِعَهُ مِنْهُ أَبِي رَجُلًا قَالَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينَ النَّومِيحَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَتُهِ وَلِأَتُهِ وَلِكَتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَتِمَةِ وَلَا الدُّينُ النَّهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَتِهِ وَلِأَتُهُ فَالَ الدِّينَ وَعَامَتِهِ وَلِأَتْمَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَتُهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَتِهِمْ وَلِأَتُهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَتُهُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِوسَالِهُ وَلِكَتَابِهِ وَلِوسُولِهِ وَلِأَتُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ ا

(فاکدہ)امام نوویؒ فرماتے ہیں ہے حدیث بہت عظیم الثان ہے اور اس پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ ابو سلیمان خطابؒ فرماتے ہیں نصیحت ایک جامع لفظ ہے جس کا مطلب ہمہ قتم کی بھلا کیول کا جمع کرناہے جیسا کہ فلاح کا لفظ دنیا اور آخرت ہمہ قتم کی بھلا کیول کو شامل ہے گر اللہ تعالیٰ کے لئے نصیحت ہے ہے کہ اس کی صفات جمال اور کمال میں کسی کو شرکے نہ تھہرائے اور اس کی ذات کو تمام عیبوں سے مبر اسمجھے۔ اور کتاب اللہ کے لئے نصیحت ہے معنی میہ ہیں کہ پورے آواب کے ساتھ اس کی خلاوت کی جائے کسی قتم کی گھتا خی سر ذرنہ ہو۔ رسول کے کتاب اللہ کے لئے نصیحت کے معنی میں کہ پورے آواب کے ساتھ اس کی خلاوت کی جائے کسی قتم کی گھتا ہے اور انکہ مسلمین کی نصیحت سے ہم حق معالیٰ کے دنیوی واخر دی تمام مصلحتیں انہیں بناد کی جا کیں اور ہر ہر حق معاملہ میں ان کی اعانت کرناہے اور عام مسلمانوں کی نصیحت کے یہ معنی ہیں کہ دنیوی واخر دی تمام مصلحتیں انہیں بناد کی جا کیں اور ہر ایک معاملہ میں انہیں اپنے نفس کے برابر سمجھا جائے۔

٥٠١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيُّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيُّ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيُّ عَنْ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٠٦ - وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَهُ وَهُوَ

۵۰۱- محمد بن حاتم، ابن مہدی، سفیان، سہیل ابن ابی صالح،
 عطاء بن بزید لیش، تمیم واری رضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی
 الله علیہ وسلم ہے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

۲۰۱- امیہ بن بسطام، یزید بن زریع، روح، سہیل، عطا بن یزید، ابوصالح، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حدیث بھی مثل سابق نقل کرتے ہیں۔

يُحَدِّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ١٠٧ً– حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةً عَنْ إسْمَعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْس عَنْ جَرير قَالَ بَايَعْتُ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم \*

٨٠١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ۗوَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالُوا حَلَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ زيَادِ بْن عِلَاقَةَ سَمِعَ جَرِيرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَايَعْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى

النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ \* النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ \* مَسْلِمٍ \* مَسْلِمٍ أَنْ يُونُسَ وَيَعْقُوبُ الدُّوْرَقِيُّ قَالًا حَدَّنَّنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ عَلَىَ ٱلسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّننِي فِيمَا

اسْتَطَعْتَ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ \*

(٢٣)بَاب بَيَان نُقْصَان الْإِيمَان بالْمَعَاصِي وَنَفْيِهِ عَنِ الْمُتَلِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ عَلَى إِرَادَةِ

. ١١٠ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عِمْرَانَ التَّجيبِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَان قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ

۷ • ۱- ابو بكرين ابي شيبه ، عبدالله بن نمير ، ابو اسامه ، اساعيل بن ابی خالد، قیس ، جربر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے میں نے رسول الله تصلی الله علیه وسلم سے نماز یڑھنے، زکوۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے۔

۸ ۱۰۱ ابو بکرین الی شیبه ، زهیرین حرب ، این تمیر ، سفیان ، زیاد بن علاقہ، جریر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے ر سول الله صلی الله علیہ وسلم ہے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لئے بیعت کی۔

١٠٩ سر یج بن یونس اور لیقوب الدور تی، هشیم، سیار ، هغی، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک حکم کو بسر وجیثم قبول کرنے پر بیعت کی تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بقدر امکان عمل کی تلقین کی اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بھی بیعت کی تھی۔

باب (۴۳) معاصی کی بنا پر ایمان میں نقص بیدا ہو جانااور بوقت معصیت کمال ایمان نہ ہونا۔

١١٠ حرمله بن يجيل، ابن وبب، يونس، ابن شهاب، ابوسلمه بن عبد الرحن، سعید بن میتب، ابوہر رہ ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی زنا کرنے والا ایمان کی حالت میں زنا نہیں کر تا اور نہ کوئی چور مومن ہونے کی حالت میں چوری میں مشغول ہو تا ہے اور نہ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب خوری میں مصروف ہو تا

السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هَوُلًاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُنَّمَّ يَقُولُا وَكَأَنَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلَا يَنْتُهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفُعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنتُهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ \*

ہے۔ابن شہاب بیان کرتے ہیں مجھ سے عبدالملک بن ابی بکر نے تقل کیا کہ ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث اس حدیث کو ۔ ابوہر بریا ہے تقل کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ابوہر بریا اتناجملہ اوراضافہ فرمادیتے تھے کہ نہ کوئی تخص مومن ہونے کی حالت میں تھکم کھلالو گول کی نظروں کے سامنے نسی کولو ثاہے۔

( فا کدہ )امام نوویؓ فرماتے ہیں محققین نے اس حدیث کے معنی یوں بیان کئے ہیں کہ ان افعال کے ارتکاب کے وقت اس کاایمان کامل نہیں ر ہتااور ایسا محادرہ بہت ہے کہ ایک شے کی نفی کرتے ہیں اور مقصود کمال کی نفی ہوتی ہے اور بعض علاءنے فرمایا جوان معاصی کو حلال سمجھتے ہوئے کرے تووہ مومن نہیں کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا ہاتفاق علاء کفر ہے۔ حسن اور ابو جعفر طبری فرماتے ہیں مومن نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ تعریف کے قابل نہیں رہتااور ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ اس کے دل سے ایمان کانور جاتار ہتا ہے۔ باقی پہلے معنی ہی زائد

درست ہیں ادر امام بخاریؓ نے مجھی یہی چیز ذکر کی ہے۔ ۱۲متر جم الا- عبدالملك بن شعيب بواسطه والد،ليث بن سعد، عقيل بن خالد ، ابن شهاب، ابو بكر بن عبد الرحمن ابو هريره رضي الله تعالي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بير روايت اسى طرح تقل کرتے ہیں تمراس میں شرف کے ہونے کا تذکرہ نہیں۔اور ابن شہاب بیان کرتے ہیں مجھ سے سعید بن مستب اور ابو سلمہ نے ابو ہر ریے ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوسری روایت بھی اس طرح نقل کی ہے مگراس میں لوٹ کا تذکرہ بھی نہیں۔

۱۱۲\_ محمد بن مهران رازی، عیسی بن پولس، اوزاعی، زهری، ابن میتب، بی سلمه ،ابو بکر بن عبدالر حمٰن ابو ہر پر ہر و صنی الله تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ حدیث مثل سابق نقل کرتے ہیں اور اس میں لوٹ کا تذکرہ ہے مگر عمدہ بہترین کاذکر نہیں۔ ١١١– وَحَدَّثَنِي، عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن اللَّيْتِ بْن سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخَبَرَنِي أَبُو بَكُر بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي وَاقْتُصَّ الْحَدِيثُ بمِثْلِهِ يَذْبِكُرُ مَعَ ذِكْرِ النَّهْبَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَاتَ شَرَفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلِّمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُوكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ هَذَا إِلَّا النَّهْبَةُ \* ٢ ١ ١ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَّا الْأُوْزَاعِيُّ عَن

الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً وَأَبِي بَكْرَ

بْن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن الْحَارِثِ بْن هِشَام عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةً عَن النَّبِيِّ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ

حَدِيثِ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ وَذَكَرَ النَّهْبَةَ وَلَمْ يَقُلُ ذَاتَ شَرَفٍ \*

١١٣- وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ الْمُطَلِبِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم عَنْ عَطَاء بْن يَسَار مَوْلَى مَيْمُونَةً وَحُمَيْدِ بْنِ غَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ٤ُ ١١- حَدَّثُنَّا قُتُيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\* ٥١١- وَحَدَّثَنَا مُنحَمَّدُ بْنُ رَافِع خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بَيْنِ مُنَبُّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ هَوُلَاءِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ أَنَّ الْعَلَّاءَ وَصَفُّواَنَ بُنَ سُلَيْمِ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا .يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَفِي حَدِيثِ هَمَّام يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِينَ ۚ يَنْتَهُبُهَا مُؤْمِنٌ وَزَادَ وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمُ حِينَ يَفُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ \*

١١٦- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينُ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَمَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ \*

١١٧– حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ

١١٣ حسن بن على حلواني، يعقوب بن ابراہيم، عبدالعزيز بن مطلب، صفوان بن سليم، عطاء بن بيار، حميد بن عبدالرحمين، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔

١١٠ قتيبه بن سعيد، عبدالعزيز، علاء بن عبدالرحمُن بواسطه والد، ابو ہر ریے در ضی اللہ تعالیٰ عنه ، نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم۔

۱۱۵ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن منبه، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقل کرتے ہیں۔ باقی سے تمام حدیثیں زہری کی حدیث کی طرح ہے مگر عطاء اور صفوان بن سلیم کی حدیث میں پیہ الفاظ ہیں کہ لوگ ا بنی آئنھیں اس لوٹ کی طرف اٹھائیں اور جام کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے لوشتے ہوئے مسلمان اس کی لوٹ کی طرف آتکھیں اٹھائیں تووہ مومن تہیں اور یہ بھی زیادتی ہے کہ تم میں ہے کوئی مال غنیمت میں خیانت نہ کرے اس لئے کہ وہ اس خیانت کے وقت مومن نہیں لہٰذاان چیزوں سے بچواور احتراز كروبه

۱۲۱\_ محمد بن منتیٰ،ابن ابی عدی، شعبه، سلیمان، ذکوان،ابوہر برہ رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے ، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاز ناکرنے والا ایمان کی حالت میں زنا تہیں کر تا اور چور مومن ہونے کی حالت میں چوری نہیں کر تااور شرابی جب شراب پیتاہے تو وہ مومن نہیں ہو تا۔ادر توبہ تواس کے بعد بھی قبول ہو جاتی ہے۔

اله محمد بن رافع، عبدالرزاق، سفیان، اعمش، ذکوان،

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَّانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ شُعْبَةً \*

(٢٤) بَابِ بَيَانَ خِصَالَ الْمُنَافِقُ \*

١١٨- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْر اح و حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمُشُ حِ و حُدَّثَنِي زُهُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَش عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُرَّةً عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاق حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثُ كُذُبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَيُّمَ فَحَرَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَإِنْ كَأَنْتُ فِيهِ خَصْلَةً مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خُصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ \*

١١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَنِي بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ

وَاللَّفَظَ لِيَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُر قَالَ

أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلِ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِر

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ابو ہریرہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہ مر فوعاً شعبہ والی حدیث ہی کی طرح یہ روایت بیان کرتے ہیں۔

## باب(۲۴) خصالِ منافق۔

١١٨ ابو بكر بن ابي شيبه، عبدالله بن نمير (تحويل) ابن نمير بواسطه ٔ والد ، اعمش ( تحویل ) زهیر بن حرب، و کیع، سفیان، الحمش، عبدالله بن مره، مسروق، عبدالله بن عمرورضي الله تعالى عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں حیار باتیں ہوں گی وہ تو حقیقی منافق ہے اور جس میں حاروں میں ہے ایک خصلت ہو گی توجب تک اسے نہ چھوڑ دے اس میں نفاق کی ایک عادت رہے گی ایک توبیہ کہ جب بات کرے تو حجموث بولے دوسرے جب اقرار و معاہدہ کرے تواس کے خلاف کرے تیسرے جب وعدہ کرے تواہے یورانه کرے اور چوتھے جب کسی ہے جھگڑا کرے تو بیہودہ کواس اور فحش گوئی اختیار کرے۔ مگر سفیان کی حدیث میں پیہ الفاظ ہیں کہ اگران خصلتوں میں ہے کوئی بھی ایک خصلت ہو گی تواس میں نفاق کی ایک نشانی ہو گ۔

( فا كدہ) لهام نوويٌ فرمائتے ہیں كيونكہ اكثريہ خصلتيں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں اس لئے حدیث کے معنی پراشكال ساہو تاہے اور علماء نے فرمایا ہے جو دل سے بیقین کرے اور زبان سے اقرار کرے تو پھر وہ ان امور کے ارتکاب کے بعد نہ منافق ہے اور نہ کا فر تو اس وقت حدیث کامطلب سے ہوگا کہ جس مخص میں سے خصلتیں موجود ہوں گی وہ عملاً منافقوں کے مشابہ ہوگا کیو نکہ نفاق یہی ہے کہ ظاہر ، باطن کے خلاف ہو۔اور پیے جو فرمایا گیا کہ وہ خالص منافق ہے تو معنی پیہ کہ وہ نفاق کے اثرات سے زیادہ متاثر ہے اور حدیث کا مطلب میمی زیادہ بہتر ہے۔امام ترمذیؓ فرماتے ہیں اس سے عمل کا نفاق مراد ہے اعتقاد کا نفاق نہیں ، غرضیکہ علماء کرام نے اس حدیث کی بکثرت توجیہات بیان کی ہیں مگر بندہ مترجم کہتا ہے کہ نفاق کے مراتب ہیں جیسا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے منافق جن کے متعلق قرآن نے فیبی الدَّرُكِ الْأَسُفَلِ كاعلان كرديا-اس ليت برايك كوان خصلتوں سے احتراز كرناجا بيت كہيں كسى كاشير ازه بى ند جمھر جائے-١٢ متر جم

۱۱۹ یجیٰ بن ایوب، قتیبه بن سعید، استعیل بن جعفر، ابوسهیل، ناقع بن مالك بن ابي عامر بواسطه والد ابو ہر يره رضى الله تعالىٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تنین نشانیاں ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے،

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثُلَاثٌ إِذَا حَدَّثُ كَا كَذَب وَإِذَا وَتُمْنِ خَانَ \* كَذَب وَإِذَا اوْتُمِنَ حَانَ \*

١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَعْقُوبُ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ \*

١٢١- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ أَبُو زُكْيْرِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ

مُسْلِمٌ \*

١٢٢- وَحَدَّنَنِي أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ابْنُ حَمَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ بْنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ ذَكَرَ فِيهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ \*

(٢٥) بَاب بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ

لِأُخِيهِ الْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ \* الْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ \* الْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ \* مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرِ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ عَنْ النَّهِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَمَرَ أَنَّ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَمَرَ أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَفَرَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَفَرَ

الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا \* ١٢٤- و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ

وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے ، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

۱۲۰ ابو بکر بن اسحاق، ابن ابی مریم، محمد بن جعفر، علاء بن عبدالرحمٰن بن بعقوب بواسطه کوالد، ابو ہر برہ رضی الله تعالیٰ عنه عبد روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد نرمایا تین باتیں منافق کی علامتوں میں ہے ہیں جب بولے توجھوٹ بولے ، جس وقت وعدہ کرے تو پورانہ کرے اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

۱۳۱۔ عقبہ بن مکرم، کی بن محمد بن قیس، علاء بن عبدالرحمٰن سے یہ روایت اسی سند کے ساتھ منقول ہے مگریہ الفاظ زائد بیں کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں اگر چہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور مسلمان ہونے کادعویٰ کرے۔

۱۲۱۔ ابو نصر تمار، عبدالاعلیٰ بن حماد، حماد بن سلمہ، داؤد بن ابی ہند، سعید بن مسبتب، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میہ روایت بھی بچیٰ بن محمد کے طریقہ پر نقل کرتے ہیں اور اس میں بھی یہی الفاظ ہیں اگر چہ روزہ رکھے، نماز پڑھتارہے اور اس عیں مسلمان ہونے کامدی ہو۔

باب (۲۵) مسلمان بھائی کو کافر کہنے والے کی ایمانی حالت۔

سالادابو بکر بن انی شیبه ، محد بن بشر ، عبدالله بن نمیر ، عبیدالله بن عمر ، نافع ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی این بھائی کو کا فرکہتا ہے تو گفر کارجوع دونوں میں سے ایک کی جانب ضرور ہو تاہے۔

۴ ا۔ یکیٰ بن یکیٰ، یکیٰ بن ابوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر،

وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُحْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَمْرَ يَقُولُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ خُمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا الْمُرِئَ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ \* اللهُ عَلَيْهِ \* الْوَارِثِ حَدَّيْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّيْنَا أَبِي حَدَّيْنَا أَبِي حَدَّيْنَا أَبِي حَدَّيْنَا أَبِي حَدَّيْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّيْنَا أَبِي عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّيْنَا أَبِي خَدَيْنَا أَبِي حَدَّيْنَا أَبِي خَدَيْنَا أَبِي خَدَيْنَ الْمُعَلِّمُ غُنِ أَبْنِ بُرَيْدَةً عَنْ يَخِيْنِ بْنِ أَنْ أَنْهُ مَنْ أَيْنِ بُرَيْدَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ

يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْلُودِ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِي ذُرِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأُ كَفَرَ وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَمُّنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُو اللهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ \*

(٢٦) بَاب بَيَانٌ حَالِ لِيمَانِ مَنْ رَغِبَ

عَنْ أَبِيهِ وَهُو يَغْلَمُ \* اللهِ وَهُو يَغْلَمُ \* الْمَالِيُ حَدَّئَنَا اللهُ وَهُو يَغْلَمُ \* الْمُن سَعِيدِ الْأَيْلِيُ حَدَّئَنَا الْمُن وَهْبٍ قَالَ أَجْبَرَنِي عَمْرٌ و عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبِيهِ فَهُو كَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَا تَرْغَبُوا عَنْ آبِيهِ فَهُو كَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَا تَرْغَبُوا عَنْ آبِائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ فَهُو كَالِيهِ فَهُو كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُو كَالُكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ فَهُو كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَهُو كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ فَهُو كُونَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَهُو كُلُكُونَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ آبَائِهُ كُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ آبِيهِ فَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ آبَائِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ آبَائِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ ال

اسمعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تفائی عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کا فر کہتا ہے تو کفر کار جوع دونوں میں سے ایک کی جانب ضرورت ہوتا ہے۔ اگر واقعہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے کہا ہے تو اس کا قول بجاہے ورنہ وہ کفر قائل کی طرف اس نے کہا ہے تو اس کا قول بجاہے ورنہ وہ کفر قائل کی طرف لوٹ آتا ہے (۱)۔

۱۲۵۔ زہیر بن حرب، عبدالصمد بن عبدالوارث بواسطہ والد، حسین المعلم، ابن بریدہ، کیجیٰ بن معمر، ابوالا سود، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارے ہے جس نے غیر باپ کو دانستہ اپنا باپ بنایا اس نے کفر کیا اور جس نے غیر کی چیز کواپنی ملک ظاہر کیا وہ ہم ہیں سے نہیں اُسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنالینا چاہئے اور جس شخص نے دو سرے کو کافریاد شمن خدا کہہ کر پکار ااور واقع میں وہ ایسا نہیں ہے تو کفراسی کی طرف لوٹ آئے گا۔

باب (۲۲) دانستہ اپنے والد کے باپ ہونے سے انکار کرنے والے کی ایمانی حالت۔

۱۲۱ مارون بن سعیدالایلی، ابن و جب، عمرو، جعفر بن ربیعه، عراک بن مالک، ابو جریره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیل رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اپنے والد کی طرف انتساب سے نفرت نه کیا کرو، جس شخص نے اپنے والد سے رشتہ توڑا (اور کسی مشہور شخصیت سے جوڑا) تو یہ بھی کفر کی

۔ ( فا کدہ ) آ دمی خیال کر تاہے کوا توال وافعال کاحیوانات کی طرح کوئی حساب نہیں حدیث سمجھاتی ہے کہ وہ سب سے اشرف نوع ہے اسے

(۱) جس کو کا فرکہاہے اگر واقعتہ کا فرہو تو وہی کا فرہوااور اگر کسی مسلمان نے صحیح العقیدہ مسلمان کو کا فرکہا توبیہ تکفیر خود اس کہنے والے کی طرف لوٹے گی اس لئے کہ جیسے اس کے عقائد ہیں اس جیسے اس کہنے والے کے عقائد ہیں تواسے کا فرقرار ویناخودایے آپ کو کا فرقرار ویناہوا۔ ا پنا ایک ایک حرف کا حیاب دینا ہوگا لہذا کسی کو کا فر کہنا کوئی ہنسی نداق کی بات نہیں بلکہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے اور بے محل اس کا استعمال اپنااٹر دکھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔اس طرح سب سے بڑا کفریہ ہے کہ انسان اپنار شتہ مخلوقیت خالق سے توڑ کرغیر خالق سے جوڑے اور دوسرے نمبر کا کفریہ ہے کہ محض بڑائی کی بنا پر رشتہ ابنیت اپنے والد کے بجائے غیر والد سے قائم کرے لہذا اس قتم مسلمانوں کویر ہیز کرنا چاہئے۔۱۲ مترجم

١٢٧ - حَدَّ تَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّ تَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا الْمُعِيِّ زِيَادٌ لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا الَّهِي صَنَعْتُم إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ يَقُولُ سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ مَنِ ادَّعَى أَبًا فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ مِنْ رَسُولِ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو بَكُرَةً وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٢٨- حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي غُشْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي عُشْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي عُشْمَانَ عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي بَكُرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُا سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَمَّدًا حَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَمَّدًا مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَيْرً أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَيْرً أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَاقُ عَنْ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَيْرُ أَبِيهِ فَالْمَامُ اللَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَاقُ الْمَامِعَةُ فَا أَنَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَاقُ أَمْ أَنَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَاقُ أَلَامُ أَنِهُ عَيْرً أَبِيهِ فَلَا أَنَاقًا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا أَنَّهُ عَيْرً أَبِيهِ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَيْمٍ أَلِهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ عَيْرُهُ أَنَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ إِلَا عَنْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهُمُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُمُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِل

(٢٧) بَاب بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابِ الْمُسَلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُوْ \*

١٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

۲۱۔ عروالناقد، ہشیم بن بشر، خالد، ابی عثان سے روایت ہے کہ جب زیاد کے بھائی ہونے کاد عویٰ کیا گیا تو میں نے ابو بحرہ سے ملا قات کی (زیادان کامادری بھائی تھا) اور میں نے کہایہ تم نے کیا کیا، میں نے سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرمار ہے تھے میرے کانول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا جس نے دانستہ اسلام میں آکر اپنے باپ کے علاوہ اور کسی کو باپ بنایا تو جنت اس پر حرام ہے۔ باپ کے علاوہ اور کسی کو باپ بنایا تو جنت اس پر حرام ہے۔ ابو بحر شم سے ساہے۔

۱۲۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، یکیٰ بن زکریا بن ابی زا کدہ ، ابو معاویہ ،
عاصم ، ابی عثان ، سعد اور ابو بکر اسے روایت ہے ان دونوں نے
کہا ہمارے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور
دل نے اس چیز کو محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے
منے جو شخص اپنے باپ کے علاوہ دانستہ کسی اور کو باپ بنائے تو
جنت اس پر حرام ہے۔

باب(۲۷)مسلمان کو برا کہنا فسق اور اس ہے لڑنا کفرہے۔

۱۲۹ محمد بن بکار،الریان، عون بن سلام، محمد بن طلحه (تحویل) محمد بن نتنی، عبدالرحمٰن بن مهدی، سفیان (تحویل) محمد بن مشخل، محمد بن جعفر، شعبه، زبید، ابی وائل، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّنَنَا شُعْبَهُ كُلُّهُمْ عَنْ رَبَيْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ وَبَيْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِبَّالُهُ كُفْرٌ قَالَ زُبَيْدٌ فَقُلْتُ لِأَبِي اللَّهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ وَائِلٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ وَائِلٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَيْسَ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَوْلُ إِزْبَيْدٍ لِأَبِي وَائِلٍ \*

١٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو إِبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُور ح و عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَنْصُور ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلُهِ \*

(٣٨) بَاب بَيَانٍ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَظْرِبُ بَعْضُ \* يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضَ \*

الْمُنَّى وَابْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْمُنَّى وَابْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثُنَا شُعْبَةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةً يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِيَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَّارًا لِيَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَّارًا وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ السَّنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَّارًا وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ السَّنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لَا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَّارًا وَيَطْربُ بَعْضِ \*

١٣٢ - وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* عَمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ عَنِ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ \* اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَرَ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وسلم نے فرمایا مسلمان کو برا بھلا کہنا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفرہے۔ زبید بیان کرتے ہیں ہیں نے ابودائل سے دریافت کیا کہ تم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سناہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ،انہوں نے کہاجی ہاں، مگر شعبہ کی روایت میں زبید کا کلام جو ابودائل کے ساتھ منقول ہواہے وہ مذکورہ نہیں ہے۔

۱۳۰ ابو بمر بن ابی شیبه، محد بن مثنی ، محد بن جعفر، شعبه، منصور (تحویل) ابن نمیر، عفان، شعبه، اعمش، ابی وائل، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے بیه روایت بھی اسی طرح منقول ہے۔

باب (۲۸)رسول الله صلی الله علیه وسلم کا فرمان میرے بعد ایک دوسرے کی گرد نیس مار کر کا فرنه بن جانا۔

اسال ابو بکر بن ابی شیبہ ، محمد بن شنیٰ ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبہ ، علی بن مدرک ، شعبہ ، علی بن مدرک ، ابوزر عد ، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں ججۃ الوداع ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو خاموش کرو ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعدا یک دوسرے کی گرد نیس مارکر کا فرنہ بن جانا۔

۱۳۲ عبیدالله بن معاذ بواسطهٔ والد، شعبه ، واقد بن محمد بواسطه والد، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے بیه روایت اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ ۱۳۳ و بکر بن ابی شیبه اور ابو بکر بن خلاد البابلی، محمد بن

بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَيْحَكُمْ أَوْ قَالَ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي

كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضَ \* اللهُ بَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ ١٣٤ – حَدَّتَنِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّتَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّتَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ اللهِ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّتَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ الله

أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدٍ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ وَاقِدٍ \*

(٢٩) بَابِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ \* النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ \*

٥٣٥ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ حِ وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنَا أَبْنُ نَمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنَا أَبْنِ فَمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَالنَّاسِ هُمَا بِهِمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَانَ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ \*

(٣٠) بَابِ تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الْآبِقِ كَافِرًا \*

١٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا السَّعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ مَنْصُور بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّةُ سَمِعَةُ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّةُ سَمِعَةُ يَقُولُ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدُ كَفَرَ حَتَّى يَقُولُ أَيَّهُمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدُ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَالَ مَنْصُورٌ قَدْ وَاللَّهِ رُويَ عَنِ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَالَ مَنْصُورٌ قَدْ وَاللَّهِ رُويَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ النَّهِي عَنِ هَهُنَا بِالْبَصْرَةِ \* فَالَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّي أَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّي أَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنِّي عَنِي هَهُنَا بِالْبَصْرَةِ \*

جعفر، شعبہ، واقد بن محمد بن زید بواسطہ ٔ والد، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے بیں کہ آپ نے ججۃ الوداع میں فرمایا خبر دار میرے بعد کافر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرد نیں مارناشر وع کردو۔

۱۳۴۷۔ حرملہ بن کیجیٰ، عبداللہ بن وہب، عمر بن محمد بواسطہ ً والد، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیہ روایت بھی شعبہ عن واقد کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

باب (۲۹) نسب میں طعن کرنے والے اور میت پر نوحہ کرنے والے پر کفر کااطلاق۔

۱۳۵ - ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو معاویہ (تحویل) ابن نمیر بواسطہ والد ، محد بن عبید ، اغمش ، ابی صبالح ، ابو ہر سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایالو گول میں دو با تیں ایسی موجود ہیں جن کی بناء پر وہ کفر میں مبتلا ہیں نسب میں طعن کرنا ، دوسر ہے میت پر نوحہ کرنا لیعنی آواز کے ساتھ رونا۔

باب (۳۰) غلام کا اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جانا کفر کے برابر ہے۔

۱۳۹۱ علی بن حجرسعدی، اساعیل بن علیه منصور بن عبدالرحمٰن، شعبی، جریر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے جو بھی غلام اپنے مالکوں کے پاس سے بھاگ جا تاہے تووہ کا فرہو جا تاہے تاو قشکه وہ وہ ایس نہ آئے۔ منصور نے کہا خدا کی قتم یہ روایت تو رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مرفوعاً منقول ہے لیکن مجھے یہ چیز الله صلی الله علیه وسلم سے مرفوعاً منقول ہے لیکن مجھے یہ چیز نالبند ہے کہ بھرہ میں مجھے سے یہ حدیث بیان کی جائے (کیونکہ نالبند ہے کہ بھرہ میں مجھے سے یہ حدیث بیان کی جائے (کیونکہ

یہاں خوارج کازور تھاجو مرتکب کبیرہ کو کا فرنٹمجھتے تھے )۔ ے سلا۔ ابو مکر بن ابی شیبہ ، حفص بن غیاث ، داؤد ، شعبی ، جر بر

رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی غلام بھاگ جاتا ہے تواہلّٰہ تعالیٰ

اس سے بری الذمہ ہوجا تاہے۔

۸ ۱۳ ۸ یچیٰ بن یچیٰ، جریر، مغیرہ، شعبی، جریر بن عبداللّٰدرضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب غلام اپنے آقاسے بھاگ کر چلا جاتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہو تی۔

باب(۳۱)جو سخص بارش ہونے میں ستاروں کی تا ثیر کا قائل ہو تووہ کا فرہے۔

۱۳۹ یکیٰ بن نیخیٰ، مالک، صالح بن کیسان، عبیداللّٰد بن عبداللّٰد بن عتبه ، زید بن خالد انجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں مقام حدیبیه میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نمازیر ٔ ھائی اس وقت رات کی بارش کااثر باقی تھا، نماز ہے فارغ ہو کر حاضرین کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا حمہیں علم ہے کہ تنہارے پر ور د گارنے کیا فرمایا، صحابہؓ نے عرض کیا خدااور اس کار سول ہی بخوبی واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے بعض کی صبح ایمان پر اور بعض کی کفر پر ہو گی ہے جس محض نے کہا ہم پر خدا کے فضل ورحمت ے بارش ہوئی اس نے مجھ پر ایمان ر کھاستاروں کاا نکار کیااور جس نے کہا ہم یر فلال فلال ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی اس نے میر اا نکار کیااور ستاروں پرایمان رکھا۔ ١٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذُّمَّةُ \*

١٣٨- حَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَريرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّعْنِيِّ قَالَ كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً \*

(٣١) بَاب بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا

١٣٩ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُنَّبَةً عَنْ زَيْدِ ابْن خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ صَلَّى بَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاء كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلِي النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وْكَافِرٌ فَأُمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِهَضُلُ اللَّهِ وَرَحْمَتِّهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بَالْكُو ْكَبِ وَأُمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَبِ \*

( فا ئدہ )امام نوویؓ فرماتے ہیں جمہور علماء کرام کابہ قول ہے کہ بارش دغیر ہ کے برسنے میں ستاروں کی تاثیر کا قائل ہوادریہ اعتقادر کھے کہ جو پچھے بھی ہواہے وہ انہیں کی گر دش سے ظہور میں آیاہے توابیا تحض باتفاق علماء کا فرہے۔ یہی امام شافعی کامسلک ہے۔ باقی جوان ستاروں کو محض واسطہ اور آلہ سمجھے اوراعتقادیہ ہو کہ جو بھی بچھ ہواہے وہ محض اللہ العالمین کے فضل و کرم سے ہواہے توابیا شخص کا فرنہیں ہے مگر كيونكه ريه كلمه كفاركے مشالبہ ہے اس لئے اس سے احتراز كرنا جاہے اور ان امور كوزبان سے اداكرنا بھى علماء كے نزديك مكروہ ہے۔

١٤٠ – حَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ ﴿ وَهُمَا حَرَالُهُ بِنَ لِيَحِيْ ، عَمِرُو بن سواو عامرى، محمد بن سلمة

سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ وَهَبِ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ الْمَرَادِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي وَقَالَ الْمَرَنِي وَهَبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تَرَوْا إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ مَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالَ مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ يَعْمَدُ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ يَعْمَدُ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ يَقُولُونَ الْكَوَاكِبِ \*

الذا الله مَن الله الله الله الله المُرَادِيُ الْمُرَادِيُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ الله مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ اللّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ اللّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ اللّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ اللّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ الْكُو كَبُ كَذَا وَفِي حَدِيثِ الْمُرَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُورَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُورَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُورَادِيِّ الْمُورَادِيِّ الْمُورَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُورَادِيِّ الْمُورَادِيِّ الْمُرَادِيِّ الْمُورَادِيِّ الْمُورَادِيِّ الْمُورَادِيِّ الْمُورَادِيِّ الْمُورِي كَذَا وَكِذَا وَيَقِي حَدِيثِ الْمُورَادِيِّ الْمُورَادِي الْمُورَادِي الْمُورَادِي الْمُورِي كَذَا وَيَعِي حَدِيثِ الْمُرَادِي اللهُ الْمُورَادِي الْمُورِي كَذَا وَيَعِي حَدِيثِ الْمُورَادِي الْمُورَادِي اللهُ الْمُورِي اللهُ الْمُورِي الْمُولِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي

أَ الْعَلَيْمِ الْمُ اللَّهُ عَمَّا حَدَّثَنَا عِكْرِمَةً وَهُو الْبُنُ عَمَّالِ حَدَّثَنِي الْبُنُ عَبَّاسٍ قَالَ عَمَّارِ حَدَّثَنِي الْبُنُ عَبَّاسٍ قَالَ مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَقَالَ النَّاسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبَحَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ قَالُوا هَذِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَنَزَلَتُ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَنَزَلَتُ اللَّهِ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَةُ ( فَلَا الْقَسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّحُومِ ) حَتَّى بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةُ ( فَلَا الْقَسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّحُومِ ) حَتَّى بَلَغَ ( وَتَحْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذَّبُونَ ) \*

المرادی، عبداللہ بن وہب، یونس ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ، ابوہر رہ صی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حمہیں معلوم نہیں کہ تنہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، اس نے فرمایا میں اپنے بندوں کو جو نعمت دیتا ہوں ان میں سے ایک گروہ اس کی ناشکری کرتا ہے اور کہتا ہے ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی، ستاروں نے بارش برسائی۔

اسا۔ محد بن سلمۃ المرادی، عبداللہ بن وہب، عمرو بن الحارث (شخویل) عمرو بن سواد، عبداللہ بن وہب، عمرو بن الحارث، ابو پونس مولی ابو ہر بریّہ، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آسان سے جو بھی برکت نازل فرما تا ہے انسانوں کا ایک گروہ اس کی ناشکری کرتا ہے، خدا بارش نازل کرتا ہے انسان کہتے ہیں فلاں فلال ستارہ (کے اثر) سے بارش ہوئی یا فلال فلال متارہ نے بارش ہوئی یا فلال فلال

۱۳۲۱ عباس بن عبدالعظیم عبری، نضر بن محمد، عکرمہ بن عمار،
ابوز میل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بارش ہوئی حضورا کرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو پچھ لوگ شاکر رہے اور پچھ کافر
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کو پچھ لوگ شاکر رہے اور پچھ کافر
نعمت ہوگئے، شاکرین کہنے گئے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور
کافر بولے یہ فلال فلال ستارہ کا اثر ہے تو یہ آیت فکر اُفسِہُ
بِمَواقِع النَّهُومِ الْح نازل ہوئی یعنی میں قشم کھا تا ہوں تارے
بُمَواقِع النَّهُومِ الْح نازل ہوئی یعنی میں قشم کھا تا ہوں تارے
ڈو ہے یا نکلنے کی اور اگر سمجھو تو یہ قشم بہت بڑی ہے حتی کہ فرمایا
مُرایٰی غذا جھٹلانے کو بناتے ہو۔

وعَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَعَلَامَاتِهِ وَعَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَعَلَامَاتِهِ وَبُغْضِهِمْ مِنْ عَلَامُاتِ النَّفَاقَ \* وَبُغْضِهِمْ مِنْ عَلَامُاتِ النَّفَاقَ \* الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلْي وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ عَبْدِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ بَعْضُ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ حُبِّ الْأَنْصَارِ ثَيَّةُ الْمُؤْمِنِ حُبِّ الْأَنْصَارِ عَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّهُ اللَّهُ عَلْي وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ خَلَيْنَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْي وَسَلَّمَ أَيَّهُ اللَّهُ عَلْي وَسَلَّمَ أَيَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْي وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ حُبُ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النَّفَاقِ \* وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ حُبُ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النَّفَاقِ \*

١٤٥ - وَحَدَّثَنِي زُهْيَرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذٍ مُعَاذٍ بْنُ مُعَاذٍ بْنُ مُعَاذٍ بْنُ مُعَاذٍ وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّهُ طُ لَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيً وَاللّهُ طُ لَهُ حَدَّثَ عَنِ النّبِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْبَتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْبَتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُعْضَهُمْ إِلّا مُنَافِقٌ مَنْ يُحِبُّهُمْ إِلّا مُنَافِقٌ مَنْ يُعِضَهُمْ إِلّا مُنَافِقٌ مَنْ أَبْعُضَهُمْ إِلّا مُنَافِقٌ مَنْ أَبْعُضَهُمْ أَبُعُضَهُمْ اللّهُ قَالَ إِيّايَ أَحَبَّهُمُ اللّهُ قَالَ إِيّايَ شَعْبَةُ مِنَ الْبَرَاءِ قَالَ إِيّايَ شَعْبَةُ مِنَ الْبَرَاءِ قَالَ إِيّايَ

باب (۳۲) انصار اور حضرت علیؓ سے محبت رکھنا ایمان میں داخل ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔

ساسار محمد بن مثنی ، عبدالرحمن بن مهدی، شعبه ، عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن جبیر ، انس رضی الله نغالی عنه سے روایت ہے ، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ بغض رکھنا ہے۔

م ۱۳ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن الحارث، شعبه ، عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله الله عبدالله الله عبدالله وسلم نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی اوران سے دستنی رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔

۱۳۵۵ زہیر بن حرب، معاذبن معاذ (تحویل) عبیداللہ بن معاذ بواسطہ والد، شعبہ، عدی بن ثابت بیان کرتے ہیں میں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سناوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے کہ آپ نے انصار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان سے مومن ہی محبت اور منافق ہی بغض رکھتا ہے جو ان سے محبت کرے گاور جوان سے بغض رکھے گاتو خدااس سے محبت کرے گاور جوان سے بغض رکھے گاتو خدااس سے نفرت کرے گا۔ شعبہ بیان کرتے ہیں بین میں نے عدی سے دریافت کہ کیا تم نے یہ حدیث براء بن عازب سے سی ہے، انہوں نے جواب دیا کہ براء نے مجھ سے یہ عازب سے سی ہے، انہوں نے جواب دیا کہ براء نے مجھ سے یہ عازب کی۔

(۱)انصاری صحابہ کرامؓ سے بغض رکھناحالا نکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی نفاق کی نشانی ہے۔اگر بغض اس وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی اور وجہ سے کسی انصاری صحابیؓ سے نارا ضگی ہو گئی ہو تو یہ نفاق کی نشانی نہیں ہے لہٰذامشا جرات صحابہ کے واقعات اس حدیث میں داخل نہیں ہیں۔

١٤٦ - حَدَّنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا يَعْفُوبَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهِيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُعْفِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلِّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآ بحِرِ \* لَا يُعْفِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلِّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآ بحِرِ \* لَا يُعْفَمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً كَا عُشْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً كَالُهُ مَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي شَيْبَةً صَلَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي شَيْبِهِ فَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مَا لَي مَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُ يُؤْمِنُ اللَّهِ صَلَّى بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآبَوِمُ الْآبُومِ الْمَامِلُومُ الْرَحْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْآبُومِ الْبَاعِمُ الْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْرَائِمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبُومُ الْآبُومِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ال

لَا يُحِيَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُنْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ \* لَا يُحِيَّنِي إِلَّا مُنَافِقٌ \* لَا يُخِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ \* لَا يُحِيَّنِي إِلَّا مُنَافِقٌ \* لَكُمْرِ اللّهُ عَلَى الطّاعَاتِ وَبَيَانِ إطلّاق لَفُظِ الْكُفْرِ عَلَى الطّاعَاتِ وَبَيَانِ إطلّاق لَفُظِ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفْرِ اللّهُ مَةِ وَالْحُقُوق \* غَيْرِ الْكُفْرِ اللّهِ مَنْ رَمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ اللّهِ بْنِ وَمِن الْمُهَاجِرِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ مِنْ فَمَرَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ مِنْ عَمْرَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ مِنْ عَمْرَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ يَا مَعْشَرَ اللّهِ النّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ النّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ رَافُولَ النّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَ وَاللّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَ وَاللّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَ وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ اللّهُ إِلَا اللّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ الللّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ الللّهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النّارِ اللّهُ إِلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهِ النّارِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّارِ الللّهِ النّارِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهِ الللللّهِ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ النّارِ اللللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللّهُ الللّهُ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللهِ اللللّهِ اللللهِ الللللهِ الللللللهِ الللللهِ الللهِ اللللهِ الل

۲ سار قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، سہبل بواسطہ والد، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خدااور قیامت پرایمان رکھتا ہووہ انصار سے تبھی بغض نہیں رکھے گا۔

ے ۱۲ ابو اسامہ، اعمش، ابو صالح، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنه شیبہ، ابو اسامہ، اعمش، ابو صالح، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ انصار سے مجھی بغض نہیں رکھے گا۔

۱۳۸ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج، ابو معاویہ، اعمش (تحویل) یکی بن یکی ابو معاویہ، اعمش (تحویل) یکی بن یکی ابو معاویہ، اعمش زر بن جیش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ چیر ااور جاندار کو پیدا کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن کے علاوہ اور کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ اور کوئی شخص بغض نہیں رکھے گا۔

باب (۳۳) طاعات کی کمی ہے ایمان میں نقص پیداہو نااور ناشکری و کفران نعمت پر کفر کااطلاق۔

9 ہما۔ محمد بن رمح بن مہاجر مصری، لیث، ابن ھاد، عبداللہ بن و بنار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عور توں کے گروہ صدقہ کیا کر واور استغفار زیادہ کیا کر واس لئے کہ دوز خیوں میں اکثر حصہ میں نے تمہارا ہی دیکھا ہے، ایک عقلمند دلیر عورت بولی یارسول اللہ دوز خیوں میں ہمارا حصہ زیادہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ہم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو،

قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ ﴿ تَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينِ أَعْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَاللَّينِ قَالَ أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ تَعْدِلُ شَهَادَةً رَجُلِ فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَتَفْطِرُ فِي رَمَضَانُ الْعَقْلِ وَتَفْطِرُ فِي رَمَضَانُ الْعَقْلِ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ \*

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَسْلَمَ عَنْ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَحَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُو ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبُوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُو ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ أَبِي عَمْرُو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي عَمْرُو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ أَبِي عَمْرُو عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ عَنْ النَّهِ عَمْرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ الْنِي عُمْرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ الْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ الْنِي عُمْرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

رَكُ بَابِ بَيَانَ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ \*

١٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كُرَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهٍ وَسَلّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهٍ وَسَلّمَ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّحْدَةَ فَسَحَدَ اعْتَزَلَ الشّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ السَّحْدَةَ فَسَحَدَ أَلَيْ الشّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلِي أَمِرَ يَا وَيْلِي أَمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسَّحُودِ فَسَحَدَ فَلَهُ الْحَنَّةُ وَأَمِرْتُ السُّحُودِ فَسَحَدَ فَلَهُ الْحَنَّةُ وَأُمِرْتُ السَّحُودِ فَلَيْ النَّارُ \*

ناقص العقل اور ناقص دین ہونے کے باوجود عقلمند کی عقل ختم کر دینے والا تم سے زائد میں نے کسی کو نہیں ویکھا، وہ عورت بولی یارسول اللہ! ہمارا نقصان عقل اور دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عقل کی کی کا ثبوت تو اس سے ہو تا ہے کہ دو عور توں کی شہادت کے برابر ہے اور (ہر مور توں کی شہادت کے برابر ہے اور (ہر مہینہ میں) پچھ زمانہ تک (حیف کی وجہ ہے) نماز نہیں پڑھ سکتی اور ایسے ہی روزہ نہیں رکھ سکتی تو یہ نقصان دین ہے۔ اور ایسے ہی روزہ نہیں رکھ سکتی تو یہ نقصان دین ہے۔ اور ایس میں علی طوانی، ابو بکر بن اسحاق، ابن ابی مریم، محمد ابن جعفر، زید بن اسلم، عیاض بن عبداللہ، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عند، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔

ا ۱۵ - ( شحویل ) یجی بن ایوب، قتیبه ، ابن حجر اسلمیل بن جعفر ، عمر و بن ابی عمر و ، مقبری ، ابی ہر ریوه رضی الله تعالی عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے ابن عمر "کے طریقته پر نقل کرتے ہیں۔ ہیں۔

## باب (۱۳۲۷) تارك صلوة بركفر كااطلاق\_

ا اله اله بحر بن ابی شیبه ، ابو کریب ، ابو معاویه ، اعمش ، ابی صالح ، ابو بر بره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کر تاہم تو شیطان رو تا ہے علیحدہ چلا جا تا ہے کہنا ہے افسوس ہے آدمی کو سجدہ کا حکم دیا گیااس نے تو حکم کی نتمیل کرلی اور اس کے لئے جنت واجب ہو گئ (اور ابو کریب کی روایت میں لفظ یاویلتی ہے بینی افسوس ہے )اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا اور میرے لئے دوز خ واجب ہو گئی۔

'ب حَدَّثَنَا وَ کِیعٌ ۱۵۳ درہیر بن حرب، و کیج، اعمش سے ای سند کے ساتھ بیہ مِثْلَهُ غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ روایت منقول ہے گراس میں بیہ الفاظ ہیں کہ میں نے نافرمانی کی تومیر بے لئے دوزخ واجب ہوگئ۔

(فائدہ)امام نوویؒ فرماتے ہیں امام مسلم کامقصود اس حدیث کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ بعض افعال کے ترک سے حقیقتا یا تھکما کفر ہو جاتا ہے جسیا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا آبی وَ اسْتَحْبَرَ وَ کَانَ مِنَ الْحَافِرِیْنَ کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے اٹکار کیااور بھبروغرور کیا جس کا بتیجہ سے ہوا کہ وہ کا فر ہو گیا۔ گوعلم خداو ندی میں اس کا کا فر ہو نامقدر ہو چکا تھا گر کفر کاصدور اس کے اٹکار اور تکبر پر ہی ہوا۔ ۱۲ امتر جم

۱۵۴ یکی بن بجی تنبی ، عثان بن ابی شیبه ، جریر ، اعمش ، ابی سفیان ، جابر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے سنا آپ فرمارے تھے انسان کے شرک اور کفر میں فرق (صرف) نماز کا چھوڑ ویناہے۔

100۔ ابو عسان مسمعی، ضحاک بن مخلد، ابن جریج، ابوالزبیر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ فرمارے منے انسان اوراس کے کفروشرک کے در میان فرق ترک صلوۃ ہے۔

باب (۳۵) خدائے واحد پر ایمان لاناسب اعمال سے افضل ہے۔

۱۵۲ منصور بن ابی مزاجم، ابراہیم بن سعد (تحویل) محمہ بن جعفر بن زیاد، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابو ہر ریه رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیاسب سے افضل کونسا عمل ہے؟ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیاسب سے افضل کونسا عمل ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیاس کے بعد کونسا؟ فرمایا جج مبر در فرمایا راہ فدا میں جہاد کرنا، عرض کیا پھر کونسا؟ فرمایا جج مبر در جو فسق و فجور سے پاک ہو) محمد بن جعفر نے ایمان باللہ درسولہ دونول کا تذکرہ کیا ہے۔

١٥٣- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ \*

رُوارُدُوهُ رَرُو بَيْدُ وَ إَلَّهُ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ وَعُثْمَانُ التَّمِيمِيُّ وَعُثْمَانُ اللَّمِيمِيُّ وَعُثْمَانُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَجْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو اللَّهِ يَقُولُا اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرِكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ \*

(٣٥) بَاب بَيَانِ كُوْنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ \* 
أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ \*

١٥٦ - وَحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُعِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ قَالَ سُعِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيُّ اللّهِ عَالَ إِمَانَ بِاللّهِ قَالَ وَسَلّمَ أَيُّ اللّهِ قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ أَنْمُ مَاذَا قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ أَنْمُ مَاذَا قَالَ حَجٌ مَبْرُورٌ \*

١٥٧- وَحَدَّنَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٥٨- حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُم بْنُ عُرْوَةَ حِ و حَدُّثْنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ وَاللَّفْظَ لَهُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْتِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْحِهَادُ فِي سَبِيلِهِ قَالَ قَلْتُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا ثَمَنَّا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفَٰتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ \* ٩ ٥٠ - حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزُّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَبيبٍ مَوْلَى غُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ غُرُورَةً ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ أَبِياً ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ \* اللهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِي اللهِ بَنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرُو الشَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرُو الشَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنْ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رُسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رُسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيُ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قَالَ وَسَلّمَ أَيُ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قَالَ وَسَلّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قَالَ قَلْتُ ثُمَّ أَيُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قَالَ قَلْتُ ثُمَّ أَيْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَتُعِينُ الصَّانِعَ

ے۵۱۔ محمد بن رافع ، عبد بن حمید ، عبد الرزاق ، معمر ، زہر ی اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

100- ابور ہے زہرانی، حماد بن زید، ہشام بن عروہ (تحویل)
خلف بن ہشام، حماد بن زید، ہشام بن عروہ بواسطہ والد، ابی
مراوح لیثی، ابوذرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دریافت کیایار سول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو نساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا
اور اس کے راستہ میں جہاد کرنا، میں نے عرض کیا کو نساغلام
آزاد کرنا افضل ہے، فرمایا جو غلام اس کے مالک کے نزدیک
ہمترین اور زیادہ قیمتی ہو، میں نے عرض کیا اگر میں یہ نہ کر
سکوں، فرمایا تو کسی کاری گر کی مدد کریا کسی بے ہنر کے لئے
مزدوری کر، میں نے عرض کیایار سول اللہ بعض کا موں سے
اگر میں خود نا تواں ہوں، فرمایا تو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ
رکھ یہی تیری جان کے لئے صد قہ ہے۔

۱۵۹۔ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، حبیب مولی عروہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، الی مراوح، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیہ روایت بھی مثل سابق منقول ہے گرسچھ معمولی ساالفاظ میں ردوبدل ہے۔

۱۹۰- ابو بکر بن ابی شیبه ، علی بن مسهر ، شیبانی ، ولید بن عیز ار ،
سعد بن ایاس ، ابو عمر و شیبانی ، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه
بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے
دریافت کیا کو نساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایپ وقت پر
نماز پڑھنا، میں نے دریافت کیا پھر کو نسا؟ فرمایا والدین سے
ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرنا، میں نے دریافت کیااس کے

قَالَ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ \*

إِنَّ إِرْعَاءَ عَلِيهِ - ١٦١ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَرَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ الْحِهَادُ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ الْحِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ \*

آرد وَحَدَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْرَادِ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَادِ مَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالُ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَي وَسَلَّمَ وَوَقَتِهَا قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ وَقَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ وَقَلْ مَدَّ ثَنِي وَقُلْ حَدَّثَنِي وَلَا اللّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَيْنِ وَلُو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي \*

١٦٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ وَأَشَارَ إِلَى ذَارِ عَبْدِ اللَّهِ وَمَا سَمَّاهُ لَنَا \*

وَاشَارُ إِلَى دَارِ عَبِدِ اللهِ وَمَا سَمَاهُ لَنَا اللهِ وَاشَارُ إِلَى دَارِ عَبِدِ اللهِ وَمَا سَمَاهُ لَنَا اللهِ حَدَّثَنَا عُتْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي عَمْرُ و جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي عَمْرُ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ الشَّيْبَانِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَوِ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبرُ الْوَالِدَيْنِ \*

بعد کونیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد بار خاطر ہونے کی بنا پر میں نے زائد دریافت کرنا چھوڑ دیا۔ ۱۲۱۔ محمد بن ابی عمر کمی، مر وان بن معاویہ فزاری، ابویعفور، ولید بن عیز ار، ابوعر وشیبانی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا بی اللہ کونسا کام جنت سے زیادہ نزد کی پیدا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کواس کے وقت پر پڑھنا، میں نے عرض کیا اس کے بعداور کونسایا بی اللہ؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کامعاملہ کرنا، میں نے عرض کیا یا بی اللہ اس کے بعد چرک کونسائی کے راستہ میں جہاد کرنا۔

۱۲۱د عبید الله بن معاذ عبری بواسطه والد، شعبه، ولید ابن عیر ار، ابوعمروشیانی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ مجھ سے اس گھروالے نے بیان کیااور عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه کے مکان کی طرف اشارہ کر کے بتلایا، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کونیا عمل الله تعالی کو زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، میں نے دیافت کیا پھر کونیا؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر میں نے عرض کیااس کے بعد کونیا؟ فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ آپ نے ان بی کاموں کو مجھے بتلادیااگر میں اور زاکد دریافت کر تااور زاکد فرایا دیات

۱۹۳۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ رحمتہ اللہ علیہ سے بیہ روایت بھی اسی طرح منقول ہے مگر اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانام نہیں ذکر کیا۔

سالا۔ عثان بن ابی شیبہ، جریر، حسن بن عبید اللہ، ابو عمرو شیبانی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاسب کاموں سے افضل یاسب سے افضل کام نماز کااس کے وقت پر پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کامعاملہ کرناہے۔ (فائدہ)روایتیں اعمال کے افضل ہونے میں مختلف منقول ہوئی ہیں۔ بعض میں سب سے افضل ایمان کو قرار دیا پھر جہاداور پھر ججاور بعض میں اپنی زبان دہاتھ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے اور بعض مقامات میں قرآن سیجھنے اور سیکھانے کو، غرضیکہ بہت سی صحیح حدیثیں اسی طرح منقول ہوئی ہیں اس لئے شافعی کیئر نے ان احادیث کو دو طرح جمع کیا ہے ایک توبیہ کہ اختلاف باعتبار احوال اور انشخاص کے ہے کہ کسی وقت کون ساعمل افضل ہے اور کبھی کونسا، بید مقصود نہیں کہ ہر وقت اور ہر مقام پر اس عمل کی وہی فضیلت ہے اور دوسرے بید کہ ہر مقام پر اس عمل کی وہی فضیلت ہے اور دوسرے بید کہ ہر مقام پر انفظ من مخذوف ہے ، مطلب بید کہ افضل کا موں میں سے ایمان باللہ، جہاد فی سبیل اللہ، ہر والدین وغیرہ ہیں۔

(٣٦) بَابِ كُوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحُ الذَّنُوبِ وَبَيَان أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ \*

٥٦٥ - حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيُّ اللّهُ قَالَ اللّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَ أَنْ تَعْفَلِ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْ اللّهِ قَالَ أَنْ تَخْوَلَ لِلّهِ قِالَ أَنْ تَعْفَلِ لِلّهِ قِالَ أَنْ تَعْفَلَ لِلّهِ قِالَ أَنْ تَعْفِيمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَنْ تَعْفَلَ وَلَدُكَ مَحَافَةً أَنْ تَوْانِي يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُولِكَ مَحَافَةً أَنْ تَوْانِي يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُولُكُ مَعَافَةً أَنْ تُولِيكَ عَالَ ثُمَّ أَنْ تُولِيكَ عَالَ ثُمَّ أَنْ تُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ ثُمْ أَنْ تُولُكُ مَعَافَةً أَنْ تُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

آآ ا - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُشْمَانُ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ قَالَ عُشْمَانُ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ قَالَ عُشْمَانُ حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَدْعُو لِلَّهِ اللَّهِ أَيُّ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَدْعُو لِلَّهِ نِدًا وَهُو خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقَتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةً أَنْ اللَّه عَنَّ وَجَلَّ مَحْافِقَ أَنْ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ تَعْدَيقَهَا ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَصْعُريقَهَا ( وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَوْلُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَوْلُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَوْلُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَقْتَلُونَ النَّفُسَ الْتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقَالَ أَنْ اللَّه إِلَا بِالْحَقِ وَلَا يَوْلُونَ النَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا وَلَا يَقْتَلُونَ النَّفُسَ الْتَي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا اللَّه الْمَا الْمَوْلُ وَلَا اللَّه إِلَا اللَّه إِلَا اللَّه وَلَا اللَّه الْمَالُ اللَّه اللَّه إلَّا اللَّه الْمُولَ اللَّه اللَّهُ إِلَا اللَّه الْمَا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الْمَالَةُ الْمَا اللَّه الْمَا الْمُعْلَى اللَّه الْمُؤْلُقُونَ النَّهُ اللَّه الْمُؤْلُونَ النَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُؤْلُونَ النَّهُ الْمُؤْلُونَ النَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَالَةُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ النَّهُ الْمُؤْلُونَ النَّهُ اللَّهُ الْمُؤُلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ ال

باب (۳۶) شرک کی تمام گناہوں پر فوقیت اور اس سے چھوٹے گناہ۔

170۔ عثان بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، منصور، ابی وائل، عمرو بن شرحبیل، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کو نساگناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا ہے کہ تواللہ تعالیٰ کا شریک بنائے جبکہ اس نے تجھے پیدا بھی کیا ہے، میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اب اس کے بعد کو نساگناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توا بی اولاداس ڈرسے مار ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ روٹی کھائے گی، میں نے عرض کیا پھر کو نساگناہ ہے؟ آپ صلی اللہ ساتھ روٹی کھائے گی، میں نے عرض کیا پھر کو نساگناہ ہے؟ آپ صلی ان ہے؟ آپ صلی اللہ ساتھ روٹی کھائے گی، میں نے عرض کیا پھر کو نساگناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توا ہے ہمسانیہ کی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توا ہے ہمسانیہ کی عورت سے

۱۲۱۔ عثمان بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم، جریر، اعمش، ابودائل، عمرو بن شرحبیل، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کونسا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک کفسرائے جبکہ اس نے بچھے پیدا کیاہے، اس شخص نے عرض کیا پھر کونسا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس کے ڈرکی وجہ سے قل کر دے کہ کہیں وہ تیرے ساتھ نہ کھائے، اس نے دریافت کیا پھر کونسا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس کے ڈرکی وجہ سے کیا پھر کونسا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس کے ڈرکی وجہ سے من کیا پھر کونسا؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس کے ڈرکی وجہ سے نی بیوی کے نازل فرمائی وَ الَّذِیْنَ لَا یَدُعُونُ مَعَ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰ

يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴾ \*

(٣٧) بَاب بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا \*
١٦٧ - حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا أُنَبِّكُمْ بِأَكْبِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ اللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةً الزَّورِ أَوْ فَوْلُ الزَّورِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِثًا فَحَلَسَ فَمَا زَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِثًا فَحَلَسَ فَمَا زَالَ

يُكَرِّرُهَا حَتِّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ \*

تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں جواللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کسی خدا کو نہیں یاد کرتے اور جس جان کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیااہے قتل بھی نہیں کرتے ہاں کسی حق کے بدلے اور زنا بھی نہیں کرتے اور جو کوئی رہے کام کرے وہ اس کی سزایا لے گا۔ باب ( سس) اکبر کیا ٹر کا بیان۔

۱۹۷۔ عمرو بن محمد ناقد، استعیل بن علیہ، سعید الجریری، عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ، ابو بکرہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہتے، آپ نے تین مرتبہ یہ فرمایا کہ میں حمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتلادوں (چنانچہ آپ نے فرمایا) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنااور حجوفی گواہی دینایا جھوٹ بولنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرمانچے کہ اچانک آپ بیٹھ گئے اور بار باراس جملہ کو دہرانے گئے حتی کہ ہم اپنے دل میں کہنے گئے کہ باراس جملہ کو دہرانے گئے حتی کہ ہم اپنے دل میں کہنے گئے کہ کاش آپ غاموش ہو جائیں (تاکہ آپ کوزیادہ افسوس نہ ہو)۔

(فائدہ)امام نوویؒ فرماتے ہیں علائے کرام کا گناہ کہیرہ کی تعریف میں اختلاف ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں جس چیز سے اللہ تعالی نے منع فرمایااس کا کرنا کہیرہ ہے۔ ابواسحاق نے بہی چیز بیندگی ہے اور قاضی عیاض نے علاء محققین کا یہی ملک نقل کیا ہے۔ اس کے بعد جمہور سلف اس طرف گئے ہیں کہ گناہ دو قتم کے ہیں ایک کہیرہ دوسرے صغیرہ جن کی تعریف میں علاء کرام نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔ گرامام غرائی بسیط میں لکھتے ہیں کہ جس گناہ کو انسان ہلکا اور معمولی سمجھ کر کرے اور اس پر کسی قتم کی ندامت و پشیمانی نہ ہو وہ کبیرہ ہے ورنہ پھر صغیرہ۔ اس طرح کبیرہ گناہ کی ایک تعریف میے کہ جس گناہ پر حد قائم کی جائے، آگ یاعذاب یا اللہ تعالیٰ کے غضب یالعنت کی وعید ہو وہ کبیرہ ہے۔

١٦٨ - و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ الْحُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ الشَّرُكُ صَلَّى اللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ \* باللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ \* باللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ \* باللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ \* مَا للَّهِ مَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكُر قَالَ قَالَ حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكُر قَالَ قَالَ مَكَمَّدُ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكُر قَالَ وَاللّهِ مَنْ أَبِي بَكُر قَالَ وَاللّهِ مُنْ أَبِي بَكُر قَالَ اللّهِ بْنُ أَبِي بَكُر قَالَ

۱۲۸۔ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبہ، عبیداللہ ابن ابی بکرہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہائر کے بیان میں فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنااور والدین کی نافرمانی کرنااور ناحق قتل کرنااور حجو ٹی گواہی دیتا ہے۔

۱۶۹ محمد بن ولید بن عبدالحمید، محمد بن جعفر، شعبه، عبیدالله ابن ابی بکر،انس بن مالک رضی الله نعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کبائر کا تذکرہ فرمایایا آپ سے

سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ أُو سُئِلَ عَن الْكَبَائِر فَقَالَ الشِّرْكُ باللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْس وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَالَ أَلَا أُنَّبُنكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَالَ قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةً الزُّورِ قَالَ شُعْبَةً وَأَكْبَرُ ظُنِّي أَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّورِ \*

١٧٠ - حَدَّثَنِي ﴿هَارُونُ أَبْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَال عَنْ ثُوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرُّكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَال الْيَتِيم وَأَكُلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ \*

١٧١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْن الْهَادِ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن عَمْرو بْن الْعَاص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْكَبَائِر شَتْمُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا

الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسَبُّ أُمَّاهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ \* ١٧٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفُر عَنْ شُعْبَةً حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سُعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

(٣٨) بَابِ تَحْرِيْمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ \*

کبائر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنااور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور آپ نے فرمایا کیا میں حمہیں اکبر کبائر نہ بتاؤں فرمایا وہ حجموٹ بولنا یا حجمونی گواہی دینا ہے، شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میراغالب گمان یہ ہے کہ آپ نے جھوتی گواہی کے متعلق فرمایا ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

• ۷۱ ـ بارون بن سعيدا يلي ،ابن و هب، سليمان بن بلال ، ثور بن زید، ابوالغیث، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاسات ہلاک کر دینے والی چزوں سے بچو، دریافت کیا گیایار سول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایااللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کا کرنااور جس جان کااللہ تعالیٰ نے قل کرناحرام کیاہے اسے قل کرنا گر حق کے ساتھ ، میتیم کا مال کھانااور سود کھانااور لڑائی کے دن پیشت پھیر کر بھا گنااور خاد ندوالی یا کدامن ایمان دار عور توں کو تہمت لگانا۔

ا که از قتیبه بن سعید، لیث، ابن ماد، سعد بن ابراتیم، حمید بن عبدالرحمٰن ، عبدالله بن عمرو بن عاص ﷺ مے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کبائر میں سے اینے والدین کو گالی دینا ہے، صحابہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ کیا کوئی اینے والدین کو گالی دے سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں کوئی دوسر ہے کے باپ کو گالی دیتاہے وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور کوئی د وسرے کی مال کو گالی دیتاہے اور وہ اس کی مال کو گالی دیتاہے۔ ۲۷۱- ابو بکربن ابی شیبه ، محمد بن متنی ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه (تحويل) محمد بن حاتم، ليجي بن سعيد، سفيان، سعد بن ابراہیم ہے اس سند کے ساتھ بیرروایت منقول ہے۔

باب(۳۸)کبر کی حرمت۔

١٧٣ - وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَثَّارِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ حَمَّادٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَلْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَحْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ فُضَيْلٍ الْفُقَيْمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَالَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرِ قَالَ رَجُلُ إِنَّ الرَّجُلُ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرِ قَالَ رَجُلُ إِنَّ الرَّجُلُ يُحِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرِ قَالَ رَجُلُ إِنَّ الرَّجُلُ الْحَقِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحْبِبُ الْجَمَالُ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِ وَغَمْطُ النَّاسِ \* يُحِبُ الْجَمَالُ الْكِبْرُ بَطَلُ الْحَقِ وَغَمْطُ النَّاسِ \*

ساکا۔ محد بن متنیٰ، محد بن بشار، ابراہیم بن دینار، کییٰ بن حماد، شعبہ، ابان بن تغلب، فضیل بن عمرو فقیمی، ابراہیم نخعی، علقمہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رتی برابر بھی غروراور تکبر ہوگاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ آدمی جاہتا ہیں جاس کالباس اچھا ہواور اس گاجو تا عمرہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے جمال کو پہند کرتا ہے، کبراور وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے جمال کو پہند کرتا ہے، کبراور غرور توحق کوناحق کرنااور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔

(فائدہ) بعنی اللہ جل جلالۂ سب سے زیادہ پاکیزہ اور جمیل ہے اور وہ پاکیز گی خوبصور تی سقر ائی کوپیند کرتا ہے، عمدہ کپڑے اور جوتے جس قدر حلال ہیں وہ پہننا صحیح اور درست ہے بلکہ بہتر ہے کبر اور غرور میں داخل نہیں۔

۱۷۱۔ منجاب بن حارث تمیمی، سوید بن سعید، علی بن مسبر، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو وہ جہنم میں نہ جائے گااور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبروغرور ہوگاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔

140ء محمد بن بشار، ابو داؤد، شعبه، ابان بن تغلب، فضیل، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی غرور و تکبر ہوگاوہ جنت میں نہیں جائے گا۔

باب (۳۹) جس شخص کا ایمان کی حالت میں انتقال ہو وہ جنت میں جائے گااور جو حالت شرک میں مرے گاوہ دوزخ میں داخل ہو گا۔

١٧٤- حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُسْهِر قَالُ مِنْجَابٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِر عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرُدَل مِنْ إِيمَان وَلَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبُّةِ خَرْدَلَ مِنْ كِبْرِيَاءَ \* ١٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ عَنْ فُضِّيْلِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النُّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخَلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ \* (٣٩) بَابِ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ مُشْركًا

دُخُلَ النَّارَ \*

- ١٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَكِيعٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَكِيعٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَحَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَحَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَحَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا دَحَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا اللَّهِ شَيْعًا دَحَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنَا اللَّهِ شَيْعًا دَحَلَ الْجَنَّةَ \*

١٧٧- و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَّالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَّالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهًا اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّهُ اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّهِ اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّهِ اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّهِ اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّهُ اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّهُ اللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٧٨ - وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ سُلَيْمَانُ الْمُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِغْتُ الرَّبَيْرِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَقِي اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكُ بِهِ مَحْلِلً النَّارَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ لَيَشْرِكُ بِهِ حَالِمٍ \* فَالَ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَبُو النَّيْرِ عَنْ جَابٍ \* فَالَ أَبُو الزَّبْيْرِ عَنْ جَابٍ \* فَالَ أَبُو الزَّبْيْرِ عَنْ جَابٍ \*

ابو الزبيرِ عن جابِر ١٧٩ - وَحَدَّثَنِي إِلسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

٢ ١٤ محمد بن عبدالله بن نمير بواسطه والد ، ووكيع، اعمش، شقیق، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رویت ہے و کیچ کی روایت میں بیہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ابن نمیر کی روایت میں بیہ الفاظ ہیں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے سنا آپ فرماتے تھے جو تھخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک کر تاہو تووہ دوزخ میں جائے گا۔ اور عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں جس مخض کااس حالت میں انتقال ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کونہ شریک نہ تھہرا تاہو تووہ جنت میں داخل ہو گا۔ ا ابو بكر بن اني شيبه، ابو كريب، ابو معاويه، اعمش، ابوسفیان، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہو ااور عرض کیایارسول الله وه دو باتیں کوئسی ہیں جو جنت اور جہنم کو واجب کرتی ہیں، آپ نے فرمایا جو مخص اس حالت میں انتقال کر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا تاہو تو وہ جنت میں جائے گااور جواس حالت میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ سمی کوشر یک تضهرا تا هو تووه دوزخ میں داخل هو گا۔

۸۷۱۔ ابو ابوب غیلانی، سلیمان بن عبید الله، حجاج بن شاعر، عبد الملک بن عمرو، قرو، ابو الزبیر، جابر بن عبد الله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جو شخص الله تعالیٰ ہے اس حالت میں ملے گاکہ اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھم اتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا اس کے ساتھ کسی کوشر یک اور جو اس حالت میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کوشر یک کھم راتا ہو تو وہ دوز خ میں داخل ہو گا۔ ابوابوب بیان کرتے ہیں کھم راتا ہو تو وہ دوز خ میں داخل ہو گا۔ ابوابوب بیان کرتے ہیں کہ ابوالز بیر نے بجائے حَدَّتَنَا کے عَنْ جَابِر کہا ہے۔ کہ ابوالز بیر نے بجائے حَدَّتَنَا کے عَنْ جَابِر کہا ہے۔

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی

طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ \*

آهُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَعْرُورِ بْنِ شُويْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ أَتَانِي جَبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّيِكَ لَا عَلَيْهِ السَّلَامِ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّيِكَ لَا عَلَيْهِ السَّلَامِ فَبَشَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّيَكَ لَا يُشَرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ \* وَإِنْ شَرَقَ \* وَإِنْ شَرَقَ \* وَإِنْ شَرَقَ \* وَإِنْ شَرَقَ \* وَإِنْ سَرَقَ \*

(٤٠) بَابِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ \*

۱۸۰ محمد بن مثنی ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، واصل احدب، معرور بن سوید، ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں که آپ نے فرمایا حضرت جریل میرے یاس آئے اور مجھے خوشخبری وی که تنہاری امت میں سے جو شخص اس حالت میں انقال کرے گا کہ وہ الله تعالی کے ساتھ کسی کوشر یک نه کھہرا تا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، میں نے کہا اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے، انہوں نے جواب ویا اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے، انہوں نے جواب ویا اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے، انہوں نے جواب ویا اگر چہ وہ زنا (ا) کرے یا چوری کرے۔ انہوں نے جواب ویا اگر چہ وہ زنا کرے یا چوری کرے، عبد انہوں نے جواب ویا اگر چہ وہ زنا کرے یا چوری کرے۔ عبد انہوں نے جواب ویا اگر چہ وہ زنا کرے یا چوری کرے۔ عبد انہوں نے جواب ویا اگر چہ وہ زنا (ا) کرے یا چوری کرے۔ عبد الوارث ہواسطہ والد، حسین معلم، ابن بریدہ، نیخی بن یعمر، عبد الوارث ہواسطہ والد، حسین معلم، ابن بریدہ، نیخی بن یعمر،

عبدالوارث بواسطہ والد، سین معلم، ابن بریدہ، یک بن یمر،
ابوالا سود دیلی، ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور آپ ایک سفید کبڑا اوڑھے ہوئے سورہے تھے، پھر میں
دوبارہ حاضر ہوا تب بھی آپ سورہ تھے، پھر میں آیا تو آپ
بیدار ہو چکے تھے، میں آپ کے پاس بیٹی گیا آپ نے فرمایاجو
بندہ بھی کلمہ لاّ إلّه إلّا اللّه کا قائل ہوجائے اور اس اعتقاد پر
بندہ بھی کلمہ لاّ إلّه إلّا اللّه کا قائل ہوجائے اور اس اعتقاد پر

اس کاانتقال ہو تو وہ جنت میں جائے گا، میں نے عرض کیااگرچہ

وہ زنااور چوری کرے، آپ نے فرمایا اگرچہ وہ زنااور چوری

کرے، میں نے عرض کیا آگرچہ وہ زنااور چوری کرے؛ آپ

نے فرمایا اگرچہ وہ زنااور چوری کرے، تبین مرتبہ اس طرح

فرمایا پھرچو تھی مرتبہ میں (بطور شفقت) فرمایا اگرچہ ابوذر ؓ کی

ناک میں خاک گئے۔ چنانچہ ابوذرؓ ہاہر نکلے (اور شوق و محبت میں) برابر کہتے جاتے تھے آگر چہ ابوذرؓ کی ناک پرخاک گئے۔ باب (۴۰م) کا فر جبکہ کلمہ لَآ اِللهٔ اِلَّا اللَّهُ کا قائل ہو جائے تو پھراس کا قبل حرام ہے۔

<u>(۱) زنااور سرقہ لیعنی چوری کے دو گناہوں کے ذکر کرنے پراکتفافر مایا گیا۔ اس لئے کہ زنا سے حقوق اللّٰداور سر</u>قہ لیعنی چوری سے حقوق العباد کی طرف اشارہ ہو گیا۔

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ حِ وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ أَخْبَرَنَا اللَّيْتِي عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِي بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِي بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسُودِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّا لَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَطَعَهَا ثُمَّ لَادَ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَادُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَطَعَهَا ثُمَّ لَادً مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ وَسَلَّم لَا تَقْتُلُهُ فَإِلَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ وَسَلَّم لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ وَسَلَّم لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ وَسَلَّم لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ وَسَلَّم لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَالَ مَقْلَعُهَا أَفَاقُتُلُهُ وَاسَلَّم لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَقْتُلُهُ فَإِلْ فَقَالَ أَنْ تَقْتُلُهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِكِ بَمَنْ لِتِهِ قَالَ مَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ وَتُلْكَ بِمَنْزِلَتِكَ مَنْ لَتِه قَالَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَقْتُلُهُ وَإِنَّكَ بِمَنْ لِتِكَ بَمَنْ لِلَه عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَقْتُلُه وَإِنْ كَ بَمَنْ لِتِه لَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا تَقْتُلُه وَإِنْ كَا مَتُهُ اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْ عَلَى اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَى اللَّه عَلْه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَاللَعْهُ اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه الللَّه عَلَيْه اللَّه عَلَا

١٨٣ - حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ الْمَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّنَنَا الْمُحَمَّدُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ بَنُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإَسْنَادِ أَمَّا الْأُوْزَاعِيُّ وَابْنُ جُرَيْجِ فَفِي حَدِيثِهِ مَا قَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ كَمَا وَالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ الزَّهُ عَلَى حَدِيثِهِ وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِ وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِ فَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ \*

عَلَّهُ اللهِ اللهِ وَحَدَّثَنِي خُرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ ١٨٤ - وَحَدَّثَنِي خُرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بُيُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ

۱۸۱ قتیه بن سعید، لیث (تحویل) محمد بن رکح، لیث، ابن شهاب، عطاء بن یزیدلیثی، عبدالله بن عدی ابن خیار، مقداد بن اسودر ضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیایا رسول الله فرمائے اگر کسی کا فرسے میر امقابله ہواور لڑائی میں وہ میر الیک ہاتھ تلوار سے کاٹ ڈالے اور پھر میری زد سے بیختے کے لئے در خت کی بناہ پکڑ کر کھے میں مسلمان ہو گیا تو بول الله کیا میں اسے اس لفظ کے کہنے کے بعد قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تم اسے قتل مت کرو، میں نے عرض کیا یارسول الله اس نے میر سے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کا شخے کے بعد میں میں نے عرض کیا یارسول الله اس نے میر ہے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کا شخے کے بعد میں نے میر سے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کا شخے کے بعد میں نہ کرو، اگر قتل کر دینا جائز ہے ؟ فرمایا ہے قتل نہ کرو، اگر قتل کر دو گے تو وہ اس در جہ پر پہنچ جائے گا جس پر نہاو گا کہ نے سے پہلے تم فائز شے اور تم (۱) اس در جہ پر ہو جاؤ گے جس پر یہ الفاظ کہنے سے پہلے وہ تھا۔

سالاً۔ اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر (تحویل) اسحاق بن موکی انصاری، ولید بن مسلم، اوزاعی (تحویل) محمر بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، زہری ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر اوزاعی اور ابن جریج کی روایت میں ایلہ تعالیٰ کے لئے اسلام لے آیااور معمر کی روایت میں ہے کہ جب میں اس کے اسلام لے آیااور معمر کی روایت میں ہے کہ جب میں اس کے قتل کے لئے جھکوں تو وہ آیا الله الله کے۔

۱۸۴ حرمله بن کیخی، ابن و هب، پونس، ابن شهاب، عطاء بن بزیدلیثی، عبیدالله بن عدی، مقداد بن عمرو بن اسود کندی رضی

حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْجِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيَّ وَكَانَ حَلَيْهُ وَلَكِنْدِيَّ وَكَانَ حَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةً وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ اللَّيْثِ \*

ه ١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظِبْيَّانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَريَّةٍ فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذَكُرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَهَا حَوْفًا مِنَ السَّلَاحِ قَالَ أَفَلًا شَفَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَغْنِي أُسَامَةً قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ فَقَالَ سَعْدٌ قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونُ فِتْنَةٌ \*

اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو قبیلہ بنی زہرہ کے حلیف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جُنگ بدر میں موجود تھے عرض کیایار سول اللہ اگر میر اکہی کا فرسے مقابلہ ہو۔ بقیہ حدیث لیٹ کی روایت کی طرح ہے۔

١٨٥ ـ ابو بكر بن الى شيبه ، خالد احمر ( شحويل ) ابو كريب ، اسحاق بن ابراہیم، ابو معاویہ، اعمش، ابوظبیان، اسامہ ؓ سے روایت ہے ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں ایک حجوثے اشکر میں بھیجا، ہم صبح ہی جہینہ کے حرقات (ایک قبیلہ ہے) کو پہنچ گئے میں نے ایک آدمی کو جا پکڑااس نے فور اُلآ اِللهَ اِلَّا اللَّهُ کہا میں نے اسے نیز ہار کر قتل کر دیالیکن میرے دل میں اس کا پچھ خطرہ محسوس ہوا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذكره كيا- رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كيا لآ إله إلَّا اللّٰهُ كہنے كے باوجودتم نے أسے تعلّ كر ڈالا، ميں نے عرض كيايا ر سول الله اس نے ہتھیار کے خوف سے کہاتھا، آپ نے فرمایا تو نے اس کا دِل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا تاکہ تجھے معلوم ہو جاتا کہ اس نے ول سے کہا تھایا نہیں، حضور والا برابراس لفظ کو بار بار فرماتے رہے حتی کہ مجھے آرزو پیدا ہو گئی کہ کاش کہ میں پہلے ہے مسلمان ہی نہ ہوا ہو تابلکہ اسی روز مسلمان ہو تا( تاکہ بیا گناہ میرے نامہ اعمال میں نہ لکھا جاتا) یہ حدیث سن کر سعد کہنے لگے خدا کی قشم میں کسی مسلمان کوقتل نہیں کروں گا تاو فکتیکہ ذوالبطین بعنی اسامہ <sup>ہ ق</sup>تل نہ کریں گے۔ بیہ سن کر ایک شخص بولا کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرما تا کہ ان کا فروں سے لڑوجب تک کہ فسادنہ رہے اور دین سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائے۔ سعدر ضی اللہ عنہ نے جواب دیاہم تواس لئے قتل کر چکے کہ فساد باتی نہ رہے مگر تم اور تمہارے ساتھیوں کا مقصود قبال سے فساد بید اکر ناہے۔

آخْبَرَنَا حُصَيْنَ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنَ حَدَّنَا أَبُو ظِبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ مِنْ جُهَيْنَةَ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ مَنْ جُهَيْنَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيَّ فَلَمَّا وَرَجُلُ مِن الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا غَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ غَشْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا وَطَعَنْتُهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَلَا اللَّهُ قَالَ لَي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا قَالَ فَقَالَ لِي يَا وَسُلَمَ أَقَالَ لَي إِلَى اللَّهُ قَالَ لَي إِلَى اللَّهُ قَالَ لَكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ أَلَكُ اللَّهُ قَالَ فَمَا زَالَ فَقَالَ أَيْرَرُهُمَا عَلَيْ مَنْ وَلَكُ أَلِقَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَمَا زَالَ أَلْكُونَ مُتَعَوِّذًا قَالَ فَمَا زَالَ أَلْكُونَ مُتَعَوِّذًا قَالَ فَمَا زَالَ أَلْكُونَ مُنَا مَا كُن مُتَعَوِّذًا قَالَ فَمَا زَالَ أَلْكُمُ رُوهَا عَلَيَ عَلَي حَتَى تَمَنَّيْتُ أَنِي لَمْ أَكُنْ أَلِكُ اللَّهُ قَالَ فَمَا زَالَ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ \*

حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ مَعْتَمِرٌ قَالَ مَعْتَمِرٌ قَالَ مَعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّ خَالِدًا الْأَثْبَجَ ابْنَ أَخِي صَفُوانَ بْنِ مُحْرِز حَدَّثَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مَحْرِز حَدَّثَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِز خَدَّثَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِز أَنَّهُ حَدَّثُ أَنَّ جُنْدَب بْنِ سَلَامَة زَمَنَ فِتْنَةِ اللَّهِ الْبَحَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عَسْعَسِ بْنِ سَلَامَة زَمَنَ فِتْنَةِ اللَّهِ الْرَبُيْرِ فَقَالَ اجْمَعْ لِي نَفَرًا مِنْ إِخُوانِكَ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَقَالَ اجْمَعْ لِي نَفَرًا مِنْ إِخُوانِكَ حَتَّى أُحَدِيثُ إِنَى الْمُسْلِمِةُ فَقَالَ عَنْ مَحَدَّثُونَ بِهِ حَتَى دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ جَسَرَ الْبُرْنُسَ أَصَفَلُ فَقَالَ الْمَعْ مَنْ نَبِيكُمْ إِنَّ رَسُولًا اللَّهِ جَسَرَ الْبُرْنُسَ أَحْدَيثُ إِلَيْهِ جَسَرَ الْبُرْنُسَ أَصَعُلَى اللَّهُ عَنْ نَبِيكُمْ إِنَّ رَسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ نَبِيكُمْ إِنَّ رَسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ نَبِيكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ نَبِيكُمْ إِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ نَبِيكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِلَى قَوْمُ عَنْ نَبِيكُمْ أِنَ رَعْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمُ عَنْ نَبِيكُمْ أَنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمُ عَنْ نَبِيكُمْ أَنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمُ عَنْ نَبِيكُمْ أَنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمُ عَنْ نَبِيكُمْ اللَّهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمُ اللَّهُ عَنْ نَبِيكُمْ اللَّهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوا الْمُسْلِمِينَ إِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَا الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُعْلِلَهُ اللَّهُ الْمُعْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ إِ

المدادیقوب بن ابراہیم دورتی، مشیم، حسین، ابوظیان، اسامه بن زید بن حارث رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں حرقہ کی طرف بھیجاجو قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ ہے، ہم صبح وہاں پہنچ گئے اور انہیں شکست دی، بیں نے اور ایک انصاری نے بل کر ایک شخص کو پکڑا جب اسے گیر اتو وہ آلا الله الله سخے لگا، انصاری یہ سن کر علیحدہ ہو گیا اور بیں نے تو رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بھی اس واقعہ کی اطلاع ہو گئے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بھی اس واقعہ کی اطلاع ہو گئے۔ اس کے نے فربایا سامہ آلا الله الله الله کہنے کے بعد بھی تو نے اس کے لئے کہا تھا، پھر فربایا آلا الله آلا الله کہنے کے بعد بھی تو نے اس کے لئے کہا تھا، پھر فربایا آلا الله آلا الله کہنے کے بعد بھی تو نے اس کے لئے کہا تھا، پھر فربایا آلا الله آلا الله کہنے کے بعد بھی تو نے سے کہا تھا، پھر فربایا آلا الله آلا الله کہنے کے بعد بھی تو نے سے کہا تھا، پھر فربایا آلا الله آلا الله کہنے کے بعد بھی تو نے سے کہا تھا، پھر فربایا آلا الله کہنے کے بعد بھی تو نے سے کہا تھا، پھر فربایا آلا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے سے کہا تھا، پھر فربایا آلا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے سے کہا تھا، پھر فربایا آلا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے سے کہا تھا، پھر فربایا آلا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے سے کہا تھا، پھر فربایا آلا اللہ کہنے کہا تھا، پکر فربایا آلا اللہ کہنے کے بعد بھی تو نے سے کہا تھا، پھر فربایا آلا اللہ کہا تھا، پھر فربایا آلا اللہ کہا تھا، پھر فربایا آلا اللہ کہا تھا، پی الفاظ فربات سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہو تا۔

الد، خالد اتبح، صفوان بن خراش، عرو بن عاصم، معتمر بواسط والد، خالد اتبح، صفوان بن محرز سے روایت ہے ، جندب بن عبداللہ بجل نے عسعس بن سلامہ کے پاس ابن زبیر کے فتنہ کے زمانہ میں پیام بھیجا کہ اپنے بھائی بندوں کی جماعت جمع کرلو میں ان کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عسعس نے قاصد بھیج کر سب کو جمع کر لیااور جندب زرد کیڑااوڑ ہے ہوسو ہوئے تشریف لائے اور فرمایا تم لوگ جو پچھ بات کررہ ہوسو کرو، لوگوں میں گفتگو ہونے گئی، جب بات چیت ہوئی تو جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے سر سے کیڑا علیحدہ کر دیااور سر بر جنہ کر صفی اللہ تعالی عنہ نے سر سے کیڑا علیحدہ کر دیااور سر بر جنہ کر صفی اللہ تعالی عنہ نے سر سے کیڑا علیحدہ کر دیااور سر بر جنہ کر حد بیٹ بیان کرنے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حد بیٹ بیان کرنے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک فوج مشر کین سے مسلمانوں اور کا فروں کا مقابلہ ہوا، ایک کافر مشر کین ہیں سے مسلمانوں اور کا فروں کا مقابلہ ہوا، ایک کافر مشر کین ہیں سے اتنا دلیر قفا کہ جس مسلمان کو مارنا چاہتا تھا مار ڈالٹا تھا۔ ایک

مِنَ الْمُشْرَكِينَ وَإِنَّهُمُ الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ ﴿إِلَّهُ شِرْ كِينَ إِذًا شَاءَ أَنْ يَقْصِدُ إِلَى رَجُل مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ وَإِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ قَالَ وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامُهُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا رَفَعَ عَلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَتَلَهُ فَحَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَخَبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُل كَيْفَ صَنَعَ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لِمَ قَتَلْتُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فُلَانًا وَفُلَانًا وَسَمَّى لَهُ نَفَرًا وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَقَتَلُتَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ يَا ۚ رَسُولَ ٱللَّهِ اسْتَغُفِّر ۗ لِي قَالَ وَكَيْفَ تُصْنَعُ بِلَا إَلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا حَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا \* وَسَلَّمَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا \* وَسَلَّمَ مَنْ حَمَّلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا \* وَسَلَّمَ مَنْ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح و حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح و حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ الْفَعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّي حَمَّلَ عَنِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى الله عَنْ الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى الله عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ الله عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ الله عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ الله عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ الله عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَلَى مُعْلِكٍ عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَلَى مَالِكُ عَلَى مَالِكُ عَلَى مَالِكُ عَلَى مَالِكُ عَلَى مَالِكُ عَلَى مَالِكُ عَنْ عَلَى مَالِكُ عَلَى مُلْكِلِكُ عَلَى مَالِكُ عَلَى مَ

نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مسلمان لیعنی اسامہ بن زیرؓ تھی موقع کے منتظر تھے جب وہ اُن كى تكوار كى زدير چڑھ گيا تو فوراً لاّ إلهٔ إلّا اللّهُ بول اٹھا، اسامه بن زیر ؓ نے اسے قتل کر دیا۔ جب فتح کی خوشخبری دینے والا ر سول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں پہنچااور حضور ؓ نے اس سے کیفیت دریافت کی اور اس نے حضور کسے کیفیت بیان کی اور اس شخص کا واقعہ بھی بیان کیا تو حضور ؓ نے اسامہ رضی الله تعالیٰ کو بلا کر دریافت کیا کہ تم نے اسے کیوں قبل کر دیا۔ اسامہؓ نے عرض کیایار سول اللّٰہ اس نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا اور چند آ دمیوں کے نام لے کر بتایا کہ فلاں فلاں کو مار اتھا، میں نے اس پر حملہ کیالیکن جب اس نے تکوار ویکھی تو فور اُلاّ إللهُ إِلَّا اللَّهُ كُهِ لِكًا، فرمايا توكياتم نے اسے قُلْ كر ديا، اسامةً نے عرض كياجي بان، فرماياجب قيامت كے دن وه لا إلله إلا الله کے کر آئے گا تواس کا کیا جواب دو گے ؟ اسامہ نے عرض کیا یار سول الله میرے لئے استغفار فرمائیے۔ فرمایا جب وہ قیامت کے دن وہ لآ إلله إلَّا اللَّهُ لے كر آئے گا تواس كا كياجواب دو گے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابریہی فرماتے رہے جب قیامت کے دن وہ کلمہ لآ اِللهَ اِلَّا اللّٰهُ لِے كُر آئے گا تواس كا کیاجواب دو گے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل)

باب (۳۱) جو شخص مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے وہ مسلمان نہیں۔

۱۸۸۔ زہیر بن حرب و محمہ بن مثنیٰ، یجیٰ القطان (تحویل) ابو بکر
بن شیبہ ، ابو اسامہ ، ابن نمیر ، نافع ، ابن عمرٌ ، نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم (تحویل) یجیٰ بن یجیٰ، مالک ، نافع ، ابن عمر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔

قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا \*

١٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمِقْدَامِ نُمَيْرِ قَالًا حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْبَنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا \*

١٩٠ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّتَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُودَةً عَنْ أَبِي مُودَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا \*

(٤٢) بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا \*

191 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ حِ و حَدَّثَنَا آبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمِ الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمِ الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمِ كَلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَا وَمَنْ عَشَيْنَا السِلّمَ فَلَيْسَ مِنَا وَمَنْ عَشَيْنَا السِلّمَ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِي مُنْ حَمَلَ عَلَيْهِ وَلَا السِلّمَ فَلَيْسَ مِنَا وَمَنْ عَشَيْنَا السِلْمَ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ عَلَيْهِ وَلِي مُنْ عَلَيْهِ وَلِي مُنْ عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْسَا وَمَنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِهِ مِنْ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي مُنْ عَلَيْهِ وَلَهُ إِلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَلِهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِلْ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهِ مِلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِهِ لَاللهُ عَلَيْهِ إِلْهَا إِلْهُ مِلْ عَلَيْهِ إِلَا إِلْهِ عَلَيْهِ إِ

فَلَيْسَ مِنَّا \* وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَر قَالَ ابْنُ حُجْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَر قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَيْوِبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدُهُ فِيهَا فَنَالَتُ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالٌ مَا هَذَا يَا وَسُولَ صَاحِبَ الطَّعَامِ فَأَلْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالٌ مَا هَذَا يَا وَسُولَ صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابِعُهُ اللَّهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابِعُهُ اللَّهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابِعُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ مَا هَذَا يَا وَسُولَ مَا حَدَا يَا رَسُولَ صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابِعُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ مَا عَلَى اللهُ الْتَهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ مَا هَذَا يَا وَسَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابِعُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ مَا عَلَالًا وَالْعَامِ قَالَ اللَّهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الْمَالِعَامِ قَالَ أَصَابَعُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الْمَلْعَامِ قَالَ الْمَابِعُهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَالِعُلُهُ الْمَالِعُهُ الْمَالِعُلُهُ الْمَالِعُولَ الْمُعْلَى الْمَالِعُهُ الْمَالِعُهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُلُولَ الْمَالِعُهُ الْمُنْ الْمَالِعُلَا الْمُعْلَى الْمَالِعُلُهُ الْمَالَعُولَ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُولَ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِعُ الْمُعْلَى الْمَالِعُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُولُ الْمَالِعُ الْعَامِ الْمَالِعُ الْمَالِعُلُولُ الْمَل

۱۸۹۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، مصعب بن مقدام، عکرمہ بن عمار، ایاس بن سلمہ بواسطہ والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص ہم پر تلوار کھنچے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

190-ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن براد الا شعری، ابو کریب، ابو اللہ تعالیٰ عنہ ابواسامہ، بریدہ، ابی بردہ، ابو موکیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایاجوہم پر ہتھیارا ٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔

باب (۲۲) جو شخص مسلمانوں کو دھو کہ دے وہ مسلمان نہیں۔

191۔ قتیبہ بن سعید، لیعقوب بن عبدالر حمٰن القاری (تحویل) ابو الاحوص ، محمد بن حیان ، ابن ابی حازم ، سہیل بن ابی صالح بواسطہ والد ، ابو ہر برہ د ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اور جو شخص ہم یں دھو کا دے وہ بھی ہم میں ہم میں دھو کا دے وہ بھی ہم میں سے نہیں۔

191- یخی بن ابوب و قتیبہ بن سعید ، ابن حجر ، اسلمیل بن جعفر ، عطاء بواسطه کوالد ابو ہر رہ ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھانے کے ڈھیر پر سے گزر ہوا، آپ نے اپناہاتھ اس میں ڈال دیا، آپ کی انگیوں کو پچھ تری محسوس ہوئی ، فرمایا غلہ والے یہ کیا بات ہے ، غلہ کے مالک نے عرض کیایار سول اللہ اس پر بارش ہو گئی تھی، فرمایا تو کھراُسے اوپر کیول نہ کر دیا تاکہ لوگ د کھے لیتے جو شخص دھوکہ کھراُسے اوپر کیول نہ کر دیا تاکہ لوگ د کھے لیتے جو شخص دھوکہ

کر تاہےوہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

ہاب(۳۳۷)منہ پیٹا، گریبان جاک کرنااور جاہلیت کی ہر قشم کی ہاتیں کرناحرام ہے۔

۱۹۳۰ یجی بن یجی، ابو معاویه (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبه ابو معاویه ، ووکیج (تحویل) ابن نمیر بواسطهٔ والد ،اعمش، عبدالله بن مره، مسروق ، عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو شخص منه پیٹے اور گریبان چاک کرے یا جاہلیت کے زمانه کی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ یجیٰ کی روایت کے الفاظ ہیں ،اور ابن نمیر و ابو بکرگی روایت میں لفظ اُو نہیں ہے۔

ہا۔ عثان بن ابی شیبہ ، جریر (تحویل) اسحاق بن ابراہیم ، علی بن خشرم ، عیسلی بن یونس ، اعمش سے اسی سند کے ساتھ بیہ روایت منقول ہے۔

192 تکم بن موئی قنطری، یجی بن حمزہ، عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر، قاسم بن مخیر ہ، ابو بردہ بن ابی موئی ہے روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیار بھے اور ان پر عشی طاری ہوگئ اس وقت آپ کا سر گھر والوں میں سے کسی عورت کی گود میں تھا، گھر کی ایک عورت جینے گئی اور ابو موسیٰ اس کا جواب نہ دے سکے، جب ہوش آیا تو فرمایا میں اس سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیز ار بھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ کرنے والی، سر منڈانے والی اور (گریبان) بھاڑنے والی عورت سے بیزار سے۔

١٩٧٥ عبد بن حميد، اسحاق بن منصور، جعفر بن عوان، ابو

اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنْي \*

(٤٣) بَابِ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْحَدُّودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ وَالدُّعَاء بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ \*

١٩٣ - حَدَّنَنَا يَخْيَى أَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنَا آبُو مُعَاوِيَةً حِدَّنَنَا آبُو مُعَاوِيةً حِدَّنَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا آبُو مُعَاوِيةً مُعَاوِيةً وَوَكِيعٌ حِ وَ حَدَّنَنَا آبْنُ نُمَيْرِ حَدَّنَنَا آبْنُ نُمَيْرِ حَدَّنَنَا آبْنُ نُمَيْرِ حَدَّنَنَا آبِي مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حِ وَ حَدَّنَنَا آبْنُ نُمَيْرِ حَدَّيْنَا آبِي مُعَاوِيةً وَوَكِيعٌ حِ وَ حَدَّنَنَا آبْنُ نُمَيْرِ اللّهِ بَنِ مُرَّةً عَنْ مَبْدِ اللّهِ بَنِ مُرَّةً عَنْ مَسُرُوق عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ وَاللّهِ اللّهِ صَلّى مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ وَاللّهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ أَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ أَوْ شَقَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ أَوْ شَقَّ الْحُنُونِ وَاللّهُ عَلَيْهِ هَذَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّم أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْحَاهِلِيَّةِ هَذَا اللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَالل

١٩٤ و حَدَّثَنَا عِثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ مَنَ الْمَرْهِمِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بَنُ حَسْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا وَشَقَّ وَدَعَا \* عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا وَشَقَّ وَدَعَا \* عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرِيدَ بْنِ جَابِرِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَيْمِرَةً حَدَّثَهُ قَالَ يَرِيدَ بْنِ جَابِرِ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَيْمِرَةً حَدَّنَهُ قَالَ مَرْيَدُ مَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ وَجِعَ أَبُو مَرْقَلَيْ وَرَأُشُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ مُوسَى وَاللّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ مَوْسَى وَمَا حَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ مَوْسَى وَمَا مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّ رَسُولَ يَرَكُ مِنَ الصَّالِقَةِ مِمَّا مَرَيً مِنَ الصَّالِقَةِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّ مِنَ الصَّالِقَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّ مِنَ الصَّالِقَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّ مِنَ الصَّالِقَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّ مِنَ الصَّالِقَةِ وَسَلّمَ فَانَ الصَّالِقَةِ وَسَلَّمَ فَانَ وَسَلَّمَ فَانَ الصَّالِقَةِ وَسَلَّمَ فَانَ الصَّالِقَةِ وَسَلَّمَ فَانَ الصَّالِقَةِ وَسَلَّمَ فَانَ السَّالَةَ الْمَالِقَةِ وَسَلَّمَ فَانَ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ السَالَةُ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانَ وَسَلَمْ فَانَ السَلَهُ فَيَعْ فَالْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَانَ الْعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَانَ الْعَالَةُ الْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَمَ

وَالۡحَالِقَةِوَالشَّاقَةِ \* ١٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ

مَنْصُورِ قَالًا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَا أَغْمِيَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَأَقْبَلَتِ الْمُرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ قَالَا ثُمَّ أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمِي وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ إللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَحَرَقَ \*

١٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عِيَاضِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ امْرَأَةِ أَبِي مُوسِى عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ وَ حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي عَنْ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمْ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِز عَنْ أَبِي هُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عِرَاشٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَن عَبْدُ الصَّمَدِ أَحْبُرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى عَن أَبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْلُ لَيْسَ مِنَا ولَلُمْ فِي حَدِيثِ عِياضِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ لَيْسَ مِنَا ولَمْ فَي حَدِيثِ عِياضِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ لَيْسَ مِنَا ولَمْ الله يَعْرَفِ الْمَا وَلَمْ لَيْسَ مِنَا ولَكُمْ الله وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَالَ لَيْسَ مِنَا ولَكُمْ يَعْنَ فَي اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَالَ لَيْسَ مِنَا ولَكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَالَ لَيْسَ مِنَا ولَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وسَيَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(٤٤) بَاب بَيَان غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ \* ١٩٨ - و حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونَ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلِ ابْنُ مَيْمُونَ حَدَّيْفَةً أَنَّهُ بَلَغَةً أَنَّ رَجُلًا يَنُمُّ الْحَدِيثَ فَقَالً عَنْ حُدَيْفَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي وَائِلَ حَدَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْهُ مَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعُلِهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْع

١٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ

عمیس، ابو بسخرہ، عبدالرحمٰن بن بزید اور الی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو موکی " پر بے ہوشی طاری ہوگئ۔ ام عبداللہ ان کی عورت چینی روتی ہوئی آئی۔ جب ابو موسیٰ "کو ہوش آئی۔ جب ابو موسیٰ "کو ہوش آیا تو فرمایا کیا تھے علم نہیں کہ حضور والا نے فرمایا ہے میں اس عورت ہے بیزار ہوں جو (میت کے سوگ میں) سر منڈا دے، نوحہ کرے اور کیڑے بھاڑے۔

194 عبداللہ بن مطیح، ہشیم، حصین، عیاض اشعری، زوجہ ابی موسیٰ ابو موسیٰ منی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (تحویل) حجاج بن شاعر، عبدالصمد، بواسط والد، داؤر بن ابی ہند، عاصم احول، صفوان بن مجرز، ابی موسیٰ "، نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم (شخویل) حسن بن علی الحلوانی، عبدالصمد، شعبہ، عبدالملک بن عمیر، ربعی ابن حراش، ابی موسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه نبی اگرم صلی الله تعالیٰ عنه نبی اگرم عیاض اشعری کی روایت میں لفظ بُرِی مٰذ کور نہیں ہے۔

باب(۳۳)چغل خوری کی شدید حرمت۔

۱۹۸۔ شیبان بن فروخ، عبداللہ بن محمد بن اساء الضبعی، مہدی
بن میمون، واصل احدب، ابی واکل، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنه
کو اطلاع ملی کہ ایک شخص (حاکم سے) لوگوں کی باتیں جاکر لگا
دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے خود سنا حضور اقد س صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے تھے چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔

۱۹۹\_ علی بن حجر سعدی، اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور،

ابراہیم، ہام بن حارث ؓ ہے روایت ہے ایک آدمی لوگوں کی باتنیں حاکم شہر ہے جا کر تفل کر تا تھا۔ ایک روز ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ بیہ سخص حاکم شہر کے یاس جا کر لوگوں کی باتیں تقل(۱) کرتاہے پھروہ آ کر ہمارے یاس بیٹھ گیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول الله صلی الله علیہ و سلم سے سناہے آپ فرماتے تھے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل)

۲۰۰ ابو بكر بن ابي شيبه، ابو معاويه، وكيع، اعمش (تحويل) منجاب بن حارث تميمي، على بن مسهر، اعمش، ابراہيم، جام بن حارث سے روایت ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ا یک شخص ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حذیفہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہ سخص بادشاہ کے پاس جا کر باتیں لگا تا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سنانے کے ارادہ سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے بتھے جنت میں چغل خور داخل نہ ہو گا۔

باب (۴۵) ما عجامه مخنوں سے نیچے لٹکانے، احسان جتلانے اور حھوٹی قشم کھاکر مال کو فروخت کرنے کی حرمت اور ان تین آدمیوں کا بیان جن ہے اللہ قیامت کے دن نہ بات فرمائے گانہ ان کی طرف نظراٹھائے گااور نہائہیں یاک کرے گااور ان کے کئے در دناک عذاب ہو گا۔

٥٠١- ابو بكرين ابي شيبه، محمه بن مثنيٰ، ابن بشار، محمه بن جعفر،

بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخَبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّام ابْنِ الْحَارِثِ قَالَ كَانَأ رَجُلٌ يَنْقَلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ فَكُنَّا جُلُوسًا فِي ٱلْمَسْجِدِ فَقَالَ الْقَوْمُ هَذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ قَالَ فَجَاءَ حُتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقَالَ حُذَيْفَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ \*

٢٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حِ و حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ الْتَمِيمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِر عَنِ الْأَعْمَاشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّام بْنِ الْحُارِثِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةً فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلُسَ إَلَيْنَا فَقِيلَ لِحُذَيْفَةً إِنَّ هَذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ فَقَالَ حُذَيْفَةً إِرَادَةً أَنْ يُسْمِعَهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ \*

(٥٤) بَابِ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيم إسْبَال الْإِزَارِ وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَتَنْفِيقِ السِّلْعَةِ بِالْحَلِفِ وَبَيَانِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \*

٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ

(۱)ا یک کی بات دوسرے کی طرف نقل کرنے کااگر شرعی سب ہو جیسے تسی کو ظلم سے بیجانے کے لئے اس کی طرف بات نقل کرنا، یہ جائز ہے چغل خوری میں نہیں آتا۔اوراگر شرعی سبب نہ ہو تو چغل خوری ہے جو گناہ ہے۔ پھراگر سامنے سن کر آگے بات نقل کر تاہے تو یہ نمام ہے اور اگر حبیب کر سنتاہے پھر آ گے نقل کر تاہے تو قمات ہے۔

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ خَوْشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ فَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتُ مَرَارًا قَالَ أَبُو ذَرِّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا وَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ \*

٢٠٢- و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ الْمَنَانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ وَالْمُنَفِقُ سِلْعَتَهُ اللَّهَ لَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠١- وَحَدَّثُنِيهِ بِشْرُ بَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
 يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُلْيَمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 أل "

٢٠٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَعْمَلُكُ كَذَابٌ وَمَلِكٌ كَذَابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ \*

شعبہ، علی بن مدرک، الی ذرعہ ، خرشہ بن حر، ابو ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں حضور والا نے تمین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تمین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گااور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گااور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گااور ان ان کے لئے خصوصیت کے ساتھ در دناک عذاب ہوگا۔ ابو ذرہ نے عرض کیایار سول اللہ یہ کون لوگ ہیں یہ تو خاہر ہو گئے ، فرمایا کپڑے کو نے لئکانے والا ، احسان جتلانے والا ، حجو ٹی قشمیں کھاکر سامان فروخت کرنے والا ، احسان جتلانے والا ، حجو ٹی قشمیں کھاکر سامان فروخت کرنے والا ۔

۲۰۲-ابو بمر بن خلاد باہلی، یحیٰ قطان، سفیان، سلیمان، اعمش، سلیمان بن مسہر، خرشہ بن حر، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تین شخصیتوں سے خدا تعالیٰ قیامت کے دن کلام تک نہیں فرمائے گا حسان جتانے والا جو ہر ایک چیز دے کر احسان جتلاتا ہے ، اپنے سامان کو جھوٹی قتم کھاکر فروخت کرنے والا اور یا عجامہ نیچے لئکانے والا۔

۲۰۳ ـ بشر بن خالد، محد بن جعفر، شعبه، سلیمان سے اس سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے لیکن یہ الفاظ اس بیں زائد ہیں کہ تین شخصیتوں سے اللہ تعالیٰ نہ کلام کرے گانہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گااور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ بلکہ ان کے لئے خصوصیت کے ساتھ در دناک عذاب ہوگا۔ بلکہ ان کے لئے خصوصیت کے ساتھ در دناک عذاب ہوگا۔ بہر ہر برہ رہنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ ابوہر ہر پرہ رہنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اضافہ اور کرتے ہیں اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ ایک تو بوڑھا زائی، اور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ ایک تو بوڑھا زائی، دوسرے جھوٹا بادشاہ، تیسرے مغرور فقیر۔

٥٠٠٥ وَحَدَّنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكُر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُرَكِّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ بَالِيهِمْ وَلَا يُزكيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ السَّيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرُ وَحَلَّ السَّيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرُ وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلًا بسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرُ وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلًا بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ وَاللَّهُ لَا يُبَايِعُهُ وَاللَّهُ لَا يُبَايِعُهُ وَهُو وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلًّ بَايِعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ وَاللَّهِ لَا يُعَلِقُهُ مِنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَهُو عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ وَلِهُ مَنْهَا وَفَى وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ وَلَا لَهُ يَنَا لَهُ مُعْطِهِ وَهُو كَلَى اللَّهِ لَا يُعَلِقُهُ وَالْ لَهُ يَا لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُبَايِعُهُ وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا يُعَالِمُ اللَّهُ لَلَا لَكُونَا لَمْ يُعْطِهِ اللَّهُ لِلْ لَكُنْ اللَّهُ لِلَا لَا يُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

٢٠٦ - وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبُرَنَا عَبْشُرُ عَمْرُو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبُرَنَا عَبْشُرُ عَمْرُو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبُرَنَا عَبْشُرُ كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَرِيرٍ وَرَجُلَّ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ \* فِي حَدِيثِ حَرِيرٍ وَرَجُلَّ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ \* عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَنْ فَي عَمْرُو عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ وَالنَّهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ عَلِي النَّهُ وَلَا يَنْظُرُ يَعْمَرُ عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ يَعْمَرُ عَلَى مَالٍ مُسْلِمٍ فَاقَالَ مَلْا اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ عَلَى مَالُ مُسْلِمٍ فَاقَالَ مَلْا اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ عَلَى مَالُ مُسْلِمٍ فَاقَتُلُ مَالَٰ مُسْلِمٍ فَاقِي حَدِيثِهِ نَحْوُ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ \* فَاقْتَطُعَهُ وَبَاقِي حَدِيثِهِ نَحْوُ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ \* فَاقَتُلُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَلَا الْإِنْسَانِ فَاقَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَلَا الْإِنْسَانِ فَاقَالًا مَنْ فَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَلِ الْإِنْسَانِ فَاقَالًا مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَلَا الْعَضَرِ عَلَى اللّهُ الْإِنْسَانِ فَلْكُ مُنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَلِ الْإِنْسَانِ فَاللَّهُ وَالَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَلِ الْإِنْسَانِ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْعَجْنَةَ إِلَّا الْعَجْنَةَ إِلَّا اللَّهُ فَيْلُ الْعَجْنَةَ إِلَّا الْعَجْنَةَ إِلَا اللَّهُ لَا يَدْخُلُ الْعَجْنَةَ إِلَا الْعَجْنَةَ إِلَا الْعَجْنَةَ إِلَا اللَّهُ الْعَلَا الْعَجْنَةِ إِلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَجْنَةَ إِلَا الْعَلَامِ الْعَلَا الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَيْدِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ عَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْع

۲۰۵۰ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو کر یب ابو معاویہ اعمش ابو صالح ، ابو ہر رور ضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تین آدی ایسے بیں جن ہے اللہ تعالی قیامت کے روز نہ کلام فرمائے گااور نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گااور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا میں عاجت سے زاکد بانی مغذاب ہے ایک تو وہ شخص جو جنگل میں عاجت سے زاکد بانی رکھتا ہو اور پھر مسافر کو اس پانی سے میں عاجت سے زاکد بانی رکھتا ہو اور پھر مسافر کو اس پانی سے فروخت کی اور خدا کی قشم جس نے عصر کے بعد کوئی چیز مور خدا کی قشم کھائی کہ میں نے میم مال استے میں خریدا ہو، تیسر ہو وہ شخص جو ایا کی تصدیق کی حالا نکہ واقعہ اس کے خلاف ہو، تیسر ہو وہ شخص جو امام سے دنیا کی طمع کے بیش نظر بیعت کر ہو، تیسر ہو وہ شخص جو امام سے دنیا کی طمع کے بیش نظر بیعت کر ہو، تیسر ہو وہ شخص جو امام سے دنیا کی طمع کے بیش نظر بیعت کو پورا کی دور نہ اس کی اطاعت و فرما نبر داری نہ کرے۔

۲۰۶ ـ زہیر بن حرب، جربر (تحویل) سعید بن عمرو، اشعثی، عبشر ، اعمش نے بیہ روایت بھی اسی طرح منفول ہے مگر اس میں الفاظ ہیں کہ جس نے ایک سامان کا نرخ کیا۔

۲۰۷۔ عمروالناقد، سفیان، عمرو، ابو صالح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی اسی طرح منقول ہے کہ تین آدمی الیے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گااور ندان کی جانب نظر اٹھائے گااور ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔ ایک تو وہ شخص جس نے عصر سے بعد کسی مسلمان کے مال پر بشم کھائی پھراس کامال مارلیا، بقیہ حدیث اعمش کی روایت کی طرح ہے۔ باب (۲۷م) خود کشی کی شدید حر مت اور اس کی باب (۲۷م) خود کشی کی شدید حر مت اور اس کی وجہ سے عذاب جہنم میں مبتلا ہونا، اور جنت میں سوائے مسلمان کے اور کوئی شخص داخل نہ ہوگا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

١٠٨ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْمَ قَالًا حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَلّى صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتَهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّا بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِي يَدِهِ يَتَوَجَّا بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدَّى فَهُو يَتَرَدَّى فَهُو يَتَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدَّى فَي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ مَنْ خَرِلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا \* فِيهَا فَهُو يَتَرَدَّى فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا \* فِيهَا فَي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا \* فِيهَا أَبَدًا \* فِيهَا أَبَدًا خَرِيرٌ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُحَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا \* وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَمْرٍ و الْأَشْعَتِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الْأَشْعَتِيُّ حَدَّثَنَا عَبْتُرً خَوْدٍ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍ و الْأَشْعَتِيُّ حَدَّثَنَا عَبْتُرْ

٢٠٩ - وَحَدَّثَنِي زَهَيْرُ بْنَ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ ح و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي رِواَيَةِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ \*

١٠٠ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي سَلَّامِ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ أَنَّ أَبَا عِلَابَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ السَّحَرَةِ وَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاسَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْنَ بَعْنِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بَشَيْءَ عُذَب بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بَشَيْءَ عُذَب بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بَشَيْءَ عُذَب بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذُرٌ فِي شَيْءَ لَا يَمْلِكُهُ \* وَكَنْ نَفْسَهُ بَشَيْءَ لَا يُمْلِكُهُ \* وَكَنْ نَفْسَهُ بَشَيْءَ لَا يُمْلِكُهُ \* وَكَنْ نَفْسَهُ بَشَيْءَ لَا يُمْلِكُهُ \* وَكَنْ نَفْسَهُ بَشَيْءَ لَا يَمُلِكُهُ عَلَيْهِ مَا أَبِي عَنْ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَعْدَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَالَا حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةً عَنْ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَابَةً عَنْ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَالِهُ عَلَيْهِ فَالَهُ عَلَيْهِ فَالِهُ عَلَيْهِ فَالِهُ عَلَيْهِ فَالِهُ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهِ فَالِهُ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهِ فَلَهِ فَالِهُ عَلَيْهِ فَالِهُ عَلَيْهِ فَالِهُ عَلَيْهِ فَالِهُ عَلَيْهِ فَالَهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهِ فَلِهُ عَلَيْهِ فَلِهُ فَاللَهُ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَالِهُ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهِ فَلَا مَا لَهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ عَلَيْهِ فَلَهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ عَلَيْهُ فَالِهُ عَلَيْهِ فَلِهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ عَلَيْهُ فَالِهُ عَلَيْهُ

۲۰۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو سعید انجی ، وکیجے ، اعمش ، ابو صالح ، ابو ہر رور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے آپ کوخود دھاری دار چیز سے قل کرے تو وہ ہتھیار اُس کے ہاتھ میں ہوگا اور دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لئے اپنے بیٹ میں گھو نیپتارہے گا بھی رہائی نہ ہوگا اور جو شخص زہر بی کر خود کشی کرے گا وہ ہمیشہ کے لئے دوزخ کی اور جو شخص زہر بی کر خود کشی کرے گا وہ ہمیشہ ہوگ اور جو شخص بہاڑ سے گر کر خود کشی کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ میں رہائی نہ ہوگ اور جو شخص بہاڑ سے گر کر خود کشی کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ میں گر تارہے گا بھی اس سے رہائی نہ ہوگ۔ دوزخ کی آگ میں گر تارہے گا بھی اس سے رہائی نہ ہوگ۔ دوزخ کی آگ میں گر تارہے گا بھی اس سے رہائی نہ ہوگ۔ دوزخ کی آگ میں گر بی جر پر (تحویل) سعید بن عمر واشعثی ، عبشر (شحویل) کی بین حبیب حارثی ، خالد بن حارث ، شعبہ ، سب طریقوں سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

110- یجی بن یجی، معاویہ بن سلام، یجی بن ابی کشر، ابوقلابہ، ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے شجرہ رضوان کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو محفی دین اسلام کے علاوہ اور کسی دین کی جھوٹی فتم کھائے گا تو وہ ایسا ہی ہو گا جیسا کہ اس نے کہا اور جس شخص نے کسی چیز سے خود کشی کی تو قیامت کے دن اس چیز سے اسے عذاب دیا جائے گا اور جس چیز کا آدمی مالک نہ ہو اس کی نذر پوری کرنا اس پر گا اور جس چیز کا آدمی مالک نہ ہو اس کی نذر پوری کرنا اس پر لازم نہیں۔

الا ۔ ابوغسان مسمعی، معاذین ہشام، بواسطہ والدیجیٰ بن ابی کثیر، ابو قلابہ، ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس چیز کا آ دمی مالک نہ ہواس کی نذر پوری کرناواجب نہیں اور مسلمان پر

لعنت کرنااس کے قتل کے برابر ہے ، جو شخص کسی چیز سے خود کشی کرے گا قیامت کے دن اسے اس چیز سے عذاب ہو گا، اور جو تفخص (مال) بڑھانے کے لئے حجھوٹا دعویٰ کرے گااللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور کمی کر دے گااور ایسے ہی جو سخص حاکم کے تھم سے حجونی قسم کھائے۔

بن عبدالعمد، عبدالعمد بن عبدالوارث، شعبه، ابوب،

ابوقلابه، ثابت بن ضحاك انصاري (تحويل) محمر بن رافع،

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلنداوّل )

وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى رَجُل نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قُتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَن ادَّعَىٰ دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَيْرٍ فَاجِرَةٍ \*

( فا کدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں اس ہے معلوم ہو تا ہے کہ مسلمان پر لعنت کرنا بڑاسخت گناہ ہے۔امام غزاکؓ فرماتے ہیں کسی جانور پر لعنت کرنا در ست نہیں ایسے ہی کسی فاسق مسلمان اور کسی معین کا فریر خواہ زندہ ہو یا مر گیا ہو گگر جس کے کفر کی تصریح آگئی ہو اس پر لعنت کر نا درست ہے جیسا کہ ابوجہل وغیر ہ۔ ہاں مشر کین کی جماعت پر خواہ یہودی ہوں یانصرانی ہوں لعنت درست ہے۔ ظاہر حدیث ہے لعنت اور خود کشی دونوں کی حرمت برابرسی معلوم ہوتی ہے گر فلّ اور خود کشی وغیر ہ کی حرمت بہت مخت ہے۔اسی چیز کوامام مازر ک وغیر ہ نے اختیار کیاہے۔۲امترجم ۲۱۲\_ اسحاق بن ابراجیم اور اسحاق بن منصور اور عبدالوارث

٢١٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ كَلَّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْن عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي. قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٌ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ التَّوْرِيِّ عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ هَذَا حَدِيثُ سُفْيَانَ وَأَمَّا شُعْبَةُ فَحَدِيثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كُمَا قَالَ وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \* ٢١٣- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ

جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثُنَّا عَبْدُ

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْن

الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ شُهِدْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُنَيْنًا فَقَالَ لِرَحُلِ مِمَّنْ

عبدالرزاق، توری، خالد حذاء، ابوقلابه، ثابت بن ضحاک انصاری رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اسلام حچوڑ کسی اور ند ہب کی حجو ٹی قشم قصدا کھائی تو وہ دیساہی ہو گیا جیسا کہ اس نے کہااور جس شخص نے کسی چیز ہے خود کشی کی تو خدا تعالیٰ ووزخ کی آگ میں اس چیز ہے اسے عذاب دے گا۔ بیر روایت سفیان کی ہے اور شعبہ کی روایت میں بیہ الفاظ ہیں جس تحص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی حجو ٹی قشم کھائی تو وہ دیساہی ہو گیا جیسا کہ اس نے کہااور جس شخص نے اینے کو کسی چیز ہے ذنج کیا تووہ قیامت تک اس چیز سے ذنج کیاجا تارہے گا۔ ۱۲۱۳ محمه بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زهری، ابن میتب، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ہم جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب تھے، ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مدعی اسلام کے متعلق فرمایا ہے دوز خی ہے، خیر جب ہم لڑائی میں پہنچے تو وہ سخص خو ب

يُدْعَى بِالْإِسْلَامِ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ آنِفًا إِنَّهُ مَنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى النَّارِ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَوْتَابَ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا فَكَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَصُبُو عَلَى الْجُرَاحِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبُرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ يُولِينَ اللَّهُ يُولِيدُ هَذَا اللَّهُ يُولِيدُ هَذَا اللَّهُ يُولِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَاسِ أَنَّهُ لَا اللَّهُ يُولِيدَ هَذَا اللَّهُ يُؤَمِّلُونَ اللَّهُ يُولِيدُ اللَّهُ يُولِيدُ هَذَا اللَّهُ يُؤَمِّلُ الْفَاحِرِ \*

٧٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ حَيِّ مِنَ الْعَرَبِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَسْكَرِهِ وَمَالَ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَنَّ الْيُومَ أَحَدُ كَمَا أَجْزَأً فُلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ النَّارِ مَنَ الْقُومِ أَنَا صَاحِبُهُ أَبِدًا قَالَ اللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ لَا يَدَعُ اللَّهُ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَنَ الْقُومِ أَنَا صَاحِبُهُ أَبِدًا قَالَ فَحَرَجَ مَعَهُ وَإِذَا أَسُرَعَ فَعَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ بَالْأَرْضَ فَالَ سَيْفِهِ بَالْأَرْضَ فَالَ سَعْجَلَ الْمُوتَ فَوضَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ بِالْأَرْضَ فَاسَتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ بِالْأَرْضَ فَاسَتَعْجَلَ الْمُوتَ فَوَضَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ بِالْأَرْضَ فَاسَتَعْجَلَ الْمُوتَ فَوَضَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ بِالْأَرْضَ فَاسَتَعْجَلَ الْمُوتَ فَوَضَعَ نَصْلُ سَيْفِهِ بِالْأَرْضَ

لڑااور اس کے بھی زخم گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جاکر کسی نے کہایار سول اللہ جس کے متعلق آپ نے ایسا فرمایا تھاوہ تو آج خوب لڑااور مرگیا۔ آپ نے فرمایا دوزخ میں گیا، بعض مسلمانوں کے یہ بات سمجھ میں نہ آئی استے میں کسی شخص نے آکر عرض کیایار سول اللہ ابھی مرا نہیں ہے لیکن بہت زخمی ہوا ہے بالآخر رات ہوئی توزخموں کی تکلیف وہ برداشت نہ کر سکا اور خود کشی کرلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر میں اس بات کی گوائی دیتا اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کار سول ہوں۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکم فرمایا نہوں نے لوگوں میں اعلان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکم فرمایا نہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ جنت میں صرف مسلمان ہی آدمی جا کیں گے اور اللہ تعالیٰ اس دین کو فاجر آدمی کے ذریعہ سے تقویت بخشار ہتا ہے۔

۲۱۴۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالر حمٰن قاری، ابو حازم، اسل بن سعد الساعدی رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں اور کافروں بیں خوب کشت و خون ہوا جائجہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایخ لشکر کی طرف چلے جائجہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایخ اشکر کی طرف چلے آئے اور کافر ایخ لشکر میں واپس ہو گئے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب بیں ایک (قزمان نامی منافق) شخص تقاجو اکیا اسلیم اسلیم کے اصحاب بیں ایک (قزمان نامی منافق) شخص تقاجو اکیا اسلیم اسلیم کے اصحاب بیں ایک (قزمان نامی منافق) شخص تقاجو ہی نے عرض کیا آج فلاں شخص نے جیساکام کیا ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں سے کسی نے نہیں کیا، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں سے ایک شخص دوز خی ہے، جماعت میں سے ایک شخص دوز خی ہونے کا کیا کام کرتا ہے) چنانچہ بیشخص اس کے ساتھ دوز خی ہو ناتی ہو ہوں گار ہوں گا (تاکہ دیکھوں کہ وہ دوڑ تا تو یہ بھی دور ڈی ابواجہاں وہ شمہر تاہے بھی تھم رتاجب وہ دوڑ تا تو یہ بھی دور ڈی ابواجہاں وہ شمہر تاہے بھی تھم رتاجب وہ دور ڈیا تو یہ بھی دور ڈیا بالآخر وہ شخص بہت سخت نے خی ہوگیا جلد از جلد موت کا دور ٹا بالآخر وہ شخص بہت سخت زخی ہو گیا جلد از جلد موت کا دور ٹا بالآخر وہ شخص بہت سخت زخی ہو گیا جلد از جلد موت کا دور ٹا بالآخر وہ شخص بہت سخت زخی ہو گیا جلد از جلد موت کا دور ٹا بالآخر وہ شخص بہت سخت زخی ہو گیا جلد از جلد موت کا دور ٹا بالآخر وہ شخص بہت سخت نے خی ہو گیا جلد از جلد موت کا دور ٹا بالآخر وہ شخص بہت سخت نے خی ہو گیا جلد از جلد موت کا دور ٹا بالآخر وہ شخص بہت سخت خت زخی ہو گیا جلد از جلد موت کا

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل)

وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ طالب ہوا تکوار زمین پر رکھ کراس کی نوک اپنی دونوں چھاتیوں نَفْسَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ کے چیمیں قائم کر کے خوداس پر زور دے کر خودکشی کرلی، یہ هخف فور أرسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ اور عرض کیا کہ میں اس کی گوائی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَكُمْ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا کیابات ہے، عرض کیاجس شخص کے متعلق ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخی ہے اور لو گوں کو بهِ فَحَرَجْتُ فِي طَلَبهِ حَتَّى جُرحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْحَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ اس کے ظاہری کارنامے دیکھتے ہوئے آپ کے اس فرمان پر بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ تعجب ہوا تھا تو میں نے اس چیز کی ذمہ داری لے لی تھی چنانچہ میں تفتیش کے لئے نکل کھڑا ہواجب وہ ھخص بہت زخمی ہو گیا تو فَقَتُلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل جلداز جلد موت کا طالب ہوا، تکوار کا کھل اس نے زمین پرر کھ کراس کی دھار دونوں چھاتیوں کے در میان قائم کر کے خو داویر الْجَنَّةِ فِيمَا يَيْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّحُلَ لِيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَيْدُو لِلنَّاسِ سے زور دے کر خود کشی کرلی۔ آپ نے فرمایا کہ بعض آدمی وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ \* لوگوں کو دکھانے کے لئے جنتیوں کے سے کام کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ دوزخی ہوتے ہیں اور بعض آدمی لوگوں کے سامنے دوز خیوں کے ہے کام کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ جنتی

٥ ٢١٠ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ۲۱۵\_ محمد بن رافع، زبیدی لیعنی محمد بن عبد الله بن زبیر، الزُّبَيْرِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُّن الزُّبَيْر شیبان، حسن رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں گزشته اقوام حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُا إِنَّ میں سے کسی ایک مخص کے ایک پھوڑ انکلاجب اس میں تکلیف ہوئی تواس نے اپنی ترکش میں ہے ایک تیر نکال کر پھوڑے کو رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلُمَّا اس سے چیر ڈالا کیکن خون نہ رکا اور وہ مر گیا۔ تمہارے آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ یرور د گار نے فرمایا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ پھر الْجَنَّةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبٌ عَنْ رَسُول دراز کیااور فرمایا خدا کی قشم بیہ حدیث مجھے ہے اس مسجد میں اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ \* أَ جندب ﷺ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے۔ ٢١٦ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ۲۱۷ ـ محمد بن ابی بکر مقدمی، وہب بن جریر بواسطه ٔ والد، حسن حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرير حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ ر منی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم سے جند ب بن عبداللہ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا جُئُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَحَلِيُّ بجگاڑنے اس مسجد میں حدیث بیان کی اور ہم اسے بھولے نہیں

ہوتے ہیں۔

فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدَبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَاجٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ \*

(٤٧) بَابِ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ \*

٢١٧ - حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَنِي عَجْدُ اللَّهِ بْنُ سِمَاكُ الْحَنَفِي آبُو زُمَيْلِ قَالَ حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنَنِي عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يُومُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِي صَلَّى كَانَ يُومُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلَانُ شَهِيدٌ فُلَانُ شَهِيدٌ فُلَانُ شَهِيدٌ فَلَانُ شَهِيدٌ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِي رَأَيْبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِي رَأَيْبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِي رَأَيْبَهُ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِي رَأَيْبَهُ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِي رَأَيْبَهُ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِي رَأَيْبَهُ وَسَلَّمَ كَلًا إِنِي رَأَيْبَهُ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنِي رَأَيْبَهُ وَسَلَّمَ كَلًا إِنِي رَأَيْبَهُ وَسَلَّمَ كَلًا إِنِي رَأَيْبَهُ وَسَلَّمَ كَلًا إِنِي رَأَيْبَهُ وَسَلَّمَ كَلًا إِنْ رَأَيْبَهُ وَسَلَّمَ كَلًا إِنْ وَلَا يَدْخُلُ الْحَلَقُ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبُ وَلَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اذْهَبُ إِلَّهُ لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلًا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ \*

رَبُرِ حَنْ أَبِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهُبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدُّوَلِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا خَدِيثَةً بْنُ سَعِيدٍ وَهَذَا خَدِيثَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ خَرَجْنَا مَعْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ خَرَجْنَا مَعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ مَعَ النَّهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ مَعَ النَّهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ مَعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ مَعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ

اور نہ ہمیں خوف ہے کہ جند بٹ نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے طرف جھوٹ میں سے پہلے لوگوں میں ایک شخص کے پھوڑا نکلا۔ پھر بقیہ حدیث مثل سابق بیان کی۔

باب (۷۳) مال غنیمت میں خیانت کرنے کی حرمت اور جنت میں صرف ایماندار ہی داخل ہوں گے۔ ۱۱۷ زہیر بن حرب، ہشم بن القاسم، عکرمہ بن عمار، ساک حفی، ابوز میل، عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نیبر کادن ہوا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کی ایک جماعت کینے گلی فلاں شہید ہوا فلاں شہید ہوا، دوران ذکر ایک شخص کا تذکرہ آیا صحابہ کرام اللہ صلی نے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ فلاں شہید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گز نہیں، میں نے اسے دوزخ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گز نہیں، میں نے اسے دوزخ میں ایک چادریا عباکی وجہ سے ویکھا ہے جواس نے مال غنیمت میں فرمایا ابن خطاب جاکر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں فرمایا ابن خطاب جاکر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم مرف مرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اللہ کار دیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اللہ کار دیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اللہ کار دیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اللہ کردیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اللہ کردیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اللہ کردیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اللہ کردیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اللہ کردیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں کے۔ چنانچہ میں نے حسب تھم اللہ کار دیا کہ جنت میں صرف ایمان کی داخل کی دو کہ جنت میں صرف ایمان کردیا کہ جنت میں صرف ایمان کردیا کہ جنت میں صرف کی داخل کے دو کہ جنت میں صرف کی داخل کے دو کردیا کہ جنت میں صرف کی داخل کے دو کہ جنت میں صرف کی داخل کی دو کہ جنت میں صرف کی دو کہ جنت میں صرف کی دو کہ جنت میں صرف کی داخل کی دو کہ جنت میں صرف کی دو کہ دو کہ کی داخل کی دو کہ کی داخل کی دو کہ دو کہ

۲۱۸۔ ابو طاہر ، ابن وہب ، مالک بن انس ، تور بن زید الدولی ، سالم ، ابو الغیث ، ابوہر برہ (تحویل) قتیبہ بن سعید ، عبد العزیز بن محد ، تور ، ابو الغیث ، ابوہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر گئے اللہ تعالی نے ہمیں فتح عطا فرمائی ، وہاں ہمیں سونا جا ندی مال غنیمت میں نہیں ملا بلکہ سامان غلہ اور کپڑے ملے ، پھر ہم وہاں سے چل میں نہیں ملا بلکہ سامان غلہ اور کپڑے ملے ، پھر ہم وہاں سے چل کروادی کی طرف آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کروادی کی طرف آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثَّيَابَ ثُمَّ الْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامَ يُدْعَى رِفَاعَة بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الْضَّبَيْبِ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِي بِسَهْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِي بِسَهْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِي بِسَهْمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا وَسُولَ اللَّهِ فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ فَقُلْنَا هَنِينًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ فَقُلْنَا هَنِينًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَورَاكُ أَوْ نَوْلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكُ أَوْ شَرَاكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكُ مِنْ نَارِ \*

(٨ُ٤) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسَهُ لَا يَكُفُرُ \*

٢١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو بَكُر حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ حَجَابٍ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ أَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ هَلُ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ النَّهِ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ اللَّهِ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلًا هَاجُورَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ اللَّهُ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلًا

ہمرکاب ایک غلام جو آپ کو جذام میں سے ایک تخص نے ہبہ کیا تھاجس کانام رفاعہ بن زید تھااور بی ضبیب ہے وہ تعلق رکھتا تھاجب وادی میں پہنچ تواس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاسامان کھولنا شروع کر دیا، ای دوران میں اسے ایک تیر لگاورائی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے عرض کیایار سول اللہ اسے شہادت مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گر نہیں، قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں مجم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو چادراس نے فتح خیبر کے محم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو چادراس نے فتح خیبر کے وف مال غنیمت میں سے لی تھی اور اس کے حصہ میں نہ آئی تھی وہی چادر بصورت آئن اس کے اوپر جل رہی ہے۔ یہ فرمان من کے اوپر جل رہی ہے۔ یہ فرمان سن کر لوگ خو فردہ ہو گئے ایک آدمی چڑے کا ایک تسمہ یاد و سے بھی آئی کے ہیں۔ میں نے لئے تھے ، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں نے لئے لئے تھے ، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سی ہیں نے لئے لئے تھے ، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سی ہیں نے لئے لئے میں آگ کے ہیں۔

باب (۴۸) خود کشی کرنے ہے انسان کا فرنہیں ہوتا

۲۱۹۔ ابی بحر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابر اہیم، سلیمان، ابو بکر،
سلیمان بن حرب، حماد بن زید، حجاج صواف، ابو الزبیر جابر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، طفیل بن عمرودوی رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوئے اور عرض کیا
یار سول اللہ کیا حضور کو کسی مضبوط قلعہ اور حفاظت کے مقام
کی حاجت اور ضرورت ہے چو نکہ جالمیت کے زمانہ میں قبیلہ
دوس کا ایک قلعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر
دیا کیونکہ یہ دولت تو اللہ تعالیٰ نے انصار کے حصہ میں لکھ دی
بھی بالاً خرجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے
مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو طفیل بن عمرودوی بھی اپنی
مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو طفیل بن عمرودوی بھی اپنی
قوم کے ایک آدمی کے ہمراہ ہجرت کر کے خدمت اقدس میں

مِنْ قَوْمِهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَمَرِضَ فَجَزِعَ فَالْحَدَ مَشَاقِصَ لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاحِمَهُ فَشَخَبَتْ فَلَاهُ حَتَّى مَاتَ فَرْآهُ الطَّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو فِي مَنَامِهِ فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي فَقَالَ لَهُ مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي بِهِ جُرَبِي إِلَى نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَفَالَ مَا لَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَيْ أَرَاكَ مَعْطَيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ مَا شَعْطَيًا يَدَيْكَ قَالَ قِيلَ لِي لَنْ نَصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدُنَ فَقَصَّهَا الطَّفَيْلُ عَلَى لَنْ نُصُلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدُنَ فَقَصَّهَا الطَّفَيْلُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِر \* رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِر \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِر \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ وَلِيدَيْهِ فَاغْفِر \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ وَلِيدَيْهِ فَاغْفِر \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ الْعَلْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ

(٤٩) بَابِ فِي الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الْإِيَانِ \*

بَرْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا صَفُّوالُ بْنُ سَلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ رِيعًا مِنَ الْمَريزِ مَثْقَالُ اللَّهَ يَبْعَثُ رَيعًا مِنَ الْمَريزِ مَثْقَالُ اللَّهَ يَبْعُدُ الْعَزِيزِ مِثْقَالُ أَتَدَ عُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ قَالَ أَبُو عَلْهُ اللَّهَ يَنْهُ الْعَزِيزِ مِثْقَالُ خَبَّةٍ و قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِنَّا لَهَ بَعْدُ الْعَزِيزِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِنَّا فَبَضَتْهُ \*

(، ٥) أَبَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ \* بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ \*

آگے۔ مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی طفیل کا ساتھی بیار ہو گیااور اس بیاری کو ہر داشت نہ کر سکا، ایک لمباچوڑا تیر لے کر انگیوں کے جوڑ کا ب ڈالے دونوں ہاتھوں سے جوش کے ساتھ خون بہنے لگااور آئ سے اس کا انقال ہو گیا۔ طفیل نے اسے خواب میں دیکھا کہ اچھی حالت میں ہے اور دونوں ہاتھوں کو لیسٹے ہوئے ہے، دریافت کیا ہولو پر ور دگارِ عالم نے تہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے بخش دیا، طفیل نے دریافت کیا ہے ہا تھوں کو کیوں لیٹے ہوئے ہو، جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس چیز بخش دیا، طفیل نے دریافت کیا ہے ہا تھوں کو کیوں لیٹے ہوئے ہو، کو تو نے خود بگاڑا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ طفیل کو تو نے خود بگاڑا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ طفیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں سے خواب بیان کیا، بیہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اسے کیا، بیہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اسے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔

باب(۴۹)وہ ہواجو قیامت کے قریب چلے گیاور جس دل میں رتی بھر بھی ایمان ہو گااسے سلب کر لے گی۔

۲۲۰۔ احمد بن عبدہ ضمی، عبدالعزیز بن محمد، ابوعلقمہ الفروی، حفوان بن سلیم، عبداللہ بن سلمان بواسطہ والد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے ایک ہواچلائے گاجوریشم سے بھی زائد نرم ہوگی اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اسے نہیں جھوڑے گی گریہ کہ اُسے مارڈالے گا۔

باب(۵۰) فتنوں کے ظہور سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف سبقت۔

٢٢١– حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفُر قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَّا كَقِطُع اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنَا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بعَرَض مِنَ الدُّنْيَا \*

۲۲۱ یچیٰ بن ایوب اور قتیبه بن سعید اور ابن حجر ،اساعیل بن جعفر ، اساعیل ، علاء بواسطه والد ، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فتنوں ہے پہلے جلدی نیک اعمال کر لوجو اند ھیری رات کی طرح جھا جائیں گے (اور بیہ حالت ہو گی کہ ) آدمی صبح کو مومن ہو گااور شام کو کا فریاشام کو مومن ہو گا تو صبح کو کا فر۔ ذر ا ہے دنیوی سامان کے عوض اینے دین کو فرو خت کرڈالے گا۔

( فا کدہ ) یعنی د نیا گی طمع اس وقت الیں عالب ہو گی کہ ایمان کی محبت دل میں نہ رہے گی ذراہے د نیوی فا کدے کے لئے انسان دین وایمان کو چھوڑ دے گا چنانچہ یہ بات اس زمانہ میں بہت تھیل گئی ہے کہ ایمان کی قدر و منز لت بالکل مفقود ہو گئی جسے دیکھود نیا کا طلبگار ہے۔امام نوویؓ فرماتے ہیں مراد حدیث میہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے بے در بے فتنے ہوں گے کہ ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ہی دن میں ایسا انقلاب پیدا ہو جائے گا کہ صبح کو آ دمی مومن ہے توشام کو کا فرہو جائے گا۔ متر جم

(١٥) بَابِ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَحْبَطَ باب (٥١) مومن كواين اعمال كے حط(١) ہو

جانے سے ڈرنا جاہئے۔

۲۲۲ ابو بكر بن الى شيبه، حسن بن موسى، حماد بن سلمه ثابت بنانی،انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے جب بیہ آيت يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَرُفَعُوا اَصُوَاتَكُمُ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيِّ (لَعِنِ أَيْنِ آوازوں كو نبي أكرم صلى الله عليه وسلم کی آواز ہے بلند نہ کرو) نازل ہوئی تو ٹابت بن قیس بن شاں اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے لگے میں تو دوزخی ہوں (کیونکہ ان کی آواز بلند تھی) بار گاہِ رسات میں حاضری ہے جب چند روز رُکے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معادٌّ ہے دریافت فرمایا ابوعمرو! ثابت کا کیا حال ہے، کیا بیار ہو گئے؟ سعد اللہ بولے وہ تو میرے ہمسامیہ ہیں مجھے اُن کی بیاری کاعلم نہ ہوا، چنانچہ سعدؓ (لوٹ کر) ثابتؓ کے پاس آئے ٢٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ حَلَسَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَاحْتَبَسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعَادٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرِو مَا شَأْنُ ثَابِتٍ اشْتَكَى قَالَ سَعْدٌ إِنَّهُ لَجَارِيَ وَمَا عَلِمْتُ لَهُ بِشَكُّوكَىٰ قَالَ فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكُرَ لَهُ قَوْلَ رَسُول

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا آپ کو تکلیف پہنچانے کا باعث ہے اور نبی صلی الله علیه وسلم کو تکلیف پہنچانا کفرہے اس کئے یہ رفع صوت بھی کفرہے اور کفرسے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔اور وہ آ واز بلند کرناجو تکلیف کا باعث نہ ہو وہ اس میں داخل نہیں ہے جیسے اٹرائی کے موقع پر آواز بلند کرنایاد ستمن کو بھگانے کے لئے آواز بلند کرناوغیرہ۔

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَابِتٌ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ \*

٣٢٧- وَحَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا تَابِتٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ فَالَ كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا نَزلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَّادٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ سَعْدَ بْنِ مُعَاذٍ \* حَمَّادٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ سَعْدَ بْنِ مُعَاذٍ \* حَمَّادٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ سَعْدَ بْنِ مُعَاذٍ \* اللَّارِمِيُّ حَدَّثَنِهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرِ اللَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللَّارِمِيُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللَّهِ اللَّارِمِيُ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا لَمَّا نَزلَتْ ( لَا اللَّهِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنسِ قَالَ لَمَّا نَزلَتْ ( لَا اللَّهِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنسِ قَالَ لَمَّا نَزلَتْ ( لَا المُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنسِ قَالَ لَمَّا نَزلَتْ ( لَا اللَّهِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنسِ قَالَ لَمَّا نَزلَتُ ( لَا المُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنسِ قَالَ لَمَّا لَيْسِ قَالَ لَمَّا نَزلَتُ ( لَا المُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنسِ قَالَ لَمَّا لَوَلَا لَمَا نَزلَتُ ( لَا اللَّهِ عَلَى الْحَدِيثِ \* اللَّهِ فَيْ الْحَدِيثِ \* اللَّهُ فَوْقَ صَوْتِ اللَّهِ فَيْ الْحَدِيثِ \* الْمُعْرَادِ فِي الْحَدِيثِ \* اللَّهِ فَيْ الْحَدِيثِ \* اللَّهِ فَيْ الْحَدِيثِ \* اللَّهُ فَيْ الْحَدِيثِ \* اللَّهُ فَيْ الْمُعْدِيثِ \* الْمُعْدَ فِي الْحَدِيثِ \* الْمُعْدَ فِي الْحَدِيثِ \* الْمُعْدَ فِي الْحَدِيثِ \* اللَّهُ الْمُعْدَ اللَّهُ الْمُعْدَ فِي الْحَدِيثِ \* اللَّهُ الْمُعْدَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْدَ الْمُعْدَ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْدَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

٥٢٢- وَحَدَّنَنَا هُرَيْمُ بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرُ سَعْدَ بْنَ الْآيَةُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظُهُرِنَا رَجُلٌ مَنْ أَهْلُ الْجَدِيثَ مِنْ أَهْلُ الْجَدِيثَ مِنْ أَهْلُ الْجَدِيثَ مَنْ أَهْلُ الْجَدَّةِ \*

رَ ٥ ) بَابِ هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ \* ٢٢٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَّنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَنَاسٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي

اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قول کو ان کے سامنے ذکر کیا۔ ثابت کہنے گئے یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم لوگ خوب جانتے ہو کہ میں تم سب سے زائد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کیا کر تا تفااس لئے میں تو دوز خی ہو گیا۔ سعدؓ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں جاکر ثابت کا قول نقل کر دیا۔ اس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ تو جنتی ہیں۔

۲۲۳ قطن بن نسیر ، جعفر بن سلیمان ، ثابت ، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے بیر روایت بھی اسی طرح منقول ہے گر اس میں بید اضافیہ ہے کہ ثابت بن قیس انصار کے خطیب تھے اور پھر جب کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں سعد بن معادیکا تذکرہ نہیں۔

۳۲۳- احمد بن سعید داری، حبان، سلیمان بن مغیره، ثابت، انس بن مغیره، ثابت، انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب بیہ آبیت یَآ اَیُّهَا الَّذِینَ لَا تَرُّفَعُو الْ اَصُو اَتَکْمُ نازل ہوئی اور اس روایت میں سعد بن معادُ گاتذ کرہ نہیں۔

باب (۵۲) کیااعمال جاہلیت پر بھی مواخذہ ہوگا۔
۲۲۲۔ عثان بن ابی شیبہ ، جریر ، منصور ، ابو وائل ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بچھ حضرات نے رسول اللہ تعالیٰ عنہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جاہلیت کے زمانہ کے اعمال کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ فرمایا تم

الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ \*

میں سے اسلام کی حالت میں جس نے اچھے عمل کئے اس سے اعمال جاہلیت کا مواخذہ نہ ہو گااور جس نے حالت اسلام میں بھی بداعمالی کی اس سے جاہلیت اور اسلام ہر دوز مانے کا مواخذہ ہوگا۔

(فائدہ) کیونکہ یہ شخص گفر پر قائم رہااور حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہوابلکہ منافق رہا۔امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح میں ہے کہ اسلام سے کفر کے زمانہ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس پر تمام امت کا جماع ہے۔مترجم

۲۲۷۔ محد بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ والد، و کیج (تحویل)
ابو بکر بن ابی شیبہ، و کیج، اعمش، ابو وائل، عبداللہ رضی اللہ تعالی
عنہ سے روایت ہے ہم نے عرض کیایار سول اللہ کیاز مانہ جاہلیت
کے اعمال کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ فرمایا اسلام میں جس نے
نیک اعمال کئے ہیں اس سے جاہلیت کے اہمال کا مواخذہ نہ ہوگا
اور جس نے اسلام کی حالت میں برے عمل کئے ہیں اس کی
گرفت پہلے اور بچھلے سب اعمال پر ہوگ۔

ہ، ہا، ہا ہا۔ ہا ہا ہے ہا ہے۔ منجاب بن حارث شیمی، علی بن مسہر، اعمش سے یہ روایت الیں سند کے ساتھ اسی طرح منقول ہے۔

باب (۵۳) اسلام جج اور ہجرت سے سابقہ گناہوں کی معافی۔

۲۲۹۔ محد بن متنی عزی، ابو معن رقاشی، اسحاق بن منصور، ابو عاصم، ضحاک، حیوہ بن شرتی بزیر بن ابی حبیب، ابن شاسه مہری ہے روایت ہے کہ ہم عمر و بن عاص کے باس گئے، آپ کے انتقال کا وقت قریب تھا، عمر و بن عاص بہت دیر تک روتے رہ اور دیوار کی طرف منه پھیر لیا، بیٹے نے کہاا باجان کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلال فلال چیز کی بثارت نہیں دی، پھر آپ ایسے کیوں عملین ہوتے ہیں، تب انہوں نے اپنامنہ ہماری جانب متوجہ کیا اور فرمایا ہمارے لئے بہترین توشہ تو اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، میں معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، میں معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، میں معبود نہیں دور ہے گزر اہوں ایک دور تو دہ تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی

٧٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي طَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبُي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُوا خَدُ بَمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاخِذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِمَا عَمِلَ فِي الْآخِرِ \*

وَمِنْ الْمُعَارِثِ النَّمِيمِيُّ الْمُعَارِثِ النَّمِيمِيُّ الْمُعَارِثِ النَّمِيمِيُّ الْمُعَارِثِ النَّمِيمِيُّ أَنْ الْمُعَارِثِ النَّمِيمِيُّ الْمُعَارِثِ النَّاعِمْشِ بِهَذَا الْمُعْمَشِ بِهَذَا الْمُعْمَشِ بِهَذَا الْمُعْمَشِ بِهَذَا الْمُعْمَشِ الْمُعْمَدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٣٥) بَابِ كَوْنِ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرَةِ وَالْحَجِّ \*

٣٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا الْصَحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ الْضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ الصَّرَيْحِ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ شَرَيْحِ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْمُ الْبَي خَبِيبٍ عَنِ الْمُوسِ وَهُو فِي سَيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا الْمُعاصِ وَهُو فِي سَيَاقَةِ الْمَوْتِ فَبَكَى طَوِيلًا وَحَوَّلَ وَجُهَةً إِلَى الْجَدَارِ فَجَعَلَ الْبُهُ يَقُولُ يَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكَذَا أَمَا بَشَركَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكَذَا أَمَا بَشَركَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكَذَا أَمَا بَشَركَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكَذَا أَمَا بَشَركَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكَذَا أَمَا بَشَركَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكَذَا أَمَا بَشَركَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكَذَا قَالَ قَالَ فَأَقْبَلَ بِوجُهِهِ فَقَالَ إِنَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِكَذَا قَالَ قَالَ قَالَ إِنَّا يَعْجُهِ فَقَالَ إِنَّ

الله عليه وسلم سے زيادہ سے بغض نه تھااور کوئی چيز ميري نظرمیں اتنی محبوب نہ تھی جتنی ہے بات عیاذ أباللہ کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم پر مجھے قدرت حاصل ہو جائے اور میں آپ کو شہید کر ڈالوں اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو تقینی طور پر دوزخی ہوتا، پھر (دوسر ادور وہ تھا) جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا خیال میرے دل میں پیدا کیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیاہاتھ پھیلائے میں بیعت کرول گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بھیلادیا تو میں نے اپناہا تھ تھینج لیا، آپ نے فرمایا عمرو کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا کچھ شرط کرنا جا ہتا ہوں، فرمایا کیا شرط ہے بیان کرو۔ میں نے عرض کیا یہ شرط ہے کہ میرے سابق گناه معاف ہو جائیں۔ فرمایاعمرو کیاتم نہیں جانتے کہ اسلام تمام سابقه گناہوں کو مٹادیتا ہے اور ہجرت تمام پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج تمام پہلی حرکات کو ڈھادیتا ہے (چنانچہ میں نے بیعت کرلی) اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ مجھے کسی سے محبت نہ تھی اور نہ میری آئکھوں میں آپس ہے زیاده کوئی صاحب جلال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و جلال کے مارے آنکھ تھر کر آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھااور چونکہ یورے طور پر چہرۂ مبارک نہ دیکھ سکتا تھااس لئے اگر مجھ ہے حضور والا کا حلیه در مافت کیا جائے توبیان نہیں کر سکتا۔اگر میں اس حالت میں مرجا تا توامید تھی کہ جنتی ہو تا۔اس کے بعد ہم بہت سی باتوں کے ذمہ دار ہو گئے معلوم نہیں میر اان میں کیا حال رہے گالہٰذااب میرے مرنے کے بعد میرے جنازہ کے ساتھ کوئی نوحہ گراور آگ نہ جائے اور جب مجھے دفن کر چکے تو میری قبر پر مٹی ڈال کر قبر کے حاروں طرف اتنی دیر تھہرے ر ہنا جتنی دیریں اونٹ کوذیج کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ مجھے تم سے انس حاصل ہو اور دیکھوں اینے رب کے فرستادہ فرشتوں کو کیاجواب دے سکوں گا۔ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاق تَلَاثٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أُحَدّ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَّى وَلَا أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ فَلَوْ مُتَّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ اِلنَّارِ فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ابْسَطُ يَمِينَكَ فَلْأَبَايِعْكَ فْبُسَطَ يَمِينُهُ قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي قَالَ مَا لَكَ يَا عَمْرُو قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ بِمَاذَا قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِي قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ اللهِ حُرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلِهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أُجَلَّ فِي عَيْنِيَ مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِحْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ وَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَحَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي \*

٣٠٠ - حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالًا حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدُ بْنَ الْخَبَرِنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدُ بْنَ الْخَبَرِنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدُ بْنَ السَّرِّلُو فَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنَوا فَأَكثُرُوا ثُمَّ أَتُوا الشِّرُ لِ قَتَلُوا فَأَكثُرُوا وَزَنَوا فَأَكثرُوا ثُمَّ أَتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهِ إِلَهًا تَقُولُ وَتَدْعُولَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا كَفُولَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا كَفُولَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهِ إِلَهًا الْحَقِّ وَلَا يَوْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلُقَ أَثَامًا ) آلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ الْحَقِّ وَلَا يَوْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلُقَ أَثَامًا ) وَالَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ إِلَا يَقْتُلُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ) \*

(٣٥) بَاب بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ \*

٢٣١ - حَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

• ۲۳ به محمد بن حاتم بن میمون ، ابراجیم بن دینار ، حجاج بن محمد ، ابن جریج، یعلی بن مسلم ،سعید بن جبیر ، ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ مشر کین میں سے بعض لوگوں نے (شرک کی حالت میں) بہت خو نریزیاں اور زنا کئے تھے تووہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کیا آئے جو فرماتے ہیں اور جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ بہترین چیز ہے۔اگر آپ ہمارے گناہوں کا کفارہ بتلادیں توہم اسلام قبول كرليس ـ تواس وقت بير آيت نازل هو في وَ الَّذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلهًا اخَرَ الخيعَى جو فدا تعالى كے ساتھ اور دوسرے معبودوں کو نہیں بکارتے اور جس جان کااللہ تعالیٰ نے قل کرناحرام کیاہے اسے نہیں مارتے مگرکسی حق شرعی کی وجہ سے اور زنا نہیں کرتے اور جو کوئی ان کاموں کو کرے تووہ اس چیز کا بدلہ پائے گااور اسے قیامت کے روز دو گناعذاب ہو گا اور ہمیشہ عذاب میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ رہے گا،اور جو کوئی ایمان لایا اور توبہ کی اور نیک اعمال کئے تو اس کی تمام برائيان مٺ ڪر نيکياں ہو جا نميں گی اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مهربان ہے۔اور دوسری میہ آیت نازل ہوئی یَا عِبَادِیَ الَّذِیُنَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقُنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللَّهِ الخِينَ اے میرے بندو! جنہوں نے گناہ کر کے اپینے نفسوں پر زیاد تی کی ہے اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو اور اللہ تعالی تو تمام گناہوں کو معاف فرمادے گا۔

' باب (۵۴) کافر کے اُن اعمال صالحہ کا تھم جن کے بعد وہ مشرف بااسلام ہو جائے۔

ا ۲۳ حرملہ بن کی ابن وہب ایونس ابن شہاب عروہ بن زبیر ، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کے خیال میں میں نے جاہلیت کے زمانہ میں جو نیک کام عبادت

وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرِ وَالتَّحَنَّتُ التَّعَبُّدُ \*

کے طور پر کئے ہیں کیا اُن پر مجھے تواب ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواپی تمام سابقہ نیکیوں پر ایمان لایا ہے۔ تحنث کے معنی عبادت کے ہیں۔

(فائدہ) ابن بطال اور جملہ محققین فرماتے ہیں کہ کا فراگر اسلام قبول کر ہے تواس کی وہ تمام نیکیاں جو کفر کے زمانہ میں کی ہیں لغونہ ہوں گ خداان پر ثواب عطا فرمائے گا کیونکہ دار قطنی میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کے ہم معنی روایت منقول ہے کہ کا فرجب مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام بھی اچھا ہو جائے تواللہ تعالی اس کی ہر ایک اس نیکی کو جو کفر کے زمانہ میں کی ہے لکھے گا اور کفر کی ہر بر انی کو ختم کر دے گا۔ مگر ابو عبد اللہ مازری فرماتے ہیں کہ ظاہر حدیث متعین شدہ قاعدہ کے خلاف ہے کہ کا فرکا تقرب صحیح نہیں تواس کی نیکیوں پر ثواب کے ترتب کے کیا معنی ؟ اس ہناء پر قاضی عیاض وغیرہ نے اس حدیث کے معنی میں کئی احتمالات ذکر کئے ہیں مگر صحیح قول ابن بطال وغیرہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ دہ اپنے بندوں پر جس طرح اور جتنی جا ہے رحمتیں اور عنایتیں نازل فرمائے۔ ۱۲ متر جم

۱۳۳۱۔ حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، ابن سعد بواسطہ والد، صالح، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حکیم بن جزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیایار سول اللہ! آپ کیا فرماتے ہیں اُن نیک کا موں کے بارے میں جو کہ میں نے جاہلیت کے زمانہ میں کے ہیں جی صدقہ و خیرات یا غلام کا آزاد کرنا، صلہ رحمی کرتا، کیاان میں مجھے ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توان نیکیوں پر اسلام لا یا جو کہ کرچکا ہے۔

سرح کی، (تحویل) اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری، (تحویل) اسحاق بن ابراہیم، ابو معاویہ، ہشام بن عروه بواسطہ والد، تحیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! کچھ امور میں جاہلیت کے زمانہ میں کیا کر تا تھا ہشام راوی بیان کرتے ہیں یعنی انہیں نیک سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان نیکیوں پر اسلام لایا جو کہ تونے کی ہیں، میں نے کہا سوخدا کی قسم یار سول اللہ! جتنے نیک کام میں نے جاہلیت کے زمانہ میں کئے ہیں ان

٢٣٧- و حَدَّنَنَا حَسَنَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بِنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بِنُ الْحُمْوَانِيُّ حَدَّتَنَا وَقَالَ عَبْدٌ حَدَّتَنِي حُمَيْدٍ قَالَ الْحُلُوانِيُّ حَدَّتَنَا أَبِي يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوهُ بَنُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوهُ بَنُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ رَسُولَ بَنُ الزِّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بَنَ حِزَامِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِمُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ رَسُولَ لِلَّهِ أَنْ تَعَاقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَّةٍ رَحِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ وَسَلَّمَ أَيْ رَحِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ عَلَى مَا أَسْلَقْتَ مِنْ خَيْرٍ \*

٣٣٧- حَدَّننا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ الْمَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حِ و حَدَّئَنَا إِسْحَقُ بْنُ الزَّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حِ و حَدَّئَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَسْنَاهُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَسْنَاهَ كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ هِشَامٌ اللّهِ أَسْنَاءَ كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسْلَمْ أَسْلُمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلُمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمُ أَسْلُمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمُ أَسْلَمُ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلُمْ أَسْلُمْ أَسْلِيْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلَمُ أَسْلَمُ أَلَا أَسْلُمُ أَسْلَمْ أَلْلُهُ أَسْلُمُ أَسْلَمْ أَسْلُمْ أَسْلُمُ أَسْلُمُ أَسْلُمْ أَسْلَمْ أَسْلُمْ أَسْلَمْ أَسْلَمْ أَسْلُمْ أَسْلُمُ أَسْلُمْ أَسْلُمْ أَسْلُمْ أَسْلُمْ أَسْلُمْ أَسْلُمُ أَسْلُمُ أَسْلُمُ أَسْلُمُ أَسْلُمُ أَسْلُمْ أَسْلُمْ أَسْلُمْ أَسْلُمْ أَسْلُمْ أَسْلِمُ أَسْلُمْ أَسْلُمْ أَسْلُمْ أَسْلُمُ أَسْلُمُ أَسْلُمُ أَسْلُمْ أَسْلُمْ أَسْلُمُ أَسُلُمْ أَسْلُمُ أَسْلُمُ أَسْلُمْ أَسْلُمُ

قُلْتُ فَوَاللَّهِ لَا أَدَعُ شَيْئًا صَّنَعْتُهُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ \*

فعَلتَ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَةً ﴿ ٢٣٤ – حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً وَاللَّهُ وَلَيَّةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْمُ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةً رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةً بَعِيرٍ ثُمَّ أَعْتَقَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ نَحْوَ أَتَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نُحْوَ حَمَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نُحْوَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نُحْوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نُحْوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نُحْوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نُحُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحُوا الْمَالَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَكُولُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ

میں ہے کسی کو نہیں حچھوڑوں گا، سب کو اسلام کی حالت میں بھی کروں گا۔

الم الم الم الم الم شيبه، عبدالله بن تمير، بشام بن عروه الواسط والد نقل كرتے بيل كه حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه نے جاہليت كے زمانه ميں سوغلام آزاد كئے تھے اور سواونٹ سوارى كے لئے راہ خدا ميں ديتے تھے چنانچه پھر انہوں نے اسلام كى حالت ميں بھى سوغلا موں كو آزاد كيا اور ايسے بى سو اونٹ راہِ خدا ميں سوارى كے لئے ديئے ،اس كے بعد رسول اونٹ راہِ خدا ميں سوارى كے لئے ديئے ،اس كے بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے - بقيه حديث حسب سابق مروى ہے۔

( فا کدہ ) اہام نوویؓ فرماتے ہیں تکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں ، کعبہ میں پیدا ہؤئے۔ یہ فضیلت صرف ان ہی کوحاصل ہوئی ہے اور دوسری عجیب چیز ہیہ ہے کہ ان کی عمر ۴۰ اسال کی ہوئی ساٹھ سال زمانہ جاہلیت میں گزار ہے اور ساٹھ سال حالت اسلام میں ، فنخ کہ میں مشرف بہ اسلام ہوئے اور ۴۲ھ میں مدینہ منور دمیں اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔اناللہ واناالیہ راجعون۔

باب(۵۵)ایمان کی سچانی اور اخلاص۔

۲۳۵ ابو بکرین ابی شیبہ ، عبداللہ بن ادریس ، ابو معاویہ اور وکیے ، اعمش ، ابراہیم ، علقہ ، عبداللہ بن مسعودٌ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جب یہ آیت اَلّٰذِینَ امّنُوا وَلَمُ یَلْمِسُوا اِیْمَانَهُم بِظُلْمِ الْح (یعنی جولوگ ایمان لا عَاور پھر انہوں نے اینے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیاان کو امن ہے اور بھی حضرات راہ پانے والے ہیں ) نازل ہوئی تورسول اللہ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم ہیں ہے کون ایسا ہے جو انہوں نے قس پر ظلم نہیں کر تا۔ رسول اللہ! ہم ہیں ہے کون ایسا ہے جو اپنے قس پر ظلم نہیں کر تا۔ رسول اللہ! ہم ہیں ہے کون ایسا ہے جو فرمایان آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ تم خیال کر بیٹھے ہو فرمایان آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ تم خیال کر بیٹھے ہو فرمایان آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ تم خیال کر بیٹھے ہو فرمایان تا ہے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے ہے فرمایا تھانے نے اپنے بیٹے ہے فرمایا تھانے نے اپنے بیٹے کے فرمایا تھانے نے اپنے بیٹے کے فرمایا تھانے میرے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر بیشک فرمایا تھانے میرے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر بیشک

شرک بہت بڑا ظلم ہے۔

(٥٥) بَابِ صِدْق الْإِيمَانِ وَإِخْلَاصِهِ \* ٢٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا لِمَا نَمُولُ اللَّهِ مَلُو اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِ لِيَعَانَهُم بَظُلُم ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ لَيَعَانَهُم بَظُلُم ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ لَيَعَانِهُم بَظُلُم ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ لَيَعَانِهُم وَسَلَّم وَقَالُوا أَيُنَا لَا يَعْلَيْم وَسَلَّم وَقَالُوا أَيْنَا لَا يَعْلَيْم وَسَلَّم وَقَالُوا أَيْنَا لَا يَعْلَيْم وَسَلَّم لَيْسَ هُو كَمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْسَ هُو كَمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْسَ هُو كَمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْسَ هُو كَمَا قَالَ وَسُولُ اللَّه بِاللَّه إِنَّ الشَّرْكَ بِاللَّه إِنَّ الشَّرْكَ بِاللَّه إِنَّ الشَّرْكَ بِاللَّه إِنَّ الشَّرْكَ اللَّه اللَّه إِنَّ الشَّرْكَ اللَّه عَظِيمٌ ) \*

(فاکدہ) سی بخاری کی روایت میں اس طرح ند کورہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو، تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ شرک بڑا ظلم ہے تواصحاب نے ظلم کے عمومی معنی سی سے اس کئے وہ مضطرب اور پریٹان ہوگئے گرخو و زبان اللی سے اس چیز کی شرح کر دی گئی ہے کہ ظلم سے سب سے بڑا ظلم مر او ہے جس کانام شرک ہے۔ خطابی فرماتے ہیں کہ صحابہ کی گرانی کی وجہ بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ظلم کے ظاہری معنی ایک دوسرے کے حق کو دبالین سمجھا گر ظلم کے حقیقی معنی ایک چیز کو اس جگہ سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھنے کے ہیں تو جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی پرسٹش کی تو وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اقمان بہت بڑے حکیم گزرے ہیں۔ امام ابواسحاق نشابی فرماتے ہیں کہ وہ باتفاق حکیم سے گر عکر سے کہا ہے کہا ہے کہ وہ بی بھی پتھے اور لقمان کے بیٹے کانام جنہیں لقمان نے نصیحت کیا انعم اور بعضوں نے فرمایا مشکم تھا واللہ اعلم ۔ ۱۱ متر جم

۲۳۲ اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، (تحویل) منجاب بن حارث تمیمی، ابن مسهر (تحویل) ابو کریب، ابن ادریس - اعمش سے به روایت بھی اسی طرح منقول ہے۔

٣٦٦- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وُعَلِيُّ بْنُ الْحَارِمِ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ مُسْهِرِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ كُلُهُم عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ فَكُلُهُم عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ فَالَ أَبُو كُرَيْبٍ فَالَ الْبِنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ قَالَ الْبَيْ عَنِ الْأَعْمَشِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنَّهُ \*

(٥٦) بَاب بَيَانِ تَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيْثِ النَّفْسِ وَالْحَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ اِذَا لَمْ مَسْتَقِرَّ وَبَيَانِ أَنَّهُ شُبْحَانَهُ تَعَالَى لَمْ يُكلِّفْ اِلَّا مَسْتَقِرَّ وَبَيَانِ أَنَّهُ شُبْحَانَهُ تَعَالَى لَمْ يُكلِّفْ اِلَّا مَا يُطَاقُ وَبَيَانِ حُكْمِ الْهَمْ بِالْحَنَةِ وَبِالسَّيِّئَةِ \* مَا يُطَاقُ وَبَيَانِ حُكْمِ الْهَمْ بِالْحَنَةِ وَبِالسَّيِّئَةِ \* مَا يُطَاقُ وَبَيَانِ حُكْمِ الْهَمْ بِالْحَنَةِ وَبِالسَّيِّيَةِ \* مَا يُعَلَّمُ الْفَظُ لِلْمَيَّةَ قَالَا الضَّرِيرُ وَأُمْتِيَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْمَيَّةَ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُو ابْنُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُو ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمَا يَعِ الْمَا فِي الْمَانِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَمَا فَي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَمَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءَ قَدِيرٌ ) قَالَ قَالْمَاتُ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءً قَدِيرٌ ) قَالَ قَالَ فَاشْتَدًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءً قَدِيرٌ ) قَالَ قَالَ فَاشْتَدًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

باب (۵۲) قلب میں جو وسوسے آتے ہیں جب تک وہ رائے نہ ہوں اُن پر مواخدہ نہ ہو گا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی تکلیف دی ہے جتنی انسان میں طاقت ہے اور نیکی و برائی کاارادہ کیا حکم رکھتا ہے۔ ۲۳۷۔ محمد بن منہال ضریر، امیہ بن بسطام، یزید بن زریع، روح بن قاسم، علاء بواسطہ والد، ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریہ تعین جو پچھ کہ آسانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ بی کاہ آگر تعالیٰ مانی جوہ سب اللہ بی کاہ آگر تعالیٰ کے تعالیٰ مانی دلی بات کو ظاہر کر دویا ہے پوشیدہ رکھو، تواس کا اللہ تعالیٰ تم سے حساب کرے گا، اس کے بعد جے چاہے عذاب تعالیٰ تم سے حساب کرے گا، اس کے بعد جے چاہے عذاب دے گا اور اللہ تعالیٰ ہم چیز پر قادر ہے تو یہ آیت رسول اللہ صلی دے گا ور اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر گراں گزری اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر گراں گزری اور وہ رسول اللہ صلی

ذَٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْحِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بهَا أَلْسِنَتُهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بَاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ) فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَمِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِنَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسِبَتُ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَّا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قَالَ نَعَمْ ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمَلُ غَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ) قَالَ نَعَمْ ( رَبَّنَا وَلَا 'تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ) قَالَ نَعَمْ (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ قَالَ نَعَمْ \*

الله عليه وسلم كى خدمت ميں آكر گفتنوں كے بل كر براسے اور عرض کیایار سول الله جمیس اُن کاموں کا تھم ہوا جن کی ہم میں طاقت ہے جیسے نماز،روزہ،جہاد،صدقہ اوراب آپ پریہ آیت نازل ہوئی ہے جس پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے (کہ دل پر کیسے قابوحاصل کر سکتے ہیں)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم بیہ کہنا جاہتے ہو جبیہاتم سے قبل اللہ تعالیٰ کے تھم کے بارے میں اہل کتاب (یہود اور نصاری) نے کہہ دیاتھا کہ ہم نے سنااور نافرمانی کی بلکہ ریہ کہہ دو کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی، اے ہمارے مالک ہمیں بخش دے تیری ہی طرف ہمیں جانا ہے۔ بیہ سن کر صحابہ کرامؓ فور اُ کہنے لگے سناہم نے اور اطاعت کی ءاے ہمارے مالک ہمیں بخش دے تیری ہی طرف ہمیں جانا ہے۔ جنب سب نے بیہ بات کہی اور ا بنی زبانوں ہے اس چیز کا تکلم کیا تو فوراً یہ آیت نازل ہو گئی امَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ اِلَيُهِ مِنُ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ الخ یعنی رسول کے پاس اس کے مالک کی طرف سے جو احکامات نازل ہوئے وہ اس برایمان لایااور مومن بھی ایمان لائے سب الله ير، اس كے فرشتوں ير اور اس كى كتابوں اور رسولوں پر ایمان لے آئے رسولوں میں ہے کسی ایک کے در میان تفری نہیں کرتے (کہ ایک پر ایمان لائیں اور دوسرے پر نہ لائیں) اور کہاانہوں نے ہم نے سنااور مان لیا،اے ہمارے مالک بخش وے ہمیں، ہمیں تیری ہی طرف واپس ہو ناہے۔ جب انہوں نے ایسا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تھم کو منسوخ فرمادیا اور سے آيت نازل كي لَا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لِعِنَ اللهُ تعالیٰ کسی کواس کی قوت و طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتا، ہر ایک کو اس کی نیکیاں کام آئیں گی اور اسی پر اس کی برائیوں کا بوجھ ہو گا۔ اے ہارے مالک آگر ہم بھول یا چوک جائیں تواس یر ہماری گرفت نہ فرما۔ مالک نے فرمایا اچھااے ہمارے مالک ہم پراییابوجھ نہ لا د جیسا کہ ہم میں ہے پہلے لوگوں پر لا داتھا۔ مالک

٢٣٨– حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظَ لِأَبِي بَكْر قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آدَمَ بْن سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْن عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ ٱلْآيَةُ ﴿ وَإِنْ تُبْدُواً مَا فِيَّ أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ قَالَ دَحَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلُ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا سَمِّعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعْهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رُبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ﴿ رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) قَالَ قَدْ فَعَلْتُ ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا ۚ وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا ﴾ قَالَ ا قَدُّ فَعَلْتُ \*

٢٣٩- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفُظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ \*

ہم میں طاقت نہیں، مالک نے کہاا چھا، اور معاف کر دے ہماری خطائیں اور بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر تو ہی ہمار امالک ہے اور کا فروں کی جماعت پر ہماری مدد فرما، مالک نے کہاا حیصا۔ ۲۳۸ ـ ابو بکربن ابی شیبه ، ابو کریب ، اسحاق بن ابراہیم ، وکیج ، سفیان، آدم بن سلیمان مولی خالد، سعید بن جبیر، ابن عباس ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہو ئی وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي ٱنْفُسِكُمُ اَوُ تُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللَّهُ (ترجمہ او پر گزر گیا) تولو گوں کے دلوں میں وہ بات ساگئی جواور کسی چیز ہے پیدا نہیں ہو ئی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دوہم نے سنااور مان لیااور اطاعت کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلول میں ایمان کورائٹے کر دیا۔اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لَا یُکلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا الخ يعنى الله تعالى مَى كو تكليف نبيس ويتا گراس کی طاقت کے موافق جواپنے لئے نیک کام کرے گاا*س* کا ثواب اس کو ملے گا ایسے ہی جو برائی کرے گااس کا عذاب بھی اس کی گردن پر ہے۔اے مالک ہماری بھول چوک پر مواخذہ نہ فرما (مالک نے کہامیں ایساہی کروں گا)اے ہمارے مالک ہم پر نہ لاد بوجھ جبیہا کہ تونے ہم ہے پہلے لوگوں پر لادا تھا (مالک نے کہامیں ایباہی کروں گا)اور بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم یر تو ہی ہمارا مالک ہے (مالک نے جواب دیا میں ایسا ہی کروں

نے فرمایا اچھا، ہمارے مالک ہم پر وہ چیز نہ لادجس کی بر داشت کی

۲۳۹ سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، محمد بن عبید العظم ی، ابوعواند، قنادہ، زرارہ بن اونی، ابوہر برہ رضی اللہ نعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر سے اُن خیالوں سے جو کہ دل میں آتے ہیں در گزر فرمایا ہے جب تک انہیں زبان سے نہ نکالیس یاان پر عمل ہے۔

(فاکدہ)امام نودیؓ شرح صحیح مسلم میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام ماوردیؓ نے قاضی ابو بکر طیب کا یہ مسلک نقل کیا ہے کہ جو شخص گناہ کاارادہ دل میں کرے اور اپنے نفس کو اس پر مستعد مضبوط کرے تو ایسی شکل میں اس پر مواخذہ ہو گااور حدیث اور اس قتم کی اور حدیثیں ان خیالوں پر محمول ہیں جو ول میں آتے ہیں اور فور آچلے جاتے ہیں اسی کو وہم کہتے ہیں اور حدیث میں لفظ ہم ہی مروی ہے۔ قاضی عیاضؓ فرماتے ہیں اکثر سلف صالحین، فقہاءاور محدثین کا یہی مسلک ہے کیو نکہ اور احادیث سے اسی چیز کا پیتہ چلتا ہے کہ اعمال قلب پر مواخذہ نہ ہو گااگر یہ مواخذہ اس برائی پر ہوگا جس کا قصد وارادہ کیا ہے آگر چہ اس برائی کا تو اس نے ارتکاب نہیں کیا گراس پر عزم اور ارادہ کیا اور یہ نود کی کیو نکہ اس نے ایک برائی ہے پھر آگر وہ اس برائی کو کر تاہے تو یہ دوسر آگناہ لکھا جاتا۔ اب آگر اس برائی کو چھوڑ دیا تو ایک نیکی لکھی جائے گی کیو نکہ اس نے نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ کیا اور یہ خود ایک مستقل نیکی ہے لیکن جس چیز میں قطعاً برائی نہیں لکھی جائی ہوہ وہ وسوسہ ہے جودل میں آتا ہو اور چلا جاتا ہے کسی قتم کا اُسے رسوخ نہیں حاصل ہو تا ہے۔ امام نوویؓ فرماتے ہیں قاضی عیاضؓ کا کلام نہایت ہی عمرہ ہے کیونکہ اکثر نصوص شرح اس چیز پر دلات کرتی ہیں والٹد اعلم۔

• ٢٤٠ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ الْهِ بَرِ بِن الْهِ اللهِ عَلَى بِن الراهِيم (تحويل) ابن قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ عَلَى اللهُ عَن اللهُ عَلَى وَسُلُ اللهُ عَلَى ال

ا ۴ ۴ رنہیر بن حرب، و کیج، مسعر ، ہشام، (تحویل) اسحاق بن منصور، حسین بن علی، زائدہ، شیبان، قیادہؓ سے بیہ روایت بھی اسی سند کے ساتھ منقول ہے۔

۳۳۲۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم،
اسحاق بواسطہ سفیان۔ دوسرے بواسطہ ابن عیبینہ ،ابوالزناد،
اعرج، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل جلالۂ نے فرمایا جب
میر ابندہ برائی کا قصد کرے تو جس وقت تک اس کاار تکاب نہ
کرے اسے مت لکھو۔ پھر آگر وہ برائی کرلے توایک برائی لکھ لو

لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَكُلَّمْ بِهِ \* ٢٤١ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ ح و حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

سَيبًانَ جَمِيعًا عَنَ قَتَادَهُ بَهَدَ الْإِسْنَادِ مِنْلَهُ الْهِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ قَالَ إِلنَّاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ قَالَ إِلنَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَقَالَ الْآخَرَانِ بَكْرِ قَالَ إِلنَّ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ حَدَّثُنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللَّ وَسَلِيلُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ إِذَا هَمَ عَبْدِي عَنْ أَبِي وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَ عَبْدِي

بِسَيِّنَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّنَةً وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا \*

٣٤٧- حَدَّرَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ إِذَا هُمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ وَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا كَتُنْهُا كَتُبْهُا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْهُا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْهُا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُها كَتَبْتُهَا كَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَلَيْهِ فَالِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتَبْتُهَا كَتُنْ اللّهَ عَلَيْهُ فَالِ اللهُ عَلَيْهِ فَالِمَا كُنْتُهَا كُلُولُونَا فَالْ اللهُ عَلَيْهُ فَالِنْ عَمِلُها كَتَبْتُهَا كُنْتُهُا كُولُولُونُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ عَلَيْهَا كُولُولُهُ عَلَيْهُ كُولُولُوا مِنْ فَالْتُهُا كُولُولُوا مَنْ اللهُ عَلَيْهُ الْعُلُولُ فَالْمُ لَا لَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُا كُلُولُوا اللهُ عَلَيْهُا كُلُ

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَهٌ قَالَ الرَّزَّاقِ أَخْبَرِنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَهٌ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بَأَنْ يَعْمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلُ فَإِذَا حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلُ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلُ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلُ فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِعِشْرِ أَمْثَالِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ عَبِي بَانُ يَعْمَلُ عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِعِشْلِهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِعِشْلِهَا وَقَالَ رَسُولُ بَعْمَلَ سَيِّعَةً وَهُو أَبْصَرُ بِهِ فَلَاتٍ الْمَلَائِكَةُ رَبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ رَبِ فَالَا عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّعَةً وَهُو أَبْصَرُ بِهِ فَالَا مَرْتُهُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتَبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا وَقَالَ رَعْمَلُ سَيِّعَةً وَهُو أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ ارْقَبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتَبُوهَا لَهُ بِعِشْلِهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعِثْلِهَا وَانْ عَمِلُهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعِثْلِهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتَبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنْمَا تَرَكَهَا مِنْ وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا فَاكْتُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهَا فَاكْتَبُوهَا لَهُ حَسَنَةً إِنَّا تَرَكَهَا مِنْ عَمِلَها فَاكْتَبُوهَا لَهُ بَعْلَمَا مِنْ عَمِلُها فَاكْتُهُ وَالْ عَرَاكَ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ عَالَتُهُ إِنْ عَمِلُها فَاكْتُهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا فَاكْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَاكْتُهَا فَاكْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاكْتُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَاكْتُهُ وَالْ عَلَيْهُ عَلَيْهِا فَاكْتُوا فَاكْتُوا فَاكْتُهُمْ الْمَا تَرَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْكُمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُلْ اللَّهُ عَلَى ا

اور جو نیکی اور بھلائی کا قصد کرے مگر ابھی تک اس پر عمل نہ کرے توایک نیکی لکھ لو۔اب اگر وہ بھلائی پر عمل پیرا ہو جائے تواس کے صلہ میں دس نیکیاں اس کے لئے لکھ لو۔

۱۳۲۳ محد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، جام بن منبه بیان کرتے ہیں بیہ روایت اُن روایتوں میں سے ہے جو کہ ابوہر برہ رضى الله تعالى عنه نے حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے نقل کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب میرا بندہ نیک کام کرنے کی دل میں نیت کرتاہے جس وقت تک اسے کرتا نہیں تواس کے لئے میں ایک نیکی لکھ لیتا ہوں۔اب اگر وہ اسے کر لیتاہے تو میں اس کے لئے دس نیکیاں لکھ لیتا ہوں اور جب برائی کی دل میں نیت کر تاہے توجب تک کہ برائی نہ کرے میں اسے معاف کر دیتا ہوں اور جب اس برائی کاار تکاب کر لیتا ہے تو صرف ایک ہی برائی لکھتا ہوں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کہتے ہیں اے پرور دگاریہ تیرا بندہ برائی کرنا جا ہتا ہے عالا نکہ اللہ تعالیٰ سمیج و بصیر ہے ، تو خدا فرمادیتا ہے اس کی تاک میں لگے رہواگروہ برائی کرے توایک برائی ویسی ہی لکھ لواوراگر نہ کرے تواس کے لئے ایک نیکی لکھ لو کیونکہ اُس نے برائی کو میرے خوف سے چھوڑ دیا۔

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهُ \*

٧٤٥ و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ, رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ خَصَنَةً وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ عَمْلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَمْلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَمْلُهَا كَتِبَتْ لَهُ عَمْلُهَا كَتِبَتْ لَهُ عَمْلُهَا كَتِبَتْ لَهُ عَمْلُهَا كَتِبَتْ لَهُ عَمْلُهَا لَمْ تُكْتَب وَإِنْ عَمِلُهَا كُتِبَتْ \*

٢٤٦ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاء الْعُطَارِدِيُّ عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُوي عَنْ رَبِّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسنَاتِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ بَهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ عِنْدَهُ حَسنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافٍ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافٍ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفُ إِلَى أَضْعَافٍ كَثَبَهَا اللَّهُ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً وَافِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيْئَةً وَاحِدَةً \*

اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس وفت تم میں سے کسی کا اسلام عمدہ ( یعنی نفاق سے منزہ ) ہو جاتا ہے پھر جو وہ نیکی کرتا ہے تواس کے لئے ایک کے بدلے دس سے لے کرسات سوتک نیکیال لکھی جاتی ہیں اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے تواس کے مانند لکھی جاتی ہے بہال تک کہ اللہ رب العزت سے جاکر ملاقات کر لیتا ہے۔

صحیمسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

۲۴۵ ۔ ابوکریب، ابو خالد احمر، ہشام، ابن سیرین، ابوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کا قصد کرے بھراسے نہ کرے تواس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جو شخص ارادہ کے بعد بھر نیکی کرے تواس کے لئے دس سے لے کرسات سو تک ٹیکیاں لکھی جاتی ہیں۔اور جو شخص برائی کا قصد کرے مگر بھر برائی نہ کرے جاتی ہیں۔اور جو شخص برائی کا قصد کرے مگر بھر برائی نہ کرے توبیہ برائی نہیں لکھی جاتی ہاں اس کے کر لینے پرایک برائی لکھی توبیہ برائی سے ا

۲۳۲۔ شیبان بن فروخ، عبدالوارث، جعد ابی عثان، ابور جاء العطار دی، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله تبارک و تعالی سے نقل کرتے ہیں کہ الله تعالی نے بیکوں اور برائیوں کو لکھ لیاہے پھر انہیں اس طریقہ سے بیان کیا ہے کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر اُسے نہ کرے تو الله تعالی اس کے لئے پوری ایک نیکی لکھے گا اور اگر نیکی کے قصد کے بعد اسے کرے تو اس کے لئے دس نیکیوں سے لے کرسات سو نیکیوں تک لکھی جاتی ہیں بلکہ اس سے بھی بہت زائد۔ اور اگر برائی کا قصد کرے اور بلکہ اس سے بھی بہت زائد۔ اور اگر برائی کا قصد کرے اور بلکہ اس سے بھی بہت زائد۔ اور اگر برائی کا قصد کرے اور بیکی لکھتا ہے اور اگر برائی کا قصد کرے اور بیک الله تعالی ایک پوری نیکی لکھتا ہے اور اگر برائی کا قصد کرے اور بیک الله تعالی ایک پوری نیکی لکھتا ہی برائی لکھے گا۔

(فا کدہ)امام نووکؓ فرماتے ہیں اس حدیث ہے معلوم ہو تاہے کہ نیکی کے دو چند ہونے کی کوئی انتہااور حد نہیں ہے اور ماور دگ نے جو بعض علاء کا قول نقل کیا ہے کہ بید دو چند ہے سات سوسے متجاوز نہیں ہو تااس کی حدیث سے تر دید ہوتی ہے۔

٣٤٧ وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بِنْ يَحْيَى حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بِنْ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا بُنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ عَبْدِ الْوَارِثِ وَزَادَ الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ عَبْدِ الْوَارِثِ وَزَادَ وَمَحَاهَا اللّهُ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللّهِ إِلَّا هَالِكٌ \*

(٧٥) بَاب بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَجَدَهَا \*

٢٤٨ - حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا فَسَالُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا فَالَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا فَالَا يَتَعَاظَمُ أَلُوا نَعَمْ قَالَ وَقَدْ وَجَدُنَّا مَوْ وَلَا يَتَعَاظُمُ أَلُوا نَعَمْ قَالَ وَقَدْ وَجَدُنُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَالَ وَقَدْ وَجَدُنّا مَا يَتَعَاظُمُ أَلُوهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَلَا يَتَعَاظُمُ أَنّا لَهُ مَنْ أَلُوهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ فَاللّهُ وَا لَكُ صَرِيحٌ الْإِيمَانِ \*

قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

4 ۲۹۷۔ یخیٰ بن یخیٰ، جعفر بن سلیمان، جعد ابی عثان سے عبدالوارث کی حدیث کی طرح میہ روایت منقول ہے پس اتنا اضافہ ہے کہ اس برائی کو بھی اللہ تعالیٰ زائل کر دے گااور اللہ تعالیٰ نائل کر دے گااور اللہ تعالیٰ کسی کو نباہ نہ کرے گا گر جس کی قسمت میں نباہی لکھی جا پچکی ہے۔

باب (۵۷) حالت ایمان میں وسوسوں کا آنا اور ان کے آنے پر کیا کہنا جاہئے۔

۲۴۸ - زہیر بن حرب، جریر، سہیل بواسطہ والد، ابوہری ورضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے پچھ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ ہمارے دلوں میں وہ وہ خیالات گزرتے ہیں جن کابیان کرناہم میں سے ہرایک کو بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا تم کو ایسے وساوی آتے ہیں۔ محابہ نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا یہ توعین ایمان ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا یہ توعین ایمان ہے۔ بی مرود ہی بن عرو مناز بن ابی عدی، شعبہ (تحویل) محمد بن عمرو بن جبلہ بن ابی رواد اور ابو بر بن اسحاق، ابو الجواب، عمار بن روایت ای طرح منقول ہے۔ دریت، اعمش ، ابو صالح، ابو ہر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ای طرح منقول ہے۔

۲۵۰ یوسف بن یعقوب الصفار، علی بن ہشام، سعیر بن الخمس، مغیرہ، ابراہیم، علقمہ، عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے وسوسہ کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا بیہ توخالص (۱)ایمان ہے۔

(۱) یعنی ان وساوس کو براسمجھنا، ان سے وحشت ہو نااور ان کاذکر زبان پر نہ لانا یہ ایمان کی دلیل ہے اس لئے کہ جو شخص ان کا تذکرہ پہند نہیں کر تاوہ ان کے مطابق اعتقاد کیسے رکھ سکتا ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ ان وساوس کا شیطان کی طرف سے ڈالنا ہی ایمان کی علامت ہے کہ وہ مومن کو گمر اہ نہیں کر سکتا تو صرف وساوس کے ذریعے پریثان کرنے کی کوشش کر تاہے۔

الْوَسْوَسَةِ قَالَ تِلْكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ \*

٢٥١- حَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنْ هَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ خَلَقَ اللَّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ النَّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ا۲۵ مارون بن معروف، محد بن عباد، سفیان، بشام بواسط والد، ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگ سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کوئی کیے گاکہ اللہ نے توسب کو پیدا کیا ہے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، لہذا جو کوئی اس فتم کا شبہ پائے تو امَنْتُ باللہ کے رایان لایا )۔

(فا کدہ)امام رازیؓ فرماتے ہیں ظاہر حدیث ہے اس بات کا پیۃ چلناہے کہ اس قشم کے خیالات کو دل سے نکال دیناچاہئے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اوراس کی جانب متوجہ ہو جائے۔ان شبہات کو زائل کرنے کے لئے دلائل کی حاجت نہیں۔واللہ اعلم۔مترجم

٢٥٢- وَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْمُؤَدِّبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ اللَّهُ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ اللَّهُ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ اللَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَرُسُلِهِ \*

۲۵۲۔ محمود بن غیان، ابوالنظر، ابو سعید مودب، ہشام بن عروہ اسی سند ہے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آسمان کو کس نے پیدا کیا اور زمین کس نے پیدا کی تو وہ کہہ دیتا ہے اللہ تعالی نے، پھر شیطان کہتا ہے تواللہ کو کس نے پیدا کیا۔ بقیہ حدیث حسب سابق ہے مگرو رسله کا اور اضافہ پیدا کیا۔ بقیہ حدیث حسب سابق ہے مگرو رسله کا اور اضافہ ہے (بعنی یہ کہے کہ میں اللہ تعالی اور اس کے رسولوں پر ایمان لیا)۔

٣٥٧- حَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَمَيْدٍ حَمَيْدٍ حَمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أُهْيْرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أُخِي ابْنِ يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أُخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَخَدَكُمْ فَيَقُولَ مَنْ عَلَى حَلَى اللَّهُ عَلَى كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَخَدَكُمْ فَيَقُولَ مَنْ عَلَى رَبَّكَ حَلَى اللَّهُ وَلَيْنَتُهِ عَلَى رَبَّكَ عَلَى رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ باللّهِ وَلْيَنْتَهِ \*

۲۵۳۔ زہیر بن حرب، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، ابن شہاب، بواسطہ عم، عروہ بن زبیر ، ابوہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان تم میں سے ایک کے پاس آتا ہے چھر کہتا ہے کس نے بیہ پیدا کیا اور وہ پیدا کیا حتی کہ کہہ دیتا ہے کہ تیرے خدا کو کس نے بیدا کیا اور وہ پیدا کیا حتی کہ کہہ دیتا ہے کہ تیرے خدا کو کس نے بیدا کیا، جب تم میں سے کسی کوابیا شبہ پیدا ہو جائے تواللہ تعالی سے ایک شر سے بناہ مائے اور ایسے وساوس سے باز

( فَا كدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے كامقصود بیہ ہے كہ ان خیالات كو چھوڑ دے اور دوسرے كاموں میں مصروف ہو جائے اور سمجھ لے كہ بیہ شیطان كاوسوسہ ہے اور وہ مجھے گمر اہ كرناجا ہتا ہے۔ مترجم

٤٥٢ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ \* كَذَا وَكَذَا مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ \* كَذَا وَكَذَا مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ \* قَالَ حَدَّثِنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُوبَ عَنْ قَالَ كَدَّنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ فَالَ مَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِ شَهَابٍ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي فَولُوا هَذَا اللَّهُ مَحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ النَّاسُ مَحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ مَحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي النَّاسُ مَحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَو الْمَوْلُوا هَذَا اللَّهُ لَلْهُ وَرَسُولُهُ قَدْ سَأَلِنِي اثْنَانَ وَهَذَا اللَّانِي الْنَانِ وَهَذَا الثَّانِي النَّالِي الْمَالُونَ وَهُو اللَّالِي الْنَانِي وَمَذَا الثَّانِي وَاحِدٌ وَهَذَا الثَّانِي \*

٢٥٦ - وَ حَدَّنَيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُو هُرَيْرَةً لَا يَزَالُ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ النَّاسُ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عَبْدِ الْوَارِثِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذَكُو النَّبِيُّ صَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْنَادِ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي الْإِسْنَادِ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ صَدَقَ اللّهُ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ \*

٧٥٧- وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَمَّارِ حَدَّثَنَا آبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ فَمَنْ حَلَقَ اللَّهَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ فَمَنْ حَلَقَ اللَّهَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا فِي

۲۵۴۔ عبدالملک بن شعیب، لیث بن عقیل بن خالد، ابن شہاب، عروہ بن زبیر ، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان بندے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیہ کس نے پیدا کیا اور بیا کس نے پیدا کیا اور بیا کے طریقہ پر بیان کیا ہے۔

۲۵۵۔ عبدالوارث بن عبدالصمد، بواسطہ والد، ابوب محد بن سیرین، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ تم سے علم کی با تیں دریافت کرتے رہیں گے حتی کہ سے تک کہہ بیٹھیں گے کہ اللہ نے تو ہمیں بیدا کیا ہے چر اللہ کو کس نے بیدا کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ابوہر برہ کمکی کا ہاتھ بکڑے ہوئے تھے کرتے ہیں کہ اس وقت ابوہر برہ کمکی کا ہاتھ بکڑے ہوئے تھے کہنے نگے اللہ اور اس کے رسول نے سے فرمایا ہے مجھ سے دو آ دمی بہی سوال کر چکے ہیں اور یہ تیسرا ہے۔ یا یہ فرمایا مجھ سے ایک ترمی کہی سوال کر چکا ہے اور یہ دوسرا ہے۔

۲۵۶ - زہیر بن حرب، یعقوب الدور تی، اساعیل بن علیہ،
ایوب، محمد اس کو مو قوفا ابو ہر برہ رضی اللہ نعالیٰ عنہ سے نقل
کرتے ہیں اس حدیث کی سند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا تذکرہ نہیں ہے لیکن اخیر حدیث میں بیہ الفاظ ہیں کہ اللہ اور
اس کے رسول نے سیج فرمایا۔

۲۵۷۔ عبداللہ بن رومی، نضر بن محمہ، عکر مد بن عمار، یکی، ابو
سلمہ، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابوہر برہ اُلوگ جھ سے برابر
دین کی باتیں دریافت کرتے رہیں گے حتی کہ یہ کہیں گے کہ
اللہ تعالیٰ تو یہ ہے اب اللہ کو کس نے بیدا کیا۔ بیان کرتے ہیں
کہ آیک مر تبہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اسے میں کچھ دیہاتی

الْمَسْحِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا يَا أَمُسْحِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ فَأَخَذَ أَبَا هُرَيْرَةً هَذَا اللَّهُ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ فَوَالَ فَأَخَذَ حَصًى بِكَفْهِ فَرَمَاهُمْ ثُمَّ قَالَ قُومُوا قُومُوا صَدَقَ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢٥٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمُوْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيَسْأَلَنّكُمُ النّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْء حَتّى يَقُولُوا اللّهُ خَلَقَ كُلُّ شَيْء فَمَنْ خَلَقَهُ \*

٩٥٧- حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةً الْحَضْرَمِيُّ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحْتَارِ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِنَ فُلْفُلِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ مَا كُذَا مَا كَذَا مَا كَذَا حَتَّى يُقُولُونَ مَا كَذَا مَا كَذَا مَا كَذَا حَتَّى يَقُولُونَ مَا كَذَا مَا كَذَا مَا كَذَا حَتَّى يَقُولُونَ مَا كَذَا مَا كَذَا مَا كَذَا حَتَّى يَقُولُونَ مَا كَذَا مَا كَذَا اللَّهُ \*

٢٦٠ حَدَّثَنَاه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُختَارِ عَنْ أَنس عَنِ النّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ لَمْ يَذْكُرُ قَالَ قَالَ اللَّهُ إِنَّ أُمَّتَكَ
 قَالَ قَالَ اللَّهُ إِنَّ أُمَّتَكَ

(٥٨) بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بيَمِين فَاحِرَةٍ بالنَّارِ \*

َ ٢٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُحْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَر قَالً

آگئے اور کہنے لگے ابوہر برہ اللہ توبہ ہے اب اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ من کر ابوہر برہ نے ایک مٹھی بھر کنگریاں اُن کے ماریں اور کہاا تھوا تھو میرے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا تھا۔

۲۵۸۔ محمد بن حاتم، کثیر بن ہشام، جعفر بن برقان، یزید بن اصم، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے لوگ ہر ایک بات دریافت کریں گے ، یہاں تک بوں بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہرایک چیز کو پیدا کیا بھراللہ کو کس نے پیدا کیا۔

۲۵۹۔ عبداللہ بن عامر بن زرارہ الحضر می، محمد بن فضیل، مخار بن فلفل، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا تیری امت کے لوگ برابر کہتے رہیں گے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے حتی کہ کہہ بیٹھیں گے کہ اللہ تعالی نے نوخلق کو بیدا کیا پھر اللہ کو کس نے بیدا کیا۔

۳۲۰ ـ اسحاق بن ابراہیم، جریر، (تحویل) ابو بکرین ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ، مختار، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت حسب سابق نقل کرتے ہیں مگر اسحاق نے اللہ تعالیٰ کا فرمان (کہ تیری امت) یہ ذکر نہیں کیا۔

باب (۵۸) جو شخص حجو ٹی قسم کھاکر کسی کاحق د با لے اس کی سز اجہنم کے علاوہ اور پچھ نہیں۔ ۱۲۲ یکیٰ بن ابوب، قنیبہ بن سعید، علی بنِ حجر، اسلمیل بن جعفر، ابن ابوب بواسطہ اسلمیل بن جعفر، علاء، معبد بن کعب السلمی، عبد اللہ بن کعب، ابو امامہ سے روایت ہے رسول اللہ

أَخْبَرَ نَا الْعَلَاءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ عَنْ أُخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ عَنْ أُخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ كَعْبِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئَ مُسلِمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئَ مُسلِمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئَ مُسلِمِ بَيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْ جَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْحَنَّةُ فَعَلَيْهِ الْحَنَّةُ فَعَلَيْهِ الْحَنَّةُ فَعَلَى اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ \*

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال اپنی فتم سے د بالے تواللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لئے دوزخ کو ضروری کر دیااور جنت اس پر حرام کر دی۔ ایک شخص نے عرض کیایار سول اللہ اگر چہ ذراسی چیز ہو۔ آپ نے فرمایا اگر چہ پیلو کے در خت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔

(فائدہ) مسلمانوں کی حق تلفی کتنابزاجرم ہے اور پھر اس پر جھوٹی قتم کھانا، معاذ اللہ ایسے شخص کی یہی سز اہو کہ اسے فوری طور پر جنت ہے محروم کر دیاجائے اور دوزُخ میں داخل کیا جائے۔اب چاہے یہ حق ذراسا ہویا بہت ہر حال میں یہی سز اہے اس لئے کہ اس نے اسلام کو پہچانا اور پھر خداکے نام کی قدر و منزلت بھی نہیں کی۔ مترجم

٢٦٢ - وَ حَدُّنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

۲۲۲ - ابو بکر بن الی شیبه ، اسحاق بن ابر اجیم ، ہارون بن عبد الله ، ابوامامه ابوامامه ، ولید بن کعب ، ابوامامه حارثی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے جسب روایت سابقه بیان کیا۔

٣٦٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَكِيعٌ حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حَ وَحَدَّثَنَا إِسْجَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ امْرَئَ مَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَ بَهَا مَالَ امْرَئُ مُسُولٍ عَلَي يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرَئُ مُسُولٍ اللَّهِ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرَئُ مُسُلِمٍ هُو فِيهَا فَاحِرٌ لَقِي اللَّهُ وَهُو عَلَيْهُ مُسُلِمٍ هُو فِيهَا فَاحِرٌ لَقِي اللَّهُ وَهُو عَلَيْهُ مُسُلِمٍ هُو فِيهَا فَاحِرٌ لَقِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَهُو عَلَيْهُ مُصَلِّ فَعَنَالَ مَا مُسُلِمٍ هُو فِيهَا فَاحِرٌ لَقِي اللَّهُ وَهُو عَلَيْهُ مَنْ فَيْ اللَّهُ وَهُو عَلَيْهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ وَهُو عَلَيْهُ الْمَا مَا يُعْطِي الرَّحْمَٰ فَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا كُذَا وَكَذَا وَكَنَا وَكُونَا وَكَنَا وَكُونَا وَكُونَا وَعَنْ وَعَلْ مَوْعَاصَمُونَ فَا وَاللَهُ الْمُؤْلِكُونَا وَاللَهُ وَالْمَا كُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ

النّبيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ هَلْ لَكَ بَيّنَةٌ فَقَالَ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَيْهِ مَسْلِم هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ اللّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ فَنَزَلْتُ ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ) إلى آخِرِ الْآيَةِ \*

٢٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ حَلَفَ عُلَى يُمِينَ يَسْتَجُعَ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاحَرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عُلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ فَاجَرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عُلَيْهِ غَضْبَانُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ خَدِيثِ الْأَعْمَشِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ بَيْنِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ خُصُومَةً فِي بِعْرِ فَاخْتَصَمَنَا إِلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ \*

٣٦٥- و خُحَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَّيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِع بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ سُفْيَانُ عَنْ جَامِع بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ أَعْيَنَ سَمِعًا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْر حَقِّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ المُرَى مُسْلِم بِغَيْر حَقِّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ

شرکت میں زمین تھی، میرااس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں جھگڑا ہوا، آپ نے فرمایا کیا تیرے باس گواہ ہے، میں نے عرض کیا نہیں، آپ نے فرمایا تو پھراس شخص سے قسم لے لے، میں نے کہاوہ تو قسم کھالے گا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جو شخص ظالمانہ کسی شخص کا حق وبانے کے لئے قسم کھالے اور وہ اپنی قسم میں جھوٹا ہو تو وہ اللہ تعالی سے اس حالت میں جاکر ملے گاکہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ اس تھم کی سچائی کے لئے یہ آیت نازل ہوئی إِنَّ بِنَاراض ہوگا۔ اس تھم کی سچائی کے لئے یہ آیت نازل ہوئی إِنَّ جولوگ اللہ تعالی کے عہداور قسم پر پچھ مال حاصل کرتے ہیں، جولوگ اللہ تعالی ان سے کلام نہیں ان کا آخرت میں بچھ حصہ نہیں اللہ تعالی ان سے کلام نہیں فرمائے گانہ ان کوپاک کرے گااور نہ ان کی طرف نظر اٹھائے گا اور ان کے لئے در د ناک عذاب ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

۲۹۴ - اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، ابو واکل، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں جو شخص کسی کا مال دبانے کے لئے کوئی قتم کھائے اور وہ اس میں جھوٹا ہو تو اللہ تعالی سے اس حال میں جا کر ملے گاکہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ پھر اعمش کی روایت کی طرح بیان کیا مگر اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میر نے اور ایک شخص کے در میان ایک کنو کیں کے بارے میں خصومت تھی چنا نچہ ہم وہ جھگڑ ارسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی خصومت تھی چنا نچہ ہم وہ جھگڑ ارسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، آپ نے فرمایا تیرے پاس دو گواہ خدمت میں یا پھراس کی قتم ہونی چاہئے۔

ہونے جا ہمیں یا پھراس کی قسم ہوئی جائے۔
۲۷۵۔ ابن ابی عمر کی، سفیان، جامع بن راشد، عبدالملک بن اعین، شفیق بن سلمہ ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ فرمار ہے متھے جو شخص کسی کے مال پر ناحق قسم کھائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چزک

غَضْبَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ \*

٣٦٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمٍ الْحَنَفِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُوُّ الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةً بْن وَائِل عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَصْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقُالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاحِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتُوَرَّعُ مِنْ شَيْء فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيُلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ \*

يه يه ٢٦٧ - وَ حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ الْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّئَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ هَشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّئَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّئَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمَيْرِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ عَنْ وَائِلِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ عَنْ وَائِلِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ عَنْ وَائِلِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ بَنْ وَائِلِ عَنْ وَائِلٍ عَنْ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

تقدیق کے لئے مارے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی اِنَّ الَّذِیْنَ یَشْتَرُوْنَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَاَیْمَانِهِمُ نَمَنَا قَلِیُلًا الن

۲۶۶ ـ قنیبه بن سعیداورابو بکربن ابی شیبه ، مناو بن سر ی اور ابو عاصم، ابو الاحوص، ساک، علقمه بن وائل اینے والدیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضر موت اور ایک مقام کندہ کار سول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضر موت والے نے کہایار سول اللہ اس مخفس نے میری ایک زمین و بالی جو میرے باپ کی تھی، کندہ والے نے کہاوہ میری زمین ہے، میرے قبضہ میں ہے میں ہی اس میں کاشت کر تاہوں اس زمین یراس کا کوئی حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر موت والے ہے کہا تیرے پاس گواہ ہیں۔اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اس سے قشم لے لے۔ وہ بولا بارسول الله بيه تو فاسق و فاجر ہے قتم كھانے ميں اسے كوئى باك نہیں۔ آپ نے فرمایا بس اب تیرے لئے اس کے علاوہ اور کوئی سبیل نہیں چنانچہ وہ قتم کھانے کے لئے چل دیا۔ جباس تتخص نے پشت بھیری تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھواگراس نے دوسرے کا مال دبانے کے لئے ناحق قسم کھائی تو وہ اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملے گا کہ وہ مجھی اس شخص ہے اعراض کرنے والا ہو گا۔

۲۲۷- زہیر بن حرب اور اسحاق بن ابراہیم، ابوالولید، زہیر بواسطہ ہشام، ابو عوانہ، عبدالملک بن عمیر، علقمہ بن وائل، وائل بن حمیر، علقمہ بن وائل، وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا استے میں دو شخص ایک زمین کے بارے میں لڑتے ہوئے آئے۔ ایک بولا اس نے جاہلیت کے زمانہ میں میری زمین چھین لی ہے اور وہ امر اء القیس تھا اور اس کا مقابل میری زمین چھین لی ہے اور وہ امر اء القیس تھا اور اس کا مقابل میں عبدان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے

رَسُولَ اللَّهِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ قَالَ بَيِّنَتُكَ قَالَ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذَنْ يَذُهَبُ بِهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَاكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْنَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لَقِي اللَّهُ وَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ قَالَ إِسْحَقُ فِي رِوانِتِهِ رَبِيعَةُ بْنُ عَيْدَانَ \* قَالَ إِسْحَقُ فِي رِوانِتِهِ رَبِيعَةُ بْنُ عَيْدَانَ \*

أَخُذَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقِّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهُدُرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ \* النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ \* النَّارِ وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ \* حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَعْنِي آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَر عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ أَبِيهٍ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَنِي قَالَ قَالَ قَالَ قَالَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَنِي قَالَ قَالَ قَالِهُ فَلَا قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَتِي قَالَ قَالَهُ فَالَ قَالَهِ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَتِي قَالَ قَالَهُ فَالَ قَالَهُ فَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَتِي قَالَ قَالَ قَالَهُ فَالَ قَالَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَتِي قَالَ قَالَ قَالَ اللّهِ قَالَ أَرَائِتَ إِنْ قَتَلَتِي قَالَ هُو فِي النَّارِ \*

پاس گواہ ہیں، وہ بولا نہیں، آپ نے فرمایا تو پھراس پر قسم ہے،
وہ بولا تب تو وہ (قسم کھاکر) میرامال دہالے گا، آپ نے فرمایا
بس تیرے لئے بہی ایک شکل ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص قسم
کھانے کے لئے کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو شخص کسی کی زمین ظلماً دبالے گا تو وہ خدا ہے اس حالت
میں ملے گاکہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ اسحاق کی روایت میں ربیعہ
بن عیدان (یا کے ساتھ) ہے۔

باب (۵۹) جو شخص دوسرے کا مال لینا جاہے تو اس کا خون مباح ہے اور اگر وہ مارا جائے تو دوزخ میں جائے گااور جو شخص اپنامال بچانے میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہیدہے۔

۲۱۸ - ابو کریب، محمد بن علاء، خالد بن مخلد، محمد بن جعفر، علاء بن عبدالرحمٰن بواسطه والد، ابو ہر برہ رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ ایک شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول الله آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو میرا مال ناحق چھینا چاہے۔ آپ نے فرمایا بینا مال اسے مت دے، اس نے عرض کیا اگر مجھے مار ڈالنا چاہے ؟ آپ نے فرمایا تو بھی اس کا مقابلہ کر، اس شخص مار ڈالنا چاہے ؟ آپ نے فرمایا تو بھی اس کا مقابلہ کر، اس شخص نے دریافت کیا اگر وہ مجھے قبل کر دے، آپ نے فرمایا تو شہید ہے، اس نے بھر دریافت کیا کہ اگر میں اسے قبل کر دوں، آپ نے فرمایا تو شہید نے فرمایا تو شہید نے فرمایا تو شہید ہے۔ اس نے بھر دریافت کیا کہ اگر میں اسے قبل کر دوں، آپ نے فرمایا تو شہید نے فرمایا تو دون کی ہے۔

(فائدہ) بعنی یہ شخص ظالم ہونے کی وجہ ہے جہنم کا مستحق ہے اب اگر وہ اس نعل کو حلال جانتا ہے تو یقینی طور پر جہنم میں جائے گاور نہ اپنی سزا پاکراور مظلوم شخص کو شہید کے طریقہ پر ثواب ملے گا۔ گویااعتبار ظاہر کے یہ شہید نہیں ہے یہ بھی شہید کی ایک قتم میں داخل ہے اور شہید کو شہید اس لئے کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور اس کی روح جنت میں حاضر ہے بر خلاف اور اموات کے کہ وہ قیامت ہی کے دن جنت میں جائیں گے اور دوسر ہے یہ کہ اس کے لئے اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں نے جنت کی گواہی دی ہے۔ پہلا قول نضر بن شمیل کااور دوسر اابن انہار کی کا ہے۔ ۱۲ متر جم

٢٦٩ - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ٢٢٩ حسن بن على طواني،

٢٦٩ حسن بن على حلواني، اسحاق بن منصور، محمر بن رافع،

وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخُرَان حَدَّثَنَا مَعْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدِ سَلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اللّهِ مُن اللّهُ عُمْرِ وَبَيْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ مَا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرُو وَبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ مَا كَانَ تَيْسَرُوا لِلْقِتَالِ فَرَكِبَ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بَنْ عَمْرُو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنُ اللّهِ مَلْ اللّهِ عَلْدِ عَمْرُو أَمّا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ \*

٢٧٠ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاتِمٍ حَدَّثَنَا النَّوْفَلِيُّ بْنُ بَكْرِ حِ وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*
 الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

(٦٠) بَاب اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ \*

٢٧١- حَدَّنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا مَاتَ فِيهِ قَالَ مَعْقُلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثُتُكَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُونَ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُونَ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْنَ عَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً إِلَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْعَيَّةً إِلَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْعَيَتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُونَ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْعَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

عبدالرزاق، ابن جریج، سلیمان احول، ثابت مولی عمرو بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن عمرواور عنب بن الجی سفیان میں جھکڑا ہوا تو دونوں لڑنے کے لئے تیار ہو گئے، خالد بن الجی العاص بیہ سن کر سوار ہوئے اور عبداللہ بن عمرو کے ایس گئے اور انہیں سمجھایا، عبداللہ بن عمرونے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابنامال بچانے میں مارا جائے وہ شہید ہے۔

 4 کا۔ محمد بن حاتم، محمد بن بکر، (تحویل) احمد بن عثان نو فلی،
 ابو عاصم، ابن جر ج سے اس سند کے ساتھ بیہ روایت منقول ہے۔

باب(۲۰)جو حاکم اپنی رعایا کے حقوق میں خیانت کرے تواس کے لئے جہنم ہے۔

ا ۲۵۔ شیبان بن فروخ، ابوالا شہب حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عبیداللہ بن زیاد، معقل بن بیار کو جس بیاری میں ان کا انتقال ہوابو چھنے کے لئے آیا، معقل نے کہا میں ایک حدیث بخص سے بیان کر تاہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی ہے اور اگر مجھے معلوم ہو تاکہ میں ابھی زندہ رہوں گا تو میں تجھ سے حدیث نہ بیان کر تا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھ سے حدیث نہ بیان کر تا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے آپ فرمارہ ہے تھے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں علیہ وسلم سے سناہے آپ فرمارہ کے تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں مرنے گا تو اس حال میں رعیت کا ذمہ وار بنایا ہو اور جب وہ مرنے گا تو اس حال میں مرے کہ اپنی رعیت کے ساتھ مرنے گا تو اس حال میں مرے کہ اپنی رعیت کے ساتھ خیانت کر تاہو مگر یہ کہ اللہ تعالی اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔

( فا کدہ ) میہ حدیث معقل نے عبیداللہ بن زیاد سے اپنے انقال کے وقت بیان کی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ابن زیاد کواس ہے کو کی فائدہ نہیں ہو گاادر اس کے ساتھ علم کی اشاعت ضرور ی تھی اور اس سے قبل بیان کرنے میں فتنے کے پیدا ہو جانے کاخد شہ تھا کیونکہ جس شخص نے اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں کی دوسرے کی کیسے کر سکتاہے اس لئے آپ نے ان تمام مصلحتوں کے پیش نظراپخ انقال کے وقت یہ حدیث بیان کی۔ ۱۲

٢٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ هَحَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقَلِ ابْنِ يَسَارٍ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقَلِ ابْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجَعٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَمٌ أَكُنْ حَدِيثًا لَمٌ أَكُنْ حَدِيثًا لَمٌ أَكُنْ حَدَيثًا لَمٌ أَكُنْ عَدَّلَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوتُ حِينَ قَالَ لَا يَمُوتُ وَيَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّة قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَة قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّة قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَة قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّة عَلَيْهِ الْحَنَّة عَلَيْهِ الْحَنَّة عَلَيْهِ الْحَنَّة عَلَيْهِ الْحَنَّة عَلَيْهِ الْحَنَة عَلَيْهِ الْحَنَّة عَلَيْهِ الْحَلَّة عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَنَّة عَلَيْهِ الْحَنَّة عَلَيْهِ الْحَدِّقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدِّقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدِّقُولُ الْحَدِيثَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدِّقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدِّقُولُ الْمَا الْمُعْمِولُولُ الْمُؤْمِ قَالَ مَا حَدَّثُنَاكَ \*

٢٧٣ - وَحَدَّنَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ نَعُودُهُ فَجَاءَ عُنَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِي سَأَحَدُّتُكَ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِي سَأَحَدُّتُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَدِيثِهِمَا \* وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا \*

رَسُمُ الْمُثَنِّى وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقَ الْمُ الْمُشَعِيُّ وَمُحَمَّدُ الْمُ الْمُثَنِّى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ الْمُ الْمُشَعِي وَقَالَ إِسْحَقَ الْمُ الْمُحَرَّنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عَبَيْدَ اللّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي عَبْ اللّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي عَبْدُ اللّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ اللّهِ مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِهِ سَمِعْتُ لَوْلًا أَنِّي فِي الْمُوتِ لَمْ أُحَدِّثُكَ بِهِ سَمِعْتُ لَوْلًا أَنِّي فِي الْمُوتِ لَمْ أُحَدِّثُكَ بِهِ سَمِعْتُ لَوْلًا أَنِّي فِي الْمُوتِ لَمْ أُحَدِّثُكُ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِي يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَحْهَدُ لَهُمْ وَيَعْمُ الْحَنَّة \*

۲۷۲ یکی بن یکی برید بن زریعی بونس، حسن رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں عبید الله بن زیاد معقل بن بیار کے پاس گیا اور وہ بیار ہے ، ان کی مزاج پرس کی، معقل نے فرمایا ہیں تجھ سے ایک حدیث بیان کر تا ہوں جو میں نے ابھی تک تجھ سے بیان نہیں کی تھی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہیان نہیں کی تھی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوت ان کے حقوق میں خیانت کر تا ہوا مرتا ہے مگر یہ کہ الله قعالی ایسے شخص پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ ابن زیاد بولا تم نے تا ای کی معقل نے فرمایا میں نے نہیں تر بیان کی، معقل نے فرمایا میں نے نہیں بیان کی یا فرمایا میں اسے پہلے بیان کی، معقل نے فرمایا میں نے نہیں بیان کی یا فرمایا میں اسے پہلے بیان کی، معقل نے فرمایا میں نے نہیں بیان کی یا فرمایا میں اسے پہلے بیان نہیں کر سکا تھا۔

۳۷۳ قاسم بن زکریا، حسین جعفی، زائدہ، ہشام سے روایت ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہم معقل بن بیار کے پاس سے اپنے میں ان کی مزاج پرس کے لئے عبید اللہ بن زیاد آیا۔ معقل نے فرمایا میں تجھ سے ایک حدیث بیان کر تا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، پھر معقل نے حدیث بیان کی دونوں ساتھ والی حدیثوں کی مانند۔

۲۷۲-ابوغسان مسمعی اور محمد بن مثنی اور اسحاق بن ابراہیم،
معاذ بن ہشام بواسط والد، قاده، ابو الملبح ہے روایت ہے
عبید اللہ بن زیاد نے معقل بن بیار کی ان کی بیار کی میں مزاح
بری کی، معقل نے فرمایا میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرتا
ہوں اگر مر نے والانہ ہو تا تو تجھ سے حدیث بیان نہ کرتا، میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ سے جو
مسلمانوں کا حاکم ہواور پھران کی بھلائی کے لئے کوشش نہ کرتا
ہواور خالص نیت سے ان کی بہتری نہ چاہے تو وہ ان کے ساتھ
جو اور خالص نیت سے ان کی بہتری نہ چاہے تو وہ ان کے ساتھ

باب (۲۱) بعض دلول سے امانت کا مرتفع ہو نااور فتنوں کاان ہر طاری ہو جانا۔

فتنول کاان پر طاری ہو جانا۔ ٣٤٥ ابو بكر بن ابي شيبه، ابو معاويه، و كيع، (خويل) ابو کریب،ابو معاویه،اعمش،زیدین و هب، حذیفه بن بمانٌ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو حدیثیں بیان کی ہیں ایک تو د کھے لی ہے اور دوسر ی کا انتظار ہے۔ پہلی حدیث توبیہ کہ ہم سے بیان کیاامانت لوگوں کے د لوں کی جڑیر اتری اور انہوں نے قر آن و حدیث کو حاصل کیا، پھر آپ نے ہم سے دوسری حدیث امانت کے مرتفع ہو جانے کے متعلق بیان کی ، چنانچہ فرمایا ایک تشخص تھوڑی دیر سوئے گااور اس کے دل سے امانت اٹھالی جائے گی اس کا نشان ا یک تھیکے رنگ کی طرح رہ جائے گااس کے بعد پھر سوئے گا تو امانت دل سے اُٹھ جائے گی اور اس کا نشان ایک حیمالے کی طرح رہ جائے گا جیسے انگارہ تواینے پیریر رکھ نے اس کی وجہ سے کھال پھول کرایک چھالہ (آبلہ)ساہو جائے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک کنگری لی اور اسے اپنے پیریرے لڑھکایااور فرمایاانسان خریدو فرو خت کریں گے اور ان میں سے کوئی بھی ایسانہ ہو گاجو امانت کواد اکرے حتی کہ کہا جائے گا کہ فلاں قوم میں ایک شخص امانت دار ہے یہاں تک کہ ایک تخص کو کہیں گے کیسا ہو شیار خوش مزاج اور عقل مندہے مگراس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہ ہو گا۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے اوپر ایک زمانہ گزر چکاہے جب میں بے کھٹکے اور بغیر غور و فکر کے ہر ایک ہے معاملہ کر لیتا تھااس لئے کہ اگر وہ مسلمان ہو تاتھا تواس کا دین اہے ہے ایمان سے باز رکھتا تھااور اگر نصرانی یا یہودی ہو تا تھا تو اس کا حاکم اسے بے ایمانی نہیں کرنے دیتا تھا مگر آج تو فلال فلال هخص کے علاوہ اور کسی ہے میں معاملہ نہیں کر سکتا۔

(٦١) بَابِ رَفِّعِ الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقَلُوبِ وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ \* ٣٧٠٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حَ و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبٍ عَنْ حُذَيْفُةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيتَيْن قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْر قُلُوبِ الرِّحَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآن وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْع الْأَمَانَةِ قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهُمَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النُّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْل كَحَمْر دَحْرَجْتَهُ عَلَى رَجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَّى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رَجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَّانَةَ حَنَّى يُقَالَ إِنَّ فِي بَنِي فُلَان رَجُلًا أَمِينًا حَتُّى يُقَالَ لِلرَّجُلَ مَا أَجْلَدَهُ مَا أُظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ إِيمَان وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي ۗ أَيَّكُمْ لَبَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ دِينُهُ وَلَئِنْ كَانَا نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيَرُدُّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأَبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا \* IZY

۲۷۲-ابن نمیر بواسطه ٔ والد، و کیچ (تحویل) اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن بونس، اعمش سے بیہ روایت بھی اس سند کے ساتھ منقول ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

ے کے ۲؍ محمد بن عبداللہ بن نمیر ،ابو خالد سلیمان بن حبان ،سعد بن طارق، ربعی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں ہم امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے ساہے، بعض بولے ہم نے ساہے، آپ نے فرمایاتم فتنوں سے شایدوہ صحیحے ہوجواس کے گھریال، مال اور ہمسائے میں ہوتے ہیں، انہوں نے عرض کیا جی ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایاان فتنوں کا کفارہ تو نماز روزہ اور زکوۃ سے ادا ہو جاتا ہے نیکن تم میں سے کس نے ان فتنوں کے متعلق سنا ہے جو دریا کی طرح اند کر آئیں گے؟ حذیقہ ہیان کرتے ہیں یہ بات سن کر سب خاموش ہو گئے تو میں نے عرض کیا میں نے ساہے، حضرت عمرؓ نے فرمایا تو نے ساہے تیرا باپ بھی بہت اچھا تھا، حذیفہ ؓ نے بیان کیامیں نے ر سول الله صلی الله علیہ وسلم ہے سنا ہے آپ فرمار ہے تھے دلوں پر فتنے ایک کے بعد ایک اس طرح آئیں گے جیسے بوریا اور چٹائی کی تیلیاں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں۔اب جس ول میں فتنے شراب کی طرح رگ ویے میں داخل ہو جائیں گے تو اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا اور جو دل ان فتنوں کو قبول نہیں کرے گا اس میں ایک سفید نشان پڑ جائے گا ہمرحال

٢٧٦– وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ \* ٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَّيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنْ سَعْدِ بْن طَارِق عَنْ رَبْعِيُّ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ كَنَّا عِنْدَ عُمَّرَ فَقَالً أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْفِتَنَ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَمِعْنَاهُ فَقَالَ لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَحَارِهِ قَالُوا أَحَلْ قَالَ تِلْكَ تُكَفَّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْفِتَنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ قَالَ حُذَيْفَةُ فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ فَقُلْتُ أَنَا قَالَ أَنْتَ لِلَّهِ أَبُوكَ قَالَ حُذَيْنُةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِير عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةً بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْن عَلَى أَبْيَضَ مِثْل الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُحَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ

مِنْ هَوَاهُ قَالَ حُدَيْفَةُ وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ قَالَ عُمَرُ أَكَسْرًا لَا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ قَالَ عُمَرُ أَكَسْرًا لَا أَبَا لَكَ فَلَوْ أَنَّهُ فَتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ لَا أَبَا لَكَ فَلَوْ أَنَّهُ فَتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ لَا أَبَا لَكَ فَلَتُ لَا يُعْرَبُو بَعْلَا يُعْرَبُو خَالِدٍ فَلْ يُكْسَرُ وَحَدَّثْتُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ قَالَ أَبُو خَالِدٍ فَالَ يُمُوتُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ قَالَ أَبُو خَالِدٍ فَالَ فَلْتُ فَمَا الْكُونُ فَقُلْتُ فَمَا الْكُوزُ مُرْبَادًا قَالَ مُلْكُونُ مُحَجَدًا قَالَ مُلْكُونُ مُحَجَدًا قَالَ مَلْكُونُ مُحَجَدًا قَالَ مَلَا أَسُودُ مُرْبَادًا الْكُوزُ مُحَجَدًا قَالَ مَنْكُوسًا \*

فتنوں کو دو قشم کے دلول سے داسطہ پڑے گا،ایک سفید دل جو ایمان کے قبول کرنے کے لئے مشحکم رہے گااور پھر کی چٹان کی طرح صاف رہے گا ہے جب تک زمین و آسان کا قیام ہے کوئی فتنه ضرر نه پہنچا سکے گا، دوسرا ساہ خاکی رنگ کا دل جو او ندھےلوٹے کی طرح ہو گا،نہ بھلائی کو پہچانے گااور نہ برائی کا انکار کرے گا، وہی کرے گا جو اس کی نفسانی خواہش ہو گی۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں پھر میں نے حضرت عمرؓ ہے بیان کیالیکن تمہارے اور ان فتنوں کے در میان ایک در واز ہے جو ہند ہے تنگر قریب ہے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا ٹوٹ جائے گا تیرا باپ نہ ہو ،اگر تھل جا تا تو شاید پھر بند ہو جا تا، میں نے کہا نہیں ٹوٹ جائے گا اور میں نے ان سے بیان کیا کہ یہ دروازہ ایک مخص ہے جو مارا جائے گایا مر جائے گا اور پھریہ حدیث غلط ہاتوں میں ہے نہ تھی۔ابو خالد بیان کرتے ہیں میں نے سعدؓ (راوی حدیث سے ) دریافت کیا ابومالک اَسُوَدِ مرباد سے کیا مراد ہے۔ فرمایا سیاہی میں سفیدی کی شدت، میں نے دریافت کیا الکوز محجیًا سے کیا مراد ہے، انہوں نے جواب ديااو ندها كيابهوا كوزابه

(فاکدہ) بینی فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو فتنوں کورو کے ہوئے ہے اور وہ ایک شخص کی ذات ہے جس کی وجہ سے تمام فتنے رکے ہوئے ہیں جب وہ مرّجائے گایامارا جائے گاتو بیر کاوٹ ختم ہو جائے گیاور فتنہ و فسادات بکٹرت نمایاں ہوں گے۔دوسر کی روایت میں ہے کہ وہ ذات عمر فارون کی ہے شاید حذیفہ گواس چیز کاعلم ہو مگر عمر فارون کے سامنے صاف بیان کرناانہوں نے مناسب نہ سمجھااس لئے بطور خفاء کے اس چیز کا ظہار کر دیا۔ ۱۲

٢٧٨ - وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيُّ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيُّ فَالَ لَمَّا قَدِمَ حُذَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ جَلَسَ فَالَ لَمَّا فَقِلَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسٍ لَمَّا فَحَدَّثَنَا فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسٍ لَمَّا فَحَدَّثَنَا فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسٍ لَمَّا فَحَدَّثَنَا فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسٍ لَمَّا خَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلًى أَصْحَابَهُ أَيُّكُم يَحْفَظُ قَوْلَ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْفِتَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتَنِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتَنِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتَنِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتَنِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَالِدٍ وَلَمْ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي حَالِدٍ وَلَمْ

۲۷۸ - ابن ابی عمر، مروان فزاری، ابو مالک اشجعی، ربعی بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے آئے تو ہم ہے حدیثیں بیان کرنے بیٹے اور کہنے لگے کل جب میں امیر المومنین کے پاس میں میں امیر المومنین کے پاس میں ہیں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فتنول کے بارے میں کے یاد ہے اور بقیہ حدیث کو ابو خالدگی روایت کی طرح نقل کیا ہے۔ اور اس میں ابومالک

يَذْكُرْ تَفْسِيرَ أَبِي مَالِكِ لِقَوْلِهِ مُرْبَادًا مُخَعِيًا \*
عَلِيٌّ وَعُفْبَةُ بِنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ قَالُوا حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَى وَعَمْرُو بَنُ عَلِيٍّ وَعُفْبَةُ بِنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ فَيْ هَنْ إِنْ عِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةً أَنَّ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةً أَنَّ وَعِيهِمْ عُنْ حُذَيْفَةً أَنَّ وَسَاقَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُحَدَّثُنَا وَقِيهِمْ عَنْ رَبْعِي وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبْعِي وَقَالَ فِي الْفَتِنَةِ قَالَ حُذَيْفَةً أَنَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَنَحُو حَدِيثٍ أَنِهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُسْتَعِدُيْنِ \*

٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ الْإسْلَامُ عَرِيبًا وَسَلَّمَ بَدَأَ الْإسْلَامُ عَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبًاء \*

وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَّاءِ \* ٢٨١- و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَالْفُضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ بْنُ سَوَّارِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ أبيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

کی تشر تے لفظ مر باداور محتیائے متعلق ند کور نہیں۔

9 کو۔ محمہ بن مثنیٰ ، عمرو بن علی ، عقبہ بن کرم ، محمہ بن ابی عدی ، سلیمان تیمی ، نعیم بن ابی ہند ، ربعی بن حراش ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیاتم میں سے کون ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں کے بارے میں احادیث بیان کر تا ہوں بھر حذیفہ میں ہے ان میں حدیث کو ابو مالک والی حدیث کی طرح بیان کیا اور اس روایت حدیث کو ابو مالک والی حدیث کی طرح بیان کیا اور اس روایت میں سے بھی ہے کہ حذیفہ نے بیان کیا میں نے ان سے ایک حدیث بیان کی جو غلط نہ تھی بلکہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کی جو غلط نہ تھی بلکہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کی جو غلط نہ تھی بلکہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم صنی ہوئی تھی۔

باب (۲۲) اسلام کی ابتداء مسافرت (۱) کی حالت میں ہوئی ہے اور اسی حالت پر واپس ہو جائے گا اور میہ کہ سمٹ کر دونوں مسجد وں بیعنی مسجد حرام اور مسجد نبوی کے در میان آ جائے گا۔

۲۸۰۔ محمد بن عباد اور ابن ابی عمر، مروان فزاری، یزید بن کیسان، ابو حازم، ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی ابتدا غربت اور مسافرت کی حالت میں ہوئی ہے پھر اسی حالت پ لوٹ آئے گا جیسا کہ غربت کے ساتھ اس کی ابتدا ہوئی تھی لہٰذامسافروں اور غریبوں کے لئے خوشخبری ہو۔

ہدائی المار جمر بن رافع، فضل بن سہل، الاعرج، شابہ بن سوار، عاصم بن محمد البحری، بواسطہ والد، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا اسلام کی ابتداغر بت کی حالت میں ہوئی ہے پھر وہیا ہی

(۱) حدیث کا حاصل میہ ہے کہ ابتداء میں اسلام اور مسلمان اجنبی مسافر کی طرح سمجھے جاتے تھے اور انہیں راحت اور شوکت حاصل نہ تھی جیبیا کہ مسافر کودوران سفرعمو ماراحت اور شوکت حاصل نہیں ہوتی۔اسی طرح اخیر زمانہ میں بھی اسلام اورامل اسلام کواجنبی سمجھا جائے گا۔

وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأً وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا \*

غریب ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھااور وہ سمٹ کر دونوں مسجدول (مسجد مکہ ویدینہ) کے در میان آ جائے گا جیساسانپ سمٹ کراپنے سوراخ میں جلاجا تاہے۔

(فائدہ) قاضی عیاض فرماتے ہیں ایمان اول و آخر دونوں زمانوں میں اس حال پر ہوگا۔ اس لئے کہ اول زمانہ میں جو سچا ایما ندار تھا وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلا آیا تھا اور ایسے ہی اس کے بعد جو حضرات اپنے زمانہ کے عالم اور پیٹیوا ہوتے رہے وہ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے جاتے رہے۔ یہی سلسلہ اخیر تک جاری رہے گالہذاخوشی اور بشارت ان ہی حضرات کے لئے ہے اور بعض نے طوبی سے جنت یا در خت مر او لیاہے غرضیکہ سب معنی لینا صحیح اور درست ہیں۔

٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا فَهُ بِنِ عَبُدُ اللّهِ بْنِ عَبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَ رَسُولَ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحُرِهَا \*

(٦٣) بَابِ ذَهَابِ الْإِيمَانِ آخِرِ الزَّمَانِ\*
٧٨٣ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى لَا يُقَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ \*

٢٨٤ - حَدَّنَنَا عَبُّدُ بُنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنس قَالَ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ \*
السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ \*

(٦٤) بَابِ الِاسْتِسْرَارِ بِالْإِيمَانِ لِلْحَائِفِ\*

٥٨٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَّيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ

۲۸۴ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ، عبیداللہ
بن عمر، (تحویل) ابن نمیر، بواسطہ والد، عبیداللہ ابن عمر، خبیب
بن عبدالرحمٰن، حفص بن عاصم، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے رویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایمان سمٹ کرمدینہ میں اس طرح آ جائے گا جیسے سانپ سمٹ
کرمدینہ میں ساجا تاہے۔

باب (۲۳) اخیر زمانه میں ایمان کاختم ہو جانا۔ ۲۸۳۔ زہیر بن حرب، عفان، حماد، ثابت، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا ہے گاقیامت قائم نہ ہوگی۔

۲۸۴۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، ثابت، انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کسی مجھی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو کہ الله الله کہتارہے گا۔

باب (۲۴) خوف زده کو ایمان پوشیده رکھنے کی اجازت۔

۲۸۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابو کریب، ابو معاوید، اعمش، شقیق، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

عَنْ شَقِيق عَنْ حُدَيْفَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحْصُوا لِي كَمْ يَلْفِظُ الْإِسْلَامَ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولِ اللّهِ أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السّتِ مِائَةٍ إِلَى السَّبْعِ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السّتِ مِائَةٍ إِلَى السَّبْعِ مِائَةٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا قَالَ مِائَةٍ قَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلُوا قَالَ فَابْتُلِينَا حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُصَلّي إِلَّا سِرًا \*

إِمَانِهِ لِضَعْفِهِ وَالنَّهْ يَ عَنِ الْقَطْعِ بِالْإِيمَانِ إِيمَانِهِ لِضَعْفِهِ وَالنَّهْ يَ عَنِ الْقَطْعِ بِالْإِيمَانِ مَنْ غَيْرِ دَلِيلِ قَاطِعِ \* مَنْ غَيْرِ دَلِيلِ قَاطِعِ \* عَمَرَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَسَمًا فَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَقَالَ النَّهِ أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّهِ أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمٌ فَقَالَ النَّهِ أَوْ مُسْلِمٌ أَوْ مُسْلِمٌ

أَقُولُهَا ثَلَاثًا وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلَاثًا أَوْ مُسْلِمٌ ثُمَّ

قَالَ إِنَّى لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ

مَخَافَةً أَنْ يَكُبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ \*

تے آپ نے فرمایا شار کرو کتنے آدمی اسلام کے قائل ہیں، ہم نے عرض کیایار سول اللہ کیا آپ ہمارے اوپر (دسمن کا)خوف کرتے ہیں اور اس وقت ہماری تعداد چھ سوسے لے کرسات سو تک تھی، آپ نے فرمایا تم نہیں جانے شاید آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ، حذیفہ بیان کرتے ہیں چنانچہ پھر ایساہی ہوااور ہم آزمائش و پریشانی میں گرفار ہو گئے حتی کہ ہم میں سے بعض نماز بھی حجیب کر پڑھتے تھے(۱)۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

باب (٦٥) کمزور ایمان والے کی تالیف قلبی کرنا اور بغیر دلیل قطعی کے کسی کو مومن نه کہنا است

۲۸۷۔ ابن ابی عمر ، سفیان ، زہری ، عامر بن سعدؓ اینے والد ہے

نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ مال تقسیم فرمایا، میں نے عرض کیایار سول اللہ فلال شخص کو بھی دہنے وہ مومن ہے، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایایا مسلمان ہے؟ چنانچہ میں نے تین باریبی کہا کہ وہ مومن ہے اور آپ ہر باریبی فرماتے رہے یاوہ مسلمان ہے، پھر آپ نے فرمایا میں ایک شخص کواس خوف کی بنا پر دیتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالی اسے او ندھے منہ دوزخ میں نہ داخل کر دے گو حقیقت میں دوسر ااس سے زیادہ مجھے محبوب ہو تا ہے۔

(فائدہ)جب تک قطعی طور پر علم نہ ہویا کسی کے متعلق کوئی نص موجود نہ ہو ظاہری طور پر مومن نہ کہنا چاہئے بلکہ مسلمان کہنا ہی زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور احوال قلوب سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے اس لئے ظاہر سے باطن کے متعلق فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

۲۸۷ – حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا ٢٨٧ ـ زبير بن حرب، يعقوب بن ابرائيم ، ابن اخي ابن شهاب (۱) اس حديث ميں حفور اکرم صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرام سے ان کی تعداد پوچھی تھی۔ بیہ کون سے موقع کی بات ہے! اس بارے میں قوی احتال ہے ذروہ خندق کے موقع کی بات ہے اور بیا خال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ صلح حدیبہ کے موقع کی بات ہے۔ اس حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دکر فرمایا ہے کہ ہم شم سے بعض جھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ جھپ کر نماز پڑھے تھے۔ جھپ کر کماز پڑھے لیتے کے رخوات فتنہ کی بنا پر امیر وقت کے ساتھ بھی نماز پڑھے لیتے۔

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْن شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى رَهْطًا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ سَعْدٌ فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَىَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فَلَانَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلًا ثُمَّ غُلَبَنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَان فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَان فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُسْلِمًا إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَى مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِهِ \*

على وجهم المحسر المحسن بن على المحلواني المحلواني المحلواني وعبد بن حُميْد قالًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أبي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمْد عَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِم بِمِثْلِ عَمْدٍ وَزَادَ حَدِيثِ ابْنِ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْهِ وَزَادَ حَدِيثِ ابْنِ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْهِ وَزَادَ حَدِيثِ ابْنِ أَحِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْهِ وَزَادَ حَدِيثِ ابْنِ أَلِي رَسُولِ اللهِ فَسَارَرْ أَنّهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ وَنُونَ اللهِ فَسَارَرْ أَنّهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ

٢٨٩- و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا

بواسطه معم، عامر بن سعد بن ابی و قاص سعد رصنی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیجھ لو گوں کو مال دیااور سعد انہیں میں بیٹھے ہوئے تھے، سعد "بیان کرتے ہیں ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے اُن میں سے بچھ حضرات کو نہیں دیا حالا نکہ وہ میرے نزدیک ان سب میں بہتر تھے، میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ نے فلاں کو نہیں دیامیں توخداکی فتم أے مومن سمجھتا ہوں، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا یا مسلمان، سعد بیان کرتے ہیں بھر تھوڑی و رہے تک میں خاموش رہاتھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے اسی چیز کاغلبہ ہوااور میں نے پھر عرض کیایار سول اللہ آیٹ نے فلاں کو نہیں ویا خدا کی فشم اُسے تو میں مومن سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایایا مسلمان، پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہااس کے بعد جس چیز کا مجھے علم تھااس کا مجھ پر غلبہ ہوااور پھر میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ نے فلاں شخص کو کیوں نہیں دیاخدا کی قشم میں تواہیے مومن سمجھتا ہوں،رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا یا مسلم؟ اور فرمایا میں ایک شخص کو دیتا ہوں اور مجھے دوسرے سے اس ہے زائد محبت ہوتی ہے مگر محض اس خوف ہے کہ تہیں وہ الٹے منہ دوزخ میں نہ کر جائے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

۲۸۸۔ حسن بن علی حلوانی اور عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ والد، صالح، ابن شہاب، عامر بن سعد، سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ لوگوں کو دیا اور میں انہیں میں جیفا ہوا تھا۔ اور بقیہ حدیث ابن اخی ابن شہاب کی طرح بیان کی ہے۔ صرف اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑا ہوا اور آپ سے خاموشی کے ساتھ عرض کیایارسول اللہ آپ نے فلاں شخص کو کیوں جھوڑ ساتھ عرض کیایارسول اللہ آپ نے فلاں شخص کو کیوں جھوڑ

٢٨٩\_ حسن حلواني، يعقوب، بواسطه ُ والد، صالح، اساعيل بن

يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ
مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ
هَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي الرَّجُلَ \* قَالَ أَقِبَالًا أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ \* فَالَ أَقِبَالًا أَيْ سَعْدُ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ \* (٦٦) بَابِ زِيَادَةٍ طُمَأْنِينَةٍ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

محر، محد بن سعد سے یہی روایت نقل کی گئی ہے مگراس میں سے زیاد تی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنا دست مبارک میری گردن اور مونڈھے کے در میان مارا اور فرمایا اے سعد کی الزناچاہتا ہے میں ایک آدمی کو دیتا ہوں۔ اخیر تک۔

باب (۲۲) کثرت دلائل سے قلب کو زیادہ اطمینان حاصل ہوتاہے۔

۱۹۹- حرملہ بن یجی ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، سعید بن مسیت، ابوہر رہوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم ابراہیم علیہ اسلام سے زیادہ شک کرنے کے مستحق ہیں (اور ہمیں شک نہیں توابراہیم علیہ السلام کو کیسے شک ہو سکتا ہے) جس وقت کہ انہوں نے فرمایا اے پروردگار ایجھ دکھا دے تو کمر دوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ پروردگار نے فرمایا کیا تھے مگر میں طرح زندہ کرے گا۔ پروردگار نے فرمایا کیا تھے اس بات کا یقین نہیں۔ ابراہیم علیہ اسلام نے فرمایا کیوں نہیں مجھے یقین نہیں۔ ابراہیم علیہ اسلام نے فرمایا کیوں نہیں اطمینان عاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پررحم فرمائے کہ وہ ایک مضبوط اور سخت کی پناہ صاصل کرنا چاہتے تھے السلام تو میں بلانے والے کے بلانے پر فور اُچلا جا تا۔ السلام تو میں بلانے والے کے بلانے پر فور اُچلا جا تا۔

(فائدہ)امام مازری اور علماء کرام فرماتے ہیں مطلب ہے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی فتم کا شک ہو نامحال ہے کیونکہ انہیں شک ہو تا تو اور پیغیبر وں کو بھی ہو تا اور تم جانے ہو کہ مجھے شک نہیں توابراہیم علیہ السلام کو بھی کسی فتم کا شک و شبہ نہیں اور ایسے بی لوط علیہ السلام کے پاس جب عذاب کے فرشے آئے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے لوط علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی شروع کی اور ان کی قوم نے آکر انہیں پریشان کیا اس وقت انہوں نے یہ جملہ فرمایا اور اخیر میں یوسف علیہ السلام سے صبر واستقلال کی فضیلت بیان فرمائی کہ انہوں نے اسے طویل عرصہ کے بعد بھی قید خانہ سے جانے میں جلدی نہ کی بلکہ فرمایا جب تک معاملہ کی صفائی نہ ہو جائے اور عور تول کے مرکا علم نہ ہوجائے میں جائے اور عور تول کے مرکا علم نہ ہوجائے میں جائے اور عور تول کے مرکا علم نہ ہوجائے میں یہاں سے نہ جاؤل گا۔

٢٩١- وَحَدَّثَنِي بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ

۹۹ - عبدالله بن محمد بن اساء الضبعی، جو ریبه، مالک، زهری، سعید بن مسیتب اور ابوعبید، ابو هر ریه رضی الله تعالی عنه به

مَالِكِ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَفِي حَدِيثٍ مَالِكٍ ( وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ الزَّهْرِيِّ وَفَكِنْ لِيَطْمَئِنَ فَلْبِي ) قَالَ ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى جَازَهَا\* قَالَ حَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْمَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُوبُ يَعْنِي الْمِنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُوبُ يَعْنِي الْمِنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُوبُ يَعْنِي الْمِنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُوبُ يَعْنِي الرَّهْرِيِّ كَرُوايَةٍ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا \*

(٦٧) بَابِ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ \* النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ \*

٣٩٣ – حَدَّبَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِي إِلَّا قَدْ أَعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكُونَ أَكُونَ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

٢٩٤ - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌ و أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدِهِ لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ بيدِهِ لَا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ

روایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں لیکن مالک کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھاحتیٰ کہ اسے پوراکر دیا۔

۲۹۲۔ عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، ابواولیں، زہری سے اسی سند کے ساتھ رہے روایت مروی ہے مگر بعض الفاظ کا فرق ہے۔

باب (۲۷) ہمارے پینمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا نا اور تمام شریعتوں کو آپ کی شریعت سے منسوخ ماننا واجب اور ضروری ہے۔

۲۹۳۔ قتیبہ بن سعید، لیث ، سعید بن ابی سعید، بواسطہ والد، ابو ہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک پیغیبر کو ای قتم کے معجزے ملے جواس سے پہلے دوسر ہے پیغیبر دل کو مل چکے ہیں اور اس پر کلوق ایمان لائی ہے لیکن مجھے جو معجزہ ملاوہ و حی اللی اور قر آن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میر ہے پاس بھیجا ہے (اور ایسا معجزہ اور کسی کو نہیں دیا گیا) اس لئے میں امید کر تا ہوں کہ قیامت کے دن میر ی پیروی کرنے والوں دن میر ی پیروی کرنے والوں میں میر ی پیروی کرنے والوں کے دنیادہ ہوں گے۔

۲۹۴۔ بونس بن عبدالاعلیٰ، ابن وہب، عمرو، ابو بونس،
ابوہر بر ہر مرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتم ہے اس خداکی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس امت میں ہے جو کوئی خواہ بہودی ہویا عیسائی میری نبوت کو سنے گااور جو

شریعت مجھے دے کر جھیجا گیا ہے اس پر ایمان لائے بغیر مر جائے گا تووہ دوزخی ہو گا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

(فائدہ)امام نودیؓ تحریر فرماتے ہیں اس حدیث سے بیہ ثابت ہوا کہ پہلی تمام شریعتیں ہمارے پیغیبر محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منسوخ ہو گئی ہیں اور بیہ کہ جسے اسلام کی دعوت نہ پہنچے وہ معذور ہے اس لئے کہ اصول میں بیہ چیز مطے پاچکی کہ شریعت آنے سے بیشتر کوئی تھم انسان پر نافذ نہیں ہو تا۔

٢٩٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ أَهْلِ خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيُّ فَقَالَ يَا أَبَا عَمْرُو إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْل خُرَاسَانَ يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّ حَهَا فَهُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَّتُهُ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ حَدَّتَنِي أَبُو بُرْدَةً بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْن رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بنَبيِّهِ وَأَدْرَكَ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَان وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أُدُّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَان وَرَجُلُ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَأَتَزَوَّ حَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْحُرَاسَانِيِّ خُدُ هَذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُوَنَ هَذَا ۚ إِلَى الْمَدِينَةِ\*

وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي

أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ \*

۲۹۵ یکی بن بیکی، مشیم، صالح بن صالح بهدانی، شعبی ہے روایت ہے کہ ایک شخص جو خراسان کارہنے والا تھااس نے تعلی ﷺ ہے دریافت کیا ہمارے ملک کے بچھ لوگ کہتے ہیں جو تشخص اپنی باندی کو آزاد کر کے پھر اس ہے نکاح کر لے تواس کی مثال الیی ہے جبیہا کہ کوئی قربانی کے جانور پر سواری کرے۔شعبیؓ نے بیان کیا مجھ ہے ابو بردہ اور انہوں نے اپنے والد ابو موی اشعری رضی الله تعالی عنه سے تقل کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا تنین کھخصوں کو دہرا ثواب ملے گاایک تو وہ شخص ہے اہل کتاب (یہودی یا نصرانی) میں سے جوائیے نبی پر ایمان لایااور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو بھی یالیااور آپ پر بھی ایمان لے آیااور آپ کی پیروی کی اور آپ کو سچا جانا تواس کے لئے دہر اثواب ہے اور د وسر اوہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بھی ادا کرے اور اینے آ قا کے حقوق کی بھی بجا آوری کرے تو اس کے لئے دہرا ۔ ثواب ہے اور تیسر اوہ شخص ہے جس کے پاس کوئی باندی ہواور بھر اچھی طرح اُسے کھلائے اور ملائے اور اس کے بعد اچھی طرح اس کی تعلیم و تربیت کرے پھر آزاد کر کے اس سے شادی کرے تواس شخص کو بھی دہرا نواب ہے۔اس کے بعد تعنی ؓ نے خراسانی ہے فرمایا تو یہ حدیث بغیر نسی چیز کے بدلے لے لیے ورنہ تواس جیسی حدیث کے لئے آدمی کو مدینہ تک سفر کرنایر تاہے۔

۴۹۲\_ابو بكر بن ابي شيبه ، عبده بن سليمان ( تحويل )ا بن ابي عمر ،

سفيان (تحويل) عبيد الله بن معاذ ، بواسطه ُ والد ، صالح بن صالح

٢٩٦ - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَمْرَ عَبْدُةُ بْنُ الْبِي عُمَرَ عَمْرَ عَبْدَةُ بْنُ الْبِي عُمَرَ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

ہے بیر روایت بھی اس سند کے ساتھ منقول ہے۔

باب (۲۸) حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا اتر نا اور ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت

کے مطابق فیصلہ فرمانا۔

۲۹۷۔ قتیبہ بن سعید، لیث (تحویل) محمد بن رمح، لیث، ابن شہاب، ابن المسیب، ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے وہ وقت قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں نزول فرمائیں قریب ہے اس شریعت کے مطابق تھم کریں گے اور انصاف کریں گے۔ چنانجہ صلیب کو توڑیں گے اور سور کو قتل کریں گے اور

قبول کرنے والانہ رہے گا۔ ( فا کدہ) امام نوویؒ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو نوڑ ڈالیس کے لیعنی تمام منکرات، لہود لعب، تصاویر، باہے وغیرہ سب کا خاتمہ کر دیں گے اور اس زمانہ کے کا فروں سے جزیہ وغیرہ نہ لیاجائے گایا بمان درنہ پھر تلوار۔ یہی امام خطابیؒ اور جمہور علماء کی رائے ہے۔

جزیہ کو مو قوف کر دیں گے اور مال کو بہا دیں گے حتی کہ کوئی

۲۹۸۔ عبدالاعلیٰ بن جماد، ابو بکر بن آئی شیبہ، زہیر بن حرب، سفیان بن عیینہ (تحویل) حربلہ بن یجی، ابن وجب، یونس، حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم بن سعد، صالح، زہریؓ سے یہ روایت بھی ای سند کے ساتھ منقول ہے۔ اور ابن عیینہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام انصاف کرنے والے امام اور عدل کرنے والے حاکم ہوں گے عدل مرنے والے حاکم ہوں گے عدل کرنے والے حاکم موں گے عدل کرنے والے امام ہوں کے داور اس میں یہ نہیں ہے کہ حاکم ہوں گے عدل کرنے والے حاکم موں گے عدل کرنے والے امام ہوں گے۔ اور صالح کی روایت میں ہے انصاف کرنے والے امام ہوں گے۔ اور صالح کی روایت میں ہے انصاف کرنے والے امام ہوں گے۔ اور صالح کی روایت میں ہے انصاف کرنے والے امام ہوں گے۔ اور صالح کی روایت میں ہے انصاف کرنے والے امام ہوں گے جیسا کہ لیث کی روایت میں ہے۔ اور اس

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنُ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ بْنِ صَالِحٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

(٦٨) بَابِ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَ وَحَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسْيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسْيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوشِكَنَ أَنْ يَنْزِلَ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوشِكَنَ أَنْ يَنْزِلَ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوشِكَنَ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا الْجَنْزِيرَ وَيَضَعَ مُقْسِطًا فَيَكُسِرَ الصَّلِيبَ ويَقْتُلَ الْجِنْزِيرَ ويَضَعَ الْجَوْدِيةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ \*

٢٩٨ - وَحَدَّنَنَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَأَبُو ابْكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً ح و حَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ حَ و حَدَّثَنَا عَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رَوَايَةٍ ابْنِ عُيَيْنَةً إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًا عَادِلًا وَلَمْ عَذَا الْإِسْنَادِ عَدْلًا وَلَمْ وَلَيْ رَوَايَةٍ الْمُونُسَ حَكَمًا عَادِلًا وَلَمْ وَلَمْ وَلَا وَلَمْ

يَذَكُرُ إِمَامًا مُقْسِطًا وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ حَكُمًا

مُفْسِطًا كَمَا قَالَ اللَّيْثُ وَفِي حَدِيثِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدِّيَادَةِ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُا أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ) الْآيَةَ \*

٣٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ اللّهِ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ اللّهِ سَعِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْحِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ فَلَيكُسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْحِنْزِيرَ وَلَيَضَعَنَّ الْحِزْيَةَ وَلَتُتَرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا الْجَزِيةَ وَلَتَتَرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَيَحْسَنَ الْجَزِيةَ وَلَتَتَرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلَيَدْهُونَ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَعْمَلُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْهُونَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ \*

میں اتنااضافہ ہے کہ اس زمانہ میں ایک سجدہ دنیاد مافیہا ہے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تہاری طبیعت چاہے تو اس کی تائید میں یہ آیت بھی پڑھ لو وَ إِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُو مِنَنَ بِهِ قَبُلَ مَوُتِه بِعِن كُوئَى مخص اہل كتاب ہے نہيں رہتا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی (اینے) مرنے ہے پہلے ضرور تصدیق کرلیتا ہے۔

199- قتیبہ بن سعید ، لیث ، سعید بن ابی سعید، عطاء بن مینا،
ابوہر یرہ رضی اللہ تغالی عنہ سے روایت ہے رسول خداصلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خداکی قتم عیسیٰ ابن مریم (آسان
ہے) نزول فرمائیں گے اور وہ عدل کرنے والے حاکم ہوں
گے، صلیب کو توڑوالیں گے اور سور کو قبل کردیں گے، جزیہ کو
موقوف (۱) کردیں گے جو ان او نوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر
کوئی ان سے بار برداری کاکام نہ لے گا، اور لوگوں کے دلوں
سے بغض عداوت اور حسد ختم ہوجائے گااور مال دینے کے لئے
بلائیں گے (تو کٹرت مال کی بناء پر) کوئی مال قبول نہ کرے گا۔
برائیں شاب، نافع،
ابوہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علی ابن
علیہ وسلم نے فرمایا تمہار ااس وقت کیا حال ہو گاجب عسیٰی ابن
مریم تمہارے اندر اتریں گے اور تمہار المام تم میں ہو گا۔
مریم تمہارے اندر اتریں گے اور تمہار المام تم میں سے ہو گا۔

۱۰سه محمد بن حاتم، یعقوب بن ابراہیم، ابن اخی ابن شہاب بواسطہ عم، نافع مولی ابو قادہ انصاری ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روابیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہاری امامت فرمائیں گے۔

(۱) جزیہ کو ختم فرمادیں گے یا تواس کئے کہ اس وفت ایک ہی دین ہو گا یعنی دین اسلام ، تمام لوگ دین اسلام پر ہموں گے اور کا فرذنی ہوں گے ہی نہیں جن سے جزیہ لیا جاتا ہے یااس لئے کہ اس وقت مال کی بہت کثرت ہو جائے گی کوئی جزیہ کامصرف نہیں رہے گااس لئے جزیہ کو مو قوف کر دیں گے۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلدادّ ل)

إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَأَمَّكُمْ \*

٢٠٣ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم خُدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي شَهَابٍ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا بَزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ إِنَّ الْأُوزَاعِيَّ مِنْكُمْ فَقُلْتُ لِبَيْنِ أَبِي ذِئْبٍ إِنَّ الْأُوزَاعِيَّ مِنْكُمْ فَقُلْتُ لُبُونٍ أَبِي ذِئْبٍ إِنَّ الْأُوزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْكُمْ مَنْكُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ تَدْرِي مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ قُلْتُ تُخْبِرُنِي قَالَ فَأَمَّكُمْ بِكِتَابٍ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ قُلْتُ تُخْبِرُنِي قَالَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ عَلَى وَسُنَةٍ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَةٍ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٣٠٣ - حَدَّتُنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَجَّرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَحْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَا فَيَنْزِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى يَعْضَ أُمَرَاءُ تَكُرْمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ \*

على بعص المراء تحريمه اللهِ هَدِهِ الْأَمَةِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

عُ ٣٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ جُحْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ جُحْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ

۱۳۰۳ زبیر بن حرب، ولید بن مسلم، ابن ابی ذبب، ابن ابن و شباب، نافع مولی ابو قاده، ابو بریره رضی الله تعالی عنه سه روایت برسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا تنهارا اس وقت کیاعالم ہو گاجب عیسی ابن مریم تمهارے اندر نزول فرمائیس کے اور تمهاری تم بی میں سے ہو کر امامت فرمائیس کے ولید بن مسلم بیان کرتے ہیں میں نے ابن ابی ذبب سے کہا مجھ سے اوزاعی نے بواسطہ زبری، نافع، ابو ہریره رضی الله تعالی عنه سے روایت نقل کی ہے اور اس میں بیہ ہے کہ امام تمہاراتم بی میں سے ہوگا۔ ابن ابی ذئب نے فرمایا تو جانت ہے کہ امام تمہاراتم بی میں سے ہوگا۔ ابن ابی ذئب نے فرمایا تو جانت ہے کہ امام تمہاراتم بی میں سے ہوگا۔ ابن ابی ذئب نے فرمایا تو جانت ہے کہ امام تمہاراتم بی میں سے ہوگا۔ ابن ابی دئب نے تمہاری تم بی میں تمہارات کی میں سے کہا بتلاؤ ، انہوں نے جواب دیا عیسیٰ علیه السلام سے میں نے کہا بتلاؤ ، انہوں نے جواب دیا عیسیٰ علیه السلام تمہارے نبی اگر م صلی الله علیہ و سلم کی سنت کے مطابق تمہاری امامت فرمائیں گے۔

۳۰۳ ولید بن شجاع اور ہارون بن عبداللہ اور جاج ابن الشاعر، حجاج بن محمہ ابن جرتج ابوالزبیر، جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارہ سخے ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قال کرتا رہے گا (اوروہ) قیامت تک غالب رہے گا بھر عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اوراس گروہ کا امام کے گا آ نے نماز پڑھائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام (تواضعاً) اس امت کے اعزاز اور بزرگی میں جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے فرما دیں گے بزرگی میں جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے فرما دیں گے۔ بنیں، تم ہی میں سے بعض بعض پر حاکم اورامیر رہیں گے۔

باب(۲۹)وه زمانه جس میں ایمان قبول نه ہو گا۔

۱۰۰ سے بیچیٰ بن ابوب اور قتبیه بن سعید، علی بن حجر، اساعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمٰن بواسطه ٔ والد، ابوہر رہ رضی الله

يَعْنُونَ آبُنَ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ وَهُوَ آبُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشِّمْسُ مِنْ مَغْرِبهَا فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَيَوْمَئِذٍ ( لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ) \*

تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ آفاب مغرب سے طلوع نہ ہو گا قیامت قائم نہ ہوگی، سوجس وقت سورج مغرب سے نکلے گا توسب (اتنی بڑی نثانی دیکھ کر) خدا تعالی پر ایمان لے آئیں گے کیکن اس دن کا ایمان سود مند نہ ہوگا۔اس شخص کوجو پہلے سے ایمان نہیں لایایا اس نے ایمان کے ساتھ کسی فتم کی نیکی نہیں کی۔

( فا کدہ ) قاضی عیاضٌ بیان کرتے ہیں کہ بیہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے جملہ اہل حدیث فقہاءاور متنکلمین اہل سنت والجماعت کی بہی رائے ہے اور اس ونت کسی کا بیمان قبول نہ ہو گا کیو نکہ ایمان غیب پر ہو تاہے اور جب تمام نشانیاں ظاہر ہو جا کیں گی تو پھر ساری دنیا خدا کی

قَاكُلَبُومِائِكُلُّا اللهِ الْكُو اللهِ الْكُو اللهِ الْكُو اللهِ اللهُ اللهِ الله

٣٠٦ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ

لْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

۵۰ سو ابو بکر بن ابی شیبه اور ابن نمیر اور ابو کریب، ابن فضیل (تحویل) زمیر بن حرب، جریر، عماره بن قعقاع، ابو زرعه، ابو بر بره رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم (تحویل) ابو بر بن شیبه، حسین بن علی، زائده، عبدالله بن ذکوان، عبدالرحمٰن، اعرج، ابو بر بره رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم (تحویل) محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن منبه، ابو بر بره رضی الله تعالی عنه نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث نقل بن منبه، ابو بر بره رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے علاء بن عبدالرحمٰن والی روایت کی طرح حدیث نقل کی ہے۔

۱۰۰۳-ابو بکر بن ابی شیبه، زہیر بن حرب، و کیج (تحویل) زہیر بن حرب، اسحاق بن یوسف الازرق، فضیل بن غزوان (تحویل) ابو کریب، محمد بن علاء، ابن فضیل بواسطه والد، ابو حازم، ابو ہر ریم رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین باتیں جس وفت ظاہر ہو

فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاتٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ \*

جائیں تواس وفت جو پہلے ہے ایمان نہ لایا ہویا نیک کام نہ کئے ہوں تواس وفت ایمان لانا کوئی مفید نہ ہو گا ایک تو سورج کا مغرب ہے نکلنا، دوسرے دجال کا خروج، تیسرے دابة الارض کا ظاہر ہونا۔

( فا ئدہ ) نَعَنیٰ زمین میں ہے ایک جانور پیدا ہو گاجو مسلمان اور کا فروں میں تمیز کر دے گا۔

٤٠ يها - يحيل بن اليوب اور اسحاق بن ابراجيم، ابن عليه ، يونس، ابراہیم بن بزید تیمی، بواسطہ والد، ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا حمہیں معلوم ہے کہ بیر سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ یے عرض کیااللہ اور اس کارسول اس چیز ہے بخوبی واقف ہیں، آپ نے فرمایا بیہ چلتار ہتا ہے یہاں تک کہ اپنے تھہرنے کی جگہ عرش کے پنچے جا پہنچتا ہے وہاں سجدہ میں گر پڑتا ہے اور پھراسی حالت پررہتاہے یہال تک کہ اسے حکم ہو تاہے مرتفع ہو جااور جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا۔ چنانچہ وہ لوٹ آتا ہے اور اینے نکلنے کی جگہ سے نکلتا ہے اور پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے تھہرنے کی جگہ عرش کے نیچے آتا ہے پھر سجدہ میں گر پڑتا ہے اوراس حال پررہتاہے یہاں تک کہ اس سے کہاجا تاہے او نجاہو جااور لوٹ جاجہال سے آیاہے چنانچہ وہ اینے نکلنے کی جگہ سے نکاتا ہے اور اس طرح چلتار ہتا ہے چنانچیر ایک بار اس طرح چلے گا اور لوگوں کو اس کی حال میں کوئی فرق محسوس نہ ہو گا یہاں تک کہ اپنے تھمرنے کی جگہ عرش کے بنچے آئے گااس وقت اس سے کہا جائے گابلند ہو جااور اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکل چنانچہ اس وقت وہ مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم جانتے ہو ہے کب ہو گا۔ بیراس وقت ہو گاجب کسی کاایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو کہ پہلے ہے ایمان نہ لایا ہو گااور نہ حالت ایمان میں اس نے نیک کام کئے ہوں گے۔ ٣٠٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن يَزِيدَ التَّيْمِيِّ سَمِعَهُ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ ذُرُّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَحِرُّ سَاحِدَةً فَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي ٱرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جَنْتِ فَتَرْجعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إَلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَحِرُّ سَاجِدَةً وَلَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْثَ حِثْتِ فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا ثُمَّ تَجُورِي لَا يَسُتُنْكِرُ النَّاسَ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرُّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَّهَا أَرْتَفِعِي أَصْبحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبكِ فَتُصْبحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَتَدَّرُونَ مَِتَى ذَاكُمْ ذَاكَ حِينَ ﴿ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا حَيْرًا ﴾ \* (فائدہ)امام نوویؒ فرماتے ہیں مفسرین کی ایک جماعت ظاہر حدیث کی طرف گئی ہے گوواحدی بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں اشکال ہو تاہے کیونکہ آفتاب کاغروب و طلوع تو ہر ساعت جاری ہے تو اس کے پیش نظر واحدی بیان کرتے ہیں کہ اس کا تھہر ناای وقت ہوگا جب قیامت قائم ہوگی لیکن اگر افق سے افق حقیق مراد ہو جس کی بنا پر زمین کے دو برابر جھے ہو جاتے ہیں ایک فو قانی اور دوسر استحقانی تو بحمہ اللہ بیداشکال رفع ہو جائے گا۔ بندہ متر جم کے نزدیک یہی چیز زیادہ بہتر ہے۔امنت باللہ ورسولہ واللہ اعلم بمرادہ۔

۳۰۸ عبد الحميد بن بيان الواسطى، خالد بن عبد الله، يونس، ابرائيم تيمى، بواسطه والد، ابو ذر رضى الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے دوسرى روايت بھى اسى طرح نقل كرتے ہيں۔

٣٠٨- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ يُومًا لَوْنُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا كَوْمًا كَانُونَ أَيْنَ تَلْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَيْهَ \*

٣٠٩ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ دَحَلْتُ الْمَسْجَدَ وَرَسُولُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ دَحَلْتُ الْمَسْجَدَ وَرَسُولُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ دَحَلْتُ الْمَسْجَدَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسٌ فَلَمّا غَابَتِ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسٌ فَلَمّا غَابَتِ اللّهُ مَا لَكُ مَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ الشّمْسُ قَالَ يَا أَبَا ذَرِّ هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنّهَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيهِ وَسَلّمَ عَلِيهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ الشّمُودِ فَيُؤْذُنُ لَهَا هَذِهِ فَالَ قَالَ فَإِنّهَا تَذْ فِي السّمُودِ فَيُؤْذُنُ لَهَا تَذْهُبُ وَكَالًا فَإِنّهَا الرّجعِي مِنْ حَيْثُ جَعْتِ فَتَالَعُ فَيْلُ لَهَا الرّجعِي مِنْ حَيْثُ جَعْتِ فَتَطَلْعُ مِنْ مَغْرِبهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ فَيَطُلُعُ مِنْ مَغْرِبهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّهِ وَذَلِكَ مُسْتَقَرٌ لَهَا \*

مَّرُرُومِ مَّ وَاللَّهِ مَعْيِدِ الْأَشَجُّ وَإِسْحَقُ بْنُ الْرَاهِيمَ قَالَ السَّحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَشَجُّ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ اللَّهِ تَعَالَى (وَالشَّمْسُ تَحْرِي عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِللَّهُ لِمُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ \*

رِ.٧) بَابِ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

۳۰۹ – ابو بحر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابو معاویہ ، عمش ، ابر ابیم شیم ، بواسطہ والد ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں مجد میں گیا اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما شے جب سورج غروب ہو گیا آپ نے فرمایا اے ابو ذر ہم تھے معلوم ہے کہ یہ آفاب کہاں جاتا ہے ، میں نے عرض کیا خدا اور اس کا رسول بخو بی واقف ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جاتا ہے اور سجدہ کی اجازت طلب کرتا ہے بھر اسے اجازت ملتی ہے ، ایک بار اس مغرب سے نکل آئے گا اور پھر حضرت عبداللہ کی قرائت کے مطابق آپ نے یہ آئیت بڑھی و ذلِک مُستَقَر اللّٰه کی قرائت کے مطابق آپ نے یہ آئیت بڑھی و ذلِک مُستَقَر اللّٰه کی قرائت کے مطابق آپ نے یہ آئیت بڑھی و ذلِک مُستَقَر اللّٰه کی قرائت کے مطابق آپ نے یہ آئیت بڑھی و ذلِک مُستَقَر اللّٰه کی قرائت کے مطابق آپ نے یہ آئیت بڑھی و ذلِک مُستَقَر اللّٰه کی قرائت کے مطابق آپ نے یہ آئیت بڑھی و ذلِک مُستَقَر اللّٰه کی قرائت کے مقام آفاب کے تھر نے کا ہے۔

اس ابوسعیدا شی استان بن ابراہیم ، وکیج ، اعمش ، ابراہیم ہی ، ابوار اللہ صلی اللہ ابوار ٹر بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان و الشّمُسُ تَجُرِیُ اللّم سُنَقَرِ لَّهَا لَیْنَ آفاب چلا جارہا ہے اپنی تھہر نے کی جگہ پر جانے کے لئے ، کا مطلب دریافت کیا، آپ نے فرمایاس کے جانے کی جگہ عرش کے نیچ ہے۔
باب (عمر اللہ علیہ وسلم پر وحی باب وسلم پر وحی

## کی ابتداء کس طرح ہوئی۔

اا ۱۳ ابوالطاهر ، احمد بن عمرو بن سرح ، ابن و هب ، بولس ، ابن شهاب، عروه بن زبير ام المؤمنين عائشه صديقه رضي الله تعالى عنهابیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروحی کی ابتداء سیجے خواب سے ہوئی، آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح (سامنے) آ جا تا تھا۔ پچھ زمانہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہونے گئی، چندروز کے خور دونوش کا سامان لے کر غارِ حرامیں گوشہ نشین ہو کرانٹد تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے (جب سامان ختم ہو جاتا) حضرت خدیجہ ر ضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کرا تناہی خور دونوش کاسامان لے جاتے یہاں تک کہ احیانک وحی آگئی۔ آپ غار حراہی میں تھے کہ فرشتے نے آکر کہا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حضور ً بیان فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کرا تناد بایا کہ بے طافت کر دیا، پھر مجھے حچھوڑ کر فرمایا پڑھو، میں نے کہامیں یڑھا ہوا نہیں ہوں، چنانچہ پھر فرشتہ نے مجھے دوبارہ پکڑ کراتنا د بایا کہ میں بے طاقت ہو گیا پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، چنانچہ فرشتہ نے سہ بارہ مجھے پکڑ کر اتناد بو چاکہ میں بے طاقت ہو گیا،اس کے بعد مجھے جَهُورُ كُرُ كَهَا اِقُرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ عَلَقِ، إِقُرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ (لِعِن الله مالك كانام ل كريره جس نے پیدا کیا ،انسان کو گوشت کے لو تھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا مانک بڑی عزت والا ہے جس نے قلم سے سکھلایا اور سکھلایاانسان کوجووہ نہیں جانتا تھا)۔ بیہ سن کررسول اللہ صلی الله عليه وسلم لوٹے اور آپ کی گردن اور شانوں کا گوشت (جلال وی کی بنایر) کانپ رہاتھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یاس پہنچے اور فرمایا مجھے کیڑااوڑھاؤ، چنانچہ آپ کو کیڑاوڑھادیا۔ جب خوف کی حالت ختم ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ٣١١– حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلْمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَّبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُزْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبَرَتُهُ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النُّوْم فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَق الصُّبْحُ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْحَلَّاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ يَتَحَنَّتُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ أُوْلَاتِ الْعَدَدِّ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِلْأَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خُلِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَحِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءِ فَحَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ مَا أَنَا بِقُارِئِ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطُّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْكَفَّهُدَ َّثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي التَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي اللَّحَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَّنِي فَقَالَ أَقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئ فَأَخَذَنِي فَغَطَنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْحَهَدُّ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ ﴿ اقْرَأُ باسْم رَبِّكُ ۚ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بَالْقَلَم عَلَّمَ الْإِنَّسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَحَلَ عَلَى حَدِيجَةَ فَقَالَ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ ثُمَّ قَالَ لِحَدِيجَةَ أَيْ خَدِيجَةُ مَا لِي وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ قَالَ لَقَدْ خَسْبِيتُ عَلَى نَفْسِي قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ كَلَّا

أَبْشِرُ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزيكَ اللَّهُ أَبَدًا وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتُ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةً بْنَ نَوْفُل بْنِ أُسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَهُوَ أَبْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ أُخِي أَبِيهَا وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْحًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَيْ عَمِّ اسْمَعْ مِن ابْن أَخِيكَ قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نُوْفُل يَا ابْنَ أَخِي مَاذًا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَآهُ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةً هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ مُخْرِجَيَّ هُمْ قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطَّ بَمَا حَنَّتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنَّ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا \*

٣١٢- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاقِ أَخْبَرَنِي الرَّاقِ أَخْبَرَنِي وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَ الرَّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ مَرْوَةُ عَنْ عَائِشَةً مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْي رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْي وَسَاقً الحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَسَالًه لَا يُحْزِنُكَ اللَّهُ أَبَدًا وَقَالَ قَالَت خَدِيجَةً أَي فَوَاللَّهِ لَا يُحْزِنُكَ اللَّهُ أَبَدًا وَقَالَ قَالَت خَدِيجَةً أَي اللَّهُ أَبَدًا وَقَالَ قَالَت خَديجَةً أَي اللَّهُ عَلَيْكِ \*

عنها سے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے اور واقعہ بیان کیا اور فرمایا مجھے ا بنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا ہر گزنہیں آپ خوش رہیں خدا کی قتم آپ کو خدا تعالیٰ بھی رسوانہ فرمائے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں ، پیج بولتے ہیں، كمزوروں كا بار اٹھاتے ہیں، ناداروں كو مال ديتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور واقعی مصائب دور کرنے میں لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔اس کے بعد حضرت خدیجہ محضور ا قدس صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كواييخ چڇازاد بھائى ور قنه بن نو فل بن اسد بن عبدالعزیٰ کے پاس لے تمکیں۔ورقہ جاہلیت کے زمانہ میں عیسائی تھے، عربی تحریر لکھا کرتے تھے اور انجیل کا حتی الوسع عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے ہتھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بینائی جاتی رہی تھی۔ حضرت خدیجہؓ نے فرمایا جیاا ہے تبطیعج کی تو بات سنئے۔ در قہ بن نو فل نے دریافت کیا بھینیج کیاد یکھا، چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جو تیجھ دیکھاتھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے س کر کہایہ تو وہی ناموس (جریلؓ ) تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی بھیجا گیا تھا کاش میں ایام نبوت میں طاقتوراور جوان ہو تا کاش میں اس وفت تک زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاوہ مجھے نکال دیں گے ؟ ورقہ نے جواب دیاجو بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آتا ہے اس سے وسٹمنی ہی کی گئی ہے۔اگر مجھے وہ زمانہ ملاتو میں آپ کی نہایت قوی مدد کروں گا۔ ۱۳ سه محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، زهری، عروه ، عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ ر وایت بھی بوٹس کی روایت کی طرح نقل کی ہے مگر اس میں اتنا فرق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا خدا کی قشم اللہ تعالیٰ آپ کو تبھی رنجیدہ نہ کرے گااور خدیجہ ؓ نے ورقد سے کہااے جیا کے بیٹے اسے تبقیعے کی بات س

ساس۔ عبدالملک بن شعیب بن لیث، شعیب، لیث، عقبل بن خالد، ابن شہاب، عروہ عائشہ وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور آپ کادل کانپ رہا تھا۔ اور بقیہ حدیث یونس و معمر کی روایت کی طرح نقل کی ہے اور اس میں حدیث کا پہلا حصہ نہیں کہ سب سے پہلے جو وحی آپ پر شروع ہوئی وہ سچاخواب تھا اور پہلی روایت کی طرح اس میں یہ الفاظ ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رسوانہ کرے گا۔ اور خدیجہ نے ورقہ سے کہا تعالیٰ آپ کو بھی رسوانہ کرے گا۔ اور خدیجہ نے ورقہ سے کہا اور جب چیا ہے جسے کہا اور خدیجہ نے ورقہ سے کہا اور جب چیا ہے جسے کہا دل جب چیا ہے جسے سے سے سے سے بھی ہے ہیں ہے۔

۱۳۱۲ - ابوالظاہر، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب میں ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ وجی کے بند ہونے کے زمانہ کا تذکرہ کرتے تھے، ایک مرتبہ میں جارہا تھا کہ آسمان سے آواز سنی، میں نے سر اٹھایا تو دیکھاوہی فرشتہ جو غار حرامیں میرے پاس آیا تھا ایک کرسی پر آسمان اور زمین کے در میان میں بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں میں بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یہ دیکھ کرخوف کی وجہ سے میں سہم گیااور لوٹ کر گھر آیا۔ میں یہ دیکھ کرخوف کی وجہ سے میں سہم گیااور لوٹ کر گھر آیا۔ میں نازل ہوئی یا آئے تھا المُدیّر فُکُم فَانُدِرُ اللہ یعنی اے کیڑا اوڑ ھا دیا تب یہ سورت نازل ہوئی یا آئے تھا المُدیّر فُکُم فَانُدِرُ اللہ یعنی اے کیڑا اوڑ ھے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈر ااور اپندی کو چھوڑ دے، پلیدی اوڑ ھے والے اٹھ اور لوگوں کو ڈر ااور اپندی کو چھوڑ دے، پلیدی کر ، اور اپنے کیڑوں کی پارائی بیان کر ، اور اپنے کیڑوں کی پارائی بیان کے بعد و حی برابر آنے گئی۔

۱۵س- عبدالملک، شعیب،لیث، عقیل بن خالد،ابن شهاب،ابو سلمه بن عبدالرحلن، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه رسول عُقَّيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ سَمِعْتُ عُرُوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ إِلَى خَدِيجُةَ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرِ وَلَمْ يَذْكُرُ أُوَّلَ حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ وَتَابَعَ يُونَسَ عَلَى قَوْلِهِ فَوَاللَّهِ لَا يَخْزيكَ اللَّهُ أَبَدًا وَذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَةً أَيِ ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ \* ٢١٤- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَبَيْنًا أَنَا أَمْشِي سَفِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بحِرَاء جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي فَدَتُّرُونِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَغَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ وَهِيَ الْأُوْتَانُ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ \* ٣١٥- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن اللَّيْتِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي

٣١٣- وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْن

اللَّيْتِ قَالَ حَدَّتُنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِي فَتْرَةً فَبَيْنَا أَنَا وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِي فَتْرَةً فَبَيْنَا أَنَا وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِي فَتْرَةً فَبَيْنَا أَنَا وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِي فَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَمْشِي ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَمَثَيْنَا أَنَا وَمَثَلَمَ مِنْهُ فَرَقًا حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ وَ فَتَلَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْهُ وَلَقًا حَتَى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ وَ فَالَ وَ فَالَ أَنْ قَالَ ثُمَّ حَمِي فَالَ أَبُو سَلَمَةً وَالرُّجْزُ الْأَوْثَانُ قَالَ ثُمَّ حَمِي الْوَحْيُ بَعْدُ وَتَنَابَعَ \*

٣١٦ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ لَحُوَ حَدِيثِ يُونُسَ وَقَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ وَالرَّجْزَ فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ وَهِيَ الْأَوْتَانُ وَقَالَ فَحُئِثْتُ مِنْهُ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ \*

رَّ عَدَّنَنَا أَهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا الْوَالِيدُ بِنُ مُسْلِم حَدَّنَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ الْقُرْآنِ أَنْزِلَ قَبْلُ فَقُلْ ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّ ) فَقُلْتُ أَوِ اقْرَأَ فَقَالَ سَأَلْتُ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ فَالْتُ مَا رَيا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ ) فَقُلْتُ أَوِ اقْرَأَ فَقَالَ مَا اللّهُ عَلْمِ اللّهِ فَيُ الْقُرْآنِ أَنْزِلَ قَبْلُ قَالَ ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّتَّرُ ) فَقُلْتُ أَوِ اقْرَأَ قَالَ حَابِرٌ أُحَدِّ أَنُهُ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ جَاوَرُتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا فَلَمَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ جَاوَرُتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا فَلَمَّا فَلَمَّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ جَاوَرُتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا فَلَمَا فَلَمَّا فَلَمَّا فَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ جَاوَرُتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا فَلَمَّا فَلَمَا فَعَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ جَاوِرُتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا فَلَمَا فَطَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ جَاوِرُتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا فَلَمَا فَلَمَا فَعَنْ بَعْنِي عَرَادٍ فَلَمَا اللّهُ وَعَنْ يَمِينِي فَنُودِيتُ فَرَقِدِيتُ فَرَقِدِيتُ فَرَقَعْتُ رَأُسِي فَإِذَا هُو وَعَنْ يَمِينِي فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ فَرَقَعْتُ رَأُسِي فَإِذَا هُو فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَ نُودِيتُ فَرَقَعْتُ رَأُسِي فَإِذَا هُو عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاء يَعْنِي جَبْرِيلَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاء يَعْنِي جَبْرِيلَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاء يَعْنِي جَبْرِيلَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوْء يَعْنِي جَبْرِيلَ عَلَيْهِ

السَّلَام فَأَخَذَتْنِي رَجْفُةٌ شَدِيدَةٌ فَأَتَيْتُ خَدِيجَةً

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے میں۔ باقی اس میں رہے ہے کہ میں ڈرکی وجہ سے سہم گیا یہاں تک کہ زمین پر گر پڑااور ابو سلمہ نے بیان کیا پلیدی سے مراد بت ہیں۔ پھروحی برابر آنے گئی اور تانتابندھ گیا۔

٣١٦ محر بن رافع، عبدالرزاق، معمر، زہریؒ ہے یہ روایت بھی یونس کی حدیث کی طرح منقول ہے گراس میں یہ الفاظ بیس کہ نماز فرض ہونے سے پہلے یہ آیت یا آیا المُدَیِّرُ وَالرُّجُزَ فَاهُ جُرْتِک نازل ہوئی۔

کاس زہیر بن حرب، ولید بن مسلم، اوزائ، یکی بیان کرتے ہیں میں نے ابو سلمہ سے دریافت کیاسب سے پہلے قرآن میں کون ساحصہ نازل ہوا، انہول نے جواب دیا یا آئیہا المُدَیِّر، میں نے کہا یا اقرا، ابو سلمہ نے جواب دیا میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں سب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں سب المُدَیِّر، میں نے کہا یا اقراء جابر ؓ نے جواب دیا میں تم سے وہ دیث بیان کر تاہوں جو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر تاہوں جو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا میں غار حرامیں ایک مہینہ تک رہاجب میر ہے رہے کی مدت پوری ہوگئی تو میں اترااور وادی رہاجب کے اندر چلاء کسی نے مجھے آواز دی میں نے سامنے اور چھچے دائر دی میں نے سامنے اور چھچے دائر دی میں نے بیا میں دیکھا گراب بھی کوئی نظرنہ آیا، پھر مجھے آواز دی میں نے بیا تھا میں انواز دی گئی تو میں نے دیکھا گراب بھی کوئی نظرنہ آیا، پھر مجھے آواز دی گئی تو میں نے دیکھا گراب بھی کوئی نظرنہ آیا، پھر مجھے آواز دی گئی تو میں نے دیکھا گراب بھی کوئی نظرنہ آیا، پھر مجھے آواز دی گئی تو میں نے دیکھا گراب بھی کوئی نظرنہ آیا، پھر مجھے آواز دی گئی تو میں نے دیکھا گراب بھی کوئی نظرنہ آیا، پھر مجھے آواز دی گئی تو میں نے دیکھا گراب بھی کوئی نظرنہ آیا، پھر مجھے آواز دی گئی تو میں نے دیکھا گراب بھی کوئی نظرنہ آیا، پھر مجھے آواز دی گئی تو میں نے دیکھا گراب بھی کوئی نظرنہ آیا، پھر مجھے آواز دی گئی تو میں نے دیکھا گراب بھی کوئی نظرنہ آیا، پھر مجھے آواز دی گھا گیا ہوں کہ وہ فضامیں یعنی جریل

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

فَقُلْتُ دَثِّرُونِي فَدَثَّرُونِي فَصَّبُوا عَلَيَّ مَاءً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَطَهِّرْ ) \* وَرَبَّكَ فَطَهِّرْ ) \*

ایک تخت پر بیٹے ہوئے ہیں۔ یہ دکھ کر مجھے بہت سخت لرزہ آیا، تب میں خدیجہ کیاں آیااور میں نے کہا مجھے کیڑااوڑھاؤ، انہوں نے کہا مجھے کیڑااوڑھاؤ، انہوں نے کیڑااوڑھایااور میرے اوپر پانی ڈالا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آئیس نازل فرما میں یَآ آئیسا الْمُدَّیِّرُ فَمُ فَانُذِرُ وَرَبَّا اَلَٰ فَعَلَمُ فَانُذِرُ وَرَبَّا اَلَٰ فَعَلَمُ فَانُذِرُ وَرَبَّا اَلَٰ فَعَلَمُ فَانُذِرُ

۱۳۱۸ محمد بن مثنی، عثان بن عمر، علی بن مبارک، یجیٰ ابن کثیر سے اسی اسناد کے ساتھ روایت منقول ہے۔ باقی اتفااضافہ ہے کہ وہ ایک تخت پر تھے جو آسان اور زمین کے در میان تھا۔ ٣١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ \*

( فا کدہ) سب سے پہلے آپ پر سور ۂ اقراُ کی ابتدائی آبیتیں نازل ہو کمیں اس کے بعد ایک مدت تک وحی موقوف رہی جس کی تعیین میں اختلاف ہے۔اس کے بعد سور ۂ مدیر کی شر وع کی آبات نازل ہو کمیں (اور پھر )وحی برابر آنے لگی۔

(٧١) بَابِ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلُوَاتِ \*

باب (ائے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسانوں(۱) پر تشریف لے جانااور نمازوں کا فرض ہمونا

۱۹۹- شیبان بن فروخ، حماد بن سلمه، ثابت بنانی، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس براق لایا گیا، براق ایک سفید لمبا گدھے سے بڑا اور فچر سے حچھوٹا چوپایہ تھااس کا قدم اس جگہ پڑتا تھا جہال نظر پہنچی تھی، بیں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا جس حلقہ سے انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے میں بھی اس سے باندھ کراندر گیا، پھر دور کعت پڑھ کر باہر آیا، جبر بل آیک برتن میں شراب اورایک میں دودھ لے کر اہم آیا، جبر بل آیک برتن میں شراب اورایک میں دودھ لے کر آئے، میں دودھ کے کہا آپ نے

٣١٩ - حَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّنَنَا خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّنَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالِكُ أَنِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُو دَابَّةٌ أَيْيَضُ طَويلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى الْحَمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ قَالَ فَرَكِيْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ طَرْفِهِ قَالَ فَرَكِيْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ فَرَبَطُتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِياءُ قَالَ قَالَ فَرَبَطُتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِياءُ قَالَ ثَمَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتُ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ ثُمَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَيْتُ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ مَنْ حَرْجُتُ فَحَاءَنِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِإِنَاء مِنْ خَرَجْتُ فَحَاءَنِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِإِنَاء مِنْ خَرَجْتُ فَحَاءَنِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِإِنَاء مِنْ خَرَجْتُ فَحَاءَنِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِإِنَاء مِنْ

(۱) معراج کاواقعہ کب پیش آیاتھا؟اس بارے میں کئی قول ہیں۔راج یہ ہجرت سے ایک سال پہلے معراج کاواقعہ پیش آیاتھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سفر میں ایک نخلستان والی زمین ہے گزرے تو حضرت جریکٹ نے فرمایا کہ یہاں اتر یے اور نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد جبر نیکٹ نے فرمایا کہ یہ طیبہ ہے جو آپ کی ہجرت کی جگہ ہے۔ ای طرح ایک اور جگہ اتر کر نماز پڑھنے کا کہااور بتایا کہ یہ طور سینا ہے۔ حضرت موکی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی جگہ۔

فطرت کواختیار کیاہے، پھر مجھے چڑھا کر آسان تک لے گئے اور در وازه کھلوانا جاہا، دریافت کیا گیا کون ہو؟ جبریلؓ نے جواب دیا جریل ، دریافت کیا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے ؟ جواب ملا محمد صلی الله علیه وسلم، دریافت کیا گیا گیا وہ بلائے گئے ہیں، جبریل نے کہاجی ہاں وہ بلائے گئے ہیں، دروازہ کھولا گیا تو آدم عليه السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم نے مرحبا كہااور دعاء خیر کی، پھر جبریل مہمیں دوسرے آسان تک لے گئے، دروازہ کھلوانا جاہا، دریافت کیا گیا کون ہے؟ جواب ملا جبریل، وریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے ؟ جبریل نے کہامجمہ صلی الله عليه وسلم، دريافت كيا كياان كي طرف پيغام بهيجا كيا تها؟ جبریل نے کہاہاں،ان کو لینے کے لئے بھیجا گیا تھا، دروازہ کھول دیا گیاومان دوخاله زادون لعنی عیسی بن مریم اور یخی بن ز کریا ے ملا قات ہوئی، دونوں نے مرحبا کہااور خیر کی دعادی، پھر جمیں تیسرے آسان تک چڑھا گیا، جبریل نے دروازہ کھلوانا جاہا، دریافت کیا گیا کون ہے؟ جواب ملاجبریل، دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وریافت کیا گیاان کو لینے کے لئے بھیجا گیاتھا؟ جریل نے کہا ہاں، انہیں لینے کے لئے بھیجا گیا تھا، در دازہ کھول دیا گیا وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ نے حسن کا آدھا جصہ انہیں عطا کیا تھا، انہوں نے مرحبا کہااور دعاء خیر کی، پھر جبریل ہمیں چوتھے آسان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا، فرشتوں نے یو چھا کون ہے؟ جواب ملا جبر مل ، دریافت کیا تمہارے ساتھ دوسر اکون ہے،جواب دیامحہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یو چھا گیا کیاوہ بلوائے گئے تھے، جبریل نے جواب زیابلوائے گئے ہیں، پھر دروازہ کھلا تو میں نے ادر لیس علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہااور احجی دعادی اللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہ ہم نے اور ایس علیہ السلام کو مقام عالی کے ساتھ بلندی عطا کی ہے ( تو مقام عالی یہی ہے ) پھر جبریل ہمارے ساتھ یا نچویں

خَمْر وَإِنَاء مِنْ لَبَن فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ حِبْرِيِّلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ تُمُّ عَرَجَ بنَا إِلَى السَّمَاء فَاسْتَفْتَحَ حَبْريلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ حِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثُ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذًا أَنَا بِآدَمَ فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ حَبْريلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْحَالَةِ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَرَحَّبَا وَدَعَوَا لِي بِحَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ حِبْرَيْلُ فَقِيلَ مَنْ أَنْتَ قَالَ حَبْريلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بَيُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بَنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ حبْريلُ عَلَيْهِ السُّلَام قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حَبْريلُ قِيَلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدُ يُعِتُ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ فَرَحَبَ وَدَعَا لِي بخَيْرِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ تُمَّ عَرَجَ بنَا إِلَى السَّمَاءِ الْحَامِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلُ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدُ بُعِثَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ فَفَتِحٌ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل ) آسان پر چڑھے، انہوں نے دروازہ تھلوایا، فرشتوں نے وریافت کیا کون ؟ کہا جبریل ، دریافت کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے کہا کیاوہ بلائے گئے میں؟ جبریل نے جواب دیاہاں بلائے گئے ہیں، پھر در وازہ کھلا تو میں نے ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہااور مجھے خیر کی دعادی، پھر جبریل مجھے چھٹے آسان پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا، فرشتوں نے دریافت کیا کون ہے؟ جواب دیا جبريل، دريافت كيااور كون ہے؟ كہامحر صلى الله عليه وسلم ہيں، فرشتوں نے یو چھا کیااللہ تعالیٰ نے انہیں آنے کے لئے پیغام بھیجاہے؟ جبریل نے کہاہاں بھیجاہے، پھر در وازہ کھلا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھاانہوں نے مرحبا کہااور نیک دعا دی ، پھر جبریل ہمیں ساتویں آسان پر لے کر پہنچے اور در واز وہ کھلوایا، فرشتوں نے دریافت کیا کون ہے ؟ کہا جبریل، یو چھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ جواب دیا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرشتوں نے دریافت کیا کہ کیاوہ بلوائے گئے ہیں، جواب ملاجی ہاں انہیں بلایا گیا ہے، پھر در وازہ کھلا تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی کمر کے ساتھ بیت المعموري مليك لكائع ہوئے تتھ اور بیت المعمور میں یو میہ ستر ہزار فرشتے (عبادت کے لئے) داخل ہوتے ہیں جن کا پھر نمبر نہیں آتا۔ پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہلی پر لے گئے اس کے ہے اتنے بڑے بڑے تھے جیسے کہ ہاتھی کے کان اور اس کے کھل (بیر) بڑے منکوں کی طرح تھے چنانچہ جباس در خت کو الله تعالیٰ کے علم نے تھیر لیا تواس کی حالت ایسی ہو گئی کہ مخلوق میں سے کوئی شخص بھی اس کی خوبصور تی بیان نہیں کر سکتا۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوجو بچھ مجھے القاء فرمانا تھا فرمایا،اور ہر رات دن میں بچاس نمازیں فرض کیں، جب میں وہاں ہے اترااور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا توانہوں نے دریافت کیا تمہارے پروردگار نے تمہاری امت پر کیا فرض کیا؟ میں

لِي بِخَيْرِ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاء السَّادِسَةِ فَاسْتَفَتَحَ حَبْريلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ حِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ بُعِتُ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِتُ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِحَيْرٍ ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جَبْرِيلُ قِيلَ وَمَنُ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِتَ إِلَيْهِ قَالَ قَدْ بُعِتُ إِلَيْهِ فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخَلَهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ تُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ وَإِذَا تُمَرُّهَا كَالْقِلَالِ قَالَ فَلَمَّا غُشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غُشِيَ تُغَيَّرَتْ فَمَّا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ خُسْنِهَا فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ حُمْسِينَ صَلَاةً ۚ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ حَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفَفْ عَلَى أُمَّتِي فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ حَطَّ عَنِّي خَمْسًا قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجَعٌ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّحْفِيفَ قَالَ فَلَمْ أَزَلُ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى

قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ حَمْسُ صَلَواتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ حَمْسُونَ صَلَاةً وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَإِنْ عَمِلَهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ إِلَى سَيِّئَةً وَاحِدَةً قَالَ فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَسُولُ مُوسَى صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ فَقَالَ رَسُولُ الرّحِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُهُ التَخْفِيفَ فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ \*

نے جواب دیا پچاس نمازیں فرض کی ہیں، انہوں نے کہاا پخ یرور دگار کے پاس لوٹ جاؤ اور اس میں تخفیف کراؤ کیونکہ تمہاری امت اتنی طاقت نہ رکھے گی۔ اور میں بنی اسرائیل کو خوب آزما چکا ہوں۔ چنانچہ میں اپنے پرور د گار کے پاس لوٹ كيااور عرض كياا اله العالمين ميرى امت پر شخفيف كر، الله تعالیٰ نے پانچ نمازیں گھٹادیں، میں لوٹ کر حضرت موئ علیہ السلام کے پاس آیااور کہایا کچ نمازیں اللہ تعالی نے مجھے معاف کر دیں،انہوں نے کہا تمہاریامت کواتنی طاقت نہ ہو گی تم ا ہے پرور د گار کے پاس پھر جا کر شخفیف کراؤ ، رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فرمات بين مين برابراسي طرح الله نتبارك وتعالي اور موسیٰ علیہ اسلام کے در میان آتا جاتار ہا یہاں تک کہ اللہ العالمین نے فرماویااے محمہؑ وہ پانچ نمازیں ہیں ہر دن اور رات میں اور ہر ایک نماز پر دس نمازوں کا تواب ہے تو وہی پھاس نمازیں ہو گئیں،اور جو تخص نیک کام کرنے کی نیک کرے اور بھر اسے نہ کرے تواس کے لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور جو اسے کرے تواہے دس نیکیوں کا ثواب ماتا ہے ، اور جو تخص برائی کی نیت کرے اور پھر اس کاار تکاب نہ کرے تو پچھ نہیں کلھاجا تااوراگر کرے توایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں اترا اور حضرت موئی علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہااینے پرور د گار کے پاس پھر جاکر تخفیف کراؤ، ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ميں اپنے پروردگار کے یاس جاتا ہی رہاحتی کہ مجھے شرم محسوس ہونے گئی۔

(فائدہ) قاضی عیاضؓ فرماتے ہیں اکثر سلف صالحین ، فقہاء ، محد ثین اور مشکلمین کا یہ مسلک ہے کہ آپ کو بیداری کی حالت میں معراج ہوئی ہے اور آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔احادیث ای پردلالت کرتی ہیں اور یہ کوئی مستجدامر بھی نہیں اور نہ محال ہے لہٰذا ظاہر سے عدول کرنے کے کوئی معنی نہیں۔اور بعض راویانِ حدیث سے بعض مقامات پر پچھ اوہام کاصد در ہو گیاہے جن سے علماء کرام

نے خود متنبہ فرمادیا ہے واللہ اعلم۔ ۱۳

. ٣٢ - حَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ

• ۲ سوے عبداللہ بن ہاشم عبدی، بہر بن اسد، سلیمان بن مغیرہ، ثابت،انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول

حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِي ثُمَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ صَدْرِي ثُمَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَنْ صَدْرِي اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَنْ صَدْرِي اللهِ عَنْ صَدْرِي اللهِ عَنْ صَدْرِي الْمَنْ عَنْ صَدْرِي الْمَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى إِنْ مَا إِلَى إِنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى إِنْ مَا إِلَى إِنْ مُنْ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى إِنْ مُنْ إِلَى إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ صَدْرِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ صَدْرِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْمِ عَنْ صَدْرِي عَنْ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

غُسِلَ بِماء زَمْزَمُ ثُمَّ أُنْزِلْتُ \*

الْمَاء زَمْزَمُ ثُمَّ أُنْزِلْتُ \*

الله حَدَّثَنَا شَيْبَالُ بَنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا تَابِتٌ الْبُنَانِي عَنْ أَنس بَنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَلْعَبُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْعَلْمَانِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْعَلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ مَعْ الْعَلْمَانِ فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرَجَ مَنْهُ عَلَقَةً فَقَالَ هَنْ الله مَنْكُ ثُمَّ عَسَلَهُ فِي طَسْتٍ هَذَا حَظَّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ ثُمَّ فَاسَكَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاء زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي طَسْتٍ مَنْ ذَهَبٍ بِمَاء زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي طَسْتٍ مَنْ ذَهَبٍ بِمَاء زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادُهُ فِي مَنْ فَعَلَلُهُ وَمُونَ إِلَى أُمَّهُ يَعْنِي مَنْ ذَهَبٍ بِمَاء زَمْزَمَ ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادُهُ وَهُو مَعْدَا فَدْ قُتِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْ إِلَى أَمْهُ يَعْنِي مَنْ ذَهِبٍ بِمَاء الْمُؤْمَ أَنْ أَنَى اللّهُ فَيْلُوهُ وَهُو مَنْ اللّهُ فَيْ اللّوْنَ قَالَ أَنْسٌ وَقَدْ كُنْتُ أَرْفِي أَنُونَ وَهُو مَنْ إِلَى الْمِخْيَطِ فِي صَدُرِهِ \*

ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدُرِهِ \*

٣٢٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ ال

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ َابُّن

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس فرشتے آئے اور مجھے زمزم پر لے گئے اس کے بعد میر اسینہ چیرا گیااور اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا پھر مجھے اپنی حالت پر چھوڑ دیا گیا۔

اسلام شیبان بن فروخ، حماد بن سلمه، ثابت بنانی، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس جریل امین تشریف لاے اور آپ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے آکر آپ کو پکڑا اور پھیاڑا اور دل کو چیر کر نکالا اور اس میں سے ایک پھٹی جدا کر ڈالی اور کہا کہ اتنا حصہ تم میں شیطان کا تھا، اور پھر اس دل کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا پھر اس جوڑا اور اپنا مقام پر رکھا اور لڑکے (یہ دیکھ کر) دوڑتے ہوئے آپ کی ہاں لین آئے اور کہا محد کم اللہ علیہ وسلم کی انا کے پاس آئے اور کہا محد کم ارڈالے گئے، یہ سن کر سب دوڑے دیکھا تو آپ صیح ، سالم مارڈالے گئے، یہ سن کر سب دوڑے دیکھا تو آپ صیح ، سالم بین ، آپ کارنگ (خوف کی بناء پر) بدلا ہوا ہے۔ انس بن مالک پیس، آپ کارنگ (خوف کی بناء پر) بدلا ہوا ہے۔ انس بن مالک پیس، آپ کارنگ (خوف کی بناء پر) بدلا ہوا ہے۔ انس بن مالک پیس، آپ کارنگ رخوف کی بناء پر) بدلا ہوا ہے۔ انس بن مالک پیس، آپ کے سینہ پر نشان دیکھا تھا۔

۳۲۲ ہارون بن سعید الایلی، ابن وہب، سلیمان بن بلال، شریک بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سناوہ اس رات کا تذکرہ کرتے ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے کہ وحی آنے اور سے پہلے کعبہ کی معجد میں آپ کے پاس تین فرشتے آئے اور آپ مسجد میں سورہے تھے پھر بقیہ حدیث کو ثابت والی روایت کی طرح نقل کیا مگر بعض باتوں کو مقدم اور بعض کو مؤخر ذکر کیا اور ایسے بی بچھ کمی اور زیادتی کی۔

۳۳سے حرملہ بن کیجیٰ،ابن وہب،یونس،ابن شہاب،انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابو ذر غفار ی رضی اللّٰہ

تعالی عنه بیان کرتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میرے مکان کی حصت تھل گئی اور میں مکہ میں تھا، اور جبریل علیہ السلام اترے انہوں نے میر اسینہ حاک کیااور اہے ز مزم کے پانی ہے د عویا، پھر ایک سونے کا طشت لے کر آئے جس میں حکمت اور ایمان کھر اہوا تھااور اسے میرے سینہ میں ڈال دیا،اس کے بعد میرے سینہ کو ملا دیا پھر میراہاتھ بکڑااور مجھے ساتھ لے کر آسان پر چڑھے،جب ہم آسان دنیا پر پہنچ تو جبریل امینّ نے کلید بر دار ہے کہادر وازہ کھولو ،اس نے دریافت کیا کون ؟ جبریلؓ نے جواب دیا جبریل، دریافت کیااور بھی کوئی آپ کے ساتھ ہے؟ جبریل امین نے کہاجی ہاں محمد صلی الله علیہ وسلم ہیں، دریافت کیا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہاجی ہاں در وازہ کھولو، تب در وازہ کھولا، جب ہم آسان پر گئے توایک مخص کو دیکھا جس کے داہنی طرف بھی روحوں کے حجنثر تتھے اور ہائیں جانب بھی۔ جب وہ دائیں طرف ویکھتے تو ہنتے اور جب بائیں جانب دیکھتے توروتے ،انہوں نے مجھ دیکھ کر کہا مرحبا اے ولد صالح اور نبی صالح۔ میں نے جبریل سے دریافت کیا میہ کون میں انہوں نے جواب دیا میہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ لوگوں کے گروہ جوان کے دائیں اور بائیں ہیں ہے ان کی اولا دہیں۔وائیں جانب وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ہائیں طرف والے دوزخ میں داخل ہوں گے اس لئے جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں توخوشی کی بناء پر ہنتے ہیں اور جب بائیں جانب نظر کرتے ہیں توروتے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جبریل امین مجھے لے کرچڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسان ہر پہنچ گئے ،اس کے داروغہ سے کہادروازہ کھولو ،اس نے بھی آسان دنیا کے کلید بردار کے طریقتہ پر سوال وجواب کئے پھر دروازہ کھولا۔انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے آسانوں پر حضرت آدمٌ، حضرت ادر لیں، حضرت غیسی ، حضرت موسی ، حضرت ابراہیم سے ملا قات کی

شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذُرُّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرجَ سَقُفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ حِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَجَ صَدَّرِي ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَاء زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبُقَهُ ۚ ثُمَّ أَخَذَ بَيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام لِخَازِن السَّمَاء الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَٰذَا جَبْرِيلُ قَالَ هَلُ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمُ فَفَتَحَ قَالَ فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ اَلدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسُودَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُّودَةٌ قَالَ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قَالَ قُلْتُ يَا حَبْرِيلُ مَنْ هَٰذَا قَالَ هَٰذَا آدَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَٰذِهِ الْأَسْودَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينَ أَهْلُ الْحَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ الْنَارِ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى قَالَ ثُمَّ عَرَجَ بِي حِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتُحْ قَالَ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاء الدُّنْيَا فَفَتَحَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَٰدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلُوَاتِمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ فَلَمَّا مَرَّ اور بیہ بیان تہیں کیا کہ ان میں سے کون کون سے آسان پر ملا حَبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صرف اتنابیان کیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے آسان پر اور بِإِذْرِيسَ صَلُوَاتُم اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے چھے آسان پر ملا قات ہوئی۔ الصَّالِح وَالْأَخِ الصَّالِحِ قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ مَن ْ جب جبريل اور رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ادريس هَذَا فَقَالَ هَذَا إِدْرِيسُ قَالَ ثُمَّ مَرَرُتُ بِمُوسَى علیہ السلام کے پاس ہے گزرے انہوں نے فرمایا مرحبانبی عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحَ وَالْأَخِ صالح اور برادر صالح، آپ نے دریافت کیایہ کون ہیں؟ جبریل الصَّالِح قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى قَالَ علیہ السلام نے فرمایا بیہ حضرت ادر پس علیہ السلام ہیں، پھر میں حفنرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزراانہوں نے فرمایا ثُمُّ مَرَرْتُ بعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذًا قَالَ هَذَا عِيسَى مر حبااے تبی صالح اور برادر صالح ، میں نے دریافت کیاہے کون ابْنُ مَرْيُمَ قَالَ ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام بیں؟ انہوں نے کہایہ حضرت موئ علیہ السلام ہیں، اس کے فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قَالَ بعد میرا گزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سے ہواانہوں نے کہا قَلَتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مر حبااے نبی صالح اور برادر صالح ، میں نے دریافت کیابہ کون وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ وَأَبَا حَبَّهَ ہیں؟ انہوں نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر میں الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُوَّلَان قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سے گزراانہوں نے فرمایا مرحبا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ غَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ اے نبی صالح اور فرزند صالح، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ لِمُسْتَوَّى أُسْمَعُ فِيهِ صَريفَ الْأَقْلَام قَالَ ابْنُ جواب ملامیہ ابراہیم علیہ السلام (بں۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں حَزْم وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مجھے سے ابن حزم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباسؓ اور ابو حیہ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي انصاریؓ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ فرمایا پھر میں ایک بلند ہموار مقام پر چڑھایا گیا، وہاں میں قلموں بمُوسَى فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام مَاذَا فَرَضَ کی آواز سنتاتھا۔ابن حزم بیان کرتے ہیں اور انس بن مالک ؓ نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا پھر الله تعالیٰ نے۔ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قَالَ قَلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ لِي مُوسِي عَلَيْهِ السَّلَام میری امت پر بچاس نمازیں فرض کیں، میں لوٹ کر آیا جب فَرَاجِعُ رَبُّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَٰلِكَ قَالَ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا قَالَ فَرُجَعْتُ نے تمہاری امت پر کیا فرض کیاہے، میں نے کہا بچاس نمازیں إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ رَاجعُ ان پر فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ فَرَاجَعْتُ پرورد گارہے مزاجعت کرواس لئے کہ تمہاری امت میں اتنی رَبِّنِي فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ طاقت تہیں ، چنانچہ میں لوٹ کراینے پروردگار کے پاس آیا، الْقُوْلُ لَدَيَّ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ اس نے ایک حصہ معاف کر دیا، پھر میں لوٹ کر حضریت موسیٰ

رَاجِعُ رَبَّكَ فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جَبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَهَا أَلُوَانَ لَا أَدْرِي مَا هِي قَالَ ثُمَّ أَدْمَتِي مَا هِي قَالَ ثُمَّ أَدْمِي مَا هِي قَالَ ثُمَّ أَدْمِي مَا هِي قَالَ ثُمَّ أَدْمِي مَا الْمِي قَالَ ثُمَّ أَدْمِي اللَّهُ لُوَ وَإِذَا أَدْمِي اللَّهُ لُو وَإِذَا أَدْمِي اللَّهُ لُو وَإِذَا تُمَا اللَّهِ الْمُسْكُ \*

٣٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِّكِ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ مَالِكِ بْن صَعْصَعَةَ رَجُل مِنْ قَوْمِهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ أَحَدُ النُّلَاتَٰةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنَ فَأُتِيتُ فَانْطُلِقَ بِي فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مِنْ مَاء زَمَّزَمَ فَشُرحَ صَدْري إِلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي مَا يَعْنِي قَالَ إِلَى أَسْفَل بَطْنِهِ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي فَغُسِلَ بِمَاءَ زَمْزَمَ ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ثُمَّ خُشِيَ إِيمَانًا وَحِكُمَةً ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَةٍ أَثْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَقَعُ خَطُونُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ ۖ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَّقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جَبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ

علیہ السلام کے پاس آیااور ان سے بیان کیا، انہوں نے کہالوں ہوا اپنی جاؤ اپنی جاؤ ہو نکہ تمہاری امت میں اتن طاقت نہیں، میں رب کے پاس چر لوٹ کر آیا، ارشاد ہوا پانی نمازیں ہیں اور وہی (تواب میں) بچپاس کے برابر ہیں میر کے بہاں قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا میں لوٹ کر میہاں قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا میں لوٹ کر پہاں تا، انہوں نے کہاا ہے پروردگار کے پاس کے پاس پھر جاؤ، میں نے جواب دیا مجھے اپنے پروردگار کے پاس (باربار) جانے سے شرم آنے لگی، اس کے بعد جبریل امین مجھے سے در اس کے بعد جبریل امین مجھے سے داصر ہو گیا۔ پھر مجھے جنت میں لے گئے اس کے ایک میں اس کے سمجھنے سے قاصر ہو گیا۔ پھر مجھے جنت میں لے گئے وہاں مو تیوں کے گئید سے اور مٹی اس کی مشک تھی۔

سال الله تعالی عنہ ہے روایت ہے انہوں نے شاید مالک بن صحصعہ اپنی قوم کے ایک شخص سے ساکہ رسول صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں خانہ کعبہ کے پاس تھااور میری حالت خواب اور بیداری کے بی میں تھی، اسنے میں میں نے ایک شخص کو سنا اور بیداری کے بی میں تھی، اسنے میں میں نے ایک شخص کو سنا جو کہنا تھاہم دونوں میں سے تیسر نے یہ ہیں (۱) چنا نچہ دہ میر سے پاس آئے اور مجھے لے گئے، اس کے بعد میر سے پاس ایک سونے کاطشت لایا گیا جس میں زمزم کا پائی تھااور میر اسینہ چیرا گیا یہاں تک قادہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں میں نے اس کا میل مطلب اپنے ساتھی سے دریافت کیا انہوں نے جواب دیا یعنی مطلب اپ ساتھی سے دریافت کیا انہوں نے جواب دیا یعنی بیٹ کے نیچ تک چیرا گیا چنانچہ پھر میر ادل نکالا گیا اور اس میں زمزم کے پائی سے دھو کر اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا اور اس میں ایمان اور تھر سے ہوگی ہی گھرا یک جانور کو لایا گیا جس کا رنگ سفید تھا اسے براق کہتے تھے، گدھے سے او نچا اور خچر سے نیچا اور وہ اپنے قدم وہاں رکھنا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی، مجھے سفید تھا اسے براق کہتے تھے، گدھے سے او نچا اور خچر سے نیچا اور وہ اپنے قدم وہاں رکھنا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی، مجھے سفید قعا اسے براق کہتے تھے، گدھے سے او نچا اور خچر سے نیچا اور وہ اپنے قدم وہاں رکھنا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی، مجھے

(۱) حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے دو حضرات حضرت حمزہؓ اور حضرت جعفرؓ تتے اور حضور صلی الله علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک ہی جگہ سوئے ہوئے تتے۔اس سے حضور صلی الله علیہ وسلم کی تواضع اور حسن اخلاق کا اندازہ کیا جاسکتاہے۔ اس پر سوار کیا گیا چنانچه ہم چل دیئے یہاں تک که ہم آسان د نیا پر آئے، جبریل نے دروازہ کھلوایا، فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل ، دریافت کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب ملا محمد صلی الله علیه وسلم، فرشتوں نے پوچھا کیا وہ بلوائے گئے ہیں، جبریل نے کہاہاں، پھر در دازہ کھلا فرشتوں نے کہامر حبا آپ کی تشریف آوری مبارک ہو۔ پھر ہم آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور بقیہ حدیث بیان کی اور بیان کیا کہ دوسرے آسان پر آپ نے علینی علیہ السلام اور سیجیٰ علیہ اسلام سے ملِا قات کی اور تیسرے آسان پر یوسف علیہ اسلام سے اور چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے اور پانچویں آ سان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی ،اس کے بعد ہم چلے یہاں تک کہ جھٹے آسان پر بہنچے وہاں حضرت موسیٰ علیہ اسلام سے ملے ا نہیں میں نے سلام کیا،انہوں نے کہامر حبانیک بھائی اور نیک نبی ، جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے ، آواز آئی اے موئ کیول روتے ہو،انہوں نے عرض کیااے پر ور د گار! تونے اس لڑ کے کو میرے بعد پیٹمبر بنایااور میر یامت ہے زائداس کے امتی جنت میں جائیں گے ، پھر آپ نے فرمایا ہم چلے یہاں تک کہ ساتویں آسان پر پہنچے ، میں نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کو و پکھااور اس حدیث میں ہے بھی ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جار نہریں دیکھیں جو سدر ۃ ا کمنتهیٰ کی جڑسے نکلتی تھیں، دو بیر ونی اور دواندر ونی \_ میں نے یو چھا جبریل سے نہریں کیسی ہیں؟ کہنے لگے اندرونی نہریں جنت میں جارہی ہیں اور بیر ونی نیل اور فرات میں، پھر مجھے ہیت المعمور تک اٹھایا گیا، میں نے پوچھاپیہ کیاہے ؟ جبریل نے جواب دیا بیہ بیت المعور ہے روزانہ اس میں ستر ہزار فرشتے واخل ہوتے ہیں اور نکلنے کے بعد پھر بھی آخر ٹک اس میں لوٹ کر تہیں آئیں گے۔اس کے بعد میرے سامنے دوہر تن لائے گئے ا یک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْريلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ وَقَدْ بُعِثُ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفَتَحَ لَنَا وَقَالَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ قَالَ فَأَتَيْنَا عَلَى آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ التَّانِيَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهًا السَّلَام وَفِيَ التَّالِثَةِ يُوسُفَ وَفِي الرَّابِعَةِ إِذْرِيسَ وَفِي الْخَامِسَةِ هَارُونَ صَلَوَاتُم اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا ۗ حَتَّى انْتَهَيْنًا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَسنَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى ۚ فَنُودِيَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ ۖ رَبِّ هَذَا غُلَامٌ بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكُثَّرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى أَرْبَغَةَ أَنَّهَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْرَانِ طَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقَلْتُ يَا جَبْرِيلُ مَا هَذِهِ الْأَنْهَارُ قَالَ أُمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِيَانِ فَنَّهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَأَن فَالنَّيلُ وَالْفُرَاتُ ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَقُلْتُ يَا حَبْرِيلُ مَا هَٰذَا قَالَ هَٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخَلَهُ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا حَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ ثَنَمَّ أَتِيتُ بِإِنَاءَيْن أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْآخَرُ لَبَنٌ فَعُرضَا عَلَيَّ فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ فَقِيلَ أَصَبْتَ أَصَابَ اللَّهُ بكَ أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ فُرضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْم

خَمْسُونَ صَلَاةً ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّتَهَا إِلَى أَخِرِ الْحَدِيثِ \*

٥٣٥- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَعِي عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنسُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنسُ بُنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ فَلَا يَعْمَلُ بَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَلِمَانًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ اللللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رَمْرَمُ مَمْ مَيْنَ وَمَدَّدَّ بَنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَمَرَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا الْمُ الْبَهِ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ شُعْبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ مُوسَى آدَمُ طُوالٌ وَسَلَّمَ حَيْنَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ مُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَانَهُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَةً وَقَالَ عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ كَرَ الدَّجَالَ \* وَذَكرَ مَالِكًا خَازِنَ جَهَنَمَ وَذَكرَ الدَّجَالَ \*

پند کیا پھر مجھ ہے کہا گیاتم نے فطرت کوپالیااور اللہ تعالیٰ نے تنہارے ذریعہ تمہاری امت کو فطرت پر رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ پھر روزانہ مجھ پر بچاس نمازیں فرض کی گئیں اس کے بعد پھر راوی نے پوراواقعہ بیان کیا۔

۳۹۵ و جمہ بن متنی معاذبین ہشام ، بواسطہ کوالد، قبادہ انس بن مالک ، مالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایااور اوپروالی روایت کی طرح بیان کیا، باقی اتنازا کدہے کہ میرے پاس سونے کا یک طشت لایا گیا جوا بیان اور حکمت سے لبریز تھا، پھر سینے سے لے کشت لایا گیا جوا بیان اور حکمت سے لبریز تھا، پھر سینے سے لے کر پید کے نیچ تک چیرا گیا اور وھویا گیاز مزم کے پانی سے اور پھرائیاں و حکمت سے بھراگیا۔

۳۴۲ محرین مثنی، ابن بیتار، محمد بن جعفر، شعبه، قاده رصنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ سے سناوہ کہتے سے مجھ سے تمہارے پیمبر کے چھازاد بھائی بعنی عبدالله بن عباس نے حدیث بیان کی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معراج کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا موسی علیہ السلام ایک دراز قامت انسان سے جیسا کہ (قبیلہ) شنوءہ کے آدمی۔ اور عیسی علیہ السلام گھو نگھریا لے بال والے میانہ قد اور مالک داروغہ جہنم اور دمال کا بھی تذکرہ فرمایا۔

۲۳۲۷ عبد بن حمید، یونس بن محمد، شیبان بن عبدالرحمٰن، قادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابوالعالیہ سے سنا انہوں نے بیان کیا ہم سے تمہاری نبی کے جی کے بیٹے عبداللہ بن عبال نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج ہوئی میرا گزر موسی بن عمران کے پاس ہوا وہ ایک وراز قامت انسان شخے، گھو تگھریا لے بال والے جیسا قبیلہ شنوءہ کے آدمی ہوتے ہیں اور میں نے عسی ابن مریم کود یکھاوہ میانہ قد تھے اور رنگ ان کاسر خ اور سفید تھا اور بال ان کے سیدھے چمکدار تھے اور رنگ ان کاسر خ اور سفید تھا اور بال ان کے سیدھے چمکدار تھے اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد اوّل)

خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ ( فَلَا تَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ) قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَقِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ \*

٣٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَسُرَيْحُ بْنُ أَبِي يُونُسَ قَالًا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقَ فَقَالُوا هَذَا وَادِي الْأَزْرَقَ فَقَالُ أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا هَذَا وَادِي الْأَزْرَقَ قَالُلَ أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا هَذَا وَادِي الْأَزْرَقَ قَالُلَ أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا هَذَا وَادِي الْأَزْرَقَ قَالُلَ أَيْ وَاللَّهِ بِالتَّلْبِيةِ ثُمَّ أَتَى مَن الثَّيْةِ وَلَهُ حُوازٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيةِ ثُمَّ أَتَى عَلَيْهِ السَّلَامِ هَابِطًا عَلَى تَنِيَّةٍ هَرْشَى فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا تَنِيَّةً هَرْشَى قَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا تَنِيَّةً هَرْشَى قَالَ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَى عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةً وَهُو يُلَبِي قَالَ هُرْشَى قَالَ هُرَيْمَ يَعْنِي لِيفًا \* مِنْ صُوفَ مِ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ وَهُو يُلَبِي لِيفًا \* مِنْ صُوفٍ حَدِيثِهِ قَالَ هُرَبِيهِ قَالَ هُرَبِيهِ قِالَ هُرَبِي لِيفًا \* وَهُو يُلَبِي لِيفًا \* ابْنُ حَنْبُلِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ هُرْشَيْمٌ يَعْنِي لِيفًا \*

٣٢٩ و حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَن ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرُنَا بِوَادٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرُنَا بِوَادٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَادٍ عَنَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَادٍ عَنْ لَوْنِهِ وَشَعْرِهِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ لَهُ جُوَارٌ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

آپ کو ان نشانیول میں جو د کھلائی گئیں مالک داروغہ جہنم اور د جال بھی د کھلایا گیا لہٰذا آپ کی ملاقات موی علیہ السلام ہے جو ہوئی ہے اس میں شک نہ کر ، ابو قنادہ اس کی اس طرح تفییر بیان کیا کرتے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موی علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔

۱۳۲۸ احمد بن حنبل، سر تج بن يونس، مشيم، داؤد بن ابي بند،
ابوالعاليه، عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه سے روايت به رسول الله صلى الله عليه وسلم كاگرر وادى ازرق پرسے ہوا تو دريافت كيابيه كونى وادى ہے؟ لوگوں نے كہاوادى ازرق ہے،
آپ نے فرمايا گويا كه ميں موسىٰ عليه السلام كود كير رہا ہوں وہ بلندى پرسے ازرہ بيں اور بلند آواز سے الله تعالىٰ كے سامنے نفر ع كرتے ہوئے لبيك كهه رہے ہيں، پھر آپ ہرشاكى چوئى برآئے (بيہ شام اور مدينہ كے راسته ميں ايك بہاؤ ہے) آپ پر آئے (بيہ شام اور مدينہ كے راسته ميں ايك بہاؤ ہے) آپ يوفی مي دريا ہوں وہ وہ يوئى ہے؟ لوگوں نے كہا بيہ ہرشاكى بوئى ہوئى ہے، آپ نے فرمايا گوياكه ميں يونس بن متى عليه السلام كو دكير برہا ہوں كہ وہ ايك طافتور سرخ او نغنى پرسوار ہيں اور ايك بالوں كا جبہ پہنے ہوئے ہيں او نغنى كى تكيل خلبہ كى ہے اور وہ بيك كهه رہے ہيں۔ ابن حنبل اپن روايت ميں نقل كرتے ہيں بلوں كا جبہ پہنے ہوئے ہيں او نغنى كى تكيل خلبہ كى ہے اور وہ بيك كهه رہے ہيں۔ ابن حنبل اپن روايت ميں نقل كرتے ہيں بشيم نے بيان كيا خلبہ سے مراد ليف ہے (يعنى كھور كے بيں اور ختى كي جيال كيا خلبہ سے مراد ليف ہے (يعنى كھور كے بيں در خت كى جيال كيا حليہ ہيں كيا خلبہ سے مراد ليف ہے (يعنى كھور كے دين كي جيال)۔

۱۳۹۹ محمد بن مثنی ابن ابی عدی واؤد وابوالعالیه عبدالله بن عبال رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ چلے مکہ اور مدینہ کے در میان ایک وادی ہے؟

وادی پرسے گزرے ، آپ نے دریافت کیایہ کو نسی وادی ہے؟

لوگوں نے جواب دیایہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا گویا میں موئی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں پھر ان کارنگ اور بالوں کا حال میان کیا جو داؤد بن ابی ہند (راوی حدیث) کو یاد نہ رہا کہ کانوں میں انگلیاں دے رکھی ہیں اور بلند آ واز سے لبیک کہہ کر خدا کو میں انگلیاں دے رکھی ہیں اور بلند آ واز سے لبیک کہہ کر خدا کو میں انگلیاں دے رکھی ہیں اور بلند آ واز سے لبیک کہہ کر خدا کو میں انگلیاں دے رکھی ہیں اور بلند آ واز سے لبیک کہہ کر خدا کو میں انگلیاں دے رکھی ہیں اور بلند آ واز سے لبیک کہہ کر خدا کو

بِالتَّلْبِيَةِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي قَالَ ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثُنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا هَرْشَى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا هَرْشَى أَوْ لِفْتَ فَقَالَ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ أَوْ لِفْتَ فَقَالَ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيفٌ خُلْبَةٌ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِيًّا \*

٣٠٠ - حَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى حَدَّنَا ابْنُ الْمُقَنِّى حَدَّنَا ابْنُ عَوْنَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عَيْدُ ابْنِ عَوْنَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عَيْدُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ قَالَ فَقَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلُ آدَمُ عَنْظُومٍ بِحُلْبَةٍ كَأَنِي خَمَلَ أَحْمَرَ مَحْطُومٍ بِحُلْبَةٍ كَأَنِي جَمَلِ أَحْمَرَ مَحْطُومٍ بِحُلْبَةٍ كَأَنِي أَنْفُولُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلبِي \*

٣٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ أَحْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ أَحْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الرَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرضَ عَلَى الْأَنْبِياءُ فَإِذَا مُوسَى طَرْبٌ وَسَلَّمَ قَالَ عُرضَ عَلَى الْأَنْبِياءُ فَإِذَا مُوسَى طَرْبٌ مِنْ الرِّجَالِ مَنْ وَجَالِ شَنُوءَةً وَرَأَيْتُ مِنْ الرِّجَالِ مَنْ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَواتِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرُوةً بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا مَرْوَةً بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا مَرْوَةً بَنْ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا مَرْوَةً بَنْ مَسْعُودٍ وَرَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عَرُوهُ وَلَا يَتُ مِريلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ صَلَواتِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا ذَحْيَةُ وَفِي رِوايَةِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا ذَحْيَةُ وَفِي رِوايَةِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا ذَحْيَةُ وَفِي رِوايَةِ الْمَرْرُ مُحْ وَحْيَةُ بُنُ خَلِيفَةً \*

پکارتے ہوئے اس وادی میں سے گزررہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس تک عباس میں اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پھر ہم چلے یہاں تک کہ ایک بلندی پر آئے، آپ نے فرمایا یہ کونسا ثنیہ (بلندی) ہے؟ لوگوں نے کہا ہر شایالفت، آپ نے فرمایا میں یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک سرخ او نمنی پر ایک جب صوف کا پہنے ہوئے ہیں اور ان کی او نمنی کی تکیل تھجور کی چھال کی ہے اس وادی میں لبیک کہتے ہوئے جارہے ہیں۔

سس می عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے لوگوں نے وجال کا ذکر کیااور کہا کہ اس کی دونوں موسے تھے لوگوں نے وجال کا ذکر کیااور کہا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے در میان کا فر لکھا ہوگا۔ ابن عباس نے بیان کیابہ تو میں نے نہیں سنالین آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام تواہیے ہیں جیسے تم اپنے صاحب کو (یعنی مجھے) دیکھتے ہواور موسیٰ علیہ اسلام ایک شخص ہیں گندمی رنگ گھو نگھریا لے بال والے یا گھے ہو کے بدن کے سرخ اونٹ پر سوار ہیں جس کی نکیل تھجور کی جیال کی ہے۔ گویا میں انہیں وکھ رہا ہوں۔ جب وادی میں اتہیں وکھ رہا ہوں۔ جب وادی میں اترتے ہیں تولیک کہتے ہیں۔

اسس قتیبہ بن سعید، لیث (تحویل) محمہ بن رمج، لیث، ابو الزیر، جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا میرے سامنے انبیاء کرام لائے گئے تو موئی علیہ السلام تو در میانے قد کے انسان تھے جیسا قبیلہ شنوء ق کے آدمی ہوا کرتے ہیں اور میں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کودیکھا تو میں سعود کو پاتا ہوں اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کودیکھا تو ان سے سب سے زیادان کے مشابہ عروہ بن مسعود کو پاتا زائد مشابہ تمہارے صاحب یعنی ذات ِ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں نے جریل امین کو دیکھا تو سب سے زائد مشابہ ان کے دحیہ ہیں۔ اور ابن رمج کی روایت میں دحیہ بن مشابہ ان کے دحیہ ہیں۔ اور ابن رمج کی روایت میں دحیہ بن خلیفہ کالفظ ہے۔

٣٣٢- وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذًا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةً قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَبُّعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنُّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاس يَعْنِي حَمَّامًا قَالَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُم اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بهِ قَالَ فَأَتِيتُ بإِنَاءَيْن فِي أَحَدِهِمَا لَبَنَّ وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ فَقِيلَ لِي خُذُ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرَ بْتُهُ فَقَالَ هُدِيتَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبِّتَ الْفِطْرَةَ أَمَّا إِنَكَ لَوْ أَخَذْتَ الْحَمْرَ غُوَتْ أُمَّتُكَ \*

٣٣٣- حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَانِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاء مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَخْسَنِ مَا أَنْتَ رَاء مِنْ اللَّمَ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً أَنْتَ رَاء مِنَ اللَّمَ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِي تَقْطُرُ مَاءً مُنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا فَقِيلَ هَذَا فَقِيلَ هَذَا فَقِيلَ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمَسِيحُ الْاَيْتِ الْكَمْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ الْمُسِيحُ الْمَعْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ الْمُسَيحُ الْمَعْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ الْمُسَيحُ الْمَعْنِ أَنْهَا عِنْبَةٌ طَأُونِيةٌ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمُسِيحُ الدَّجَلَ جَعْدِ قَطَطٍ مَنْ هَذَا فَقِيلَ هَذَا الْمُسِيحُ الدَّجَالُ \*

٣٣٤- حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُّ

۳۳۳ و محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، سعید بن مسیتب،ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا جس وقت آپ کو معراج ہوئی تو میں موی علیہ السلام سے ملا، پھر آپ نے ان کی صورت بیان کی ، میں خیال کر تا ہوں کہ رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوں فرمایا وہ لیے حپھر ریے تھے سیدھے بال والے جیسا کہ شنوء ۃ کے آدمی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں عیسی علیہ اسلام ہے ملا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صورت بیان کی کہ وہ میانہ قد سرخ رنگ تھے جبیہا کہ ابھی کوئی حمام سے نکلا ہو اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا تومیں ان کی اولا دمیں سب ہے زائدان سے مشابہ ہوں ،اس کے بعد میرے یاں دو ہرتن لائے گئے ایک میں دودھ تھااور دوسرے میں شراب، مجھ سے کہا گیا جو نساحیا ہو منتخب کر لو۔ چنانچہ میں نے دودھ لے کراہے لی لیا،اس فرشتہ نے کہاتم نے فطرت کوپالیااور اگر آپ شراب کوپیند کر لیتے تو آپ کی امت گمراه ہو جاتی۔

ساس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک رات میں نے اپنے آپ کو (خواب میں) کعبہ کے پاس دیکھا کہ ایک شخص نہایت ہی حسین گند می رنگ کا نظر پڑا جس کے سرکے بال کانوں کی لو تک بہت ہی خوبصورت تھے، بالوں میں اس شخص نے کنگھی بھی کرر کھی تھی اور ان سے پانی بھی فیک رہا تھا اور وہ دو آدمیوں کے کا ندھوں پر سہارا دیئے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دریافت کیا ہے کون ہے؟ جواب ملا یہ مسیح بن مریم ہیں، پھر میں نے دریافت کیا ہے کون ہے؟ جواب ملا یہ مسیح بن مریم ہیں، پھر میں نے ایک اور آدمی کود یکھااس کے بال مسیح بن مریم ہیں، نے وچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا ہے بہت گھو نگھریا لے تھے اور داکیں آئکھ کانی بھولے ہوئے انگور کی طرح تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟جواب ملا مسیح د جال ہے۔ مطرح تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟جواب ملا مسیح د جال ہے۔ مطرح تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟جواب ملا مسیح د جال ہے۔ مطرح تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟جواب ملا میں موئی بن طرح تھی، میں اسحاق المسیدی، انس بن عیاض، موئی بن

حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِع قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عُمَرَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ الْمَسِيحَ الدُّجَّالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيَحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَةٌ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَن مَا تَرَى مِنْ أَدْم الرِّجَال تَضْرُبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْن وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَاً فَقَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَهَ وَرَأَيْتُ وَرَاءُهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بابْنِ قَطَنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْن يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا هَٰذَا الْمَسَبِيحُ الدَّجَّالُ \*

ورد مدد المسيع المدار حداثنا أبي حداثنا الله حداثنا الله عن الله عن الله عن الله عمر أن رَسُول الله حلي الله عن الله عمر أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكغبة رجل الدم سبط الراس واضعا يديه على رجل الدم المن رأسه أو يقطر رأسه فسألت من هذا فقالوا عيسى ابن مريم أو المسيح ابن مريم أو المسيح ابن مريم أو المسيح ابن مريم أو المسيح وراءه رجلا أحمر جعد الراس أعور العين وراءه رجلا أحمر جعد الراس أعور العين

عقبہ ، نافع ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ا یک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے د جال کا تذکرہ کیااور فرمایااللہ تبارک و تعالیٰ تو یک چیتم نہیں ہے۔ مگر باخبر ہو جاؤ کہ مسیح و جال داہنی آنکھ ہے کانا ہے۔اس کی ایک آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شب میں نے خواب میں اینے آپ کو کعبہ کے پاس دیکھا، ایک آدمی نہایت ہی حسین گندمی رنگ کا نظر بڑا جس کے سر کے بال دونوں مونڈھوں سے لگ رہے تھے اور سید ھے تھے جن سے پانی میک رہاتھا، وہ تحض اینے دونوں ہاتھ دو آ دمیوں کے مونڈھوں پرر کھے ہوئے بیت اللہ کاطواف کر رہاتھا، میں نے دریافت کیا ہے کون ہیں؟لو گوں نے کہامسے بن مریم میں ان کے بعد میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جو نہایت ہی گھو گریالے بال والا اور دائیں آنکھ سے کانا تھا، میری رائے میں انسانوں میں اس کی صورت ابن قطن سے بہت زیادہ میں بہت کھی۔ وہ تبھی دو آدمیوں کے موتڈ تقول پر ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کاطواف کر رہاتھا،(۱) میں نے پوچھا . یہ کون ہے؟لوگوں نے جواب دیا سینے د جال ہے۔

(۱) مسیح د جال جب نکلے گا توروئے زمین پر گمراہی پھیلانے کے لئے چکر لگائے گا گمر مکہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا یہاں پر جو طواف کرتے ہوئے و کھائی دیایہ خواب کی بات ہے جس کی تعبیر نہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہدایت پھیلانے کے لئے روئے زمین پر چکر لگائیں گے اور مسیح د جال گمراہی پھیلانے کے لئے چکر لگائے گا۔

الْيُمْنِي أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنٍ فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ \*

٣٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ عَقْيل عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قَمْتُ فِي الْحِحْرِ فَجَلَا اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ \* فَطَفِقْتُ أَخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ \*

الْعَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا

الدَّجَّالُ أَقْرُبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ \* حَدَّنَا حُجَيْنُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلُ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسَلَّمَ لَقَدْ وَسَلَّمَ لَقَدْ وَسَلَّمَ لَقَدْ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ أَشِياءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَأَيْتُنِي عَنْ أَشِياءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَسْرَايَ فَسَأَلُنِي عَنْ أَشِياءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَسْرَايَ فَسَأَلُنْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمَ أَنْ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ أَلْهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ قَالَ قَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ عَنْ قَالَ قَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عَنْ اللَّهُ لِي أَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِي أَنْظُونِ إِلَيْهُ مِا يَسْأَلُونِي عَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعَنْ الْعُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

شکل میری رائے میں ابن قطن سے بہت ملتی جلتی تھی، میں نے پوچھایہ کون ہے ؟ لوگوں نے جواب دیا میج د جال۔ ۱۳۳۹ قتیبہ بن سعید، لیث، عقیل، زہری، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قریش نے میری تکذیب کی تو میں حظیم میں کھڑا ہوا تھا، خدا تعالیٰ نے میت المقدس کو میری نظر میں صاف طور پر نمایاں کر دیااور میں دیکھ دیکھ کر بیت المقدس کی علامات قریش کو بتانے لگا۔

سالم بن عبدالله، عبدالله بن عمررضی الله تعالی عنه سے روایت سالم بن عبدالله عبدالله بن عمرالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت بهرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت الله کا طواف کر رہا ہوں، ایک شخص گند می رنگ سید ھے بالوں والا سر سے پانی فیکتا ہوا نظر آیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں، الوگوں نے جواب دیا یہ ابن مریم ہیں، پھر میں دوسری طرف دیکھنے لگا تو مجھے ایک شخص سرخ رنگ قد پھر میں دوسری طرف دیکھنے لگا تو مجھے ایک شخص سرخ رنگ قد آور ژولیدہ سر، یک چشم دیکھائی دیا، اس کی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح معلوم ہوتی تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انگور کی طرح معلوم ہوتی تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیاد جال، اس کی صورت ابن قطن سے بہت لوگوں نے جاتی میں جاتی تھی۔ ملتی جلتی تھی۔

۱۳۸۸ زہیر بن حرب، حجین بن مثنی، عبدالعزیز بن ابی سلمہ، عبداللہ بن فضل، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کود یکھا کہ میں حطیم میں کھڑا تھا اور قریش مجھ سے میری معراج کے واقعات دریافت کر رہے تھے اور انہوں نے بیت المقدس کی پچھ ایسی چیزیں دریافت کی تھیں جو مجھے محفوظ نہ تھیں اس لئے میں اتنا پریشان دریافت کی تھیں ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت ہوا کہ بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو کہی نگاہوں سے دیکھنے المقدس کو کردیا اور میں بیت المقدس کو اپنی نگاہوں سے دیکھنے

شَيْء إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاء فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي فَإِذَا رَجُلٌ ضَرُبَ جَعْدٌ كَأَنّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة وَإِذَا عَيْسِي ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَائِمٌ يُصَلِّي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَائِمٌ يُصَلِّي عَيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ التَّقَفِي وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَائِمٌ يُصَلِّي أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَحَانَتِ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ يَا النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ فَحَانَتِ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ يَا فَأَمَمُ مُنَهُمُ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَمْ عَلَيْهِ فَالْتَفَانِي بِالسَّلَامِ \* فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ \*

٣٣٩- وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٌ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَل عَنِ الزُّبَيْرِ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ برَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَّيْهَا يَنْتَهِي مَا يُغْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهَى مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا قَالَ ( إِذْ يَغْشَى السِّلْأَرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَأَعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُلَاثًا أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِيَ حَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ \*

لگاب قریش جو بھی مجھ سے دریافت کرتے تھے میں انہیں بتلا دیتا تھا، اور میں نے اپنے آپ کوانبیاء کرام کی جماعت میں بھی دیکھا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہ ہیں، چھر رہے بدن گھو تگھریا لے بال والے آدمی ہیں، معلوم ہو تاہے قبیلہ شنوءہ کے شخصوں میں سے ہیں۔ میں نے عیسی ابن مریم کو بھی کھڑے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کی شکل عروہ بن مسعور تقفی سے بہت ملتی جلتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے ان کی صورت سے بہت زیادہ مشابہ تمہاراصا حب یعنی ذات وقد س صلی اللہ علیہ وسلم نماز کاوقت آگیا میں نے سب کی امامت کی جب نماز سے فارغ ہوگیا تو کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فرو گیا تو کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فرو گیا تو کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرارہ غے ہوگیا تو کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک داروغہ جہنم ہیں انہوں نے مجھے خود ہی سلام شیعئے، میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے خود ہی سلام کر لیا۔

۳۳۳ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، مالک بن مغول (تحویل)
ابن نمیر اور زہیر بن حرب، عبد اللہ بن نمیر بواسط والد، مالک
بن مغول، زہیر بن عدی، طلح، مرہ، عبد الله رضی الله تعالی عنه
بیان کرتے ہیں جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو معران
ہوئی تو آپ کو سدرة المنتہیٰ تک لے جایا گیا۔ سدرة المنتہیٰ
چھٹے آسان میں ہے یہاں پہنچ کر زمین ہے اوپر چڑھنے والی اور
اوپر سے نیچے آنے والی چیز آکررک جاتی ہے پھرائے لے جایا
ہوتا ہے، الله تعالی نے فرمایا جب سدرة المنتہیٰ کو ڈھانک لیتی
ہوتا ہے، الله تعالی نے فرمایا جب سدرة المنتہیٰ کو ڈھانک لیتی
ہیں وہ چیزیں جو کہ ڈھائتی ہیں، عبد الله نے کہا یعنی سونے کے
ہیں وہ چیزیں جو کہ ڈھائتی ہیں، عبد الله نے کہا یعنی سونے کے
شیل ایک تو پانچ نمازیں، دوسر سے سورہ بقرہ کی آخری آئیں
تیسر سے بیہ کہ آپ کی امت میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو
شرک نہ کرے تمام ہلاک کر دینے والے گناہوں کی معانی
(تو بہ کی شرط پر) کر دی (سز ایانے کے بعد جنت میں واضلہ ہو
جائےگا)۔

(٧٢) بَابِ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (٧٢) رَاهُ نَوْلَةً أُخْرَى ) وَهَلْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ \* عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ عَبَّادٌ وَهُو ابْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَلَّدُ وَهُو ابْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَلَّاتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( عَبَالْتُ وَجَلَّ ( سَلَّاتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ( فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ) قَالَ أَحْبَرَنِي ابْنُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ) قَالَ أَحْبَرَنِي ابْنُ مَنْ فَوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى ابْنُ مَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ رَأَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَنْ فَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَنْ فَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النَّهُ مَنْ أَنِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ أَنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر أَنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَا أَبُو بَكُو بَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَدَالًى الْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ الْمَالِي الْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ الْعَلَى أَنْ أَلْهِ بَعْنَا أَبُو بَكُو بَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْ أَنْ أَبُولُ الْعَلَى أَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْدُ وَلَيْلُولُ الْعَلَيْهِ وَلَالَهُ أَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ الْعَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَالَ أَلَالَهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَ أَلَاهُ الْعَلَالَ أَلَالَالَالَهُ عَلَيْهِ

٣٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَّنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَنْ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِي عَنْ زِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ( مَا كَذَب الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) قَالَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ( مَا كَذَب الْفُؤَادُ مَا رَأَى ) قَالَ رَأَى جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام لَهُ سِتُ مِائَةٍ جَنَاحٍ \* رَأَى جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام لَهُ سِتُ مِائَةٍ جَنَاحٍ \* ٢٤٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُ مَعَاذٍ الْعُنْبَرِيُ مَعَاذٍ الْعُنْبَرِي مَعَاذٍ اللَّهِ بَنَ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِي مَعَادٍ اللَّهِ مَنْ اللَّيْبَانِي مَعَادٍ اللَّهِ قَالَ ( لَقَدْ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ السَّيْبَانِي مَعْنَى اللَّهِ قَالَ ( لَقَدْ صَوْرَتِهِ لَهُ سِتُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ( لَقَدْ رَأَى جِبْرِيلَ وَالَ رَأَى جِبْرِيلَ وَالَ رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ سِتُ مِائَةٍ جَنَاحٍ \*

٣٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيًّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَظَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (وَلَّقَدُ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) قَالَ رَأَى جَبْرِيلَ\* ٣٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

باب (۷۴) وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُنُورَى كاكيا مطلب هي الله عليه وسلم كو شب معراج مين ويدار الله موايا نهين \_

سسس ابو بكر بن ابی شیبه، علی بن مسهر، عبدالملک، عطاء، ابو بریره رضی الله تعالی عنه نے وَلَقَدُ رَاهُ نَزْلَةً اُنحُوری کے متعلق فرمایا که آپ نے جبریل علیه السلام کودیکھا۔ متعلق فرمایا که آپ نے جبریل علیه السلام کودیکھا۔ سسس ابو بکر بن ابی شیبه، حفص، عبدالملک، عطاء، ابن عباس

(فائدہ)امام نودیؒ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعودؓ اور ابوہر برہؓ ہے جو منقول ہے وہ اکثر سلف کامسلک ہے اور ابن زیداور محمد بن کعب سے منقول ہے کہ مراد سدرۃ المنتہیٰ کا دیکھنا ہے۔اور اکثر علماء نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت پر دیکھااور آیت ہے بہی مراد ہے مگر اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ مرادد یکھنے سے حق سجانہ'و تعالیٰ کا دیکھنا ہے اور ابن عباسؓ کا قول اگلی حدیث میں مذکور ہے۔

چھ سوباز و<u>تھ</u>۔

حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ قَالَ رَآهُ بِقَلْبِهِ \* هِ ٣٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زيَادِ بْن الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ (وَلَقَدُ ِ رَآهُ نَزْلَةً أَجْرَى ) قَالَ رَآهُ بِهَٰؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ\*

(فائدہ) ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے کہ ان آیتوں سے دیدارِ الہٰی مراد ہے۔

٣٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو حَهْمَةَ بهَذَا الْإِسْنَادِ \*

بهدا الإستاد ٣٤٧ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ عَن الشَّعْبِيِّ عَنْ مَّسْرُوقِ قَالَ كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ.عَائِشَةَ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَائِشَةَ تُلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَد أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِتًا فَحَلَسْتُ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي أَلَمْ يَقُل اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَلَقَدُ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ ﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ فَقَالَتْ أَنَا أُوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خَلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ مُنْهَبَطًا مِنَ السَّمَاء سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاء إلَى الْأَرْضُ فَقَالَتُ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ﴿ لَا

رضی اللہ نغالیٰ عنہ ہے روابیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کواپنے دل سے دیکھا۔

۵ ۲ سو ابو بكرين ابي شيبه اور ابوسعيد اشج، و کيع، اعمش، زيادين حصیمن ، ابوجھمہ ، ابو العانیہ ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روايت ہے مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاى وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً اُنُحزٰی که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے الله تعالیٰ کواپنے دل میں دومر تنبد دیکھا۔

٢ مه ١٠ ـ ابو بكر بن ابي شيبه، حفص بن غياث، اعمش، ابو جهمه ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

٢ ٣ س زهير بن حرب، اساعيل بن ابراتيم، داؤد، شعبي، مسروق ً بیان کرتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تکبیر لگائے ہوئے جیٹھا تھا انہوں نے فرمایا اے ابوعا کشہ (بیران کی کنیت ہے) تین باتیں ایس ہیں اگر کوئی ان کا قائل ہو جائے تواس نے اللہ تعالی پر بڑا جھوٹ باندھا، میں نے دریافت کیاوہ تین باتیں کونسی ہیں؟ فرمایاایک توبیہ ہے کہ جو کوئی شخص سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تواس نے الله تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، مسروق میان کرتے ہیں میں تکیہ لگائے ہوئے بیشا تھاریس کر بیٹھ گیااور میں نے کہاام الموسنین ا ذرامجھے بات کرنے دواور جلدی مت کرو کیااللہ تعالیٰ نے مہیں فرمايا وَلَقَدُ رَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِين اور وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُحُراى حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایاس امت میں سب ہے پہلے میں نے ان آ بیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ، آپ نے فرمایا ان آیتوں سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، میں نے انہیں ان کی اصلی صورت پر نہیں دیکھاسوائے دو مرتبہ کے جس کاان آیتوں میں تذکرہ

تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ النَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ وَمَنْ اللَّهِ عَلَىٰ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْخَعْمَ أَنَّ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيْ حَكِيمٌ ) قَالَتْ وَمَنْ الْغَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ وَاللَّهُ يَعُولُ اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ وَاللَّهُ يَعُولُ اللَّهُ اللَّهِ الْفِرْيَةُ وَاللَّهُ يَقُولُ وَاللَّهُ يَعُولُ اللَّهُ اللَّهِ الْفِرْيَةُ وَاللَّهُ يَقُولُ وَيَا اللَّهِ الْفِرْيَةُ وَاللَّهُ يَقُولُ وَيَا اللَّهُ الْفِرْيَةُ وَاللَّهُ يَقُولُ وَيَا اللَّهُ الْفِرْيَةُ وَاللَّهُ يَقُولُ وَيَا اللَّهُ اللَّهِ الْفِرْيَةُ وَاللَّهُ يَقُولُ وَيَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةُ وَاللَّهُ يَقُولُ وَاللَّهُ يَعُلُ فَمَا بَلَعْمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَاللَّهُ يَقُولُ ( قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَاللَّهُ يَقُولُ ( قُلْ اللَّهُ ) \*

٣٤٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ الْوَهَّابِ عَلَيَّةً وَزَادَ قَالَتْ وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ اللّهُ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُبْدِيهِ وَاللّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَاللّهُ مُبْدِيهِ وَاللّهُ مُبْدِيهِ وَاللّهُ مُبْدِيهِ

ہے، میں نے دیکھا کہ وہ آسان سے اتر رہے تھے اور ان کے تن و توش کی برائی نے آسان سے زمین تک کو تھیر رکھا تھا، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے فرمایا کیا تونے نَبِينَ مَنَاكَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرَمَا تَا ہِے لَا تُذُرِّكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْأَبُصَارَ وَهُوَ اللَّطِيُفُ الْخَبِيرُ كَمَا تُوَحْ اللَّهُ كَاارِ ثَاهِ نَهِينُ سَاوَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوُ مِنُ وَّ رَآءِ حِجَابِ اخِيرِ تَكَ لَعِنَى اسْ كَا ٱلْتَكْصِينِ اوراكِ نہيں كر سکتیں اور وہ آئکھوں کاادراک کر سکتاہے اور وہی لطیف و خبیر ہے اور (تنی انسان کے لئے زیبا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے باتیں كرے مگر وجي يا يردے كے ليچھے سے )اور دوسري بات يہ ہے کہ جو کوئی میہ گمان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الله كى كتاب ميں سے بچھ چھياليا تواس نے الله تعالى يربهت برا بہتان باندها، الله تعالی فرماتا ہے یا آیُھا الرَّسُولُ بَلِغُ مَآ أُنْزِلَ اِلْيُكَ مِنُ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمُ تَفُعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ لیعنی اے رسول جو آپ<sup>ٹ</sup> پر آپ<sup>ٹ</sup> کے رب کی جانب ہے اتراہے اس سب کی تبلیغ کرد بیجئے اگر آپاییانہ کریں گے تو آپ حق ر سالت گوادانہ کریں گے اور تیسرے بیہ کہ جو تھنمیں یہ کیے کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم آئنده ہونے والی باتوں کو جانتے ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اللہ تعالیٰ فرما تاہے اے محمد کہہ دو کہ آسانوں اور زمینوں میں سوائے خدا کے اور کوئی غیب کی باتیں نہیں جانتا۔

۳۸۸ میر بن منی ، عبدالوہاب ، داؤد نے اسی سند کے ساتھ ابن علیہ کی روایت کی طرح اس حدیث کو بیان کیااور اس میں اتفاضافہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا آگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھیانے والے ہوتے تو اسے چھپاتے وَافِدُ تَقُولُ لِلَّذِی اَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ اخیر تک یعن اور جب آپ اس شخص سے فرمارہ سے جھے جس پراللہ نے انعام کیا جب آپ اس شخص سے فرمارہ سے جھے جس پراللہ نے انعام کیا در آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی ہوی کواپی زوجیت میں رہنے اور آپ نے بھی انعام کیا کہ اپنی ہوی کواپی زوجیت میں رہنے

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ \*

٣٤٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَسُمُعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِي لِمَا قُلْتَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَحَدِيثُ دَاوُدَ قَلْتَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَلَهُ وَأَطُولُ \*

. ٣٥- وَ حَدَّنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاءُ عَنِ الْمِنِ أَشُوعَ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَأَيْنَ قَوْلُه ( ثُمَّ دَنَا فَسُرُوقَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ فَأَيْنَ قَوْلُه ( ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَالَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إِلَى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ) قَالَت إِنَّمَا ذَاكَ جَبْرِيلُ صَلَّى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ) قَالَت إِنَّمَا ذَاكَ جَبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَتِهِ النِّي هِي اللَّهُ وَاللَّهُ فَلَا أَنُقَ السَّمَاءِ \*

٣٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ وَكِيعٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ \*

٣٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وِ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ

دے اور خداسے ڈر اور آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ تعالی اخیر میں ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں کے طعن سے اندیشہ کرتے تھے اور ڈرنا تو آپ کو خدا ہی سے سز اوار ہے۔

۱۳۳۹ ابن نمیر بواسطه والد، اساعیل شعبی، مسروق بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ (یہ بات سن کرتو) میرئے رو نگئے کھڑے ہو گئے اور حدیث کو اسی طرح بیان کیا لیکن داؤد کی روایت مفصل اور پوری ہے۔

بیان کرتے ہیں ہیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ عنہا سے فَتَدَلَٰی فَکَانَ قَابَ قَوْسَیُنِ اَو اَدُنی فَاوَ حٰی اِلٰی عَبُدِہ فَتَدَلَٰی فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَو اَدُنی فَاوَ حٰی اِلٰی عَبُدِہ مِنَا اللہ علیہ مِنَا اَوْدِ حٰی اللہ علیہ مِنَا اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اور دو کمانوں یا اس سے بھی قریب کا فاصلہ رہ گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کی طرف وحی کی جو بھی کی ) فرمایا اس آیت سے جریل مرادی مورت میں آئے سے ،اس مرتبہ خاص اپنی کی جو بھی کی ) فرمایا اس آیت سے جریل مرادی مورت میں آئے جس سے سارے آسان کا کنارہ بھر گیا۔ اصلی صورت میں آئے جس سے سارے آسان کا کنارہ بھر گیا۔ اسلی صورت میں آئے جس سے سارے آسان کا کنارہ بھر گیا۔ اس سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنی رزید تی نور کی بنایر ) کیسے دیکھ سکتا ہوں۔

زور کی بنایر ) کیسے دیکھ سکتا ہوں۔

سه سه محر بن بشار، معاذ بن ہشام بواسطہ والد (تحویل) حجاج بن شاعر، عفان بن مسلم، جام، قادہ، عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہااگر

كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي ذَرِّ لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْء كُنْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْء كُنْتَ تَسْأَلُهُ قَالَ عَنْ أَيِّ شَيْء كُنْتَ تَسْأَلُهُ قَالَ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ تَسْأَلُهُ قَالَ رَأَيْتَ نُورًا \*

٣٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرُيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبَيْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْمُسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ وَلَا يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ وَلَا يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُهُ وَلَا يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ مَلُ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ فَيْلُ عَمَلِ النَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ النَّهُ مَلُ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُورُ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرِ النَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكُرِ النَّهُ مَلُ وَكُنَهُ مُنْ حَلَقِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكُرِ النَّهُ مَنْ وَلَهُ مِنَ النَّهُ مَنْ وَلَهُ مِنَ عَلَقِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكُمْ النَّهُ مَنْ وَلَهُ مِنْ حَلَقِهِ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكُمْ النَّهُ مَنْ وَلَهُ مِنَ الْأَعْمَشُ وَلَمْ يَقُلُ حَدَّثَنَا \*

٣٠٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مِرْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً وَلَمْ يَذَكُرْ مِنْ خَلْقِهِ وَقَالَ حِجَابُهُ النُّورُ \* وَلَمْ يَذَكُرُ مِنْ خَلْقِهِ وَقَالَ حَدَّبُهُ النُّورُ \* وَلَمْ يَذَكُرُ مِنْ خَلَقِهِ وَقَالَ حَدَّيْنِي شُعْبَةً وَقَالَ حَدَّيْنِي شُعْبَةً وَقَالَ حَدَّيْنِي شُعْبَةً مَنْ أَبِي عَبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي مُولِهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَبِي وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ وَسَلَمَ بِأَرْبَعِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامِي لَهُ أَنْ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ إِنَّ اللَّهِ لَا يَنَامُ وَلَا يَنَامِي لَهُ أَنْ

يَنَامَ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ

مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھھ دریافت کرتا۔ ابوذر ؓ نے کہا تو کیا بوچھتا، میں نے بیان کیا میں دریافت کرتا کہ آپ نے اپنے پروردگار کودیکھایا نہیں۔ ابوذر ؓ نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دریافت کیا تھا، آپ ؓ نے فرمایا میں نے رکا یک نوردیکھا۔

سه ۱۳۵۳ - ابو بحر بن ابی شیبہ ، ابو کریب، ابو معاویہ ، اعمش ، عمر و

بن مرہ، ابو عبیدہ ، ابو موسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر ہمیں پانچ باتیں
ہتائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ سونا اس کی شان کے
لاکق ہے۔ میز ان اعمال کو جھکا تااور بلند کر تاہے اس کی طرف
رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے
ممل سے پہلے بلند کیا جاتا ہے اور اس کا حجاب نور ہے۔ اور ابو بمر
کی روایت میں ہے کہ اس کا حجاب آگ ہے اگر دہ اسے کھول
دے تو اس کے چرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نظریں
دے تو اس کے چرے کی شعاعیں جہاں تک اس کی نظریں
دے تو اس کے جائے عن الاعمش ہے۔ اور ابو بمر کی روایت میں حد ثنا

۳۵۴ میں ابراہیم، جریر، اعمش سے اس طرح بیہ روایت بھی منقول ہے مگر اس میں چار بانوں کا تذکرہ ہے اور مخلوق کاذکر نہیں اور فرمایائس کا حجاب نور ہے۔

۳۵۵۔ محکہ بن متنیٰ اور محمہ بن بشار، محمہ بن جعفر، شعبہ، عمرہ ابن مرہ، ابو عبیدہ، ابو موسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہم میں چار باتیں ارشاد فرمائیں، اللہ عزو جل بلاشبہ نہیں سو تا ہے اور نہ سونااس کے لئے زیباہے، اللہ تعالیٰ میز ان اعمال کواو نچانیچا کرتا ہے، دن کے اعمال دن کواس کے ہے، دن کے اعمال دن کواس کے

سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔

باب (۳۰۷) آخرت میں مومنین کو دیدار الہی نصیب ہوگا۔

۳۵۷ نفر بن علی جھ صمی اور ابو غسان مسمعی، اسحاق بن ابراہیم، عبد العزیز بن عبد الصمد، ابو عبد الصمد، ابو عمر ان جونی، ابو بحر بن عبد الند بن قیس، عبد الله بن قیس، ضالله تعالی عنه سے زوایت ہے ر نبول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاد و جنتیں ہیں جن کے ظروف اور کل موجودہ سامان چاندی کا ہے اور دو جنتیں ہیں جن کے ظروف اور کل موجودہ سامان چاندی کا ہے اور دو جنتیں ہیں جن کے ظروف اور کل موجودات سونے کی ہیں اور جنت العدن میں اہل جنت کے اور دیدار اللی کے ہیں ور میان صرف کبریاء اللی کی چادر ہوگی جو خدا تعالی کے چبرے در میان صرف کبریاء اللی کی چادر ہوگی جو خدا تعالی کے چبرے بر ہوگی۔

النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَعَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ \*

(٧٣) بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَوْمِنِينَ فِي اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

٣٥٦ - حَدَّنَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمَسْمَعِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ عَبْدِ الْعَزيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْجَوْنِيُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَكْ لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنَّنَانِ مِنْ ذَهَبِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنَّنَانِ مِنْ ذَهَبِ أَبِيهُ مَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ إِلَى رَبِهِمْ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلًا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ إِلَى رَبِّهِمْ إِلًا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ إِلَى رَبِّهِمْ إِلًا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ إِلَى رَبِهِمْ إِلًا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةً إِلَى رَبِهِمْ إِلًا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَةً إِلَى رَبِهِمْ إِلًا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَةٍ إِلَى رَبِهِمْ فِي جَنَةٍ

عدن (فائدہ) پھر جب خداتعالیٰ اس جادر کواپنے چبرہ سے اٹھالے گا توسب مومنین کو دیدارالہی نصیب ہو گااور کفاراس سے محروم کر دیئے جائیں گے اور اس دیدار سے ایسی خوشی حاصل ہوگی جو بیان سے باہر ہے۔امام نوویؒ فرماتے ہیں تمام اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے کہ دیدار الہی ممکن ہے محال نہیں۔کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ،اجماع صحابہؓ اور سلف امت سے یہ چیز ثابت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی نصیب ہوگا اور یہی اہل شخصی کا مسلک ہے اور اس حدیث کو تقریباً ہیں صحابہؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

نقل کیاہے۔۱۲مترجم

٣٥٧- حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنانِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَتُعَالَى تُرِيدُونَ شَيْعًا أَوْلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْعًا أَلَمْ تُبِيضٌ وَجُوهَنَا أَلَمْ أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضٌ وَجُوهَنَا أَلَمْ لَيْكُنْفِلُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ مُ مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَكُشِفُ النَّامِ اللَّهُ مِنَ النَّارِ قَالَ فَيَكُشِفُ النَّامِ اللَّهُ مُنَا الْحَجَابِ فَمَا أَعْطُوا شَيْعًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّارِ اللَّهُمْ مِنَ النَّامِ اللَّهُمْ مِنَ النَّامِ إِلَى رَبِّهِمْ عَرَّ وَجَلَّ \*

۱۳۵۷ عبید الله بن میسرہ، عبدالرحمٰن بن مہدی، حماد بن سلمہ، ثابت بنانی، عبدالرحمٰن بن ابی لیلی، صهیب رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاجب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تواس وقت الله تعالی ان ہے فرمائے گاتم اور کچھ زائد چاہتے ہو، وہ کہیں گے تونے ہمارے چرے سفید کئے ہیں جنت دی جہنم سے بچایا (اور اس کے بعد کس چیز کی حاجت ہو سکتی ہے) تواس وقت حجاب اٹھ جائے گاور جنتیوں کو پرور دگار عالم کے دیدار کے علاوہ اور کوئی چیز زیادہ محبوب نہ معلوم ہوگی۔

٣٥٨- حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بِهَذَا يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسْنَوا الْحَسْنَى وَزِيَادَةً ) \*

٣٥٩- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تُرَوْنَهُ كَذَلِكَ يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنَىٰ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطُّواغِيتَ الطُّواغِيتَ وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةَ فِيهَا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكُ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُّونُ أَنَا وَأُمَّتِي أُوَّلَ مَنْ يُحيزُ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُل يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ سَلَّمْ وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شُولُكِ السَّعْدَانِ هَلْ رَأَيْتُمُ

۳۵۸ ابو بکر بن ابی شیبه ، یزید بن بارون ، حماد بن سلمه سے ای اسناد کے ساتھ بیہ روایت منقول ہے اتنازا کد ہے کہ آپ نْ بِيرَ آيت تلاوت فرماني لِلَّذِيْنَ آحُسَنُوا الْحُسُنَى وَزِيَادَةٌ لعنی نیکو کاروں کے لئے نیکی ہے اور زیادہ (لیعنی دیدار الہی)۔ ۵۹ سرز نهیر بن حرب، یعقوب بن ابراهیم، بواسطه ٔ والد ، ابن شہاب ، عطاء بن بزید لیش، ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ کچھ حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا قیامت کے روز ہم اینے پروردگار کو دیکھیں گے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حمہیں چود ھویں رات کا جا ندد کیھنے میں کوئی نگلیف محسوس ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یار سول اللہ۔ آپ نے فرمایا تو پھر کیا جس وقت بادل نہ ہو شہیں سورج کے دیکھنے میں کوئی دفت ہوتی ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا نہیں، آپؓ نے فرمایا تو پھرای طرح تماییخ پرور د گار کو دیکھو گے۔اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لو گوں کو جمع فرمائے گااور فرمائے گاجو جسے پوجتا تھاوہ اس کے ساتھ ہو جائے، سوجو تخص آ فاآب کو پوجتا تھاوہ اس کے ساتھ ہو جائے گااور ایسے ہی جو حیاند کی پرستش کرتا تھاوہ اس کے ساتھ اور جو بنوں اور شیاطین کی عبادت کرتا تھا وہ ان کے ساتھ ہو جائے گااور بیہ امت محمد بیہ باقی رہ جائے گی اور اس میں اس امت کے منافق مجھی ہوں گے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے پاس الیمی صورت میں آئے گا جسے وہ نہیں پہچانتے ہوں کے اور کیے گامیں تمہارا پر ور د گار ہوں، وہ جواب دیں گے کہ ہم جھے سے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگتے ہیں اور جب تک ہمارا پروردگار نہ آئے ہم ای مقام پر تھہرتے ہیں جب ہمارا پروردگار آئے گا تو ہم اے بہچان لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایس صورت میں آئے گا جے وہ پہچانتے ہوں گے اور کہے گامیں تمہارار ب ہوں، وہ جواب دیں گے بے شک تو ہمارا بروردگار ہے پھر سب اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور دوزخ

کی پشت پریل صراط قائم کیا جائے گا، میں اور میرے امتی سب ہے پہلے بار ہوں گے اور پنجمبروں کے علاوہ اس روز اور کسی کو بات کرنے کی اجازت نہ ہو گی،اور پینمبروں کی گفتگو بھی اس روز اَللَّهُمَّ سَلِّمُ سَلِّمُ (اے الله محفوظ رکھ) ہوگی۔ اور دوزخ میں آئکڑے ہوں گے جبیا کہ سعدان حھاڑ کے کانٹے ہوتے ہیں۔ آپ نے سحابہ کر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیاتم نے سعدان ورخت کو دیکھا ہے؟ صحابہ " نے عرض کیا بی ہال یا ر سول الله ديكھا ہے ، آپ نے فرمايا تووہ (چينے) سعدان كے کانٹوں کے طریقہ پر ہوں گے (بینی سرخم) مگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ پیر کسی کو معلوم نہیں کہ وہ آئکڑے گتنے بڑے بڑے ہوں گے ، وہ لوگوں کو ان کی بداعمالیوں کی بنا پر دوزخ میں لیں گے ،اب بعضے ان میں مومن ہوں گے جواپیے عمل کی وجہ ہے بچ جائیں گے اور بعضوں کوان کے اعمال کابدلہ دیاجائے گا حتی کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلوں سے فراغت یائے گا اور حاہے گا کہ دوز خیوں میں سے اپنی رحمت سے جسے جاہے نکالے تو فرشتوں کو تھم دے گاوہ دوزخ سے انہیں نکالیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کیا ہو گااور جس یر خدانے رحمت کرنی جا ہی ہو جو کہ لااللہ الااللّٰہ کہتا ہو تو فرشتے دوزخ میں سے ایسے لو گوں کو پہچان لیں گے ،ان لو گول کو ان کے سجدہ کے نشان کی وجہ سے پہچانیں گے، آگ سجدہ کے نشان کے علاوہ انسال کے سارے بدن کو جلادے گی۔اللّٰہ تعالیٰ نے سجدہ کے نشان کو جلانا آگ پر حرام کر دیا ہے، چنانچہ سیہ لوگ دوزخ سے جلے بھنے نکالے جائیں گے ، جب ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو وہ تازہ ہو کرایسے جم اٹھیں گے جیسے دانہ سچرے کے بہاؤ میں جم اٹھتا ہے (اس طرح پیالوگ ترو تازہ ہو جائیں گے) اس کے بعد اللہ تعالی بندوں کے فیصلوں سے فراغت حاصل کرے گا اور ایک شخص باقی رہ جائے گا جس کا منہ دوزخ کی طرف ہو گااور بیہ جنت میں داخل ہونے والوں

السَّعْدَانَ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَان غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قُدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ تَخْطُفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ ٱلْمُجَازَى حَتَّى يُنَحَّى حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ برَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النَّارِ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ ۚ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ تُعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ مِّمَّنُ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ يَعْرِفُونَهُمْ بأَثَرِ السُّجُودِ تَأْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْنَ آدَمَ ۚ إِلَّا أَتْرَ السُّجُودِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارَ أَنَّ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ فَيُحْرَجُونَ مِنَ النَّارَ وَقَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ تُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ اصْرَفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رَيْحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَيَدْعُو اَللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُونَهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ بِكَ أَنْ تُسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَيُغُطِى رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَيَصُّرفُ اللَّهُ وَجُهَّهُ عَنِ النَّارِ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَبَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاتِيقَكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ

وَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْنَكَ ذَٰلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْحَنَّةِ فَإِذًا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُنَّ ثُمَّ يَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ أَلَيْسَ قَدُ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ تَمَنَّهُ فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى حَتَّىٰ إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ لَكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَّاءُ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُل وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا حَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ لَذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ \*

میں سب سے ہنحری شخص ہو گا۔ وہ کیے گااے پرور د گار میر ا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے اس کی بونے مجھے مار ڈالا اور اس کی لپٹول نے مجھے جلاڈ الااور کھر جب تک منظور خدا ہو گااللہ تعالیٰ ہے دعاکرے گا۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گااگر میں تیرایه سوال بو را کر دول تو تواور سوال کرے گا، دہ کیے گا نہیں پھر میں پچھے سوال نہ کروں گا۔اور جبیہا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے وہ عہد ومیثاق کرے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کامنہ دوزخ کی طر ف سے پھیر دے گا، جب جنت کی طرف اس کامنہ ہو جائے گا تو جس وقت تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گاخاموش رہے گا، پھر کہے گا اے رب مجھے جنت کے دروازہ تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو عہد ومیثاق کر چکا تھا کہ میں پھر دوبار ہ سوال نہ کروں گافسوس ابن آدم تو بڑا عہد شکن ہے، بندہ پھر عرض کرے گا اور دعا کر تارہے گا حتی کہ پرور د گار فرمائے گا چھااگر میں تیر اپیہ سوال پورا کر دوں تو پھرِ توادر کچھ تونہ مائلے گا، وہ کہے گا نہیں، تیری عزت کی قشم اور ہمہ قشم کے عہد و پیان کرے گاجو بھی الله تعالیٰ کو منظور ہوں گے بالآخر اللہ تعالیٰ اے جنت کے در دازہ تک پہنچادیں گے ،جب وہاں کھڑا ہو گا تو ساری بہشت اسے نظر آئے گی جو بھی اس میں تعتیں فرحت اور خوشیاں ہیں، پھرا یک مدت تک جب تک کہ خدا کو منظور ہو گا خاموش رہے گااس کے بعد عرض کرے گااے اللہ العالمین مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالی فرمائیں گے کیا تو نے یہ عہد و میثاق نہیں کئے تھے کہ اس کے بعد اور نسی چیز کاسوال نہ کروں گا۔افسوس ابن آوم کتنام کار ،وغاباز ہے۔ بندہ عرض کرے گا یرورد گار تیری مخلوق میں میں ہی سب سے زیادہ تم نصیب رہ جاؤل گااور دعا کر تارہے گا حتی کہ اللہ العالمین ہنس دے گاجب پرورد گار عالم کو ہنسی آ جائے گی تو فرمائے گاا چھا جا جنت میں چلا جا، سوجب وہ جنت میں چلا جائے گا تو خدا تعالیٰ اس ہے فرمائے گا تمنااور آرزو ظاہر کر، حسب ارشادوہ تمناؤں کااظہار کرے گا بالآخر اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے اور یاد دلائیں گے فلال چیز مانگ، فلال چیز مانگ، جب اس کی سب آرزو ئیں ختم ہوجائیں گی تواللہ تعالیٰ فرمائے گاہم نے یہ سب چیزیں تجھے دیں اور اس کے ساتھ اتنیٰ ہی اور دیں۔ عطاء بن یزید راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید خدریؓ اس روایت میں ابو ہریہؓ ہی کے موافق تھے کہیں مخالفت نہیں کی مگر جس وقت ابو ہریہؓ نی سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گاہم نے یہ چیزیں دیں اور اس کے برابر اور دیں تو ابو سعید خدریؓ نے (اس کے بجائے) فرمایادس ملی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ہم نے یہ سب چیزیں دے مسلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ہم نے یہ سب چیزیں دے دیں اور اس کے برابر اور دیں۔ ابو سعید خدریؓ نے بیان کیا میں دیں اور اس سے دیں اور اس سے دیں گا اور زیادہ دیں۔ ابو ہریہؓ فرمایا ہم نے یہ سب دیں اور اس سے دیں گنا اور زیادہ دیں۔ ابو ہریہؓ بیان کرتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔

۱۹۰س عبداللہ بن عبدالرحمٰن دار می، ابو الیمان، شعیب، زہری، سعید بن میتب، عطاء بن یزید لیثی، ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے پرور دگار کو دیکھیں گے۔ اور بقیہ حدیث کوابرا ہیم بن سعد کی روایت کی طرح نقل کیا۔

الاس محد بین رافع ، عبدالرزاق ، معمر ، ہمام بن منبہ بیان کرتے ہیں ہے وہ حدیثیں ہیں جو ہم سے ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں چنانچہ کئی حدیثوں کو بیان کی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاسب سے کم ورجہ کا جنتی تم میں سے جو ہو گااس سے کہا جائے گا آرزو کر وہ آرزو کرے گااور آرزو

٣٦٠ حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الدَّارِمِيُ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بَنُ يَزِيدَ اللَّيْتِيُّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ \*

الرَّزَّاق أَخْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ تَمَنَ مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ تَمَنَّ

فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَمَنَّيْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ \*

٣٦٢ - وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَّبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بالظَّهيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ قَالُوا لَمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تَضَارُّوٰنَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الْأُصْنَامِ وَالْأَنْصَابِ إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرٍّ وَفَاحِرَ وَغُبِّرِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ كَلَابْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَهَاذًا تَبْغُونَ قَالُوا عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاللَّهِ بِنُقِبَا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَردُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتُسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ

کرے گا، پھراس ہے کہا جائے گا کہ تو آرزو کر چکاوہ کہے گاہاں، پھراللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا بچھے میہ سب آرزو نمیں دیں اور اتنی ہی اور دیں۔

۳۲۳ سوید بن سعید ، حفص بن میسر ه ، زید بن اسلم ، عطاء بن بیار ،ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ پکھ حضرات نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں عرض کیایار سول الله کیا ہم قیامت کے روز اپنے پرور دگار کو دیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہال ویکھو گے، آی نے فرمایا کیا حمہیں دوپہر کے وقت سورج کے دیکھنے میں جبکہ وہ روشن ہو اور ابر وغیرہ نہ ہو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور کیا تمہیں چو دھویں رات کے چاند کو دیکھنے میں جبکہ وہ منور ہو اور ابر وغیرہ نہ ہو کوئی تکلیف اور دفت ہوتی ہے، صحابہ ؓ نے عرض کیا نہیں یا ر سول الله. آپ نے فرمایا بس شہبیں اتنی ہی تکلیف ہو گ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں جتنی کہ سورج اور جا ند کے دیکھنے میں ہوتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہو گا تو ایک یکارنے والا کہے گاہر ایک گروہ اپنے معبود کے ساتھ ہو جائے۔ حسب الحکم جتنے لوگ خدا تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو یوجتے ہتھے جبیہا کہ بت گؤسالہ وغیرہ ان میں ہے کوئی نہ بیجے گا کیے بعد دیگرے سب دوزخ میں گر جائیں گے وہی لوگ باقی رہ جائیں کے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، نیک ہوں یا بداور کچھ اہل کتاب میں سے باقی رہ جائیں گے۔اس کے بعد یہود کو بلایا ° جائے گاان ہے کہا جائے گاتم کے پوجتے تھے ؟ وہ کہیں گے ہم عریر علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں انہیں پوجتے تھے، ان سے کہا جائے گاتم جھوٹے ہواللہ تعالیٰ کے نہ کوئی زوجہ ہے اور نہ بیٹا۔ اب تم کیا جاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے پر ورڈ گار ہم بیاسے ہیں ہمیں پانی بلاء تھم ہو گا جاؤ پیو، پھر انہیں دوزخ کی طرف ہانک دیا جائے گا۔انہیں ایسامعلوم ہو گا جیساسر اب اور وہ اسے شعلے مار رہا ہو گا گویا کہ اندر ہی اندر ایک دوسرے کو کھا.

رہاہے۔ چنانچہ وہ سب دوزخ میں گڑ پڑیں گے۔اس کے بعد نصاری بلائے جائیں گے اور ان سے سوال ہو گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم حضرت مسیح کو جو اللہ تعالیٰ کے بیٹے میں پوجتے تھے،ان سے کہاجائے گاتم حجوٹے ہواللہ تعالیٰ کے نہ کوئی جوروہے اور نہ اس کا بیٹا ہے۔ان سے بھی کہا جائے گاکہ اب تم کیا جاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پیاہے ہیں ہمیں یانی پلا، تھم ہو گا جاؤ پھر وہ سب جہنم کی طرف ہائے جائیں گے ،وہ سراب کی طرح معلوم ہو تا ہو گااور شدت کی وجہ ہے اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھار ہاہو گا چنانچہ وہ سب جہنم میں گریزیں گے حتی کہ جبان لوگوں کے علاوہ جو الله تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے نیک ہوں یابد کوئی باقی نہ رہے گا تواس وفت سارے جہان کا مالک ان کے پاس الیں صورت میں آئے گاجو کہ اس صورت کے مشابہ ہو گی جس کووہ جانتے ہیں اور فرمائے گاتم کس بات کے منتظر ہو ہر ایک گروہ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ ہو جائے،وہ کہیں گے اے رب ہم نے تو د نیامیں ان لو گوں ( لیعنی مشر کین ) کاساتھ نہ دیاجب کہ ہم ان کے مختاج تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ رہے ، پھر وہ فرمائے گامیں تمہارار بہوں وہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی تجھ ہے بناہ ما کگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتے ، دویا تین مرتبہ یہی کہیں گے یہاں تک کہ بعض حضرات ان میں ہے پھر جانے کے قریب ہو جائیں گے (اس لئے کہ امتحان بہت سخت ہو گا) پھروہ فرمائے گاا چھا تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے جس ہے تم اپنے رب کو پہچان لو، وہ کہیں گے ہاں، پھر اللہ تعالیٰ کی ساق (پیڈلی) کھل جائے گی اور جو شخص بھی (دنیا میں)اللہ تعالیٰ کواینے دل اور خوشی سے سجدہ کرتا تھاا ہے وہاں بھی سجدہ کرنے کی اجازت حاصل ہو گی۔اور جو شخص دنیا میں سجدہ کسی خوف اور نمائش کی وجہ ہے کر تاتھا تواللہ تعالیٰ اس کی کمر کو تختہ ی طرح کر دے گا جب بھی وہ سجدہ کرنا جاہے گا تو حیت گر

صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا تَبْغُونَ فَيَقُولُونَ عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيْتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرُّ وَفَاحِر أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدُنَّى صُورَةٍ مِنِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا قَالَ فَمَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةً مَا كَانَتْ تَعْبُدُ قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا الَّنَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ لَغُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلَاثًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَيُكُثَّفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ وَلَا يَبْفَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتَّقَاءً وَرَيَاءً إِلًّا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرْْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أُوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا ثُمَّ يُضْرَبُ الْحِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ وَتَحِلُّ الشُّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ سَلَّمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجَسْرُ قَالَ دَحْضٌ مَرَلَّةً فِيهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ وَحَسَّكٌ تَكُونُ بَنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ فَيَمُرُ ۗ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرُفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرِّيحِ وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْحَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي نَارً حَهَنَّمَ

بڑے گا پھر یہ سب لوگ سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ہو گاجس صورت میں اسے انہوں نے پہلی مرتبہ د یکھا تھا، وہ فرمائے گا میں تمہارار ب ہوں، یہ سب کہیں گے ہے شک تو ہمارا پر ور د گارہے اس کے بعد جہنم پریل صراط قائم کیا جائے گااور شفاعت کرنا حلال ہو جائے گااور سب کہیں گے اَللَّهُمَّ سَلِّهُ سَلِّهُ سَلِّهُ (اے الله بچااور محفوظ رکھ) دریافت کیا گیایا رسول الله! بل صراط كيسا هو گا، فرمايا وه ايك تھسلنے كامقام هو گا، وہاں آئکڑے اور کانٹے ہوں گے جیسا کہ نجد کے مقام پرایک کانٹاہو تاہے جے سعدان کہتے ہیں۔ مومن اس پر سے گزر نے لگیں گے جیسا کہ آنکھ جھپکتی ہے، بعضے بجلی کی طرح، بعضے ہوا اور بعضے پر ندہ کی طرح، بعضے تیز گھوڑوں کی طرح اور بعضے او نٹوں کی طرح اور بعضے بالکل جہنم سے نیج کرپار ہو جائیں گئے، بعضوں کو پچھ خراش وغیرہ لگے گی مگر بار ہو جا کمیں گے اور بعضے الجھ(۱) کر جہنم میں گر جائیں گے، جب مومنوں کو جہنم ہے چھٹکاراحاصل ہو جائے گا تو قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ کوئی تم میں ہے ان مومنوں ہے زائد اپنے حق پر جھکڑنے والانہ ہو گا جیسا کہ وہ خداہے قیامت کے دن اینے ان بھائیوں کے لئے جو کہ دوزخ میں ہوں گے جھگڑیں گے ، وہ کہیں گے اے ہمارے رب بیہ لوگ تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ، روزہ رکھتے تھے اور جج کرتے تھے چنانچہ ان سے کہا جائے گا جن حضرات کو تم پہچانتے ہو انہیں نکال لاؤ،اور ان مسلمانوں کی صور توں کو جلاناد وزخ پر حرام کر دیا جائے گا تواس وفت مومنین بہت سے آدمیوں کودوز خے نکال لیس کے جن کی آد ھی پنڈلیوں تک دوزخ نے کھار کھا ہو گا اور بعضوں کو گھٹنوں تک نار نے جلادیا ہو گا، اب وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار اب تو اُن آدمیوں میں ہے جن کے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

حَتَّى إِذًا خَلَصَ ٱلْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكِمُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدُّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقُصَاء الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِم الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدُّ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكَّبَتَيْهِ ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَلاً مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ فَيَقُولُ ارْجعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرِ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُولُ ارْجَعُوا فَمَنْ وَجَدْتُهُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ مِنْ حَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ أَرَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أُمَرْتَنَا أَحَدًا ثُمَّ يَقُولُ ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدَّتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلُّقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرٌ فِيهَا خَيْرًا وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ يَقُولُ إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْخَدِيثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ( إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ شَفَعَتِ الْمَلَاثِكَةُ وَشَفَعَ النبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا

(۱) اس سے معلوم ہوا کہ بل صراط پر گزر نے والے اجمالاً تین قتم کے ہوں گے (۱) بغیر کسی تکلیف کے گزر کر نجات پانے والے (۲) زخم وغیر ہ کچھ تکلیف کے ساتھ گزرنے والے (۳) جہنم میں گرنے والے۔

نکالنے کا تونے ہمیں تھم دیا تھا دوزخ میں کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالی فرمائے گا پھر جاؤ اور جس کے ول میں ایک دینار برابر بھلائی یاؤات بھی نکال لاؤ۔ چنانچہ بہت مخلوق کو نکال لیں گے اور کہیں گے اے پروروگار جن کے نکالنے کا تونے ہمیں تھم دیا تھاان میں ہے ہم نے کسی کو نہیں جھوڑا، تھم ہو گا پھر جاؤاور جس کے دل میں آوجھے دینار برابر بھلائی ہواہے بھی نکال لاؤ، وہ پھر بہت ہے آدمیوں کو نکالیں گے اور کہیں گے اے برور د گار جن کے نکالنے کا تونے تھم دیا تھااب ان میں ہے کوئی باتی نہیں رہا، پھر تھم ہو گااحچھاجس کے دل میں رتی اور ذرہ برابر بھی خیر ہو اے بھی نکال لاؤ، پھر وہ بہت سے آ د میوں کو نکالیں گے اور کہیں گے اے ہمارے پرور د گار جن میں ذراسی بھی بھلائی تھی اب توان میں ہے کوئی بھی باقی نہیں ر ہا۔ ابوسعید خدر گی جس وقت حدیث بیان کرتے تھے تو فرمایا كرتے اگرتم مجھے اس حدیث میں سچانہ سمجھو تواس آیت کو پڑھ لواِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ مِثُقَالَ ذَرَّةٍ اخْير تك يعنى الله تعالى رتى برابر بھی ظلم نہیں کرے گااور جو نیکی ہو تواہے دو گنا کرے گا اورائے پاس سے بہت کچھ ثواب دے گا۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ فر<sub>ما</sub>ئے گا فرشتے سفارش کر چکے ،انبیاء کرام شفاعت کر چکے اور مومنین سفارش کر چکے اور اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی ذات باقی نہیں رہی چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی آ د میوں کی جہنم ہے نکالے گایہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے مجھی کوئی بھلائی نہیں کی اور بیہ جل کر کو کلہ ہو گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں ا یک نہر میں ڈالے گاجو جنت کے دروازوں پر ہوں گی جس کا نام نہر الحیوة ہے، اس میں ایسا جلد ترو تازہ ہوں گے جیسا کہ وانہ پانی کے بھاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ پراگ آتا ہے۔تم د کیمنے ہو بھی وہ دانہ پھر کے پاس ہو تاہے اور بھی در خت کے یاس اور جو آفتاب کے رخ پر ہو تاہے وہ زر دیاسر اگتاہے اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید رہتا ہے۔ صحابہ " نے عرض کیا

فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَر فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَاةِ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيُّلِ أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّحَرِ مَا يَكُونُ إِلَى النَّتَّمْس أُصَّيْفِرُ وَأُخِيْضِرُ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظُّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ قَالَ فَيَحْرُجُونَ كَاللُّؤْلُو فِي رَقَابِهِمُ الْحَوَاتِمُ يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَؤُلَاء عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلَ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرِ قَدَّمُوهُ ثُمَّ يَقُولُ ادْخَلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا أَيُّ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فَيَقُولُ رِضَايَ فَلَا أَسْحَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا \*

رسول اللہ! آپ تو ایسے بیان کر رہے ہیں گویا کہ جنگل ہیں جانوروں کو چرائے ہوئے ہیں، پھر آپ نے فرمایا دہ لوگ اس نہر سے مو تیوں کی طرح چیکتے ہوئے نکلتے ہوں گے، ان کے گوں میں (جنت) کے پے ہوں گے۔ جنت والے انہیں بہیان لیس گے ادر کہیں گے بیا اللہ تعالیٰ کے آزاد کئے ہوئے ہیں۔ انہیں خدانے بغیر کسی عمل یا بھلائی کے جنت عطاکی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں جاؤ اور جس چیز کو دیکھو وہی تمہاری تعالیٰ فرمائے گا جنت میں جاؤ اور جس چیز کو دیکھو وہی تمہاری ہے۔ وہ کہیں گے اللہ العالمین تونے ہمیں وہ چیزیں دیں جو جہان والوں میں کی اور کو نہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میر کیاس ممہارے لئے ابھی اس سے بھی افضل چیز موجود ہے، وہ عرض مہارے لئے ابھی اس سے بھی افضل چیز موجود ہے، وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار اس سے بڑھ کر اور افضل چیز کریں گے اے ہمارے پروردگار اس سے بڑھ کر اور افضل چیز کریں گے اے ہمارے پروردگار اس سے بڑھ کر اور افضل چیز کی بید میں تم پر بھی ناراض نہ ہوں گا۔

سالاسل عیسیٰ بن حماد زغبۃ المصری، لیث بن سعد، خالد ابن بزید، سعید بن ابی بلال، یزید بن اسلم، عطا بن بیار، ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں ہم نے عرض کیایار سول اللہ کیا ہم اپنی کروردگار کو دیکھیں گے ، آپ نے فرمایا جب صاف دن ہو تو تہہیں سورج کے دیکھنے ہیں کوئی رکادٹ پیش آتی ہے، ہم نے عرض کیا نہیں۔اور باقی حدیث حفص بن میسرہ کی روایت کے طریقہ پر آخر تک بیان کی، البتہ اس روایت ہیں ان الفاظ کے بعد کہ انہیں خدانے بغیر کسی عمل اور بھلائی کے بیاضافہ ہے بعد کہ انہیں خدانے بغیر کسی عمل اور بھلائی کے بیاضافہ ہے کہ ان سے کہا جائے گا جو تم دیکھو وہ تمہارا ہے۔ اور تمہارے لئے اتنااور ہے۔ابوسعید خدر کیؓ بیان کرتے ہیں جھے بیہ حدیث لئے اتنااور ہے۔ابوسعید خدر کیؓ بیان کرتے ہیں جھے بیہ حدیث لئے اتنااور ہے۔ابوسعید خدر کیؓ بیان کرتے ہیں جھے اور تمہار کے ایک اور لیٹ کی روایت میں بیا لیا سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ اور لیٹ کی روایت میں میا الفاظ نہیں ہیں کہ وہ کہیں گے اے اور لیٹ کی روایت میں میادنے بیر وایت میں مواوں کو اور لیٹ کی روایت میں میادنے بیر وایت میں کہان والوں کو نہیں دیا۔ عیسیٰ بین حماد نے بیر وایت میں کراس کا قرار کیا۔

٣٦٣- قَرَأْتُ عَلَى عِيسَى بْن حَمَّادٍ زُغْبَةَ الْمِصْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ أُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بْنَ سَعْدٍ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِعِيسَى بْنِ حَمَّادٍ أَخْبَرَكُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزَيدَ عَنْ سَعِيدِ بْن أبي هِلَال عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سُعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْرَى رَبَّنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ صَحْوٌ قُلْنَا لَا وَسُقْتُ الْحَدِيثَ خَتَّى انْقَضَى آخِرُهُ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ حَفْصٍ بْن مَيْسَرَةً وَزَادَ بَعْدَ قُوْلِهِ بِغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلَا قَدَمَ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُم ْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمٌ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالً أَبُو سَعِيدٍ بَلَغَنِي أَنَّ الْحِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ

فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْدَهُ فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ \* الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْدَهُ فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ \* ٣٦٤ وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا وَيُقُونُ بَنُ أَسْلَمَ بَإِسْنَادِهِمَا نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بَإِسْنَادِهِمَا نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصِ بْنَيْنَا \* بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْئًا \* بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْئًا \* (٧٤) بَابِ إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوحَدِينَ مِنَ النَّارِ \*

٣٦٥- وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُدْحِلُ اللَّهُ أَهْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُدْحِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْحَنَّةِ الْحَمَّةِ وَيُدْحِلُ مَنْ يَشَاءُ برَحْمَتِهِ وَيُدْحِلُ أَلْهُ أَهْلَ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَنَّةِ الْحَمَّةِ وَيُدْحِلُ مَنْ يَشَاءُ برَحْمَتِهِ وَيُدْحِلُ أَلْهُ أَهْلَ النَّارِ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُولُ انْظُرُوا مَنْ وَحَدُّتُمُ الْعَلَا فَيَنْجُونَ الْحَنَاةُ أَو الْحَيَا فَيَنْجُونَ فِيهِ فَلَا الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَا فَيَنْجُونَ فِيهِ فَيُحْرَجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدِ الْمَتَحَشُوا فَيُ الْمَوْلَ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَا فَيَنْجُونَ فِيهِ فَيُعْرَجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدِ الْمَتَحَشُوا فَيُهُ وَمُونَ أَنِي السَّيْلِ أَلَمْ تَرَوْهَا كُمَا تَنْجُرُجُونَ الْحَيَاةِ أَو الْحَيَا فَيَنْجُونَ فِيهِ كَمُا تَنْجُرَجُونَ أَنِهِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَوْهَا كُمَا تَنْجُرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتُويَةً إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ أَلَمْ تَرَوْهَا كُمُا تَرُولَا مَنْ تَحْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتُويَةً \*

۳۱۳ سے ابو بکر بن ابی شیبہ ، جعفر بن عون ، ہشام بن سعد ، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سابقہ روایتوں کی طرح بچھ کمی بیشی کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (ہم2) شفاعت کا ثبوت اور موحدین کا جہنم سے نکالا جانا۔

۳۱۵ مرون بن سعیدالی، ابن و بب، مالک بن انس، عمروبن کی بن عماره، بواسط والد، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے الله تعالی جنت والول کو جنت میں آپنی رحمت سے جسے چاہے گالے جائے گا اور دوزخ والول کو دوزخ میں لیے جائے گا، اور پھر فرمائے گاد کیھوجس کے دل میں رائی کے وانے گا، اور پھر فرمائے گاد کیھوجس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے دوزخ میں نکال لو چنانچہ وہ لوگ کو کلہ کی طرح جلے ہوئے تکلیں گے، پھر انہیں نہر الحیوة یوگ کو کلہ کی طرح جلے ہوئے گا۔ اور وہ اس میں ایسا آگیں یا جیاء (شک راوی) میں ڈالا جائے گا۔ اور وہ اس میں ایسا آگیں سے جیسادانہ بہاؤ کے ایک طرف آگ آتا ہے، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا کیازر د لپٹا ہو اا گراہیں۔

۳۱۹ – ابو بکر بن ابی شیبہ، عفان، وہب (تحویل) حجاج بن شاعر، عمرو بن عون، خالد، عمرو بن یجی ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ انہیں ایسی نہر میں ڈالا جائے گا جس کانام حیاۃ ہو گااور اس میں راوی نے شک نہیں کیا اور خالد کی روایت ہے جیسا کہ کوڑا کچرا بہاؤ کے ایک جانب آگ آتا ہے اور وہب کی روایت میں ہے جیسے دانہ کالی مٹی میں جو بہاؤ میں ہوتی ہے آگ آتا ہے یااس مٹی میں جے پانی بہاکر الاتا ہے۔

٣٦٧ - وَحَدَّنَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشُرْ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ الدُّنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ وَلَكِنْ نَاسَ أَصَابَتُهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا بِخَطَايَاهُمْ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ ضَبَائِرُ فَبُثُوا عَلَى أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ فَبُثُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قِيلَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ \*

صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ \*

٣٦٨ – وَحَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ
قَالَا حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي
قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي
مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْحُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
الْحُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ
إِلَى قَوْلِهِ فِي حَمِيلَ السَّيْلِ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ \*
إِلَى قَوْلِهِ فِي حَمِيلَ السَّيْلِ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ \*
إِلَى قَوْلِهِ فِي حَمِيلَ السَّيْلِ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ \*
إِلَى قَوْلِهِ فِي حَمِيلَ السَّيْلِ وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ وَإِسْحَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِسْحَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِسْحَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْ جَرِير قَالَ السَّيْلُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَنْ جَرِير قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ جَرِير قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَرِير قَالَ الْمُنَا عَنْ جَرِير قَالَ إِنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ كُلُوهُ مَا عَنْ جَرِير قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ جَرِير قَالَ الْمُعَالِقُ الْعَلَامُ الْمَا عَنْ جَرِير قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَالِلُهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِقُ اللّهُ الْمُعَلِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِيلُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ حَبُولًا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلُ فَادْخُلُ

الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا فَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجعُ

فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَحَدُّتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ

وَتَعَالَىِ لَهُ اذْهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَأْتِيهَا

۱۳۱۷ - نفر بن علی حهصسی ، بشر بن فضل ، ابو سلمه ، ابو نفر ه ، ابو نفر ه ، ابو نفر ی الله تعالی عند سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاوہ لوگ جو جہنمی ہیں (کا فرو مشرک) وہ تونہ مریں گے اور نہ جیسیں گے لیکن کچھ لوگ جو گناہوں کی بنا پر دوزخ میں جائیں گے آگ انہیں جلا بھنا کر کو کلہ بنادے گی ۔ اس کے بعد شفاعت کی اجازت ہوگی اور یہ لوگ گروہ گروہ لائے جائیں گے اور جنت کی نہروں پروہ پھیلاد یے جائیں گے اور جنت کی نہروں پروہ پھیلاد یے جائیں گے اور حمیم ہوگا اے جنت والوان پر پانی ڈالو تب وہ اس طرح جیسی اور حمیم ہوگا اے جنت والوان پر پانی ڈالو تب وہ اس طرح جیسی علی بہا کر لاتا ہے۔ عاضرین میں سے ایک شخص بولا گویا کہ رسول الله صلی الله علیہ حاضرین میں سے ایک شخص بولا گویا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم دیہات میں رہے ہیں (کہ آپ بید دانہ اگنے کی کیفیت وسلم دیہات میں رہے ہیں (کہ آپ بید دانہ اگنے کی کیفیت بیان کررہے ہیں)۔

۱۳۹۸ - محمد بن مثنی ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، ابو سلمه ، ابو سلمه ، ابو سلمه ابو نضر ه ، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیه روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں یہیں تک ہے کہ جیسے دانہ اس مٹی میں اگراہے جسے یانی بہا کر لا تا ہے اور اس کے بعد کا تذکرہ نہیں۔

۱۹۹ میں منہ بن ابی شبہ اسحاق بن ابر اہیم خطلی، جریر، منصور، ابر اہیم، عبیدہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم ہے کہ سب سے پہلے دوزخ میں سے کون نکلے گا اور جنتیوں میں سے سب سے بعد جنت میں کون داخل ہوگا، وہ ایک شخص ہوگا جو دوزخ سے سرینوں کے بل گھٹتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جو دوزخ سے سرینوں کے بل گھٹتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جو دوزخ سے سرینوں کے بل گھٹتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جو دوزخ سے سرینوں کے بل گھٹتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جو دوز خ سے سرینوں کے بل گھٹتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جو دوز کے سے برینوں کے بل گھٹتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جو دونیٰ ہوگی کہ جنت میں داخل ہو جا، آپ ہو کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ لوٹ آئے گا اور اس کے خیال میں بے چیز مجری ہوئی ہے، اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے جا جنت میں واخل ہو جا، چنانچہ وہ پھر آئے گا اور اس کے خیال میں بے چیز داخل ہو جا، چنانچہ وہ پھر آئے گا اور اس کے خیال میں بے چیز داخل ہو جا، چنانچہ وہ پھر آئے گا اور اس کے خیال میں بے چیز داخل ہو جا، چنانچہ وہ پھر آئے گا اور اس کے خیال میں بے چیز داخل ہو جا، چنانچہ وہ پھر آئے گا اور اس کے خیال میں بے چیز داخل ہو جا، چنانچہ وہ پھر آئے گا اور اس کے خیال میں بے چیز داخل ہو جا، چنانچہ وہ پھر آئے گا اور اس کے خیال میں بے چیز داخل ہو جا، چنانچہ وہ پھر آئے گا اور اس کے خیال میں بے چیز داخل ہو جا، چنانچہ وہ پھر آئے گا اور اس کے خیال میں بے چیز داخل ہو جا، چنانچہ وہ پھر آئے گا اور اس کے خیال میں بے چیز داخل

فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةً أَمْثَالِهَا أَوْ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ عِشَرَةً أَمْثَالِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ أَتَسْحَرُ إِنَّ لَكَ عَشَرَةً أَمْثَالِ الدُّنْيَا قَالَ فَيَقُولُ أَتَسْحَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ لَقَدْ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ لَقَدْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَدِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ لَقَدْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ طَحَدِكَ جَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ فَكَانَ يُقَالُ فَلَا أَنْ يُقَالُ فَكَانَ يُقَالُ فَذَلِكَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَاكَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَاكَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَاكَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ فَكَانَ يُقَالُ فَكَانَ يُقَالُ فَكَانَ يُقَالُ فَذَاكَ أَنْ يُقَالُ فَذَاكَ أَنْهُم الْجَنّةِ مَنْزِلَةً \*

٣٧٠ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرُ أَهْلِ النّارِ عَلَيْ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا غَيْهُولًا لَهُ انْطَلِقْ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيُقَالُ لَهُ انْطَلِقْ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَذْهَبُ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ لَكَ الَّذِي نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ لَكَ النَّيْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَحِكَ حَتّى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَحِكَ حَتّى رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَحِكَ حَتّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ \*

٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكُبُو مَرَّةً الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكُبُو مَرَّةً

ڈال دی جائے گی کہ جنت بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ پھر لوٹ
آئے گااور کے گااے میرے پرور دگار میں نے تو وہ بھری ہوئی
پائی،اللہ عزوجل فرمائیں گے جاجنت میں چلاجا تیرے لئے دنیا
اور دس گناد نیا کے برابر ہے یادس دنیا کے برابر ہے، تو وہ کم گا
تو میرے ساتھ نداق کرتا ہے یا ہنتا ہے اور تو تو اعلم الحاکمین
ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بنے حی کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بنے حی کہ
کہ آپ کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے اور آپ نے فرمایا یہ سب

۱۳۷۰ ابو بحر بن ابی شیبه، ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہچانا ہوں اس شخص کو جو سب ہے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ وہ ایک شخص ہو گاجو گسٹتا ہوا ہرین کے بل دوزخ سے نکلے گائی سے کہاجائے گاجاجت میں چلاجا، وہ جاکر لوگوں کود یکھے گاکہ سب مقامات پر جنتی ہیں، اس سے کہاجائے گاکہ تجھے وہ زمانہ یاد ہے جس حالت پر تو تھا (یعنی دوزخ کی شد توں میں) وہ کہے گاجی ہاں یاد ہو تو ہراس سے کہاجائے گاکہ آرز واور خواہش کر، چنانچہ وہ آرز و پھر اس سے کہاجائے گاکہ آرز واور خواہش کر، چنانچہ وہ آرز و برابر لے، وہ کہا گائے گائی آرز و بھی لے اور دس دنیا کے برابر لے، وہ کہا گائے اللہ العالمین تو باد شاہ ہوتے ہوئے مجھ برابر لے، وہ کہے گائے اللہ العالمین تو باد شاہ ہوتے ہوئے مجھ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرائے حتی کہ آپ کے سالی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرائے حتی کہ آپ کے وہ دندان مبارک ظاہر ہوگئے۔

اے سرابو بکر بن شیبہ، عفان بن مسلم، حماد بن سلمہ، ثابت، انس مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اخیر میں جو جنت میں جائے گاوہ ایک شخص ہو گاجو گرتا پڑتا ہے گااور آگ اُسے جلاتی جائے گا وہ ایک گوہ تا پڑتا ہے گا وہ ایک گا تو پشت جلاتی جائے گا تو پشت

پھیر کر اُسے ویکھے گااور کہے گا بہت ہی برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے بچھ سے نجات دی ہے شک اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ا تنادیا ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی اتنانہ دیا ہو گا، پھر اے ایک در خت د کھلائی دے گا تو وہ کہے گا اے میرے پرورد گار مجھے اس در خت کے قریب کر دے تاکہ میں: س کے سامیہ میں رہوں اور اس کا یائی پیوں۔اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم اگرمیں تیرایہ سوال پورا کر دوں تو قریب ہے کہ تواور مجھ سے مائلے گا، وہ کم گا کہ تہیں میرے رب اور عہد و پیان كرے گاكه پھر سوال نه كرے گا،الله تعالى اس كے عذر كو قبول فرمائے گاا*س لئے ک*ہ وہالیبی نعمت کود تکھے گاکہ جس پراہے صبر نہیں حاصل ہو سکتا۔ آخر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کردے گا،وہ اس کے سامیہ میں رہے گااور وہاں کایائی ہے گا۔ پھراسے دوسر ادر خت و کھائی دے گاجو پہلے در خت ہے بھی عمدہ اور بہتر ہو گا۔ وہ کہے گااے پر در د گار مجھے اس در خت کے قریب پہنچادے تاکہ میں اس کایائی ہیوں اور اس کے ساپیہ میں آرام کروں اور اب اس کے بعد میں جھے سے کسی اور چیز کا سوال نہ کروں گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم کیا تو نے عہد خبیں کیا تھا کہ میں اور کسی چیز کاسوال نہ کروں گااور ممکن ہے کہ میں مجھے اگر اس در خت تک پہنچادوں تو پھر تواور سوال شر دع کر دے ، چنانچہ وہ ا قرار کرے گا کہ میں اس کے بعد اور کسی چیز کاسوال نه کروں گااور الله تعالیٰ اسے معذور سمجھے گااس کئے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اے ان چیزوں پر صبر نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ اسے در خت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سایہ میں رہے گااور وہاں کاپانی ہے گا،اس کے بعداے ایک اور در خت د کھائی دے گاجو جنت کے در وازہ پر ہو گاوہ پہلے دونوں در ختول سے بہتر ہو گا وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس در خت کے نیچے پہنچاوے تاکہ میں اس کے سابیہ میں رہوں اور وہاں کا یانی پیوں، اب میں اور کیچھ سوال نہ کروں گا۔ اللہ

وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَحَّانِي مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فَتُرْفَعُ لَهُ شُحَرَةٌ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلَّ بَظِلُّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّي إِنَّ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْدِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بَظِلُّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةً ُهِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بَظِلُّهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لِأَسْتَظِلَّ بَظِلُّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لَا أَسْأَلُكَ غَيْرُهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدُنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا قَالَ بَلَى يَا رَبِّ هَذِهِ لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَدْخِلْنِيهَا فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرينِي مِنْكَ أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ يَا رَبِّ أَتَسْتَهْزئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ فَالَ هَكَذَا ضَحِكَ أَضْحَكُ فَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مِنْ ضِحْكِ رَبِّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ أَسْتَهْزِئُ مِنِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ إِنِي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ مِنْكَ وَلَكِنِي الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ مِنْكَ وَلَكِنِي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ \*

تعالی فرمائے گا بن آدم کیا تونے مجھے سے اس بات کاعہد نہیں کیا تھا کہ اب کسی چیز کا سوال نہ کروں گا،وہ کہے گابے شک اے یرور د گار میں نے عہد کیا تھالیکن میرے اس سوال کو پورا کر دے اب اس کے بعد اور کسی چیز کا سوال نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھے گااس لئے کہ اسے معلوم ہے کہ اسے ان چیزوں پر صبر نہیں ہو سکتا چنانچہ وہ اسے اس در خت کے بھی قریب کروے گا۔ جب اس در خت کے قریب آ جائے گااور جنت والوں کی آوازیں سنے گا تو کیے گا اے پرورد گار مجھے تو جنت ہی میں واخل کر دے۔ الله تعالی فرمائے گا ابن آوم تیرے سوال کو کیا چیز بند کر سکتی ہے کیا تواس پر راضی ہے کہ تحقیے دنیااور دنیا کے برابر دے دیاجائے، وہ کھے گااہے پر ور د گار رب العالمين ہونے كے باوجود تو مجھ سے مداق كرتا ہے۔ بير حدیث بیان کر کے عبداللہ بن مسعود اسے اور فرمایا مجھ سے سے کیوں دریافت نہیں کرتے کہ میں کس وجہ سے ہنسا۔ حاضرین نے وریافت کیا کہ آپ کیوں بنے۔ عبداللہ بن مسعود ی نے بیان کیاای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم بینے تھے تو صحابہ كرام في آب سے دريافت كيايارسول الله كس وجه سے بنس رہے ہیں؟ارشاد فرمایار بالعالمین کے بیننے سے جس وفت کہ وہ مخض کے گاکہ رب العالمين ہونے کے باوجود آپ مجھ سے نداق کرتے ہیں۔اللہ رب العزت فرمائے گامیں جھے سے نداق نہیں کر تا گرجو جا ہوں کر سکتا ہوں۔

٣٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَخْنَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ حَدَّثَنَا وَهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ النَّعْمَان بْنِ أَبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ صَلَّى اللَّهُ وَجُهَة عَنِ النَّارِ قِبَلَ مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَف اللَّهُ وَجُهة عَنِ النَّارِ قِبَلَ مَنْزِلَةً وَمَثَلَ أَيْ رَبِّ اللَّهُ وَجُهة عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ وَمَثَلَ لَهُ شَجَرَةً ذَاتَ ظِلٌّ فَقَالَ أَيْ رَبِّ

۲۵ سارابو بمر بن الی شیبہ ، یکی بن ابی بکیر ، زہیر بن محد ، سہبل بن ابی صالح ، نعمان بن ابی عیاش ، ابو سعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاسب سے کم درجہ کا جنتی وہ ہے جس کا منہ الله تعالیٰ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا اور اسے ایک سایہ دار در خت دکھائے گا ، وہ کیے گا اے پر وردگار مجھے اس در خت کے قریب کر دے تاکہ اس کے سایہ میں رہوں ، اور حدیث کو

قَدِّمْنِي إِلَى هَذِهِ الشَّحَرَةِ أَكُولُ فِي ظِلّهَا وَسَاقَ الْحَدِيثِ النِّ مَسْعُودٍ وَلَمْ وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِي مِنْكَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ وَيُذَكّرُهُ اللَّهُ سَلْ كُذَا آخِر الْحَدِيثِ وَزَادَ فِيهِ وَيُذكّرُهُ اللَّهُ سَلْ كُذَا وَكَذَا فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ قَالَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ لَكَ وَعَشَرَةُ الْمُعَلِيقِ الْحَمْدُ اللّهِ اللّهُ عَلْلَ مَا أَعْطِيتُ \*

٣٧٣– حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرُو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ أَيْجَرَ عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ ابْنَ شُعْبَةً رِوَايَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَريفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يُحْبِرُ عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفُعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ و حَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ الْحَكَمِ وَاللَّفْظَ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وَابْنُ أَبْحَرَ سَمِعَا الشَّعْبِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةُ بْنَ شُعْبَةً يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ رَفَعَهُ أَحَدُهُمُمَا أُرَاهُ ابْنَ أَبْجَرَ قَالَ سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْحَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَبْعْلُ الْحَنَّةِ الْحَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخَلَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ

اسی طرح بیان کیا جیسا کہ عبداللہ بن مسعود ڈنے ذکر کی ہے مگر اس میں اخیر تک یہ جملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی فرمائے گا ابن آدم تیرے سوال کو کیا چیز ختم کرے گی، گرا تنازا کدہ کہ اللہ تبارک و تعالی اسے یاد و لائے گا کہ فلال چیز کی تمنا کر ، جب اس کی تمام آرزو کیں ختم ہو جا کیں گی تو اللہ تعالی فرمائے گا یہ سب چیزیں تیرے لئے ہیں اور دس گنااس سے اور زائد۔ اس کے بعد وہ اپنی منزل پر جائے گا اور حورول میں سے دو پیمیاں اس کے باس آئیں گی اور کہیں گی کہ اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے تجھے ہمارے لئے زندہ کیا اور ہمیں تیرے کا شکر ہے جس نے تجھے ہمارے لئے زندہ کیا اور ہمیں تیرے دائد نہیں کا شکر ہے جس نے کھے ہمارے لئے زندہ کیا اور ہمیں تیرے دائد نہیں کا شکر ہے جس نے گھے ہمارے لئے زندہ کیا، تو وہ کے گا اللہ تعالی نے کسی کو جھے سے زائد نہیں دیا۔

۳۷ سه سعید بن عمر واهعثی، سفیان بن عیبینه، مطرف، ابن ا بجر، شعبی، مغیره بن شعبه (تحویل) ابن ابی عمر، سفیان، مطرف ابن طریف، عبدالملک بن سعید ، هعهی، مغیره بن شعبه، رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم (شحويل ) بشر بن تحكم، سفیان ابن عیبینه ، مطرف ابن ابجر ، شعبی ، مغیره بن شعبه رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا که حضرت موی علیه السلام نے ایسے پرور د گار ہے دریافت کیا سب ہے تم مرتبہ والا جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ محف ہے جو سب جنتیوں کے جنت میں جانے کے بعد آئے گا،اس سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں جاؤ، وہ کہے گا اے رب کیسے جاؤں وہاں تو سب لوگوں نے اپنے طھکانے متعین کر لئے اور اپنی جگہیں بنالیں ،اس سے کہا جائے گا کیا تواس بات پر راضی ہے کہ تخصے اتنا ملک ملے جتنا و نیا کے ا یک باد شاہ کے پاس تھا، وہ کہے گا پر ور د گار میں راضی ہوں، تحکم ہو گا جااتنا ملک ہم نے تخھے دیااور اتناہی اور ،اور اتناہی اور ، اورا تنابی اور ،اور اتنابی اور ،اور اتنابی اور یا نچویس مرتبه میں وہ کیے گا پرور د گار (بس) میں راضی ہو گیا۔ پرور د گار فرمائے گا

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد اوّل)

يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْحَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مُنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بَيْدِي وَحَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنُ وَلَمْ يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ قَالَ وَمِصْدَاقَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ قَلْبِ بَشَرِ قَالَ وَمِصْدَاقَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ ( فَلًا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ) الْآيَةَ \*

٣٧٤ - حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ. سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شَعْبَةُ يَقُولُ . سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَخَسٌ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوهِ \*

٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا دُخُولًا الْجَنَّةِ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا دُخُولًا الْجَنَّةِ وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ اعْرُضُوا عَلَيْهِ رَجُلٌ يُؤْتِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا فَتُعْرَضُ كَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَبَارَهَا فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ عَمِلْتَ يَوْمَ كَلَاهُ كَلَاهُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا

كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا

توبہ بھی لے اور اس کا دس گنا اور لے اور جو تیری طبیعت چاہور تیری آنکھوں کو پیارامعلوم ہو وہ بھی لے، وہ کمے گا روردگار میں راضی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا توسب سے بڑے مرتبہ والا جنتی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایاوہ تو وہ حضرات ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیااور ان کی بزرگی اور عزت کو اپنے دست قدرت سے بند کر دیااور (پیر) اس پر مہر لگادی توبیہ چیزیں تو کسی آنکھ نے نہیں دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی انسان کے دل بیان (نعمتوں اور مر جوں) کا خیال گزر ااور اس چیز کی تقدیق پر اللہ تعالیٰ کا فرمان جو) اس کی کتاب میں ہے وہ کر تا ہے فکلا نعملہ نفس ما آنکھی کی کو معلوم نہیں کہ ان کے لئے ان آنکھوں کی ٹھنڈک کاجو سامان معلوم نہیں کہ ان کے لئے ان آنکھوں کی ٹھنڈک کاجو سامان چیپا کررکھا گیا ہے۔

م کے ۱۳ ۔ ابو کریب، عبید اللہ انتجعی، عبدالملک بن ابج، شعبی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیان کرتے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ سب ہے کم مرتبہ کا جنتی کون ہے؟ اور پھر بقیہ حدیث کو حسب سابق بیان کما۔

20 سے جمر بن عبداللہ بن نمیر ، بواسطہ والد ، اعمش ، معرور بن سوید ، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جنت والوں میں داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری ہوگا اور سب سے آخری ہوگا اور سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا، وہ ایک شخص ہوگا جو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس پر اس کے چھوٹے گناہ پیش کر واور بڑے گناہ مت پیش کرو، چنانچہ اس پر اس بر اس کے جھوٹے گناہ پیش کرو اور بڑے گناہ مت پیش کرو، چنانچہ اس پر اس کے اس کے جھوٹے گناہ پیش کے جائیں گے اور کہا جائے گا فلال اس کے جھوٹے گناہ پیش کے جائیں گے اور کہا جائے گا فلال روز ایسا کیا وغیرہ ، وہ اقرار کرے گا

فَيَقُولُ نَعَمْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّنَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَا هُنَا فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ \*

٣٧٦- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَكَرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

٣٧٧ - حَدَّتَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ كِلَّاهُمَا عَنْ رَوْحٍ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُورَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُرُودِ فَقَالَ نَجيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا انْظُرْ أَيْ ذَٰلِكَ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ فَتُدْعَى الْأُمَمُ بِأُوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ مَنْ تَنْظُرُونَ فَيَقُولُونَ نَنْظُرُ رَبَّنَا فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ فَيَتَحَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ قَالَ فَيَنْطَلِقُ بهمْ وَيَتَّبِعُونَهُ وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ مُنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِن نُورًا ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ وَعَلَى حِسْرٍ جَّهَنَّمَ كَلَالِيُّبُ وَحَسَكٌ تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُحُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَبْغُونَ أَلْفًا لَا يُحَاسَبُونَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضُوَإِ نَجْمٍ فِي

اور انکار نہ کر سکے گا اور اپنے بڑے گناہوں سے ڈرے گاکہ کہیں وہ نہ پیش ہو جائیں، حکم ہو گاکہ ہم نے تجھے ہر ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی دی ہے، وہ کھے گااے پر ور دگار میں نے تو گناہ کے بدلے ایک نیکی دی ہے، وہ کھے گااے پر ور دگار میں نے تو گناہ کے اور بہت سے کام کئے ہیں جنہیں میں اس مقام پر نہیں دیکھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بینے حتی کہ آپ کے سامنے کے وائت فالم ہو گئے۔

۳۷۳-ابن نمیر، ابو معاویہ، وکیج (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج (تحویل) ابو کریں ابی شیبہ، وکیج (تحویل) ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش سے اسی سند کے ساتھ بیرروایت منقول ہے۔

۷۷ سامه عبید الله بن سعید، اسحاق بن منصور، روح بن عباده قیسی، ابن جریج، ابو الزبیر رضی الله تعالی عنه نے جابر بن عبداللدر منی الله تعالی عنه ہے سنا کہ ان سے قیامت کے دن لوگوں کے آنے کا حال دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا ہم قیامت کے دن اس طرح اور اس طرح ہؤئیں گے دیکھ لے یعنی تمام آدمیوں ہے اوپر ( یعنی بلندی پر نمایاں ہوں گے )اس کے بعد اور امتیں مع اپنے معبود اور بنوں کے بلائی جائیں گی کہ پہلے اول پھر دوسری اس کے بعد ہمارا پروردگار آئے گا اور فرمائے گا کہ تم کے دیکھ رہے ہو۔ وہ کہیں گے ہم اپنے پرورد گار کو دیکھے رہے ہیں، پرور د گار فرمائے گا میں تمہار ارب ہوں، وہ کہیں گے ذراہم تجھے دیکھے تولیں، چنانچہ پرور د گار ہنتا ہوا ظاہر ہو گااور ان کے ساتھ چل دے گااور آدمی سب اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور ہر ایک آدمی کو خواہ منافق ہو یا مومن ایک نور دیاجائے گا، آدمی اس کے تابع ہوں گے اور بل صراط پر کانتے ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ جاہے گاوہ اسے پکڑلیں گے ،اس کے بعد منافقوں کانور بچھ جائے گااور مومن نجات پا جائیں گے، تو مسلمانوں کا پہلا گروہ جو ہو گا ان کے چہرے

السَّمَاء ثُمَّ كَذَلِك ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَاعَةُ وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخُرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً فَيُحْعَلُ أَهْلُ الْحَنَّةِ وَيَحْعَلُ أَهْلُ الْحَنَّةِ وَيَحْعَلُ أَهْلُ الْحَنَّةِ يَرُشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ يَرُشُونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْلِ وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ ثُمَّ يَسْأَلُ حَتَّى تَحْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَة أَمْثَالِهَا مَعَهَا \*

٣٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّقُولُا سَمِعَهُ مِنَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذَٰنِهِ يَقُولُ سَمِعَهُ مِنَ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذَٰنِهِ يَقُولُ اللّهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِنَ النّارِ فَيُدْخِلَهُمُ الْحَنَّةُ \* ١٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارِ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ وَيَنَارِ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ وَيَنَارِ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ وَيَنَارِ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ وَيَنَارِ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ وَلَيْهِ عَيْدِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَبْدِ اللّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَبْدِ اللّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَبْدِ اللّهِ يُحَدِّثُ اللّهُ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النّارِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النّارِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ يُخْرِجُ قَوْمًا مِنَ النّارِ اللّهَ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ عَمْ حَدَّاتُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ حَدَّاتُهُ اللّهُ اللّهِ عَدَّاتُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّعَاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو

أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سُلَيْمِ الْعَنْبَرِيُّ

قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ حَدَّثَنَا حَابرُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرقُونَ فِيهَا إِلَّا

٣٨١- وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا

دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ \*

چودھویں رات کے جاندگی طرح ہوں گے اور بیہ ستر ہزار آدمی ہوں گے جن سے نہ حساب ہو گااور نہ کتاب اور ان کے بعد ایک گروہ خوب جیکتے ہوئے تاروں کے طریقہ پر ہو گاپھر اس طرح علی حسب مراتب۔ اس کے بعد شفاعت کا وقت آئے گااور لوگ شفاعت کریں گے اور جو شخص بھی لا اللہ الا اللہ کہتا ہو اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی نیکی اور بھلائی ہو تواہے دوزخ سے نکال لیا جائے گااور انہیں جنت کے سامنے ڈال دیا جائے گااور انہیں جنت کے سامنے ڈال دیا جائے گااور انہیں جنت کے سامنے ڈال دیا جائے گااور انہیں جنت کے اور توال دیا جائے گااور انہی جیٹر کیں گے اور یہ اس طرح پنہیں گے جسیا کہ جھاڑ پانی کے بہاؤ میں پنپتا ہے اور ان کی سوزش اور جلن بالکل جاتی رہے گی۔ اس کے بعد خدا اور ان کی سوزش اور جلن بالکل جاتی رہے گی۔ اس کے بعد خدا اس جسیااس کے ساتھ اور ملے گا۔

۱۳۷۸ ابو بکر بن ابی شیبہ، سفیان بن عیدینہ، عمرو، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمارہے تھے کہ اللہ تعالی کچھ لوگوں کو دوز خے سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔

92سورابوالربیج، حماد بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمرو بن وینار سے دریافت کیا کہ تم نے جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ساہے کہ اللہ تعالیٰ بچھ لوگوں کو جہنم سے شفاعت کی وجہ سے نکالے گاانہوں نے کہاہاں سناہے۔

۰۸س حجاج بن شاعر، ابو احمد زبیری، قبیس بن سلیم عنبری، برید فقیر، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کچھ لوگ جہنم میں جل کر وہاں سے نکلیں گے اور جنت میں جائیں گے ان کاسب بدن سوائے منہ کے دائرہ کے جل گیا ہوگا۔

٨١٠ حجاج بن شاعر، فضل بن دُكين، ابوعاصم، محمد بن ابي

ایوب، یزید فقیر بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں خارجیوں کی ایک بات ( یعنی مر تکب کبیر ہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا)راسخ ہو حمَّیٰ تھی چنانچہ ہم ایک بڑی جماعت کے ساتھ جج کے ارادہ ہے نکلے کہ پھراس کے بعد خارجیوں کا مذہب پھیلائیں گے ،جب ہمارا گزر مدینہ منورہ پر سے ہواہم نے دیکھا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ایک ستون سے ٹیک لگائے ہوئے لو گوں کو رسول الله صلی الله علیه وسلم کی حدیثیں سنار ہے ہیں، انہوں نے اچانک دوز خیوں کا تذکرہ کیا، میں نے کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تم گیا حدیث بیان کرتے ہو،اللہ تبارک و تعالی فرما تاہے کہ اے رب جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا تو تونے اس کورسوا کر دیااور فرما تاہے جہنم کے لوگ جب وہاں سے نکلنا چاہیں گے تو پھراسی میں ڈال دیئے جائیں گے۔اب اس کے بعدتم کیا کہتے ہو،انہوں نے کہا تو پھر تونے حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم کے مقام کے متعلق ساہے جو الله تعالى انہيں قيامت كے روز عطا فرمائے گا، ميں نے كہاہاں، جابر بن عبداللہ نے بیان کیا تو پھریہ وہی مقام محمود ہے(۱) جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم ہے جسے جیاہے گا نکالے گااس کے بعد انہوں نے بل صراط کا حال اور لوگوں کے بل صراط پر ہے گزرنے کا تذکرہ کیااور مجھے ڈر ہے کہ اچھی طرح پیہ چیز مجھے محفوظ نه رہی ہو مگریہ کہ انہوں نے بیہ بھی فرمایا کہ لوگ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد پھراس سے نکالے جائیں گے اور وہ اس طرح ٹکلیں گے جیسا کہ آبنوس کی لکڑیاں (جل بھن کر) نگلتی ہیں۔ پھر جنت کی ایک نہر میں جائیں گے اور وہاں عسل

الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزيدُ الْفَقِيرُ قَالَ كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِنْ رَأْيِ الْحَوْرَارِجِ فَحَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذُوي عَدَدٍ نُريدُ أَنْ نَحُجَّ ثُمَّ نَحُرُجَ عُلَى النَّاسِ قَالَ فَمَرَرْ نَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا حَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمُ جَالِسٌ إلى سَارِيَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِذًا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْحَهَنْمِيِّينَ قَالَ فَقَلْتُ لَهُ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ ﴾ وَ ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا ﴾ فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ قَالَ فَقَالَ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامٍ مُجَمَّدٍ غَلَيْهِ السَّلَامِ يَعْنِي الَّذِي يَبْعَثُهُ اللَّهُ فِيهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مَنْ يُحْرِجُ قَالَ ثُمَّ نَعَتَ وَصْعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ قَالَ وَأَحَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ قَالَ غَيْرَ أَنِّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَحْرُجُونَ مِنَ النَّار بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا قَالَ يَعْنِي فَيَحْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِمِ قَالَ فَيَدْخُلُونَ نَهَرًا مِنْ أَنْهَار الْحَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيَحْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ فَرَجَعْنَا قَلْنَا وَيُحَكُمُ أَتُرَوْنَ الشَّيْخَ يَكُذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَعْنَا فَلَا وَاللَّهِ

(۱) شفاعت کی پانج قسمیں ہیں (۱) وہ شفاعت کہ جس کے ذریعے تمام لوگوں کو محشر کی ہولنا کی سے نجات ملے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصویت ہے اور یہی آپ کا مقام محمود ہے۔ (۲) وہ شفاعت کہ جس کے ذریعے سے لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے (۳) وہ شفاعت کہ جس کے ذریعے سے لوگ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے (۳) وہ شفاعت کہ جس کے ذریعے سے لعض وہ لوگ جہنم میں جانے سے فی جائیں گے جو حساب و کتاب کے اعتبار سے جہنم کے مستحق مختمرے شخص کے ذریعے سے لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا (۵) وہ شفاعت کہ جس کے ذریعے سے جنت میں بلند در جات حاصل ہوں گے۔

مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ\*

٣٨٢ - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَرْدِيُّ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَرْدِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَثَابِتٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ وَثَابِتٍ عَنْ أَنِس بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ وَسَلَّمَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ فَيَلَّهُ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ إِذْ عَلَى اللَّهِ فَيَلَّةُ فِيهَا فَيُنْجِيهِ اللَّهُ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فِيهَا فَيُنْجِيهِ اللَّهُ مَنْهَا \*

٣٨٣ حَدَّنَا أَبُو كَامِل فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ وَاللَّفْظُ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ وَاللَّفْظُ الْبَي كَامِلِ قَالَ حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اللَّهُ النَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ لِذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فَيُلْهَمُونَ لِذَلِكَ مَنَّا عَلَى رَبِّنَا حَتَى لِيَعْنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا قَالَ فَيَأْتُونَ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْحَلْقِ خَلَقِكَ اللَّهُ بَيدِهِ وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْحَلْقِ خَلَقَكَ اللَّهُ بَيدِهِ وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعُولُ لَكَ اللَّهُ بَيدِهِ وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي أَنِكُ اللَّهُ بَيدِهِ وَنَفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ النَّاكَةُ مَنَاكُمْ فَيَدُولَ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنُوا لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنُوا لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَسَلَّعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ النَّوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولَ بَعْنَهُ وَلِكُونَ الْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولَ بَعَنَهُ وَلَا رَسُولَ بَعَنَهُ وَلَا رَسُولَ بَعَنَهُ وَلَا وَلَكِنَ الْعَلَا وَلَكِنَ الْعَلَى اللَّهُ الْوَحَا أَوَّلَ رَسُولَ بَعَنْهُ وَلَيْ وَلَا اللَّهُ مَنْهُ وَلَكِنَ الْتُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولَ بَعَنْهُ وَلَيْ وَلَا اللَّهُ الْعَلَولَ وَلَا اللَّهُ الْوَلَا وَالْوَلَا اللَّهُ الْعَلَاقُ الْمُ اللَّهُ الْعُولُ الْوقِلَ الْمَالِلَ اللَّهُ الْمُؤَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤَلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِق

کریں گے اور کاغذ کی طرح سفید ہو کر نکلیں گے، یہ س کر ہم وہاں سے نکلے اور کہنے لگے ہلا گت ہو تمہارے (خارجیوں کے)

لئے کیا یہ شخ بھی رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ سکتا ہے (ہر گزاییا نہیں) چنانچہ ہم سب خارجیوں کی بات سے پھر گئے، ایک شخص اس چیز پر قائم رہا، ابو نعیم، فضل بن و کین نے اسی طرح بیان کیا ہے۔

۱۳۸۲ ہداب بن خالد از دی ، حماد بن سلمہ ، ابوعمران ، ثابت ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ سے چار آدی نکالے جائیں گے اس کے بعد وہ اللہ العالمین کے سامنے پیش کئے جائیں گے ان میں سے ایک جہنم کی طرف دیکھ کر کمے گا اے میرے مالک جب تو اب چھے اس سے نجات دی ہے تو اب پھر اس میں مت لے جا، چنانچہ اللہ تعالی اسے جہنم سے نجات عطا کردے گا۔

یاد کر کے جوان سے سر زو ہواہے اللہ تعالیٰ سے شرمائیں گے اور کہیں گے کیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤوہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے ،وہ کہیں گے میں اس کااہل نہیں۔ ہوں اور اپنی خطا کو یاد کر کے جو اُن سے دینا میں سر ز د ہو گی ہے الله تعالیٰ سے شرمائیں گے اور کہیں گے لیکن تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤجنہیں اللہ تعالیٰ نے شرف خلعت ہے نوازا، تو سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں اور اپنی خطاجو اُن سے ہو کی ہے یاد كر كے اللہ تعالىٰ سے شرمائيں كے (اور كہيں كے) ليكن تم موی علیہ اسلام کے پاس جاؤجن سے اللہ تعالی نے کلام فرمایا اورانہیں توریت عطاکی۔وہ سب حضرت موسیٰ علیہ اسلام کے یاس آئیں گے وہ کہیں گے میں اس لا کق نہیں ہوں اور اپنی اس خطا کو جو ان سے سرزد ہوئی ہے یاد کر کے اللہ تعالی سے شر مائیں گے اور کہیں گے لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جوروح الثداور كلمته الثدبين چنانچه سب عيسيٰ روح الثداور كلمة اللہ کے پاس آئیں گے وہ بھی کہیں گے میں اس کے لا کق نہیں ہوں کیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤجن کی شان سے ہے کہ (اگر بالفرض والتقدیرِ ربو ہیت کی شان کی بجا آوری میں کوئی کو تاہی ان سے سر زد ہوئی تو دہ بھی ) اللہ تعالیٰ نے تمام اگلی مجچیلی کو تا ہیاں معاف فرمادیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے میں اینے پرورد گارے (شفاعت کی)اجازت جا ہوں گا مجھے اس چیز کی اجازت مل جائے گی جب میں پیے چیز محسوس کروں گا تو سجدہ میں گریڑوں گاجب تک کہ اللہ تعالیٰ جاہے گا مجھے اس حالت پر چھوڑے رکھے گاء اس کے بعد کہا جائے گا اے محمد اپنا سر الْهَائِيِّ ، بيان شيحيُّ سنا جائے گا، سوال شيجيِّ پورا کيا جائے گااور شفاعت سیجئے شفاعت تبول کی جائے گی۔ میں سر اٹھاؤں گااور

اللَّهُ قَالَ فَيَأْتُونَ نُوحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيهُمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي اتَّحَذَهُ اللَّهُ حَلِيلًا فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هَٰنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التُّوْرَاةَ قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبُّهُ مِنْهَا وَلَكِن اثْتُوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكُلِمَتَهُ فَيَأْتُونَ عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَلَكِن ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاحِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَأْسَكَ قُلْ تُسِمْعُ سَلْ تُعْطَهِ الثّْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَحْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْحِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاحِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ تُسْمَعْ سَلْ تُعْطَهِ اشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرِجَهُمْ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ إِقَالَ فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أُوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ فَأَقُولُ يَا رَبُّ مَا بَقِيَ فِي

النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْنَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ قَتَادَةُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ \*

اینے پرورد گار کی اس طرح حمد و ثنا کروں گا جیسا کہ مجھے میرے ہر ور د گار نے سکھائی ہو گی۔ پھر سفارش کروں گا تو میرے لئے ا کی حد متعین کی جائے گی جس کے مطابق میں لوگوں کو دوزخ ہے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ اس کے بعد دوبارہ اپنے یرور د گار کے سامنے آگر سجدہ میں گر جاؤں گا اور جب تک منظور ہو گاوہ مجھے اس حال پررہنے دے گا، پھر کہا جائے گامحمہ سر اٹھائے بیان سیجئے سنا جائے گا، سوال سیجئے دیا جائے گا، شفاعت سيجيّ قبول کي جائے گي، چنانچه سر اٹھاؤں گاادر اپنے پرور د گار کی جس طرح مجھے میرے پروردگار نے تعلیم کی ہو گی حمہ و ثنا کروں گا،اس کے بعد سفارش کروں گا تو میرے لئے ایک حد متعین کی جائے گی جس کے مطابق میں لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہاکہ آپ نے تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ میں اس کے بعد کہوں گا اے پرور دگار اب تو دوزخ میں سوائے ان لوگوں کے جنہیں قرآن نے روک دیا لیعنی ان پر ہمیشہ کے لئے دوزخ کو واجب کر دیااور کوئی نہیں رہا۔ابن عبید نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ قادہ نے ذکر کیا تعنی جس کا دوزخ میں ہمیشہ کے لئے رہنا ثابت ہو چکا۔

سلم ۱۳۸۰ محمر بن مثنی، محمر بن بشار، ابن ابی عدی، سعید، قادہ،
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز تمام مومنین جمع ہوں گے اور وہ اس دن سے نجات حاصل کرنے کے لئے کوشش کریں گے یاان کے دل میں یہ بات ڈائی جائے گی الحجہ بقیہ حدیث ابو عوانہ کی حدیث کی طرح ہے باقی اس میں یہ اضافہ ہے کہ میں چو تھی مرتبہ اپنے پروردگار کے پائ اس آوں گا یالوٹوں گا اور عرض کروں گا اے پروردگار اب تودوز خ میں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا کہ جنہیں قرآن غیر ان کوروک رکھا ہے۔

٣٨٤- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّا وَاللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ وَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِ فَيَهُمُ وَنَ ذَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِيهِ الرَّابِعَةَ أَوْ يُلْهُمُونَ ذَلِكَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِعَةَ أَوْلُ يَا رَبِّ مَا بَقِي إِلَّا مَنْ أَوْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ مَا بَقِي إِلَّا مَنْ عَنَى إِلَّا مَنْ حَدَيثُ حَدَيثُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٥٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بِبْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْمَعُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ قَالَ يَحْمَعُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِللّهَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِللّهَ لِللّهَ مِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَقُولُ لِللّهَ مِثْلِ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ فَأَقُولُ لَا لَكُولُ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَنِي وَمَ الْقَرْآنُ أَلَا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجُلُودُ \*

٣٨٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّريرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتَوَائِيٌّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّىٰ قَالَّا حَدَّثَنَا مُعَاذً وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْحَيْرِ مَا يَزِٰنُ بُرَّةً لُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلَّهِ مِنَ الْخُيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً زَادَ ابْنُ مِنْهَالِ فِي رُوَايَتِهِ قَالَ يَزيدُ فَلَقِيتُ شُعْبَةً فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ شُهِعْبَةُ حَدَّثَنَا بِهِ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ الذُّرَّةِ ذُرَةً قَالَ يَزيدُ صَحَّفَ فِيهَا أَبُو بُسْطَامَ \*

۳۸۵ محمد بن نتنی ، معاذ بن ہشام ، بواسطہ والد ، قادہ ، انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن تمام مومنوں کو جمع فرمائے گا اور ان کے دل میں سے بات ڈالی جائے گی۔ بقیہ حدیث پہلی دونوں روانیوں کی طرح بیان کی ہے باتی اس میں سے حدیث پہلی دونوں روانیوں کی طرح بیان کی ہے باتی اس میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا میں چوتھی مرتبہ عرض کروں گا کہ اب پروردگار اب تو جہنم میں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی باتی نہیں رہا جنہیں قرآن (کے تھم) نے روک دیا یعنی وہ دوز خ میں رہا جنہیں قرآن (کے تھم) نے روک دیا یعنی وہ دوز خ میں ہیں۔

٣٨٦ محد بن منهال ضرير، يزيد بن زريع، سعيد بن ابي عروبه، ہشام دستوائی، قیادہ،انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه ر سول الله صلى الله عليه وسلم (تحويل) ابوغسان مسمعي، محمه بن مثني ، معاذ بن مشام ، بواسطه والد ، قناده ، انس بن مالك ميان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ ہے وہ شخص نکلے گا جس نے لااللہ الااللہ کہا ہو گااور اس کے ول میں ایک جو کے برابر بھلائی ہو گی، پھر دوزخ سے وہ شخص نکلے گاجو لااللہ الا اللہ كا قائل ہو گا اور اس كے دل ميں ايك كيہوں کے برابر بھلائی ہو گی، اس کے بعد دوزخ سے وہ تخض نکالا جائے گاجو لااللہ الااللہ کا قائل ہو گااور اس کے دل میں ایک ذرّہ کے برابر خیر اور بھلائی ہو گی۔ منہال نے اپنی روایت میں یہ الفاظ زائد نقل کئے ہیں کہ بزید بیان کرتے ہیں میں شعبہ سے ملااور ان کے سامنے بیہ حدیث بیان کی۔ شعبہ نے کہا ہم سے یمی حدیث قناده،انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ مگر شعبہ نے ذرہ کے بجائے ذُرّہ (دانہ) بولا ہے۔ بزید بیان کرتے ہیں ابوبسطام نے اس روایت میں تبدیلی کردی ہے۔

۸۷سه ابو الربیع عتکی، حماد بن زید، معبد بن ہلال عنزی (تحویل) سعید بن منصور، جماد بن زید، معبد بن ہلال عنزی ر صنی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرئے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس کئے اور (ان سے ملا قات کے لئے) ثابت کی سفارش جاہی۔ آخر ہم ان تک بہنچ اور وہ حاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، ثابت یے جارے لئے اندر آنے کی اجازت مانگی ہم اندر آگئے،انس بن مالکؓ نے ثابت کوایئے ساتھ تخت پر بٹھلایا، ثابتؓ نے کہاابو حمزہ (بدان کی کنیت ہے) تمہارے بھر ہوالے بھائی جاہتے ہیں کہ تم ان کے سامنے شفاعت کی حدیث بیان کرو، چنانچہ انہوں نے فرمایا ہم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب قیامت کادن ہو گا تولوگ گھبر اکرایک دوسر ہے کے پاس جائیں گے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ این اولاد کے لئے سفارش کیجئے ، وہ . تحمین کے میں اس لا کق نہیں مگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ و: اللہ کے خلیل ہیں، لوگ حضرت ابراہیم علیہ اسلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میں اس کااہل نہیں لیکن تم حضرت موی علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ سب حضرت مویٰ علیہ اسلام کے پاس آئیں گے تو وہ جواب دے دیں گے میں اس قابل نہیں مگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باس جاؤ وہ روح اللہ اور کلمنۃ اللہ ہیں، چنانچہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماس آئیں گے وہ بھی کہہ دیں گے ميں اس کااہل نہيں لیکن تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ ، وہ سب میرے پاس آئیں گے میں کہوں گااچھا بیہ کام میراہے اور میں ان کے ساتھ چل دوں گااور خداتعالیٰ ہے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت ملے گی اور میں اس کے سامنے کھڑا ہو کراس کی البی حمد و ثنابیان کروں گا کہ آج اس پر میں قادر خہیں اس وقت وہ حمد اللہ تعالیٰ القاء کرے گا، اس کے بعد میں سجدہ میں گر جاؤں گا مجھ سے کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

قَالَ انْطَلَقْنَا إِلَى أَنَس بْن مَالِكٍ وَتَشَفُّعْنَا بِتَابِتٍ فَانْتَهَيْنَاً إِلَيْهِ وَهُوَّ يُصَلِّي الضُّحَى فَاسْتَأْذَنَ لَنَا تَابِتُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَجْلَسَ ثَابِتًا مَعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا حَمْزَةً إِنَّ إخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُونَكَ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ اشْفَعْ لِذُرَّيَّتِكَ فَيَقُوَّلُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللَّهِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ فَيُؤْتَى مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ فَيُؤتَى عِيسَى فَيَقُولُ لَسَنْتُ لَهَا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُوتَى فَأَقُولُ أَنَا لُّهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ يُلْهِمُنِيهِ اللَّهُ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إيمَان فَأَخْرجْهُ مِنْهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى ۗ رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ

٣٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ

بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ أَبْنُ هِلَالِ الْعَنَزِيُّ حِ و

حَدَّثَنَاه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَاللَّفْظَ لَهُ حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَّا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَنَزِيُّ

سر اٹھائے ، بیان سیجئے سا جائے گا، سوال سیجئے دیا جائے گا، شفاعت شیجئے قبول کی جائے گی ، میں عرض کروں گا پرور د گار میری امت میری امت، تھم ہو گا جاؤ جس کے دل میں گیہوں یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہواہے دوز خےسے نکال لو، میں ایسے سب لوگوں کو دوزخ سے نکالوں گا پھر اسیے مالک کے سامنے آکر اسی طرح تعریفیں بیان کروں گااور سجدہ میں گر یروں گا، پھر مجھ سے کہاجائے گائے محمدًا پناسر اٹھائے ، بیان سیجئے سنا جائے گا، سوال سیجئے عطا کیا جائے گا اور شفاعت سیجئے آپ کی شفاعت قبول ہو گی، میں عرض کروں گا میرے پرور د گار امتی امتی (میری امت کی معافی)، تحکم ہو گاجاو اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہواہے جہنم ہے نکال لو۔ میں ایسا ہی کروں گااور پھرلوٹ کراینے پر در دگار کے پاس آؤاں گاوراسی طرح تعریفیں بیان کروں گا، پھر سجدہ میں گریژوں گا، مجھ سے کہا جائے گااے محمد اپناسر اٹھااور بیان کر ہم سنیں گے، مانگ دیں گئے، سفارش کر قبول کریں گئے، میں عرض کروں گا اے میرے مالک میری امت میری امت، ارشاد ہو گا جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانہ ہے جھی کم بہت کم اور بہت ہی کم ایمان ہواہے بھی جہنم ہے نکال لو، میں ایباہی کروں گا۔ معبد بن ہلال بیان کرتے ہیں بیرانس کی روایت ہے جوانہوں نے ہم سے بیان کی جب ہم ان کے پاس سے نکلے اور جبان (قبرستان) کی بلندی پر پہنچے تو ہم نے کہاکاش ہم حسن بھریؓ کی طرف چلیں اور انہیں سلام کریں اور وہ ابوخلیفہ کے گھر میں (حجاج بن یوسف کے ڈرسے) چھے ہوئے تھے، خیر ہم ان کے پاس گئے اور ا نہیں سلام کیا ہم نے کہا ابو سعید! ہم تمہارے بھائی ابو حمزہ کے یاس سے آرہے ہیں انہوں نے شفاعت کے بارے میں ایک حدیث ہم ہے بیان کی ولیل حدیث ہم نے نہیں سنی۔انہوں نے کہابیان کرو، ہم نے وہ حدیثان کے سامنے بیان کی، انہوں نے کہااور بیان کرو، ہم نے جواب دیا بس اس سے زائد انہوں

الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَحِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعُ رَأْسَكَ وَقُلْ لِيُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبُّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُهُ مِنَّهَا فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ تُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ تُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يَا رَّبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ لِي انْطَلِقْ فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلَ مِنْ إِيمَانَ فَأَخْرَجْهُ مِنَ النَّارِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ هَٰذَا حَدِيثُ أَنَسَ الَّذِي أَنْبَأَنَّا بِهِ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْر الْجَبَّانَ قُلْنَا لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلِّمْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِي دَارٍ أَبِي خَلِيفًةَ قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ حَنَّا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ أَبِي حَمْزَةَ فَلَمْ نَسْمَعُ مِثْلَ حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ فِي الشَّفَاعَةِ قَالَ هِيَهِ فَحَدَّثَّنَاهُ الْحَدِيثُ فَقَالَ هِيَهِ قُلْنَا مَا زَادَنَا قَالَ قَدْ حَدَّتُنَا بهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مَا أَدْرِي أَنْسِيَ الشَّيْخُ أَوْ كُرهَ أَنْ يُحَدِّثُكُمْ فَتُتَّكِلُوا قُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا فَضَحِكَ وَقَالَ ﴿ خَلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل ﴾ مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هَذَا إِلَّا وَأَنَّا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثُكُمُوهُ ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي َ فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ۖ ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاحِدًا فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ فَأَقُولُ يَا رَبِّ ائْذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ

نے نہیں بیان کی، انہوں نے کہا یہ حدیث تو ہم سے حضرت انس ﷺ نے بیس سال قبل بیان کی تھی جب وہ طاقتور تھے اب انہوں نے بچھ حچیوڑ دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ بھول گئے یاتم ہے بیان کرنامناسب نہیں سمجھا۔ایبانہ ہو کہ تم بھروسہ کر بیٹھواور نیک اعمال میں سستی کرنے لگوء ہم نے ان ہے کہا تو وہ کیا ہے ہم ہے بیان سیجئے، یہ سن کر حسن بصری ہنسے اور کہنے لگے انسان کی پیدائش میں جلدی ہے میں نے تم سے بیہ قصہ اس لئے ذکر کیا تھا کہ میں تم ہے اس مکڑے کو (جوانس بن مالک نے حیوز دیا) بیان کروں (چنانچہ)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں چوتھی مرتبہ اینے برور د گار کے پاس لوٹوں گااور اسی طرح تعریف و توصیف کروں گااور سجدہ میں گریژوں گا، مجھ ہے کہا جائے گا محمد ایناسر اٹھاؤ، بیان کرو سنا جائے گا، سوال کرو عطا کیا جائے گا، شفاعت کروشفاعت قبول کی جائے گی۔اس و تت میں عرض کروں گا میرے پروردگار اس مخض کو بھی جہنم ہے نكالنے كى مجھے اجازت دے جو كلمه لا الله الا الله كا قائل ہو، الله تعالیٰ فرمائے گا بیہ تمہارا کام نہیں لیکن قشم ہے میری عزت و بزرگی اور جاہ و جلال کی میں جہنم سے اس شخص کو بھی نکال لوں گا جس نے لا اللہ الا اللہ کہا ہو گا۔ معبد بیان کرتے ہیں کہ میں حسن بصریؒ کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ بیہ حدیث جوانہوں نے ہم سے بیان کی اس کو انہوں نے انس بن مالک ؓ ہے سنا ہے یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بیان کیا بیس سال قبل جبکہ وہ

إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ لَكَ أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ اللَّهُ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ وَكِبْرِيَاتِي وَعَظَمَتِي إِلَيْكَ وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَاتِي وَعَظَمَتِي وَجَبْرِيَاتِي لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَأَلَّ هَالَهُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّتُنَا بِهِ أَنَّهُ سَمِعَ فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّتُنَا بِهِ أَنَّهُ سَمِعَ فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّتُنَا بِهِ أَنَّهُ سَمِعَ فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ أَنَّهُ حَدَّتُنَا بِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْهُ صَمِعَ أَنْهُ مَالِكٍ أُرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِنشْرِينَ سَنَةً وَهُو يَوْمِئِذٍ جَمِيعٌ \*

آپ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ ۱۲

(فائدہ) تمام قتم کی شفاعتیں ہارے رسول پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ثابت ہیں جن میں سے بعض تو آپ کی ذات اقد س کے لئے خاص ہیں سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولنے والے ہمارے صبیب پاک ہی ہوں گے اس لئے ہمہ قتم کی شفاعتیں آپ ہی کی طرف راجع ہیں۔ شفاعت کبری جو تمام مخلوق کے لئے کی جائے گی ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہے اور انبیاء کرام میں سے کسی کواس کی جرائت نہ ہوگی سب نفسی کہہ کر آپ ہی کی جانب اسے حوالہ کر دیں گے ، دوسری قتم کی شفاعت لوگوں کو بغیر حماب کے جنت میں لانے کے لئے ہوگی اس کا ثبوت بھی آپ ہی کی ذات کے لئے ہے غرض کہ خواہ شفاعت کبری ہویا صغری سب

٨٨ ٣٠- ابو بكرين ابي شيبه ، محمد بن عبدالله بن نمير ، محمد بن بشر ، ابو حبان، ابو زر عہ، ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ر سول پاک صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک روز گوشت لایا گیا، حضور صلی الله علیه وسلم کو چو نکه دست کا گوشت پیند تقااس کئے بوراد ست پیش کیا گیا، آپ نے اس کو دانتوں سے نوچنا شروع کیا، پھر فرمایا میں قیامت کے دن سب کا سر دار ہوں گا، کیاتم کو علم ہے کس وجہ ہے ابیا ہو گا (صورت پیے ہو گی) کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن سب اگلے پیچھلوں کو ایک ہموار میدان میں جمع کرے گا، منادی کی آوازان سب کو سنائی وے گی اور ہر مشخص کی نگاہ (یا خدا تعالیٰ کی نظر) سب کے یار جائے گی (لیعنی میدان بالکل ہموار ہو گا) اس وقت لو گوں کو نا قابل برداشت خارج از طافت عم واضطراب ہو گا اس لئے ایک دوسرے ہے گے گا کیا تم کو نہیں معلوم کہ تمہارا عم و اضطراب کس حدیک پہنچے گیا ، کیا نہیں معلوم کہ تمہاری کیا حالت ہے ، لہذاایبا کو ئی شخص تلاش کروجو تمہاری سفارش کر دے۔ مشورہ کے بعد طے ہو گا کہ چلو آ دم علیہ السلام کے پاس چلیں، سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گئے کہ آپ تمام آدمیوں کے باپ ہیں آپ کو خدانے اینے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی روح آپ کے اندر پھونگی ہے اور فرشتوں کو تھم دے کر آپ کو سجدہ کرایا ہے پرور دگار ہے ہماری سفارش کر دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں اور ہماری تکلیف کس حد تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے کہ اس ہے قبل بھی اتناغضبناک نہیں ہوااور نہ بعد کو بھی ، ہو گا، مجھے اس نے در خت ہے منع کر دیا تھا مگر میں نے اس کی نا فرمانی کی (آہ) نفسی نفسی تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے آپ زمین پر خدا کے سب سے پہلے رسول

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

٣٨٨- حَدَّتُنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَاتَّفَقَا فِي سِيَاق الْحَدِيثِ إِلَّا مَا يَزِيْدُ أَحَدُّهُمَا مِنَ الْحَرُفِ بَعْدَ الْحَرْفِ قَالَا حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةَ قَالَ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِلَحْم فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذَرَاعُ وَكَانَتْ تَعْجُبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلُ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٰيَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأُوَّلِينَ وَالْأَحِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغُمِّ وَالْكُرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النّاسِ لِبَعْضِ أَلَا تُرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلًا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاس لِبَعْض ائْتُوا آدَمَ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَر خَلَقُكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدُ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَصَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفَسِي نَفَسِي اذْهَٰبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ َلَنَّا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا

تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ

غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ مِثْلَهُ وَلَنْ

ہیں آپ کا نام خدا نے شکر گزار بندہ رکھا ہے (آج) ہار ی پروردگار ہے سفارش کر دیجئے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہم س حالت میں ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ ہماری تکلیف س حد تک پہنچ گئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا بروردگار اس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے قبل اتنا غضبناک ہوااور نہ بعد کو مجھی ہو گا، میں نے اپنی قوم کے لئے بدد عا کی تھی (جس ہے وہ تباہ ہو گئی آہ) نفسی نفسی،تم ابراہیم علیہ اسلام کے پاس جاؤ ،لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاکر عرض کریں گے آپ خدا کے نبی ہیں اور تمام زمین والوں میں ہے خدا کے خلیل ہیں ہماری پرور د گار ہے سفارش کر دیجئے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ ہماری تکلیف تش حد تک پہنچ چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرایر ور دگار اتنا غضبناک ہے کہ نہاس ہے قبل اتناغضبناک ہوااور نہ بعد کو بھی ہو گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینے جھوٹ بولنے کو یاد کر کے فرمائیں گے ( آہ ) نفسی نفسی تم کسی اور کے یاس جاؤ (اح<u>پ</u>ھا موسیٰ علیہ انسلام کے پاس جاؤ،لوگ موسیٰ علیہ انسلام کے پاس جا كر عرض كريں گے آپ خدا كے رسول بيں خدا تعالى نے (اپنی زبانی) پیامات اور ہم کلامی کی وجہ سے آپ کو دوسرے لوگوں ہے متاز فرمایا (آج) ہرور د گار ہے ہماری سفارش کر و بیجئے آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ ہماری تکلیف کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میرارباس قدر غضبناک ہے کہ نہ اس سے قبل مجھی ہوااور نہ آئندہ مبھی ہو گا، میں نے بلا تقلم ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا (آہ) نفسی نفسی تم عیسی علیہ السلام کے پاس جاؤ،لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاکر عرض كريں كے آپ رسول اللہ ہيں كلمنہ اللہ ہيں روح اللہ ہيں آپ نے (اپنی شیر خوار گی میں ہی) جب کہ آپ گہوارے میں تھے

يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةً دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قُوْمِي نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونَ إَبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَىَ رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نُحُنُ فِيهِ أَلَا تَرَى إِلِّي مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ رَبِّي قَدُّ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضِبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ يَغْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبَتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاس اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي اذُّهَبُوا إِلَى عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَلِمَةً مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَاشْفَعٌ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلِّغَنَا فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ ْمِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتُونِّي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاء

وَغَفَرُ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرُ اللّهُ لَكَ مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاحِلًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي فَأَقَعُ سَاحِلًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيْ شَيْنًا لَمْ يَفْتَحُهُ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْنًا لَمْ يَفْتَحُهُ لِأَحَدِ قَبْلِي ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا لِأَحَدِ قَبْلِي ثُمَّ يَقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا لِأَحَدِ قَبْلِي ثُمْ يَقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلِ الْحَنَّةَ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ مِنْ أَبُوابِ الْحُنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فَلَا يَعْمَ اللّهِ عَنْ الْبَابِ وَالّذِي نَفْسُ الْأَيْوابِ وَالّذِي نَفْسُ فَي الْبَابِ مَنْ الْبَابِ وَالّذِي نَفْسُ أَلْوَابِ الْحُنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ مَكَةً وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ مُكَاةً وَلَمْ مَنْ الْمُصْرَاعَيْنِ مِنْ الْبَابِ مَكَةً وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ مُحَمَّد بِيدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ أَوْلِكِ مَنَ الْمُصَلَّاعِينَ مِنْ أَنْ الْمُعْرَاعِ الْحَنَّةِ لَكُمَا بَيْنَ مَكَةً وَهُجَرٍ أَوْ كَمَا مَيْنَ مَكَةً وَهُجَرٍ أَوْ كَمَا مَيْنَ مَلَكَةً وَهُجَرٍ أَوْ كَمَا الْمَعْلَ مَا مَنْ مَلَا اللّهُ مِنْ الْمُعْرَاقِ الْحَلَقَ وَهُمْ شُوكُ وَمُ مَا مَنْ مَلَا مَا مُنَا الْمَاسِلُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْرِقُ وَالْمُ مُنَا اللّهُ عَلَى الْمُعْمَا مُنْ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّ الْمُعْمَلِهُ الْمُعْمَا الْمُعْ وَالْمُ مُعْ الْمُعْلِقُ الْمُعْ وَالْمُ الْمُعَلِقُولُ الْمَالِعُ الْ

بات چیت (بطور معجزہ کے) کی ہے، آج پر ور دگار سے ہماری سفارش کر دیجئے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ ہماری تکلیف کس حدیک بہنچ چکی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج میر ارب اتنا غضبناک ہے نہ اس سے پہلے اتنا غضبناک ہوانہ آئندہ تمھی ہو گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام نے اینے قصور کا ذکر نہیں کیا اور فرمایا (آہ) نفسی نفسی تم کسی اور کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس جاؤلوگ میرے یاس آئیں گے اور کہیں گے محمہ (صلّی الله علیه وسلم) آپ خدا کے رسول بین خاتم الا نبیاء ہیں خداتعالی نے آپ کے اگلے پھیلے قصور معاف فرمادیتے ہیں اہینے پرورد گار ہے ہماری سفارش کر دیجئے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ ہماری تکلیف کس حد تک پہنچ گئی ہے ، میں چلوں گااور عرش کے نیچے آؤں گا اور پروردگار کے سامنے سجدہ میں گریڑوں گا پھر خدا تعالی میرے سینہ کو کھول دے گااور اپنی بہترین حمہ و ثناءایس میرے دل میں القاء کرے گاجو مجھ سے پہلے کسی کے دل میں القانہ کی گئی ہو گی اس کے بعد ارشاد ہو گامجد سر اٹھاؤ، سوال کر و پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، میں سر اٹھا کر عرض کروں گایار ب امتی امتی، تھم ہو گا تمہاری امت میں سے جن لوگول پر حساب نہیں انہیں جنت کے دائیں طرف والے در وازے سے داخل کرواور باتی در وازوں میں پیہ اور لو گوں کے ساتھ شریک رہیں گے۔ آپ نے فرمایا فتم ہے اس خدا کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جنت کے دروازہ کے کواڑوں کے در میان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مکہ یا مقام ہجر کے در میان پامکہ اور بھریٰ کے در میان۔

۸۹ سار زہیر بن حرب، عمارہ بن تعقاع، ابو زرعہ، ابوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ٹرید کا پیالہ (ٹرید ایک کھانا ہے جو ٣٨٩- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَصْعَةٌ مِنْ ثُرِيدٍ وَلَحْمٍ فَتَنَاوَلَ الذّراعَ وَكَانَتْ أَحَبّ الشّاةِ إلَيْهِ فَنَهَسَ نَهْسَةً فَقَالَ أَنَا سَيّدُ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ نَهَسَ أُخْرَى فَقَالَ أَنَا سَيّدُ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمّا وَأَى أَصْحَابَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ قَالَ أَلَا تَقُولُونَ كَيْفَهُ وَالُو كَيْفَهُ وَالُو كَيْفَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ قَالَ أَلَا تَقُولُونَ كَيْفَهُ وَالُو كَيْفَهُ وَالُو كَيْفَهُ اللّهِ قَالَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِ قَالُوا كَيْفَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ قَالَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِ قَالُوا كَيْفَهُ لَا يَسْأَلُونَهُ قَالَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِ قَالُوا كَيْفَهُ مَا اللّهِ قَالَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِ قَالَ مَنْ أَبِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي وَلَيْ وَلَا أَبِي مَنْ مَا أَبِي وَلَاهُ فِي الْكُو كَبِ ( هَذَا وَبَي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ وَذَكَرَ قَوْلُهُ فِي الْكُو كَبِ ( هَذَا وَ إِنْ مَعَنَا إِبْنِ سَقِيمٌ ) قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ وَقَوْلُه ( إِنِّي سَقِيمٌ ) قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ وَقَوْلُه ( إِنِّي سَقِيمٌ ) قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ وَقَوْلُه ( إِنِّي سَقِيمٌ ) قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ وَقَوْلُه ( إِنِّي سَقِيمٌ ) قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ وَمُحَدًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ وَمُحَدِّ أَوْ فَالَ لَا أَدْرِي أَيْ ذَلِكَ قَالَ \*

٣٩٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ بْنِ خَلِيفَةَ الْبَحَلِيُّ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّنَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْحَعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَالِكِ الْأَشْحَعِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللّهِ مَالِكٍ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةَ قَالًا قَالَ وَاللّهُ وَسُلّمَ يَحْمَعُ اللّهُ وَسُلّمَ يَحْمَعُ اللّهُ تَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْمَعُ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى النّاسَ فَيقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتّى تَبَارِكَ وَتَعَالَى النّاسَ فَيقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتّى تَبَارِكَ وَتَعَالَى النّاسَ فَيقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْمَعُ اللّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى النّاسَ فَيقُومُ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَبَانَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى النّاسَ فَيقُولُ وَهَلْ أَخْرَحَكُمْ مِنَ النّا الْحَنَّةُ فَيَقُولُ وَهَلْ أَخْرَحَكُمْ مِنَ الْحَنَّةِ إِلّا حَطِيئَةً أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ الْحَنَّةِ إِلّا حَطِيئَةً أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ الْحَنَّةِ إِلّا حَطِيئَةً أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ الْحَنَّةِ إِلّا حَطِيئَةً أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ

روٹی اور شور یہ ملا کر بناتے ہیں) اور گوشت رکھا آپ نے دست كا گوشت ليااوروه آپ كوسارى بكرى مين بهت پيند تها، آپ نے اسے ایک مرتبہ منہ سے نوحیااور فرمایامیں قیامت کے دن تمام انسانوں کاسر دار ہوں گا، پھر دوبارہ نوحیااور فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سر دار ہوں گا ، جب آپ نے دیکھاکہ صحابہ کرام اُس چیز کے متعلق کچھ دریافت نہیں کرتے تو آپ نے خود ہی فرمایا تم یہ تہیں دریافت کرتے کہ کیسے؟ صحابہ ؓ نے عرض کیایار سول اللہ آپ کیسے (تمام اولین و آخرین ك ) سردار جول ك، آپ نے فرمايا سب خدا كے سامنے کھڑے ہوں گے اور حدیث کو حسب سابق بیان کیا۔ باتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں اتنازا کدہے کہ وہ ان قولوں کا بھی ذکر کریں گے جو کہ ستارہ کے متعلق (ان پر ججت تائم کرنے کے لئے ) کہا یہ میر ایرور د گار ہے اور ان کے بتول کے متعلق کہے دیا کہ بڑے بت نے سب کو توڑا ہے اور آپ نے فرمادیا تھامیں بھار ہوں۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جنت کے در وازے کے دونوں کواڑوں کے در میان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور مقام ہجر میں یا ہجر اور مکہ میں۔ مجھے یاد خہیں رہا کہ کونے الفاظ کیے ہیں۔

۱۹۹۰ محمد بن طریف، خلیفہ بجل، محمد بن فضیل، ابو مالک انجعی، ابو حازم، ربعی بن حراس، ابوہر برہ اور حذیفہ رضی الله تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الله تعالیٰ قیامت کے دن تمام انسانوں کو جمع کریں گے، مسلمان کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب ہو جائے گی سوسب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے ہمارے والد جنت ہمارے لئے کھلوا و بیجئے، وہ جواب دیں گے جنت سے تو تمہیں تمہارے والد آدم میں بی کی لغزش نے نکالا ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں، میرے بی کی لغزش نے نکالا ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں، میرے

ذَٰلِكَ اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ قَالَ لڑ کے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ،ابراہیم علیہ السلام جواب فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا دیں گے میں اس کام کوانجام نہیں دے سکتا میں تواللہ تعالیٰ کا كَنْتُ خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمِدُوا إِلَى مُوسَى تحلیل پرے ہی پرے تھا، تم موٹ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَلَّمَهُ اللَّهُ تَكْلِيمًا ے اللہ تعالی نے کلام فرمایا چنانچہ سب موسیٰ علیہ السلام کے فَيَأْتُونَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ یاس آئیں گے وہ جواب دے دیں گے میں اس کا اہل نہیں تم لَسُنْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ عیسیٰ کلمندالٹداورروح اللہ کے پاس جاؤوہ بھی کہہ دیں گے میں اللَّهِ وَرُوحِهِ فَيَقُولُ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اس كا ابل تبيس سو سب حضرت محمد صلى الله عليه وسلم كي وَسَلَّمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا خدمت میں حاضر ہوں گے ، چنانچہ آپ کھڑے ہوں گے اور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّهُمَ فَيَقُومُ فَيُؤْذِّنُ لَهُ وَتُرْسَلُ آپ گواس چیز کی اجازت ملے گی ، امانت اور رحم کو حجھوڑ دیا الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَان جَنَبَتِي الصِّرَاطِ يَمِينًا جائے گاوہ بل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے تم وَشِمَالًا فَيَمُرُ ۚ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قُلْتُ بأبي میں سے بل صراط سے پہلا مخض اس طرح یار ہو گا جیسا کہ أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّ شَيْءٍ كَمَرٌ الْبَرْقِ قَالَ أَلَمْ تُرَوْا بجلی۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ ً پر فدا ہوں بجلی إِلَى الْبَرْقَ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْن کی طرح کونسی چیز گزر تی ہے، آپ نے فرمایاتم نے بجلی کو نہیں ثُمَّ كَمَرٌّ الرِّيحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطُّيْرِ وَشَدٌّ الرِّجَالُ و یکھا کہ وہ کیسے گزر جاتی ہے اور بل مارنے میں پھر لوٹ آتی تَحْرِي بهمْ أَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى ہے۔اس کے بعد اس طرح گزریں گے جیسے ہوا جاتی ہے پھر الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلَّمْ سَلَّمْ حَتَّى تَعْجزَ جیسے پر ندہاڑ تاہے بھر جیسے آدمی دوڑ تاہے، یہ رفتار ہرایک کی أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَنَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ اس کے اعمال کے مطابق ہو گی اور تمہارا نبی (صلی الله علیه السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا قَالَ وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ و سلم) بل صراط پر کھڑا ہوا کہتارہے گارَب سَلِّمُ سَلِّمُ (اے كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ پر در د گار محفوظ رکھ) حتی کہ بندوں کے اعمال کم ہو جا کیں گے پھر وہ تخص آئے گا جو گھیٹنے کے علاوہ اور نسی طرح چلنے کی فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً بِيَلِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا \* طافت نہیں رکھے گا اور ملِ صراط کے دونوں جانبوں میں آئکڑے لفکے ہوئے ہوں گے جس کے متعلق تھم ہو گااسے کیڑتے رہیں گے بعض انسان خراش وغیر ہ لگنے کے بعد نجات یا جائیں گے اور بعضے الجھ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ قشم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں ابوہر برہؓ کی جان ہے

٣٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ الْمُحْتَارِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْمُحْتَارِ بْنِ

دوزخ کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے بقد رہے۔ اوس قنیبہ بن سعید، اسحاق بن ابراہیم، جریر، مختار بن فلفل، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی

فُلْفُلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفُعُ فِي الْحَنّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاء تَبَعًا \*

٣٩٧- و حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخْتَارِ بْنِ فَلْفُلِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِياء تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ \* يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ \* يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ \* يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ حَدَّثَنَا بَو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا بُنِ حَلَيْ عَنْ زَائِدَةً عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فَلُقُلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى خُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فَلُقُلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى خُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فَلُقُلُ قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُوّلُ شَغِيعِ فِي الْجَنَّةِ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُولُ شَغِيعِ فِي الْجَنَّةِ لَمْ لِلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُولُ شَغِيعٍ فِي الْجَنَّةِ لَمْ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أُولُ شَغِيعٍ فِي الْجَلُقُ لَوْ مَنْ الْأَنْبِياء مَا صُدُقَتُ وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاء مَا صُدُقَتُ وَإِلَى مَا عُولَا وَاحِدٌ \* يُعْلِي عَنِ الْمُعْتِهِ إِلَّا رَجُلُ وَاحِدٌ \* يَعْلَى اللّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَاحِدٌ \* يَقَالَ اللّهُ الْعَلْمُ وَاحَدُ الْمُؤْلِلُ وَالْمَالُولُولُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُ اللّهُ الْمُولُ وَاحِدً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُلْكُولُ وَاحِدً \* اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٩٤ - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ وَسَلَّمَ آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بَلْكَ \*

مِهِ ٣٩٥ حَدَّثَنِي يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ

الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے (جنت (۱) میں) شفاعت کروں گااور تمام انبیاء سے زیادہ میرے پیروں ہوں گے۔

97 سول الله صلی الله علیه معاویه بن ہشام ،سفیان ، مختار بن فلفل ، انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء کرام سے زیادہ میر ہے متبع ہوں گے اور میں سب سے یہ جنت کاور وازہ کھنکھٹاؤں گا۔

۳۹۳۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ، مختار بن فلفل، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاسب سے پہلے میں جنت میں شفاعت کروں گااور انبیاء کرام میں سے کسی بھی نبی کی اتن نفیدیق نبیں کی گئی اور انبیاء میں سے بعض نبی کی جنتی کہ میری گئی اور انبیاء میں سے بعض نبی تواہیے ہیں کہ ان کی امت میں ایک شخص کے علاوہ اور کسی نے ان کی امت میں ایک شخص کے علاوہ اور کسی نے ان کی امت میں ایک شخص کے علاوہ اور کسی نے ان کی تصدیق نبیں کی۔ ء

۱۳۹۴ عرو ناقد نه بیر بن حرب، ہاشم بن قاسم، سلیمان بن مغیرہ، ثابت، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز میں جنت کے دروازہ پر آؤں گا اور اسے کھلواؤں گا۔ دروغہ جنت دریافت کرے گا آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا محمہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہے گا آپ ہی کے متعلق مجھے تھم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی اور کے لئے دروازہ نہ کھولوں۔ موسی اور کے لئے دروازہ نہ کھولوں۔ موسی اللہ بن عبداللہ بن وہب، امام مالک بن انس ، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبداللہ حلن ابو ہر یرہ رضی اللہ انس، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالرحلٰن، ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(۱) انا اول الناس یشفع فی البعنة،اس جملے کا مفہوم ہے ہے کہ اپنی امت کے گنہگاروں کے جنت میں داخل ہونے کے لئے سب پہلے میں سفارش کروں گایا مفہوم ہے ہے کہ جنت میں رفع درجات کے لئے سب سے پہلے میں سفارش کروں گایا مفہوم ہے ہے کہ جنت میں یوتے ہوئے میں سفارش کروں گا۔

الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُوهَا فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

القِيَامَةِ \* الْحَدَّنَيْ رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمْدٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلِّ قَالَ نَبِي دَعُوةٌ وَأَرَدْتُ إِنْ شَاءَ اللّهُ أَنْ أَخْبَئِئَ نَبِي مَعْوَةٌ وَأَرَدْتُ إِنْ شَاءَ اللّهُ أَنْ أَخْبَئِئَ كَيْ اللّهُ أَنْ أَخْبَئِئَ كَلِي اللّهُ أَنْ أَخْبَئِئَ كَيْ مَوْرَةٍ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِكُلّ نَبِي مَعْوَةٍ وَأَرَدْتُ إِنْ شَاءَ اللّهُ أَنْ أَخْبَئِئَ مَعْوَةً وَأَرَدْتُ إِنْ شَاءَ اللّهُ أَنْ أَخْبَئِئَ كُلّهُ اللّهُ أَنْ أَخْبَئِئَ كُلّ

دَعُوبِي سَفَاعُهُ لِامْتِي يُومُ القِيامَةِ ٣٩٧ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ حَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\* أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\* ١٠٤٥ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ يُنِ يَحْتَى أَخْرَنَا انْنُ

سَفَيَانَ بَنِ اسِيدِ بَنِ جَارِيَة الثقفِي مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَهُبُرَنَا ابْنُ وَهُبُرَنَا ابْنُ وَهُبُرَنَا ابْنُ عَمْرَو وَهُبُ أَخْبَرَهُ وَهُبُ أَنِي شَهَابٍ أَنَّ عَمْرَو وَهُبُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ ابْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيَّ أَخْبَرَهُ بَنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ ابْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ ابْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ ابْنِ جَارِيَةَ الثَّهُ أَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لِكُلِّ نَبِي لَكُلُ نَبِي لَكُولًا نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِي لَكُلُ نَبِي وَسُلَّمَ اللَّهُ أَنْ أَخْبَى لِكُولًا نَبِي هُرَيْرَةً وَلَى لَكُولًا مَنِي وَسُلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَعْبُ لِلْهِ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً فَقَالَ كَعْبُ لِأَبِي هُرَيْرَةً وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرَيْرَةً فَقَالَ كَعْبُ لِأَبِي هُرَيْرَةً فَلَا لَكُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَقَالَ كَعْبُ لِأَبِي هُرَيْرَةً وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرَيْرَةً أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ كَعْبُ لِأَبِي هُرَيْرَةً وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُرَيْرَةً أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَه

وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ \* ٣٩٩– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو

ار شاد فرمایا ہرنی کو ایک دعا کا حق حاصل ہو تا ہے جسے وہ مانگا ہے (اور یقینی طور پر وہ قبول ہوتی ہے) تو میں جاہتا ہوں کہ اپنی د عاکو قیامت کے لئے اپنی امت کی شفاعت کے واسطے چھپا کر ر کھوں۔

۳۹۳ - زہیر بن حرب، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، ابن افتی ابن شہاب، بواسطہ عم، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن ،ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ میر اارادہ ہے کہ اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ رکھوں (۱)۔

94 سور زہیر بن حرب، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، ابن اخی ابن شہاب، بواسطه عم، عمر و بن ابی سفیان، ابو ہر رہے ورضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اسی طرح روایت نقل کرنتے ہیں۔

۱۹۹۸ - حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عمروبن ابی سفیان بن اسید بن جاربہ ثقفی، ابوہر سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نے کعب احبار سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جسے وہ مانگنا ہے میر اار ادہ ہے اگر مشیت الہی ہوئی تو میں اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لئے چھپائے رکھوں۔ کعب نے ابوہر سرہ امت کی شفاعت کے لئے چھپائے رکھوں۔ کعب نے ابوہر سرہ سے دریافت کیا تم نے بیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تم نے بیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شن ہے ؟ ابوہر سرہ فراب دیا جی ہاں۔

٩٩ سا\_ ابو بكر بن ابي شيبه، ابوكريب، ابو معاويه، اعمش، ابو

كُرَيْبٍ وَاللَّفُظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هَالِحٍ عَنْ أَبِي هَالِحٍ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً نَبِيٍّ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِكُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِنَّامَةٍ فَهِي نَائِلَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِي نَائِلَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعًا \*

٠٤٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابَةٌ لَكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا فَيُسْتَجَابَةً لَلَّهُ فَيُؤْتَاهَا وَإِنِي احْتَبَأْتُ مَنْ الْقِيَامَةِ \*
 دَعْهَ تِي شَفَاعَةً لَأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

دُعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ \*

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ رَيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ وَيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِي دَعُوةٌ دَعَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِي دَعُوةٌ دَعَا اللَّهُ أَنْ أُو خَرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ \* اللَّهُ أَنْ أُو خَرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ \* اللَّهُ أَنْ أُو خَرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمُ الْقِيَامَةِ \* اللَّهُ أَنْ الْمُسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ خَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ خَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ خَدَّثَنِي أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِي دَعُوتًى الْمَاعَةً لِأُمَّتِهِ وَإِنِّي اخْتَأَتُ دَعُوتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

شفاعه بِامْنِي يُومُ الْفِيامُو ٣٠٤- وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي

صالح، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک نبی کے لئے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے تو ہر ایک نبی نے جلدی ہی (دنیا میں) پنی وہ دعا مانگ کی اور میں اپنی دعا کو قیامت کے دن کے واسطے اپنی امت کی شفاعت کے لئے چھیا کر رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت میں سے ہراس شخص کے لئے ہوگی جو اس حالت میں نہ مرا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھہرا تا ہو۔

وو مه قتیبہ بن سعید، جریر، عمارہ بن قعقاع، ابوزر عد ، ابوہری من رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک نبی کی ایک قبول ہونے والی دعا ہوتی ہے جسے وہ ما نگتا ہے اور قبول ہوتی ہے اور دی جاتی ہے ۔ اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن کے واسطے محفوظ کرلی ہے۔

اوسم۔ عبید اللہ بن معافی عنبری بواسطہ والد، شعبہ، محمد بن زیاد، ابوہر ریور ضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کوایک دعاکا حق ہو تا ہے جواسے اپنی امت کے لئے مانگنا ہے اور وہ دعا اس کی قبول بھی کی جاتی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ میر اارادہ ہے کہ اپنی دعا کو قیامت کے دن کے واسطے اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ کر لول۔ من من اور محمد بن منتیٰ اور ابن بشار، معاذ بن بشام بواسطہ کوالد، قیادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشام بواسطہ کوالد، قیادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جسے وہ اپنی امت کے لئے مانگا کر تا ہے اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے واسطے قیامت کے واسطے قیامت کے داسطے قیامت کے دائے جھیار کھی ہے۔

۳۰ ۳۰ ز هیر بن حرب، ابن ابی خلف، روح، شعبه، قباده رضی

خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

غَ٠٤- حَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ وَ
حَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو
أَسَامَةَ حَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ
غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ قَالَ أَعْطِيَ وَفِي
خَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ قَالَ أَعْطِيَ وَفِي
حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
مَسَلَّمُ\*

٥٠٥- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوُ حَدِيثِ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ \*

قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ \* الله عَدَدُ بَنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الله عَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَعُولُ عَنِ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ لَنْهِي دَعُولَةً قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ وَحَبَأْتُ دَعُولِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

(٧٥) بَابِ دُعَاءً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ \*

٧٠٤- حَدَّتَنِي شُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو الصَّدَفِيُّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ اللَّهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ ( رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ ( رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ ( رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ ( رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ

الله تعالیٰ عنه ہے ای سند کے ساتھ پیروایت منقول ہے۔

ہ مہ ہم۔ ابو کریب، و کیعی، (تحویل) ابراہیم بن سعید الجوہری، ابو اسامہ مسعر، قبادةً ہے اس سند کے ساتھ بیہ روایت منقول ہے مگر و کیع کی روایت میں اُعطی کالفظ اور اسامہ کی حدیث میں اُن کے بجائے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

۵۰ س. محمد بن عبدالاعلی، معتمر، بواسطه والد، انس رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه و سلم سے قادہ بواسطه کانس والی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۰ ۲ ۲ ۲ می محمد بن احمد بن ابی خلف، روح، ابن جرتج، ابو الزبیر، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه نبی اگرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر ایک نبی کے لئے ایک دعام جواس نے اپنی امت کے لئے مانگی ہے اور میں نے اپنی دعام کی دن کے لئے مانگی ہے دن کے لئے محفوظ کر لی ہے۔

باب (24) رسول الله صلى الله عليه وسلم كا اپنی امت كے لئے دعا كرنا اور ان كے حال پر بطور شفقت كے رونا۔

2 - این و به بن عبدالاعلی صدفی ، ابن و به به عمرو بن الحارث ، بکر بن سواده ، عبدالرحمٰن بن جبیر ، عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیه آیت پڑھی جس میں ابراہیم علیه السلام کا قول ہے اے رب ان (بتوں) نے بہت ہے لوگوں کو بے راہ کیا سوجس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے اور جس نے میری

كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي ) الْآيَةَ وَقَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ ( إِنَّ تُعَذَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ الْعَرْيِنُ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْمُحْكِيمُ ) فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي الْمُحكِيمُ ) فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبُ وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسَلَّهُ مَا يَبْكِيكَ فَأَتَاهُ عَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُوَ أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ يَا جَبْرِيلُ اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا اللَّهُ يَا جَبْرِيلُ اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جَبْرِيلُ اذْهَبُ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ إِنَّا سَرُعُونَ أَنْ أَنْ مَنْ فَيَلُهُ فَقَالَ اللَّهُ يَا جَبْرِيلُ اذْهَبُ وَلَا نَسُوعُكَ \*

(٧٦) بَابِ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ \*

٨٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّئَنَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَقَالُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِسٍ عَنْ أَبِسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي قَالَ فِي النَّارِ فَلَمَّا قَفْى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ \*
 في النَّارِ \* لَلَمَّا قَفْى دَعَاهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ \*

نافرمانی کی تو تو غفور رحیم ہے، اور سے آیت جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے سو سے تیرے ہندے ہیں اوراگر تو انہیں بخش دے تو تو عزیز حکیم ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا پروردگار میری امت میری امت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین ہے فرمایا جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاو اور تہارا پروردگار بخوبی واقف ہے اور ان سے دریافت کروکہ وہ کیوں روتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے تمام حال بیان کر دیا اور جبریل نے اللہ تعالیٰ سے جاکر وسلم عرض کیا حالا نکہ وہ خوب جائتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل عرض کیا حالا نکہ وہ خوب جائتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاواور ان سے جاکر کہہ دو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاواور ان سے جاکر کہہ دو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاواور ان سے جاکر کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور کی گوریا گوریا

باب (۷۲)جو شخص کفر کی حالت میں مرجائے وہ جہنمی ہے اسے شفاعت اور بزرگوں کی عزیز داری سیچھ سود مند نہ ہوگی۔

۱۹۰۸ ابو بکر بن ابی شیبه، عفان، حماد بن سلمه، ثابت، انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیایا رسول الله میر اباپ کہاں ہے، آپ نے فرمایا دوزخ میں جب وہ بیث پھیر کرچل دیا تو آپ نے بلایا اور فرمایا میر اباپ اور تیر ا باپ دونوں جہنم میں ہیں (۱)۔

(فاکدہ)اس کئے کہ وہ کفر پر مرے تھے اور جو کفر پر مرے وہ جہنی ہے،اور آپ کاد وہارہ بلاکراسے فرمانااس سے مقصود یہ تھا کہ اس کارنج کم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کا فرول کا یہی انجام ہے خواہ نبی کا بیٹا ہو یا باپ۔ علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے کئی حدیثوں سے یہ امر ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاکو آپ کے والدین کے جن میں قبول کیااور وہ دوبارہ (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں یا جنتی نہیں ہیں۔ متعد در وایات میں یہ نہ کور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دریا ہرائی پر تھے اس لئے جنتی ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ دوبارہ زندہ کئے گئے اور مشرف باسلام ہو ہے اس لئے جنتی ہیں۔ بہت سے علماء کی بہی رائے ہاں لئے جاتی ہیں۔ بہت سے علماء کی بہی رائے ہاں سئلہ میں گفتگونہ کی جائے تاکہ ادب کا دامن چھو شخنہ یا ہے۔

ر ندہ کئے گئے پھر مشرف بہ اسلام ہوئے۔

و ٤٠٩ - حَدَّنَا قُتْيَبَةُ بَنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّتُنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمْدٍ عَنْ مُوسَى بَنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَّ لُمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لُمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَاحْتَمَعُوا فَعَمَّ وَحَصَّ فَقَالَ يَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَاحْتَمَعُوا فَعَمَّ وَحَصَّ فَقَالَ يَا اللَّهِ مَنَ النَّارِ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُوَيِّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بَنِ كَعْبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا يَنِي عَبْدِ شَمْسَ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا يَنِي عَبْدِ مَنَافِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا يَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا يَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا يَنِي هَاشِمِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا يَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا يَنِي هَا لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهُا فَلَومَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِي لَا أَمْلِكُ مَنَ اللَّهِ شَيْعًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهُا لَكُولَا أَنْسُكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُهُا

أ ٤١ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوارِيرِيُّ الْمُولِيِّ عُمَيْرٍ
 حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ
 مَا الْالْمُ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهَ عَلَيْمًا اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَ

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتُمْ \* ٢١٤ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ

۱۹۰۹ قتیبہ بن سعید، زہیر بن حرب، جریر، عبدالملک بن عمیر، موسیٰ بن طلحہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کوڈرائیے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا چنانچہ سب جمع ہوگئے سو آپ نے عمویی طور پرڈرایااور پھر خصوصیت کے ساتھ فرمایا اے بنی کعب بن لوئی اپنے نفوں کو دوزخ سے بچاؤ، مرہ بن کعب کی اولادا پنے آپ کو دوزخ سے محفوظ دوزز سے بچاؤ، مرہ بن کعب کی اولادا پنے نفوں کو جہم سے محفوظ کرواور اے بنی عبد سمس اپنے نفوں کو جہم سے محفوظ کرواور اے بنی عبد المطلب کرواور اے بنی عبد المطلب اے بی ہاشم اپنے کو جہم سے محفوظ کرواور اے بنی عبد المطلب این کو دوز خ سے بچاؤ، میں غدا کے سامنے اپنی آپ کو دوز خ سے بچائی ایک رشتہ داری ہے عنہا اپنے آپ کو جہم سے بچائیں ایک رشتہ داری ہو عنہا اپنے آپ کو جہم سے بچائیں میں تمہیں دیتار ہوں گا (صلہ رحمی کرتار ہوں اس کی چھیٹیں میں تمہیں دیتار ہوں گا (صلہ رحمی کرتار ہوں اس کی

۱۳۱۰ عبداللہ بن عمر القوار بری، ابو عوانہ ، عبدالملک بن عمیر سے ای سند کے ساتھ بیہ روایت منقول ہے۔ باقی حدیث جر بر اکمل اور بہتر ہے۔

الہ۔ محد بن عبداللہ بن نمیر، وکیج، یونس، ہشام بن عروہ بواسطہ کوالد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ جس وقت بیہ آیت و اُنُذِرُ عَشِیرَ نَکَ الْاَقْرَبِینَ نازل ہو کی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفایہاڑ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اسے فاطمہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی اور اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی اور اے سانے تمہیں بچا کی بیٹی اور اے بی عبد المطلب میں خدا کے سانے تمہیں بچا کی بیٹی اور اے بی عبد المطلب میں خدا کے سانے تمہیں بچا نہیں سکتا البتہ میرے مال میں سے تم جو جی جا ہے لو۔

۱۲ مرمله بن لیجیٰ، ابن و بہب، یونس ، ابن شہاب ، ابن

وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ( وَأَنْذِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ( وَأَنْذِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الشَّنَّرُوا عَشِيرَ تَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا يَا عَبْسِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا يَا عَبُسَ بُنَ عَبْدِ الْمُطَلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ لَلَهِ شَيْعًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ شَيْعًا عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ شَيْعًا عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا يَا أَعْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ شَيْعًا عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ شَيْعًا عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا يَا أَعْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا لَا أُعْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا لَا اللَّهِ شَيْعًا يَا فَاطِمَةً بِنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا لَا أُعْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا لَا أُعْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ المُعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعْلِي الله

21٣ وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ وِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرُ وِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا \*

صلى الله عليه وسلم على الْحَحْدَرِيُ حَدَّثَنَا الْبَهِ كَامِلِ الْحَحْدَرِيُ حَدَّثَنَا النَّيْمِيُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا النَّيْمِيُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُحَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍ وَقَالَا لَمَّا نَزَلَتْ ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) قَالَ الْطَلَقَ نَبِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْطَلَقَ نَبِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْطَلَقَ نَبِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْطَلَقَ نَبِي عَبْدِ مَنَافَاهُ إِنِّي نَذِيرٌ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلِ فَعَلَا أَعْلَاهًا حَجَرًا ثُمَّ نَادَى يَا كَنْ رَضْمَةً مِنْ جَبَلِ فَعَلَا أَعْلَاهًا حَجَرًا ثُمَّ مَنْدِي وَمَثَلُكُمْ رَضْمَةً مِنْ جَبْدِ الْأَعْلَى وَمَثَلُكُمْ لَكُونَ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَكُ كُمْ كَمَثُلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُو فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ كَمَثُلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُو فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ كَمَثُلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُو فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ كُمْ فَحَتْلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ \* كَمَثُلُ وَكُنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ زُهَيْرِ وَمُؤَمِّ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ زُهَيْرِ وَمُ مَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ زُهَيْمِ وَمَثَلَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ زُهَيْرِ وَمُ مَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ زُهَيْر

میتب، ابو سلمہ بن غبدالرحمٰن، ابو ہر ریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے آیت

نازل ہوئی و آئیڈر عیشیئر تک الاقربین تو آپ نے فرمایااے

گروہ قریش تم اپنے نفوں کو (اعمالِ صالحہ کے بدلے میں) اللہ

تعالیٰ ہے خرید لو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے پچھ کام

نہیں آسکتا۔ اے عبدالمطلب کے بیٹو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے

تہارے پچھ کام نہیں آسکتا، اے عباس بن عبدالمطلب میں

اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے پچھ کام نہیں آسکتا اور اے صفیہ

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھو پھی میں اللہ تعالیٰ کے

دربار میں تمہاری پچھ مدد نہیں کر سکتا اور اے فاظمہ محد صلی

اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تو میرے مال میں سے جو چاہے

اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تو میرے مال میں سے جو چاہے

نہیں آسکتا۔

لے لے میں اللہ رب العزب کے دربار میں تیرے پچھ کام

نہیں آسکتا۔

سواس عمرو ناقد، معاویه بن عمرو، زائده، عبدالله بن ذکوان، اعرج، ابو ہر مرده رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ہے اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

ساہم۔ابوکامل جحددی، یزید بن زریع، تیمی،ابوعثان، قبیصہ بن مخارق اور زبیر بن عمرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت و آئیڈر عبیشیر آئک الاُقربین نازل ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہاڑ کے ایک پھر پر گئے اور سب سے اونچے پھر پر کھوے ہوئے ہوں میں (عذاب مھڑے ہو ئے گھر آواز دی کہ اے بنی عبد مناف میں (عذاب جہنم سے) ڈرانے والا ہوں، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جینے کسی شخص نے دشمن کو دیکھا اور وہ اپنے خاندان والوں کو بیانے نے گئے گئا گئا صَباً کا اُور خبر دار آگاہ ہو جائی۔

بیانے کے لئے چلا گراہے خوف ہواکہ دشمن اس سے پہلے نہ بیانے ہوئے و بیائے کہ بیائے ہوئی اور تا گاہ ہو جائی۔

۰۰ م. محمر بن عبدالاعلی، معتمر ، بواسطهٔ والد، ابوعثمان ، زهیر بن ۱۵ م. محمر بن عبدالاعلی، معتمر ، بواسطهٔ والد ، ابوعثمان ، زهیر بن حرب اور قدیصه بن مخارق رضی الله تعالی عنهمانبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ہے اس طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۲ ۲ - ابو کریب، محمد بن علاء، ابو اسامه، اعمش، عمرو بن مره، سعید بن جبیر،ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ آپ اینے رشتہ داروں اور اپن قوم کے مخلص لو گوں کو ڈرایئے تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <u>نکلے</u> حتی کہ آپ صفایہاڑی پر چڑھ گئے اور پکار ایاصباحاہ ،لو گوں نے کہایہ کون پکار تا ہے، تو سب کہنے گگے کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم پکارتے ہیں چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا اے بنی فلال اور اے بنی فلال اور اے فلال کی اولاو اے بنی عبد مناف اور اے بنی عبد المطلب وہ سب ایک جگہ جمع ہوگئے، آپ نے فرمایا تمہار اکیا خیال ہے اگر میں تمہیں یہ بات بتلا دوں کہ اس پہاڑ کے نیچے گھوڑے سوار کشکر ہے تو کیا تم میری بات کی تقیدیق کرو گے ؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے تو آپ کی کوئی بات حصوفی نہیں پائی ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر میں تم کو بہت سخت عذاب سے ڈرا تا ہوں۔ ابو لہب بولا (عیاذ أ باللہ) آپ کے لئے خرابی ہو کیا آپ نے ہم سب کو ای لئے جمع كياتفاتو پھر آپ كھڑے ہو گئے اى وقت بير آيت نَبَّتُ يَدَ آ اَبِی لَهَبِ وَّقَدُ تَبَّ لِعِن ابولہب اور اس کے دونوں ہاتھ ہلاک اور برباد ہوں۔اعمش نے اس صورت کواخیر تک یو نہی (قد کے ساتھ ) پڑھاہے۔

کا ۳- ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابو معاویہ ، اعمش ہے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفایہاڑی پر چڑھے اور یاصباحاہ پکارا جیسا کہ ابواسامہ کی روایت میں نہ کورہ ہے گر اس میں آبیت وَ إِنَّذِرُ عَبْشِیرَ قَلْ الْاَقْرَبِینَ کَانزول نہ کور نہیں۔

باب (۷۷) رسول الله صلی الله علیه و سلم کی

بْنِ عَمْرِو وَقَبِيصَةَ بْنِ مُحَارِقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوهِ \*

٤١٦ - وَجَدَّتُنَّا ۚ أَبُو ۚ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لُمَّا نَزَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُحْلَصِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَتَفَ يَا صَبَاحَاهُ فَقَالُوا مَنْ هَذَا الَّذِي يَهْتِفُ قَالُوا مُحَمَّدٌ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ يَا بَنِي فُلَان يَا بَنِي فُلَان يَا بَنِي فُلَان يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافً ٟ يَا بَنِي عَبُّدِ الْمُطُّلِبِ فَاحْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَأَيْنَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بسَفْح هَذَا الْجَبَلِ أَكُنتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا مَا حَرَّ بُنَّا عَلَيْكَ كَذِبًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تُبًّا لَكَ أَمَا حَمَعْتَنَا إِلَّا لِهَذَا ثُمَّ قَامَ فَنَزَلَتُ هَذِهِ السُّورَةُ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَقَدْ تَبَّ كَذَا قَرَأَ الْأَعْمَشُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ \*

٢١٧ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ الصَّفَا فَقَالَ يَا صَبَاحَاهُ بَنَحُو حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً وَلَمْ يَذْكُرُ نُزُولَ بَنَحُو حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً وَلَمْ يَذْكُرُ نُزُولَ الْآيَةِ ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) \*

(٧٧) بَابِ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِأَبِى طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَهِ - ٤١٨ وَحَدَّنَنَا عُبَيُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِى بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنِ عَبُدِ وَمُحَمَّدُ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنَ وَمُحَمَّدُ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ الْمَلِكِ بُنِ عَمَيْرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ الْمَلِكِ بُنِ عَمَيْرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ الْمَلِكِ بُنِ عَمَيْرِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ بُنِ نَوْفَلِ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بِشَىءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ عَنِ النَّهِ اللَّهِ بَنَ اللَّهِ بَنَ الْعَبْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ بَنَ الْعَبْ مَنْ اللَّهِ بَنَ اللَّهِ بَنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ اللَّهُ عَمْ فَى صَحْصًا حِ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلَ الْكَالَ فِي الدَّرُكِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ . وَلَوْلًا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرُكِ الْاسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

19 3- حَدَّنَا ابُنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَا سُفَيَانُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعُتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا طَالِبِ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنصُرُكَ فَهَلُ نَفَعَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعْمَهُ وَلِكَ عَمَرَاتٍ مِنَ النَّارِ فَانحَرَجُتُهُ إِلَى ضَحْضَاحٍ.

٤٢٠ وَحَدَّ نَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّنَا يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيانَ قَالَ حَدَّ ثَنِى عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُبَدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ عُمَيرٍ قَالَ حَدَّ ثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ الْحَبَرَنِى الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو الْحَبَرَنِى الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو الْحَبَرَنِى الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَحَبَرِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفَيَانَ بِهَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُو حَدِيثٍ أَبِى عَوَانَةً عَدِيثِ أَبِى عَوَانَةً -

٤٢١ ـ وَحَـدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنِ سَـعِيُدٍ حَدَّثَنَا لَيُثَّ عَنِ ابُنِ الْهَادِ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ خَبَّابٍ عَنُ أَبِي

شفاعت کی وجہ سے ابوطالب کے عذاب میں تخفیف مارہ میں تخفیف میں ابوعوانہ ،عجد بن الی بکر مقد می اور محمد بن عبد الملک بن عمیر ،عبد الله بن عبد الملک بن عمیر ،عبد الله بن عبد الملک بن عمیر ،عبد الله بن عبد الملک بن عمیر ،عبد الله بن عباس بن عبد المطلب نے عرض کیا یا رسول الله کیا آپ کے واسطے (لوگوں پر) غصہ مفاظت کرتے تھے اور آپ کے واسطے (لوگوں پر) غصہ بوتے تھے ۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا ہاں وہ جہنم کے اوپر کے حصہ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا (اور ان کے لئے دعا نہ کرتا) تو وہ جہنم کے سب سے نچلے حصہ میں ہوتے لئے دعا نہ کرتا) تو وہ جہنم کے سب سے نچلے حصہ میں ہوتے لئے دعا نہ کرتا) تو وہ جہنم کے سب سے نچلے حصہ میں ہوتے

۱۳۱۹ ابن ابی عمر، سفیان، عبد الملک بن عمیر، عبد الله بن حارث رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عباس رضی الله تعالی عنه سے سناوہ فرماتے تھے کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله ابوطالب آپ کا بچاؤ کرتے تھے آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کے لئے لوگوں پر غصہ کرتے تھے تو کیا ان کوان با توں سے بچھ نفع ہوا؟ آپ نے فرمایا بال میں نے انہیں آگ کی شدت اور تی میں پایا تو میں انہیں ملکی میں نال لایا۔

۴۴ مرحمد بن حاتم ، یجی بن سعید ،سفیان ،عبدالملک بن عمیر، عبدالله بن حارث ،عباس بن عبدالمطلب (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبه، وکیع ،سفیان بیروایت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے ابوعوانه کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں ۔

۳۶۱ \_ قتیبہ بن سعید، لیث ، ابن ہاد، عبداللہ بن خباب ، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحِ مِنْ نَارِ يَبْلُغَ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ \*

٤٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبُهَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَارِ يَغْلِي دِمَاغَهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ \*

عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ سَلَّمَةً حَدَّثُنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَعْلِي مِنهُمَا دِمَاعُهُ\* ٤٢٤ - و حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ وَاللَّهُٰظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلِّ تُوضَعُ فِي أَخْمَص قَدَمَيْهِ جَمْرَتَان يَغْلِي مِنْهُمَا

لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغَهُ

٤٢٣ - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

٤٢٥ - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَن النَّعْمَان بْن بَشِيرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ

علیہ وسلم کے پاس آپ کے چھاابوطالب کا تذکرہ ہوا آپ نے فرمایا شاید انہیں قیامت کے دن میری شفاعت سے فا کدہ پہنچے اور وہٰ ہلکی آگ میں ہوں جو صرف ان کے مخنوں تک ہو، لیکن دماغ اس کی شدت سے کھولتار ہے گا۔

۳۲۲ ابو بكر بن ابي شيبه، يجيٰ بن ابي بكير، زمير بن محمد، سهل بن ابی صالح ، نعمان بن ابی عیاش ، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب اس مخف کو ہو گا جسے آگ کی دوجو تیاں پہنائی جائیں گی مگرانہیں کی گرمی کی بناپراس کادِ ماغ کھولتارہے

۳۲۳ ابو بكربن ابي شيبه ،عفان، حماد بن سلمه ، ثابت، ابو عثان نہدی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایادوز خیوں میں سب سے ہلکاعذاب ابوطالب کو ہو گاوہ آگ کی دوجو تیاں پہنے ہوئے ہوں گے اس کی بناپران کاد ماغ کھو لٹارہے گا۔

۳۲۴- محمد بن متنیٰ ابن بشار، محمد بن حفص، شعبه، ابواسحاق، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنه خطبه دے رہے تھے،انہوں نے کہامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ سب سے ملکا عذاب اس تخص کو ہو گا جس کے د دنوں تکووں میں دوانگارے رکھ دیئے جائیں گے اس کی وجہ ہے اس کا د ماغ کھو لٹارہے گا۔

۳۲۵ ابو بکربن ابی شیبه، ابو اسامه، اعمش، اسحاق، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ سب سے ہلکاعذ اب اس شخف کوہو گاجو د وجو تیاں اور د و تشمے آگ کے پہنے ہو گاجن دونوں سے اس کا دماغ کھولتارہے گا جبیبا کہ ہانڈی جوش مارتی ہے۔ وہ سمجھے گااس ہے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں حالا نکہ

كَمَا يَغْلِ الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ السَوْسِ عَلِكَاعذاب موكًا-عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَ نُهُمْ عَذَابًا \*

(٧٨) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكَفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ \*

٤٢٦ - حَدَّثُنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ دَاوُدَ عَن الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ كَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدُّعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ لَا يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيثَتِي يَوْمَ

باب (۷۸) حالت کفریر مرنے والے کو اس کا کوئی عمل سود مند نه ہو گا۔

۲۲ ۲۷ ابو بكر بن الي شيبه جفص بن غياث ، داؤد ، تعمی ، مسروق ، ام المومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بيان كرتى بين مين نے عرض کیا یار سول اللہ ابن جدعان جاہلیت کے زمانہ میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا کیا بیہ کام أے فائدہ دیں گے، آپ نے فرمایا بچھ فائدہ نہیں دیں گے،اس نے تمسی ون بھی بیہ نہیں کہارَبِ اغْفِرُلِی خَطِیْتَتِی یَوُمَ الدِّیُن کہ اے میرے پرور د گار قیامت کے دن میری خطابخش وے۔

( فا کدہ ) قاضی عیاضؓ فرماتے ہیں اس بات پراجماع ہے کہ کا فروں کوان کے نیک اعمال فا کدہ نہ دیں گے اور نہ ان کوکسی فشم کااجر ملے گااور نہ عذاب ہلکا ہو گاالبتہ بعض کا فروں پر دوسر ہے کا فروں کی نسبت ان کے اعمال کے موافق عذاب سخت یا ہلکا ہو گا۔امام حافظ فقیہ ابو بکر بہتی نے کتاب البعث والنشور میں اہل علم سے بیہ قول نقل کیا ہے اور علاء نے فرمایا ہے کہ ابن جدعان رؤساء قرلیش میں سے تھااور اس نے ایک پیالہ بنار کھاتھاجس پرلوگ سیر ھی سے چڑھتے تھے اور اس کانام عبداللہ تھا۔ ۱۲مترجم

باب(29)مومن ہے دوستی رکھنااور غیر مومن ہے قطع تعلقات کرنا۔

٧ ٢ ٣ \_ امام احد بن حنبل، محمد بن جعفر، شعبه، اساعيل بن الي خالد، قیس، عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناکہ آپ بآواز بلند فرما رہے تھے پوشید گی ہے نہیں میرے باپ کی اولاد میری عزیز نہیں، میر امالک اللہ ہے اور میرے عزیز نیک مومن ہیں۔

باب (۸۰) مسلمانوں کی جماعتوں کا بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہو نا۔

۴۲۸ عبدالرحمٰن بن سلام تھمی ، رہیج بن مسلم ، محمد بن زیاد ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی (٧٩) بَابِ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ \*

٢٧ ٤ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِلاٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَارًا غَيْرَ سِرَ يَقُولُ أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي يَعْنِي فَلَانَا لَيْسُوا لِي بِأُولِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ \*

(٨٠) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى دُخولِ طُوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْحَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ \* ٤٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّام بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَخْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ \*

· الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا ميري امت ميں ہے ستر ہزار بغير حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ایک مخص نے عرض کیا یارسول اللہ اللہ تعالیٰ ہے د عاشیجئے کہ مجھے بھی ان حضرات میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی ان میں سے کر دے۔اس کے بعد دوسر اشخص کھڑا ہوااور عرض کیایا ر سول الله میرے لئے جھی اللہ تعالیٰ ہے دعا پیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لو گوں میں ہے کر دے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم سے عکاشہ سبقت کر گئے۔

( فا کدہ )اس حدیث میں امت محمد میہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت اور اللہ جل جلالۂ کے بڑے احسان کا بیان ہے۔ صبح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں بیہ الفاظ ہیں کہ ان ستر ہزار آدمیوں سے ہر ایک آدمی کے ساتھ ستر ہزار اور داخل ہوں گے۔اس صورت میں کل آ دمیوں کی تعداد جو بے صاب جنت میں جائیں گے جارار ب نوے کروڑستر ہزار ہوئی۔ دعاکر تا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل ہے ہمیں بھی ان حضرات میں سے کر دیے۔ ۱۲ متر جم

۴۲۹ محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، محمد بن زیاد ، ابو ہر برہ رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے رہیج والی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۰ ۱۳۳۰ - حرمله بن ليجي، ابن و هب، يونس، ابن شهاب، سعيد بن ميتب ابوہر روه رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے سنا آپ فرمارے تھے ميري امت کی ایک جماعت جنت میں جائے گی جس کے منہ چود هویں رات کے جاند کی طرح حمیکتے ہوں گے۔ ابوہر برہ اُ

بیان کرتے ہیں بیرسن کرعکاشہ بن محصن اسدی ابنا کمبل سمیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ اللہ تعالیٰ ہے دعا سیجے کہ مجھے بھی ان حضرات میں سے کر دے۔رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایااللہ تعالیٰ اسے بھی ان میں سے کر دے۔ اس کے بعد انصار میں ہے ایک شخص کھڑا ہوااور عرض کیایا ر سول الله الله تعالى ئ دعا سيجيئ كه الله تعالى مجھے بھى ان ٤٢٩ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ قُالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ \*

٤٣٠ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَي أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا تُضِيءُ وُجُوهُهُمُ إضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَن الْأَسَدِيُّ يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ أَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةٌ \* ٤٣١ - و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخَلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا زُمْرَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ \* ٢٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِنِي سَبْعُونَ أَلْفَا بغَيْر حِسَابٍ قَالُوا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمَ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَعَلَى رَبِّهَمْ يَتُوَكُّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيُّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ \*

٣٣٧ - حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا حَاجِبُ بْنُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ بْنُ عُمَرَ أَبُو خَمْنَيْنَةَ الثَّقْفِيُّ حَدَّنَنَا الْحَكُمُ بْنُ الْأَعْرَجِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدُّخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكَتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَلُونَ \*

حضرات میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم سے عکاشہ سبقت کرگئے۔

اس ۱۳ حرملہ بن سیخی، عبداللہ وہب، حیوہ، ابو یونس، ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار آدمی کیے بعد و گرے جنت میں جائیں گے جن کی صور تیں چاند کی طرح چہکتی ہوں گی۔

۱۳۳۲ کی بن خلف باہلی، معتمر، ہشام بن حسان، محمہ بن اللہ علی سیر بن، عمران رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، صحابہ نے عرض کیا بارسول اللہ وہ کون حضرات ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بہ وہ لوگ ہوں گے جو (بدن پر) داغ نہ لگواتے ہوں اور منتر نہ کرتے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہوں گے، بیہ سن کر عکاشہ بن محصن کھڑے ہوں اور عرض کیایارسول اللہ! وعا فرمایئے کہ اللہ تعالی مجھے ہو گاور عرض کیایارسول اللہ! وعا فرمایئے کہ اللہ تعالی مجھے ہو گھر دوسر اشخص کھڑ اہوااور عرض کیایانی اللہ وعا تیم انہیں میں سے ہو پھر دوسر اشخص کھڑ اہوااور عرض کیایانی اللہ وعا تیم کہ اللہ وعائیہ سبقت لے گئے۔

ساس مر ابو حسینہ تقفی، علم بن اعرج، عبدالوارث، حاجب ابن عمر ابو حسین تقفی، علم بن اعرج، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ شنے عرض کیایار سول اللہ وہ کون حضرات ہوں گے۔ صحابہ شنے عرض کیایار سول اللہ وہ کون حضرات ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو منتر نہیں کرتے ، بدشگونی نہیں لیتے، داغ نہیں لگاتے اور اپنے پروردگار کرتے ہیں۔

٤٣٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ خَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي جَازِم عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلُ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ ۖ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَدْخَلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةٍ أَلْفٍ لَا يَدْرِي أَبُو حَازِمِ أَيُّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ الَيْلَةَ الْبَدْرِ \*

٥٣٥ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ أَيُّكُمْ رَأَى. الْكُو كَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ قُلْتُ أَنَا تُمَّ قَلْتُ أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَّاةٍ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ قَالَ فَمَاذًا صَنَعْتَ قُلْتُ اسْتَرْقَيْتُ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَلْتُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ فَقَالَ وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ قُلْتُ حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةً بْن حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا رُقْيَةً إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ فَقَالَ قَدْ أَحْسَنَ مَن انْتُهَى إِلَى مَا سُمِعَ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرضَتُّ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَٰذَا مُوسِنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأَفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي انْظُرْ إِلَى الْأُفُق الْآخَر فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتَكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا

هم ١٣ مهم و قتييه بن سعيد ، عبد العزيز بن ابي حازم ، ابو حازم ، سهل بن سعد بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ستر ہزاریاسات لا کھ ابو حازم راوی کو شک ہےاں طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسر ہے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہول گے ،ان میں سے پہلا تخص داخل نہ ہو گاتاو قتیکہ آخری داخل نہ ہو جائے (صف بنائے ہوئے ہوں گے)اور ان حضرات کے چہرے چودھویں رات کے جاند کی طرح ہوں گے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

۵ ۳۷ سعید بن منصور، مشیم ، حصین بن عبدالرحلن بیان كرين عنه كرين جبير رضى الله تعالى عنه كے ياس تھا، انہوں نے فرمایا کہ تم میں ہے کس نے اس ستارہ کو دیکھاہے جو کل رات ٹوٹا تھا، میں نے عرض کیا میں نے ویکھا تھا، پھر میں نے کہا کہ میں نماز وغیر ہ میں مشغول نہیں تھا( سجان اللہ تقویٰ اس کانام ہے) مگر مجھے بچھونے ڈس رکھاتھا۔سعیدؓ نے دریافت كياتو پھرتم نے كياكيا؟ ميں نے كہا جھڑوايا، سعيد نے كہاتم نے کیوں خیمٹر وایا، میں نے کہااس حدیث کی وجہ سے جوتم ہے شعبی نے بیان کی ہے، سعید نے کہاتم سے تعمی نے کیا حدیث بیان کی ہے، میں نے جواب دیا کہ انہوں نے بریدہ بن حصیب اسلمی سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا جھاڑ نظر اور ڈنک کے علاوہ اور نسی چیز کے لئے فائدہ نہیں دیتی، سعید ؓ نے فرمایا جس نے جو سنا اور اس پر عمل کیا تو اچھا کیا لیکن ہم ہے تو عبدالله بن عبال تن رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت نَقُلُ کی ہے کہ آپؑ نے فرمایا میرے سامنے سابقہ امتیں پیش کی تکئیں تو میں نے بعض انبیاء کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک حچوٹی سی جماعت ( دس حضرات ہے کم ) تھی اور بعض کے ساتھ ایک اور دو آدمی تھے اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا اتنے میں ایک بہت بڑی امت مجھے دکھائی گئی، میر اخیال ہوا کہ یہ میری امت ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ بیہ موسیٰ علیہ السلام اور

عَذَابِ ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإسْلَامِ وَلَمْ يَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإسْلَامِ وَلَمْ يَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُم الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإسْلَامِ وَلَمْ يَشْرِكُوا بِاللَّهِ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَحَرَّجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُم الَّذِينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُم الَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُم الَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُم الَّذِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُم الَّذِينَ اللَّهُ أَنْ يَحْطَينِ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَقَالَ الله أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ الله أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ الله أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَقَالَ الله أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ فَقَالَ الله أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ الله أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ المَا عَمْ الله أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ المَا عَنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَلَ بِهَا عُكَاشَة \*

ان کی امت ہے لیکن تم آسان کے اس کنارہ کو دیکھو میں نے دیکھا تو وہ بہت بڑی جماعت ہے پھر مجھ سے کہاا چھاد وسر اافق بھی دیکھو،میں نے دیکھا تو وہ بہت عظیم الشان جماعت ہے ، مجھ ہے کہا گیایہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزارایے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے، اس کے بعد آپ وہاں ہے اٹھے اور اپنے حجرہ مبارک میں تشریف نے گئے۔ صحابہ کرام ان حضرات کے بارہ میں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے غور وخوض کرنے گئے، بعض بولے شاید وہ حضرات ہوں جنہیں حضور کا شر ف صحبت حاصل ہوا ہوا وربعض نے کہاممکن ہے وہ حضرات ہوں جن کی پیدائش اسلام کی حالت میں ہوئی ہے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ مسی کو شریک نہ تھہرایا ہو اور مختلف قتم کی چیزیں بیان کیس (بیہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كے پاس نكل آئے اور آپ نے دريافت كياكه كس بات ميں تم سب غور وخوض کر رہے ہو، چنانچہ آپ کواس کی خبر دی گئی، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جوند تعویز گنڈے کرتے ہیں اور نه کراتے ہیں اور نہ شکون لیتے ہیں اور اپنے رب پر (کماهنہ) توکل کرتے ہیں، یہ س کر عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور عرض کیاکہ آی اللہ تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان حضرات میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا تم انہیں میں ہے ہو، پھرا یک اور شخص کھڑ اہو ااور عرض کیایار سول اللہ میرے لئے بھی دعا فرمائے کہ مجھے بھی ان ہی میں سے کردے، آپ نے فرمایاتم سے عکاشہ سبقت لے گئے۔

۱۳۳۸ ابو بکر بن انی شیبه ، محمد بن فضیل ، حصین ، سعید بن جبیر ، ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سامنے استیں پیش کی گئیں۔ بقیہ حدیث ہمشیم والی روایت کی طرح ہے گر اس میں شروع کا حصہ مذکور نہیں۔

٢٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِ \*

(٨١) بَاب كُوْنِ هَذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ \*

الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونِنُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ فَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارَ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي ثَوْرِ أَسْوَدَ أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثُوْر أَبْيَضَ \*

٤٣٧ - حَدَّثَنَا هَنْادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو

( فا کدہ) لیعنی ہر ایک زمانہ میں کفار کی تعداد زا کدر ہی اس لئے جنتی تم ہوں گے اور امتوں میں جنتیوں کی تعداد بہت کم ہے تواس امت کے لوگ جنتیوں کے آدھے عدد کو گھیر لیں گے۔

> ٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُثَنَّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنُ الْمُثَنِّي قَالَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرَ قَالَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِيْ إِسْحَقَ عَنْ عَمَرُو بْنُ مَيْمُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَنَّا مَعَ رَسُوْل ا للهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قُبَّةٍ نَحْوًا مِّنْ أَرْبَعِيْنَ رَجُلًا فَقَالَ أَتَرْضَونَ أَنْ تَكُوْنُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ 'قَلْنَا نَعَمْ قَالَ ٱتَرْضَوْنَ ٱنْ تَكُوْنُوا تُلُتَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُلْنَا نَعَمُ فَقَالَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوا اَنْ تَكُوْنُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَاكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا

باب (٨١) آوھے جنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔

۷ سومه بناد بن سري، ابو الاحوص، اسحاق، عمرو بن ميمون، عبدالله رصنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم جنتیوں کا چوتھائی ہو؟ یہ سن کر ہم نے (خوش سے) الله اکبر کہا، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی تہیں کہ جنتیوں کا ایک تہائی تم ہو؟ یہ س کر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جنتیوں میں آدھا حصہ تمہار اہو گااور اس کی وجہ میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں کہ مسلمان کی تعداد کا فرول میں الی ہے جیسے ایک سفید بال ایک سیاہ ہیل میں ہویاایک سیاہ بال ایک سفید بیل میں ہو۔

۱ ۱۳۸۸ محمد بن متنی، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، ابو اسحاق، عمرو بن میمون، عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ میں تھے جس میں قریب حالیس آدمی ہوں گے، آپ نے فرمایا کیاتم اس بات سے خوش ہو کہ جنتیوں کے چوتھائی تم لوگ ہو؟ ہم نے عرض کیا بیٹک (خوش ہیں)، پھر فرمایا کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ جنتیوں کے ایک ثلث تم ہو، میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ ک قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ تم جنتیوں میں سے آدھے ہو گے (۱)اور پیر

(۱) اس روایت میں بیہ آیا ہے کہ اس امت کے لوگ کل جنتیوں میں ہے آدھے ہوں گے اور ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ جنتیوں کی کل ایک سوہیں صفیں ہوں گی جن میں ہے اس صفیں اس امت کے لوگوں کی ہوں گی اس سے معلوم ہو تاہے کہ یہ امت اہل جنت کے دو تہائی ہوں گے تو ممکن ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصف کا علم دیا ہو پھر اور اضافیہ فرمادیا اور دو تہائی کر دیا ہو۔اور اس ر وایت سے امت محمد ہی کثرت تعداد اور طول مدت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔

يَدْ خُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّوْرِ الْمَسُودِ أَوْ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جلدِ الثَّوْرِ الْمَسُودِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جلدِ الثَّوْرِ الْمَاحْمَرِ \* كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جلدِ الثَّوْرِ الْمَاحْمَرِ \*

كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَلْدِ التَّوْرِ الْاَحْمَرِ \* وَهُوَ الْسَوْدَةِ اللَّهِ بُنِ نَمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ وَهُوَ ابْنُ مِغُولُ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ وَهُوَ ابْنُ مِغُولُ عَنْ أَبِي اللَّهِ قَالَ السَّحْقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةِ أَدَمٍ فَقَالَ أَلَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا فَعُلْمَ أَلُكُمْ وَبُعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقُلْنَا نَعُمْ يَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَلَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا فَشَلَ مُسْلِمَةً اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَا أَنْتُم وَلَا اللَّهِ فَقَلْنَا نَعُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ اللَّهِ فَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَي سِواكُمْ مِنَ قَالُوا نَعُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِي لَأَرْجُو أَنْ اللَّهُ فَالَ اللَّهُ فَقَالَ أَنْعُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ الْمُعْوِلَ اللَّهُ فَالَ الْمَالُودِ اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللْمُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ الْمُعَلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

25- حَدَّثَنَا عَثِمَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكُ وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكُ قَالَ يَقُولُ أَخْرِجُ وَسَعْدَيْكُ النّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ بَعْثُ النّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ الْفَا مِنْ كُلِّ الْفَا مِنْ كُلِّ الْفَا وَمِنْ عَلَا يَقْعِينَ قَالَ فَذَاكَ حَمْلُ اللهِ تَسْعِينَ قَالَ فَذَاكَ حَمْلُ اللهِ السَّغِيرُ ( وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلُ حَمْلُ هَمْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اس لئے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے اور مسلمانوں کی تعداد کافروں میں اتی ہے جیسے ایک سفید بال ایک سیاہ بیل لال بیل کی کھال میں یا ایک سیاہ بال لال بیل کی کھال میں یا ایک سیاہ بال لال بیل کی کھال میں۔ معبواللہ بن نمیر، بواسطہ والد، مالک بن مغول، ابواسحاتی، عمرو بن میمون، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے چڑے کے خیمہ سے فیک لگا کر خطبہ پڑھااور فرمایا خبر دار ہوجاؤ جنت میں سوائے مسلمان کے اور کوئی نہ جائے گا، اے اللہ میں نے تیراپیغام پنچادیا، اے اللہ توگواہ رہ، کیا تم چاہتے ہو کہ جنت کے چوتھائی لوگ تم میں ہے ہوں، ہم نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا تو کیا تم ہے چاہتے ہو کہ تم جنت میں ایک تہائی ہو، سب نے عرض کیا جی ہاں یار سول اللہ! آپ نے فرمایا تو کیا تم ہو گے، آپ نے فرمایا تم ایک تم طاوہ اور جماعتوں میں ایسے ہو جیسے سیاہ بال سفید فرمایا تم این علاوہ اور جماعتوں میں ایسے ہو جیسے سیاہ بال سفید فرمایا تم این علاوہ اور جماعتوں میں ایسے ہو جیسے سیاہ بال سفید قبل میں یاسفید بال سیاہ بیل میں۔

م ۱۲ مرس الی شیبہ، عیسی، جریر، اعمش، ابو صالح، ابو صالح، ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرمائے گا اے آدم اوہ کہیں گے تیری خدمت اور تیری اطاعت میں حاضر ہوں اور تمام بھلائیاں تیرے ہی لئے ہیں، علم ہو گادوز خیوں کی جماعت ؟ علم ہو نکالو، آدم عرض کریں گے دوز خیوں کی کیسی جماعت ؟ علم ہو گاہر ہزار آدمیوں میں سے نوسو ننانوے جہنم کے لئے نکالو (اور ایک آدمی فی ہزار جنت میں جائے گا) آپ نے فرمایا یمی وہ والی اپنا حمل ساقط کردے گی، تولوگوں کو ایساد کھے گا کہ جیسے وہ والی اپنا حمل ساقط کردے گی، تولوگوں کو ایساد کھے گا کہ جیسے وہ نشہ میں مست ہیں اور مست نہ ہوں گے لیکن اللہ تعالی کا عذاب بہت سخت ہو گا۔ صحابہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور عماہ نے یا رسول اللہ دیکھئے اس ہزار میں سے ایک آدمی (جو

نَيْدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدُنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَحَمِدُنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي فَحَمِدُنَا اللَّهَ وَكَبَّرْنَا ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِنَّ مَثَلًى الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي إِنَّ مَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَلْدِ التَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذَرَاعِ الْحَمَارِ \*

جنتی ہے) ہم میں سے کون نکاتہ، آپ نے فرمایا تم خوش ہو جاؤیا ہون ماجون (۱) ہیں سے ایک ہزار ہوں گے اور تم ہیں سے ایک، پھر آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ قدرت ہیں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ جنتیوں ہیں ایک چو تھائی تم ہی ہو گے، اس پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور تکمیر کہی، پھر ارشاد فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ جنت کے تہائی آدمی تم ہی میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ جنت کے تہائی آدمی تم ہی میں اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے دست کے تہائی آدمی تم ہی میں اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے دست کے درت میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ جنت کے دست کے سامنے ایک عمر و شاکی اور امتوں کے سامنے ایک ہے ہیں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ جنت کے دست کے سامنے ایک ہے ہیں ایک سفید بال ایک سیاہ بیل کی کھال کے سامنے ایک ہے جیے ایک سفید بال ایک سیاہ بیل کی کھال میں ہویا ایک فال کی سامنے ایک ہے جائے گاؤں ہیں۔

ا ۱۳ ۱۳ - آبو بکر بن ابی شیبہ ، و کیج ، (تحویل) ابو کریب ، آبو معاویہ ، اعمش سے آسی طرح روایت منقول ہے مگراس میں یہ الفاظ ہیں کہ تم آج کے دن اور لوگوں کے سامنے ایسے ہو جیسے ایک سفید بال کالے بیل میں یوا گید ھے کے بال کالے بیل میں یوا گید ھے کے پیر کے نشان کا تذکرہ نہیں کیا۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

## كِتَابُ الطَّهَارَةِ

باب(۸۲)و ضو کی فضیلت۔

ابومالک اشعری منصور، حبان بن ہلال، ابان یجیٰ، زید ابوسلام،
ابومالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے اور افظ الحمد لللہ کہنا ترازوئے اعمال کو بھر دیتا ہے اور سجان اللہ اور الحمد للہ (ہر ایک کلمہ) بھر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو جو زمین و الحمد للہ (ہر ایک کلمہ) بھر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو جو زمین و آسان کے در میان ہیں اور نماز نور ہے اور صدقہ دینادلیل ہے اور قرآن کریم تیرے موافق یا تیرے خلاف دلیل ہے اور ہر ایک انسان صبح کرتا ہے تواہیے نفس کا سود اکرتا ہے اور پھریا تو ایک انسان صبح کرتا ہے تواہیے نفس کا سود اکرتا ہے اور پھریا تو اسے آزاد کر الیتا ہے بیا ہے ہلا کت میں ڈال دیتا ہے۔

(٨٢) بَابِ فَضْلِ الْوُضُوءِ \*
٢٤٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بِنُ هِلَالِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ بْنُ هِلَالِ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَ أَبَا سُلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكُ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُورُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهُورُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

ر فائدہ) جب دن ہو تاہے اور انسان اپنے افعال واعمال میں امور آخرت کو پیش رکھتاہے تواپنے عذاب آخرت سے آزاد کرانے والا ہو تا ہے اور اگر اپنے کاموں میں دنیا کو ترجیح دیتاہے اور آخرت کو چھوڑ دیتاہے توخود کو ہلاکت میں ڈالنے والا اور فَمَا رَبِحَتْ بِّهَارَنُهُم کامصداق نتا مہ

باب (۸۳) نماز کے لئے پاکی ضروری ہے۔

سرم سے سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، ابو کامل حصدری ابوعوانہ، ساک بن حرب، مصعب بن سعدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عامر کی مزاج پرسی کیلئے آئے اور وہ بیار تھے۔ انہوں نے فرمایا ابن عمر تم میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے۔ ابن عمر نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے سے بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں کی جاتی اور صدقہ اس فرماتے سے بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں کی جویا مطلق مال خیانت کی ہویا مطلق مال خیانت میں عنین خیانت کی ہویا مطلق مال خیانت میں سے قبول نہیں کیاجا تا اور تم توبھرہ کے حاکم رہ بچے ہو۔

(٨٣) بَابِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ \* المَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ \* الْمَعْدِ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَحَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَحَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُصَعْبُ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَحَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَلَا اللَّهِ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُو مَرِيضٌ فَقَالَ أَلَا تَدْعُو مَلِيضٌ فَقَالَ أَلَا تَدْعُو مَلَى اللَّهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَكُنْتَ عَلَى الْبُصْرَةِ \* فَيْدٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَكُنْتَ عَلَى الْبُصْرَةِ \*

غَنْهَ ٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ إسْرَائِيلَ كُلَّهُمْ وَالِيعَ عَنْ إسْرَائِيلَ كُلَّهُمْ وَالِيعَ عَنْ إسْرَائِيلَ كُلَّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

250 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هُمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَّاهُ أَحْدِثُمْ إِذَا أَحْدَرُثَ حَتَّى يَتُوطَنَّا \*

(٨٤) بَابِ صَيفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ \*

سه ۱۳۴۴ محمد بن مثنیٰ ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه (تحویل)، ابو بکر بن ابی شیبه، حسین بن علی، زائده، اسر ائیل ساک بن حرب رضی الله نغالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اسی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔

۳۳۸ محمہ بن رافع، عبدالرزاق بن جام، معمر بن راشد، ہمام بن منہ سے روایت ہے جو وہب بن منبہ کے بھائی ہیں انہوں نے کہا یہ وہ حدیثیں ہیں جو ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔اس کے بعد کئ حدیثوں کو بیان کیاان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ رسول حدیثوں کو بیان کیاان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کی نماز بے وضوحالت میں قبول نہیں کی جاتی تاد فتیکہ وضونہ کرے۔ باب (۸۳) وضو کا طریقہ اور اس کا کمال۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُولِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ سُهَابٍ وَكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ هَذَا الْوُضُوءُ أَسْبَعُ مَا يَتَوَضَّا بِهِ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ \*

وَحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاء بْنِ إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ حَمْرَانَ مَوْلَى عَنْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاء فَأَفْرَغَ عَلَى كُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاء فَأَفْرَغَ عَلَى كُثْمَانَ أَنَّهُ وَلَى عَشَمَانَ أَنَّهُ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي كُفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ عَسَلَ وَحُهُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ وِجُلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَلَى وَكُنْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ مَوْلَى وَصَلَّى رَحُقَيْنِ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لَي بُحَدِّتُ فِيهِمَا نَفْسَهُ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*

(٥٨) بَابِ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ\*

٤٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بِنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ بِنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ وَاللَّهْ طَدِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَمْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بُنَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ حَدَّثُنّكُمْ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَتُكُمْ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَتُكُمْ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَتُكُمْ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَدَّيْتُ كُمْ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ

ابن شہاب بیان کرتے ہیں یہ وضوان تمام وضووک میں کامل ہے جو کہ نماز کے لئے کئے جائیں۔

۲ ۲۲ ۲۰ زہیر بن حرب یعقوب بن ابراہیم، بواسطہ والد، ابن شہاب، عطاء بن بزید لیثی، حمران مولی عثان ہیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک پانی کا بر تن منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر تین مر تبہ پانی ڈالا پھر انہیں دھویا۔ اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو بر تن میں ڈالا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر اپنے چرہ کو تین مر تبہ اور اپنے مرکا دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تین مر تبہ دھویا اور اپنے سرکا مسح کیا اس کے بعد اپنے دونوں پیروں کو تین مر تبہ دھویا۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میر کا اس وضو کی طرح وضو کرے اور اس کے بعد دور کعت (نفل) اس وضو کی طرح وضو کرے اور اس کے بعد دور کعت (نفل) الیہ پڑھے کہ ان میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے تو اس کے الیم میانی میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے تو اس کے تا ہیں۔

باب (۸۵) وضو اور اس کے بعد نماز پڑھنے کی فضلہ ہیں۔

ابراہیم خطلی، جریر، ہشام بن عروہ، بواسطہ والد، حمران مولی ابراہیم خطلی، جریر، ہشام بن عروہ، بواسطہ والد، حمران مولی عثان بیان کرتے ہیں کہ میں نے عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے سناوہ مسجد کے سامنے تھے کہ مؤذن عصر کی نماز کے وقت ان کے پاس آیا۔انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، پھر وضو کیا اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اگر کتاب اللہ میں ایک آیت کتمان علم کی وعید کے متعلق نہ ہوتی تو میں تم سے بیان نہ کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی طرح علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ عظے کہ جو شخص الجھی طرح علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ عظے کہ جو شخص الجھی طرح

وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا \*

٩٤٤ - وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حِ حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي خَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي خَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَةً فَيُحْسِنُ وُصُّوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة \*

20. وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ صَالِحٍ قَالَ الْبُنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ صَالِحٍ قَالَ اللهِ اللهِ شَهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ اللهِ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا تَوَضَّا عُثْمَانُ قَالَ وَاللّهِ لَا أَنَّهُ فَي كِتَابِ اللّهِ لَا أَنَهُ فِي كِتَابِ اللّهِ مَا حَدَّثَتُكُمُ حَدِيثًا وَاللّهِ لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللّهِ مَلّى مَا حَدَّثَتُكُمُ وَهُ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى مَا حَدَّثَتُكُمُوهُ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّا رَحُلُ فَيُحْسِنُ وَصُوءَهُ ثُمَّ يُصَلّي الصَّلَاةَ إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَصُدّى السَّلَاةِ النّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَسُلّي الصَّلَاةَ إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَسُلّي الصَّلَاةَ إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَسُلّي الصَّلَاةَ إِلّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبُيْنَ السَّلَاةِ الّتِي تَلِيهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةُ ( إِنَّ وَبُيْنَ السَّلَاةِ الّتِي تَلِيهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةُ ( إِنَّ وَبُيْنَ السَلّاةِ النِّي تَلِيهَا قَالَ عُرْوةُ الْآيَةُ ( إِنَّ اللّهِ عَوْلِهِ ( اللّاعِنُونَ ) \* اللّهُ عَوْلِهِ ( اللّاعِنُونَ ) \*

٠٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدٌ الشَّاعِرِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْضُرُهُ صَلَاةً يَقُولُ مَا مِنِ امْرِئَ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةً يَقُولُ مَا مِنِ امْرِئَ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةً

و ضو کر کے نماز پڑھے تواس کے وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے جواس نماز سے لے کر دوسر ی نماز تک ہوں گے۔

9 مہم ابو کریب ، ابو اسامہ (تحویل) زہیر ابن حرب اور ابو کریب، وکیع (تحویل) ابن ابی عمر سفیان۔ ہشام سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باتی ابو اسامہ کی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ اچھی طرح وضو کرکے فرض نماز پڑھے۔

مه ۱۳ د نہیر بن حرب، یعقوب بن ابر اہیم، بواسطہ والد، صالح،
ابن شہاب، عروہ، حمران بیان کرتے ہیں کہ جس وقت حضرت
عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو فرمایا خدا کی قتم میں تم
سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اگر کلام اللہ کی ایک آیت نہ
ہوتی تو میں تم سے حدیث نہ بیان کرتا، میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ ہے تھے۔ کوئی شخص بھی ایسا
نہیں جواجھی طرح وضو کرے اور پھراس کے بعد نماز پڑھے تو
اس نماز کے بعد سے لے کر دوسری نماز تک جواس سے گناہ
سرزد ہوں وہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ عروہ فرماتے ہیں
تریت کریمہ بیہ ہے جولوگ چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو کھلی اور
ہدایت کی باتوں میں سے ہم نے نازل کی ہیں اس کے بعد کہ ہم
نے لوگوں کے لئے انہیں کتاب میں بیان کر دیا۔ ان پر اللہ
تعالیٰ اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔

الاہم۔ عبد بن حمید، حجاج بن شاعر، ابو الوید، اسخق بن سعید، بواسطہ والد، عمرو بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں عثان کے پاس موجود تھا آپ نے وضو کاپانی منگوایا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے آپ فرمارہ بتھ جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اور الجھی طرح وضو کر کے نماز کے خشوع اور رکوع (سجدہ) کو الجھی طرح وضو کر کے نماز اس کے بچھلے گناہوں کے لئے کفارہ طرح اداکرے تو یہ نماز اس کے بچھلے گناہوں کے لئے کفارہ

مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلُّهُ \*

٢٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ حُمْرَانَ

مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ لَا

أَدْرِي َمَا هِيَ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثَمَّ

قَالَ مَنْ تَوَضَّأُ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْحِدِ نَافِلُةً وَفِي

رُوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةً أَنَّيْتُ عُثْمَانَ فَتُوَضًّأً \*

٤٥٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ وَأَبِي بَكُر قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبي النَّضُّر عَنْ أَبِي أَنُس أَنَّ عُتْمَانَ تَوَضَّأُ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ ۚ أَلَا أُريَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَزَادَ قُتَيْبَةً فِي رِوَايَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْر عَنْ أَبِي أَنَس قَالَ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ

ہو جائے گی۔ جب تک کہ کہائر کاار تکاب نہ کرے اور پیہ سلسلہ پورے زمانہ ہو تارہے گا۔

۹۵ مهر قتیبه بن سعید، احمه بن عبده ضی، عبدالعزیز درادر دی، زید بن اسلم، حمران مولی عثان بن عفان میان کرتے ہیں کہ میں عثان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس و ضو کا پائی لے كرُ آياانهوں نے وضو كيااور فرمايا كه بعض حضرات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہے الی حدیثیں بیان کرتے ہیں جنہیں میں تہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں، میں نے تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا۔ پھر فرمایا جواس طرح وضو کر کے تواس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیںاوراس کی نماز اور مسجد تک جانا پیہ مزید تواب کا باعث ہو گا اور عبدہ کی روایت میں ہے کہ میں عثمانؓ کے پاس آیااور انہوں نے وضو کیا۔

۱۹۵۳ قتیبه بن سعیداورابو بکربن الی شیبه اور زهیربن حرب، و کیع، سفیان ،ابوالنضر ،ابوانسؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقاعد (زینہ یاوہ د کا نیں جو حضرت عثمان کے گھرکے قریب تھیں) میں وضو کیا پھر فرمایا کیا میں تمہیں ر سول الله صلی الله علیه وسلم کا و ضو د کھا دوں ،اس کے بعد ہر ایک عضو کو تین مرتبه دهویا۔ سفیان بیان کرتے ہیں کہ ابوالنضر نے ابوائس کے نقل کیاہے کہ اس وقت حضرت عثمان و کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابی بھی موجود

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فائدہ۔امام نوویؓ فرماتے ہیں علماء کرام کااس بات پراجماع ہے کہ اعضاءو ضو کوا یک ایک مرتبہ دھوناواجب ہےاور تین تین بار دھوناسنت ہے اور احادیث میں بھی حسب احوال جواز و کمال کے طور پر تعداد منقول ہے اوامام ابو حنیفہ مالک، احمداورا کثر علماء کے نزدیک سر کالمسح ایک ہی مرتبہ مسنون ہے۔احادیث صحیحہ میں یہی منقول ہے اس پر زیادتی نہ کرنی چاہئے۔

٤٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو

۱۳۵۳ ابو کریب مجمد بن علاءاور اسحق بن ابراہیم، و کیع، مسعر، جامع بن شداد ابوصحرہ، حمران بن ابان بیان کرتے ہیں کہ میں

عثان بن عفان رضی الله تعالی عنه کی یا کی کے لئے یانی رکھا کرتا تھا۔ کوئی دن بھی ایبا نہیں گزر تاتھا کہ وہ تھوڑے ہے یائی ہے (زیادتی ثواب کے لئے) عسل نہ کر لیتے ہوں۔ حضرت عثانًا نے فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم اس نماز سے فارغ ہوئے ہم ہے حدیث بیان کی مسعر راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں وہ عصر کی نماز ہے ، آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ تم ہے تجھ بیان کروں یا خاموش رہوں، ہم نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھلائی کی بات ہے تو ضرور ہم ہے بیان سیجئے اور اگر اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے تواللہ تعالیٰ اور اس کار سول اس سے بخو بی واقف ہیں۔ آپ ّ نے فرمایا جو مسلمان بوری طرح یا کی حاصل کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نرض کی ہے اور پھریانچوں نمازیں پڑھے تواس کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جوان نمازوں کے در میان کرے گا۔ ۵۵ هم ـ عبيدالله بن معاذ ، بواسطه والد ( تحويل ) محمه بن متنيٰ ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، جامع بن شداد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حمران بن ابان سے سناوہ ابو بر دہ ہے اس مسجد میں بشر کی حکومت میں حدیث بیان کر رہے تھے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کامل و ضو کرے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلدادّ ل)

تذکرہ نہیں۔ ۱۳۵۷ء ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، محرمہ بن بکیر بواسطہ والد، حمران مولی عثان سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عثان نے بہت اچھی طرح وضو کیا پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا بہت اچھی طرح وضو کیااس کے بعد فرمایا جو شخص کہ اس طرح وضو کرے اور پھر مسجد آئے نماز کے ارادہ سے تو

تھم فرمایا تو فرض نمازیں ان گناہوں کے لئے جو در میان میں

کرے کفارہ ہوں گی۔ بیہ ابن معاذ کی روایت ہے۔ غندر (محمد

بن جعفر) کی روایت میں بشر کی امارت اور فرض نمازوں کا

كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَكَّادٍ أَبِي صَحْرَةً قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ قَالَ كُنْتُ أَضَعُ لِعُنْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ يُطْفَةً وَقَالَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ يَطْفَةً وَقَالَ عَنْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ انْصِرَافِنَا مِنْ صَلَاتِنَا هَذِهِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهَا الْعَصْرُ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَحَدَّثُكُمْ مِسْعَرٌ أُرَاهَا الْعَصْرُ فَقَالَ مَا أَدْرِي أَحَدَّثُكُمْ بِسَعَيْ أُو أَسْكُتُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلّمٍ يَتَطَهّرُ فَيْتِمُ فَيْتُم فَيْرًا فَحَدَّثُنَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهّرُ فَيْتِمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهّرُ فَيْتِمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهّرُ فَيْتِمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيُصَلّى هَذِهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهُرُ فَيْتِمُ اللّهُ الطَهُورَ الَّذِي كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيُصَلّى هَذِهِ الصَّلُولَةِ الْمَاكَةُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيُصَلّى هَذِهِ الْمُعُورَ الَّذِي كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيُصَلّى هَذِهِ الْمُعُورَ الَّذِي كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيُصِلّمُ يَعَلَمُ اللّهُ الْمَارَاتِ لِمَا الْصَلّامِ لَهُ مَلَامً اللّهُ عَلَيْهِ فَيُصِلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيُصَلّى اللّه عَلَيْهِ الْمُعُورَ الْذِي كَتَبَ اللّهُ عَلَيْهِ فَيُصَالِم يَتَطَهُرُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعُورَ اللّذِي كَتَبُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِ الْمُعُورَ اللّهُ عَلَيْهُ أَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عُلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

٥٥٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يَحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةً فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بِشْرِ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةً فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بِشْرِ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةً فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فِي إِمَارَةِ بِشْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوَضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَ الْوَصُوعَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مُعَاذٍ وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ غُنْدَرٍ فِي إِمَارَةٍ بِشْرُ ولًا ذِكُرُ الْمَكْتُوبَاتِ \*

فِي إِمَّارَهِ بِسَرِ وَلَا دِ دَرَ الْمُكْتُوبَاتِ
الْمُ وَهُ بِ حَدَّثُنَّا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثُنَا الْبُنُ وَهُبِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِنُ وَهُبِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُتْمَانَ قَالَ تُوصَالًا أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُتْمَانَ قَالَ تُوصَالًا فَيُومَا وُضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ عَثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ مَؤْمًا وُضُوءًا حَسَنًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضَّا أَوْضَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضَّا أَ

معاف فرمادیتاہے۔

اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

20 سے ابو الطاہر، یونس بن عبدالاعلیٰ، عبداللہ بن وہب عمرو بن حارث، حکیم بن عبداللہ قریش، نافع بن جبیر، عبداللہ ابن ابی سلمہ، معاذ بن عبدالرحمٰن، حمران موئی عثان بن عفان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے سنا آپ فرما رہے تھے جو شخص نماز کے لئے کامل طور پر وضو کرے پھر فرض نماز کے لئے چل کر آئے اوراسے لوگوں کے ساتھ یا جماعت سے یا مبحد میں پڑھے تو اللہ تغالی اس کے گناہوں کو جماعت سے یا مبحد میں پڑھے تو اللہ تغالی اس کے گناہوں کو جماعت سے یا مبحد میں پڑھے تو اللہ تغالی اس کے گناہوں کو

۲۵۸ یکی بن ابوب، قتیه بن سعید، علی بن حجر، اسلمیل ابن جعفر، علاء بن عبد الرحمٰن بن بعقوب، بواسطه والد، ابو ہریه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که پانچوں نمازیں اور جمعہ سے لے کر جمعہ تک ان کے ور میانی گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبائر کا ارتکاب نہ کرے۔

90%۔ نفر بن علی المجھضمی، عبدالاعلیٰ، ہشام، محد، ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پانچوں نمازیں اور جمعہ ہے جمعہ تک در میانی (صغیرہ) گناہوں کے لئے کفارہ ہیں۔

۱۰ ۳ سمر ابوالطاہر ہارون بن سعید املی ،ابن وجب،ابوصخر ،عمر بن اسطّق، مولی زائدہ، بواسطہ والد،ابوہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم فرمارہے تھے کہ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْبِهِ \*

٧٥٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحُكَيْمَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبُّدِ الرَّحْمَن حَدَّثَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشْمَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أُو مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ \* ٢٥٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُر ۚ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةَ الْحَمْسُ وَالْجُمْعَةَ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ \*

٥٥٩ - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلُواتُ الْحَمْسُ وَالْحُمْعَةُ إِلَى الْحُمْعَةِ قَالَ الصَّلُواتُ الْحَمْسُ وَالْحُمْعَةُ إِلَى الْحُمْعَةِ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ \*

٤٦٠ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَانَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اَبِيْ صَخْرَانِ اَنَّ عُمَرَ بْنُ اِسْحَاقَ مَوْلِيَ زَايِدَةَ حَدَّثُهُ عَنْ اَبِيْهِ صحیحمسلم شرافی مترجم ار د و ( جلداوّل ) \_\_\_\_

> عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الصَّلُوَاتِ الْحَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ \*

(٨٦) بَابِ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بَنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةً يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي بَنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةً يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيَّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ حِ وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ عُقْبَةً وَحَاءَتُ بُنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةً الْإِبلِ فَحَاءَتُ بُنِ عَامِرِ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةً الْإِبلِ فَحَاءَتُ نَوْبَتِي فَرُوَّ حُتُهَا بِعَشِي فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللّهِ ضَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَائِمًا يُحَدِّتُ النّاسَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَائِمًا يُحَدِّتُ النّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وَصُلّى وَكُمْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسلِم يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وَصُلّى وَكُمْتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا وَصُلّى وَكُعْتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا وَصُلّى وَكُعْتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا وَصُحُمِنُ وَصُلّى وَحَجْتُ لَهُ الْجَنّة قَالَ فَقُلْتُ مَا فَعَلَيْهِمَا بَعْشِي يَقُولُ النّبِي قَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِمَا فَيُعْمَا فَيُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَوَجُهِ إِلّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّة قَالَ فَقُلْتُ مَا مِنْ مُسلِم يَتَوَضُلُ اللّهِ عَلَيْهِمَا وَضُوعَهُ مُنْ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَى مَعْتَدُونَ مُقَولُ النّبِي قَبْلُمَا عَلَيْهِمَا أَخُودُ هَذِهِ فَإِذًا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَى يَقُولُ النّبِي قَلْ الْتِي قَبْلَتَ مَلَ الْمَالِي قَدْ وَقَوْلُ النِّي قَدْ رَأَيْتُكَ أَلَا إِنِي قَدْ رَأَيْتُكَ

حِنْتَ آنِفًا قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ

أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ تُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ

أَبْوَابُ الْحَنَّةِ الثَّمَانِيَةَ يَدْخَلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ و

حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ \*

پانچوں نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک تمام در میانی گناہوں کے لئے کفارہ ہو جاتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچتارہے۔

## باب(٨٢) وضوكے بعد كياد عابر هني حاسيے۔

الأهم محمد بن حاتم ميمون، عبدالرحمٰن بن يزيد، ابو ادريس خولاتی، عقبه بن عامر اور ابو عثمان، جبیر بن نفیر، عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں ہمارااونٹ چرانے کا کام تھا ، میری باری آئی تومیں او نٹوں کو چرا کر شام کو ان کے رہنے کی عگہ لے کر آیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کو وعظ کر رہے ہیں۔ میں نے جو سنا تو آپ فرمارہے ہیں کہ جو مسلمان بھی انچھی طرح و ضو کرے اور پھر کھڑے ہو کر دور تعتیں پڑھے کہ ان میں اینے قلب اور چہرے کے ساتھ ( ظاہر وباطن)متوجہ ہو تواس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ تو بہت ہی عمدہ بات بیان فرمائی۔ ایک شخص میرے سامنے تھا وہ بولا کہ پہلی بات اس سے بھی عمدہ تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ عمر فار دق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔انہوں نے کہامیں سمجھتا ہوں کہ توانجھی آیاہے آپ نے فرمایا جو شخص بھی تم میں ہے وضو کرے اور احچی طرح يوداوضوكرے پھريہ دعا پڑھے اَشْھَدُ اَنْ لَا اِللهُ اِللَّهُ وَانَّا مُحَمَّدًا عَبُدُاللّهِ وَرَسُولُهُ تُواس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جس سے جاہے واخل ہو

فا ئدہ۔امام نوویؒ فرمائتے ہیں وضو کے بعد بالاتفاق ان کلمات کا پڑھنامستحب ہے اور جامع ترندی کی روایت ہیں اس کے بعدیہ الفاظ اور منقول ہیں۔اَللّٰہُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلْنِی مِنَ المُسَّطَهِرِیْن۔امام ابن سیؒ نے اپی کتاب عمل الیوم واللیۃ ہیں یہ الفاظ نقل کئے ہیں سُبْحَانَكَ اللّٰہُمَّ اَشْهَدُ اَنْ لَاّ اِلّٰهَ اِلّٰا آنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَیْكَ۔(مترجم)

۹۲ همه زید بن حباب، معاویه بن صالح، ربیعه بن یزید،

٢٦٢ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ

صَالِحِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحُولُانِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ الْخُولُانِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكِ الْحَفْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ مَالِكِ الْجَهَنِيِّ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \*

(٨٧) بَابِ أَخِرُ فِي صِفَةِ الْوُضُوء \* ٤٦٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرُو بْن يَحْيَى بْن عُمَارَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدِ ابْن عَاصِمِ الْأَنْصَارَيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قِيلَ لَهُ تَوَضَّأُ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بإنَاء فَأَكُفَّأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا تَلَاثًا أَثُمُّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْ حَلَ يَدَهُ فَاسْتَحْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ تَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن ثُمَّ أَدْحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ برَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ تُمَّ غَسَلَ رجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\* ٤٦٤ - وَحَدَّثَنِي الْقُاسِمُ بْنُ زَكُرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْكَعْبَيْنَ\* ٤٦٥ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثُرَ

ابوادر لیس خولانی، ابوعثان، جبیر بن نفیر بن مالک حضری، عقبه بن عامر حجنی نبی اگرم صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کے بعد ان کلمات کو کے اَشَهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اِللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

شری اُک لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

باب (۸۷) طریقه و ضویر دوباره نظر۔

٣١٣ مر بن صباح، خالد بن عبدالله، عمر و بن يجي بن عماره، بواسط والد، عبدالله بن زيد بن عاصم انصاری صحابی سے روایت ہے کہ ان سے لوگوں نے کہا کہ جمارے سامنے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کاوضو کر کے بتلاؤ۔ انہوں نے (پانی کا) برتن منگوایا اور اسے جھکا کر پہلے دونوں ہا تھوں پر پانی ڈالا اور انہیں تین مر تبہ دھویا اور پھرہا تھ برتن میں ڈال کرپانی نکالا اور ایک چلو سے تین مرتبہ کلی کی اور ایسے بی ناک میں پانی ڈالا اور ایک چلو سے تین مرتبہ کلی کی اور ایسے بی ناک میں پانی ڈالا اور وھویا۔ پھر اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈال کرپانی لیا اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں وھویا۔ پھر ہاتھ کو اندر ڈالا اور نکالا اور دونوں ہاتھوں کو کہنیوں مسیت (بیان جواز کے لئے) دو دومر تبہ وھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر نکالا اور سرکا مسے کیا، اولا دونوں کو سامنے سے لے ہیں وال کو تعدا بے بیروں کو مخنوں سمیت دھویا، پھر فرمایا یہی رسول الله صلی الله علی الله علی الله وسلم کے وضو کا طریقہ ہے۔

سالاس قاسم بن زکریا، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، عمرو بن یکی ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں مخنوں کا تذکرہ نہیں۔

۲۵ ہے۔ استحق بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، عمرو بن کی ہے۔ اس میں سند کے ساتھ روایت منقول ہے اس میں سیہ ہے کی سے اس کمی کی اور ناک میں پانی ڈالااورا کیک چانو کا تذکرہ نہیں،

ثَلَاثًا وَلَمْ يَقُلْ مِنْ كَفٌ وَاحِدَةٍ وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانَ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ \*

حَدَّنَا بَهْزُ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّنَا بَهْزُ حَدَّنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْيَى بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ بَمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْتَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْتَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتِ وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاللَّهُ عَلَيَ وَهَيْبٌ هَذَا الْحَدِيثَ وَاللَّهُ عَلَيَ وَهَيْبٌ هَذَا الْحَدِيثَ وَاللَّهُ عَلَيَ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ وَهُيْبٌ مَرَّتَيْن \*

27٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حِ وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَأَى رَسُولَ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَسَلَمَ تَوَضَّا فَمَضَمَضَ ثُمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَمَضْمَضَ ثُمَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَمَضْمَضَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضَّا فَمَضْمَضَ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضَّا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأُسِهِ بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضْلٍ يَدِهِ وَعَسَلَ رِحْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا \*

(٨٨) أَ بَابُ الْإِيتَارِ فِي الِاسْتِنْثَارِ وَي الِاسْتِنْثَارِ وَالِاسْتِنْثَارِ وَالِاسْتِنْثَارِ \*

٨٦٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَيْنَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَا فَيَنْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَى عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا السَّيْحُمَرَ الْحَدُى

اور آگے ہے لے گئے اور پیچھے سے لانے کے بعد اتنااضافہ اور ہے کہ پہلے سر کا مسح آگے سے شروع کیااور گدی تک لے گئے اس کے بعد ہاتھوں کو اسی مقام پر لیے آئے جہاں سے مسح شروع کیا تھا اور اپنے بیروں کو دھویا۔

۱۲ س عبدالرحل بن بشر العبدی، و ہیب، عمرو بن یجیٰ نے حسب روایت سابق روایت نقل کی اور اس میں بید الفاظ ہیں کہ آپ نے تین چلووک کے ساتھ کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور پھر ناک صاف کی اور سر کا ایک مرتبہ مسے کیا آگے ہے لے گئے اور پیچھے لائے، بہر بیان کرتے ہیں وہیب بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن یجی لائے اس حدیث کو مجھے ہے دومر تبہ بیان کیا۔

۱۷۲۸ مر کا اور دونوں پائی معروف (تحویل) ہارون بن سعید ایلی، ابوالطاہر، ابن وہب، عمرو بن حارث، ابان بن واسع، بواسط والد، عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی نقل کرنے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے کلی کی، ناک میں پائی ڈالا اور پھر اپنے چہرہ کو تین مرتبہ و هویا اور دائے ہاتھ کو تین مرتبہ اور نیا پائی لے کہ مرکا مسے کیا اور دونوں پاؤں کو دھویا یہاں تک انہیں صاف کیا۔

باب(۸۸) طاق مرتبہ ناک میں پانی ڈالنااور ایسے ہی طاق مرتبہ استنجا کرنا بہتر ہے۔

۱۸ ۲۸ - قتیبہ بن سعید اور عمر و ناقد ، محد بن عبد اللہ بن نمیر ، ابن عینیہ ، ابوالز ناد ، اعر ج ، ابو ہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی استنجا کرے تو طاق ڈھیلوں کو استعال کرے اور جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے اور پھر ناک

٦٩ ٧٨ محمد بن راقع، عبدالرزاق بن همام، معمر، همام بن منبهٌ ان چنداحادیث میں ہے نقل کرتے ہیں جوابو ہر ریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جب تم مين سے کوئی و ضو کرے تو دونوں نتھنوں کو پانی ہے صاف کرے کھر ناک حضاڑے۔

 ۵ ساس یکی بن یکی، مالک، ابن شہاب، ابوادر لیس خولانی، ابو ہر بریہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایاجو و ضو کرے تو ناک صاف کرے اور جواستنجا کرے توطاق بار کرے۔

ا کے ہم۔ سعید بن منصور، حسان بن ابراہیم، بولس، ابن بزید، (تحویل) حرمله بن میچی، ابن وبب، یونس، ابن شهاب، ابوادریس خولانی، ابوہریر ؓ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنهما دونوں رسول الله صلى الله عليه وسلم يه حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۲۷ ۲۷ بشرین حکم عبدی، عبدالعزیز در اور دی، ابن الهاد، محمد بن ابراہیم، عیسی بن طلحہ، ابوہر روہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول ابلد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم میں ہے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو تین مرتبہ ا بنی ناک صاف کرے ( شکے )اس کئے کہ شیطان اس کی ناک کے نتھنوں پررات بسر کر تاہے۔

٣٧٨. اسطق بن ابراجيم، محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جر جج، ابو الزبير، جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه رسول خدا

فَلْيَسْتَحْمِرْ وَتُرًا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلِيَحْعَلْ مَافَكِمَ عَلَى عَافَكُمَ فِي أَنْفِهِ مَاءٌ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ \*

٩ ٢٦ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْن مُنَّبِّهِ قَالَ هَٰذَا مَا حَدُّثُنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تُوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ \* . ٤٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحُوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَحْمَرَ

٤٧١ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزُّيدَ حِ و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهُب أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

٤٧٢ - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرُدِيَّ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بُّنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طُلْحَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ \*

٤٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا

ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَحْمَرَ أَجَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ \*

(٨٩) بَاب وُجُوبِ غَسْلِ الرِّحْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا \*

الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَة بْنِ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ بْنَ بُكَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ قَالَ دَخَلَّتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْمٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تُوفَيِّ وَقَاصٍ فَدَحَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تُوفَيِّ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ فَدَحَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتُوضَا عَنْدُهَا فَقَالَت يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتُوضًا عِنْدُهَا فَقَالَت يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتُوضًا عَنْدَالًا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ \* وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْلِي شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَهُبٍ أَنْهُ ذَحْلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مَنْ أَنَهُ ذَحْلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ \*

٧٦ - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَ أَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَوْ حَدَّثَنِي الْمَهْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا الْمَهْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ

صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی استنجا کرے تو طاق بار کرے۔

باب (۸۹) وضو میں پیروں کا انچھی طرح دھونا ضروری ہے۔

۳۵۳- ہارون بن سعید ایکی، ابو الطاہر، احمد بن عیسی، عبداللہ
بن وہب، مخرمہ بن بکیر، بواسطہ والد، سالم مولی شداد سے
روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس
آیاجس دن کہ سعد بن ابی و قاص نے انقال فرمایا، عبدالرحمٰن
بن ابی بکر آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے
وضو کیاا نہوں نے فرمایا عبدالرحمٰن وضو کامل طریقہ پر کرواس
لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما
رہے ہے ہلاکت ہوا بردیوں (کے خشک رکھنے والوں) کے لئے
جہم (ا) کی آگ ہے۔

۵۷ سم۔ حرملہ بن میخیا، ابن وہب، حیوہ، محمد بن عبدالرحمان، عبدالله مولی شداد بن الہاد نقل کرتے ہیں کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہاکے پاس آئے انہوں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سابق روایت نقل کی۔

۲۷ ۳۰ تھر بن حاتم، ابو معن رقاشی، عمر بن بونس، عکرمہ بن عمار ، یجی بن ابی کثیر ، ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن ، سالم مولی مہری بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمان بن ابی بکر سعد بن ابی و قاص کے جنازہ میں نکلے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے دروازہ پر سے گزر ہوا، پھر بقیہ حدیث کو جبیبا کہ او پر گزری نقل کیا۔

(۱) و ضوکرتے ہوئے پاؤں کا تھم انہیں دھونا ہے نہ کہ مسح کرنااس لئے کہ حضور صلّی اللّٰہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ اور اس کی کیفیت بڑی کثرت کے ساتھ روایات میں منقول ہے اور ان میں یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے پاؤں کو دھویا۔ اس طرح صحابہ کرام کااجماع ہے اس بات پر کہ یاؤں کا دھونا فرض ہے۔

أَبِي وَقَاصِ فَمَرَرْنَا عَلَى بَابِ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ\* ٧٧٧ - حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَّنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِم مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ كَنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ٤٧٨ – وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَال بْن يسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرُو قَالَ رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنْ مَكَٰةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كَنَّا بِمَاء بِالطُّرِيقِ تَعَجُّلَ قُومٌ عِنْدَ الْعَصْرِ فَتَوَضَّئُوا وَهُمُّ عِجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ \*

٩٧٩ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُ الْمُثَنَّى وَابْنُ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و جَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ شُعْبَةً كَلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ فِي حَدِيثِهِ فَي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجَ \*

رَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَنْ فَرُّوخَ وَأَبُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ آبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ آبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ يُوسُفَ عَنَا اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ تَحَلَّفَ عَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ سَافَرْنَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ سَافَرْنَاهُ فَا الْعَصْرُ فَجَعَلْنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةً الْعَصْرُ فَجَعَلْنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةً الْعَصْرُ فَجَعَلْنَا

22 مل سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، فلیح، نعیم ابن عبداللہ، سالم مولی شداد بن ہاد بیان کرتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھااس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کی۔

۸۷ ۲۸ ز بیر بن حرب جریر تحویل، اسخق، جریر، منصور، بلال بن بیاف، ابو یجی، عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مکه مکر مہ سے مدینہ واپس ہوئے۔ راستہ میں ایک جگہ پانی پر پہنچ تو عصر کی نماز کے لئے لوگوں نے جلدی کی اور جلدی جلدی وضو کیا جب ہم ان کے پاس پہنچ تو ان کی ایر بیاں (خشکی سے) چبک رہی تھیں ان پر پانی نہیں لگا تھا تو اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے (خشک رہ جانے والی ایر یوں کے وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے (خشک رہ جانے والی ایر یوں کے وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے (خشک رہ جانے والی ایر یوں کے ایک آگ سے ، وضو کا مل طور پر کرو۔

9 سا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج، سفیان، (تحویل) ابن مثنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، منصور سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور شعبہ ؓ نے اَسُبِغُو الْوُضُوءَ کا جملہ بیان نہیں کیا۔اوران کی روایت میں ابو یجی الاعرج کااضافہ ہے۔

۱۹۸۰ شیبان بن فروخ، ابو کامل جدحدری، ابو عوانه، ابوبشر،
یوسف بن مالک، عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنه سے روایت
ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیچھے
ره گئے تھے، ہم نے آپ کوپایا تو عصر کی نماز کاوفت ہو گیا تھا، ہم
ایٹ پیروں پر مسح کرنے گئے تو آپ نے اعلان فرمایا ہلاکت
ہے (خشک رہ جانے والی ایر بیوں کی جہنم کی آگ ہے)۔

نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادِى وَيْلٌ لِلْأَعْقِابِ مِنَ النَّارِ \*

٤٨١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنَ رَسُلِم عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنَ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَلَى أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَقِبَيْهِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَأَى زَجُلًا لَمْ يَغْسِلُ عَقِبَيْهِ فَقَالَ وَيْلِ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ \*

٢٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنْ وَأَبُو كُرِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا فَيُوصَّدِ بَنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا فَيَوَ مَنَ الْمَطْهَرَةِ فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ يَتُوضَّنُونَ مِنَ الْمَطْهَرَةِ فَقَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ \*

٤٨٣ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَّنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّا. \*

(٩٠) بَاب وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاء مَحَلِّ الطَّهَارَةِ \*

الوُضُوء

ا ۱۳۸۸ عبدالرحمٰن بن سلام حدحی، ربیع بن مسلم، محمد بن زیاد، ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنی ایڑی نہیں دھو کی تھی تو آپ نے فرمایا ہلاکت اور خرابی ہے ایڑیوں کی جہنم کی آگ ہے۔

۲۸۲ قتیبہ اور ابو بکر بن ابی شیبہ ابو کریب، و کیج، شعبہ، محمہ بن زیاد، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھاجو بدھنی (لوٹے) سے وضو کر رہے تھے تو فرمایا وضو کامل کرو۔ اس لئے کہ میں نے ابوالقاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں فرمار ہے تھے ہلاکت ہے ابھری ہڈیوں کو آگ ہے۔

۳۸۳ زہیر بن حرب، جریر، سہل، بواسطہ والد، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا کت اور بربادی ہے ایر یوں کی آگ ہے۔

باب (۹۰) وضومیں تمام اعضا کو پورے طریقہ پر دھوناواجب ہے۔

۱۹۸۴ سلمہ بن شبیب، حسن بن محمد، بن اعین، معقل، ابوالز بیر، جابررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے بیر میں ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ لیا تو فرمایا جااور اچھی طرح وضو کر کے آ، وہ لوٹ گیا اور بھر آکر نماز پڑھی۔ انجھی طرح وضو کے بانی کے ساتھ گنا ہوں کا باب (۹۱) وضو کے بانی کے ساتھ گنا ہوں کا

٥٨٥ - حَدَّثَنَا شُويْدُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنسٍ عَنْ شَهِيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَعْسَلَ وَجُهَهُ تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَعْسَلَ وَجُهَهُ عَرَجَ مِنْ وَجُهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلَيْهَا بِعَيْنَهِ عَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَسَلَتُهَا مَعْ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رَجْلَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رَجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتَهَا يَعْنَا مِنَ الذَّنُوبِ \* فَصَلَ رَجْلَيْهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَرَّكُ بَعْ الْمَاءِ حَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتَهَا مِنَ الذَّنُوبِ \* يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذَّنُوبِ \* يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذَّنُوبِ \* يَعْرَجَ نَقِيًّا مِنَ الذَّنُوبِ \* يَعْرَبُ مَنَ الذَّنُوبِ \*

رَبْعِيُّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامُ الْمَحْمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رَبْعِيُّ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامُ الْمَحْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْقَاجِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْوَاجِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَمْرَانَ عَنْ حَمْرَانَ عَنْ عُدَّمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عُمْرَانَ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوضَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوضَا فَا خُسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ عَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ تَحْرَجَ مِنْ تَحْتِ عَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ تَحْرَجَ مِنْ تَحْتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوضَا أَفَا حُسَنَ الْوُضُوءَ عَرَجَتَ عُرَجَتَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ خَرَجَتَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(٩٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوء \*

رَمُو الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ بْنِ دِينَارٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَال حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نُعَيْمٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحْمِرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَتُوطَالًا عَبْدِ اللَّهِ الْمُحْمِرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَتُوطَالًا

۲۸۵ سوید بن سعید، مالک بن انس (تحویل) ابوالظاہر، عبدالله بن وہب، مالک بن انس، سہیل، ابوصالح، بواسط والد، ابوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان یا مو من بندہ وضوکر تاہے اور اپنے چہرہ کو دھو تا ہے تو آتھوں سے جن گناہوں (چیزوں کی چہرہ کو دھو تا ہے تو آتھوں سے جن گناہوں (چیزوں کی طرف) دیکھا تھا تو وہ تمام گناہ پائی کے ساتھ یا پائی کے آخری مروہ (صغیرہ) گناہ جواس کے ہاتھوں نے کئے تھے، پائی کے ساتھ ہر وہ (صغیرہ) گناہ جواس کے ہاتھوں نے کئے تھے، پائی کے ساتھ بی اور ایسے ہر وہ (صغیرہ) گناہ جواس کے ہاتھوں نے کئے تھے، پائی کے ساتھ بی اور ایسے ہی جس وقت پیروں کو دھو تا ہے تو تمام وہ گناہ جن کی طرف وہ اپنی جس وقت پیروں کو دھو تا ہے تو تمام وہ گناہ جن کی طرف وہ قطرہ کے ساتھ یا پائی کے آخری بی جس وقت پیروں سے چل کر گیا تھا پائی کے ساتھ یا پائی کے آخری بی جس وقت پیروں سے پاک ہو کر نکاتا ہے۔ قطرہ کے ساتھ یا پائی کے آخری بی ساتھ یا پائی کے آخری ہو کر نکاتا ہے۔

۲۸۷۱ میر بن معمر بن ربعی قیسی، ابو ہشام المحزومی، عبدالواحد بن زیاد، عثمان بن حکیم، محمد بن منکدر، حمران، عثمان بن عفان رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص خوب اچھی طرح وضو کرے تواس کے گناہ اس کے بدن سے نکل جاتے ہیں حتی کہ ناخنوں کے نیچ سے بھی نکل جاتے ہیں حتی کہ ناخنوں کے نیچ سے بھی نکل جاتے ہیں۔

باب(۹۲) اپنی پیشانی کی نور انیت اور ہاتھ پیر کے منور کرنے کے لئے وضومیں زیادتی کرنا۔

۱۹۸۷ ابوکریب محد بن علاء اور قاسم بن زکریا بن دینار اور عبد بن حمد، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، عماره ابن غزیه انساری، نعیم بن عبدالله مجمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوہر رہومتی اللہ تعالی عنه کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اولاً چہرہ کو کامل طور پر دھویا پھر ایپے دائیں بائیں ہاتھ کو

فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ وَحُلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ وَحَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَذَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَنْتُمُ الْغُرُ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ وَسَلَّمَ أَنْتُمُ الْغُرُ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ وَسَلَّمَ أَنْتُمُ الْغُرُ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلُ غُرَّتَهُ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلُ غُرَّتَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُم الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلُ غُرَّتَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْتُم الْوُصُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلُ غُرَّتَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنْتُم الْوَضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلُ غُرَّالًا وَاللَّهِ مَانُوعُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْطُولُ غُرَّالَهُ وَالْمَالَوْلُونَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْتَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُعَلِقُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْمُعْتَلَاهُ وَالْقُولُ الْمُعْتَعَلِقُولُ الْمُعُولُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعَلِقُ عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ الْمُعْتَلُونَ الْمُعُولُ الْمُعَلِلُهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعُولُ الْمُعْتَعَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُولُونُ الْمُعْتَعَلَاهُ الْعُولُولُ الْمُعْتَعِلَا عُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ عَنْ سَعِيدِ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ نَعْيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ عَنْ نَعْيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةً يَتُوضَاً فَغَسَلَ وَجُهَةً وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَتَّى وَشَلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ الْوُضُوءِ فَمَنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيُفْعَلُ \*

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ مَرُوانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَسْجَعِيِّ سَعْدِ بِنَ طَارِق عَنْ أَبِي هَالِكِ الْأَسْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِق عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّهُ مَنْ عَدَن لَهُوَ أَشَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بھی بازو تک دھویا، پھر سر کا مسے کیا اس کے بعد داکیں پیر کو پنڈلی کے ایک حصہ تک دھویا اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو کامل کرنے کی وجہ سے تمہاری پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں قیامت کے دن منور ہوں گے، لہذا اپنے چہرہ اور ہاتھ پاؤں کی نور انیت کو جو بڑھا سکے سو بڑھا گے۔

۸۸ ہم۔ ہارون بن سعیدایلی، ابن وہب، عمر وبن حارث، سعید بن ہلال، نعیم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپوہر ریوہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرتے ہوئے کہ شانوں کو پہنچا نے اپنے چہرے کود ھویا اور ہاتھوں کو دھویا حتی کہ شانوں کو پہنچا دیا، اور پھر دونوں ہیر دھوئے یہاں تک کہ پنڈلیوں تک پہنچ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا آپ فرمارہ تھے میری امت کے لوگ قیامت کے ون منا آپ فرمارہ تھے میری امت کے لوگ قیامت کے ون حضو کے نشان سے سفید منہ اور سفید ہاتھ والے ہو کر آئیں وضو کے نشان سے سفید منہ اور سفید ہاتھ والے ہو کر آئیں گے۔ لہذا جو شخص اپنی سفیدی کو بردھا سکے وہ بردھا ہے۔

۳۸۹ - سوید بن سعید، ابن ابی عمر، مروان فزاری، ابو مالک اشجعی سعد بن طارق، ابو حازم، ابو بر رورضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میر احوض اس سے زائد برائے جتنا کہ مقام عدن سے لے کر ایلہ تک کا فاصلہ ہے اس کا پانی برف سے زائد سفید اور دودہ ملے ہوئے فاصلہ ہے اس کا پانی برف سے زائد سفید اور دودہ ملے ہوئے شہد سے زائد شیریں ہے اور اس کے اوپر جو بر تن رکھے ہوئے ہیں وہ تارول سے تعداد میں زائد ہیں، اور میں لوگوں کو اس سے روکوں گا جیسا کہ کوئی دوسروں کے اونٹوں کو اپ سے دوکوں گا جیسا کہ کوئی دوسروں کے اونٹوں کو اپ سے روکوں گا جیسا کہ کوئی دوسروں کے اونٹوں کو اپ سے روکا کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض یارسول اللہ ایمیں ہیں۔

حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ نَعَمْ لَكُمْ سِيمًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَرِدُونَ

عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوء \* . ٤٩- و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَّيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لِوَاصِل قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَّيْلِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَردُ عَلَيَّ أُمَّتِي الْحَوْضَ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إبلَ الرَّجُلِ عَنْ إِيلِهِ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَعْرِفُنَا قَالَ نَعَمْ لَّكُمْ سِيَّمَا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ وَلَيُصَدَّنَّ عَنِي طَائِفَةٌ مِنْكُمْ فَلَا يَصِلُونَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَؤُلَاء مِنْ أَصْخَابِي فَيُجيبُنِي مَلَكٌ فَيَقُولُ وَهَلَّ تَدْرِي مَا أُخَدُّثُوا بَعْدَكُ \*

اس روز بہجان لیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں تمہار اایسا نشان ہو گا جوسابقہ امتوں میں سے کسی کے بھی ندہوگا،تم میرے پاس وضو کی برکت سے سفید ہاتھ یاؤں اور روشن چہرہ لے کر آؤگے۔ ٩٠ به\_ابوكريب اور واصل بن عبد الاعلى ،ابن فضيل ،ابي مالك الاسجعي، ابوحازم،ابوہر برہ رضي الله تعالی عنه سے روایت ہے ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا ميري امت كے اوگ میرے پاس حوض کو ٹریر آئیں گے اور میں لوگوں کواس پرسے ہٹاوٰں گا جیسا کہ ایک شخص دوسر ہے شخص کے او نٹوں کو اینے او نٹوں کے پاس سے ہٹا تا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیایا نبی الله صلی الله علیہ وسلم کیا آپ جمیں پہچان لیں گے آپ نے فرمایا ہاں تمہاری نشانی ایسی ہو گی جو تمہارے علاوہ نسی اور کے پاس نہ ہو گی تم میرے پاس و ضو کے آثار سے سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں لے کر آؤ گے اور تم میں ہے ایک گروہ میرے یاس آنے ہے روک دیا جائے گا۔اس وقت میں عرض کروں گا کہ پروردگاریہ تو میرے صحابی ہیں توایک فرشتہ مجھے جواب دے گاکہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دنیا میں (رسومات بدعتیں) کیا کیاچیز ایجاد کی ہیں۔

فائدہ۔امام نوویؓ فرماتے ہیں۔علاء کی ایک جماعت نے بیان کیاہے کہ وضواس امت کے ساتھ خاص ہے مگر دوسر ی جماعت کہتی ہے کہ و ضو تواس امت کے ساتھ مناص نہیں مگریہ فضیلت صرف اس امت کوحاصل ہو گی اس جماعت میں نے جولوگ روک دیتے جائیں گے وہ بدعتی ہوں گے، دوسری روایت میں اتنااضافہ اور ہے کہ فرشتہ کاجواب من کرمیں کہہ دوں گادوری ہو، دوری ہوان لوگوں کے لئے

جنھوں نے دین میں تبدیلیاں کر دیں۔

٩١ ٤ - وَحَدَّثَنَا عُتْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر عَنْ سَعْدِ بْن طَارِق عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ عَنَّ حُدَّيْهَةً قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّحَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَعْرَفَنَا قَالَ

٩١ هم عثان بن الي شيبه ، على بن مسهر ، سعد بن طارق ، ربعي بن حراش، حذیفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراحوض اس سے زائد بڑا ہے جبیها که عدن سے لے کر مقام ایلہ (ایک شہر ہے شام اور مصر کے در میان )اور قشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں حوض ہے لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا جیسا کہ ا کے شخص دوسرے کے او نٹول کو اپنے حوض ہے ہٹا تا ہے۔

نَعَمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ \*

٤٩٢ - حَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونَسَ وَقَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْر حَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفُر قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أُنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمُقَبُرُةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا ۚ إِخْوَانَنَا قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِحْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ۖ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلِ دُهْم بُهْم أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ۚ فَإِنَّهُمْ ۚ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوء وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لَيُذَادَنَّ رجَالٌ عَنْ حَوْضِي كُمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أَنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ

٤٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ حِ و حَدَّثَنِي إِسْحَقُ

صحابہ یف عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں پہچان لیں گے آپ نے فرمایا ہاں تم میرے پاس وضو کے آثار سے سفید بیشانی اور منور ہاتھ پیروں کے ساتھ آؤ گے جو تہارے علاوہ اور کسی امت کے نہ ہوں گے۔

۴۹۲ میلی بن ابوب، سریج بن بونس، قنیبه بن سعید اور علی بن حجر،السلعيل بن جعفر، علاء، بواسطه والد، ابو ہر يره رضي الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان مين تشريف لائے تو فرمايا اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمُ دَارَفَوُم مُوُمِنِيُنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ. ميرى فواتش ہے کہ ہم اینے بھائیوں کو دیکھ لیں۔ صحابہ نے عرض یار سول اللہ كيا بم آپ كے بھائى نہيں ہيں؟ آپ نے فرماياتم تو ميرے اصحاب ہواور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیامیں نہیں آئے۔ صحابة في عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم آب ايني امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک آپ کی امت میں سے نہیں آئے (لینی آپ نے انہیں نہیں دیکھا) آپ نے فرمایا بھلاتم دیکھواگر ایک بتخص کے سفید پیشانی سفید ہاتھ پاؤں کے گھوڑے سیاہ فام گھوڑوں میں مل جائیں تو کیاوہ اپنے گھوڑے نہیں پہچانے گا، صحابہؓ نے عرض کیا ضروریا ر سول الله! آپ نے فرمایا تو وہ و ضو کی وجہ سے سفید پیشانی اور منور ہاتھ یاوٰل والے آئیں گے اور میں حوض کو ٹرپر ان کا پیش خیمہ ہوں گااور خبر دار ہو جاؤ کہ بعض آدمی میرے حوض ہے اس طرح ہٹائے جائیں گے جیسا کہ بھٹکا ہوا اونٹ ہنکایا جاتا ہے، میں انہیں پکاروں گا آؤ آؤ۔ اس وقت کہا جائے گا کہ ان لوگول نے آپ کے بعد (بدعتیں ایجاد کر کے دین کو) تبدیل كر ديا تھا توميں كہوں گا جاؤ دور ہو جاؤ\_ (تمہار نے لئے ہلاكت اور بربادی ہو)۔

۱۹۹۳ مهر قتیبه بن سعید، عبدالعزیز در اور دی (تحویل) اسخق بن موک انصاری، معن مالک، علاء بن عبدالرحمٰن، بواسطه والد

بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفُر غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي \* ٤٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةُ وَهُوَ يَتُّوَضَّأُ لِلَصَّلَاةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ خَتَّى تَبْلُغَ إِبْطَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ يَا يَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَاهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِن حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ \*

(٩٣) بَاب فَضْل إِسْبَاعِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ \*

٥٩٥- حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُمُو جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَر قَالَ ابْنُ حُمُو جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَر قَالَ ابْنُ أَيْهِ أَيْوبَ حَدَّنَا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أَدُلَّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ وَسَلَّمَ أَلُوا بَلَى يَا الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَا الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِهِ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاعُ الْوَضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ

ابوہ ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر ستان تشریف لائے اور فرمایا اکسلام عَلَیْکُمُ دَارِقَوْمٍ مُومِیْدُنَ وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِکُمُ لاَحِقُونَ۔ بقیہ حدیث اسلمیل بن جعفر کی روایت کی طرح ہے۔

۱۹۳۸ قتیہ بن سعید، خلف بن خلیفہ، ابومالک اتبجی، ابوحازم بیان کرتے ہیں کہ میں ابوہر ریورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھا اور وہ نماز کے لئے وضو کر رہے تھے تواپنے ہاتھ کو لمباکر کے دھوتے تھے حتی کہ بغل تک دھولیا۔ میں نے عرض کیا ابوہر ری دھولیا۔ میں نے عرض کیا ابوہر ری میں سے کیسا وضو ہے۔ ابوہر ری نے کہا اے فروخ کی اولاد (عجمی) تم یہاں موجود ہو۔ اگر مجھے معلوم ہو تاکہ تم یہاں ہو تو میں اس مل طرح وضونہ کرتا۔ میں نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم طرح وضونہ کرتا۔ میں نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریور بہنایا جائے گاجہاں تک اس کے وضوکا پانی بہنچا ہے۔ ریور بہنایا جائے گاجہاں تک اس کے وضوکا پانی بہنچا ہے۔ باب (۱۹۳۳) شد ت اور ہنگامی حالت میں کا مل وضو

۱۹۵ می کی بن ایوب ، قنیه ، ابن حجر ، اسمعیل بن جعفر ، علاء ، بواسطہ والد ، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کیا میں حمہیں ایسی چیز نہ بتلا دول جس ہے گناہ مث جائیں اور در جات بلند ہو جائیں ؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۔ آپ نے فرمایا شدت اور سختی کے وقت (۱) کامل طور پر وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف بکثرت آنا۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا

(۱) اس سے مراد وہ حالت ہے جس میں پانی کے استعمال سے بچھ تکلیف ہوتی ہوجیسے سخت سر دی کاموسم ہویا نئی نماز کے لئے نیاوضو کرنا ہویا ذکر اللّٰہ وغیرہ کے لئے وضو کرنایا باوضور ہناوغیرہ۔

کرنے کی فضیلت۔

وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ \*

494 - حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً ذِكْرُ الرِّبَاطِ وَفِي حَدِيثِ مَلَا الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ وَفِي حَدِيثِ مَالِكُ مُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ اللَّهُ الرِّبَاطُ اللَّهُ الرِّبَاطُ اللَّهُ الرَّبَاطُ اللَّهُ الرَّبَاطُ اللَّهُ الرَّبَاطُ اللَّهُ الرَّبَاطُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

(٩٤) بَابِ السِّوَاكِ \*
٧٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ
وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي
الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي النَّهَ هُوَدُوَةً عَنِ النَّهَ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَفِي حَدِيثِ زُهِيْرٍ عَلَى أُمَّتِي

لَأَمَرْ تُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ \*

٤٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ
 حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنَ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَيِّ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَيِّ شَرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَيِّ شَرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا شَيْءً كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا دَحَلَ بَيْنَهُ قَالَت بِالسَّواكِ \*
 دَخلُ بَيْنَهُ قَالَت بالسَّواكِ \*

١٩٩٥ - وَحَدَّتَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ عَاقِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاقِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى كَانَ إِذَا دَحَلَ بَيْتَهُ بَدَأً بِالسِّوَاكِ \*

٥٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلُانَ وَهُوَ ابْنُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلُانَ وَهُوَ ابْنُ جَرِيرِ الْمَعْوَلِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى جَرِيرِ الْمَعْوَلِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دُخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دُخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

انتظار کرنایمی تمهاری رباط (سر ماییه اور پونجی) ہے۔

۱۹۷ میں اسحاق بن موئی انصاری، معن، مالک (تحویل) محمد بن مختر، شعبه، علاء بن عبدالر حمٰن ہے اسی سند کے سناتھ روایت میں لفظ رباط ساتھ روایت میں لفظ رباط منہیں مگر مالک کی روایت میں تہاری رباط ہے۔ اور یہی تمہاری رباط ہے اور یہی تمہاری رباط ہے۔ اور یہی تمہاری رباط ہے۔

باب (۹۴) مسواک کی فضیلت اور اس کاا ہتمام۔
۹۷- قتیبہ بن سعیداور عمر و ناقد اور زہیر بن حرب، سفیان،
ابوالزناد، اعرج، ابوہر رہ ہوضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مسلمانوں پر شاق نہ
ہو تا اور زہیر کی روایت میں ہے کہ اگر میری امت پر شاق نہ
گزر تا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کاا نہیں تھم دے
دیتا۔

۱۹۸ مر ابوکریب، محمد بن علاء، ابن بشر، مسعر، مقدام بن شریح رضی الله تعالی عنه اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے دریافت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو پہلے کیا کام کرتے تھے، فرمایا مسواک کرتے تھے۔

99 سمر ابو بکر بن نافع عبدی، عبدالرحمٰن، سفیان، مقدام بن شرت طمحضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب مکان تشریف لاتے تو پہلے مسواک فرماتے۔

\*\*۵- یجیٰ بن حبیب حارثی، حماد بن زید، غیلان بن جریر معولی، ابو برده، ابو موکی رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور مسواک کاایک کونا آپ کی زبان پر تھا۔

وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ \*

١٠٥- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْبَةً حَدَّثَنَا هُشَيْبَمٌ عَنْ حُدَيْفَةَ هُشَيْبِمٌ عَنْ حُدَيْفَةَ وَائِل عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بالسَّوَاكِ \*
 قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بالسَّوَاكِ \*

٢ . ٥- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور حَ و حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفُةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولُوا لِيَتَهَجَّدَ \* ٣٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّار قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُور وَحُصَيْنٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ حُذَيْفَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسُّوَاكِ ِ ٤.٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَنَظَرَ فِي السَّمَاء ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ ﴿ إِنَّ فِي حَلْق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) حَتَّى بَلَغَ ( فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَحَعَ تُمَّ قَامَ فَحَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةُ تُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى \*

(٩٥) بَابِ حِصَالِ الْفِطْرَةِ \* ه.ه- حَدَّئَنَا أَبُو بَكُّر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو

ا ۵۰۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، مشیم ، حصین ، ابو وائل ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجر پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تواپنامنہ مسواک سے صاف فرماتے۔

201 این نمیر، بریر، منصور، (شحویل) ابن نمیر، بواسطه والد، ابو معاویه، اعمش، ابووائل، حذیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جس و قت رات کو بیدار ہوتے الخ اور تہجد کا تذکرہ نہیں۔

سوه ۵ محر بن مننی، ابن بشار، عبدالرحمٰن، سفیان، منصور، حصین، اعمش، ابو واکل، حذیفه رضی الله تعالی عنه سے روایت سے که رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت رات کو بیدار ہوتے تواینامنه مسواک سے صاف فرماتے۔

۲۰۵۰ عبر بن حمید، ابونعیم، اسمعیل بن مسلم، ابوالتوکل، ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ دہ ایک رات رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس رہے۔ اخیر شب بیس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم المصے، باہر تشریف لا کے اور آسان کی طرف دیکھا۔ پھر سورہ آل عمران کی به آیت إِنَّ فِی حَلْقِ السَّمَوٰتِ وَالْاَرُضِ وَالْحَتَلاَفِ اللَّيلِ \_فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (تک) پڑھی وَالْاَرُضِ وَالْحَتَلاَفِ اللَّيلِ \_فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (تک) پڑھی اور باہر نکلے اور آسان کی طرف دیکھ کروہی آیت پڑھی پھر اور باہر نکلے اور آسان کی طرف دیکھ کروہی آیت پڑھی پھر لوٹ کراندر آئے، مسواک کی، وضو کیا پھر کھڑے ہو کر نماز لوٹ کراندر آئے، مسواک کی، وضو کیا پھر کھڑے ہو کر نماز لوٹ کراندر آئے، مسواک کی، وضو کیا پھر کھڑے ہو کر نماز

باب(۹۵) دین کی مسنون باتیں۔

۵۰۵ ـ ابو بكر بن ابي شيبه، عمرو ناقد، زهير بن حرب، سفيان،

النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّتَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ النَّهِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ حَمْسٌ مَنَ الْفِطْرَةِ الْحِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ النَّالِ وَنَعْفُ الْإِبطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ \*

٥٠٦ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى قَالًا أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ قَالًا أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً شِهَابٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْفِطْرَةُ حَمْسٌ الِاحْتِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الْفِطْرَةُ حَمْسٌ الِاحْتِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الْفِطْرَةُ وَقَصْ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبطِ \*

السارِبِ ولعييم الطفارِ وللله الإبطر ٧٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى اللهُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ اللهُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ اللهُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنسِ اللهِ مَالِكِ قَالَ قَالَ أَنسٌ وُقّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإبطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً \*

٥٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى
يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا
أبي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَحْفُوا الطَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى \*

9 · ٥ - و حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِع عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ \*

١٠ ٥ - حَدَّثَنَا سَهُّلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

ابن عیبینہ، زہری، سعید بن مستب، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فطرت و خصال دین پانچ ہیں یا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال لینا، ناخن کا ٹنا اور بخل کے بال اینا، ناخن کا ٹنا اور مونچھ کتر انا۔

۲۰۵- ابوطاہر حرملہ بن کی ابن وہب، بونس، ابن شہاب، سعید بن مسینب، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فطرت پانچ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فطرت پانچ ہیں، ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال لینااور مو چیس کتروانا، ناخن کافنا، بغلوں کے بال لینا۔

200- یجی بن یجی اور قتیبہ بن سعید، جعفر بن سلیمان، ابوعمران جونی، انس بن مالک رضی اللہ نعالی عنہ ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے مونچھیں لینے، ناخن کا شے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیرناف کے بال لینے میں یہ میعاد معین کردی ہے کہ ہم انہیں جالیس دن سے زائدنہ چھوڑیں۔

۵۰۸ محمد بن مثنیٰ، یخیٰ بن سعید، (تحویل) ابن نمیر، بواسطه والد، عبید الله ، نافع، ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مو نچھیں صاف کرو، داڑھیاں بڑھاؤ۔

900- قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، ابو بکر بن نافع بواسطہ والد، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیں مونچھیں صاف کرنے اور داڑھیاں بڑھانے کا تھم دیا گیا ہے۔

۱۵۰ سهل بن عثان، بزید بن زریع، عمر بن محمد نافع، ابن عمر

زُرَيْعِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأُوْفُوا اللَّحَمِ \*

١١٥ - حَدَّنَنِي آبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْعَرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزُّوا السَّولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزُّوا الشَّوارِبَ وَأَرْخُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزُّوا الشَّوارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ \*

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشر کین کی مخالفت کرو (بایں طور کہ) مونچھوں کوصاف کر واور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔

اا۵۔ ابو بکر بن اسحق، ابن ابی مریم، محمد بن جعفر، علاء بن عبدالرحمٰن بن یعقوب، مولی حرقه، بواسطه والد، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچھیں کتر واؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ اور (اس طرح) ہے تش پرستوں کی مخالفت کرو۔

فائدہ۔داڑھی کی نسبت احادیث میں امر کے صینے آئے ہیں اور اہام نوری فرماتے ہیں کہ ان کا ورود چار طریقہ پر ہے پھر ہے کہ واڑھی کے انکا نے اور چھوڑ نے کے متعلق عظم دیا گیا ہے جی کہ فرمادیا گیاجو شخص ابنی داڑھی میں گرہ لگائے تو مجر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں اور اس طرح خود نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بمیشہ داڑھی رکھنا ثابت ہے اور ریش مبارک کا خوب لانجی چوڑی ہونا منصوص ہے۔علامہ منادی نے شرح شاکل ترزی میں چار روایتیں کیفیت ریش مبارک سے متعلق ذکر کی ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ سید مبارک بیہاں تک بحر اہو اتھا، اور کی روایت میں داڑھی گیفیت ریش مبارک سے متعلق ذکر کی ہیں اور ایک روایت میں داڑھی گانا ثابت نہیں لہٰذاجب قولاً داڑھی چھوڑد نے کا تھم ہے اور فعلاً عظیم و غلیظ رکھنا ثابت ہے اس لئے ائمہ مجہدین واڑھی رکھنے کے وجوب کے قائل ہیں باوجود اس پر شفق ہونے کے کہ قدر قبضہ ہے کم کرنا جائز نہیں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ابی چیز کے تین قول ذکر کئے ہیں اور اتن تاکید کی وجہ سے ایک جماعت محد ثین کی اس بات کی قائل ہوں موائل کہ مدت العرواڑھی کٹانا خرام ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وقت ہوا اور اس مقدار سے کسی خرام ہوئی۔ اور مر تکب حرام اور واجب قطعی کا تارک فائل ہوا فائل وہی ہو اور اس کے باعتبار!صول شراحت ایساکر نے والا فائل جام اور واجب قطعی کا تارک فائل ہوا کی دور تک جو مر تکب گناہ کبیرہ ہوائل کے باعتبار!صول شراحت ایساکر نے والا فائل جام اور واجب قطعی کا نارک فائل ہوں کہ دور سے دور سے دور اس کے باعتبار!صول شراحت ایساکر نے والا فائل جو اور ایسے شخص کی امامت بھی مگروہ و

2017 قتید بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبه، زہیر بن حرب، وکیع، زکریا بن زائدہ، مصعب بن شیبه، طلق بن حبیب، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنه، عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایادس با تیں سنت دین ہیں مونچھیں کترنا، داڑھی رکھنا، بغل کے بال لینا، زیرناف کے بال صاف کرنااور پانی ہے استنجا کرنا، مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے ہیں میں دسویں بات بھول گیاشا بدکلی کرنا ہو۔ وکچ

بیان کرتے ہیں اِنْتَقَاضُ الْمَآءِ سے مراداستنجاکرناہے۔

۵۱۳ ـ ابو کریب، ابن ابی زائدہ، بواسطہ والد، مصعب بن شیبہ سے اسی سند کے ساتھ بیر وایت بھی منقول ہے۔

باب(٩٦)استنج كاطريقه-

۱۵۱۳ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو معاویہ ، و کیجے، اعمش (تحویل) کیل بن کیلی ابو معاویہ اعمش ، ابراہیم عبدالرحمٰن بن بزید ، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا گیا کہ تمہارے نبی نے تو تمہیں ہر قشم کی باتیں سکھلا دیں حتی کہ پیشاب پاخانہ تک کے بھی آ داب بتلا دیئے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ ہم قضائے عاجت اور پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف (ہر جگہ) منہ کریں یا داہنے ہاتھ سے استنجا کریں یا تین پھروں سے کم یا گو براور ہڑی ہے استنجا کریں یا تین پھروں سے کم یا

۵۱۵۔ محد بن متنیٰ، عبدالر حمٰن، سفیان، اعمش، منصور ابراہیم، عبدالر حمٰن بن بزید، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ہم ہے مشرکین نے کہا کہ ہم تمہارے صاحب (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھتے ہیں وہ تو تمہیں ہر ایک چیز سکھاتے ہیں حتی کہ پیشاب اور پاخانے کے آداب بھی، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے شک آپ نے ہمیں داہنے ہاتھ سے استخاکر نے یا قبلہ کی طرف منہ کرکے استخاکر نے ہے سنع فرما دیا ہے نیز گو ہر اور ہڑی ہے استخاکر نے ہے ہمی منع کر بیا ہے اور فرمایا ہے کہ (زائد صفائی اس میں ہے کہ) تم میں ۔ ، کوئی اور فرمایا ہے کہ (زائد صفائی اس میں ہے کہ) تم میں ۔ ، کوئی تین چھر وں ہے کم استخاب کرے۔

الْمَاء وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبطِ وَحَلُقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاء قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ \*

١٣ ٥- وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرُيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِي هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُوهُ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ \*

(٩٦) بَابِ الِاسْتِطَابَةِ \*

٤ ٥ ٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْء حَتَّى الْحِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ أَجَلُ لَقَدُ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْحِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْحِيَ بِأَقَلَّ مِنْ تُلَاثَةِ أَحْجَارِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعِ أَوْ بِعَظْمٍ \* ٥١٥-حَدَّنَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ قَالَ نَا سُفْينُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيُمَ عَنْ عَبْدُالرَّحُمَنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَاكَ قَالَ قَالَنَا بَعْضُ الْمُشْرِكِيُنَ اِنِّيْ أَرِى صَاحِبَكُمُ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى يُعَلِّمُكُمُ الْخَرَاءَ ةَ فَقَالَ اَجَلُ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْحِيْ أَحَدُنَا بِيَمِيْنِهِ أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ وَقَالَ لَا يَسْتَنْحِيُّ اَحَدُكُمُ بِدُوْنِ تُلثَةِ اَحْجَارٍ \*

صیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

١٦٥ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بِبَعْرٍ \*

٥١٧ - وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيَيْنَةً قَالَ حَ وَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةً قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ بَنْ عَيَيْنَةً قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ بَرْ عَيَيْنَةً سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَّاءِ بْنِ عَيَيْنَةً سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ عَنْ عَطَّاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيَّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبُلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبُلُوا اللَّهَ الْقَبْلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ اللَّهَ الْقَبْلُوا عَلَيْهِ وَلَا غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرَبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدُ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَوَحَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدُ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقَبْلَةِ فَا نَسْتَعْفُورُ اللَّهَ \*

کا۵۔ زہیر بن حرب، ابن نمیر، سفیان بن عیبنہ (تحویل) یکی بن کی سفیان بن عیبنہ، زہری، عطاء بن یزید، لیشی، ابوابوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پاخانہ پھر نے جاؤ تونہ قبلہ کی طرف منہ کرواور نہ اس کی طرف بیٹ کرونہ پیٹاب (کی حالت) میں نہ پاخانہ میں لیکن مشرق کی طرف رخ کرلویا مغرب کی طرف ابوابوب فرماتے ہیں پھر ہم شام میں آئے تو بیت الخلاء قبلہ رو ابوابوب فرماتے ہیں پھر ہم شام میں آئے تو بیت الخلاء قبلہ رو بیٹ ہوئے اور اللہ تعالی سے استغفار کرتے (کہ آگر بیٹھے میں کو تا ہی جائے اور اللہ تعالی سے استغفار کرتے (کہ آگر بیٹھے میں کو تا ہی ہو جائے تو معاف فرمائے)۔

(فائدہ) یہی ند ہب علاءاحناف کا ہے کہ ہر ایک مقام میں استقبال قبلہ اور استدبار دونوں ممنوع ہیں اور اس کے قائل ابو ایوب انصاری، مجاہر ،ابراہیم نخعی،سفیان توری اور امام احمد بن حنبل ہیں اور اس ہی کی تائید احادیث صححہ ہے ہوتی ہے۔

۱۵۱۸ احمد بن حسن بن خراش، عمر بن عبدالوہاب، یزید بن زریع، روح، سہیل، قعقاع، ابوصالح، ابوہر ریڑ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی قضائے عاجت کیلئے بیٹھے تونہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ پشت۔

۱۹۵ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، سلیمان بن بلال، یکی، ابن سعید، محمد بن یخی این چی واسع بن حبان رضی الله تعالی عنه سعید، محمد بن یحی این چی واسع بن حبان رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه اپنی پشت قبله کی طرف کا گائے ہوئے بیٹھے تھے جب میں نماز پڑھ چکا توایک طرف سے ان کی طرف مڑا، عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمانے گے لوگ

٥١٨ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الْفَعْفَاعِ ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الْفَعْفَاعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبرْهَا \* عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ وَلَا يَسْتَدُوهِا \* عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبرْهِا \* عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ فَعْنَبِ حَدَّتُنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمَّهِ وَاسِعِ بْنِ حَدَّتُنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَدَّيْنَ فَالَ كُنْتُ أُصِلِي فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ وَعَبْدُ وَعَبْدُ وَعَبْلُ أَنِي الْقِبْلَةِ فَلَمَا مُسْتِدْ وَعَبْدُ وَعَبْدُ وَعَبْدُ وَعَبْدُ وَعَبْدُ وَعَبْدُ وَعَبْدُ وَعَمْ وَاسِعِ بْنِ اللّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَا لَا يُوالِى الْقِبْلَةِ فَلَمَا اللّهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَا اللّهِ بُنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَلَمَا اللّهِ الْمُسْتِدِ وَعَبْدُ

قَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقَى فَقَالَ

کہتے ہیں کہ جب حاجت کیلئے جاؤ تو قبلہ اور بیت المقدی کی طرف منہ نہ کرواور میں حصت پر چڑھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت کے لئے دواینٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ بیت المقدی کی طرف منہ کئے ہوئے تھے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل)

م ۵۲ د ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر عبدی، عبیداللہ بن عمر، محمد بن بیخی بن حبان، واسع بن حبان، عبداللہ بن عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی عنہا کے مکان پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حاجت کے لئے شام کی طرف منہ کئے ہوئے ہیں۔

ا ۵۲ می کی بن کی ، عبدالرحمٰن بن مهدی ، جام ، کی بن الی کثیر ، عبد الله بن الی قناده ، ابو قناده رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا پیشاب کی حالت میں تم میں سے کوئی اپنی پیشاب کی جگه داہنے ہاتھ سے نہ بکڑے اور پاخانہ کے بعد نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ برتن میں سانس لے۔

مهر الله بن الله بن ميميٰ، وكبيع، ہشام، دستوائی، ميمیٰ بن ابی كثیر عبدالله بن ابی قنادہ، ابو قنادہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے كوئی قضائے حاجت كے لئے جائے توشرم گاہ كودا ہنے ہاتھ سے نہ چھوئے۔

۳۵۱ه ابن ابی عمر تقفی ابوب، یکی بن ابی کثیر، عبدالله بن ابی کشر، عبدالله بن ابی مقاده الله قاده رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے برتن میں سانس لینے ، اپنے پیشاب کے مقام کودا ہنا ہاتھ رگانے اور ایسے ہی دا ہے ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔

عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ نَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ فَلَا تَقْعُدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَلَا يَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبَنتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ \* عَلَى لَبِنتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ \* عَلَى لَبِنتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ \* مَحَمَّدُ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْهِ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ مَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ أَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْقِي ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ وَسُلِمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ وَسِلَامً مُسْتَدْبِرَ وَسِلَمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ وَسِلَامَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ السَّامِ مُسْتَدْبِرَ

٥٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادُةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمْسِكَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُو يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُو يَبُولُ وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ \*

مَدُّ وَمَدَّنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَاثِيِّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ

احدكم الحلاء فلا يمس دكره بيمينه من عن ٥٢٣ م حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يَسَتَطِيبَ بِيَمِينِهِ \* وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ \*

١٤٥ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَحْبَرَنَا اللهِ عَنْ مَسْرُوقَ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ وَسَلَّمَ لَيُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي الْيَعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ \* وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلُ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ \* وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلُ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ \* وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلُ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً غَنْ اللهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَنْ عَائِشَةً وَاللّهُ وَطُهُورِهِ \* مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةً وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْمُّنَ فِي شَاأَنِهِ صَلَّى اللّهُ فِي نَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْمُينَ فِي شَاأَنِهِ كَلُهِ فِي نَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْمُونَ فِي شَاأَنِهِ كَلُهِ فِي نَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيْمُنَ فِي شَالُهِ فِي نَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطُهُورِهِ \*

٥٢٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ جَعْفَر قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَحْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ أَنُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَحْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا وَسَلَّمَ قَالَ اللَّعَانَانِ يَا وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّ

٥٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَة عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ عُلَامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ هُو أَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ مَعَهُ مِيضَأَةٌ هُو أَصْغَرُنَا فَوضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاجَتَهُ فَحَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ \* حَاجَتَهُ فَحَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ \* حَاجَتَهُ فَحَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ \* مَا لَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمَاءً عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَرَّمَ عَلَيْهُ وَقَدِي السَّنَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَعَمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُونَا أَبُو وَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَاءِ عَلَيْهُ وَالْمَاءِ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْهَ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالَهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالِهُ وَالْعَلَمَ وَالْعَلَمُ وَالَ

وَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حُ و حَٰدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

مهروق، حضرت عائشہ رضی الدالاحوس، اهعث، بواسطہ والد، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں اور کنگھا کرنے اور جو تہ پہننے میں داہنی ہاتھ کی طرف سے شروع کرنے کو پہند فرمایا کرتے تھے۔

مروق، حضرت عائشہ والد، شعبہ، اشعن ہواسطہ والد، شعبہ، اشعن ہواسطہ والد، مسروق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر ایک کام میں داہنی طرف سے شروع کرنے کو پہند فرمایا کرتے سے میں داہنی طرف سے شروع کرنے اور طہارت و پاک حاصل (چنانچہ) جو تا پہننے میں، کنگھا کرنے اور طہارت و پاک حاصل کرنے میں۔

۲۵۲۹۔ یکی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اساعیل، ابن جعفر، ابن ایوب، علاء، بواسطہ والد، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دولعنت کی چیزوں سے بچو، صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! وہ لعنت کی کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک توراستہ میں قضائے حاجت کر دینا دوسرے لوگوں کے سابہ دار مقامات میں قضائے صاحت کر دینا دوسرے لوگوں کے سابہ دار مقامات میں قضائے صاحت کرنا (اس سے تکلیف ہوتی ہے اور پھروہ برا بھلا قضائے صاحب کرنا (اس سے تکلیف ہوتی ہے اور پھروہ برا بھلا کہتے ہیں)۔

274۔ یکی بن یکی، خالد بن عبداللہ، خالد، عطاء بن ابی میمونہ،
انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کے بیجھے بیچھے ایک لڑکا بھی گیاجس کے ساتھ بدھنا(لوٹا) تھاوہ لڑکا ہم سب میں چھوٹا تھااس نے وہ لوٹا ایک بیری کے در خت کے پاس رکھ دیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے عاجت فرمائی پھر پانی سے استنجاکر کے باہر ہمارے پاس تشریف لائے۔ فرمائی پھر پانی سے استنجاکر کے باہر ہمارے پاس تشریف لائے۔ محمد بن ابی شیبہ، وکیجا اور غندر، شعبہ (تحویل) محمد بن جعفر، شعبہ، عطاء بن ابی میمونہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جعفر، شعبہ، عطاء بن ابی میمونہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جعفر، شعبہ، عطاء بن ابی میمونہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ

الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ شُعْبَةً عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْحَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَعَلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاء وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجَى بِالْمَاء \*

٩٢٥- وَحَدَّنَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِرُهَيْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي مَيْمُونَة عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ فَآتِيهِ بالْمَاء فَيَتَغَسَّلُ بهِ \*

(٩٧) بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ \*
٥٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُ وَإِسْحَقُ 
بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً 
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو 
مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو 
مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو 
مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو 
مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ قَالَ 
مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ قَالَ 
مُعَاوِيةً وَسَلَّمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ 
مَعَاوِيةً وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تُوضَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ 
الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ 
لِأَنَّ إِسْلَامَ حَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولَ الْمَائِدَةِ \*

٥٣١- وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيٌّ بْنُ

عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جاتے میں اور میرے برابرایک لڑکا پانی کا ڈول اور برحیمی (زمین کھود نے کے لئے) اٹھا تا پھر آپ پانی سے استنجافر ماتے۔

979۔ زہیر بن حرب، ابو کریب، استعمال بن علیہ، روح بن قاسم، عطاء بن ابی میمونہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے باہر تشریف لے جاتے اور میں پانی لے کر آتا پھر آپ اس سے استنجا کر تے۔

### باب(٩٤)موزوں پر مسح کرنے کابیان۔

مسال ہوئے ہیں بیجی تمیمی اور اسحاق بن ابراہیم اور ابوکریب ابومعاویہ (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو معاویہ ، وکیع ، اعمش ، ابراہیم ، ہمام سے روایت ہے کہ جریز نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا ، جریز سے کہا گیا کہ تم ایسا کرتے ہو۔ انہوں نے کہاہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے کہاہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے پیشاب فرمایا پھر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ اعمش بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا لوگوں کو یہ حدیث اعمش بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم نے کہ حضرت جریز سور وَ ما کدہ ابہت ہی عد ہ معلوم ہوئی اس لئے کہ حضرت جریز سور وَ ما کدہ اسلام ہوئے ہیں۔

ا ۵۳۱ اسطی بن ابراهیم، علی بن خشرم، عیسی بن یونس

فا کدہ۔ سورہ ما کدہ میں پیر دھونے کا تھم ہے اس لئے جواز مسے علی الحقین میں کسی قتم کا شبہ نہیں چنانچہ یہی مسلک تمام علاء کرام کا ہے کہ موزوں پر مسے کرناسفر و حضر ضرورت اور عدم ضرورت میں ہر دفت جائز ہے اور کسی کا بھی اس میں اختلاف منقول نہیں اور روافض و خوارج کے اقوال کا کوئی اعتبار نہیں، نووی صفحہ ۱۲۲۔ مترجم کہتا ہے اور امام ابو حنیفہ ؓ نے تواہل سنت والجماعت ہونے کی علامت ہی بہی چیز بیان کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو تمام صحابہ کرام پر فضیلت دی جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد بینی حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد بین حضرت عثمان اور حضرت علی ہے۔

خَشْرَم قَالًا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ و حَدَّثَنَا مِنْحَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِر كَلَّهُمْ عَن الْأَعْمَش فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى وَسُفْيَانَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحُدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ حَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ \*

٥٣٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْم فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ اذَّنُهُ فَلاَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتُوَضَّأُ فَمَسَحَ عَلَى خَفَّيْهِ \*

٥٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي ٱلْبَوْلِ وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جَلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ فَقَالَ حُذَيْفَةً لُوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَكُّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ \*

٥٣٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حِ وِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ

(شحویل) محمد بن ابی عمر، سفیان (شحویل) منجاب بن حارث حمیمی، ابن مسہر، اعمش سے ابو معاویہ والی حدیث کی طرح منقول ہے۔ ہاتی عیسیٰ اور سفیان کی روایت میں پیہ الفاظ ہیں کہ عبداللہ کے ساتھیوں کو بیہ حدیث انچھی معلوم ہوئی اس لئے کہ جریر سور ۂ مائدہ کے نزول کے بعد مشرف بہ اسلام ہوئے

صجیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

٣ - ٢٥ - يجي بن ليجي حميمي، ابوخيثمه، اعمش، شفيق، حذيفه رضي الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم كے ساتھ تھاآپايك قوم كى چراگاہ يرتشريف لائے،آپ نے ( گھٹنوں کے در د کی وجہ ہے ) کھڑے ہو کر پپیثاب کیامیں دور چلا گیا۔ آپ نے فرمایا قریب آجا، چنانچہ میں آپ کی ایڑیوں کے قریب تر آگیا۔ آپ نے وضو فرمایااور موزوں پر مسے کیا۔ ۵۳۳۔ یجیٰ بن یجیٰ، جریرِ، منصور ،ابودائلؓ ہے روایت ہے کہ ابو موسیٰ پیشاب کے معاملہ میں بہت سختی کیا کرتے تھے اور ایک بوتل میں بیشاب کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ بنی اسر ائیل میں ہے جب کسی کے بدن کو پبیثاب لگ جاتا تھاوہ اس مقام کو قینچیوں سے کاٹ ڈالتے تھے۔ (حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے س کر) فرمایا میری خواہش ہے کہ اگر تمہارے ساتھی (ابو موسیٰ) اتن سختی نه کرتے تواجیما تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جارہاتھا آپ ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے دیوار کے پیچھے آپ کھڑے ہوئے جس طرح کہ تم میں سے کوئی کھڑا ہو تاہے پھر پیشاب کیامیں دور ہٹا مجھے آپ نے اشارہ سے بلایا، میں آگر آپ کی ایر بول کے چھے کھڑا ہو گیا،

۱۹۳۷ قتیبه بن سعید،لیث بن سعد (تحویل) محمد بن رمح بن

المهاجر،ليث، يجيلٰ بن سعيد، سعد بن ابراہيم، نافع بن جبير، عروه

حتی کہ آپ فارغ ہو گئے۔

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ وَسَلّمَ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْحُفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْحُفَيْنِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحِ مَكَانَ حِينَ حَتَى \*

٥٣٥- وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بَرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْحُفَيْنِ \*

آخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتْ عَنِ الْلَّهْ مِنْ الْسُودِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتْ عَنِ الْأَسُودِ بَنِ هِلَالِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةً قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَرَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ نَرَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُغِيرَةِ بَنْ اللهِ عَلَى خُفَيْهِ \* إِذَاوَةٍ كَانَتُ مَعِي فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ \* إِذَاوَةٍ كَانَتُ مَعِي فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ \* كَرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرِ جَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ كُرِيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنَ مُسْرُوقَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ كُرَيْبٍ فَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ كُرَيْبٍ قَالَ لَكُ مُنْ مُسْرُوقَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ فَيَعْمَشِ عَنْ مُسْلُم عَنْ مُسْرُوقَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ فَيْعَمَشِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَهُ قَالَ يَا مُغِيرَةً خُدِ الْإِذَاوَةَ فَأَنْكَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ يَا مُغِيرَةً خُدِ الْإِذَاوَةَ فَأَخَذَتُهَا ثُمَّ فَو سَقَر فَقَالَ يَا مُغِيرَةً خُدِ الْإِذَاوَةَ فَأَخَذَتُهَا ثُمَّ فَا فَيْتُ مُعَلِيهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ مَاءَ وَلَا يَتَ مَعْهُ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنَاقِي فَا مُنْطَلِقَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَنْ الْمُعَلِقُ مُنَافِقَ مَنْ فَلَعْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مُسَلِعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ

أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ

مَسَحَ عَلَى خَفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى \*

بن مغیرہ، مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجت کے لئے نکلے (چنانچہ) مغیرہ ایک لوٹے بیں پانی لے کر آپ کے ساتھ ہوئے۔ جب آپ اپنی عاجت سے فارغ ہوئے تو آپ پر (وضو کے لئے) پانی ڈالا اور آپ نے وضو فرمایا اور موزوں پر مسح کیا اور ابن رمح کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ بر پائی ڈالا یہاں تک کہ آپ عاجت سے فارغ ہوئے۔

۵۳۵۔ محد بن متنیٰ، عبد الوہاب، کیلیٰ بن سعید سے حسب سابق روایت منقول ہے باقی اتنااضافہ ہے کہ آپ نے چہرہ دھویااور سر کا مسح کیا پھر موزوں پر مسح کیا۔

۱۳۱۵ - یجی بن یجی تمیمی، ابوالاحوص، اشعث، اسود بن ہلال، مغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے کہ میں ایک رات رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھا (آپ مکان پرسے) اتر اور اپنی حاجت سے فارغ ہوئے، پھر تشریف لائے میرے پاس ایک برتن تھا میں نے آپ پراس سے پانی ڈالا، آپ نے وضو فرمایا اور موزوں پر مسے کیا۔

کے ۵۳۷ دابو بکر بن ابی شیبہ ،ابو کر یب،ابو معاویہ ،اعمش ، مسلم ، مسروق ، مغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے کہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر بین تھا آپ نے فرمایا مغیرہ پانی کا برتن لے لے ، بین نے لے لیااور آپ کے ساتھ ہولیا، آپ (مجھے چھوڑ کر) چلے حتی کہ میری نظروں سے او جھل ہوگئے پھر حاجت سے فراغت کے بعد تشریف لائے اور آپ ایک شامی جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آسینیں شک تھیں، آپ نے آپی آسین سے ہاتھ نکالناچاہا مگر شکی کی بناء پرنہ نکل آپ نے ابی ڈالا، آپ نے نیجے سے ہاتھوں کو نکال لیا۔ بین نے وضو کیااور موزوں پر مسے کیا پھر نماز پر ھی۔

٥٣٨- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ . خَشْرَم جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْن يُونُسَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوق عَن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَقْضِيَ حَاجَتُهُ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غُسَلَ وَجُهُّهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ فَأَخُرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بنَا \* ٥٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرَيَّاءُ عَنْ عَامِر قَالَ أُخْبَرَنِي غُرُوَةُ بْنُ الْمُغِيزَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِير فَقَالَ لِي أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجُهَّهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجُهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ برَأُسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خَفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنَ وَمُسَحَ عَلَيْهِمَا \*

٥٤٠ و حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ فَقَالَ إِنِي أَدْحَلَتُهُمَا عَلَى خَفَيْهِ فَقَالَ إِنِي أَدْحَلَتُهُمَا يَنَ مَنْ \*

۸۳۸۔ اسخق بن ابراہیم اور علی بن خشر م، عیسیٰ بن بونس، اعتمال عنہ ہے اعتمال مسلم، مسروق، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے عاجت کے لئے باہر تشریف لے گئے جب واپس آئے تو میں پانی کا برتن لے باہر تشریف لے گئے جب واپس آئے تو میں پانی کا برتن لے کر آیااور آپ (وضو کے لئے ) پانی ڈالا۔ آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے پھر چبرہ کو دھویا اس کے بعد ہاتھوں کو دھویا، مر پر شک تھادونوں ہاتھوں کو جب کے نیچ سے نکال کر دھویا، مر پر مسے کیا اس کے بعد ہمارے ساتھ نماز مسے اور موزوں پر مسے کیا اس کے بعد ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔

١٩٥٥ محد بن عبداللہ بن نمير، بواسطہ والد، ذكريا، عامر، عروه
بن مغيره، مغيره بن شعبہ رضى اللہ تعالى عنہ ہے روايت ہے كہ
ميں ايك رات رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كے ساتھ ايك
سفر ميں تھا آپ نے مجھ سے فرمايا كيا تمہار ہے پاس پانى ہے، ميں
نے كہا جى ہاں، آپ سوارى پر ہے انزے اور چل د ئے ۔ يہاں
تك كہ اندهيرى رات ميں نظروں سے او جمل ہوگئے۔ پھر
تك كہ اندهيرى رات ميں نظروں سے او جمل ہوگئے۔ پھر
اوٹ كر آئے تو ميں نے (وضو كے لئے) ڈول سے پانى ڈالا۔
آپ نے چره دهويا اور آپ ايك اونى جبہ پہنے ہوئے تھے تو
آپ نے چره دهويا اور آپ ايك اونى جبہ پہنے ہوئے تھے تو
ہاتھوں كو نيچ سے نكالا اس كے بعد اپنے ہاتھوں كو دهويا اور سر
ہاتھوں كو نيچ سے نكالا اس كے بعد اپنے ہاتھوں كو دهويا اور سر
ہاتھوں كو بنج سے نكالا اس كے بعد اپنے ہاتھوں كو دهويا اور سر
ہاتھوں كو بنج سے نكالا اس كے بعد اپنے ہاتھوں كو دهويا اور سر
ہاتھوں كو بنج سے نكالا اس كے بعد اپنے ہاتھوں كو دهويا اور سر
ہونوں پر مسے كيا، پھر ميں آپ كے موزے نكا لي پر پہنا ہے اور

• ۱۵۳۰ محد بن حاتم، اسطن بن منصور، عمر بن ابی زائدہ، شعبی، عروہ بن مغیرہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسے کیا۔ مغیرہ نے آپ سے (موزے اتار نے کے متعلق) کہا آپ نے فرمایا میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا ہے۔

٥٤١ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن بَزيع حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطُّويلُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَلُّفَ رَٰسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تُحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّة عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بناصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خَفَيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدُ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً فَلُمَّا أَحَسَّ بالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأْحُرُ فَأُوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةُ الَّتِي سَبَقَتْنَا \*

ا ۱۵۴ محمه بن عبدالله بن بزیع، بزید بن زریع، حمید طویل بکر بن عبدالله مزنی، عروه بن مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیجھیے رہ گئے، اور میں آپ کے ساتھ بیجھے رہ گیا، جب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے تو مجھ ہے دریافت فرمایا کیا تیرے پاس یانی ہے، میں یانی کا ایک بد صنالے کر آیا(ا)، آپ نے ہاتھوں کو د هویااور چہرہ د هویا پھر جبہ میں ہے ہاتھوں کو نکالنا جاہا تو جبہ کی آتستینیں تنگ ہو کئیں۔ آپ نے نیچے سے ہاتھ کو نکالااور جبہ کواپنے شانوں پر ڈال دیااور آپ نے دونوں ہاتھوں کو دھویااور پھر پیشانی و عمامہ اور موزوں پر مسح کیااس کے بعد آپ سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہواجب جماعت اور قوم میں پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، عبدالرحمٰن بن عوف ماز پڑھارہے تھے ا یک رکعت ہو چکی تھی عبدالر حمٰن بن عوٹ کو محسوس ہو کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تووہ پیچھے بٹنے گئے، آپ نے اشارہ ہے روک دیا، چنانچہ انہوں نے نماز پڑھائی،جب سلام بھیراتورسولالٹد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوااور ایک رکعت جو ہم ہے رہ گئی تھی وہ بوری کی۔

۱۳۶۵۔ امیہ بن بسطام، محمد بن عبدالاعلیٰ، معمر، بواسطہ والد، بکر بن عبدالله تعالیٰ عنه ہے بکر بن عبدالله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر اور سرکے اگلے حصہ اور عمامہ پر (سرکے ساتھ میں) مسے کیا۔

۳۳۳ محمد بن عبدالاعلی، معمر بواسطه والد، بکر، حسن، ابن المغیر ہ،مغیرہ سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

(۱) و ضومیں دوسر اصرف و ضو کاپانی لا کر دے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے اور اگر اس طریقے سے ہو کہ دوسر اشخص پانی بھی ڈالے تو یہ خلاف اولی ہے ادر اگر دوسر اپانی بھی ڈالے اور اعصا بھی دھوئے تو بغیر عذر کے مکروہ ہے۔

بمِثْلِهِ \*

عَدْرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلَيْ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتَ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةً وَمُحَمَّدُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتَ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ \* عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتَ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ \* عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ح و حَدَّنَنا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ بِلَالُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْحُقَيْنِ الْحَكَمِ وَلَا عِيسَى حَدَّنَنِي الْحَكَمُ وَلَا عِيسَى حَدَّنَنِي الْحَكَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْحُقَيْنِ الْحَكَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْحَكَمُ وَالْحَكَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْحَكَمُ وَالْحَكَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْحَكَمُ وَالْحَكَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْحَكَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْحَكَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِيسَى حَدَّنَنِي الْحَكَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِيسَى حَدَّنَنِي الْحَكَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عِيسَى حَدَّنِي الْحَكَمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَكَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَلَمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْمُعَلِي الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعْتِلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعِلَالُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِقُولُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعَلِقُول

٥٤٦ - وَحَدَّثَنِيهِ سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(٩٨) بَابِ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى الْمَسْحِ

٧٤٥- وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا التُّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو أَخْبَرَنَا التُّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمُلَائِيِّ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْعَكْمِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةً أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ أَتَيْتُ عَائِشَةً أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَتُ عَائِشَةً أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ الْمُسْعِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَتُ عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ فَقَالَتُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَالُهُ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ فَالَا حَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ فَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَسْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُ الْمُعْتَالِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُسْتُهُ الْمُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِيْهِ الْمُسْتُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِلَهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتُلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْتَلُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْت

۳۵۴ محمد بن بشار، محمد بن حاتم، یحیٰ قطان، یحیٰ بن سعید، بشیمی، بکر بن عبدالله، حسن، ابن المغیره، مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وضو فرمایا اور پیشانی وصافہ اور موزوں پر مسح کیا۔

۵۳۵ ابو بکر بن ابی شیبه، محد بن علاء، ابو معاویه (تحویل)
اسطی عیسلی بن بونس، اعمش، حکم عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کعب
بن عجر ه، بلال رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله
صلی الله علیه وسلم نے موزوں اور عمامه پر مسح کیا۔ عیسلی بن
بونس کی روایت میں عن بلال کے بجائے حدثنی بلال موجود

۲ ۵۴۲ سوید بن سعید، علی بن مسهر، اعمش سے حسب سابق روایت منقول ہے گراس میں اتنااضافہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا۔

# باب(۹۸)موزوں پر مسح کرنے کی مدت۔

2 مرد اسطن بن ابراہیم خطلی، عبدالرزاق، توری، عمر و بن قیس ملائی، تکم بن عتیب ، قاسم بن مخیم ہ، شر ترکے سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے پاس موزوں کا مسح وریافت کرنے کے لئے آیا، انہوں نے جواب دیا تم علی بن ابی طالب سے دریافت کرواس لئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، چنانچہ ہم نے ان اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے دریافت کیا، انہول نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے مسح کی مدت تین دن تین راہت اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد اوّل)

وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ \*

مقیم کے لئے ایک دن ایک رات متعین کی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سفیان (توری) جس وقت عمرو کا تذکرہ کرتے تو ان کی تعریف فرماتے۔

( فائدہ )امام نوویؓ،شافعیؓ فرماتے ہیں جمہور علاء کا یہی مسلک ہے جبیبا کہ امام ابو حنیفہ وشافعی ادر احمہ نووی صفحہ ۵ ۱۳۰ جلد ا۔

٥٤٨ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٌّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* أَنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

﴿ وَحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْقَاسِمِ مُعَاوِيَةً عَنِ الْقَاسِمِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُخَيْمِرَةً عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِمَةً عَنْ شُرَيْحٍ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِمَةً عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَتِ اثْتِ عَلِيًّا فَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ \*
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

(٩٩) بَابِ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا بِوُضُوءِ

وَاحِدٍ \*

۵۳۸۔ اسخق بن زکریا بن عدی، عبیداللہ بن عمرو، زید بن ابی انیسہ، تھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۹ ۱۹۵۰ زہیر بن حرب، ابو معاویہ، اعمش، تھم، قاسم ابن مخیر ہ ، شر تک بن ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موزول پر مسح کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جاؤاس لئے کہ وہ اس مسئلہ میں مجھ سے زیادہ جانے والے ہیں، چنانچہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانے والے ہیں، چنانچہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے یہی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی۔

باب (۹۹) ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے بیں

مردد (تحویل) محمد بن حاتم، یکی بن سعید، سفیان، علقمه ابن مردد (تحویل) محمد بن حاتم، یکی بن سعید، سفیان، علقمه بن مردد، سلیمان بن بریده، بریدهٔ سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فتح مکه کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں اور موزوں پر مسح کیا، حضرت عمر نے عرض کیایار سول الله صلی الله علیه وسلم آج آپ نے وہ کام کیا جو بھی نہیں کیا نقا، آپ نے فرمایا عمر میں نے قصد ذایسے کیا۔

( فا کدہ )امام نودی شافعیؓ فرماتے ہیں کہ حدث نہ ہوا یک وضو سے باجماع علماء کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔

باب (۱۰۰) تین مرتبہ ہاتھ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنا مکروہ ہے۔

ا ۵۵۔ نفر بن علی جھضمی، حامد بن عمر بکراوی، بشر بن مفضل، خالد، عبداللہ بن شقیق، ابوہر ریوه رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو برتن میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ دھوے (۱) اس لئے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے ہاتھ کو نہیں کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

مه ابوکریب، ابوسعید اشج، وکیع، (تحویل) ابومعاویه، اعمش، ابوزرین، ابوصالح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معمولی الفاظ کے ردوبدل کے ساتھ یہی روایت منقول ہے۔

س۵۵۳۔ابو بکر بن ابی شیبہ ،عمروناقد، زہیر بن حرب،سفیان بن عیدینہ، زہری، ابو سلمیہ، (تحویل) محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابن المسیّب، ابوہر ریور ضی اللّٰد تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللّٰد علیہ وسلم ہے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

ہ ۵۵۔ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابوالزبیر، جابر، ابو ہر رید منی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی بیدار ہو تو

(١٠٠) بَابِ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّئِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكُ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءَ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاتًا \*

٥٥٥ - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَقِيقِ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَقِيقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي يَدُهُ فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ \*

٢٥٥ - حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبِ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ قَالَا حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينِ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِي حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فِي حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ مَا لَيْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي خَدِيثٍ وَسَلَّمَ وَفِي خَدِيثٍ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ \*
خديثٍ وكيع قال يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ \*

٣٥٥- وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُنَّ أَبِي سَلَمَةَ حِ وَ حَدَّثَنِيهِ عُنْ أَبِي سَلَمَةَ حِ وَ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبَدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلَّاهُمَا عَنْ أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلَّاهُمَا عَنْ أَبِي عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلَّاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْخَيْرِ الْمُسَتَّ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْخَيْرَةِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ النَّهُ الْمُنْ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ النَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْ الْمُولِقِيْنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ

عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَبِيَّ عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی بیدار ہو تو (۱) ہاتھوں پر نجات لگنے کایفین نہ ہو توسو کراٹھنے کے بعد بغیر ہاتھ دھوئے برتن میں ہاتھ ڈالنے کی ممانعت لازمی نہیں اولی اور بہتر ہے۔ ای طرح تین مرتبہ دھونے کا تھم بھی اس لئے ہے کہ عام طور پر نجاست زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ دھونے سے زائل ہو ہی جاتی ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ \* ٥٥٥- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةَ يَعْنِي الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حِ و حَدَّثَنَّا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حِ و حَدَّثَنِي أَبُو كَرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَحلدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن جَعْفَر عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حِ وَ حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ ٱبْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنَ مُنبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حِ و حَدَّثَنَا الْحُلُوَانِيُّ وَابْنُ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا حَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة فِي رِوَايْتِهِمْ حَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ كُلُّهُمْ يَقُولُ حَتَّى يَغْسِلْهَا وَلَمْ يَقُلُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُلَاثًا إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً وَعَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ وَأَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ فَإِنَّ فِي

حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِ \*
(١٠١) بَابِ حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ \*
٢٥٥- وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَرَيْنِ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقَّهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَات \*

اپنے ہاتھ کو ہرتن میں ڈالنے سے پہلے اسے تین مرتبہ دھوئے اس لئے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کاہاتھ رات کو کہاں رہا۔

۵۵۵ قتیبه بن سعید، مغیر ةالحزامی،ابوالزناد،اعرج،ابو ہریر ق (تحویل)نصر بن علی، عبدالاعلی، مشام، محمد،ابو ہریر ق۔ (تحویل)،ابو کریب، خالد بن مخلد، محمد بن جعفر، علاء بواسطه والد،ابو ہریر قد

(تحویل) محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام، ابن منبه، ابوہر بریاً۔

(تحویل)محمدابن حاتم،محد بن بکر\_

(تحویل) حلوانی اور ابن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، زیاد، ثابت مولی عبدالرحمٰن بن زید، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تمام روایتیں نقل کرتے ہیں اور ان سب میں صرف دھونے کا تذکرہ ہے، نین مرتبہ کا تذکرہ کمی کی روایت میں نہیں، سوائے جابر ابن المسیب، ابو سلمہ، عبدالرحمٰن بن شقیق ابوصالح اور ابورزین کہ ان کی روایات میں نبین مرتبہ کا تذکرہ ہے۔

باب(۱۰۱)کتے کا حجمو ٹااور اس کا حکم بے

ابوصالح، ابوہ ہن حجر سعدی ، علی بن مسہر ، اعمش ، ابور زین ، ابوصالح ، ابوہ رہر میں اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تواس کو بہاد واور ہر تن کو سات مرتبہ استحاباً) دھولو۔

سيحيمسلم شريف مترجم ار دو ( جلداوّل )

٥٥٧- وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلُ فَلْيُرَقُّهُ \*

٥٥٨ - حَدَّثَنَا يَحَيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ

٩٥٥- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرَينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتَّرَابِ \* ٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام أَبْنِ مُنَّبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ \*

۵۵۷۔ محمد بن صباح، اساعیل بن زکریا، اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں بہانے کا تذکرہ

۵۵۸ یجیٰ بن یجیٰ، مالک، ابوالز ناد ، اعرج ، ابوہر ریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا جس وقت کتا تم میں ہے تمسی کے برتن میں ہے پی جائے تواہے سات مرتبہ (احتیاطاً) دھوڈالو۔

۵۵۹ ز هير بن حرب، اساعيل بن ابراهيم، بشام بن حسان، محرین سیرین، ابوہر مرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بر تنوں کی پاکی جس وفت کہ اس میں کتا منہ ڈال دے پیہ ہے کہ اسے سات مریتبه دولو پہلی مریتبہ مٹی کے ساتھ۔

۵۶۰ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن منبه رضى الله تعالیٰ عنہ ان عدیثوں میں سے نقل کرتے ہیں جو ان سے ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقل کی ہیں چنانچہ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بر تنوں کی پاکی جس وفت کہ اس میں کتامنہ ڈال دے یہ ہے کہ اسے سات مریتیه و هولو ب

( فا کدہ ) تمام علماء کا میہ مسلک ہے کہ کتنے کا تبعو ٹانجس ہے اور دار قطنی اور طحاوی میں ابو ہر بریا ہے سے تین مرتبہ دھونامنقول ہے اس لئے علماء احناف وجوباً تین مرتبہ کے قائل ہیں کہ اس ہے دھونے میں کمی کرنائسی حال میں بھی درست نہیں۔واللہ اعلم۔

ا ٢٦٥ عبيد الله بن معاني، بواسطه والد، شعبه، ابوالتياح مطرف ٥٦١- وَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا بن عبدالله، عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه ہے روایت أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے مار ڈالنے کا بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَن ابْنِ الْمُغَفَّلَ قَالَ أَمَرَ حكم فرمايا، پھر فرمايا كيا حال ہے ان كتوں كا، اس كے بعد شكارى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْل کتے اور غلبہ کے کتے کی اجازت دے دی ( بکریوں کی حفاظت الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ثُمَّ رَخَصَ فِي كُلْبِ الصَّيْدِ وَكُلْبِ الْغَنَم وَقَالَ

کے لئے جو کتا پالا جائے) اور فرمایا جب کتا نسی برتن میں منہ

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفَّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التَّرَابِ \*

٥٦٢ - وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ كَدُّ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ كُلُهُمْ عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ عَيْرَ أَنَّ كُلُهُمْ عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ عَيْرَ أَنَّ فَي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ عَيْرَ أَنَّ أَنَّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ عَيْرَ أَنَّ أَنَّ فَي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ عَيْرَ أَنَّ أَنَّ فِي الْمَالِهِ فَي الْرَّوْنَ عَنْ شُعْبَةً فِي الْمُولِيدِ وَالزَّرْعَ وَلَيْسَ ذَكَرَ النَّرَاعُ فِي الرِّوايَةِ غَيْرُ يَحْيَى \* فَالْ الْوَالِيةِ غَيْرُ يَحْيَى \* وَالْوَلِيدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ غَيْرُ يَحْيَى \* فَي الرِّوايَةِ غَيْرُ يَحْيَى \* فَي الرِّوايَةِ غَيْرُ يَحْيَى \* فَي الرَّوايَةِ عَيْرُ يَحْيَى \* فَي الرَّواءِ وَالْوَيْلِ فَي الرَّواءِ وَالْوَالِ الْعَلَيْلِ عَلَيْلُولُ الْعَلَيْلِ فَي الرَّواءِ وَالْوَالِ الْعَلَيْلِ عَلَى الرَّواءِ وَالْوَالِ الْعَلَيْلُ الْعَلَالِ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَالُ الْعَلَيْلُ الْعَلَالِ الْعَلَيْلُ الْعَلَهُ الْعَلَالُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعُلَالِ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَالُ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْلُ الْعَلَالُ الْعَلَيْلُ الْعَلَالِ الْعَلِي الْعَلَالِ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَالْمُ الْعَلَالُولُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ ال

(١٠٢) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ \*

٥٦٣ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثُنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاء الرَّاكِدِ \*

٥٦٤ - وَحَدَّثَنِي زُهُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَجَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ \*
 أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ \*

١٠٥٥ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبُلُ مِنْهُ \*

ڈال دے تو سات مرتبہ دھوؤ اور آٹھویں مرتبہ مٹی سے مانجھو۔

۵۱۲ ۔ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث (تحویل) محمہ بن حاتم، یکی بن سعید (تحویل) محمہ بن ولید، محمہ بن جعفر شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے گر یکی کی روایت میں پھھ زیادتی ہے کہ بکریوں کی حفاظت کا کتا اور شکاری اور ایسے ہی تھیتی کا کتا ان کی اجازت دی ہے اور یہ زیادتی یکی کی روایت کے علاوہ کسی اور روایت میں نہیں ہے۔

باب (۱۰۲) تھہرے ہوئے پانی میں بیبیٹاب کرنے کی ممانعت۔

۵۶۳ یکی بن میکی، محمد بن رمح، (تحویل) تنتیه، لیث، ابوالزبیر جابر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔

۵۲۴ - زہیر بن حرب، جریر، ہشام، ابن سیرین، ابو ہریرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاتم میں سے ہر گز کوئی تھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھراس میں عنسل شروع کردے۔

الله عنه ان رافع، عبد الرزاق، معمر، ہمام بن منبه رضی الله تعالی عنه ان روایتوں میں سے نقل کرتے ہیں جو ابو ہر رہ وضی الله تعالی عنه ان روایتوں میں سے حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سے الله تعالی عنه نے ان سے حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تضم نقل کی ہیں، چنانچہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تضم ہوئے پانی میں جو کہ جاری نہ ہواس میں پیشاب مت کر کہ پھر اسی میں عنسل کرنے گئے۔

(فائدہ) تھہرے ہوئے پانی میں خواہ دہ کتناہی ہو بیشاب پائخانہ حرام ہے۔واللہ اعلم۔

(١٠٣) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الِاغْتِسَالِ فِي الْمَاء الرَّاكِدِ \* الْمَاء الرَّاكِدِ \*

٦٦٥ - وَ حَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهُبِ قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ الْأَشَجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ الْحَارِثِ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشَجِ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهُرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهُرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَتُولُ فَالَ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْنَالُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْنَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْنَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْنَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَا يَعْنَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

(١٠٤) بَاب وُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجَدِ وَأَنَّ الْأَرْضَ تَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا \*

آمَوهُ النّ زَيْدٍ عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ وَهُوَ النّ زَيْدٍ عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعُوهُ وَلَا تُزْرَمُوهُ قَالَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعُوهُ وَلَا تُزْرَمُوهُ قَالَ فَلَمّا فَرَغَ دَعَا بِدَلُو مِنْ مَاء فَصَبّهُ عَلَيْهِ \*

٨٠٥ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يُحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يُحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَنْصَارِيِّ مِ مَعِيدٍ الْقَنْصَارِيِّ حَوَيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَوِيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنِ الدَّرَاوَرُدِيِّ قَالَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى بَنْ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى بَنْ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى بَنْ يَحْيَى أَنْ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى بْنَ مَالِكٍ يَذْكُمُ أَنَ اللّهِ يَذْكُمُ أَنَ اللّهِ يَذْكُمُ أَنَ اللّهِ اللّهِ يَذْكُمُ أَنَ اللّهِ اللّهِ يَذْكُمُ أَنَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

باب (۱۰۱۳) تھہرے ہوئے پانی میں عسل کرنے کی ممانعت۔

۱۹۲۵۔ ہارون بن سعید ایلی، ابوالطاہر، احمد بن عیسی، ابن وہب، عمرو بن حارث، بکیر بن اشج، ابوالسائب، مولی ہشام بن زہرہ، ابوہر رہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنابت (ناپاکی) کی حالت میں کوئی شخص تھہرے ہوئے پانی ہے عسل نہ کرے۔ حاضرین میں ہے کسی نے دریافت کیا ابو ہر ریہ تو پھر کیا کرے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاتھوں (یاکسی اور چیز سے) پانی لے کر عسل کرے۔

باب (۱۰۴) مسجد میں جس وقت نجاست وغیرہ لگ جائے تواس کا دھوناضر وری ہے اور زمین پائی سے پاک ہو جاتی ہے، کھودنے کی کوئی حاجت نہیں۔

214 قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، ثابت، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ (اسے مارنے کے لئے) اٹھے، آپ نے فرمایا اس کے پیشاب کومت بند (۱) کرو، جبوہ پیشاب کرچکا توپائی کا ایک ڈول منگا کراس کے پیشاب پر بہادیا۔

مرے میں منی ہی بن سعید القطان، کی بن سعید القطان، کی بن سعید الانصاری (تحویل) کی بن کی قتیبہ بن سعید، دراور دی، کی الانصاری (تحویل) کی بن مدنی، کی بن سعید، انس بن مالک نقل بن سعید، انس بن مالک نقل کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام نے شور مجایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جھوڑ دو جب وہ بیشاب سے فارغ ہو علیہ وسلم نے فرمایا اسے جھوڑ دو جب وہ بیشاب سے فارغ ہو

(۱) حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اسے مت رو کواس لئے کہ مسجد توناپاک ہو ہی گئی تھی اب اسے روکتے تواحمال تھے یا تو وہ در میان میں ہی پیشاب روک لیتااس سے اس کو نقصان ہو تایاوہ پیشاب جاری رکھتا تواس سے مزید جگہوں کے ناپاک ہونے کااندیشہ تھا۔ چکا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیااور ایک ڈول پانی کا اس کے پیشاب پر بہادیا گیا۔ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَّعُوهُ فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ \*

(فائدہ) نماز کاوقت قریب تھااور دن میں یہ واقع پیش آیااس لئے آپ نے فوری طور پرپانی بہادینے کا تھم فرمایا۔ورنہ ابن عمر کی روایت میں اس چیز کا خوت موجود ہے کہ خشک ہونے کے ساتھ زمین پاک ہو جاتی ہے۔

979 - حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّنَيَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّنَيَا الْسُحْقُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّنَيَا السُّحَقُ بْنُ مَالِكِ وَهُو عَمُّ إِسْحَقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ وَهُو عَمُّ إِسْحَقَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِي وَهُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ جَاءَ أَعْرَابِي فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُرْرُمُوهُ دَعُوهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُرْرَمُوهُ دَعُوهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُرْرَمُوهُ دَعُوهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُرْرَمُوهُ دَعُوهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْقَذَرِ إِنْمَا هِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْقَذَرِ إِنْمَا هِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا الْقَذَرِ إِنْمَا هِي كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْهُ فَحَاءَ بِدَلُو مِنْ مَاءٍ فَشَنَهُ عَلَيْهِ عَنْ الْقَوْمُ فَحَاءَ بِدَلُو مِنْ مَاءٍ فَشَنَهُ عَلَيْهِ عَنَّ مَاءً فَشَنَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنَ الْقُومُ وَمَاءً بِدَلُو مِنْ مَاءً فَشَنَهُ فَسَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَ

(١٠٥) بَابِ حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ \*

٥٧٠- حَدَّنَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا هِبْمَامٌ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤتَى بِالصَّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤتَى بِالصَّبْيَانِ فَيْبَرِّكُ عَلَيْهِمْ

219 - زہیر بن حرب، عمر بن یونس حفی، عکر مد بن عمار، اسخن بن ابل طلحہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیشے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آیااور مسجد میں کھڑے ہو کر بیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کہنے لگے رک جارک جا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب مت روکو جانے دو، چنانچہ سب نے اسے چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ وہ بیشاب سے فارغ ہوگیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بلایااور فرمایا کہ یہ مسجدیں پیشاب اور دیگر نجاست کے لاکن نہیں، یہ تواللہ تعالیٰ مسجدیں پیشاب اور دیگر نجاست کے لاکن نہیں، یہ تواللہ تعالیٰ مسجدیں پیشاب اور دیگر نجاست کے لاکن نہیں، یہ تواللہ تعالیٰ مسجدیں پیشاب اور دیگر نجاست کے لاکن نہیں، یہ تواللہ تعالیٰ مسجدیں پیشاب اور دیگر نجاست کے لاکن نہیں، یہ تواللہ تعالیٰ مسجدیں کے ایک شخص کو تکم دیا

باب (۱۰۵) شیر خوار بیجے کے پییٹاب کو کس طرح دھونا جاہئے۔

• ۵۷- ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، عبد اللہ بن نمیر، ہشام،
بواسطہ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے
کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لاتے،
آپ ان کے لئے دعا کرتے اور ان پرہا تھ پھیرتے اور بچھ چبا
کران کے منہ میں دیتے۔ نیک لڑکاان کے پاس لایا گیااس نے

4+4

آپ پر پیشاب کر دیا، آپ نے پائی منگایااور اس پر ڈال دیااور اسے خوب(احیمی طرح مل کر)دھویا نہیں۔

فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ \*
اے خوب(الحیمی طرح مل کر)دھویا نہیں۔
(فائدہ)جمہور علماء کرام کابیہ مسلک ہے کہ لڑے کے پیشاب کے دھونے میں اتن شدت نہیں کی جاتی ہاں لڑک کے پیشاب کوخوب الحیمی طرح دھوناواجب ہے۔

٥٧١- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتِي عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاء فَصَبَّةُ عَلَيْهِ \*
فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاء فَصَبَّةُ عَلَيْهِ \*
فَبَالَ فِي حَجْرِهِ فَدَعَا بِمَاء فَصَبَّةُ عَلَيْهِ \*
وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عِيسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عِيسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ

وَيُحَنَّكُهُمْ فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءِ

٣٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّهِ ثَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ قَيْسِ بنْتِ مِحْصَنِ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ قَالَ فَلَمْ يَرِدُ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ \* يَرِدُ عَلَى أَنْ نَضَحَ بِالْمَاءِ \*

رُورِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٧٥- وَ حَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُعِبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي أَخْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي أَخْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي أَخْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي أَخْتُ وَسَلَّمَ وَهِي أَخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ أَحَدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ خَزَيْمَةَ عَكَيْهِ فَسَدِ بْنِ خَزَيْمَةَ عَكَيْهِ فَسَدِ بْنِ خَزَيْمَةَ عَكَيْهِ فَسَدِ بْنِ خَزَيْمَةَ عَكَيْهِ فَسَدِ بْنِ خَزَيْمَةً

ا کے ۵۔ زہیر بن حرب، جریر، ہشام، بواسطہ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک وودھ بیتا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیااس نے آپ کی گود میں بیشاب کر دیا آپ نے پانی منگا کراس جگہ ڈال دیا۔
میں بیشاب کر دیا آپ نے پانی منگا کراس جگہ ڈال دیا۔
میں بیشاب کر دیا آپ کے ساتھ منظول ہے۔
ابن نمیر والی روایت کی طرح منظول ہے۔

سے ۵۔ محمد بن رمح بن مہاجر، لیث، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بنت محصن سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بھلا دیا، اس نے بیشاب کر دیا، آپ نے فقط اس برپانی بہا میں بھلا دیا، اس نے بیشاب کر دیا، آپ نے فقط اس برپانی بہا

ہے کے بن کیخی اور ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر و ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیبینہ، زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے پانی منگایا اور اس برحیم کے دیا۔

220۔ حرملہ بن بچی ، ابن وہب، یونس بن بزید ابن شہاب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ام قبیل بنت محصن نے جوان مہا جرات میں سے تھیں جنھول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور وہ عکاشہ ابن محصن کی بہن تھیں، مجھ سے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیال اپنے ایک بیچ کو لے کر آئیں جو کھانا اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک بیچ کو لے کر آئیں جو کھانا مہیں کھا تا تھا، اس بیچ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود

قَالَ أَخْبَرَتُنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغُ أَنْ يَأْكُلَ الطُّعَامَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءِ فَنَضَحَهُ عَلَى ثُوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا \*

. (١٠٦) بَابِ حُكْمِ الْمَنِيِّ \* ١٧٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَر عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا ۖ نَزَلَ بَعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتٌ عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنَّ رَأَيْتُهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضَحْتَ حَوْلَهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا

٧٧٥- وَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسُودِ وَهَمَّام عَنْ عَائِشَةً فِي الْمَنِيِّ قَالَتْ كُنْتُ أَفُرُكُهُ مِنْ ثَوْلَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ٧٨ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي اَبْنَ زَیْدٍ عَنْ هِشَامِ اَبْن حَسَّانَ حِ و حَدَّثُنَا إسْجَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً جَمِيعًا عَنْ أَبِي مَعْشَر ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةً حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيً عَنْ مَهْدِيٍّ عَنْ مَهْدِيٍّ بْنَ مَيْمُونَ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ حِ و حَدَّثَنِي ابْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُور

میں بیناب کر دیا، سور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یانی منگایا اور اسے کپڑے پر ڈال دیااور کپڑے کو خوب اچھی طرح دھویا

٢ ـ ٥٤ يكيٰ بن يحيٰ، خالد بن عبدالله، ابومعشر ، ابراہيم، علقمه

## باب(۱۰۲)منی کا حکم۔

اور اسود سے روایت ہے کہ ایک شخص رات کو حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آگر اتراضیح کو اپنا کپڑا دھونے لگا، حضرت عائشہؓ نے فرمایا تجھے کافی تھا کہ اگر منی دیکھی تھی تو صرف ای جگه کو د هو دٔ التااور اگر نہیں دیکھی تھی تویانی جاروں طرف حچٹرک دیتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہے منی کھرچ ویا کرتی تھی (کیونکہ وہ خٹک ہوا کرتی تھی) پھر آپ اس کپڑے کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ۷۵۷ عمر بن حفص بن غیاث، بواسطه والد، اعمش،ابراہیم، اسور اور جمام مصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے منی کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں (خشک) منی ر سول اللہ صلی اللہ علیہ کے کپڑے سے کھرچ دیا کرتی تھی۔ ۵۷۸\_ قتیبه بن سعید، حماد بن زید، بشام بن حسان (تحویل)، أسخق بن ابراتهيم، عبده بن سليمان، ابن ابي عروبه، ابومعشر، ( شحویل) ابو بکربن ابی شیبه ، مشیم ، مغیره ، (شحویل) ، محمه بن حاتم، عبدالرحمٰن بن مهدی، مهدی بن مهدی، واصل احد ب ( شحویل) محمد بن حاتم،انتحق بن منصور،اسر ائیل، منصور،مغیره ابراہیم، اسود، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منی کھر جنے کے بارے میں ابومعشر رضی اللہ تعالی عنه کی روایت کی طرح روایت نقل کی ہے۔

وَمُغِيرَةً كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةً فِي حَتِّ الْمَنِيُّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَر \*

مَعْشَرٍ \* ٩٧٥- وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ \*

مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ ثُوب الرَّجُلِ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَلُ النَّوْب فَقَالَ أَخْبَرَ ثْنِي عَائِشَهُ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ التَّوْب وَأَنَا الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ التَّوْب وَأَنَا الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ التَّوْب وَأَنَا النَّوْب وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ التَّوْب وَأَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ \*

مَا الْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا الْجَحْدَرِيُ حَدَّنَا أَبُو عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً كُرَيْبٍ أَخْبُ عَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُون بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بشُر أَنَّ يَغْسِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ رَسُولَ الْمَنِيَ وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي الْمَبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِ مَا قَالَتُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ حَدِيثِهِ مَا قَالَتُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

اللهِ صلى الله عليهِ وسلم اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا

9 - 2 - محمد بن حاتم، ابن عیبینه، منصور، ابراہیم، ہمام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے حسب سابق روایتوں کی طرح حدیث منقول ہے۔

ما ابو بکر بن ابی شیبہ، محد بن بشر، عمرو بن میمون سے روایت ہے کہ میں نے سلیمان بن بیار سے دریافت کیا کہ اگر منی کپڑے میں لگ جائے تو منی کو دھو ڈالے یا کپڑے کو دھو دے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی کو دھو ڈالے بھراسی کپڑے میں نماز کو تشریف لے جاتے اور میں دھو نے کا نشان آئے کے کپڑے یرد کیھی رہی تھی۔

روس میں ہیں ہیں۔ پرت پرت این میاد اور این این این اور این ابی این میارک اور این ابی زائدہ، عمروین میمون سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے گرابن ابی زائدہ کی روایت میں بشر کی روایت میں اللہ علیہ وسلم کی روایت کی طرح الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی طرح الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالواحد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عبدالواحد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم تعالی عنبا فرماتی ہیں کہ میں منی کور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑے ہے وصور التی تھی۔

مر مده عبدالله بن جواس حقی، ابوعاصم، ابوالاحوص، شبیب بن غرقده، عبدالله بن شهاب خولائی سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس اترا، مجھے اپنے کپڑوں میں احتلام ہو گیا، میں نے انہیں پانی میں ڈبو دیا، حضرت عائشہ کی ایک باندی نے میں دیجیز دیکھے لی اور ان سے بیان کر دی، حضرت عائشہ رضی الله بہ چیز دیکھے لی اور ان سے بیان کر دی، حضرت عائشہ رضی الله

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

فَأَخْبَرَتْهَا فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِتُوْبَيْكَ قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُ مَا عَنَى مَا صَنَعْتَ بِتُوْبَيْكَ قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَّامِهِ قَالَتْ هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا يَرَى النَّائِمُ فِي مَنَّامِهِ قَالَتْ هَلْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ لَقَدْ شَيْئًا قُلْتُ لَا قَالَتْ فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ لَقَدْ رَسُولِ اللَّهِ رَأَيْتِ شَيْئًا فَلُو رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ لَقَدْ مَنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِسًا بِظُفُرِي \*

تعالی عنہانے میرے پاس کہلا بھیجا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں
نے جواباعرض کیا کہ خواب میں میں نے وہ چیز دیکھی جوسونے
والا دیکھا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیڑوں میں تونے پچھ
اثر پایا، میں نے کہا نہیں، انہوں نے فرمایا آگر کیڑوں میں پچھ
دیکھا تو اس کا ہی دھو ڈالنا کافی تھا اور میں تورسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے کیڑوں سے سوکھی منی اپنے ناخونوں سے کھر چ دیا
کرتی تھی۔

(فائدہ) منی نایاک ہے اگر خشک ہو تو کھر چنے اور رگڑنے ورنہ دھونے سے پاک ہو جاتی ۱۲

(١٠٧) بَابِ نَجَاسَةِ الذَّمِ وَكَيْفِيَّةُ غَسْله\*

٥٨٣ - وَحَدَّنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّئَنَا وَكُيعٌ حَدَّئَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُووَةً حَ وَ حَدَّئَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَانِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ حَانِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ قَالَ حَدَّئَنَا يَحْيَى فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثُوبُهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثُوبُهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْتُهُ ثُمَّ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْتُهُ ثُمَّ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ وَكُيْفَ تَصَنْعُ بِهِ قَالَ تَحُتُهُ ثُمَّ مَنْ مَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصَنْعُ بِهِ قَالَ تَحُتُهُ ثُمَّ مُنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَاءً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ

رُه ١٠ أَ) بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْهُ \*

٥٨٥- حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ

باب (۱۰۷) خون نجس ہے اور اسے تس طرح دھونا جاہئے۔

ما میں اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہم میں سے کسی کے کپڑے میں حیض کاخون لگ جاتا ہے تو وہ کیا کرے ، آپ نے فرمایا پہلے اسے کھرچ ڈالے اور پھر پانی میں ڈال کر ملے پھر اسے دھوڈالے اس کے بعد اسی کپڑے میں نماز ڈال کر ملے پھر اسے دھوڈالے اس کے بعد اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے۔

۱۹۸۰ ابو کریب،ابن نمیر، (تحویل)ابوالطاہر،ابن و بہب یجیٰ بن عبداللہ بن سالم، مالک بن انس، عمرو بن حارث، ہشام بن عروہ سے یہ حدیث یجیٰ بن سعید کی روایت کی طرح منقول ہے۔

باب (۱۰۸) بیبتاب ناپاک ہے اور اس کی چھینٹوں سے بچناضر وری ہے۔

، به محمد ابوسعید اشج اور ابو کریب ،محمد بن علاء، اسحق بن ابراجیم،وکیع،اعمش، مجاہد، طاؤس،ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر ول پر ہے ہوا، فرمایاان دونول قبر وں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بوے گناہ کی بنا پر (ان کے گمان میں) عذاب نہیں ہو رہاہے۔ایک تو ان میں ہے چغل خوری کرتا تھااور دوسر ا اینے پیشاب ہے بیخے میں احتیاط نہ کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ہری نہنی منگائی اور اسے چیر کر دو کیا۔ ہر ایک کی قبر پر ا یک ایک گاڑ دی اور فر مایاامید ہے کہ جب تک بیہ شہنیاں خشک نه ہوں ان کاعذاب ملکا ہو جائے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثْنَا وَكِيعٌ حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبيرِ أُمَّا أُحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِيي بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ ۚ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوُّلِهِ قَالَ فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غُرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمُّ قَالَ لَعَلُّهُ أَنْ يُخَفُّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا \*

(فائدہ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَ إِنْ مِنْ شَیْءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمَّدِهِ عَلاء مُحَقَّقِينَ کا بِهِ قول ہے کہ بیہ آیت عام ہے اور ہر ایک چیز کرتی ہےاور بعض نے کہا کہ ہرایک چیز اپنی صورت اور سیر ت اور اوصاف اور تا ثیرات کی وجہ سے اپنے صالع کی قدرت پر دلالت کرتی ہے اور یہی اس کی سبیج ہے لہذا ان شاخوں کی شبیج کی وجہ سے ان کاعذاب ہلکا ہو جائے گا۔ ۵۸۶\_احمد بن بوسف از دی،معلی بن اسد ، عبد الواحد ، سلیمان ،

٨٦٥ - حَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا مُعَلِّي بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتُنْزُهُ عَنِ الْبَوْلِ أُو مِنَ الْبَوْلِ \*

اعمش رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سند کے ساتھ معمولی الفاظ کے تبدل کے ساتھ بیرروایت منقول ہے۔

(١٠٩) بَابِ مُبَاشَرَةِ الْحَاثِضِ فَوْقَ

باب (۱۰۹) ازار کے ساتھ حائضہ عورت سے مباشرت کرنا۔

٨٧٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخَبَرَنا وَقُالَ الْآَخَرَان حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عُنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ

۵۸۷ ابو بکرین ابی شیبه ، زهیرین حرب، اسخق بن ابراهیم ، جريرٍ، منصور،ابراہيم،اسود،ام المومنين حضرت عائشہ صديقتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کوئی حائضه ہوتی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ازار (نه بند) باندھنے کا حکم دیتے پھراس سے مباشر ت کرتے۔

إَحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بإزَارِ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا \*

(فائدہ) آپ جماع نہ فرماتے کیونکہ حیض میں جماع کرنااہل اسلام کے ہاں حرام ہے اور اس کی حرمت قر آن کریم ہے ثابت ہے اور اگر کوئی تخص اسے حلال جانے تو وہ کا فراور مربتد ہے یہی مسلک مالک ، امام ابو حنیفہ اور احمد و شافعی ، عطاء ابن ابی ملیکہ ، شعبی ، مجعنی ، کمول ، ز ہری، ابوالزناد کاہے۔ (منہاج صفحہ ۱۹۲۱، فتح احملهم صفحہ ۲۵۷-٨٨٥- و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

۵۸۸ ـ ابو بکر بن ابی شیبه، علی بن مسهر، شبیانی (تحویل) علی

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ حِ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ السَّعْدِيُّ وَاللَّهْ ظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتُ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ خَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ خَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ خَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ خَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ أَوْلَهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَسُلِهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُ إِلَيْهُ إِلَٰ عَلَيْهُ وَسُلِهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَٰ إِنَهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلَهُ إ

٩ ٨ ٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ \*

(١١٠) بَابِ الِاضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ

فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ \*

٩٠ - حَدَّنَينِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةً حِ وَ حَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةً زَوْجَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةً زَوْجَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةً زَوْجَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُولُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ عَلَي

يضطجع معي والاحاتِض وبيني وبينه توب ٩١ ٥٥ - حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ أَبِي كَثِير حَدَّثَنَا أَبِي كَثِير حَدَّثَنَا أَبِي كَثِير حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهَا قَالَت بَنْتَ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُها قَالَت بَيْنَمَا أَنَا مُضَطَّحِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْحَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْت فَأَخَذْت بَيْاب فِي الْحَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْت فَأَخَذْت بَيَاب

بن حجر سعدی، علی بن مسہر، ابواسطق، عبدالرحمٰن اسود، بواسطه والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں جب کسی عورت کو حیض آتا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تہ بند باند صنے کا حکم فرماتے جس وقت حیض کاخون جوش مار تاہو تا، پھر آپ اس سے مباشرت فرماتے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم میں سے کون اپنی خواہشات پر اس قدر اختیار رکھتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواختیار تھا۔

۵۸۹۔ یکیٰ بن یکیٰ، خالد بن عبداللہ، شبیانی عبداللہ بن شداد، حضرت میموندرضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واج مطہر ات سے حیض کے زمانہ میں از ارکے اوپرے مباشر ت فرمایا کرتے تھے۔

باب (۱۱۰) حائضہ عورت کے ساتھ ایک جادر میں لیٹنا۔

۱۹۵۰ ابوالطاہر ، ابن وہب، مخرمہ (شحویل)، ہارون ابن سعید ایلی، احمد بن عیسیٰ ، ابن وہب، مخرمہ ، بواسطہ والد ، کریب مولیٰ ابن عباس، مخرمہ ، بواسطہ والد ، کریب مولیٰ ابن عباس، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی آکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹتے اور میں حاکضہ ہوتی اور میرے اور آپ کے در میان صرف ایک کیڑا جا کی ہوتا۔

اوه محمد بن مثنیٰ، معاذبن ہشام، بواسطہ والد، یجیٰ بن ابی کثیر،
ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، زینب بنت ام سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ جادر میں لیٹی ہوئی تھی و فعتہ مجھے حیض آگیا تو میں
کھسک گئی اور اپنے حیض کے کپڑے اٹھائے۔ رسول اللہ صنی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے حیض آگیا ہے، میں نے عرض

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

حِيضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَحَعْتُ مَعَهُ فِي الْحَمِيلَةِ قَالَتْ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْحَنَابَةِ \*

(١١١) بَابِ جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَّهَارَةِ سُؤْرِهَا وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ \*

٩٢ ٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ فَأَرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْاَنْمَانِ \*

٩٩٥٠ و حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ رَمْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عِن مُوهَ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عِن عُرْوَةً وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ عَن عُرْوَةً وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ حَمَن أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ وَكَانَ لَا يَعْدِيلُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا و يَدَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهِ وَكَانَ لَا يَدْخُلُهُ وَكَانَ لَا عُنْ الْمُنْ الْمُلْعِدِ فَالَا وَالْمَالَةُ وَكَانَ لَا الْمُحْدِلُ الْبَيْتَ الْمَالَامِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونَ لَكُونَا لَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ لَا اللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا الْمُعْتَعِلَا الْمَالِمُ عَلَيْكُوا الللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

قَالَ ابْنُ رُمْحِ إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ \* ٩٤ه- و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ

کیا جی ہاں، آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، پھر میں آپ کے ساتھ اس چادر میں لیٹ گئی۔ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن میں عسل جنابت کرتے تھے۔

باب (۱۱۱) ھائضہ عورت اپنے شوہر کا سر دھو سکتی اور کنگھا کر سکتی ہے اور بیہ کہ اس کا جھوٹا پاک ہے اور اسی طرح اس کی گود میں تکبیہ لگا کر بیٹھنا اور قرآن کریم پڑھنادرست ہے۔

299۔ یکیٰ بن یکیٰ، مالک، ابن شہاب، عروہ، عمرہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اعتکاف فرماتے تو اپنا سر میری طرف جھکا دیتے اس میں (حالت حیض میں) گنگھی کر دین اور آپ حاجت انسانی (پیٹاب وغیرہ) کے علاوہ اور کسی چیز کے لئے (حالت اعتکاف میں) گھر میں تشریف نہ لاتے۔

۳۹۵۔ تنیبہ بن سعید، لیث (تحویل) محمد بن رمح، لیث، ابن شہاب، عروہ، عمرہ بنت عبدالرحمٰن، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے بیان کرتی ہیں کہ جب میں (اعتکاف) میں ہوتی تو گھر میں حاجت کے لئے جاتی چلتے جو بیار ہو تا اسے بھی دریافت کر لیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رہتے ہوئے (اعتکاف کے زمانہ میں اپناسر (کھڑکی میں سے) میری طرف کر دیتے، میں اس میں اپناسر (کھڑکی میں سے) میری طرف کر دیتے، میں اس میں میں خاجت کے علاوہ اور میں ضرورت کے لئے گھرنہ تشریف لے جاتے۔

۱۹۹۳- مارون بن سعید ایلی ،ابن و هب، عمر و بن حارث ، محمد بن عبد الرحمٰن بن نو فل ، عروه بن زبیر ، عائشه رضی الله تعالی عنها

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَ مُنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ وَسَلَّمَ يُخْرِجُ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُحَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ \*

٩٥ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنَا عُرْوَةٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَأَرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ \*

٥٩٥ - وَ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْمَاخَمَةِ وَأَلَا حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْآخَمَةِ وَسَلَّمَ الْآخَمَةِ عَنْ عَائِشَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

أَنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ

فَقَالَ تَنَاوَلِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةُ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ \*

زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے زمانہ میں اپناسر مسجد سے میری طرف نکال دیا کرتے تھے اور میں آپ کاسر دھویا کرتی حالا نکہ میں حائضہ ہوتی۔

میں کی بن کی ابو خیثمہ، ہشام، عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابناسر میرے نزدیک کر دیتے اور میں اپنے حجرہ میں ہوتی اور پھر میں آپ کے سر میں کنگھی کرتی در آنحالیکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔

297 ابو بکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ، منصور، ابراہیم، اسود، ام الموسمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہار وایت کرتی ہیں کہ میں حیض کے زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاسر و ھودیا کرتی تھی۔

294۔ یکی بن یکی ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابو معاویہ ، اعمش ، ثابت بن عبید ، قاسم بن محمد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے مسجد سے جائے تماز اٹھا دے ، میں نے عرض کیا میں حائضہ ہوں ، آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔

مهم ابوکریب، ابن ابی زائدہ، حجاج بن عیبنہ، ثابت بن عبید، قابت بن عبید، قابت بن عبید، قابت بن عبید، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد سے جائے نمازاٹھانے کا حکم دیا، میں نے جواب دیا میں تو حائضہ ہوں، آپ نے فرمایااٹھادے حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔

٩٥٥ - وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ نَاولِينِي التَّوْبَ فَقَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ نَاولِينِي التَّوْبَ فَقَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ نَاولِينِي التَّوْبَ فَقَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ يَا إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ فَنَاولَتُهُ \*

رَبِ قَالَا حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مَنْ مَسْعَرِ وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضَ ثُمَّ أَنَاوِلُهُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيَّ وَلَمْ يَذُكُو زُهُ هَيْرٌ فَيَشْرَبُ \*

مُوطِعَ فِي وَمَمْ يِهِ لَرْ رَبِيرَ مِي أَخْبَرَنَا دَاوُدُ ١٠١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضَ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ \*

ويعرا العراق و تحدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسِ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤاكِلُوهَا وَلَمْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤاكِلُوهَا وَلَمْ يُحَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النّبِيِّ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّبِيَّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّبِي مَاكُى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزَلُوا النّسَاءَ فِي الْمُحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزَلُوا النّسَاءَ فِي الْمُحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزَلُوا النّسَاءَ فِي

299 ۔ زہیر بن حرب، ابو کامل، محد بن حاتم ، یکی بن سعید، یزید
بن کیسان، ابو حازم، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اتنے میں
آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے کیڑا اٹھا دے،
انہوں نے جواب دیا میں حائصہ ہوں، آپ نے فرمایا حیض
تیر نے ہاتھ میں نہیں لگ رہا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہانے کیڑا اٹھا دیا۔

معروب و کیج، مسعر و من ابی شیبه اور زهیر بن حرب، و کیج، مسعر و سفیان، مقدام بن شر تک بواسطه والد، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ میں پانی پیتی تھی اور پھر پانی پی کر وہی بر تن رسول الله صلی الله علیه وسلم کودی آپ اسی جگه منه رکھتے جہاں میں نے رکھ کر بیا تھا اور پانی پینے حالا نکه میں حائضہ ہوتی اور اسی طرح میں ہلری نوچتی پھر رسول خداصلی الله علیه وسلم کودیتی آپ اسی جگه منه لگاتے (اور نوچتے)، زهیر نے پانی وسلم کودیتی آپ اسی جگه منه لگاتے (اور نوچتے)، زهیر نے پانی سلم کودیتی آپ اسی جگه منه لگاتے (اور نوچتے)، زهیر نے پانی سلم کودیتی آپ اسی جگه منه لگاتے (اور نوچتے)، زهیر نے پانی

پی بن یمیٰ، داؤد بن عبدالرحمٰن کمی، منصور، بواسطہ والدہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روابیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں فیک لگا کر بیٹھتے اور قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھتے اور میں حائضہ ہوتی۔

الْمَحِيضِ ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا النَّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا النَّكَاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا فِيهِ الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا حَالُفَنَا فِيهِ فَحَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا فَحَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا هَذَيَّةً مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَذِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَذِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَخَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا \*

#### (۱۱۲) بَابِ الْمَذْي \*

٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَهُشَيْمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى وَيُكُنّى أَبَا يَعْلَى عَنِ الْبَنِ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى وَيُكُنّى أَبَا يَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النّبِيَّ صَلِّى اللّهُ وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرُ نَنُ الْمِقْدَادَ بْنَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرُ نَنُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْمُقْدَادَ بْنَ الْمُقْدَادَ بْنَ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرُ نَنُ الْمِقْدَادَ بْنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

3.7- و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ أَنْ أَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذْي مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلُهُ فَلَا مَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ مِنْ أُجْلِ فَاطِمَةً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ مِنْ أُجُلِ فَاطِمَةً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلُهُ

علیہ وسلم نے فرمایا جماع کے علاوہ تمام کام کرو، یہ خبر یہود کو پینچی تو انہوں نے کہا یہ شخص (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری ہر بات میں مخالفت کرنا چاہتا ہے، (استغفر اللہ) یہ س کراسید بن حفیر اور عباد بن بشر طاخر خدمت ہوئے اور عرض کراسید بن حفیر اور عباد بن بشر طاخر خدمت ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ یہود ایسالیا کہتے ہیں پھر ہم حاکضہ عور توں سے جماع ہی کیوں نہ کر لیا کریں، یہ سنتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کارنگ بدل گیا حتی کہ ہمیں یہ محسوس علیہ وسلم کے چہرہ انور کارنگ بدل گیا حتی کہ ہمیں یہ محسوس کر باہر نکل گئے، آپ کوان دونوں حضرات پر غصہ آیا ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے، آپ کوان دونوں حضرات پر غصہ آیا ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے، اپنے میں آپ کو سی نے تحفہ کے طور پر دودھ جمیحاتو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بلا بھیجا اور دودھ بلایا، تب ان صحابہ کو معلوم ہوا کہ غصہ ان کے او پر نہ تفا(بلکہ یہود کی باتوں پر تھا)۔

## باب(۱۱۲)ندی کا تھم۔

۱۰۳ - ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج، ابو معاویہ، ہشیم، اعمش، منذر

بن یعلی، ابن حفیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت

ہے کہ میری ندی بہت لکلا کرتی تھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کرتے ہوئے شرم آئی کیونکہ آپ کی صاحبزاوی میرے نکاح میں تھیں، چنانچہ میں نے مقداد بن صاحبزاوی میرے نکاح میں تھیں، چنانچہ میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھم دیاانہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا اپنی شرم گاہ کو دھوئے اور وسلم سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا اپنی شرم گاہ کو دھوئے اور پھروضو کرے۔

۱۰۴- یکی بن حبیب الحارثی، خالد بن حارث، شعبه، سلیمان، منذر، محمد بن علی، حفرت علی رضی الله تعالی عنه سے روایت به کمه محصے حضرت فاظمه رضی الله تعالی عنها کی وجه ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مذی کے متعلق سوال کرتے ہوئے شرم آئی چنانچہ میں نے مقداد کو تھم دیا، انہوں نے آپ سے دریافت کیا، آپ نے فرمایالس میں وضوواجب ہے۔

٥٠٥- و حَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَنَا اللَّهُ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْي يَخْرُجُ مِنَ اللَّهُ عَنِ الْمَذْي يَخْرُجُ مِنَ النَّهُ عَنِ الْمَذْي يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْي يَخْرُجُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْطَأَ وَانْضَحْ فَرْجَكُ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَا وَانْضَحْ فَرْجَكَ \*

اللهٔ عَلَيْهِ وَ سَلَم تُوصَا و أَنصَح قر حَكَ فائده \_ امام ابو حنیفه شافعی اور احمد اور جمهور علماء کرام کا بهی مسلک ہے۔ (نووی) سیاست میں میں میں میں ایس کا سیاست میں ایسان کے سیاستان کے سیاستان کے سیاستان کی سیاستان کے سیاستان کی سیاستان

(١١٣) بَابِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ \* اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ \* ١٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو

٦٠٦- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة وَأَبُو كُرِيْتٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ عَنْ كُرَيْتٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّهُ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَعَصَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهُهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ \* فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهُهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ \*

(١١٤)بَاب جَوَاز نَوْمِ الْحُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ

الوصوء له وعسل الفرج إلى اربه وعسل الفرج إلى اربه

٠ ، ٧ - حَدَّنَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ

رَبِيهُ طَيْدِ وَسَعَمُ عَالَ أَنْ يَنَامَ \* تَوَضَّاً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ \*

٣٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ
 عُلَيَّةَ وَوَكِيعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ

۱۰۵ بارون بن سعیدایلی،احد بن عیسی ابن وہب، مخرمہ بن کیر، بواسطہ والد،سلیمان بن بیار،ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے مقداد میں اسود کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ندی جو کہ انسان سے نکلتی ہے اس کے متعلق دریافت کرنے کو بھیجا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کر لواور اپنی شرم گاہ دھوڈ الو۔

ہاب(۱۱۳) نیند سے بیدار ہونے پرہاتھ اور چہرہ کا دھونا۔

۲۰۶ ـ ابو بکر بن ابی شیبہ و ابو کریب، و کیعی، سفیان، سلمہ ابن کہ کہ کہ کہ بابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے، قضائے عاجت فرمائی اور چہرے اور ہاتھوں کو دھو کر سوگئے۔

باب (۱۱۴) جنبی کو بغیر عنسل کے سونا جائز ہے مگر کھاتے چیتے اور سوتے اور صحبت کرتے ہوئے شرم گاہ کاد ھونااور وضو کرنامستحب ہے۔

210-2 بیخی بن یخی تمیمی، محمد بن رمح، لیث، (تحویل)، قتیبه بن سعید، لیث، ابن شهاب، ابوسلمه بن عبدالرحمن، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جنابت کی حالت میں جس وقت سونے کا ارادہ فرماتے تو سونے سے قبل نماز کے طریقہ پروضو کر لیتے۔

۱۰۸\_ابو بکر بن انی شیبه ، ابن علیه اور و کیج اور غندر ، شعبه ، تقلم ابرا بیم ، اسود ، عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ جُنبًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّا وُصُوعَهُ لِلصَّلَاةِ \* فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّا وُصُوعَهُ لِلصَّلَاةِ \* فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلُ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّا وُصَلَّمَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّ

آلْمُقَدَّمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمُقَدَّمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيَرُقَدُ أَحَدُنَا وَهُو جُنُبٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَيَرُقَدُ أَحَدُنَا وَهُو جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَاً \*

الرَّزَّاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَحْبَرَنِي نَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَحْبَرَنِي نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ لِيَتَوضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ \* نَعَمْ لِيَتَوضَّأْ ثُمَّ لِينَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ \* نَعَمْ لِيَتَوضَّأْ ثُمَّ لِينَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ \* نَعَمْ لِيَتُوضَّأْ ثُمَّ لِينَمْ حَتَّى يَخْتَى بْنُ يَحْتَى قَالَ قَرَأْتُ عَمَرَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ الْحَطَّابِ لِرَسُولَ اللّهِ صَلّى عَمْرَ بْنُ الْحَطَّابِ لِرَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَأُ وَاغْسِلْ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَأُ وَاغْسِلْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَأُ وَاغْسِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَاً وَاغْسِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَا وَاغُسِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَا وَاغُسِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَا وَاغُسِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَا وَاغُسُلْ وَاعْسُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَا أَوَاغُسِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَا أَوَاغُسِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَا أَوَاغُسِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَا أَوْاغُسُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَا أَوَاغُسُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَا أَوْاغُسُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَا أَوْاغُسُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوضَا أَوْاغُسُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

٦١٣ - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ

رسول الله صلی الله علیه وسلم جنابت کی حالت میں جس وفت کھانے یاسونے کاارادہ فرماتے تو نماز کی طرح وضو کرتے۔

۱۰۹ - محمد بن مثنی اور ابن بشار، محمد بن جعفر (تحویل) عبید الله ابن معاذ، بواسطه والد، شعبه، ابن مثنیٰ نے اپنی روایت بواسطه تحکم اور ابر اہیم نقل کی ہے۔

۱۱۰- محد بن ابی بمر مقد می اور زہیر بن حرب، یکی بن سعید، عبیدالله، (تحویل) ابو بمر بن ابی شیبه، ابن نمیر، بواسطه والد، ابو بمر بواسطه ابواسامه، عبیدالله، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ عمر فار وق رضی الله تعالی عنه نے دریافت کیا یار سول الله اگر ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سونا چاہے، ارسول الله اگر ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سونا چاہے، آپ نے فرمایا ہاں وضو کر کے سوجائے۔

الا محمہ بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتے، نافع ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر کوئی ہم میں سے جنابت کی حالت میں سوناچاہے آپ نے فرمایاہاں وضو کر کے سوجائے اور جس وقت چاہے عسل کر ہے۔

وضو کر کے سوجائے اور جس وقت چاہے عسل کر ہے۔

اللہ یکیٰ بن بچیٰ، مالک، عبداللہ بن وینار، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ انہیں رات جنابت ہوئی ہے، آپ نے فرمایا وضو کر لواور شرم گاہ کو دھوکر سوجاؤ۔

٣١٣ - قتيبه بن سعيد،ليث، معاويه بن صالح، عبدالله ابن ابي

مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ وَتْرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَطْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَت كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَاً فَنَامَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَاً فَنَامَ قُلْتُ الْمُو سَعَةً \*

٦٦٤- وَ حَدَّنَيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حِ وِ حَدَّثَنِيةِ هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

وَهُو مَدَّنَا أَبُو بَكُرْ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا اللهِ كُرَيْبِ أَخْبَرَنَا اللهِ كَرَيْبِ أَخْبَرَنَا اللهِ أَبِي زَائِدَةً ح و حَدَّتَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّتُنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ كُلُّهُمْ نَمَيْرٍ قَالَا حَدَّتُنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدُرِيِّ قَالَ قَالَ وَاللهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَةِ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا وَضُوءًا وَضُوءًا وَضُوءًا وَضُوءًا

وَقَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ \*

- ٦١٦ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ شُعْبَةً عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ الْحَذَّاءَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَسٍ أَنَ النّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنَسٍ أَنَ النّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنَسٍ أَنَ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنَسٍ أَنَ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنَسٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّاقًا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ \*

قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ور کے متعلق دریافت کیا، پھر حدیث بیان کی حتی کہ میں نے دریافت کیا کہ آپ حالت جنابت میں کیا کرتے تھے، کیا سونے سے قبل عنسل فرماتے یا عنسل کئے بغیر سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا آپ دونوں طرح کرتے بھی عنسل کرتے پھر سوجاتے اور بھی وضو فرماتے طرح کرتے بھی عنسل کرتے پھر سوجاتے اور بھی وضو فرماتے اور پھر سوتے، میں نے ہرایک کام میں اور پھر سوتے، میں نے کہاالحمد للہ کہ جس نے ہرایک کام میں سہولت رکھی ہے۔

۱۱۴ ـ زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی (تحویل) ہارون ابن سعید ایلی، ابن وہب، معاویہ بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۱۵ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث (شحویل) ابو کریب ابن ابی زائد، (شحویل) عمر ناقد اور ابن نمیر، مروان بن معاویہ فزاری، عاصم، ابوالتوکل، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی ابنی بیوی ساتھ صحبت کرے اور پھر دوبارہ کرنا جاہے تو (پہلے) وضو کرے۔

۱۱۲ حسن بن احمد بن انی شعیب خرانی ، مسکین بن بکیر ، شعبہ ، ہشام بن زید ، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بیویوں کے پاس ایک ہی عسل سے ہو آتے۔

( فا کدہ )احادیث بالا کے مضامین پر علماء کرام کااجماع ہے کہ بیہ سب شکلیں درست ہیں (نووی)

(١١٥) بَابِ وُجُوبِ الْغَسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا \*

٧٦٠- وَ حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا عُمَرُ الْنُ يُونُسَ الْحَنفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ قَالَ الْمُحْقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتُ أَمُّ سُلَيْمٍ وَهِي جَدَّةُ إِسْحَقَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتُ أَمُّ سُلَيْمٍ وَهِي جَدَّةُ إِسْحَقَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةً وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِها مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنامِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِها مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا أُمَّ يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا أُمَّ سَلَيْمٍ فَضَحْتِ النَّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَقَالَ لَعْمُ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَ يَعِمْ فَلْتَغْتَسِلْ لَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِذَا رَأَتْ ذَاكِ \*

مُرَدِّ عَلَيْنَا عَبَّاسُ بِنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ رَرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَّ الْسَ بَنَ اللَّهِ حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتْ مَالِكٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتُ مَالِكٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتُ مَالِكٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتُ مَالِكٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا سَأَلَتُ مَالِكِ مَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى اللَّهِ فَي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَي مَنَامِها مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَالَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ فَالَتْ مَنْ قَالَتْ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَيْنِصُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفُرُ فَمِنْ السَّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَيْنِ سَبَقَ يَكُونُ مِنْ الشّبَهُ السَّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّبُ مُنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّرَاةِ رَقِيقٌ أَصْفُرُ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّرَاةِ رَقِيقٌ أَصْفُولُ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشّبَهُ الْمَالَةُ وَمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشّبَهُ \*

9 أ ٦ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا

باب (۱۱۵) عورت پر منی نکلنے کے بعد عسل واجب ہے۔

۱۱۷ ـ زهير بن حرب، عمر بن يونس حنفي، عكر مه بن عمار ،اسخق ابن طلحہ ،انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ام سلیم جو که اسخق کی دادی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ئیں اور وہاں حضریت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها تشریف فرما تھیں، ام سلیم نے عرض کیا یار سول الله اگر عورت سونے کی حالت میں ایساد تکھیے جبیبا کہ مر د دیکھتا ہے اور پھروہ چیز دیکھے جو کہ مر د دیکھتاہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایاام سلیم تونے عور توں کور سوا کر دیا تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے، آپ نے (بیرین کر بطور شفقت) فرمایا اے عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے اور ام سلیم رضی الله تعالیٰ عنہاہے فرمایاہاں اس حالت میں عورت عسل کرے۔ ١٦١٨ عباس بن وليد، يزيد بن زريع، سعيد، قادةٌ ــــ روايت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام سلیمؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا فت کیا که اگرعورت خواب میں دیکھے جو که مر د دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت ایبا و سکھے تو عسل کرے،ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھے شرم آئی اور میں نے کہا ایسا بھی ہو تاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہو تا ہے ورنہ پھر بچہ عورت ہے کیول مشابہ ہو تا ہے، مر د کا نطفہ گاڑھااور سفید ہو تا ہے اور عورت کا پتلا زرد پھر جو اوپر جا تا ہے یا سبقت لے جا تا ہے بچہ اس کے مشابہ ہوجا تاہے۔

۱۹۹ - داؤد بن رشید، صالح بن عمر، ابومالک، اشجعی، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر عورت خواب میں دیکھے جو کہ مر ددیکھتا ہے آپ نے فرمایا اگر اس سے خواب میں دیکھے جو کہ مر ددیکھتا ہے آپ نے فرمایا اگر اس سے

وہی چیز نکلے جو کہ مر دیے نکلتی ہے توعنسل کرے۔

۱۲۰ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب، و کیچ (تحویل) ابن ابی عمر، سفیان، ہشام بن عروہ سے پہلی روایت ہی کے ہم معنی روایت منقول ہے باتی اتنااضافہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تونے عور توں کورسواکر دیا۔

۱۲۲ عبدالملک بن شعیب بن لیث، شعیب، لیث، عقیل بن خالد، ابن شهاب، عروه بن زبیر، عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ہے کہ ام سلیم رضی الله تعالی عنها رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کمیں، باقی اس روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے فرمایا افسوس ہے تھھ پر کیا عورت بھی ایساد یکھتی ہے۔

۱۲۳ - ابراہیم بن موسیٰ رازی، سہل بن عثان، ابو کریب، بن ابی زائدہ، بواسطہ والد، مصعب بن شیبہ، مسافع بن عبداللہ، عروہ بن زبیر،ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسے روایت يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُل فَلْتَغْتَسِلْ \*

رَسُولَ اللهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَوْأَةُ فَقَالَ تَرِبَتُ اللهِ عَلَيْهِ النّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ عَلَيْهِ جَاءَتُ أُمُّ سَلَمَة قَالَتُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لَا وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ إِذَا احْتَلَمَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلّمَةً يَا وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً يَا رَسُولُ اللّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَوْأَةُ فَقَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ وَسَلّمَ لَعُمْ وَلَدُهَا \*

آ ٢٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ مَعْنَاهُ وَزَادَ قَالَتْ قُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ \*

٦٢٢- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ شَبِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزِّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ ذَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى مَعْنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى عَائِشَةً فَعَلِيثِ هِ قَالَ قَالَتَ عَائِشَةً فَعَلِيثِ هَوَالَتُ عَائِشَةً فَعَلِيثِ هِ فَالَ قَالَتَ عَائِشَةً فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُوالِقُ اللَّهُ الْمَا الْمُؤَلِّلُهُ اللْهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُوالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٦٢٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ سَهْلُ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي

زَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةً عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ الْمُرَافَةً قَالَت لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَعْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَت وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ فَقَالَ تَعْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَت وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ فَقَالَ نَعْمْ فَقَالَت لَهَا عَائِشَة تَربت يَدَاكِ وَأَلْت قَالَت قَالَت فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعِيهَا وَهَلَ يَكُونُ الشَّبَهُ إلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّحُلِ مَا أَلْهُ مَاءَ الرَّحُلِ مَاءَهُ الرَّحُلِ مَاءَهَا مَاءَها مَاءُ الرَّحُلِ مَاءَها أَدْهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّحُلِ مَاءَها أَدْهَا أَدْهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّحُلِ مَاءَها أَدْهَا أَدْهُ أَدُوالُهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّحُلِ مَاءَها أَدْهُ أَدْهُ وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَها أَدْهُ أَنْهَا أَدْهُ اللَّهُ عَمَامَهُ \*

(١١٦) بَابِ بَيَان صِفَةِ مَنِيٍّ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِمَا \* ٦٢٤- حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَهَ وَهُوَ الرَّبيعُ بْنُ نَافِع حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِي ابْنَ سَلَّام عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي أَحَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ أَنَّ تُوْبَانَ مَوْنِّي رَأْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ كُنْتُ قَاثِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حِبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا فَقَالَ لِمَ تَدْفَعُنِي فَقُلْتُ أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ اِلَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي فَقَالَ الْيَهُودِيُّ حَثْتُ أَسْأَلُلِكَ ۖ فَقَالَ ۖ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَسَلَّمَ أَيَنْفَعُكُ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ قَالَ أَسْمَعُ بِأَذُنِّيَّ فَنَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ مَعَهُ فَقَالَ سَلٌ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ

ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا عورت عسل کرے جبکہ اسے احتلام ہواور وہ پائی دیکھے۔ آپ نے فرمایا ہال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تیرے ہاتھ خاک آلودہ اور زخمی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دے آخر بچہ مال باپ کے جو مشابہ ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے جس وقت عورت کا نطفہ مر د کے نطفہ پر غالب ہوتا ہے تو بچہ اپنی نخمیال کے مشابہ ہوتا ہے اور جب مر د کا نطفہ عورت کے نظفہ پر غالب ہوتا ہے اور جب مر د کا نطفہ عورت کے نظفہ پر غالب ہوتا ہے۔

باب(۱۱۱)عورت اور مر د کی منی کابیان اور پیر که بچه دونول کے نطفہ سے پیدا ہو تاہے۔

۱۶۴۰ حسن بن علی حلوانی، ابو توبه، ربیع بن نافع، معاویه بن سلام، زید، ابو سلام، ابواساء رجی، ثوّ بانٌّ مولیٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم سے روايت ہے كه ميں رسول اكرم صلى الله عليه وسلم کے باس کھڑا تھااتنے میں یہود کے عالموں میں ہے ایک عالم آیاادر عرض کیاالسلام علیک یا محمر، تومیں نے اسے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بیا، وہ بولا تو مجھے دھکا کیوں دیتا ہے، میں نے کہا تو یار سول اللہ کیوں نہیں کہتا، یہودی نے جواب دیا ہم آپ کواس نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر دالوں نے رکھا ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا مير انام جو گھروالوں نے رکھاوہ محمد ہے، یہودی نے کہامیں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے کچھے بتلاؤں تو کیا تخفیے فائدہ ہو گا،اس نے کہامیں اپنے کانوں سے سنوں گاچنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی ہے جو آپ کے ہاتھ میں تھی زمین پر لکیر تھینچی اور فرمایا پوچھ ، یہودی نے کہاجس دن بیرز مین بدل کر دوسری زمین ہو جائے گی اور دوسرے آسان تولوگ اس وقت کہاں ہوں گے ،رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نرمایا اس وقت اندھیرے میں بل

أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ فِي الظَّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ قَالَ فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِحَازَةً قَالَ فُقُرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ الْيَهُودِيُّ فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَالَ زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ قَالَ فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا قَالَ يُنْحَرُ لَهُمْ ثُوْرُ الْحَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ وَجَنَّتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْء لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَّجُلٌ أَوْ رَجُلَان قَالَ يَنْفَعُكَ إِنْ خَدَّثُتُكَ قَالَ أَسْمَعُ بِأُذُنِّيَّ قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ قَالَ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا احْتَمَعَا فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَتَا بِإِذْنِ اللَّهِ قَالَ الْيَهُودِيُّ لَقَدْ صَدَقْتَ وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُقَدْ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَنَّى أَتَانِيَ اللَّهُ

وَ حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ مَعَاوِيَةً بْنُ سَلَّامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ عَيْرَ أَنَّهُ وَقَالَ كَنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَلّمَ وَقَالَ أَذْكُرَ وَآئِدَةً كَبِدِ النّونِ وَقَالَ أَذْكُرَ وَآنَتُنَا \*

(١١٧) بَابِ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ \*

صراط کے قریب ہوں گے، اس نے دریافت کیا تو پھر سب ے پہلے کون اس بل سے پار ہوگا، آپ نے فرمایا فقراء، مہاجرین، یہودی نے دریافت کیا پھر جب وہ لوگ جنت ا میں جائیں گے توان کا پہلا ناشتہ کیا ہوگا، آپ نے فرمایا مچھلی کا جگر کا مکڑا، اس نے عرض کیا پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا، آپ نے فرمایاان کے لئے وہ بیل کا ٹاجائے گاجو جنت میں چراکر تا تھا،اس نے دریافت کیاوہ کھا کر کیا پئیں گے، آپ نے فرمایا ایک چشمہ کایانی کہ جس کانام ملسبیل ہے،اس یہودی نے کہا آپ نے سچے فرمايا مگر ميں آپ سے اليي بات بوجھنے آيا ہوں جو زمين والول میں نبی یا ایک دو آدمی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، آپ نے فرمایا اگر میں وہ بات تخصے بتادوں تو تخصے کیا فائدہ ہو گا،اس نے کہا میں اپنے کان ہے سن لوں گا، پھر اس نے کہا میں بچہ کے متعلق دریافت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا مرد کا پانی سفید اور عورت کا پانی زرد ہے جب بیہ دونوں جمع ہوتے اور مر د کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تواللہ کے تھم سے لڑ کا پیدا ہو تاہے ادر جب عورت کی مٹی مر دیرِ غالب ہوتی ہے تو اللہ ے تھم سے اوکی پیدا ہوتی ہے، یہودی نے کہا بے شک آپ نے سچ فرمایااور آپ یقیناً پینمبر ہیں، پھرپشت پھیر کر چل دیا تو ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياس نے جن جن باتوں كا مجھ ہے سوال کیاوہ مجھے معلوم نہ تھیں مگر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں مجھے بتلادیں۔

بہ من سان، معاویہ ۱۲۵ عبد اللہ بن عبد الرحمٰن، دار می، یجیٰ بن حسان، معاویہ بن سان، معاویہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنه سے اسی سند کے ساتھ روایت ہے گر اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس بیٹھا ہوا تھا اور پچھ الفاظ کی کمی زیاد فی ہے۔

باب(١١٧) عنسل جنابت كاطريقه-

٦٢٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَعْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتُوضَّأُ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَعْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتُوضَّا فَرْجَهُ ثُمَّ يَتُوضَا يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَعْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتُوضَا فَوْ حَهُ ثُمَّ يَتُوضَا فَوْ حَهُ ثُمَّ يَتُوضَا وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْحِلُ أَصَابِعَهُ وَصُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْحِلُ أَصَابِعَهُ وَصُوءَهُ لِلصَّلَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْحِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى مَائِهِ خَسَدِهِ ثُمَّ عَسَلَ رِحْلَيْهِ \*

آبَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ بَنُ مَحْرِهِ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَا آبُو حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَا آبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ فِي هَذَا كُريْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرِّجْلَيْنُ \*

٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ فَبَدًا فَعُسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ فَبَدًا فَعُسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ فَبَدًا فَعُسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكْرَ نَحْوَ حَدِيثِ فَبَدًا فَعُسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكْرَ نَحْوَ حَدِيثِ

أَبِي مُعَاوِيةً وَلَمْ يَذْكُرُ غَسْلَ الرِّحْلَيْنِ \* ٢٩٥- وَ حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ فَغَسَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ تَوَضَّا مِثْلَ وَصُلُونِهِ لِلصَّلَاةِ \*

٦٣٠- وَحَدَّنَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ

۱۹۲۱ ۔ یکی بن یکی تمیمی، ابو معاویہ، ہشام بن عروہ، بواسطہ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عسل جنابت کرتے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے اور بھر داہنے ہاتھ سے پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے شرم گاہدھوتے اس کے بعد نماز کے طریقہ پروضو کرتے اور اپنی انگلیال بالوں کی جڑوں میں ڈالتے، جب و یکھتے کہ بال تر ہو گئے ہیں تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے بھر کر تین چلو دالتے اور دونوں یاؤں کو دھوتے ()۔ دھوتے ()۔

۱۲۷- قتیبہ بن سعید اور زہیر بن حرب، جریر (تحویل) علی بن حجر، علی بن مسہر (تحویل) ابو کریب، ابن نمیر، ہشام سے بہی روایت منقول ہے مگر اس میں پیروں کے دھونے کا تذکرہ نہیں۔

۱۲۸ - ابو بکر بن ابی شیبه، و کیج، ہشام، بواسطہ والد، عائشہ رضی اللہ تعالیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسل جنابت فرمایا تو دونوں پہنچوں کو تین بار دھویا اور اس روایت میں یاوں دھونے کا تذکرہ نہیں۔

۱۲۹ عمرو ناقد، معاویہ بن عمرو، زائدہ، ہشام، عردہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل دونوں ہاتھوں کو دھوتے پھر نماز کے طریقہ پر وضو فرماتے۔

• ۱۶۳ ـ علی بن حجر، سعدی، عیسلی بن بونس، اعمش، سالم بن ابی

(۱) جس جگہ عنسل کیا جارہاہے وہاں اگر پانی جمع ہورہاہے تو عنسل کے بعد وہاں سے ایک طرف ہو کراپنے پاؤں کو دھونا جاہئے اور اگر پانی جمع نہیں ہورہا تو پھر علیحدہ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔

حَدَّتَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَن ابْن عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ ۖ فَالَتِيْ أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسْلَهُ مِنَ الْحَنَّابَةِ فَغُسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا ئُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغُسَلَهُ بَشِهَالِهِ لَٰمُ ۚ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضِ فَدَلَكَهَا دَٰلُكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضًّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفُّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلُ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ \* ٦٣١– وَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَّيْبٍ وَالْأَشَجُّ وَإِسْحَقُ كَلُّهُمْ عَنْ وَكِيعِ ح و حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَش بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا إِفْرَاغَ ثَلَاتِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْس وَفِي حُدِيثِ وَكِيعِ وَصْفُ الْوُصُوء كُلِّهِ يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِيهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ\* ٦٣٢ - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِم عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بَمِنْدِيلِ فَلَمْ يَمَسُّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَٰذَا يَعْنِي يَنْفُضُهُ \*

يَفُولَ بِالمَّاءِ هَكُذَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنِي الْمُثَنِّي الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِم عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ

جعد، کریب، ابن عباس دستی اللہ تعالیٰ عنہاسے روایت ہے کہ میری خالہ میمونہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عسل جنابت کے لئے پانی رکھا، آپ نے اولا ایخ بہنچوں کو دویا تین مرتبہ دھویااور پھر ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی شرم گاہ پر ڈالا اور بائیں ہاتھ سے دھویااور پھر بائیں ہاتھ کو زمین پررکھ کر زور سے رگڑ ااور اس کے بعد نماز کے طریقہ پر وضو فرمایااور پھر اپنے سر پر تین پانی کے چلو بھر کر ڈالے اور پھر سارے بدن کو دھویااور پھر اس مقام پرسے ہٹ کر پیروں کو دھویا، اس کے بعد میں تولیہ لے کر آئی تو آپ نے واپس کر واپس کو دھویا، اس کے بعد میں تولیہ لے کر آئی تو آپ نے واپس کر

ا ۱۳۳ می بن صباح اور ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب اور اشج، اسلحق، و کیج، ( تحویل) کیجی بن کیجی، ابو کریب، معاویہ، اعمش ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر اس میں سر پر تین چلو ڈالنے کا تذکرہ نہیں ہے اور اس میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو بھی بیان کیا ہے اور معاویہ کی روایت میں رومال کا تذکرہ نہیں۔

۱۳۲۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن اوریس، اعمش، سالم، کریب ابن عباس، میمونہ رضی اللہ نتعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑالایا گیا تو آپ نے نہیں لیااوریانی کو (ہاتھوں ہے) جھٹکنے گئے۔

۱۳۳۳ محمد بن مننی، عنزی، ابوعاصم، خطله بن ابی سفیان، قاسم، عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت عسل جنابت فرماتے تو حلاب برتن کی طرح کا ایک برتن پانی کا منگواتے، پہلے ہاتھ سے پانی

دَعَا بِشَيْءَ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفَّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمُنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ \*

(١١٨) بَابِ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي غُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي جَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْمَرْأَةِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَغُسْلِ الْآخَرِ \* وَغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ \*

١٣٤ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ الزُّيْرِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّيْرِ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَسِلُ مِنْ إِنَاء هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ \*

٣٥٥ - وَحَدَّثَنَا الْمِنُ رَمْحِ أَجْبَرَنَا اللَّهِثُ حِ وَ حَدَّثَنَا لَيْثُ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمَنْ رَمْحِ أَجْبَرَنَا اللَّهِثُ حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بِنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي الْهَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ قَالَ قُتَيْبَهُ قَالَ

٦٣٦- وَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْر بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْر بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءِ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَا الْحَنَابَةِ فَدَعَتْ بِإِنَاءِ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَا

لیتے اور اولا سر کا داہنا حصہ دھوتے پھر بایاں اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے پانی لیتے اور سر پر بہاتے۔

باب (۱۱۸) عنسل جنابت میں کتنایانی لینا بہتر ہے اور مرد وعورت کا ایک ساتھ اور ایک ہی حالت میں اور اسی طرح ایک دوسر نے کے بیچے ہوئے یانی سے عنسل کرنا۔

ساسا ۔ یخی بن یخی مالک، ابن شہاب، عروہ بن زبیر ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا ایسے برتن سے عسل کرتے تھے کہ جس میں تین صاع یاتی آتا ہے۔

۱۳۵ قتیبہ بن سعید، لیف (تحویل) ابن رمح، لیف، (تحویل) قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر و ناقد اور زہیر بن حرب، سفیان زہری، عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے برتن ہے عنسل فرماتے کہ جسے فریق بولتے ہیں اور میں اور آپ ایک ہی برتن سے غنسل میں ہوئے ہیں اور میں اور آپ ایک ہی برتن مے غنسل کرتے تھے۔ قتیبہ نے سفیان سے نقش کیا ہے کہ فریق تیں صاع کا ہو تاہے۔

۱۳۲- عبیداللہ بن معاذ عبری، بواسطہ والد، شعبہ، ابو بکر بن حفص، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ بیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضا می بھائی ان کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضا می بھائی ان کے پاس گئے اور دریافت کیا کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم عنسل جنابت کس طرح کیا کرتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے صاع کے جنابت کس طرح کیا کرتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے صاع کے بھتارا یک برتن منگوایا اور عنسل کر کے دکھایا اور جمارے اور ان

وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا قَالَ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُو سِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ \*

٦٣٧ - حَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن قُالَ قَالَتَ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبٌّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاء فَغَسَلَهَا ثُمَّ صَبُّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ بِيَمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بشِمَالِهِ جَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَّأْسِهِ ۚ قَالَت ْ غَائِشَةُ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنْبَانَ \*

٦٣٨ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ حَفْصَةَ بنت عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِر بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرُّتْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ

يَسَعُ ثَلَاتُهُ أَمْدَادٍ أَوْ قَريبًا مِنْ ذَلِكَ \*

(فائدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ روایتوں میں پانی کی مقدار میں جو اختلاف آرہاہے وہ باعتبار احوال اور قلت و کثرت پانی کے تھا۔ باقی طہارت کے لئے پانی کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں۔(نووی صفحہ ۱۳۸)۔

٦٣٩- وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْن قَعْنَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَهَ قَالَتٌ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاء

کے در میان ایک پر دہ تھااور انہوں نے اپنے سر پر تین مرتبہ پائی ڈالا۔ابوسلمہ ہیان کرتے ہیں کہ از واج مطہر ات اپنے بالوں کولیاکرتی تھیں(۱)حتی کہ وہ و فرہ کی طرح ہو جاتے۔

۲۳۳۷ بارون بن سعیدا ملی،ابن و هب، مخرمه بن بکیر، بواسطه والد، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وفت عسل كرتے تو داہنے ہاتھ سے شروع فرماتے اور اس پریانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے اسے دھوتے جب اس ے فراغت ہوتی توسر پر پانی ڈالتے، حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا عسل ایک ہی برتن سے کرتے تھے۔

۲۳۸ محد بن رافع، شابه، لیث، بزید، عراک، هصه بنت عبدالر حمن بن ابی بمر رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے بتلایا کہ وہاور نبی اکرم صلی الله عليه وسلم دونوں ايك ہي ہر تن ہے عسل كيا كرتے تھے كه

جس میں تین مریااس کے قریبیانی آ تاتھا۔

و ١٣٠ عبد الله بن مسلمه بن قعنب اللح بن حميد ، قاسم بن محمد ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے عسل کیا کرتے تھے اور وونوں کے ہاتھ جنابت کی حالت میں اس میں پڑجاتے تھے۔

(۱) شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحمد عثاثی فرماتے ہیں کہ اس ہے مرادیہ ہے کہ از واج مطہر ات اپنے بالوں کو سر کے پیچھے اکھے کر لیا کر تی تھیں۔ دیکھنے میں وہ و فرہ کی طرح ہو جاتے جیسا کہ عموماً عور تیں عسل کرتے ہوئے اپنے سر کو دھونے کے لئے اپنے بال ایکھے کرلیتی ہیں تاكه يني جسم تك ياني با آساني بيني سكے-

وَاحِدٍ تُحْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيْهِ مِنَ الْحَنَابَةِ \*

- ٦٤٠ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ ذَعْ لِي دَعْ لِي قَالَتْ وَهُمَا جُنْبَانِ \*

آ ٢٤٣ - حَدَّنَا مُحْمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بنْتُ مُحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً حَدَّثَتُهَا قَالَتُ كَانَتُ هِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ هِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْحَنَابَةِ \*

٢٤٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حِ وَحَدَّثَنَا عُبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

مه ۱۲۰ کی بن کی ،ابوضیمہ ،عاصم ،احول ، معاذہ ،عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے عسل کرتے تھے جو میرے اور آپ کے در میان ہو تاتھا، آپ جلدی جلدی سے پانی لیتے تھے حتیٰ کہ میں کہتی تھی کہ میرے لئے بھی پانی حچوڑو ،اور وہ دونوں جنبی ہوتے تھے۔

۱۹۲۱۔ تتیبہ بن سعید اور ابو بمر بن ابی شیبہ ، ابن عیبینہ ، سفیان ، عمرو ، ابوالشعثاء ، ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ ام الموسمنین میمونہ رضی الله تعالیٰ عنها نے بتلایا کہ وہ اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک ہی برتن سے عسل کیا کرتے متھے۔

۱۹۲۲۔ اسطن بن ابراہیم، محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جرتج، عمر بن دینار، ابوالشعثاء، ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم حضرت میمونہ کے بیج ہوئے پانی سے عنسل کرلیا کرتے تھے۔

۱۹۳۳ محمد بن مثنی، معاذ بن ہشام، بواسطہ والد، یکی بن ابی کثیر، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا عنسل ایک ہی برتن ہے کہ لیا کرتے تھے۔

۱۳۴۳ عبیدالله بن معاذ، بواسطه والد، (تحویل) محمد بن مثنی، عبدالرحمٰن بن مهدی، شعبه، عبدالله بن عبدالله بن جبر،انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم پانچ مکوک سے عسل کرتے اوا یک مکوک سے وضو کرتے اور ابن معاذ نے عبداللہ بن عبداللہ سے عبداللہ ابن جبر کالفظ نہیں ذکر کیا۔

۱۳۵ ۔ قتیبہ بن سعید، وکیج، مسعر ، ابن جبر ، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے اور ایک صاع سے لے کرپانچ مدیک عنسل کرتے۔

۱۳۲۱ ابو کامل حدودی، عمرو بن علی، بشر بن مفضل، ابور بجانه، سفینه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وصلم عسل جنابت ایک صاع پانی اور وضوا یک مسل جنابت ایک صاع پانی اور وضوا یک مدسے فرماتے تھے۔

۱۳۷۷۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابن ابی علیہ ، (شحویل) علی بن حجر، اسلعیل، ابور بیجانه ، سفینه ، ابو بکررضی الله تعالیٰ عنه صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک صاع پانی سے عسل اور ایک مدیانی سے وضو کرتے ہے۔

باب (۱۱۹) سر وغیرہ بر تین مرتبہ پانی ڈالنے کا استحباب۔

۱۹۳۸ کی بن ابوب اور قتیہ بن سعید اور ابو بکر بن ابی شیب ،
ابوالاحوص ، ابواسخق ، سلیمان بن صرو ، جبیر بن مطعم رضی الله
تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ لوگوں نے عسل کے بارے بیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑا کیا، بعضوں نے
کہا کہ ہم تواپنے سر کواس طرح دھوتے ہیں ،اس پر رسول اللہ
صلی اللہ نے فرمایا میں تواپنے سر پر پانی کے تین چلوڈ التا ہوں۔
صلی اللہ نے فرمایا میں تواپنے سر پر پانی کے تین چلوڈ التا ہوں۔

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بخمْسِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ و قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ و قَالَ ابْنُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ جَبْرٍ \* اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ جَبْرٍ \*

٥٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنِ أَنسٍ قَالَ كَانَ عَنْ مِسْعَرِ عَنِ أَنسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّأُ بِالْمُدِّ وَسَلَّمَ يَتُوضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ \*

٦٤٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بَنْ عَلِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ كَامِلِ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةً قَالَ كَامِلِ حَدَّثَنَا بِشُرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَسِّلُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَسِّلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُغَسِّلُهُ المُدُّ \* الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيُوضَّئُهُ الْمُدُ \*

٦٤٧- وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَنْ سَفِينَةً قَالَ أَبُو السَّمَعِيلُ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةً عَنْ سَفِينَةً قَالَ أَبُو السَّمَعِيلُ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةً عَنْ سَفِينَةً قَالَ أَبُو السَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

(١١٩) بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَعَيْرِهِ ثَلَاتًا \* الرَّأْسِ وَعَيْرِهِ ثَلَاتًا \*

٦٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ
الْآخَرَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ تَمَارَوْا
فَي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَعْسِلُ رَأْسِي كَذَا

وَكُذَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٌ \* مَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ بَعْيَم عَنِ النَّبِيِّ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْر بْنِ مُطْعِم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ النَّهِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُفْرِ عُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا \* الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُفْرِ عُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا \* مَنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُفْرِ عُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا \* مَنْ أَبِي بِشُوْ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ أَبِي مِسَلِّم فَقَالُوا إِنَّ سَلَلِم قَالًا أَخْبَرَنَا هُسَيَّمٌ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ أَبِي مِسَلِّم فَقَالُوا إِنَّ سَلَلْم فِي رَوَايَتِهِ مَلَّالُوا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ وَفَدَ ثَقِيفٍ مَاللَهُ فَي رَأُسِي ثَلَاثًا قَالَ ابْنُ سَالِم فِي رَوَايَتِهِ فَأَفُوا يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُوا يَا رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم فِي رَوَايَتِهِ فَأَفُوا يَا رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم فِي رَوَايَتِهِ فَأَنُوا يَا رَسُولَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ إِنَّ وَفَدَ ثَقِيفٍ فَالُوا يَا رَسُولَ اللّه \*

١٥٦- وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ صَبَّ عَلَى مَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ مَاء فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنْ مَاء فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ قَالُ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا مُحَمَّدٍ إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ قَالُ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ يَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ \*

(١٢٠) بَابِ حُكُم ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ \* ١٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ

أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

۱۳۹- محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، ابواسخق، سلیمان بن صرد، جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عند نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے عسل جنابت کا تذکرہ کیا گیا، آپ نے فرمایا میں توا پنے سر پر تین مر تبہ پانی ڈالٹا ہوں۔

100- یکی بن یکی اساعیل بن سالم بهشیم ابوالبشر ،ابوسفیان ، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که وفد تقیف نے نبی اگرم صلی الله علیه وسلم ہے دریافت کیا کہ ہمارا ملک سر دہے تو پھر عسل کس طرح کریں ، آپ نے فرمایامیں تو این سر پر تین مر تبہ یائی ڈالٹا ہوں۔

۱۵۱۔ محمد بن منتیٰ، عبدالوہاب تقفی، جعفر، بواسطہ والد، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عنسل جنابت فرماتے توایخ سر پر تین چلوپانی مجر کربانی ڈالتے، حسن بن محمد بولے میرے توبال بہت ہیں، جابر بولے اے سختیج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جھے سے زائد عظیہ وسلم کے بال جھے سے زائد عظیہ وسلم کے بال جھے سے زائد عظیہ وسلم کے

باب (۱۲۰) حالت عسل میں چوٹیوں کا تھیم۔
۱۹۵۲۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر وناقد ، اسخق بن ابراہیم وابن ابی عمر ، ابن عیدید بن ابی سعید عمر ، ابن عیدید بن ابی سعید مقبری ، عبداللہ بن رافع مولی ام سلمہ ، ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں انچ عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایچ

الْمَقَبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَّمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغَسْلِ الْحَنَابَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلْبِاتُ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تَفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرينَ \*

٣٥٣- وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق قَالَا أَخْبَرَنَا الثُّوريُّ عَنْ أَيُّوبَ بْن مُوسَى فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَأَنْقَضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْحَنَابَةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ

٤ ٥ ٦ - وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ

بْنُ عَدِيُّ حَدَّثَنَا يَزيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ عَنْ رَوْح بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَّالَ أَفَأَخُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْحَنَابَةِ وَلَمْ يَذْكَرِ

ه٦٥٥- و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنَ عُلَيَّةً قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو يَأْمُرُ الَّنْسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرُو هَذَا يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُو سَهُنَّ أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ

سر پر چونی ہاند ھتی ہوں تو کیا جنابت کے عنسل کے لئے اسے کھولوں، آپ نے فرمایا نہیں تھے سر پر تنین چلو بھر کریانی ڈالنا کافی ہے اور بعد اپنے سارے بدن پریائی بہا، تو تو پاک ہو جائے

٦٥٣ عمرو ناقد، يزيد بن مارون (تحويل) عبد بن حميد، عبدالرزاق ثوری، ابوب بن موئ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے صرف عبدالرزاق کی روایت میں حیض اور جنابت دونوں کا تذکرہ ہے بقیہ روایت ابن عیبینہ کی روایت کی، طرح ہے۔

۲۵۴ احمد بن سعید دار می، ز کریا بن عدی، یزید بن ذریعی، روح بن قاسم، ابوب بن موسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے باتی اس میں کھولنے کاذ کر ہے اور حیض کا تذ کرہ نہیں۔

( فا کدہ ) جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ اگر پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے تو پھر چو ٹی کھولنا ضرور ی نہیں ورنہ ضرور ی ہے۔ ( نووی

٦٥٥ \_ يحيىٰ بن يحيیٰ اور ابو بكر بن ابی شيبه اور علی بن حجر، ابن علیہ ،ابوب،ابوالزبیر ،عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها کویه اطلاع مینچی که عبدالله بن عمرٌ عور توں کو عسل کے وقت سر (کے بال) کھولنے کا حکم دیتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا تعجب ہے، ابن عمرٌ پر کہ وہ عور توں کو عسل کے وقت سر کھولنے (۱) کا تھم دیتے ہیں تو پھر سر منڈانے ہی کا کیوں تھم نہیں وے دیتے، میں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم دونوں ایک برتن سے عسل

(۱) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهماجو بالوں کو کھولنے کا تھکم فرماتے تتھے ہیہ بھی اختال ہے کہ بیہ وجو باہمو اور ان کی رائے ہیہ ہو کہ عورت کے لئے بہر حال اپنے بالوں کو کھولنالاز می ہے اور میہ بھی احتال ہے کہ بطور استخباب اور احتیاط کے بیہ فرماتے ہوں۔

كرتے اور ميں فقط اپنے سر پر تين مرتبه پانی ڈالتی۔

باب(۱۲۱) حیض کاعسل کر لینے کے بعد خون کے مقام پر مشک وغیر ہ لگانے کا استخباب۔

۲۵۲\_عمرو بن محمد ناقد ، ابن ابی عمر ، سفیان بن عیبینه ، منصور بن صفید، بواسطہ والد، ام المورمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ حیض ہے کس طرح عسل کروں، آپ نے اسے عسل کرنا سکھایا پھر فرمایا مشک لگاہواایک پھویا لے اور اس ہے یا کی حاصل کر، وہ بولی کس طرح یا کی حاصل کروں، آپ نے فرمایا سبحان اللہ اس سے یا کی حاصل کرو اور آپ نے اس ے آڑ کرلی، سفیان نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بتایا (کہ آپ نے شرم کی وجہ ہے اس طرح چہرہ چھیالیا)حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف تحينچااور ميں نبی اکرم صلی الله عليه وسلم کا مطلب بہجان چکی تھی، میں نے کہااس پھائے کوخون کے مقام پرلگا۔ ۱۵۵- احمد بن سعید دارمی، حبان، و هیب، منصور، صفیه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا دنت کیا کہ جس وقت میں حیض ہے پاک ہوں تو پھر تنس طرح تخسل كرون، آپ نے فرمايا مشك لگا ہوا پھايا لے اور اس سے ياك عاصل کر، پھر بقیہ حدیث کو حسب سابق بیان کیا۔

۱۵۸ محمد بن مننی اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، ابر ابیم بن مهماجر صفیه، امر ابیم بن مهماجر صفیه، ام المومنین عاکشه رضی الله تعالی عنها سے روایت کیا که اساع نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا که

رُءُوسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ وَلَا أَزِيدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ \* عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ \* عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ \* (١٢١) بَابِ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ اسْتِعْمَالِ اسْتِعْمَالِ اسْتِعْمَالِ اسْتِعْمَالِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ الْمُعْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ

فِي مَوْضِعِ الدُّم \* ٢٥٦ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُور بْن صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ فَذَكَرَتُ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ تَطَهَّري بِهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَاسْتَتَرَ وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلِي وَجُهِهِ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ وَاجْتَذَبْتَهَا إِلَيَّ وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَتَبُّعِي بِهَا أَثْرَ الدُّم و قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي روَايَتِهِ فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا آثَارَ الدَّم \* ٣٥٧- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارَمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ فَقَالَ حُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّثِي بِهَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ \*

٦٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَمِعْتُ

صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْل الْمُحِيضِ فَقَالَ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْضَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرينَ بِهًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تَخْفِي ذَٰلِكَ تَتَبُّعِينَ أَثْرَ الدُّم وَسَأَلَتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطَّهُورَ أَوْ تُبْلِغُ الطَّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهُنَ فِي الدِّينِ \*

٩ ٥ ٦ – وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّري بهَا وَاسْتَتَرَ \*

٣٦٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْأَحُوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةً بنْتِ شَيْبَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بنْتُ شَكَل عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَسَاقَ الْحَدِيثُ وَلَمْ يَذَّكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ \*

(١٢٢) بَابِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا

وَصَلَاتِهَا \*

حیض کا عسل کیو نکر کروں، آپ نے فرمایا پہلے یانی کو بیری کے بتوں کے ساتھ ملا کر استعال کرے اور اس سے خوب یا کی حاصل کرے اور پھر سریریانی ڈالے اور خوب زورے ملے حتیٰ کہ یانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے اور پھراپنے او پر پائی ڈالے اور پھرایک پھایامشک لگاہوائے کراس سے پاک حاصل کرے۔ اساء نے عرض کیا اس سے تس طرح پاکی حاصل کرے؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا سجان الله ياكى كرے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے خاموشی سے کہہ دیا کہ خون کے مقام پر لگادے، پھراس نے جنابت کے عسل کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا پانی لے کر انچھی طرح طہارت کرے اور پھر سریریانی ڈالے اور ملے حتی کہ یائی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے اور پھراپنے سارے بدن پریائی بہائے، حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها فرماتي بين انصار كي عورتين بھی کیاخوب عور تیں تھیں کہ دینی معلومات کرنے میں حیاان کو نہیں روکتی تھی۔

۲۵۹ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ والد، شعبہ اسی سند کے ساتھ سیجھ الفاظ کی کمی زیادتی ہے روایت منقول ہے۔

٦٦٠ يجيٰ بن يجيٰ اور ابو تبر بن ابي شيبه ، ابوالا حوص ، ابراہيم بن مہاجر، صفیہ بنت شیبہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ر وایت ہے کہ اساءؓ بنت شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا یار سول اللہ ہم میں سے کوئی حیض سے یاکی کے بعد سس طرح عسل کرے۔ بقیہ حدیث بیان کی باقی جنابت کاذ کر نہیں کیا۔

ہاب (۱۲۲) مستحاضہ اور اس کے عنسل و نماز کا

٦٦١- وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرُيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي أَبِي حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ بَا حَبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ بَا مَرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَادَعُ رَسُولُ اللَّهِ إِنِي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقُ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتُ فَإِذَا أَوْبَرَتُ فَا عَلِيكِ عَرْقُ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَوْبَرَتُ السَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتُ فَاعْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّى \*

ا ۲۲ - ابو بکر بن ابی شینه اور ابو کریب، و کیج، ہشام بن عروہ، بواسطہ والد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاہے روایت ہے کہ فاطمہ بنت حبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ ہو گیا ہے میں پاک نہیں ہوتی تو کیا نماز چھوڑ ووں؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ تو ایک رگ کاخون ہے، حیض نہیں جب حیض کے ایام آئیں تو نماز چھوڑ دے اور ان کے گزر جبانے پرخون دھوڈال اور نماز پڑھے۔

فائدہ۔متخاضہ عورت جملہ امور میں پاک عورت کی طرح ہے،جمہور علماء کا یہی مسلک ہے ۱۲عابد (نووی صفحہ ۱۵۱)۔

۱۹۲- یخی بن یخی ، عبدالعزیز بن محمد ، ابو معاویه (تحویل) قتیبه بن سعید ، جریر ، (تحویل) ابن نمیر ، بواسطه والد (تحویل) خلف بن ہشام ، حماد بن زید ہشام بن عروہ سے وکیع کی روایت کی طرح یجھ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ به روایت منقول ہے۔ قَائِرَةُ عَاصَةُ وَرَتْ بَمِلَةُ الْمُورَيْنَ إِلَى وَرَتَ فَا مُرَنَّ عَبْدُ الْعَرْيِزِ اللَّهُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةً ح و حَدَّنَنَا اللَّن نُمَيْرُ الْعَبِيدِ حَدَّنَنَا اللَّن نُمَيْرُ الْعَبِيدِ حَدَّنَنَا اللَّن نُمَيْرُ الْعَبِيدِ حَدَّنَنَا اللَّن نُمَيْرُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ ا

أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ حَحْشِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ

عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي فَكَانَتْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ

صَلَاةٍ قَالَ اللَّيْثَ بْنُ سَعْدٍ لَمْ يَذْكُر ابْنُ شِهَابٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ

بِنْتَ جَحْشُ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَكِنَّهُ

شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ و قَالَ ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَايَتِهِ ابْنَهَ

۱۹۱۳ قتیه بن سعید، لیث (تحویل) محمد بن رمح، لیث، ابن شهاب، عروه، ام الموسین عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش نے رسول الله سے عرض کیا کہ مجھے استحاضہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خون ایک رگ کا ہے تو عنسل کر استحاضہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خون ایک رگ کا ہے تو عنسل کر استحاضہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خون ایک رگ کا ہے تو عنسل کر استحاضہ بن اور نماز پڑھ چنانچہ وہ ہر نماز کے لئے عنسل کرتی تھیں، لیث بن سمحد رضی الله تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن شہاب نے نہیں بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ام حبیبہ بنت جحش کو ہر نماز کے لئے عنسل کا تھم دیا بلکہ وہ خود الیا کرتی تھیں۔ اور ابن رمح کی روایت میں ام حبیبہ کالفظ نہیں بلکہ بنت جحش ہے۔

جَحْشِ وَلَمْ يَذْكُرْ أُمَّ حَبِيبَةً \*

٦٦٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةً بِنَّتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْش خَتَنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتَحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةً فَكَانَتُ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنِ فِي حُجْرَةٍ أَخْتِهَا زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشِ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةَ اللَّم الْمَاءَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَحَدَّثَّتْ بِذَلِكَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ هِنْدًا لَوْ سَمِعَتْ بِهَذِهِ الْفَتْيَا وَالنَّهِ إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي \*

۱۹۲۳ محمد بن سلمه مرادی، عبدالله بن و بهب، عمروبن حارث، ابن شهاب، عروه بن زبیر، عمره بنت عبدالرحمٰن، ام الموسمنین عائشه رضی الله تعالی عنها زوجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ ام جبیبہ بنت جمش کو جورسول الله صلی الله علیه وسلم کی سالی اور عبدالرحمٰن بن عوف کے نکاح میں تھیں سات سال تک استحاضه کاخون آتار ہا، انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے مسئله دریافت کیا، آپ نے فرمایا حیض نہیں ہے مسئلہ دریافت کیا، آپ نے فرمایا حیض نہیں ہے بلکہ ایک رگ کا خون ہے سو عسل کرتی رہو اور نماز ادا کرتی رہو۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرماتی جی کہ وہ اپنی بہن فرمایا خون کی حربے میں ایک برتن میں عسل کرتیں تو خون کی سرخی پانی پر آجاتی، ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہوت کی برتن میں حارث بن ہشام کے خون کی سرخی پانی پر آجاتی، ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ میں سامنے بیان کی تو وہ کہنے گے الله تعالی بندہ پر رحم فرمائے کاش سامنے بیان کی تو وہ کہنے گے الله تعالی بندہ پر رحم فرمائے کاش سامنے بیان کی تو وہ کہنے گے الله تعالی بندہ پر رحم فرمائے کاش کہ وہ یہ فتوی سن لیمیں۔ غدا کی قشم وہ نماز نہ پڑھ کئے کی بنا پر رقی تھیں۔

۱۹۲۵ ابو عمران، محمد بن جعفر بن زیاد، ابراہیم بن سعد، ابن شہاب، عمرہ بنت عبدالرحمٰن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور انہیں سات سال تک استحاضه آیا، بقیہ حدیث بدستورہے مگر آخری حصه فدکور نہیں۔

۱۹۲۷۔ محمد بن مثنیٰ، سفیان بن عیبینہ، زہری، عمرۃ، عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ بنت جحش رضی الله تعالیٰ عنہا کوسات سال تک استحاضہ کاخون آیا۔ بقیہ حدیث حسب سابق

77٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرُ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رأيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي \*

١٦٦ - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي السَّحَقُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُرْوَةً بَنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتُ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ شَكَتُ إلَى كَانَتُ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ شَكَتُ إلَى كَانَتُ تَحْشَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا الْكُورِ مَا كَانَتُ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَلْكِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

۱۹۲۷۔ محمد بن رمح ، لیٹ ، (تحویل) قتیبہ بن سعید ، لیٹ بن یزید

بن حبیب ، جعفر ، عراک ، عروہ ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے

روایت ہے کہ ام حبیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے

استحاضہ کے خون کے متعلق دریافت کیا، حضرت عائشہ فرماتی

بیں کہ بیس نے ان کا نہانے کا برتن و یکھا کہ خون ہے ہر اہوا

قا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشے

دنوں مظہری رہو کہ جتنے ایام میں حیض آیاکر تا تھا اور پھر عسل

رکے نماز پڑھنا شروع کردو۔

۱۹۱۸ موسیٰ بن قریش متیمی، اسطق بن بکر بن مفز، بواسطه والد، جعفر بن ربیعه، عراک بن مالک، عروه ابن زبیر ماکشه رضی الله تعالی عنهاز وجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت به که ام حبیبه بنت جحش جو عبدالرحمٰن بن عوف کے نکاح میں تصیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پاس آئیں اور خون بہنے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استے دن تھم کی رہو کہ جنتے دن کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استے دن تھم کی رہو کہ جنتے دن کی شکایت کی۔ آپ نے اور پھر عسل کرلوچنا نبیہ وہ استحباباً ہم ایک نماز کے لئے عسل کیا کرتی تھیں۔

فا کدہ۔ متحاضہ ہر ایک نماز کے وقت داخل ہونے پر وضو کرلے اور پھر وقت میں جو کچھ فرائض ونوا فل پڑھنا جا ہے سو پڑھے اور ہاتفاق علماء کسی بھی نماز کے لئے اس پر عنسل واجب نہیں مگر جب ایام حیض ختم ہوں اور ابو حنیفہ النعمان کا یہی مسلک ہے۔امام نوویؓ فر ماتے ہیں جمہور علماء کر ام ہی کامسلک صحیح ہے اور روایات میں جو تعد د عنسل آیاوہ احادیث ضعیف ہیں (نووی صفحہ ۱۵۲)۔

(١٢٣) بَاب وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِض دُونَ الصَّلَاةِ \*

٦٦٩ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
 عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ مُعَاذَةً حِ و حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُعَاذَةً أَنَّ امْرَأَةً سَمَّادٌ عَنْ مُعَاذَةً أَنَّ امْرَأَةً سَلَابِ عَنْ مُعَاذَةً أَنَّ امْرَأَةً سَلَابًا مَعْ اللَّهُ أَيَّامً سَأَلَتُ عَائِشَةً فَقَالَتُ أَيَّامً مَحِيضِهَا فَقَالَتُ عَائِشَةً أَحَرُورَيَّةً أَنْتِ قَدْ كَانَتُ مَحيضِها فَقَالَتُ عَائِشَةً أَحَرُورَيَّةً أَنْتِ قَدْ كَانَتُ مَحيضِها فَقَالَتُ عَائِشَةً أَحَرُورَيَّةً أَنْتِ قَدْ كَانَتُ

إحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

باب (۱۲۳) حائضہ عورت پر صرف روزہ کی قضا واجب ہے، نماز کی قضا نہیں۔

119- ابوالرئیج زہرانی، حماد، ابوب، ابو قلابہ ، معاذہ (تحویل)
حماد، یزیدرشک، معاذہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ
ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے
دریافت کیا کہ کیا کوئی ہم میں سے حیض کے زمانہ کی نمازوں کی
قضا کرے، آپ نے فرمایا کیا تو حروری ہے، ہم میں سے جس
کسی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حیض آتا تھا تو

عَلَيْهِ وَهَمَلَّمَ ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَّاء \*

آب وَحَدَّأَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَةً أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةً أَتَقْضِي سَمِعْتُ مُعَاذَةً أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ الْحَائِضُ الصَّلَاةَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ الْحَائِضُ الصَّلَاةَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَجِونِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَجِونِينَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ تَعْنِي يَقْضِينَ \*

٦٧١ - وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةً قَالَتْ مَا بَالُ الْحَائِضِ قَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ فَقَالَتْ فَعْرُورِيَّةٍ وَلَكِنِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِي أَحْرُورِيَّةٍ وَلَكِنِي أَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِي أَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِي أَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِي أَسْتُ اللَّوَالَ فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ \* الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ \*

(١٢٤) بَابَ تَسَتَّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ

آلاً وَحَدَّنَهَا يَحْيَيِ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى هَانِئٍ بَنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى هَانِئٍ بَنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى هَانِئٍ بَنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ الْبَنَّةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ \* وَحَدْتُهُ تَسَّرُهُ بِثَوْبٍ \* وَحَدْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو أَبُو أَبُو مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَمَّ أَمَ أَنَا اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو هَانِئٍ بَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهُ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهُ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهُ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهُ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهُ وَسَلَّمَ وَهُو

اس کو نماز کی قضا کا تھلم نہیں دیاجا تا تھا۔

معادہ سے اللہ اللہ معادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ کیا حاکضہ نماز کی قضا کرے، حضرت عائشہ فی انشہ کیا کہ کیا حاکضہ نماز کی قضا کرے، حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تو حروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ کی از واج حاکضہ ہو تیں تو پھر کیا آپ ان کو نماز کی قضا کا تھم فرماتے۔

121۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، عاصم، معافرہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے حائضہ روزہ کی قضا کرتی ہے نماز کی قضا نہیں کرتی، حضرت عائشہ نے فرمایا کیا تو حروری ہے، میں نے کہا حروری نہیں محض دریافت کرتی ہوں۔انہوں نے فرمایا ہمیں حیض آتا توروزوں کی قضا کا تھم ہو تااور نمازوں کی قضا کا تھم نہ ہو تا۔

باب (۱۲۴) عنسل کرنے والے کو کیڑے وغیرہ سے بردہ کرنا جائے۔

۲۷۲۔ یکی بن یکی مالک، ابوالنظر ، ابومرہ مولی ام ہانی بنت ابی طالب، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ جس سال کمہ مکر مہ فتح ہوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ عنسل فرمار ہے ہتھے اور حضرت فاطمہ نے آپ پر ایک کیڑے ہے پر دہ کرر کھا تھا۔

سا ۱۷ محمد بن رمح بن مہاجر،لیث، یزید بن ابی حبیب،سعید بن ابی ہند،ابومرہ مولی عقیل،ام ہانی بنت ابی طالب بیان کرتی بیں کہ جس سال مکہ فتح ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ مکہ کے بالائی حصہ میں ہتھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عسل کرنے کے لئے اٹھے اور صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

بأَعْلَى مَكَةً قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثُوبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى \* فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى \* فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى \* عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ بَهَ نَمُ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ بَهُ لَمُ الْمَامَةُ بَتُوبِهِ بَهُ لَكُمُ الْمَامَةُ الْمَامَةُ بَتُوبِهِ فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَلَمَ الْمَحَدَاتِ وَذَلِكَ ضُحَى \* فَلَمَ الْمَحَدَاتِ وَذَلِكَ ضُحًى \*

٥٧٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُوسَى الْعَلْرِئُ حَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَنْ اللهُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَنْ سَالِم عَنْ مَيْمُونَةً قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَاءً وَسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ \*

(١٢٥) بَابِ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ \* الْكَابُ مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَنِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ الرَّحُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ \* يُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْواحِدِ \* وَلَا يَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْواحِدِ \* يَفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْواحِدِ \* اللَّهُ وَمُحَمَّدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ الْمَرْأَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ الْنَا مَكَانَ الْمَرْأَةُ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ الطَّحَوْلُ فِي فُولِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ الْفَرَّ الْمَرْأَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ الْفَرَّ الْمَرْأَةُ أَنْ بَهَذَا الْإَسْنَادِ وَقَالًا مَكَانَ الطَسَّحَالُ أَنْ اللَّهِ الْمَالَا مَكَانَ الْمَرَالُ الْمَالَةُ وَقَالًا مَكَانَ الْمُؤْلِكُ الْمَرْقُ الْمُولِي الْمُلْلِعُ وَالْمَالِكُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالْمَا الْمُ الْمَالِقُ وَالْمَالِمُ الْمُلِلَا الْمَالَةُ وَالْمَالُولُ الْمَالِقُ وَلَا مَكَانَ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ \* ‹‹‹ بِمِرِينَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ \* ‹‹‹ بِمِرْمِنْمِ عَلَى كِيْرِ مِنْمِ

حضرت فاطمہؓ نے آپؓ پر ایک کپڑے کی آڑ کی، اس کے بعد آپؓ نے ابنا کپڑا لے کر لپیٹا اور چاشت کی آٹھ رکعتیں مڑھیں۔۔

۲۷۳-ابوکریب،ابواسامہ،ولید بن کثیر،سعید بن ابی ہند سے
اسی طرح روایت مروی ہے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت
فاطمہ نے اپنے کیڑے سے پردہ کیا،جب آپ عسل سے فارغ
ہوئے تو اسی کیڑے کو لپیٹا پھر کھڑے ہو کر چاشت کی آٹھ
ر کعتیں پڑھیں۔

140- استحق بن ابراہیم خطلی، موسیٰ القاری، زائدہ، اعمش، سالم بن ابی الجعد، کریب، ابن عباسؓ، ام الموسنین میمونه رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی رکھااور آڑکی پھر آپ نے عنسل فرمایا۔

باب(۱۲۵) کسی کے ستر کودیکھناحرام ہے۔

۲۵۲-ابو بکر بن ابی شیبہ، زید بن حباب، ضحاک بن عثان، زید بن اسلم، عبد الرحمٰن بن ابی سعید خدری ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مر دروسرے مرد کے ستر کونہ دیکھے اور نہ عورت کسی عورت کاستر دیکھے اور نہ ایک مرددوسرے مرد کے ساتھ (جبکہ دونول ننگے ہول) ایک کپڑے میں لیٹے اور نہ اسی طرح ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ (جس وقت کے ساتھ (جس وقت کے دونول ننگی ہول) ایک کپڑے میں لیٹیں۔

المحالات ہارون بن عبداللہ، محمد بن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ کچھ الفاظ کی تبدیلی سے روایت منقول ہے۔

( فا ئدہ)مر د کاا جنبی عورَت کو دیکھنااور اس طرح عورت کاا جنبی مر د کو دیکھناحرام ہے اور حتی کہ مر د کو خوبصورت بے ریش لڑ کے کا منہ دیکھنا بھی بغر ض شہوت بالا تفاق علماءِ حرام ہے (نو وی جلداصفحہ ۱۵۴)۔

## باب(۱۲۷) تنہائی میں ننگے نہاناجائز ہے۔

٨٧٧ \_ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، هام بن منبهٌ أن احاديث میں سے نقل کرتے ہیں کہ جنھیں ان سے ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے س کر تقل کیں۔ان میں سے بیہ تبھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسر ائیل کے لوگ ننگے نہایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک دوسرے کا ستر و بکھتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا عسل فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ مل کر نہیں نہاتے انہیں فتق (حصبے بڑھ جانے کی بیاری) ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام عسل کرنے گئے اور کپڑے اتار کر پھر پر رکھے وہ پھر (اللہ کے حکم ہے)ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیااور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچیے بھائے اور کہتے جاتے تھے اے پھر میرے کپڑے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے ان کاستر د مکیے لیااور کہنے گئے کہ خدا کی قشم ان میں تو کوئی بیاری نہیں۔اس وفت بچھر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ ان کو دیکھ لیا، پھوانہوں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور پھر کو (غصے میں) مارنا(ا) شروع کر دیا۔ ابوہر برہ در ضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خدا کی فتم پھر پر موسیٰ علیہ السلام کی جھ پاسات ماروں کا نشان ہے۔ باب(۱۴۷)ستر کی حفاظت میں کو حشش کرنا۔ ۲۷۹\_اسطق بن ابراہیم، خظلی، محمد بن حاتم بن میمون، محمد بن بكر، ابن جريج، (تحويل) اسخل بن منصور، محمه رافع عبدالرزاق،ابن جرتج،عمروبن دینار، جابربن عبداللّٰدرصٰی اللّٰد

(١٢٦) بَاب جَوَازِ الِاغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ \*

٦٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام أَبْن مُنَبِّهٍ قَالَ هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةً بَعْضِ وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ تُوْبَهُ عَلَى حَجَرِ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثُوْبِهِ قَالَ فَحَمَحَ مُوسَى بإثْرهِ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى قَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسِ فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ ثُوْبَهُ فُطَفِقَ بِالْحَجَر ضَرْبًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَاللَّهِ إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبُّ سِيَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ \*

(١٢٧) بَابِ الِاعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ \* ١٩٧٥- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُون جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا

(۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ بیخر اللہ تعالیٰ کے تھم ہے ہی کیڑے لے کر بھاگاہے لیکن ستر کھلنے کی وجہ ہے بشری تقاضا بھی غالب آیااور بیچر کوسز ادینے کی نبیت ہے پھتر کو عصامار نے لگے اور اس مار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ادر تعجزہ کا ہر فرمایا کہ پھر مومار کے نشانات پڑگئے۔

إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ الرَّزَاقِ أَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا بُنِيَتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَان حِجَارَةً فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْعَلُ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَقَالَ الْمُعَلِّ إِزَارِكِ إِزَارِي فَلْمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَاء ثُمَّ قَامَ فَقَالَ إِزَارِي إِزَارِي فِي وَالْتِهِ عَلَى رَقَبَتِكَ وَلَمْ فَقَالَ الْمَاثِ فَعَلَى رَقَبَتِكَ وَلَمْ فَقَالَ الْمُؤْنِ وَالْتِهِ عَلَى رَقَبَتِكَ وَلَهُ إِزَارَهُ قَالَ ابْنُ رَافِع فِي رُوانِتِهِ عَلَى رَقَبَتِكَ وَلَمْ وَلَامَ عَلَيْهِ عَلَى عَاتِقِكَ وَلَهُ فِي رُوانِتِهِ عَلَى رَقَبَتِكَ وَلَمْ وَلَمْ عَلَى مَاتِقِكَ وَلَمْ وَالْتِهِ عَلَى رَقَبَتِكَ وَلَمْ وَلَا عَلَى عَاتِقِكَ \*

يَقَلْ عَلَى عَاتِقِكَ \* وَحَدَّنَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحِ بَنُ عَبَادَةً حَدَّثَنَا رَهُ عَرَبُ عَبَادَةً حَدَّثَنَا رَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَكَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ وَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمَّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارُهُ فَقَالَ فَمَا رُئِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَانًا \* قَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْشِيًّا فَعَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْشِيًّا فَعَلَى عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَى عَلَى عَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَى عَلَى عَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَى عَلَى عَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَى عَلَى عَلَى عَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَى عَلَى عَلَى عَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَعْشِيًّا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عُلَى عَلَى عَلَ

عليهِ قَالَ قَمَّا رَبِي بَعَدَ دَلِكُ اليَّوْمُ عَرِيانَا مَا مَا الْمُوِيُّ حَدَّثَنِي الْأُمُوِيُّ حَدَّثَنِي الْأُمُويُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَلَّيْنِ اللَّهِ عَبَّادِ بْنِ حَنَيْفٍ أَبِي حَلَيْمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ الْمُنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةً بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةً قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةً قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةً قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ فَيْلِ وَعَلَي إِزَارٌ خَفِيفٌ قَالَ أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ أَحْمِلُهُ وَمَعِي الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ وَمَعِي الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى تَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً \* وَسَلّمَ ارْجِعْ إِلَى تَوْبِكَ فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً \*

تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب (بعثت سے قبل) کعبہ کی تغییر کی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نیخر ڈھونے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا تہ بند اٹھا کر پیخر ڈھونے کے لئے شانہ پر ڈال لیس، آپ نے ایسائی کیا توائ وقت بے ہوش کر زمین پر گر گئے اور آپ کی آئیمیں آسان سے لگ گئیں، پھر آپ گھڑے ہوئے اور آپ کی آئیمیں آسان سے لگ گئیں، پھر آپ گھڑے ہوئے اور فرمانے لگے میری ازار میری شانہ کے بچائے گردن کالفظ ہے۔

م ۱۸۸۔ زہیر بن حرب، روح بن عبادہ، زکریا بن اسحق، عمرو بن دینار، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ بنانے کے لئے لوگوں کے ساتھ بچھر ڈھو رہے تھے اور آپ نے نہ بند باندھ رکھا تھا تو آپ کے بیند باندھ کرمونڈھے پرڈال لو تواجھا ہو، آپ نے اپنی ازار اتار شانہ پرڈالی اسی وقت عش کھا گئے، پھراس کے بعد سے آپ کو شانہ پرڈالی اسی وقت عش کھا گئے، پھراس کے بعد سے آپ کو شانہ پرڈالی اسی وقت عش کھا گئے، پھراس کے بعد سے آپ کو شانہ پرڈالی اسی وقت عش کھا گئے، پھراس کے بعد سے آپ کو شانہ پرڈالی اسی وقت عش کھا گئے، پھراس کے بعد سے آپ کو شانہ بین دیکھا۔

۱۸۱-سعید بن بچی اموی، بواسطہ والد، عثمان بن تحکیم بن عباد بن حنیف انصاری، ابوامامہ بن سہل بن حنیف انصاری، مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک بھاری بختر اٹھائے ہوئے لارہا تھا اور ہلکی ازار پہنے ہوئے تھاوہ کھل گئی اور میں پخر کور کھ نہیں سکا یہاں تک وہ اس کی جگہ پر لے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤاپنا کپڑ ااٹھاؤ اور ننگے مت بھراکرو۔

باب(۱۲۸) ببیثاب کے وقت پر دہ کرنا۔

۱۸۲۔ شیبان بن فروخ اور عبداللہ بن محمہ بن اساء (ضبی) مہدی بن میمون، محمہ بن عبداللہ بن ابی یعقوب، حسن، ابن سعد، مولی حسن بن علی، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سعد، مولی حسن بن علی، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سعد، مولی حسن بن علی، عبداللہ بن جعفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اپنے بیچھے بٹھا لیا اور پھر میرے کان میں ایک بات کہی وہ بات میں سے بیان نہ کروں گااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت کے وقت ٹیلے یا تھجور کے در ختوں کی آڑینند تھی۔

باب(۱۲۹)ابتدائے اسلام میں بدون اخراج منی محض جماع سے عسل واجب نہ تھا مگر وہ تھم منسوخ ہو گیا اور اب صرف جماع سے عسل

واجب ہے۔

۱۸۳- یجیٰ بن یجیٰ اور یجیٰ بن ابوب، قتیبہ اور ابن حجر، اساعیل بن جعفر، شریک بن ابی نمر، عبدالرحمٰن بن ابو سعید خدری، ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ میں پیر کے دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مسجد قباکی طرف نکلاجب ہم بنی سالم کے محلّہ میں پہنچ تورسول الله صلی الله علیہ وسلم عتبان بن مالک کے دروازہ پر کھڑے ہوئے اور انہیں آواز دی، وہ اپنی ازار تھیٹے ہوئے نکلے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس شخص کو جلدی میں مبتلا کر الله علیہ وسلم آگر کوئی دیا، عتبان نے عرض کیایارسول الله صلی الله علیہ وسلم آگر کوئی شخص جلدی میں اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائے اور منی نہ نکلے تو اس کا کیا تھم ہے۔ آپ نے فرمایا پانی (عسل) پانی سے (منی) واجب ہے۔

(١٢٨) بَابِ التَستَرُ عِنْدَ الْبَوْلِ \* مَحَمَّدِ بْنِ أَسْوَلَ \* مَحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ابْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ عَلَيْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ جَعْفَر قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسَرَ إِلَى حَدِيثًا لَا أَحَدِّتُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلُقُهُ فَأَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنَ النَّاسِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلُقَهُ فَأَسَرَ اللَّاسُ وَكَانَ

أَخَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَحْلِ قَالَ ابْنُ

أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي حَائِطَ نَخْلِ \*

(١٢٩) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْجَمَاعَ كَانَ فِيْ أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لَا يُوْجِبُ الْغُسْلَ اِلَّا أَنْ يُوْجِبُ الْغُسْلَ اِلَّا أَنْ يُنْزِلَ الْمَنِيُّ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَأَنَّ الْغُسْلَ يَخْدُ بِالْجَمَاعِ \*

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاء \* ٦٨٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَن ابْن شِهَابٍ حَدَّثُهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ \* ٥٨٥- حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ

الشِّخِّيرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَخُ حَدِيثَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَمَا يَنْسَخَ

الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا \*

۲۸۴- بارون بن سعید ایلی، ابن و هب، عمر و بن حارث، ۱بن شهاب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، ابو سعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تقل کرتے ہیں کہ یانی یانی سے واجب ہو تاہے۔

١٨٥ عبيدالله بن معاذ عنري، معتمر ، بواسطه والد، ابوالعلاء بن شخیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو دوسری حدیث منسوخ کر دیتی ہے جبیہا کہ قرآن کی آیت دوسری آیت ہے منسوخ ہو جاتی ہے۔

فائدہ۔امام نودی فرماتے ہیں کہ امام مسلم کا اس حدیث ہے ہیہ مقصود ہے کہ پہلی حدیثیں منسوخ ہیں چنانچہ بعد کی احادیث میں صراحتہ ٗ موجود ہے کہ خواہ انزال منی ہو بانہ ہو محض حثفہ غائب ہونے ہے مر داور عور تؤں دونوں پر عنسل واجب ہے اور اسی پراجماع امت ہے۔ واللداعلم بنده مترجم

> ٦٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ۚ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِيَ سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسُلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ ۗ فَقَالَ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أَعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ و قَالَ ابْنُ بَشَّارِ إذًا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ \*

٣٨٧- حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ خَدَّتْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي أَيُوبَ

٢٨٢ ـ ابو بكر بن ابي شيبه ، غندر ، شعبه ، (تحويل) محمد بن مثنيٰ ، ا بن بشار ، محمر بن جعفر ، شعبه ، حکم ، ذ کوان ، ابوسعید خدر ی رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ا یک انصاری کے مکان پر سے گزرے اور اس کو بلایا، وہ نگلااس کے سرے یانی میک رہاتھا، آپ نے فرمایا ہماری وجہ سے تم نے جلدی کی، انہوں نے عرض کیا جی پارسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جب تو جلدی کرے یا تجھے امساک ہو اور منی نہ نکلے تو تجھ پر عسل واجب نہیں، صرف و ضو کرے۔

۲۸۷ ـ ابور بیچ زهرانی، حماد، هشام بن عروه (تحویل) ابو کریب، محمد بن علاء، ابو معاويه، مشام، بواسطه والد، ابو ابوب، ابي بن کعب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّٰہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی

عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي \*

مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي آبِي عَنْ الْمَلِيِّ يَعْنِي عَنْ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ يَعْنِي بَعْنِي عَنْ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ عَنْ الْمَلِيِّ الْمَلِيِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَعْبِيلُ كَعْدِيلِ مَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ يَعْسِلُ فَي الرَّحُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنزِلُ قَالَ يَعْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوضَالًا \*

٦٨٩- و حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حَمْدِ وَاللَّهْ لُهُ مَعْدِ الْوَارِثِ حِ حَمَيْدِ قَالًا حَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّهْ لُهُ لَهُ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَظَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَ عَظَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَ عَظَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبُرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَ عَظَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبُرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَ عَظَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبُرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَ اللّهِ عَلَيْدِ الْجُهُمِينَ قَالَ عُثْمَانُ مُن وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَاهُ عَلَيْهِ عَلْهَ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ السَّمَةِ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزَّبَيْرِ مَا اللهِ صَلَّى أَبُو سَلَمَةً أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

رسون المار على المامي المامير والمار عَمَّانَ عَرْبٍ وَأَبُو غَسَّانَ ﴿ مَرْبٍ وَأَبُو غَسَّانَ ﴿

کے ساتھ صحت کرے اور انزال سے قبل اٹھ کھڑا ہو، آپ نے فرمایا جو عورت سے رطوبت دغیر ہ لگے اسے دھوڈا لے اور پھروضو کرکے نماز پڑھے۔

۱۸۸۸ محر بن مثنی محر بن جعفر، شعبه ، ہشام بن عروہ ، بواسطه والد، ملی ابو ابوب، ملی ، ابی بن کعب ضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص بیوی سے جماع کرے اور اس کو انزال نہ ہو تو وہ اپنا ذکر دھوڈا لے اور وضو کرے۔

۱۸۹- زہیر بن حرب اور عبد بن حمید، عبدالصمد بن عبدالصد والد، عبدالوارث (تحویل) عبدالوارث بن عبدالصمد، بواسطہ والد، حسین بن ذکوان، یجیٰ بن ابی کثیر ،ابو سلمہ، عطاء بن بیار، زید بن خالہ جہنیؓ نے حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا آگر کوئی مخص اپنی بیوی سے صحبت کرے اور منی نہ نکلے، حضرت عثانؓ نے فرمایاوہ وضو کرے جبیا کہ نماز کے لئے ہو تا ہے اور اپنی شرم گاہ کو دھو ڈالے۔ حضرت عثانؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے۔

۱۹۰ عبدالوارث بن عبدالصمد، عبدالصمد، بواسطه والد، داؤد، حسين يجي، ابوسلمه، عروه بن زبير، ابوابوب رضی الله تعالی عنه بيان کرتے بيں که انہوں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم سے اسی طرح سناہے۔

۱۹۱ ـ زہیر بن حرب،ابوغسان (تحویل)محمد بن مثنیٰ،ابن بشار،

معاذ بن ہشام، بواسطہ والد، ابو قادہ، مطر، حسن، ابورافع،
ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کے چاروں کونے
(شرم گاہ) پر بیٹھے اور پھراس کے ساتھ مصروف ہو تواس پر
عنسل واجب ہو گیا اور مطرکی روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ

صیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

الْمِسْمَعِيُّ حِ وَ حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهِّدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَفِي حَدِيثِ مَطَرٌ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنِهِمْ بَيْنَ أَشْعُبِهَا الْأَرْبَعِ \* يُنْزِلْ قَالَ زُهَيْرٌ مِنْ بَيْنِهِمْ بَيْنَ أَشْعُبِهَا الْأَرْبَعِ \*

(فا کدہ)خلاصہ کلام بیہ ہے کہ حثفہ عورت کی شرم گاہ میں خواہ کسی طرح سے غائب ہوااور پھر انزال ہویانہ ہوذ کر وحرکت ہویانہ ہو، آدمی مختون ہویاغیر مختون ہیر صوریت عنسل واجعہ ہے۔ اس (بندومترحم)

اگرچه انزال منی نه هو ـ

۱۹۶- محمد بن عمرو بن عباد بن جبله ، محمد بن ابی عدی (متحویل) محمد بن مثنی ، و مب بن جریر ، شعبه ، قمادهٔ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر شعبه کی روایت میں انزال کا تذکرہ نہیں۔ مَخْوَن بَهُ وَيَاغِير مُخَوِّن بَهِر صورت عَسَل وَاجِب ہے۔ (بندہ متر جم) ١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ بْنِ عَبَّدِيٍّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرير مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرير كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ عَنْ فَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ عَنْ فَتَادَةً بُهَ اجْتَهَدَ وَلَمْ يَقُلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ \*

۱۹۳۰ محمد بن متی، محمد بن عبدالله انصاری، ہشام بن حمان، حمید بن ہلال، ابو بردہ، ابو موکی اشعری (تحویل) محمد بن شی، عبدالاعلی، ہشام حمید بن ہلال، ابو بردہ ابو موکی رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس مسکلہ میں مہاجر بن اور انصار نے اختلاف کیا۔ انصار نے کہا عنسل اسی وقت واجب ہو تاہے جبکہ منی کود کر نکلے اور انزال ہو اور مہاجرین نے کہا جس وقت مر و عورت کے ساتھ صحبت کرے تو عنسل واجب ہے۔ ابو موکی رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہاری تسلی کے دیتا ہوں کھیم و۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھا اور حضرت عاکشہ رضی الله تعالی عنہ نے مران پر جاکر اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دی میں نے عرض کیا اے ام المو منین میں آپ سے اجازت دی میں نے عرض کیا اے ام المو منین میں آپ سے اکیا تا ہوں کیکھ دریافت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت عاکشہ رضی الله تعالی عنہا نے فرمایا اس بات کے پوچھنے میں شرم کیکھ دریافت کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت عاکشہ رضی الله تعالی عنہا نے فرمایا اس بات کے پوچھنے میں شرم کاکشہ رضی الله تعالی عنہا نے فرمایا اس بات کے پوچھنے میں شرم کاکٹ کے واکٹ کے میان عنہا نے فرمایا اس بات کے پوچھنے میں شرم کاکٹ میں الله تعالی عنہا نے فرمایا اس بات کے پوچھنے میں شرم کاکٹ میں الله تعالی عنہا نے فرمایا اس بات کے پوچھنے میں شرم کاکٹ کے دیافت کرنا کیا کے دیافت کرنا کیا کے دیافت کرنا کیا کہا ہوں کیکٹ کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے دیافت کرنا کیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہ

وَإِنَّ لَمْ يَنْزِلُ الْمُشَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُشَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ اللهِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ مُحَمَّدُ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَهَذَا حَدِيثُهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ الْأَنْعَلَمُ فِي ذَلِكَ رَهُطُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا حَالَطَ فَقَالُ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا حَالَطَ فَقَدْ وَحَبَ الْغُسَلُ قَالَ الْمُهُا اللهُ وَقَالَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِي فَقَلْتُ لَهُ اللهُ وَقَالَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَسْالُكُ عَنْ أَسَالَلُو عَنْ أَلْكُ عَنْ أَسَالَ لَكَ عَلَى عَائِشَةَ فَأَذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَسْالُكُ عَنْ أُونَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنْ أَسْالُكُ عَنْ

نہ کر وجو کہ تم اپنی حقیقی مال سے دریا فت کر سکتے ہو کہ جس کے پیٹے سے تم بیدا ہوئے، میں بھی تمہاری مال ہوں، میں نے کہا عسل کس چیز سے واجب ہو تا ہے، انہوں نے فرمایا کہ تو نے ایجھے واقف کارسے دریا فت کیار سول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ جب مر دعور توں کے چاروں کو نوں (شرم گاہ) پر بیٹھے اور ختنہ (ؤکر مرد) ختنہ (فرج) سے مل جائے (بینی وخول ہو جائے خواہ انزال نہ ہو) تو عسل واجب ہو گیا۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

۱۹۹۳ مارون بن معروف اور ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، عیاض بن عبد الله، ابوالزبیر، جابر بن عبد الله، ام کلتوم، ام الموسمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص آئی عورت ہے صحبت کرے اور انزال ہے قبل این خورت ہے محبت کرے اور انزال ہے قبل این ذکر کو نکال لے تو کیادونوں پر عسل واجب ہے، آپ نے فرمایا میں اور (عائشہ ) ایسا کرتے ہیں اور پھر ہم عسل کرتے فرمایا میں اور (عائشہ ) ایسا کرتے ہیں اور پھر ہم عسل کرتے

فائدہ۔امام نوویؓ فرماتے ہیں ایس ہاتیں اس وقت کر سکتا ہے جبکہ کوئی مصلحت اور اس میں کسی کور بخش نہ ہو۔ آپ نے اس کئے فرمایا کہ اسے تسلی ہو جائے۔نووی صفحہ ۱۵۱۔اوراحقر متر جم کہتا ہے کہ یہی چیز آپ کی اینی امت پر کمال شفقت پر دال ہے کیونکہ آپ رؤف رحیم میں لہٰذاجو شخص اس حدیث کے مضمون کواور کسی معنی پر محمول کرے توابیا شخص دنیاو آخرت میں ذلیل وخوار ہوگا۔

باب (۱۳۰) جو کھانا آگ سے پکا ہوا اس کے متعلق وضواور عدم وضو کا حکم۔

190- عبدالملک بن شعیب بن لیث، شعیب، بواسطه والد، عقبل بن خالد، ابن شهاب، عبدالملک بن ابی بکر، خارجه بن زید انصاری، زید بن ثابت ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم سے سنا آپ فرمارے سے کہ وضواس کھانے سے جو آگ سے پکا ہو کرنا چاہئے، ابن شہاب بیان کرنے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے بتلایا کہ عبداللہ بن ابراہیم نے بیان کیا کہ انہوں نے ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں وضو کرتے ہوئے دیکھااور انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد میں وضو کرتے ہوئے دیکھااور انہوں نے کہا کہ میں نے

شَيْء وَإِنِي أَسْتَحْبِيكِ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْبِي أَنْ تَسْتَحْبِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَّدَنْكَ فَإِنَّمَا أَنَّا أُمَّكَ قَلْتُ فَمَا يُوجبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخُسْلَ قَالَتْ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَ

٦٩٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِّ كُلْتُومٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ مَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ وَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَمْ كُلْثُومِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَحَامِعُ أَهْلَةُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَعْتَسِلُ \*

٦٩٥ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّتَنِي عُقَيْلُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّتَنِي عُقَيْلُ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّتَنِي عُقَيْلُ بَنُ خَالِدٍ. قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنَ هَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنَ هَبْدِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهِ بْنَ فَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهِ النَّامُ وَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ اللَّهِ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّارُ قَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ الْبُنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّارُ قَالَ الْهُ مَلِكُ الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ الْنَارُ قَالَ الْهُ مُعَلِي الْعَزِيزِ الْعَزِيزِ النَّارُ قَالَ الْهُ مُنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَالَ الْنَ الْمَالَ الْنَ الْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْمُ الْمَالِكُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَزِيزِ الْمَالَ الْمَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَالَ الْمُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمَعْدِ الْعَزِيزِ الْمُؤْمِدِ الْعُزِيزِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْعَزِيزِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُع

(١٣٠) بَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ \*

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجَدِ فَقَالَ إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَنُوارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا لِأَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ النَّارُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ النَّارُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ النَّارُ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ سَلَّالُ عُرُوةً بْنَ الزَّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ عُرُوةً سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ \*

٦٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ
 حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
 يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوضَاً \*

وضو کرواس کھانے سے جو آگ سے پکا ہو، اور ابن شہاب نے سعید بن خالد سے سنااور وہ ان سے یہ حدیث بیان کررہے تھ، سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کھانے کے متعلق وضو کرنے کے لئے جو کہ آگ سے پکا ہو عروہ ابن زبیر سے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے تھے اس کھانے سے وضو کروجو آگ سے پکا ہوا ہو۔

بنیر کے مکڑے کھائے ہیں اس لئے وضو کرتا ہوں اس لئے کہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے

197۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن بیار، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے دست کا گوشت کھایا پھر نماز بڑھی اور وضو نہیں کیا۔

(فائدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں امام مسلم نے دونوں قشم کی حدیثیں بیان کر کے اس طرف اشارہ کیاہے کہ و ضووالا حکم منسوخ ہے اور جمہور سلف و خلف اور صحابہ و تابعین اور امام ابو حنیفہ نعمان کا یہی مسلک ہے کہ آگ کے بیکے ہوئے کھانا کھانے سے و ضو نہیں ٹو ٹا۔ واللّٰہ اعلم مترجم ، نووی صفحہ ۱۵۲ جلدا۔

٦٩٧ - وَحَدَّنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ هُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبْدِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبْدِ عَبَّاسٍ ح و حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ عَرْقًا أَوْ لَحْمًا ثُمَّ صَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ عَرْقًا أَوْ لَحْمًا ثُمَّ صَلَى وَلَمْ يَمَسَ مَاءً \*

٦٩٨- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا الرُّهُرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى

۱۹۹۷ - زہیر بن حرب، یکی بن سعید، ہشام بن عروہ، وہب
بن کیسان، محمد بن عمر بن عطاء، ابن عباس (تحویل) زہری، علی
بن عبداللہ بن عباس (تحویل) محمد بن علی، بواسطہ والد، ابن
عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہڈی پر لگا ہوا گوشت یا صرف گوشت کھایا پھر نماز
پڑھی اور وضو نہیں کیایا پانی کوہا تھ بھی نہیں لگایا۔

۱۹۸- محمد بن صباح، ابراہیم بن سعد، زہری، جعفر بن عمرو بن امبیہ ضمر کا اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک دست کا گوشت حچری سے کاٹ کر کھارہے ہیں پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

۱۹۹- احد بن عیسی، ابن وہب، عمر و بن حارث، ابن شہاب، جعفر بن عمر و بن امیہ ضمری سے روایت جعفر بن عمر و بن امیہ ضمری سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک بری کاوست جھری سے کا ک کر کھار ہے تھے، اتنے میں نماز کے لئے بلائے گئے۔ آپ نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

۰۰ کے۔ ابن شہاب، علی بن عبداللہ بن عباس، بواسطہ والد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو، بکیر بن اشج، کریب مولی ابن عباس، ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس دست کا سکھیا چر نماز بڑھی اور وضو نہیں کیا۔

۱۰۷۔ عمرو، جعفر بن ربیعہ، یعقوب بن اضح، کریب، میموندرضی اللہ تعالیٰ عنہاز وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن سعید بن ابی ہلال، عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی رافع، ابو عطفان، ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں گواہ ہوں اس کا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مبری کا جگر کا جگر مجمونیا تھا (آپ اسے کھاکر) نماز پڑھتے اور وضونہ فرماتے۔

۲۰۷۰ قتیبه بن سعید،لیث، عقیل، زہری، عبیدالله بن عبدالله، الله، ابن عبدالله بن عبدالله، ابن عبدالله، ابن عبدالله سلی ابن عباس رفتی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دودھ پیااور پھر پانی متکوایا اور کلی کی اور فرمایا اس میں ایک قتم کی دُسومت ہے۔ اس میں ایک قتم کی دُسومت ہے۔

٧٠١- قَالَ عَمْرٌ وَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ الْأَشَجِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى اَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ قَالَ عَمْرٌ وَ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي وَافِعِ قَالَ أَشْهَدُ رَافِعِ عَنْ أَبِي عَطَفَانَ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ أَشْهَدُ وَسَلَّمَ بَطْنَ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشُوي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأً \*

وَسَلَمَ بَطَنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَى وَلَمْ يَتُوضَا " ٢ . ٧ - حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبُنَا ثُمَّ دَعًا بِمَاء فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا \* لَبُنَا ثُمَّ دَعًا بِمَاء فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا \*

٧٠٣- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ وَهْبٍ وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌ وح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حَوَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَنْ سَعِيدٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حَوَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ عَنَ الزَّهْرِيِّ مِثْلَهُ \*

١٠٠ و حَدَّثَنِي عَلِي بَنْ حُحْر حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بَنُ حَعْرَو بَنِ حَلْحَلَةَ عَنْ بَنُ حَعْمَدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو بَنِ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُحَمَّدٍ بَنِ عَلَيْهِ ثِيبَابَهُ مُحَمَّدٍ بَنِ عَلَيْهِ ثِيبَابَهُ ثَمَّ حَمَّعَ عَلَيْهِ ثِيبَابَهُ ثَمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأْتِي بِهَدِيَّةٍ حُبْزِ وَلَحْم فَا حَرَّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَسَ مَاءً \* أَنَّ كُلُ ثَلَاثُ لُقَمٍ ثُمَّ صَلَّى بالنَّاسِ وَمَا مَسَ مَاءً \* فَأَكُل ثَلَاثُ لُقَمٍ ثُمَّ صَلَّى بالنَّاسِ وَمَا مَسَ مَاءً \* فَأَكُل ثَلَاثُ لُقَمٍ ثُمَّ صَلَّى بالنَّاسِ وَمَا مَسَ مَاءً \* فَأَكُل ثَلَاثُ لُقَمٍ ثُمَّ صَلَّى بالنَّاسِ وَمَا مَسَ مَاءً \* مَعْرو بْنِ عَمْرو بْنِ عَمْرو بْنِ عَمْرو بْنِ عَمْرو بْنِ عَطَاءِ قَالَ كُنْتُ مَعْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَمْرو بْنِ عَطَاء قَالَ كُنْتُ مَعْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً وَقِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّدُ مُنَ عَمْرو بْنِ مَعْمَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً وَقِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَاقَ الْحَدِيثِ الْسَامِة فَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالً سَلَّى وَلَمْ يَقُلْ بِالنَّاسِ \*

(١٣١) بَابَ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ\*

سودے۔ احمد بن عیسیٰ، ابن وہب، عمرو (تحویل) زہیر بن حرب، بیخیٰ بن سعید، اوزاعی، (تحویل) حرملہ بن بیخیٰ، ابن وہب،یونس،ابن شہاب،عقبل،زہری سے اسی طرح روایت منقول ہے۔

 ۵-۷- ابوکریب، ابواسامہ، ولید بن کثیر، محمد بن عمرو بن عطاء رسنی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو پچھ الفاظ کی کمی زیادتی کے ساتھ حسب سابق نقل کرتے ہیں۔

باب(۱۳۱)اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد و ضو کا بیان۔

۲۰۷۰ ابوکامل جددری، ابوعوانه، عثان بن عبدالله، جعفر بن ابی تور، جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ کیا بکری کا گوشت کھا کر بیس وضو کروں، آپ نے فرمایا چاہے کر چاہے نہ کر، پھر اس نے بوچھا کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر (استخبابا) وضو کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اونٹ کا گوشت کھا کر (استخبابا) وضو کر، اس نے فرمایا ہاں، اس نے دریافت کیا اونٹوں کے بھلانے کے مقام پر نماز پڑھوں، آپ نے فرمایا ہاں، اس نے دریافت کیا اونٹوں کے بھلانے کے فرمایا ہاں، اس نے دریافت کیا اونٹوں کے بھلانے کے

نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ لَا \*

۔ قام پر نماز پڑھوں، آپ نے فرمایا نہیں (کیونکہ اونٹ سرکش اور موذی جانورہے)۔

(فائدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں خلفاءراشدین اور تمام صحابہ کرام اورا بسے ہی تابعین اورامام ابو حنیفہ ومالک اور شافعؓ کا یہ مسلک ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹو ٹماکیو ٹکہ جابرؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم یہی تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز ہے وضو نہیں ٹو ٹا۔ (نووی صفحہ ۱۵۵ جلدا)

٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِ وَحَدَّثَنَا زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ ح و مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِ وَحَدَّثَنَا وَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ ح و حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء كُلُّهُمْ عَنْ مَوْهَبٍ وَأَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاء كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَر بْنِ سَمُرَةً عَنِ النَّبِي جَعْفَر بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلُ حَدِيثٍ أَبِي كَامِلٍ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلُ حَدِيثٍ أَبِي كَامِلٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةً \*

(١٣٢) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ \* يُصَلِّي بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ \*

٣٠٨ - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَرْبٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌ و حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ بَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شُكِي إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ شُكِي إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَحِدُ الشَّيْءَ فِي وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحَيَّلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَحِدُ الشَّيْءَ فِي السَّمَعَ صَوْتًا أَوْ الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسَمَعَ صَوْتًا أَوْ يَحَدُ رَيِّا قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسَمَعَ صَوْتًا أَوْ يَحَدُ رَيِّا قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي يَحَدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ \*

200- ابو بحربن ابی شیبه، معاویه بن عمرو، زائده، ساک، (تحویل)، قاسم بن زکریا، عبیدالله بن موسی، شیبان، عثمان بن عبدالله بن موسی، شیبان، عثمان بن عبدالله بن موجب، اشعث بن ابی الشعثاء، جعفر بن ابی تور، جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه ہے ابوعوانه والی روایت کی طرح به روایت منقول ہے۔

باب (۱۳۲) جس شخص کو اپنے باوضو ہونے کا یقین ہو پھر اسے اس چیز میں شک ہو جائے تو اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔

۸۰۷۔ عمروناقد، زہیر بن حرب، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ ابن عیبنہ، زہری، سعید اور عباد بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چپاہے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھی آ دمی کو نماز میں محسوس ہوتا ہے کہ ایب نے فرمایا وہ نماز نہ توڑے تا ہے کہ ایب عدث ہوا، آپ نے فرمایا وہ نماز نہ توڑے تا و فتیکہ آواز نہ سنے یا ہو محسوس نہ کرے، ابو بحراور زہیر نے اپنی روایتوں میں عباد کے چپاکانام عبداللہ بن زید بیان کیا ہے۔

( فائدہ )امام ابو حنیفہ اور جمہور علماء کرام کا یہی مسلک ہے اور اس سے بڑااصول نکاتا ہے کہ یقین شک سے باطل نہیں ہو تا (نووی صفحہ ۱۵۸

جلد ۱۸ـ

٧٠٩- و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَرِيرٌ عَنْ شُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مَنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَا أَوْ يَجِدَ رَيْعًا \*

(١٣٣) بَاب طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ

بِالدِّبَاغِ \*

٠٧٠- و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ بْنُ أَبِي عُمَرَ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ بَنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصَدِّقً عَلَى مَوْلَاةٍ لِلَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تُصَدِّقً بِهَا رَسُولُ اللَّهِ لِمَيْمُونَة بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَكَنَّ مُونَ اللَّهُ عَنْهُا أَنْ أَبُو بَكُر وَابْنُ أَبِي عُمْرَ اللَّهُ عَنْهَا \*

باب (۱۳۳۳) مر دار جانور کی کھال د باغت ہے پاک ہو جاتی ہے۔

۹ - ۷ - زہیر بن حرب، جریر، سہیل، بواسطہ والد ،ابو ہریرہ درضی

الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جب تم میں ہے کسی کواینے پیٹ میں خلش محسوس ہو

پھراسے شک ہو کہ پیٹ میں ہے کچھ نکلایا نہیں تومسجدے باہر

نه نکلے تاو فتیکہ کہ آوازنہ سے یابو محسوس نہ ہو۔

۱۵۰۰ یکی بن یکی اور ابو بمر بن ابی شیبہ اور عمر ونا قد اور ابن ابی عمر، ابن عیدیند، زہری، عبید الله، ابن عباس رضی الله تعالی عنه عمر، ابن عیدیند، زہری، عبید الله، ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ کی لونڈی کو کسی نے ایک بمری صدقہ میں دی اور وہ مرگئ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے پڑا ہواد یکھا تو کہا تم نے اس کی کھال کیوں نہ ل د باغت کے بعد کام میں لات، لوگوں نے عرض کیاوہ مر دار ہے، آپ کے نفر مایا مر دار کا کھانا ہی تو حرام ہے۔

( فا کدہ)امام ابو حنیفہ النعمان کا یہی مسلک ہے کہ سور کے علاوہ تمام مر داروں کی کھالیں د باغت کے بعد پاک ہو جاتی ہیں ( نووی صفحہ ۱۵۹ ملک م

٧١١- وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّلِمِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ

ااے۔ ابوطاہر اور حرملہ ، ابن وہب، یونس ، ابن شہاب، عبید اللہ

بن عبد اللہ ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مر دار بکری دیکھی جو
میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندی کو صدقہ میں ملی تھی، آپ مین فرمایا تم نے اس کھال سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا۔ حاضرین نے
عرض کیا وہ تو مر دار ہے۔ آپ نے فرمایا مر دار کا صرف کھانا
حرام ہے۔

إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا \*

٧١٧- حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُونُسَ \*

٣/٧٣ وَحَدَّقُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالًا مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْرِهِ مَنْ عَمْرِهِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أَعْطِيتُهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةً مِنَ بشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أَعْطِيتُهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةً مِنَ السَّامَ أَلَّا السَّيْقُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا السَّيْقُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَخَذُوا إِهَا إِهَا إِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَخَذُوا إِهَا إِهَا إِهَا إِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا الْمَعْدُوا إِهِ \*

٧١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبْ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِين قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ دَاّجنَةً كَانَتُ لِبَعْضِ نِسَاءً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَخَذْتُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَخَذْتُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَخَذْتُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَخَذْتُمْ إِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَخَذَتُمْ إِهُ إِهُ إِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَخُرَاثُمُ إِهُ إِهُ إِهُ إِهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَخْدُونُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلًا أَعْمَونَهُ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَخْدُنُهُ أَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلًا أَلَمْ أَلَا أَنْ أَلَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْهَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلًا أَنْهُ أَلُونُهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهِ أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَنْهُ أَلًا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَنْهُ أَلَا أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنَاهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلَا أَنْهُ أَلُولُوا أَلَا أَن

مُ ٧١٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَطَاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَدْمُونَة فَقَالَ أَلًا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا \*

عَدَّنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا الْخُبَرَنَا سُلَمَ أَخْبَرَنَا سُلَمَ أَنْ يَخْيَى أَخْبَرَنَا سُلَمَ أَنَّ عَبْدَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الرَّحْمَنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّدِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

211۔ حسن حلوانی اور عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ والد، صالح، ابن شہابؓ سے یونس کی روایت کی طرح کی ریہ حدیث منقول ہے۔

سواے۔ ابن ابی عمر، عبداللہ بن محمد زہری، سفیان، عمرو، ابن عباس رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑی ہوئی بکری ویکھی جو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی کو صدقہ میں ملی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ صلی اللہ علی کے علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے اس کی کھال کیوں نہ لی کہ دباغت کے بعد فائدہ اٹھاتے۔

سال کے احمد بن عثان نو فلی، ابوعاصم، ابن جریجی، عمرو بن وینار، عطاء، ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میمونه رضی الله تعالی عنها نے ان سے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ایک بی بی کے گھر میں بکری تھی تو پھر وہ مرگئ، علیہ وسلم کی ایک بی بی کے گھر میں بکری تھی تو پھر وہ مرگئ، آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہ لی کہ اس سے فائدہ الشاہے۔

212-ابو بکر بن ابی شیبہ ، عبدالرحیم بن سلیمان ، عبدالملک بن ابی سلیمان ، عطاء ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہاک باندی کی (مری ہوئی) بکری پرسے گزر ہوا آپ نے فرمایا تم باندی کی (مری ہوئی) بکری پرسے گزر ہوا آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہ اٹھالیا۔

ے ہی ہی کی اسلیمان بن بلال، زید بن اسلم، عبدالرحمٰن بن وعله، عبدالرحمٰن بن وعله، عبدالله من باللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں ہی وعله، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے ستھے کہ جس و فت کھال کو د باغت دیدی جائے تو وہ پاک ہو جاتی

وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ \*
الْاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً حِ وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حِ و سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حِ و سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا حَنْ شُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ إَبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ عَنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٨٧- حَدَّنَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَأَبُو بَكْرِ بْنُ السَّحَقَ قَالَ ابْنُ مَنْصُور السَّحَقَ قَالَ ابْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوب عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَيِي حَبِيب أَنَّ أَبَا الْحَيْرِ حَدَّنَهُ قَالَ مَا يَعْ يَرِيدَ بْنِ أَيِي حَبِيب أَنَّ أَبَا الْحَيْرِ حَدَّنَهُ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَة السَّبَايِ فَرُوا فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْت مَا لَكَ تَمَسُّهُ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْت مَا لَكُ بُونَ عَبَّاسٍ قُلْت أَلْكُونُ بِالْمَعْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبُرُ وَالْمَجُوسُ نُوثَى مَا لَكُ بُونَ عَبَّاسٍ قُلْت بَالْكَبُشِ قَدْ ذَبَاحُوهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمُ وَيَا الْبَرَبُرُ وَالْمَجُوسُ نُوثَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَأْتُونَا بِالسَّقَاءِ يَحْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ قَدْ سَأَلْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَبَاغُهُ طَهُورُهُ \*

عن دَيِكَ فَهَانَ دِبَاعَهُ طَهُورَهُ بَنُ مَنْصُورَ وَأَبُو ٧١٩ و حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ أَبِي الْحَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَإِيُّ الْحَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَإِيُّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّا نَكُونُ بَالْمَعْرِبِ فَيَأْتِينَا الْمَحُوسُ بِالْأُسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ بِالْمَعْرِبِ فَيَأْتِينَا الْمَحُوسُ بِالْأُسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ اشْرَبْ فَقُلْتُ أَرَأَيٌ تَرَاهُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دِبَاغُهُ طَهُورُهُ \*

ہے۔ کاک۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمر و ناقد، ابن عیبینہ (تحویل) قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز بن محمہ، (تحویل) ابو کریب، اسحق بن ابراہیم، وکیع، سفیان، زیدا بن اسلم، عبدالرحمٰن بن وعلہ، ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۹۵۷۔ انتخق بن منصور، ابو بکر بن اسخق، عمر و بن رہیے، یجی بن ابوب، یزید بن ابی حبیب، ابوالخیر سے روایت ہے کہ میں نے ابن وعلہ سبائی کو ایک پوشین پہنے ہوئے دیکھا، میں نے اسے چھوا، انہوں نے کہا کیوں چھوتے ہو، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وریافت کیا ہے کہ ہم مغرب کے ملک میں رہتے ہیں وہاں برابر کے کافر آتش پرست بہت ہیں، وہ مکری ذریح کرکے لاتے ہیں، ہم تو ان کا ذریح کیا ہوا جانور نہیں مکری ذریح کرکے لاتے ہیں، ہم تو ان کا ذریح کیا ہوا جانور نہیں اللہ کھاتے اور مشکیں چربی بھر کر لاتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ صلی تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔

سے پاک ہو جاتی ہے۔

19 - اسخق بن منصور، اور ابو بکر بن اسخق، عمر و بن رہیج، کیلیٰ بن ابوب، جعفر بن رہیعہ، ابوالخیر، ابن وعلہ سبائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ہم مغرب کے ملک میں رہنے اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ہم مغرب کے ملک میں رہنے اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ہم مغرب کے ملک میں رہنے این وہاں کے آتش پرست یانی کی اور چربی کی مشکیں لے کر آتے ہیں، ابن عباس نے فرمایا پیووہ پانی، میں کہا کیا اپنی رائے سے فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی وہاتی ہے۔

(فائدہ)معلوم ہوا کہ دباغت دینے کے بعد مر دار کی کھال بھی پاک ہو جاتی ہے۔

(١٣٤) بَابِ التَّيْمُّم \*

٧٢٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى ۚ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنًا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتِّي إِذًا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقُطُعّ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْر فَقَاَّلُوا أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةً أَقَامَتُ برَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسَ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكُر وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسُّهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقُالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُصْبَحَ عَلَى غَيْر مَاء فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّم فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ وَهُوَ

فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ \* ٧٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو

أَحَدُ النَّقَبَاءِ مَا هِيَ بأُوَّل بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْر

فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كَنْتُ عَلَيْهِ

باب (۱۳۳۷) تیم کے احکام۔

٠ ٢ ٧ ـ يحييٰ بن يجيٰ، مالك، عبد الرحمٰن بن قاسم، بواسطه والد،ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ سفر ميں نكلے، جب مقام بيداء یا بذات انحیش پر پہنچے تو میرے گلے کاہار ٹوٹ کر گر گیا، رسول الله صلى الله عليه وسلم اس كے تلاش كرنے كے لئے رك كئے ، صحابہ بھی تھہر گئے، وہاں یانی نہ تھااور نہ صحابہ کے ساتھ پائی تھا۔ صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے کیا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھہر ادیا ہے اور لوگوں کو بھی ان کے ساتھ تھہر ادیاہے نہ یہاں یاتی ہے اور نہ ان کے ساتھ یانی ہے، یہ سن کر ابو بکر صدیق آئے اور ر سول الله صلی الله علیه و سلم اپناسر میری ران پرر کھ کر سو گئے تنے، انہوں نے کہا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لوگوں کوروک رکھاہے یہاں نہ پانی ہے اور نہ لوگوں کے پاس یائی ہے اور انہوں نے مجھ پر خصہ کیااور جو پچھ منظورِ خداہوا کہہ ڈالااور میری کو کھ میں ہاتھ ہے کونچے دینے لگے، میں ضرور ہلتی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاسر مبارک مبیر ک ران پر تھااس لئے میں حرکت نہ کر سکی، چنانچہ آپ سوتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور یانی بالکل نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے سیم کا تھم نازل فرمایا۔اسید بن حفیسر رضی الله تعالی عند نے فرمایااور یہ نقیبوں میں سے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیہ تمہاری پہلی بر کت نہیں ہے۔ حضرت عائشہٌ فرماتی ہیں پھر ہم نے اس اونٹ کو کھڑا کیا جس پر میں سوار تھی توہار اس کے نیجے سے نکلا۔

علی سیپی مستنده این الی شیبه، ابواسامه، (تنحویل) ابو کریب، ابواسامه، ابن بشر، هشام، بواسطه والد، عائشه صدیقه رضی الله

أَسَامَةُ وَابْنُ بِشُو عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسَمَاءَ قِلَادَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ وَسَلّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلّوا بِغَيْرٍ وَضُوءٍ فَلَمَّا أَتُوا النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَواً ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَواً ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُواً ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُواً ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُواً ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُواً ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُواً ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتُ اللّهُ خَيْرًا فَوَاللّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلّا جَعَلَ اللّهُ لَكُ مِنْهُ مَحْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً \*

٧٢٢– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيّةَ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَش عَنْ شَقِيق قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجدِ الْمَاءَ شَهْرًا كَيْفَ يَصْنَعُ بالصَّلَاةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَتَيَمَّمُ وَإِنَّ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ ﴿ فَلَمْ تُجدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُخْصَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَأُوْشَكَ إِذًا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بالصَّعِيدِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّار بَعَتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فُلُمْ أَجدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ

تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے اساء رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ہار مستعار نے لیا تھا وہ گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے چند حضرات کو اس کے تلاش کرنے پر مامور کیالیکن وہ نہیں ملا، توانہوں نے بے وضو نماز پڑھ لی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تواس چیز کی آپ سے شکایت کی تواس وقت تیم کی آ بیت شائلہ نے قرمایا کی آ بیت نازل ہوئی، اسید بن حفیر نے حضرت عائشہ سے فرمایا جزاک اللہ خیر اُخدا کی قتم جب بھی تمہیں کوئی پریشانی لاحق جوئی تواللہ تعالی نے اس کو زائل کر دیااور مسلمانوں کے لئے ہوئی تواللہ تعالی نے اس کو زائل کر دیااور مسلمانوں کے لئے اسے باعث برکت کردیا۔

۲۲۷\_ یچیٰ بن بچیٰ اور ابو بکر بن شیبه اور ابن نمیر ، ابو معاویه ، اعمش شفیق ہے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن مسعودٌ ہے اور ابوموسیؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابو موسیٰ نے کہااے عبد الرحمٰن (عبدالله بن مسعودٌ کی کنیت ہے)اگر کسی شخص کو جنابت لاحق ہو جائے اور ایک مہینہ تک یانی نہ ملے تو وہ نماز کس طرح پڑھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایاوہ تیم نہ کرے اگرچہ ایک مہینہ تک یائی نہ ملے۔ ابو مو گڑنے کہا تو پھر سورة ما كده ميں جو آيت ہے كہ اگر پانی نه پاؤ تو پاک مٹی ہے تيم كرو، عبدالله رضى الله تعالى عنه نے كہااگر اس آيت ہے انہيں جنابت میں تقیم کرنے کی اجازت دے دی جائے تووہ رفتہ رفتہ یانی مصند اہونے کی بھی شکل میں تتیم کرنے لگ جائیں گے، ابو موسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه نے کہا کہ تم نے عمار رضی الله تعالیٰ عنہ کی حدیث تہیں سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام سے بھیجامیں وہاں جنبی ہو گیااور مجھے یاتی نہ ملا تو میں خاک میں اس طرح لوٹا جیسے جانور لوٹا ہے اس کے بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوااور آپ ً سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس طرح اینے دونوں ہاتھوں ہے تیم کرنا کافی تھا، پھر آپ نے دونوں ہاتھ

بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أُولَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ \*

زمین پر (اوّلاً) ایک مرتبه مارے، اور بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ پر مسح کیا اور پھر ہتھیلیوں کی پشت اور مند پر مسح کیا، عبداللّہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عند نے کہاتم جانتے ہو کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عند نے عمارہ کی حدیث پر قناعت نہیں گی۔

(فائدہ) تیم کتاب اللّٰہ اور سنت رسول الله واجماع امت سے ثابت ہے اور صرف منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کرناہے خواہ حدث سے ہویا جنابت سے اور اکثر علاء کام کے نزدیک تیم میں دوضر بیں ضروری ہیں اور یہی حضرت علیؓ بن ابی طالب اور امام ابو حنیفہ، ومالک اور شافعیؓ کا مسلک ہے ۔ نووی جلد اصفحہ ۲۰۱۔

٧٢٣- وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً غَيْرً أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ مَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ \*

٧٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدِ الْفَطَّانَ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدِ الْفَطَّانَ عَنْ شُعْبَةِ فَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدِ الْفَطَّانَ عَنْ شُعْبَةِ فَالَ حَدَّثَنِي الْحَكُمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي التَّرَابِ وَصَلَيْتُ فَقَالَ عَمَلًا أَنْتَ فَقَالَ عَمَلًا وَصَلَيْتُ فَقَالَ عَمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا كَانَ فَقَالَ البِيقُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكُونِكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَعْمُرُ اتَّقِ اللّهَ تَعْمَلُ وَكَفَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللّهَ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجُهَكَ وَكَفَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللّهَ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجُهَكَ وَكَفَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللّهَ يَعْمَلُ وَعَالَ الْحَكَمُ وَحَدَّنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ وَحَدَّنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ وَحَدَّنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ وَحَدَّنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ وَحَدَّنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ

حَدِيثِ ذَرُّ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرُّ فِي هَذَا

الله الدوكامل جددری، عبدالواحد، اعمش، شقیق رضی الله تعالی عنه سے بیر روایت حسب سابق منقول ہے باقی اتنااضافه ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مار کر پھر ان کو جھنگ دیا اور چرے اور ہاتھوں پر مسح کیا۔

۲۲۰ عبدالله بن ہاشم عبدی، کیلی بن سعید القطان، شعبہ، کم، ذر، سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزیٰ عبد کے پاس آیااور کہنے لگامجھے جنابت ہوئی ہادر المومنین آپ کو عنہ جب میں اور آپ لشکر کے ایک فکڑے میں تھے اور ہم یاد نہیں جب میں اور آپ لشکر کے ایک فکڑے میں تھے اور ہم میں لو نااور نماز پڑھی، اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمایا کھے کافی تھاا ہے ہاتھ زمین پر مار تا پھران کو جھاڑ تااور پھر دونوں ہم تھے کافی تھاا ہے ہاتھ زمین پر مار تا پھران کو جھاڑ تااور پھر دونوں ہاتھوں پر مسح کر تا۔ حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا غدا ہے ڈر، عمار ضی الله تعالیٰ عنہ نے کہااگر آپ فرما کیں تو میں یہ عبدالرحمٰن ابزیٰ نے اپن کر والدے والدے ذراً والی روایت کی طرح نقل عبدالرحمٰن ابزیٰ نے اپن والدے ذراً والی روایت کی طرح نقل کیا ہے اور بیان کیا کہ مجھ سے سلمہ نے ذراً والی روایت کی طرح نقل کیا ہے اور بیان کیا کہ مجھ سے سلمہ نے ذراً دی واسطے اسی اسناد

الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِيكَ مَا تَوَلَّيْكَ مَا تَوَلَّيْتَ \*

٥٧٠- وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَحْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا عَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا عَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِن ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِن ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِن ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْنِى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِي أَبْنِى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمْرَ فَقَالَ إِنِي أَبْنِى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمْرَ فَقَالَ إِنِي أَبْنِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِمْتَ لِمَا جَعَلَ قَالَ عَمَّالًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِمْتَ لِمَا جَعَلَ قَالَ عَمَّالًا عَمَّالًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِمْتَ لِمَا جَعَلَ قَالَ عَمَّالًا عَمَّالًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِمْتَ لِمَا جَعَلَ اللّهُ عَلَى مِنْ حَقَلُكَ لَا أُحَدِّنُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ اللّهُ عَلَى مِنْ حَقَلُكَ لَا أُحَدِّنُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ لَلْهُ كُرْ حَدَّثَى سَلَمَةُ عَنْ ذَرّ \*

٧٢٦ - قَالَ مَسْلِمْ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرَمُزَ عَنْ عُمْدِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْحَمْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ الْجَهْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى بَرُدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى الْحَدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدُّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حَتَّى الْحَدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدُّ مَنْ الْعَقِيهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ خَتَّى الْحَدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ وَيَدَيْهِ ثُمَّ وَيَدَيْهِ ثُمَّ وَيَدَيْهِ ثُمَ وَيَدَيْهِ ثُمَّ وَيَدَيْهِ ثُمَّ وَيَدَيْهِ ثُمَ وَيَدَيْهِ فَيَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدَيْهِ ثُمَّ وَيَدَيْهِ ثُمَّ وَيَدَيْهِ ثُمَّ وَيَدَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدَيْهِ ثُمَّ وَيَدَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَالُوهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَيَدَيْهِ وَلَمْ وَيَدَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَمَ الْعَمْهُ وَالْعَلَهُ الْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعَلَمُ

٧٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانً عَنْ نَافِعَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ \* (١٣٥) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا

میں جو کہ تھم نے بیان کیا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تول نقل کیا ہے کہ ہم تمہاری روایت کا بوجھ تم پر ہی ڈالتے ہیں۔ 240۔ اسحٰق بن منصور، نضر بن شمیل، شعبہ، ڈر، ابن عبدالرحمٰن بن ابزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالرحمٰن بن ابزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باس آیا اور اس نے کہا مجھے جنابت لاحق ہوگئی ہے اور پانی نہیں ملا پھر حدیث کو بیان کیا، باقی اتنا اضافہ ہے کہ عمار نے کہا اب امیر المومنین خدانے آپ کا حق مجھ پر واجب کیا ہے اگر آپ امیر المومنین خدانے آپ کا حق مجھ پر واجب کیا ہے اگر آپ امر المومنین قویس بیر حدیث کسی سے بیان نہ کروں گا۔

۲۲۷۔ مسلم، لیٹ بن سعد، جعفر بن رہیعہ، عبدالرحمٰن بن ہر مز، عمیر مولی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبدالرحمٰن بن بیار مولی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوالجہم بن حارث کے پاس گئے اور ابوالجہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آئے، راہ میں ایک شخص اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آئے، راہ میں ایک شخص ملااس نے آپ کوسلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا حتی کہ ایک دیوار کے پاس آئے اور منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسمح کیا پھر سلام کاجواب دیا۔

274۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ والد، سفیان، ضحاک بن عثان، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نکلااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تصاس نے آپ کوسلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ باب (۱۳۵) مسلمان نجس نہیں ہو تا۔

٧٢٨ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا حِ و حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّهْظُ لَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ حُمَيْدٍ الطَّويلِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيتُهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ النَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ لَقِيتُهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ خَلَقُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ النَّهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبُ قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبُ قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَهُ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبُ فَكُرَهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبُ فَكُرَهْتُ أَنْ أُخَالِسَكَ حَتَّى لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ عَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْهُ الْمُؤْمِنَ لَا اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ ال

٧٢٩ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ وَاصِلٍ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيّةً وَهُوَ جُنُبٌ فَحَادَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيّةً وَهُوَ جُنُبٌ فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءً فَقَالَ كُنْتُ جُنبًا قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ \*

(١٣٦) بَابِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا \*

٧٣٠ حَدَّنَنَا آبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِي خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَى كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ \*
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ \*

۱۶ مید، اساعیل بن علیه، حمید طویل، ابو رافع، ابو بر بره رضی الله شیبه، اساعیل بن علیه، حمید طویل، ابو رافع، ابو بر بره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کومد بینه کے ایک راسته پر ملے اور جنبی ہے آپ کود کیھ کر کھسک گئے اور عنسل خانے کو چلے گئے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کو تلاش کیا جب بیہ حاضر ہوئے تود ریافت کیا کہاں ہے، توعرض کیایار سول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت آپ مجھ توعرض کیایار سول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت آپ مجھ ساتھ بیٹھنا مناسب نہ سمجھا، تور سول الله صلی الله علیه وسلم نے ماتھ بیٹھنا مناسب نہ سمجھا، تور سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ سجان الله مومن کہیں نجس ہوتا ہے؟

942۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب، و کیج، مسعر ، واصل، ابو واکل، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے اور وہ جنبی ہے توالگ ہو گئے اور عنسل کیا پھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا ہیں جنبی تھا، آب نے فرمایا مسلمان نجس نہیں ہوتا۔

باب (۱۳۲) حالت جنابت میں صرف ذکرالله کا

جواز\_

• ۱۵۳۰ ابو کریب، محمد بن علاء اور ابراہیم بن موکی، ابن ابی زائدہ، بواسطہ والد، خالد بن سلمہ، بہی، عروہ، عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یاد ہروفت کیا کرتے ہے۔

( فائدہ)ذکر الٰہی حالت جنابت میں جائز ہے مگر تلاوت قر آن کریم وغیر ہ خواہ ایک آیت ہواس ہے بھی کم ہو باتفاق علماء کرام حرام ہے۔ (نووی جلد اصفحہ ۱۶۲)

(١٣٧) بَاب جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَٰلِكَ وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ \*

٧٣١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْزِو بْنِ دِينارِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَّاء فَأَتِيَ بطَعَام فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ أُريدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتُو ضَّاًّ \*

٧٣٢- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسَ يَقُولُ كُنَّا عِنْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَأُتِيَ بِطَعَامِ فَقِيلَ لَهُ أَلَا تَوَضَّأُ فَقَالَ لِمَ أَأُصَلِّي فَأَتُو ضَّأَ \*

٧٣٣- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَوْلَى آلِ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا جَاءَ قُدِّمَ لَهُ طَعَامٌ

فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَوَضَّأُ قَالَ لِمَ أَلِلصَّلَاةِ \* ٧٣٤- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْن عَبَّادِ بْن حَبَلَةً حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حُوَيْرِثٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْحَلَاء فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكُلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً قَالَ

باب (۱۳۷) ہے وضو کھانا کھانا درست ہے اور و ضو فور أواجب نہيں۔

ا٣٧ ـ يچيٰ بن يحيٰ تميمي، ابور ﷺ زہر اتی، حماد بن زيد ، عمر و بن دینار، سعید بن حوریث، ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء ہے تشریف لائے اور کھانالایا گیا، حاضرین نے آپ کووضویاد دلایا، آپ نے فرمایا کیامیں نماز پڑھتا ہوں جو و ضو کروں۔

٣٣٧ ابو بكر بن اني شيبه، سفيان بن عيينه، عمرو سعيد بن حو کریث، ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ ہم ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس تھے، آپ بيت الخلاء ہے آئے اور کھانالایا گیا، حاضرین نے عرض کیا کیا آپ وضو نہیں فرماتے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کیا نماز پڑھنا ہے جو وضو

۳۳۷ ـ یخی بن یخی، محمد بن مسلم طائفی، عمرو بن دینار، سعید بن حويرث، مولى آل سائب، عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لئے گئے جب لوٹ کر آئے تو کھانالایا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو کیوں نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا کیوں نماز پڑھنی ہے۔

۱۳ ساک۔ محمد بن عمرو بن عباد بن جبلہ، ابو عاصم، ابن جریج، سعید بن حویرے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت ہے فارغ ہوئے اس وقت کھانالایا گیا، آپ نے تناول فرمایااوریانی کوہاتھ مجھی تہبیں لگایا۔ عمرو بن دینار نے سعید بن حویرے ؓ ہے اتنی

وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأُ قَالَ مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتُوضَاً وَزَعَمَ عَمْرٌو أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ \*

(١٣٨)بَاب مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ

٧٣٥ - حَدُّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَحْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زِيْدٍ وَقَالَ يَحْيَى أَيْضًا أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهيْبٍ عَنْ أَنسِ فِي حَدِيثٍ حَمَّادٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْحَلَاءَ وَفِي حَدِيثٍ هُشَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْحَلَاءَ وَفِي حَدِيثٍ هُشَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحُلَ الْكَنِيفَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحُلَ الْكَنِيفَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبْثِ وَالْحَبَائِثِ \* لَكَ مِنَ الْحُبْثِ وَالْحَبَائِثِ \* لَكَ مِنَ الْحُبْثِ وَالْحَبَائِثِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبْثِ وَاللَّهُ وَهُو ابْنُ عُلَيَّةً وَزُهُمَيْلُ وَهُو ابْنُ عُلَيَّةً بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ

مِنَ الْحَبْثِ وَالْحَبَائِثِ \* (١٣٩) بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْحَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ \*

٧٣٧- حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حِ وَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ قَالَ الْوَارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ قَالَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُّ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسُلَّاقً مَا الْقَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا الْقَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالْعَلَاقِ حَتَّى نَامَ الْقُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْتُو الْعَلَاقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْمُ الْقُومُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٧٣٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا

زیادتی اور نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ نے وضو نہیں کیا، آپ نے فرمایا میں نماز تھوڑی پڑھنا چاہتا تھاجووضو کرتا۔

## باب(۱۳۸) بیت الخلاء جاتے وقت کیاد عاپڑھے۔

۲۳۱ے۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، اساعیل بن علیہ، عبد العزیز سے اس سند کے ساتھ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبُثِ مَا تَحْدُ الْحَبُثِ وَالْحَبُائِثِ کے الفاظ منقول ہیں۔

باب (۱۳۹) بیٹھنے کی حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹو ٹتا۔

2 ساے۔ زہیر بن حرب، اساعیل بن علیہ، تحویل، شیبان بن فروخ، عبدالوارث، عبدالعزیز، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز تیار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخص ہے سر گوشی فرماتے رہے، نماز کے لئے کھڑے نہیں ہوئے حتی کہ آدمی سوگئے۔

۸ ۱۹۵۷ عبیدالله بن معاذ عنری، بواسطه والد، شعبه عبدالعزیز

أَبِي حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فَلَمْ يَزَلُ عَنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بهم \* يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بهم \* الْحَارِثِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِي الْحَارِثِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ كَانَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ كَانَ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ كَانَ عَنْ قَتَادَةً وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنامُونَ قَالَ قُلْتُ يَنامُونَ قَالَ قُلْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنسَ قَالَ إِي وَاللّهِ \*

٧٤٠ حَدَّنَنِيَّ أَخْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَحْرِ اللَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ تَابِتٍ عَنْ أَلَاتٍ عَنْ أَلَسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشْاءِ فَقَالَ رَجُلٌ لِي أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشْاءِ فَقَالَ رَجُلٌ لِي حَاجَةٌ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ حَاجَةٌ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْم ثُمَّ صَلَّوا \*

بن صہیب،انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نماز تیار تھی اور رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم برابر ایک شخص سے سرگوشی فرماتے رہے حتیٰ کہ صحابہ سوگئے، پھر آپ نے آکرانہیں نماز پڑھائی۔

9 سے سنا ہے انہوں نے کہا ہاں خداکی فیالد بن حارث، شعبہ، قیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سو جاتے سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سو جاتے سے اور پھر نماز پڑھتے سے گر وضو نہیں کرتے ہے۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے قیادہ سے دریافت کیا کہ تم نے یہ انس السے سناہے انہوں نے کہاہاں خداکی قشم۔

• ۱۲ - احمد بن سعید بن صخر داری، حبان، حماد، ثابت، انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ عشاء کی نماز کی تکبیر ہو ئی توایک شخص بولا مجھے کچھ کہنا ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم اس سے سرگوشی فرمانے لگے حتی که سب یا پچھ حفرات سوگئے اور پھرانہوں نے نماز بڑھی۔

(فاكده) بعنی نماز کے طریقہ پر بیضا ہو ااگر سوجائے خواہ نماز میں یا خارج نماز تووضو نہیں ٹو شا۔ (نووی جلد صفحہ ۱۶۱۳)۔

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ

## كتَابُ الصَّللُوقِ(١)

### باب(۱۴۰)اذان کیابتداء۔

اسے۔ اسخق بن ابراہیم منظلی، محد بن بکر، (تحویل) محد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج (تحویل) ہارون بن عبداللہ، تجائ

بن محر، ابن جرتج، نافع مولی ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان جب مدینہ منورہ آئے تو وقت پر جمع ہو کر نماز پڑھ لیتے تھے اور کو کی اذان نہ دیتا تھا، ایک روزاس چیز کے متعلق گفتگو ہوئی، بعض بولے نصاری کی طرح ناقوس بنالواور بعض بولے یہود کی طرح نرسنگا کیوں نہیں لے ناقوس بنالواور بعض بولے یہود کی طرح نرسنگا کیوں نہیں لے ایتے ہو، (۲) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدی کو کیوں نہیں مقرر کردیتے کہ لوگوں کو نماز کے لئے بگار دیا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کھڑے دیا کرلوگوں کو نماز کے لئے (کلمات اذان سے) بلالے۔

(١٤٠) بَابِ بَدْءِ الْأَذَانِ \*

٧٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَّدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْهُ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْهُ وَاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْهُ وَلَى اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْهُ وَلَى اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْهُ وَلَى اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْهُ وَمِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْهُ وَيْ الْمَدِينَةَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ وَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ أَلَى بَعْضَهُمْ وَنَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلُواتِ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا يَحْشَهُمْ قَرْنًا مِثْلُ فَرْنَ الْمَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَولَلَ اللَّهِ بَعْضَهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْمَقَلُومِ النَّصَالَ كَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْمَقَلَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ وَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُولِلِ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُ

(1) لفظ "الصلاة" یا توشتق ہے صلاۃ بمعنی دعاہے یاصلاۃ بمعنی رحمت ہے یااس کااصل معنی سمی چیز کی طرف اس کا قرب حاصل کرنے کے متوجہ ہو نا، یااس کا معنی ہے لاز می ہو نااور لاز می بھی اس عبادت کو لازم سجھتا ہے اور بیہ عبادت اس پر لازم ہوتی ہے۔

(۲) اذان کا لغوی معنی الاعلام ہے بعنی اعلان کر نااور مطلع کرنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوئی فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کو جماعت کی ایمیت کا علم ہوااور بیہ بات بھی ان کے سامنے تھی کہ سارے لوگوں کوایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بغیر اطلاع اور بغیر متنبہ ہے جمع کرنا ایمیت کا علم ہوااور بیہ بات بھی ان کے سامنے تھی کہ سارے لوگوں کوایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بغیر اطلاع اور بغیر متنبہ ہے جمع کرنا ممکن نہیں تواس بارے میں مشاورت ہوئی کہ جمع کرنے کا کو نساطر یقنہ اختیار کیا جائے۔ ایک رائے یہ آئی کہ آگ جلائی جائے اس رائے کو جو بیوں کی مشابہت کی وجہ سے رد کر دیا گیا اور بغیر کسی نتیجہ پر بہنچ مجلس مشاورت ختم ہوگئی۔ بعد میں بید اہوتی تھی گر اس رائے کو بھی عیسا تیوں کی مشابہت کی وجہ سے رد کر دیا گیا اور بغیر کسی نتیجہ پر بہنچ مجلس مشاورت ختم ہوگئی۔ بعد میں بید اہوتی تھی گر اس رائے کو بھی عیسا تیوں کی مشابہت کی وجہ سے رد کر دیا گیا اور بغیر کسی نتیجہ پر بہنچ مجلس مشاورت ختم ہوگئی۔ بعد میں حضرت عبد اللہ بن زید کو خواب میں اذان اور اقامت مر وجہ طریقے کے مطابق دکھائی گئی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو ابنا خواب سیا تو آت نے فرمایا کہ یہ بیا تو اسلم کو ابنا خواب سے ایوراس کی تصدیق فرمائی۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ \* (١٤١) بَابِ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيتَارِ الْإِقَامَةِ إِلَّا كَلِمَةً فَأَنَّهَا مُثَنَّاةً \*

٧٤٧ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زِيْدٍ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ اسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنس قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانُ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْأَذَانُ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْأَذَانُ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْأَذَانُ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ رَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً فَحَدَّثُنَا بِهِ أَيُّوبِ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ \* الْنَو عُلَيَّةً فَحَدَّثُنَا إِلَّا الْإِقَامَةَ \* الْحَدَّا عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكُ قَالَ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابُهَ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكُ قَالَ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابُةً عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكُ قَالَ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابُهَ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكُ قَالَ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابُهَ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكُ قَالَ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابُهَ عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكُ قَالَ ذَكُرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءً يَعْرِفُونَهُ لِكُولًا أَنْ يُعْرِفُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءً يَعْرِفُونَهُ اللَّالُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ \* لِللَّ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ \*

٤٤٧-و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ عَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ لَحَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ لَمَّا كُثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا بِمِثْلِ حَدِيثِ التَّقَفِيِّ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَنْ يُورُوا نَارًا \*

٧٤٥ - وَحَدَّنَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجيدِ قَالَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنِي قِلَابَةَ عَنْ أَنِي قَلَابَةَ عَنْ أَنِي قَلَابَةً عَنْ أَنِي إِنَّالَ أَمْرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ \*

باب (۱۳۱) اذان کے کلمات کو دو دو مرتبہ اور کلمات اقامت سوائے قد قامت الصلوٰۃ کے ایک ایک مرتبہ کہنے کا تھم۔

۲۳۷ حفف بن ہشام، حماد بن زید، (تحویل) یکی بن یکی،
استعیل بن علیه، خالد حذاء، ابو قلابه، انس رضی الله تعالی عنه
سے روایت ہے کہ بلال رضی الله تعالی عنه کواذان کے کلمات
دودومر تبه اورا قامت کے کلمات ایک مرتبہ کہنے کا تھم دیا گیا،
راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوب کے سامنے اس کا تذکرہ
کیا توانہوں نے فرمایا سوائے قد قامت الصلوٰۃ کے۔

۳۳ کے۔ اسلی بن ابراہیم خطلی، عبدالوہاب تقفی، خالد حذاء، ابوقلابہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے تذکرہ کیا کہ نماز کے وقت بتلانے کے لئے کوئی چیز حیابۂ جس سے نماز کا علم ہو جایا کرے، بعض نے کہا نماز کے وقت آگ روشن کرنی چاہئے یا ایک نا قوس بجادینا چاہئے، اس فقتگو کے بعد بلال کو اذان کے کلمات دو دو مرتبہ کہنے اور اقامت کے کلمات ایک مرتبہ کہنے کا تھم ہوا۔

۵۳۵۔ عبداللہ بن عمر قواریری، عبدالوارث بن سعید، عبدالوہ بن سعید، عبدالوہ بن عبداله تعالی عبدالوہ بن عبداله تعالی عبدالوہ بن عبداله تعالی عند سے روایت ہے کہ بلال کو اذان دو دو مرتبہ اور اقامت ایک ایک بار کہنے کا تھم ہوا۔

سے اس سند کے ساتھ معمولی تغیر سے روایت منقول ہے۔

(فائدہ) جامع تزندی میں عبداللہ بن زید ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان اور اقامت دورومر تبہ تھی، اور اس طرح سے ابوعوانہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، اور یہی چیز مند عبدالرزاق طحاوی اور دار قطنی میں منقول ہے اور اس کے برخلاف حضرت بلال ً کا تعامل بھی اس چیز پر رہااس لئے امام ابوصیفۃ النعمان اس چیز کے قائل ہیں اور یہی ہمارے زمانہ کا تعامل ہے، واللہ اعلم (فتح الملهم جلدا)

#### باب(۱۴۲)اذان کاطریقه۔

(١٤٢) بَاب صِفَةِ الْأَذَان \*

٧٤٦ حَدَّثَنَا مُعَادٌ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو غَسَّانَ مَعَدُ الْوَاحِدِ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِي و حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرٍ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِي و حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرِ اللَّهُ الْحُولِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَسْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ أَسْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ أَسْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ لَا اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَلْكُو اللَّهُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلْكُو اللَّهُ أَلُولُو إِلَا اللَّهُ أَلْكُو اللَّهُ أَلْكُولُوا اللَّهُ أ

و فا کدہ)امام نوویؑ فرماتے ہیں دیگر کتب حدیث میں اللہ اکبر ابتداء میں چار مرتبہ موجود ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں مسلم کے اکثر نسخوں میں بھی چار ہی مرتبہ ہے اور شہاد تین کا مکر ریڑ ھناامام ابو حنیفہ کے نزدیک مسنون نہیں کیونکہ عبداللہ بن زیدکی روایت میں بیہ ثابت ہے۔ حنیہ کی ستدل روایات کے لئے ملاحظہ ہو فتح المملہم ص ۵ج۲ (نووی صفحہ ۱۹۵ جلدا)

((١٤٣) بَابِ اسْتِحْبَابِ اتّْخَاذِ مُؤَذَّنيْنِ

لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ \*

٧٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُمَرَ قَالَ كَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذَّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى \* وَابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى \*

٧٤٨ وَحَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا

مٹھہ ۱۹۵ جلدا) باب (۱۳۲۳) ایک مسجد کے لئے دو موزن ہو سکتے

بيل-

2 س 2 ۔ ابن نمیر ، بواسطہ والد ، عبیداللہ ، نافع ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عیہ وسلم کے دوموزن تھے ایک بلال اور دوسر ہے عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے

٨ ٢٠٨ ١- ابن نمير، بواسطه والد، عبيد الله، قاسم، عاكشه رضي الله

(۱) حضرت ابو محذورةً مكه كے مؤذن تنھے ،ان كا نام سمرہ يااوس يا جابر ہے۔ غزوۂ حنين كے بعد مسلمان ہوئے اور لوگوں ميں عمدہ آواز والے تنھے۔ ہميشه مكه مكر مه ميں ہى مقیم رہے وہيں پر ۵۹ ہجرى يا ۷۷ ہجرى ميں و فات ہو ئی۔ بعد ميں ان كی اولاد ميں اذان دینے كاسلسله جارى رہا۔

عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ \* (٤٤١) بَابِ جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ نَصِمٌ \*

٥٥٠ - وحدانا محمد بن سلمه المرادي حدتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* رَحْمَنِ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*
 (٥٤٥) بَابِ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلَى

قُوْمٍ فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ\* ١٥٧- حَدَّنَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سِلَمَةَ حَدَّئَنَا تَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُعِيْرُ إِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ وَكَانَ يَسْمَعُ الْفَحْرُ وَكَانَ يَسْمَعُ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلّا أَعَارَ يَسْمِعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْفَحْرُ وَكَانَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ وَاللّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ اللّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْفَطْرَةِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْفُطُرَةِ وَسُلّمَ قَالَ اللّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ

خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ فَنَظَرُوا فَإِذًا هُوَ رَاعِي مِعْزُي \*

(١٤٦) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْقَوْل مِثْل

قَوْل الْمُؤَذِّن لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى

النُّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْأَلُ

تعالیٰ عنہاہے حسب سابق روایت منقول ہے۔ باب (۱۳۴۷)اندھااذان دے سکتا ہے جبکہ بینااس کے ساتھ ہو۔

9 مه ک- ابو کریب، محمد بن علاء ہمدانی، خالد بن مخلد، محمد بن جعفر، ہشام، بواسطہ والد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان دیا کرتے تھے اور آپ نابینا تھے اور ان کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

40- محمد بن سلمه مرادی، عبدالله بن وہب، یکیٰ بن عبدالله بن وہب، یکیٰ بن عبدالله ،سعید بن عبدالرحمٰن، ہشام رضی الله تعالیٰ عنه ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (۱۳۵) دار الكفر مين اگراذان ہوتی ہو تو وہاں لوٹ مارنه كرے۔

ا 20- زہیر بن حرب، یجی بن سعید، حماد بن سلمہ، ثابت، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (جہاد میں) علی الصبح حملہ کرتے ہے، اور اذان پر کان لگائے رکھتے، اگر اذان سنتے تو پھر حملہ نہ کرتے ورنہ حملہ کرتے، آپ نے ایک شخص کو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نار جہنم ہے نکل گیا، لوگوں نے دیکھا تو وہ بگریوں کا چرواہا تھا۔

باب(۱۳۶)اذان سننے والا وہی کلمات ادا کرے جو کہ مؤذن کہتاہے پھرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر در ود بھیجے اور آپ کے لئے وسیلہ مائگے۔

اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ \*

٧٥٧ حَدَّتَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّهِ عَنْ عَلَاءٍ مَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمُ النَّذَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ \*

٧٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيْ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بَهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا عَلَيَ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا عَلَيَ وَالْمَوْدُونَ أَنَا هُو اللَّهِ لِي الْوسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةً فِي الْحَبَّةِ لَا تَنْبَغِي اللَّهَ لِي الْوسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةً فِي الْحَبَّةِ لَا تَنْبَغِي اللَّهُ لِي الْوسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةً فِي الْحَبَّةِ لَا تَنْبَغِي اللَّهُ لِي الْوسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةً فِي الْحَبَّةِ لَا تَنْبَغِي اللَّهُ لِي الْوسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةً فِي الْحَبَّةِ لَا تَنْبَغِي فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوسِيلَةَ حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ \*

٤٥٧- حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بَنُ جَعْفَرِ عَنْ عُنِي عَنْ عَزِيَّةً عَنْ حَبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمَن بْنِ إِسَافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَمَرَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَمَرَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَمَرَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَمَرَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَاصِمِ الْخَمَلَ بْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُولُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَلْكُولُهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَهُ أَنْ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلَا أَنْ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلْهُ أَلَا اللَّهُ أَلْهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلْهُ أَلَا أَلْهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَا أَلُو أَلْهُ أَلْهُ أَلُولُوا اللَّهُ أَلُولُ أَلْهُ أَلُولُهُو

201۔ یکیٰ بن یکیٰ، مالک، ابن شہاب، عطاء بن بزید لیثی، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تووہی کلمات کہوجو کہ موذن کہتا ہے۔

۲۵۳۔ محد بن سلمہ مرادی، عبداللہ بن وہب، حیوہ، سعید بن ابیابیب، کعب بن علقمہ، عبدالرحمٰن بن جبیر، عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے جب تم مؤذن کواذان دیتے ہوئے سنو تو وہی کہو جو کہ مؤذن کہتا ہے، پھر بمجھ پر درود سجیجواس لئے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیج گااللہ تعالی اس پر دس مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے بعد میرے لئے اللہ تعالی سے وسلہ (۱) ما گواور وسیلہ اس کے بعد میرے لئے اللہ تعالی سے وسیلہ (۱) ما گواور وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو ایک بندہ کے علاوہ اور کسی کے شایان شان نہیں اور مجھے امید ہے کہ بندہ میں ہی ہوں، اس کے کہ جو شخص اللہ تعالی سے میرے کے بندہ میں ہی ہوں، اس کے کہ جو شخص اللہ تعالی سے میرے کے وسیلہ کاسوال کرے اس کے کے میری شفاعت واجب ہوگی۔

۱۵۵۲ - استحق بن منصور، جعفر بن محمد جہضم ثقفی، اسلمیل بن جعفر، عمارہ بن غزید، خبیب بن عبدالرحمٰن بن اساف، حفص بن عاصم، بواسطہ والد، حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن الله اکبر کے اور تم میں سے بھی کوئی الله اکبر الله الاالله کے بھر وہ اشہد ان لاالله الاالله کے تو بھی اشہد ان لااللہ الاالله کے تو بھی اشہد ان لااللہ الاالله کے تو بھی اشہد ان محمد ارسول الله کے تو بھی اشہد ان محمد

۔ (۱) وسلہ لغوی معنی کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جا ٹاہے جس کے ذریعے کئی چیز تک پہنچا جائے۔ یہاں مراد جنت کاسب سے او نجام تنہ ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملے گاچو نکہ وہ درجہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اس لئے اسے وسیلہ کہا جا تاہے۔ ارسول الله کیے، پھر وہ تی علی الصلوٰۃ کیے تو بیہ لاحول ولا قوۃ

الابالله کہے اور پھر وہ حی علی الفلاح کے تو بیہ لاحول ولا قوق

الا بالله کیے، پھر وہ اللہ اکبرِ اللہ اکبر کے توبیہ مجھی اللہ اکبر اللہ اکبر

کے اور وہ لااللہ الا للہ کے توبیہ بھی لااللہ الا للہ کے ، دل سے یقین

رکھتے ہوئے توجنت میں داخل ہو گا۔

أَحَدُكُمُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ قَالَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ حَيْ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِنَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيْ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِنَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيْ عَلَى الْصَلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِنَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَا اللَّهُ أَكْبُرُ ثُمَّ قَالَ لَا اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْهِ وَحَلَ الْحَنَّةُ \* اللَّهُ أَكْبُرُ مُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَامِ إِنْ عَيْدِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ الْحُكَيْمِ الْمُوكِلِ اللَّهِ عَنْ عَامِ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَامِ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حَينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالً مَنْ قَالَ حَينَ يَسْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالً مَنْ قَالَ حَينَ يَسْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالً مَنْ قَالَ حَينَ يَسْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالً مَنْ قَالَ حَينَ يَسْمَعُ لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالً مَنْ قَالَ حَينَ يَسْمَعُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالً مَنْ قَالَ حَينَ يَسْمَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ

الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا

وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذُنْبُهُ قَالَ

ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَايَتِهِ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذَنَ

200۔ محد بن رمح، لیث، حکیم بن عبداللہ بن قیس القرشی (تخویل) قتیبہ بن سعید، لیث، حکیم بن عبداللہ، عامر بن سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص بیہ کلمات کیج اشہدان لااللہ اللہ وحدہ لا شریک لۂ وان محمد أعبده ورسولہ رضیت باللہ ربا و بحمد رسولاً و بالاسلام دینا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ ابن رمح نے اپنی روایت کے شروع میں انا کا لفظ جاتے ہیں۔ ابن رمح نے اپنی روایت کے شروع میں انا کا لفظ جسی کہاہے، باتی قتیبہ کی روایت میں نہ کور نہیں۔

و أَنَا أَشْهَا و كُمْ يَذْكُر ْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَ أَنَا \*

(فاكمه) قاضی عیاضٌ فرماتے ہیں اذان تمام عقائد ایمان کو جامع ہے اولاً اللہ اکبر سے اثبات ذات ہے اور پھر اشہد ان لاالہ الاللہ سے توحید اور اشہد ان محمہ أرسول اللہ ہے رسالت کا میان ہے اس کے بعد اعمال میں جو افضل عبادت نماز ہے اس کی تاکید ہے اور حتی علی الفلاح ہے آخرت کی تیار می پر متنبہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد شہادت و توحید کا تحرار کرنا اس بات پر دال ہے کہ تمام اعمال کا دار ومدار حسن خاتمہ پر ہے۔ (نووی جلد اصفحہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد شہادت و توحید کا تحرار کرنا اس بات پر دال ہے کہ تمام اعمال کا دار ومدار حسن خاتمہ پر ہے۔ (نووی جلد اصفحہ کیا گیا ہے۔ اس کی جانب کی تا کی جانب کے کہ جانب کو جانب کی جانب کی جانب کی جانب کیا گیا تھی جانب کی جانب کے جانب کی جانب کر جانب کی ج

(١٤٧) بَابِ فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرَبِ الشَّيْطَان عِنْدَ سَمَاعِهِ \*

٧٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَهُ

باب (۱۴۷) اذان کی فضیلت اور اذان سنتے ہی شیطان کا بھاگ جانا۔

201- محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبدہ، طلحہ بن یکی اپنے پچاسے روایت کرتے ہیں کہ میں معاویہ بن ابی سفیان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اسنے میں انہیں مؤذن نماز کے لئے بلانے آیا، حضرت

الْمُؤَذُّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ النَّاسِ أَغْنَاقًا يَوْمَ يَقُولُ النَّاسِ أَغْنَاقًا يَوْمَ النَّاسِ أَغْنَاقًا يَوْمَ الْمُؤَذُّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَغْنَاقًا يَوْمَ الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَغْنَاقًا يَوْمَ النَّاسِ أَغْنَاقًا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ \* ١٥٧- وَحَدَّنَيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

٥٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَحْبَرَنَا وَقَالَ الْسَحَقُ أَحْبَرَنَا وَقَالَ الْلَّخَمَشِ عَنْ أَبْرَاهِيمَ قَالَ السَّعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى أَبِي سُفُيانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى النَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنَ الرَّوْحَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

٥٥٧- وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو

كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا

رَبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةً قَالَ الْمَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ السَّحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُوسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ إِنَّ السَّيْطَ صَوْتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُوسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُوسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُوسَ \* فَوَسُوسَ عَلَيْهُ وَسُوسَ \* فَوَسُوسَ \* فَالْمُ اللَّهُ فَلَهُ فَالْمُ وَسُوسَ \* فَوَسُوسَ \* فَوسُوسَ \* فَوسُوسَ \* فَوسَوسَ الْمُوسَ الْمُوسَ فَوسُوسَ \* فَوسَوسَ فَوسُوسَ فَوسُوسَ فَوسَوسَ فَا فَوسَوسَ فَوسَ فَوسَوسَ فَا فَوسَوسَ فَوسَوسَ فَوسَوسَ فَوسَوسَ فَا فَوسَوسَ فَا فَوسَوسَ فَا فَا فَاللَّهُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَا فَالْمُوسَ فَا فَالْمُوسَ فَا فَالْمُ فَا فَالْمُ فَا فَاللَّهُ فَا فَالْمُوسَ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُوسَ فَا فَا فَ

معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے قیامت کے دن (خدا کی رحمت کے شوق میں) مؤذنوں کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔

204۔ استحق بن منصور، ابو عامر، سفیان، طلحہ بن کیجیٰ، عیسیٰ بن طلحہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح روایت نفل کرتے ہیں۔

200- قنیه بن سعید، عثان بن الی شیبه، اسلی بن ابراہیم، جریر، اعمش، ابوسفیان، جابر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم ہے سنا آپ فرمارے سخے کہ شیطان جس وقت اذان کی آواز سنتا ہے تو بھاگ کراتنا دور چلا جاتا ہے جبیبا کہ مقام روحاء، سلیمان بن اعمش بیان کرتے ہیں کہ میں نے روحاء کے متعلق دریافت کیا توابوسفیان کے کہاوہ یہ ہے چھتیں میل دور ہے۔

209۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابو معاویہ ، اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

210 قتیبہ بن سعید، زہیر بن حرب، اسطی بن ابراہیم، جریر، اعمش، ابوصالح، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جس وقت اذان کی آواز سنتا ہے تور تح خارج کر تا ہوا بھا گتا ہے تا کہ اذان کی آواز نہ سنائی دے، پھر جب اذان ہو چکتی ہے تولوٹ آتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر جب تنبیر کی آواز سنتا ہے تو پھر چلا جاتا ہے تا کہ اس کی آواز نہ سنائی دے، جب تنبیر ختم تو پھر چلا جاتا ہے تا کہ اس کی آواز نہ سنائی دے، جب تنبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور وساوس (نمازی کے دل میں)

ڈالتاہے۔

٧٦١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَسُهَيْلِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَسُهَيْلِ عَنْ أَلِيهِ صَلَّى أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ \*

٧٦٧- حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ رُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ قَالَ وَمَعِي غُلَامٌ أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ قَالَ وَمَعِي غُلَامٌ لَنَا أَوْ صَاحِبٌ لَنَا فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ قَالَ وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ بَاسْمِهِ قَالَ وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ مُنَادٍ مِنْ خَائِطٍ فَلَمْ أَرْسِلُكَ وَلَكِنَ إِذَا فَلَمْ مُرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ لَوْ شَعْرُتُ أَنَّكُ تَلْقَ هَذَا لَمْ أُرْسِلُكَ وَلَكِنَ إِذَا شَعْرُتُ أَنِكُ تَلْقَ هَذَا لَمْ أُرْسِلُكَ وَلَكِنَ إِذَا شَعْرُتُ أَنِكُ مَنْ رَسُولِ اللّهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نَودِي بِالصَّلَاةِ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الشَيْطَانَ إِذَا نُودِي بِالصَّلَاةِ وَإِنِّي سَمِعْتُ أَلَا إِنَّ الشَيْطَانَ إِذَا نُودِي بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَى وَلَهُ وَلَكُ وَلَكُونَ إِلَا السَّيْطَانَ إِذَا نُودِي بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَى وَلَهُ السَّيْطَانَ إِذَا نُودِي بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَى وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُ إِنَّ فَالَ إِنَّ الشَيْطَانَ إِذَا نُودِي بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَهُ وَلَى وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُ إِلَى السَّيْطَانَ إِذَا نُودِي بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَهُ وَلَى وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُ اللّهِ أَنَّهُ وَلَلَ إِنَّ الْمُنَاقِ وَلَى وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِي وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَولَ اللّهِ وَلَهُ وَلَا إِلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِقُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللْفَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوال

حصاص المُغِيرَةُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطً وَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطً حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّأْذِينَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا قُضِي التَّافِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ مَتَّى إِذَا قُضِي التَّافِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ التَّنُويبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَقُولُ لَهُ اذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ يَذُكُو مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ يَذُكُو مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ يَذُكُو مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظُلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ

17 کے۔ عبدالحمید بن بیان الواسطی، خالد بن عبداللہ، سہیل، بواسطہ والد، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے توشیطان پیچے موڑ کرڈر تاہوا بھا گتا ہے۔

۲۱ک۔ امیہ بن بسطام، بزید بن زریع، روح، سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ مجھے میرے والد نے بی حارثہ کے پاس بھیجا اور ہمارے ساتھ ایک لڑکا یا ایک آدمی تھا، پھر ایک شخص نے باغ میں سے میر انام لے کر مجھے پکارا، میرے ساتھی نے باغ میں سے میر انام لے کر مجھے پکارا، میرے ساتھی نے باغ کے اندر دیکھا تو کسی کونہ پایا، میں نے اپ والد سے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اس چیز کا علم ہوتا تو میں بچھے نہ بھیجنا جس وقت تو اس قتم کی آواز سے تواذان دے جیسا کہ نماز کے لئے اذان دیتے ہیں، کیونکہ میں نے ابو ہر رہ حسیا کہ نماز کے لئے اذان دیتے ہیں، کیونکہ میں نے ابو ہر رہ صفی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے حدیث نقل کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا جب نماز کی اذان مدیث نقل کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا جب نماز کی اذان موتی ہوتی ہے توشیطان یاد تا ہوا بھا گتا ہے۔

۱۹۳۵۔ قتیبہ بن سعید، مغیرہ حزامی، ابو الزناد اعرج، ابو ہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو شیطان بیٹے موڑ کر پاد تاہوا چلا جاتا ہے (۱) تاکہ اذان نہ سنے، جب اذان ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھا گتا ہے، جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھا گتا ہے، جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر اس کے نفس میں ہو چکتی ہے تو پھر لوٹ آتا ہے، آدمی اور اس کے نفس میں خطرات ڈالیا ہے اور کہتا ہے کہ فلال بات یاد کر اور فلال اور وہ باتیں یاد دلا تا ہے جو کہ نماز سے پہلے خیال میں نہ تھیں، حتی شے باتیں یاد دلا تا ہے جو کہ نماز سے پہلے خیال میں نہ تھیں، حتی شے آدمی اس حالت میں ہو جاتا ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ کتی

(۱) شیطان اذان س کر بھاگ جاتا ہے تاکہ قیامت کے دن مؤذن کے حق میں اذان سننے کی گواہی نہ دینی پڑے اس لئے کہ جو جن یاانسان مؤذن کی اذان سنتا ہے وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا۔یااس لئے بھاگتا ہے تاکہ بھاگ کر اذان سے اپنی نفرت کا اظہار کرے اس لئے کہ اذان سے بہترین عبادت کی طرف بہترین الفاظ کے ذریعے بلایا جاتا ہے۔ ر کعتیں پڑھیں۔

۲۱۵ میر بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبة، ابوہر سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے بید روایت بھی پہلی روایت کی طرح منقول ہے اور اس میں بیہ ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں رہتا کہ اس نے کیو کر نماز پڑھی۔

باب (۱۴۸) تکبیر تحریمہ، رکوع اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہاتھوں کا شانوں تک اٹھانا اور سجد وں کے در میان ہاتھوں کا نداٹھانا۔

210 ـ يكي بن يكي ، تميى اور سعيد بن منصور اور ابو بكر بن ابی شيبه اور عمروناقد اور زبير بن حرب اور ابن نمير، سفيان بن عيينه ، زبرى ، سالم اپ والد سے نقل كرتے بيں كه بيل نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو ديكھاكه آپ جس وقت نماز شروع كرتے تودونوں ہاتھوں كوشانوں تك اٹھاتے ، اسى طرح ركوع سے مير اٹھاتے ، اسى طرح سجدوں كے در ميان نه اٹھاتے ۔

217 \_ محد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو شانوں تک اٹھاتے بھر تکبیر کہتے بھر جس وقت رکوع کاارادہ کرتے توابیا ہی کرتے اور سجدہ سے سر اٹھاتے وقت ایسانہ کرتے۔

244\_ محمد بن رافع، حجبین، لیث، عقیل (تحویل) محمد بن عبدالله بن قبر اذ، سلمه بن سلیمان، عبدالله، بونس، زهری -- ٧٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَّمُ بِمثْلُهُ عَنْ أَبِي هُنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُنَا مَعْلَمُ بِمثْلُهُ غَيْرًا

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ حَتَى يَظِلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى \* أَنَّهُ قَالَ حَتَى يَظِلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى \*

(١٤٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَدْوَالْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ حَدْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ وَفِي الرَّفُعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ وَفِي الرَّفُعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ

إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ \*

َهِ ٧٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرِ كُلَّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً وَاللَّفْظَ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةُ رَفْعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَقَبْلَ أَنْ يَرْكُعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ \* ٧٦٦ حَدَّتَنِيَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بُّنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ

٧٦٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل ح و

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ \*

یه روایت ابن جریج والی روایت کی طرح منقول ہے باتی اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کیلئے اٹھتے تورونوں ہاتھ شانوں تک اٹھاتے پھر تکبیر کہتے (۱)۔

(فاکدہ) امام ابو حنیفہ اور تمام اہل کوفہ کا بیہ مسلک ہے کہ تکبیر افتتاح کے علاقہ کسی اور مقام پر ہاتھوں کا اٹھانا مسنون نہیں اور امام نوویؒ فرماتے ہیں بہی امام الک کا مشہور مسلک ہے، ابن رشد مالکی بدایۃ المجتہد میں لکھتے ہیں کہ امام الک نے اہل مدینہ کے تعامل کی وجہ سے اس چیز کو اختیار کیا ہے اور امام ترفری فرماتے ہیں کہ اس چیز کے قائل اصحاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین میں سے بہت بڑی اہل علم کی جماعت ہے اور یہی سفیان ثوری کا مسلک ہے اور ترفری وابود اؤد اور نسائی میں عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی اس طرح منقول ہے اور شرح معانی الآثار کی روایت سے پیتہ چلتا ہے کہ رفع یدین ابتداء میں تھا بحد میں منسوخ ہو گیا۔ واللہ اعلم (فتح المملم جلد ۲)

٧٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بَنَ الْحُويْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا بَنَ الْحُويْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ هَكَذَا \*

٧٦٩ - حَدَّنَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّنَا أَبُو غَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرُ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ \*

٧٧٠ وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ
 أبي عَدِيٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ

۲۹۸ - یکی بن یکی، خالد بن عبدالله، خالد، ابو قلابہ سے
روایت ہے کہ انہوں نے مالک بن حویر شرضی الله تعالی عنه کو
دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھی، تکبیر کہی اور پھر دونوں ہاتھوں کو
اٹھایا، پھر جب رکوع کا قصد کیا تو دونوں ہاتھوں کو اٹھادیا اور پھر
جب رکوع ہے سر اٹھایا تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور بیان
کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایبانی کرتے تھے۔

سیا ندر موں اللہ میں اللہ تعلیہ و سم ایس الی مرتے ہے۔

19 کے۔ ابو کامل حددری ابو عوانہ ، قیادہ ، نظر بن عاصم ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور جب رکوع ہے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور ایسابی کرتے۔

ابیابی کرتے۔

مه کار محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عدی، سعید، قیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ منقول ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سکمیر تحریمہ کے وقت کانوں

(۱) فقہاء حنفیہ کے ہاں تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں کسی دوسر ہے موقع پر رفع یدین نہیں کرنا۔ان کااستدلال بھی احادیث اور آثار صحابہؓ سے ہے۔ حنفیہ کے متدلات کے لئے ملاحظہ ہو فتح المملہم ص ۱۴ج۲، معارف السنن ص 24 ۴ج کی لو تک ہاتھوں کواٹھایا۔

حَتَّى يُحَاذِيَ بهمًا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ \* ( فائدہ) یہی علماء حنفیہ کامسلک ہے۔امام نوویؓ فرماتے ہیں ابو حنیفہ ، مالک، شافعی، توری اور احمد اور تمام صحابہ و تابعین کے نزدیک تنہیر تح یمه واجب ہے (نووی صفحہ ۱۶۸ جلد)

> (١٤٩) بَابِ إِنَّبَاتِ التَّكَّبِيرِ فِي كُلِّ حَفْضٍ وَرَفْعٍ فِيَ الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوع فَيَقُولُ فِيهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ\* ٧٧١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمُّ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ \*

٧٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُر بْن عَبْدِ الرَّحْمُن أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكُغُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلُّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْنَجُلُوسِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ

صَلَاةً برَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ\* ٧٧٣- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

باب (۱۴۹) نماز میں ہر ایک رفع وخفض پر تکبیر کے مگر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ

ا ۷ ۷ ـ یخیٰ بن یخیٰ، مالک، ابن شهاب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نماز پڑھاتے تو جھکتے اور اٹھتے وفت تکبیر کہتے،جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا خدا کی قشم میں تم سب سے زائد نماز میں ر سول الله صلى الله عليه وسلم کے مشابہ ہوں۔

۷۷۷ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، ابن شهاب، ابو بکرین عبدالرحمٰن، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وفت نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے پھر رکوع کے وفت تکبیر کہتے اور جب وقت رکوع سے اپنی پیٹے اٹھاتے تو شمع اللہ کمن حمرہ کہتے، اس کے بعد کھڑے کھڑے ربنالک الحمد کہتے پھر جس وقت سجدہ کے لئے جھکتے تو تکبیر کہتے، پھر جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، ساری نماز میں اسی طرح کرتے حتی کہ نماز بور ی کر دیتے اور دور کعت پر بیٹھنے کے بعد جس وقت اٹھتے تو پھر بھی تکبیر کہتے۔ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تم سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زائد مشابه ہوں۔

۳۷۷- محمد بن رافع، حجین،لیث،عقیل،ابن شهاب،ابو بکر بن عبدالرحمٰن حارث، ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ
حِينَ يَقُومُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجِ وَلَمْ يَذْكُرْ
قُولًا أَبِي هُرَيْرَةَ إِنِي أَشْبَهُكُمْ صَلَّاةً بِرَسُولِ
اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٧٧٤ وَحُدَّنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرُيْرَةَ كَانَ ابْو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرُيْرَةَ كَانَ حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ كَبَرَ فَذَكُرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ لِصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ كَبَرَ فَذَكُرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ لِصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ كَبَرَ فَذَكُرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُريْجِ وَفِي حَدِيثِهِ فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَقْبَلَ جُريْجِ وَفِي حَدِيثِهِ فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمُسْجِدِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ عَلَى أَهْلِ الْمُسْجِدِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٥٧٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فَي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلْمَا رَفَعَ وَوَضَعَ فَقُلْنَا يَا أَبَا هُرَيْرَةً فِي الصَّلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مَا هَذَا التَّكْبِيرُ قَالَ إِنَّهَا لَصَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٧٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهِيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ \*

٧٧٧- حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامِ حَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہوتے تو بخبیر کہتے بقیہ روایت ابن جر بج کی روایت کی طرح ہے اس میں ابوہر برہ دضی اللہ تعالیٰ عنه کا قول کہ میں تم میں نماز کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زائد مشابہ ہوں، ند کور نہیں۔

ابوسلمہ بن عجی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے روایت ہے کہ ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مروان نے مدینہ منورہ میں خلیفہ مقرر کیا تو وہ فرض نماز کو کھڑے ہوتے وفت تکبیر کہتے ، بقیہ روایت ابن جرن کی روایت کی طرح ہے، اس میں بیہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھ چکے اور روایت کی طرح ہے، اس میں بیہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھ چکے اور سلام پھیرا تو مسجد والول کی طرف منہ کیا اور فرمایا کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے میں نماز میں تم سب سے زائدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ میں تم سب سے زائدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ مول ا

222۔ محمد بن مہران رازی، ولید بن مسلم، اوزاعی، یکی بن ابی کثیر، ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنبہ سے روایت ہے کہ ابوہر رو رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں اٹھتے اور جھکتے وفت تکبیر کہتے، ہم نے عرض کیا، اے ابوہر ریڑ یہ تکبیر کیسی ہے، انہوں نے فرمایا یہ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔

۲۵۷ تنبیه بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن، سهیل، بواسطه والد، ابو هر بره رضی الله تعالی عنه نماز میں ہر ایک خفض ور فع پر تکبیر کہتے اور بیان کرتے که رسول الله صلی الله علیه وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔

222۔ یکیٰ بن یکیٰ، خلف بن ہشام، حماد بن زید، غیلان بن حریر، مطرف سے روایت ہے کہ میں نے اور عمران نے

بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ وَإِذَا نَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ وَإِذَا نَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ وَإِذَا نَفَعَ رَأْسَهُ كَبَرَ وَإِذَا نَفَعَ مَأْسَهُ كَبَرَ وَإِذَا نَفَعَ مَأْسَهُ كَبَرَ وَإِذَا نَفَعَ مَأْسَهُ كَبَرَ وَإِذَا نَفَعَ مَأْسَهُ مَنَ الصَّلَاةِ فَهَنَ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا مَنَ الصَّلَاةِ فَالَ أَخَذَ عِمْرَانُ بِيدِي ثُمَّ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ فَكَ يَعِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ فَكَرْنِي هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ فَكَ يَعِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ فَكَ يَعِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ فَكَ يَعِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ فَكَرِي هَذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَدْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَالِمَةِ فِي

كُلِّ رَكْعَةٍ وَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكُنَهُ تَعَلَّمُهَا قَرَأَ مَا تَيسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا أَمُكَنَهُ تَعَلَّمُهَا قَرَأَ مَا تَيسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا أَمُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ابْنُ عُييْنَةً عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا السَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا

صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ \* ٢٧٩ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ مَكْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ وَمَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْتَرَئُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ \*

يِمن مَمْ يَعْسَرَى فِهِمْ الْطُرَاكِ ١٨٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبيع

صَالِحِ عَنِ ابنِ شِهَابِ اللهِ مَحْمُودُ بنِ الربيعِ الَّذِي مُجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ مِنْ بِنُرِهِمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیجھے نماز پڑھی وہ جب سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے اور جس وقت سجدہ سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے اور جب دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تب بھی تکبیر کہتے اور جب مناز پڑھ کو کھڑے ہوتے تب بھی تکبیر کہتے ،جب ہم نماز پڑھ کچے تو عمران رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ بکڑ لیااور کہا کہ انہوں نے ایسی نماز پڑھائی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاکرتے تھے یایہ کہا کہ مجھے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یادولادی۔

باب (۱۵۰) نماز میں سور ۃ فاتحہ پڑھناضر وری ہے اور اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو اور کوئی سورت پڑھ لے۔

۸۷۷۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر و ناقد، اسطی بن ابراہیم، سفیان بن عیبینہ، زہری، محمود بن ربیع، عبادہ بن صامت رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاجو شخص سور ہ فاتحہ نہ پڑھے تواس کی نماز (کامل) نہیں۔

9 کے کے۔ ابو الطاہر ، ابن وہب، یونس، (تحویل) حرملہ بن کیکی،
ابن وہب، یونس، ابن شہاب، محمود بن ربیع، عبادہ بن صامت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جو شخص ام القرآن (سورة فاتحہ) نہ پڑھے تواس
کی نماز (کامل) نہ ہوگی۔

م ۱۸۰ حسن بن علی حلوانی، یعقوب بن ابراہیم بن سعد،
بواسطہ والد، صالح، ابن شہاب، محمود بن ربیج (جن کے چہرہ پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنویں کے پانی ہے کلی
کر دی تھی) عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ام القر آن

أَخْبَزَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاهَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ \*

٧٨١- وَحَدَّتُنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ وَزَادَ فَصَاعِدًا \*

۸۱ کـ انتخل بن ابراهیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زهری سے حسب سابق روایت منقول ہے باقی اس میں یہ ہے کہ سمجھ اورزا كدنديز ھے۔

سورة فاتحه نہیں پڑھتااس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔

(فائدہ)اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورت کاپڑھنا بھی واجب ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کامسلک ہے کیونکہ ان احادیث ہے وجوب سورۃ فاتحہ بھی ٹابت ہےاوراس کے ساتھ سورت کے ملانے کا بھی وجوب ٹابت ہے۔ یہی ٹول زیادہ صیح ہے ( فنخ الملہم جلد ۲،اعلاءالسنن جلد ۲)

۷۸۶ اسطق بن ابراجیم خطلی، سفیان بن عیبینه، علاء بن عبدالر حمٰن، بواسطہ والد، ابوہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ر وابیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاجو سخض نماز میں سور ۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نا قص ہے، یہ تین مرتبہ آپ نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریافت کیا گیا کہ مبھی ہم امام کے بیچھے ہوتے ہیں انہوں نے فرمایااہے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے سنا آپ م فرمارہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز میرے اور میرے بندے کے در میان آدھوں آدھ تقسیم ہو گئی ہے اور میر ابندہ جو بھی ما سنَّے گا اے وہی ملے گا چنانچہ جب بندہ الحمد لللہ رب العالمين کہتاہے تواللہ تعالی فرما تاہے میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب الرحمٰن الرحیم کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو خدا فرما تاہے کہ بندہ نے میری خوبی اور بزرگی بیان کی اور مجھی یہ فرمایا کہ بندہ نے اپنے کا موں کو میرے سپر دکر دیا، پھر جب وہ ایاک نعبد وایاک ستعین کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ میرے اور بندہ کے نیج ہے اور میرے بندہ کوجو مائکے وہ ملے گا اوريهر جب اهد ناالصراط المشتقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب علیهم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندہ کے لئے ہے جو وہ مانگے اسے وہی ملے گا۔ سفیان بیان کرتے ہیں کہ علاء بن عبدالرحمٰن بن یعقوب اینے مکان

٧٨٢ حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ صَلِّي صَلَّاةً لَمْ يَقْزَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ تُلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةً إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ أَقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ ( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِي وَ إِذَا قَالَ ( مَالِكِ يَوْم الدِّين ) قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي فَإِذَا قَالَ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قَالَ هَذًا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي بهِ الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَريضٌ فِي بَيْتِهِ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ\* میں بہار تھے میں نے پھران سے جاکر یہ حدیث ہو جھی۔

( فا ئدہ )اس حدیث ہے پہتہ چلا کہ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم سورۃ فاتحہ کا جزو نہیں ( مترجم )

٣٧٥ - حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً لَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةً أَبِا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةً أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةً أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِي هُرُونُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً قَلَمْ يَقْرَأُ فِيها بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى طَلَاهُ يَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِي نِصَفْهُ الْمَ يَعْرَاهُ فَيَالِ وَنِصَفْهُا لِعَبْدِي \* فَعْرَاهُ هُولِكُ فَيْ السَّلُولُ وَنِصَفْهُا لِعَبْدِي فَعْمُ الْمَالِي وَنِصَفْهُا لِعَبْدِي \*

٥٨٥- حَدَّثَنَا النَّضْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُويْسٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُويْسٍ أَحْبَرَنِي الْعَلَاءُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَمِنْ أَبِي الْعَلَاءُ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَا قَالَ أَبُو السَّائِبِ وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَا قَالَ أَبُو السَّائِبِ وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَا قَالَ أَبُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِي خِدَاجٌ يَقُولُهَا ثَلَاثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ \*

فَهِيَ خِدَاجٌ يَقُولُهَا ثَلَاثًا بَمِثْلِ حَدِيثِهِمْ \* اللهِ بَنِ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالً حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالً سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَلَّ سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَلَّ لَا صَلَاةً رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَةٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَاهُ لَكُمْ وَمَا أَخْفَاهُ صَلَّهُ مَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَاهُ لَكُمْ وَمَا أَخْفَاهُ مَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَاهُ لَكُمْ وَمَا أَخْفَاهُ

۳۸۵ - تتنیبه بن سعید، مالک بن انس، علاء بن عبدالرحمٰن، ابوالسائب، مولی مشام بن زمره، ابو ہر مره رضی الله تعالی عند، رسول الله صلی الله علیه وسلم -

۲۸۵۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، علاء بن عبدالرحمٰن، ابوالسائب، ابوہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیر روایت بھی حسب سابق نقل کرتے ہیں۔ باقی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ عزوجل نے فرمایا کہ نماز میرے اور میرے بندے کے در میان آدھوں آدھ ہے سو نصف میرے بندے کا ہے۔

400۔ احمد بن جعفر معقری، نضر بن محمد، ابو اولیس، علاء،
بواسطہ والد، ابوالسائب ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں
سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، تین مرتبہ آپ نے
فرمایا۔

۲۸۷۔ محد بن عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ، حبیب، شہید، عطاء، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بغیر قرائت کے درست نہیں ہوتی۔ ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جس نماز میں رسول اللہ علیہ وسلم نے زور سے پڑھاہم نے بھی زور سے پڑھاہم نے بھی زور سے پڑھاہم نے بھی زور سے پڑھاہم نے بھی

أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جند اوّل )

بھی آہتہ پڑھا۔

۱۸۵ - عمرو ناقد، زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، ابن جربج، عطاقی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ساری نماز میں قرائت کرنی چاہئے پھر جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرائت سائی ہم نے بھی تم کوسنائی اور جن نمازوں میں آپ نے آہتہ قرائت کی ہم نے مجھی آہتہ آہتہ آہتہ ہو قرائت کی۔ ایک شخص بولا میں صرف سورة فاتحہ پڑھوں، ابوہر بریؓ نے فرمایا اگر توزا کہ پڑھے (یعنی سورت ملائے) تو بہتر ہے اور جو صرف سورة فاتحہ پڑھے تب سورت ملائے) تو بہتر ہے اور جو صرف سورة فاتحہ پڑھے تب سورت ملائے کی تو بہتر ہے اور جو صرف سورة فاتحہ پڑھے تب سورت ملائے۔

۸۸۷۔ یکیٰ بن یکیٰ، یزید بن زریع، حبیب معلم، عطاء ہے روایت ہے کہ ابوہر روائی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر ایک نماز میں قرائت واجب ہے پھر جس نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرائت سنائی ہم نے بھی تم کو قرائت سنائی اور جس نماز میں آپ نے آہتہ سے قرائت کی ہم نے بھی آہتہ قرائت کی ہم نے بھی آہتہ قرائت کی ہم نے بھی آہتہ قرائت کی ہم نے بھی کافی ہے قرائت کی اور جو مخص صرف سورة فاتحہ پڑھے تو بھی کافی ہے اور جو اس سے زائد پڑھے تو افضل ہے (کیونکہ سورة کا ملانا واجب ہے)۔

۱۹۸۵ - محد بن نتی ، یخی بن سعید ، عبیدالله ، سعید بن ابی سعید ، بواسطه والد ، ابو ہر ریو رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد میں تشریف لائے ، ایک شخص آیاس نے نماز پڑھی پھر آپ کوسلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا که جاکر نماز پڑھ اس لئے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی ، وہ پھر گیا اور جس طرح پہلے پڑھی تھی پھر پڑھ کر آباور رسول الله صلی الله علیه وسلم کوسلام کیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم کے کہ تو نے نماز نہیں پڑھ ، حتی کہ تین مر تبد ایسانی ہوا بالآخر اس شخص نے نماز نہیں پڑھ ، حتی کہ تین مر تبد ایسانی ہوا بالآخر اس شخص نے نماز نہیں پڑھ ، حتی کہ تین مر تبد ایسانی ہوا بالآخر اس شخص نے عرض کیا کہ جس نے اس ذات کی کہ جس نے اس ذات کی کہ جس نے اس ذات کی کہ جس نے

٧٨٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ يَقْرَأُ فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَا كُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ إِنْ لَمْ أَخْفَى مِنَا أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ إِنْ لَمْ أَرْدُ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنَ فَقَالَ إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ أَرْدُ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنَ فَقَالَ إِنْ زِدْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْكَ \*

٧٨٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَخْزَأَتْ عَنْهُ وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ\*

٧٨٩ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ بَنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَحُلٌ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ عَلَيْهِ خَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ مَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ مَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ مَا كَانَ صَلَّى قَلْمُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ لَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ أَبُهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ لَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ مَا كَانَ مَلَكُمَ وَعَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ

السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ ارْجعُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلَمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلَمْنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا صَلَاتِكَ كُلُهَا \*

٧٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ
 أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ
 نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَمَيْرٍ خَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجَدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ وَسَاقًا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ وَسَاقًا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَةٍ وَسَاقًا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقَصَّةِ وَزَادًا فِيهِ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَالسَبِعِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَرْ \*
 فَأَسْبِعِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَرْ \*

(١٥١) بَابِ نَهْيِ ٱلْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ

بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ \*

٧٩١- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ وَرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ صَلَاةَ الظَّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَقَالَ أَيُّكُمْ قَرَأً حَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ أَيُّكُمْ قَرَأً حَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا وَلَمْ أُرِدُ بِهَا إِلَّا الْحَيْرَ قَالَ قَدُ عَلِيهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَدُ بِهَا إِلَّا الْحَيْرَ قَالَ قَدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٧٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ

آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں تواس سے انجھی نماز کے نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھائے۔ آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو تکبیر کہداور پھر جتنا قر آن کریم پڑھ سکے وہ پڑھ اس کے بعد اطمینان سے رکوع کر پھر سر اٹھا حتی کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اطمینان سے سجدہ کر پھر سجدہ سے سر اٹھا کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا، پھر ساری نمازاسی طرح پڑھ۔ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا، پھر ساری نمازاسی طرح پڑھ۔

90- ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو اسامہ ، عبد اللہ بن تمیر (تحویل)
ابن نمیر بو اسطہ والد ، عبید اللہ ، سعید بن ابی سعید ، ابو ہر برہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مخص مسجد میں آیا اور اس
نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک
کونے میں تشریف فرما تھے ، بقیہ حدیث سابق ہے باقی اتنا
زاکدہے کہ جب نماز کا ارادہ کرے تو کامل وضو کر اور قبلہ
کا استقبال کر اور پھر تنگیر کہہ۔

ہاب(۱۵۱) مقتدی کوامام کے پیچھے قراُت کرنے کی ممانعت۔

291۔ سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، ابو عوانہ، قادہ، زرارۃ بن اوفی، عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہریاعصر کی نماز پڑھائی پھر نماز کے بعد فرمایا کہ تم میں ہے کس نے میرے بیچھے سبح اسم ربك الاعلی پڑھی تھی، ایک شخص نے عرض کیا میں نے صرف ثواب کی نیت ہے پڑھی تھی، آپ نے فرمایا میں سمجھا کہ میں ہے کوئی مجھ سے قرآن چھین رہا ہے۔

۹۲ کے محمد بن مثنیٰ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، قیادہ ، زرار ة

بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُرُّارَةَ ابْنَ أُوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلِ يَقْرَأُ خَلْفَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهْرُ فَجَعَلَ رَجُلُ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ أَيُّكُمْ فَقَالَ وَدُولَ أَوْ فَقَالَ قَدْ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ قَدْ فَلَنَّ لَهُ مَا أَنْ فَقَالَ قَدْ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا فَقَالَ قَدْ فَلَنَّ لَهُ مَا أَنْ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا \*

٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي عَدُولَةً بَهِذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَالَ اللَّهِ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا \*

(١٥٢) بَابِ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ \*

آبُنُ الْمُتَّنَى وَابْنُ بَشَّارِ كَالَهُمَا عَنْ غُنْدَرِ قَالَ ابْنُ الْمُتَّنِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُتَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَة يُحَدِّثُ بَنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَة يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ صَلَّى بَكُر وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَع أَحْدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسُم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \*

بن ادفی، عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، ایک شخص نے آپ کے پیچھے سورة سبح اسم ربك الاعلی کی قرائت شروع کر دی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کس نے پڑھی یا کون پڑھنے والا ہے، ایک شخص نے عرض کیا میں، آپ نے فرمایا میں سمجھاتم سے کوئی مجھ سے قرآن چھین رہاہے، (یعنی ایسا ہر گزنہ کرنا چاہئے)۔
قرآن چھین رہاہے، (یعنی ایسا ہر گزنہ کرنا چاہئے)۔

۳۹۷ – ابو بکر بن ابی شیبه، اساعیل بن علیه (شحویل) محد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن ابی عروبه، قناده رضی الله تعالی عنه سے اسی سند کے، ساتھ روایت منقول ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے یہی فرمایا۔

باب (۱۵۲) بسم الله زور سے نه پڑھنے والوں کے ولاکل۔

۱۹۵۷۔ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، غندر، محمد بن جعفر شعبہ، قادہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق عمر فاروق و عثان غی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ (ہمیشہ) نماز پڑھی مگر میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھتے ہوئے میں سنا۔

(فائدہ)امام ابو حنیفہ النعمان کا یہی مسلک ہے، بندہ متر جم کہتاہے کہ امام مسلم بھی بظاہر اس کے قائل معلوم ہوتے ہیں۔

290۔ محمد بن مثنیٰ، ابو داؤر، شعبہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ میں نے قنادہ سے دریافت کیا کیا تم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیر روایت سی ہے انہوں نے کہا جی ہال (بلکہ) ہم نے ان سے دریافت کیا ہے۔

۲۹۷۔ محمد بن مہران رازی، ولید بن مسلم، اوزاعی، عبد السے

٥٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنسٍ قَالَ نَعَمْ وَنَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ \* وَنَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ \* ٢٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةً أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ سُبْحَانَكِ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ يَقُولُ سُبْحَانَكِ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَعَنْ قَتَادَةً أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُحْبِرُهُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي مَلَيْتُ خُولُونَ بِسْمِ اللَّهِ بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْرِ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتُحُونَ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْرِ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتُحُونَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهِ مَن الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا \* الْوَلِيدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَنْهُ سَمِعَ أَنَسُ بْنَ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ وَالِكٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ \*

آيةٌ مِنْ أُوَّل كُلِّ سُورَةٍ سِوك بَرَاءَةٌ \*
آيةٌ مِنْ أُوَّل كُلِّ سُورَةٍ سِوك بَرَاءَةٌ \*
٧٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَحْبَرَنَا الْمُحَتَّارُ بْنُ فُلْفُل عَنْ أَنس بْنِ مَالِكُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ أَنس قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ذَات يَوْم بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى اللَّهُ عَلَيْ أَنْ لَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ أَنْ لَمُ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ لَمُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُحْتَارِ عَنْ أَنس قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ أَنْ لَتُ عَلَيْ آنِفًا مَا أَنْ لَتُ عَلَيْ آنِفًا اللَّهِ قَالَ أَنْزِلَتْ عَلَيْ آنِفًا أَنْ اللَّهِ عَلَى الرَّحِيمِ ( إِنَّا اللَّهِ قَالَ أَنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( إِنَّا اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( إِنَّا اللَّهِ الْمُؤْلِلُ اللَّهِ الرَّعْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( إِنَّا اللَّهِ الرَّعْمَنِ الرَّهُولُ أَنْ إِنَّا اللَّهِ الْمُؤْلِلُ اللَّهِ الرَّعْمَنِ الرَّولَةَ وَالْمَا الْمَالِكُ الْمُؤْلِقُولَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُولُولُول

روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندان کلموں (۱) کوزور زور سے پڑھتے تھے سُبنحانک اللّٰہ مَّ وَبِحَمْدِ وَ وَبَارَكَ اللّٰہ مَّ وَبِحَمْدِ وَ وَبَارَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِ وَ وَقَاده نَ اللّٰهُمَّ وَبَعَالٰی حَدُّ وَ لَا اللّٰه عَیْرُ لَا اور اوزائی کو قاده نے کھاکہ ان سے انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عند، عمر اور رسی اللّٰہ تعالیٰ عند، عمر اور سول الله تعالیٰ عند، عمر اور عمر رضی الله تعالیٰ عند، عمر اور سم الله تعالیٰ عند، عمر اور سم الله الرحمٰن الرحیم العالمین سے نماز شروع کرتے تھے اور سم الله الرحمٰن الرحیم الله الرحمٰن الرحیم قرارت کے شروع اور اخیر میں نہیں پڑھتے تھے۔

294۔ محمد بن مہران، ولید بن مسلم، اوزاعی، اسخق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

باب (۱۵۳) سور ق برات کے علاوہ بسم اللہ کو ہر ایک سورت کا جزو کہنے والوں کی دلیل۔
مالک سورت کا جزو کہنے والوں کی دلیل۔
بن مالک (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، مخار، انس بن مالک (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، مخار، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں بیں تشریف فرما تھے، اتنے میں آئی پھر مسکراتے ہوئے آپ نے سر اللہ اللہ علیہ عفلت می آئی پھر مسکراتے ہوئے آپ نے سر الله اللہ بم نے عرض کیایار سول اللہ کیوں مسکرارہے ہیں، آپ لے فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورة نازل ہوئی ہے آپ نے بین الله الله الرّ خمنِ الرّ جینے بائا آغطینات الکوئر آخر تک پڑھی، پھر فرمایا جانے ہو کو ٹرکیا چیز ہے؟ عرض کیااللہ ور سولہ اعلم، آپ فرمایا جانے ہو کو ٹرکیا چیز ہے؟ عرض کیااللہ ور سولہ اعلم، آپ نے فرمایا کو ٹرایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے پروردگار نے مجھ نے فرمایا کو ٹرایک نہر ہے جس کا وعدہ میرے پروردگار نے مجھ

(۱) حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھانے کی غرض سے سجانک اللہ الخ بمھی بھی او نجی آواز سے بڑھتے تھے۔اسی طرح کاعمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدناابو بمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مر وی ہے کہ سکھانے کی غرض سے بھی بمھی ثناجہر أپڑھتے تھے اگر چہ

اصل سنت آہتہ آوازے ہی پڑھناہے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

سَّانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْتُرُ فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ حَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَردُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُوم فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِيَ فَيْقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ زَادَ ابْنُ حُمُّر فِي حَدِيثِهِ بَيْنَ أَظْهُرنَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ \*

سے کیاہے،اس پر خیر کثیر ہے وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے روز میری امت کے لوگ پانی پینے کے لئے آئیں گے ،اس کے برتن آسان کے تارول کے برابر ہیں،وہاں ہے آیک بندہ کو نکال دیا جائے گامیں عرض کروں گااے پر ور د گار ہیہ تو میری امت کاہے۔ارشاد ہو گا کہ تم نہیں جانتے کہ جواس نے آپ کے بعد نے کام (بدعتیں) ایجاد کی ہیں۔ ابن حجر کی روایت میں اتناز اکدہے کہ آپ ہمارے در میان متجدمیں تشریف فرما

( فائدہ ) بندہ مترجم کہتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بطور تبرک کے پڑھی اس سے اس خاص سورت کا جزو ہو نا قطعاً ثابت نہیں ہو تا۔ پھر میہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی نہیں تھااور اس کے ساتھ ساتھ بدعت کی مذمت بھی ٹابت ہے۔ بہترین قول وہ ہے جو کہ مختار میں ہے کہ ہرایک رکعت میں بسم اللہ آہتہ پڑھے اور میہ قر آن کریم کا جزو ہو نا ثابت ہو تاہے۔ سور توں کے در میان

فصل کے لئے نازل ہو کی ہے کسی خاص سورت کا جزو نہیں ،واللہ اعلم۔

٧٩٩- حَدَّثُنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء أَخْبَرَنَا ابْنُ فَضَيْل عَنْ مُخْتَار بْن فَلْفَل قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَغْفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِغْفَاءَةَ بنحْو حَدِيثِ ابْن

مُسْهِرِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَنَّةِ عَلَيْهِ حَوْضٌ وَلَمْ يَذْكُرُ آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ\*

(١٥٤) بَابِ وَضْع يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى

الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَصْعُهُمَا فِي السُّكُودِ عَلَى

الْأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ \*

٨٠٠ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَبَّارِ بْنُ وَائِلِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ وَمَوْلَى لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِل بْنَ

حُجْرِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

99\_ ابو کریب، محمر بن علاء، ابن قضیل، مختار بن فلفل، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ روایت بھی ابن مسہر کی روایت کی طرح منقول ہے اس میں یہ مذکور نہیں کہ اس کے برتن شار میں تاروں کے برابر ہوں گے۔ ہاں بیہ الفاظ ہیں کہ کو ٹرایک نہرہے جس کے دینے کا میرے پرور د گارنے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جنت میں اس پرایک حوض ہے۔

باب(۱۵۴) تکبیر تحریمہ کے بعد داہناہا تھ بائیں ہاتھ پریینے کے پنچے اور ناف کے اویر باند ھنااور ہاتھوں کوز مین پر مونڈھوں کے برابرر کھنا۔

• ٨٠٠ زهير بن حرب، عفان، محمد بن جحاده، عبدالجبار بن وائل، علقمه بن وائل، مولي علقمه وائل بن حجره رضي الله تعالى عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وفت اپنے ہاتھ اٹھائے اور تنکبیر کہی، ہمام راوی حدیث نے ہاتھوں کا کانوں تک اٹھانا

رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ لَكُهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَوْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَرَ فَعَهُمَا ثُمَّ كَبَرَ فَعَهُمَا ثُمَّ كَبَرَ فَعَهُمَا ثُمَّ كَبَرَ فَعَ فَلَمَّا مَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ فَرَكَعَ فَلَمَّا صَحَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ \*

(٥٥٥) بَابِ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ \*

مَنْيَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ السَّحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ السَّحَقُ أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَقَالَ الْآخَوَانِ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَقَالَ الْآخَوَانِ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَقَالَ اللَّهِ وَاللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ حَلْفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى اللَّهُ هُو السَّلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ عَلَيْكَ اللَّهِ هُو السَّلَامُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالْمَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالْمَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَحَيَّرُ مِنَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَحَيَّرُ مِنَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَحَيَّرُ مِنَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَحَيِّرُ مِنَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَحَيِّرُ مِنَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَحَيِّرُ مِنَ وَالْمَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالَامُ وَالْمَالُولُهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ وَالْمَامُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ الْم

بیان کیا پھر کپڑالپیٹ لیااور داہناہاتھ بائیں ہاتھ پرر کھا، جب
ر کوع کرنے گئے توہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکالا پھران کواٹھایا
اور تنکبیر کہی اور ر کوع کیا، پھر جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو پھر
ہاتھوں کواٹھایااور جب سجدہ کیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں کے
در میان کیا۔

### باب(۱۵۵)نماز میں تشهد پڑھنا۔

ا ۱۸ د زہیر بن حرب، عثان بن ابی شیبه، اسخق بن ابراہیم، جریر، منصور، ابو واکل، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه حر روایت ہے کہ نماز میں ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پیچے یہ کہاکرتے تھے کہ سلام ہوالله پراور سلام ہو فلال پر، ایک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہم سے یہ نرمایا کہ الله تعالی خود سلام ہے جس وقت نماز میں تم میں سے کوئی بیٹا الله تعالی خود سلام ہے جس وقت نماز میں تم میں سے کوئی بیٹا کرے تو یہ کہا کرے التّحِیّاتُ لِلْهِ وَالصّلوٰتُ وَالطّیبِاتُ اللّهِ الطّیبِاتُ اللّهِ الصّلاحِیْنَ، اس طرح کہنے سے ہرایک بندہ کو وَعلی عِبَادِ اللّهِ الصّالِحِیْنَ، اس طرح کہنے سے ہرایک بندہ کو خواہ وہ زمین میں ہویا آسان میں سلام پہنے جائے گا اَشْهَدُ اَنْ لَا خواہ وہ زمین میں ہویا آسان میں سلام پہنے جائے گا اَشْهَدُ اَنْ لَا حَدِدہ اِلّٰ اللّٰه وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٔ وَ رَسُولُهُ پُراس کے بعد جودعا جاہے سوما نگے۔

الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءً \*

(فائدہ)امام نودیؒ فرماتے ہیں کہ اس بات میں تین تشہد منقول ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ابن عباس اور ابو موئی اشعری کے اور علماء کرام نے اتفاق کیا ہے کہ ان میں ہے جو نسابھی پڑھ لے وہ کافی ہے۔ باقی امام ابو حنیفہ احمد اور جمہور فقہا واہلحدیث کے نزدیک عبداللہ بن مسعود کا تشہد افضل ہے کیونکہ وہ نہایت صحت کے ساتھ مر وی ہے۔ نووی جلدا صفحہ ۳ سے امام ترندی فرماتے ہیں اسی چیز پر اکثر صحابہ و تابعین کا تعامل ہے۔ بندہ متر جم کہنا ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے آٹھ وجوہ ہے اس تشہدکی فضیلت ثابت کی ہے اور یہی اولی بالعمل ہے۔ واللہ اعلم۔

٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور بهذَا الْإسْنَادِ مِثْلَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ يَتَحَيَّرُ

۱۹۰۳ محمد بن نتنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، منصور ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں دعا کے اختیار کرنے کا تذکرہ نہیں۔

مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ \*

٨٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِ مَنْ أَلْكِهُ الْمُعْفَدُ الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِهِ مَنْ لَيُتَحَيَّرٌ مِثْلَ حَدِيثِهِ ثُمَّ لَيُتَحَيَّرٌ مِثْلُ حَدِيثِهِ مُنَ الْمَسْئَلَةِ مَا شَاءَ أَوْ مَا أَحَٰبَ \* مَنَ الْمَسْئَلَةِ مَا شَاءَ أَوْ مَا أَخَبَ \*

٨٠٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَقَالَ ثُمَّ يَتَحَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعَاءَ \*
 وقالَ ثُمَّ يَتَحَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعَاءَ \*

٥٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ اللَّهِ مُنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخَبَرَةَ مُحَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلْمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ كَفِّي بَيْنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ كَفِّي بَيْنَ كَفَّي بَيْنَ كَفَّيْهِ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَاقْتَصَّ النَّشَهُدَ كَفِي السَّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَاقْتَصَا التَّشَهُدَ بَمِثْلُ مَا اقْبَصُوا \*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا لَيْتُ حِ اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر وَعَنْ اللَّهِ اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر وَعَنْ طَاوُسِ عَنِ الْبِن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا مَعَلَمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا لِيَعَلِّمُنَا السَّورة مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ اللَّهِ يَعَلَّمُنَا السَّورة مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشَهَدُ اللَّهِ وَفِي رُوايَةِ ابْنِ رُمْح كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَفِي رُوايَةِ ابْنِ رُمْح كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَيْ يُعَلَمُنَا الْقُرْآنَ اللَّهُ وَالْمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَفِي رُوايَةٍ ابْنِ رُمْح كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ الْمُ

۳۰۸- عبد بن حمید، حسین جعفی، زا کدہ، منصور سے اس سند کے ساتھ پہلی روایتوں کی طرح روایت منقول ہے اور اس میں اختیار دعا کا تذکرہ ہے۔

سمعودرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب ہم رسول الله معاویہ، اعمش، شقیق، عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تشہد میں بیٹھتے تھے، باقی حدیث سب روایت منصور کی ہے اس کے بعد فرمایا جو جی جاہے سب روایت منصور کی ہے اس کے بعد فرمایا جو جی جاہے

۵۰۸- ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو تعیم ، سفیان بن ابی سلیمان مجاہد ،
عبد اللہ بن سخم ہ ، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد ،
سکھلایا اور میر اہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے در میان تھا
جبیا کہ آپ مجھے قرآن کریم کی ایک سورت سکھلارہے ہوں
اور تشہد کواس طرح بیان کیا جبیا کہ او پرذکر ہوا۔

۱۹۰۸ قنیه بن سعید، لیث، (تحویل) محد بن رخ بن مهاجر، لیث، ابوالز بیر، سعید بن جبیر، طاؤس، ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جمیس تشهد سکھلاتے ہیں سکھلاتے ہیں التَّحِیْاتُ الْمُبَارَ کَاتُ الصَّلَوٰتُ الطَّیْبَاتُ لِلْهِ اللهِ اللهِ

2. ۱۰ ابو بکر بن ابی شیبه، یخی بن آدم، عبدالرحمٰن بن حمید ابوالز بیر، طاوُس، ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمیں تشهد سکھلاتے جیسا که قرآن کریم کی سورت سکھلاتے ہوں۔

۸۰۸ سعید بن منصور، قتیبه بن معید، ابو کامل حیحدری، محمد بن عبدالملك الا موى، ابو عوانه، قيادِه، بولس بن جبير، حطان بن عبداللدر قاشی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی الله تعالیٰ عنه کے ساتھ نماز پڑھی، جب وہ نماز میں بیٹھے توایک شخص بولا نماز نیکی اور زکوۃ کے ساتھ فرض کی گئی ہے، جب وہ نماز ہے فارغ ہوئے توانہوں نے پھر كريوچهايه كلمه تم ميں ہے كس نے كہا، تمام جماعت پر سكته آگیا، پھر انہوں نے فرمایاتم میں سے میہ کلمہ کس نے کہا،لوگ پھر بھی خاموش رہے،ابو موسیؓ بولےاے حطان شاید تونے بیہ كلمه كهاہے؟ ميں نے كہا نہيں، ميں نے نہيں كہا مجھے تو آپ كا ڈر تھا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہوں،انتے میں ایک شخص بولا میں نے کہاہے اور میری نبیت سوائے بھلائی کے اور پچھے نہ تھی، ابو مویٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرمایا تم تہیں جانتے کہ تم نماز میں کیا کہتے ہو حالا تکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیااور تمام سنتیں سکھلا دیں اور نماز پڑھنا بھی ہتلا دیا۔ آپ نے فرمایا جس وقت تم نماز پڑھنا جاہو تو اولا تعقیں درست کرو، پھرتم میں ہے ایک امامت کرے اور جب وہ تکہیر كيح توتم بهى تكبير كهواورجس وقت وهغير المغضوب عليهم و لاالصالين كه تم آمين كهو، الله تعالى قبول فرمائے گااور جب وہ تکبیر کیے اور رکوع کرے تم بھی تنبیر کہواور رکوع کرواس لئے کہ امام تم ہے پہلے رکوع کر تا ہے اور تم ہے پہلے سر اٹھا تا ہے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دونوں کے افعال برابر ہو جائیں گے اور جب وہ سمع اللّٰہ لمن حمدہ کہے تو

٧٠٨٠ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ يَحْدَيْنِ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ \*

٨٠٨ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُنْصُورَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ يُونُسَ بُّن جُبَيْر عَنْ حِطَّانَ بْن عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ قَالَ فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا قَالَ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَلَمْ أُردُ بِهَا ۚ إِلَّا الْحَيْرَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذًا صُلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لُيَؤُمَّكُمْ أَحَدُّكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذْ قَالَ ( غَيْر الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَينَ ) فَقُولُوا آمِينَ يُحبُّكُمُ اللَّهُ فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَان نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةُ وَإِذَا كَبَرَ وَسَجَدَ فَكَبَّرُوا وَاسْحُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْحُدُ قَبْلَكُمْ فَكَبَّرُوا وَاسْحُدُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْحُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ وَسَلَّمَ مَنْ أُولًا فَوْل أَحَدِكُمُ التَّحِيَّاتُ الطَيِّبَاتُ الطَيِّبَاتُ الطَيِّبَاتُ الطَّيِّبَاتُ الطَيِّبَاتُ الطَيِّبَاتُ الطَّيِّبَ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الطَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ وَا مُحْمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \*

٨٠٩ وَحَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً حِ و حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنَا أَبِي حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَريرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ كُلُّ هَؤُلَاء عَنْ قَتَادَةَ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ بَهِثْلِهِ وَفِي حَدِيثِ جَرير عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ قَتَادَةً مِنَ الزِّيَادَةِ وَإِذًا قَرَأً فَأَنْصِتُوا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ عَلَى لِسَانَ نُبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنَّ حَمِدَهُ إِلَّا فِي رَوَايَةِ أَبِي كَامِل وَحْدَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَهَ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ قَالَ أَبُو بَكُر ابْنُ أَخْتِ أَبِي النَضْر فِي هَٰذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مُسْلِمٌ تَريدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكِّر فَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةً فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي وَإِذًا قَرَأً فَأَنْصِتُوا فَقَالَ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ فَقَالَ لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَا هُنَا قَالَ لَيْسَ كُلُّ شَيْء عِبْدِي صَحِيح وَضَعْتُهُ هَا هُنَا إنَّمَا وَضَعْتُ هَا هُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ \*

اللهم ربنا ولك الحمد كهواورالله تعالى تمهارى نے گااس لئے وہ وہ خووا ہے بیغیر كى زبان سے فرما تا ہے كہ الله تعالى نے س لیا جس نے اس كى تعریف كى، اور جب وہ تحبير كے اور سجدہ میں جاء اس كے كہ امام تم سے جلے تو تم بھى تحبير كہواور سجدہ میں جاؤ، اس لئے كہ امام تم سے پہلے سجدہ كر تا ہے اور تم سے پہلے سر اٹھا تا ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تو ادھر كى كسر ادھر نكل جائے گى اور جس وقت امام بیٹھے تو ہر ایک تم میں سے سب سے پہلے یہ کہ الله علیہ الطّبیاتُ الصّلوَاتُ لِلْهِ اَلسّالَامُ عَلَیْنَ اَیّٰهَا اللّٰهِ السّالَامُ عَلَیْنَ اَیّٰهَا اللّٰهِ السّالِحِیْنَ اَسْهَدُ اَنْ لَا اللّٰهِ السّالِحِیْنَ اَسْهَدُ اَنْ لَا آلِلَهُ اِلّٰه اللّٰه وَاَسْهَدُ اَنْ لَا آلِلَهُ اِللّٰه وَاَسْهَدُ اَنْ لَا آلِلَهُ اِللّٰه وَاَسْهَدُ اَنْ لَا آلِلَهُ اِلّٰه اللّٰه وَاسْهَدُ اَنْ لَا آلِلَهُ اِلّٰه اللّٰه وَاَسْهَدُ اَنْ لَا آلِلَه اِلّٰه اللّٰه وَاَسْهَدُ اَنْ لَا آلِلَهُ اِلّٰه اللّٰه وَاَسْهَدُ اَنْ لَا آلِلَهُ اِلّٰه اللّٰه وَاَسْهُدُ اَنْ لَا آلِلَهُ اِللّٰه وَاَسْهُدُ اَنْ مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُد

٩٠٨- ابو بكر بن ابي شيبه، ابواسامه، سعيد بن ابي عروبه ( شحویل )ا بوغسان مسمعی، معاذین مشام، بواسطه والد ( تحویل ) اسطق بن ابراہیم، جریر، سلیمان سیمی، قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے د دسری سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے اور جریر نے بواسطہ سلیمان قبارہ سے اتنی زیادتی تقل کی ہے کہ جب امام قر اُت کرے توخاموش رہو (خواہ سری نماز ہویا جہری)اور کسی ک روایت میں میہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے س لیاجس نے کہ اس کی تعریف کی۔ صرف ابو کامل کی روایت میں ابوعوانہ ہے منقول ہے کہ ابو اسحاق (امام مسلم کے شاگر دینے) فرمایا، ابو بکر ابوالنضر کے بھانجے نے اس روایت میں گفتگو کی ہے،امام مسلم نے فرمایاوہ سیجے ہے لیعنی وہ حدیث کہ جس میں ریہ ہے کہ جب امام قر اُت کرے تو خاموش رہو ،ابو بکرنے کہا کہ تم نے پھراس حدیث کو اس کتاب میں کیوں ذکر خہیں کیا،امام مسلم نے فرمایا کہ بیہ کیا ضروری ہے کہ جو حدیث میرے نزدیک تھیجے ہو میں اسے کتاب میں ذکر کروں بلکہ اس کتاب میں میں نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ جن کی صحت پر سب کا تفاق ہے۔

( فا کدہ)اس حدیث سے صراحتۂ ثابت ہے کہ مقتدی پر قرات کرناخواہ جہری نماز ہویاسری کسی حال میں درست نہیں اور پھرامام مسلم نے اس حدیث کی مزید تا کید کر دی که جس کے بعد کسی قبل و قال کی گنجائش نہیں رہی۔اس حدیث اور اس کے علاوہ اور بکثرت د لا کل کی بنا پر امام ابو حنیفہ النعمان کے ہاں امام کے بیجھیے قرات کرناحرام ہے۔ واللہ اعلم (بندہ مترجم)

> ٨١٠ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنُّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ \*

> (١٥٦) بَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى

٨١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحْمِرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النَّدَاءَ بالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْغُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَنَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِس سَعْدِ بْن عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا الَّلَّهُ تَعَالِمِي أَنَّ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ \*

عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ \* فا کدہ۔امام ابو حنیفہ ،مالک اور جمہور علماء کے نزدیک نماز میں در ودیر طنامسنون ہے (نو وی جلد اصفحہ ۱۷۵)

٨١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُتَّنَّى قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

٨١٠ اسخق بن ابراجيم، ابن اني عمر، عبدالرزاق، معمر، قباده رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوسری روایت بھی اس سند کے ساتھ منقول ہے اور اس حدیث میں بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اینے نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم کی زبان پریه فرمایا که سمع الله لمن حمده۔

باب (۱۵۲) تشہد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر در و د پڑھنامسنون ہے۔

٨١١ يَجِيٰ بن يجيٰ تميمي، مالك، نعيم بن عبدالله المجمر ، محمد بن عبدالله بن زیدالانصاری، عبدالله بن زید، (عبدالله بن زید و ہی ہیں جنھیں خواب میں اذان سکھائی گئی) ابو مسعود انصار ی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں تھے، بشیر بن سعدؓ نے عرض کیا کہ پارسول اللہ!اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ پر درود تبھیجے کا حکم کیاہے تو ہم آپ پر کیوں کر درود تجییجیں، بیہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، ہم نے دل میں کہا کاش آپ سے دریافت نہ کیا ہو تا تو بہتر نھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایابوں بھیجا کرو اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيُمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ اور سلام تو تم کومعلوم ہی ہے۔

۸۱۲ محمد بن متنی، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، تحکم، ابن

الي ليلل ہے روايت ہے كہ كعب بن عجر ورضى اللہ تعالیٰ عنہ مجھ

جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اللهِ عَمْرَةَ فَقَالَ أَلَا اللهِ عَلَيْ لَكُ هَدِيَةً حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ اللهُ عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلًا عَلَيْكَ قَالَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عَلَيْكَ قَالَ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى عَلَى اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهُ الْمُحَمَّدِ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهُ الْمُحَمَّدِ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُحِيدٌ \*

٨١٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً وَمِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حُدِيثِ مِسْعَرِ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً \*

١٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بَنُ زَكَرِيَّاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَعَنْ مِسْعَرِ وَعَنْ مَالِكِ بَنِ مِغْوَلَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَاذِ مِثْلَهُ بَنِ مَغْوَلَ كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَاذِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالً وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَقُلِ اللَّهُمَّ \* مَعْرَ أَنَّهُ قَالً وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ح و حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ح و حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ ح و حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ اللَّهِ بْنُ أَنِي بَكُرِ عَنْ إِسْمَعَ فَاللَّ أَخْبَرَنِي آبُو حَمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِ و بُنِ سُلَيْمٍ أَخْبَرَنِي آبُو حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُرِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَمْرِ و بُنِ سُلَيْمٍ أَخْبَرَنِي آبُو حُمَيْدٍ أَلِيهِ عَنْ عَمْرِ و بُنِ سُلَيْمٍ أَخْبَرَنِي آبُو حُمَيْدٍ وَعَلَى السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي اللَّهِ عَنْ عَمْرو بُنِ سُلَيْمٍ أَخْبَرَنِي آبُو حُمَيْدٍ وَعَلَى اللَّهِ عَنْ عَمْرو بُنِ سُلَيْمٍ أَخْبَرَنِي آبُو حُمَيْدٍ وَعَلَى اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا وَبُولُ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا وَاللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا فَالَ فُولُوا اللَّهُ عَلَى أَرْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا وَاللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا فَالَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا فَالَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُواجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا فَالَ عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُواجِهِ وَذُرِيَّتُهِ كَمَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعَمِّدً وَعَلَى أَزُواجِهِ وَدُرَيَّتُهِ كَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

٨١٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ

ے سط انہوں نے کہا کہ کیا میں تم کوا یک ہدید نہ دوں۔ ایک باررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہم نے عرض کیا آپ پر سلام کرنا تو معلوم ہے لیکن درود کس طرح بھیجیں، آپ نے فرمایا یوں کہواکلہ می صل علی مُحَمَّدٍ وَعَلَی الْ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَیْتَ عَلَی الْ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَیْتَ عَلَی الْ مُحَمَّدٍ کَمَا مُحَمَّدٍ کَمَا مُرَدُّ مَعْ مَدِیدٌ اللَّهُمُ بَارِكُ عَلَی مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکُتَ عَلَی الْ اِبْرَاهِیمَ اِنَّكَ حَمِیدٌ مَّحِیدٌ اللَّهُمُ بَارِكُ عَلی مُحَمَّدٍ وَعَلی الْ اِبْرَاهِیمَ اِنَّكَ حَمِیدٌ مَّحِیدٌ اللَّهُمُ بَارِكُ عَلی مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکُتَ عَلی الْ اِبْرَاهِیمَ اِنَّكَ حَمِیدٌ مَّحِیدٌ مَّدِیدٌ مَّدِیدُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اِلَّكَ حَمِیدٌ مَّحِیدٌ مَّدِیدٌ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

۔ ۱۱۳۰ زہیر بن حرب وابو کریب، و کیعی، شعبہ و مسعر ، تھم ہے ای مند کے ساتھ روایت منقول ہے مگراس میں بیہ نہیں ہے کہ کیامیں تم کوایک ہدیہ نہ دول۔

۸۱۴۔ محمد بن بکار، اساعیل بن زکریا، اعمش، مسعر، مالک بن مغول، تھم سے اس طرح روایت منقول ہے مگر اَللَّهُمَّ بَادِكْ کے بجائے وَ بَادِكْ عَلَى مُحَمَّدِ ہے۔

۱۵۵ محد بن عبدالله بن نمير، روح، عبدالله بن نافع (تحويل)
اسحاق بن ابراهيم، روح، مالک بن انس، عبدالله بن بکر، بواسطه
والد، عمرو بن سليم، ابو حميد ساعدى رضى الله تعالى عنه سے
روايت ہے كه صحابہ نے عرض كيايار سول الله بم آپ پر درود
كيونکر بھيجيں، آپ نے فرمايا كهو الله مم صل على مُحَمَّدِ
وَعَلَى اَزْوَاجِه وَ ذُرِيَّتِه كُمَا صَلَيْتَ عَلَى الْ اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكُ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزْوَاجِه وَ ذُرِیَّتِه كُمَا صَلَیْتَ عَلَى الْ اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكُ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزْوَاجِه وَ ذُرِیَّتِه كُمَا صَلَیْتَ عَلَى الْ اِبْرَاهِیْمَ وَ بَارِكُ
اِبْرَاهِیْمَ اِنَّكَ حَمِیْدٌ مَّحِیْدٌ

٨١٨ يچيٰ بن يچيٰ،ايوب، قنيبه بن سعيد،ابن حجر،اساعيل بن

حُجْر قَالُوا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفُرِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيٌّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا \*

(١٥٧) بَابِ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ

٨١٧- حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \* ٨١٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُمَيٌ \*

٩ ٨ ٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٨٢٠ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

جعفر،علاء، بواسطه والد،ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ا یک مرتبه درود بیهج گالله تعالیٰ اس پر دس مرتبه اینی رخمتیں نازل فرمائے گا۔

باب (۱۵۷) سمع الله لمن حمده و ربنا لك الحمد اور آمین کہنے کا بیان۔

١٨٧\_ يحيل بن يحيٰ، مالك، سمى ،ابوصالح ،ابو ہر پر ورضى الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماياكه جس وقت امام سمع الله لمن حمده كم توتم اللهم ربنا لك الحمد كمواس لئے جس كامير كمنا فرشتوں كے كہنے كے مطابق ہو تواس کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جانتیں گے۔

٨١٨ ـ قتيبه بن سعيد، يعقوب بن عبدالرحمٰن، سهيل، بواسطه والد، ابوہر سر ورضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے سمی والی روایت کی طرح تفک کرتے ہیں۔

٨١٩ يڃيٰ بن يجيٰ، مالک، ابن شهاب، سعيد بن مسيّب، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن،ابوہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس وقت امام آمین کے ( یعنی سور ۃ فاتحہ ختم کرے ) تو تم بھی آمین کہواس لئے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے کی تواس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے۔

٨٢٠ يڃيٰ بن يڃيٰ، ابن و ٻب، يونس، ابن شهاب، سعيد بن مبيّب، ابو سلمه ابن عبدالرحمن، ابو ہر ريرہ رضي الله تعالیٰ عنه ہے حسب سابق روایت منقول ہے باقی اس میں ابن شہاب کا قول مذكور تهيس- صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلد اوّل)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ \*

آمراً حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرُنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي وَهْبِ أَخْبَرُنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى عُفِرَ لَهُ مَا السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*

٢٢٨- حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي أَسَلَّمَ إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِينَ وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِينَ فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرً لَكُهُ مَنْ ذَنْبِهِ \*

٨٢٣ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنَ مُنَهُ عَنْ أَبِي الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنَ مُنَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ٨٢٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ مَعْنِدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَلَا إِنَّا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا قَالَ الْقَارِئُ ( غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ) فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ فَوافَقَ قُولُهُ قَولُلَ مَنْ خَلْفَهُ آمِينَ فَوافَقَ قُولُلُهُ قَولُلَ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*

ا ۸۲۔ حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، عمرہ، یونس، ابوہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کے اور فرشتے آسان میں آمین کہیں اور پھر ایک آمین دوسری آمین کے مطابق ہوجائے توسابقہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

۱۹۲۸۔ عبداللہ بن مسلمہ القعنمی، مغیرہ، ابوالزناد، اعرج، ابوہ بریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی تم میں ہے آمین کہیں اور ایک آمین دوسری کہا اور فرشتے آسان میں آمین کہیں اور ایک آمین دوسری آمین کے اور فرشتے آسان میں تو کہنے والے کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

۸۲۳ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن منبة، ابوہریر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۹۲۸۔ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن، سہیل بواسطہ والد ابوہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب (نماز میں) قرآن میں پڑھنے والاغیر المغضوب علیهم و الالضالین کے اور جو شخص اس کے پیچھے ہو وہ آمین کے اور اس کا کہنا آسان والوں کے کہنے کے مطابق ہو جائے تواس کے اگلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

( فا کدہ) امت کا اجماع ہے کہ امام مقتذی اور منفر د کو آمین کہنا مسنون ہے باقی امام مالک اور امام ابو حنیفیہ النعمان کے نزدیک آہتہ کہنا متحب ہے (نووی جلد صفحہ ۱۷۶)

باب (۱۵۸)مقتدی کوامام کی انتباع ضروری ہے۔ ۸۲۵۔ یجیٰ بن یجیٰ، قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد، زہیر بن حرب، ابو کریب سفیان بن عیینہ، زہری، انس (١٥٨) بَابِ ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ \* 10٨) بَابِ ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ \* ٥٢٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ وَأَتَيْبَةُ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ

بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم گھوڑے ير سے گر گئے، آپ کے داہنی طرف كا بدن کھِل گیا چنانچہ ہم آپ کو دیکھنے گئے تو نماز کا وقت آ گیا تو آپ نے بیٹے بیٹے نماز پڑسائی۔ ہم لوگوں نے بھی آپ کے بیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی، پھر جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیاہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ تنہیر کے توتم بھی تکبیر کہواہ رجب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم تھی اپناسر اٹھاؤ اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کیے تورینالک الحمد کہواور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔

حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَس فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمُّ بِهِ فَإِذَا كُبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذًا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَعُودًا أَجْمَعُونَ \*

( فا کدہ)امام ابو حنیفہ النعمان ؓ اور امام شافعیؓ اور جمہوری علاء کے نزدیک مقتدی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الو فات میں بیٹھ کرنماز پڑھائی اور ابو بکر صدیق و تمام صحابہ کرامؓ نے کھڑے ہو کر پڑھی۔اور جہاں قوم کے بیٹھ کر پڑھنے کا ذ کر ہے تو ممکن ہے کہ وہ قوم کی نفل نماز ہو۔اور نفل نماز بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھناجا ئزہے۔

۸۲۷ قتیبه بن سعید،لیث، (تحویل) محمد بن رمح،لیث، ابن ٨٢٦ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَّ رَسُولُ نماز پڑھائی۔ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ

فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ \*

٨٢٧ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرعَ عَنْ فَرَس فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ بِنَحْو

حَدِيثِهِ مَا وَزَادَ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّو اقِيَامًا \* ٨٢٨ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ

عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبُ فَرَسًا فَصُرعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ بنَحْو حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا

شہاب، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سے گر پڑے تو آپ نے بیٹھ کر

٨٢٧ حرمله بن يجيي، ابن وهب، يونس، ابن شهاب، الس بن

مالک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم گھوڑے پر سے گر پڑے اور آپ کے بدن کا داہنا حصہ حچل گیا۔ باقی اس روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے توتم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ ۸۲۸ ـ ابن ابی عمر ، معن بن عیسیٰ ، مالک بن انس ، زہری ، انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر پڑے آپ کے بدن کا داہنا حصہ تھیل گیا، بقیہ روایت حسب سابق ہے اس میں جھی سے الفاظ ہیں کہ جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے

ہو کر نماز پڑھو۔

۱۹۰۰ - عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، انس رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سے گر پڑے تو آپ کا داہنا پہلو حیل گیا، باتی اس روایت میں یونس اور مالک والی زیادتی نہیں۔

۰۸۳۰ ابو بکر بن ابی شیب، عبدہ بن سلیمان، ہشام، بواسطہ والد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے تو آپ کو دیکھنے کے لئے بچھ صحابہ کرامؓ آئے، آپ نے بیٹے بیٹے بیٹے نماز پڑھی اور صحابہ آپ کے بیٹھے کھڑے کھڑے کماز پڑھ دہ ہے۔ آپ صحابہ آپ کے بیٹھے کھڑے کھڑے کماز پڑھ دہ بیٹھ گئے، جب نے ان کی جانب اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ گئے، جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لئے بنایا گیاہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اس کی اقتداء کی جائے جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جس وفت وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ بیٹھ کر نمازیڑھو۔

ا ۸۳۱ ابور بیج زہر انی، حماد بن زید، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب، ابن نمیر، تحویل، ابن نمیر بواسطہ والد، ہشام ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۹۳۱ قتیبہ بن سعید، لیث، تحویل، محد بن رمح، لیث، ابوالز بیر، جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہوئے تو ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر صدیق آپ کی تکبیرات کی آواز سنار ہے تھے، آپ نے ہماری جانب جو توجہ کی تو ہمیں کھڑا ہوایایہ آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا سو ہم بیٹھ گئے، سو ہم نے آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا سو ہم بیٹھ گئے، سو ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نماز پڑھی، آپ نے

٨٢٩ حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ هُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ أَنَسٌ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ فَحُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسَ وَمَالِكٍ \*

٨٣٠ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَٰدَّنَنَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيةٍ عَنْ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلَّوا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَصَلَّوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا بَنَمَا رَكِعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا حَلَى جَعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكُعُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْفُعُوا وَإِذَا صَلَى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا \*

٨٣١ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حِ وَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَآبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر خِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر فَالَ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ وَ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

٧٣٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ وَ حَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ الشَّتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَابُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إلَيْنَا فَرَانَا فَصَلَيْنَا بِصَلَاتِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إلَيْنَا فَعَدْنَا فَصَلَيْنَا بِصَلَاتِهِ فَرَانَا فَيَامًا فَأَشَارَ إلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَيْنَا بِصَلَاتِهِ فَعُودًا فَلَمَّا لَيْنَا بِصَلَاقِهِ وَلَا لَنَاسَ تَكْبِيرَهُ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فَعُرَدًا فَصَلَيْنَا بِصَلَاتِهِ فَعُودًا فَلَمَا لَيَقَا مَلَا لَيَفَعَلُونَ وَلَا اللَّهُ عَلُونَ اللَّهُ عَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنْ كِذْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ اللَّهُ عَلُونَ اللَّهُ عَلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ا صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل) سلام پھیراتو فرمایاتم اس وقت وہ کام کرنے والے تھے جو فاری اور روم والے اسنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں یعنی وہ

فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى فَائِمًا فَصَلَّوْا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّوْا قُعُودًا\*

سلام پھیرانو فرمایا م اس وفت وہ کام کرتے والے سے ہو فار ک اور روم والے اپنے باد شاہوں کے ساتھ کرتے ہیں لینی وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا باد شاہ بیٹا ہو تاہے سوالیامت کرو اپنے اماموں کی پیروی کرو،اگروہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو تم بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں۔

(فائدہ) بندہ مترجم کہتاہے کہ بیہ تھم اس طرح نماز کے ابتدائی زمانہ میں تھا، باقی آخر میں منسوخ ہو گیا، جیسا کہ آئندہ باب اس بیان میں ہے لہٰذ ااب جو کھڑے ہونے پر قادرہے ،اسے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنادرست نہیں۔واللّٰداعلم۔

ابوالزبیر، جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله ابوالزبیر، جابر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند آپ سکیمیں خواتے تھے جب آپ سکیمیر فرماتے تو ابو بکڑیم کو سنادیے، پھر حسب سابق روایت بیان کی۔

مه ۱۸۳۸ قتید بن سعید، مغیره حزامی، ابوالز ناد، اعرج، ابو ہر ریه رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لئے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے اور اس کے ساتھ اختلاف مت کرو، جس وقت وہ تکبیر کم سوتم بھی تکبیر کم واور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع الله لمن حمدہ کے تو اللّٰهم ربنا لك الحمد کم وہ اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ سمع الله لمن حمدہ کم تو اللّٰهم ربنا لك الحمد کم وہ اور جب وہ سمع اللّٰه لمن حمدہ کم تو اللّٰهم ربنا لك وہ بیٹے کر نماز بڑھو۔

۸۳۵ محر بن رافع، عبد الرزاق، معمر، ہمام بن منبة، ابو ہریرہ رہام بن منبة، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نبی اکر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

روسی من سے بین اسراہیم، ابن خشرم، عیسیٰ ابن یونس، اعمش، ابو سر مرہ میسیٰ ابن یونس، اعمش، ابو صالح، ابو ہر مرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھلاتے ہوئے فرماتے تھے کہ امام

بهر اب بو هر على الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرِ خَلْفَهُ فَإِذَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَبُو كَبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَرَ أَبُو كَبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَرَ أَبُو بَكُر لِيسْمِعَنَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ \* بَكُر لِيسْمِعَنَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَرَ أَبُو بَكُر لِيسْمِعَنَا ثُمَ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْرَةُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَحْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا وَإِذَا مَكَيْ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا وَإِذَا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا

جُلُوسًا أَجْمَعُونَ \* مَحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ مِحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةً بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ خَشْرَمٍ قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

تصحیح مسلم شریق مترجم ار د و ( جلداوّل )

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا يَقُولُ لَا تَبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَإِذَا قَالَ ( وَلَا الضَّالِّينَ ) فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْ كَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُ مَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ \* اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُ مَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ \* اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُ مَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ \* ١ اللَّهُ لِمَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ لِمَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرُدِيَّ عَنْ سَهِيْد حَدَّثَنَا عَبْدُ صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ سَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَلَّى صَالِح عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ إِلَّا قَوْلَهُ ( وَلَا الضَّالِينَ) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ إِلَّا قَوْلَهُ ( وَلَا الضَّالِينَ) فَقُولُوا آمِينَ وَزَادَ وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ \*

٨٣٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَهُ حَ و حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا شُعْبَهُ عَنْ يَعْلَى مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا شُعْبَهُ عَنْ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَطَاء سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّمَا يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا صَلّى قَاعِدًا فَصَلّوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا صَلّى قَاعِدًا فَصَلُوا اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ قَوْلُ أَهْلِ الْمُرْضِ قَوْلُ أَهْلِ السَّمَاء غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*

٩٣٩ - حَدَّنَهُ وَالطَّاهِرِ حَدَّنَهَا ابْنُ وَهُبِ عَنْ حَيْوَةً أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ حَدَّنَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ فَارَعَمُ وَا وَإِذَا وَكَعَ فَارَعَمُ فَارَعَمُ فَارِيمًا فَارْدَا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارْدَا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارْدًا اللَّهُ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ

سے جلدی نہ کرو، جب وہ تکبیر کے تو تم بھی تکبیر کہواور جب
وہ و لاالصالین کے تو تم آمین کہواور جس وقت وہ رکوع کرے
تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع الله لمن حمدہ کے تو تم
اللّٰهم ربنا لك الحمد كہو۔

ک ۸۳۷ قتیبہ بن سعید، عبد العزیز در اور دی، سہیل، ابوصالح، بواسطہ والد، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت منقول ہے مگر اس میں ولا الضالین کے وقت آمین کہنے کا تذکرہ نہیں ہاں اتناز اکد ہے کہ امام سے پہلے سر مت اٹھاؤ۔

۸۳۸۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، (تحویل) عبید اللہ بن معاذ، بواسطہ والد، شعبہ، یعلی بن عطاء، علقمہ، ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاام ڈھال (۱) ہے جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھواور جس وقت وہ سمع اللہ لمن حمدہ کے تو تم ربنالک الحمد کبو، اس لئے کہ زمین والوں میں سے جس کا کہنا آسان والوں کبو، اس لئے کہ زمین والوں میں سے جس کا کہنا آسان والوں کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

۱۹۳۹ - ابوالطاہر، ابن وہب، حیوہ، ابو یونس مولی ابی ہریرہ،
ابوہر ریہ درضی اللہ تعالی عند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل
کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس
لئے ہے کہ اس کی انتاع کرو، سوجس وقت وہ تکبیر کے تم بھی
تکبیر کہواور جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرواور جس وقت
سمع الله لمن حمدہ کیے تو تم اللہ م ربنا لك الحمد کہواور
جب وہ كھڑے ہو كر نماز پڑھے

 فَصلَّوْ ا قِيَامًا وَإِذَا صلَّى قَاعِدًا فَصلَّوْ ا قُعُودًا اور جس وقت وه بينه كرنماز پڑھے توتم سب بھى بينه كرنماز أَخْمَعُونَ \*

(فائدہ) بندہ مترجم کہتاہے کہ مقتدی کا اَللّٰہُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہنازیاوہ بہترہے کیونکہ احادیث میں جار فتلم کے جملہ فد کور ہیں۔ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللّٰهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اَللّٰهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اَللّٰهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اَللّٰهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللّٰهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللّٰهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللّٰهُمَّ رَبِّنَا لِكَ الْحَمْدُ، اللّٰهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللّٰهُمَّ رَبِّنَا فَا لَا اللّٰهُمُّ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللّٰهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللّٰهُمَّ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللّٰهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللّٰهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللّٰهُمَّ رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُّ وَلِنَا لَكَ الْحَمْدُ، اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ وَاللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰولِينَ الْمُنْ اللّٰهُمُ اللّٰهُمُ اللّٰمُ الل

باب (۱۵۹) امام عذر کے وقت کسی اور کو خلیفہ بناسکتا ہے اور اگر امام قیام نہ کرسکے اور مقتدی کھڑے ہونے پر قادر ہوں تو کھڑا ہونا واجب ہے، بیٹھ کر بڑھنے کا تھم منسوخ ہے۔

م ۱۸۳۰ احد بن عبداللہ بن یونس، زائدہ، موسیٰ ابن ابی عائشہ، عبیداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا کہ آپ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری کا واقعہ بیان نہیں کر تیں، انہوں نے کہا اچھا بیان کرتی بوں، آپ بیار ہوئے تو پوچھا کیا یہ لوگ نماز پڑھ چھے، ہم نے کہا کہ نہیں یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا انظار کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا میر سے لئے گئن میں پانی رکھو، ہم نے بین رکھا، آپ نے فرمایا میر سے لئے گئن میں پانی رکھو، ہم نے بین رکھا، آپ نے فرمایا میر سے لئے گئن میں یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ جھے، ہم نے عرض کیا نہیں یار سول اللہ وہ آپ کا از قار کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا میر نے لئے گئن میں پانی رکھ دو، ہم نے رکھ دیا پھر آپ نے فرمایا میر نے لئے گئن میں پانی رکھ دو، ہم نے رکھ دیا پھر آپ نے فرمایا اور نماز کے لئی کا ارادہ فرمایا گر پھر بے ہوشی طاری ہوگئ، پھر افاقہ ہوا، آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے عرض کیا ہوا، آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے عرض کیا ہوا، آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے عرض کیا ہوا، آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے عرض کیا ہوا، آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے عرض کیا ہوا، آپ نے فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے عرض کیا ہوا، آپ نے فرمایا کیالوگوں نے نماز پڑھ لی، ہم نے عرض کیا

تہیں یار سول اللہ صلی للہ علیہ وسلم وہ آپ سے منتظر ہیں اور

(٩٥١) بَابِ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضِ وَسَفَر وَغَيْرِهِمَا مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَنَّ مَنْ صَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَنَّ مَنْ صَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ خَالِسِ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا حَالِسِ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَنَسَخُ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي قَدَرَ عَلَيْ وَنَسَخُ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقِ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ \*

. ٨٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَض رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَلَى ثَقَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ قُلْنَا لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ أَصَلَّى النَّاسُ فَقُلْنَا لَا وَهُمْ

لوگ سب کے سب مسجد میں جمع تنھ اور عشاء کی نماز کے لئے ر سول الله صلی الله علیه و سلم کے تشریف لانے کا انتظار کر رہے ہتھے، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ تم نماز پڑھاؤ، قاصد آیااور کہار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نماز پڑھانے کا تحكم فرماتے ہیں، ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه نرم دل تھے، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایا کہ تم لو گوں کو نمازیژهاؤ۔حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے کہا کہ نہیں تم اس بات کے زائد حقدار ہو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں پھر ان ایام میں ابو نکر صدیق نماز پڑھاتے رہے، ایک دن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنی بياري كو بلكايا يا تو دو آدميوں كے سہارے آپ ظہر کی نماز کے لئے تشریف لائے، ان دونوں آ دمیوں میں ہے ایک حضرت عبالؓ تنے اور دوسر ہے علی بن ابی طالبؓ اور ابو بکر صدیقؓ لو گوں کو نماز پڑھارہے تھے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا تو پیچھے ہمنا جاہا تو ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ بیجھے نہ ہنیں اور ان دونوں اشخاص ہے فرمایا مجھے ابو بکڑ کے باز وہیں بٹھا دو، انہوں نے آپ کو ابو بکڑ کے بازو بٹھا دیا تو ابو بکر صدیق ا کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اتباع کرتے تھے اور صحابہ کرامؓ ابو بکرؓ کی اقتداء کر دہے تھے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه موت نمازير هارب تھے۔ عبيد الله بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے یاس گیااوران سے کہامیں تم سے وہ حدیث بیان کروں جو عائشہ رضی الله تعالی عنهانے مجھ سے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہابیان کرو، میں نے ساراواقعہ بیان کیا توسب باتوں کوانہوں نے قبول کیا ا تنا اور کہا کہ حضرت عائثہؓ نے دوسرے تفخص کا نام لیا جو حضرت عباسؓ کے ساتھ تھے میں نے کہانہیں ،انہوں نے فرمایا وه حضرت على تتھے۔

يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنَّ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بالنَّاسِ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَتْ فَصَلِّي بِهِمْ أَبُو بَكْرِ تِلْكَ الْأَيَّامَ ثُنُّمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ حِفَّةً فَحَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظَّهْرِ وَأَبُو بَكْر يُصَلِّي بالنَّاس فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْر ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأُوْمَأُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَّاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعِدٌ قَالَ عُبِّيْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَض رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيثُهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكُرَ مِنْهُ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَسَمَّتُ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ \*

٨٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ قُالَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ مَيْمُونَةَ فَاسْتَأْذَٰنَ أَزُوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا وَأَذِنَّ لَهُ قَالَتْ فَخَرَجَ وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ ابْنِ عَبَّاسِ وَيَدٌ لَهُ عَلَى رَجُل آخَرَ وَهُوَ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَحَدَّثْتُ بِهِ اَبْنَ عَبَّاس فَقَالَ أَتَدُري مَن الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةً هُوَ عَلِيٌ \*

٨٤٢ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النُّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَمَّا تَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رجُّلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطِّلِبِ وَبَيْنَ رَجُل أَخَرَ قَالَ عُبَيْدُ اَللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِالَّذِيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هُوَ

٨٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْتِ

۱۸۴۱ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، ِ عبيدالله بن عبدالله بن عتبه ، حضرت عائشه رضي الله تعالیٰ عنها ے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ہے پہلے حضرت میمونی کے مکان میں بیار ہوئے تو آپ نے بیار ی میں سب از واج مطہر ات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں رہنے کی اجازت طلب کی، سب نے اجازت ویدی، آپ باہر نکلے ایک ہاتھ فضل بن عباسٌ پر رکھے ہوئے اور دوسرا ہاتھ دوسرے شخص پراور آپ کے پاؤں (ضعف و کمزوری کی وجہ ہے )زمین پر گھسٹ رہے تتھے۔ عبیداللہ نے کہا میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباسؓ ہے بیان کی انہوں نے فرمایا که تو جانتا ہے کہ دوسر اھخص کون تھا کہ جس کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے نام نہیں لیا، وہ حضرت علی رضی الله تعالى عنه تتھے۔

۸۴۲ عبدالملك بن شعيب بن ليث، شعيب، بواسطه والد، عقیل بن خالد، ابن شهاب، عبیدالله بن عبدالله، عائشه رضی الله تعالیٰ عنهازوجه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت ہے کہ جس وفت رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم بیار ہو ئے اور آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو آئے نے اپنی از واج سے بھاری میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھرر ہنے کی اجازت مانگی، سب نے اجازت دیدی تو آپ دو آدمیوں کے در میان باہر نکلے کہ آپ کے یاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔عبال بن عبدالمطلب اور ایک اور شخص کے در میان ، عبیداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو جو واقعہ حضرت عائشه رضى الله تعالى عنهان مجصے بتلاياس كى اطلاع دى تو عبد الله بن عباسؓ نے مجھ سے فرمایا کہ تو دوسرے آدمی کو جانتاہے کہ جن کانام حضرت عائشہ نے نہیں لیا۔ میں نے کہا نہیں، عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ۳۸۸ عبدالملك بن شعيب، شعيب بن ليث، بواسطه والد،

حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ عُسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إلَّا أَنْهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يَعْدِلُ مَلَا أَنْهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُعْدِلُ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّاسُ بِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ يَعُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إلَّا تَشَاءَمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ \*

مُعَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ النُّ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزَّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الزَّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الزَّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ بَيْتِي قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ أَنِي بَكْرٍ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا بِي إِلَّا يَمُلِكُ دَمْعَهُ فَلَوْ رَحُلٌ رَقِيقً إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ فَلَوْ أَنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا بِي إِلَّا كَرُاهِيَةُ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بَأُولُ مَنْ يَقُومُ فِي كَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بَاوَلَ لِيصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَقَالَ لِيصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو فَكَا مُرَاعِثُ مُ مَرَّيْنِ أَوْ تُلَاثًا فَقَالَ لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو فَيَاكُمُ وَالْمَالُ بِيُوسُفَ \* وَسَلَّمَ قَالَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مُرَاعِبُ يُوسُفَ \*

٥٤٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو

مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَمَّا

عقیل بن خالد، ابن شہاب، عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود، عائشہ رضی الله تعالی عنها زوجه نبی اکرم سلی الله علیه وسلم بیان کرتی ہیں کہ نماز (پڑھانے) کے بارے میں میں نے رسول الله سے اصرار کیااور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس بات کا خیال نہ تھا کہ لوگ اس شخص سے محبت کریں گے جو آپ کی جگہ پر قائم ہو گر میں یہ سمجھتی تھی کہ لوگ اس شخص سے جو آپ کی جگہ پر قائم ہو گر میں یہ سمجھتی تھی کہ لوگ اس شخص سے جو آپ کی جگہ پر کھڑ اہو بد فالی لیس گے اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کی جگہ پر کھڑ اہو بد فالی لیس گے اس لئے میں نے چاہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ابو بمرصد بی رضی الله تعالی عنہ کو اس امر سے معاف رکھیں۔

(فا کدہ) کیعنی جیسا کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے تکرار کرر ہی تھیں ،اسی طرح تم نے بھی شروع کر دیا۔

۸۴۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، وکیع، (تحویل) کیلیٰ بن کیلٰ، ابو معاویہ، اعمش، ابر اہیم، اسود، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیار موسے تو بلال آپ کو نماز کے لئے بلانے آئے، آپ نے فرمایا

نَّقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْر رَجُلُّ أُسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعِ النَّاسَ فَلُو ْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّا أَبَا بَكْرٍ رَجُلُّ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعِ النَّاسَ فَلُواْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَقَالَتْ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُنَّ لَأَنْتَنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا َأَبَا يَكُر فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ قَالَتٌ فَأَمَرُوا أَبَا يَكُر يُصَلِّي بَالنَّاسِ قَالَتُ فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ حِفَّةً فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخْطَانَ فِي الْأَرْضِ قَالَتْ فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكُر حِسَّةُ ذَهَبَ يَتَأْخَرُ فَأُوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْ مَكَانَكَ فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرِ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْر بصَلَاةِ النّبيِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ \*

رَسُمُ رَبِيدُ النَّهِ مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثُ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ الْخَبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ الْخَبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا لَمَّا مَرِضَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا لَمَّا مَرَضَهُ الَّذِي بِهَذَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَضَهُ الَّذِي رَسُولِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى أَجُلِسَ إِلَى جَنْبِهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى أَجُلِسَ إِلَى جَنْبِهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى أَجُلِسَ إِلَى جَنْبِهِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى أَجُلِسَ إِلَى جَنْبِهِ

ابو بکڑے کہہ دو کہ نماز پڑھائیں، میں نے عرض کیا، یار سول الله!ابو بكر صديقٌ رقيق القلب بين،انہيں بہت جلد رونا آ جاتا ہے،جبوہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تولو گول کو قرآن نه سناسکیں گے ،اگر آپ عمر فاروق کو نماز پڑھانے کا تھم دیں تو زیادہ مناسب ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کو تھم دو کہ وہ ہی نماز برط مائیں، میں نے حفصہ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ابو بکر صدیق ٹرم دل آدمی ہیں اگروہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو قراَت نہ کر عمیں گے،اس لئے حضرت عمر کو تھم سیجئے،حفصہ نے ایسائی کیا، آپ نے فرمایاتم تو يوسف عليه السلام كي ساتھ والياں ہو، ابو بكر صديق رضي الله تغالیٰ عنه کو تھم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آخرابو بکر صدیق کو تھم دیا توانہوں نے نماز شر وع کرائی جب وہ نماز شر وع کر چکے تو ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنامز اج ذرابحال و يکھا، آپ دو آ دمیوں کاسہارا لئے ہوئے چلے لیکن آپ کے یاوُں زمین پر گھٹتے جاتے تھے، جب مسجد میں پہنچے توابو بکر صدیق نے آپ کی آہٹ محسوس کر کے پیچھے ہنا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اسی جگہ بررہیں اور آپ آکر ابو بمرصدیق کی بائيس جانب ببيٹھ گئے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھار ہے تھے اور ابو بکر صدیق گھڑے کھڑے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی نماز کی اقتذاء کر رہے تھے اور صحابہ کرامؓ نے ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كي-

۲۷۸ منجاب بن حارث تمیمی، ابن مسهر (تحویل) اسخق بن ابراہیم، عیسیٰ بن بونس، اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیاری لاحق ہوئی کہ جس میں آپ نے انتقال فرمایا اور ابن مسہر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکر ابو بکر صدیق کے بازو بٹھا دیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکر ابو بکر صدیق کے بازو بٹھا دیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نماز بڑھا رہے تھے اور ابو بکر صدیق کو تکبیر

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى فَحَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرِ إِلَى جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرِ يُسْمِعُ النَّاسَ \*

٨٤٧- أَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا

أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا

بَكْرِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِكُرِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي اللَّهُ بِهِمُّ قَالَ عُرُورَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللَّهُ اللَّهُ

غَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ السَّأُخَرَ

فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ كَمَا أَنْتَ فَحَلَسَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَّى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو

بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ \*

٨٤٨ - حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ الْحُرَانِ وَعَبْدُ الْمُحَلُوانِي وَقَالَ الْآخَرَانِ وَعَبْدُ الْمُحَلِّرَنِي وَقَالَ الْآخَرَانِ

ُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنِّسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي

الحبرنِي أنس بن مالِكِ أن أبا بكر كَانَ يَصَلَيُ أَنَّهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ ال

الَّذِي تُوهِي قِيهِ حَتَى إِذَا كَانَ يُومُ الْإِنْنَيْنِ وَهُمُ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْرَ الْحُجْرَةِ فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجُهَةُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ

سناتے جاتے تھے اور عیسیٰ کی روایت میں ہے آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھاتے تھے اور ابو بکر صدیق آپ کے بازومیں تھے، وہ لوگوں کو (تکبیر کی آواز) سنارہے تھے۔

۱۹۵۸ - ابو بکر بن ابی شیبه و ابو کریب، ابن نمیر، ہشام، الله تعالی ابن نمیر، بواسط والد، ہشام بواسط والد، عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اپنی بیاری میں ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا تکم دیا چنانچہ وہ نماز پڑھارہ میں ابو بکر صدیق کو نماز پڑھارہ صلی الله علیه وسلم نے اپنے مزاج میں خفت محسوس کی تو آپ باہر تشریف وسلم نے اپنے مزاج میں خفت محسوس کی تو آپ باہر تشریف مدیق رضی الله تعالی عنه نے آپ کو دیکھا تو بیچھے ہنا چاہا گر صدیق رضی الله تعالی عنه نے آپ کو دیکھا تو بیچھے ہنا چاہا گر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی ہی جگہ رہو اور سول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق کے بازو میں بیٹھ اور سول الله صلی الله علیه وسلم کے عنہ کے ، چنانچہ ابو بکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی پیروی کررہے تھے۔

۱۸۳۸ عمرو ناقدوحسن حلوانی و عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، بواسطہ والد، صالح، ابن شہاب، انس بن مالک سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیاری میں جس میں آپ نے رحلت فرمائی ہے اماست فرمایا کرتے تھے، جب بیر کادن ہوااور لوگ نماز میں صفیل باندھے کھڑے تھے، جب بیر کادن ہوااور لوگ نماز میں حفیل باندھے کھڑے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کا پردہ اٹھایا، اور ہمیں کھڑے کھڑے ویکھا گویا آپ کا چرہ مبارک (حسن و جمال میں) مصحف کا ایک ورق تھا، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح پر دیکھ کرخوشی کی وجہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح پر دیکھ کرخوشی کی وجہ سنگرائے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا قَالَ فَبُهِتُنَا وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَحِ بِحُرُوجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَكُصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ قَالَ ثَمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْخَى السِّتْرَ قَالَ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ \*

٨٤٩ - وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَس قَالَ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْ تُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ بهَذِهِ الْقِصَّةِ وَحَدِيثُ صَالِحٍ أُتُّمُّ وَأَشْبَعُ \*

٨٥٠ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا

كَانَ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ بنَحْو حَدِيثِهمَا \* ١٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ عَنْ أَنَس قَالَ لَمْ يَخْرُجُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبيُّ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجُهُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَظَرْنَا مَنْظُرًا قَطَّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَحَ لَنَا قَالَ فَأُوْمَأُ

نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكِّر

لانے کی خوشی کی وجہ ہے نماز ہی میں دیوانے ہوگئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صف میں شریک ہونے کے لئے بچھلے یاؤں بیچھے ہے اور بیہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے باہر تشریف لارہے ہیں مگر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے این دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ اینی نمازیں بوری کرلیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ میں تشریف لے گئے اور پر دہ ڈال دیااور پھرای روز رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم اس دار فانی ہے رحلت فرما گئے۔ (انا لله واناالیہ

۹ ۸۸ عمر و نا قد و زهیر بن حرب، سفیان بن عیبینه ، زهری ، انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول غداصلی الله علیہ وسلم کی طرف آخری مرتبہ بس پیر کے دن دیکھناتھا، جبکہ آپ نے پر دہ اٹھایا، ہاتی صالح کی روایت زائد کامل ہے۔

۸۵۰\_ محمد بن رافع و عبد بن حمید ، عبدالرزاق ، معمر ، زہری ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

١٨٥١ محمد بن نتني وبارون بن عبدالله، عبدالصمد، بواسطه والد، عبدالعزیز،انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم تنين روز تك باہر تشریف نه لائے،اور نماز کھڑی ہونے گئی توابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ (مجکم نبوی) آ کے بڑھے،اننے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برده الثلاياادر جب آپ كاچېره انور ظاہر ہوا تو جميں ايسا پيار ااور عجیب معلوم ہوا کہ پوری زندگی میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرے سے اور کوئی چیز پیاری نہیں دیکھی، آپ نے اپنے وست مبارک سے ابو بکر صدیق کو آگے بڑھنے کا اشارہ فرمایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر دہ ڈال

دیا۔اس کے بعد آپ کووفات تک نہیں دیکھ سکے۔

۱۵۲ - ابو بحر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، ابو بردہ، ابو موگ ہے روایت ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم بیار ہو ہے اور آپ کی بیاری شدت اختیار کرگئ، آپ نے فرمایا ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ نماز بڑھائمیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رقیق القلب آدمی ہیں، آپ نے بھر فرمایا کہ ابو بحر صدیق کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائمیں اور تم تو حضرت بوسف کے ساتھ والیاں ہو، ابو موک بیان کرتے ہیں کہ بھر جس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ابو بحر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بی نماز پڑھاتے رہے۔

ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بی نماز پڑھاتے رہے۔

غد شہ ہو تو کسی اور کو امام بنا سکتے ہیں۔

غد شہ ہو تو کسی اور کو امام بنا سکتے ہیں۔

۱۸۵۳ یکی بن یکی، مالک، ابوحازم، سبل بن سعد ساعدی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بن عمرو بن عوف میں صلح کرانے (۱) کے لئے تشریف لے گئے اور نماز کا وقت آگیا تو مؤذن ابو بکر صدیق کے پاس آیا کہ اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں تکبیر کہہ دوں، انہوں نے کہا اچھا، چنا نچہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نے نماز پڑھائی شروع کی اور لوگ نماز بی میں تھے کہ استے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ لوگوں کو چیر کر صف میں جا

أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَتَى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ع

١٥٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرضَ مُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدَ مَرَضَهُ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصِلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَت عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ رَقِيقٌ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَت مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ مَوَاحِبُ يُوسُفَ قَالَ فَصَلَى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ صَوَاحِبُ يُوسُفَ قَالَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(١٦٠) بَاب تَقْدِيمِ الْحَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأْخَرَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً

بِالتَّقْدِيمِ\*

٥٣ – حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَ الصَّلَاةُ فَحَاءَ الْمُؤذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَحَانَ الصَّلَاةُ فَحَانَ الْمُؤذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَحَاءَ الْمُؤذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَحَاءَ الْمُؤذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا نَعَمْ قَالَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَقَلَ مَتَحَلَّى حَتَّى وَقَلَ

(۱)ان لوگوں میں لڑائی ہوگئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کی غرض سے نماز ظہر کے بعد ان کے پاس تشریف لے گئے آپ کے ساتھ حضرت ابی بن کعبؓ اور حضرت سہیل بن بیضاءً وغیر ہ حضرات بھی تھے پھر نماز عصر پڑھانے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا گیا جس کاواقعہ اس روایت میں نہ کورہے۔

فِي الصَّفِّ فَصَفِّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَكُثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَقَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارٌ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن امْكُنُ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْر يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْر حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَّا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةً أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التصفيحُ لِلنَّسَاءُ \*

١٥٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ الْقَارِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَهُو ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ الْقَارِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَفِي حَدِيثِهِمَا فَرَفَعَ أَبُو بَكُر يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَرَجَعَ الْقَهُقُرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِ \* وَرَجَعَ الْقَهُقُرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِ \* وَرَجَعَ الْقَهُمُ مَنَ الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ وَرَجَعَ الْقَهُمُ الْمُعَلِّى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ أَخْرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَّيْنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَّيْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَّيْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَّيْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَدَيْنِهِ وَسَلَّمَ يُصِدِي قَالَ ذَهَبَ عَنْ يَنِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي قَالَ ذَهَبَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِدِي قَالَ ذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصِلِحُ بَيْنَ يَنِي عَوْفٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَحَاءَ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَجَاءَ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فَجَاءَ

کھڑے ہوئے تولوگوں نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے شروع کئے اور ابو بکڑ نماز میں کسی جانب ملتفت نہ ہوا کرتے تھے، جب ہاتھ مارنے کی آواز زائد ہوئی توالتفات فرمایا تو دیکھا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنی حبکہ بررہو،ابو بکر صدیق نے دونوں ہاتھ اٹھا کراس فضیلت پر کہ جس کار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحکم فرمایا حمہ و ثناکی ، بھر ابو بکر صدیق پیچھے صف میں چلے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی جگہ پر کیوں نہ تھہرے جبکہ میں نے تمہیں تھہرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا کہ ابوقیافہ (والد ابو بکڑ) کے بیٹے کی ہیہ مجال نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے نماز پڑھائے ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین ہے فرمایا کہ تم نے اس قدر دستک کیوں دی ،جب نماز میں کوئی بات پیش آجائے تو سجان اللہ کہیں اس کئے کہ جس وفت سبحان الله كهو كے تواس كى جانب التفات كيا جائے گا، ہاتھ یہ ہاتھ مارنایہ عور توں کے گئے ہے۔

م ۸۵۴ قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز بن ابی حازم، عبدالرحمٰن قاری،ابوحازم، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور النے پاؤں ہٹ گئے، حتی کہ صف میں آکر مل گئے۔

۸۵۵ محمد بن عبداللہ بزلیع، عبدالاعلے، عبیداللہ، ابوحازم، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عمرو بن عوف میں صلح کرانے کے لئے تخریف لیے تخریف میں صلح کرانے کے لئے تخریف لیے اوراس میں اتفااضافہ ہے جب آپ آئے توصفوں کو چیرااور پہلی صف میں اتفااضافہ ہے جب آپ آئے توصفوں کو چیرااور پہلی صف میں

شامل ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ النے پاؤں پیچھے ہے۔

۸۵۶ محمد بن رافع، حسن بن حلوانی، عبدالرزاق، ابن جریج، ابن شهاب، عباد بن زیاد، عروه بن مغیره بن شعبه ، مغیره بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کا جہاد کیا کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم قضائے حاجت كے لئے باہر نكلے میں پانی کاایک ڈول لے کر آپ کے ساتھ صبح کی نمازے پہلے چلا۔ جب لوٹے تومیں ڈول سے آپ کے ہاتھوں میں یانی ڈالنے لگا، آپ نے تین بار دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر منہ دھویااس کے بعد جبے کو اپنے بازوں پر چڑھانے لگے تو آستینیں تنگ تھیں اس آپ نے دونوں ہاتھ جے کے اندر کئے اور اندر کی جانب سے نکال لئے اور پھر ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا اور موزوں پر مسے کیا اور پھر چلے، میں بھی آپ کے ساتھ چلا، جب لو گول میں آئے تو دیکھا کہ انہوں نے عبدالر حمٰن بن عوف کوامام کر لیاہے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ر کعت ملی، چنانچہ آپ نے دوسری رکعت لوگوں کے ساتھ پڑھی، جب عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے سلام پھیرا تو نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز بوری کرنے کے لئے کھڑے ہوئے، مسلمانوں کو میہ چیز دیکھ کر بہت تھبر اہٹ اور پریشانی ہو کی توانہوں نے بہت تنبیج پڑھناشر وع کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر بی توان کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، کہ تم نے اچھا کیا، یاب فرمایا کہ ٹھیک کیا، آپ ان کے وقت پر نماز پڑھنے کی تعریف فرمانے لگے۔ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَجَعَ الْقَهْقَرَى \*

٨٥٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْحُلُوَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْن رِيَادٍ أَنَّ عُرُّواَةً بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَحْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ ابْنَ شُعْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ أَخَذْتُ أَهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ وَغُسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَةُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمًّا جُبَّتِهِ فَأَدْحَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفُلِ الْحُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ قَالَ اَلْمُغِيرَةُ فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى لَهُمْ فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ . الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا فَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَحْسَنْتُمْ أَوْ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا \*

٨٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَالْحُلُوانِيُّ قَالَ

۸۵۷ محمد بن رافع و حلوانی، عبدالرزاق، ابن جر تج، ابن

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ \*

الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ \* الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ \* النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِ النَّهْ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالًا أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالًا أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنَ شِهَابٍ وَقَدْ رَأَيْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَسْبِيعُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنَسَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَسْبِيعُ لِلرِّجَالِ وَالتَصْفِيقُ لِلنَسَاء رَادُ حَرْمَلَهُ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَقَدْ رَأَيْتُ رَائِينَ وَلَا مِنْ أَهُلُ الْعِلْمُ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيرُونَ \*

َ ٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ فِي

شہاب،اساعیل بن محمد بن سعد حمزۃ بن المغیرہ سے یہ روایت بھی اسی طرح منقول ہے،مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کو پیچھے کرنا جاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایار ہے دو۔

باب (۱۲۱) جب نماز میں کوئی واقعہ پیش آجائے تو مر دسیجان اللہ کہیں اور عور تیں دستک دیں۔ ۸۵۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمروناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیبینہ، زہری، ابو سلمہ، ابوہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (تحویل) ہارون بن معروف و حرملہ بن یجی، ابن و سلمہ بن وہب، یونس، ابن شہاب، سعید بن میتب، ابو سلمہ بن عبد الرحلٰن، ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجان اللہ مر دول کے لئے ہے اور دستک عور توں کے لئے، حرملہ نے ابنی روایت میں اتنی زیادتی اور گ ہے کہ ابن شہاب نے فرمایا کہ میں نے کئی عمل این دیادی اور گ ہے کہ ابن شہاب نے فرمایا کہ میں نے کئی عالموں کو دیکھا کہ وہ شبیج بھی کہتے تھے اور اشارہ بھی کرتے عالموں کو دیکھا کہ وہ شبیج بھی کہتے تھے اور اشارہ بھی کرتے

۸۵۹ قتیبه بن سعید، فضیل بن عیاض، (تحویل) أبوکریب، ابو معاویه، (تحویل) اسخق بن ابراجیم، عیسی بن یونس، اعمش، ابو معاویر، رخویل) اسخت بن ابراجیم، عیسی بن یونس، اعمش، ابو صالح، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۸۹۰ محد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، جام، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق ہی روایت نقل کرتے ہیں باقی اس میں نماز کا اضافہ ہے۔

(١٦٢) بَابِ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاة وَإِتْمَامِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا \*

١٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدُ الْوَلِيدِ يَعْنِي الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ صَلَّى بِنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ يَا فُلَانُ أَلَا رَسُولُ اللَّهِ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ يَا فُلَانُ أَلَا تَخْسِنُ صَلَاتَكَ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى لَتَخْسِنُ صَلَاتِكَ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِنَّهُ صَلَّى إِذَا صَلَّى كَمْا أَبْصِرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ \* كَمْا أَبْصِرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ \* كَمْا أَبْصِرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ \* لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَلْ تَرَوْنَ مَالِكِ بْنِ أَنَس رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ ثَرَوْنَ مَالِكِ بْنِ أَنِس رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ ثَرَوْنَ مَالِكِ بْنِ أَنْس رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ ثَرَوْنَ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ ثَرَوْنَ مَالِكِ مُ وَرَاءَ طَهْرِي \* مَنْ أَبِي هُورَكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ طَهْرِي \* مَنْ أَبِي هُورَكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ طَهْرِي \* مَنْ أَبِي هُورَكُمْ إِنِّي لَارَاكُمْ وَرَاءَ طَهْرِي \*

٨٦٣ - حُلَّتُنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا سُعْبَهُ قَالً سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّحُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي وَرُبَّمَا

قَالَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِيَ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ \* مَعَاذٌ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِيَ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ \* مَعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسَ أَنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتِمُوا الرَّكُوعَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتِمُوا الرَّكُوعَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا

مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ

باب (۱۶۲) نماز کو کمال خوبی اور خشوع کے ساتھ پڑھنے کا تھم۔

۱۲۸- ابوکریب محمد بن علاء الہمدانی، ابواسامہ، ولید بن کثیر،
سعید بن ابی سعید مقبری، بواسطہ والد، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سعید بن ابی سعید مقبری، بواسطہ والد، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نماز پڑھائی، پھر نماز سے فراغت کے بعد فرمایا، اے فلاں! تواپی
نماز اچھی طرح کیوں ادا نہیں کرتا، کیا نمازی خیال نہیں کرتا
نماز اپنی وقت وہ نماز پڑھتا ہے کہ کس طرح نماز پڑھ رہاہے آخر وہ
نماز اپنی ذات کے (فائدہ) کے لئے پڑھتا ہے اور خدا کی قتم میں
پیچے بھی اسی طرح دیکھا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے ہے۔

۸۶۲ قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، ابوالزناد، اعری ابوہریہ رفتی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ میں صرف قبلہ کی طرف دیکھتا ہوں، خدا کی فتم مجھ پر تمہارار کوع اور تمہاراسجدہ پوشیدہ نہیں ہے میں تو تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔

۳۸ ۱ میر من مثنی وابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قاده، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اچھی طرح رکوع اور سجو دادا کرو، خدا کی فتم میں تم کواپنے پیچھے ہے دیکھتا ہوں جس وقت کہ تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو۔

۱۹۲۸ - ابوغسان مسمعی، معاذ بن ہشام، بواسطہ والد (تحویل) محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عدی، سعید، قادہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوع اور سجدہ کو پورا کرو کیونکہ خدا کی قسم جس وقت تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو، تو ہیں تم کواپنی پیچھے سے دیکھا ہوں۔

إِذَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا سَجَدْتُمْ \*

رُ ١٦٣) بَاب تَحْرِيم سَبْقِ الْإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَنَحْوَهُمَا \*

٥٦٥ - حَدَّنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيْ بْنُ مُحْر أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْر قَالَ ابْنُ حُحْر أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْر حَدَّنَا عَلِي بْنُ مُسْهِر عَنِ الْمُحْتَارِ بْنِ فُلْفُل عَنْ أَنس قَالَ صَلَّى بنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَحْهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي إِمَامُكُمْ فَلَا عَلَيْنَا بوَحْهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي إِمَامُكُمْ فَلَا عَلَيْنَا بوَحْهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي إِمَامُكُمْ فَلَا عَلَيْنَا بوَحْهِ وَلَا بِالسَّحُودِ وَلَا بِالقِيَامِ وَلَا بِالنَّاسُ الْنِي إِمَامُكُمْ فَلَا بَالِسَّحُودِ وَلَا بِالقِيَامِ وَلَا بِالنَّهِ وَلَا بِالنَّهِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالنَّهِ وَلَا بِالنَّهِ وَلَا بِالنَّهِ وَلَا بِالسَّحُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالنَّهِ وَلَا بِالسَّحُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالنَّهِ وَلَا بِالنَّهِ وَلَا بِالنَّهِ وَلَا بَالْتُهُ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بَالْتُعْمَ وَلَا بِالسَّحُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالنَّهِ وَلَا بَالْتُهُ وَلَا بِالسَّحُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بَالْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو وَمَا رَأَيْتُ الْمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ثُمَّ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ الْمَامِي وَمِنْ خَلْهِ وَالنَّيْمُ مَا رَأَيْتُ لَلَا وَلَا اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ الْجَنَّةُ وَالنَّارَ \*

آ ٨٦٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ جَمِيعًا عَنِ الْمُحْتَارِ عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَلَا بِالِانْصِرَافِ \*

عَدِيتُ مَرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ الرَّهِمْ الْهِ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ الرَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّدِ بْن زِيادٍ خَلَفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيادٍ خَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا نَحْشَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا نَحْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلُ اللَّهُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلُ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ وَأُسَ حِمَار \*

باب (۱۲۳) امام نے پہلے رکوع اور سجدہ وغیرہ کرناحرام ہے۔

۸۲۵ ابو بربن ابی شیبہ، علی بن حجر، علی بن مسمر، مخار بن فلفل، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اک دن ہمیں نماز پڑھائی، جب نماز پوری ہوگئی تو ہماری جانب متوجہ ہوئے اور فربایااے لوگوا میں تمہاراامام ہوں لہذا تم مجھ سے پہلے رکوع، سجدہ اور قیام نہ کرو اور نہ جھ سے پہلے فارغ ہو کیونکہ میں تم کو اپنے آگے اور پیجھے سے دیکھا ہوں۔ پھر فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آگر تم دیکھ لیتے جو کہ میں نے دیکھا ہے تو بہت اور روتے زائد۔ حاضرین نے مرض کیایار سول اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آگر تم دیکھ لیے جو فرض کیایار سول اللہ علیہ وسلم آپ نے کیادیکھا ہے، فرمایا میں نے جنت اور دوز خ دیکھی ہے۔

۱۹۲۸ قتیبه بن سعید، جریر، (تحویل) ابن نمیر، اسخق بن ابراہیم، ابن فضیل، مختار بن فلفل، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ہے اسی طرح روایت منقول ہے۔ باقی جریر کی روایت میں پہلے فارغ ہونے کا تذکرہ نہیں۔

۱۸۶۷ خلف بن ہشام وابور بیجے زہرانی، قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، محد بن زیاد، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیاوہ شخص جوامام سے پہلے سر اٹھا تاہے خدا سے نہیں ڈرتا کہ وہ اس کے سر کو گدھے کا کر دے (۱)۔

بے سوی ہملہ کر ہملہ کر ہور کوع ہجود میں امام سے سبق کر تا ہے تواس نے گدھے کی طرح بے و قونی کی ہے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت میں بی گدھے جیسا بنادیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس طرح امام سے سبقت کرنے کاعادی ہواسے جاہئے کہ بیہ سوچے کہ نماز کے آخر میں سلام توامام سے پہلے پھیر نہیں سکتا تو پھران ارکان میں جلدی کرنے کااور امام سے آگے ٹکلنا ہے و قوفی نہیں تو کیا ہے؟

مَحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ اللَّهِ مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ \* اللَّهِ مَا يَأْمَنُ اللَّهِ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ \* الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلُ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ \* الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلُ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ \* وَعَنْدُ الرَّعِمْنِ بْنُ سَلَّامِ الْحُمَّحِيُّ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ وَعَنْ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ حَمِيعًا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ حَوَيَّنَنَا أَبُو بَكُر بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ حَوَّنَنَا أَبُو بَكُر بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً كُلُّهُمْ حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً كُلُّهُمْ مُسَلِّمٍ بَعْ مَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً كُلُّهُمْ مُسَلِّمٍ بَعْ مَلَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً كُلُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهَذَا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ وَجْهَةً وَحْهَ حِمَارٍ \* مُسَلِمٍ أَنْ يَحْعَلَ اللَّهُ وَجْهَةً وَحْهَ حِمَارٍ \*

(١٦٤) بَابِ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ \* السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ \*

٨٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ قَالً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَمُرَةَ قَالً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُنْتَهِيَنَ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلَى السَّمَاء فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجعُ إلَيْهِمْ \*
 السَّمَاء فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجعُ إلَيْهِمْ \*

٨٧١ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بَنُ سَوَّادٍ قَالَا أَنْ سَوَّادٍ قَالَا أَنْ سَعْدٍ عَنْ أَخْبَرَنَا آبْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ قَالَ لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ اللَّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عَنْدَ اللَّهُ عَالَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

۸۲۸ عمروناقد، زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، یونس، محمد بن زیاد، ابوہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاجو شخص امام سے پہلے سر اٹھا تاہے کیااس کو ڈر نہیں کہ خدااس کی صورت بدل کرگدھے کی صورت کردے۔

۸۲۹ عبدالرحن بن سلام جحی، عبدالرحمٰن بن رئیج، رئیج بن مسلم، (تحویل) عبیدالله بن معاذ، بواسطه والد، شعبه (تحویل) ابو بر بره ابو بر بره ابو بکر بن ابی شیبه، و کیج، حماد بن سلمه، محمد بن زیاد، ابو بر بره رضی الله تعالی عنه ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے، مگر رہیج بن مسلم کی روایت میں ہے کہ الله تعالی اس کے منه کو گدھے کامنه نه کردے۔

باب (۱۲۴) نماز میں آسان کی طرف دیکھنے کی ممانعت۔

• ۸۷- ابو بکر بن ابی شیبہ وابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، میتب، تمیم بن طرفہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ باز آجائیں وہ لوگ جو نماز میں اپنی نگاہیں آسان کی جانب اٹھاتے ہیں ورنہ ان کی نگاہیں جاتی رہیں گی۔

ا کے ۱۸۔ ابوالطاہر وعمر و بن سواد ، ابن و بہب، لیث بن سعد ، جعفر بن ربیعہ ، عبد الرحمٰن ، اعرج ، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ نماز میں دعا کے وقت آسان کی جانب دیکھنے سے باز آجا کیں ورنہ ان کی نگاہیں ایک جائیں گی۔

(١٦٥) بَابِ الْأَمْرِ بِالسَّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدُ السَّلَامِ وَإِثْمَامِ الصُّفُوفِ الْأُولِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمَرِ بِالِاجْتِمَاعِ \*

مُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ حَابِرِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ حَابِر الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ حَابِر الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَانِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَانَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسِ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَّقًا فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلُقًا فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ عَزِينَ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا حَلَّقًا فَقَالَ مَالِي أَرَاكُمْ عَزِينَ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلًا تَصُغُونَ كَمَا عَزِينَ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلَا تَصُغُونَ كَمَا تَصَعُفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقَالَ أَلَا تَصُغُونَ كَمَا وَكَيْفَ تَصُغُفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصَغُفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُونَ وَيَ الصَّفَ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُونَ وَكَيْفَ تَصَغُفُ الْمُلَائِكَةُ عَنْدَ رَبِّهَا فَقَالَ يُتِمُونَ فِي الصَّفَ \*

غَالَمَ عَنْ مِسْعَرِ حِ وَ حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّهُ فَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ حِ وَ حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّهُ ظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ مِسْعَرِ حَدَّثَنِي كُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ كُنّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَلْنَا السَّلَامُ عَلَيْهُ وَرَحْمَةُ اللّهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحْمَةُ اللّهِ السَّلَامُ تُومِئُونَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تُومِئُونَ وَسَلَّمَ عَلَامَ عَلَامَ تُومِئُونَ وَسَلَلْمَ عَلَامَ عَلَامَ تُومِئُونَ

باب (۱۲۵) نماز کو سکون کے ساتھ پڑھنے کا تھم اور ہاتھ وغیر ہاتھانے کی ممانعت اور پہلی صفول کو لپورا کرنے اور ان میں مل کر کھڑا ہونے کا بیان۔

۱۸۵۲ - ابو بکر بن ابی شیبہ و ابوکریب، ابو معاویہ، اعمش، میتب بن رافع، تمیم بن طرفہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لا یے اور فرمایا کیا بات ہے کہ میں شہیں ہاتھ اٹھائے دکھتا ہوں جیسا کہ شریر گھوڑوں کی دمیں (ہتی ہیں)، نماز میں حرکت نہ کرو، پھر آپ نکلے تودیکھا کہ ہم نے علیحدہ علیحدہ حلقے بنار کھے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں شہیں جدا بنار کھے ہیں، آپ نو فرمایا ہم اندھتے جیسا کہ فرشتے اپنے پروردگار طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے جیسا کہ فرشتے اپنے پروردگار کے سامنے صفیں باندھتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو پوراکرتے ہیں اور صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوراکرتے ہیں اور صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوراکرتے ہیں اور صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوراکر ہے ہیں اور صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوراکر ہے ہیں اور صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوراکر ہے ہیں اور صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوراکر ہے ہیں اور صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوراکر ہے ہیں اور صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوراکر ہیں اور صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوراکر ہے ہیں اور صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پوراکر ہے ہیں اور صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پولیس، اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۳۵۸ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیج، مسعر، (تحویل) ابو کریب، ابن ابی زاکدہ مسعر، عبداللہ بن قبطیہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم السلام علیم ورحمۃ اللہ، السلام علیم ورحمۃ اللہ کہتے اور اپنے ہاتھ سے دونوں طرف اشارہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے کیااشارہ کرتے ہو جیسا کہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہاتھوں سے کیااشارہ کرتے ہو جیسا کہ شریر گھوڑوں کی دمیں رہتی ہیں عہیں تو ہاتھ کواپنی ران پر رکھنا کافی ہے اور پھر

دائیں اور بائیں اینے بھائی پر سلام کرنا۔

بأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلِ شُمْسِ إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَحِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَحِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ \*

(فائدہ) بینی سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کی حاجت نہیں، بندہ مترجم کہتا ہے کہ ان احادیث سے آج کل کے دستور کی بھی تر دید ہوتی ہے کہ جب ملا قات کے وفتت سلام کرتے ہیں توہاتھ ضر وراٹھاتے ہیں۔

٥٧٥ وَحَدَّنَنَا الْفَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّنَا الْفَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّنَا عَنْ فُرَاتٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ يَعْنِي الْقَزَّازَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظُرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظُرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظُرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظُرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظُرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَظُرَ إِلَيْنَا مَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَنَالَ مَا شَأَنْكُمْ تُشِيرُونَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأَنْكُمْ تُشِيرُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ فَنَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ فَلَا يُومِئُ بِيلِهِ عَلَيْ وَلَكُنُ وَكُمْ فَلَالُ وَاللَّهُ وَلَا يُومِئُ بِيلِهِ عَلَى وَفَعَلْ اللَّهُ وَلَا يُومِئُ إِلَيْهَا وَالْمَامِ اللَّهُ صَاحِيهِ إِلَيْهَا وَتَقْدِيمِ وَإِقَامَتِهَا الطَّقُ الْفَصْلُ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الْإِمَامِ \* الْفَصْلُ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الْإِمَامِ \* الْفَصَلُ وَتَقْرِيبِهِمْ مِنَ الْإِمَامِ \*

٦٧٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاقِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ فَي السَّلَاقِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي السَّلَو وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ فَي اللَّهِ مَنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَمُ وَالنَّهَى ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ اللَّهِ مَسْعُودٍ اللَّهِ مَسْعُودٍ وَاللَّهُ اللَّهِ مَسْعُودٍ وَاللَّهُ اللَّهِ مَسْعُودٍ وَاللَّهُ اللَّهِ مَسْعُودٍ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

مده مین از کریا، عبیدالله بن موسی، اسرائیل، فرات قزاز، عبیدالله ، جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه سے روایت به که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب ہم سلام پھیرتے تواپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے السلام علیم ورحمة الله کہتے، چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہماری جانب دیکھااور فرمایا تم ہاتھوں سے کیوں اشارہ کرتے ہو جو جیماری جانب دیکھااور فرمایا تم ہاتھوں سے کیوں اشارہ کرتے ہو جو جیما کہ شریر گھوڑوں کی دمیں (جو ہلتی رہتی ہیں) جس وقت ہو جیما کہ شریر گھوڑوں کی دمیں (جو ہلتی رہتی ہیں) جس وقت تم میں سے کوئی سلام پھیرے تواپنے ساتھی کی طرف منہ کرے اور ہاتھ ہے اشارہ نہ کرے۔

باب (۱۲۲) صفول کے برابر اور ان کے سیدھا کرنے کا تھم، پہلی صف اور پھراس کے بعد والی صفول کی فضیلت، پہلی صف پر سبقت کرنا اور فضیلت والے اور اہل علم حضرات کا آگے کرنا اور امام سے قریب ہونا!

۱۸۷۸ ابو بحر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن ادریس و ابو معاویہ و وکیج، اعمش، عمارہ بن عمیر تیمی، ابو معمر، ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت ہمارے مونڈ هول برہاتھ پھیرتے تھے اور فرماتے تھے برابر کھڑے ہو اور آگے بیچھے مت کھڑے ہو ورنہ تمہارے دلول میں اختلاف پیداہو جائے گااور میرے قریب وہ حضرات کھڑے ہوں، پھر جوان حضرات کھڑے ہوں، پھر جوان سے مرتبہ میں قریب ہوں اور پھر جوان سے قریب ہوں، ابو

. فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا \*

٨٧٧ و حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

٨٧٨ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ الْحَارِثِيُّ وَصِالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وُرْدَانِ قَالَانَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ وَصِالِحُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ وُرْدَانِ قَالَانَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ حَدَّثِينِي خَالِدُ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي مَعْشَرِ عَنْ إَبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقِهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيَلِيتِيْ قَالَ مَنْكُمْ أُولُوا الْآحُكُم وَالنّهَى أَنَّهُ الّذِين يَلُوْنَهُمْ فَيَشَاتِ الْآسُواقِ \*

٩٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَنَّ أَنَّسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ وَسَدَّةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَّسِ ابْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسُويَةَ الصَّفَ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ \*

مُلَمَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِسُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِسُولُ المَّهُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي أَرَاكُمْ خَلُفَ ظَهْرِي \*

إِثِمُوا الصَّفُوفَ فَإِنِي ارَا كُمْ خَلْفَ طَهُرِي الْمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ أَقِيمُوا الصَّفَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفَ مِنْ الصَّلَاةِ \* حُسْن الصَّلَاةِ \*

مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آج تم لو گوں میں بہت اختلاف پیداہو گیا۔

ابن خشرم، ابن لونس، ابن خشرم، ابن لونس، ابن لونس، ابن لونس، التحويل) ابن الى عمر، ابن عيدية التحاس سند كے ساتھ روايت منقول ہے۔

۸۷۸۔ یکی بن حبیب حارثی، صالح بن حاتم بن وردان، یزید بن زریع، خالد خداء، ابو معشر، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے نزدیک وہ حضرات ہیں جو عقلمند اور زا کہ سمجھدار ہیں پھران سے جو مرتبہ میں قریب ہیں، اور پھر جو ان سے جو قریب ہیں، اور پھر جو ان سے جو قریب ہیں، اور بازاروں کی لغویات سے بچو۔

۸۷۹ محد بن مثنیٰ وابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قاده،انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا صفوں کو برابر کرواس لئے که صفوں کابرابر کرنانماز کے کمال ہے ہے۔

۸۸۰ شیبان بن فروخ، عبدالوارث، عبدالعزیز بن صهیب،
انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بے روایت ہے رسول الله صلی
الله علیه وسلم نے فرمایا، صفوں کو پورا کرواس لئے که میں تم کو
اینے بیچے ہے بھی دیکھتا ہوں۔

۱۸۸۱ محمر بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبہ سے روایت ہے اور یہ ان چند احادیث میں سے ہے جو کہ ابوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں چنانچہ آپ نے فرمایا نماز میں صفوں کو قائم کرواس کئے کہ صف کا قائم کرنانماز کی خوبیوں میں سے ہے۔

٨٨٢ حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا فَخُمْدُ بْنُ الْمُثَنَّى غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ فَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَ صَفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَ صَفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَ صَفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ \*

حَدَّثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيمِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيمِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيمِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّى قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَيْنَ لَنَّا لَكُ بَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ بَيْنَ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّه

حُوهُ \*

٥٨٥- حَدَّنَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّذَاءِ وَالصَّفِ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُ جَيْرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجَيْرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجَيْرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي

۱۸۸۲ ابو بکر بن ابی شیبه ، غندر ، شعبه (تخویل) ، محد بن نتی ، ابن بثار ، محد بن جعفر ، شعبه عمرو بن مره ، سالم بن ابی جعد غطفانی ، نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے سنا آپ فرمار ہے تنے تم اپنی صفول کو ضرور سیدھا کرو ورنه الله تعالی تمہارے در میان اختلاف پیدا کردے گا۔

۸۸۳۔ یجیٰ بن بچیٰ، ابو خیشہ، ساک بن حرب، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کواس طرح سیدھافر مایا کرتے تھے گویا تیرکی کرئی اس کے ساتھ سیدھاکر رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے و کیھ لیا کہ ہم صف سیدھاکر نا پہچان گئے، پھرا یک دن آپ تشریف لیا کہ ہم صف سیدھاکر نا پہچان گئے، پھرا یک دن آپ تشریف لیا کہ ہم صف سیدھاکر نا پہچان گئے، پھرا یک دن آپ تشریف میں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہواہے میں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہواہے تو آپ نے فرمایا، اے خدا کے بندوا پنی صفیس سیدھی کروورنہ اللہ تعالیٰ تم میں بھوٹ ڈال دے گا۔

۸۸۴ حسن بن ربیع و ابو بکر بن ابی شیبه، ابوالاحوص، (تحویل) قتیبه بن سعید، ابو عوانه رضی الله تعالی عنه سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۸۸۵۔ یکی بن یکی، مالک، سمی مولی ابی بکر، ابوصالح سان، ابو ہر ررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لیتے کہ اذان دینے اور صف اول میں کھڑے ہونے میں کتنی فضیلت ہے تو پھر انہیں بغیر قرعہ ڈالے اس چیز کاموقع نہ ملتا تووہ قرعہ ڈالے اور اگر نماز میں جلدی جانے کی فضیلت معلوم کر لیتے تو اس چیز کی طرف جلدی جانے کی فضیلت معلوم ہوجا تا کہ عشاءاور صبح کی نماز سبقت کرتے اور اگر انہیں معلوم ہوجا تا کہ عشاءاور صبح کی نماز

الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا \*

٨٨٦ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّنَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ \* وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ \* وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ \* اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَه

٨٨٧ حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي مَنْصُورِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضُولُ نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا فِي مُؤَخِّرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا فِي مُؤَخِّرِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ \*

٨٨٨ - حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْمَ بَنُ دِينَارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْمَ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَنْ الْهَيْمَ عَنْ خَلَاسٍ أَبُو قَطَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِ اللّهُ قَدْمَ لَكَانَتُ قُرْعَةً و قَالَ ابْنُ حَرْبٍ الصَّفِ الْأُولَ مَا كَانَتُ إِلّا قُرْعَةً و قَالَ ابْنُ حَرْبٍ الصَّفِ الْأُولَ مَا كَانَتُ إِلّا قُرْعَةً \*

رَبِّ مَكَنَّنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءَ آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءَ آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءَ آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءَ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا \*

میں کیا فضیلت ہے توالبتہ یہ ضرور آتے اگر چہ سرین کے بل گھسٹ کر آنایڑ تا۔

۸۸۲۔ شیبان بن فروخ، ابوالاههب، ابونضرہ عبدی، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا آگے بڑھو اور میری پیروی کرواور تمہارے بعد والے تمہاری پیروی کریں۔ایک جماعت اسی طرح پیچھے ہٹتی رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی بھی انہیں (اپنی رحمت و فضل سے) مؤخر کردے گا۔

۱۸۸۷ عبداللہ بن عبدالرحمٰن دام می، محد بن عبداللہ، رقاشی، بشر بن منصور جریری، ابو نضر ہ، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو مسجد کے آخری حصہ میں دیکھا، پھر حسب سابق روایت بیان کی۔

۸۸۸۔ ابراہیم بن دینار، محمد بن حرب، واسطی، عمر و بن بیشم ابو قطن، شعبه، قاوه، خلاص ابورافع، ابوہر ریوه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اگر تم یاوه حضرات صف مقدم کی فضیلت جان لیتے تو البتہ اس پر قرعہ ڈالتے۔

۸۸۹۔ زہیر بن حرب، جریر، سہیل، بواسطہ والد، ابوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردول کی صفول میں سب سے بہتر پہلی صف ہوں کے صف ہوں) بہلی صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہوں) پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف ہوں) پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف ہوں) پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف ہے۔

٨٩٠ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* (١٦٧) بَابِ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّياتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السَّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ \* السَّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ \*

٨٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَهْلِ بْنِ وَكِيعٌ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَاقِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُو سَكُنَّ حَتَى يَرْفَعَ الرِّجَالُ \*

(١٦٨) بَابِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ

٩٢ - حَدَّثَنِي عَمْرٌ والنَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا

٨٩٣ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ ابْنُ وَهُبُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ عَمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنّكُمْ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ بِلَالٌ بْنُ عَبْدُ اللّهِ فَسَبّهُ اللّهِ نَسْمَعُنّ قَالَ فَقَالَ بِلَالٌ بْنُ عَبْدُ اللّهِ فَسَبّهُ وَاللّهِ لَنَمْنَعُهُنّ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّهِ فَسَبّهُ وَاللّهِ فَسَبّهُ اللّهِ اللّهِ فَسَبّهُ اللّهِ فَسَبّهُ اللّهِ فَالْ فَاقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّهِ فَسَبّهُ اللّهُ اللّهِ فَسَبّهُ اللّهُ اللّهِ فَسَبّهُ اللّهِ فَسَبّهُ اللّهُ اللّهِ فَسَبّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

۸۹۰۔ قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز، دراور دی، سہیل ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب(۱۲۷)جب عور تیں مر دوں کے پیچھے نماز پڑھتی ہوں تومر دوں ئسے پہلے سر نداٹھا کیں۔

ا ۱۹۹-ابو بکر بن ابی شیبہ، و کیعی، سفیان، ابو حازم، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مردوں کو دیکھا بچوں کی طرح گردنوں میں ازاریں باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے کھڑے ہوتے تھے کیونکہ ازاریں جھوٹی ہوتی تھے کیونکہ ازاریں جھوٹی ہوتی تھے کیونکہ ازاریں جھوٹی ہوتی تھے کیونکہ ازاریں جھوٹی اٹھاؤ، جب تک کہ مردنہ اٹھالیں۔

باب (۱۲۸) اگر کسی قسم کے فتنہ کا خدشہ نہ ہو تو عور توں کو نماز کے لئے جانے کی اجازت، اور عور توں کوخو شبولگا کر باہر نکلنے کی ممانعت۔

۸۹۲ - عمروناقد، زہیر بن حرب، ابن عیدینہ، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی االلہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد میں جانا جاہے تواسے منع نہ کرو۔

۱۹۳۸ - حرمله بن یجی ابن و بهب بونس ابن شهاب سالم بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ فرماتے ہے کہ جب تمہاری عور تیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں نہ روکو، بلال نے بیہ سن کر کہا کہ خدا کی قتم ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے کے بیہ سن کر کہا کہ خدا کی قتم ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے کیونکہ فتنہ کا زمانہ ہے، سالم بیان کرتے ہیں بیہ سنتے ہی عبدالله کیونکہ فتنہ کا زمانہ ہے، سالم بیان کرتے ہیں بیہ سنتے ہی عبدالله

سَبَّا سَيِّنًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أَخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ \*

٨٩٤ حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسِ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ \* وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ \* وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ \* حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي عَمْرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اسْتَأَذْنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اسْتَأَذْنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اسْتَأَذْنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ لِلَهُ عَلَيْهِ اللّهَ مَسَاءِدِ فَأَذْنُوا لَهُنَّ \*

٨٩٦ حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجُنَ فَيَتَّجِذُنَهُ دَغَلًا اللهِ بْنِ عُمَرَ لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجُنُ فَيَتَّجِذُنَهُ دَغَلًا وَاللهِ بْنِ عُمَرَ لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجُنُ فَيَتَّجِذُنَهُ دَغَلًا وَسَلَّمَ وَقَالَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَقُولُ لَا نَدَعُهُنَّ \*

٧٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ خَشْرَمِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بِنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* بِنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ١٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدُ مَنَاءُ مَنْ عَمْرُ عَنْ مَمْرُو عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَدُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْذُنُونَ أَنُوا لَهُ وَاقِدٌ إِذَنْ يَتَحِدُنَهُ الْمُسَاحِدِ فَقَالَ ابْنَ لَهُ يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ إِذَنْ يَتَحِدُنَهُ اللَّهُ وَاقِدٌ إِذَنْ يَتَحِدُنَهُ اللَّهُ وَاقِدٌ إِذَنْ يَتَحِدُنَهُ اللَّهُ وَاقِدٌ إِذَنْ يَتَحِدُنَهُ

دَغَلًا قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ أَحَدُّثُكَ عَنْ

بن عمر رضی اللہ تعالی عنه بلال کی جانب متوجه ہوئے اور ایسی بری طرح ڈانٹا کہ اس سے پہلے ایسے ڈاننے ہوئے میں نے مجھی نہیں سنااور اور کہامیں تو بچھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتا ہوں اور تو کہتا ہے ہم منع کریں گے۔

۸۹۴ محمد بن عبدالله بن نمير، بواسطه والد، ابن اوريس عبيدالله نافع، عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا الله تعالى كى ابنديوں كوالله تعالى كى مسجدوں ميں آنے سے نه روكو۔

۱۹۵ میں نمیر، بواسطہ والد، خطلہ، سالم، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمارے نے جب تمہاری عور تیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت ما تکیں توانہیں اجازت دے دو۔

۱۹۹۸۔ ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، مجاہر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عور توں کورات کو مسجد میں جانے سے مت روکو، عبداللہ بن عمر محالی کے کیونکہ سے برائیاں کریں گی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حجمر کااور فرمایا میں تورسول اللہ صلی اللہ تعلیہ وسلم کافرمان نقل کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم ان کواجازت نہ دیں گے۔

۱۹۹۷ علی بن خشرم، عیسیٰ، اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں۔

۸۹۸۔ محد بن حاتم، ابن رافع، شابہ، ور قاء، عمر و، مجاہر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم نے فرمایارات کو عور توں کو مسجد میں جانے کی اجازت دو، ابن عمر کا ایک لڑکا بولا جس کو واقد کہا جاتا تھا کہ بیہ تو پھر برائیاں کرنی شروع کر دیں گی، عبداللہ بن عمر نے اس کے سینہ پر مارا اور فرمایا کہ میں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور فرمایا کہ میں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث

بیان کر تاہوں اور تواسے نہیں مانتا۔

۸۹۹- ہارون بن عبداللہ، عبداللہ بن یزید مقرئی، سعید بن ابی ایوب، کعب بن علقہ، بلال این والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عور توں کو مجد میں جانے کے تواب سے نہ رو کو جبکہ وہ تم سے اجازت طلب کریں، بلال نے کہا ہم تو خداکی قتم انہیں منع کریں گے، عبداللہ بن عمر ہولے میں تو کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے ہم تو منع کریں گے۔

• • 9- ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، مخرمہ، بواسطہ والد، بسر بن سعید، زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم (عور توں) میں سے کوئی عشاء کی نماز میں آنا چاہے تواس رات خوشبونہ لگائے۔

۱۰۹-ابو بکر بن ابی شیبہ ، یجیٰ بن سعید قطان ، محد بن عجلان ، بکیر
بن عبداللہ بن اشح ، بسر بن سعید ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا
عبداللہ کی بیوی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو خو شبولگا
کرنہ آئے۔

90۲ - یخی بن یخی اسخق بن ابراہیم ، عبداللہ بن محمد بن عبدالله
بن الی فروہ بزید بن خصیفہ ، بسر بن سعید ، ابوہر برہ رضی الله
تعالیٰ منہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جو عورت خوشبولگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز
میں شریک نہ ہو۔

۹۰۳- عبدالله بن مسلمه بن قعنب، سلیمان بن بلال، یکی بن سعید، عمره بنت عبدالرحمٰن، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا \*

9 هـ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يَنِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي اللَّهِ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلَالَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النَّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النَّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا النَّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ \* لَنَمْنَعُهُنَّ فَعَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ لَنَمْنَعُهُنَّ \*

صلى الله علية وسلم وللول الله المعلمة المالية حداً نَنا المن وهب أخْبرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ الْبُنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ الْبُنَ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ التَّقَفِيَّةَ كَانَتَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ \* شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ \* شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ \* مَحْدَدُ إِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّلَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْ بُسُرِ مَحْدَي بْنُ سَعِيدٍ اللَّهِ الْنِ اللَّشَعِ عَنْ بُسْرِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْأَشَعِ عَنْ بُسْرِ مَعْدِ عَنْ زَيْنَبَ الْمُرَاقِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَ الْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَا لَهُ وَسَلَّمَ إِذَا لَا لَكُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْعُهُ الْمُؤْتُ الْمُعَلِيْهُ الْمُعَلِيْهِ اللَّهُ الْمُعَلِيْمُ

شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجَدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا \* أَوَ ١٠٠٠ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ يَحْيَى أَجْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ بَنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتُ بَحُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ \*

٩٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ

ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشُهُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى، مَا أَحْدَثَ النَّسِنَاءُ لَمَنَعَهُنَّ وَسَلَّمَ النَّسِنَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَلَّجَدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ الْمَسَلِّحِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنِعْنَ الْمَسَلِّحِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنِعْنَ الْمَسَلِّحِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنِعْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

زوجہ نبی اکرم صلی للہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان باتوں کو و یکھتے جواب عور تیں کرنے لئی ہیں تو ضرور ان کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے جیسا کہ بنی اسر ائیل کی عور توں کو روک دیا گیا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمرہ سے دریافت کیا کہ کیا بنی اسر ائیل کی عور تیں مسجد میں آنے سے دریافت کیا کہ کیا بنی اسر ائیل کی عور تیں مسجد میں آنے سے رورک دی گئی تھیں، انہوں نے فرمانان!

(فائدہ) بندہ مترجم کہتا ہے کہ یہ توام المومنین عائشہ صدیقہ گازمانہ تھااور نماز میں آنے کی بحث تھی مگراب تو بازاروں میں نمائش کے لئے گشت لگائے جاتے ہیں، توبیہ شکل تو قطعاً حرام ہے کہ جس کے بعد عفت کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ للبذااس زمانہ میں توکسی بھی نماز کے لئے آنے کی اجازت نہیں۔

٩٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ مَحْرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيدِ عِيسَى ابْنُ يُونُسَ كُلُهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ \*

(١٦٩) بَابِ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إِذَا الصَّلَاةِ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً \*

ه ٩ ه ٥ - حَدَّقَنَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ جَمِيعًا عُنْ هُشَيْمٍ قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ الْصَبَّاحِ مَدَّ ثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ الْمَنْ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَنَّ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَنَّ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَنَّ وَحَلَّ ( وَلَا تَجْفَهُر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ) وَجَلَّ ( وَلَا تَجْفَهُر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُحَافِتُ بِهَا ) قَالَ نَزَلَتْ وَزَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ يَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مِعَلَيْهِ وَسَلّمَ مَتَوَارٍ بِمَكَّةً فَكَانَ إِذَا صَلّى اللّهُ يَعَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَوارٍ بِمَكَّةً فَكَانَ إِذَا صَلّى اللّهُ بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ مُتَوارٍ بِمَكَةً فَكَانَ إِذَا صَلّى اللّهُ بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ

م ۱۹۰۸ محمد بن مثنی، عبدالوہاب ثقفی، (تحویل) عمر و ناقد، سفیان م بن عیدینه، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبه، ابو خالد احمر، (تحویل) اسخق بن ابراہیم، عیسی بن یونس، یجی بن سعید سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (۱۲۹) جہری نماز میں در میانی آواز سے قر آن پڑھنااور جب فتنہ کا خدشہ ہو تو پھر آہستہ سڑھنا۔

9-9-ابو جعفر محمد بن صباح، عمرو ناقد، ہمشیم، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ تعالی کے فرمان، نماز میں نہ بہت زور ہے پڑھو اور نہ آہتہ کے بارے میں روایت ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ رسول اللہ کافروں کے ڈر سے مکہ (ایک گھر میں) میں پوشیدہ تھے، جب نماز پڑھتے تو قرآن بلند آواز ہے پڑھتے اور مشرک اس کو سن کمر قرآن کواور قرآن نازل کرنے والے اور لانے والے کو برا

صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا تَحْهَرُ بَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا تَحْهَرُ بَصَلَاتِكَ ) فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ ( وَلَا تَحْهَرُ بَعَا ) عَنْ أَصْحَابِكَ أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ تَحَافِتْ بِهَا ) عَنْ أَصْحَابِكَ أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ وَلَا تَحْهَرُ وَلَا تَحْهَرُ وَلَا تَحْهَرُ وَالْمُحَافَةِ \*

٩٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ( وَلَا تَجْهَرْ بَصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا) قَالَتْ أُنْزِلَ هَذَا فِي الدُّعَاءِ \* ٧ . ٩ - حَدَّثَنَا قَتَى مُنْ أَنْ مَا حَدَّثَنَا حَدَّا إِذَا مَنْ اللَّهُ عَاءِ \*

٩٠٧ – حَدَّثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حِ قَالَ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كُلِّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كُلِّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

مثلة \*

(١٧٠) بَابِ الِاسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ \*

٩١٠ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرِ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ( لَا تُحَرِّكُ بِهِ السَانَكُ ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرِيلُ بِالْوَحْيِ كَانَ مِمَّا وَسَلَّمَ إِذَا نَزِلَ عَلَيْهِ جَبْرِيلُ بِالْوَحْي كَانَ مِمَّا يُعَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَنَهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ فَكَانَ مِمَّا يَعْرَفُ مِنْ فَكَانَ مِمَّا يَعْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ( لَا تُحَرِّكُ عَلَيْهِ فَكَانَ عَلَيْهَ فَيَ اللَّهُ يَعَالَى ( لَا تُحَرِّكُ عَلَيْهِ فَكَانَ عَلَيْهَ وَقُرْآلَهُ ) إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمَعَهُ فِي اللَّهُ مَعْلَى إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمَعَهُ فِي اللَّهُ مَعْمَعُهُ وَقُرْآلَهُ ) إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمَعَهُ فِي

کہتے تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی نماز میں اتنی بلند آواز سے نہ پڑھو کہ مشرک آپ کی قرائت سنیں،اور نہ اتنا آہتہ پڑھو کہ تمہارے اصحاب بھی نہ من سکیں اور نہ اتنا بلند آواز سے پڑھو، بلکہ بلند اور پست کے در میان پڑھو۔

90۲ - یکی بن یکی این زکریا، ہشام بن عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ بیر آیت لا تَنْهُ اَللہ بِصَلُونِكَ وَلَا تُنْحَافِتُ بِهَا دعا كے بیان میں نازل ہوئی ہے.

ے ۹۰ قتیبہ بن سعید ، حماد بن زید ، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو اسامہ ، وکیچ ، (تحویل) ابو کریب ، ابو معاویہ ، ہشام رضی الله تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

## بإب (١٤٠) قرآن سننے كا حكم\_

۱۹۰ قتیبہ بن سعید وابو بحر بن ابی شیبہ واسخق بن ابر اہیم، جریر، موکی بن ابی عائشہ سعید بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق لَا یُحَرِّكَ بِهٖ لِسَائِكَ منقول ہے کہ جریل امین جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ اپن زبان اور ہو نٹوں کو جسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ اپن زبان اور ہو نٹوں کو بین بلاتے جاتے تھے اس ڈرسے کہ کہیں بھول نہ جائیں، اس میں بڑی مشکل ہوتی اور یہ تخی آپ کے چرہ سے محسوس ہو جاتی تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اپن زبان جلدی یا و جاتی تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اپن زبان جلدی یا و کرنے کے لئے مت ہلائے ہمارے اوپر اس کا جمع کر دینا اور پر مائی دین جمادی اور کھے کر دینا اور کھے کہ ہم اسے تیرے سینے میں جمادی اور کھے کر دینا اور کھے کر دینا در کھے کر دینا در کھے کہ ہم اسے تیرے سینے میں جمادی اور سے سنو پر مھادیں لہذا جس وقت ہم تم پر نازل کریں تو تم غور سے سنو

صَدْرِكَ وَقُرْآنَهُ فَتَقْرَؤُهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ وَقَالَ أَنْوَلُنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لِمَانَهُ ﴾ أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ حِبْرِيلُ أَطُرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأُهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ \*

٩١١ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْله ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَّا كَانَ رَسُولُ ۚ اللَّهِ صَلَّى ً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أُحَرِّكُهُمَا كَمَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ قَالَ جَمْعَهُ فِي صَدُركَ تُمَّ تَقْرَؤُهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ قَالَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ حِبْرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ جَبْرِيلُ قَرَأُهُ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَقْرَأُهُ \*

اور ہم پراس کا بیان لازم ہے کہ آپ کی زبان سے اسے اداکر دیں۔ اس کے بعد جب جبریل امین آتے تو آپ گردن جھکا دیتے اور جب جبریل چلے جاتے تو آپ پڑھناشر وع کر دیتے جبیا کہ اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا۔

ااه\_ قتيبه بن سعيد، ابو عوانه، موسىٰ بن الي عائشه، سعيد بن جبیر، ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے الله تعالی کے فرمان لا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ كَ بِارِكَ مِينَ مَنْقُولَ ہے كه ر سول الله صلی الله علیه وسلم قر آن کریم کے نازل ہوتے وقت بہت تکلیف اٹھاتے، آپ اپنے ہو نٹوں کو ہلاتے اور حرکت دیتے (سعید بیان کرتے ہیں کہ )ابن عباسؓ نے مجھ سے فرمایا کہ میں بھی حمہیں اینے ہو نٹوں کو اسی طرح ہلا کر بتاتا ہوں جبیها که رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکت دیا کرتے تھے چنانچے ابن عباسؓ نے انہیں ہلا کر ہتلایا۔سعید نے کہا کہ میں بھی اسی طرح ہلا کر بتلا تا ہوں جیسا کہ ابن عباسؓ حرکت دیا کرتے تھے چنانچہ سعید نے بھی اپنے ہو نٹوں کو ہلا کر بتلایا۔ تب اللہ تعالى نے يہ آيت نازل فرمائي لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِقَعْمَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُرُانَهُ لِعِني بهم رِراس قرآن كريم كوآبَّ سينه میں جمع کر ناشر وع کر دینااور پھر آپ کو پڑھادیناواجب ہے لہذا جب ہم پڑھیں تو آپ سنیںادر خاموش رہیں کیونکہ ہم پراس كا پرهاديناواجب ٢، ابن عباس رضى الله تعالى عنه بيان كرت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جس وفت جبريلٌ تشريف لاتے سنتے اور پھر جس وقت جبريلٌ چلے جاتے تو آپُ اس طرح پڑھ لیتے جیسا کہ آپُ کو پڑھایا تھا۔

(فائدہ) ہو نٹوں کا ہلا کر بتلانا ہاعث تبرک اور خوش کے مسلسل ہے چناٹیجہ میرے استاذ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی بھی اپنے ہو نٹوں کوہلاک کر بتلایا۔

> (١٧١) بَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ \*

باب (۱۷۱) صبح کی نماز میں زور سے قر آن پڑھنا اور جنوں کے سامنے تلاوت قر آن۔

٩١٢ – حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشُرْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ مَا قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمُ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوق عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينَ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأَرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشُّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ قَالُوا حِيلَ يَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاء وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا مَا ذَاكَ إِلَّا مِنَّ شَيْء حَدَثَ فَاضْرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا ٱلَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاء فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضَ وَمَغَارِبَهَا فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَحَذُوا نَحْوَ تِهَامَةً وَهُوَ بنَخْل عَامِدِينَ إِلَى سُوق عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأُصِّحَابِهِ صَلَّاةً الْفَجْر فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرُآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ وَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ حَبَر السُّمَاء فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرَّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحِنِّ ) \* ٩١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِر قَالَ سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ

هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شُهَدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الْحَنِّ قَالَ فَقَالَ

عَلْقَمَةُ أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ هَلْ شَهِدَ

أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الْبِحِنِّ الْبِحْ۔

919۔ محمد بن منخیٰ، عبدالاعلیٰ، داؤد، عامر یان کرتے ہیں کہ ہیں نے علقہ یُّ سے دریافت کیا کہ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلتہ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخے ؟ علقمہ یُّ نے کہا میں نے خود ابن مسعود یہ دریافت کیا کہ کیا لیلتہ الجن میں تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لیلتہ الجن میں تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، لیکن ایک رات ہم

۹۱۲ شیبان بن فروخ، ابو عوانه، ابوبشر، سعید بن جبیر، ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جنوں کو قر آن نہیں سنایااور نہان کو دیکھا۔ آپ م اپنے اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار گئے اس وقت شیاطین کا آسان پر جانا اور وہال سے خبریں چرانا بند ہو گیا تھا اور ان پر شہاب ٹا قب مارے جانے لگے تھے تو شیطان اپنی جماعت میں آگئے اور کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے ہمارا آسان پر جانا بند کر دیا گیا اور ہم پر شہاب ثاقب برہنے گئے ،انہوں نے کہاکہ اس کا سبب ضروری طور پر کوئی نیا واقعہ ہے للمذا مشرق و مغرب میں پھر و اور دیکھو کہ کس بنا پر ہمارا آسان پر جانا بند کر دیا گیاہے چنانچہ وہ زمین میں مشرق ومغرب کا گشت لگانے لگے چنانچہ کچھ حضرات ان ہی لوگوں میں سے تہامہ کی جانب آئے، بازار عکاظ جانے کے لئے آپ اس وقت مقام مخل میں تھے اور اپنے اصحاب کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے قر آن کریم کی آواز سنی تواہے غور سے پڑھنا شروع کر دیااور کہنے گئے کہ آسان کی خبریں موقوف ہونے کا یہی سبہ ہے، پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے عجیب قرآن سناجو تجی راہ کی طرف لے جاتا ہے پھر ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم خدا کے ساتھ بھی بھی کسی کو شریک نہ کریں گے، تب الله تعالی نے سورہ جن اینے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ير نازل كي ليعني قُلْ أُوْجِيَ اِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ

وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْحِنِّ قَالَ لَا وَلَكِنًا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ فَقُلْنَا اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ قَالَ فَبَنَّا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُو جَاءِ مَنْ قِبَلَ حِرَاءِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكُ مِنْ قِبَلَ حِرَاءِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكُ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ أَنَحِدُكَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا فَوْمٌ فَقَالَ أَتَانِي دَاعِي الْحِنِ فَلَهَبْتُ مَعَهُ فَقَالَ أَتَانِي دَاعِي الْحِنِ فَلَهُمْ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا فَقُرَأُتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا فَقُرَأُتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا فَقَرَأُتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا كُمْ فَقَالَ مَعْمُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْكُلُ بَعْرَةٍ عَلَيْهِ لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ لَكُمُ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ لَوَكُلُ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِللَهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ \*

ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نگاہوں سے او مجل ہو گئے، ہم نے آپ کو بہاڑ کی واد بوں اور گھا ٹیوں میں تلاش کیا مگر آپ نہ ملے ہم سمجھے کو آپ کو جن اڑا لے گئے یا کسی نے خاموشی کے ساتھ شہید کرڈالا چنانچہ وہ رات ہم نے بہت ہی کرب اور بے چینی کے ساتھ گزاری،جب صبح ہو کی تو دیکھاکہ آپ مقام حراکی طرف ہے آرہے ہیں، ہم نے عرض كيابار سول الله صلى الله عليه وسلم آب مهيس ندملے مم في تلاش کیا تب بھی نہ پایا چنانچہ جیسا کہ کوئی جماعت پریشانی کی رات گزارتی ہے ہم نے ویسی رات گزاری۔ آپ نے فرمایا میرے یاس جنوں کے پاس سے ایک بلانے والا آیا تومیں اس کے ساتھ چلا گیا، پھر آپ ہم کواپنے ساتھ لے گئے اور ان کے نشان اور ان کے آگ روشن کرنے کے نشان بتلائے، جنوں نے آپ ہے توشہ کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا ہراس جانور کی بڈی جو اللہ تعالیٰ کے نام پر کاٹا جائے تمہاری خوراک ہے تمہارے ہاتھ آتے ہی وہ گوشت ہے پر ہو جائے گی اور ہر ایک اونٹ کی مینگنی تمہاری خوراک ہے،اس کے بعدرسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایاان دونوں چیزوں سے استنجامت کروکہ یہ تمہارے جنوں اور ان کے جانو زوں کی خور اک ہے۔

فائدہ۔امام نوویؒ فرماتے ہیں یہ دونوں جداواقعے ہیں،این عباسؒ کاواقعہ ابتداء نبوت کا ہےاور عبداللہ بن مسعودٌ کاواقعہ اس وقت کا ہے جبکہ اسلام خوب پھیل گیااوراس سے معلوم ہوا کہ صبح کی نماز میں زور سے قر آن کریم پڑھناچاہئے۔(نووی جلداصفحہ ۱۸۴)۔

۱۹۱۴ علی بن حجر سعدی،اساعیل بن ابراہیم، داؤد سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں صرف یہ ہے کہ وہ جن تمام جزیرہ کے تھے۔

قَوْلِ الشَّعْبِيِّ مُفَصَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبَّدِ اللَّهِ \*
٥ ٩ ٩ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٥ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَلَى اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَنْ عَلْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَ

٩١٤ - و حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ

إِلَى قَوْلِهِ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَسَأَلُوهُ الزَّادَ

وُكَانُوا مِنْ حِنِّ الْجَزيرَةِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ

91۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن ادریس، داؤد، شعمی، علقمہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، باقی حدیث

قُوْلِهِ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَعْدَهُ\*

٩١٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْحِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ \*

٩١٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مَعْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَأَلْتُ مِسْعَرَ عَنْ مَعْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَنْ آذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ بِالْحِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ بِالْحِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُوكَ بِالْحَرِقُ الْنَهُ الْمَرَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِمْ شَجَرَةً \*

کے آخر کاحصہ ذکر نہیں کیا۔

۱۹۱۹ کی بن کی این محلی، خالد بن عبدالله، خالد حذاء، ابومعشر، ابراہیم، علقمہ، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے بین که مکه میں لیلتہ الجن (جس رات حضور ؓ نے جنوں سے ملا قات فرمائی) میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا۔ خبیں تھالیکن میری تمنارہ گئی کہ میں آپ ؓ کے ساتھ ہوتا۔ ۱۹۹ سعید بن جرمی و عبدالله بن سعید، ابواسامد، مسعر، معن پیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدسے ساوہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدسے ساوہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسروق سے دریافت کیا کہ جس رات جنوں نے قرآن مجید آکر سنا تواس کی خبر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو قرآن مجید آکر سنا تواس کی خبر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو تران معدد رضی الله تعالیٰ عنه نے بتلایا کہ آپ کو جنوں کے بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه نے بتلایا کہ آپ کو جنوں کے آکر دی۔

(فاکدہ) بھی اللہ تعالیٰ جماد کو بھی قوت تمیز عطاکر دیتاہے چنانچہ اس قتم کے واقعات بکٹر تاحادیث میں موجود ہیں پھر آپ کو سلام کرنا اور ستون خانہ کا آپ کے فراق پر رونااور کھانے کا تنبیج پڑھنااور پہاڑا حد کا جنبش کرناوغیر ذالک۔ان امور میں کسی قتم کے شبہ کی گنجائش نہیں۔واللہ اعلم۔(نووی جلد اصفحہ ۱۸۵)۔

## باب(۱۷۳)ظهرادر عصر کی قر أت\_

۹۱۸ - محمہ بن متنی عنزی، ابن ابی عدی، حجاج صواف، یجی بن ابی کثیر، عبداللہ بن ابی قادہ، ابو سلمہ، ابو قادہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز بڑھاتے تھے تو ظہر اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں سورة فاتحہ اور دوسور تیں پڑھا کرتے تھے اور کبھی (تعلیم کی وجہ ہے) ہمیں ایک دو آیت سنا دیا کرتے تھے، اور ظہر کی پہلی رکعت کمبی کیا رکعت کمبی کیا کرتے تھے، اور ظہر کی پہلی رکعت کمبی کیا کرتے تھے، اور ظہر کی پہلی رکعت کمبی کیا کرتے تھے اور اسی طرح صبح کی نماز میں۔

(۱۷۲) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ \* وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّنَا الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّنَا الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّنَا الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّنَا اللَّهِ الْمَ عَنِي الصَّوَّافَ عَنْ اللهُ أَبِي عَدِي عَنِي الصَّوَّافَ عَنْ يَعْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي يَحْتِي وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي يَحْتَيَى وَهُو ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ قَتَادَةً وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَالَى كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى بِنَا فَيَقْرَأُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى بِنَا فَيَقْرَأُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الطّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرّكْعَتَيْنِ الْأُولِينِ بِفَاتِحَةِ الظّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرّكْعَتَيْنِ الْأُولِينِ بِفَاتِحَةِ الْطُهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ الطَّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَة وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَسُورَ تَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ اللّهُ لِيَا فَيْعَرِّ الثَّانِيَة وَكُولَ السَّرَيْةِ وَيُعَمِّلُولُ الرَّكُعَةَ اللُّولَى مِنَ الظَّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَة وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكَانَ وَكُلْلُكَ فِي الصَّبُحِ \*

(فائدہ)اور احادیث ہے بھی پہتہ چاتا ہے کہ پہلی رکعت ہر نماز میں لمبی کرنی چاہئے یہی بہتر ہے اور یہی احمد بن الحن کا قول ہے اور اسی پر فتو کٰ ہے۔ (فتح الملہم جلد ۲صفحہ ۷۷)۔

٩ ٩ ٩ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ بِنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَخِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيَقُرأُ فِي الرَّكْعَتِيْنِ الْأُخْرَيِيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ \*

۹۱۹ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، یزید بن ہارون ، جام ، ابان بن زید ، کی بن ابی کثیر ، عبد اللہ بن ابی قنادہ ، ابو قنادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک ایک سورت پڑھا کرتے تھے اور بھی ایک آدھ آیت سنادیتے تھے اور بھیلی دور کعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے تھے۔

ر میں در مختار میں مذکور ہے کہ فرض پڑھنے والے کے لئے پہلی دور کعتوں کے بعد صرف سورہ فاتحہ ہی سنت ہے اوراگلی حدیث میں جو سورت بھی پڑھناند کورہے وہ جواز پرمحمول ہے۔

٩٢٠ يچيٰ بن يچيٰ وابو بكر بن ابي شيبه ، مشيم، منصور ، وليد بن . ٩٢ – حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مسلم، ابو الصديق، ابو سعيد خدري رضي الله تعالى عنه سے شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ روایت ہے کہ ہم ظہراور عصر کی تماز میں رسول اللہ صلی اللہ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي علیہ وسلم کے قیام کااندازہ کرتے تھے تؤمعلوم ہوا کہ آپ ظہر الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ كَنَّا نَحْرِرُ کی پہلی دور کعتوں میں اتنی دیر قیام کرتے جتنی دیر میں سور ۃ الّہ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ تنزیل انسجدہ پڑھی جائے اور سچھلی دور کعتوں میں اس کا آ دھا وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ اور عصر کی نہلی دو ر کعتوں میں آپ کا قیام ظہر کی سیجھلی دو الظُّهُر قَدْرَ قِرَاءَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ ر کعتوں کے برابر تھااور عصر کی پہلی دورکعتوں میں اس کا آ دھا فِي الْأُحْرَيَيْنِ قَدُّرَ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ اور ابو بکرنے اپنی روایت میں سورہ الّم تنزیل انسجدہ کا ذکر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ نہیں کیابکہ تئیں آ بیوں کے برابر کہاہے۔ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ وَفِي الْأُخْرِيَيْنِ مِنَ الْعُصْرِ عَلَى النُّصْفَ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو بَكْرِ فِي

روائية الم تَنْزِيلُ وقَالَ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً \* وَالَّنَّنَا أَبُو عَوالَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الصِّلِيقِ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الصِّلِيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي الصِّلِيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النبِيَّ صَلَّى النَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظَّهْرِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظَّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً الرَّكْعَةِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً الرَّكْعَةِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأَحْرَينِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الْأَحْرَينِ فَي الْمَعْرِ فِي الرَّكْعَةِ آيَةً أَوْ قَالَ وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتِيْنِ الْأُولَينِ الْأُولَينِ الْأُولَينِ الْأُولَينِ الْأُولَينِ الْأُولَينِ الْأُولَينِ الْمُعَرْ فِي الرَّكْعَتِيْنِ الْأُولَينِ الْأُولَينِ الْمُولِينِ الْمُعَرْ فِي الرَّكْعَتِيْنِ الْأُولَينِ الْمُعَرِ فِي الرَّكْعَتِيْنِ الْأُولَينِ الْأُولَينِ الْمُعَرْ فِي الرَّكْعَتِيْنِ الْأُولَينِ الْأُولَينِ اللَّولَينِ الْمُعَرْ فِي الرَّكْعَتِيْنِ الْأُولَينِ الْمُعَالَةِ الطَّهِ الْمَالِينِ الْمُعَالِ فِي الرَّكُعَتِيْنِ الْأُولَينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُولِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعْرِ فِي الرَّعْمَالِينِ اللْمُعَالَيْنِ اللْمُعْمِ فِي الرَّعْمَالِينِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَالَةِ الْمُعْرِ فِي الْمُعْرِ فِي الْمُعْمِ فِي الرَّعْمِ الْمُعْرِ فِي الْمُعْرِ فِي الْمُعْرِ فِي الْمُعْرِينِ الْمُعْلَالِينِ الْمُعْرِ فِي الْمُعْرِ فِي الْمُعْرِ فِي الْمُعْرِ فِي الْمُعْرِ فِي الْمُعْرِ فِي الْمُعْرِينِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِي الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُؤْلِينِ الْمُعْرِ الْمُعْرُ الْمُعْرِي الْمُعْرِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِي الْمُعْرُولِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِيلِ الْمُعْرُولِي الْمُعِيْلِ الْمُعْرَالِي الْمُعْرِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ

ا ۹۲ شیبان بن فروخ، ابوعوانه، منصور، ولید بن مسلم ابوبشر، ابو صدیق ناجی، ابو سعید خدری رضی الله تعبالی عنه سے (وابیت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ظهر کی بہلی دور کعتوں میں سے ہر ایک رکعت میں تمین آیتوں کے بقدر قرأت کرتے سے ہر ایک رکعتوں میں بندرہ آیتوں کے بقدر قرأت کرتے سے اور بچھلی دور کعتوں میں بندرہ آیتوں کے برابریا فرمایا کہ اس کا آدھا اور عصر کی بہلی دور کعتوں میں سے ہر رکعت میں بندرہ آیتوں کے برابریا وراخیر کی رکعتوں میں سے ہر رکعت میں بندرہ آیتوں کے برابریا وراخیر کی رکعتوں میں اس سے آدھا۔

فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْأَخْرَيَيْن فَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ \*

٩٢٢ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكُواْ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ اللَّهِ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرُ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَةِ فَقَالَ إِنِي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ الصَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِي لَأُولِيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فَي الْأَخْرَيَيْنِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الْمَالَةُ الطَلْلُ ذَاكَ الظَنَّ بِكَ أَبًا إِسْحَقَ \*

٩٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

١٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْن الرَّحْمَنِ بِنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْن قَالَ شَعْبَةً عَنْ أَبِي عَوْن قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةً قَالَ قَالَ قَالَ عُمَرً لِسَعْدٍ قَدْ شَكُوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي لِسَعْدٍ قَدْ شَكُوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي السَعْدِ قَدْ شَكُوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِف لَا الصَّلَةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِف لَ فِي الْأُولَيَيْنِ وَمَا أَلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةٍ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ فَلَا ذَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ذَاكَ ظَنِّي بِكَ \*

٩٢٥ و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِسْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي عَوْنَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ أَفَقَالَ

۱۹۲۰ یجی بن یجی ، مشیم، عبدالملک بن عمیر، جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ اہل کو فہ نے حضرت عمررضی الله تعالی عنه سے حضرت سعد کی نماز کی شکایت کی۔ حضرت عمر شن عمر شخایت کی حضرت عمر شن عمر شخایت کی معفرت عمر شن عمر شخای جو تعلی کی تھی وہ بیان کی محفرت سعد نے فرمایا میں توانہیں رسول خداصلی الله علیہ وسلم حضرت سعد نے فرمایا میں توانہیں رسول خداصلی الله علیہ وسلم جیسی نماز پڑھا تا ہوں اس میں کسی قشم کی نمی نہیں کرتا، پہلی دو رکعتوں کو مخضر کرتا ہوں۔ حضرت عمر شنے فرمایا اے ابواسخی (سعد) تم سے یہی امید ہوں۔ حضرت عمر شنے فرمایا اے ابواسخی (سعد) تم سے یہی امید ہوں۔ حضرت عمر شن نمی کسی قشم کی خاتی نہ کروگے )۔

۹۲۳ - قتیبہ بن سعید واسحاق بن ابراہیم، جریر، عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول

مهری، شعبہ، ابی عون، عبد الرحمٰن بن مہدی، شعبہ، ابی عون، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد ہے فرمایا کہ لوگوں نے تہماری ہر چیز کی شکایت کی ہے حتی کہ نماز کی بھی، حضرت سعد ہماری ہر چیز کی شکایت کی ہے حتی کہ نماز کی بھی، حضرت سعد ہماری ہو نمایا کہ میں تو پہلی دور کعتوں کو لمبااور آخر کی دور کعتوں کو مخضر پڑھتا ہوں اور نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کسی قشم کی کوتا ہی نہیں کرتا، حضرت عمر نے فرمایا تم اقتداء میں کسی قشم کی کوتا ہی نہیں کرتا، حضرت عمر نے فرمایا تم اقتداء میں کسی قشم کی کوتا ہی نہیں کرتا، حضرت عمر نے فرمایا تم اقتداء میں کسی قشاء یا میر اگمان تمہارے ساتھ قفا۔

۹۲۵۔ابو کریب،ابن بشر،مسعر ،عبدالملک،ابی عون، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ روایت بھی اسی سند کے ساتھ ند کورہے۔ باقی اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت سعدؓ نے فرمایا یہ

۔ (۱) پہلی رکعت کے لیے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پہلی رکعت میں نشاط زیادہ ہو تا ہے یااس میں حکمت یہ پیش نظر ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پہلی رکعت میں شریک ہو کر جماعت اور تکبیر او لی کا تواب حاصل کرلیں۔ دیباتی مجھے نماز سکھاتے ہیں؟

974\_ داؤد بن رشید، ولید بن مسلم، سعد بن عبدالعزیز، عطیه بن قیس، قزعه، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ظہر کی نماز کھڑی ہو جاتی اور پھر جانے والا بقیع کو جاتا اور حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر کے آتا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے، اس قدراس کولمبافر ماتے۔

2972 محد بن حاتم، عبدالرحن بن مهدی، معاویہ بن صافح، ربیعہ، قرعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو ان کے پاس بہت سے آدی موجود شخصہ بند وہ آدی وہال سے متفرق ہوگئے تو میں نے کہا کہ میں تم سے وہ باتیں دریافت نہیں کر تاجویہ لوگ پوچھ رہے شخص بلکہ میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کر تاہوں، انہوں نے فرمایا کہ اس کے دریافت کرنے میں تیری ہملائی نہ ہوگی کیونکہ تو وہی نماز نہیں پڑھ سکتا، قزعہ نے پھر دوبارہ دریافت کیا، تب ابوسعیہ خدری نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کھڑی ہوتی اور ہم میں سے کوئی بقیج کو جاتا اور حاجت سے فارغ ہو کراپے گھر آکر وضو کر تا اور مجد کو بات تا اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہیں کوعت میں ہوتے۔ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہیں کوعت میں ہوتے۔ باب (ساک) صبح کی نماز میں قر اُست کا بیان۔

باب ( ۱۷۳ میلاد) من می مماری سر ای کا بیان مراح بیان میلاد) ۱۹۲۸ میلادون بن عبدالله، حجاج بن محمد ، ابن جریج، (تحویل) محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، محمد بن عباد بن جعفر، ابو سلمه بن سفیان، عبدالله بن عمر و بن العاص، عبدالله بن مسیب عابدی، عبدالله بن سائب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں مکہ مکر مه میں صبح کی نماز بڑھائی اور سورہ مومنون شروع کی یہاں تک موسی و مارون علیه السلام کا ذکر آیایا عیسیٰ علیه السلام کا، محمد بن عباد کو مارون علیه السلام کا ذکر آیایا عیسیٰ علیه السلام کا، محمد بن عباد کو

تُعَلَّمُنِي الْأَعْرَابُ بالصَّلَاةِ \*

٩٢٦ - حَدَّنَنَا دَاوَّدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَنْ قَالَ لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةً الظَّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّا ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا \*

٩٢٧ - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ أَتَيْتُ أَبًا الْحَدْرِيَّ وَهُوَ مَكْتُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَوُلُاءِ عَنْهُ قُلْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ هَوُلَاءِ عَنْهُ قُلْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ حَيْرِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ حَيْرِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ حَيْرِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ حَيْرِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ حَيْرِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ حَيْرِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ حَيْرِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ فِي قَالَ كَانَتْ صَلَاهُ الظَّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطِلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي مِنْ حَيْرِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ كَانَتْ مَا لَكَ فِي ذَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكُعَةِ النُّولَى \*

(۱۷۳) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّبْحِ \* مِرَدُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ حِ و حَدَّانِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ حَدَّنَنا حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنُ عَبَّدِ بْنِ جَعْفَرِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدَ بْنُ عَبَّدِ بْنِ جَعْفَرِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو مَحَمَّدَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَعْتُ مَرْو بْنِ الْعَاصِ مَعْتُ مَرْو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن

السَّاثِبِ قَالَ صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةً فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُ أَو اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ أَخَذَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاصِرٌ ذَلِكَ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاق فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَفِي حَدِيثِهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَلَمْ يَقُلِ ابْنِ الْعَاصِ \*

٩٢٩ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْتُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَرَأُ فِي الْفَحْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا

٩٣٠ - حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنَ مَالِكِ قَالَ صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً قَ وَالْقَرْآنِ الْمَحِيدِ حَتَّى قَرَأً ﴿ وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ ﴾ قَالَ فَحَعَلْتُ أُرَدِّدُهَا وَلَا أَدْرِي مَا قَالَ \*

٩٣١– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَريكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةً حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ زِيَادِ ابْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قَطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْفَحْرِ ( وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ) \* ٩٣٢ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ زِيَادٍ بْن عِلَاقَةَ عَنْ

اس چیز میں شک ہے یارادیوں کااختلاب، تورسول اللہ صلی اللہ علیہ کو کھانسی آگئی، آپ نے رکوع کر دیا، عبداللہ بن سائب ہ اس وفت موجود تھے اور عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ آپ نے قرائت موقوف کر دی اور رکوع کر دیااور ان کی روایت میں ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے عبد اللہ بن عمر وَّ ہے۔

٩٢٩ ز ہير بن حرب، ليجيٰ بن سعيد (تجويل) ابو بكر بن ابي شيبه، وکيع، (تحويل) ابوكريب، ابن بشر، مسعر، وليد بن سريع، عمر وبن حریث رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو إِذَا الشَّهُسُ كُوِّرَتُ يِرْجِحَ ہوئے سنا۔

• ۹۳- ابو کامل معهدری، فضیل بن حسین، ابو عوانه، زیاد بن علاقہ ، عقبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی توسورہ ق پڑھی جس وقت آپ نے وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتِ پڑھا تومیں بھی دل میں دہرانے لگالیکن مطلب نہ سمجھا۔

۱۳۹- ابو بکر بن الی شیبه ، شریک ، ابن عیبینه (تحویل) زهیر بن حرب، ابن عيبينه، زياد بن علاقه، قطبه بن مالك رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناکہ آپ صبح کی نماز میں وَالنَّنْعَلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ سورة ق يراه رب تھے۔

٩٣٣- محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شيبه، زياد بن علاقه اين چيا سے تقل کرتے ہیں کہ انہوں نے صبح کی نماز رسول اللہ صلی

عَمِّهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ فَقَرَأً فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ( وَالنَّحْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ) وَرُبَّمَا قَالَ ق \*

٩٣٣ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا سِمَاكُ بْنُ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَائِدَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَحْرِ بِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَحْرِ بِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا \* وَالْقُرْآنِ الْمَحِيدِ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا \* وَاللَّهُ مَلَيْهَ وَمُحَمَّدُ بَنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بِنُ رَافِعِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمُرَةً عَنْ صَلَاةِ النَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُحْتَى بُنُ كَانَ يُحَفِّفُ الصَّلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُحْتَى مُن صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُحَفِّفُ الصَّلَاةِ النَبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُحَفِّفُ الصَّلَاةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُحَفِّفُ الصَّلَاةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَقُراً فِي الْفَحْرِ بِقَ وَالْقَرْآنِ وَنَحْوِهَا \* وَهَرَأَ فِي الْفَحْرِ بِقَ وَالْقَرْآنِ وَنَحْوِهَا \* وَهَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَفِي وَسَلَّمَ الْعُصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ \* وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ \* الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ \* وَفِي الصَّبْحِ أَنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَنْ سِمَاكِ عَنْ أَبُو مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو مَكْرِ بْنُ شَعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَبُو مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَبُو مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَنْ سِمَاكٍ عَنْ أَبُو مَالِي مَنْ فَي الطَّهْرِ بَسَبِّحِ اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَلَكَ \* وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الصَّبْحِ بِأَطُولَ مَنْ ذَلِكَ \* وَفِي الصَّبْحِ بِأَطُولَ مِنْ ذَلِكَ \* وَفِي الصَّبْحِ بِأَطُولَ مِنْ ذَلِكَ \* وَفِي الصَّبْحِ بِأَطُولَ مَنْ ذَلِكَ \*

رَبِي السَّبِي جَسَرُنَ أَنُو اَكُرْ اِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتُنَا أَبُو اَكُرْ اِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتُنَا يَزِيدُ اِنْ آبِي الْمِنْهَالِ عَنْ يَزِيدُ اِنْ هَارُونَ عَنِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الله عليه وسلم كے ساتھ بر هى تو آپ نے پہلى ركعت ميں وَالنَّهُ عَلَيه وَسِلَمَ كَ سَاتُهُ طَلْعٌ نَّضِيْدٌ مِا بِهِ كَهَا كَه سوره ق ير هى-

۹۳۳ ابو بکر بن ابی شیبه، حسین بن علی، زائدہ ساک بن حرب، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح کی نماز میں ق وَالقُرْانِ الله علیه وسلم صبح کی نماز میں ق وَالقُرْانِ الله علیه وسلم صبح کی نماز میں ق وَالقُرْانِ الله علیه وسلم صبح کی نماز میں بلکی پڑھتے اللہ علیہ بردھاکرتے تھے،اوراس کے بعد والی نمازیں ہلکی پڑھتے

۱۹۳۴ ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن رافع، یکی بن آدم، زہیر، ساک بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ بلکی نماز بڑھاتے تھے اور مجھے بتلایا ان لوگوں کی طرح (لمبی) نماز نہیں بڑھاتے تھے اور مجھے بتلایا کہ صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ق وَ الْقُرْانِ الْمُحَدِّدُیانِ کی مانند سور تیں پڑھے۔

970 محد بن مثنیٰ، عبدالرحمٰن مہدی، شعبہ، ساک، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں وَ اللَّیْلِ إِذَا يَغْیشی اور عصر کی نماز میں اس کے برابراور صبح کی نماز میں اس سے لمبی سور تیں پڑھتے تھے۔

۹۳۶۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو داؤ د طیالی ، شعبہ ، ساک ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سَبِّعِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى اور صبح کی نماز میں سَبِّعِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى اور صبح کی نماز میں سَبِّعِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی سور تیں برِٹھاکر تے تھے۔

ے ۹۳۷ ابو بکر بن ابی شیبہ، یزید بن ہارون، تیمی، ابو المنہال، ابوہر ریہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صبح کی نماز میں ساٹھ آیتوں سے لے کرسو تک پڑھاکرتے تھے۔

كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ\* مَنَ السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ \* مَدَّ شَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ شَعْنَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً \*

٩٣٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ ۚ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتُ يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْ تَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ \* ٩٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حِ و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ قَالَ ح و خَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ حَدُّنَّنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلَّهُمْ عَنِ الزُّهُوٰكِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ ثُمَّ مَا صَلَى بَعْدُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ \*

٩٤١ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقْرُأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقْرُأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ \*

٩٤٢ - و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ خَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنِي بُنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنِي

۸ ۱۹۳۸ ابو کریب و و کیج ، سفیان ، خالد حذاء ، ابو الممنهال ، ابو برزه اسلمی رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ آیتوں ہے لے کر سو تک پڑھا کرتے تھے۔

9 سام ۔ یکی بن یکی ، مالک ، ابن شہاب ، عبیداللہ بن عبداللہ ، ابن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بنت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام فضل بنت حارث نے مجھ سے سور ، والمرسلات پڑھتے ہوئے سی تو انہوں نے فرمایا اے بیٹے تیری اس سورت کے پڑھنے نے یاد دلا دیا کہ سب سے آخر میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورت سی تھی ، آپ نے اسے مغرب کی نماز میں مردہ اتھا۔

۰۹۴-ابو بکر بن الی شیبہ وعمر و ناقد ، سفیان ، (تحویل) جرملہ بن کی ، ابن وہب، بونس، (تحویل) اسحق بن ابراہیم ، عبد بن حمید ، عبد الرزاق ، معمر ، (تحویل) عمر و ناقد ، یعقوب بن ابراہیم بن سعد ، بواسطہ والد ، صالح ، زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ باقی اتنا اضافہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی و فات تک نماز نہیں پڑھائی۔

۱۹۴۰ یجی بن یجی، مالک، ابن شہاب، محد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی نماز میں سورہ طور سن

۱۹۴۲ ابو بکر بن ابی شیبه و زمیر بن حرب، سفیان (تحویل) حرمله بن پیچیٰ، ابن و مهب، یونس، (تحویل) اسحق بن ابرا ہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

باب (۱۷۳) عشاکی نماز میں قرات کابیان-۱۹۳۳ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ والد، شعبہ، عدی، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی تو سورہ وَ التِّیْنِ وَ الزَّیْتُونِ ایک رکعت میں پڑھی۔

م م او قتیبہ بن سعید ،لیف ، یکی بن سعید ،عدی بن ثابت ، براء بن عاز برضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ نے وَالتِیْنِ وَالزَّیْتُونِ پڑھی۔

946 مر بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ والد، مسر، عدی بن البت، براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَ البَیْنِ وَ الزَّیْتُونِ سَی ۔ چنانچہ اس خوش الحانی کے ساتھ میں نے اور کسی سے قرآن نہیں سنا۔

۱۹۹۹ محد بن عباد، سفیان، عمرو، جابر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ معاذبن جبل رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور پھر گھر آکراپی قوم کی امامت فرماتے، وہ ایک روزرسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور پھر گھر آگراپی قوم کی امامت کی اور سور ہ بقرہ شروع کر دی، ایک شخص نے منہ موڑا، سلام پھیر ااور تنہا نماز پڑھ کر چل دیا، لوگوں نے کہاں اے فلاں! توکیسا منافق ہوگیا، پڑھ کر چل دیا، لوگوں نے کہاں اے فلاں! توکیسا منافق ہوگیا، اس نے کہا کہ نہیں خداکی فتم نہیں میں منافق نہیں ہوں، میں اس نے کہا کہ نہیں خداکی فتم نہیں میں منافق نہیں ہوں، میں

حَرِّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

(۱۷٤) بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ \* ۹٤٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الْبَرَاءَ أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَقَرَأً فِي إِحْدَى الرَّكُعَتَيْنُ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ \*

٤٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنِ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالتّينِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالتّينِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالتّينِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالتّينِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُشَاءَ وَلَيْقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُولُ اللّهُ عَلَيْه

وَ ٤ ٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَخَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ \*

٩٤٦ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَوُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي فَيَوُمُ قَوْمَهُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ فَافْتَتَعَ بِسُورَةِ الْعِشَاءَ ثُمَّ مَا لَكُ وَحُدَهُ اللَّهِ صَلَّى وَحُدَهُ وَانْصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ أَنَافَقْتَ يَا فَلَانُ قَالَ لَا فَالَدُ وَاللَّهِ وَلَلَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالَةُ

فَلْأُخْبِرَنَّهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكُ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتِي فَافَتْتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَادُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَادُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَقَالَ عَنْ عَادُ اللَّهُ عَلَى فَقَالَ إِنَّ أَبِا الزَّبِيرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَسُبِّحِ اللَّهُ وَالطَّحَى وَاللَّيْلِ عَمْرُو نَحْوَ هَذَا \* وَالْمَالَ عَلَى الْأَعْلَى فَقَالَ عَمْرُو نَحْوَ هَذَا \* عَمْرُو نَحْوَ هَذَا \*

9٤٧ - حَدَّنَنَا ابْنُ رَمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي حَدَّنَنَا لَيْتُ قَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى مُعَادُ بْنُ جَبَلِ الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى مُعَادُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمُ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمُ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى فَأَخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ النَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخلَ عَلَى إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخلَ عَلَى إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ مَعَاذٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْونِ مَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْونِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُريكُ مَا قَالَ مُعَاذُ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُريكُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُولِكُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُريكُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُولِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُولِكُ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُولِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ الْمَعْدَ الْعَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمُلْكَ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمُعْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَى اللَّهُ اللَّه

٩٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاة \*

رسول الدّ صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوں گاور آپ كو صور تحال بتاؤل گا، چنانچه وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مخدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيايا رسول الله ہم اونٹول وائے ہيں دن بھر كام كرتے ہيں اور معاد آپ كے ساتھ عشاء كى نماز پڑھ كر آئے اور سورة بقرہ شر وع كردى، يہ سن كررسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كى جانب متوجه سن كررسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كى جانب متوجه سوت اور فرمايا اے معاد كيا تو فقتے ميں مبتلا كر دے گايه يہ سور تيں پڑھاكر، سفيان بيان كرتے ہيں كه ميں نے عمروسے كها سور تيں پڑھاكر، سفيان بيان كرتے ہيں كه ميں نے عمروسے كها كه ابوالز بير شنے جابر رضى الله تعالى عنه سے يہ نقل كيا ہے كه آپ آئے فيان كيا ہے كہ ابوالز بير شنے والدَّ ميں وضُخهَا، والضَّخى وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى اور سَبّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى كَ متعلق ارشاد فرمايا، عمر و نے كہا ب

ابوالزبیر، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معاذبن ابوالزبیر، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معاذبن جبل انصاریؓ نے اپنے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائی تو قرات لبی کئی ایک شخص نے ہم میں سے نماز توڑدی اور اکیلے پڑھ لی، حضرت معافہ کو جب بیا اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ یہ خبراس شخص کو پینی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور حضرت معافہ نے جو پچھ کہاوہ بیان کی خدمت میں حاضر ہوااور حضرت معافہ نے جو پچھ کہاوہ بیان کیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معافہ نے فرمایا کیا وضحہ اور سبتے ہو لہذا جب امامت کرو تو والمقدمس وضحہ اور سبتے اسم ربك الاعلی اور اقرأ باسم ربك اور واللہل اذا یغشی پڑھو۔

م ۱۳۸ کی بن بیخی، مشیم، منصور، عمر و بن وینار، جابر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل عشاء کی نماز رسول انکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے، پھر اپنے لوگوں میں آگر وہی نماز پڑھاتے۔

٩ ٤ ٩ - حَدَّ أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ عَنْ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّ أَنَا حَمَّادٌ حَدَّ أَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرو بْن دِينَارِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ مُعَادٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَادٌ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي مَسْحِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ \*

(١٧٥) بَاب أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفَ الصَّلَاةِ

ی تُمَام \*

مَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَأَتَأْخُرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَأَتَأْخُرُ عَنْ صَلَاقِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ يَوْمَئِدٍ فَقَالَ فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ يَوْمَئِدٍ فَقَالَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطَ أَشَدَ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِدٍ فَقَالَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطَ أَشَدَ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِدٍ فَقَالَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطَ أَشَدَ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِدٍ فَقَالَ فَي مَوْعِظَةٍ قَطَ أَشَدَ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِدٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا النَّاسُ وَذَا فِي الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالضَّعِيفَ وَذَا اللَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالضَّعِيفَ وَذَا اللَّاسَ الْمَاسَ إِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْضَعِيفَ وَذَا الْمَاسَاتِ الْمَاسَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْصَعِيفَ وَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالضَعِيفَ وَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ وَالْمَاسَ إِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَلِيمِ وَالْمَاسَاسَ إِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَاسِلَ الْمَاسَلِهُ اللَّهُ وَالْمَاسَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاسِلَ وَالْمَاسَلَهُ اللَّهُ وَالْمَاسَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْتِلِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاسَلُهُ اللَّهُ اللَّه

٩٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ هُمُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ هُمُّتَنِمٌ وَوَكِيعٌ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الْإِسْنَادِ سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَعِيلَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَثْنَا أَبِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَثْنَا أَبِي هَذَا الْإِسْنَادِ مَثْنَا أَبِي هَنْهُ \*

بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ \* ٢٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

رَ رَبِّ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا أُمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُحَفِّفُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا أُمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُحَفِّفُ

فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ فَإَذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ \*

979۔ قتبیہ بن سعیدو ابو رہیج زہرانی، حماد، ابوب، عمرو بن دینار، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء ک نماز پڑھتے پھراپنی قوم کی مسجد میں آگر لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ نماز پڑھتے پھراپنی قوم کی مسجد میں آگر لوگوں کو نماز پڑھاتے۔

باب (۵۷۱)اماموں کو نماز کامل اور ملکی پڑھانے سے تھم

موہ یکی بن یکی ہشیم، اساعیل بن ابی خالد، قیس، ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ میں فلاں شخص کی بنا پر صبح کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتا کیونکہ وہ قرات لبی کر تاہے تومیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے میں اتنا غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ اس روز، چنانچہ آپ نے فرمایا اے لوگو! تم میں سے بعض حضرات ایسے ہیں جو دین سے متنفر بناتے ہیں للہذا تم میں سے بعض حضرات ایسے ہیں جو دین سے متنفر بناتے ہیں للہذا تم میں اس کے چیچے بوڑھا، کمز وراور ضرورت مند ہوتا ہے۔ اس کے چیچے بوڑھا، کمز وراور ضرورت مند ہوتا ہے۔ اس کے کہ اس کے بیٹے بوڑھا، کمز وراور ضرورت مند ہوتا ہے۔ اس کے بیٹے بوڑھا، کمز وراور ضرورت مند ہوتا ہے۔ اس کے بیٹے بوڑھا، کمز وراور ضرورت مند ہوتا ہے۔ اس کے بیٹے بوڑھا، کمز وراور ضرورت مند ہوتا ہے۔

والد (تحویل) ابن ابی عمر، سفیان، اساعیل ہے ہشیم کی روایت

ی طرح حدیث منقول ہے۔

907۔ قتیبہ بن سعید، مغیرہ بن عبدالرحمٰن حزامی، ابوالزناد، اور ج، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی امامت کرے تو نماز ہلکی پڑھائے، اس لئے کہ جماعت میں بچ، بوڑھو تو بوڑھے اور کمزور اور بیار ہوتے ہیں اور جب تنہا نماز پڑھو تو جس طرح جی جاسے سوپڑھے۔

(فاكده) ليني جتني جاہے قرأت كمبى كرے، باقى امام كومقتديوں كى حالت ملحوظ ركھتے ہوئے قرأت كرني جاہئے۔

٩٥٣- حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام أَبْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُحَفِّفِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ وَإِذًا قَامَ وَحُدَّهُ فَلْيُصَلِّ صَلَاتُهُ مَا شَاءَ \* ٩٥٤ - وَحَدَّثَنِيْ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ اَخْبِرْنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ ٱخْبِرْنِيْ ٱبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمْنِ ٱنَّهُ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَٰلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيْفُ وَالسَّقِيْمُ وَذَا الْحَاجَةِ \*

٩٥٥- وَحَدَّثَنَا عَبْدُالُمَلِكِ بْنِ شُعَيُبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ ٱخْبِرْنِيْ ٱبُوْ سَلَمَةَ بْن عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ٱنَّهُ سَمِعَ آبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بَدُلَ السَّقِيْمُ الْكَبِيرُ \* ٩٥٦ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر

حَدَّثَنَا أَنِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ التَّقَفِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أُمَّ قُوْمَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَٰسُولَ اللَّهِ إِنِّي

قَالَ تُحَوَّلُ فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ ثُمَّ

أُحدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ ادْنُهْ فَجَلَّسَنِي بَيْنَ

يَدَيْهِ ثَمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ تُدْيَيَّ ثُمَّ

۱۹۵۳ ابن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن منهرٌ ہے روایت ے کہ ابو ہر ریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے حضر بت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے چنداحادیث بیان کیس،ان میں ہے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے کیو نکیہ جماعت میں بوڑھے اور کمزور بھی ہوتے ہیں،البتہ جب تنهانماز پڑھے توجتنی کمبی جاہے اپنی نماز پڑھے۔

٩٥٣- حرمله بن يجييٰ، ابن و هب، يونس، ابن شهاب، ابو سلمه بن عبدالر حمٰن ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے اس لئے کہ لوگوں میں کمزور، بیار ، حاجت مند تھی ہوتے ہیں۔

909 عبد الملك بن شعيب بن ليث، بواسطه والد، ليث بن سعید، پولس، ابن شهاب، ابو سلمه بن عبد الرحمٰن ، ابو ہر بر ورضی الله تعالیٰ عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق ہی روایت تقل کرتے ہیں، باتی اس روایت میں بیار کے بجائے بوڑھے کالفظہے۔

٩٥٦ محمد بن عبدالله بن تمير، بواسطه والد، عمر و بن عثمان، موسیٰ بن طلحہ، عثان بن ابی العاص تقفی رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه تم اپني قوم كي امامت كرو، ميں نے عرض كيايار سول الله صلى الله عليه وسلم ميں اپنے دل میں کھے یا تا ہوں، آپ نے فرمایا میرے قریب آاور آپ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا پھراپنی ہتھیلی میری پیٹھ پر مونڈھوں ِ کے در میان رکھی،اس کے بعد فرمایا جااپی توم کی امامت کر اور جو کسی قوم کی امامت کرے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے اس لئے کہ

لوگوں میں کوئی بوڑھاہے کوئی بیار ہے کوئی کمزور ہے اور کوئی حاجت مند ہے اور جب تنہا نماز پڑھے تو جس طرح جی جاہے سوپڑھے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

204۔ محمد بن مثنیٰ وابن بشار، محمد بن جعفر، شعبد، عمر و بن مرہ، سعید بن مسیلی، عثان بن ابی العاص رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے آخری بات جو مجھ سے بیان کی وہ بیہ تھی کہ جب تولوگوں کی امامت کرے تو انہیں نماز ہلکی پڑھا۔

90۸۔خلف بن ہشام وابور بھے زہرانی، حماد بن زید، عبدالعزیز
بن صہیب،انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے ملکی اور کامل نماز
پڑھاتے تھے۔

909۔ یکیٰ بن بجیٰ، یکیٰ بن ابوب، قتیبہ بن سعیدوابو عوانہ، قادہ،انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں ہے ہلکی اور کامل نماز پڑھاتے تھے۔

910۔ یکی بن بیکی بی ایوب، فتیبہ بن سعید، علی بن حجر، اساعیل بن جعفر، شریک بن عبداللہ بن ابو نمیر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی امام کے بیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہلکی اور بوری نماز نہیں بیٹھی۔

911 یکیٰ بن کیکی، جعفر بن سلیمان، ثابت بنانی،انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بچے کارونا سنتے، جوابیٰ ماں کے ساتھ ہو تا تو آپ چھوٹی قَالَ أُمَّ قَوْمَكَ فَمَنْ أُمَّ قَوْمًا فَلَيْحَفَفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْصَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْصَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْصَّعِيفَ وَإِنَّ فِيهِمُ الْصَّعِيفَ وَإِنَّا فِيهِمُ الْصَّعِيفَ وَإِنَّا فِيهِمُ الْصَلِّ كَيْفَ شَاءَ \* وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحَدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ \*

٩٥٧ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمْ الصَّلَة \*

٩٥٨ - حَدَّنَنَا خَلَفَ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ \*

٩٥٩ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيلٍ قَالَ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيلٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَالَ يَحْيَى اللَّهُ عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَخَفَ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَام \*

وسلم كَانَ مِنَ الْحَفَّ النَّاسِ صَمَّاهُ فِي نَمَامُ وَسَكُنِي بُنُ الْكَوْبِي وَيَحْيَى بُنُ الْكُوبِ وَقَلَيْ بُنُ حَجْرٍ قَالَ الْمَحْدِي بُنُ حَجْرٍ قَالَ الْمَحْدِي بُنُ يَحْيَى بُنُ حَجْرٍ قَالَ الْمَحْدُونَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْمَحْدُونَ حَدَّثَنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي نَمِر عَنْ أَنَسَ بُنِ مَالِكُ أَنَّهُ قَالَ مَا اللَّهِ بُنِ أَبِي نَمِر عَنْ أَنَسَ بُنِ مَالِكُ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَّاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَّاةً مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* صَلَاةً مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* صَلَاةً مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* صَلَاةً مَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ قَالَ

أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صجحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

۹۶۲\_محمد بن منهال عزیر، بزید بن زریع، سعید بن ابی عروبه،

قنادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ

ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے ار شاد فرمایا که میں نماز شر وع

کر تاہوںاور حاہتا ہوں کہ اسے لمباکروں تو بیجے کے رونے کی

آواز سن لیتا ہوں تو اس خیال ہے نماز ہلکی کر دیتا ہوں کہ اس

ک مال کو (بچہ کے رونے کی وجہ سے ) بہت سخت نکلیف ہو گی۔

باب (۱۷۲) نماز میں تمام ارکان کو اعتدال کے

سورت پڑھ لیتے تھے۔

فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْحَفِيفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ \* ( فا کدہ)اور نماز کو جلدی پورا فرمادیتے تا کہ عورت کو تکلیف نہ ہواور بچہ زا کد نہ روئے (سبحان الله رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو خاص و

عام پر کس قدر شفقت تھی)۔

٩٦٢ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّريرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَدْخَلُ الصَّلَاةَ أُريدُ إطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَّاءَ الصَّبيِّ

يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

(١٧٦) بَابِ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ

٩٦٣ - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَأَبُو

كَامِل فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ حَامِدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ هِلَالَ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ

قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا

بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ قَريبًا مِنَ السُّوَاءِ \* ٩٦٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَم قَالَ غَلَبَ

عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ قَدْ سَمَّاهُ زَمَنَ ابْن الْأَشْعَثِ

فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ

فَكَانَ يُصَلِّي فَإِذًا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ

فَأُخَفُفُ مِنْ شِيدَّةِ وَجُددِ أُمِّهِ بهِ \*

وَ تَحْفِيفِهَا فِي تَمَامٍ \*

ساتھ بورا کرنا اور نماز کو کمال کے ساتھ ہلکی

۹۲۳\_حامد بن عمير بكراوي، فضيل بن حسين جه حدري، ابوعوانه، ہلال بن ابی حمید، عبدالرحمٰن بن ابی کیلی، براء بن عازب رضی

الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو غور ہے دیکھا تو معلوم ہوا کہ آپ کا قیام،

ر کوع اور پھر ر کوع کے بعد اعتدال کے ساتھ کھڑا ہونا، پھر سجدہ اور پھر دونوں سجدوں کے در میان کا بیٹھنا اور پھر سجدہ سے

فارغ ہونے تک بیٹھنا، پیرسب برابر برابر تھے۔

٩١٣ عبيدالله بن معاذ عنرى، بواسطه والد، شعبه، تهم ي روایت ہے کہ ابن اشعث کے زمانہ میں ایک شخص کوفیہ پر

غالب ہواجس کانام بیان کیا کہ (وہ مطربن ناجیہ تھا)۔اس نے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعودٌ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ نماز پڑھاتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اتنی د کر صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جنداوّل )

قَدْرَ مَا أَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ كرے ہوتے كہ ميں يہ وعا يڑھ ليتااللُّهم ربنا لك الحمد السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ ملاء السموت وملاء الارض و ملاء ما شئت من شتي بعد اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما شَيُّء بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاء وَالْمَحْدِ لَا مَانِعَ لِمَا منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدر حكم بيان كرتے ہيں كم أَعْطَيَّتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا میں نے بیہ چیز عبدالرحمٰن بن ابی لیکی ہے بیان کی،انہوں نے الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ قَالَ الْحَكَمُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ فرمایا کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سناوہ فرمات يتص كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كا قيام اور ركوع اور بْنَ عَازِبٍ يَقُولُا كَانَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ر کوع کے بعد کا قیام اور سجدہ اور سجدہ کے در میان کا جلسہ بیہ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُكُوعُهُ وَإِذًا رَفَعَ رَأَلَسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَريبًا مِنَ سب برابر برابر ہوتے تھے۔ شعبہ میان کرتے ہیں کہ میں نے السَّوَاءِ قَالَ شُعْبَةُ فَذَكُرْ تُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةً فَقَالَ قَدْ یہ حدیث عمرو بن مر ہ ہے بیان کی توانہوں نے فرمایا کہ میں رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هَكَذَا \* نے عبدالر حمٰن بن ابی کیلی کود یکھاان کی نماز توالیی نہ تھی۔ ا فا کدہ۔رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کااس طرح نماز پڑھنا بعض احوال پر مبنی ہے ورنہ آپ عموماً قیام طویل فرمایا کرتے تھے۔

970\_ محمد بن متنیٰ وابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، حکم ہے

ر وایت ہے کہ مطربن ناجیہ جب کو فیہ پر غالب آیا توابو عبیدہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی۔

٩٦٦ - خلف بن مشام، حماد بن زيد، ثابت،انس رضي الله تعالى عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حمہیں اس طرح نماز پڑھانے میں

کوئی کو تاہی خبیں کر تا جبیہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، ثابت بیان کرتے ہیں کہ انسُّ ایک کام کرتے تھے میں حمہیں وہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھتا، جب وہ

ر کوع ہے سر اٹھاتے تواس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے حتی کہ کہنے والا کہتا کہ وہ بھول گئے اور اس طرح جب سجدہ سے سر اٹھاتے توا تنا تھہرتے کہ کہنے والا کہتا،وہ بھول گئے۔

٩٦٧ ابو بكر بن نافع عبدي، بهر، حماد، ثابت، الس رضي الله

تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی کے پیچھے اتنی ہلکی اور بوری نماز خبیس بروهی جبیها که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نماز منسلک اور قریب قریب ہوئی تھی،اور ابو بکر صدیق رضی

٩٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةً لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفِةِ أَمَرَ أَبَا

عُبَيْدَةً أَنْ يُصَلِّيَ بالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيثُ \* ٩٦٦ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ إِنِّي لَا آلُو أَنْ

أَصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بنَا قَالَ فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ

قَدْ نَسِيَ وَإَذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ

حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نُسِيَ \* ٩٦٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ

حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَحْبَرَنَا ثُأْبِتُ عَنْ أَنَس قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَٰزَ صَلَاةً

مِنْ صَلَاةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي

تَمَامِ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَقَارِبَةً وَكَانَتْ صَلَاةً أَبِي بَكْرِ مُتَقَارِبَةً فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ مَدَّ فِي صَلّاةِ الْفَحْرِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ \*

(١٧٧) بَابِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ نَعْدَهُ \*

٩٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَدِينَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبُو خَيْثُمَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَبُدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ وَهُو غَيْرُ كَنُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ يَضَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبْهَتَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَعُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمُونَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ الْمَاعِلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَاعُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعُولَ عَلَهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

٩٦٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي الْبُرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ حَدَّثَنِي الْبُرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَمِدَةً لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَمِدةً لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

٩٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن

الله تعالی عنه کی نماز بھی اسی طرح قریب قریب تھی، جب عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کازمانه آیا توانهوں نے صبح کولمباکر دیا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت سَمِعَ اللّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ کَتِبَ تُوا تَیٰ دیر کھڑے رہتے کہ ہم لوگ (دل میں) کہنے گئے کہ شاید آپ مھول گئے، پھر آپ سجدہ فرماتے اور دونوں سجدوں کے در میان بھی اتنا بیٹھتے کہ ہم کہتے کہ شاید آپ مجول گئے۔

باب (۷۷۷)امام کی اقتداء کرنااور ہر رکن کواس کے بعداداکرنا۔

۹۱۸ - احمد بن یونس، زہیر، ابواسطق، (تحویل)، یکی بن یکی، ابو خشید، ابواسطق، عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں کہ مجھ سے براء بن عازب رضی الله تعالی عنه نے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹے نه تھے (بلکہ صادق وامین تھے) کہ صحابہ بیان کی اور وہ جھوٹے نه تھے (بلکہ صادق وامین تھے) کہ صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، پھر جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، پھر جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہو میں کی کو پیٹھ جھکاتے نه دیکھتا یہاں تک رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر نه رکھ لیتے، اس کے بعد سب طلیہ وسلم اپنی پیشانی زمین پر نه رکھ لیتے، اس کے بعد سب لوگ آپ کے پیچھے سجدہ میں جاتے۔

919۔ ابو بحر بن خلاد باہلی، یکیٰ بن سعید، سفیان، ابو اسحاق، عبد اللہ بن پزیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیااور وہ جھوٹے نہ سخے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سنیع الله کے لئے کہ حمیدۂ فرماتے تو ہم میں سے کوئی نہیں جھکتا تھا جب تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ جاتے، پھر ہم سب رسول اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ جاتے، پھر ہم سب آپ کے بعد سجدے میں جاتے۔

٠٤٠ محد بن عبدالرحمن بن سهم انطاكي، ابرابيم بن محد

سَهُم الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو السَّجَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا رَفَعَ وَالْمَنْ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلُ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجُهُهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نَتَبِعُهُ \* فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَرَلُ وَيَامًا حَتَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْ فَالَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَا ظَهُرَهُ حَتَى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ لَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَا ظَهُرَهُ حَتَى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ لَا يَحْنُو أَحَدٌ مِنَا ظَهُرَهُ حَتَى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ

أَبَانُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَتَّى نَرَاهُ يَسْجُدُ \*

٩٧٢ - حَدَّثَنَا مُحْرِرُ بْنُ عَوْن بْنِ أَبِي عَوْن مَوْ الْمَا حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعِ مَوْلَى آل عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعِ مَوْلَى آل عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ حُرَيْتٍ عَنْ اللّهُ عَلْمِو بْنِ حُرَيْتٍ عَنْ اللّهُ عَلْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَحْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَلَا أَقْسِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَحْرَ فَاللّهُ وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنّا فَلْكُونُ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِنّا فَلَا أَقْسِمُ ظُهُرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمُ سَاجِدًا \*

فَقَالُ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ

(١٧٨) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ

الرُّكُوعِ\* ٣٧٠٥ - حَرَّثَنَا أَنْهُ أَكُمْ أَنْهُ أَنْ فَلَ شَنْيَةً حَ

و ٩٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ الْحَمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ الْحَمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ الْمُولُ الْحَسَن عَن ابْنِ أَبِي أُوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ

ابواسحاق فزاری، ابواسحاق شیبانی، محارب بن د خار، عبدالله بن بزیدرضی الله تعالی عنه منبر پربیان کرتے ہیں کہ ہم سے براء بن عازب رضی الله تعالی عنه نے بیان کیا که صحابہ کرام رسول اگرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے جب آپ رکوع کرتے توسب رکوع کرتے ،اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے اور منبوع الله لیمن حجود کی کہتے تو ہم کھڑے دہتے تھے یہاں اور منبوع الله لیمن حجود کی بیشانی رکھتے ہوئے دیکھ لیتے تو پھر ہم تک کہ آپ کو زمین پر بیشانی رکھتے ہوئے دیکھ لیتے تو پھر ہم سجدہ میں جاتے۔

۱۹۵۱ زہیر بن حرب وابن نمیر، سفیان بن عیبینہ، ابان، تھم، عبد الرحمٰن بن ابی لیا، براءرضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے توہم ہیں ہے کوئی اپنی پیٹھ نہ جھکا تا تھا یہاں تک که رسول الله صلی الله علیه وسلم کوسجدہ کرتے ہوئے نہ ویکھ لیتا تھا۔

ابواحمہ، ولید بن سریع، مولی آل عمره بن حریث، عمره بن حریث بیان کرتے بین کہ بین نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بیچھے صبح کی نماز پڑھی تو بین نے آپ سے فکر اُقْسِهُ بِالْخُنَّسِ الْحَوَارِ الْکُنِّسِ (یعنی اِذَا الشَّمْسُ مُحوِرَتُ) پڑھے ہوئے سنی اور ہم میں سے کوئی بشت نہ جھکا تا تھا تاہ فتنکہ آپ بوری طرح سجدہ میں نہ چلے جاتے تھے۔

باب (۱۷۸)جب رکوع سے سر اٹھائے تو کیاد عا

سو ۱۹۷ ابو بکر بن ابی شیبه، ابو معاویه، و کیج، اعمش، عبید بن حسن، ابن ابی او فی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب رکوع ہے اپنی پیٹھ اٹھاتے تو فرماتے

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكُ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ اللَّهُمَّ وَبَلْءُ الْأَرْضِ فَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ \*

سمع الله لمن حمدہ، اللهم ربنا لك الحمد ملاء السموت و ملاء الارض و ملاء ما شئت من شئی بعد (یعنی الله نے من شئی الله تیری (یعنی الله نے من الله تیری تعریف کی، اے الله تیری تعریف کی تا ہوں آ سانوں بھر اور زمین بھر اور اس کے بعد جو چیز توجا ہے اس کے بعد جو چیز توجا ہے اس کے بعر نے کے برابر)۔

( فا کدہ)امام تور پشتی فرماتے میں کہ ملاء ماہئٹ کے اندرا پی عاجزی کااعتراف ہے کہ پوری کوشش کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے قاصر ہوں اس لئے تیری مشیت پراس چیز کو موقوف کر تاہوںاور یہی کاملین کامقام ہے۔(مر قاہ جلداصفحہ ۵۴۴)۔

م 92- محمد بن متنی و ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، عبید بن حسن، عبدالله بن انی او فی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا پڑھا کرتے اللهم ربنا لك الحمد ملاء السموات و ملاء الارض و ملاء ما شئت من شئی بعد۔

٩٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى بَنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بَهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُ مَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِيْتَ مِنْ أَلِسَمَاوَاتِ وَمِلْءُ مَا شِيْتَ مِنْ أَلَانُ مِنْ وَمِلْءُ مَا شِيْتَ مِنْ أَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْءُ مَا شِيْتَ مِنْ أَلَانًا مَنْ مَا شَيْتَ مِنْ أَلَانُ مَنْ مَا شَيْتَ مِنْ اللّهُ مِنْ مَا شَيْتَ مِنْ اللّهُ مَا شَيْتَ مِنْ اللّهُ مَا شَيْتَ مِنْ اللّهُ مَا شَيْتَ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا شَيْتَ مِنْ اللّهُ مَا شَيْتَ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا شَيْتَ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا شَيْتَ مَا شَيْتَ مَا شَيْتَ مَا شَيْتَ مَا مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا شَيْتَ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

شَيْء بَعْدُ \*
وه - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَهِ - مَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْنُ السَّعِثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى اللَّهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاء وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ مِلْءُ اللَّهُمُّ طَهِرْنِي بِالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاء اللَّهُمُّ طَهَرْنِي مِنَ الذَّنُوبِ وَالْبَرَدِ وَالْحَطَايَا النَّارِدِ اللَّهُمُّ طَهَرْنِي مِنَ الذَّنُوبِ وَالْحَطَايَا الْخَطَايَا

كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ \* أَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ٩٧٦ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَالُ وَنَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةٍ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةٍ مُعَاذٍ كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ وَفِي مُعَاذٍ كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ وَفِي

روَايَةِ يَزيدَ مِنَ الدَّنْسِ \*

200- محدین نتی وابن بشار، محدین جعفر، مجزاہ بن زاہر، عبد اللہ بن الی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب اللہ تیری تعریف ہے آسانوں اور زمین بھر اور اس کے بعد جو چیز تو جاہے اس کے برابر۔ اے اللہ مجھے برف اولے اور مضلہ نے پاک کر دے۔ اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے پاک کر دے۔ اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے ایساپاک صاف کر دے جیسا کہ سفید کیڑا میل کچیل خطاؤں سے ایساپاک صاف کردے جیسا کہ سفید کیڑا میل کچیل سفید کیڑا میل کچیل سے صاف کیاجا تا ہے۔

927۔ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ والد، (تحویل) زہیر بن حرب، یزید بن ہارون، شعبہ ہے ای سند کے ساتھ کچھ الفاظ کے تغیرو تبدیل کے ساتھ روایت منقول ہے۔

الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّمَ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّمَ بِنْ عَلِيدَ حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ حَدَّنَنَا سَعِيدُ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَيْسٍ عَنْ قَرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ كَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالنَّارِضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْء السَّمَاوَاتِ وَالنَّارِضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْء السَّمَاوَاتِ وَالنَّارِضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْء السَّمَاوَاتِ وَالنَّارِضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّنَاء وَالْمَحْدِ أَحَقُّ مَا شَعْتَ مِنْ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا الْعَبْدُ أَهْلُ النَّنَاء وَالْمَحْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكُ مَنْكُ الْحَدِّ مِنْكُ مَنْكُ مَا مَنعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكُ مِنْكُ مَنْكُ الْحَدُدُ مِنْكُ الْحَدُدُ مِنْكُ الْحَدُدُ مِنْكُ الْحَدُدُ مِنْكُ الْحَدُدُ مِنْكُ الْحَدُدُ مِنْكُ الْمَحْدُ اللَّهُ مَا مَنعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدِد مِنْكُ مِنْكُ الْحَدُدُ مِنْكُ الْحَدَدُ مِنْكُ الْحَدَدُ مِنْكُ الْمَحَدُدُ الْحَدِدُ مِنْكُ الْمَحَدُدُ الْحَدَدُ مِنْكُ الْمُحَدِدُ الْحَدَدُ مِنْكُ الْمَحَدُدُ اللَّهُ مَا مَنعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدُدُ مِنْكُ الْمُحَدِدُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَنعُتَ وَلَا يَنْعَعُ ذَا الْحَدُدُ الْمُحَدِدُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُعْتَ وَلَى الْمُعْتُ وَاللَّوْلُولُ الْمُولِي الْمُعْتُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْتُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُعْتَلُونُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

٩٧٨ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا هُشَيْمُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ هُشَيْمُ بْنُ جَسَّانَ عَنْ قَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَبْسٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللَّهُ مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَنَى اللَّهُ مَنَى اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

٩٧٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ حَدَّثَنَا مَفْصٌ حَدَّثَنَا فَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ هِشَامُ نْنُ حَبَّانَ حَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ وَمِلَّهُ مَا شَيْعَتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ وَلَمْ يَذُكُرُ مَا بَعْدَهُ \*

(١٧٩) بَابِ النَّهْيِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

٤٤٥- عبدالله بن عبدالرحمٰن دار مي، مروان بن محمد دمشقي، سعيد بن عبدالعزيز، عطيه بن قيس، قزعه بن يحيُّ، ابو سعيد خدری رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم جب ركوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے رہنا لك الحمد ملاء السموات وملاء الارض وملاء ما شئت من شئي بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلَّنا لك عبد النُّهم لا مانع لما اعطيت و لا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الحد (توبى ثاءاور يزرگى كے لاكق ہے، توزا کد سخق ہے اس چیز کا جو تیرے بندہ نے کہی اور ہم سب تیرے بندے ہیں،اے ہمارے پرور د گارجو تو عطا کرے اس کا کوئی روکنے والا تہیں اور جو تورو کے اس کا کوئی دینے والا نہیں اور کو خشش کر نیوالے کی کو خشش تیرے سامنے سود مندنہیں )۔ ٩٤٨\_ إبو بكرين ابي شيبه، تهشيم بن بشير، مشام بن حسان، قيس بن سعد، عطاء، ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وفت اپناسر رکوع ہے الشات تو فرمات اللهم رينا لك الحمد ملاء السموت وملاء الارض وما بينهما وملاء ما شئت من شتي بعد، اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت و لا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد\_ ال مين احق ما قال العبد و كلنا لك عبد كے الفاظ نہيں ہيں۔

949۔ ابن نمیر، حفص، ہشام بن حسان، قیس بن سعد، عطاء، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس روایت میں ملاء ماشنت من شنی بعد تک دعا نقل کرتے ہیں بعد کا حصہ ذکر نہیں کیا۔

باب (۱۷۹)ر کوع اور سجدے میں قر آن پڑھنے

#### کی ممانعت۔

۹۸۰ سعید بن منصور و ابو بکر بن ابی شیب، زہیر بن حرب، سفیان بن عیدنہ سلیمان بن تحیم، ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بواسطہ والد، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مرض الوفات میں حجرہ کا) پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیجھے صف باند سے ہوئے کھڑے تھے، آپ نے فرمایا لوگو! اب مبشرات نبوت میں سے بچھ باقی نہیں رہا، مگر نیک خواب جس مبشرات نبوت میں سے بچھ باقی نہیں رہا، مگر نیک خواب جس کو مسلمان دیکھے یااس کے لئے اور کوئی دیکھے اور بچھے رکوع اور مجدہ کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کر دیا گیا(ا)، کو مشش کروتا کہ تمہاری دعا میں کو مشش کروتا کہ تمہاری دعا میں دعا میں

فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ \* مَنْصُورِ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ اللَّهِ عَيْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِينَةً أَحْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ وَالنَّهُ لَمْ يَنْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ وَالنَّاسُ مَفُوفَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ وَالنَّهُ لَهُ لَمْ يَنْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ وَالنَّاسُ مَنْفُوفَ مَنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ وَالنَّاسُ اللَّهُ لَمْ يَنْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوةِ إِلَّا الرُّوْيَ يَا الصَّالِحَةُ اللَّاسُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَالْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

(فا کدہ)ر کوغ میں تین مرتبہ سُبُحان رَبِیَ الْعَظِیُم اور سجدہ میں تین مرتبہ سُبُحان رَبِیَ الْاَعُلیٰ کہنامسنون ہے۔ابو حنیفہ ،مالک، شافعی اور تمام علماء کرام کا یہی مسلک ہے۔(نووی جلداصفحہ اوا) خطابی بیان کرتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ خشوع و خضوع کی حالت ہے اور بیہ دونوں مقامات شیں قرائت قر آن کریم سے منع فرمادیا تاکہ کلام اللّٰداور مقامات میں قرائت قر آن کریم سے منع فرمادیا تاکہ کلام اللّٰداور کلام مخلوق کا جناع نہ ہوجائے اور پھریہ کہ قر آن کریم کی عظمت کی بناپران مقامات پر قر آن کریم تلاوت کی ممانعت کردی گئی۔

وه حَدَّنَا يَحْيَى أَنُ أَيُوبَ حَدَّنَا مَحْيَمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الراہم بن عبداللہ، بواسطہ والد، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الراہم بن عبداللہ، بواسطہ والد، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر دہ اٹھایا اور مرض الموت میں آپ کے سر پر پٹی بند ھی ہوئی تھی تو فرمایا کہ اے الہ العالمین میں نے تبلیغ کر دی، تین مر تبہ اسی طرح فرمایا، پھر فرمایا مبشرات نبوت میں نے کوئی چیز باتی نہیں رہی مگر رویائے صالحہ کہ جے نیک بندہ دیکھے یااس کے لئے اور کوئی دیکھے۔ پھر بقیہ حدیث سفیان کی روایت کی طرح بیان کی۔

(۱) قراَت کو حالت قیام کے ساتھ خاص کر دیا گیاہے اور رکوع، سجدے کی حالت میں قراَت قراآن سے منع فرمادیا گیااس لئے کہ ارکان صلوٰۃ میں سے قیام افضل رکن ہے اور اذ کار میں ہے افضل ذکر تلاوت قراآن ہے توافضل ذکر کوافضل رکن کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ اور دوسر ی حالتوں میں اس سے منع فرمادیا گیا۔

أَوْ تُرَى لَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ \* 187 - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ حُنَيْنِ أَنَّ فَالَ حَدَّثَنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَقْرَأً رَاكِعًا أَوْ سَاحِدًا \*

٩٨٤ - وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بَنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي رَيْدُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي رَيْدُ بَنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَيْدُ بَنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَيْدُ بَنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَانِي أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَانِي أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي السُّجُودِ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ \*

(فا کدہ)بندہ مترجم کہتا ہے، حضرت علیؓ کے فرمان کامطلب بیہ ہے کہ ممانعت عمومی ہے لہٰذامیرے کہنے کی اس میں حاجت نہیں، بلکہ جب مجھے ممانعت کی توسب کوہی ممانعت فرمائی۔

٩٨٥ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ قَالَا أَنْوَ عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ خَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَنْ عَلِي قَالَ نَهَانِي حِبّي صَلّى عَنِ ابْنِ عَنْ عَلِي قَالَ نَهَانِي حِبّي صَلّى عَنِ ابْنِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَقْرَأُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا \* اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَقْرَأُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا \* اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَقْرَأُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا \* عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ أَقْرَأُ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا \* عَلَى مَا لِكُ عَلَى عَلِي عَيسَى بْنُ حَمَّادٍ مَا لِكِ عَنْ نَافِع ح و حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ مَا لِكِ عَنْ نَافِع ح و حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ

947۔ ابوالطاہر وحرملہ ، ابن وہب، بونس ، ابن شہاب ، ابر اہیم بن عبداللہ حنین ، بواسطہ والد ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع یا سجدہ کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا ہے۔

۹۸۳۔ ابوکریب، محمد بن علاء، ابواسامہ، ولید بن کثیر، ابراہیم بن عبداللہ، بواسطہ والد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع یا سجدہ کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا ہے۔

۹۸۴۔ ابو بکر بن اسحاق، ابن ابی مریم، محد بن جعفر، زید بن اسلم، ابراہیم بن عبداللہ، بواسطہ والد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع اور سجدہ میں قرآن کریم پڑھے سے منع کیا ہے اور میں بہتا کہ تمہیں منع کیا تھا۔

902- زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم، ابو عامر عقدی، داؤد بن قیس، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، بواسطہ والد، ابن عباسٌ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے کہ مجھے میرے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدہ کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا ہے۔

۱۹۸۶ یجیٰ بن یجیٰ، مالک، نافع، (تخویل) عیسیٰ بن حماد مصری، لیث، یزید بن ابی حبیب، ضحاک بن عثمان، (تحویل) ہارون بن

الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي حَبيبٍ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَن ابْن عَجْلَانَ حِ و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنَونَ ابْنَ جَعْفُر أَحْبَرَنِي مُحَمَّدُ وَهُوَ ابْنُ عَمْرُو قَالَ حِ و حَدَّثَنِي هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ كُلُّ هَوُلَاء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن حُنَّيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٌّ حَ إِلَّا الضَّحَّاكَ وَابْنَ عَجْلَانَ فَإِنَّهُمَا زَادَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَلِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ قَالُوا نَهَانِي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآن وَأَنَا رَاكِعٌ وَلَمْ يَذَكُّرُوا فِي روَايَتِهِمُ النَّهْيَ عَنْهَا فِي السُّجُودِ كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ \*

٩٨٧ - و حَدَّثَنَّاه قُتَيْبَةُ عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السُّجُودِ \* اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي السُّجُودِ \* اللَّهِ بْنِ حُنَيْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حُنَيْن عَنِ ابْنِ عَبْلِ اللهِ بْنِ حُنَيْن عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُنَيْن عَنِ ابْنِ عَبْلَا يَذْكُرُ فِي حَفْسٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُنَيْن عَنِ ابْنِ عَبْلَسٍ مَعْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُنَيْن عَنِ ابْنِ عَبْلَسٍ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُنَيْن عَنِ ابْنِ عَبْلِسٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُنَيْن عَنِ ابْنِ عَبْلُول أَنْ اللّهِ اللّهِ عَلِيلًا \*

(١٨٠) بَابِ مَا يَقُوْلُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ \*

سعید ایلی، ابن وہب، اسامہ بن زید (تحویل) کی بن ابوب، قتنیہ بن سعید، ابن حجر، اساعیل یعنون، ابن جعفر، محمد بن عمرو (تحویل) ہناد بن السری، عبدہ، محمد بن اسحق، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، بواسطہ والد، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن کریم برخ سے منع کیا ہے اور ان تمام راویوں نے سجدہ کی ممانعت نہیں بیان کی۔ جیسا کہ زہری، زید بن اسلم، ولید بن کثیر، اور داؤد بن قیس کی روایتوں میں موجود ہے۔

۹۸۷ - قتیبہ بن سعید، حاتم بن اساعیل، جعفر بن محمد، محمد بن منکدر، عبداللہ بن حنین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس روایت میں بھی سجدہ کاذ کر نہیں۔

۹۸۸۔ عمرو بن علی، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو بکر بن حفص، عبداللہ بن حنین، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رکوع میں قرآن کریم پڑھنے کی ممانعت کی گئی اور اس سند میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں۔

باب (۱۸۰) ر کوع اور سجدہ میں کیا دعا پڑھنی

جائے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل) مروف و عمر و بن سواد، عبدالله بن وہب،

٩٨٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَعَمْرُو بُنُ سَوَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بِنَ الْحَارِثِ عَنْ عُمْرَةً بْنِ غَزِيَّةً عَنْ سُمَى بِن الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً عَنْ سُمَى مُولَى أَبِي بَكْرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ رَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ رَبِّهِ عَنْ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاحِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ فِي السَّحْوْدِ \*

۹۸۹۔ ہارون بن معروف وعمر و بن سواد، عبداللہ بن وہب،
عمر و بن حارث، عمارہ بن غزیہ، سمی مولی ابو بکر، ابو صالح،
ذکوان، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تقالی عنہ ہے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدہ ک
حالت میں اپنے پروردگار کے بہت زائد قریب ہو تا ہے اس
لئے تم سجدے میں بہت دعاکیا کرو۔

(فائدہ) ابن ملک فرماتے ہیں سجدہ غایت، عاجزی اور تذلل کا موقع ہے اس لئے اس میں کثرت دعا کا تھم فرمایا۔ (مرقاۃ جلدا صفحہ ۱۲۷)۔

۱۹۹۰ ابو الطاہر و بولس بن عبدالاعلی، ابن وہب، کیلی بن ابوہر رہو ابوب، عمارہ بن غزیہ، سمی مولی، ابی بکر، ابو صالح، ابوہر رہو رضی اللہ تعالی عنہ سے مدوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں بید دعا پڑھا کرتے ہے۔ الله ماغفرلی ذنبی کلہ دقہ و حله واوله واحرہ و علانیته و سرہ (بعنی اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے کم ہوں یا زائد، اول میوں یا آخر، ظاہر ہوں یا یوشیدہ)۔

ا99-زہیر بن حرب واتنحق بن ابراہیم، جریر، منصور، ابوالضحی، مسروق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدہ میں بکثرت میہ دعا پڑھا کرتے ہے، سُبُحانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اللَّهُمَّ اعْفِرُلِی، قرآن پر عمل کرتے۔

٩٩٠ وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَهُبِ أَخْبَرَنِي يَحْيَى الْأَعْلَى قَالَا أَخْبَرَنِي الْمُنَى وَهُبِ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً عَنْ سُمَى مُولَى أَبِي هُرَيْرَةً أَنَ الْبِي هُرَيْرَةً أَنَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَ الله وَسُلَّمَ كَانَ يَقُولُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ وَسُولًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي شَجُودِهِ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَسَرَّهُ \*

وَجلَّهُ وَأَوَّلُهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتُهُ وَسِرَّهُ \*

9 مَا مَا مُوهِ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ وَسُحُودِهِ سَبْحَانَكَ اللَّهُ مَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ مُعُودِهِ سَبْحَانَكَ اللَّهُمَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي يَتَأُولُ الْقُرْآنَ \*

۔ (فاکدہ) کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے،فَسَیّے بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیج اور استغفار بکثرت کرتے تھے۔(نووی جلداصفحہ ۱۹۳)۔

٩٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَمُوتَ سُبْحَانَكَ وَبَحَمْدِكَ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ سُبْحَانَكَ وَبَحَمْدِكَ يَقُولَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ سُبْحَانَكَ وَبَحَمْدِكَ

997- ابو بكر بن ابی شیبه و ابو كریب، ابو معاوید، اعمش، مسلم، مسلم، مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے كه رسول الله صلی الله علیه وسلم اس دار فانی سے رحلت سے قبل بکثرت بید كلمات فرمایا كرتے بتھ سُبَحَنَكَ اللَّهُمَّ رَبُنَا وَبِحَمُدِكَ اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُونُ اِلْیُكَ. میں نے عرض كیا وَبِحَمُدِكَ اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُونُ اِلْیُكَ. میں نے عرض كیا

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الّتِي أَرَاكَ أَحْدَثُتَهَا تَقُولُهَا قَالَ جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا وَالْفَتْحُ ) إِلَى رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا ( إِذَا حَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ) إِلَى آخِر السُّورَةِ \*

یار سول اللہ یہ کیا کلمات ہیں جو آپ نے نکالے ہیں آپ ان بی کو پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے فرمایا خدا نے میرے لئے میری امت میں ایک نشانی متعین کردی ہے جب میں اس کو دیکھا ہوں تو ان کلمات کو کہتا ہوں اور وہ یہ ہے إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ اللّٰهَ مُعْمَلُ لَٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلَٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

( فائکرہ ) سورہ اذا جاء مکہ مکر مہ کے فتح ہونے کے بعد نازل ہوئی تواس وفت اسلام ہرست میں تبھیل گیا تواس بناپراللہ تعالیٰ نے اسپنے حبیب کو تنبیج اور استغفار کا حکم دیااور ضمنااس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی طرف اشارہ فرمادیا،واللہ اعلم (بندہ مترجم )

سام و محد بن رافع، یخی بن آدم، مفضل، اعمش، سلیم بن صبیح، مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت سیح کہ جب سور وافا بَحَآءً نَصْرُ اللّٰهِ نازل ہوئی، میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا آپ جب بھی نماز پڑھتے تو دعا کرتے اور فرماتے سُبُحَانَكَ رُبِّی وَبِيَحَمُدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرُلِی۔

مهود محد بن عنى، عبدالاعلى، داؤد، عامر، مسروق، حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها ب روايت ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرت بيه فرمايا كرتے مصے سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ اللهُ عَلَيه وسلم بكثرت بيه فرمايا كرتے مصے سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ اللهُ عَلَيه وسلم آب اس دعا سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِه اَسُتَغُفِرُ اللهُ وَ اَتُوبُ اِللّهِ عَلَيه وسلم آب اس دعا سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِه اَسُتَغُفِرُ اللهُ وَ اَتُوبُ اِللّهِ عَبِين، آب نے فرمايا كه مجھے وَ اَتُوبُ اِللّهِ وَبِحَمُدِه اَسْتَغُفِرُ اللهُ وَ اَتُوبُ اِللّهِ وَبِحَمُدِه اَسْتَغُفِرُ اللهُ وَ اللهُ اللهِ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ ا

۹۹۵ حسن حلوانی، محمد بن رافع، عبدالرزاق،ابن جریج بیان

کرتے ہیں کہ میں نے عطاءے کہا کہ تم رکوع میں کیا پڑھتے ہو

٩٩٤ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اللَّهِ أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اللَّهِ أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اللَّهِ أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَالْمَتَى فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرُنْ مَن أَنِي اللَّهِ وَالْمَتْعُ مِنْ قَوْلُ سَبْحَانَ اللَّهِ وَالْمَتَى فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرُنْ مَن أَنِي اللَّهِ وَالْمَتْعُ وَلَى سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْمَتْعُ وَلَى اللَّهِ وَالْمَتْعُ وَاللَّهُ وَالْمَتُ مِنْ اللَّهِ وَالْمَتْعُ وَلَى اللَّهِ وَالْمَتَعْفِرُ اللَّهِ وَالْمَتْعُ وَلَى اللَّهِ وَالْمَتْعُ وَاللَّهِ وَالْمَتْعُ وَاللَّهِ وَالْمَتْعُ وَاللَّهِ وَالْمَتْعُ وَاللَّهِ وَالْمَتْعُ وَاللَّهُ وَالْمَتْعُ وَاللَّهِ وَالْمَتْعُ وَاللَّهُ وَالْمَاتُ وَاللَّهِ وَالْمَتْعُ وَلَى اللَّهِ وَالْمَتْعُ وَلَا سَبْعَ فِي وَلِي اللَّهِ وَالْمَاتِعُ وَاللَّهِ وَالْمَتَعُورُ اللَّهِ وَالْمَتَعُ وَلَا اللَّهِ وَالْمَلْتُ وَاللَّهُ وَالْمَاتِعُ وَلَا اللَّهِ وَالْمَوْلُ فِي وَلِي اللّهِ وَالْمَاتِعُ وَلَا اللّهِ وَالْمَاتِعُ وَلَا اللّهِ وَالْمَالَةُ وَاللّهِ وَالْمَالِلَهِ وَالْمَاتِعُورُهُ إِلَيْكَ وَاسْتَغُورُهُ إِلَّهُ وَاللّهِ وَالْمَالَةُ وَاللّهُ وَالْمَالِكُ وَاللّهِ وَالْمَالِقُولُونَ فِي وَلِي كَانَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

ه ٩٩- حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل)

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءِ كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ قَالَ أَمَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَائِشَةً فَالَتِ افْتَقَدْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُو رَاكِعْ أَنْ يَسَائِهِ فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُو رَاكِعْ أَنْ سَائِهِ فَتَحَسَّسْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَإِذَا هُو رَاكِعْ أَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

٩٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوقَعَتْ يَدِي وَسَلِّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْ صُوبَتَانِ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ مُنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِلَكَ مَنْ مُنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِلَكَ مَنْ مَنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِلَكَ مَنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِلَكَ مَنْ مَنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بِلَكَ مَنْ عَلَى اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِلَكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ يَتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللَّهُ مِنْ عُلَالًا أَنْتَ كُمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَثْنَيْتَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتِعِي اللَّهُ الْتَهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَثْنَاتًا عَلَى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَنْتَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعُلَالِ اللَّهُ الْعُلَالِهُ الْعَلَال

سَسِبُ ﴿ ١٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَّةً عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُحُودٍهِ عَلَيْهِ وَسُحُودٍهِ عَلَيْهِ وَسُحُودٍهِ وَسُحُودٍهِ وَسُحُودٍهِ وَسُحُودٍهِ وَسُحُودٍهِ

سُبُّوحٌ قَدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ \* ٩٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ

انہوں نے فرمایا سبحانک و بحمد ک لا الله الا انت اور مجھ سے ابن الی ملیکہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا میں نے خیال کیا کہ آپ ازواج مطہرات میں ہے کسی اور کے پاس ہوں گئے ، میں نے آپ کو تلاش کیا اور پھر لوئی تو آپ رکوع اور مجدہ کی حالت میں شے اور فرمار ہے سے سبحانک و بحمد ک لا الله الاانت، میں نے کہا میر سے مال باپ آپ پر قربان ہوں میں کس خیال میں سے میں شی اور آپ کی ماجات فرمار ہے ہیں مصروف ہیں (کہ اپنے میں کی خیال میں کس خیال میں تھی اور آپ کس شان میں مصروف ہیں (کہ اپنے ہیں رکھ اپنے ہیں دورد گارکی منا جات فرمار ہے ہیں)۔

199- ابو بحر بن الى شيبه ، ابواسامه ، عبيد الله بن عمر ، محد بن يكي بن حبان ، اعرج ، حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها بيان كرتى ابي كه ايك رات بستر بين مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كو نهين بايا، مين في آپ كو تلاش كيا تو مير اباته آپ ك تلوب بر برااور آپ مجده مين شهواور دونول پاول كوش من مسخطك اور فرمار ب شهاللهم الله عوف بك برضاك من مسخطك و بمعافاتك من عقوبتك و اعوذ بك منك لا احصى فناء عليك انت كما ائنيت على نفسك .

1992 ابو بکر بن ابی شیبه، محد بن بشر عبدی، سعید بن ابی عروبه، قاده، مطرف بن عبدالله بن شخیر، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم این کرتی میں به کلمات کها کرتے تتھے سبوح قدوس ربّنا وربّ الملئکة والرّوح۔

۹۹۸ - محمد بن مثنیٰ،ابو داؤد، شعبه، قباده مطرف بن عبدالله بن شخیر ،ابو داؤد، ہشام، قباده، مطرف، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ

### عنہاہے حسب سابق روایت منقول ہے۔

## باب(۱۸۱)سجده کی فضیلت اوراس کی ترغیب۔

999۔ زہیر بن حرب، ولید بن مسلم، اوزائ، ولید بن بشام المعیطی معدان بن ابی طلحہ یعری بیان کرتے ہیں کہ میں ثوبان مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملااور کہا کہ مجھے ایسا عمل بتلائے جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالی جنت میں داخل کر دے، بیلا کے جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالی کو بیا کہ اکہ مجھے وہ عمل بتلائے جو سب سے زائد اللہ تعالی کو محبوب ہو، یہ بن کر ثوبان خاموش ہوئے، پھر میں نے دریافت کیا توانہوں نے فرایا کہ میں نے اس چیز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرایا تھا محض اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے سجدہ بکٹر سے کیا گر، اس لئے کہ تو اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے جو بھی سجدہ کرے گاتواس سے اللہ تعالی تیرا کیوشنودی کے لئے جو بھی سجدہ کرے گاتواس سے اللہ تعالی تیرا ایک درجہ بلند کر ہے گااور ایک گناہ معاف فرمائے گا۔ معدان گابیان کرتے ہیں اس کے بعد میری ملا قات ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، ان سے دریافت کیا توانہوں نے بھی ثوبان گیا طرح فرمایا۔

۱۰۰۰ تھم بن موسی، ابو صالح، معقل بن زیاد، اوزائی، کیل ابن کیر، ابوسلم، ربیعہ بن کعب اسلمی بیان کرتے ہیں کہ میں رات کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہاکر تا تھا، اور آپ کے پاس وضو اور حاجت کے لئے پانی لا تا، ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا مانگ کیا مانگاہے، میں نے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت جا ہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس میں جنت میں آپ کی رفاقت جا ہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر کے علاوہ اور کچھ ؟ میں نے کہا بس میں! آپ نے فرمایا تو پھر سجدے زاکد کر کے میری مدد کر۔

بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّحِّيرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ \* (١٨١) بَابِ فَضْلِ السَّجُودِ وَالْحَثِ

عَلَيْهِ \* عَلَيْهِ \*

٩٩٩ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثِنِي مَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعَيْطِيُّ حَدَّثِنِي مَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعَيْطِيُّ حَدَّثِنِي مَعْدَانُ بْنُ الْوَلِيدُ بْنَ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُ قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ أَوْ اللَّهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ التَّالِيَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَّالُتُهُ فَقَالَ سَأَلْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْكَ لَا عَلَيْكَ لَا عَلَيْكَ بَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ عَلَيْكَ اللَّهُ بَهَا حَرَجَةً وَاللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ بَهَا حَرَجَةً وَاللَّهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لَي عِنْكَ اللَّهُ بَهَا خَولِيتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ الْمَعْمَالُ إِلَى مِثْلَ مَا قَالَ لِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَقُلُ الْمَا قَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّ

حَدَّثَنَا هِقُلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير حَدَّثَنِي الْبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بَيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بَيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بَيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بَيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ مَوْ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْلُكَ أَسَالُكَ مَنُولِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْلُكَ أَسُلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُو السُّجُودِ \* مَرَافَقَتَكَ فِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ \* اللَّهُ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ \* السُّجُودِ \* السَّحُودِ \* السَّحُودِ \* السَّعَلَقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السُّجُودِ \* السَّعُودِ \* السَّعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَ

(فائدہ) کیونکہ سجدہ دہ عبادت ہے جس میں بندہ کوخداہے زائد قرب حاصل ہو تاہے اس لئے سجدے بکثرت کر ،امیدہے کہ میری رفاقت جنت میں نصیب ہو جائے گی۔واللہ اعلم (مترجم)

(۱۸۲) بَاب أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ \*

الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بَنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةٍ وَنُهِي أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ هَذَا حَدِيتُ يَحْيَى و قَالَ أَبُو يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ هَذَا حَدِيتُ يَحْيَى و قَالَ أَبُو لَيْكَفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ الْكُفَّ مِنْ وَالرُّكْبَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْحَبْهَةِ \* الرَّبِيعِ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُم وَنُهِي أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ الْكُفَيْنِ وَالرُّكْبَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَالْحَبْهَةِ \* الرَّبِيعِ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُم وَلُقَدَمَيْنِ وَالْحَبْهَةِ \* الرَّبِيعِ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُم وَلُقَدَمَيْنِ وَالْعَدَبْهَةِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِنْ تَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بَيْنَا شَعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بَيْنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو النَّابِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو النَّابِي مُنَالِ عَنْ النَّهِ مَعْرَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِوْتُ أَنْ أَسُعْنَا أَنْ أَسُعْرَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمِوْتُ أَنَ أَسُوسَ عَنِ النَّبِي مَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُم وَلَا أَكُفَّ شُولًا وَلَا شَعْرًا وَلَا شَعْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَكُفَّ شُولًا وَلَا شَعْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَكُفَّ شُولًا وَلَا شَعْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَكُفَّ شُولًا وَلَا شَعْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَكُفَى ثَوْلًا وَلَا شَعْرًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا النَّيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا النَّاقِلُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ واللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَكُفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَكُفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَعْمُولُو النَّاقِلُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَى ا

وَنَهِيَ أَنْ يَكُفِتَ الشَّعْرَ وَالثَّيَابَ \* 4 · إ ١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُس عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ

عُيَيْنَةً عَن ابْن طَاوُس عَنْ أَبيهِ عَن ابْن عَبَّاسِ أُمِرَ

النُّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ

باب (۱۸۲) اعضاء منجود، بالوں اور کپڑوں کے سمیٹنے اور سر پر جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے کی ممانعت۔

ادوا۔ یکی بن یکی وابور تنج زہر انی، حماد بن زید، عمر و بن دینار، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سات ہڑیوں پر سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا، اور بال اور کیڑے سیٹنے سے منع کیا گیا، یہ یکیٰ کی روایت کے الفاظ ہیں اور ابوالر بنج نے بیان کیا کہ سات ہڈیوں پر اور بال اور کیڑوں کے سیٹنے (ا) کی ممانعت کی گئی ہے (وہ سات ہڑیاں) دونوں ہا تھ ، دونوں گھنے، دونوں قدم اور بیشانی ہیں۔

۱۰۰۴ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، عمر و بن دینار، طاؤس،
ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی
الله علیه وسلم نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے اور (نماز
کی حالت میں) کپڑے اور بال نہ سمیٹنے کا حکم ہوا ہے۔

سودا۔ عمرو ناقد، سفیان بن عیبینہ، ابن طاؤس، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمات اعضا پر سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا، کپڑے اور بال سمیلنے کی ممانعت کی گئی ہے۔

سم ۱۰۰ محد بن حاتم، بہنر، وہیب، عبداللہ بن طاؤس، طاؤس، طاؤس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تغالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا تحکم ہوا پیشانی پر اور اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیااور

أَعْظُمِ الْحَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرَّجُّلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثَّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ \*

٥٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ وَلَا أَنْ أَسْجُدُ عَلَى النَّيْعِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ أَنَّ كُرُيبًا عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ أَنَّ الْكَارِثِ أَنَّ الْكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْفُوصٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسِي فَقَالَ إِنِي عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِي فَقَالَ إِنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعْوَلُ إِنِّي يُصَلِّي وَهُوَ يَعْمُلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ يَعْمُلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعْمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْمُولُ إِنِّهَا مَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْمُ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْمُولُ إِنَّمَا مَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو أَنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَهُو أَلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَلْهُ اللَّهُ عَلَيْه

(١٨٣) بَابِ الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَحْذَيْنِ فِي السُّجُه د\*

٧ . . ٧ - حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِلُوا فِي السُّحُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُ كُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبسَاطَ الْكَلْبِ\*

دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر اور دونوں قدموں کی انگلیوں پر اور اس بات کا تھم دیا گیا ہے کہ کپڑے بال نہ سمیٹوں۔

۱۰۰۵ ابوالطاہر، عبداللہ بن وہب، ابن جریج، عبداللہ بن طاؤس، طاؤس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سات اعضا پر سجدہ کرنے اور بالوں اور کیڑوں کے نہ سمیٹنے کا حکم ہوا ہے بعنی بیبٹانی اور ناک، دونوں ہا تھ، دونوں گھنے اور دونوں قدم۔

۱۰۰۲ عرو بن سواد عامری، عبدالله بن وہب، عمرو بن حارث، بکیر، کریب مولی ابن عباسٌ، عبدالله بن عباسٌ نے عبدالله بن عباسٌ عبدالله بن عباسٌ نے عبدالله بن عارث کود بکھاکہ وہ بالوں کاجوڑ ابا ندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو عبدالله بن عباسؒ ان کے جوڑے کو کھولنے لگے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو عبدالله بن عباسؒ کی جانب متوجہ ہوئے اور دریافت کیا کہ میر سے سر کو کیوں کھولا۔ ابن عباسؒ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ابن عباسؒ نے فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے جو شخص کہ بالوں کاجوڑ ابا ندھ کر نماز پڑھے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص ستر کھول کر نماز

باب (۱۸۳) سجدہ کی حالت میں اعتدال اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے اور کھنیوں کو پہلو سے،اور پیٹ کورانوں سے جدار کھنے کابیان۔

2001 ابو بگر بن ابی شیبہ، وکیع، شعبہ، قادہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ میں اعتدال رکھو، اور کوئی تم میں سے اینے بازودکر) کو کتے کی طرح نہ بچھائے (بلکہ کھڑار کھے)۔

( فا کدہ) بعنی کہنیاں زمین سے نہ لگائے اور نہ پہلیوں ہے ملائے جیسا کہ کتا بیٹھتا ہے، بلکہ زمین ہے اٹھی رہیں اور دونوں باہوں کو کشادہ ر تھر

٨٠٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَعْفَرِ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ وَلَا يَتَبَسَّطُأُ حَدُّكُم دِرَاعَيْهِ انْبسَاطَ الْكَلْبِ\*

٩ - ١٠٠٩ حَدَّئَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ إِيَادٍ عَنِ الْبُرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَحَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِزْفَقَيْكَ \*

وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ رَبِيعَةَ عَنِ رَبِيعَةَ عَنِ رَبِيعَةَ عَنِ رَبِيعَةَ عَنِ رَبُعِلَمْ الْمُعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يُدَيْهِ حَتَّى يَيْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ مَلِي وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يُدَيْهِ حَتَّى يَيْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ مَلَى فَرَّجَ بَيْنَ يُدَيْهِ حَتَّى يَيْدُو بَيَاضُ إِبْطَيْهِ مَلَى اللَّهِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اللَّهِ بَنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَر بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَى وَضَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ \*

۸ - ۱۰ - محد بن مثنیٰ وابن بشار، محمد بن جعفر (تحویل) یجیٰ بن حبیب، خالد بن حارث، شعبه ہے ای سند کے ساتھ روایت میں پچھالفاظ کا تبدل ہے۔
 منقول ہے باقی ابن جعفر کی روایت میں پچھالفاظ کا تبدل ہے۔

9 • • ا۔ یکیٰ بن یکیٰ، عبیداللہ بن ایاد ، ایاد بن لقیط ، براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھ ، اور سہنیاں زمین سے اٹھا لے۔

۱۰۱۰ قتیبه بن سعید، بمر بن مضر، جعفر بن ربیعه ، اعرج، عبدالله بن مالک بن به حینه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جس وقت نماز پڑھتے تواپنے ہاتھوں کواس قدر کشاد ور کھتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آجاتی (۱)۔

اا ۱۰ ا عرو بن سواد ، عبداللہ بن و جب ، عمر و بن حارث ، لیث بن سعد ، جعفر بن ربیعہ ہے یہ روایت حسب سابق منقول ہے ، باتی عمر و بن الحارث کی روایت بیں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجد ہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو کشادہ رکھتے ، یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آجاتی اور لیث کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو دونوں ہاتھ بغلوں سے جدار کھتے یہاں تک کہ سجدہ فرماتے تو دونوں ہاتھ بغلوں سے جدار کھتے یہاں تک کہ میں آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھے لیتا۔

۱۰۱۲ یکی بن یکی و ابن ابی عمر، سفیان بن عیبینه، عبیدالله بن عبدالله بن اصم، یزید بن اصم، میمونه رضی الله تعالی عنها سے

(۱) معنی یہ ہے کہ مر داپنی نماز میں اپنے باز دؤں کو اپنے پہلو سے الگ رکھے اس میں تواضع بھی ہے اور سستی ہے دوری بھی۔

عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَحَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتُ \*

١٠٠١٣ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبُرَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيَةُ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمَّ عَنْ يَزِيدُ بْنِ الْأَصَمَّ عَنْ يَزِيدُ بْنِ الْأَصَمَّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ يَعْنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ يَعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ وَإِذَا خَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَإِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ وَإِذَا خَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ الْخَوْقِ الْيُسْرَى \*

١٠١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ وَالنَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ جَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّهْ طُ لِعَمْرُو قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرُونَ وَاللَّهْ طُ لِعَمْرُو قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرُونَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدً بْنِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدً بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بنتِ الْحَارِثِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَى يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ إِبْطَيْهِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي بَيَاضَهُمَا \*

(١٨٤) بَاب مَا يَحْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُحْتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُحْتَمُ بِهِ وَصِفَةَ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُ وَالسَّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُ وَالسَّعْدِينَ مِنَ الرَّبَاعِيَّةِ وَالسَّعْدَةَ وَالسَّعْدُونِ وَالْعَيْدِ وَاللَّهُ وَالْعَلِيْدِ وَالْعَيْدِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَيْدِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَالِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعِلْمُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ

٥٠١٥ - حَدَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تواگر بمری کا بچہ آپ کے نیچے ہے نکلنا جا ہتا، تو نکل جاتا۔

سااا۔ استحق بن ابراہیم خطلی، مروان بن معاویہ فزاری، عبیداللہ بن عبداللہ بن اصم، یزید بن اصم، میمونه رضی اللہ تعالی عنهاز وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وفت سجدہ فرماتے تودونوں بازوؤں کو اس قدر کشادہ رکھتے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نیجھے ہے دکھا ائی دیتی اور جب (قعد ہُ اولی واخریٰ میں) بیٹھتے توائی باکیں ران پر سہار ادیتے۔

۱۰۱۴ ابو بکر بن الی شیبہ ، عمر و ناقد ، زہیر بن حرب ، اسطی بنت ابراہیم ، وکیع ، جعفر بن بر قان ، بزید بن اصم ، میمونه بنت حارث رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سجدہ فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو (اپنے بہلوؤں سے ) جدار کھتے ، حتی کہ پیچھے سے آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی۔

باب (۱۸۴) نماز کی صفت جامعیت اور نماز کس طرح شروع کی جاتی ہے، رکوع و سجدہ کا طریقہ اوراس میں اعتدال، چارر کعت والی نماز میں ہر دو رکعت پر تشہد، سجدوں کے در میان، اور تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ۔

١٠١٥ محمد بن عبرالله بن نمير، أبو خالد أحمر، حسين معلم

عَقِبِ الشَّيْطَانُ \*

حَدَّتَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظَ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونَسَ حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ الْمُعَلَّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَانشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَغُتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصُ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتُوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتُويَ جَالِسًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعُ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ

(تحویل)، اسطی بن ابراہیم، عینی بن یونس، حسین معلم، بدیل بن میسرہ، ابوالجوزا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر کے ساتھ اور قرات کوالحمد للہ رب العالمین سے شروع فرماتے اور جب رکوع کرتے تو سر کونہ او نچار کھتے اور نہ نیچالیکن اس کے در میان رکھتے اور رکوع سے جس وقت سر الٹھاتے تو تاو قتیکہ سیدھے نہ کھڑے ہو جا کیں سجدہ نہ فرماتے اور سجدہ سے جب سر اٹھاتے تو دو سر اسجدہ نہ فرماتے تاو قتیکہ کہ سیدھے نہ بیٹھ جاتے اور ہر دور کعت کے بعد التجات پڑھتے اور بایاں پاؤں بچھا جاتے اور بایاں پاؤں بچھا فرماتے اور بایاں پاؤں بچھا فرماتے اور اس بات سے منع کرتے کہ آدمی ایخ دونوں باز و فرماتے اور اس بات سے منع کرتے کہ آدمی ایخ دونوں باز و فرماتے اور اس بات سے منع کرتے کہ آدمی ایخ دونوں باز و فرماتے اور اس بات سے منع کرتے کہ آدمی ایخ دونوں باز و فرماتے اور اس بات سے منع کرتے کہ آدمی ایخ دونوں باز و فرماتے۔

(فائدہ)امام ابوحنیفہ النعمانؒ کے نزدیک تشہد میں اس طرح بیٹھنامسنون ہے کہ بایاں پیر بچھاکر اس پر بیٹھ جائے اور داہنا پیر کھڑار کھے، وائل ابن حجر کی روایت مسنداحمہ، سنن ابو داؤد اور نسائی میں نہ کور ہے۔ اس میں بھی اس طرح بیٹھنے کا تذکرہ ہے اور ایسے ہی عبداللہ بن عمر کی روایت صبحے بخاری میں موجود ہے،اس لئے بہی چیزاو کی بالعمل ہے۔

(١٨٥) بَابِ سُتْرَةٍ الْمُصَلِّي وَنُدْبِ الْصَّلُوةِ الْمُصَلِّي وَنُدْبِ الْصَّلُوةِ الْيَي سُتْرَةٍ وَالنَّهْ عِنْ الْمُرُورِ بَيْنَ الْمُرُورِ وَدَفْعِ الْمَارِّ يَدِي الْمُصَلِّيُ وَحُكْمِ الْمُرُورِ وَدَفْعِ الْمَارِّ يَدِي الْمُصَلِّيُ وَالْصَلُي وَالْصَلُوةِ وَجَوَازِ الْإِعْتَراضِ بَيْنَ الْمُصَلِّيُ وَالْصَلُقِ وَالْصَلُوةِ الْمَصَلِّي وَالْصَّلُوةِ اللَّهُ وَالْمَرْ بِالذَّنُو مِنَ السَّتْرَةِ وَالْاَمْرِ بِالذَّنُو مِنَ السَّتْرَةِ وَاللَّمْ بِالذَّنُو مِنَ السَّتْرَةِ وَبَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ \*

١٦٠١٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ

باب (۱۸۵) نماز کو سترہ قائم کرنے کا استجاب،
نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت،
گزرنے والے کو دفع کرنا، اور نمازی کے آگے
لیٹنے کا جواز، سواری کی طرف نماز پڑھنے اور سترہ
سے قریب ہونے کا بیان۔

١٠١٦ يجيل بن يجيل، قتيبه بن سعيد، ابو بكر بن الي شيبه،

سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخُرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ سَيْبَةً قَالَ الْآخُرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرّحْلِ فَلْيُصَلّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرّحْلِ فَلْيُصَلّ وَلَا يُبَال مَنْ مَرّ وَرَاءَ ذَلِكَ \*

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالً وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالً الْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيَّ عَنْ ابْنُ نُمَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَيَدُ وَالدَّوابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَيَدُ وَالدَّوابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَيَدُ وَالدَّوابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكُونَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَيَلَمُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ وَسَلِّمَ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَلِمَ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَلِمَ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَلِمَ فَقَالَ مِثْلُ مُورَةٍ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَوْلُ اللّهِ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَوْلَ اللّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَالَ اللّهِ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْمَالُونُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْمَالُونُهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَالَ الْمُنْ نُمَيْرٍ فَلَا يَضَرُّهُ مَنْ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ \*

اللهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ خَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اللّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْقُوبَ عَنْ أَبِي الْأَسُودِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةً أَنْهَا قَالَتُ سَمُّلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ سَمُّرَةِ الرَّحْلِ \* سَمُّرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ مِثْلُ مُوْخِرَةِ الرَّحْلِ \* سَمُّرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرةِ الرَّحْلِ \* مَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حَبُوهُ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةً عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةً عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ مِنْ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا حَيْوَةً عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَئِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَئِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَئِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَئِلَ عَنْ سُرَةٍ الْمُصَلّي فَقَالَ عَنْ سُرَةٍ الْمُصَلّي فَقَالَ كَمُو وَالرّحْلُ \* كَمُو وَالرّحْلُ \* كَمُو وَالرّحْلُ \* كَاللّهُ عَنْ سُرَةِ الْمُصَلّي فَقَالَ كَمُونَ عَنْ عَرْوَةٍ تَبُوكَ عَنْ سُرَةٍ الْمُصَلّي فَقَالَ كَمُونَ وَالرّحْلُ \* كَمُو وَالرّحْلُ \* كَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمُونَ عَرْوَةِ الرّحْلُ \*

ابوالاحوص، ساک، موسیٰ بن طلحہؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی تم میں سے اپنے سامنے پالان کی تجھلی لکڑی کے برابر رکھ لے تو پھر نماز پڑھ لے اور جو چیز اس پر سے جاہے گزرے اس کی برواہ نہ کرے۔

۱۰۱۵۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر، اسخق بن ابراہیم، عمر بن عبیدالطنائسی، ساک بن حرب، موسیٰ بن طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے اور جانور ہمارے سامنے سے گزرتے تھے توہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیز کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایااگر پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز کا تذکرہ کیا، آپ مامنے ہو، تو پھر سامنے سے کسی چیز کا گزرنا مفر نہیں۔

۱۰۱۸ زہیر بن حرب، عبداللہ بن بزید، سعید بن ابی ایوب، ابوالاسود، عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نمازی کے سترہ کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ پالان کی پیچیلی لکڑی کے برابر سدیا۔ میں

1-19 محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبداللہ بن یزید، حیوہ، ابوالاسود محمد بن عبدالرحمٰن، عروہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں نمازی کے سترہ کے متعلق دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا، پالان کی بحیلی لکڑی کے برابر ہونا جائے۔

۱۰۲۰ محمد بن مننی، عبدالله بن نمیر، (تحویل) ابن نمیر، بواسطه والد، عبیدالله، نافع، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّحَذَهَا الْأُمَرَاعُحِ\* ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّحَذَهَا الْأُمَرَاعُحِ\*

آبُن أبو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْ كُرُ وَقَالَ آبُو بَكْر يَغْرِزُ الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي كَانَ يَرْ كُرُ وَقَالَ آبُو بَكْر يَغْرِزُ الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا زَادَ ابْنُ أبي شَيْبَةً قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَهِي
 إلَيْهَا زَادَ ابْنُ أبي شَيْبَةً قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَهِي

الحَمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَنْبَلِ حَنْبَلِ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللَّهِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرَضُ رَاحِلَتَهُ وَهُو يُصَلِّى إِلَيْهَا \*
 يَعْرَضُ رَاحِلَتَهُ وَهُو يُصَلِّى إلَيْهَا \*

آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ فَنَ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ فَالَا حَدَّنَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَالِهِ عَنْ نَالِهِ عَنْ نَالِهِ عَنْ اللَّهِ عَمْرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُ يُصِيرٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى إِلَى رَاحِلَتِهِ وَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إلَى بَعِيرٍ \*

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو نکلتے اور تو اپنے سامنے بر چھی گاڑنے کا تھم دیتے، پھر نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے بیچھے ہوتے اور بیامر سفر میں کرتے، اس بنا پر حاکموں نے اس چیز کو تعین کر لیا ہے (کہ بر چھی اپنے ساتھ ماکموں نے اس چیز کو تعین کر لیا ہے (کہ بر چھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں)۔

۱۰۲۱ - ابو بکر بن ابی شیبه ، ابن نمیر ، محمد بن بشر ، عبیدالله ، نافع ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر حچمی گاڑتے اور اسی کی طرف نماز پڑھتے۔

۱۹۰۱ احمد بن طنبل معتمر بن سلیمان ، عبیدالله ، نافع ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی او نمنی کو قبله کی طرف کر کے اس کی آڑ میں نماز میر شخے۔

ا ۱۰۲۳ ابو بکر بن ابی شیبه، ابن نمیر، ابو خالد احمر، عبیدالله، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی او نمنی کی طرف نماز پڑھتے ہے اور ابن نمیر نے کہا کہ رسول الله علیه وسلم اونٹ کی طرف نماز میر نے کہا کہ رسول الله علیه وسلم اونٹ کی طرف نماز

سر ۱۰۲۰ ابو بکر بن ابی شیبہ وز ہیر بن حرب، و کیج، سفیان، عون، ابی جینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بیں مکہ بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت بیں حاضر ہوااور آپ مقام ابطح بیں ایک لال چڑے کے خیمے بیں تھے، تو بلال آپ کے وضو کا بیچا ہوایانی لے کر نکلے سواس بیں سے کسی کو پانی مل گیااور کسی بیچا ہوایانی لے کر نکلے سواس بیں سے کسی کو پانی مل گیااور کسی نے چھڑک نیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے باہر نکلے، گویا میں اس وفت آپ کی پنڈلیوں کی سفید کی وضو کر باہر نکلے، گویا میں اس وفت آپ کی پنڈلیوں کی سفید کی دیکھ رہا ہوں، آپ نے وضو فرمایا اور بلال نے اذان دی، میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے وضو فرمایا اور بلال نے اذان دی، میں

سَاقَيْهِ قَالَ فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَبُّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ ئُمَّ رُكِزَتْ لَهُ حِعَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الْظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَعُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَزِلُ يُصَلِّي رَكَّعَتَيْن حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ \* ١٠٢٥ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثُنَا بَهْزًّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عُوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ أَنَّ أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءًا فَرَأَيْتُ النَّاسَ ۚ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبُ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِبَهِ تُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا ٱخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشْمَرًا فَصَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بالنَّاس رَكْعَتَيْن وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالْدَّوَابُّ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَي الْعَنَزَةِ \*

حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَنْصُورِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنَ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ ح و حَدَّتَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَل كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي مَالِكُ بْنُ مِغُول كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي مَالِكُ بْنُ مِغُول كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي مَالِكُ بْنِ مِغُول كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنَ بْنِ أَبِي وَسَلَّمَ بَعْضٍ وَفِي حَدِيثٍ مَالِكِ بْنِ مِغُول بَعْضُ وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغُول فَلَمَّا كَانَ بَالْهَا حَرَةٍ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ \*\*

فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاحِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ \*\*

نے ان کے منہ کی جنتجو رکھی کہ جس طرح وہ دائیں اور بائیں طرف پھر حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہتھے پھر آپ ً کے لئے ایک بر جھی گاڑی گئی اور آپ آ کے بر سے اور ظہر کی دورکعتیں پڑھیں (کیونکہ مسافر تھے) آپؓ کے سامنے سے گدھے اور کتے گزر رہے تھے، گر آپ روکتے نہ تھے ، پھر عمر کی دور تعتیں پڑھیں پھراس کے بعد آپ برابر ہر حیار رکعت والى نمازين دور كعتيس پر هين بهال تك كه مدينه لوث آئے۔ ١٠٢٥ محمد بن حاتم، بهزر، عمر بن الي زائده، عون بن الي جيفه رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ان کے والد نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو چڑے کے سرخ شامیان بیس دیکھاوہ فرماتے ہیں اور میں نے بلال کو دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچاہوایانی نکالا تو میں نے دیکھا کہ اوگ اس پانی کو لینے کے لئے جھیٹنے لگے پھر جس کو یانی مل گیا اس نے بدن پر مل لیا،اور جے نہیں ملااس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ سے ہاتھ ترکر لیا، پھر میں نے بلال کو دیکھا کہ انہوں نے برجیما نکالا اور اے گاڑااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے اسے سمیٹے ہوئے نکلے اور برچھے کی طرف کھڑا ہو کر لوگوں کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں،اور میں نے آد میوں اور جانور وں کو دیکھا کہ وہ ہر چھے کے سامنے سے گزرر ہے تھے۔ ١٠٢٦ الطق بن منصورو عبد بن حميد، جعفر بن عون، ابوعمیس، (تحویل) قاسم بن ز کریا، حسین بن علی، زا کده، مالک بن مغول، عون بن ابی جیفہ رضی الله تعالی عنه اینے والدے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں باقی مالک بن مغول رضی الله تعالیٰ عنه کی روایت میں بیرالفاظ ہیں کہ جب دوپہر کاوفت ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور نماز کے لئے اذان دی۔

١٠٢٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالْهَاجرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكُعُتَيْنَ وَٱلْعَصْرَ رَكُعَتَيْن وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ \*

١٠٢٨ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْحَكَمِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخَذُونَ مِنْ فَصْلُ وَضُوثِهِ \*

١٠٢٩ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانِ وَأَنَا يَوْمَٰتِذِ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بالنَّاسِ بمِنِّي فَمَرَرَّتُ بَيْنَ يَدَي الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخُلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ \*

.١٠٣٠ حَدَّثَنَا حَرْمَلُةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ غَن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَار وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّيُّ بمِنِّي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَ فُسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ ثُمُّ نَزَلَ عَنَّهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ \*

۱۰۲۷ محمد بن متنیٰ و محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، تحکم، ابوجیفه رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم دوپہر کو مقام بطحاء کی جانب سے نکلے ،وضو کیااور پھر ظهر کی د ورکعتیں پڑھیں ادر اسی طرح عصر کی د ورکعتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے بر حیمی گڑی ہوئی تھی، شعبہ ہیان کرتے ہیں کہ عون نے اس روایت میں اینے والد ابو جیفہ سے اتنی زیادتی اور نقل کی ہے کہ اس کے بار عور تنیں اور گدھے گزر

۱۰۲۸ ز میر بن حرب، محد بن حاتم، ابن مهدی، شعبه رضی الله تعالیٰ عنه ہے دونوں سندوں کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے اور تھم کی حدیث میں اتنااضافہ ہے کہ لوگوں نے آپ کے وضو کا بچاہوایانی لیناشر وع کر دیا۔

١٠٢٩ يَجِيُّ بن يَجِيُّ، مالك، ابن شهاب، عبيدالله بن عبدالله، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں گدھے کی مادہ پر سوار ہو کر آیا اور ان دنول میں بلوغ کے قریب تھا اور ر سول الله صلی الله علیه وسلم منی میں نماز پڑھار ہے تھے، میں صف کے سامنے آکر امرااور گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے گگی اور میں صف میں شریک ہو گیا، تو مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں

(فاكدہ) كيونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے سترہ تھااور امام كاسترہ مقتد يوں كے لئے كافى ہے۔

• ۱۰۳۰ حرمله بن بچیٰ، ابن و هب، یونس، ابن شهاب، عبیدالله بن عبدالله بن عتبه ، عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ وہ گدھے پر چڑھ کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام منی میں حجتہ الوداع میں کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے تو گدھا بعض صفوں کے سامنے سے ہو کر نکلا، پھروہ اترے اور صف میں شریک ہوئے۔ ۱۰۳۱۔ یکیٰ بن یکیٰ و عمرو ناقد ، اسحاق بن ابر اہیم ، ابن عیبینہ ، زہر گڑے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے ، باقی اس میں بیہے کہ آپ عرفات میں نماز پڑھ رہے تھے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلد اوّل)

۱۰۳۲ اسطق بن ابراہیم و عبد بن حمید، ببدالرزاق معمر، زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے باقی اس میں منی اور عرفات کا تذکرہ نہیں، جمتہ الوداع یا فتح مکہ کہاہے۔

ساساوا۔ یکی بن یکی، مالک، زید بن اسلم، عبدالرحمٰن بن ابی سعید، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تواسیخ سامنے سے کسی کونہ نکلنے دے بلکہ جہاں تک ہوسکے اس کو دفع کرے اگر وہ نہ مانے تواس سے قال کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

الم ۱۰۳۰ شیبان بن فروخ، سلیمان بن مغیره، ابن ہلال حمید کا بیان کرتے ہیں کہ میں اور میر اساتھی حدیث کافد اکرہ کررہے سے کہ ابو صارفح سان نے کہا میں تم سے بیان کر تا ہوں کہ جو کھے میں ابو سعید ہے ساتھ تھا وہ جعہ کے دن کسی چیز کی آڑ میں لوگوں سے علیحدہ نماز پڑھ رہے ساتھ تھا اور دیکھا، میں ابو سعید ہے دن کسی چیز کی آڑ میں لوگوں سے علیحدہ نماز پڑھ رہے سے میں ابو معیط کی قوم کا جوان آیا اور اس نے ان ان کے سامنے سے نکلنا چاہا۔ ابو سعید خدر کی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سینہ میں مارا، اس نے دیکھا تو اور طرف راست نہ پایا اور سے بھر دوبارہ ان کے سامنے سے نکلنا چاہا، ابو سعید ہے نہی مر تبہ اس کے سینہ میں مارا، اس نے دیکھا تو اور طرف راست نہ پایا اور سے زائد سخت مار ماری، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور ابو سعید ہے لڑنے لگا، لوگوں نے آگر اسے روکا، وہ وہاں سے نکلا اور مروان لڑنے لگا، لوگوں نے آگر اسے روکا، وہ وہاں سے نکلا اور مروان من ابو سعید مروان کے پاس گئے، مروان مار کی جو تمہارا بھیجا شکایت کر تا ہے۔ ابو سعید نے وہ ابو سعید نے کیا کیا جو تمہارا بھیجا شکایت کر تا ہے۔ ابو سعید نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا، آپ نی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا، آپ نی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا، آپ نی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا، آپ نے نے درسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا، آپ نے نے درسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا، آپ نے نے درسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا، آپ نے نہ سے فرمایا میں نے درسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا، آپ نے نہ کی درسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا، آپ نے نہ کو سے میں اس سے میں اس سے میار اس سے میں سے میں اس سے میں اس سے میں سے می

١٠٣١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَىٰ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِعَرَفَةً \*

١٠٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ الْمَوْمَ وَعَبْدُ بْنُ الْمَوْمَ وَعَنِدُ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذَّكُرْ فِيهِ مِنِى وَلَا عَرَفَةَ وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ \* عَرَفَةَ وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ \* عَرَفَةَ وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ \* عَرَفَةَ وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ \* عَرَفَةَ وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ \* عَرَفَةَ وَقَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ \* عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ صَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ بَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُعَلِي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيُدُرَأُهُ مَا يُصَلِّى فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْدُرَاهُ مَا يَصَلِّى فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْدُرَاهُ مَا

اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ \* ١٠٣٤ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ هِلَالِ يَعْنِي حُمَيْدًا قَالَ بَيْنُمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِي نَتَذَاكُرُ حَدِيثًا إِذَّ قَالَ أَبُو صَالِح السَّمَّانُ أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَرَأَيْتُ مِنْهُ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ يُصَلِّي يَوْمَ الْحُمُعَةِ إِلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَرَادَ أَنْ يَحْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ فَنَظُرَ فَلَمْ يَجد ْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ فَعَادَ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدُّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولَى فَمَثَلَ قَائِمًا فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ فَخَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ قَالَ وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ حَاءَ يَشْكُوكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ \*

١٠٥٥ - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ ابْنِ أَبِي فُدَيْكُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةً بَنِي فُدَيْكُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنَ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنَّ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنَّ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُنُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلَيْ اللَّهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ \*

١٠٣٦ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُمْمَانَ حَدَّثَنَا صَدَّقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمْرَ يَقُولُ إِنَّ صَدُقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمْرَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ \* رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ \* عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْحُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي النَّالُ مَلْى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى مَاذَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى مَاذَا وَسَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى مَاذَا وَسَولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى مَاذَا وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى مَاذَا وَسَولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى مَاذَا

أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً \* َ ١٠٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيَّانَ

عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ

يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي قَالَ

تھے جب کوئی تم ہے کسی چیز کی آڑ میں نماز پڑھے اور کوئی شخص اس کے سامنے سے لکلنا چاہے تواس کے سینہ پر مارے ،اگروہ نہ مانے تواس سے قال(۱) کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

۱۰۳۵ میران بن عبداللہ اور محمد بن رافع ، محمد بن اساعیل بن ابی فدیک، ضحاک بن عثان ، صدقه بن بیار ، عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے نماز پڑھتا ہو تو کسی کوا پنے سامنے سے گزر نے نہ دے ، اگر وہ نہ مانے تواس سے قبال کرے کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔

۱۰۳۷ اوساق بن ابراہیم، ابو بکر حنفی، ضحاک بن عثان، صدقه بن بیار، ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۹۳۷ کے بی بن کی مالک، ابوالنظر ، بسر بن سعیڈ سے روایت کے ذید بن خالد جہی نے انہیں ابو جہیم انصاری کے پاس یہ وریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے بیں کیا فرمایا ہے جو نمازی کے سامنے سے گزرے، ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزر نے والا جان لے کہ کیا گناہ اس پر ہے تو چالیس (سال) کا کر رہنا اس کے لئے بہتر ہے اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے، ابوالنظر بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا سامنے سے گزرے، ابوالنظر بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ بسر نے کیا کہا۔ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال۔ کہ بسر نے کیا کہا۔ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال۔

(۱) قبال سے مرادیہ ہے کہ اسے روکا جائے اور ہٹایا جائے اور شیطان سے مرادیہ ہے کہ شیطان والا کام کیا کہ نمازی کی نماز میں خلل ڈالااس کی توجہ ہٹائی۔

الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّفْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ النَّفْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ النَّخْهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ مَا الْحُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ بَمَعْنَى حَدِيبٌ مَالِكٍ \*

أَنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ وَمُوْلُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْمَحْدَارِ مَمَرُ الشَّاوَ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحَدَارِ مَمَرُ الشَّاوَ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحَدَارِ مَمَرُ الشَّاوَ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحَدَارِ مَمَرُ الشَّاوَ \* مَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحَدَارِ مَمَرُ الشَّاوَ \* مَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَهُو النَّهُ وَقَالَ البَّنَ الْمُثَنِّى حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقُو البَنُ الْمُصَدِّقِ عَنْ سَلَمَةً وَهُو البَنْ الْمُصَدِّقِ عَنْ سَلَمَةً وَهُو البَنْ الْمُصَدِّقِ عَنْ سَلَمَةً وَهُو البَنْ الْمُصَدِّقِ عُنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ صَلَّى الْمُصَدِّفُ يُسَبِّحُ فِيهِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْمُصَدِّفُ يُسَبِّحُ فِيهِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْمُصَدِّفُ يُسَبِّحُ فِيهِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

يَنْ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرٌ الشَّاةِ \*
الْمُعَنِّى حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مَكِيٍّ قَالَ كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى مَكِيٍّ قَالَ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى مَكِيٍّ قَالَ يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلَةَ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْمُصْحَفِ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عَنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوانَةِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوانَةِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْدَ هَا \*
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا \*

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ وَكَانَ

عَيْدِ وَسَمَم يَسَمَّرِى الصَّنَاءُ عِنْدَقَا اللَّهِ مَكْرِ الْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الكُرِ الْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِللَّهُ عَالًا حَ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ الْنُ إِللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَ

ابوالنضر، بسر بن سعید رضی الله تعالی عنه سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

۱۹۳۹ یعقوب بن ابراہیم دورتی، ابن حازم، بواسطہ والد، مسل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے اور دیوار کے در میان ایک بکری کے گزرنے کے برابر جگہ رہتی تھی۔ ایک بکری کے گزرنے کے برابر جگہ رہتی تھی۔ مہما۔ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن مثنی، حماد بن مسعدہ، بزید بن ابی عبید، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ وہ ابی عبید، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ وہ

\* ۱۰ ما ۱۰ اسحال بن ابراہیم ، محمد بن مئی ، حماد بن مسعدہ ، یزید بن ابی عبید ، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ مصحف کی جگہ میں کوئی مقام نماز پڑھنے کے لئے تلاش کرتے سختے اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ کو تلاش کرتے سختے اور دیر میان منبر اور قبلہ کے ایک بکری کے تلاش کرنے کے جگہ تھی۔

۱۹۰۱- محد بن متنی کی پر بید بیان کرتے ہیں کہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ستون کو تلاش کر کے نماز پڑھتے تھے جو مصحف کے قریب ہے۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو مسلم! میں دیکھا ہوں، جس طرح ہو سکتا ہے تم ای ستون کے پاس نماز پڑھتے ہو، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس ستون کو تلاش کر کے نماز پڑھتے تھے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَشْتُرُهُ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْخَمْرُ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَحِي الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَحِي الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَحِي النَّامُ كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَ يَا الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ \*

کے برابر کوئی شے ہو تو وہ ستر ہ کے لئے کافی ہے۔ اگر کجاوہ کی
لکڑی کے برابر کوئی شے نہ ہو تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی
نماز کو قطع کر دیتا ہے، میں نے کہا ابوذر اسیاہ کتے کی کیا
خصوصیت ہے، اگر لال کتا ہو یازرد، انہوں نے کہاا ہے ہیتیج!
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ہی طرح
سوال کیا تھا، آپ نے فرمایا سیاہ کتا شیطان ہو تا ہے۔

سے (فائدہ) بعنیان چیزوں کے سامنے سے گزرنے سے نماز کا کمال جاتار ہتا ہے۔ورنہ جمہور علماء کرام،ابو حنیفہ ؓ،مالک ؓاور شافعیؓ کے نزدیک ان چیزوں کے سامنے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔(نووی جلدا، صفحہ ۱۹۷)

۱۰۴۳ شیبان بن فروخ، سلیمان بن مغیرہ۔ (تحویل)محمد بن نتخی، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ۔ (تحویل) اسحاق بن ابراہیم، و ہب بن جریر، بواسطہ والد۔ (تحویل) اسحاق، معتمر بن سلیمان، سلم بن الجالذیال۔ (تحویل) یوسف بن حماد، معنی، زیاد بکائی، عاصم احول، حمید بن المال سے یونس کی روایت کی طرح بیہ حدیث منقول ہے۔ المال سے یونس کی روایت کی طرح بیہ حدیث منقول ہے۔ ١٠٤٣ – حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُقَنَّى بْنُ الْمُقَنَّى وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَاللَّهُ عَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا وَسُحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ ح و حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ ح و حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ ح و حَدَّثَنَا وَاللَّهُ عَلَيْ سَلَيْمَانَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ سَلَمَ بْنُ أَبِي الذَّيَّالُ قَالَ ح و حَدَّثَنِي يَوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثُنَا زِيَادٌ الْبَكَّانِيُّ عَنْ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّانِيُّ عَنْ يُعَلِي يُعْفِي عَلَيْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالُ يَوسُفُ بُنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُ حَدَّثُنَا زِيَادٌ الْبَكَّانِيُّ عَنْ عَمْيَدِ بْنِ هِلَالُ عَاصِمِ الْأَحُولُ كُلُّ هَوُلُاءِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالُ بِالسَّنَادِ يُونُسَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِ \*

عُرَّا الْمَحْرُومِيُ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَحْرُومِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ ابْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ ابْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَوْأَةُ اللّهِ وَاللّهِ مَلْ مُؤْخِرَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَوْأَةُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَوْأَةُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَوْأَةُ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمْرُو وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

۳ ۱۰ ۱۳ سام ۱۰ استی بن ابر اہیم، مخزومی، عبدالواحد بن زیاد، عبیداللہ بن عبداللہ بن اصم، یزید بن اصم، ابوہر سرہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت، گدھے اور کتے کے آگے ہے نکل جانے سے نماز نوٹ جاتی ہے اور ان سے بچاؤ بایں طور پر ہو سکتا ہے کہ نمازی کے سامنے کوئی چیزیالان کی بچھلی لکڑی کے برابر ہو۔

کے سامنے کوئی چیزیالان کی بچھلی لکڑی کے برابر ہو۔

۵ سامنے کوئی چیزیالان کی بچھلی لکڑی کے برابر ہو۔

۵ سامنے کوئی چیزیالان کی بھیلی لکڑی ہے برابر ہو۔

بن عیدنہ، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بن عیدنہ، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے

عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ \*

7 . ٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأُو تَرْتُ \*

٧ُ ١٠٤٠ - حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ حَفْص عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَهُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ فَقَالَتَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْء لَقَدْ رَأَيْتَنِي بَيْنَ فَقَالَتَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْء لَقَدْ رَأَيْتَنِي بَيْنَ يَدَيْ وَسَلَّمَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمْ الْمَالَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْ الْعَلَيْمَ الْعَلْمَ الْمَرْافِقَالَاقِهُ الْعَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعِلَاقِهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ ال

مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْحَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي \* الْمَنَجُ قَالًا حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْمَشَجُ قَالًا حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ ح و اللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ حَدَّثَنَا أَلْعُمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَدُكِرَ عِنْدَهَا الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَدُكِرَ عِنْدَهَا مَسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ وَدُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ مَا يَقُطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَلَيْهِ فَاللّهِ مَا يَقُطُعُ الصَّلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَيَيْنَ وَالْمِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى وَإِنّي عَلَى السَّريرِ بَيْنَهُ وَيَيْنَ وَسِلّمَ يُصَلّى وَإِنّي عَلَى السَّريرِ بَيْنَهُ وَيَيْنَ وَالْمِ عَلَى السَّريرِ بَيْنَهُ وَيَيْنَ وَالْمِ عَلَى السَّريرِ بَيْنَهُ وَيَيْنَ وَسِلْمَ فَقُودُيَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ أَجْلِسَ فَأُوذِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ أَمْ وَيَشَى اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ عَلَيْهِ أَمْولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ أَيْهِ مَلْوِي الْحَاجَةُ فَأَكُرَهُ أَنْ

وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رَجْلَيْهِ \*

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں قبلہ کی طرف آپ کے سامنے آڑی پڑی ہوتی جیسا کہ جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے۔

۱۰۴۷ ابو بکر بن ابی شیبه ، و کیج ، ہشام ، بواسطه والد ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی تهجد کی نماز بوری ادا کرتے اور میں آپ کے سامنے قبله کی طرف آڑی پڑی رہتی ، جب آپ و تر ادا کرنا عیاجے تو مجھے جگاد ہے ، میں بھی و تر پڑھ لیتی۔

کہ ۱۰۹۰ مرو بن علی، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو بکر بن حفض، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت عائشہ ، منی اللہ تعالی عنہانے کہا کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے ، ہم نے کہا عورت اور گدھے سے ، انہوں نے فرمایا تو عورت بھی برے جانور کی طرح ہے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ کی طرح آڑی پڑی رہتی تھی اور آپ نماز پڑھتے رہتے۔

۱۹۸۰ عروناقد، ابو سعید اشی، حفص بن غیاث (تحویل) عمر بن حفی بن غیاث، بواسطه والد، اعمش، ابراجیم، اسود، مسلم بن صبیح، مسروق، ام المو منین عائشه رضی الله تعالی عنها کے سامنے ذکر ہوا کہ کتے اور گدھے اور عورت کے سامنے سے نکل جانے کے نماز ٹوٹ جاتی ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے عور توں کو گدھوں اور کتوں کے مشابہ کر دیا، خدا کی قسم میں نے خود و یکھا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے اور میں آپ کے سامنے قبلہ کی طرف تخت پر لیٹی رہتی تھی، اور میں آپ کے سامنے قبلہ کی طرف تخت پر لیٹی رہتی تھی، مجھے حاجت ہوتی تو آپ کے سامنے بیٹھنا اور آپ کو تکلیف دینا عجمے ماجت ہوتی تو آپ کے سامنے بیٹھنا اور آپ کو تکلیف دینا علیہ کی طرف کی باس سے کھیک میں ہوتا، میں تخت کے پایوں کے پاس سے کھیک جاتی۔

١٠٤٩ حَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ الْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَدَلَّتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمْرِ لَقَدْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَدَلَّتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمْرِ لَقَدْ رَسُولُ رَأَيْتَنِي مُضْطَحَعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيَجِيءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوسَلُّ مِنْ قِبَلِ السَّرِيرِ خَتَى أَنْسَلُ مِنْ لِحَافِي \*
فَيُصَلِّى السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلُ مِنْ لِحَافِي \*

٥٠٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَرَجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَحَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ وَرَجْلَيَ وَإِذَا شَحَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رَجْلَيَ وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ \*
 يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ \*

99-1- استحق بن ابراہیم، جریر، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ تم نے ہمیں (عور توں کو) کتوں اور گدھوں کے مرتبہ میں ڈال دیا، حالا نکہ میں نے خود دیکھا کہ میں تخت پر لیٹی رہتی تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ تشریف لاتے اور تخت کے در میان نماز پڑھتے مجھے آپ کے سامنے سے نکلنا برامعلوم ہوتا تو میں تخت کے پایوں کی طرف کھسک کر لحاف سے باہر آتی۔

۱۵۰- یکی بن یکی، مالک، ابوالنظر، ابوسله بن عبدالرحمٰن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوتی تقی اور میرے ہیر آپ کے سامنے قبلہ کی طرف ہوتے، جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو میں اپاؤں دبادیتے تو میں پیر سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کر لیت، میر اپاؤں دبادیتے تو میں پیر سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کر لیت، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پیر پھیلا لیتی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان ایام میں گھروں میں چراغ نہ تھا۔

( فا کدہ )حدیث ہے معلوم ہوا کہ عورت کو چھونے ہے وضو نہیں ٹو ثا۔

١٠٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ جَمِيعًا عَنِ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلّى وَرُبّمَا وَرُبّمَا وَرُبّمَا وَسَلّمَ يُوبُهُ إِذَا سَجَدَ \*

١٠٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ اللهِ حَرَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْرُبُ فَالَ شَمِعْتُهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ عَنْ عَائِشَةً وَسَلَّمَ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ وَسَلَّمَ عَائِشَةً قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةً قَالَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۰۵۱۔ یکی بن یکی ، خالد بن عبداللہ ، (تحویل) ابو بحر بن ابی شیبہ ، عباد بن العوام شیبانی ، عبداللہ بن شداد بن الهاد ، حضرت میمونہ رضی للہ تعالی عنہاز وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں حیف کی حالت میں ہوتی ، اور مجھی سجدہ کرتے ہوئے آپ کا میں حیف کے آپ کا گڑا مجھے سے لگ جاتا تھا۔

ا ۱۰۵۲ ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، و کیج، طلحہ بن یجیٰ، عبیداللہ بن عبداللہ عنہا ہے دوسی اللہ تعالیٰ عنہا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے دور میں دیش کی حالت میں آپ کے پہلومیں ہوتی اور میں ایک

جادراوڑھے ہوتی کہ جس میں سے پچھ ٹکڑا آپ پر بھی ہو تا۔

ہاب (۱۸۷) ایک کپڑے ہیں نماز پڑھنا اور اس کے پہننے کا طریقہ۔

۱۰۵۳ یکی بن یکی، مالک، ابن شهاب، سعید بن مسینب، ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیاایک کپڑائیہن کر نماز درست ہے، آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہرایک شخص کے پاس دودو کپڑے ہیں۔

( فا كدہ) یعنیٰ ایسے بہت لوگ ہیں كہ جن کے پاس ایک كپڑے كے علاوہ دوسر اكپڑا نہیں اور نماز تو فرض ہے لہذاوہ ایک كپڑے میں جھی

۱۰۵۴ حرملہ بن میکی، ابن وہب، یونس، (تحویل) عبد الملک، شعیب، لیف، عقبل بن خالد، ابن شہاب، سعید بن مسینب، ابو سلمہ، ابوہر ررہ رضی اللہ تعالی عنه سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۰۵۵ عرو ناقد، زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم ایوب، محمد بن سیرین، ابوہر یرہ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، کیاہم میں سے کوئی ایک کیڑے میں نماز پڑھ سکتاہے، آپ نے فرمایا کیا تم میں میں سے ہرا یک کے پاس دو کپڑے ہیں۔

۱۰۵۷۔ ابو بکر بن الی شیبہ ،عمر و ناقد ، زہیر بن حرب ، ابن عیدید ، ابو اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے شانہ پر پچھ (کپڑا) نہ ہو۔

يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَاثِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ وَعَلَيًّ مِرْطٌ وَعَلَيًّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ \*

(١٨٦) بَاب الصَّلَاةِ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ وَصِفَةِ لِبْسِهِ \*

٣٥٠٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أُولِكُلِّكُمْ ثَوْبَانٍ \*

١٠٥٤ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ح و حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمُلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ الْعَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْعِلْمُ اللّهِ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْعَلَيْهِ وَالْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَاهُ الْعَلَاهُ الْعَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَ

٥٥٠ - حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ الْمِرْهِ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ الْمِرْهِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَادَى رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ فَوَاللَّهُ أَوْبَيْنٍ \*

عَانَ اللَّهِ مَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرُجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الْأَعْرُجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصِلِّي أَحَدُكُمْ فِي التُّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ \*

(فاكدہ)امام ابو حنيفةً، مالك اور شافعي كے نزديك سے چيز مكروہ تنزيبي ہے كيونكه اس طرح نماز پڑھنے ميں ستر تھلنے كاخد شہ ہے۔ واللہ اعلم، (نووی جلدا، صفحه ۱۹۸)\_

> ١٠٥٧– حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بُيْتِ أُمِّ سَلَمَةً وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ \* ١٠٥٨ - حَدَّثَنَاه أَبُو بَكُر ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ. إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرً أَنَّهُ قَالَ مُتَوَشِّحًا وَلَمْ يَقُلُ مُشْتَمِلًا \*

۵۵۰ اـ ابو کریب، ابو أسامه، مشام بن عروه، بواسطه والد، عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم كود يكهاكه آپيم سلمة كے مكان میں ایک کپڑالیہ ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے دونوں کنارے آپ کے مونڈھوں پر تھے۔

۵۸ • اله بكر بن اني شيبه ، اسطن بن ابراهيم ، و كيع ، هشام بن عروہ اپنے والد ہے کچھ الفاظ کے تبدل کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں ہیہ ہے کہ آپ نے توشح کیا۔

۵۹-۱- یخی بن نیخی، حماد بن زید، مشام بن عروه، بواسطه والد،

عمر بن الی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوام المومنين ام سلمه رضي الله

تعالیٰ عنہا کے مکان میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے

دیکھا کہ اس کپڑے کے دونوں کناروں میں آپ نے تبدیلی کر

( فا کدہ )امام نوویؓ فرماتے ہیں توشح میہ ہے کہ کپڑا کاجو کنارہ داہنے شانہ پر ہو،اسے بائیں ہاتھ کے نیچے سے لے جائے اور جو بائیں شانہ پر ہو اسے دائیں ہاتھ کے تلے سے لے جائے پھر دونوں کناروں کو ملا کر سینہ پر ہاندھ لے۔

فِي ثُوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ \*

١٠٥٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَّمَةَ

١٠ ١٠ - قنيبه بن سعيد، يجلي بن حماد البيث، يحلي بن سعيد الي امامه بن سہل بن حنیف، عمر بن الی سلمہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نےاسے لپیٹ رکھا تھااور دونوں طرفوں میں مخالفت کر رکھی تھی، یکیٰ بن حماد نے ا پی روایت میں شانوں کالفظ اور زائد بیان کیاہے۔

١٠٦٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالًا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةً بْن سَهْل بْن حُنَيْفٍ عَنْ غُمَرَ بْن أَبِي سَلَمَةً قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي تُوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ

١٠٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ فَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُ

٦٠٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَّنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٠٦٣ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ وَأَنَّ أَبَا الزَّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي خَدَّتُهُ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي قَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ وَقَالَ جَابِرٌ إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ أَلَاءَ \*

١٠٦٤ حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ يُونُسَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى عَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ \*

٥٩٠٦ - حَدَّثَنَّا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حِ وَ كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حِ وَ حَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ كَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ كَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ كَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ كَدَّثَنِيهِ سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ كَدَّثَنِيهِ سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ كَدَّثَنِيهِ سُويْدُ وَفِي رَوَايَةً كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رَوَايَةً أَبِي كُرَيْبٍ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَرَوَايَةً أَبِي بَكُر وَسُويْدٍ مُتَوشِحًا بِهِ \*

۱۲۰۱-ابو بکربن ابی شیبہ، وکیج، سفیان، ابوالزبیر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں توشح کئے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

۱۰۶۲ میر بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ والد، سفیان (تحویل) محمد بن مثنیٰ، عبدالرحمٰن، سفیان سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور ابن نمیر کی روایت میں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا۔

۳۲۰۱- جرمله بن یخی ابن و بهب عمرو، ابوالزبیر کلی بیان کرتے بیل که انہول نے حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کوایک کپڑے بیں که انہول نے حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کوایک کپڑے بیس توشح کئے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ویکھااور ان کے پاس کپڑے موجود تھے (گر) حضرت جابر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوای طرح کرتے ہوئے دیکھا۔

۱۹۳۰- عمروناقد، اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، اعمش، ابو
سفیان، جابر، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں
کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو
دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی پر سجدہ
کرتے ہیں اور میں نے آپ کوایک گیڑے میں توشح کئے ہوئے
نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

۱۰۲۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابو معاویہ ، (تحویل) سوید بن سعید ، علی بن مسہر ، اعمش سے ای سند کے ساتھ روایت ہے۔ ابو کریب کی روایت میں ہے کہ اپنے کپڑے کے دونوں جانب اپنے شانوں پر ڈال رکھے تھے ، ابو بکر و سوید کی روایت میں توشح کا تذکرہ ہے۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمَ

# كِتَابُ الْمُسَاجِدِ وَ مَوَاضِعِ الصَّلُوقِ

٦٦، ٦٦ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حِ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدُرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجَدٍ وَضِعَ فِي الْأَرْضِ أُوّلُ قَالَ الْمَسْجَدُ الْمَسْجَدُ الْحَرَامُ قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا وَضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ قَالَ الْمَسْجَدُ الْمُسْجَدُ الْحَرَامُ قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا قَالَ الْمَسْجَدُ الْمُسْجَدُ الْمُسْجَدُ الْمُسْجَدُ الْمُسْجَدُ الْمُسْجَدُ الْصَلَلَةُ فَصَلِ ثُمُ حَيْثُمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلَاةُ فَصَلِ ثُمُ حَيْثُمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلَاةُ فَصَلِ ثُمُ حَيْثُمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلَاةُ فَصَلِ أَنْهُ مَسْجَدٌ \* فَعَلَ الْصَلَلَةُ فَالْهُ مَسْجَدٌ \* فَصَلِ ثُمُ حَيْثُمَا أَدْرَكَتُكَ الْصَلَلَةُ فَصَلَ الْمُسْجَدُ \* أَنْ الْصَلَلَةُ فَصَلَ الْمُسْجَدُ \* أَنْ الْصَلَلَةُ فَصَلَلُهُ فَإِنَّهُ مَسْجَدٌ \* أَنْ الْصَلَلَةُ فَصَلَلُهُ فَإِنَّهُ مَسْجَدٌ \* أَنْ الْصَلَلَةُ فَصَلَلُ الْمُسْجَدُ \* أَنْ أَنْ الْمُسْجَدُ \* أَنْ أَنْ الْمُسْتَعِدُ \* أَنْ أَلْمُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِلُهُ فَإِنْهُ مَسْجَدٌ \* أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْمُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِدُ الْمُلْلُولُ الْمُسْتَعِلَ اللّهُ الْمُسْتَعِلَا عُلْمُ الْمُ الْمُرْسُلِكُ الْمُلْلُولُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُلْمُ اللْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعُلُهُ الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلُ الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِلَا الْمُعْلَالِمُ

١٠٦٧ حَدَّثَنِي عَلِيٌ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ اَخْمَسُ عَنْ الْمُعْمَسُ عَنْ الْمُرْانَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْبَرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيُّ قَالَ كُنْتُ أَقْرُأَتُ السَّحْدَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيُّ قَالَ كُنْتُ أَقْرُأَتُ السَّحْدَةَ الْمَالَةُ فَإِذَا قَرَأَتُ السَّحْدَةَ السَّحْدَةَ السَّحْدَةَ فِي الطَّرِيقِ سَحِدَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتِ أَتَسْحُدُ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٌ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وَضَعَ فِي الْأَرْضِ قَالَ الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا وُضِعَ فِي الْأَرْضِ قَالَ الْمَسْحِدُ الْأَوْضَى قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا وَضَى قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا قَالَ الْمَسْحِدُ الْأَوْضَى قُلْتُ كُمْ بَيْنَهُمَا قَالَ الْمُسْحِدُ الْأَوْضَى قُلْتُ عَلَى الْمَسْحِدُ الْأَوْضَى لَكَ مَسْحِدً قَالَ الْمَسْحِدُ الْأَوْضَى لَكَ مَسْحِدً فَالَ الْمَسْحِدُ الْفَرْضَ لَكَ مَسْحِدً فَالَ الْمَسْحِدُ الْفَالُةُ فَصَلَ \*

۱۹۲۱۔ ابو کامل حددری، عبدالواحد، اعمش، (تحویل) ابو بر بن الی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابراہیم تیمی، بواسطہ والد، ابو ذررضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئ، آپ نے فرمایا مسجد حرام (بیت اللہ)، میں نے عرض کیااس کے بعد کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصلی (بیت المقدس)، میں نے عرض کیاان دونوں کی تعمیر میں کتنا فصل ہے، فرمایا (۴۸) چالیس سال کا اور جہاں نماز کا وقت آ جائے وہاں نماز پڑھ لے وہی مسجد ہے اور ابوکامل کی روایت میں واینما کے بجائے تم حیثماکالفظ ہے۔

۱۰۱۷ علی بن حجر سعدی، علی بن مسہر، اعمش، ابراہیم بن یزید سیمی بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کو مبحد کے باہر مقام میں قرآن کریم سایا کرتا تھا، جب میں سجدہ کی آیت پڑھتا تو سجدہ کرتے، میں نے عرض کیا اے باپ! کیا تم راستہ ہی میں سجدہ کرتے ہو، انہوں نے کہا میں نے ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ساوہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئ؟ سے سوال کیا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئ؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام، میں نے عرض کیا کہ ان دونوں میں کتنے فرمایا مال کا فول میں کتنے مسال کا فول ہیں سال کا اور پھر سالاک راہ فت آ جائے وہیں نماز زمین تیرے لئے مسجد ہے جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز زمین تیرے لئے مسجد ہے جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز

يڑھ کے۔

مُشَيَّمٌ عَنْ سَيَّارِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ هَشَيْمٌ عَنْ سَيَّارِ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي كَانَ كُلُّ نَبِي يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ أَحَدٌ قَبْلِي كَانَ كُلُّ نَبِي يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلُّ أَخْمَرَ وَأَسُودَ وَأُحِلَّتُ لِي خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَخْمَرَ وَأَسُودَ وَأُحِلَّتُ لِي الْعَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَجُعِلَتْ لِي الْمَعْدُ الْفَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَجُعِلَتْ لِي الْمُعْرَاقِ مَسْعِرَةً فَبْلِي وَجُعِلَتْ لِي الْمُعْرِقُ شَهْرٍ وَأَعْطِيتُ الْفَلَاةُ صَلَّى خَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ اللَّاعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ مَسِيرَةٍ شَهْرٍ وَأَعْطِيتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ مَسِيرَةٍ شَهْرٍ وَأَعْطِيتُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلِيقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَامُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَلْمُ اللَّهُ اللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

١٠٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ حَدَّثُنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ \*

١٠٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبْعِيٌّ عَنْ حُدَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ عَلَيْهِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ صُفُوفَ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ كُلُهَا مَسْحِدًا وَجُعِلَتْ ثُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى \*

۱۹۱۸۔ یکی بن یکی، ہشیم، سیاد، بزید فقیر، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھے پانچ چیزیں عطاکی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملیں، ایک تو یہ کہ ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا اور میں ہر ایک سرخ و سیاہ کے لئے بھیجا گیا، اور میرے لئے غنیمت کامال حلال کر دیا گیاجو مجھ سے پہلے کسی کے لئے بھی حلال نہیں تھا (۱) اور پھر میرے لئے تمام کسی کے لئے بھی حلال نہیں تھا (۱) اور پھر جس شخص کو جہاں زمین طیب اور پاک مسجد بنادی گئی اور پھر جس شخص کو جہاں نماز کا وقت آ جائے وہ وہ جیں نماز پڑھ لے اور میری مددر عب نماز کا وقت آ جائے وہ وہ جیں نماز پڑھ لے اور میری مددر عب شفاعت عطاکی گئی۔

۱۹۰۱- ابو بکر بن الی شیبه، سیار، یزید فقیر، جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

\* کے ۱۰ - ابو بکر بن ابی شیبہ ، محد بن فضیل ، ابو مالک اشجعی ، ربعی ، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں اور انسانوں پر تمین چیزوں کی بنا پر فضیلت حاصل ہوئی ہے ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئیں اور ہمارے لئے تمام روئے زمین مسجد بنادی گئ اور اس کی خاک بیانی نہ ملنے کے وقت ہمارے لئے پاک کرنے والی بنادی گئی اور ایک خصلت اور بیان کی۔

(۱) آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام میں سے بعضوں کے لئے جہاد کی اجازت ہی نہیں تھی اور بعضوں کے لئے جہاد تو مشروع تھا گر حاصل ہونے والے مال غنیمت کے بارے میں تکم یہ تھا کہ اسے کھلی جگہ پرر کھ دیا جائے۔ایک آگ آتی اور اسے کھا جاتی۔ اس لئے مال غنیمت کے استعال کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوبت ہے ۔۔۔۔۔ اور اس حدیث میں ایک مہینہ کی مسافت سے رعب کا ذکر ہے تو اس کی عکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے اور آپ کے اردگر دجو بڑے بڑے ممالک تھے جیسے شام، عراق ،مصراور یمن ان میں کوئی بھی مدینہ منورہ سے ایک مہینہ کی مسافت سے زیادہ فاصلے پر واقع نہ تھا۔

(فائدہ)امام نودیؓ فرماتے ہیں کہ وہ تیسری خصلت سنن نسائی کی روایت میں نہ کور ہے کہ مجھے سورۃ لِقرہ کی اخیر آئیتیں عرش کے بیچے سے ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملیں اور نہ ملیں گ۔

١٠٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ سَعْدِ بْن طَارِق حَدَّثَنِي رِبْعِيٌّ بُّنُ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ \* ١٠٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِت أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا

وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ \*

١٠٧٣ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا \*

١٠٧٤- وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرّْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهُويِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ

ا ٤٠١ ـ ابو كريب محمد بن علاء ،ابن الي زائده، سعد بن طارق، ربعی بن خراش، حذیفه رضی الله تعالیٰ عنه رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اس طرح روایت لقل کرتے ہیں۔

۲۷-۱- یچی بن ابوب، قتیبه بن سعید، علی بن حجر، اساعیل بن جعفر، علاء بواسطه والد، ابو ہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھے باتوں کی وجہ ہے اور انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی ہے، مجھے (1)جوامع الکلم عطاکئے گئے، (۲)اور میری رعب کے ذریعہ مدد کی گئی (۳)اور مبرے لئے تھیمتوں کو حلال کیا گیا (مہ) اور میرے لئے تمام ز مین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ کی گئی (۵) اور میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا(۲)اور میرے اوپر نبوت ختم کر دی 

۱۰۷۳ ایوالطام ، حرمله ، این و بهب ، پونس ، این شهاب ، سعید بن میتب، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا میں جوامع کلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا، اور میری رعب کے ذریعیہ مدد کی گئی، اور ایک مرتبہ میں سور ہاتھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی تنکیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی تنئیں ،ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ترتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تور حلت فرما گئے اور تم زمین کے خزانے نکال رہے ہو۔

(فائدہ) ہرویؓ بیان کرتے ہیں کہ جوامع الکلم سے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اقوال ہیں کہ جن کے الفاظ تو کم اور معانی بکثرت ہیں ، نووی جلد اصفحہ ۱۹۹)۔

۳۷-۱- حاجب بن وليد، محمد بن حرب، زبيدي، زهري، سعيد بن ميتب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن ،ابو هر بره رضي الله تعالى عنه یونس کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

الرَّحْمَن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ \* ٥٧٠ – حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنِ البُنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ

هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِرْتُ

بِالرُّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ \* الْرُعْبِ وَشَيْبَانُ بْنُ الْمَحْبَى وَشَيْبَانُ بْنُ الْمَحْبَى وَشَيْبَانُ بْنُ الْمَحْبَى وَشَيْبَانُ بْنُ الْمَوْرِثِ قَالَ يَحْبَى الْوَارِثِ قَالَ يَحْبَى الْوَارِثِ قَالَ يَحْبَى الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الْخَبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الطَّهِ الطَّبَعِيِّ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَزلَ فِي عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَنَزلَ فِي عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمُدِينَةَ فَنَزلَ فِي عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمُدِينَةَ فَنَزلَ فِي عَلْو الْمَدِينَةِ فِي حَي يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفُ فَاقَامَ فِيهِمْ أَرْبِعَ عَشْرَةً لَيْهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفُ فَاقَامَ فِيهِمْ أَرْبِعَ عَشْرَةً لَيْهَ لَيْهَ أَنْ اللَّهِ عَمْرِو بْنِ عَوْفُ فَاقَامَ فِيهِمْ أَرْبِعَ عَشْرَةً لَيْهَ لَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكِم اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكِم اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكِم اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُم وَسُلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُم وَسُلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُم اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُم وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُم وَلَا اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْع

24 ا۔ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابن مسیّب، ابو سلمہ، ابوہر ریہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه نبی اکر م صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۲۵۰۱۔ ابوالطاہر، ابن وہب، عمر وبن حارث، ابو یونس مولی ابی ہری اللہ علیہ وسلم ہری اللہ علیہ وسلم ہری اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں رعب کے ذریعہ وسلم دستمن پر مدد دیا گیا اور مجھے جوامع کلم عطا کے گئے، اور میں سور ہا تھا کہ زمین کے فزانوں کی تنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔

22 • ا۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، ہمام بن منبہ ان مرویات میں سے نقل کرتے ہیں کہ جو ان سے ابوہر رہورضی اللہ تعالی عنہ نقل کی ہیں اللہ تعالی عنہ نقل کی ہیں اللہ تعالی عنہ نقل کی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رعب کے ذریعہ مدد کی گئی، اور مجھے جو امع کلم عطا کئے گئے۔

۱۶۵۰- یکی بن یکی، شیبان بن فروخ، عبدالوارث بن سعید، ابوالتیاح ضبعی، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینه منورہ تشریف لائے تو شہر کے بلند حصه میں ایک محلّه میں ازے جے بنوعمرو بن عوف کامحلّہ کہتے ہیں وہاں چودہ دن قیام فرمایا پھر اپنے قبیلہ بنو نجار کو بلا بھیجا، وہ اپنی تکواریں لاکائے ہوئے حاضر ہوئے، انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں گویا میں اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دکھ رہا ہوں کہ آپ اونٹنی پر ہیں اور ابو بکر الله علیہ وسلم کو دکھ رہا ہوں کہ آپ اونٹنی پر ہیں اور ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه آپ کے رویف ہیں یہاں تک کہ صدیق رضی الله تعالی عنه آپ کے مکاں کے صحن میں ازے اور رسول الله صلی آپ ابوایو بی کے مکاں کے صحن میں ازے اور رسول الله صلی آپ ابوایو بی کے مکاں کے صحن میں ازے اور رسول الله صلی آپ ابوایو بی کے مکاں کے صحن میں ازے اور رسول الله صلی آپ ابوایو بیٹ کے مکاں کے صحن میں ازے اور رسول الله صلی آپ ابوایو بیٹ کے مکاں کے صحن میں ازے اور رسول الله صلی آپ ابوایو بیٹ کے مکاں کے صحن میں ازے اور رسول الله صلی آپ ابوایو بیٹ کے مکاں کے صحن میں ازے اور رسول الله صلی آپ ابوایو بیٹ کے مکاں کے صحن میں ازے اور رسول الله صلی آپ ابوایو بیٹ کے مکاں کے صحن میں ازے اور رسول الله صلی آپ ابوایو بیٹ کے مکاں کے صحن میں ازے اور رسول الله صلی آپ

رِدْفُهُ وَمَلَا يَنِي النَّجَّارِ حَوْلُهُ حَتِّي أَلْقَى بِفِنَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ قَالُ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَا بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا فَقَالَ قَالُوا لَا قَالُ فَا نَعْلُ بُنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا فَقَالَ أَنسٌ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا يَا بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا فَقَالَ أَنسٌ يَا بَنِي النَّجَارِ فَجَاءُوا فَقَالَ أَلَى اللَّهِ قَالَ أَنسٌ فَكَانَ فِيهِ نَحْلٌ وَقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ وَحِرَبٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَحْرُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ الْ خَيْرُ إِلَّا خَيْرُ إِلَّا خَيْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَاعِرَةُ فَانْصُر الْأَنْصَارَ وَالْمُهَا حَرَهُ \*

٥٩ ـ ١٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو التَّبَاحِ عَنْ حَدَّثَنِي أَبُو التَّبَاحِ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُنْنَى الْمَسْجِدُ \* يُصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُنْنَى الْمَسْجِدُ \* يُصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُنْنَى الْمَسْجِدُ \* يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُنْنَى الْمَسْجِدُ \* يُصَلِّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُنْنَى الْمَسْجِدُ \* خَبَرَنَا يُحْبَرِنَا يَحْبَرِنَا يَحْبَرِنَا شَعْبَةً عَنْ أَبِي خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

(١٨٧) بَاب تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إلَى الْكَعْبَةِ \*

رِ ١٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ

اللہ علیہ وسلم جہاں نماز کاوقت آجا تا تھاوہیں نماز پڑھ لیتے تھے
اس کے بعد آپ نے مسجد بنانے کا حکم فرمایا تو بی نجار کے
لوگوں کو بلا بھیجا تو آپ نے فرمایا تم اپنا باغ مجھے نیچ دو، انہوں
نے کہا خدا کی قتم ہم تو اس باغ کی قیمت نہیں لیس گے، ہم خدا
ہی ہے اس کا بدلہ چاہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتا
ہوں، اس میں سمجور کے درخت، مشرکین کی قبریں اور
کون، اس میں سمجور کے درخت، مشرکین کی قبریں اور
کونروں کے متعلق حکم فرمایا تو وہ کان دیے گئے اور مشرکین
کی قبریں کھود دی گئیں اور کھنڈرات برابر کردیے گئے اور مشرکین
کی قبریں کھود دی گئیں اور کھنڈرات برابر کردیے گئے اور مشرکین
کی قبریں کھود دی گئیں اور کھنڈرات برابر کردیے گئے اور مشرکین
کی قبریں کھود دی گئیں اور کھنڈرات برابر کردیے گئے اور مشرکین
کی لکڑیاں قبلہ کی جانب بچھادی گئیں اور اس کے دونوں جانب
بیشر لگادیے گئے، اس وقت صحابہ کرام ٹر جزیزھ رہے تھے اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ہی کے ساتھ تھے وہ کہہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ہی کے ساتھ تھے وہ کہہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ہی کے ساتھ تھے وہ کہہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ہی کے ساتھ تھے وہ کہہ
را ہول اللہ اور مہاجرین کی مدد فرما۔

9 - ١- عبيدالله بن معاذ عنبرى، بواسطه والد، شعبه ، ابوالتياح،
انس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلى الله
علیه وسلم مسجد بننے سے پہلے بحریاں بٹھانے کی جگه میں نماز
پڑھاکرتے تھے۔

\* ۱۰۸۰ یکی بن حبیب، خالد بن دارث، شعبه، ابوالتیاح، انس رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

باب (۱۸۷) بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کابدل جانا۔

۱۰۸۱ ابو بکر بن ابی شیبه، ابوالاحوص، ابواسحاق، براء بن عازب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله

عَازِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ( وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) فَنَزَلَتْ بَعْدَمَا صَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَحَدَّنَهُمْ فَولُوا وَجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ \*

١٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بُنُ خَلَّادٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى جَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو السُّحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْغَةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْغَةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْغَةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْغَةً عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْغَةً عَشَرَ شَهْرًا ثَمْ صُرَفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ \*

١٠٨٣ - حَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ ح و حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهْ طُلُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ لَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ لَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ مَنَا اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ مَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ مَنَا اللهِ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ مُوسَى اللهِ اللهِ الْكَعْبَةِ \* أَمْرَ أَنْ يَسْتَقْبُلُوهَا وَكَانَتُ وَحُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ \* وَسَلَّمَ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ \* وَسَلَّمَ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ \* وَحُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ \* وَسَلَّمَ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ \* وَخُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ \* عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ عُوصَ الْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ عُنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ الْمُعْتِهِ اللهِ الْمُعْتِلَةِ عَنْ عُنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ الْمُؤْمِنَةُ اللّهِ الْمُعْتِهِ الللّهِ الْمُؤْمِنِهُ اللهِ اللّهِ السَّوْلِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدی کی طرف سولہ مہینہ (۱) تک نماز پڑھی یہاں تک کہ بیہ آیت نازل ہوئی جو سورہ بقرہ میں ہے کہ تم جس مقام پر بھی اپنامنہ کعبہ کی طرف کرلو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کی بھے ہے ، جماعت میں سے ایک شخص یہ تھم س کر چلا، راستہ میں انصار کی ایک جماعت کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، کر چلا، راستہ میں انصار کی ایک جماعت کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، ان سے یہ حدیث بیان کی، یہ سفتے ہی لوگ (حالت نماز میں) بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔

۱۹۸۳ محمد بن مثنیٰ، ابو بمر بن خلاد، یکی بن سعید، سفیان، ابواسخق، براء رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سوله مہینے یاسترہ مہینے تک بیت المقدش کی طرف نماز پڑھی پھر ہم ( بھکم الهی ) بیت الله کی طرف تھے۔ الله کی طرف تھے۔

۱۰۸۳ شیبان بن فروخ، عبدالعزیز بن مسلم، عبدالله بن دینار، ابن عمر، (تحویل) قتیبه بن سعید، مالک بن انس، عبدالله بن دینار، ابن عمر، (تحویل) قتیبه بن سعید، مالک بن انس، عبدالله بن دینار، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ایک مرتبه لوگ قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک آنے والا آیا اور کہارات رسول الله صلی الله علیه وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور بیت الله کی طرف منه کرنے کا تھم دیا گیاہے۔ یہ سنتے ہی لوگ کعبه کی طرف پھر گئے اور پہلے ان کے منہ شام کی طرف تھے پھر کعبہ کی طرف گھوم گئے۔

۱۰۸۴ موید بن سعید، حفص بن میسره، موسیٰ بن عقبه ، نافع، ابن عمر، عبدالله بن دینار، ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه ہے حسب سابق روایت منقول ہے۔

نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ سابق روايت منقول ہے۔ (۱) حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم ریج الاقل کے مہینے میں مدینہ منورہ تشریف لائے اورا گلے سال رجب کے نصف میں تحویل قبلہ کا تھم آیا۔

ابْن عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ بِمِثْلُ خَدِيثِ مَالِكٍ \* ٥٨٠٠- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَّ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهْكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولَيُّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ وَقَدْ صَلُّواْ رَكْعَةً فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوَّلَتْ فَمَالُوا كَمَّا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ \*

(١٨٨) بَابِ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ وَاتُّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا وَالنَّهْي عَن اتُّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاحِدَ \*

١٠٨٦- حَلَّنْنِي زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَلَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَهَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَٰتَا كَنِيسَةَ رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُولَئِكِ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّحُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنُواْ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكُ الصُّوَرَ أُولَئِكِ شِيرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

١٠٨٥ ابو بكر بن ابي شيبه ، عفان ، حماد بن سلمه ، ثابت ، انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھاکرتے تھے۔سویہ آیت نازل مولى قَدْ نَرْى تَقَلُّبَ وَحْهِكَ فِي السَّمَآءِ لِعِن بَم آبُّ کے چہرہ پھرانے کو آسان کی طرف دیکھتے ہیں، بے شک ہم تمہارامنداس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے تم پبند کرتے ہو توتم اپنامنہ کعبہ کی طرف پھیرلو، بنی سلمہ میں ہے ایک شخص جار ہاتھااس نے دیکھا کہ لوگ صبح کی نماز میں رکوع میں ہیں اور ا کے رکعت بڑھ کیے ہیں، اس نے بہ آواز بلند کہا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، بیہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں قبلہ کی طرف پھر گئے۔

باب (۱۸۸) قبروں پر مسجد بنانے اور ان میں مرنے والوں کی تصویریں رکھنے اور اسی طرح قبروں کوسجدہ گاہ بنانے کی ممانعت۔

١٠٨٧\_ زهير بن حرب، يحيل بن سعيد القطان، مشام، بواسطه والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ أمّ حبيبه اورأمٌ سلمه رضي الله تعالى عنبمانے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے ایک گر جا کا ذکر کیا فرمایا جسے انہوں نے حبش میں ويكها تفااوراس مين تضويرين تكي تحيين ،رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایان لو گوں کا یہی حال تھا کہ جبان میں کوئی نیک آدمی مرجا تا تووه اس کی قبر پر مسجدیں بناتے اور وہیں تصویریں بناتے، یہ لوگ قیامت کے دن خدا کے سامنے سب سے بدترین ہوں گے۔

( فائدہ ) قبر ستان اور قبروں پر مسجد بنانا حرام ہے اور بنانے والا سز اوار لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو قبروں پر مسجد بناتے ہیں،لعنت فرمائی ہے، چنانچہ نسائی،تزندیاور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر وں کی زیارت

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

کرنے والی عور توں پراور قبروں پرمسجدیں بنانے والوں پراور چراغ روشن کرنے والوں پرلعنت فرمائی ہے، ملاعلی قاریٌ مر قاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں کہ قبروں پرمسجدیں بناناحرام ہے ،اس لئے کہ قبروں پر نماز پڑھنا یہود کاطریقہ ہے جس پراللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی جیسا کہ آ ئندہ روایات میں اس کی نصر سے موجود ہے، اور ایسے ہی احادیث ور وایات فقیہہ کی روسے مکان، قبّے وغیرہ اور خیمے نصب کرنا بھی حرام ہے اور شخ عبد الحق محدث دہلوی نے اس چیز کی تصریح کی ہے لہذااب اگر کوئی شخص جواز کا قائل بھی ہو تواس کا کوئی اعتبار نہیں ،اس لئے قبروں پر تجدہ کرنا حرام ہے،اگر تعظیم کا قصد ہے تو شر ک کا خد شہ ہے کیو نکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں اور ایسے ہی قبرول کاطواف کرنااور اس کے گرداگرد چکرلگاناحرام ہے اور ان امور کا کرنے والا فاسق ہے اس لیے کہ طواف کرنا بیت اللہ کے لئے خاص ہے اس کے علاوہ تسی اور کے لئے جائز نہیں اور ایسے ہی قبر کو بو ۔۔ دینااور پھولوں کی چاور چڑھاناوغیر ہ تمام قتم کی چیزیں حرام ہیں اور ایسی چیزوں کاار تکاب کرنے والا مؤجب لعنت ہے۔

نے اس چیز سے اس لئے ممانعت فرمائی کہ کہیں لوگ قبر کی تعظیم میں حد سے نہ بڑھ جائیں اور یہ تعظیم کفریک پہنچ جائے، جبیہا کہ اگلی

امتوں کا حال ہوا، چنانچہ اسی ڈر کی بناپر آپ نے اپنی قبر کو کھلا نہیں رکھا۔ (نووی جلد اصفحہ ۲۰۱)۔

١٠٨٧ – حَدَّثَنَا أَبُو اَبَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَذَكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً تُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ\* ١٠٨٨ – حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ ذَكَرُونَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بأرْض الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ بِمِثْلِ حَدِيتِهِم \* ١٠٨٩ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالًا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عُرُورَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أُنْبِيَائِهِمْ مُسَاحِدَ قَالَتْ فَلُوْلَا ذَاكَ أَبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّحَذَ مَسْجِدًا وَفِي رِوَايَةِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ وَلَوْلَا ذَاكَ لَمْ يَذَّكُرْ قَالَتْ \*

١٠٨٧ - ابو بكرين ابي شيبه، عمرو ناقد، وكبع، هشام بن عروه، بواسطہ والد، عائشہ صدیقتہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے مرض الو فات میں لوگوں نے باتیں کیں اور اُمّ حبیبہؓ اور اُمّ سلمہؓ نے بھی گر جا کا حال بیان کیا، بقیہ حدیث حسب سابق ہے۔ ۸۸ ۱۰۸۸ أبو كريب، ابو معاويه، هشام، بواسطه والد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج نے ایک گر جا کا تذکر ہ کیاجوا نہوں نے ملک حبش میں دیکھا تھا کہ جس کا نام ماریہ تھا، پھر بقیہ حدیث بیان کی۔ ٩٨٠١ـ ابو بكر بن ابي شيبه ،عمر و ناقد ، باشم بن قاسم ، شيبان ، بلال بن ابی حمید، عروه بن زبیر"، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیاری میں کہ جس کے بعد پھر تندرست نہیں ہوئے، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصار <sub>ک</sub>ی پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اییخ بیقیبروں کی قبروں کو مسجد بنالیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کاخیال نه ہو تا تو آپ کی قبر مبارک تھلی جگه میں ہوتی حمر آپ ڈرے کہ کہیں لوگ آپ کی قبر کو مسجد نہ بنالیں۔ ( فائدہ ) لیعنی مسجدوں کی طرح وہاں روشنی کرنے ، نذر چڑھانے ، عبادت کرنے اور روز مر ہ آنے جانے لگیں ،امام نوویؓ فرماتے ہیں آپ

١٠٩٠ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا الْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُستَبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ \*

١٠٩١ - وَحَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ فَرَمْلَةُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ هَارُونُ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ هَارُونُ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةً وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةً وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةً وَعَبْدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَحْهِهِ فَقَالَ عَلَى وَحْهِهِ فَقَالَ عَلَى وَحْهِهِ فَوَا اعْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَحْهِهِ فَقَالَ عَلَى وَحُهِهِ فَقَالَ وَهُو كَذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَحْهِهِ فَقَالَ وَهُو كَذَلِكَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى وَهُو وَالنّصَارَى الْتَعَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاحِدَ يُحَذّرُ مِثْلَ مَا اللّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى النّهَا وَاللّهُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى اللّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى اللّهِ اللّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى اللّهِ اللّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّ

٩٣ - ١- حَدَّنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْر قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ آبُو بَكْر حَدَّنَنَا زَكْرِيَّاءُ السَّحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ آبُو بَكْر حَدَّنَنَا زَكْرِيَّاءُ فَنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَلْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِ اللَّهِ بْنِ مَرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْ

۹۰ الم ہارون بن سعید الملی، ابن وہب، یونس، مالک، ابن شہاب سعید بن مسیتب، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی یہود کو بتاہ و برباد کردے کہ انہوں نے اینے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا۔

۱۰۹۱ - قتیبه بن سعید ، فرازی ، عبیدالله بن اصم ، یزبیر بن اصم ، ابو بر ریه رسی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا الله تعالی یہوداور نصاری پر لعنت نازل فرمائے که انہوں نے ایپنانیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا۔

۱۰۹۴-ہارون بن سعید ایلی، حرملہ بن کیمیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت قریب ہوا تو آپ نے چاور اپ منہ پر والنا شروع کی، جب آپ گھبراتے تو چادر کو منہ پر سے ہٹاتے اور فرماتے کہ یہوداور نصار کی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں اور فرماتے کہ یہوداور نصار کی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپ بیغبروں کی قبروں کو مسجد بنالیا۔ آپ ان کے افعال نے اپ بیغبروں کی قبروں کو مسجد بنالیا۔ آپ ان کے افعال سے ڈراتے تھے کہ کہیں اپنے لوگ بھی ایبانہ کریں۔

سوہ ۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، اسطق بن ابراہیم ، زکریا بن عدی عبیداللہ بن عمرو ، زید بن ابی انیسہ ، عمرو بن مرہ ، عبداللہ بن حارث نجرانی ، جند ب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے پانچ روز قبل سنا آپ فرماتے عظے میں اللہ تعالی کی جانب سے اس چیز کی برات ظاہر کر تا ہوں کہ تم میں سے کسی کو خلیل اور دوست بناوک کیونکہ اللہ تعالی نے جھے خلیل بنایا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنالیا تھا، اور اگر میں اپنی امت میں کسی کو دوست بناف خلیل بنالیا تھا، اور اگر میں اپنی امت میں کسی کو دوست بناف

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرِ خَلِيلًا أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ \*

والا ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست بناتا، خبر دار ہو جاؤ کہ تم سے پہلے لوگ انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد (اور سجدہ گاہ) بنا لیتے تھے، خبر دار تم قبروں کو مسجد نہ بنانامیں تم کواس سے روکتا ہوں۔

( فائدہ ) دوست ہے مرادیہ ہے کہ جس کی طرف دل لگارہے ،اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسی دوستی کسی اور ہے نہ تھی ،اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو پھر تمام امت میں ابو بمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے۔

باب (۱۸۹) مسجد بنانے کی فضیلت اور اس کی ترغیب۔

الم ۱۰۹ الم ۱۰ الله تعالی الم الم الله تعالی الله تعالی عنه الله تعالی الله علیه وسلم کی معجد کو بنایا تولوگوں نے برا سمجھا، حضرت عثال نے فرمایا تم نے مجھ پر بہت زیادتی کی ہے اور میں نے رسول الله تعالی کے لئے مسجد بنائے، اور بکیر راوی عقص الله تعالی کے لئے مسجد بنائے، اور بکیر راوی کھے جو شخص الله تعالی کی ہے خوشنودی کے لئے توالله تعالی کی خوشنودی کے لئے توالله تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر خوشنودی کے لئے توالله تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر جو شیا جن میں ایک گھر علی ایک مکان بنائے گا۔ ابن عیسی ایک مکان بنائے گا۔

۱۹۵۰ - زہیر بن حرب، محد بن مثنیٰ، ضحاک بن مخلد، عبد الحمید بن جعفر، بواسطہ والد، محمود بن لبید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تولوگوں نے اس چیز کو براسمجھا اور بیہ جاہا کہ اسے اس حالت میں چھوڑ ویں تو حضرت عثمان نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کے لئے مسجد بناے تو خدا تعالیٰ جنت میں اس کے لئے اس جیسا مکان بنائے بنائے تو خدا تعالیٰ جنت میں اس کے لئے اس جیسا مکان بنائے

(١٨٩) بَابِ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثُ عَلَيْهَا \*

وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ وَأَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّهِ الْحَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ فَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّهِ الْحَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّهِ الْحَوْلَانِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُشَمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنْدَ قَوْلِ النّاسِ فِيهِ حَينَ بَنِي مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرُ ثُمَ وَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِلّهِ تَعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِلّهِ تَعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ بَنِي مَسْجِدًا لِلّهِ تَعَالَى قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهُ اللّهِ بَنَى اللّهُ بَنِي عَلِيهِ وَجْهُ اللّهِ بَنِي اللّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنّةِ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ مِثْلُهُ اللّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنّةِ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ مِثْلُهُ فِي الْجَنّةِ \*

٥٩٥ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفُو حَدَّثَنِي بْنُ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَبِي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَبِي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَبِي عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ فَأَحَبُوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْتَهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى هَيْتَهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى هَيْتِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى

اللَّهُ لَهُ فِي الْحَنَّةِ مِثْلَهُ \*

(١٩٠) بَابِ النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ\*

١٠٩٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا ۚ أَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَقَالَ أَصَلَّى هَؤُلَاء خَلْفَكُمْ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَقُومُوا فَصَلُّوا فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ وَذَهَبُّنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بأَيْدِينًا فَحَعَلَ أَحَدَّنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبْنَا قَالَ فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَحِذَيْهِ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَق الْمَوْتَى فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُوا جَمِيعًا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَحِذَيْهِ وَلَّيَحْنَأُ وَلَيُطَبِّقُ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرَاهُمْ \*

باب (۱۹۰) حالت رکوع میں ہاتھوں کا گھٹنوں پر رکھنااور اسی ہاتھ کوجوڑ کر زانوں کے در میان نہ رکھنا۔

١٠٩٦ محمه بن علاء جمدانی، ابو کریب، ابو معاوریه، اعمش، ا ہر اہیم ،اسوداور علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دونوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عند کے پاس ان کے گھر آئے، انہوں نے وریافت کیا، کیاان (امراء)لوگول نے تمہارے پیچھے نماز پڑھ لی، ہم نے کہا نہیں ،انہوں نے کہا تواٹھواور نماز پڑھ لو،اور پھر ہمتیں اذان اور اقامت کا حکم نہیں دیا، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو ہمارا ہاتھ کیڑ کر ایک کو دائیں طرف کیا اور دوسرے کو ہائیں جانب، جب رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھ تھٹنوں پررکھے انہوں نے ہمارے ہاتھ پر مار ااور ہتھیلیوں کوجوڑ کر رانوں کے در میان رکھا۔ جب نماز پڑھ کیکے تو فرمایا کہ تہارے اوپر ایسے امر اءاور حکام متعین ہوں گے جو نمازوں کو اس کے وقت سے دیرییں پڑھیں گے اور عصر کی نماز کوا تنا تنگ کریں گے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے گا، لہٰڈا جب تم ان کواپیا کرتے ہوئے دیکھو تواپنی نماز وقت پر پڑھ لو اور پھران کے ساتھ دوبارہ نفل کے طور پر پڑھ لواور جب تم تین آدمی ہو توسب مل کر نماز پڑھ لو اور جب تین سے زیادہ ہوں توایک آدمی امام ہے اور وہ آگے کھڑا ہو، اور جب زکوع کرے تو اینے ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور جھکے اور دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر رانوں میں رکھ لے ، گویا میں اس وفت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي انگليوں كود مكير رہا ہوں۔

(فائدہ) تمام علماء کرام کا یہ مسلک ہے کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پرر کھنامسنون ہے اور رانوں کے در میان ہاتھوں کو دبانامنسوخ ہو گیا، اس لئے اب ایساکر نانماز میں مکروہ ہے اور ایسے ہی جو گھر میں تنہانماز پڑھے اس کے لئے اذان وا قامت کہنامسنون ہے۔واللہ اعلم (مترجم) نووی الی شیبہ، جریر، (تحویل)، محمد بن رافع، یجیٰ بن آدم، مفضل، ابی شیبہ، جریر، (تحویل) عثان بن الی شیبہ، جریر، (تحویل)، محمد بن رافع، یجیٰ بن آدم، مفضل، اعمش، ابراہیم، علقمہ اور اسود رضی الله تعالیٰ عنه ہے حسب سابق مع یجھ الفاظ کے تبدل کے روایت منقول ہے۔

۱۰۹۸ عبدالله بن عبدالرحمٰن دار می، عبیدالله بن موسیٰ،

صیحیمسلم شریف مترجم ار دو ( جند اوّل)

١٠٩٧ - وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ قَالَ ح و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةٌ حَدَّثَنَا مُصْهُرٍ قَالَ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ كُلُّهُمْ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ غَنْ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّهُمَا دَخَلًا عَلَى عَبْدِ اللّهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعْلَى عَبْدِ اللّهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعْلَى عَبْدِ اللّهِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي مُعْلَى عَبْدِ اللّهِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي مُعْلَى اللّهُ مُعْلَى عَبْدِ اللّهِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي مُعْلَى اللّهُ مُعَاوِيَةً وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَجَرِيرٍ فَلَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافٍ أَصَابِعِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو رَاكِعٌ \*

الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عُبَدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ اللَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عَلْقَمَةَ السَّرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ أَنَّهُمَا دَخَلًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ وَالْأَسُودِ أَنَّهُمَا دَخَلًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَصلَى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالَ نَعَمْ قَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَصلَى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالَ نَعَمْ قَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَصلَى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالَ نَعَمْ قَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَصلَى مَنْ خَلْفُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخِرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَخَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخِرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَخَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخِرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكَبِنًا فَضَرَبِ رَكَعْنَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ فَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ فَخَذَيْهِ فَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللّهِ

١٠٩٩ - حَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً وَلَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَمِي يَعْفُورٍ عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ مَكَنَّتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي قَالَ وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ وَكُنِيتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي اطْرِبْ بِكَفَيْكَ عَلَى وَكُبَيِّنِكَ فَقَالَ لِي أَبِي اطْرِبْ بِكَفَيْكَ عَلَى وَكُبَيْنِكَ فَقَالَ لِي أَبِي اطْرِبْ بِكَفَيْكَ عَلَى وَكُبَيْنِكَ فَالَ أَبُي اطْرِبْ بِكَفَيْكَ عَلَى وَكُبَيْنِكَ فَالَ أَنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَطَى الْمُونَا وَأَمِرْنَا فَعَلْمَ اللّهُ عَنْ هَذَا وَأُمِرْنَا وَمُونَا إِنَّا نَهِينَا عَنْ هَذَا وَأُمِرْنَا وَلَا إِنَّا نَهِينَا عَنْ هَذَا وَأُمِرْنَا أَنْ نَصْرِبَ بِالْأَكُفِ عَلَى الرَّكِبِ \*

اسر ائیل، منصور،ابراہیم، علقمہ اور اسود بیان کرتے ہیں کہ بیہ د ونول عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند کے پاس آئے، ا نہوں نے کہا کیا تمہارے پیچھے والے نماز پڑھ چکے ،انہوں نے کہاجی ہاں، پھر عبداللّٰہ ان دونوں کے در میان کھڑے ہوئے اور ایک کو دائمیں طرف کھڑا کیا اور ایک کو بائمیں جانب، پھر ر کوع کیا تو ہم نے اینے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ہاتھوں پر مار ااور دونوں ہاتھوں کو ملا کر رانوں کے در میان رکھا، جب نماز پڑھ چکے تو فرمایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے اسی طرح کیا ہے۔ ٩٩٠١ - قتيبه بن سعيد، ابو كامل حيّحدري، ابو عوانه، ابويعفور، مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے باز و میں نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ دونوں گھٹنوں کے در میان رکھے، انہوں نے میرے ہاتھ پر مار ااور فر مایااینے دونوں ہاتھ گھٹنوں یر رکھ ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے پھر دوسری مرتبہ ای طرح کیا توانہوں نے میرے ہاتھوں پر مارااور فرمایا کہ ہم اس سے

روک دیئے گئے ہیں اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا جکم ویئے گئے

( فا ئدہ )اس حدیث ہے صاف معلوم ہو تاہے کہ تھم اول منسوخ ہے۔

. ١١٠٠ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي يَعْفُور بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ فَنْهِينَا عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ \* ١١٠١ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ عَدِيَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَكَعْتُ فَقَلْتُ بيَدَيَّ هَكذا يَعْنِي طَبَّقَ بهمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَحِذْيْهِ فَقَالَ أَبِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْ نَا بِالرُّكَبِ \* ١١.٢ - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَن الزُّبَيْرِ بْن عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابعِي وَجَعَلْتَهُمَا بَيْنَ رُكْبَنِيَّ فَضَرَبَ يَدَيَّ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ \* (١٩١) بَابِ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ\*

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالَ حِ وَحَدَّفَنَا حَسَنَّ الْحُلُوانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالَ حِ وَحَدَّفَنَا حَسَنَّ الْحُلُوانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالَ حِ وَحَدَّفَنَا حَسَنَّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنِي اللَّفْظِ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنِي اللَّهْ ظِي اللَّفْظِ قَالَا جَمِيعًا طَاوُسًا يَقُولُ قُلْناً لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى طَاوُسًا يَقُولُ قُلْناً لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِي السَّنَّةُ فَقُلْنا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسٍ بَلْ هِي سُنَّةُ نَبِيلُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(١٩٢) بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

۱۱۰۰ خلف بن ہشام، ابوالاحوص، (تحویل) ابن ابی عمرو، سفیان، ابی یعفور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

ا ۱۰ ال ابو بکر بن ابی شیبہ ، و کیج ، اساعیل بن ابی خالد ، زبیر بن عدی ، مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رکوع کیا تو دونوں ہاتھوں کو ملا کر رانوں کے در میان رکھ لیا، میرے والد نے کہا پہلے ہم ایبا ہی کرتے تھے ، مگر بعد میں ہمیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا تھم دیا گیا۔

۱۰۱۱۔ تھم بن موئی، عیسیٰ بن یونس، اساعیل بن ابی خالد، زبیر بن عدی، مصعب بن سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے بازو میں نماز پڑھی، جب میں رکوع میں گیا تو ایک ہاتھ کی انگلیال دوسرے ہاتھ میں ڈال کر دونوں گھنوں کے در میان رکھ لیا، انہوں نے میرے ہاتھ بیر مارا، جب نماز پڑھ جیکے تو کہا پہلے ہم ایسا کرتے سے پھر ہمیں گھنوں پرہاتھ رکھنے کا تھم دے دیا گیا۔

باب (۱۹۱) نماز میں ایڑھیوں پر سرین رکھ کر مشہ نا

۱۰۱۰ اسخق بن ابراہیم، محمد بن بکر، (تحویل) حسن حلوانی، عبد الرزاق، ابن جرتج، ابوالزبیر، طاؤس بیان کرتے ہیں، ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے کہا قد موں پر ہیٹھنے سے متعلق کیا کہتے ہو، انہوں نے فرمایا یہ تو سنت ہے، ہم نے کہا ہم تو اس طرح ہیٹھنے ہیں مشقت کا سبب سمجھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عند ہو لے یہ تو تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

باب (۱۹۲) نماز میں کلام کی حرمت اور اباحت

کلام کی تنتیخ۔

۴۰ اا۔ ابو جعفر محمد بن صباح، ابو بکر بن اٹی شیبہ، اساعیل بن ابراہیم، حجاج صواف، کیجیٰ بن ابی کثیر ، ہلال بن ابی میمونہ، عطاء بن بیبار، معاویہ بن تھم سلمٰیؓ ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھااتنے میں جماعت میں سے ایک متحص کو چھینک آئی، میں نے کہا رحمک اللہ تولو گوں نے مجھے گھور ناشر وغ کر دیا، میں نے کہا کاش مجھ پر میری ماں رو چکتی (لیعنی مر جاتا) تم مجھے کیوں گھورتے ہو، پیہ س کروہ لوگ اینے ہاتھ رانوں پر مارنے لگے، جب میں نے ديكها كه وه مجھے خاموش كرنا چاہتے ہيں تو ميں خاموش ہو گيا، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز سے قارع ہوگئے، میرے ماں باپ آپ پر فداہوں میں نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی آپ سے بہتر سکھلانے والا نہیں دیکھا۔خدا ک قسم، نیہ آپ نے مجھے حجفر کا نہ مار ااور نیہ گالی دی، چنانچہ فرمایا یہ نماز انسانوں کی باتوں میں سے سی چیز کی صلاحیت تہیں رکھتی، بیہ تو تشہیج اور تکبیر اور قرآن کریم کی تلاوت کا نام ہے، اوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين نے عرض كيا، يارسول الله صلى الله عليه وسلم مجمَّة ہے جاہليت كاز مانه قریب ہے اور اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی ہے اور ہم میں سے بعض کا ہنوں کے پاس جاتے ہیں، آپ نے فرمایا تو ان کے پاس مت جا، پھر میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے بعض براشگون لیتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ ان کے دلوں کی بات ہے، تو تسی کام ہے ان کو نہ رو کے یابیہ تم کو نہ رو کے ، پھر میں نے عرض کیا کہ ہم میں ہے بعض لوگ کیسریں تھینچتے ہیں لینی علم رمل کرتے ہیں، آپ نے فرمایاا نبیاء کرامٌ میں ہے ایک نبی(۱) کویہ علم عطا ہوالہٰذاجس شخص کی لکیراس کے مطابق ہو

وَ نَسْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ \* ١١٠٤ – حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ قَالَا حَدَّثُنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ هِلَالِ بُنِّنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءَ بْنَ يَسَارً عَنْ مُعَاوِيَةً ابْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقُومِ فَقَلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمَ فَقُلْتُ وَا تُكُلُّ أُمِّيَاهُ مَا شَأَنْكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرُبُونَ بأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْحَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِيَ لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأْبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَّبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالنَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرَّآنِ أَوْ كُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلَا تَأْتِهِمْ قَالَ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُّنَهُمْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخَطُّونَ قَالَ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاء يَخُطُّ فَهَنْ وَافَقَ حَطَّهُ فَذَاكَ قَالَ وَكَانَتُ لِي حَارِيَةً

(۱) میہ نبی حضرت ادر لیں یاحضرت دانیال تھے۔اس ار شاد میں لوگوں کواس کام سے روکنے کے لئے یہ اشار د فرمایا کہ جس کا خطاس نبی کے خط کے موافق ہو جائے وہ کرلے اور نبی کے خط کے موافق ہو نہیں سکتااس لئے کہ انہیں تو بطور معجز ہ کے بیہ علم عطا ہواتھا۔

تُرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدِ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ فَاتَ يَوْمِ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَاسَفُونَ لَكِنِي صَكَكُتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ لِللَّهِ صَلَّمة فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَيَّ اللَّهِ صَلَّم فَعَظَم ذَلِكَ عَلَيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَم ذَلِكَ عَلَيَّ فَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ بِهَا فَقَالَ النِي اللَّهُ قَالَت فِي السَّمَاء فَالَ مَنْ أَنَا قَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ قَالَت فِي السَّمَاء فَالَ مَنْ أَنَا قَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ قَالَت فِي السَّمَاء فَالَ مَنْ أَنَا قَالَت أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهُا فَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهُا فَالَ أَعْتِقُهُا فَالَ أَعْتِقُهُا فَالَ أَعْتِقُهَا فَالَ أَعْتِقُهُا فَالَ أَعْتِقُهُا فَالَ أَعْتِقُهُا فَالَ أَعْتَكُمُ اللّه فَالَ أَعْتِقُهُا فَالَا أَعْتِقُهُا فَالَ أَعْتِقُهُا فَالَ أَعْتِقُلُهُ أَلَا اللّهُ فَالَ أَعْتُلُوا أَنْ اللّهُ فَالَ أَعْتِلُوا أَلْتُ فَاللّهُ الْعُلُولُ أَنْ اللّهُ فَالَ أَعْتُلُولُ أَلْهُ اللّهُ فَالَعُلُهُ أَلْمُ أَعْتُلُوا أَلْعُلُوا أَلْعُلُوا أَلْعُوالَ أَلْعُلُوا أَعْتُلُوا أَلَا أَلْعُلُوا أَلَا أَلْعُلُوا أَلَا أَلْعُلُوا أَلَا أَلْعُلُوا أَلَا أَلْعُلُوا أَلَا أَلْعُلُوا أَلْعُلُوا أَلْعُولُوا أَلْعُلُوا أَلَا أَلْعُلُوا أَلَا أَلْعُوا أَلَا أَلْعُوالِهُ أَلْعُلُوا أَلْعُلُوا أَلْعُلُوا أَلَا أَلُولُوا أَلَا أَلْع

٥١١٠٥ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُولُهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُولُسَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*
بْنِ أَبِي كَثِير بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*
٢٠١٥ - حَدَّثَنَا أَنُه تَكُ نُنُ أَبِي شَيْنَةً وَزُهَمُ بُنُ

رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا أَسُو بَكُرْ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَلْهَا طُهُمْ حَرْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ وَأَلْهَا ظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا الْبُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنّا فَضَيْلِ حَدَّنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إَبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فَي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْنَا فَقَلْنَا يَا النَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا السَّلَاةِ فَتَرُدُ اللَّهِ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ أَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ أَلَالًا يَا إِلَيْلُكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ أَلَا اللَّهِ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ أَلَالًا يَا إِلَيْلُكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَي الصَّلَاةِ فَتَرُدُ أَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى السَلَّاةِ فَتَرُدُ أَلَا اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاكَ فِي الْعَلَاقُ الْعُولُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِكَ فِي الْعَلَالَةِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعُلُكَ اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْع

عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا \* السَّخَقُ الْنَ لَمَيْرِ حَدَّتَنِي إِسْحَقُ الْنُ مَنْ السَّفُولِيُّ حَدَّتَنِي إِسْحَقُ الْنُ مَنْ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ اللَّ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

تو خیر (اور بیکسی کو معلوم نہیں اس لئے یہ چیز حرام ہے) معاویہ نے کہا میری ایک لونڈی تھی جو احداور جوانیہ کی طرف میری کمریاں چرایا کرتی تھی، ایک دن میں جو وہاں سے آ نکلا تو دیکھا بھیڑیا ایک بکری کو لے گیا ہے، آخر میں بھی انسانوں میں سے ایک انسان ہوں جھے بھی سب کی طرح غصہ آجا تا ہے میں نے ایک چپت مار دیا، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور میرے دل میں یہ واقعہ بہت گرال گزرا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر دوں، آپ نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ، میں اس ہے کر گیا، آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہال آپ اس نے کہا آسان پر، آپ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہال نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تب آپ نے فرمایا تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تب آپ نے فرمایا تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تب آپ نے فرمایا تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تب آپ نے فرمایا تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تب آپ نے فرمایا تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تب آپ نے فرمایا تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تب آپ نے فرمایا تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تب آپ نے فرمایا تو اسے نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تب آپ نے فرمایا تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تب آپ نے فرمایا تو اسے آڑا و کر دے کیونکہ یہ مومنہ ہے۔

۱۱۰۵۔ اسٹی بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس،اوزاعی، کیجیٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۰۱۱ ابو بکر بن ابی شیبه، زہیر بن حرب، ابن تمیر، ابوسعید
اشج، ابن فضیل، اعمش، ابر اہیم، علقمه، عبدالله بن مسعود رضی
الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیه
وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، اور آپ نماز میں جواب دیے،
جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹ کر آئے توہم نے آگر سلام
کیا، آپ نے جواب نہ دیا، نماز کے بعد ہم نے عرض کیایارسول
الله صلی الله علیه وسلم ہم آپ کو سلام کیا کرتے تھے اور آپ نماز میں ہوتے تو جواب نہیں
ذیا، آپ نے فرمایااس سے نماز میں شغل ہوجا تا ہے۔
دیا، آپ نے فرمایااس سے نماز میں شغل ہوجا تا ہے۔
دیا، آپ نے فرمایااس سے نماز میں شغل ہوجا تا ہے۔

رضی الله تعالی عنه ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

١١٠٨ يجي بن يحيي، مشيم، اساعيل بن ابي خالد، حارث بن

١١٠٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشِّيِّمٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلِ عَنْ أَبِي عَمْرُو َ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدٍ َ بْن أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ خَتَّى نَزَلَتْ ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَن الْكُلَّام \*

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ وَوَكِيعٌ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخَبَّرَنَا عِيسَى بْنُ يُونَسَ كُلُّهُمْ عَنْ

ُ ١١١٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتَ

ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَبِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

وَهُوَ يَسِيرُ قَالَ قُتَيْبَةُ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ

فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ إِنَّكَ سَلَّمْتَ

١١١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ

حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ

بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذًا وَأَوْمَأَ زُهَيْرٌ

بِيَدِهِ ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي هَكَذَا فَأُوْمَأَ زُهَيْرٌ

أَيْضًا بيَدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ يُومِئُ

١١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

إِسْمَعِيلَ بْن أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ

آنِفًا وَأَنَا أَصَلِّي وَهُوَ مُوَجِّةٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ

إَلَى بَنِي الْمُصْطَلِق فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى

بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكَلَّمَكَ إِلَّا أَنِّي

تشبیل، ابو عمرو شیبانی، زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، ہر ایک تخفی نماز میں اینے پاس والے سے بات کر تا تھا حتی کہ بیہ آپت نازل ہو گی، وَقُوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِیْنَ (الله کے سامنے چپ جاپ کھڑے ہو جاؤ) تو ہمیں خاموشی کا حکم دے دیا گیا اور کلام ہے روک دیتے گئے۔

٩٠١١- ابو بكر بن ابي شيبه، عبدالله بن نمير، وكيع، (تحويل)، اسحاق بن ابراجيم، عيسل بن يونس،اساعيل بن ابي خالد رضي الله تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

• الله قتبیه بن سعید ،لیث ، (تحویل) محمد بن رمح ،لیث ،ابوالز بیر ، جابر بن عبدالله رصنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لئے بھیجا، پھر میں لوٹ کر آپ کے پاس آیا تو آپ (سواری) پر چل رہے تھے، قتیبہ راوی بیان کرتے ہیں کہ نقل نماز پڑھ رہے تھے میں نے سلام کیا، آپ کے اشارہ سے جواب دیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایااور فرمایا که تو نے ابھی مجھے سلام کیا تھااور میں نماز پڑھ رہا تھااور آپ کاچېرهاس وقت مشرق کی طرف تھا۔

اااا۔احمد بن یونس،ز ہیر ،ابوالز بیر ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بی مصطلق کی طرف جارے تھے، راستہ میں مجھے ایک کام ہے بھیجا، پھر میں لوٹ کر آپ کے پاس آیا تو آپ اینے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تے، میں نے بات کی تو آپ نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا، زہیر نے جس طرح آپ نے اشارہ کیا تھا، بتلایا۔ پھر میں نے بات کی تو آپ نے اس طرح اشارہ کیا، زہیر نے اس کو بھی زمین کی طرف اشارہ کر کے بتلایا، میں سن رہاتھا کہ آپ قر آن پڑھ رہے تھے (رکوع اور سجدہ کے لئے)سرے اشارہ کر رہے تھ،جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تونے اس کام

كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ زُهَيْرٌ وَأَبُو الزُّبَيْرِ جَالِسٌ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ \*

٦١١٢- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا وَمُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ يُصَلِّي عَلَى فَبَعْتَنِي فِي حَاجَةٍ فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى فَبَعْتِي فِي حَاجَةٍ فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وَهُو يُصَلِّي عَلَيْهِ وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِي وَاللَّهُ لَمْ يَمُنْ اللَّهِ اللَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِي وَلَى إِنَّهُ لَمْ يَمُنْ وَلَا إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِي أَنْ أَنْ يَكُنْتُ أُصَلِّي \*

١١١٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى الْمُعَلَّى الْبُنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا كَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِينِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعَشَنِي كَثِيرُ بْنُ شِينِظِيرِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعَشَنِي كَثِيرُ بْنُ شِينِطِيرِ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرِ قَالَ بَعَشَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَاجَةٍ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَاجَةٍ بِمَعْنَى حَديثِ حَمَّادٍ \*

رسول اللهِ صلى الله عليهِ وسلم في مسابه في المسابه في المسابه في المسابه في المسابة الله صلى الله عليهِ وسلم في المسابة في المسابة

رُمُ (١٩٣) بَاب جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَنْنَاءِ الصَّلَاةِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ \* الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ \*

آ ١١٤ أَ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

میں جس کے لئے میں نے تخفیے بھیجا تھا کیا کیا؟ اور میں نماز رڑھنے کی وجہ سے تجھ سے بات نہ کر سکا، زہیر بیان کرتے ہیں کہ ابوالز ہیر قبلہ کی طرف منہ کئے ہوئے بیٹھے تھے توابوالز ہیر نے اپنے ہاتھ سے بنی مصطلق کی طرف اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ سے بتلایا کہ وہ کعبہ کی طرف نہ تھے۔

الاا۔ ابو کامل جحدری، حماد بن زید، کثیر، عطاء، جابر رضی الله
تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم
کے ساتھ ایک سفر میں سے، آپ نے مجھے کسی کام کے لئے
بھیجا جب میں لوٹ کر آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے
شھے اور آپ کامنہ قبلہ کی طرف نہ تھا، میں نے سلام کیا تو آپ
نے مجھے جواب نہ دیا، جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ
مجھے جواب دینے ہے اور کوئی چیز مانع نہیں ہوئی مگریہ کہ میں
نماز پڑھ رہاتھا۔

سوااا۔ محمد بن حاتم، معلی بن منصور، عبدالوارث بن سعید، کثیر بن شظیر، عطاء، جابر رضی الله تعالی عنه سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

جواب اشارہ اور زبان ہے دینا جادر در ست میں۔ باب (۱۹۳) نماز میں شیطان پر لعنت کرنا اور اس

باب (۱۹۱۳) ممارین سیصان پر سف و مارید می ایستان می سے بناہ ما نگنااور ایستان میں قلیل عمل کرنے کاجواز۔

۱۱۱۳۔ اسلحق بن ابراہیم، اسلحق بن منصور، نضر بن شمیل، شعبہ، محمد بن زیاد، ابوہر روہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گذشتہ رات ایک شریر جن میری نماز توڑنے کے لئے مجھے پکڑنے لگالیکن اللہ شریر جن میری نماز توڑنے کے لئے مجھے پکڑنے لگالیکن اللہ

وَسَلَّمَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْحِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةً وَإِنَّ اللَّهَ أَمْكَنَنِي مِنْهُ فَلَعَتُهُ فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ أَوْ كُلُكُمْ ثُمَّ ذَكَرُاتُ قَوْلَ أَخِي اللَّهُ خَاسِئا وَوْلَ أَخِي اللَّهُ خَاسِئا \*

١١٥ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ح و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَوْلًا شَبَابَةُ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ فَذَعَتُهُ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ فَدَّعَتُهُ \*
 وأمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ فَدَّعَتُهُ \*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ مَعَاوِيةً بُنِ مَالِحٍ يَقُولُ حَدَّثِنِي رَبِيعَةٌ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللَّهِ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللَّهِ يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ مِنَ الصَّلَاةِ مُنْكَ أَنَّهُ يَتَنَاولُ شَيْعًا فَلَمَّا فَرَغَ مَنَ الصَّلَاةِ فَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ مَوْلَهُ قَبْلَ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْعًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْعًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ فَيَ الصَّلَاةِ شَيْعًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ فَي الصَلَاقِ شَيْعًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ فَي الصَّلَاقِ شَيْعًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ فَي الصَّلَاةِ شَيْعًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُو اللَّهِ فِي الصَّلَاقِ شَيْعًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ وَمَوْلُهُ قَبْلَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ إِنَّ عَدُو اللَّهِ فِي الْكَانَ أَلَى اللَّهِ مِنْكَ تُلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَلُونَ مُواتِ ثُمَّ أَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمُّ أَنْكُ بَلُكُ بَلُكُ اللَّهُ وَاللَّهِ لَوْلًا دَعُونًا تَوْلُهُ أَنْكُ مُرَاتٍ ثُمَّ أَولَا وَعُونًا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ التَّامَّةِ فَلَمْ بَعْنَا وَعُونًا أَولَا وَعُونًا أَولَا وَعُودُ أَلَاكَ مُرَاتٍ مُنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا الْمُولُ الْمُعْلَقُ أَلَى الْمَوْلُولُ الْمَوْلُولُ الْمُولُولُولُ اللَّهِ لَا الْمُعْلَقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمَعْلُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ

الْمَدِينَةِ \*

تعالی نے اسے میرے قابو میں کردیا، میں نے اس کاگلاد بالیااور میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ صبح ہوتے ہی اسے سب دیکھ لیں لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعایاد آگئی رَبِ لیس لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعایاد آگئی رَبِ اللّٰہ الْحُورُ لِی وَهَبُ لِی مُلُکًا لَّا یَنْبَغِی لِاَحَدِ مِنْ بَعُدِی بھر اللّٰہ تعالیٰ نے اس کوذلت ورسوائی کے ساتھ بھگادیا۔

۱۱۵۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، شابہ، شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

١١١٦ محمد بن سلمه مر ادى، عبد الله بن وہب، معاویه بن صالح، ربيعه بن زيد، ابوادر ليس خولاني، ابوالدر داء رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے توہم نے سنا آپ کہتے تھے،اعو ذباللّٰہ منك پھر فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی تجھ پر تنین مریتبہ لعنت بھیجتا ہوں اور اپنا راہنا ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز لے رہے ہوں، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے نماز میں آپ کو ہاتیں کرتے ہوئے سنا جو پہلے بھی نہ سنی تھیں اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ بھی بڑھابا۔ آپ نے فرمایا ،اللہ کا دستمن اہلیس میر امنہ جلانے کے لئے انگارے کا ایک شعلہ لے کر آیا تو اس لئے میں نے اعو ذبالله منك تين مرتبه كها، پهريس نے كهاكه ميں تجھ يرالله تعالیٰ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں،وہ تین مریتبہ تک پیچھے نہیں ہٹا بالآخر میں نے ارادہ کیا کہ اسے بکڑلوں، خدا کی قشم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعانہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھار ہتا اور مدینے کے منتج اس کے ساتھ کھیلتے۔ ہاب (۱۹۴) نماز میں بچوں کا اٹھالینا درست ہے اور جب تک نجاست کا تحقق نہ ہوان کے کپڑے طہارت پر محمول ہیں اور عمل قلیل اور متفرق سے نماز باطل نہیں ہوتی۔

الد عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، قتیبہ بن سعید، مالک، عامر بن عبداللہ بن زبیر، (تحویل) یجیٰ بن یجیٰ، مالک، عامر بن عبداللہ بن زبیر، عمرو بن سلیم زرقی، ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابوالعاص کی بیٹی (اور آپ کی نواسی تھیں) اللہ علیہ وسلم کو جو ابوالعاص کی بیٹی (اور آپ کی نواسی تھیں) اٹھائے ہوئے تھے، اور جب آپ سجدہ کرتے توانہیں زبین پر بھادیتے تھے۔

الصَّلَاةِ وَانَّ ثِيابَهُمْ مَحْمُولَةٌ عَلَي الطَّهَارَةِ وَانَّ ثِيابَهُمْ مَحْمُولَةٌ عَلَي الطَّهَارَةِ حَتَّي يَتَحَقَّقَ نَجَاسَتُهَا وَانَّ الْفِعْلَ الْقَلِيْلَ لَا يُنْظِلُ الصَّلُوةَ وَكَذَا إِذَا فَرَّقَ الْاَفْعُلَ الْقَلِيْلَ لَا يُنْظِلُ الصَّلُوةَ وَكَذَا إِذَا فَرَّقَ الْاَفْعُلُ \* يُنْظِلُ الصَّلُوةَ وَكَذَا إِذَا فَرَّقَ الْاَفْعَالُ \* يَبْطِلُ الصَّلُوةَ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ قُلْتُ لِمَالِكَ حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكَ حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحْيَى اللَّهِ بْنِ الزَّيْمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَلَ وَلَكَ يُمِلُمُ وَلَا يَعْمَلُمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّيعِ وَمُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّيعِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّيعِ فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّيعِ فَالَهُ يَعْمُ فَاللَّ يَحْبَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْعَاصِ بْنِ الرَّيعِ فَالَا يَحْبَى فَالَا يَعْمُ خَمَلُهَا وَإِذَا سَحَدَد وَضَعَهَا قَالَ يَحْبَى فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَةَ وَالْكَ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَإِذَا سَحَدَد وَضَعَهَا قَالَ يَحْبَى الْكَالَ نَعْمُ \*

(فائدہ)امام بدرالدین عینی نے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مسلک اس بارے میں جیسا کہ صاحب بدائع نے لکھا ہے ہے کہ عمل کیر مطلقا نماز کو فاسد کر دیتا ہے،اور عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور عمل کیر وہ ہے کہ جس میں دونوں ہاتھوں کے استعال کی حاجت پیش آئے اور عمل قلیل کے جس میں دونوں ہاتھوں کے استعال کی حاجت نہ ہواور اس کے بعد عمل قلیل کی چند شکلیں بیان کی ہیں۔ منجملہ ان کی ہیہ ہوتی اور استدال کی حالت میں جیجے کو اٹھائے اور اسے دود ھنہ بلائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی اور استدال میں حدیث نہ کور پیش کی، کیونکہ نبی اگر ماں نماز کی حالت میں جیجے کو اٹھائے اور اسے دود ھنہ بلائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی اور استدال میں حدیث نہ کور پیش کی، کیونکہ نبی اگر ماں نماز کی حالم نے اس چیز کو مکر دہ نبی سمجھا، واللہ اعلم۔ (فتح المہم، جلد ۲، صفحہ ۱۲۰۰)۔

مُنْ أَبِي عُمَرَ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُشَمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَجْلَانَ سُفِيَانُ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُ النَّاسَ وَهِي الْنَهُ وَسَلَّمَ يَوُمُ النَّاسَ بِنْتِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ النَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ النَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ النَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ

وَ ضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادُهَا \*

۱۱۱۸۔ محمد بن الی عمر، سفیان، عثان بن ابی سلیمان، ابن عجلان، عامر بن عبداللہ بن زبیر، عمرو بن سلیم زرتی، ابو قادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے امامہ بنت ابوالعاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ کے کا ندھے پر تھیں جب آپ رکوع کرتے تو ان کو بٹھا دیتے اور جب سجدہ سے کھڑے ہوتے تو پھران کو کا ندھے پر بٹھا لیتے۔

١١١٩ – حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أُخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةً بْن بُكَيْر قَالَ ح وَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةُ بنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنَقِهِ فَإِذًا سَجَدَ وَضَعَهَا \*

١١٢٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ الْمَقَبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْن سُلَيْم الزُّرَقِيِّ سَمِعَ أَبَا قَتَّادَةً يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْو حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي

(١٩٥) بَابِ جَوَازِ الْخُطُوَةِ وَالْخُطُوَتِينِ فِي الصَّلَاةِ وَحَوَازِ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَي

١١٢١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَّاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ يَحْيَيي أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَفُرًا جَاءُوا إِلَى سَهْل بْن سَعْدٍ قُدْ تَمَارُوا فِي الْمِنْبَرِ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لْأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ وَمَنْ عَمِلَهُ وَرَأَيْتُ

مَوْضِعِ ارْفعُ مَنَ الْمَامُوْمِيْنَ \* رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ فَحَدِّثْنَا

قَالَ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۱۹- ابوالطاہر ،ابن وہب، مخرنمہ بن بکیر ، ( شحویل )ہارون بن سعیدایلی،این و هب، مخر مه، بواسطه والد، عمر و بن سلیم زر تی، ابو قادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ر سول الله صلى الله عليه وسلم كود يكهاكه آپ ٌلو ٌكوں كونماز بيڑها رہے تھے اور امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی مردن پر تھیں، جب آپ سجدہ کرتے توان کو بنھلادیتے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

• ١١٢ قتيبه بن سعيد ، ليث ، (تحويل) محمد بن متني ، ابو بكر بن حنفی، عبدالحمید بن جعفر، سعید بن مقبری، عمرو بن سلیم زر تی، ابو قنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر بقيه حديث حسب سابق بيان كي

باب (۱۹۵) نماز میں دو ایک قدم چلنا اور کسی ضرورت کی بنا پر امام کا مقتد یوں سے بلند جگہ پر

١١١١- يجيل بن يجيل، قتيبه بن سعيد، عبدالعزيز بن ابي حازم، ابوحازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ سیجھ لوگ سہل بن سعید کے پاس آئے اور منبر نبوی کے بارے میں جھگڑنے کگے کہ وہ سس لکڑی کا تھا، انہوں نے کہا خدا کی قشم میں جانتا ہوں وہ تس لکڑی کا تھااور تس نے استے بنایا تھااور میں نے دیکھا ہے جب کہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اس پر تشریف فرماہوئے، میں نے کہاا بوعباسؓ یہ سب واقعہ ہم ہے بیان کرو، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا یک عورت کے پاس قائمد بھیجا، ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنه

إِلَى امْرَأَةٍ قَالَ أَبُو حَازِمٍ إِنَّهُ لَيُسَمِّهَا يَوْمَقِدٍ انْظُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَكَلَّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ ثُمَّ النَّاسَ عَلَيْهَا فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُضِعَتْ هَذَا الْمُوْضِعَ فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ فَوَضِعَتْ هَذَا الْمُوْضِعَ فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ وَسَلَّمَ وَلَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُو عَلَى وَلَقَمْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ مَعْكَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنَ مَعْكَمِ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُو عَلَى الْمُنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهُقُرَى حَتَّى بَسَجَدَ فِي أَصْلُ الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهُقُرَى حَتَّى بَسَجَدَ فِي أَصْلُ الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهُقُرَى حَتَّى بَسَجَدَ فِي أَصْلُ الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهُقُرَى حَتَّى بَسَجَدَ فِي أَصْلُ الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهُقُرَى حَتَّى بَسُجَدَ فِي أَصْلُ الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهُقُرَى حَتَّى بَسَجَدَ فِي أَصْلُ الْمِنْبَرِ ثُمَّ مَا النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي عَلَى النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهُا النَّاسُ إِنِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَ اللَّهُ الْمَالُ عَلَى النَّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقِي الْمَالِي الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِقُولَ الْمَالِقُولُ الْمَالِهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالَ الْمِالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَ

بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْقُارِيُّ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ حَالًا أَتُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ ح و حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عَمْرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةً عَنْ أَبِي عَمْرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةً عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ مِنْ أَي عَمْرَ قَالُوهُ مِنْ أَي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَاقُوا شَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ مِنْ أَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقُوا الْحَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ \*

(فائدہ) کیونکہ بیہ فعل شیطان اور یہودی اور ای طرح مغرور ومتنکبرین لوگول کا ہے۔

(١٩٦) بَاب كَرَاهَةِ الْاحْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ \*

١١٢٣ - حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ عَدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا

بیان کرتے ہیں کہ سہل بن سعدائ عورت کانام لے رہے تھے کہ تواپ غلام کو جو بڑھئی ہے، اتنی فرصت دے کہ میرے لئے چند لکڑیاں (منبر) بنادے کہ جس پر بیٹے کر بیں لوگوں سے خطاب کروں، چنانچہ اس غلام نے تین سیر ھیوں کا منبر بنادیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سیر ھیوں کا منبر بنادیا، مقام پر رکھ دیا گیا، اس کی لکڑی مقام غابہ کے جھاؤکی تھی اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے میں اس پر کھڑے اور آپ منبر پر تھے اور گوں نے بھی آپ کے بیچھے تکبیر کہی اور آپ منبر پر تھے اور پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھالیااور الئے اور آپ منبر پر تھے اور پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھالیااور الئے باؤں نیچے اترے، یہاں تک کہ منبر کی جڑیں سجدہ کیا پھر اپ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگو میں نے یہ اس لئے کیا ہے تاکہ تم میر ی ابتاع کر واور میر می طرح پڑھنا سیکھ لو۔

کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگو میں نے یہ اس لئے کیا ہے تاکہ تم میر ی ابتاع کر واور میر می طرح پڑھنا سیکھ لو۔

۱۳۶ د قتیبه بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن، ابو عازم، سهل بن سعد ساعدی، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبه، زهیر بن حرب ابن الی عمر، سفیان بن عیینه، ابو عازم رضی الله تعالی عنه سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

، در ۱۹۲۰) نماز کی حالت میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے کی ممانعت۔

۱۱۲۳ تمم بن موسیٰ قنطری، عبدالله بن مبارک (تحویل) ابو بکرین ابی شیبه ،ابوخالد،ابواسامه، هشام، محمد،ابو هر ریره رضی صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَأَبُو أَبُو أَبُو أَبُو أَبِي أَسَامَةَ حَمِيعًا عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ حَمِيعًا عَنْ هِشَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُكْرٍ

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* أَ (١٩٧) بَابِ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصَى وَتَسْوَيَةِ التَّرَابِ فِي الصَّلَاةِ \*

رَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّمَ الْمَسْحِ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي صَلَّمَ الْمَسْحِ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي

الْحَصَى قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً \* وَالْمَثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى ابْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ مُعَيْقِيبِ أَنَّهُمْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ مُعَيْقِيبِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَاحِدَةً \*

٦٦٦ - وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ \*

بَهْ مَا وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَلَّهِ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَة قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّحُلِ يُسَوِّي التَّرَابَ حَيْثُ يَسْحُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً \* التَّرَابَ حَيْثُ يَسْحُدُ قَالَ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً \*

(١٩٨) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمُسَاقِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا \*

الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کو کھ پرہاتھ رکھ کرنماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

باب (۱۹۷) نماز میں کنگریاں صاف کرنے اور مٹی برابر کرنے کی ممانعت۔

۱۲۳ او بکر بن ابی شیبہ، و کیج، ہشام دستوائی، یجیٰ بن ابی کثیر،
ابو سلمہ، معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ میں کنگریاں برابر کرنے کے
متعلق ذکر کیا، آپ نے فرمایا اگر ابیا کرنا ضروری ہے تو بس
ایک مرتبہ ایباکرے۔

1170 محمد بن مثنی کی بن سعید، ہشام کی بن ابی کثیر، ابوسلمہ ، معیقیب رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نماز میں کنگریاں برابر کرنے کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایاصرف ایک مرتبہ ایسا کرے (اگر سجدہ کرنامشکل ہو)۔

۱۱۲۷۔ عبیداللہ بن عمر قوار ری ، خالد بن حارث، ہشام ہے معیقیب کی روایت کی طرح منقول ہے۔

۱۳۷۵۔ ابو بکرین ابی شیبہ، حسن بن موسیٰ، شیبان، کی ، ابوسلمہ، معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی جگہ پر مٹی برابر کرنے کے متعلق فرمایا کہ اگر اس کی ضرورت ہی پڑے تو ایک مرتبہ کرے۔

باب(۱۹۸)مسجد میں نماز کی حالت میں تھو کنے کی ممانعت۔ <u>የ"ለ</u>ያ"

آلاً الله قَبَلَ وَحُهِهِ إِذَا صَلَّى قَلَا يَبْصُقَى التَّمِيمِيُّ قَالَ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَاللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَ عَلْمِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَ عَلْمِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَ مَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي حَدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُم يُصَلِّى قَلَا يَبْصُق قِبَلَ وَجُهِهِ فَإِنَّ اللَّه قِبَلَ وَجُهِهِ إِذَا صَلَّى \*

١٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةً حَ و حَدَّثَنَا أَبْنِ خَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَ و حَدَّثَنَا أَبْنِ مَعْدٍ حَ و قَتَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَ و قَتَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَ و حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَ عَلَيَّةَ عَنْ أَيُوبَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُنْمَانَ حَ عَلِيَّةَ عَنْ أَيْنِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ وَحَدَّيْنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُمْرَ عَنِ النّبِي مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ رَأَى نُحَمَرَ عَنِ النّبِي مُكَمَّدٍ قَالَ الضَّحَاكَ قَالَ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ نَحَامَةً فِي قَبْلَةِ الْمَسْحِدِ إللّا الضَّحَاكَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ نَحَامَةً فِي قَبْلَةِ الْمَعْمَدِ إللّا الضَّحَاكَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ نَحَامَةً فِي قَبْلَةِ الْمَعْمَى حَدِيثِهِ نَحَامَةً فِي حَدِيثِهِ نَحَامَةً فِي النّبِي مُعْمَى حَدِيثِهِ نَحَامَةً فِي عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ بَمَعْنَى حَدِيثِهِ نَحَامَةً فِي قَالَكُ \*

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ وَ النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْبَيْ شَيْبَةَ وَعَمْرُ وَ النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ حَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى لُخَامَةً فِي قَبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهِي أَنْ يَبْزُقَ وَلِي اللَّهِ الْمُسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهِي أَنْ يَبْزُقَ اللَّهُ عَنْ يَسَارِهِ الرَّحُلُ عَنْ يَسَارِهِ اللَّهُ عَنْ يَسَارِهِ اللَّهُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ أَمَامَهُ وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى \*

بُوكُ لِلْكُ عَامِرِ عَيْمُ الْمُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ قَالَا ١١٣١– وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ قَالَا

۱۱۲۸ یکی بن بچی تمیمی، مالک، نافع، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قبلہ والی دیوار میں تھوک لگا ہوا دیکھا، آپ نے اسے کھر جی ڈالا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہو تواہی سامنے نہ تھو کے کیونکہ الله تعالی اس کے منہ کے سامنے ہو تاہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہو تاہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہو تاہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے۔

قتیبہ بن سعید، محمد بن رمح، لیث بن سعید، (شحویل) زہیر بن حرب، اساعیل بن علیہ، ایوب، (شحویل) ابن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک بن عثمان، (شحویل) ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جربح، موسیٰ بن عقبہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کچھ الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ حسب سابق روایت منقول ہے۔

۱۳۰۰ کی بن کی ، ابو بکر بن ابی شیبه ، عمرو ناقد ، سفیان بن عیدند ، زہری ، حمید بن عبدالرحمٰن ، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مسجد میں قبلہ کی جانب میں بلغم دیکھا ، آپ نے اسے ایک کنگری سے کھر جے ڈالا ، پھر آپ نے اس بات ہے منع فرمایا کہ آدمی دائنی جانب یا قدم کے نیجے جانب یا این سامنے تھو کے ، لیکن بائیں جانب یا قدم کے نیجے تھو کے ، لیکن بائیں جانب یا قدم کے نیجے تھو کے ، لیکن بائیں جانب یا قدم کے نیجے تھو کے ۔

اسماا۔ ابوالطاہر، حرملہ، ابن وہب، پونس، (تحویل) زہیر بن

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

حَدَّثَنَا آبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ جَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنِ آبْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً وَأَبَا سَعِيدٍ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً وَأَبَا سَعِيدٍ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَاهُ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً بِمِثْلٍ حَدِيثِ آبْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ رَأَى نُخَامَةً بِمِثْلٍ حَدِيثِ آبْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْن

١١٣٢ - وَحَدَّثْنَا قَتَيْبَةَ أَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرئَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جَدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُحَامَةً فَحَكَّهُ \*

١٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرُبِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقَبْلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقَبْلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ أَنْ مُسْتَقَبْلَ وَيَعَنَحَعَ فِي وَجْهِهِ فَإِذَا تَنَحَّعَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقَبْلَ فَيْتَنَحَع فِي وَجْهِهِ فَإِذَا تَنَحَّعَ أَحَدُكُمْ فَنُ يُسْتَقِبْلَ فَيْتَنَحَع فِي وَجْهِهِ فَإِذَا تَنَحَّعَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقِبْلَ فَيْتَنَحَع فِي وَجْهِهِ فَإِذَا تَنَحَّعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَعْمَ الْفَاسِمُ فَتَفَلَ فِي ثُوبِهِ ثُمَّ فَلَكُ فِي ثُوبِهِ ثُمَّ فَلَيْ فَي ثُوبِهِ ثُمَّ فَلَا فِي ثُوبِهِ ثُمَّ مَنْ فَلَكُ فِي ثُوبِهِ ثُمَّ مَسَجَ بَعْضَةً عَلَى بَعْضَ \*

١٣٤ - وَحَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيتِ ابْنِ عَلَيَّةً وَزَادَ

حرب، یعقوب بن ابراہیم، بواسطہ والد، ابن شہاب، حمید بن عبدالرحمٰن، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عیبینہ کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۳۲۱۔ قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، ہشام بن عروہ بواسطہ والد، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی دیوار میں تھوک یا رینٹ یا بلغم وغیرہ دیکھا، آپ نے اسے کھرج ڈالا۔

سوساا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن علیہ قاسم بن مہران، ابورافع، ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کی طرف تھوک دیکھا تولوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہارا کیا حال ہے کہ تم میں ہے کوئی اپنے پرور دگار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو تاہے تو اپنے سامنے تھو کتاہے کیا تم میں سے کوئی اس کھڑا ہو تاہے تو اپنے سامنے تھو کتاہے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پیند کر تاہے کہ کوئی اس کی طرف منہ کر کے تھوک بات کو پیند کر تاہے کہ کوئی اس کی طرف منہ کر کے تھوک جب تم میں سے کسی کو تھوک آئے تو بائیں طرف قدم میں ہے کہ کوئی اس کی طرف منہ کر کے تھوک دے اور اگر جگہ نہ ہو تو ایسا کرے، قاسم راوی عدیث نے اس کا طریقہ بتالیا کہ اپنے کپڑے پر تھو کا اور پھر اس کی طری ہو کا اور پھر اس

الم سااله شیبان بن فروخ، عبدالوارث، (تحویل) یکی بن یکی، مشیم، (تحویل) محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبه، قاسم بن مهران، ابورافع، ابو ہر رہ وضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه و ملم نے ابن علیه کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں باتی مشیم کی روایت بیل اتنی زیادتی ہے کہ ابو ہر رہ وضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا گویا کہ میں رسول الله صلی الله علیه و سلم کو د کھے رہا

فِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ ثُوْبَهُ بَعْضَهُ

عَلَى بَعْضٍ \* مَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ مِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَذِّثُ عَنْ أَنس بْن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاحِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ

١١٣٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ ابْن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا \*

١١٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَأَلْتُ قَتَادَهَ عَنِ النَّفْلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّفَلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا \*

١١٣٨ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الطُّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالًا حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَي بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ہوں کہ آپاہنے کپڑے کور گزرہے ہیں۔

۵ سواا به تحمد بن متنی، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قباده، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے پرور د گار سے مناجات کرتا ہے اس لئے اپنے سامنے اور دا ہنی طرف نہ تھو کے مگر ہائیں جانب قدم کے بینچے تھو کے۔

٢ ١١٣- يجيلُ بن يجيلُ، قتيبه بن سعيد، ابو عوانه، قناده، انس بن مالک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایامسجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا کفار ہ اس کا د فن کرناہے۔

٤ ١١١٠ يجلي بن حبيب حارتي، خالد بن حارث، شعبه بيان کرتے ہیں کہ میں نے قادہؓ ہے مسجد میں تھو کئے کے متعلق وریافت کیا تو انہوں نے کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سنا، فرمار ہے ہتھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا، فرمار ہے تنجے مسجد میں تھو کنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کاد فن کرتاہے(۱)۔

۱۱۳۸ عبدالله بن محمه بن اساء صبعی، شیبان بن فروخ، مهدی بن ميمون، واصل مولي ابن عيينه، يجيُّ بن عقيل، يجيُّ بن يعمر ابوالاسود دیلی، ابوذر رضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے اچھے اور برے تمام اعمال پیش کئے گئے تو میں

(۱) بغیر عذر کے مسجد میں تھو کناممنوع ہے اور کوئی عذر ہو جس کی وجہ ہے مسجد سے باہر جانے پر قدرت نہ ہو تواہیخ کپڑے سے صاف کر لے اور اگر مسجد میں تھو کا تواہے وہاں سے صاف کر دے۔

وَسَلَّمَ قَالَ عُرضَتُ عَلَىَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنَهَا وَسَيِّئُهَا فُوجَدْتُ فِي مَحَاسِن أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطِّريقِ وَوَحَدْتُ فِي مُسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدُفُّنُ \*

حَدَّثَنَا أَبِي حَلَّقَنَا كُهْمَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخْيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ تَنَخُّعَ فَدَلَكُهَا بِنَعْلِهِ \*

يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاء يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّحَيرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَنَحَعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى \*

مَسْلَمَةً قَالَ سَأَلَّتُ أَنسًا بِمِثْلِهِ \*

١١٣٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ

١١٤٠ - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا

(١٩٩) بَابِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ \* ١١٤١ - حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبْنُ الْحُبْرَانَا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّل عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً سَعِيدٍ بْن يَزيدَ قَالَ قَلْتُ لِأَنِّس بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ \*

١١٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو

نے ان کے نیک کاموں میں راستے سے ایذادینے والی چیز کا ہٹا دینا دیکھا اور میں نے ان کے برے اعمال میں وہ تھوک اور آ ویزش دیکھی جومسجد میں ہواور دفن نہ کی جائے۔

۹ سااا - عبیدالله بن معاذ عبری، بواسطه والد، کههه، پزیدین عبدالله بن هخير ، عبدالله بن هخير رضي الله تعالى عنه بيان كرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے تھو کا اور پھر زمین پر اینے جوتے ہے مل ڈالا۔

• سماا۔ بیچیٰ بن بیجیٰ، یزید بن زر بیع، جر بری، ابوالعلاء یزید بن عبدالله بن شخیر،عبدالله بن شخیر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیڑھی، آپ نے تھو کاادر پھر اسے بائیں جوتے ہے

## باب(199)جوتے پہن کر نمازیر هنا۔

الهماا بي يي بن يجيُّ، بشرين مفضل، ابو سلمه، سعيد بن يزيد بيان كرتنے ہيں كہ ميں نے انس بن مالك رضى اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریافت کیا، کیار سول الله صلی الله علیه وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھاکرتے تھے ؟ انہوں نے کہاہاں۔

۲ ۱۱۲ اور سے زہرانی، عباد بن عوام، سعید بن پزید، ابومسلمه، ائس رضی اللہ تعالی عنہ ہے حسب سابق روایت نقل کرتے

( فا ئدہ )اگر جو توں پر نجاست نہ گلی ہو،اوران کی پاکی تیتنی ہواورا یہے ہی تمام انگلیوں کے ساتھ سجدہ کرناممکن ہو، تو پھر جائز ہے۔

باب (۲۰۰) بیل بوٹے والے کیڑے میں نماز پڑھنامکروہ ہے۔

۱۱۳۳ عرو ناقد، زہیر بن حرب، (تحویل)، ابو بکر بن الی شیبہ، سفیان بن عیبینہ، زہری، عروہ، حضرت عائشہ ہے روایت (٢٠٠) بَابِ كُرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثُوْبٍ

١١٤٣- حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حِ و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

صیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل) ------

> وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ وَقَالَ شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِحَانِيّهِ \*

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر ہیں جس میں نقش و نگار تھے، نماز پڑھی تو فرمایاان نقشوں نے مجھے البحص میں ڈال دیا، یہ ابوجہم کو لے جاکر دیدہ اور مجھے اس کی چادر لادو۔

(فائدہ) ابوجہم نے یہ چادررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخفہ میں پیش کی تھی، آپ نے قبول کیا نگر نماز میں ہیے چز خشوع کے خلاف ہو گی تو آپ نے اسے واپس کر دیااور ان کی خوشی کو ملحوظ رکھنے کے لئے اس کے بدلے ان کی سادہ چادر لے لی اور بخاری میں تعلیقاً یہ الفاظ منقول میں کہ مجھے اس بات کاخوف ہوا کہ کہیں یہ نقش و نگار نماز میں البھن نہ پیدا کر دیں اس لئے آپ نے قبل از وقت ہی ان کا تنظام فرمالیا۔

الله عَرْوَفَ بَنُ الرَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ الله صلى الله عليه وسلم ايك عادراورُه كرنماز برصل الله عليه وسلم ايك عادراورُه كرنماز برصف ك ك الله عَرْوَةُ بَنُ الرَّبِيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ الله صلى الله عليه وسلم ايك عادراورُه كرنماز برصف ك ك الله عَرْوَةُ بَنُ الرَّبِيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَامَ الله صلى الله عليه وسلم ايك عادراورُه كرنماز برصف ك ك ك ك الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي كَوْرَ بُوكَ كَهُ جَن بِر نَقْشُ و نَكَارَ مِن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي كَوْرَ بُوكَ كَهُ جَن بِر نَقْشُ و نَكَارَ مِن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي عَرْوَهُ بَنُ الرَّبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي كَوْرَ بُوكَ كَهُ جَن بِر نَقْشُ و نَكَارَ مِن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الله عَلَمُهَا فَلَمَّا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ ا

١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ خَسِيصَةٌ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ خَسِيصَةٌ لَهَا عَلَمْ فَكَانَ يَتَشَاعَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ فَأَعْطَاهَا أَبَا حَهْمٍ وَأَخَذَ كِسَاءً لَهُ أَنْبِجَانِيًا \*
 حَهْمٍ وَأَخَذَ كِسَاءً لَهُ أَنْبِجَانِيًا \*

(۲۰۱) بَابِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ \* وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ \* وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْبَالُ بْنُ وَأَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْبَالُ بْنُ

عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ

نقتوں پر پڑگئ چنانچہ آپ جب نماز سے فارغ ہو کے تو فرمایا اس چادر کوابوجہم بن حذیفہ نے پاس لے جاؤاوران کا کمبل مجھے لادو کیونکہ اس چادر نے میری نماز کے خشوع میں خلل ڈال دیا۔
دیا۔
دیا۔
۵ ماالہ ابو بکر بن ابی شیبہ، و کچ، ہشام، بواسطہ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی جس میں بیل ہوئے تھے اس چادر سے نماز کے خشوع میں آپ کو خلل محسوس ہوا۔ آپ چادر سے نماز کے خشوع میں آپ کو خلل محسوس ہوا۔ آپ باب نے وہ چادر ابوجہم کودیدی اور ان سے سادہ کمبل لے لیا۔
باب (۱۴۰۱) جب کھانا سامنے آجائے اور قلب باب فال میں اس قلب اور قلب

ہ ۱۱۴۲ء عمر و ناقد ، زہیر بن حرب ، ابو بکر بن الی شیبہ ، سفیان بن عینہ ، زہر ی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ عینہ ، زہری ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب شام کا

اس کا مشاق ہو توالیبی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ ﴿ كَانَا سَامِنَ ٱ جَائِے اور نماز كُفِرِي بُونے كو بو، تو پہلے كھانا وَ أَقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاء \*

( فائدہ) بندہ متر جم کہتاہے کہ بیہ تھم روزہ دار کے لئے ہے کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ مغرب کی نماز شر وع کرنے ہے پہلے کھانا کھالو اوا یک صحیح روایت میں تضریح موجود ہے کہ جب کھاناسامنے آ جائے اور تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تواولاً وہ کھانا کھالے۔واللہ اعلم۔اور بعض علماء کرام نے اس حدیث کو محمول کیاہے اس صورت پر جب بھوک شدید ہویا کھانا خراب ہونے کااندیشہ ہو یعنی ایسی کوئی بات ہو کہ

کھائے بغیر نماز میں مشغول ہونے کی صورت میں توجہ کھانے کی طرف ہی رہے۔

١١٤٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيَّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَلَّتَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قُرَّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا

صَلَّاةً الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ \* ١١٤٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَحَفْصٌ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلُ

حَادِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ \*

١١٤٩ – حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو

أَسَامَةً قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا

بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُ غَ مِنْهُ \*

١١٥٠ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسَيَّبِيُ حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضِ عَنْ مُوسَى ابْنِ

مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ كَلَّهُمْ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عُقْبَةً حِ و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مِسَنْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

ے مهاا ـ ہارون بن سعید ایلی ،ابن و ہب، عمر د ،ابن شہاب ،انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام کا کھاناسامنے آ جائے اور نماز بھی تیار ہو جائے تو مغرب کی نمازے پہلے شام کا کھانا کھالو

اور کھانا چھوڑ کر نماز کی طرف جلدی نہ کرو۔

۸ ۱۱۳۰۸ ابو بکربن ابی شیبه ،ابن نمیر ، حفص ، و کیع ، مشام ، بواسطه والد، حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها نبي اكرم صلى الله عليه . وسلم سے ابن عیبینه ، زہری ، بواسطه انس رضی الله تعالیٰ عنه والی روایت کی طرح نقل کرتی ہیں۔

٩ ١١٠ ابن تمير، بواسطه والد (تحويل) ابو بكر بن ابي شيبه، ابواسامہ، عبیداللہ، ناقع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں ہے کسی کے سامنے شام کا کھاٹار کھ دیا جائے ادھر نماز کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھالے اور نماز کے لئے جلدی نہ کرے جب تک کہ کھانے ہے فارغ نہ ہولے۔

• ۱۵ اـ محمد بن السخق مسيّبي، انس بن عياض، موسىٰ بن عقبه، (تحویل) مارون بن عبدالله، حماد بن مسعده، ابن جریج، (شحویل) صلت بن مسعود، سفیان بن موسیٰ، ابوب، نافع ابن عمر رضى الله تعالى عنه ہے بواسطہ نبي صلى الله عليه وسلم حسب سابق روایت منقول ہے۔

عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ \*
١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ هُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُحَاهِدٍ عَنِ هُوَ ابْنُ أَبِي عَنِيقِ قَالَ تَحَدَّثُتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَالِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ عِنْدَ مَا لَكَ لَحَدَّنَ اللَّهُ عَنْهَا حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ عِنْدَ رَجُلًا لَحَانَةً وَكَانَ لِأُمِّ ولَدٍ فَقَالَتُ لَهُ عَائِشَةُ مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ ابْنُ أَتِيتَ هَذَا أَدَّبَتُهُ أَمُّهُ مَا لِنَي أَتِيتَ هَذَا أَدَّبَتُهُ أَمُّهُ وَلَدٍ فَقَالَتْ هَذَا أَدَّبَتُهُ أَمُّهُ مَا لِنَي أَتِيتَ هَذَا أَدَّبَتُهُ أَمُّهُ وَلَدٍ فَقَالَتُ فَعَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَنْتَ اعْدَا أَدَّبَتُهُ أَمُّهُ وَالْمَا رَأَى مَائِدَةً عَائِشَةً قَدْ أَتِي وَالْمَا وَأَى مَائِدَةً عَائِشَةً قَدْ أَتِي وَالْمَا وَأَى مَائِدَةً عَائِشَةً قَدْ أَتِي وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا مَالًا أَنْ أَعْفَ يُدَا فِعُهُ الْأَخْبَثَانِ \* وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا اللّهُ مِنْ أَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا عَلَا أَعْوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ \*

١٥٥٢ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ الْقَاصُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ الْقَاسِمِ \*

(٢٠٢) بَاب نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاتًا أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الرِّيحُ وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ

ا ۱۱۵ اله محمد بن عباد ، حاتم بن اساعيل ، يعقوب بن مجاهر ، ابن الي عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور قاسم بن محمہ (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سیلیج) حضرت عاکشہ کے باس ایک حدیث بیان کرنے لگے اور قاسم بن محد بہت زیادہ گفتگو کرتے تھے اور ان کی ماں ام ولد تھیں ، حضرت عا مَشہ رضی الله تعالی عنهانے ان ہے فرمایا، قاسم تحقیمے کیا ہوا کہ تواس تجینیج کی طرح گفتگو نہیں کر تامیں تو جانتی ہوں کہ تو کہاں ہے آیاہے اس (ابن ابی عتیق) کواس کی ماں نے تعلیم دی ہے اور تحقیے تیری ماں نے ، بیرس کر قاسم غصہ ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہایرِ خَفَّی کا اظہار کیا، جب انہوں نے حضرت عائشہ کے دستر خوان کو دیکھا کہ وہ لایا گیا تو وہ کھڑے ہوئے، حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہاں جاتا ہے، قاسم بولے نماز کو جاتا ہوں، حضرت عائشہ بولیں بیٹے، وہ بولے نماز کو جاتا ہوں، حضرت عائشة بوليل العيب وفابين جاءمين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے ساہے آپ فرمارے تھے جب کھانا سامنے آجائے یا پیپٹاب اور یاخانہ کا تقاضا ہو تو نمازنہ پڑھنی جا ہئے۔ ١١٥٢ يجي بن ايوب، قتيبه بن سعيد، ابن حجر، اساعيل بن جعفر، ابوحرزه قاص، عبدالله ابن ابی عتیق، عائشه رضی الله تعالی عنها نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتی ہیں، ہاتی قاسم کے قصہ کو بیان نہیں کیا۔

باب (۲۰۲) کہن ، بیاز ، اور کوئی بد بودار چیز کھاکر مسجد میں جانا تاہ قتیکہ اس کی بد بو منہ سے نہ جائے ، ممنوع ہے۔

١١٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الشُّحَرَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ قَالَ زُهَيْرٌ فِي غَزْوَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ حَيْبَرَ \*

١١٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِبْنُ نُمَيْرِ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْرِ وَالْلَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ ُّنَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا يَعْنِي التَّومَ \* ١١٥٥- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ وَهُوَ أَبْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ عَنِ التَّومِ فَقَالَ قَالَ

١١٥٦- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلَا يُؤْذِيَنَّا بِرِيحِ التَّومِ \*

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ

هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا \*

١١٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

١٩٥٠ اله محمد بن مثنيٰ، زمير بن حرب، يجيٰ، قطان، عبيدالله، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے غزوہ خيبر ميں فرماياجواس در خت يعني لہن كو کھائے تو وہ مسجد وں میں نہ آئے ، زہیر نے غزوہ کا تذکرہ کیااور خيبر تہيں بيان كيابه

( فا ئدہ ) بیہ ممانعت ہرا یک مسد کے لئے ہے اور اس تھم میں بیڑی، سگریٹ اور حقہ وغیرہ تمام بد بودار چیزیں شامل ہیں۔

١٩٥٧ - ابو بكر بن ابي شيبه ، ابن نمير ، (تحويل) محمه بن عبد الله بن نمير، بواسطه والد، عبيدالله، نافع، ابن عمر رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس ترکاری بعنی لہن کو کھائے توجب تک اس کی بد ہونہ جائے تودہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔

۵۵ااـ زهير بن خرب،اساعيل بن عليه، عبدالعزيز بن صهيب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے لہن کے بارے میں دریافت کیا گیا توانہوں نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس در خنت کو کھائے وہ ہمارے قریب بھی نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نمازیڑھے۔

۱۵۶ اـ محمد بن رافع، عبد بن حميد، عبدالرزاق، معمر، زهري، ابن المستیب، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جواس در خت ہے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے اور نہ ہمیں کہن کی بوہے ستائے۔

۱۵۷ اله ابو مكر بن ابي شيبه ، كثير بن مشام د ستوائي، ابوالزبير، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا تو ہمیں ان

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا فَقَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْحِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا نَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ \*

١٩٥٨ - وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَنْ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَفِي رَوَايَةٍ حَرُّمَلَةَ وَالَّهِ مَا أَنْ وَفِي رَوَايَةٍ حَرُّمَلَةً وَالَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصِلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلُ مَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْحَدَنَا وَلْيَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أَتِي بَقِدُر فِيهِ مَصْرَاتٌ مِنْ بُقُولَ فَقِ جَدَ لَهَا رَجًا فَسَأَلَ مَصْرَاتٌ مِنْ بُقُولَ فَوَجَدَ لَهَا رَجًا فَسَأَلَ عَرَّبُوهَا إِلَى خَصْرَاتٌ مِنْ بُقُولَ فَوَجَدَ لَهَا رَجًا فَسَأَلَ مَنْ البُقُولِ فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَى فَعَرَاتٌ مِنْ البُقُولِ فَقَالَ قَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ كُلُ فَا لَكُلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَكَ كُلُ فَا أَنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي \*

١١٥٩ - وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَحْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَحْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مَنْ أَكُلَ الْبَصَلَ وَالتَّومَ وَالْكُومَ وَالْكُومَ وَالْكُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَكُلَ الْمَلَائِكَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَكُلَ الْمَلَائِكَةَ وَاللَّهُ مَنْ أَكُلَ الْمَلَائِكَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَكُلَ مَنْ أَكُلَ الْمَلَائِكَةَ وَاللَّهُ مَنْ أَكُلَ الْمَلَائِكَةَ وَاللَّهُ مَا يَتَأَدَّى مِنْهُ بَنُو آذَمَ \*

سَادَى حِمْهُ يِهَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزُّاق قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ يُريدُ لَلْهِ الشَّحَرَةِ يُريدُ لَيْهِ الشَّحَرَةِ يُريدُ لَيْهِ الشَّحَرَةِ يُريدُ لَيْهِ الشَّحَرَةِ يُريدُ لَيْهِ الشَّحَرَةِ يُريدُ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ يُريدُ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ يُريدُ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ يُريدُ أَنْهُ اللَّهُ الْمَنْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْهُ الْمَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

چیزوں کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے انہیں کھالیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان بد بودار در ختول میں سے کھائے تو وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے اس لئے کہ جن چیزوں سے انسانوں کو نکلیف ہوتی ہے ان سے فرشتوں کو بھی نکلیف ہوتی ہے۔

۱۵۸ او ابوالطاہر، حرملہ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عطاء بن ابی رباح، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیازیا لہمن کھائے وہ ہم سے جدار ہے یا ہماری متجد سے علیحدہ رہے اورا پے ہی مکان میں بیٹے جائے اورا یک مرتبہ آپ کی خدمت میں ہانڈی لائی گئی اس میں ترکاریاں تھیں، آپ نے اس میں بدیو پائی تو وریافت کیا اس میں کیا پڑا ہے؟ تو اس میں جو بھی ترکایاں پڑی ہیں تو وہ آپ کو بتلادی گئیں، آپ نے فرمایا اس فلاں صحابی کے پاس لے جاؤ، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس میں فرمایا تھا، اس پر آپ نے فرمایا کھائو میں ان (فرشتوں) سے سر گوشی کرتا اس پر آپ نے فرمایا کھائو میں ان (فرشتوں) سے سر گوشی کرتا ہوں کہ جن سے تم نہیں کرتے۔

169 المحر بن حاتم، یخی بن سعید، ابن جرتج، عطاء، جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو اس در خت کہن میں سے کھائے اور بھی یوں فرمایا جو شخص که پیاز اور کہن کھائے اور گھائے اور کھی نہ آئے اس لئے گذنا کھائے وہ ہماری مسجد کے لئے قریب بھی نہ آئے اس لئے کہ فرشتوں کو بھی جن چیزوں سے انسانوں کو نکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔

۔ ۱۶۰۱۔ اسحق بن ابراہیم، محد بن بکیر، (تحویل) محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جر ج ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اس میں ہیازاور گند ناکاذ کر نہیں کیا۔

التُّومَ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاتَ\*

ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرِيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي الشَّعَيلُ الْبُنُ عُلَيَّةً عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَمْ نَعْدُ أَنْ فَيْحَتْ خَيْبَرُ فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَلْكَ الْبَقْلَةِ النَّوْمِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَأَكُلْنَا مِنْهَا تَلْكَ الْبَقْلَةِ النَّوْمِ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَأَكُلْنَا مِنْهَا أَكُلًا شَدِيدًا ثُمَّ رُحْنَا إلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّيحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّيحَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّيحَ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْعًا فَلَا عَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْعًا فَلَا عَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْعًا فَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ لِي وَلَكِنَهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلًا فَقَالُ اللَّهُ لِي وَلَكِنَهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلًا اللَّهُ لِي وَلَكِنَهَا شَجَرَةٌ أَكُرَةً وَيَكُلُ اللَّهُ لِي وَلَكِنَهَا شَجَرَةٌ أَكُرَةً وَيَهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلًا اللَّهُ لِي وَلَكِنَهَا شَجَرَةٌ أَكُورَةً وَيُهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَ

رِيْهُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعْدَانَ ابْنِ أَبِي سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ ابْنِ أَبِي

الاال عمرو ناقد، اساعیل بن علیہ، جربری، ابونفر ہ، ابوسعیہ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوٹے نہ تھے، حتی کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا، اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس در خت نہیں پر گرے اور لوگ اس و فت بھوئے تھے تو ہم نے اس سے خوب کھایا، پھر ہم مسجد کی طرف چھوئے تھے تو ہم نے اس سے خوب کھایا، پھر ہم مسجد کی طرف چھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد بو محسوس کی، اس پر فرمایا جو شخص اس خبیث در خت سے کھائے وہ مسجد کے قریب فرمایا جو شخص اس خبیث در خت سے کھائے وہ مسجد کے قریب بھی نہ آئے، سب کہنے لگے لہمن حرام ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ہوئی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ہوئی، آپ نے فرمایا لوگو! میں اس چیز کو حرام نہیں کر تا جے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو! میں اس چیز کو حرام نہیں کر تا جے اللہ تعالیٰ نے میرے لئے طلال کر دیا ہے لیکن سے در خت نہیں ایسا ہے کہ اس میرے لئے طلال کر دیا ہے لیکن سے در خت نہیں ایسا ہے کہ اس کی بدیو بچھے بری معلوم ہوتی ہے۔

( فا کدہ ) باجماع علماء کہان کا کھانا جائز ہے ،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اس کا کھانا در ست تھا مگر اس کی بدیو آپ کونا گوار تھی اس لئے آپ احتراز فرماتے۔(نووی جلد ۱۰)۔

۱۱۲۱ ہارون بن سعیدایلی، احمد بن عیسی، ابن وہب، عمرو، بکیر بن انجی، ابن خباب، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اصحاب کے ساتھ ایک پیاز کے کھیت پر سے گزر ہو تو ان میں ہے کچھ اصحاب اترے اور انہول نے پیاز کھائی اور دیگر اصحاب نے بہیں کھائی، پھر ہم آپ کے پاس گئے تو جن لوگوں نے پیاز نہیں کھائی، پھر ہم آپ کے پاس گئے تو جن لوگوں نے پیاز نہیں کھائی تھی تو انہیں تو آپ نے بلالیااور جن حضرات نے پیاز کھائی تھی تو انہیں تو آپ نے بلالیااور جن حضرات نے پیاز کھائی تھی تو انہیں تو آپ کے باس کی بدیو زائل نہ ہوئی آپ نے نے انہیں نہیں بلایا۔

سالاالہ محمد بن مثنیٰ، بیخیٰ بن سعید، ہشام، قادہ ،سالم بن ابی الجعد، معدان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم اور ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه كاذكر كيااور فرمايا كه میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے میرے تین تھو تکیں ماریں، میں اپنی موت کے قریب ہونے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنا خلیفہ کسی کو گر دو کیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین اور خلافت اور اس چیز کو کہ جس کے ساتهه رسول الله صلى الله عليه وسلم كومبعوث فرمايا تفاء ضائع نه کرے گا، اگر میری موت جلد ہی آجائے تو خلافت مشورہ کرنے کے بعد ان چھ حضرات کے در میان رہے گی جن سے رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت فرمانے تک راضی رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ اس کام میں جن کو خو د میں نے اپنے ہاتھ سے مارا ہے اسلام پر طعن کرتے ہیں، سواگر انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ اللہ کے دستمن اور گمر اہ کا فر ہیں، اور میں اپنے بعد کسی چیز کو اتنا مشکل نہیں حچوڑ تا کہ جتنا کلالیہ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کو اتنا دریافت نہیں کیا جتنا کلالہ کے مسئلہ کو بوچھااور آپ نے بھی مجھ پر کسی بات میں اتنی سختی نہیں کی جتنا کہ اس مسکلہ میں کی یہاں تک کہ آپ نے اپنی انگلی مبارک سے میرے سینے میں مارا اور فرمایا اے عمرٌ کیا تجھے وہ آیت کافی نہیں جو گرمی کے موسم میں سورة نساء کے آخر میں نازل ہوئی۔ (یَسُتَفَتُونَكَ النے) اور اگر میں زندہ رہاتو کلالہ کے متعلق ایسا فیصلہ دوں گاکہ جس کے متعلق ہرایک شخص خواہ قر آن پڑھاہویانہ پڑھاہو تھکم کرے۔ پھر حضرت عمرؓ نے فرمایاالٰہی میں تجھے ان لو گول پر گواہ بنا تاہوں کہ جنصیں میں نے شہروں کی حکمرانی دی ہے، میں نے ا نہیں اس لئے بھیجاہے کہ وہ انصاف کریں اور لوگوں کو دین کی باتیں بتلا ئیں اور اپنے نبی کی سنت سکھائیں اور ان کا مال غنیمت جو لڑائی میں ہاتھ آئے تقسیم کر دیں اور جس بات میں انہیں مشکل پیش آئے اس میں میری طرف رجوع کریں اور پھراے لو گو! تم ان دو در ختوں کو کھاتے ہو، میں ان کو خبیث اور ناپاک

طَلْحَةً أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلَاتَ نَقُّرَاتٍ وَإَنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِيَّ وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنَّ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلَا خِلَافَتَهُ وَلَا الَّذِي بَعَتَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلَافَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلَاءَ السُّنَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقُوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا ۚ الْأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَٰتِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الطُّلَّالُ ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْء مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيَّءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإصْبَعِهِ فِي صَدِّري فَقَالَ يَا عُمَرُ أَلَا تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِر سُورَةِ النَّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضَ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمْرَاء الْأَمْصَار وَإِنِّي إِنَّمَا بَغَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَلَيْعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةً نَبِيُّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْنَهُمْ وَيَرُّفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكُلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَحَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلَ وَالنُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ

فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأَخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَّبْحًا \*

ہی سمجھتا ہوں بیعنی پیاز اور نہسن اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کود یکھاہے کہ جب آپ مسجد میں کسی شخص میں ہے ان دونوں کی بدبو محسوس کرتے نو تھم فرماتے تو اسے بقیع کے قبر ستان کی طرف نکال دیا جاتا سواگر انہیں کھائے تو خوب بیکا کران کی ہدبومار دئے۔

فائدہ۔ خلافت کے مشورہ کے لئے جن چھ صحابہ کرام کو منتخب فرمایا تھاوہ یہ تھے۔ حضرت عثانؓ، علیؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، سعد بن ابی و قاصؓ اور عبدالر حمٰن بن عوف ؓ اور سعید بن زیدؓ اگر چہ عشرہ مبشرہ میں تھے لیکن حضرت عمرؓ نے اپنی قرابت کی وجہ سے ان کانام نہیں لیا تھااور کلالہ وہ شخص ہے کہ جس کے مرنے کے بعداس کا کوئی وارث نہ ہو۔

١٦٦٤ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كَلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً كَلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةً بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَدْ مَا اللهُ مَا عَنْ شَبَابَةً بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَدَادًة في مَا الله فَالله عَدَّثَنَا شُعْبَةً عَدَادًة في مَا الله فَالله عَنْ شَبَابَةً في مَا الله فَالله عَدْ الله عَدْ الله فَا اللهُ الله فَا الله ف

جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* (٢٠٣) بَابِ النَّهْيِ عَنْ نَشْدِ الضَّالَةِ فِي

الْمَسْجَدِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ \* الْمَسْجَدِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ \* مُرو ١٦٦٥ – حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ صَالَةً فِي الْمَسْجَدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ

فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا \* الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا \* الْمَشْرِئُ جَرْبٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ جُنْ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ جَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْأَسْوَدِ لَلْمُقْرِئُ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللّهِ مَوْلَى شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \*

۱۶۳۱-ابو بکر بن ابی شیبه ،اساعیل بن علیه ،سعید بن ابی عروبه ، (تحویل) زہیر بن حرب، اسحٰق بن ابراہیم، شابه بن سوار، شعبه ، قماده رضی الله تعالی عنه سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

باب (۲۰۹۳) مسجد میں گم شدہ چیز تلاش کرنے کی ممانعت اور تلاش کرنے والے کو کیا کہنا جا ہئے۔
ممانعت اور تلاش کرنے والے کو کیا کہنا جا ہئے۔
۱۹۵۵۔ ابوالطاہر احمد بن عمرو، ابن وہب، حیوۃ، محمد بن عبدالرحمٰن، ابو عبداللہ مولی شداد بن الہاد، ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں کسی کواپئی گم شدہ چیز تلاش کرتے ہوئے سے کہ بلند آواز سے تلاش کررہا ہوتو کہہ دے خدا کرے تیری چیز کہ مسجد یں اس لئے نہیں بنائی گئیں۔

۱۶۱۱۔ زہیر بن حرب، مقری، حیوۃ، ابوالا سود، ابو عبد اللہ مولی شداد، ابوہر ریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق روایت منقول ہے۔

( فا کدہ) قاضی عیاض فرماتے ہیں اس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ مسجد میں دنیاوی کام اور پیشے کرنادر ست نہیں مسجدیں تو صرف الله تعالیٰ

١١٦٧ - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا التَّوْرِيُّ غَنْ عَلْقُمَةً بْنَ مَرْثَلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقُالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَل الْأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَحَادْتُ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمُسَاحِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ \* ١١٦٨- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِنَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْ تَلدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَ-فُمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ

١١٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةَ الْفَحْرِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا قَالَ مُسْلِم هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ أَبُو نَعَامَةَ رَوَى عَنَّهُ مِسْعَرٌ وَهُشَيْمٌ وَجَريرٌ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكُوفِيِّينَ\* (٢٠٤) بَابِ السُّهُوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ

الْمَسَاجِدُ لِمَا يُنِيَتُ لَهُ \*

.١١٧٠ حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذًا قَامَ

کے ذکر اور تلاوت قر آن اور دینی امور کے لئے بنائی گئی ہیں اس لئے امام ابو حنیفہ نے علم دین میں بلند آ واز کرنامسجد میں جائز قرار دیا ہے۔ ١١٦٤ حجاج بن شاعر، عبدالرزاق، تورى، علقمه بن مرحد، سلیمان بن بریدہ، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک طخص نے مسجد میں اعلان کیااور کہا کہ سرخ اونٹ کی طرف کس نے پیکارا ہے کہ وہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کرے تخصے نہ ملے، مسجدیں تو جن كاموں كے لئے بنائى گئى ہيں ان بى كے لئے بنى ہيں-

١٤٨٨ ابو مكر بن اني شيبه، و كيع، ابوسنان، علقمه بن مر ثد، سلیمان بن بریده، بریده رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نمازے فارغ ہو چکے تو ایک تشخص کھڑا ہوااور پگارا کہ سرخ اونٹ کی طرف کس نے پکارا ہے (کہ وہ کس کا ہے) تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر ااونٹ نہ ملے مسجدیں تو جن کا موں کے لئے بنائی گئی ہیں ان ہی کے لئے ہیں۔

١٦٩\_ قتديه بن سعيد، جرير، محمد بن شيبه، علقمه بن مر ند، اني بریدہ ہریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ جب ر سول الله صلی الله علیه و سلم نماز پڑھ تھکے توایک دیہائی آیااور اپنا سر مسجد کے دروازہ سے داخل کیا، پھر بقیہ حدیث پہلی ر وایتوں کی طرح بیان کی ،امام مسلمؓ فرماتے ہیں محمد بن شیبہ بن نعامه راوي بين اور ابو نعامه ہے مسعر ، مشیم اور جریر وغیر ہ اہل کوفہ نے روایت کی ہے۔

باب (۲۰۴۷) نماز میں بھولنے اور سجدہ سہو کرنے کا بیان۔

• ١١ ا يجيل بن يجيل، مالك، ابن شهاب، ابوسلمه بن عبد الرحمٰن، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں ہے جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کے بھلانے کے لئے اس کے پاس آتا ہے بہال صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ \*

قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ الْنَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا فَيَيْنَةُ بْنُ سُعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ فَتَيْبَةُ بْنُ سُعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ شَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بهذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بهذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ بهذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* بَنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بَنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُعَادُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّتُنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً كَثِيمِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّتَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّتَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّتَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّى لَا فَرَاطُ حَتَى لَا فَرُورَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرَاطُ حَتَى لَا إِذَا فُومِي الْأَذَانَ أَذْبُرَ الْمَالَةُ الْمُالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُرَاطِ حَتَى لَا مُرْبَعِ الْمُرْءِ فَاذَا فَصِي التَّشُومِي الثَّافِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُولِ الْمُرْءِ وَلَا الْمُرْءَ كُذُا اذْكُرُ كُذَا اذْكُرُ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ أَنْ الْمَا لَمْ يَكُنْ أَولَا الْمُرَاءِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُرَاءِ الْمُولِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّالُ الْمُ ال

يَذُكُرُ حَتَّى يَظُلُّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كُمْ صَلَّى فَإِذَا

لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كُمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدُ سَجْدَتَيْن

وَهُوَ حَالِسٌ \*

تک کہ اسے یاد نہیں رہنا کہ کتنی ر کعتیں پڑھیں، جب ایہا ہو تو بیٹھے ہوئے (سلام کے بعد) دوسجدے کرے۔

الحالہ عمرو ناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیبینہ، (تحویل) قتیبہ بن سعید، محمر بن رنمی، لیٹ بن سعد، زہریؓ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۵۱۱ محمہ بن عثمیٰ، معاذبین ہشام، بواسطہ والد، یکیٰ بن ابی کثیر،
ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان
ہوتی ہے تو شیطان بیشت پھیر کر گوز مار تا ہوا بھا گتا ہے اور
اذان کی آواز نہ سائی دے، جب ہو چکتی ہے تو آجاتا ہے اور
جب تکبیر ہوتی ہے تو پھر بھا گتا ہے، جب تکبیر ہو چکتی ہے تو
لوٹ کر آتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالٹا ہے اور کہتا
ہوف کر آتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالٹا ہے اور کہتا
ہو نہیں تھیں یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی
ہیں، لہذا جب تم میں کی کویاد نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی
ہیں تو وہ بیٹھے دو سجدے کرے۔

(فائدہ)امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ نعالی فرماتے ہیں کہ اگر پہلی مرتبہ نمازی کواس قسم کا شک پیدا ہواہے تواس کی نماز باطل ہو جائے گی اور اگر شک کی عادت پڑگئی تو سوپے اور غالب ظن پر عمل کرے اور اگر کوئی پہلوراجج تو پھر کم پر بناء کرے اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہر سہو میں سلام کے بعد دو سجدے کرے کیونکہ رسول اگر م صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوداؤد اور ابن ماجہ میں صاف طور پر فرمان منقول ہے کہ ہر ایک سہو کے لئے بعد میں دو سجدے ہیں اور باتفاق علماء کرام اگر کئی سہوا نہی نماز میں لاحق ہو جا کمیں تواس کے لئے دوئی سجدے کا فی ہیں۔واللہ اعلم، (فتح الملہم، جلد ۲، نووی صفحہ ۱۲)۔

ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَهُ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَهُ

ساکاا۔ حرملہ بن کیجیٰ، ابن وہب، عمرو، عبدربہ بن سعید، عبدالرحمٰن، الاعرج، ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے اذان ہوتی ہے تو شیطان گوزمار تاہوا پیٹے موڑ کر چلا جاتا ہے پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی اور اس میں یہ زیادتی اور ہے بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی اور اس میں یہ زیادتی اور ہے

ضُرَاطٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ وَخَاهُ وَخَكْرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ \*

عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلُواتِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَحْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعْهُ فَلَمَّ يَحْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعْهُ فَلَمَّ المَّسْلِيمَةُ كَبَرَ مَنْ فَلَمْ يَحْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ فَعَهُ فَلَمَّ المَّسْلِيمَةُ كَبَرَ مَنْ فَلَمْ يَحْلِسْ قَبْلَ التَسْلِيمَةُ كَبَرَ فَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَسْلِيمِ ثُمَّ فَلَمْ سَجْدَ شَحْدَ تَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ \*

٥١١٧٥ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ ابْنَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الطُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ الطُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ الطَّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ وَهُو جَالِسٌ سَجْدَةً وَهُو جَالِسٌ قَبْلُ أَنْ يُكِبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُو جَالِسٌ قَبْلُ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ \*

آبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ حَمَّادٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ في الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَحْلِسَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي وَسَلَّمَ ثُمَّ سَلَمَ \* وَي صَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَمَ \*

١١٧٧– وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي

عَلَفٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ

کہ بھر وہ اسے آگر رغبتیں اور آرزو کمیں دلا تا ہے اور اس کی وہ ضروریات یاد دلا تاہے جواسے یاد نہ تھیں۔ کا سیجا ہے۔

۱۱۵۳ کی بن یکی ، مالک ، ابن شہاب ، عبدالرحمٰن ، الاعرج ، عبداللہ بن بحینه رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دور کعتیں پڑھا کر کھڑے ہوگئے اور در میان میں بیٹھنا بھول گئے ، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے اور جب آپ نماز پڑھ چکے اور ہم انتظار میں تھے کہ اب آپ سلام پھیریں گے آپ نے (ایک انتظار میں تھے کہ اب آپ سلام پھیریں گے آپ نے (ایک سلام کے بعد) تکبیر کہی اور بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے دو سجد کئے ، پھر سلام کے بعد کھرا۔

۱۷-۱۱- ابور بیج زہر انی، حماد بین زید، یکی بن سعید، عبد الرحمٰن الاعرج، عبد الله بن بحینه از دی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کعتیں که جن کے بعد بیشنے کاار اوہ تھا، پڑھ کر کھڑے ہو گئے پھر آپ نماز بنام ہوئی تو (آخری) سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا، پھر سلام پھیرا۔

ے ۱۱۷ محمد بن احمد بن الى خلف، موسىٰ بن داؤد، سليمان بن بلال، زيد بن اسلم، عطار بن بيار، ابوسعيد خدر ي رضي الله تعالىٰ متحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل)

بَلَالُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكُ يَدْرِ كَمْ صَلَّى عَلَيْ أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكُ وَلَيْبَنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتُيْنِ قَبْلَ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتُيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَكِّدُ سَجْدَتُيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَكِّمُ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَلَاللَهُ عَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَلَا يَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ \* كَانَ صَلَّى إِنْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ \*

١٧٨ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ \*

المُعْدِينَةُ وَإِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ فَالَ عَنْهُ وَإِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ قَالَ عُنْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ قَالَ عُبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَلَا اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ رَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالُ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَيْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ مَلَيْتُ مَلَيْتُ مَا سَلَّمَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ الْقَبْلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنَا بَشَرَ أَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّيْفَ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّةُ الللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللللَّةُ الللللَ

عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے اور معلوم نہ ہو سکے کہ تین پڑھیں یا چار، توشک کو دور کرے اور جس قدر یقین ہو اسے قائم کرے اور آخری سلام سے پہلے دو سجدے مل کرچھ رکعتیں ہو جائیں گی اور اگر پوری چار پڑھی ہیں تو یہ دونوں سجدے شیطان کی رسوائی اور ذلت کے لئے ہو جائیں گے۔

۸۷ اا۔ احمد بن عبد الرحمٰن بن وہب، عبد اللہ بن وہب، داؤد بن قیس، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسب سابق روایت منقول ہے کہ سلام سے پہلے دو سجدے کرے جیسا کہ سلیمان بن بلال نے بیان کیاہے۔

٩ ١١١ ابو بكر و عثان بن ابي شيبه، التحق بن ابراهيم، جرير، منصور، ابراہیم، علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نے فرمایار سول الله صلی الله عليه وسلم نے نماز پڑھی اور نماز میں سیچھ کمی بیشی ہوئی۔ جب آپ نے سلام بھیراتو آپ سے کہا گیایار سول اللہ صلی الله عليه وسلم كيا نماز ميں كوئي نيا تھم ہواہے آپ نے فرماياوہ کیا، حاضرین بولے آپ نے ایسے ایسے نماز پڑھی، یہ س کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو جھکا یااور قبلہ کی طرف منہ کیااور د و سجدے کئے، پھر سلام پھیرااور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایااگر نماز کے باب میں کوئی نیا تھم نازل ہو تا تو میں تمہیں ہتلاتا، بات اتن ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں جیسے اور انسان ہوتے ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں اور جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاد و،اور جب تم میں ہے کسی کو نماز میں شک پیدا ہو جائے تو سوچ کرجو ٹھیک معلوم ہو اس پر نماز پوری کرے پھر دوسجدے سلام کے بعد کرے۔ (فائدہ) بندہ مترجم کہتا ہے اس حدیث سے صاف طور پر بشریت رسول ٹابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودا پنی زبان اقد س سے اس چیز کا قرار فرمایا ہے کہ بیں بھی تمہارے جیساایک انسان ہوں اور امام نوویؓ فرماتے ہیں اس حدیث سے ٹابت ہو تاہے کہ رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم سے دین کی ہاتوں ہیں بھوک چوک ہوتی ہے اور قرآن وحدیث سے یہی ظاہر ہے پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے آگاہ فرما دیتے ہیں اور آپ اس بھول پر قائم نہیں رہتے۔ جمہور علماء کرام کا یہی مسلک ہے۔ (نووی، صفحہ ۱۱۲)

۱۸۰۱۔ ابو کریب، ابن بشر، (تحویل) محمد بن حاتم، وکیج، مسعر، منصور اسی سند کے ساتھ کچھ الفاظ کے تغیر سے روایت نقلِ کرتے ہیں۔

۱۸۱۱۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن دار می، یجیٰ بن حسان، وہیب بن خالد، منصور ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب شبہ بیدا ہو جائے تو غور کرے، در سنگی کے لئے یہی چیز مناسب ہے۔

۱۸۲ ا۔ اسلی بن ابراہیم، عبید بن سعیداموی، سفیان منصور ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں بیر الفاظ ہیں کہ فلیتحر الصواب ۔

۱۱۸۳ محمد بن نثنیٰ، محمد بن جعفر، شعبه، منصورای سند سے بیہ الفاظ نقل کرتے ہیں کہ وہ غور کرے یہی چیز در سکگی کے زائد قریب ہے۔

۱۸۳- یکی بن بجی، فضیل بن عیاض، منصور نے اس سندسے پہالفاظ بیان کئے ہیں کہ جو صحیح ہو،اس کے متعلق سوچ۔

۱۸۵۔ ابن ابی عمر، عبدالعزیز بن عبدالصمد، منصور نے اسی سند کے ساتھ فلیتحر الصواب کالفظ نقل کیاہے۔

۱۸۱۱ عبیراللہ بن معاذ عبری، بواسطہ والد، شعبہ، تھم، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پانچ رکھتیں

١١٨٠ حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ قَالَ حِ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حِ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي كِلَاهُمَا عَنْ مِسْعَرِ عَنْ مَنْصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ بِشْرِ فَلْيَنَظُرْ أُحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ وَفِي رَوَايَةِ وَكِيعٍ فَلْيَتَحْرَ الصَّوَابِ \*
 رُوايَةٍ وَكِيعٍ فَلْيَتَحْرَ الصَّوَابِ \*

الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَسَّانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ و وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ مَنْصُورٌ فَلْيَنْظُرْ أَخْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ\*

١١٨٢ - حَدَّثَنَاه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُنْفَالُ عَنْ عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ مَنْصُور بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ\* مَنْصُور بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابِ\* مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرُبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوابِ \* الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرُبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوابِ \* فَطَيْرُنَا فَلْيَتَحَرَّ أَقْرُبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوابِ بَهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّور بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوابُ \*

الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُورِ بِإِسْنَادِ هَوْلًا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَنْصُورِ بِإِسْنَادِ هَوْلًا وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ \*
 هَوْلًاءِ وَقَالَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ \*

٦ آ١٨٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِرْاهِيمَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِرْاهِيمَ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ إِرْاهِيمَ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ

صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَحْدَتَيْنِ \*

پڑھیں،جب سلام پھیرا تو حاضرین نے کہا، کیانماز زیادہ ہوگئ، آپ نے فرمایا کیسے ،عرض کیا آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں، تب آپ نے دو مجدے کئے۔

و کہ دو بعض روایات میں ہے کہ صحابہ نے سجان اللہ کہااور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ نمازے فارغ ہوئے اور سنن ابوداؤد میں مغیرہ ہے روایت منقول ہے کہ جبامام دور کعتوں پر کھڑا ہو جائے آگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے اور آگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو بیٹھ جائے تو جب یاد اور آگر سیدھا کھڑا ہو جائے تو نہ بیٹھے اور سجدہ سہو کرے اور در مختار میں اسی طرح منقول ہے کہ اگر فرض میں قعدہ اولی بھول جائے تو جب یاد آئے بیٹھ جائے آگر سیدھا نہیں کھڑا ہوا تو ظاہر نہ ہب میں سجدہ سہو واجب نہیں اور یہی چیز ہدا ہے میں موجود ہے۔ اگر بیٹھنے کے قریب ہو تو ہی جائے اور سجدہ سہونہ کرے اور اگر کھڑے ہوئے قریب ہو تو کھڑا ہو جائے اور سجدہ سہوکرے۔

١٨٥ اله ابن نمير، ابن اوريس، حسن بن عبيدالله، ابراجيم، علقمه (تحويل) عثمان بن الي شيبه، جرير، حسن بن عبيدالله، ابراہیم بن سوید ہے روایت ہے کہ علقمہ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو پانچ رکعتیں پڑھیں، جب سلام پھیرا تولوگوں نے کہااے ابوشبل(ان کی کنیت ہے) تم نے پانچے ر کعتیں پڑھیں وہ بولے نہیں، لوگوں نے کہاتم نے پانچ رکھتیں پڑھیں اور ابراہیم کہتے ہیں کہ میں ایک کونہ میں تھا، اور تم سن تھا، میں نے بھی کہا ہاں تم نے پانچ رکعتیں پڑھی ہیں، وہ بولے اے اَعُوْر تو بھی یہی کہتاہے میں نے کہاہاں، بیہ سن کروہ مڑے اور د وسجدے کئے اور پھر سلام پھیرا،اور پھر کہاعبداللہ بن مسعود ر ضي الله تعالى عنه نے فرمايار سول الله صلى الله عليه وسلم نے ہمیں پانچ ر تعتیں پڑھائیں، جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے تھس پیس شروع کی، آپؓ نے فرمایا حمہیں کیا ہوا انہوں نے عرض کیا یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز زائد ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، حاضرین بولے آپ ئے یانچ ر تعتیں پڑھی ہیں اور دو سجدے کئے اور پھر سلام پھیرا، پھر فرمایا میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جا تاہوںادرابن نمیر کی روایت میں اتنااضا فہ ہے کہ جب تم میں ہے کوئی بھول جائے تو دو سجدے کرے۔

١١٨٧- وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلُقَمَةَ أَنَّهُ صَلَّى بهمْ خَمْسًا حِ حَلَّاتُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ صَلَّى بَنَا عَلْقُمَةُ الظِّهْرَ حَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ يَا أَبَا شِبْلِ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ كَلَّا مَا فَعَلْتُ قَالُوا بَلِّي قَالَ وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَأَنَا غُلَامٌ فَقُلْتُ بَلَى قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ لِي وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَعْوَرُ نَقُولُ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتُسْ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تُوَشُّوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَأَنُكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ زيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا قَالُوا فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ نُمَّ سَحَدَ سَجْدَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ وَزَادَ ابُّنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدُ سَحْدَتَّيْنِ \*

(فا کدہ)روایت میں بیرتر تیب جو بیان کی جارہی ہے بیہ حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ محض واقعہ کابیان کرناہے خواہ کسی طرح ہواور پھراس حدیث سے صراحة بشریت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے ،واللہ اعلم۔

١١٨٨ - وَحَدَّثَنَاه عَوْنُ بْنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهْ شَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا الْأَسُودِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا الْأَسُودِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَيْتَ خَمْسًا قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ قَالُوا صَلَيْتَ خَمْسًا قَالَ إِنْمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ فَا أَذْكُرُ كُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْلُكُمْ أَلَاهُ مَا تَنْسَوْنَ ثُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَنْسَوْنَ ثُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَه

وَحَدَّنَا الْمُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْعُمَشِ عَنْ الْتَمِيمِيُ أَخْبَرَنَا الْبُنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اللَّهِ قَالَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَصُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقْصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْوَهُمُ مِنِي فَقِيلَ يَا رَسُولَ نَقَصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْوَهُمُ مِنِي فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ اللَّهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ اللَّهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِي أَحَدُكُمْ مِنْكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِي أَحَدُكُمْ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدً وَلَيْ وَسُلَّمَ فَسَحَدَ وَهُو جَالِسٌ ثُمَّ تَحَوُّلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَعَدَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَسَلَّمَ فَسَعَدَا وَالَهُ وَسُلُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَعَدَا وَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَعَدَا وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَالَةُ وَالْمَا الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعَالَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا اللَّهُ الْمُعَالَمُ الْمُعَلِيْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيْ الْمُعَالَمُ ا

الم ۱۸۸ عون بن سلام کونی، ابو بکر نہ شلی، عبد الرحمٰن بن اسود، بواسطہ والد، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی تو پانچ رکعتیں پڑھیں، ہم نے عرض کیایار سول اللہ کیا نماز میں زیادتی ہوں، ہوگئ، آپ نے فرمایا میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، تمہاری طرح یاد رکھتا ہوں اور بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہواور آپ نے سہو کے دو سجدے کئے۔

۱۸۹ه منجاب بن حارث تمیمی، ابن مسهر، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو پچھ زیادتی یا کی کی، ابراہیم راوی حدیث بھولتے ہیں یہ وہم میری جانب سے ہے، آپ سے عرض کیا گیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں پچھ زیادتی کی گئی ہے، آپ نے فرمایا میں بھی تمہارے میں انسان ہوں جیسا تم بھول جاتے ہواسی طرح میں بھی جسول جاتے ہواسی طرح میں بھی بھول جاتے ہواسی طرح میں بھی بھول جاتے ہواسی طرح میں بھی بھول جاتے ہواسی طرح میں بھی میں سے کوئی بھول جائے تو بیٹھے بھول جائے تو بیٹھے ہوگے دو سجدے کرے (غرضیکہ) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہوئے دو سجدے کرے (غرضیکہ) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھرے اور دو سجدے کئے۔

۱۹۰۰ ابو بکر بن الی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ (تحویل) ابن نمیر، حفص، ابو معاویہ، اعمش، ابراہیم، علقمہ، عبد الله رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام و کلام کے بعد دو سجد ہے سہو کے کئے۔

(فا کدہ) میہ واقعہ نماز میں کلام کی حرمت سے پہلے کا ہے اور اس سے صراحتہ ثابت ہو تاہے کہ سجدہ سہوسلام کے بعد کرنا جاہئے اور یہی علماء حنیفہ کامسلک ہے۔ ااا۔ قاسم بن زکریا، حسین بن علی بعثی، زائدہ، سلیمان ابراہیم، علقمہ، عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی سو آپ نے پچھ زیاد تی فرمائی یا کی کی، ابراہیم راوی بیان کرتے ہیں خداکی قسم بہ شبہ میری طرف سے ہی ہے، ہم نے عرض کیایار سول اللہ کیا نماز میں کوئی نیا تھم ہوا ہے آپ نے فرمایا نہیں تو ہم نے وہ بات یاد دلائی جو آپ سے صادر ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا جبکہ آدمی نماز میں پچھ زیادتی کرے یا کی کرے تو وہ دو سجدے کرے نماز میں پچھ زیادتی کرے یا کی کرے تو وہ دو سجدے کرے چنانچہ آپ نے بھی دو سجدے کے۔

۱۹۹۲ عمر و ناقد ، زهير بن حرب ، سفيان بن عيدينه ، ابوب ، محمد بن سیرین، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ظہر ماعصر كى نماز بردھائى اور دور تعتيس یڑھاکر سلام پھیر دیا، پھرایک لکڑی کی طرف آئے جومسجد میں قبلہ رخ لکی ہوئی تھی اور اس پر فیک لگا کر غصہ میں کھڑے ہوئے۔ جماعت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے وہ دونوں آپ سے بات کرنے سے ڈرے اور جلد جانے والے حضرات میہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ نماز میں کی ہو گئی توذوالیدین نامی مخص بولے يار سول الله صلى الله عليه وسلم نماز ميں تمي ہو گئي يا آپ مجول كئے\_رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بياس كر دائيں اور بائيں د يكها اور كهاكه ذواليدين كياكهتا ہے، صحابة نے كها يارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ کہتاہے آپ نے دوہی رکعتیں پڑھی ہیں، یہ سن کر آپ نے دور کعتیں اور پڑھیں اور سلام پھیرا، پھر تکبیر کهی اور سجده کیا پھر تنکبیر کہی اور سر اٹھایا پھر تنکبیر کہی اور سجدہ کیا پھر تکبیر کہی اور سر اٹھایا، محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ مجھ ہے یہ بیان کیا گیا کہ عمران بن حصین نے کہااور سلام پھیرا۔

١١٩١- وَحَدَّثَنِيي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ غَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَايْمُ اللَّهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شِيءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ فَقَالَ إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن \* ١١٩٢- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهُمَيْرُ بْنُ خَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشِيِّ إِمَّا الظَّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا وَفِي الْقَوْم أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا وَخَرَجَ سَرَعَانُ ٱلنَّاسِ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا صَدَقَ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ كَثَّرَ فَرَفَعَ ثُمَّ كُبَّرَ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ قَالَ وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ وَاسَلَّمَ \*

( فا کدہ ) ذوالیدین کا قصہ ابن مسعود اور زید بن ارقم کی روایت ہے منسوخ ہے کیو نکہ ان روایتوں میں نماز میں کلام کی حرمت بیان کی گئ ہے اور بیہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے اور اس وقت کلام نماز میں جائز تھااور ذوالیدین غزوہ بدر میں شہید ہو گئے اور زید بن ارقم اور عبداللہ بن مسعود کی روایت کی بناپر امام ابو حنیفه یک نزدیک کلام سے نماز باطل ہو جاتی ہے خواہ بھولے سے ہویا جہالت ہے۔

۱۹۹۳ ابو الربیع زہرانی، حماد، ایوب، محمر، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

۱۹۹۳ قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، داؤد بن حیین، ابوسفیان مولی ابن ابی احمد، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی تماز پڑھائی اور دو رکعت پر سلام پھیر دیا تو ذوالیدین کھڑا ہوااور بولایار سول اللہ صلی اللہ کیا تماز میں کی کر دی گئی، یا آپ مجول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوئی ،وہ بولیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا ذوالیدین علیہ وسلم اوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا ذوالیدین کی خرسول اللہ صلی اللہ کی خرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا ذوالیدین کی خرس کیا جی ہاں یا کہ کہتے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نمازرہ گئی تھی وہ پوری کی اور سلام کے بعد دو سجدے نے جتنی نمازرہ گئی تھی وہ پوری کی اور سلام کے بعد دو سجدے نے جتنی نمازرہ گئی تھی وہ پوری کی اور سلام کے بعد دو سجدے

1940۔ حجاج بن شاعر، ہارون بن اساعیل خزاز، علی بن مبارک، بیجی ابو سلمہ ، ابو ہر برہ دختی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی دو رکعتیں پڑھیں پھر سلام پھیر دیا تو بن سلیم میں سے ایک شخص آیا اور عرض کیا یارسول اللہ کیا نماز میں کی کردی گئی ہے یا آپ مجبول گئے ، اور بقیہ حدیث حسب سابق ہے۔

۱۹۶۱۔ اسطق بن منصور، عبیداللہ بن موسیٰ، شیبان، کیمیٰ، ابوسلمہ، ابوہر ریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ١١٩٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّاذٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ \* ١١٩٤ - وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى أَبْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْن فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نُسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَتَمَّ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ مَا يَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ \* فائدہ۔ یہی علماء حنفیہ کامسلک ہے۔

١٩٥٥ - وَحَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّنَنَا عَلِي وَهُوَ ابْنُ هَارُونُ بْنُ إسْمَعِيلَ الْحَزَّازُ حَدَّثَنَا عَلِي وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً مَدَّتُنَا أَبُو سَلَمَةً مَدَّتُنَا أَبُو سَلَمَ فَانَاهُ وَسَلَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى رَحُلٌ مِنْ رَحُلٌ مِنْ رَحُلٌ مِنْ مَلَاةً اللَّهُ اللَّهُ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ بَنِي سُلَيْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ \*

١١٩٦ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحُْيَى عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهْ سَلَّمَ وَسُلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَهَامُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَدِيثَ \* فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ \* فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ \* بَنُ حَرْبِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَلَيَّة قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنا ابْنِ عَلَيَّة قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنا ابْنِ عَلَيَّة قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنا ابْنِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ اللَّهِ مَكُلَى اللَّهِ صَلَّى الْمُهَلِّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعُصَرُ فَسَلَّمَ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرُ فَسَلَّمَ فِي لَكُولُهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ مَحُلًا مَنْزِلَهُ فَقَامَ اللَّهِ وَحُلًا مَنْزِلَهُ فَقَامَ الْمُهُ لَى النَّهِ وَحُلَ مَنْزِلَهُ وَعَلَى النَّهِ وَعَلَى النَّهُ وَعَلَى النَّهِ وَعَلَى النَّهِ وَعَلَى النَّهِ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا لَيَ النَّهُ وَالَتُهُ وَالْمَالَ أَصَدَقَ هَذَا لَو النَّهُ فَقَالَ الْعَمْ فَقَالَ الْمَدَقَ هَذَا اللَّهِ فَلَا اللَّهُ فَعَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا اللَّهُ فَتَا اللَّهُ فَتَا اللَّهُ فَالَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَالَ الْمَا اللَّهُ فَمَا اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى النَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ أَصَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّه

١٩٩٨ - و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْمُحَسَّنِ قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُحْرَةَ فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ فَدَخَلَ الْحُحْرَةِ مَعْضَبًا وَسُولَ اللهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَعَرَبَ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَصَلَى الرَّكْعَةَ اليِّي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَمَ ثُمَّ سَحَدَ فَصَلَى السَّهُ و ثُمَّ سَلَمَ ثُمَّ سَحَدَ مَعْدَدَي السَّهُ و ثُمَّ سَلَمَ \*

(٢٠٥) بَابَ سُجُودِ التَّلَاوَةِ \* ١١٩٩ - حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْه

٩ ٩ ١ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى الْفَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ ال

رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہاتھا، آپ نے دور کعت پڑھ کر سلام پھیر دیا تو بنی سلیم میں سے ایک شخص کھڑ اہوا،اور حسب سابق روایت بیان کی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

1916 ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن علیہ، اساعیل بن ابراہیم، خالد، ابوقلابہ، ابوالمہلب، عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی تین رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیااور اپنے گھر چلے گئے، آپ کے پاس ایک شخص گیا کہ جسے خرباق (ذوالیدین) کہتے تھے اور اس کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، اس نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے جو کیا تھا وہ بیان کیا، آپ چا در کھینچتے ہوئے غصے سے نکلے اور لوگوں کے پاس پہنچ آپ گئے اور فرمایا کہ کیا یہ پی کہتا ہے، لوگوں نے کہا جی ہاں، پھر آپ گئے اور فرمایا کہ کیا یہ پھی اور سلام پھیرا پھر دو سجدے کئے اور سلام پھیرا بھر دو سجدے کئے اور سلام پھیرا

۱۹۸۱۔ اسمحق بن ابرائیم، عبدالوہاب تقفی، خالد حذاء، ابوقلاب، ابوالمہلب، عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے عصر کی تین رکعتیں پڑھ کرسلام پھیر دیا، پھر آپ اٹھ کر حجرہ میں چلے گئے، اتنے میں ایک شخص لیے ہاتھ والا کھڑ اہوااور عرض کیایار سول اللہ کیا نماز میں کمی کردی گئی، آپ غصه کی حالت میں نکلے اور جور کعت رہ گئی تھی اے پڑھ کرسلام پھیرا، پھر سہو کے دو سجدے کئے، پھر سلام پھیرا۔

باب (۷۰۵) سجدہ تلاوت اور اس کے احکام۔ ۱۹۹۹۔ زہیر بن حرب، عبیداللہ بن سعید، محمد بن متیٰ، بجیٰ قطان، بجیٰ بن سعید، عبیداللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقَّرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقَرَأُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا سُورَةً فِيهَا سَحْدَةً فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَى مَا يَحِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ \*

تو وہ سورت پڑھتے کہ جس میں سجدہ ہے، پھر سجدہ فرماتے اور ہم سب بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ ہم میں سے بعضوں کواپنی پیشانی رکھنے کی جگہ تک نہیں ملتی تھی۔

(فاکرہ) سجدہ تلاوت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر واجب ہے اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وجوب کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدہ تلاوت ہر ایک سننے والے اور پڑھنے والے پر واجب ہے اور اس طرح ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے اور بخاری میں تعلیقا اس کے ہم معنی الفاظ موجود ہیں اور پورے قر آن کریم میں مهاچودہ سجدے واجب ہیں اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے اور بخاری میں تعلیقا اس کے ہم معنی الفاظ موجود ہیں اور پورے قر آن کریم میں مهاچودہ سجدے واجب ہیں کہ جن میں سورہ جج کادوسر اسجدہ واجب نہیں اور سورة ص کا سجدہ ہے اور بہی علماء حنفیہ کامسلک ہے۔

١٢٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَيَمُرُ بِالسَّجْدَةِ فَيَسُجُدُ بِنَا حَتَى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ حَتَى مَا يَجِدُ فَيَسِجُدُ بِنَا حَتَى مَا يَجِدُ أَخَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيهِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ \*

۱۲۰۰ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، عبیداللہ بن عمر، نافع،
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم بسااو قات قر آن کریم پڑھتے اور آیت سجدہ تلاوت
کرتے پھر ہمارے ساتھ سجدہ کرتے یہاں تک کہ ہجوم کی وجہ
سے ہم میں سے کسی کو سجدہ کی جگہ نہ ملتی اور یہ نماز کے علادہ
ہوتا۔

( فا کدہ ) بندہ مترجم کہتاہے کہ ان احادیث سے خود صراحتہ وجوب سجدہ تلاوت ثابت ہو تاہے۔

الله عَبْدُ اللهِ لَقَدْ اللهِ اللهِ عَنْ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ اللهُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ اللهُ عَنْ النَّبِي السَّحْقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسُودَ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَحَدِّ فِيهَا وَسَحَدَ مَنْ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرْأً وَالنَّحْمِ فَسَحَدَ فِيهَا وَسَحَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْحًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَّى كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْحًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَّى كَانَ مَعَهُ غَيْرَ أَنَّ شَيْحًا أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَّى أَوْ لَنَ عَبْدُ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَفًا مِنْ حَصَّى قَالَ عَبْدُ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا \*

ا ۱۲ ا محمد بن مثنی محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، ابواسخق ، اسود ، عبدالله رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم سے نقل کرتے ہیں که آپ نے سور هٔ دالنجم پڑھی اور اس میں سجد ہ کیا ، آپ کے پاس جننے لوگ ہے (۱) ان سب نے سجد ہ کیا مگر ایک شخص (امیه بن خلف) نے ایک مٹھی نجر مٹی یا کنکر ہاتھ میں لے کر پیشانی سے نگالی اور کہا مجھے یہی کافی ہے ، عبدالله میان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھاوہ بوڑھا اس کے بعد کفر ہی کی حالت میں قبل کیا گیا۔

(فائدہ) یہ بوڑھاامیہ بن خلف تھا،ایمان کی دولت سے محروم رہااور بدر کی لڑائی میں مارا گیا، آپ کے ساتھ سب لوگوں نے حتی کہ جنوں اور مشر کین نے بھی سجدہ کیا،ابن عہاسؓ فرماتے ہیں کہ یہ خبر مشہور ہوگئی کہ مکہ والے مسلمان ہوگئے، قاضی عیاض فرماتے ہیں کیونکہ یہ سجدہ سب سجدوں سے پہلے نازل ہوااس لئے سب سر بسجود ہوگئے۔عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی یہی چیز منقول ہے،واللہ اعلم وعلمہ،اتم۔

١٢٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ اللهِ عَمْرٍ قَالَ يَحْيَى اللهِ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا بِنُ يَحْيَى الْخَرُونَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا بِنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَصَيْفَةً عَنِ ابْنِ فَسَيْطٍ عَنْ عَطَّاء بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَي شَيْءٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ فَقَالَ لَا قِرَاءَةً مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَلَلُهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّجْمِ إِذَا هَوَى فَلَمْ يَسْجُدُ \*

۱۲۰۲ یکی بن یکی کی بن ابوب، قتیبہ بن سعید، ابن مجر، اساعیل بن جعفر، یزید بن نصیفه، ابن قسیط، عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے امام کے پیچھے قرائت کرنے کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی قتم کی قرائت نہیں، اور بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والنجم پڑھی تو آپ نے سجدہ (فوراً) نہیں کیا۔

ر سیایا ہے۔ (فائدہ)یمی علماء حنفیہ کامسلک ہے کہ مقتذی پر قرأت کرناحرام ہے اور سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں گیااس لئے اس کی نفی ثابت نہیں ہوتی،ای کے قائل امام ابو حنیفہ النعمان اور امام شافعی ہیں۔

سنیان، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت سفیان، ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نے اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ بِرُحِي توسيدہ کیا، جب نمازے فارغ ہوئے توبیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت میں سجدہ کیا تھا۔

۱۳۰۴ اراجیم بن موسیٰ، عیسیٰ،اوزاعی (تحویل) محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عدی، ہشام، کیجیٰ بن ابی کثیر،ابو سلمه،ابو ہر ریرہ رضی اللّد تعالیٰ عنہ ہے حسب سابق وایت منقول ہے۔ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَمْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَرَّأَ لَهُمْ إِذَا السَّمَاءُ الْسَّمَاءُ الْسَّمَاءُ الْسَعَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْشَقَتْ فَسَحَدَ فِيهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجُدَ فِيهَا \* رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَجُدَ فِيهَا \* رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَجُدَ فِيهَا \* عَيسَى عَنِ الْأُوزَاعِيِّ قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بِنُ الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَمْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ السَّهُ عَنْ السَّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ السَّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ السَّمَ عَنْ السَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ

َهُ ، ١٢ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بَنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ وَاقْرَأُ بِاسْمٍ رَبِّكَ \*

۱۲۰۵ ابو بکر بن انی شیبه، عمر و ناقد، سفیان بن عیبینه، ابوب بن موسی، عطاء بن بیناء، ابو ہر مرہ رضی الله تعالی عنه روایت کرتے بین که ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سور قرافاً السَّمَآءُ انْشَفَّتُ اور إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ میں سجدہ کیا۔

۵•۸

١٢٠٦- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْم عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي مَحْزُومٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ وَاقَرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ \* ١٢٠٧ - و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ

وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ\* ١٢٠٨- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالًا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأً إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَحَدَ فِيهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذِهِ السَّجُّدَةَ فَقَالَ سَجَادُتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ و قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهَا \*

١٢٠٩ - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عِيسُي بْنُ يُونَسَ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل حَدَّثَنَا يَزيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ قَالَ حِ وِ حَِدَّثَنَّا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بِّنُ أَخْضَرَ كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ١٢١٠- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ

١٢١٠ محمد بن متني، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، عطاء بن ابي میموند، ابوراقع رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که میں نے ابؤهر مره رضى الله تعالى عنه كو و يكها كه وه سورة إذًا السَّمَآءُ انْشَقَتْ میں سجدہ کرتے تھے، میں نے کہاتم اس صورت میں

۲۰۶۱ محمد بن رمح،ليث، يزيد بن ابي حبيب، صفوان بن سليم، عبدالرحمٰن، اعرج مولیٰ بنی مخزوم، ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سورة إذا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ اورافْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ مِين سحِده كيا\_

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

۵ • ۱۲ ـ حرمله بن بیچی، ابن و هب، عمر و بن حارث، عبید الله بن ابی جعفر، عبدالرحمٰن، اعرج، ابو ہر ریہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ہے ای طرح روایت نقل کرتے

۱۲۰۸ عبیدالله بن معاذ عنری، محمد بن عبدالاعلی، معمر، بواسطہ والد ، بکر ، ابور اقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز يرطفى توانهول في سورة إذا السّمآءُ انْشَقّتْ يرطى اور سجده کیا، میں نے کہاتم یہ کیساسجدہ کیا،وہ بولے یہ سجدہ تو میں نے ر سول الله صلى الله عليه ك يتحفي كيا ہے اور ميں اسے كرتا ر ہوں گا یہاں تک کہ آپ سے ملوں اور ابن عبدالاعلیٰ کی ر دایت میں بیرالفاظ ہیں کہ بیہ سجدہ میں ہمیشہ کر تار ہوں گا۔ ۲۰۹ا ـ عمرو ناقد، عيسيٰ بن يونس، (تحويل) ابو کامل، يزيدِ بن زر لعے، (تحویل)احمد بن عبدہ، سلیم بن احضر، تیمیؓ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر اس میں خلف ابی القاسم صلی الله عليه وسلم كالفظ مذكور تهيس\_

بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ سجدہ کرتے ہو؟ تومیں بھی اس سورت میں ہمیشہ سجدہ کیا کروں گایہاں تک کہ آپ سے جاکر ملوں، شعبہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بولے ہاں۔

باب (۲۰۶) نماز میں بیٹھنے اور دونوں رانوں پر ہاتھ رکھنے کاطریقہ۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل)

ااا ا۔ محد بن معمر بن ربعی قیسی، ابوہشام مخزومی، عبد الواحد بن زیاد، عثان بن حکیم، عامر بن عبد الله بن زبیر ، عبد الله بن زبیر رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں پیر کو ران اور پنڈلی کے در میان کر لیتے اور داہنا پاؤل بچھاتے، اور بایال ہاتھ بائیں گھنے پر اور داہنا ہاتھ وائنی ٹانگ پر رکھتے اور (شہادت کے وقت) انگل سے اشارہ فرماتے۔

۱۲۱۲ قتیبہ بن سعید، لیث، ابی محلان، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو خالد احمر، ابن محلان، عامر بن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر معبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرنے کے لئے بیٹھتے تو دا ہنا ہا تھ

دا ہنی ران پررکھتے ، اور بایاں بائیس ران پر اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ، اور اپنا انگوٹھا نے کی انگلی پر رکھتے اور بائیس ہتھیلی کو بائیس گھنے پررکھتے۔

۱۲۱۳ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، عبیدالله بن عمر، نافع، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو دونوں أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ \* النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ \* (٢٠٦) بَابِ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْبَدَيْنِ عَلَى الْفَحِدَيْنِ \* وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْبَدَيْنِ عَلَى الْفَحِدَيْنِ \* وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْبَدَيْنِ عَلَى الْفَحِدَيْنِ \* وَكَيْفِيَّةِ وَضَعْ الْبَدَيْنِ عَلَى الْفَحْرُومِيُّ عَنْ رَبْعِي الْفَلْمَدُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْفَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَحْرُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُو ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْوَاحِدِ وَهُو ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْوَاحِدِ وَهُو ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ

انْشَقَّتْ فَقُلْتُ تَسْجُدُ فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ

خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا فَلَا

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَحِذِهِ وَسَاقِهِ وَهَاقِهِ وَهَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ \* الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ \* الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ \* الْيُمْنَى وَأَشَارَ بَإِصْبَعِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بَإِصْبَعِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بَإِصْبَعِهِ الْمَارَ بَالْمَارَ بَإِصْبَعِهِ الْمُعْمَارَ بَالْمَارَ بَالْمَارَ بَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى الْهُ وَالْمَارَ بَالْمَارَ بَالْمَارَ بَالْمُلْمَانَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ وَالْمَارَ بَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْتُهُ الْمُؤْمِنِهُ وَالْمَارَ بَالْمُ اللَّهُ الْمُعْتَى وَالْمَارَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهِ اللَّهُ الْمُثَالَ الْمُؤْمِنِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِهُ الللْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤ

حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبّْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

عَجْلَانَ قَالَ حَ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَجْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى وَلَيْ الْمُعْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَيَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى وَجِذِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى وَصَعَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسُطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى وَكَبَتَهُ \*

وَيُلَقِّمْ كُفَهُ النِسْرَى رَكَبَتَهُ \* ١٢١٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ

نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَّعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا مَا ثَنَا \*

ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے اور داہنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اٹھاتے، اس سے دعا کرتے اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر بجھا دیتے۔

(فائدہ)امام نوویؒ فرماتے ہیں، عبداللہ بن زبیر کی روایت میں بیٹھنے کی جوشکل آئی ہے یہ تورک ہے تگریہ مشکل ہے کیونکہ اس میں باتفاق علاء داہنا ہیر کھڑ اگر ناسنت ہے اور یہی احادیث سے ثابت ہے، قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں، شاید غلطی سے ایسا بیان کر دیا گیا۔امام ابو حنیفہ ؒ کے نزدیک دونوں قعدوں میں بایاں ہیر بچھاکر اس پر بیٹھنااور داہنے ہیر کو کھڑا کرنا افضل ہے اور شہاد تین کے وقت انگلی ہے اشارہ کرنا ہاتفاق علاء مسنون ہے (نووی صفحہ ۲۱۲۔فتح الملہم جلد ۲)۔

١٢١٤ - وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّنَنَا يُونُسُ
 بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
 نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشْهَادِ وَضَعَ يَدَهُ
 الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْنَى
 عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاتَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ
 عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاتَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ

مَالِكِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيً عَلَى مَالِكِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيً بَنِ عَبْدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيُّ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ وَسَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ وَسَلَّمَ وَصَعَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْضَ أَصَابِعَهُ كُلُهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبْضَ أَصَابِعَهُ الْيَعْ عَلَى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كُلُّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبْضَ أَصَابِعَهُ الْيَعْ عَلَى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كُلُهُ وَالْمَارَ بَإَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كُلُهُ وَالْمَعَ وَوَضَعَ كُلُهُ وَالْتِهِ الْيَعْ عَلَى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كُلُهُ وَالْمُ وَوَضَعَ الْيُهُ وَالْتِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ أَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ أَلَى الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ الْتِي الْمِنْ الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ

كَفَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى \* الْيُسْرَى \* الْيُسْرَى \* الْمُسْرَى \* اللَّهُ اللَّ

۱۲۱۴ عبد بن حمید، پونس بن محد، حماد بن سلم، ابوب، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب تشهد میں بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں گھنے پر رکھتے اور واہنا ہاتھ داہنے گھنے پر رکھتے اور شہاوت کے وقت ۵۳ کی شکل بناتے اور کلمہ کی انگل سے اشارہ فرماتے۔

۱۲۱۵ یکی بن یکی الک، مسلم بن ابی مریم، علی بن عبدالرحمٰن معادی رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبدالله بن عمرضی الله تعالی عند نے کنگریوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو مجھے منع کیااور فرمایا ایسا کیا کر جیسا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کیا کرتے تھے، میں بولا وہ کیسے کیا کرتے تھے، فرمایا جب آپ نماز میں بیٹھتے، تو دائن ہھیلی اپنی دائنی ران پرر کھتے اور سب انگیوں کو بند کر لیتے اور اس انگلی دائنی ہوئی ہے اور بائیں ہھیلی اپنی سے اشارہ فرماتے جو اگو تھے سے ملی ہوئی ہے اور بائیں ہھیلی بنی میں بائیس مھیلی بائیس مھیلی بائیس دائیں ران پرر کھتے۔

١٢١٦ - ابن ابي عمر ، سفيان مسلم بن ابي مريم ، على بن عبد الرحمٰن

عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ قَالَ سُفْيَانُ فَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ \*

(٢٠٧) بَابِ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا وَكَيْفِيَّتِهِ \*

١٢١٨ - و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً أَنَّ أَمِيرًا أَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَى عَلِقَهَا \*

١٢١٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ

معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں نماز پڑھی، پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی۔

باب (۲۰۷) نماز کے اختتام پر سلام کس طرح پھیرنا جاہئے۔

۱۲۱۷ زہیر بن حرب، لیجیٰ بن سعید، شعبہ، تھم، منصور، مجاہد، ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک امیر تھا، دو دو وسلام پھیراکر تا تھا، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے کہااس نے بیہ سنت کہال سے سیھی، اور تھم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ تعلیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔

۱۲۱۸۔ احمد بن طنبل، کی بن سعید، شعبه، تھم، منصور، مجاہد، ابی معمر، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک امیریاایک شخص دوسلام پھیراکر تا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه نے کہالس نے بیہ سنت کہاں سے سیھی۔

۱۲۱۹۔ اسلحق بن ابراہیم، ابو عامر عقدی، عبداللہ بن جعفر، اساعیل بن مجمد، عامر بن سعد، سعدرضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں اور بائیں طرف سلام بھیرتے ہوئے دیکھا کر تا تھا، حتی کہ آپ کے رخساروں کی سفیدی مجھے نظر آجاتی۔

( فا ئدہ ) امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ جمہور سلف و خلف کا یہی مسلک ہے کہ نماز کے بعد دوسلام پھیرنے چاہئیں۔

(٢٠٨) بَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ \*

١٢٢٠- حَدَّثَنَا زُهَيَّرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا

باب(۴۰۸) نماز کے بعد کیاذ کر کرنا جاہئے۔ ۱۲۲۰۔ زہیر بن حرب، سفیان بن عیبینہ، عمرو، ابو معبد مولی، صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد اوّل)

ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ِ فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو تكبير كے ذريعہ پہچان ليتے تھے۔

۱۴۲۱- ابن ابی عمر ، سفیان بن عیبینه ، عمر دبن دینار ، ابومعبد مولی ابن عباس معبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه سے نقل نماز کے ختم ہونے کو سوائے تکبیر سے اور کسی چیز ہے نہیں ابومعبدرضی الله تعالیٰ عنه ہے دوبارہ بیہ حدیث بیان کی توانہوں نے اس کا انکار کیا اور کہامیں نے تنہیں بیان کی، حالا نکہ انہوں نے ہی مجھ سے بیان کی تھی۔

(فا کدہ)اگرچہ ابومعبد نے دو بارہ حدیث بیان کرنے سے انکار کیا مگر عمرو بن دینار ثقنہ ہیں اس لئے یہ حدیث امام مسلم اور جمہور فقہا واہل حدیث کے نزدیک ججت ہے ،اور جملہ علماء کرام کے نزدیک نمازوں کے بعد آہتہ ذکر کرنامسنون ہے۔امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم نے تعلیم کے لئے بلند آوازے ذکر فرمایا۔ ١٢٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرو قَالَ أَخْبَرَنِي بذَا

أَبُو مَعْبَدٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

كَنَّا نُعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَّاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

١٢٢١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ

مَوْلَى ابْن عَبَّاسَ أَنَّهُ سَمِعَهُ لِيحْبِرُ عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ قَالَ مَا كُنًّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَأَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ قَالَ

عَمْرٌو فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي مَعْبَدٍ فَأَنْكُرَهُ وَقَالَ

لَمْ أَحَدُّنْكَ بِهَذَا قَالَ عَمْرٌو وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالتَّكْبير \*

بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حِ و حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بِّنُ مَنْصُورِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ

أَخبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصُّوْتِ بِالذَّكْرِ حِينَ يَنصَرفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَنْتُ

أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ \*

(٢٠٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّعَوَّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَمِنَ

كرتے ہيں كہ آپ نے فرمايا ہم رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كى یجیانتے تھے۔ عمرو بن ویناربیان کرتے ہیں کہ جب میں نے

۱۲۲۴ محمد بن حاتم، محمد بن بكر، ابن جريج، (تحويل) اسحاق بن منصور، عبدالرزاق، ابن جرتج، عمروبن دینار، ابومعبد مولی ابن عباسٌ، عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه بيان كرت ہیں کہ فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنار سول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں تھااور جب میں اس ذکر کی آواز سنتا تومعلوم کرلیتاکہ لوگ نماز سے فارغ ہوگئے۔

باب (۲۰۹) تشہد اور سلام کے در میان عذاب قبر اور عذاب جهنم،اور زندگی اور موت اور مسیح د جال کے فتنہ اور گناہ اور قرض سے پناہ ما <del>نگن</del>ے کا

استحياب

الا الد الدون بن سعید، حرملہ بن یجی ، ابن وہب، یونس بن یزید، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہابیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر سے پاس تشریف لا نے، اور میر سے پاس ایک بہودی عورت بیشی ہوئی متحی وہ بولی کہ حمہیں معلوم ہے کہ تم قبروں میں آزمائے جاو سلم کانپ گئے اور فرمایا گئے بیہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ گئے اور فرمایا کہ یہودی آزمائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہابیان کرتی ہیں کہ پھر ہم چند را تیں گفہرے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی کہ تمہاری قبروں میں آزمائش میں میں آزمائش میں اللہ تعالی عنہابیان کرتی ہیں کہ میں ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہابیان کرتی ہیں کہ میں ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہابیان کرتی ہیں کہ میں نے سنااس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے بناہ ما تکھنے تھے۔

۱۲۲۴ مارون بن سعید، حرمله بن یجیٰ، عمرو بن سواد، ابن و بهت سواد، ابن و بهت به ابن شهاب، حمید بن عبدالرحمٰن، ابو هر بره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے سنا آپ عذاب قبر سے پناہ ما تگنے تھے۔

۱۳۲۵۔ زہیر بن حرب، اسطق بن ابراہیم، جریر، منصور، ابودائل، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مدینہ کی دویہودی بوڑھیاں میرے پاس آئیں اور کہنے گئیں کہ قبر والوں کو قبر میں عذاب ہو تاہے، میں نے انہیں جھٹا یا اور مجھے ان کی تقد بی احجھی معلوم نہ ہوئی، پھر وہ دونوں چلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں فیلی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں بی آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں بوڑھیاں میں سے دویہودی بوری میں میں میں میں ویہودی کو تعروباں میں میں میں والوں کو بوڑھیاں میں میں میں اور والوں کو بوڑھیاں میں میں میں اور والوں کو بوڑھیاں میں میں میں والوں کو

الْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيْمٍ \*
الْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيْمٍ \*
يَحْيَى قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَحَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا اللهُ وَهُلِي يُونُسُ الْبُنُ يَزِيدَ عَنِ الْبَنِ وَهِبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ الْبُنُ يَزِيدَ عَنِ الْبِن قَالَتَ دَخَلَ عَلَيْ مَوْوَةُ بْنُ الزَّيْشِ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتَ دَخَلَ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَعِنْدِي الْمَرَأَةُ مِنَ الْيَهُودِ وَهِي تَقُولُ وَسَلَم وَعِنْدِي الْمُرَأَةُ مِنَ الْيَهُودِ وَهِي تَقُولُ وَسَلَم وَعِنْدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَقَالَ فَارْتَاعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَنْمَا تُفْتَنُ يَهُودُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيْثِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَنْمَا تُفْتَنُ يَهُودُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيْثِونَ فِي الْقُبُورِ قَالَتُ عَائِشَةُ فَلَيْثِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدُ يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \*

٤ ١٢٢٤ - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ اللّهِ مَعْدِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ اللّهِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ اللّهِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ اللّهَ عَرْ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي شَهِابٍ عَنْ خُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \*

٥٢٢٥ - حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتٌ دَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَان مِنْ عُجُرِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُحَدُّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُحَدُّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ فَقَالَتَا إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَدُّرُ مَنُولُ اللَّهِ يُعَدَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ قَالَتُ فَكَذَّبْتُهُمَا وَلَمْ أُنْعِمُ أَنْعِمُ أَنْ أَنْ عَلَى اللَّهُ مَا وَلَمْ أُنْعِمُ اللَّهِ اللَّهُ مَا فَخَرَجَتَا وَدَحَلَ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

قبر میں عذاب ہو تاہے، آپ نے فرمایا انہوں نے سے کہا قبر والوں کو ایسا عذاب ہو تا ہے جس کو جانور تک سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ ہر نماز میں عذاب قبر سے بناہ مانگتے تھے۔

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

۱۲۲۷۔ ہناد بن سری، ابوالاحوص، اشعث، بواسطہ والد، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اس طرح روایت منقول ہے، باتی اس میں یہ الفاظ بیں کہ اس کے بعد آپ نے کوئی نماز ایس نہیں پڑھی کہ جس میں عذاب قبر ہے بناہ نہ مانگی ہو۔

۱۲۲۷۔ عمر د ناقد، زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ والد، صالح، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنی نماز میں د جال کے فتنہ سے پناہ ما نگتے ہے۔

۱۲۲۸ فر بن علی جمعی، ابن نمیر، ابوکریب، زمیر بن حرب، وکیج، اوزائ، حسان بن عطید، محمد بن ابی عائشہ، ابوہری، کی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، ابوہری، رہون اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے نماز میں کوئی تشہد پڑھے تو چار چیزوں سے پناہ مانگے اور اس طرح کی اللہ می اللہ ابی اعموٰ نوٹنی اعموٰ نوٹنی اعموٰ نوٹنی اعموٰ نوٹنی المی اللہ میں جھے سے عذاب جہم اور عذاب المیسیٹے اللہ جالی، اے اللہ میں جھے سے عذاب جہم اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت اور مسے دجال کے فتنے سے پناہ مانگا

۲۲۹ ایو بکربن اسحاق، ابوالیمان، شعیب، زهری، عروه بن

إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَيَّ فَيَ فَرَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قَبُورِهِمْ فَقَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ يَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \*

آلاً ١٢٢٦ - حَدَّنَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِيهِ قَالَتْ وَمَا صَلَى صَلَاةً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ \*

٧٢٧ - حَدَّنَنِ عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ اللَّهُ عَنْ الْبُرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ سَمِعْتُ أَخْبَرَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ سَمِعْتُ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ فِي صَلَابِهِ مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَّالِ \*

وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بُنُ عَلِيٍّ الْحَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً وَعَنْ هُرَيْرَةً وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً وَعَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي وَسَلِّمَ إِذَا تَشْبَهِدُ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي وَسَلِّمَ إِذَا تَشْبَهِدُ اللهِ عِنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي وَسَلِّمَ إِذَا تَشْبَهِدُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِذَا تَشْبَهِدُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عِنْ عَذَابِ وَسَلِّمَ إِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا اللهِ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَاللّهُ مُونَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَاللّهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ الْمَعْرَابِ اللّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمَحْيَا وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا اللهُ مُرَابً إِللّهِ مِنْ عَذَابٍ اللّهُ مَا إِنْ اللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ الْمَحْيَا وَمُنْ فِنْنَةٍ الْمَحْيَعِ الدَّحَالُ \*

أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُّوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ \*

١٢٣٠ حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُوِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَّهُٰدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعِ مِنْ عَذَابِ حَهَنَّمَ وَمَن عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ \* ١٢٣١ - وَحَدَّثَنِيهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِقُلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَم

أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ جَمِيعًا عَٰنً الْأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْآخِرِ ۚ

١٢٣.٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ

زبيرام المومنين حضرت عائشه رضى اللد تعالى عنهاز وجه نبي اكرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں به وعا(١) مانگا كرتے تھے اللّٰهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَٱعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَٱعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللَّهُمَّ اِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْمَاتَمِ وَالْمَغْرَمِ لَعِن قبر كے عذاب سے وجال كے فتنے سے ز ندگی اور موت کے فتنے سے گناہ اور قرض سے ، اے اللہ تيري پناه حابهٔ امول، حضرت عائشه رضي الله تعالی عنها بيان كرتى ہيں كہ ايك كہنے والے نے عرض كيايار سول اللہ صلى الله علیہ وسلم آپ مکثرت قرض سے کیوں پناہ مانگتے ہیں، آپ نے فرمایا جب آدمی قرضدار ہو تاہے تو حصوث بولتاہے اور وعدہ خلافی کر تاہے۔

• ۱۲۳۰ زہیر بن حرب، ولید بن مسلم، اوزاعی، حسان بن عطیہ، محمد بن ابی عائشہ، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں ہے ہے کوئی ہنحری تشہد ریڑھ سے تواللہ تعالیٰ سے حیار چیزوں سے پناہ مائگے، جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے عذاب اور قبر کے عذاب سے ، زندگی اور موت کے فتنے ہے اور مسیح د جال کے شرہے۔

ا ۱۲۳۱ متم بن موسیٰ، مقل بن زیاد، (شحویل) علی بن خشرم؛ عیسلی بن یونس،اوزاعی ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں تشہدا خیر کا تذکرہ نہیں۔

١٢٣٢ محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عدی، بشام، لیجیٰ، ابو سلمه،

(۱) حضور صلی الله علیه وسلم باوجود معصوم ومغفور ہونے کے دعاما نگا کرتے تھے۔ یا تو تواضعاً،اسی طرح دوسر وں کو سکھانے کے لئے یابیہ دعا این امت کے لئے ہوتی تھی۔

أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَشَرًّ الْمَسِيح الدَّجَّالِ \*

مَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُوَيْرَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالًا وَسَوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَوْدُوا بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ اللّهِ عُودُوا بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ اللّهِ عُودُوا بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ عَدَابِ الْقَبْرِ عُودُوا بِاللّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ \* عَذَابِ اللّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ \* الدّجَّالِ عُودُوا بِاللّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ \* الدَّجَّالِ عُودُوا بِاللّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ \* اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَهُ \* مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَهُ \* عَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِثْلَهُ \*

مُ الْمَا اللهِ مُن اللهِ اله

أَنَسِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسَ

عَن أَبْن عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ

السُّورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ

ابو ہر رره رضى اللہ تعالى عنہ سے روايت ہے كہ نبى صلى اللہ عليہ وسلم فرمايا كرتے شخے اَللٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْمَحْيَا وَالْمَمَانِ وَ شَرِّ الْمَدِيْحِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ

ساسا۔ محمد بن عباد، سفیان، عمرو، طاؤس، ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایااللہ تعالیٰ سے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو، اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے بناہ مانگو، اللہ سے مسیح و جال کے فتنہ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ مانگو۔

ہ ۱۲۳۷۔ محمد بن عباد ، سفیان ، ابن طاؤس ، بواسطہ والد ، ابوہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے حسب سابق روایت منفول ہے۔

۱۲۳۵۔ محمد بن عباد، ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، سفیان، ابوالزناد، اعرج، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

المسَّلُمُّا۔ محمد بن مثنیٰ، محمد بن جعفر، شعبہ، بدیل، عبداللہ بن شقیق، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر اور عذاب جہنم اور دجال کے فتنہ سے بناہ مانگاکرتے تھے۔

ے ۱۲۳ قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، ابوالزبیر، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعا سکھاتے تھے جبیبا کہ قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے ہوں۔ فرماتے بول کہا کرواَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُودُ بِكَ

بكَ مِنْ عَذَابِ مِحَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذَ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ قَالَ مُمسْلِم بْن الْحَجَّاجِ بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لِابْنِهِ أَدَعَوْتَ بِهَا فِي صَلَاتِكَ فَقَالَ لَا قَالَ أَعِدْ صَلَاتُكَ لِأَنَّ طَاوُسًا رَوَاهُ عَنْ ثَلَاتُةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ كَمَا قَالَ \*

فائدہ۔اہام نوویٌ فرماتے ہیں طاؤس کے اس قول ہے اس دعاکے پڑھنے کی تاکید ٹابت ہو گی۔

(٢١٠) بَابِ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

وَ بَيَانَ صِفَتِهِ \*

١٢٣٨ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيِّدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَمَّارِ اسْمُهُ شَلَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسَّمَاءَ عَنُّ تُوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ تَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْحَلَال وَالْإِكْرَامِ قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ كَيْفَ الْمَاسْتِغْفَارُ قَالَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ \* ١٢٣٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَفِي

رِوَايَةِ ابْنِ نَمَيْرِ يَا ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ \* ١٢٤٠ وَحَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ يَا

ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ \*

مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ رامام مسلم بن حجاجٌ مصنف كتاب فرمات بين مجھ یہ روایت پیچی ہے کہ طاؤس نے اپنے لڑ کے سے کہا تونے نماز میں پیہ د عامائلی،اس نے جواب دیا نہیں، طاؤس نے کہاا پی نماز پھر پڑھ کیونکہ طاؤس نے اس حدیث کو تین جار راویوں سے نقل كيله او كمال قال\_

باب(۲۱۰)نماز کے بعد ذکر کرنے کی فضیلت اور اس كاطريقه -

۱۲۳۸ داؤد بن رشید، ولید، اوزاعی، ابوعمار، شداد بن عبدالله، ابواساء، ثوبان رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله عليه وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبه استغفار فرمات اور كہتے اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وليد راوي بيان کرتے ہیں کہ میں نے اوزاعی سے دریافت کیا کہ استغفار کس طرح فرماتے، بولے، فرماتے أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ -۱۲۳۹ ابو بکرین ابی شبیه ،این تمیر ،ابومعاویه ،عاصم ،عبدالله بن حارث، ام المومنين عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بيان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بقدراتنا كہنے كے بیٹھتے ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَ كَتَ ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - اور ابن تمير كى روايت مين يَا ذَاالْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ٢٠

• ۱۲ سراین نمیر، ابوخالد احمر، عاصم سے اسی سند کے ساتھ یاذا الجلال والاكرام كالفاظ منقول بير-

الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ وَجَالِدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ بَنِ الْحَارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ بَنِ الْحَارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْرَ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ مَعْوَلُ يَا ذَا الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامِ \*

حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّاهٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا الْحَدِّ مِنْكَ الْحَدُ \*

١٢٤٣ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِيَ شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِع عَنْ مُعَاوِيَةً عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو بَكُر النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو بَكُر وَأَبَتِهِمَا قَالَ فَأَمْلَاهَا عَلَيً وَاللَّهِ مَعْاوِيَةً \*

١٢٤٤ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدَةً بِنُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدَةً بَنُ أَبِي لُبَابَةً أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كَتَبَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً إِلَى مُعَاوِيَةً كَتَبَ ذَلِكَ كَتَبَ ذَلِكَ كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بِنُ شُعْبَةً إِلَى مُعَاوِيَةً كَتَبَ ذَلِكَ كَتَبَ اللّهِ صَلّى الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى

ا ۱۲ ۱۲ عبدالوارث بن عبدالصمد، بواسطه والد، شعبه، عاصم، عبدالله بن حارث، خالد، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر اس میں یَا ذَالْحَلَالِ وَالْإِسْحُرَامِ مِی ہے۔

الالالـالـالـالحق بن ابراہیم، جریر، منصور، میٹب بن رافع، وراد مولی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے تو فرماتے لا الله الله الله الله تا منظ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے منظ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں۔ اسی کے لئے سلطنت اور تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روک نہیں مسلمان ورجو تو نہ دے اسے کوئی نہیں دے سکتا اور جو تو نہ دے اسے کوئی نہیں دے سکتا اور کسی کو شش سکتا اور جو تو نہ دے اسے کوئی نہیں۔

سه ۱۲ الو معاوید، الحو بکر بن ابی شیبه، ابو کریب، احمد بن سنان، ابو معاوید، اعمش، میتب بن رافع، وراد مولی مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں باقی ابو بکر اور ابو کریب کی روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ دراد نے کہا مغیرہ بن شعبہ نے مجھے بتلایا۔ اور میں نے یہ دعا حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنه کو لکھ دی۔

۱۲۴۳ محدین حائم، محمد بن بکر، ابن جرتج، عبدہ بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وراد مولیٰ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاویة کو لکھااور بیہ تحریر وراد ہی نے لکھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ جب سلام پھیرتے تو فرمایا جیسا کہ ابو بکر اور کریب کی روایت میں ہے گراس میں و کھو عَلَی مُحلِّ شَیْءِ قَلِیْرِ کے الفاظ منقول نہیں۔
مناز ہر، ابن عون، ابو سعید، وراد کا تب مغیرہ بن شعبہ ہے۔
منقول ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیرہ کو منصور اور اعمش کی روایت کی طرح لکھ بھیجا۔

۲ ۴ ۱۲ ابن ابي عمر مکي، سفيان، عبده بن ابي لبابه ٌ اور عبدالملک

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

بن عميرٌ دونوں وراد کاتب مغيره بن شعبه رضي الله تعالیٰ عنه ِ ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغيره بن شعبه رضى الله تعالى عنه كولكها كه مجھے كوئى ايسى دعالكھ سبصیجو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو ، چنانچہ انہوں نے لکھ بھیجا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے لآ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلَّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ لَا مانِعَ لِما أَعْطَلِتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَاالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ \_ ٢ ٣ ١٦ - محمد بن عبدالله بن تمير، بواسطه والد، بشام، ابوالزبير بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے وقت لا الله الا الله سے ولو کرہ الکافرون کک پڑھتے لیعنی کوئی معبود عبادت کے لاکق نہیں سمگر اللہ تعالیٰ وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کی سلطنت ہے اور ہمہ قشم کی تعریفیں اسی کے لائق ہیں اور وہ ہر چیزیر قادر ہے اور گناہ ہے بیچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت

اللّٰہ تعالٰی کے علاوہ اور کوئی دینے والا نہیں اللّٰہ تعالٰی کے علاوہ

اور کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں اس

کی تمام نعتیں ہیں اور اسی کے لئے فضل اور تمام ثناء حسن ہے،

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ سَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا إِلَّاقُولُهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ \* اللّهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ \* اللّهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ ح و حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَزْهَرُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنِي أَزْهَرُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَوْنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَوْنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَوْنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بِمِثْلِ عَوْنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بِمِثْلِ شَعْبَهُ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةٌ إِلَى الْمُغِيرَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ \* حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ \* حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ \* حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ \* الْمُحَيِّ قَالَ نَا ابْنِ ابِي عُمَرَ الْمَكِيُّ قَالَ نَا ابْنِ ابِي عُمَرَ الْمَكِيُّ قَالَ نَا الْمُعَورِ وَالْأَعْمَشِ \* الْمُكِيُّ قَالَ نَا الْمُكِيُّ قَالَ نَا الْمُكِيُّ قَالَ نَا إِنْ الْمُكِيُّ قَالَ نَا إِنْ الْمُكِيُّ قَالَ نَا الْمَكِيُّ قَالَ نَا الْمُكِيُّ قَالَ نَا

مَعْمَرُ الْمَكِيُّ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنِ آبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ قَالَ نَا عَبْدَةُ بْنِ آبِي لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ سَمِعًا وَرَادًا كَاتِبَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شَعْبَةَ يَقُولُ عُمَيْرِ سَمِعًا وَرَادًا كَاتِبَ الْمُغِيْرَةِ الْكُتُبُ الْمَيْ يَقُولُ بَشَيْ مَعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيْرَةِ الْكُتُبُ الْمَيْ وَسَلَّمَ قَالً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً فَكَتَبَ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قُضِي الصَّلَوةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا قُضِي الصَّلُوةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ اللَّهُمُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لَمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لَكُولُ اللّه بْنَ نُمَيْرِ لَا لَهُ مُن نَمْ اللّه بْنَ نُمَيْرِ وَلَا مُعَلِي اللّه بْنَ نُمَيْرِ وَلَا مُحَمَّدُ يْنُ عَبْدِ اللّه بْنَ نُمَيْرِ لَمُ اللّه بْنَ نُمَيْرِ لَكُولَ اللّه بْنَ نُمَيْرِ لَاللّه بْنَ نُمَيْرِ لَلْ مُحَمَّدُ يْنُ عَبْدِ اللّه بْنَ نُمَيْر

لِمَا مَنعَت وَلَا يَنفَع ذَا الْحَدَّ مِنكَ الْحَدَّ اللّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ قَالً حَدَّثَنَا أَبِي الزَّبَيْرِ قَالً كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ كَانَ ابْنُ الزَّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَلَا اللّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُهَلّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلّ صَلَاقٍ \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلدادّ ل)

الله تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لا کُق نہیں ہم صر ف

١٢٤٨ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرُوَّةً عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلَى لَهُمْ أَنَّ عَبَّدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُهَلَّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ بمِثْل حَدِيثِ ابْن نَمَيْر وَقَالَ فِي آخِرهِ ثَمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْر كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ

> بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ \* ﴾ َ ١٢٤ - وَحَدَّتَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُتْمَانَ حَدَّتَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذًا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ أُو الصَّلَوَاتِ فَذَكُرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَام بْن عُرُورَةً \*

١٢٥٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَالِم عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْر الْمَكِّيُّ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرَ وَهُوَ يَقُولُ فِي إِثْرِ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَّمَ بمِثْلُ حَدِيثِهِمَا وَقَالَ فِي آخِرهِ وَكَانَ يَذُكُرُ ذَلِكَ

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ١٢٥١- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَيْمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ ح و

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَن ابْن عَجْلَانَ كِلَّاهُمَا عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَهَذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةً أَنَّ فَقُرَاءَ

اس کی عبادت کرنے والے ہیں اگر چہ کا فربر استمجھیں۔ ۸ ۱۶۴۸ ابو بكر اني شيبه، عبده بن اسليمان، بشام بن عروه، ابوالزبیر جو ان کے غلام ہیں تقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ز بیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد آواز سے بیہ دعا پڑھتے تتھے جبیہا کہ ابن تمیر کی حدیث میں گزرا ہے اور اخیر میں ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کو بلند آواز ہے یڈھاکرتے تھے۔

» هم ۱۲ یعقوب بن ابرامیم دور قی ،ابن علیه ، حجاج بن ابی عثان ، ابوالزبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ اس منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور فرمات تصفح که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب سلام پھیرتے تو نمازیا نمازوں کے آخر میں فرماتے، پھر ہشام بن عروہ کی روایت کی طرح حدیث بیان کی۔

• ۱۲۵- محمد بن سلمه مرادی، عبدالله بن و هب، یجیٰ بن عبدالله بن سالم، مویٰ بن عقبہ ہے ابوالز بیر کمی نے بیان کیا کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے وہی دعا پڑھتے جو اوپر دونوں روایتوں میں مذکور ہوئی اور وہ اس دعا کو رسول اللہ جسلی اللہ علیہ وسلم ے ذکر کرتے تھے۔

۱۲۵۱ عاصم بن نضر هیمی، معتمر ، عبیدالله (تحویل) قتیبه بن سعید ،لیث ، ابن عجلان ، سمی ، ابوصالح ، ابو ہر پر ہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ فقراءالمہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مالدار بلند در جوں پر چپنچ گئے اور ہمیشہ کی تعشیں لوٹ لیں، آپ نے فرمایا

الْمُهَاجِرِينَ أَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَبِي وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا ۖ نُصَلِّي ۖ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ وِيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَلَا أُعَلَّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ تَلَاثًا وَتَلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ أَبُو صَالِح فَرَجَعَ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ فَقَالُوا سَمِعَ إِخُوَانَنَا أَهْلُ الْأَمْوَال بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشْنَاءُ وَزَادَ غَيْرُ قُتَيْبَةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَن اللَّيْتِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ سُمَيٌّ فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي هَٰذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ وَهِمْتَ إِنَّمَا قَالَ تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَكُبُّرُ اللَّهَ تُلَاثًا وَتُلَاثِينَ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَتِّي تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثَةً وَتَلَاثِينَ قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ \*

١٢٥٢- وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ الْعَيْشِيُّ

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَّيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ

برم من المدمية و مسطام عيشى، يزيد بن زريع، روح، سهيل بواسطه والد، ابو هر مرور منى الله تعالى عنه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

وہ کیوں، عرض کیا کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں جبیبا کہ ہم رکھتے ہیں اور وہ صدقہ دیتے ہیں لیکن ہم صدقہ نہیں دے سکتے ہیں اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں مگر ہم آزاد نہیں کر سکتے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیامیں شہبیںایسی چیز نہ بتلادوں کہ جو تم سے سبقت لے گئے ہیں تم انہیں بالو اور اینے بعد والوں سے ہمیشہ کے گئے آ گے ہو جاؤاور کوئی تم ہے افضل نہ ہو مگر وہی جو تمہارے جبیبا كام كرے، انہوں نے عرض كيا ضرور يارسول الله بتلايك ، آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد تینتیں (۳۳)مر تبہ تسبیح و تکبیر اور تحمید کرو، ابو صالح راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر مہاجرین رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہارے مالدار بھائیوں نے جھی میہ چیز سن کی ہے اور وہ بھی ہماری طرح پڑھنے گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و *ملم في فرمايا ذلك فض*ل الله يؤتيه من يشاء، *أور ال* روایت میں غیر قتیبہ نے بیہ زیادتی بیان کی ہے کہ لیث ابن عجلان ہے راوی ہیں کہ سمی بیان کرتے کہ میں نے یہ حدیث اینے گھروالوں میں ہے نسی ہے بیان کی تووہ بولے کہ تم بھول گئے، یہ فرمایاہے کہ اللہ کی ۳۳ بار جنبیج کرے اور اللہ کی ۳۳ بار تحمید کرے اور اللہ کی ۳۳ مر تنبہ تکبیر کہے، پھر میں ابو صالح کے پاس گیااوران ہے اس چیز کا تذکرہ کیا، انہوں نے میر اہاتھ كيكرا اور كهاك الثد اكبر اور سبحان الثد اور الحمدالثد إور الثد اكبر، سبحان الله اور الحمد لله اس طرح تأكه كل تعداد ۳۳ ہو جائے، ابن محبلان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے حدیث ر جاء بن حیوہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بیان کی توانہوں نے اس طرح مجھ ہے بواسطہ ابوصالح ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کی۔

ے نقل کرتے ہیں کہ فقراء مہاجرین نے عرض کیایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار حضرات درجات اعلیٰ اور نعیم مقیم لوٹ لے گئے ہیں، بقیہ حدیث قتیبہ بواسطہ لیٹ کی طرح ہے گر ابو جر ریوه رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں ابوصالح کا قول درج کر دیاہے کہ پھر فقراء مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ کر آئے الخ، اور بیہ زیادتی بھی بیان کی کہ شہیل راوی لکھتے ہیں کہ ہر ایک کلمہ گیارہ مرتبہ کے تاکہ سب کی تعداد تینتیں (۳۳) مرتبہ کی ہوجائے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل)

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَبَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ الْمُقِيمِ الْمُقِيمِ الْمُقِيمِ الْمُقِيمِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ أَذْرَجَ فِي بِمِثْلِ حَدِيثِ قَيْلَةَ عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ أَذْرَجَ فِي بِمِثْلِ حَدِيثِ قَيْرَةَ قَوْلَ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ رَجَعَ فَي حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ رَجَعَ فَي فَوَلَ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ رَجَعَ فَي فَقَرَاءُ اللَّهُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى آخِرَ الْحَدِيثِ وَزَادَ اللَّي فَقَرَاءُ اللَّهُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى آخِرَ الْحَدِيثِ وَزَادَ اللَّي فَقَرَاءُ اللَّهُ الْحَدِيثِ وَزَادَ اللَّي الْحَدِيثِ وَزَادَ اللَّهُ الْحَدِيثِ وَلَاكَ كُلُهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَتَلَاثُونَ \*

(فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں سہیل کی بیزیادتی اور روا چوں کے منافی نہیں کیونکہ بعض روا تیوں میں سومر تبہ بھی آیا ہے اور ایک روایت
میں تنہیر ہم سمر تبہ آئی ہے اور بید چیز بھی قابل قبول ہے اور اگر احتیاط مقسود ہو تو تشیخ اور تحمید سس سابار اور تکبیر کو ہم سابار کہد لے
اور آخر میں لا البہ اللہ لا للہ وحد دالا شر یک کہ کو آخر تک پڑھ لے تاکہ سب روا چوں پر عمل ہو جائے اور عدد کا مخصوص لحاظ رکھنا ضروری ہے
ممکن ہے اس میں کوئی خاص حکمت اور مصلحت ہو تو اس پر اور کلمات کو قباس نہیں کر سے جیسا کہ طبیب جسمانی کے تسخ میں اپنی رائے
نہیں دے سکتے اس میں کوئی خاص حکمت اور مصلحت کام لینا گتا تی ہے۔ احقر کے نزدیک یہی چیز اولی ہے اور شمسالا نمہ حلوانی فرماتے ہیں کہ
نہیں دے سکتے اس طرح اس مقام پراپنی عقل سے کام لینا گتا تی ہے۔ احقر کے نزدیک یہی چیز اولی ہے اور شمسالا نمہ حلوانی فرماتے ہیں کہ
فرض اور سنت کے در میان اور اونہ کورہ پڑھنے میں گوئی مضا گفتہ نہیں مگر اختیار شرح مختار میں ہے کہ جو فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھنا ہو ہا ہے وہ
ہا ہے اس کے بعد اور اود غیر ہ کیلئے بیٹھنا مگروہ ہے ، مگر عمر فاروق رشی اللہ تعالی عنہ کافر میان ہے کہ جو فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھنا ہا ہو ہا ہے بور سنتی فرمائی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سنتیں اپنے مکانوں میں بڑھو، اس لئے میرے نزدیک فرمائی اور سنن کے در میان اذکار اور ادعیہ ماثورہ پڑھنا ہی افضل ہے تاکہ فصل ذبانی حاصل ہو جائے جیسا کہ فصل مکانی کا آپ نے خود تھم فرمایا ہے ، واللہ اعلی ،

٢٥٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا

۱۲۵۴ نظر بن علی جهضمی، ابو احمد، حمزه زیات ، حکم،

أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَّا حَمْزَةَ الزَّيَّاتُ عَنِ الْحَكَم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَقَّبَاتُ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ثَلَاثٌ وَتُلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَتُلَاثٌ وَتُلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَتُلَاثُونَ تَكْبِيرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ \*

١٢٥٥ - حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ ابْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْس الْمُلَائِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٦ ٥ ٢ ١ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلُ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَذْحِجيُّ قَالَ مُسْلِم أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء بْن يَزيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي ذُبُر كُلِّ صَلَاةٍ ثُلَاثًا وَتُلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبُّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَتَلَاثِينَ فَتُلِكَ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا

الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ غُفِرَتٌ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدِ الْبَحْرِ \* ٧٥٧ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا

إَلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلَّكُ وَلَهُ

إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

(٢١٦) بَابِ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

وَ الْقِرَاءَةِ \* ١٢٥٨- حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا

عبدالرحمٰن بن ابی لیگی، کعب بن عجر در ضی الله تعالی عنه رسول اکرم صلیالٹدعلیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے کہا پچھ بعد کی دعائیں ہیں کہ اُن کا کہنے والا یا کرنے والا محروم نہیں موتا سُبْحَانَ اللَّهِ ٣٣ بار، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٣٣ بار، ٱللَّهُ ٱكْبَرُ س سیار۔

۱۹۵۵۔ محدین حاتم ،اسباط بن محد ، عمر و بن قیس ملائی ، تحکم ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

١٩٥٣ عبد الحميد بن بيان الواسطى، خالد بن عبد الله، سهبيل، ابو عبيد مذحيجي مولى سليمان بن عبدالملك، عطاء بن يزيد ليثي، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تعل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد سُبْهَ حَانَ اللَّهِ ٣٣ بار ، ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٣٣ بار ، ٱللَّهُ ٱكْبَرُ ٣٣ بار كم توبي ٩٩ کلمات ہوں گے اور سو کاعد دیورا کرنے کے لئے لآ اِللّٰہ اِللّٰہ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ فَدِیْرٌ تُو اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی حجھاگ کے بقدر ہوں۔

۵۷ ۱۱ محمر بن صباح ،اساعیل بن ز کریا، سهبیل ،ابو تببید ، عطاء ، ابو ہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ رسول اکر م صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

باب (۲۱۱) تکبیر تحریمہ اور قرائت کے در میان کی د عائیں۔

۱۲۵۸ زمیر بن حرب، جریر، عماره بن قعقاع، ابوزرعه،

جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرٌ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرٌ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَبُلْ فَوْلً اللَّهِ بَأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقَرَاءَةِ مَا تَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدٌ بَيْنِي وَبَيْنَ تَقُولُ قَالَ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدٌ بَيْنِ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ خَطَايَايَ كَمَا بَنْقِي وَبَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى التَّوْبُ اللَّهُمَّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ الْمُشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ اللَّهُمَّ الْمُشْرِقِ وَالْمَاءِ وَالْمِاءِ وَالْمَاءِ وَالْمِاءِ وَالْمَاءِ وَالْمِاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاء

٩ د ١ ٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ

١ ﴿ ١ ﴿ ١ ﴿ ١ ﴿ وَ عَلَيْهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ وَيُونُسَ الْمُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَا قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو زَرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا يَهُضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ الْقَرَاءَةَ بِالْحَمْدُ

لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكَتْ \* الْعَالَمِينَ وَلَمْ يَسْكَتْ \* عَرْبٍ حَدَّئَنَا عَفَّانُ حَرْبٍ حَدَّئَنَا عَفَّانُ حَرْبٍ حَدَّئَنَا عَفَّانُ حَدَّئَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا قَتَّادَةُ وَثَابِتُ وَخُمَيْدٌ عَنْ أَنِسٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ حَمْدًا وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ حَمْدًا

كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ

ابوہر ریہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم تعبیر تحریمہ کے بعد نماز میں قرات کرنے سے
قبل کچھ دیر خاموش رہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
میرے اللہ باپ آپ پر فداہوں میں دیکھاہوں کہ آپ تکبیر
اور قرات کے در میان خاموش ہوجاتے ہیں تواس وقت کیا
پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہ ماعد بینی و
بین خطابای المخ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے
در میان اتنا بعد کردے جیسا تو نے مشرق اور مغرب کے
در میان کیاہ ،اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے ایسا صاف کر
در میان کیاہوں کو برف، پانی اور ادلوں سے دھودے۔
دے جیسا کہ صاف کیڑا میل کچیل سے صاف کیاجا تاہے، اے
اللہ میرے گناہوں کو برف، پانی اور ادلوں سے دھودے۔
اللہ میرے گناہوں کو برف، پانی اور ادلوں سے دھودے۔
الوکائل، عبد الواحد بن زیاد، عمارة بن قعقاع سے ای سند کے
ابوکائل، عبد الواحد بن زیاد، عمارة بن قعقاع سے ای سند کے
ساتھ جریر کی دوایت کی طرح منقول ہے۔

۱۳۶۰ مسلم، یکی بن حسان، یونس مودب، عبدالواحد بن زیاد، عمارہ بن قعقاع، ابوزر عه، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو الحمد لللہ رب العالمین سے قرائت شروع کرتے اور خاموش نہ رہے۔

ا۲۱۱۔ زہیر بن حرب عفان، قادہ، ٹابت، حمید، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیااور صف میں مل گیا اور اس کا سانس بھول رہا تھا تو اس نے کہا اُلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا کَوْرَاس کَا سانس بھول رہا تھا تو اس نے کہا اُلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا کَوْرَاس کَا سانس کھول رہا تھا تو اس نے کہا اُلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا کَوْنِ کَوْنِ مَارَعَ ہو گئے تو فرمایا تم میں ان کلمات کے کہنے والا کون سے فارغ ہو گئے تو فرمایا تم میں ان کلمات کے کہنے والا کون

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلُ الْمُتَكَلِّمُ بَهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ رَجُلُ المُتَكَلِّمُ بَهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ لَقَلْ جَفْتُ وَقَلَا بَاللَّهُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَلْ رَجُلُ رَبَّتُ وَقَلَا عَمْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا \* رَأَيْتُ اللَّهُمُ يَرْفَعُهَا \*

السَّمْعِيلُ الْبُنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي السَّمْعِيلُ الْبُنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عَثْمُمَانَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَحُل مِنَ الْقُومِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُلَّمَ مَنِ الْقَوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُولُ رَسُولُ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَقَالَ رَسُولُ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولُ لَلَهُ وَسَلَّمَ مَنِ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ عَجِبْتُ لَهَا فَتِحَتْ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ \* اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ \*

ہے؟ تو سب خاموش ہوگئے، پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کہ تم میں سے ان کلمات کا کہنے والا کون تھااس نے کوئی بری بات نہیں کہی، سوایک شخص نے عرض کیا کہ میں آیااور میرِ اسانس پھول رہا تھا، میں نے ان کلمات کو کہا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سبقت کر رہے ہیں کہ کون ان میں ہے انہیں او پر لے جائے۔

۱۲۲۱ رز ہیر بن حرب اساعیل بن علیہ ، حجاج بن ابی عثان ، ابو الزیر ، عوان بن محمد بن عبراللہ بن عتبہ ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے توایک شخص نے حاضرین میں سے کہا الله اکٹیز کویڈا و المحدد لیلہ کھیڈا و سبحان الله بُکرۃ والله اکٹیز کویڈا و المحدد لیلہ کھیڈا و سبحان الله بُکرۃ واللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان کلمات کا کہنے والا کون ہے ؟ حاضرین میں سے ایک شخص بولا میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ نے فرمایا میں متعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، آپ نے فرمایا میں متعجب ہوا کہ اس کے لئے آسان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے ان کلمات کو بھی شلی اللہ تعالیہ وسلم سے بیہ بات سنی میں نے ان کلمات کو بھی نہیں چھوڑا۔

( فا کدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ اس فتم کی بکثرت روایات موجو دہیں یہ سب امام ابو حنیفہؓ، مالکؓ اور شافعی اور جمہور علماء کی دلیل ہیں کہ ان قتم کی تمام ادعیہ افتتاح صلوٰۃ میں مستحب ہیں۔

باب (۲۱۲) نماز میں و قار اور سکینت کے ساتھ آنے کااستحباب اور دوڑ کر آنے کی ممانعت۔ منہ ۱۲ ابو بکر بن ابی شیبہ ، عمرو ناقد ، زہیر بن حرب، سفیان بن عیینہ ، زہری ، سعید ، ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم (تحویل) محمد بن جعفر بن زیاد ، ابراہیم بن سعید ، زہری ، سعید ، ابو سلمہ ، ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ، (شحویل) حریلہ بن بجی ، ابن وہب، ر ۲۱۲) بَابِ اسْتِحْبَابِ إِنْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ إِنْيَانِهَا سَعْيًا \* بُو تَكُرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ ورَعَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ ورَعَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَنِ النَّاقِدُ ورَعَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ح و حَدَّثَنِي النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي

ابْنَ سَعْدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَوْمَ وَاللَّهْ ظُهُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَعْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَوْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمْ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَأَتِمُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَأَتِمُوا فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا \*

یونس، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے جب نماز کھڑی ہوجائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اس طرح چلتے ہوئے آؤکہ تم پر تسکین اور سکون ہو اور جو امام کے ساتھ مل جائے اسے پڑھو اور جو امام کے ساتھ مل جائے اسے پڑھو اور جو امام کے ساتھ مل جائے اسے پڑھو اور جو نہ ملے اسے (بعد میں) پوراکر لو۔

(فائدہ) مسبوق سلام کے بعد نماز کے اول حصہ کی قضا کرے،اس لئے اس میں سورت وغیرہ بھی پڑھے کیوں کہ روایتوں میں قضا کا لفظ آیا ہے اس لئے امام ابو حذیفہ النعمان،امام احمد سفیان،ابن سیرین،ابن مسعود،ابن عمراورا براہیم نخعی، شعبی اور قلابہ اورا کثر فقہا کا یہی مسلک ہے۔

۱۲۹۳ یکی بن ایوب، قتیہ بن سعید، ابن جر، اساعیل بن جعفر، علاء بواسطہ والد، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی تکبیر کہی جائے تو دوڑ۔ تے ہوئے نہ آؤبلکہ سکینت اور اطمینان سے آؤ جو ملے پڑھ لواور جو فوٹ ہو جائے اسے (بعد میں) پوراکر لواس لئے کہ جب کوئی تم میں سے نماز کا ارادہ کر تا ہے تو وہ نماز ہی کے تھم میں ہو جاتا ہے۔

۱۳۶۵۔ محد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبۃ ان چند احادیث میں ہے نقل کرتے ہیں کہ جو ابوہر ریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی تکبیر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ سکینت کے ساتھ آؤجو مل جائے اسے پڑھ لو اور جو تم سے فوت ہو جائے اسے پورا کرلو۔

۱۲۶۶ قنیبه بن سعید ، فضیل بن عیاض ، هشام ، (تحویل) زهیر بن حرب،اساعیل بن ابراهیم ، هشام بن حسان ، محمد بن سیرین ،

إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ \* وَمَدَّ اللَّهُ مَحَمَّدُ اللَّهُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ اللَّهِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُواْ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا \*

١٣٦٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ ح و حَدَّثَنِي ابوہر رہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی تنگبیر ہو جائے تو اس کی
طرف تم میں سے کوئی دوڑ کرنہ آئے، لیکن سکینت اور و قار
کے ساتھ چل کر آئے جو تجھے مل جائے وہ پڑھ لے ادر جوامام
تجھ سے پہلے پڑھ چکاہے اسے قضا کرے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلدادّ ل)

۱۲۲۷۔ اسحاق بن منصور، محمد بن مبارک صوری، معاویہ بن سلام، بین بن ابی کثیر، عبداللہ بن ابی قادہ، ابو قادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے سے تھے تو آپ نے لوگوں کی گربر سنی (نماز کے بعد) فرمایا مہمیں کیا ہوا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے نماز کے لئے متاہ تو تم پر جلدی کی، آپ نے فرمایا ایسانہ کروجب نماز کے لئے آؤ تو تم پر سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو تمہیں مل جائے پڑھ لواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو تمہیں مل جائے پڑھ لواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو تمہیں مل جائے پڑھ لواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو تمہیں مل جائے پڑھ لواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو تمہیں مل جائے پڑھ لواور جو تم سکینت کے آثار نمایاں ہوں جو تمہیں مل جائے پڑھ لواور جو تم

۱۳۶۸۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، معاویہ بن ہشام ، شیبان ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (۲۱۳) نمازی نماز کے لئے کس وقت کھڑے ہوں۔

۱۲۹۹ محمد بن حاتم، عبیدالله بن سعید، یکی بن سعید، حجائ صواف، یکی بن ابی کثیر، ابوسلمه، عبدالله، ابن ابی قادهٔ، ابو قاده رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب نمازگی تکبیر ہو جائے تو جس وقت تک مجھے نه دیکھ لو کھڑے مت ہوں، ابن حاتم نے شک کیا کہ اذا قیمت ہے یا دو وی کالفظ ہے۔

• ۷ ار ابو بکرین ابی شیبه، سفیان بن عیبینه، معمر، ابن عایه، حجاج بن ابی عثمان، (تحویل) اسحاق بن ابراهیم، عبسی بن بونس، زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ الْهِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ الْهِ عَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلَّا مَا أَدْرَكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ صَلَّا مَا أَدْرَكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ مَا أَدْرَكُمْ وَلَكِنْ لِيَعْمَلِهِ مَا سَبَقَكَ \*

المُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مُنْصُورِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ اللهِ سَلَّامِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَةً قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نُصلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَمِعَ حَلَبَةً فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا فَسَمِعَ حَلَبَةً فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاقِ فَالَ مَا شَأْنُكُمْ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاقِ فَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةِ وَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصلُوا وَمَا فَعَلَوْا وَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصلُوا وَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا الْمَثَلُوا وَمَا السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكَتُمْ فَصَلُوا وَمَا وَمَا سَبَقَكُمُ فَأَتِمُوا \*

١٢٦٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* (٢١٣) بَابِ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ \*

اللهِ بْنُ سَغِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَغِيدٍ عَنْ اللهِ بْنُ سَغِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَغِيدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَّادَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَّادَةَ عَنْ أَبِي قَتَّادَةً عَنْ أَبِي قَتَّادَةً عَنْ أَبِي قَتَّادَةً عَنْ مَعْمَرٍ قَالًا تَقُومُوا حَتَّى وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرُونِي وَ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ إِذَا أُقِيمَتْ أُو نُودِي \* تَرَوْنِي وَ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ إِذَا أُقِيمَتْ أُو نُودِي \* تَرَوْنِي وَ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ إِذَا أُقِيمَتْ أُو نُودِي \* تَرَوْنِي وَ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ إِذَا أُقِيمَتْ أُو نُودِي \* تَرَوْنِي وَ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ إِذَا أُقِيمَتْ أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مِنَ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مِنَ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو وَحَدَّثَنَا أَلُو بَكُو وَحَدَّثَنَا أَلُو بَكُو وَحَدَّثَنَا أَلُو بَكُو وَحَدَّثَنَا أَلُو بَكُو وَعَدَّثَنَا أَنْ اللَّهُ وَيَ

عبدالرزاق بن معمر، وليد بن مسلم، شيبان، يحيَّىٰ بن ابي كثير،

عبدالله بن ابی قنادہ اپنے والد سے حسب سابق روایت تقل

کرتے ہیں باقی اس میں اتنااضا فہ ہے یہاں تک کہ مجھے نکلتا ہوا

و مکیر لو۔

ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر وَقَالَ إسْحَقُ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسَلِّمِ عَنْ شَيِّبَانَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ إِسْحَقُ فِي رُوَايَتِهِ حَدِيتَ مَعْمَرِ وَشَيْبَانَ حَتَّى تَرَوْنِي قَدُّ خَرَجْتُ \*

١٢٧١– حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةَ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّتُنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصُّفُوفَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلِّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ ذَكَرَ فَانْصَرَفَ وَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ

ا ۱۲۷ بارون بن معروف، حرمله بن یجیٰ، ابن وہب، یونس، ا بن شباب، ابو سلمه بن عبد الرحمٰن ، ابو ہر برِه رضي اللّٰه تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مرجبہ نماز کے لئے تحبیر کہی گئی، ہم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل صفیں برابر کرناشر وع کیں، پھررسول اللہ صلی الله عليه وسلم تشريف لائے يہاں تک كه آپًا پني نماز كى جگه پر کھڑے ہوگئے، تکبیر تحریمہ سے پہلے آپ کو (عسل کرنا) یاد آگیااور گھر تشریف لے گئے اور ہم سے کہد گئے کہ اپنی اپنی جگہ کھڑے رہیں ہم سب آپ کے انتظار میں کھڑے رہے یہال تک کہ آپ تشریف لائے اور آپ عنسل کئے ہوئے تھے کہ سر

مبارک ہے یانی شبک رہاتھا، پھر تکلییر کہی اور ہمیں نماز پڑھائی۔ ( فا کدہ) دار قطنی کی روایت میں اتنی زیاد تی اور موجود ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی میں عنسل کرنا مجھول گیا تھا،اس ہے معلوم ہوا کہ عبادات میں انبیاء کرام ہے نسیان ہو سکتا ہے کیونکہ اقتضاء بشریت ہے اور میہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اقامت اور نماز کے در میان فصل در ست ہے کیوں کہ آپ نے دوسری مرتبہ ا قامت کہنے کا تھئم نہیں دیا، مقتدیوں کے نماز کے لئے کھڑے ہونے میں کوئی مقدار معین نہیں، گرا کثر علماء نے جب موذن تکبیر کہناشر وع کر دےاں وقت کھڑے ہونے کو مستحب سمجھاہے اور امام ابو حنیفہٌ فرماتے ہیں کہ جب موذن قد قامت الصلوٰۃ کے تواس چیز پرلیک کے کا تقاضا یہی ہے کہ امام نمازای وقت شروع کردے مگر تکبیر ختم ہو جانے کے بعد پھر بغیر کسی عذر کے نماز کے شر وع کرنے میں تاخیرِ نہ کی جائے۔( فتح المهم، جلد ۲ نووی)۔

بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ

١٢٧٢ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ٢٥١ - زبير بن حرب، وليد بن مسلم، ابو عمرو، اوزاعي، ز ہری،ابوسلمہ،ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ا یک مرتبہ نماز کے لئے تکبیر کہی گئیاورلو گوں نے اپنی صفیں

219

أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مَقَامَهُ فَأُوْمَأُ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ فَحَرَجَ وَقَدِ اغْتُسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ فُصَلِّي بِهِمُ \*

١٢٧٣ - و حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ \*

١٢٧٤- وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِر بْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذَّنُ إِذًا دَحَضَتُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينٌ يَرَاهُ \*

باندھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ا بنی جگہ پر کھڑے ہوئے، پھر ہمیں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ا پی جگہوں پر رہواور آپ تشریف لے گئے اور عسل کیااور سر ے یائی شک رہاتھااور سب کو نماز پڑھائی۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

۳۷۱- ابراہیم بن موسیٰ، ولید بن مسلم اوزاعی، زہری، ابو سلمہ، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی تنجمبير رسول الله صلی الله عليه وسلم کے دیکھے لینے پر کہی جاتی تھی ادر لوگ صف میں قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنی جگہ پر کھڑے ہوں اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے

۱۲۵- سلمه بن شبیب، حسن بن اعین، زهیر، ساک بن حرب، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریتے ہیں کہ جب زوال ہو جاتا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دیتے اور ا قامت نه کہتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے، جب آپ تشریف لاتے اور بلال رضی اللہ عنه دیکھ لیتے تبا قامت کہتے۔

( فا ئدہ )اگرامام مسجد میں موجو دنہ ہو تو جمہور علماء کرام کا یہی مسلک ہے (عمد ۃ القاری شرح بخاری ) باب (۲۱۴) جس نے نماز کی ایک رکعت یالی گویا

اس نے اس نماز کویالیا۔

١٢٥٥ يجيل بن يجيل، مالك، ابن شهاب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تماز کی ایک ر کعت یالی گویااس نے نماز کو حاصل کر لیا۔

۲۷۱۱ حرمله بن لیجیٰ،ابن و بہب، یونس،ابن شہاب،ابوسلمه بن عبدالرحمٰن، ابو ہر برہ رض اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ \* ١٢٧٥ - و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكُعَةً مِنَ

(٢١٤) بَابِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ

(فائدہ) یعنی اے جماعت کا تواب حاصل ہو گیا۔

الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ \*

١٢٧٦ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكُعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ \*

النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَر وَالْأُوْزَاعِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنسٍ ويُونُسَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ انْمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوهَابِ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهُ مِثْلِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْلِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْلِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْلِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْلِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِثْلِ مَعْ الْإِمَامِ وَفِي حَدِيثٍ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ فَقَدْ مَنْ اللَّهِ قَالَ فَقَلْ الْقَدُ الْصَلَاةَ كُلُهَا \*

مَكَ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ وَعَنْ بُسْرُ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَبْرِ الْعَصْرُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ\*

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ

ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لی اس نے نماز کو پالیا۔

22 الد ابو بکر بن ابی شبیه، عمرو ناقد، زہیر بن حرب، ابن عبینه، (شحویل) ابو کریب، ابن المبارک، معمر، اوزاعی، مالک بن انس نیس بونس و الد، (شحویل) ابن نمیر، بواسطه والد، (شحویل) ابن مثنی، عبدالو ماب، عبیدالله، زہری، ابو سلمه، ابو ہر رہ رضی الله تعالیٰ عنه ہے حسب سابق روایت منقول ہے اور ان میں ہے کسی بھی روایت میں مع الامام کالفظ نہیں اور عبیداللہ کی روایت میں ادر کے الصلوة کی الفظ موجود ہے۔

۱۳۷۸ کی بن کی مالک، زید بن اسلم، علاء بن بیار، بسر بن سعید، اعرج، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے سے قبل صبح کی نماز کو پالیا ہونے سے قبل صبح کی ایک رکعت پالی اس نے صبح کی نماز کو پالیا اور جسے سورج غروب ہونے سے قبل عصر کی ایک رکعت مل گئی اس نے عصر کو پالیا۔

(فاکدہ) حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ وقت کاپانے والا تھم کاپانے والا ہو گیا، بھر بعد میں اس کی شکیل کرے اور علامہ عینی فرماتے ہیں کہ وہ وجوب کاپانے والا ہو گیا، مثلاً اگر بچہ طلوع آفاب سے قبل یاغروب آفاب کے قبل بالغ ہو گیا تو نماز اس پر فرض ہو گئی۔ ایسے بی اگر حائصہ عورت حیض سے پاک ہو گئی خواہ ذراسا بی وقت ہو اس پر نماز فرض ہو گی پھر اس کی قضا کرے اور پھر اگر عصر کی نماز میں سورج غروب ہو جائے تو باقد فاسد نہ ہو گی۔ اپنی نماز پورے کرے اور اگر صبح کی نماز میں سورج طلوع ہو جائے تو ہمارے علاء کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے نہ الرزاق میں راوی حدیث ابو ہر رہ و ضی اللہ تعالی عنہ کااس پر فتوی موجود ہے۔ واللہ اعلم (بندہ متر جم)۔ فاسد ہو جائے گی کیونکہ مسلم عبد الرزاق میں راوی حدیث ابو ہر رہ و ضی اللہ تعالی عنہ کااس پر فتوی موجود ہے۔ واللہ اعلم (بندہ متر جم)۔ مسکن بن شن الربیع حکۃ تُنکا کے سکن بن کر بھے، عبد اللہ بن مبارک، یونس بن یزید،

۱۲۷۹ حسن بن ربیع، عبدالله بن مبارک، یونس بن بزید، ز هری، عروه، عائشهٔ، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم (تحویل)

الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَ حَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَرَّمَلَةً كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَحَرْمَلَةً قَالَ أَحْبَرَنِي يُونُسُ وَهُبِ وَالسِّيَاقُ لِحَرْمَلَةً قَالَ أَحْبَرَنِي يُونُسُ وَهُبِ وَالسِّيَاقُ لِحَرْمَلَةً قَالَ أَحْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَةُ عَنْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَةُ عَنْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةً بْنِ الزُّبِيرِ حَدَّثَةُ عَنْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةً بْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةً بْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةً بِنَ الْعُصِرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعُ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصِرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصِرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ تَعْرُبُ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ عَنْ الْمَاهِيَ الرَّكُهَ أَنْ تَطَلُعُ وَلَاسَجْدَةً إِنَّمَا هِيَ الرَّكُعَةُ \*

عَدْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِمِثْلِ حَدِيثٍ مَالِكٍ عَنْ زَيْدٍ ابْنِ أَسْلَمَ \*

اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ اَبْنَ طَاوُسِ عَنْ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ اَبْنَ طَاوُسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُب الشَّمْسُ فَقَدْ مَنَ الْفَحْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُب الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَحْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُب الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَحْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَحْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ \*

٢٨٢ - وَحَدَّثَنَاه عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

(٢١٥) بَابِ أُوْقَاتِ الصَّلُوَاتِ الْحَمْسِ \* الْحَمْسِ \* الْحَمْسِ \* الْحَمْسُ \* الْحَمْسُ \* الْحَبَرَ اللَّهُ عَدَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَضْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْعَلَهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ ال

ابوالطاہر، حرملہ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عصر کی نماز کا سورج غروب ہونے سے پہلے ایک سجدہ پالیااس نے نماز کو پالیا، سجدہ سے مراد رکعت ہے۔

۱۲۸۰ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابوسلمہ، ابوسلمہ، ابوہر ررہ رضی اللہ تعالی عند سے مالک عن زید بن اسلم کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

۱۲۸۱۔ حسن بن رہیج، عبداللہ بن مبارک، معمر، ابن طاؤس،
بواسطہ والد، ابن عباسؓ، ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج
غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی اس نے اسے
پالیااور جس شخص نے سورج نکلنے سے پہلے صبح کی نماز میں ایک
رکعت پالی تواس نے اسے پالیا۔

۱۲۸۲۔ عبدالاعلیٰ بن حماد ، معتمر ،معمر ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب۵۱۱\_ پانچوں نمازوں کے او قات\_

۱۲۸۳ - قتیبہ بن سعید، لیث، (تحویل) محمہ بن رمح، لیث، ابن شہاب، زہری بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے ایک دن عصر کی نماز میں مجھ دیر کی توعروہ نے ان سے کہا ہے شک جبر ائیل امین اترے تو انہوں نے امام بن کر رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھائی توعمر بن عبد العزیز نے کہاعروہ سمجھ کر کہو کیا

وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةً فَقَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَزَلَ جَبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ يُحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ حَمْسَ صَلَواتٍ \*

كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ غُرُّوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ

کہتے ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے بشیر بن مسعود سے بواسطہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناوہ فرماتے بنے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرمار ہے تھے جبرائیل امین اترے اور انہوں نے میری امامت کی اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر ان کے ساتھ حساب ساتھ نماز پڑھی کے ساتھ حساب

ا ہے والد سے نقل کرتے تھے اور پھرِ عروہ نے کہا کہ مجھ سے ام

المومنين حضرت عائشه صديقته رضى الله تعالى عنها زوجه نبى

( فائدہ) گواس روایت میں او قات ند کور نہیں مگر زہر ی ہے ابود اوُد اور طبر انی میں جور دایت ند کور ہے اس میں او قات نماز کا تذکرہ ہے اور اگلی روایت میں خود آخر میں اس چیز کو بیان کر دیا۔

۱۲۸۶۰ یکیٰ بن کیجیٰ تمیمی، مالک، این شہاب بیان کرتے ہیں کہ ١٢٨٤ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ خلیفہ عمر بن عبدالعزیزٌ نے ایک دن عصر کی نماز میں تاخیر کی تو قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ اس کے پاس عروہ بن زہیر تشریف لائے اور فرمایا کہ مغیرہ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ أَحَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةً شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیک دن کو فیہ میں عصر کی نماز مؤخر بْنُ الزُّبَيْرَ ۚ فَأَخْبَرَّهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُغْبَةً أَخَّرَ کی تھی توان کے پاس ابو مسعود انصاریؑ آئے اور انہوں نے کہا الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَّالَ مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ أَلَيْسَ مغیرہؓ تم نے بیہ کیا کیا؟ شہیں معلوم نہیں کہ جبریل امینُ اترے اور انہوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جَبْرِيلَ نَزَّلَ فَصَلَّى فَصَلَّى ان کے ساتھ نماز بڑھی، پھر نماز بڑھی،اور رسول اللہ صلی اللہ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى علیہ وسلم نے بھی نماز ریوسی، اور پھر نماز بردھی اور رسول الله فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر نماز پڑھی اور رسول صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صلی الله علیه وسلم نے تھی نماز پڑھی، پھر نماز پڑھی اور ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے تبھی نماز پڑھی، پھر جبرائیل وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ علیہ السلام نے فرمایا آپ کواسی چیز کا تھم دیا گیاہے ، توعمر بن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ بِهَذَا أُمِرْتُ فَقَالَ عُمَرُ عبدالعزیزٌ نے عروہ ہے فرمایا کہ عروہ سوچو تم کیا بیان کرتے لِعُرْوَةَ انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةً أَوَ إِنَّ جَبْرِيلَ ہو، کیا جبر ئیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواو قات نماز عَلَيْهِ السَّلَام هُوَ أَفَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ کی تعلیم فرمائی، عروہ نے کہا ہاں!اسی طرح بشیر بن ابی مسعود عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُتَ الصَّلَاةِ فَقَالَ عُرْوَةُ كَلَكَ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ \*

النَّاقِدُ قَالَ عَمْرٌ و حَدَّثَنَا اللَّهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ قَالَ عَمْرٌ و حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْفِي عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَيْءَ بَعْدُ وَقَالَ أَبُو بَكُر لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ اللَّهَ يُعْفِي الْفَيْءُ بَعْدُ وَقَالَ أَبُو بَكُر لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ اللَّهُ وَمَدَّ نَنِي حَرْقَلَة بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ اللَّهُ وَهُ بَعْدُ اللَّهُ عَرْوَةً بْنُ الزَّبِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّهُ عَرْوَةً بَنُ الزَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْفَعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي عَجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا \*

١٢٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَت كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي خُمْرَتِي \*

ر فا ئندہ) کیونکہ حجرہ حجوہ ٹااور ننگ تھااس لئے دھوپاس میں دیریا تک رہتی تھی۔ ۔

الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقُتِّ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الْشَّفَقُ فَإِذَا

اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ایسے وفت پڑھتے تھے کہ دھوپ ان کے صحن میں ہوتی تھی،دیوار پرنہ چڑھنے پاتی تھی۔

۱۲۸۵۔ ابو بگرین ابی شیبہ، عمرو ناقد، سفیان، زہری، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے ہتے اور سورج میرے حجرے میں چمکتا تھا کہ اس کے بعد سابیہ بلند نہیں ہو تا تھا۔

۱۲۸۷۔ حرملہ بن کیجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہازوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور دھوپ ان کے صحن میں ہوتی تھی اور چڑھتی نہ تھی۔

۱۲۸۷ او بکر بن ابی شیبہ ،ابن نمیر ، و کیج ، ہشام ، بواسطہ والد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور دھوپ میر ہے حجرے میں ہوتی تھی۔

۱۲۸۸۔ ابو غسان مسمعی، محمد بن متنیٰ، معاذبن ہشام، بواسطہ والد، قیادہ، ابو ابوب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح کی نماز پڑھ چکو تو اس کاوفت باتی ہے جب تک کہ سورج کے نماز پڑھ چکو تو عصر کے اوپر کا کنارہ نہ نکلے، پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھ چکو تو عصر تک اس کاوفت باتی ہے اور جب عصر پڑھ چکو تواس کاوفت باتی ہے جب تک کہ آفیاب زردنہ ہو اور جب مغرب پڑھ چکو تو اس کاوفت باتی ہے جب تک کہ آفیاب زردنہ ہو اور جب مغرب پڑھ چکو تو اس کاوفت باتی ہے جب تک کہ آفیاب زردنہ ہو اور جب مغرب پڑھ چکو تو اس کاوفت بھی شفق کے غروب ہونے تک باتی ہے پھر جب

عشاء کی نماز پڑھ چکو تواس کاوفت (مستحب) آدھی رات تک

بافی ہے۔

صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ \*

( فا کدہ) جمہور علاء کرام کے نزدیک او قات خمسہ اسی وفت تک باتی رہتے ہیں مگر عشاء کا بیہ وفت استخبابی ہے باقی وقت جواز جیسا کہ شرح منیہ میں ہے ، صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتاہے ، واللہ اعلم۔ ١٢٨٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَاسْمَهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ الْأَزْدِيُّ وَيُقَالُ الْمَرَاغِيُّ وَالْمَرَاغُ حَيٌّ مِنَ الْأَزْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظَّهُر مَا لَهُ ۚ يَحْضُر الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَهُ تَصْفُرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطُ تُوْرُ الشُّفَق وَوَقْتُ الْعِشَاء إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ

> الْفَحْرِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ\* ٢٩٠ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر الْعَقَدِيُّ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي خَدِيثِهِمَا قَالَ شُعْبَةُ رَفَعَهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعُهُ مَرَّتَيْنَ \*

١٢٩١ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرُو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشُّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُل كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقَّتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَحْرِ مَا لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَن الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْ نَيْ شَيْطًان \*

۱۲۸۹ عبیدالله بن معاذ، عنری، بواسطه والد، شعبه قاده، ابوابوب، یخییٰ بن مالک،از دی، یا مراغی، عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ظہر کاوفت باقی رہتا ہے جب تک کہ عصر کاوفت نه آئے اور عصر کاوفت باقی رہتاہے جب تک آ فآب زر دنہ ہو، اور مغرب کا و قت باقی رہتا ہے جب تک کہ شفق کی تیزی نہ جائے اور عشاء کا وقت آ دھی رات تک اور صبح کا وقت جب تک که سورج طلوع نه ہو، باتی رہتاہے۔

۱۲۹۰\_ز ہیر بن حرب،ابوعامر عقدی،(تحویل)ابو بکر بن ابی شیبہ، یجیٰ بن ابی بکیر، شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۳۹۱ احمد بن ابراہیم دور قی، عبدالصمد، ہمام، قنادہ،ابوابوب، عبدالله بن عمر ورضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت سورج ڈھل جانے کے بعد ہو تاہے اس وقت تک کہ آدمی کا سایہ اس کے لمبان کے برابر ہو جائے اور عصر کا وفت آ فتاب کے زرد نہ ہونے تک ر ہتاہے اور مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک رہتاہے اور عشاء کا وقت جب تک که بالکل آ دهی رات نه ہو اور صبح کا وفت صبح صادق ہے آفتاب کے نکلنے تک رہتا ہے پھر جب آ فتاب نکلنے لگے تو کچھ دیر کے لئے نماز سے رک جائے اس کئے کہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے در میان نکلتا ہے۔

( فا کدہ ) لیتنی شیطان اپناسر سورج کے نیچے کر دیتا ہے تا کہ جولوگ سورج کو سجدہ کریں تو گویاوہ سجدہ اس شیطان مر دود کو ہو جائے۔

۱۹۲۱۔ احمد بن یوسف از دی، عمر بن عبداللہ بن رزین، ابراہیم بن طہمان، جاج، قادہ، ابوایوب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے او قات دریافت کئے گئے، فرمایا صبح کا وقت جب تک کہ سورج کا او پر کا کنارہ نہ نکلے اور ظہر کا وقت اس وقت ہے کہ جب آسان کے در میان سے آفتاب ڈھل جائے اور جب تک کہ سورج کہ در میان سے آفتاب ڈھل جائے اور جب تک کہ سورج شک کہ عصر کا وقت نہ آئے اور عصر کا وقت جب تک کہ سورج شرز دو ہو جائے اور اس کا اوپر کا کنارہ نہ غروب ہو جائے اور اس کا اوپر کا کنارہ نہ غروب ہو جائے اور اس کا اوپر کا کنارہ نہ غروب ہو جائے اور اس کا اوپر کا کنارہ نہ غروب ہو جائے اور اس کا اوپر کا کنارہ نہ غروب ہو جائے اور اس کا اوپر کا کنارہ نہ غروب ہو جائے اور اس کا اوپر کا کنارہ نہ غروب ہو جائے اور اس کا اوپر کا کنارہ نہ غروب ہو جائے در اس کا در تا ہو اور عشاکی نماز کا وقت آدھی حائے جب تک شفق غائب نہ ہو اور عشاکی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے۔

۱۲۹۳۔ یکیٰ بن کیکیٰ تیمی، عبداللہ بن کیکیٰ بن ابی کثیر رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سناوہ فرہاتے تھے کہ علم آرام طلی ہے حاصل نہیں ہو تا۔ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ حَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهُوَ ابْنُ حَجَّاجِ عَنْ قَبَّدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ قَبَّدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ قَبَّدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ قَبَدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلُواتِ فَقَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَحْرِ مَا لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَحْرِ مَا لَمْ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ مَن بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعُصْرِ مَا لَمْ مَا لَمْ يَصْفُو الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْفُطِ الشَّمْلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْفُطِ الشَّفْقُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْفُطِ الشَّفْقُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْفُطِ الشَّفْقُ الْمَعْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْفُطِ الشَّفْقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْفُطِ الشَّفْقُ وَوَقَتُ صَلَاةِ الْمُعْرَبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ اللَّهُ يَصْفُو اللَّيْلِ \*

١٢٩٣ - حَدَّثَنَا يَخَيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ \*\* \*\*

فا کدہ۔امام نوویؓ فرماتے ہیں گواس حدیث کواو قات صلوٰۃ ہے کوئی مناسبت نہیں گرامام مسلم نے ترغیب علم کیلئے یہ چیز بھی ذکر کر دی۔

١٩٩٤ - حَدَّنَيِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَزْرَقَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي اللَّهُ مَنْ وَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي الْسَلَّهُ مَنْ وَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي الْسَلَّهُ مَنْ وَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ يَعْنِي الْسَلَّهُ مَنْ وَقَامَ الطَّهُمْ وَالسَّعُمْ أَمُرَهُ فَأَقَامَ الْعُصَرُ وَالشَّمْسُ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْطَهُمْ وَالشَّمْسُ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعَصَرُ وَالشَّمْسُ وَالشَّهُمْ وَالشَّمْسُ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعَصَرُ وَالشَّمْسُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ مَنْ وَالشَّهُمْ وَالشَّهُمْ وَاللَّهُ مَا أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعَصَرُ وَالشَّمْسُ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعَصَرُ وَالشَّمْسُ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعُصَرَ وَالشَّعْمُ وَالشَّهُ الْمَا وَالْعَلَامُ الْمَا وَالسَّعُمُ اللَّهُ الْمَا الْعُلَامِ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمَا وَالْمُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ ال

مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ

غَابَتِ السَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ

سبت این مرامام میم نے رغیب میں سیعے یہ چیز بی ذر ردی۔
۱۲۹۳۔ زہیر بن حرب، عبیداللہ بن سعید، ازرق، سفیان،
علقمہ بن مر ثد، سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکر م
صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ
سے نماز کا وقت ہو چھا، آپ نے فرمایا تم دوروز ہمارے ساتھ
نماز بڑھ کر دیکھ چنانچہ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ نے بلال
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر تھم فرمایا
انہوں نے اقامت کہی، پھر عمر بڑھی تو سورج بلند تھا، سفید
اور صاف، پھر تھم دیا اور سورج کے غروب ہونے پر مغرب کی
اقامت کبی گئی، پھر تھم فرمایا تو صبح صادق کے طلوع ہوجانے پر
اقامت کبی گئی، پھر تھم فرمایا تو صبح صادق کے طلوع ہوجانے پر
فخر کی اقامت کبی گئی، جب دوسر ادن ہوا تو ظہر دن کے

الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ التَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ بِهَا فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْ تَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلِّي الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ تُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلِّي الْفَحْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَّسُولَ اللَّهِ قَالَ وَقُتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ \* ٥ ١٢٩- حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ عُمَارَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْثَلِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ اشْهَدْ مَعَنَا الصَّلَاةَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَدُّنَ بِغَلَس فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَحْرُ ثُمَّ أُمَرَهُ بالظَّهْر حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاء ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَقَعَ الشَّفَقُ تُمَّ أَمَرَهُ الْغَدَ فَنَوَّرَ بالصُّبْحَ ثُمَّ أَمَرَهُ بالظُّهْرِ فَأَبْرَدَ ثُمَّ أَمَرَهُ بالْعَصْر وَ الشَّمْسُ يَيْضَاءُ لَقِيَّةٌ لَمْ تُحَالِطُهَا صُفُرَةٌ تُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ قَبُّلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ

رَأَيْتَ وَقُتُ \* ١٢٩٦ - خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ بَعْضِهِ شَكَّ

حَرَمِيٌ فَلَمَّا أُصْبُحَ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ مَا بَيْنَ مَا

خصند ے وقت پڑھی اور خوب خصند ہے وقت پڑھی اور عصر پڑھی اور معرب پڑھی اور سورج بلند تھا گرر وزاول سے ذرا تاخیر کی اور مغرب شفق (ابیض) کے غائب ہونے سے پہلے پڑھی، اور عشاء تہائی رات کے بعد پڑھی اور فجر جب کہ خوب روشنی بھیل گئا اس وقت پڑھی، پھر فرمایا نمازوں کے او قات دریافت کرنے والا کہاں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا میں عاضر ہوں یار سول اللہ، آپ نے فرمایا بیہ جو او قات تم نے و کھے اس کے در میان تمہاری نمازوں کے او قات ہیں۔

۱۲۹۵\_ابراہیم بن محمد بن عر عرق سامی، حرمی بن عمارہ، شعبہ ، علقمه بن مر ثد، سلیمان بن بریده، بریده رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نمازوں کے او قات دریافت کئے۔ آپ نے فرمایاتم ہمارے ساتھ نماز میں حاضر رہو پھر بلال کو تحکم دیاانہوں نے اندھیرے میں صبح کی اذان دی اور صبح کی نماز فجر طلوع ہوتے ہی بڑھی اور جب در میان آسان سے آفتاب وْهِل كَيَا تُو ظهر كا تَحْكُم ديا اور پھر عصر كا تحكم فرمايا توسورج بلند تھا، اور جب سورج ڈھل گیا تو مغرب کا تھکم فرمایا اور شفق کے غائب ہونے پر عشاء کا حکم دیا، پھر اگلی صبح کو خوب روشنی ہو جانے پر فجر کا تھم فرمایا، پھر ظہر کا تھم دیااور ٹھنڈے وقت نماز یر هی، پھران کو عصر کا تھکم دیااور سورج سفید صاف تھااس میں زر دی کااثر نہیں ہوا تھااور پھر شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے مغرب کا جملم دیا، پھر ان کو ثلث کیل گزر جانے یااس سے کیچھ کم پر عشاء کا حکم ویا۔ حرمی راوی کواس میں شک ہے پھر صبح ہونے پر فرمایا سائل کہاں ہے اور فرمایا یہ جو تم نے دیکھا اس کے در میان نماز کاوفت ہے۔

۱۲۹۱۔ محمد بن عبداللہ بن نمیز، بواسطہ والد، بدر بن عثمان، ابو بکر بن ابی موسی، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنه رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا تُنَّمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشُّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ انْتُصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَّرَ الْفَحْرَ مِنَ الْغَلدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الظَّهْرَ حَتِّي كَانَ قَريبًا مِنْ وَقُتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَافَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَادِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَيِّتَى كَانَ عِنْدَ سُنقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ \*

١٢٩٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَّاةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نَمَيْرِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى

الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ التَّنَّفَقُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي \* (٢١٦) بَابِ اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بالظَّهْر

فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَمْضِي إِلَى جَمَاعَةٍ وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ \*

١٢٩٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَلَّثَنَا لَيْتُ ح و

دن فجر کومؤخر فرمایا، جباس سے فارغ ہوئے تو کہنے والا کہتا تھا کہ سورج نکل گیا یا نکلنے کو ہے، اور پھر ظہر میں اتنی تاخیر فرمائی یہاں تک کہ کل کے عصر پڑھنے کا وقت قریب ہو گیا، پھر عصر میں اتنی تاخیر فرمائی یہاں تک کہ جب اس ہے فارغ

ہوئے تو کہنے والا کہنا تھا کہ سورج زر دہو گیااور مغرب کواتنی تاخیر سے پڑھا کہ شفق ڈو بنے کو ہو گئی اور عشاء کو اتنی ناخیر ے پڑھاکہ تہائی رات کااوّل حصہ ہو گیا پھر صبح ہونے پر سائل کو بلایا اور فرمایا که نماز کا وقت ان دونوں و قتوں کے در میان

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

ایک نمازوں کے او قات دریافت کرنے والا آیا آپ نے اس

وقت کوئی جواب نہ دیااور صبح صادق کے طلوع ہو جانے پر فجر

کی نماز پڑھی کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہ تھے اور پھر تھکم

فرمایااور آفتاب کے ڈھل جانے پر ظہر قائم کی اور کہنے والا کہتا

تھا کہ دوپہر ہو گئی اور آپ تو بخو بی جانتے تھے ، پھر تھکم فرمایا اور

عصر کی نماز قائم کی اور سورج بلند تھا ، پھر تھکم فرمایا اور سورج

کے غائب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھی اور پھر تھم فرمایا اور

شفق کے غائب ہو جانے پر عشاء کی ا قامت کہی اور دوسرے

١٩٤٠ الو بكر بن ابي شيبه، و كيع، بدر بن عثمان، ابو بكر بن ابي

موسیٰ، ابو موسیٰ ہے ابن نمیر کی روایت کی طرح منقول ہے صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں مغرب کی نماز دوسرے دن

غروب شفق ہے پڑھنامنقول ہے۔

باب (۲۱۲) گرمی میں نماز ظہر کو تھنڈا کر کے پڑھنے کااستخبا**ب**۔

۱۲۹۸ قتیبه بن سعید،لیث، (تحویل) محد بن رمح،لیث،ابن

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ شَهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِيدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهْنَمَ \*

. ١٢٩٩ - و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ قَالَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَبْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بمِثْلِهِ سَوَاءً \*

وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ عَمْرُو وَعَمْرُو بْنُ سَوِيدٍ الْأَيْلِيُّ الْحَمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ عَمْرُو الْخَمَرُ الْ عَيْرَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ الْخَبْرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَسَلَّمَانَ الْأَغَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْيُومُ الْحَارُ فَلَا عَمْرُو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ فَيْعِ جَهَنَّمَ فَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ فَيْعِ جَهَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْيُومُ الْحَارُ فَيْعِ جَهَنَّمَ فَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَحُو ذَلِكَ \*

اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ أَبْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ ١٣٠١ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحَ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوا بالصَّلَاةِ \*

شہاب، ابن مسیتب، ابوسلمہ، بن عبد الرحمٰن، ابوہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی کی شدت ہو تو (ظہر) مُصْنَدُ ہے وقت پڑھو اس لئے کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہے۔

۱۲۹۹ حرمله بن میخی، ابن و بهب، یونس، ابن شهاب، ابوسلمه رضی الله تعالی عنه اور سعید بن مسیتب، حضرت ابو بهر رو رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح روایت نقل کرنے ہیں۔

موسال ہارون بن سعید ایلی، عمرو بن سواد، احمد بن عیسی، ابن وہب، عمرو، بکیر، بسر بن سعید، سلیمان اغر، ابو ہر یره رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب گرم دن ہو تو شخندے وقت نماز ادا کرواس لئے که گری کی شدت جہم کی بھاپ سے ہے۔ عمروبیان کرتے ہیں که محص سے ابن شہاب، ابن مسیب، ابو سلمہ نے بواسطہ ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ای طرح روایت نقل کی ہے۔

ا • ساا۔ قتیبہ بن سعید، عبدالعزیز، علاء، بواسطہ والد ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میہ گرمی جہنم کی بھاپ سے ہے لہذا نماز کو شخش نے وقت پڑھو۔

۱۳۰۲ ابن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبہ ان چند روایتوں میں سے نقل کرتے ہیں کہ جو ان سے ابوہر ررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو گرمی

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا عَنِ الْحَرِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

١٣٠٣ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُهَاجِرًا أَبَا الْحَسَنُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بِنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ أَذِّنَ مُؤَذُّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرِ انْتَظِرْ وَقَالَ إِنَّ شِيدَّةَ ٱلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو ذُرٍّ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ \*

١٣٠٤ - وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُوَّادٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونسُ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتُ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لهَا بِنَفْسَيْنِ نَفْسِ فِي الشِّتَّاءِ وَنَفَسِ فِي الصَّيْفِ

فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَحِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَحِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرير \*

٥ ١٣٠٠ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

ے ٹھنڈا کر کے پڑھو اس لئے کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ ہے ہے(۱)۔

۳۰ ۱۱- محمر بن مثنیٰ، محمر بن جعفر، شعبه، مهاجر،ابوالحن، زیدِ بن وہب، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مؤذن نے ظہر کی اذان دی تور سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا مصندُ اہو نے دو مصندُ اہو نے دو بیا یه فرمایاذراا نتظار کرو، ذراا نتظار کرو،اور فرمایا که گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ ہے ہے جب گرمی زائد ہو تو ظہر کو تھینڈ اگر کے پڑھو۔ ابو ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہاں تک انتظار كياكه ہم نے ٹيلوں كے سائے تك ديكھ لئے۔

هم ۱۳۰۰ عمر و بن سواد ، حريله بن پيچيٰ، ابن و هب ، يونس ، ابن شهاب، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن، ابوہر پر ه رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ دوزخ کی آگ نے اپنے پروردگار کے سامنے شکایت کی اور عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرا بعض حصہ بعض کو کھا گیاسواہے دوسانس لینے کی اجازت دیدی گئی، ا یک سانس سر دی میں اور دوسر اگر می میں سواسی وجہ ہے تم شدت گرمی پاتے ہواور اس بناپر تم سر دی کی شدت پاتے ہو۔

( فا کدہ) بندہ متر جم کی ناقص رائے میں دوسانسوں کا ہونا یہ انسان کے طریقہ پرہے ایک داخلی اور دوسر اخارجی، للہذاجب دوزخ اندر سانس کیتی ہے تو باہر کی ساری گرمی سمیٹ لیتی ہے جس کی وجہ سے سر دی ہو جاتی ہےاور جب باہر سانس لیتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے۔

۵۰ ۱۳۰ اسطق بن موسیٰ انصاری،معن، مالک، عبدالله بن بزید مولی، اسود بن سفیان، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، محمد بن عبدالرحمٰن، ثو بانٌ ، ابوہر ریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے بیان کرتے

(1) شیخ الاسلام حضرت مولاناشبیراحمد عثاقی اس جملے کے بارے میں اپنی رائے تحریر فرماتے ہیں کہ حرارت کااصل مر کز جہنم ہے اور سورج جہم سے حرارت حاصل کر تاہے اور پھر زمین کی اشیاء سورج سے حرارت حاصل کرتی ہیں اور بیہ اشیاء اپنی استعداد کے کم زیادہ ہونے ، سورج ہے دوری کے کم زیادہ ہونے اور رکاوٹوں کے کم زیادہ ہونے کے اعتبارے مختلف در جدمیں کم یازیادہ سورج سے حرارت حاصل کرتی ہیں۔

الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرِّ فَالْ الْحَرِّ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرِّ أَنَّ النَّارَ الشَّكَاةِ فَإِنَّ شِدَّةً اللَّهَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ الشَّكَاةِ إِلَى الْحَرَّ أَنَّ النَّارَ الشَّكَاتُ إِلَى الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ الشَّكَاتِ إِلَى الْحَرَّ أَنَّ النَّارَ الشَّتَكَة إِلَى السَّيْفِ فِي الصَّيْفِ فِي الصَّيْفِ \* فَي الصَّيْفِ \* أَنْ النَّارَ الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ \* أَلَى الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ \* \* المَثَنَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ \* \* المَثَنَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ \* \* الصَّيْفِ \* \* الصَّيْفِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

١٣٠٦ - وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ اللّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَالَتِ النّارُ رَبّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ قَالَتِ النّارُ رَبّ أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذَنْ لِي أَتَنفُسْ فَأَذِنَ لَهَا أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذَنْ لِي أَتَنفُسْ فَي الصَيْفِ فَمَا بَنفَسِينِ نَفْسٍ فِي الصَيْفِ فَمَا بَنفَسِينِ نَفْسٍ فِي الصَيْفِ فَمَا وَخَدُرُ مُنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنّمَ وَمَا وَجَدْثُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهَرِيرٍ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنّمَ وَمَا وَجَدْثُمْ مِنْ بَرْدٍ أَوْ خَرُورٍ فَمِنْ نَفْسٍ جَهَنّمَ وَمَا وَجَدْثُمْ مِنْ جَرْ أَوْ خَرُورٍ فَمِنْ نَفَسٍ جَهَنّمَ وَمَا وَجَدْثُمْ مِنْ جَرْ أَوْ خَرُورٍ فَمِنْ نَفَسٍ جَهَنّمَ \*

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی ہو تو نماز شھنڈی کرکے پڑھواس لئے کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہے اور بیان کیا کہ نار جہنم نے اپنے پرور دگار سے درخواست کی تواسے ہر سال میں دوسانس لینے کی اجازت دے دی گئی،ایک سانس سر دی میں اور ایک سانس گرمی میں۔

۱۰۰۱- حرملہ بن کیجی، عبداللہ بن وہب، حیوۃ، یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن الہاد، محمد بن عبدالرحمٰن، ابو سلمہ ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایادوزخ نے عرض کیا پروردگار میر ابعض بعض کو کھا گیا، لہذا مجھے سانس لینے کی اجازت عطا فرما، سواتے دو سانس لینے کی اجازت دیدی گئی ایک سانس سر دی میں اور دوسر اگر می میں، سوتم جو سر دی یاتے ہو وہ جہنم سر دی میں اور دوسر اگر می میں، سوتم جو سر دی یاتے ہو وہ جہنم کے سانس سے ہے اور ایسے ہی تم جو گر می پاتے ہو، وہ دوز خ

کے زمانہ میں خاص ہے۔

(۲۱۷) بَاب اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظَّهْرِ فِي أُوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِلَّةِ الْحَرِّ \* فِي غَيْرِ شِلَة الْحَرِّ \* 1٣.٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِي حَ بَشَارِ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِي حَنْ الْمُثَنِّي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ حَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمَرَةً حَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ سَمَرَةً حَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

ابْنُ مَهْدِيٌّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِر بْنِ

سَمُرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب (۲۱۷) جب گرمی نه هو تو ظهر اول وقت پڑھنامستحب ہے۔

ی ۱۳۰۰ محد بن نثنی محمد بن بشار ، یخی قطان ، ابن مهدی ، یخی بن سعید ، شعبه ، ساک بن حرب ، جابر بن سمره ، ابن مثنی ، عبد الرحمٰن بن مهدی ، شعبه ، ساک ، جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که جب آفتاب ڈھل جاتا تھا تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم ظهر پڑھاتے تھے۔

يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضِتِ الشَّمْسُ \*

١٣٠٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بِنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْن وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ السَّحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْن وَهْبٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا \*

مَّامُ وَاللَّهُ عَوْنُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ اللَّهُ عَلَّا الْمَامُ وَاللَّفُظُ اللَّهُ عَوْنُ الْمَامُ وَاللَّفُظُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ سَعِيدِ لَهُ حَدَّثَنَا رُهُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكُونَا إلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِونَا إلَيْهِ عَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا قَالَ زُهُمْ أَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتُ الْمُعْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ فَلْتُ أَفِي تَعْجِيلِهَا قَالَ نَعَمْ أَلْكُ نَعَمْ فُلْتُ أَفِي تَعْجِيلِهَا قَالَ نَعَمْ اللَّهُ عَمْ فُلْتُ أَفِي تَعْجِيلِهَا قَالَ نَعَمْ أَلْتُ اللَّهُ عَمْ فُلْتُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا إلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ فُلْتُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٣١٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَلِ عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثُوبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ \*

(۲۱۸) بَاب اسْتِحْبَابِ النَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ \* الْعَصْرِ \* الْعَصْرِ \* الْعَصْرِ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذَهِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصَرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذَهِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصَرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذَهِبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ مُنَالِي وَاللَّمْ مُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ مَلَى الْعَوَالِي وَاللَّمْ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ مَلَى الْعَوَالِي وَاللَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالِي وَاللَّهُ مَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللِي وَاللَّهُ مَلَالًى الْعُوالِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَالِي الْعُوالِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمِي الْعُوالِي الْعُوالِي الللهُ اللَّهُ وَالِي اللَّهُ وَالْمِي الْعُوالِي الْعُوالِي الْعُولُولُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الل

١٣١٢- وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ

۱۳۰۸ ابو بکر بن ابی شیبه، ابوالاحوص، سلام بن سلیم، ابواسحاق، سعید بن و جب، خباب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که جم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نہایت و هوپ میں نماز پڑھنے کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کو قبول نہیں فرمایا کیونکہ سر دی تھی۔

9 - ۱۳ - ۱ حمد بن یونس، عون بن سلام، زہیر، ابو اسحاق، سعید بن وہب، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سخت دو پہر کی شکایت کی تو آپ نے قبول نہ فرمائی، زہیر بیان کرتے ہیں میں نے ابو اسحاق سے دریافت کیا کیا ظہر کی نماز کی شکایت کی تھی ؟ انہوں نے ہاں! میں نے کہا کیا اول وقت پڑھنے کی، انہوں نے کہا کیا اول

۱۳۱۰ یکی بن یکی، بشر بن مفضل، غالب قطان، بکر بن عبدالله الله بین ملک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ہم بہت سخت گرمی میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہتے سواگر ہم میں سے کسی سے اپنی پیشانی سجدہ میں رکھنا ممکن نہ ہو تا تواپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کر لیتا تھا۔

باب (۲۱۸) عصر اول وقت پڑھنے کا استخباب۔
۱۱۳۱۔ قتیبہ بن سعید، لیث، (تحویل) محمد بن رمح، لیث، ابن شہاب، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج بلند رہتا تھا اور اس میں گرمی رہتی تھی اور جانے والا بلند آبادی تک چلا جاتا تھا اور وہاں پہنچ جاتا تھا اور سورج پھر بھی بلند رہتا تھا، قتیبہ نے اپنی روایت میں عوالی کا تذکرہ نہیں کیا۔

۱۲ ۱۳ - مارون بن سعید ایلی، این و بهب، عمر و، این شهاب، انس

## رضی الله تعالی عنه ہے اسی طرح روایت منقول ہے۔

سواسالہ یحیٰ بن یحیٰ، مالک، ابن شہاب، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز عصر پڑھتے تھے اور پھر جانے والا قباء تک چلا جاتا تھا اور وہاں پہنچنے پر بھی آفتاب بلند

ساسا۔ یکی بن یکی، مالک، اسلق بن عبدالله بن ابی طلحه، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ہم عصر کی نماز پڑھ لیتے پھر آ دمی بنی عمرو بن عوف رضی الله تعالی عنه کے محلّه میں جاتا تو پھر انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے یا تاتھا۔ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ بَمِثْلِهِ سَوَاءً \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَى ابْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللَّهُ اللللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللللللللَ

١٣١٤ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَمْرِو بْنِ اللَّعَصْرَ أَنَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَحِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ \*

سر سر افع بن خدی ہیں ام سلمہ ہے اور مسند عبدالرزاق میں ابراہیم ہے اور اس طرح دار قطنی میں رافع بن خدیج ہے اور حاکم نے زیادہ اور اس عبدالرحلٰ نخعی سے بتاخیر عصر کے استخباب کے بارے مین احادیث نقل کی ہیں اور اس کے علاوہ ابود او دمیں بھی اس کے ہم معنی صدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز بہت جلدی پڑھتے تھے اور عصر کی نماز بہت تاخیر سے اس لئے علاء حنفیہ عصر میں تاخیر کے استخباب کے قائل ہیں۔

الصَّبَاحِ وَقُتَيْنَةُ وَابْنُ حُحْرِ قَالُوا حَدَّنَا الصَّبَاحِ وَقُتَيْنَةُ وَابْنُ حُحْرِ قَالُوا حَدَّنَا السَّمْعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمْعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْ وَدَارُهُ بِحَنْبِ الْمُسْعِدِ فَلَمَّا دَحَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصلَلْنُهُ وَدَارُهُ بِحَنْبِ الْمُسْعِدِ فَلَمَّا دَحَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصلَلْنُهُ الْعَصْرَ الطَّهْرِ قَالَ أَصلَلْنَهُ الْعَصْرَ فَنَا السَّاعَة مِنَ الظُّهْرِ قَالَ فَصلَلْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا السَّاعَة مِنَ الظُّهْرِ قَالَ فَصلَلْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا فَصلَلْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ فَصلَلْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ لَيْفُولُ يَلْكَ صَلَاةً الْمُنَافِقِ يَحْلِسُ يَرْقُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانِ يَقُولُ يَلْكَ صَلَاةً الْمُنَافِقِ يَحْلِسُ يَرْقُبُ اللَّهُ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَعِيلَانَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا اللَّا قَلِيلًا \*

۱۳۱۵۔ یکی بن ابوب، محمہ بن صباح، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحن سے روایت ہے کہ وہ بھرہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ظہر کی نماز پڑھ کر گئے اور ان کامکان معجد کے بازومیں تھا پھر جب ہم ان کے ہاں گئے تووہ بولے کیا تم نے عصر پڑھ کی ہے؟ ہم نے کہا ہم تواجی ظہر کی نماز پڑھ کر آئے، انہوں نے کہا عصر پڑھ لوسو ہم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ کی، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے توانہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے تھے کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھتا ہواد کھنا رہتا ہے جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے در میان ہو جاتا رہتا ہے جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے در میان ہو جاتا میں اللہ تعالیٰ کاذ کر رہتا ہے جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے در میان ہو جاتا ہو باتا کے توائی کاز کر رہتا ہے جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے در میان ہو جاتا ہم نہیں کرنا مگر بہت کم۔

(فائدہ) ہے شک وفت مکر وہ تک نماز عصر کو موخر کرناند موم ہے۔واللّٰداعلم، (فتح الملهم)

١٣١٦ - و حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ أَبِي مُزَاحِم حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظَّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرُ وَهَذِهِ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ \* ١٣١٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي غَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزيدَ بْن أَبِي حَبيبٍ أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصٍ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْس بْن مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُريدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْظُرَهَا قَالَ نَعَمْ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْخَرُ فَنُحِرَتُ ثُمَّ قُطُّعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ \*

١٣١٨ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّتَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّتَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي الْنَجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ يَقُولُ كُنَا لَنَّجَاشِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ حَدِيجٍ يَقُولُ كُنَا نُصَلِّي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ نَصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْخَرُورُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ وَسَلِم ثُمَّ الْحَرُورُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَشَرَ قِسَم ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْسِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّه

اسالہ منصور بن ابی مزاح، عبداللہ بن مبارک، ابو بکر بن عثمان بن مہل بن صنیف، امامنة بن مہل رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه کے پاس گئے تو انہیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا عم محترم! کون سی نماز ہے فرمایا عصر، اور بیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

اسالہ عمرو بن سواد عامری، محمد بن سلمہ مرادی، احمد بن عیسیٰ، ابن وہب، عمرو بن حارث، یزید بن ابی حبیب، موئیٰ بن سعد انصاری، حفص بن عبیداللہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوگئے تو بنی سلمہ کا ایک آدمی آیااور عرض کیایار سول اللہ ہم اپناایک اونٹ ذرک کرنا چاہتے ہیں اور ہماری تمنا ہے کہ آپ بھی تشریف لے چلیں، آپ نے فرمایا چھااور آپ تشریف لے گئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ گئے اور اونٹ کو دیکھا کہ وہ ابھی ذرکے نہیں ہوا آپ کے ساتھ گئے اور اونٹ کو دیکھا کہ وہ ابھی ذرکے نہیں ہوا آپ کے ساتھ گئے اور اونٹ کو دیکھا کہ وہ ابھی ذرکے نہیں ہوا آپ کے ساتھ گئے اور اونٹ کو دیکھا کہ وہ ابھی ذرکے نہیں ہوا آپ کے ساتھ گئے اور اونٹ کو دیکھا کہ وہ ابھی دیکھ کھا بھی نے آفناب غروب ہونے سے قبل اس میں سے بچھ کھا بھی لیا۔

۱۳۱۸۔ محمد بن مہران رازی، ولید بھی مسلم، اوزاعی، ابوالتجاشی، رافع بن خدت کرضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے ہے اور پھر اونٹ ذرج کیا جاتا تھا اور اس کے دس جھے تقییم کئے جاتے ہے ۔ اونٹ ذرج کیا جاتا تھا اور اس کے دس جھے تقییم کئے جاتے ہے ۔ پہلے ہم پکا بھر وہ پکایا جاتا تھا اور آفاب کے غروب ہونے سے پہلے ہم پکا ہوا گوشت کھا لیتے تھے۔

١٣١٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسِ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيُّ عِيسَى بْنُ يُونُسِ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَنْحَرُ الْجَزُورَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَهْدِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَهْدِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلُ كُنَّا نُصَلِّى وَلَهُ مَا يُقُلُ كُنَّا نُصَلِّى وَهُ مِنْ وَلَمْ يَقُلُ كُنَّا نُصَلِّى وَهُ مَا الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلُ كُنَّا نُصَلِّى وَهُ مَا الْعَصْرِ وَلَمْ يَقُلُ كُنَّا نُصَلِي

(٢١٩) بَابِ التَّغْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلَاةِ الْمُورِيتِ صَلَاةِ

آب حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْر كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ \*

١٣٢١ - وَ حَدَّنَا اللهِ بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمْرُو يَبْلُغُ بِهِ وَ قَالَ أَبُو بَكْمٍ رَفَعَهُ \* عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمْرُو يَبْلُغُ بِهِ وَ قَالَ أَبُو بَكْمٍ رَفَعَهُ \* عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمْرُو يَبْلُغُ بِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْمٍ رَفَعَهُ \* وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْلِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّنَنِ البُنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ عَبْدِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بَنْ اللهِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ بُنُ اللّهِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ أَلِيهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ أَلِيهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ أَلَيهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَنْ أَلَيهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَلْهُ وَمَالَهُ \*

(٢٢٠) بَابِ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ الصَّلَاةُ الْعَصْرِ \* الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ \* الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ \* وَمَا الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ \* وَمَا الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةً الْعَصْرِ \* وَمَا الْعُصْرِ \* وَمَا الْعُصَالَةُ الْعَصْرِ \* وَمَا الْعَلَاقُ الْعُصَالَةُ الْعَصْرِ \* وَمَا الْعَلَى الْعُلَاقُ الْعُصَالِةُ الْعُصَالِةُ الْعُصَالِةُ الْعُصَالَةُ الْعُصَالِةُ الْعُصَالِةُ الْعُصَالَةُ الْعُصَالِةُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلِيقُ الْعُلَاقُ الْعُلِيلُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعُلِقُلِقُ الْعُلَاقُ الْعُلِلْعُلِلْعُلَاقُ الْعُلَاقُلُولُ الْعُلَاقُ الْعُ

رَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَدِيْ أَبِي شَيْبَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ لَمَا كَمَا حَبَسُونَا وَسَلَمَ مَلَأَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَلَأَ اللَّهُ قَالُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا وَشَغَلُونَا وَشَغَلُونَا وَشَغَلُونَا وَشَغَلُونَا

۱۳۱۹۔ استحق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، شعیب بن استحق دمشقی،اوزاعی،اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں مگر انہوں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عصر کے بعد اونٹ ذرج کیا جاتا تھا اور یہ نہیں بیان کیا کہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔

## باب(۲۱۹)عصر کی نماز فوت کر دینے پرعذاب کی

و سمیر۔ ۱۳۴۰ یکی بن بیخی، مالک، نافع ،ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه ہے سر ایران صلی باید سلم نے فرار جس

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا کہ اس کااہل اور مال

لوٹ لیا گیا۔

۱۳۳۱ - ابو بکر بن ابی شیبه، عمرو ناقد، سفیان، زہرگ، سالم، بواسطه والد، عمرونے روایت میں یبلغ کا صیغه اور ابو بکر نے رفعه کالفظ بولائے۔

۱۳۲۲ مارون بن سعید، ابن وجب، عمرو بن الحارث، ابن هجاب، عمرو بن الحارث، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو گویا که اس کا اہل اور مال وٹ لیا گیا۔

باب(۲۲۰)نماز وسطنی نماز عصر ہے۔

۱۳۲۳ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، ہشام، محمہ، عبیدہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا اللہ تعالی ان مشر کین) کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھردے جیسا کہ انہوں نے ہمیں روکا اور نماز وسطیٰ (نماز عصر سے) ہمیں

عَن الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ \* مشغول كرديايهال تك كه سورج غروب بوكيا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

(فائدہ) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں تھر کے آگئ ہے کہ نماز وسطی نماز عصر ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اس بارے میں اختلاف تھا کہ نماز وسطی جس کا قر آن کریم میں تذکرہ ہے اس سے کون سی نماز مراد ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن مسعود ، ابوابو ہر ضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابوسعید خدری ، ابو ہر بر منی اللہ تعالی عنہ اور عبید سلمانی حسن بصری ابراہیم تحقی، قاد ہر صنی اللہ تعالی عنہ ، ضحاکر صنی اللہ تعالی عنہ مسقاتلر صنی اللہ تعالی عنہ مناز وغیرہ کا یہی قول ہے کہ وہ نماز عصر ہے اور امام ترنہ کی فرماتے ہیں اور یہی قول اکثر علاء و صحابہ اور ان کے بعد والوں کا ہے اور امام نووی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے ماور دی نے امام شافعی کا بھی یہی قول نقل کیا ہے کیو نکہ اصاد بیٹ ای نماز کے بارے میں صحت کے ساتھ منقول ہیں (بندہ متر جم ، نووی جلدا صفحہ ۲۲۲)۔
اصاد بیٹ اسی نماز کے بارے میں صحت کے ساتھ منقول ہیں (بندہ متر جم ، نووی جلدا صفحہ ۲۲۲)۔

مَّ مَسَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ قَالَ مَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى الْبُونِ وَالْبُطُونَ \* اللَّهُ مُسَلَّى شُعْبَةُ فِي الْبُيُوتِ وَالْبُطُونَ \* اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أَبِي عَدِيٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ وَلَمْ يَشُكُ \* الْمَاكَ \* الْمَاكَ عَنْ اللَّهِ مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَرَّارِ عَنْ عَلِيٍّ ح و الْحَكَمِ عَنْ يَجْيَى بْنِ الْحَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ ح و الْحَكَمِ عَنْ يَجْيَى بْنِ الْحَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ ح و حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفَظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الْحَكَم عَنْ يَحْيَى سَمِعَ أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الْحَكَم عَنْ يَحْيَى سَمِعَ مَنْ يَحْيَى سَمِعَ مَنْ يَحْيَى سَمِعَ مَنْ يَحْيَى سَمِعَ مَنْ يَحْيَى سَمِعَ

اسلام محمد بن الی بکر، مقدمی، لیحیٰ بن سعید، (تحویل) اسطی بن ابراہیم، معتمر بن سلیمان، ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

حسان، عبیدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا ان لوگوں نے ہمیں نماز وسطی سے مشغول کر دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ تعالی ان کی قبروں کو اور ان کے مکانوں یا ان کے بیٹوں کو آگ سے لبریز کروے، شعبہ کو بیوت اور بطون میں شبہ ہے۔

۲۵ ۱۳۰۰ محد بن متنی، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قیاده،ابو

عنہ سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور انہوں نے بیوت اور قبور کو بغیر شک کے بیان کیاہے۔ بیوت اور قبور کو بغیر شک کے بیان کیاہے۔ کے اس الو بکر بن الی شیبہ ، زہیر بن حرب ، و کیج ، شعبہ ، تھکم ، کی بن جزار ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (تحویل) عبید اللہ بن معاذ ، بواسطہ والد ، شعبہ ، تھکم ، کیجیٰ ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے

دن خندق کے راستوں میں ہے ایک راستہ پر بیٹھے تھے اور فرما

٣٢٦ ا محمد بن نتنيٰ، ابن ابي عدى، سعيد، قياده رضى الله تعالى

عَلِيًّا يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فُرْضَةٍ مِنْ فُرَضِ الْحَنْدَق شَغُلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ قَالَ قُبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ نَارًا \*

مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُعَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَةِ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ عَنِي الصَّلَةِ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ عَنِي الصَّلَةِ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ عَنِي الصَّلَةِ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللل

١٣٦٩ - و حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ عَبْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةً عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ عَبْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةً الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةً الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةً الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أو اصْفَرَت فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوسُطَى صَلَاةً الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ فَارًا أَوْ قَالَ حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ فَارًا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ فَارًا اللَّهُ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ فَارًا اللَّهُ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ فَارًا اللَّهُ الْعَصْرِ مَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُورَاهُمْ فَالَ اللَّهُ الْعُورَاهُمْ اللَّهُ اللَّهُ

آلَّ التَّمِيمِيُّ قَالَ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ النَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ ابْنِ حَكِيم عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى الْقَعْقَاعِ ابْنِ حَكِيم عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةً أَنْ أَكْتُبَ لَهَا عَائِشَةً أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتُ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِي (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى) فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ (حَافِظُوا عَلَى فَلَمَا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَيَّ (حَافِظُوا عَلَى

رہے تھے کہ ان کا فروں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے بازر کھا یہاں تک کہ آفاب غروب ہو گیا،اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے لبریز کردے۔

۱۳۲۸ ابو بکر بن ابی شیبه، زہیر بن حرب، ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، مسلم بن صبیح، شیر بن شکل، حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا کہ ان کفار نے ہمیں نماز وسطی فماز عصر سے باز رکھا، الله تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ ہے لبریز کر دے۔ پھر آپ نے مغرب اور عشاء کے در میان عصر کویڑھا۔

۱۳۴۹ عون بن سلام کوفی، محد بن طلحه، زبید، مره، عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نماز عصر ہے مشرکین نے روک دیا یہاں تک که آفاب سرخ یازر دہو گیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که انہوں نے ہمیں نماز وسطی نماز عصر سے مشغول کر دیا، الله تعالیٰ ان کے بیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے یا ملاء کے الله تعالیٰ ان کے بیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے یا ملاء کے بیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے یا ملاء کے بیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے یا ملاء کے بیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے یا ملاء کے بیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے یا ملاء کے بیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے یا ملاء کے بھر دے یا ملاء کے بیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے یا ملاء کے بیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے یا ملاء کے بیٹوں اور قبروں کو آگ ہیں۔

۱۳۳۰ یکی بن یکی تمیم، مالک، زید بن اسلم، قعقاع بن حکیم، ابو یونس مولی عائشہ رضی الله تعالی عنها بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے جھے حکم دیا کہ بین ان کے لئے ایک قرآن کریم لکھ کر دوں اور فرمایا جس وقت اس آیت خافظوا عَلَی الصَّلوتِ وَالصَّلوةِ الْوُسْطَی پر پہنچو تو جھے اطلاع کر دو۔ چنانچہ جب بین اس آیت پر پہنچا تو انہوں نے اطلاع کر دو۔ چنانچہ جب بین اس آیت پر پہنچا تو انہوں نے فرمایا اس طرح سموحافظو العَلی الصَّلوةِ وَالصَّلوةِ وَالصَّلَاءِ وَالْمَلَاءِ وَالْمَلَاءُ و

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

الْوُسْطَى وَصَلُّوةُ الْعَصْرِ وَ قُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِيْنَ حَضَرت عَانَتُهُ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ) وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ﴿ رضی الله تعالی عنهانے فرمایا که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے اس طرح سناہے۔ اسسار اسطق بن ابرائيم خطلي، يجيل بن آدم، فضيل بن مرزوق، شقیق بن عقبه، براء بن عازب رضی الله تعالی عنه بيان كرتے بي كه بير آيت حَافِظُوْا عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوةِ الْعَصْرِ نازل ہو ئی اور جب تک مشیت الہٰی قائم رہی ہم اس کو یڑھتے رہے پھراللہ تعالٰی نےاسے منسوخ کر دیااور اس طرح نازل فرمانى حَافِظُوْا عَلَى الصَّلوتِ وَالصَّلوةِ الْوُسْطى ـ ايك سخص شفیق کے پاس میشا ہوا تھااس نے کہااب توصلوۃ وسطی

ہی نماز عصر ہے، براء بن عاز ب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں تخجیے بتلا چکاہوں کہ مس طرح رہے آیت نازل ہوئی؟اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کیا؟ واللہ اعلم۔امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ اس روایت کوانتجعی نے بواسطہ سفیان توری،اسود بن قیس، شقیق بن عقبہ ، براہ بن عاز ب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تقل کیا

اس آیت کویڑھا جیسا کہ فضیل بن مرزوق کی روایت ہے۔ ٣٣٣١ ـ. ابو غسان مسمعی، محمر بن متنیٰ، معاذ بن هشام، بواسطه والد، یخی این کثیر، ابو سلمی بن عبدالرحمٰن، جابر بن عبدالله

ہے کہ ہم نے ایک زمانہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه غزوہ خندق کے دن آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے گئے۔ اور عرض کیا یارسول اللہ خدا کی قشم میں نہیں جانتا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی ہو حتی کہ آفتاب غروب ہونے

ے قریب ہو گیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر ہم ایک کنگریکی زمین کی طرف آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ غلیہ وسلم نے و ضو فرمایا اور ہم نے مجھی و ضبو کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے غروب آ فتاب کے بعد عصر کی نماز پڑھی اور پھر اس کے

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ١٣٣١ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الْفُصَيْلُ بْنُ مَرْزُوق عَنْ شَقِيق بْن عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴾ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُسَخَهَا اللَّهُ فَنَزَلَتُ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى ) فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيق لَهُ هِيَ إِذَنْ صَلَّاةُ الْعَصْر فَقَالَ الْبَرَاءُ قَدْ أَخُبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَحَهَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ مُمسْلِم وَرُوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ عَنِ الْأَسُوَدِ بُن قَيْس عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ

زَمَانًا بِمِثْلِ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ \* ١٣٣٢- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ ٱلْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنِّي عَنْ مُعَاذِ بْن هِشَام قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدُّثَنَا أَبُو سَلَّمَةَ بْنُ عَبُّدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْخَنُّدُق جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْش وَقَالَ يَا رُسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيُّ الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ وَتَوَضَّأُنَا فَصَلَّى

قَالَ ۚ قَرَأَأَنَاهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بعد مغرب کی پڑھی۔

۳۳۳ سا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، اسطق بن ابراہیم، وکیع، علی بن مبارک، یکیٰ بن سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب(۲۲۱) صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت اور اس پر محافظت کا تھکم۔

الله الله تعالی تعد الله تعد الله تعالی تعد الله تعالی تعد الله تعد الله تعالی تعد الله تعد الله تعالی تعد الله تعد ا

۱۳۳۷۔ زہیر بن حرب، مروان بن معاویہ فزاری، اساعیل بن ابی خالد، قیس بن ابی حازم، جریر بن عبداللّٰدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ \* مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ \* ١٣٣٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارِكِ عَنْ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارِكِ عَنْ يَكِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* يَحْدَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* يَحْدَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* يَحْدَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* يَحْدَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* يَحْدَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* الصَّبْحِ يَحْدَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ \* الصَّبْحِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا \* وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا \* وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا \*

١٣٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنْ أَبِي عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً اللَّهُ مَا اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً اللَّهُ مَا اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً اللَّهُ مَا اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةً اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يَسَارَ ١٣٣٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بَّنِ مُنَبَهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَن النَّادَ \*

آ٣٣٦ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ السَّمَعِيلُ بْنُ أَخْبَرَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ أَخْبَرَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ

(۱) الله تعالی فرشتوں ہے سوال کرتے ہیں اس میں تحکمت رہے کہ فرشتے انسانوں کے بارے اچھائی اور خیر کی گوائی دیں اور الله تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے میں اپنی تحکمت کو ظاہر فرما کیں کیونکہ فرشتوں نے تخلیق انسان کے موقع پر رہے عرض کیا تھا کہ رہے لوگ تو فساد مچا کیں گے اور خون بہا کیں گے۔

سَمِعْتُ جَرِيرَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُا كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْذَ نَظَرَ إِلَى الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ شَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا يَكُمُ شَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُعْلَبُوا تُصَامُّونَ فِي رُوْيَتِهِ فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا تُضَامُّونَ فِي رُوْيَتِهِ فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُويِهَا عَرُيلًا وَسَبِّعُ عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُويِهَا يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَحْرَ أَنَّمَ قَرَأً جَرِيلًا ( وَسَبِّعُ يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَحْرَ أَنَّمَ قَرَأً جَرِيلًا ( وَسَبِّعُ بِعَنِي الْعَصْرَ وَالْفَحْرَ أَنَمَّ قَرَأً جَرِيلًا ( وَسَبِّعُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا)\*

١٣٣٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو أُسَامَةً وَوَكِيعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ وَقَالَ ثُمَّ فَرَبِّ \* فَرَبِّ \* فَرَبِّ \*

المَّرَيْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعِ عَلَى الْبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّتَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَمِسْعَرِ وَالْبَحْتَرِيِّ بْنِ الْمُحْتَارِ سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي مَالِدٍ وَمِسْعَرِ وَالْبَحْتَرِيِّ بْنِ الْمُحْتَارِ سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عُمَارَةً بْنِ رُؤَيْبَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ بَكُرِ بْنِ عُمَارَةً بْنِ رُؤَيْبَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مَنْ أَبِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَحْرَ وَالْعَصْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَشُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الرَّحُلُ وَأَنَا مَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الرَّحُلُ وَأَنَا مَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمَحْرُ وَالْعُصْرَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَي

پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھااور فرمایا تم اپنے پروردگار کو بے شک ای طرح دیکھو گے جیسا کہ اس چاند کو دیکھتے ہو،اس کے دیکھنے میں کسی متم کی رکاوٹ اور آڑ محسوس نہ کروگے، سواگر تم ہے ہو شکے تو سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور ایسے ہی غروب ہونے سے پہلے کی نماز اور ایسے ہی غروب ہونے دو۔ اس کے بعد کی نماز یعنی صبح اور عصر کو نہ فوت (۱) ہونے دو۔ اس کے بعد جریہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمَنبَعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ یعنی اپنے رب کی تعریف کے ساتھ طلوع آفناب اور غروب سے قبل رب کی تعریف کے ساتھ طلوع آفناب اور غروب سے قبل رب کی تعریف کے ساتھ طلوع آفناب اور غروب سے قبل رب کی تعریف کے ساتھ طلوع آفناب اور غروب سے قبل رب کی تعریف کے ساتھ طلوع آفناب اور غروب سے قبل رب کی یا کی بیان کر۔

ے سوسا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابو اسامہ، وکیج سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کے سامنے پیش کئے جاؤگ پھر اس کودیکھو گے جیسا کہ چودھویں رات کے جاند کودیکھتے ہو، اور اس میں جریر کانام بیان نہیں کیا۔

بین میں یہ۔

۱۳۳۸ ابو بحر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، اسخق بن ابر انہیم ، و کیج ،

ابن ابی خالد مسعر ، بختر ی بن مختار ، ابو بکر بن عمارة بن رؤیبہ ،

عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر گزوہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج نکلنے سے پہلے نماز کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز کی یعنی صبح اور عصر بڑھی ، بھرہ والوں میں ایک شخص بولا کیا تم نے اسے مصر بڑھی ، بھرہ والوں میں ایک شخص بولا کیا تم نے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے ؟ انہوں نے کہا کہ بال ، وہ شخص بولا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی اس وہ شخص بولا کہ میں ایک مسلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے ، میرے کانوں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے ، میرے کانوں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے ، میرے کانوں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے ، میرے کانوں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے ، میرے کانوں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے ، میرے کانوں بے اس چیز کو سنا ہے اور میرے قلب نے اسے محفوظ رکھا

(۱) نمازافضل عبادت ہےاور پھر نمازوں میں سے بھی فجر اور عصر کی نمازیں دوسر ی نمازوں سے زیادہافضل ہیںاس لئے کہ ان نمازوں کے وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں توافضل ترین عبادت پر نثواب اور بدلہ بھی سب سے بہتر انعام کی صورت میں ملے گااور دہاللہ کادیدارہے۔

وَسَلَّمَ سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي \*

١٣٣٩ - وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبَ بُنُ إِنْ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ شَمْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلِجُ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ عُرُوبِهَا وَعِنْدَةُ رَجُلُ قَبْلَ عُرُوبِهَا وَعِنْدَةُ رَجُلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُ النَّبِي سَمِعْتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُ النَّبِي سَمِعْتَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ بِالْمَكَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ إِلَامَكَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ إِلَامَكَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَا لِهُ الْمَعْمَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ و اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا الْمُؤْلِهُ الْمُعْتِهُ الْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْع

مَا اللهِ عَالَمْ الْمُ الْمُ اللهِ عَالَمْ الْمُ اللهِ عَمْرَةَ الطَّبُعِيُ اللهُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ اللهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْ دَيْنِ دَحَلَ الْحَنَّةَ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْ دَيْنِ دَحَلَ الْحَنَّةَ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَمْرَ حَدَّثَنَا اللهُ عَمْرَ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَلَا اللهُ عَمْرَ عَدَّثَنَا عَمْرُ وَلَا اللهُ الله

١٣٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتُ بِالْحِجَابِ \*

١٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ

۱۳۳۹ یعقوب بن ابراہیم دورتی، یخی بن ابی بکیر، شیبان، عبدالملک بن عمیر،این عمارة بن رؤیبه، عماره بن رویبه رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایاوہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا کہ جس نے سورج نکلنے سے پہلے اوراس کے غروب ہونے سے قبل کی نماز پڑھی،ان کے پاس بھر ہوالوں میں سے ایک شخص تھا اس نے کہا کیا تم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ساہے ؟انہوں کے کہا باں میں گواہی دیتا ہوں اس کی، وہ شخص بولا میں بھی گواہی دیتا ہوں اس کی، وہ شخص بولا میں بھی فرماتے ہوئے ایسے مکان میں سنا جہاں سے میں آپ کی بات فرماتے ہوئے ایسے مکان میں سنا جہاں سے میں آپ کی بات فرماتے ہوئے ایسے مکان میں سنا جہاں سے میں آپ کی بات سنتا تھا۔

• ۱۳۳۰ میراب بن خالد از دی، ہمام بن یجی، ابوجمرہ ضبعی، ابی کمر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دو شھنڈی (صبح وعصر) نمازیں اداکرتے رہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

ا ۱۳۳۱۔ ابن ابی عمر ، بشر بن سری (تحویل) ابن خراش ، عمر و ، ابن عاصم ، ہمام ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (۲۲۲)مغرب کااوّل وقت آ فناب غروب ہونے کے بعد ہے۔

۱۳۳۳ و تنیبه بن سعید، حاتم بن اساعیل، یزید بن ابی عبید، سلمه بن اکوع رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم مغرب کی نماز بڑھا کرتے تھے جبکه آفآب غروب ہوجا تاور نظروں سے او جھل ہوجا تا۔

سهسال محد بن مهران رازی، ولید بن مسلم، اوزاعی،

ابوالنجاشی، رافع بن خدت کرضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے ہے اور پھراس کے بعد ہم میں سے کوئی بھی جاتا تھا تو اپنے تیر گرنے کی جگہ و کچھ لیتا تھا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

۳۳ سایہ اسحاق بن ابراہیم خطلی، شعیب بن اسحاق دمشقی، اوزاعی، ابو نجاشی، شعیب بن اسحاق دمشقی، اوزاعی، ابو نجاشی، رافع بن خدت کی رضی الله تعالیٰ عنه سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

باب(۲۲۳)نماز عشاء کاوفت اوراس میں تاخیر۔ ۵ ۱۳۴۵ عمرو بن سواد عامری، حرمله بن بیجیٰ، ابن وجب، يونس، ابن شهاب، عروه بن زبيرٌ، حضرت عائشه رضي الله تعالىٰ عنہازوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں دیر کی کہ جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف نہ لائے حتیٰ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ عور تیں اور بیجے سو گئے، چٹانچہ رسول الله صلى الله عليه وسلم باهر تشريف لائے اور مسجد والوں سے آنے کے وقت فرمایا کہ زمین والوں میں سے تمہارے علاوہ اس وفت اس نماز کا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے اور پیہ واقعہ لو گوں میں اسلام کی اشاعت سے قبل کا تھا، حرملہ نے اپنی روایت میں اتنااضافہ اور لفل کیاہے کہ مجھے این شہاب نے بیان کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے کئے بیہ مناسب نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کے لئے تقاضا کرواور ہیراس وقت فرمایا جب کہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے آپ کو پکار اتھا۔

۲ ۱۳۳۲۔ عبدالملک، شعیب، لیث، عقیل، ابن شہاب ہے ہیہ روایت حسب سابق منقول ہے، باتی اس میں زہری کا قول اور حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالً سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُا كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ \*

١٣٤٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا السُّحَقَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْخُبُرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيِّ حَدَّثَنِي رَافِعُ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي رَافِعُ النَّجَاشِيِّ حَدَّثَنِي رَافِعُ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي رَافِعُ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي رَافِعُ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي رَافِعُ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي اللَّهُ الْمُغْرِبَ بِنَحْوِهِ \* بْنُ خُدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمُغْرِبَ بِنَحْوِهِ \* بِنُ خُدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمُغْرِبَ بِنَحْوِهِ \* رَافِعُ اللَّهُ الْمُغْرِبَ بِنَحْوِهِ \* رَافِعُ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيمِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ا

(٢٢٣) بَابِ وَقُتِ الْعِشَاءِ وَتُأْخِيرِهَا \* ١٣٤٥ - وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْغَامِرِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّابَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَغْتُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي تَدُّعَى الْعَتَمَةَ فَلُمْ يَخْرُجُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ نَامَ النَّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ غَيْرُكُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ فِي النَّاسِ زَادَ حَرْمَلَةً فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَذَكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ\* ١٣٤٦ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن

اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ

## اس کے بعد کا حصہ مذکور نہیں۔

۷ ۱۳۳۱ اسحاق بن ابراہیم، محمہ بن حاتم، محمہ بن بکر، (تحویل)
ہارون بن عبدالله، حجاج بن محمه، (تحویل) حجاج بن شاعر، محمہ
بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، مغیرہ بن حکیم، ام کلثوم بنت
ابی بکر، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک
رات رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نماز عشاء میں تاخیر
فرمائی حتی کہ رات کا بڑا حصہ گزر گیااور مسجد میں جو حضرات
تصورہ بھی سو گئے، پھر آپ تشریف لائے اور نماز بڑھائی اور
فرمایاس کا یہی وفت ہے آگر مجھے یہ خیال نہ ہو کہ میں اپنی امت
کو مشقت میں مبتلا کروں ، اور غبدالرزاق کی روایت میں یہ
الفاظ ہیں کہ آگر میر کامت پر مشقت نہ ہو۔

۱۳۴۸ د نهیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور، تھم، افع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم کھہر ہے رہے، نماز عشاء کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انظار کر رہے تھے چنانچہ آپ ہماری طرف آگ جب تہائی رات چلی گئی یا اس سے زائد، ہمیں معلوم نہیں کہ آپ موگھر کے کسی کام کی وجہ سے مشغولیت ہو گئی تھی یا اور کوئی ایت تھی چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسی نماز کا انظار کرتے رہے کہ تمہارے علاوہ اور کوئی دین والا اس کا انظار نہیں کر رہا تھا، اگر میری امت پر بارنہ ہو تا تو ہیں ان کے ساتھ یہ نماز اسی وقت پڑھتا، پھر مؤذن کو تھم فرمایا اس ان کے ساتھ یہ نماز اسی وقت پڑھتا، پھر مؤذن کو تھم فرمایا اس کا قامت کہی اور آپ نے نماز پڑھی۔

۹ سا۔ محدین رافع، غبدالرزاق، ابن جریج، نافع، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک دن عشاء کی نماز کے وقت کسی کام میں مشغول ہو گئے ابْنِ شِهَابِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ قُوْلَ الزُّهْرِيِّ وَذُكِرَ قُوْلَ الزُّهْرِيِّ وَذُكِرَ لِي وَمَا بَعْدَهُ \*

١٣٤٧ - حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ كِلَاهُمَا عَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ قَالَ حِ و حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ۚ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ح و حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ ۚ قَالُوا جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أُمِّ كُلُّتُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَعْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي وَفِي حَدِيتِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ لَوْلَا أَنَّ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي\* ١٣٤٨- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَّا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْحَكَم غَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غُمَرَ أَقَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَّاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَخَرَجَ إَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلْتُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِيَ أَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينِ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى \*

٩ ١٣٤٩ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

متحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَنَّى رَقَدْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدُنَا ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ \*

مَدَّتَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ صَلَّمَةَ عَنْ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّتَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَابِتٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ كَادَ يَذْهَبُ شَطْرُ اللَّيْلِ لَمْ خَاءَ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَمُ مَا انْتَظَرُ تُمُ الصَّلَاةَ قَالَ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرُ تُمُ الصَّلَاةَ قَالَ لَمْ وَبِيصٍ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَةٍ أَنَسُ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصٍ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَةٍ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى بِالْحِنْصِرِ \*

١٣٥١ - و حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا اللهِ زَيْدِ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَظَرُ نَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً حَتَّى كَانَ قَرِيبٌ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً حَتَّى كَانَ قَرِيبٌ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصٍ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فَضَة \*

١٣٥٢- وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحيدِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بهَ جُهُه\*

nom - وَحَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرِ الْاَشْعَرِيِّ وَٱبُوْ

اس میں دیر کی حتی کہ ہم مسجد میں سوگئے پھر ہم بیدار ہوئے اور پھر سوگئے اور پھر بیدار ہوئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہارے علاوہ زمین والوں میں آج کی رات کوئی بھی اس نماز کے انتظار میں نہیں ہے۔

الموسال الله على الله عليه وسلم كى الكوشى كا حال دريادت كيا، الله على الله عليه وسلم كى الكوشى كا حال دريادت كيا، المهول الله عليه وسلم كى الكوشى كا حال دريادت كيا، المهول في كهاكه ايك رات رسول الله عليه وسلم في عثاكى نماز مين نصف شب ك يانصف شب ك قريب تك تاخير فرمائى، پهر آپ تشريف لائه الائه الائه لوگ نماز پڑھ ترسوگ ،اور قرماياكه لوگ نماز پڑھ كرسوگ ،اور تم جس وقت تك نماز كا تظار كرتے رہوگ نماز كا تظار كرتے رہوگ نماز كا تكار كوشى كى چك د كيه رہا كيا كه لوگ فرماياك الله تعالى عنه في بيان كيا كه كوياكه اب بين آپ كى چاندى كى الكوشى كى چك د كيه رہا الكوشى كى چك د كيه رہا الكوشى الله تقال هو المادة فرمايا (كه الكوشى الله تقال هو الله على الكوشى كى جيك د كيه رہا الكوشى الله تقالى هو الكارك ال

18 سا۔ حجاج بن شاعر، ابو زید سعید بن رہیج، قرہ بن خالد، قادہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہم نے یہاں تک انتظار کیا کہ آدھی رات کے قریب ہوگئی پھر آپ تشریف لائے اور نماز اور اکی اور ہماری طرف متوجہ ہو کے گویا اب بھی ہیں آپ کے اندی کے انتھ میں آپ کی انگو تھی کی چیک د کھے رہا ہوں جو کہ جاندی کی تھی۔

۱۳۵۲ عبدالله بن صباح العطار ، عبیدالله بن عبدالمجید حفی ، قره سے حسب سابق روایت منقول ہے باقی اس میں ہماری طرف متوجہ ہونے کا تذکرہ نہیں۔

۵۳ سار ابو عامر اشعری، ابو کریب، ابو اسامه، برید، ابو بر ده،

كُرَيُبِ قَالَانَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ بَرِيْدَ عَنْ أَبِيْ بَرْدَةِ عَنْ اَبِيْ مُوْسْنِي قَالَ كُنْتُ وَاصْحَابِيَ الَّذِيْنَ قَدَمُوْا مَعِيَ فِي السَّفِيْنَةِ نُزُوْلًا فِيْ بَقِيْعِ بَطْحَانِ وَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ صَلُوةِ الْعِشَآءِ كُلِّ لَيْلَةِ نَفَرَ مِنْهُمْ قَالَ أَبُوْ مُوْسٰي فَوَافَقَّنَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَصْحَانِيْ وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِيْ أَمْرِهِ حَتَّى اعْتَمَّ بِالصَّلُوةِ حَتَّى أَبْهَارَ اللَّيْلُ ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَضَى صَلُوتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ عَلَى رَسْلِكُمُ أَعُلِمُكُمْ وَٱبْشِرُوْا اَنْ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اَنَّهُ لَيْسَ مِنَ. النَّاسِ اَحَدٌ يُّصَلِّي هٰذِهِ السَّاعَةِ غَيْرَكُمُ أَوْ قَالَ مَا صَلَّى هَٰذِهِ السَّاعَةِ اَخَدُّ غَيْرُكُمْ لَا نَدْرَى أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ قَالَ اَبُوْ مُوْسِي فَرَجَعْنَا فَرِحِيْنَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٣٥٤ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاء أَيُّ لِعَطَاء أَيُّ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاء أَيُّ لِعَشَاء الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ الْعَتَمَةُ إِمَامًا وَخِلُوا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ قَالَ حَتَّى رَقَدٌ نَاسٌ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ قَالَ حَتَّى رَقَدٌ نَاسٌ وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُوا رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا كَالَّهُ وَاضِعًا كَالَّهُ مَاءً وَاضِعًا كَالَّهُ مَاءً وَاضِعًا كَالًا مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَّهُ مَاءً وَاضِعًا كَالُهُ مَاءً وَاضِعًا مَا أَنْ فَالَ الْمَانَ يَقُطُوا وَالْمَانُ مَاءً وَاضِعًا مَا اللَّهُ مَاءً وَاضِعًا مَا أَلْ اللَّهُ مَاءً وَاضِعًا مَا أَنْ فَالَالُهُ مَاءً وَاضِعًا مَا اللَّهُ مَاءً واضِعًا مَاءً واضِعًا مَا اللَّهُ مَاءً واضِعًا مِعْمَا مُاءً واضِعًا مَا اللَّهُ مَاءً واضِعًا مَا اللَّهُ مَاءً واضِعًا مَا اللَّهُ مَاءً واضِعًا مَاءً واضِعًا مُا اللَّهُ مَاءً واضِعًا مَا اللَّهُ مَاءً واضَعًا مَا اللَّهُ مَاءً واضِعًا مُا اللَّهُ مَاءً واضِعًا مَا اللَّهُ مَاءً واضَعًا مُا اللَّهُ مُاءً واضَعًا مُا اللَّهُ مَاءً واضَعًا مُا اللَّهُ مَاءً واللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَاءً واللَّعَامُ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعَامِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعَامِعُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَام

ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے ر میں جو تمتی میں آئے تھے یہ سب بھیع کی تنکریلی مین پر اترے ہوئے تنھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرماتھے اور ہم میں سے ایک جماعت عشاء کے وفت ہر روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری ہے آتی تھی، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سوایک روز میں چند ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ااور آپ بچھ کام میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ نماز میں دیر ہو گئی اور رات نصف کے بعد ہو گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سب کے ساتھ نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے تو حاضرین سے فرمایاذرا تشهر و میں تم کو خبر دیتا ہوں اور تم کو بشارت ہو کہ تم پر الله تعالیٰ کابیه احسان تھا کہ کہ اس وقت تمہارے سواکوئی نماز نہیں پڑھتایا فرمایا کہ اس وقت تمہارے سوائسی نے نماز نہیں یڑھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں جملوں میں ہے کون ساجملہ فرمایا۔ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیہ بات سننے کی وجہ سے خوشی خوشی واپس ہوئے۔

۱۳۵۳۔ محد بن راقع ، عبدالرزاق ، ابن جر ج بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاء سے کہا کہ تمہار سے نزدیک کون ساوقت بہتر ہے؟ کہ میں اس وقت عشاء کی نماز پڑھا کروں ، جے لوگ عتمہ کہتے ہیں ، خواہ امام ہو کر اور خواہ تنہا۔ عطاء نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سناوہ فرمار ہے تھے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کی یہاں تک کہ لوگ سو گئے اور پھر بیدار ہو گئے اور سوگے اور پھر بیدار ہو گئے اور سوگے اور موگے اور عربیدار ہو گئے اور سوگے اور عاب کی یہاں تک کہ لوگ سو گئے اور پھر بیدار ہو گئے اور سوگے اور عاب کی یہاں تک کہ لوگ سو گئے اور پھر بیدار ہو گئے اور سوگے اور عاب کہ بیدار ہو گئے اور سوگے اور عاب کہ ایک ابن عبد کھڑے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آ واز سے کہانماز ، عطاء نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ

يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ لَوْلَا أَنْ يَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرُ تُهُمُ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَٰلِكَ قَالَ فَاسْتُثْبَتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاس فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْن الرَّأْسِ ثُمَّ صَبَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُن مِمَّا يَلِي الْوَجُّهُ ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاجِيَةِ اللَّحْيَةِ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطِشُ بِشَيْءِ إِلَّا كَذَلِكَ قُلْتُ لِعَطَاءِ كَمْ ذُكِرَ لَكَ أَخَّرَهَا ۚ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَئِذٍ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ عَطَاءٌ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا إمَامًا وَخِلْوًا مُؤَخِّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَئِذٍ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَلِكَ خِلْوًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ فَصَلُّهَا وَسَطًا لَا مُعَجَّلَةً وَلَا مُؤَخَّرَةً \*

١٣٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ اللهِ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُؤَخّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ \* الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُؤَخّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ \*

١٣٥٦ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ

علیہ وسلم تشریف لائے گویامیں اس وقت آپ محود مکھے رہا ہوں کہ آپ کے سر مبارک ہے یانی ٹیک رہا تھااور آپ اینے سر مبارک بر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا اگر میری امت پر شاق نه ہو تا تو میں انہیں تھم کر تا کہ دہ اس نماز کو اس وفت پڑھا کریں۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاء سے کیفیت دریافت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اییخ سر پر ہاتھ کس طرح رکھا تھا؟ اور جیسا کہ ابن عباس رضى الله تعالى عنه نے تمہیں بلایا ہے چنانچہ عطاء نے اپنی انگلیاں تھوڑی سی کھولیں اور پھراپنی انگلیوں کے کنارے اپنے مر پررکھے پھران کوسر سے جھکایااور پھیرایہاں تک کہ آپ کا انگو تھا کان کے اس کنارے کی طرف پہنچاجو کنارہ منہ کی جانب ہے اور پھر آپ کا انگو ٹھا کٹیٹی تک اور داڑھی کے کنارے تک ہاتھ کسی چیز کو نہ چھو تا تھااور نہ کسی کو پکڑتا نظا، میں نے عطاء ہے دریافت کیا کہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اس رات عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاخیر فرمائی؟ کہامیں نہیں جانتا، پھر عطاء نے بیان کیامیں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں امام ہو کریا تنہا نماز ادا کروں جبیبا کہ اس کو اس رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیاہے ،اور اگر تم پر تنہائی بار گزرے یالوگوں پر بار ہو اور تم ان کے امام ہو تو اس کو متوسط وفت میں ادا کر لیا کروہ نہ جلدی کر کے نہ دیر

۱۳۵۵ یکی بن کیی، قتیبه بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبه، ابوالاحوص، ساک، جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه سے روایت به که رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز عشاء میں تاخیر فرمایا کرتے تھے۔

۳۵۲۔ قتیبہ بن سعید، ابو کامل جبحدری، ابو عوانہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

جَابِر بْن سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلُوَاتِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا وَكَانَ يُحِفُّ الصَّلَاةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلِ يُحَفِّفُ \* ١٣٥٧ – وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَن ابْن أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ \*

١٣٥٨ - وَحَدَّتُنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْم صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا تَعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبْلِ \*

مت کہو بلکہ عشاء ہی کہو۔

(٢٢٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ النَّبْكِيرِ بالصُّبْح فِي أُوَّل وَقْتِهَا وَهُوَ التَّغْلِيسُ وَبَيَانِ قُدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا \*

٩ - ١٣٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْن عُيَيْنَةَ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصُّبِّحَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ لَا يَعْرِفَهُنَّ أَحَدٌ \*

علیہ وسلم تمہارے ہی طریقہ پر نمازیں پڑھاکرتے تھے مگر عشاء کی نماز میں بہ نسبت تمہارے پچھ دیر کیا کرتے تھے اور نماز ہلکی یڑھاکرتے تھے۔

۵۷ سار زہیر بن جرب، ابن ابی عمر، سفیان بن عیبینہ، ابن ابی لبید، ابو سلمہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہے تھے کہ تمہاری نماز کے نام پر بدوی لوگ غالب نہ آئیں وہ عشاء ہے اس کئے کہ وہ او نتوں کے دودھ دو ہے میں دیر کیا کرتے ہیں اسی وجہ ہے (وہ عشاء کی نماز کوعتمہ کہتے ہیں)۔ ۵۸ ۱۱ ابو بكر بن ابي شيبه، وكبع، سفيان، عبدالله بن ابي لبيد، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاتم پر دیہاتی لوگ عشاء کی نماز پر غالب نه ہوں کیونکہ وہ اللّٰہ کی کتاب میں عشاء ہے اور بیہ تواو نشیوں کے دوہنے میں دیر کرتے ہیں۔

(فاكدہ)اور عتمہ كے معنى لغت ميں تاخير كرنے كے آئے ہيں،اس واسطے وہ عشاء كى نماز كوعتمہ كہتے ہيں، باقى تم ان سے مغلوب ہوكر عتمه

باب (۲۲۴) صبح کی نماز کے لئے جلدی جانا اور اس میں قراُت کرنے کی مقدار۔

۱۳۵۹ ابو بكرين ابي شيبه، عمرو ناقد، زهيرين حرب، سفيان بن عیبینه، زہری، عروہ، حضرت عاکشه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ مومنوں کی عور تیں صبح کی نماز رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کے ساتھ پڑھتی تھیں، پھراپی جادروں میں کپٹی ہو کی واپس ہوتی تھیں انہیں کوئی نہیں پہچانتا تھا۔

۱۳۹۰ حرملہ بن یجیٰ، ابن وہب، بونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے مومن عور تیں اپنی چادر میں لپٹی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز میں حاضر ہوتی تھیں پھر اپنے گھرول کولوٹ جاتی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلدی نماز پڑھینے کی وجہ ہے بہچانی نہیں جاتی تھیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

۱۳۶۱۔ نصر بن علی جہضمی، اسحاق بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، یجیٰ، بن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبح کی نماز ادا کرتے تھے اور عور تیں اپنی جادروں میں لبٹی ہوئی واپس جاتی تھیں، اند حیرے کی بنا پر بہجانی نہیں جاتی تھیں۔

۱۲ سال ابو بکر بن ابی شیبه، غندر، شعبه، (تحویل) محمد بن مثنی، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، سعد بن ابراجیم، محمد بن عمرو بن حسن بن علی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که جب حجاج مدینه منوره آیا تو ہم نے جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے مدینه منوره آیا تو ہم نے جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے (نمازوں کے متعلق دریافت کیا) تو فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم ظهر کی نماز گرمی کے وقت پڑھا کرتے ہے اور عصر البے وقت میں جبکه آفاب صاف ہو تااور مغرب جبکه آفاب فروب جا تااور عشاء میں جبحہ تا فیر کرتے اور بھی اوّل وقت میں بڑھتے اور بھی اوّل وقت بڑھتے اور بھی موالے وقت بڑھتے اور بھی کہ لوگ جمع ہوگئے تو اول وقت بڑھتے اور بھی ماز کرتے اور صبح کی نماز بھی میں اندھرے میں اداکرتے ہے۔

وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَاهُ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدُنَ الْفَحْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ بُثُمَ يَنْقَلِبْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ بُثُمَ يَنْقَلِبْنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَ بُثُمَ يَنْقَلِبْنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ \* اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ \* صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ \* صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ \* الْحَهْضَمِيُّ الْحَهْضَمِيُّ الْحَقْفَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ \* الشَّعَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ \* الْحَهْضَمِيُّ الْحَهْضَمِيُّ الْحَهْضَمِيُّ الْحَهْضَمِيُّ الْحَهْضَمِيُّ الْحَهْضَمِيُّ الْمُعْرَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَلِي الْحَيْفُولُ مَنْ عَلَيْهُ الْحَدْقُولُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ الْمَالَةِ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَلَيْهُ الْمَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا مُعْمَلُومُ الْمَالَةُ عَلَيْهُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ عَلَيْهِ الْمَالِقُ الْمَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ الْمَالَةُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَالَةُ الْمَالَقُولُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَالِي الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمَالَةُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمُ الْمُعْمَالَهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمُولِ الْمُعْمَالِمُ ال

وَإِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا مَعْنَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النَّسَاءُ مُتَلَفَّعَاتٍ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النَّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصَّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ و قَالَ الْأَنْصَارِيُّ بِمُرُوطِهِنَ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ و قَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي رَوالِيَهِ مُتَلَفِّفَاتٍ \*
فِي رَوالِيَهِ مُتَلَفِّفَاتٍ \*
فِي رَوالِيَهِ مُتَلَفِّفَاتٍ \*
فَي رَوالِيَهِ مُتَلَفِّفَاتٍ \*

غُنْدُرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُشَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمُدِينَةَ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظَّهْرَ وَسُلُم يُصَلِّى الظَّهْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَعْرِبَ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظَّهْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَعْرِبَ إِذَا وَجَبَتَ وَالْعَمْرِ وَالْعَبْوَ وَالْمَعْرِبَ إِذَا كَانَ النَّهِيَّ وَسَلَّمَ يَكُنُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمِّلُ وَاذَا رَآهُمْ قَدْ وَكَانَ النَّبِي كَانَ النَّبِي كَانَ النَّبِي كَانَ النَّهِيَّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمِّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِيهَا بِعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَالِعُهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمِّلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمَالِهُ وَسَلَّمَ الْمَا الْعَلَى اللَّهُ الْمَا الْمَالَةُ الْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا الْمُعْمِلِهُ الْمُعَلِي الْمَا اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَا الْمَا اللَّهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا ال

١٣٦٣ - وَ حَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَّادٍ حَدَّثَنَا أَبِي ٢٣ ١٣ عبيدالله بن معاذ، بواسطه والد، شعبه، سعد، محمر بن عمر و

حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَعْدٍ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرو بْن الْحَسَن بْن عَلِي قَالَ كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلُواتِ فَسَأَلْنَا جَابَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرِ \* ١٣٦٤ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةً عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ آنْتَ سَمِعْتُهُ قَالَ فَقَالَ كَأَنَّمَا أَسْمَعُكَ السَّاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا قَالَ يَعْنِي الْعِشَاءَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلَا يُحِبُّ النُّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا ٱلْحَدِيثَ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَالْمَغْرِبَ لَا أَذْرِي أَيَّ حِين ذَكَرَ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرَفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَحْهِ حَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ فَيَعْرِفُهُ قَالَ وَكَانَ يَقُرُأُ فِيهَا بِالسِّنِّينَ إِلَى الْمِائَةِ \*

٥٦٣٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَادِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرُزَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَنَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاء إِلَى وَسَلَّمَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاء إِلَى فِصَلَّهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا يُحِبُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا وَكَانَ لَا يُحِبُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا وَكَانَ لَا يُحِبُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا وَلَا

بن حسن بن على رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے كه حجاج نمازوں میں تاخیر کیا کرتا تھا تو ہم نے جابر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، بقیه روایت غندروالی روایت کی طرح ہے۔ ۲۲ سواله یخی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبه، سیار بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ ابو ہر سرے ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كي نماز كاحال دريافت كرتے تھے، شعبه رضي الله تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کیاتم نے ابو برزہ ہے ساہے انہوں نے کہا گویا کہ میں ابھی سن رہا ہوں (بعنی اتنایاد ہے) پھر سیار نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو سناوہ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال دریافت کر رہے تھے چنانچہ انہوں نے کہاکہ آپ پرواہنہ کرتے تھے اگرچہ عشاء کی نماز میں آدھی رات تک تاخیر ہو جائے اور نماز ہے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو پہند نہ فرماتے تھے، شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پھران سے ملا اور پھران سے دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ ظہر کی نمازاس وقت پڑھتے تھے جنب آ فتاب ڈھل جاتا تھااور عصر اس وفت یڑھتے تھے جبکہ آدمی مرینہ کے آخر تک چلاجا تا تھا اور سورج باقی رہتا تھا، اور مغرب کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ کون سا وقت بیان کیا۔ شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پھر ملا قات کی اور دریافت کیا تو فرمایا که صبح ایسے وقت پڑھتے تھے کہ آدمی اینے ہم نشین کو دیکھا جس کو پہچانتا تھا تواہے بہچان لیتا تھا اوراس میں ساٹھ آیتوں سے لے کر سو آیتوں تک پڑھتے تھے۔ ٦٥ ١٣٠ عبيد الله بن معاذ ، بواسطه والد ، سيار بن سلامه ، ابو برزه رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلّی اللّٰہ علیہ وسلم برواہ نہ کرتے اگر چہ نماز عشاء میں آدھی رات تک تاخیر ہو جاتی اور اس ہے ہیلے سونے کو اور اس کے بعد ہاتوں کو ہرا سمجھتے تھے، شعبہ ہیان کرتے ہیں کہ میں ان سے ملا توانہوں نے

فرماياياتهائي رات تك\_

۱۳۱۳ ابو کریب، سوید بن عمر و کلبی، جماد بن سلمی، سیار بن سلامه ابوالممنهال، ابو برزه اسلمی رضی الله نتجالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم عشاء کی نماز تهائی رات تک موخر کرتے ہے اور اس سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو مکروہ سمجھتے ہے اور مسج کی نماز میں سو آیتوں سے باتیں کرنے کو مکروہ سمجھتے ہے اور نماز سے ایسے وقت میں فارغ بوتے ہے اور نماز سے ایسے وقت میں فارغ بوتے ہے کہ ہم میں سے ایک دوسرے کو پہچان لیتا تھا۔

١٣٦٦ - حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرُو الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامُةَ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةً الْأَسْلَمِيَّ يَفُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الْحَدِيثُ بَعْدَهَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُنخرَى

فَقَالَ أُوْ ثَلُثِ اللَّيْلِ \*

الفحور مِنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّنَينَ وَكَانَ يَنْصَرِفُ موتے سے كہ ہم میں ہے ایک دوسرے كو پہچان حين يَعْرِف بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضِ \* حِينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضِ \* (فائدہ) بندہ مترجم كہتاہے كہ ان احاديث سے پتہ چاتاہے كہ صحى كى نماز میں اسفار اولى ہے اور يہى امام ابو حنيفة كامسلك ہے۔

قَبْلِهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَقْرِأً فِي صَلَاةِ

(٢٢٥) بَابِ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقَتْنِهَا الْمُحْتَارِ وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَرَهَا الْإِمَامُ \*

١٣٦٧ - حَدَّنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ حِ وَحَدَّنَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَبِي عِمْرَانَ الْحَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ عَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ عَنْ وَقْتِهَا فَإِنْ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ قَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ قَالَ صَلَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ يَذَكُرُ خَلَفٌ عَنْ وَقْتِهَا فَإِنْ يَافِلَةٌ وَلَمْ فَلَ اللَّالَةُ لَكَ نَافِلَةٌ وَلَمْ لَا الْكَالَةُ وَلَهُ وَلَا عَنْ وَقْتِهَا فَإِنْ يَذَكُرُ خَلَفٌ عَنْ وَقْتِهَا فَإِنْ الْكَالَةُ وَلَلْ الْكَلَاقُ لَكَ نَافِلَةٌ وَلَمْ لَا لَكُ نَافِلَةٌ وَلَمْ لَا الْكَالَةُ وَلَلْ عَنْ وَقْتِهَا فَإِنْ يَذَكُرُ خَلَفٌ عَنْ وَقْتِهَا فَإِنْ الْمِلَا لَكَ نَافِلَةٌ وَلَمْ لَا لَاللَّهُ لَلَا الْكَلَاقُ لِي الْمَعْهُمُ فَصَلً فَإِنْهَا لَكَ نَافِلَةٌ وَلَمْ لَا الْمَلَاقُ لَلْ عَنْ وَقْتِهَا فَإِنْ الْمَلَاقُ وَلَا عَنْ وَقْتِهَا فَإِنْ يَعْلَى الْمُلْكَ نَافِلَةٌ عَنْ وَقْتِهَا فَإِنْ اللّهُ لَلْكُ نَافِلَةً عَنْ وَقْتِهَا فَإِلَا لَالْمَلَاقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ الْمَلْلُولُ الْمُعُلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعُلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولَةُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُهُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

باب (۲۲۵) وقت مستحب سے نماز کو موخر کرنا مکروہ ہے اور امام جب ایسا کرے تو مقتدی کیا کرس؟

۱۳۶۷ حلف بن ہشام، حماد بن زید (تحویل) ابور سے زہر انی، ابو کامل حصدری، حماد بن زید، ابوعمر ان جونی، عبد الله بن صامت، ابوذرر ضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که تم کیا کرو گے جب تمہارے اوپر ایسے امیر ہوں گے کہ نماز کواس کے آخر وقت میں پڑھیں گے یا نماز کواس کے وقت سے ختم کر ڈالیس گے (۱)، میں نے عرض یا تواس وقت کے لئے پھر آپ کیا تھم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اسی وقت پر نماز ادا کر لینااور پھر اگر ان کے ساتھ بھی فرمایا تم ہو جائے تو پھر پڑھ لینا، کیونکہ وہ تمہارے لئے نفل ہو جائے تو پھر پڑھ لینا، کیونکہ وہ تمہارے لئے نفل ہو جائے گی۔ اور خلف راوی نے عَنُ وَقَتِهَا کالفظ بیان نہیں کیا۔

(۱) مرادیہ ہے کہ نماز کواس کے مستحب وفت سے موخر کریں گے یہ معنی نہیں کہ اس کے وفت جواز اور اداوالے وفت سے موخر کریں گے۔اور آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بیہ بات پوری بھی ہو گئی کہ بعد والے بعض امر اء اپنے کاموں میں مصروف ہو کر نماز کو موخر کر کے پڑھاکرتے تھے جیساکہ ولیداور حجاج وغیرہ حضرات نے ایساکیا۔

١٣٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ قَالَ لِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٌ إِنّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمَرَاءُ يُحِيتُونَ الصَّلَاةَ فَصَلِّ الصَّلَاةَ فَصَلِّ الصَّلَاةَ فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ الصَّلَاةَ فَكَلُ الْكَ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ الْكَ الصَّلَاةَ وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَخْرَزْتَ صَلَاتَكَ \*

١٣٦٩ - وَحَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةً عَنْ أَبِي شَيْبَةً عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِ عَمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرَ قَالَ إِنَّ حَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ وَأَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ وَأَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ وَأَنْ أَسْمَعَ وَأَنْ أَصَلِي الصَّلَاةَ لَكَ الْصَلَّلَ الصَّلَاةَ وَإِنْ أَحْرَرُتَ صَلَانًا كَانَتَ قَدْ صَلُوا كُنْتَ قَدْ أَحْرَرُتَ صَلَالًا كُنْتَ قَدْ أَحْرَرُتَ صَلَالًا كَانَتُ لَكَ نَافِلَةً \*

مَا الْحَارِثِي الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الْحَارِثِ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ عَلِدُ الْمُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَالِيةِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ فَحِدِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ فَحِدِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ فَحِدِي كَانِّهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ فَحِدِي كَانِّهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ فَحِدِي كَانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ فَحِدِي كَانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قَالَ قَالَ مَا تَأْمُرُ قَالَ صَلَّ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قَالَ مَا تَأْمُرُ قَالَ صَلَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ اذْهَبُ لِحَاجَتِكَ فَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِوَاتُمَ فِي الْمَسْحِدِ فَصَلً \*

١٣٧١- وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ السَّمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ أَخَرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ فَحَاءَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًا فَحَلَسَ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًا فَحَلَسَ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًا فَحَلَسَ

۱۳۱۸ یکی بن یکی، جعفر بن سلیمان، ابو عمران جونی، عبدالله
بن صامت، ابو ذر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول
الله صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذرقہ میرے بعد
اسے حاکم ہوں گے جو نماز کو اپنے وقت سے مار ڈالیس کے لہذا
تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا کرنا، اگرتم نماز کو وقت پر پڑھ چکے
تو وہ نماز جو امراء کے ساتھ پڑھو گے تمہارے لئے نفل ہو
جائے گی اور اگرتم ان کے ساتھ نہیں پڑھو گے تواپنی نماز کو تو

۱۳۲۹ ابو بکر بن ابی شیبه، عبد الله بن ادر لیس، شعبه ، ابوعمران، عبد الله بن صامت، ابوذر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که مجھے میرے خلیل صلی الله علیه وسلم نے وصیت فرمائی تھی که میں سنون اور اطاعت کرون، اگرچه ہاتھ پاؤں کٹا ہواغلام ہو۔ اور نماز کواپنے وقت پرادا کر لوں سواگر اب تولوگوں کو پائے کہ وہ نماز پڑھ بچے ہیں تو اپنی نماز پہلے ہی محفوظ کر چکا ورنہ ان کے ساتھ نماز پڑھ می تیر ہے لئے نقبل ہو جائے گی۔

۱۳۷۰ یکی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبه، بدیل، ابوالعالیه ، عبدالله بن صامت، ابوذررضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے میری ران پر باتھ مارااور فرمایا جب تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جو دقت سے ٹال کر نماز پڑھیں گے تو کیا کرو گے۔ بین نے عرض کیا آپ اس وقت کے لئے کیا تھم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تم نماز کواپے وقت پر پڑھ کرانی ضرورت کو پوری کرنے کے نماز کواپے جانااس کے بعد اگر نمازکی اقامت ہو تو تم نماز پڑھ لئی ا

اے ۱۳ اے زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، ابوب، ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے ایک دن نماز میں دیر کی اور عبداللّٰہ بن صامت رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، میں نے ان کے لئے کرسی ڈال دی وہ اس پر بیٹھے میں نے ان سے

عَلَيْهِ فَذَكُرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ فَعَضَّ عَلَي شَفَتِهِ وَضَرَبَ فَحِذِي وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرُ شَفَتِهِ وَضَرَبَ فَحِذِي وَقَالَ إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرُ كَمَا صَرَبْتُ كَمَا صَرَبْتُ فَحِذَكِ وَقَالَ إِنِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَحِذِي كَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّم كُمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَحِذِي كَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّم كُمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَحِذِي كَمَا صَلَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ صَلَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ صَلَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ قَدْ صَرَبْتُ فَلَا أَصَلَى اللَّه مَعَهُمْ فَصَلً وَلَا تَقُلُ إِنِي قَدْ صَلَّا الصَّلَاة وَلَا تَقُلُ إِنِي قَدْ صَلَلِ الصَّلَاة وَلَا تَقُلُ إِنِي قَدْ صَلَلَ الْمَلْقَ فَلَا أَصَلَى اللَّه عَلَيْتُ فَلَا أَصَلَى \*

فَصَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ \* الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاء قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَطَرِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاء قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَطَرِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاء قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَطَرِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاء قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ الْمَوْدَ الصَّلَاةَ قَالَ فَضَرَبَ فَحِذِي ضَرَّبَةً فَعَرَبَ فَحِذِي ضَرَّبَةً وَسُرَبَ فَحِذِي ضَرَّبَةً أَبَا ذَرٍ عَنْ ذَلِكَ فَصَرَبَ فَحِذِي وَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا ذَرٌ عَنْ ذَلِكَ فَصَرَبَ فَحِذِي وَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَلّوا الصَّلَاةَ وَلَكَ فَقَالَ صَلّوا الصَّلَاةَ لَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً قَالَ و لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً قَالَ و لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً قَالَ و لَكُنْ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَرَبَ فَحِذَ أَبِي قُلْ لِي قَالًا فِي قَالَ و عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَرَبَ فَحِذَ أَبِي ذَرٌ \*

عبیداللہ کے کام کا تذکرہ کیا توانہوں نے اپنے ہونٹ (باعتبار افسوس کے) دبائے اور میری ران پر مارا اور فرمایا میں نے ابوذررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تھا جیسا کہ تم نے مجھ سے دریافت کیا تھا جیسا کہ تم نے مجھ سے دریافت کیاہے،اور آپ نے بھی میری ران پر مارا جیسا کہ میں نے تمہاری ران پر مارا، آپ نے فرمایا کہ نماز اپنے وقت پر میں نے تمہاری ران پر مارا، آپ نے فرمایا کہ نماز مل جائے توان کے ساتھ بھی نماز مل جائے توان کے ساتھ بھی نماز مل جائے توان کے ساتھ بھی پڑھ لینا پھر اگر بچھے ان کے ساتھ بھی نماز بڑھ لی،اب نہیں ساتھ بھی پڑھ لینااور میہ نہ کہنا کہ میں نے نماز پڑھ لی،اب نہیں ساتھ

۲۷ سا۔ عاصم بن نظر سیمی، خالد بن حارث، شعبہ، ابو نعامہ، عبداللہ بن صامت، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارا کیا ہو گایا تیر اکیا ہو گاجب کہ تواہبے لو گوں میں باتی رہے گاجو نماز کواس کے وقت سے دیر میں پڑھتے ہیں تو نماز کواپئے وقت ہے دیر میں پڑھتے ہیں تو نماز کواپئے وقت کے دیر میں پڑھتے ہیں تو نماز کواپئے ماتے کی توان کے ماتھ بھی پڑھ لینا، پھر اگر نمازی کھڑے ہونے لیگے توان کے ساتھ بھی پڑھ لینا اس لئے اس میں نیکی میں ہی اضافہ ہے۔

ابوالعاليه بيان كرتے ہيں كہ ميں نے عبداللہ بن صامت رضى الله الله تعالى عنہ ہے كہاكہ ہم جمعہ كے دن حاكموں كے بيجھے نماز كرتے ہيں تو وہ نماز كو آخر وقت اداكرتے ہيں۔ ابوالعاليہ يمان كرتے ہيں تو وہ نماز كو آخر وقت اداكرتے ہيں۔ ابوالعاليہ يمان كرتے ہيں كہ عبداللہ بن صامت نے غير كران پرايك ہاتھ مارا كہ غير ك درد ہونے لگاور كہاكہ ميں نے ابوذر رضى اللہ تعالى عنہ ہے اسى بات كو دريافت كيا تھا توانہوں نے بھى ميرى ران پراكہ ميں ماراكہ مير ك درواور ان كے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے دان پر مارا اور كہاكہ ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے وقت پر نماز پڑھ ليا كرواور ان كے ساتھ كى نماز كو نفل كر ديا وقت پر نماز پڑھ ليا كرواور ان كے ساتھ كى نماز كو نفل كر ديا كرو، داوى كہتے ہيں كہ عبداللہ نے بيان كيا كہ جمھ سے ذكر كيا كرو، داوى الله صلى الله عليه و سلم نے بھى ابوذر كى دان پر الله عليه و سلم نے بھى ابوذر كى دان پر الله عليه و سلم نے بھى ابوذر كى دان پر الله عليه و سلم نے بھى ابوذر كى دان پر الله عليه و سلم نے بھى ابوذر كى دان پر الله عليه و سلم نے بھى ابوذر كى دان پر الله عليه و سلم نے بھى ابوذر كى دان پر عماراتھا۔

(٢٢٦) بَابِ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا \*

١٣٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً الْحَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةً الْحَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةً أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِحَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا \*

مَدُّ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفْضُلُ صَلَاةً فِي الْجَمْيِعِ عَلَى صَلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ تَفْضُلُ صَلَاةً فِي الْجَمْيِعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً قَالَ الرَّجُلِ وَحُدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً قَالَ الشَّهُ وَلَا النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَسَلَاةِ وَتَحْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّهُ الرَّجُلُ وَمُلَائِكَةُ النَّهُ الرَّعْنَ مَسَّلَةً اللَّهُ وَعَلَى صَلَاةِ الْفَحْرِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ( وَقُرْآنَ الْفَحْر كَانَ مَشْهُودًا ) \* الْفَحْر إِنَّ قُرْآنَ الْفَحْر كَانَ مَشْهُودًا ) \*

المعار وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا اللهُ عَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ اللهُ عَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ اللهُ عَبْرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ المُعَيْثِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا \*

رَوْنَ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّتَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو حَدَّتَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ بْنِ حَزْم عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَسَلَّم صَلَاةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَاةً الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِ \* الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ حَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِ \*

باب (۲۲۲) نماز کو باجماعت پڑھنے کی فضیلت اور اس کے ترک کی شدید ممانعت اور اس کا فرض کفاریہ ہونا۔

ساس سعید بن سیمی مالک، ابن شهاب، سعید بن مسیت، ابو ہر ریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله تعلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کی نماز اسلیے شخص کی نماز سے ۲۵در ہے زائد فضیات والی ہے۔

20سار ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلی، معمر، زہری، سعید بن میسیب، ابوہر رورضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے ۲۵ پچیس درجہ افضل ہے اور رات دن کے فرشتے صبح کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، ابوہر روضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر چاہو تو قر آن کریم کی سے آیت پڑھ لوروؤ قر آن الْفَحْدِ کَانَ مَشْهُودًا۔

۲۷سار ابو بکر بن اسحاق، ابوالیمان، شعیب، زہری، سعید، ابو سلمہ، ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالاعلیٰ والی روایت ک طرح نقل کرتے ہیں مگر اس میں ۲۵ پچپیں جزء کالفظ ہے۔

22سا۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب،اللح،ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم، سلمان اغر، ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان سرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کی نمازا سمیلے شخص کی ۲۵ پجیس نمازوں کے برابرہے۔

١٣٧٨ - حَدَّنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ فَالَ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ فَالَ اللَّهِ عَالَمَ الْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ اللَّهُ حَرَّبِحٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ ابْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي. اللَّهُ حُرَّيْحِ أَخْبَرَنِي عُمَرُ ابْنُ عَطَاءِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ حَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانِ مُطْعِمٍ إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانِ مُطُعِمٍ إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانِ مُوعَبِدٍ اللَّهِ حَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانِ مَوْلَى الْحُهَنِيَّيْنَ فَدَعَاهُ نَافِعٌ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَوْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَوْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَقً مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ وَسَلَّمَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ \*

٩ ٣٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ اللَّهِ صَلَّةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةً الْفَذُ بسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً \*

اً فَضْلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِ بِسَبِّعِ وَعِشْرِينَ دَرَحَةً \* درجافظل ہے۔ (فائدہ) تین قتم کی روایتیں مذکور ہیں، ایک میں ۲۵ درجہ دوسری میں ۲۵ جزءاور تیسری روایت میں ۲۷ درجہ زائد فضیلت بیان کی گئی ہوتی رہتے ہم کہتا ہے کہ ان روایتوں میں کسی قتم کی منافات نہیں، نمازیوں کے احوال کی وجہ سے فضیلت میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اور نعداد ثواب مقصود نہیں، واللہ اعلم۔

> ١٣٨٠ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَحْبَرَنِي نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ \*

> تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبُعًا وَعِشْرِينَ \* الْمِلَا - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ خَدَّثَنَا أَبِي قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ خَدَّثَنَا أَبِي قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ اللّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالًا حَدَّثَنَا أَبِي قَالًا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالًا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ أَبِيهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ وَ قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ وَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رَوَايَتِهِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً \*

اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَّثَنَاهُ أَبْنُ رَافِعٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَرً فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

۸ک ۱۳ بارون بن عبداللہ، محمد بن حاتم، حجاج بن محمد، ابن جرتی عبر بن عطاء رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نافع بن جبیر بن مطعم کے ساتھ بیٹا ہوا تھا کہ ابو عبداللہ کا وہاں سے گزر ہوا تونافع نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں نے ابو ہر ریوہ رضی اللہ تعالی عنه سے سناوہ فرمارہ ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مام کے ساتھ ایک نماز پڑھ لینا ۲۵ پیس نمازیں پڑھے سے زائد فضیلت رکھتا ہے۔

9 سا۔ یخیٰ بن یخیٰ، مالک، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیلے نماز پڑھنے سے ۲ ستائیس درجے افضل ہے۔

۰۸سا۔ زہیر بن حرب، محمد بن نتنیٰ، بجیٰ، عبید الله، نافع، ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ننہا نماز

پڑھنے سے ستائیس درجہ فضیلت رکھتاہے۔

۱۸سا۔ ابو بکر بن الی شیبہ، ابواسامہ، ابن نمیر (تحویل) ابن نمیر، بواسطہ والد، عبیداللہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ باتی ابن نمیر نے میں پر کئی درجہ زائد ہونے کو نقل کیا ہے اور ابو بکر نے اپنی روایت میں ۲۷ستائیس درجہ بیان کیاہے۔

۱۳۸۲۔ ابن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ۲۰ ہیں پر کئی در جہ زائد ہونے کو نقل کرتے ہیں۔

۱۳۸۳ مروناقد، سفیان بن عیبینه، ابوالزناد، اعرج، ابو هر بره رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لو گوں کو نسی نماز میں نہیں یایا تو فرمایا کہ میں نے اس بات گااراده کیا که ایک شخص کو تحکم دوں جولو گول کو نماز پڑھائے اور میں ان کی طرف جاؤں جو نماز میں نہیں آئے اور اس بات کا تھکم دوں کہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کر کے ان کے کھروں میں آگ لگادی جائے اور اگر نسی کو پیہ معلوم ہو جائے کہ ایک ہڈی فربہ جانور کی ملے گی توضر ور آئے، مقصود عشاء کی نماز تھی۔

٣٨ ١٣٠٤ ابن نمير، بواسطه ، والد ،اعمش ، (تحويل) ابو بكر بن الي شیبه ،ابو کریب،ابومعاویه ،اعمش ،ابو صالح ،ابوہز برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا نماز عشاءاور نماز فجر منافقین پر بهت بھاری ہیں اگر ان لوگوں کواس کا ثواب معلوم ہو جائے تو ضرور آئیں اگر جہ تھٹنوں کے بل چل کر آنابڑے اور میں نے توار اوہ کیا تھا کہ نماز کا تحکم دوں وہ قائم کی جائے، پھر ایک شخص کو تحکم دول کہ لوگوں کو نماز بڑھائے کھر چند لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں،ان کے ساتھ لکڑیوں کاڈ ھیر ہو کہ جو حضرات نماز میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگادوں۔

۱۳۸۵ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن منبه رضی الله تعالیٰ عنہ ان چند روایتوں میں سے تقل کرتے ہیں کہ جو کہ ابو ہر سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کی ہیں، من جملہ ان احادیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاہے کہ میں نے ارادہ کیاا ہے جوانوں کو تھم دول کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پھران لوگوں

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِضْعًا

١٣٨٣ - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ وِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ نَاسًا فِي بَغْض الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رِجَالِ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَأَمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهَمُ بِحُزَم الْحَطَبِ أَيُوتَهُمْ وَلُوا عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا يَعْنِي صَلَاةً الْعِشَاءَ \* ً

١٣٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّبَنَا الْأَعْمَشُ جِ وِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُّرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كَرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَتُّقَلَ صَلَّاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ وَصَلَاةً الْفَحْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصِلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي برجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَّبٍ إِلَى قُوْمِ لَا يَشْهَدُونَ الصُّلَاةَ فَأَحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ \*

م ١٣٨٥ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بُّنِ مُنَّبِّهٍ قَالَ هَٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بَحْزَم مِنْ

سمیت ان کے مکانوں کو جلادیا جائے۔

۱۳۸۶ - زہیر بن حرب، ابو کریب، اسحاق بن ابراہیم، و کیع، جعفر بن بر قان، یزید بن اصم، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۳۸۷۔ احمد بن عبداللہ بن یونس، زہیر، ابو اساق، ابوالاحوص، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے ہیں جو کہ جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے، فرمایا کہ میں اس بات کا ارادہ کر تاہوں کہ ایک شخص کو تھم دول جولوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جمعہ میں نہیں میں ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو جمعہ میں نہیں آگ لگا دوں جو جمعہ میں نہیں آگ ا

(فائدہ) میہ ساکل عبداللہ بن ام مکتوم تھے جبیہا کہ ابوداؤر کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے۔

۱۳۸۹ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر عبدی، زکریا بن ابی زائدہ، عبدالملک بن عمیر، ابوالاحوص سے روایت ہے کہ عبداللّٰدرضی اللّٰہ نعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم دیکھتے تھے جماعت سے کوئی شخص بیجھے نہیں رہتا تھا مگروہ منافق جس کا نفاق طاہر حَطَبٍ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا \*

١٣٨٦ - وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ \*

١٣٨٧- وَحَدَّنَنَا أَحُمَدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ أَنَو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ الْحُمْعَةِ لَقُدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي النَّاسِ ثُمَّ أُحَرِقً عَلَى رِحَالٍ يَتَحَلَّفُونَ عَنِ اللَّهُ مُعَةِ بُيُوتَهُمْ \*

١٣٨٨ - وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ الْرَاهِيمَ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَعْفُوبُ الدَّوْرَقِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَزَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَزَارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخُصَ لَهُ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخُصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ فَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَى فَيْعِ بَيْتِهِ فَرَخَعَى لَهُ فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ فَا حَبْ \* فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ فَا مَسْمَعُ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحَ فَالَ فَاحَدِ \* فَالَ فَاحَبْ \* هَلُ تَسْمَعُ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاحَ فَالَ فَاحِبْ \* فَالَوْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحَوْنَ فَالَ فَا فَقَالَ فَا حَبْ \*

رُوْ الْمُهَالِينَ مَا جَرَاسَهُ أَرْ الْمَ الْحَرْ الْمِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو الْكُرِ الْمِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكُرِيَّاءُ الْنُ أَبِي مُحَمَّدُ الْنُ الْمَقِلُ عَدَّانَنَا وَكُرِيَّاءُ الْنُ أَبِي مُحَمَّدُ الْمُلِكِ الْنُ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي وَلَا اللّهِ لَقَدْ رَّأَيْتُنَا وَمَا الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ لَقَدْ رَّأَيْتُنَا وَمَا الْأَحْوَصِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ لَقَدْ رَّأَيْتُنَا وَمَا

يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَريضٌ إِنْ كَانَ الْمَريضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَلَّيْنِ حَلَّيْنِ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَسْلَى اللَّهُ مَسْلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ \* الْهُدَى السَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ أَبِي شَيْبَةً اللَّهِ عَلَى الْمُسْجِدِ اللَّذِي يُؤَذِّنُ أَبِي شَيْبَةً اللَّهِ عَلَى الْمُسْجِدِ اللَّذِي يُؤُمِّ الْمُنْ أَبِي شَيْبَةً اللَّهِ عَلَى الْمُسْجِدِ اللَّذِي أَنْ أَبِي الْهُورَا اللَّهِ عَلَى الْمُسْجِدِ اللَّذِي يُؤُمِّ الْمُنْ أَبِي شَيْبَةً اللَّهِ عَلَى الْمُسْتَعِدِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْتِعِدِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْتَعِدِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْتَعِدِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْتَعِدِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُقَالَ أَبُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى مَنْ سَرَّةً أَنْ يَلْقَى اللّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّ اللّه شَرَعَ لِنبِيكُمْ صَلّى الله عَلَيْهِ بَهِنَّ فَإِنَّ اللّه شَرَعَ لِنبِيكُمْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُننِ الْهُدَى وَلَوْ وَسَلّمَ سُننَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُننِ الْهُدَى وَلَوْ وَكُو أَنْكُمْ صَلّايُهُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلّى هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُننَةً نَبِيكُمْ وَلَوْ وَلَوْ أَنْكُمْ صَلّابَهُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلّى هَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنْكُمْ صَلّابَهُمْ فَي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلّى هَذَا اللّهُ مَنْ رَجُل الْمُتَحَلِّفُ فَي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنّةَ نَبِيكُمْ وَلَوْ وَلَوْ يَتَعَلَّمُ وَمَا مِنْ رَجُلٍ وَلَوْ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمُسَاجِدِ إِلّا كَتَبَ اللّهُ لَهُ لَكُلّ مَنْ اللّهُ لَهُ بِكُلّ مِنْ هَذِهِ الْمُسَاجِدِ إِلّا كَتَبَ اللّهُ لَهُ لَكُلّ مَنْ اللّهُ لَهُ بِكُلّ

عَطُورَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً

وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلُّفُ

عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاق وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ

يُؤْتِّي َ بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلِّيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي

ہویا بیار ہواور بیار بھی دوشخصوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر نماز میں شریک ہونے کے لئے چلا آتا تھااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی ہاتیں ہٹلائی ہیںان ہی ہدایت کی ہاتوں میں ہے اس مسجد میں نماز پڑھناہے کہ جس میں اذان دی جائے۔

۹۰ ۱۳۱۸ ابو بکر بن شیبه، فضیل بن د کبن، ابوالعمیس، علی بن ا قمر،ابوالا حوص، عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کو بیہ بات احصی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے قیامت کے روز مسلمان ہو کر ملاقات کرے تو ضروری ہے کہ ان نمازوں کی حفاظت کرے جہاں اذان ہوتی ہے اس کئے کہ اللہ تعالی نے تمہارے نبی کے لئے ہدایت کے طریقے متعین کر دیئے ہیں اور بیہ نمازیں بھی ہدایت ہی کے طریقوں میں سے ہیں، اگر تم ان کو گھر میں پڑھ لو جیسا کہ فلاں جماعت کا حچوڑنے والااپنے گھرمیں نماز پڑھتا ہے تو بے شک تم نے اپنی نئ کی سنت کو حجوڑ دیا ہے اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو حجوڑ و کے تو بے شک گمراہ ہو جاؤ گے اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو طہارت حاصل کرے اور خوب احچی طرح طہارت کرے پھر ان مسجدوں میں ہے کسی مسجد کاارادہ کرے مگریہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہرایک قدم پرجو کہ وہ رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ہم د کھتے تھے کہ جماعت ہے نہیں پیچھے رہتا تھا مگر وہ منافق کہ جس کا نفاق ظاہر ہو اور آدمی کو نماز میں دو شخصوں کے کا ندھوں کے سہارے لایا جاتا تھا یہاں تک کہ اسے صف میں كفز اكر دياجا تاتھا۔

١٣٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أَبِي الشُّعْتَاء قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً ۚ فَأَذَّٰنَ الْمُؤَذِّلُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتَّبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

اوساله ابو بكر بن ابي شيبه، ابوالأحوص، ابراهيم بن مهاجر، ابوالشعثاء بیان کرتے ہیں کہ ہم منجد میں ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان دی اور ایک شخص مسجد سے اٹھا اور جانے لگا تو ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھتے رہے جتی کہ وہ مسجد سے نکل گیا۔ تب ابو ہر برہ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ اس شخص نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ و مسلم کی نا فرمانی گی ہے۔

( فا کدہ )اذان کے بعد مسجد سے فرض نماز پڑھے بغیر کسی خاص عذر نہ ہونے کی وجہ سے نکانا مکروہ ہے اور طبر انی نے اوسط میں ابو ہر برور ضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت نقل کی ہے کہ جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایسے شخص کو منافق فرمایا ہے۔

۵۲۷

١٣٩٢- وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عُمَرَ بْن سَعِيدٍ عَنْ أَشْعَتْ بْنِ أَبِي الشَّعْتَاءِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا هُرَيْرَةً وَرَأَى رَجُلًا يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

١٣٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَحْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ حَكِيم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّحْمَن بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أُخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي حَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي حَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ \*

١٣٩٤ - وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا

۹۲ ساله ابن ابی عمر مکی، سفیان بن عیبینه، عمر بن سعید، اشعث بن ابی الشعثاء محاربی، ابولشعثاء محاربی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوہریرہ درصنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سناانہوں نے ایک محض کو دیکھا جواذان کے بعد مسجد سے باہر چلا گیا، اس کے متعلق فرمایا کہ اس شخص نے حضرت ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی کی

۱۳۹۳ النخق بن ابراہیم، مغیرہ بن سلمه مخزومی، عبدالواحد بن زیاد، عثان بن تحکیم، عبدالرحمٰن بن ابی عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں آئے اور تنہا بیٹھ گئے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا توانہوں نے فرمایا ہے سجیتیج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھی تو معلیا اس نے نصف رات قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا کہ اس نے بوری رات قیام کیا ( یعنی نوا فل پڑھیں)(ا)۔

۱۹۳۳ زمیر بن حرب، محد بن عبدالله اسدی، (تحویل) محمر بن رافع، عبد الرزاق، سفيان، ابي سهل عثان بن حكيم رضي الله

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ حِ و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ (۱)اس کئے کہ نماز فجر کاپڑھنانفس پر زیادہ شاق اور شیطان کے لئے شدید ہو تاہے کیونکہ سونے سے پہلے نماز پڑھناا تنامشکل نہیں جتنا نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنامشکل ہو تاہے۔اس میں مجاہدہ زیادہ ہے۔

تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۳۹۵ نفر بن علی جہضمی، بشر بن مفضل، خالد، انس بن سیرین، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز بڑھی تو وہ اللہ کی جفاظت اور پناہ میں ہے سواللہ تعالی اپنی پناہ کا تم میں ہے جس کسی سے بھی ذراسا بھی حق طلب کرے گا اس کو نہیں چھوڑے گااسے دور تی ، اساعیل، خالد، انس بن ۱۳۹۷ یعقوب بن ابراہیم دور تی ، اساعیل، خالد، انس بن سیرین، جندب قسر ی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی حفاظت اور پناہ میں ہے، سواللہ تعالی اپنی پناہ کا تم میں جس کسی ہے ، سواللہ تعالی اپنی پناہ کا تم میں جس کسی ہے ، سواللہ تعالی اپنی پناہ کا تم میں جس کسی ہے ، جبم میں ڈال دے گا۔

92 سار ابو بمر بن ابی شیبه ، یزید بن بارون ، داؤد بن ابی هند ، حسن ، جندب بن سفیان رضی الله تعالی عنه سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں ، باتی اس میں دوزخ میں ڈالنے کا تذکرہ نہیں۔

باب (۲۲۷) کسی خاص عذر کی وجہ سے جماعت ترک کرنے کی گنجائش۔

۹۸ سالہ حرملہ بن کی نیجیبی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، محمود بن رہیجا انصاری، عنبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنه جونبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور انصار میں سے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

بْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٥ - ١٣٩٥ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَلَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَنسِ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَلَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَنسِ بِنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبَ ابْنَ عَبْدِ اللّهِ بَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ عَبْدِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ صَلّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللّهِ فَلَا يَطْلُبَنّكُمُ اللّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءَ فَيُدُر كَهُ فَيَكُبّهُ فِي نَارِ جَهَنّمَ \* مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْء فَيُدُر كَهُ فَيَكُبّهُ فِي نَارِ جَهَنّمَ \* مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْء فَيُدُر كَهُ فَيَكُبّهُ فِي نَارِ جَهَنّمَ \* حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ عَلَى مَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّى صَلّى صَلّاهَ الصَّبْحِ قَالَ رَسُولُ فَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ وَلَي قَالَ رَسُولُ فَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ صَلّى صَلّاهَ الصَّبْحِ فَقَالَ مَسْ فَلَا يَطُلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْء فَلَا يَطُلُبُكُمُ اللّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْء فَلَا يَطُلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْء فَلَا يَطُلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِه بِشَيْء عَلَى وَجُهِهِ فِي نَارِ جَهَتْم \* مَلْ وَمُتِه فِي نَارِ جَهَتْم \* عَلَى وَجُهِهِ فِي نَارِ جَهَتْم \*

١٣٩٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْلًا عَنِ النَّبِي هِنْلًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الْحَسَنِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّهَ \*

(٢٢٧) بَابِ الرُّخْصَةِ فِي التَّحَلَّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بِعُذْرٍ \*

١٣٩٨ - حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيبِيُّ الْمَعْنِي التَّحِيبِيُّ الْمِنْ الْمُنْ عَنِ الْبَنِ الْمُنْ عَنِ الْبَنِ الْمِنْ عَنِ الْبَنِ الْمُنْ عَنِ الْمَنْ عَنِ الْمَنْ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنْ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنْ اللَّبِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي أَنْ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِقُولُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ال

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّ ل) خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللہ میری نگاہ جاتی رہی ہے اور میں اپنی قوم کی امامت کرتا ہوں اور جب

بارشیں ہوتی ہیں وہ نالہ جو میرے اور ان کے در میان ہے بہنے گگتا ہے اور میں ان کی مسجد میں نہیں جاسکتا تاکہ ان کی امامت تحرسكون ميارسول الله صلى الله علبيه وسلم ميري بيه خواهش اور آرزوہے کہ آپ (میرے گھر) تشریف لائیں اورایک جگہ پر نمازیر هیس تاکه اسے نماز کی جگه مقرر کرلوں، تب رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے فرمایاا نشاءاللہ میں ایسان کروں گا، عنبان رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که پھر صبح کور سول الله صلی الله عليه وسلم تشريف لائے اور ابو بمر صديق رضي الله تعالیٰ عنه

بھی آپ کے ساتھ تھے کہ سچھ دن چڑھا تور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت لی اور میں نے آپ کو بلایا، آپ گ

کھر میں داخل ہونے کے بعد بیٹھے نہیں اور فرمایا کہ تم کہاں حالت ہو کہ تمہارے گھر میں میں نماز پڑھوں۔ عتبانٌ بیان

کرتے ہیں کہ میں نے مکان کے ایک کونہ کی طرف اشارہ کر دیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر تکبیر کہی

اور ہم سب آپ کے بیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے دور کعت پڑھ کر سلام پھیر دیااور ہم نے آپ کے لئے حریزہ یکار کھا تھا

اس کے بعد آپ کوروک لیااور محلّہ والے بھی آ گئے یہاں تک کہ مکان میں کچھ آدمی جمع ہوگئے سوان میں سے ایک شخص نے

کہامالک بن و بخشن کہاں ہے؟ تو کسی نے (جذبہ میں) کہہ دیاوہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول کے محبت نہیں کرتا، اس پر

ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ایبانه کہو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ کلمیہ لااللہ الااللہ محض اللّٰہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کہتا

ہے، حاضرین نے کہااللہ ورسولہ اعلم، پھرایک شخص نے کہا کہ ہم اس کی توجہ اور خیر خواہی منافقوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو

ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه الله تعالى نے اس تتخص يرجو كلمه لاالله الاالله كا قائل اور اس سے محض الله تعالی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أَصَلَى لِقُوْمِي وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ ۚ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ

أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي مُصَلِّي فَي مُصَلِّي فَأَتَّحِذَهُ

مُصَلَّى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُر الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَحْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ

أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ

وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكُعَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزير صَّنَعْنَاهُ لَهُ قَالَ

فَثَابَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَوُّلْنَا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ فَقَالُ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بُّنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ

مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلُ لَهُ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ

قَدُ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يُريدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّمَا نَرَى وَجُهَهُ

وَنَصِيحَتُهُ لِلْمُنَافِقِينَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى

النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُّهَ اللَّهِ ۚ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ

مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ \*

١٣٩٩ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قُالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَلَّاتَنِي مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بَنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ۚ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى خَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلّ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ الدُّحَيْشِنِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّثْتُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ نَفَرًا فِيهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ فَحَلَفْتُ إِنْ رَجَعْتُ إِلَى عِتْبَانَ أَنْ أَسْأَلَهُ قَالَ فَرَجَعْتُ ۚ إَلَيْهِ فُوَجَانَّتُهُ شَيْخًا كَبيرًا قَدُ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ إِمَامُ قَوْمِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذًا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِيهِ كُمَا حَدَّثَنِيهِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَالَ الزُّهْرِيُّ ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ \*

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّنَنِي الرَّهِرِيُّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ إِنِّي لَأَعْقِلُ الرَّهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ إِنِي لَأَعْقِلُ مَحَمَّةً مَحَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلُو فِي دَارِنَا قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّنَنِي عِتْبَانُ مِنْ دَلُو فِي دَارِنَا قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّنَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّنَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّنَنِي عِتْبَانُ بَنْ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَالَ مَحْمُودٌ فَحَدَّنَنِي عِنْبَانُ بَصَرِي قَوْلِهِ فَصَلَى بِنَا وَسُولَ اللّهِ إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ فَصَلَّى بِنَا قَدْ سَاءَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ فَصَلَّى بِنَا

کی خوشنو دی مقصود ہواس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیاہے، ابن شہاب ہیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے حصین بن محمد انصاری سے روایت کی تصدیق کی اور حصین بن محمد انصاری بن سالم کے سر دار ہیں۔

۹۹ ۱۳ محمد بن رافع ، عبد بن حميد ، عبدالرزاق ، معمر ، زهر ي ، محمود بن رہیج، عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی، باقی اتنااضافہ ہے کہ ایک شخص نے کہا مالک بن د بخشن کہاں ہے اور پیر کہ محمود راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیر روایت چند شخصول سے بیان کی ان میں ابو ابوب انصار گا بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بات نہیں فرمائی ہو گی سومیں نے قتم کھائی کہ میں پھر جا کر عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دریافت کروں گا، سومیں ان کے پاس گیااور ان کو بہت بوڑھا پایا کہ ان کی نگاہ جاتی رہی تھی اور وہ اپنی قوم کے امام تھے تو ہم ان کے باڑومیں جا بیٹھے اور میں نے ان ہے یہی حدیث دریافت کی، توانہوں نے مجھ ہے اسی طرح بیان کر دی جیسا کہ پہلے بیان کی تھی۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں فرض ہو نئیں اور احکام الٰہی نازل ہوئے جنہیں ہم جانتے ہیں کہ کام ان پر منتہی ہو گیاسوجو دھو کہ نہیں کھانا جا ہتا وہ نہ کھائے۔

ر و له این ایرائیم، دلید بن مسلم، اوزائی، زہری، محمود بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاوہ کلی کرنایادہ جو ہمارے مکان کے ڈول ہے کی تھی۔ محمود بیان کرتے ہیں کہ مجھے سے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ مجھے سے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ میری بھارت کم ہوگئی ہے، پھر بیان کیا حدیث کو حتی کہ عتبان میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ دور کعت پڑھی اور ہم نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ دور کعت پڑھی اور ہم نے

رَكْعَتَيْنِ وَحَبَسْنَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَشِيشَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ \*

(فاكده)اور بخارى كى روايت بين اتنازا كدب كه محودٌ بيان كرت كى عمريا في سال كى تقى تاكه صحبت كے فيض سے بهره ور بوجا كيں۔ (٢٢٨) بَاب حَوَازِ الْحَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةٍ وَتُوْبٍ وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ وَخُمْرَةٍ وَتُوْبٍ وَغَيْرهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ \*

عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَة وَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامِ صَنَعَتْهُ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَأَصَلِّي لَكُمُ قَالَ أَنُسُ بْنُ مَالِكِ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا قَلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُمُ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرِ لَنَا قَلِهِ السُودَ مِنْ طُولِ مَا لَبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاء فَقَامَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنا وَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَائِنا وَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَمُ وَالْعَمُ وَالْعَرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَاهُ عَلَ

فا كده - چٹائى كونرم كرنے كے لئے يانی حجيز كا۔

١٤٠٢ - وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ
كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ شَيْبَانُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ شَيْبَانُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ عَنْ أَنسِ بْنِ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا فَرُبَّمَا تَحْضُرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ إِللهِ عَلَيْهِ فَيُكُنْسُ ثُمَّ يُؤمُّ رَسُولُ اللهِ صَلّى فَيُكُنْسُ ثُمَّ يُنْضَعَ ثُمَّ يَوْمُ وَسُولُ اللهِ صَلّى فَيُكُنْسُ ثُمَّ يُنْضَعَ ثُمَّ يَوْمُ وَسُولُ اللهِ صَلّى

جشیشہ کھانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک ر کھاتھا جو کہ آپ ہی کے لئے تیار کیا گیا تھااور بعد والی زیادتی جو معمر اور یونس نے بیان کی ہے ذکر نہیں کی۔

( فا کدہ )اور بخاری کی روابت میں اتنازا کدہے کہ محمودؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر کلی اور اس وقت ان کی عمریانچ سال کی تھی تاکہ صحبت کے فیض سے بہرہ ور ہو جا کیں۔

باب(۲۲۸) نفل نماز باجماعت اور چٹائی وغیر ہ پر پڑھنے کاجواز۔

اوسمار یکی بن یکی مالک، اسحاق بن عبدالله بن ابی طلح، الس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ان کی دادی ملیکہ فرایک کھانے پرجوانہوں نے پکایا تھار سول الله صلی الله علیہ وسلم کو بلایا چنانچہ آپ نے اس میں سے کھایا اور پھر فرمایا کہ کھڑے ہو میں تمہاری خیر وہر کت کے لئے نماز پڑھوں۔انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں ایک چٹائی لے کر کھڑا ہواجو بہت استعال کی وجہ سے سیاہ ہوگئی تھی اور اس پر میں نے ہواجو بہت استعال کی وجہ سے سیاہ ہوگئی تھی اور اس پر میں نے ہوئے، میں نے اور ایک بیتم نے آپ کے پیچھے صف باندھی اور بوڑھی بھی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئیں، پھر رسول الله صلی اللہ نے ہمیں دور کعت نماز پڑھائی اور لوٹے۔

۲۰ ۱۳ - شیبان بن فروخ، ابور بیج، عبد الوارث، ابوالتیاح، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اخلاق سب انسانوں سے بہت ہی پاکیزہ تھے۔ او قات نماز کا وقت آ جا تا اور آپ ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوتے نواس بستر اور چٹائی کے متعلق تھم فرماتے جو آپ کے ینچ ہو تا، اسے جھاڑ کر پانی حیم کرماتے اور ہم آپ کے بیچھے الله علیہ وسلم اس پر امامت فرماتے اور ہم آپ کے بیچھے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ \*

آ ١٤٠٣ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا هَالِيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ هَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَا هُو إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَا هُو إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي فَقَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّي بِكُمْ فِي غَيْرِ وَقْتِ حَالَتِي فَقَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّي بِكُمْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَصَلَّى بِنَا فَقَالَ رَجُلُّ لِتَابِتٍ أَيْنَ جَعَلَ صَلَاةٍ فَصَلَّى بِنَا فَقَالَ رَجُلُّ لِتَابِتٍ أَيْنَ جَعَلَ أَنَا أَهْلَ اللَّهُ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ دُعَا لَنَا أَهْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ دُعَا لَنَا أَهْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ دُعَا لَنَا أَهْلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ دُعَا لَنَا أَهْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ دُعَا لَنَا أَلْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَلَاهُ وَلَالُهُ وَلِكُولًا وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلِكُولَ اللَّهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلِكُولًا وَلَالُهُ وَلِكُولًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالَهُ وَلَاللَهُ وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالَهُ وَلَالُهُ ولَاللَهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَاللَهُ وَلَالًا لَاللَهُ وَلَالَهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَالُهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَالَهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَال

١٤٠٤ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحْتَارِ سَمِعَ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بهِ وَبِأُمّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بهِ وَبِأُمّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بهِ وَبِأُمّهِ أَنْ يَضِينِهِ وَأَقَامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بهِ وَبِأُمّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَضِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا \*

## (فائدہ) یمی علماء حنفیہ کامسلک ہے۔

٥٠٤٠٥ وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَوْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَوْبٍ فَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

١٤٠٦ - حَدُّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرُنَا

کھڑے ہوتے اور آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے اور ان کابستر تھجور کے پتوں کا بھا۔

۱۳۰۳ زمیر بن حرب، باشم بن قاسم، سلیمان، ثابت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میں گھرمیں تھااور میری والدہ اور خالہ اُم حرام بھی ، آپؓ نے فرمایا، کھڑے ہو میں تمہارے کئے نماز پڑھوں اور اس وقت تسی فرض نماز کا وقت نہیں تھا چنانچہ آپ ًنے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ایک جخص نے ٹابت ؓ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی الله تعالى عنه كو كهال كهراكيا، فرمايا اپني داهني طرف، پهرجم سب گھروالوں کے لئے تمام بھلائیوں کی دعائے خیر کی خواہ دنیا کی ہویا آخرت کی، پھر میری والدہ نے عرض کیایار سول اللہ صلی الله عليه وسلم بيه آڀ کا حِفِو ٹاسا خادم ہے اس کے لئے مجھی دعا فرمائیں چنانچہ آپ نے میرے لئے تمام بھلائیوں کی دعاما تکی اور میرے لئے جو دغاما تگی اس کے آخر میں فرمایا اے اللہ اس کے مال اور اولا دمیں زیادتی عطا فرمااور پھراس میں برکت دے۔ ٣٠ مها عبيدالله بن معاق، بواسطه والد، شعبه ، عبدالله بن مختار ، موسیٰ بن انس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھے اور میری والدہ یا خالہ کو نماز بیڑھائی، مجھے اپنی داہنی طرف کھڑ اکیااور عورت کو ہمارے

۵۰ سار محد بن مثنی، محد بن جعفر، (تحویل) زبیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مهدی، شعبه سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

<u> پيچه</u> ـ

٠٩ ١٨ يكيٰ بن يخيٰ تهيمي، خالد بن عبدالله، (تحويل) ابو بكر

خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي الشَّيْبَانِيِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي الشَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَرُبَّمَا أَصَابِنِي ثُونَهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصلِّى عَلَى خُمْرَةٍ \*

كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ وَ حَدَّثَنِي سُويْدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَا أَعْمَشُ عَنْ الْأَعْمَشُ عَنْ اللَّهُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ اللَّهُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْخُدُرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ عَلَى عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ أَنَا اللَّهِ وَسَلَّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ أَنِي اللَّهُ عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ أَنَا اللَّهِ وَسَلَّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ أَنَا اللَّهُ عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ أَنَا اللَّهِ وَسَلَّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ أَنَا اللَّهِ عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ أَنَا اللَّهِ عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ أَنَا اللَّهِ عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ أَنِي اللَّهُ عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ أَنَا الْعَامِ اللَّهِ عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهِ عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهُ عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَصِيرٍ يَسْمُ اللَّهُ الْمُعِيدِ اللَّهُ وَسَلَّى عَلَى حَصِيرٍ يَسْحُدُ الْمُ اللَّهُ عَلَى حَصِيرٍ يَسْمُ اللَّهُ الْمَدَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى حَصِيرٍ يَسْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُو

(٢٢٩) بَابِ فَضْلِ صَلَّاةِ الْجَمَاعَةِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَكَثْرَةِ الْخُطَا اِلَي الْمَسَاجِدِ وَفَضْلِ الْمَشْيِ اِلَيْهَا \*

١٤٠٨ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بَّنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ حَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتُهِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضَعًا صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضَعًا صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضَعًا وَعَشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تُوضَاً وَعَشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوضَا أَنِي الْمَسْجَدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَا لَا مَسْجَدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَسْجَدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَى اللَّهِ الْمَسْجَدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَى اللَّهِ الْمَسْجَدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَى الْمَسْجَدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَى اللَّهِ الْمَسْجَدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَى اللَّهِ الْمَسْجَدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَى اللَّهُ الْمَسْجَدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَى اللَّهِ الْمَسْجَدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَى اللَّهُ الْمَالَةِ الْمَاسِولِيَةِ الْمَاسِدِهِ اللْمَسْجَدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَى اللَّهُ الْمَسْتَا الْوَالُونَ اللَّهُ الْمَالَةِ اللَّهُ الْمَسْتَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِيةِ الْمَالَةِ اللَّهُ الْمُسْتَالِهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِيْهِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُ الْمَعْمَالِهُ الْمَالَةُ الْمَالِيْهِ الْمَالَةُ الْمَالِيْهِ الْمَالَةُ الْمَالِيْهِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْلِقُومَ الْمَالَةُ الْمَالِيْهِ الْمَالَةُ الْمَالِيْهُ الْمُ الْمُنْهُ الْمَالَةُ الْمُ الْمَالِيْهِ الْمُ الْمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُ الْمُنْهُ الْمُ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُومَ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُسْتَعِلَا اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُسْتَعِلَا اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بن ابی شیبه، عباد بن عوام، شیبانی، عبدالله بن شداد، حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها زوجه منی اکرم صلی الله علیه وسلم روایت فرماتی بین که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نماز پڑھتے ہے اور میں آپ کے برابر حاضر تھی۔ بسااو قات جب آپ سجدہ فرماتے تو آپ کا کپڑا مجھے لگ جاتا تھا اور آپ چٹائی پر نماز پڑھتے ہے۔

2 - ۱/۲ ابو بکر بن ابی شیبه، ابو کریب، ابو معاویه، (تحویل) سوید بن سعید، علی بن مسهر، اعمش، (تحویل) اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، اعمش، ابوسفیان، جابر، ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کود یکھا که آپ چائی پر نماز پڑھے ہیں اور اسی پر سجدہ کرتے ہیں۔

باب (۲۲۹) فرض نماز با جماعت ادا کرنے اور نماز کا انظار کرنے اور مسجد ول کی طرف بکثرت آنے کی فضیلت۔

۱۹۰۸ ابو بحر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، صالح، ابو ہر رہ درضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے گھر اور بازار کی نماز سے ہیں پر کئی ورجہ افضل ہے کیونکہ جب تم میں سے کوئی وضو کر تاہے اور خوب افضل ہے کیونکہ جب تم میں سے کوئی وضو کر تاہے اور خوب الجھی طرح وضو کر تاہے اور پھر مسجد میں آتاہے نماز کے علاوہ اور کسی چیز کا اور کسی چیز کا اور کسی چیز کا اور کسی چیز کا اس کے عوض ادادہ نہیں سوکوئی قدم نہیں اٹھایا اور نماز کے علاوہ اور کسی چیز کا اس کے عوض ادادہ نہیں سوکوئی قدم نہیں اٹھایا اگر اللہ تعالی اس کے عوض

الصَّلَاةُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوُةً إِلَّا رَفِعَ لَهُ بِهَا حَطِينَةٌ حَتَى رُفِعَ لَهُ بِهَا حَطِينَةٌ حَتَى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَا مَحْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمَّهُ اللَّهُمَّ أَنْ اللَّهُمَّ الْمُ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُؤذِ فِيهِ لَمْ لَمْ يُؤذِ فِيهِ لَمْ لَمْ يُحِدِثُ فِيهِ \*

عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عَمْرِ حَدَثَا سَقَيَانَ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هَرَيْرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَخْلِسِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ فِي مَخْلِسِهِ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا كَانَتِ مَا لَهُ يَحْدِثُ وَأَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الْصَلَاةُ تَحْسُهُ \*

مَحْمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي بَهُزْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلَّاةً وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَانَ فِي مُصَلَّاةً وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ الرَّخَمْهُ حَتّى يَنْصَرِفَ أَوْ اللَّهُمَّ الرَّخَمْهُ حَتّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ لُولًا لَيْهُمُ اللَّهُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ

ایک درجہ بلند فرما تا ہے اور ایک گناہ معاف کر تاہے یہاں تک

کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور جب مسجد میں داخل ہو جاتا
ہے تو وہ نماز ہی کے تھم میں رہتا ہے جب تک کہ نماڑ اس کو
روکے رکھتی ہے اور فرشتے تم میں اس کے لئے دعائے خیر
کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے اسی مقام پر بینھار ہے جہال
اس نے نماز بڑھی ہے اور کہتے رہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم
فرما، اے اللہ اس کی مغفر ت فرما اور اے اللہ تو اس کی تو بہ قبول
فرما، اے اللہ اس کی مغفر ت فرما اور اے اللہ تو اس کی تو بہ قبول
فرما، ہے اللہ اس کی مغفر ت فرما اور جس وقت تک وہ حدث
فرما، جبیں کرتا۔

۱۳۰۹۔ سعید بن عمرو اشعثی، عبئر (تحویل) محمد بن بکار بن ریان، اساعیل بن زکریا (تحویل) محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عدی، شعبہ،اعمش ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۳۱۰- ابن ابی عمر، سفیان، ابوب سختیانی، ابن سیرین، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے تم میں سے ہرایک کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگه بیشارہے، خیر کرتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما جب تک کہ وہ جدت نہیں کرتا اور تم میں سے ہرایک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اس کورو کے رکھتی ہے۔

ااسا۔ محمد بن حاتم، سنر، حماد بن سلمہ، ثابت، ابورافع، ابوہر سرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک آدمی نماز کا منتظرا پی جگہ پر جیھا رہتا ہے تب تک وہ نماز ہی میں رہتا ہے اور فرشتے اس کے لئے کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما یہاں تک کہ وہ چلا جائے یا حدث کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حدث کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حدث کرے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حدث کرے۔ راوی بیان

يُضْرُ طُ\*

عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ \* لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ \* تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ \* تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ \* تَحْبُسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ \* وَهُبُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهُبٍ عَنْ وَهُبٍ عَنْ أَبِي مَحْمَّدُ بَنْ وَهُبٍ عَنْ أَبِي مَكْمَةَ الْمُوادِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَوْنُسُ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي مَنْ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بِنُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرُسُ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ أَعْفِرْ لَهُ اللَّهُ مَا عَنْ أَبِي مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرَادِي مُنْ اللَّهُ مَا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ اللَّهُ مَا عَنْ لَكُولُ اللَّهُمُ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمُّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمُ الْكُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْرُ لَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْرُ لَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْرُ لَهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَلِهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

١٤١٤ - وَحَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَحُوهَذَا \* هُرَيْرَةً عَنِ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُ هَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ أَحْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى فَأَبْعَدُهُمْ النَّاسِ أَحْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى فَأَبْعَدُهُمْ وَلِي وَاللَّهِ عَلَيْهَا مَعَ الْإِمَامِ وَلَيْ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهَا مَعَ الْإِمَامِ وَفِي وَاللَّهُ مَا أَجْرًا مِنِ اللَّذِي يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي وَالِيَةِ أَبِي كُرَيْبٍ حَتَى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي وَالِيَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ حَتَى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي وَالْكِيْبِ حَتَى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي

١٤١٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْشَرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ

حچھوڑے یا گوز مارے۔

۱۳۱۲ - یخی بن میخی، مالک، ابوالزناد، اعرج، ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے رکھتی ہے گھر جانے میں نماز کے علاوہ اور کوئی چیز اسے مانع نہیں ہوتی۔

۱۳۱۳ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبة، ابوہر بزہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت عقل کرتے ہیں۔

۱۳۱۵۔ عبداللہ بن براد اشعری، ابو کریب، ابو اسامہ، بریدہ،
ابو بردہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کاسب سے
زیادہ تواب اس شخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل
کر نماز کو آئے، اور پھر جو اس سے زائد دور سے آئے اور جو
شخص امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا منتظر رہے تو اس کا تواب اس مخص سے زائد ہے جو خود نماز پڑھ کر سوجائے اور ابو کریب کی
مخص سے زائد ہے جو خود نماز پڑھ کر سوجائے اور ابو کریب کی
دوایت میں ہے کہ امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کا منتظر

۱۳۱۷۔ یکی بن یکی عبر ، سلیمان تیمی ، ابو عثان نہدی ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اس

أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَعْلَمُ وَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةً قَالَ فَقِيلَ لَهُ أَوْ قَلْتُ لَهُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الطَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي الْمَسْجِدِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي إِلَى جَنْبُ إِلَى جَنْبُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى الْمَسْجَدِ وَرَبُحُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ أَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ جَمَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ جَمَعَ اللّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلّهُ \*

٧ ١٤١٧ - وَحَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُخْتَمِرُ حِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْمُغْتَمِرُ حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنِ التَّيْضِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

الْمُقَدَّمِيُّ حَلَّثَنَا عَبَادُ بَنُ عَبَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُّ الْمُقَدَّمِيُّ حَلَّثَنَا عَبَادُ بَنُ عَبَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُّ عَنْ أَبِي عُشْمَانَ عَنْ أَبِي بَنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ فَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَوَجَعْنَا لَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا فَلَانُ لَوْ أَنِكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ فَلَانُ لَوْ أَنِكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّمْضَاء ويَقِيكَ مِنْ هَوَامٌ الْأَرْضِ قَالَ أَمْ وَاللَّةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَمَلُتُ بِهِ حِمْلًا حَتّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَهُ مِثْلًا حَتّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكَ لَهُ مِثْلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَهُ مِثْلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُونُونَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى لَهُ مِثْلًى ذَلِكَ وَرَكُرَ لَهُ أَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ لَكُ مَا اخْتَسَبَّتَ \* عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّ لَكُ مَا اخْتَسَبْتَ \* عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّ لَكُ مَا اخْتَسَبْتَ \* عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّ لَكُ مَا اخْتَسَبْتَ \*

١٤١٩ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ

ے زیادہ دور مسجد سے مکان کسی کانہ تھااور کبھی کوئی جماعت
اس کی فوت نہیں ہوتی تھی تواس سے کہا گیایا میں نے کہا کہ اگر
تم ایک گدھاخر بدلو کہ جس پر اندھیرے اور دھوپ میں سوار
ہوکر آیا کرو تواجھا ہو، انہوں نے کہا کہ میرے لئے بیہ بات
خوشی کی نہیں ہے کہ میرامکان مسجد کی جانب ہومیں توبہ چاہتا
ہوں کہ میرامسجد تک آنا اور مسجد سے میرا گھر تک لوٹنا لکھا
جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سب کا
واب تمہارے لئے جمع کردیا ہے۔

ے اسمالہ محمد بن عبدالاعلیٰ، معتمر بن سلیمان، (تحویل)، اسحاق بن ابراہیم، جریر، تیمی رضی الله تعالیٰ عنه ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۳۱۸ محمد بن ابی بکر مقدمی، عباد بن عباد، عاصم ابو عثان، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں انصار میں ایک شخص تھے کہ جن کا گھریدینہ کے گھروں میں سب سے زائد دور بھااوران کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو ٹی جماعت فوت نہیں ہوتی تھی تو ہمیںان کی تکلیف کااحساس ہوا تو میں نے کہااے فلاں!کاش کہ تم ایک گدھا خریدلوجو تمہیں گرمی اور راہ کے گیڑے مکوڑوں سے نجات ولائے ،انہوں نے کیا سنو خدا کی قشم میں اس بات کو پہند نہیں کر تا کہ میرامکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب ہو، مجھے ان کی سیہ بات بہت ناگوار گزری۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کو صور تخال ہے مطلع کیا، آپ نے انہیں بلوایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی کہاجو مجھ ہے کہاتھااور بیان کیا کہ میں اپنے قد موں کا اجراور ثواب حیاہتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک تمہارے لئے وہی ثواب ہے جس کے تم امید وار ہو۔ ١٩٧٩ - سعيد بن عمر واشعثى تحدين ابي عمر، ابن عيينه، (تحويل)

وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ح و حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ\* حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ\* رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا رَكَرِيَّاءُ بُنُ السَّحِقَ مَدَّتُنَا رَكَرِيَّاءُ بُنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بُنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللّهِ قَالَ كَانَتُ دِيَارُنَا نَائِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ فَالَ كَانَتُ دِيَارُنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَرَدُنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ فَارَدُنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ فَارَدُنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَسْجَدِ فَارَدُونَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمُسْجِدِ الْمَسْجَدِ فَارَدُونَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمُسْجَدِ الْمُسْتَعِيْنَا فَنَقْتَرَبَ مِنَ الْمُسْجَدِيَا الْمَسْتَعِيْنَا فَالْمَالَعُونَا الْمُسْتِعِ الْمُسْتِعِ الْمُسْتِعَ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَا فَلَوْلَ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعَ الْمُسْتَعَا الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْنَا الْمُسْتَعِيْنَا الْمُسْتَعِيْمِ الْمُسْتَعِيْ الْمُسْتَعِيْنَ الْمُسْتَعِيْمِ الْمُسْتَعِيْمِ الْمُسْتَعِيْمِ الْمُسْتَعِيْنَا الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمِ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمَ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمِ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمِ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمُ

فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خَطْوَةٍ دَرَجَةً \* الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي نَضْرَةً يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثِنِي الْحُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً يَحَدُّثُ قَالَ حَدَّثِنِي الْحُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً يَحَدُّثُ قَالَ حَدَّثِ الْبَقَاعُ حَوْلَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَلَتِ الْبَقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجَدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يُنتقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجَدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَسْجَدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ ثُرِيدُونَ أَنْ تَنتقِلُوا قُرْبِ الْمَسْجَدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْقَلُوا قُرْبَ الْمَسْجَدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدُنَا ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ ثَرِيدُونَ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ تَتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجَدِ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدُنَا ذَلِكَ فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةً دِيَارَكُمْ ثَكْتَبُ آثَارُكُمْ \* وَيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ \* فَكَتَبُ آثَارُكُمْ فَكَتَبُ آثَارُكُمْ فَكَتَبُ آثَارُكُمْ \* فَيَارَكُمْ أَنْ فَلَا يَا عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَاسُولَ اللَّهُ الْمَنْ فَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَاسُولَ اللَّهِ الْمُسْتَعِدِ الْمَعْ فَيَارَكُمْ أَلُوا اللَّهِ اللَّهُ الْمَاسُولَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَاسُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْتَعِلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُنْ ا

حَدَّنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ حَدَّنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللّهِ قَالَ أَرَادَ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللّهِ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ قَالَ وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِيَّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النّبِيَّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةً دِيَارَكُمْ ثُكْتَبُ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةً دِيَارَكُمْ ثُكْتَبُ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةً دِيَارَكُمْ ثُكْتَبُ وَسَلّمَ فَقَالُوا مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنّا كُنّا تَحَوَّلُنَا \* وَسَلّمَ أَنْ كَنْ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا أَنّا كُنّا تَحَوَّلُنَا \*

سعید بن از ہر واسطی، و کیچ، بواسطہ والد، عاصم ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۹۲۰ جاج بن شاعر، روح بن عبادہ، زکریا بن اکلی، ابوالزبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سناوہ فرمارے ہے کہ ہمارے مکان معجد سے دور تھے سوہم نے ارادہ کیا کہ اپنے مکانوں کو بچ دیں اور مسجد کے قریب مکان لے لیس تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمادیا اور فرمایا تمہارے لئے ہر ایک قدم پرایک در جہ ہے۔

الا ۱۳۲۲ عاصم بن نضر ، تیمی ، کہمس ، ابو نضر ہ ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بنو سلمہ نے مسجد کے قریب ہونے کاارادہ کیااور وہاں کچھ مکانات خالی تھے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس چیز کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا بنو سلمہ اللہ علیہ وسلم کواس چیز کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا بنو سلمہ اپنی مکانوں میں رہو ، تمہارے نشان قدم لکھے جاتے ہیں۔ بنو سلمہ بیان کرتے ہیں یہ چیز ہمارے لئے اتنی خوشی کی باعث ہوئی کہ وہاں منتقل ہونے میں اتنی خوشی نہ تھی۔

۳۲۳ اسحاق بن منصور، زکریا بن عدی، عبیدالله بن عمرو،

زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَهَّرَ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِي فَريضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطُوتَاهُ إِحْدَاهُمَا فَريضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطُوتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحَطُّ خَطِيئَةً وَالْأَخْرَى تَرْفَعُ دَرُجَةً \*

7 1 1 2 و حَدَّثَنَا تَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ حَ وَقَالَ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَنْ الْمَولَ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي حَدِيثِ بَكْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ أَرَاثُهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ أَوْا يَوْمَ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا يَوْمَ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُ الْعَلَواتِ لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُ الْعَلُواتِ الْعَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا \*

٥١٤٢٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِر وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ سُفْيَانَ عَنْ جَابِر وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الصَّلُواتِ اللَّهِ مَسُلُ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرِ جَارِ غَمْرِ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرِ جَارِ غَمْرِ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَعْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يُومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ قَالَ الْحَالَ الْحَسَنُ وَمَا يُبْقِي ذَلِكَ مِنَ الدَّرَنَ \*

الحسن وما يبيي ديك بن سارة المكر بن أبي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ مَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى

زید بن ابی انیسہ ، عدی بن ثابت ، ابو حازم انتجعی ، ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر ہیں پاکی حاصل کرے بھر اللہ تعالی کے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر ہیں پاکی حاصل کرے بھر اللہ تعالی کے فرضوں کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف اللہ تعالی کے فرضوں میں ہے کوئی فرض اداکرنے کے لئے آئے تواس کے قد موں میں ایک سے تو برائیاں معاف ہوں گی اور دوسرے سے در جات بلند ہوں گے۔

ابراہیم، ابو سلمہ بن عبدالرجن، ابوہر برہ مضر، ابن ہاد، محمہ بن ابراہیم، ابو سلمہ بن عبدالرجن، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور برکی روایت ہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا ہاوار کہ آپ نے فرمایا ہاوار کہ آپ نے فرمایا ہتا واگر تم میں سے کسی کے دروازہ پر نہر ہواور ہر دن اس میں پانچ مر تبہ عسل کر تا ہو کیا پھر اس کے بدن پر کوئی میل بی چیل باتی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا پچھ بھی میل کوئی میل بی نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا سو بہی پانچوں نمازوں کی مثال بی نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا سو بہی پانچوں نمازوں کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ گناہوں کو مثادیتا ہے۔

۱۳۲۵ - ابو بکر بن ابی شیبه، ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، ابوسفیان، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا یا نجوں نمازوں کی مثال اس گہری نہرکی طرح ہے جوتم میں سے کسی کے دروازہ پر جاری ہو، کہ ہر روز وہ اس سے پانچ مر تبه عسل کرتا ہو۔ حسن نے کہا کہ بھراس پر بچھ میل باتی نہ رہے گا۔

۱۳۲۶ ابو بمر بن الی شیبہ ، زہیر بن حرب ، یزید بن ہارون ، محمہ بن مطرف ، زید بن اسلم ، عطاء بن بیار ابو ہر ریہ درضی الله تعالی عنه نبی اگر م صلی الله علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص صبح یا شام کو مسجد آئے تواللہ تعالی اس کے فرمایا جو شخص صبح یا شام کو مسجد آئے تواللہ تعالی اس کے

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوٌل )

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُرُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ \* (٢٣٠) بَابِ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ

بَعْدَ الصُّبْحِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ \* ١٤٢٧- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن يُونُسَ

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْحَمَدُ بَنْ عَبِدِ اللّهِ بِنِ يَوْنَسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِحَابِر بْنِ سَمُرَةً سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ قُلْتُ لِحَابِر بْنِ سَمُرَةً أَكُنْتَ تُحَالِسُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ نَعْمُ كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلّاهُ الّذِي قَالَ نَعْمُ كَثِيرًا كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلّاهُ اللّهِ مَلَى فِيهِ الصَّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطُلُعُ الشَّمْسُ فَالَ نَعْمُ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَا الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَا الشَّمْسُ فَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ وَيَتَبَسَّمُ \* فَإِذَا طَلَعْتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدُونَ وَيَتَبَسَّمُ \* فَيَا مُو بَكُو بَنُ وَيَتَبَسَّمُ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكُو بَوَلَا أَبُو بَكُو وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكُو بَوَ بَكُو وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكُو وَ وَحَدَّثَنَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا \* مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا \* قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ قَالَ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ عَنْ زَكَريَّاءَ كِلَاهُمَا عَنْ

سِمَاكٍ عَنْ جَابِرَ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

وَلَمْ يَقُولَا حَسَنًا \* ١٤٣٠ - وَحَدَّثَنَا هَارُونُ دُرُ مَعْهُ.

١٤٣٠- وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ فِي رِوَايَةٍ

گئے جنت میں اس کی ضیافت تیار کر رکھی ہے جب بھی وہ صبح و شام کو آئے۔

باب (۲۳۰) صبح کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کی اور مسجدوں کی فضلیت۔

۲۲۰۱۱ احمد بن عبدالله بن یونس، زہیر، ساک بن حرب
(تحویل)، یکی بن یکی، ابو خیشمہ، ساک بن حرب بیان کرتے
ہیں کہ مین نے جابر بن سمرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم
رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، انہوں نے کہا
بہت زیادہ پھر کہا آپ ای جگہ بیٹھے رہا کرتے تھے جہاں صبح کی
نماز پڑھتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جا تااور پھر جب سورج
نکل جاتا تو آپ گھڑے ہوتے اور لوگ باتیں کرتے رہا کرتے
تھے اور زمانہ جاہلیت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے اور ہنتے تھے تو
آپ بھی مسکرادیتے۔

۱۳۲۸ - ابو بکر بن ابی شیبه، و کیچ، سفیان، محمد بن بشر، زکریا،
ساک، جابر بن سمره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که
رسول الله صلی الله علیه وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی
جگه پر ہی بیٹھے رہتے جب تک که آفتاب خوب روشن نه ہو
جاتا۔

۱۳۲۹۔ قتیبہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابوالاحوص، (تحویل) ابن مثنیٰ، ابن بشار، محمر بن جعفر، شعبہ، ساک سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے باتی اس میں حسنًا کالفظ نہیں ہے۔

۱۳۳۰-ہارون بن معروف،اسحاق بن موسیٰانصاری،انس بن عیاض، ابن ابی فیاف علیہ علیہ علیہ علیہ اللہ مولی علیہ ابوہر میر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ

هَارُونَ وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّتَنِي الْمُخَارِثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى الْحَارِثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسُواقُهَا \* مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسُواقُهَا \*

(٣٦١) بَابِ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ \* ١٤٣١-وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

التحدري قال قال رسول اللهِ صلى الله عليهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا تَلَاتَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقَّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ \*

رَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حِ وَ حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ حِ وَ حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي اللهِ عَدَّثَنِي الْمُعَادِ الْمُسْمَعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّانُ وَهُو ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي

أَبِي كُلِّهُمْ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*
18٣٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا سَالِمُ
بْنُ نُوحٍ ح و حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ
الْمُبَارَكِ جَمِيعًا عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
أبي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
أبي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*
٤٣٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو

سَعِيدٍ الْأَشَجُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءِ عَنْ أُوسِ بْنِ ضَمْعَج عَنْ أَوسٍ بْنِ ضَمْعَج عَنْ أَوسَلُم يَوْمُ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْفَوْمَ أَقْرَوُهُمْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْفَوْمَ أَقْرَوُهُمْ

لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا شہر وں میں محبوب ترین مقامات الله تعالیٰ کی مسجدیں ہیں اور مبغوض ترین مقامات الله تعالیٰ کے نزدیک بازار ہیں۔

باب (۲۳۱)امامت کا کون زیادہ مستحق ہے۔

ا ۱۳۳۱ \_ قتیبہ بن سعید، ابو عوانہ، قیادہ، ابو نضر ہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین شخص ہول توایک ان میں سے امامت کرے اور امامت کے لئے (اگر اور کوئی نہ ہو) تو وہ زائد مستحق ہے جو قر آن کریم زائد پڑھا ہوا ہو۔

۱۳۳۲ محر بن بشار، یخی بن سعید، شعبه، (تحویل) ابو بکر بن الی شیبه، ابو خالد احمد، سعید بن الی عروبه، (تحویل)، ابوغسان مسمعی، معاذبن ہشام، بواسطہ والد، قادہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

ساس میر بن مثنی سالم بن نوح، (تحویل) حسن بن عیسی، ابن مبارک، جریر، ابو نضره، ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه نقل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۳۳۳ ابر بکر بن ابی شیبه ، ابو سعید اشی ، ابو خالد ، اعمش ، اساعیل بن ابی رجاء ، اوس بن ضد عج ، ابو مسعود انصاری رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فی وہ امامت کرے جو کتاب الله کاسب سے زائد جانے والا ہو ، اگر قرآن کے جانے میں سب برابر ہوں تو بھر وہ سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کاسب سے زائد جانے والا ہو ، اگر سنت کے جانے میں سب برابر ہوں تو جس والا ہو ، اگر سنت کے جانے میں بھی سب برابر ہوں تو جس

فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِحْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بإِذْنِهِ قَالَ الْأَشَجُّ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا سِنَا\* فائدہ۔عالم اور حافظ قر آن کی موجود گی میں بوجہ اولی شرعیہ عالم کوامامت کے لئے حافظ پر تقدیم حاصل ہے۔

١٤٣٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ و حَدَّثَنَا إسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَٱبُو مُعَاوِيَةً حِ و حَدَّثَنَا ۚ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيِّل ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمُّ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* ١٤٣٦ - وَحَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار

قَالَ ابْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةً عَنْ إسْمَعِيلَ بْن رَجَاء قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَج يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ ۚ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِحْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكُرِ مَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ بإِذْنِهِ \*

١٤٣٧- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُولَ ُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَقِيقًا فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا فَسَأَلَنَا عَنْ مَنْ تَرَكَّنَا

تتخف نے پہلے ہجرت کی ہے سواگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تؤجوسب سے پہلے مشرف بہاسلام ہوا،اور کوئی انسان کسی انسان کی حکومت (امامت) کی جگه جا کر امامت نه کرے اور نه اس کے مکان میں اس کی مند پر جا کر بیٹھے مگر اس کی اجازت کے ساتھ ،انٹے نے اسلام کے بجائے عمر کا تذکرہ کیا ہے۔

۵ ۱۳۳۳ - ابو کریب، ابو معاویه (تحویل)اسحاق، جریر، ابو معاویه ( تحویل ) ایجی ابن فضیل ( تحویل ) ابن ابی عمر ، سفیان ، اعمش رضی الله تعالیٰ عنه ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۳ ۱۳۳۱ محمد بن متنی ،ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ،اساعیل بن ر جاء،اوس بن ضمعیج،ابو مسعود رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایالو گوں کی وہ امامت کرہے جو قر آن خوب جانتا ہو اور قر آن کریم خوب پڑھتا ہو، سواگر قرأت میں سب برابر ہوں تو پھر وہ امامت کرے جوازر وئے ہجرت سب سے مقدم ہواور اگر ہجرت میں بھی سب کو ہرابری عاصل ہے توجو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرے اور کوئی مخص کسی کے گھراور اس کی حکومت کی جگہ پر امامت نه کرے اور نہ اس کے مکان میں اس کی مند پر بیٹھے تاو قتیکہ وہ اجازت نہ دے یااس کی اجازت ہے۔

٤ ١٣١٨ ـ زهير بن حرب، اساعيل بن ابراهيم، الوب، ابو قلابه، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم ر سول الله صلی الله علیه وسلم کی خد مت میں حاضر ہوئے اور ہم سب جوان ہم س تھے اور بیں روز آپ کی خدمت میں رہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نهايت مهربان اور رحمه ل يتھے آپ کواس چیز کااحساس ہوا کہ ہمیں و طن کاشوق ہو گیا، تو آپ نے دریافت کیا کہ اپنے عزیزوا قارب میں ہے کن لوگوں کو تم

مِنْ أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكُمْ كُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكُمْ كُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكُمُ كُمْ أَكْمَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ فَيَوْمَكُمْ أَكُمْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ فَيَوْمَكُمْ أَكُمْ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْمُ كُمْ فَالْمُوا فَيَوْمَلَاهُ فَالْمُؤْمِدُ فَيَعْلَى فَالْمُؤْمِدُ فَيْ فَالْمُؤْمِدُ فَيْ فَالْمُؤْمِدُ فَالْمُؤْمِدُ فَيْ فَيَعْلَمُ فَيْ فَيْ فَاللَّهُ فَالْمُؤْمِدُ فَيْ فَاللَّهُ فَالْمُؤْمِنُ فَيْ فَيْ فَاللَّهُ فَالْمُؤْمِدُ فَيْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُؤْمِنُ فَيْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُؤْمِنُ فَيْ فَاللَّهُ فَالْمُؤْمِنُ فَا لَكُمْ أَحَدُكُمْ فَيْ فَاللَّهُ فَالْمُؤْمِنُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُؤُمِنُ فَالْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَكُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالِهُ فَاللَّهُ فَالِكُمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَالُهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُولُولُواللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَالُهُ لَلْمُولِمُ لَلْمُلْعُلِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِل

أَكْبُرُكُمْ \* اللهِ الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَخَلَفُ بْنُ اللهِ الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَخَلَفُ بْنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

مَعْدِدُ الْأَشَجُ حَدَّنَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ حَدَّنَا حَدَّنَا حَدَّنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ حَفَّضٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ بِعَلْمَ الْمِنَادِ وَزَادَ قَالَ الْحَذَّاءُ وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ الْحَذَّاءُ وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ \*

رَبِينِ الْفُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةِ إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ اللهِ وَاسْتِحْبَابِهِ فِي نَازِلَةٌ وَالْعَيَادُ بَا للهِ وَاسْتِحْبَابِهِ فِي الصَّبْحِ دَاءِمًا وَ بَيَانِ اَنَّ مَحَلَّهُ بَعْدَ رَفَعَ الصَّبْحِ دَاءِمًا وَ بَيَانِ اَنَّ مَحَلَّهُ بَعْدَ رَفَعَ الرَّكْعَةِ الْاَحْيْرَةِ الرَّكْعَةِ الْاَحْيْرَةِ الرَّكْعَةِ الْاَحْيْرَةِ وَاسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِهِ \*

ا پنے وطن حچھوڑ آئے ہو، ہم نے آپ کو بتلادیا تو آپ نے فرمایا تم اپنے وطن لوٹ جاؤ اور وہیں رہو اور وہاں والوں کو اسلام کی باتیں سکھاؤ جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں سے ایک اذان دے اور جو تم سے بڑا ہو وہ امامت کرے۔

۱۳۳۸ - ابور بیج زہرانی، خلف بن ہشام، حماد، ابوب، تحویل، ابن ابی عمر، عبدالوہاب، ابوب، ابوقلابہ، مالک بن حویر شرضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیجھ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم سب ہم عمر تھے، پھر بقیہ حدیث بیان کی۔

۹ سوسها۔ استحق بن ابراہیم منظلی، عبدالوہاب تعفی، خالد حذاء، ابو قلابہ، مالک بن حویریث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میر اساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب ہم نے آپ کے پاس سے لوٹنا جاہا، تو آپ کے اس سے لوٹنا جاہا، تو آپ نے ہم سے فرمایا جب نماز کا وقت آجائے تو اذان وینا اور اقامت کرے۔

• ہم ہما۔ ابو سعید انتجی حفی بن غیاث ، خالد حذاء رضی اللہ تعالی عنہ اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں ، باقی خالد نے اتنی زیادتی بیان کی ہے حذاء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ دونوں قرائت میں برابر تھے۔

باب (۲۳۲) جب مسلمانوں پر کوئی بلانازل ہو تو نمازوں میں قنوت پڑھنا اور اللہ سے بناہ مانگنا مستحب ہے اور صبح کی نماز میں اس کا محل دوسر ی رکعت میں رکوع سے سراٹھانے کے بعدہے؟ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَحْيَى فَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَوْفِ أَنَّهُمَا مَنِهِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُمَا سَمِعا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ صَلَاةِ الْفَحْرِ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يَفُولُ وَهُو قَائِمٌ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الْقَرَاءَةِ وَيُكْبَرُ وَيَرَفَعُ رَأْسَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الْقَوْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِي وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْنَعِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحَيَانَ وَرَعْلُهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي السَّهُ مَنْ اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحَيَانَ وَرَعْلُهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحَيَانَ وَرَعْلُهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحَيَانَ وَرَعْلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَسُلَمَ اللَّهُمَ الْعَنْ لِحَيَانَ وَرَعْلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ الْعَنْ الْمُو شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ مِنَ الْمُؤْمِ شَيْءً أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِ شَيْءً أَوْ يَتُونَ وَعُلَى اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ ا

ا ۱۳ ۱۱ ابوطا بر ، حرملہ بن یجی ، ابن وہب، یونس بن یزید ، ابن شہاب ، سعید بن میں ب ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف ، ابو بر بررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر کی قرائت سے فارغ ہو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ ، ربنا لك الحمد پھر اس كے بعد يه دعا پڑھتے ، یااللہ ولید بن ولید سلمہ بن بشام اور عیاش بن ابی ربیعہ کو کفار سے نجات دے اور ضعیف مسلمانوں کو بھی نجات عطا فرما، اے اللہ قبیلہ مضر پر ابی سختی نازل فرما اور ان پر بھی یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی این شخص نازل فرما اور ان پر بھی یوسف علیہ السلام کے زمانہ کی فرح کے سال مسلط کر دے ، الہی (قبائل) لیجیان ، رعل فرکان اور عصیہ کور حمت سے دور کر دے ، انہوں نے اللہ اور اللہ و نے کوان اور عصیہ کور حمت سے دور کر دے ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے لیکن بعد میں ہمیں اطلاع ملی کہ آئی ہمیں اطلاع ملی کہ آئی سے رسول کی نافر مانی کی ہے لیکن بعد میں ہمیں اطلاع ملی کہ آئی ہمیں اطلاع ملی کہ آئی ہمیں اطلاع ملی کہ آئی ہمیں اللہ و نے کے بعد آپ نے اس کو ترک

اُو یُعَذَبُهُمْ فَاِنَهُمْ طَالِمُونَ ﴾ \* کردیاتھا۔
(فاکدہ) اس حدیث کے چیش نظر اکترال علم کا بہی مسلک ہے کہ تنوت کا عظم منوخ ہو گیااس لئے کہ بزار، ابن ابی شیبہ، طبر انی اور طحادی میں عبد اللہ بن مسعودر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم نے صبح کی نماز میں صرف ایک تنوت بنر عبر اللہ بن مسعودر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی ای کے ہم معنی روایت منقول ہے، ہندہ مرجم کہتا ہے کہ موطالمام مالک میں عبد اللہ بن عمر کا عمل منقول ہے کہ وہ کی بھی نماز میں تنویت نہیں پڑھا کر تے ہے، ابن عبد اللہ بن قوت نہیں پڑھا کرتے ہے، ابن عبد اللہ بن قوت نہیں پڑھا کر ہے۔ وہ کی بھی نماز میں تنویت نہیں پڑھا کر کیا۔ الغرض الم ابی حلیفہ اور محمد فرماتے ہیں اگر کسی ایے شخص کی اتباع کر لی جو نماز میں قنوت پڑھ رہاہے تو خاموش رہے، شخ این البہمام تحر بر فرماتے ہیں کہ قوت جہری نمازوں کے لئے کیے مسنون ہو سکتا ہے جبکہ صحت کے ساتھ ابو مالک اللہ عنوں میں اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عنہ مراتے ہیں کہ مصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، عنوان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عبد محمد کے بیجھے نماز پڑھی تو مرضی اللہ تعالیٰ عنہ ، عنوان غنی من وہ محلی نماز میں قوت نہیں پڑھا کر ہے جب کہ معنو تو بنیں بڑھا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، عنوان غنی منون اللہ تعالیٰ عنہ ، ابن معودر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ، ادرائ نوبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، ابن معودر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ، ادرائ نوبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، ابن معودر صنی اللہ تعالیٰ عنہ ، ادرائ کی محمد ہی نوب نوب نہ بیں تو تو تہ جری نماز میں تو ت نہیں چوا کہ کہ توت ناز لہ ہو نے کے وقت جری نماز میں تو ت نہیں جوا دور دی نماز میں توت نہ پڑھے مگر کسی مصیبت کے ناز لمیں توت ناز لہ پڑھی اور اس کی توت ناز لہ پڑھی اور اس کی تائید کی ہے لیک اشیو میں نوب ناز میں توت ناز لہ پڑھی اورائ کی نماز میں توت ناز لہ پڑھی اورائ کی نماز میں توت ناز لہ پڑھی اورائی کی نماز میں توت ناز لہ پڑھی اورائی کا نائید کی ہے لین ناز میں توت ناز لہ پڑھی اورائی کی ناز میں توت ناز لہ پڑھی اورائی کیا تکہ کر کی تائید کی ہے لیک کی ناز میں توت ناز لہ پڑھی اورائی کی خانو میں کی کی تائید کی ہے لیک کی تائید کی ہے لیک کیا کیک کی کی ناز میں

مدیہ کی عبارت سے ہوتی ہے کہ قنوت نازلہ کی مشروعیت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قنوت پڑھاوہ قنوت نازلہ ہی تھااور یہی ہمارااور جمہور کامسلک ہے۔حافظ ابو جعفر طحادی بیان کرتے ہیں کہ بغیر کسی مصیبت کے صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھے اور اگر کوئی فتنہ یامصیبت لاحق ہو جائے تو پھر کوئی مضا کقتہ نہیں،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، غرض کہ صبح کی نماز میں رکوع کے بعد امام قنوت نازلہ پڑھ سکتا ہے اور مقتذی آمین کہیں۔شر نبلالی نے مراتی الفلاح میں اسی چیز ک

تصر یک کی۔واللہ اعلم۔

١٤٤٢ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ وَلَمْ يَذْكُرْ

١٤٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّتُهُمْ أَنَّ الْنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْلُدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ فَقُلْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ قَالَ فَقِيلَ وَمَا تُرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا \*

۳۲ ۱۲۳ ابو بکرین ابی شیبه، عمرو ناقد، ابن عیبینه، زهر ی، سعید بن میتب، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہی روایت کسِنی یوسف سک تقل کی ہے، اس کے بعد اور کچھ بیان نہیں کیا۔

۱۳۶۳ میل محمد بن مهران رازی، ولید بن مسلم، اوزای، لیجی بن ابی کثیر، ابو سلمہ ، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد نماز میں ا یک مهینه تک قنوت (نازله) پرهمی، جب سمع الله کمن حمده کهه ليتے نوا پنی قنوت میں فرماتے:الہی ولید بن ولید (۱) کو نجات عطا فرما، اللي عياش بن اتي رسيعه كو نجات عطا فرما، اللي ضعيف مومنوں کو بھی نجات عطا فرما، الہی اپنی سختی سے قبیلہ مضر کو پاہال کر دے اور ان پر بوسف علیہ السلام کے زمانہ جیسی قحط سالی نازل فرما۔ ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو د مکھ رہاہوں کہ آپ نے دعا چھوڑ دی تو مجھ سے کہا گیا کہ دیکھتے بنہیں کہ جن کے لئے نجات کی دعا کی جاتی تھی وہ تو آگئے۔

۱۳۴۶ مهار زهير بن حرب،حسين بن محمد، شيبان، يجيل، ابوسلمهُ،

١٤٤٤- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا (۱) ولید بن ولید، یہ حضرت خالد بن ولیدؓ کے بھائی ہیں غزوۂ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ قید ہو گئے تھے پھر فدیہ وے کر آزاد ہوئے تواسلام قبول کرلیا۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ فدیہ سے پہلے ہی مسلمان ہو جاتے فدیہ نہ دینا پڑتا توانہوں نے جواب دیا کہ مجھے ہیہ بات پیند نہیں کہ لوگ ہے کہیں کہ فدیہ ہے گھبر اگر مسلمان ہو گیا۔ مکہ گئے تو مشر کین مکہ نے انہیں قید کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان كى ربائى كے لئے دعا فرمائى تواللہ تعالى نے ان كى ربائى كى صورت پيدا فرمادى -

حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ اللهِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ فَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمُ مَّ نَجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ اللَّهُمُ فَرَجِيثِ الْأُوزَاعِيِّ إِلَى قُولِهِ كَسِنِي يُوسَفَى وَلَمْ مَذَكُ مِمْ اللهُ وَلَهُ مَا بَعْدَهُ \*

٥٤٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بِنُ هِنشَامِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعً أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ وَاللَّهِ لَأَقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةً رَسُولَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ وَاللَّهِ لَأَقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَقَنْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةً يَقَنْتُ فَي الظَّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصَّبْحِ وَيَدُعُو لِللْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ \*

عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَلْمَ مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَسُلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعَصَيْبَ اللَّهُ وَرَعَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہتھے تو سمع اللہ لمن حمرہ کہہ کر سجدہ سے پہلے یہ دعا پڑھی کہ اے اللہ عیاش بن ابی رہیعہ کو نجات دے، اس کے بعد اوزاع کی حدیث کے مطابق روایت ذکر کی کسنی یو سف کے لفظ تک اور اس کے مابعد کو ذکر نہیں کیا۔

۵۳۳۱- محمد بن مثنی معاذ بن ہشام، بواسطہ والد، یکی بن ابی کثیر، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھا تا ہوں چنانچہ ظہر اور عشاء اور صبح کی نماز میں قنوت پڑھے ہتے اور مومنوں کے لئے وعا کرتے اور کا فروں پر لعنت ہیں تھے۔

۱۳۹۲ یکی بن یخی، مالک، اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه، الس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تمیں دن تک ان لوگوں کے لئے صبح کے وقت بددعا کی جنھوں نے ہیر معونہ والوں کو شہید کر دیا تھا، خصوصیت کے ساتھ آپ قبیله رعل اور ذکوان اور لحیه اور عصیه کے لئے بددعا فرمایا کرتے سے کہ جنھوں نے الله اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ الله تعالی نافرمانی کی۔ انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ الله تعالی نے ان اصحاب کے بارے میں جو ہیر معونہ میں شہید کر دیئے کئے سے قرآن کریم نازل فرمایا پھر ہم اس حصہ کو پڑھتے بھی گئے سے قرآن کریم نازل فرمایا پھر ہم اس حصہ کو پڑھتے بھی رہے، پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گئی (وہ آیت یہ تھی) ہماری مان جو بیر مان کہ ہم اپ پروردگار سے مان کی قوم کو بشارت سنادہ کہ ہم اپ پروردگار سے طانب سے ہماری قوم کو بشارت سنادہ کہ ہم اپ پروردگار سے طاوروہ ہم سے راضی ہوااور ہم اس سے راضی ہوگئے۔

(فائدہ) بیر معونہ بنی عامر اور بنی سلیم کے در میان زمین کا ایک حصہ ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لئے قرآن کریم کے • 4 ستر قاری روانہ فرمائے تتھے کفار نے انہیں شہید کر دیا تھا۔

١٤٤٧- وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاقِ الصَّبْحِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا\*

آء وَحَدَّنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سَلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مِحْلَزِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَدْعُو عَلَى مَعْلَوْ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكُوانَ وَيَقُولُ عُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ \* وَعَلَيْ وَمَسُولُهُ \* وَعَلَيْ وَمَنْ أَنسُ بْنُ مَلَاهُ اللَّهُ وَمَنَّا بَهُزُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْ أَنسُ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةً \* الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةً \*

١٤٥٠ - وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرُيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسَ قَالً سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهْرًا يَدْعُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهْرًا يَدْعُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهْرًا يَدْعُو رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهْرًا يَدْعُو رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَنَاسٍ قَتَلُوا أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهْرًا يَدْعُو اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهْرًا يَدْعُو اللَّه عَلَى أَنَاسٍ قَتَلُوا أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ اللَّه عَلَى أَنَاسٍ قَتَلُوا أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ اللَّه عَلَى أَنَاسٍ قَتَلُوا أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِه يُقَالُ لَهُمُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهْرًا يَدْعُو اللَّهُ عَلَى أَنَاسٍ قَتَلُوا أَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِه يُقَالُ لَهُمْ اللَّه مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهُوا لَا لَهُ مَا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم شَهُرًا يَدْعُو اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَ

2444 عمرو ناقد، زہیر بن حرب،اساعیل،ایوب، محمدٌ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھاہے؟ فرمایاہاں رکوع کے بعد پچھ زمانہ تک۔

۱۳۳۸ عبیدالله بن معاذ، ابو کریب، اسحاق بن ابراہیم، محمد بن عبدالله بن معاذ، ابو کریب، اسحاق بن ابراہیم، محمد بن عبدالله علی، معتمر بن سلیمان، بواسطه والد، ابو محبر، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک ماہ تک صبح کی نماز میں رکوع کے بعد رعل اور ذکوان کے لئے بد دعا فرمائی، اور فرماتے ہے عصیه نے الله اور اس کے رسول کی نافرمائی کی ہے۔

۱۳۲۹ محمد بن حاتم، بہنر بن اسد، حماد بن سلمہ، انس بن سیرین، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں رکوع کے بعد ایک مہینہ سک قنوت پڑھا کہ جس میں بنوعصیہ کے لئے بددعا فریا ترخے۔

مه ۱۳۵۰ ابو بحر بن ابی شیبه ، ابو کریب ، عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت کے متعلق دریافت کیا کہ رکوع سے پہلے ہے یار کوع کے بعد میں ، آپ نے فرمایا رکوع سے پہلے ، میں نے کہا کہ پچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت پڑھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تو ایک مہینہ کے حضرت ان لوگوں کے لئے قنوت (نازلہ) پڑھا تھا کہ جضوں نے لئے ان لوگوں کے لئے قنوت (نازلہ) پڑھا تھا کہ جضوں نے آپ ہے اصحاب میں سے ان لوگوں کو شہید کر دیا تھا کہ جنہیں قراء کہا جا تا ہے۔

۔ ( فا کدہ) بعنی وتر میں توہمیشہ رکوع ہے پہلے ہی قنوت پڑھاجا تا ہے جیسا کہ صحابہ کرام اور عبداللہ بن مسعودؓ ہے اس چیز کا ثبوت موجود ہے۔ (مرِ قاۃ شرح مشکوۃ) صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل)

1801 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِرَ مَعُونَةً كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ فَمَكَثَ شَهْرًا بَرْ مَعُونَةً كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ \*

١٤٥٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ فُضَيْل ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ كُلُّهُمُّ عَنْ عَاصِم عَنْ أَنس عَنِ النَّبِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ

١٤٥٣ - و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللَّهَ

رَرْ الْحَامِرُ الْحَبَرُنَا شَعْبَةُ عَنْ مُوسَى الْنَ الْمَاسُودُ النَّاقِلُ حَدَّثَنَا الْأَسُودُ الْنَ عُامِرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى الْنِ أَنسٍ عَنْ أَنسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ \* أَنسٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ \* أَنسٍ عَنْ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَاذَةَ عَنْ أَنسٍ أَنَّ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَاذَةَ عَنْ أَنسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَعْرًا اللَّهُ عَلَى أَحْيَاء الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ \* أَنْ اللَّهُ عَلَى أَحْيَاء اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنَتُ فِي الصَّبْعِ وَالْمَعْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنَتُ فِي الصَّبْعِ وَالْمَعْرِبِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنَتُ فِي الصَّبْعِ وَالْمَعْرِبِ \* وَالْمَعْرِبِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنَتُ فِي الصَّبْعِ وَالْمَعْرُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنَتُ فِي الصَّبْعِ وَالْمَعْرُوبِ \* وَالْمَعْرُبِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنَتُ فِي الصَّبْعِ وَالْمَعْرُوبِ \* وَالْمَعْرُبِ \* وَالْمَعْرُبِ \* وَالْمَعْرُبِ \* وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنَتُ فِي الصَّبْعِ وَالْمَعْرُوبِ \* وَالْمَعْرُبِ \* وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْعِ وَالْمَعْرُوبِ الْمَعْرِبِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرُبِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

ا ۱۵ مار ابن ابی عمر، سفیان ، عاصم میان کرتے ہیں کہ میں نے رسول انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا فرمار ہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چھوٹے لشکر کے لئے اتنا عملین ہوتے نہیں و یکھا جس قدر کہ آپ ان ستر صحابہ کرام کی وجہ سے عملین ہوئے کہ جو ہیر معونہ میں شہید کر دیئے گئے تھے اور انہیں قراء کہا جاتا تھا آپ ان کے قاتلین کے لئے ایک ماہ تک بدد عاکرتے رہے۔

۱۳۵۲ - ابو کریب، حفص، ابن فضیل، (تحویل) ابن ابی عمر، مروان، عاصم، انس رضی الله تعالی عنه سے حسب سابق کچھ الفاظ کی کمی زیادتی کے ساتھ روایت منقول ہے۔

سام سام سام الله عمرو ناقد، اسود بن عامر، شعبه، قاده، انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک مہینه تک قنوت نازله پڑھا که جس میں رعل اور ذکوان اور عصیه پر لعنت سجیجے تھے که جھوں نے الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کی تھی۔

۱۳۵۴۔ عمر و ناقد، اسود بن عامر ، شعبہ ، موئ بن انس، انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۳۵۵ میر بن مثنیٰ، عبدالرحمٰن، ہشام، قنادہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک قنوت نازلہ پڑھا، عرب کے قبیلوں میں سے کئی قبیلوں کے لئے بددعا فرماتے تھے، پھر چھوڑ دیا۔

۱۳۵۱۔ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرو بن مرہ، ابن ابی لیلٰ، براء بن عازب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے بیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم صبح اور مغرب بیس قنوَت نازلہ یڑھاکرتے تھے۔

٧٥٤ ١ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَحْرِ وَالْمَغْرِبِ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَحْرِ وَالْمَغْرِبِ \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَحْرِ وَالْمَغْرِبِ \* مَرَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَحْرِ وَالْمَغْرِبِ \* بَنِ الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ وَ الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَحْرِ وَالْمَغْرِبِ \* بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي حَنْظَلَةً بْنَ اللَّهُ عَنْ حَنْظَلَةً بْنَ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةٍ اللَّهُ مَالَةً اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي صَلَاةٍ اللَّهُ مَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَفَارُ عَفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ عَلَامُ وَاللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ مَالَمَهَا اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ مَالَمَهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ مَا اللَّهُ الْمَالَمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

١٤٥٩ - وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُحْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُو ابْنُ عَمْرٍ وعَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدًا وَهُو ابْنُ عَمْرٍ وعَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدًا فَ إِنَّهُ قَالَ قَالَ خَوْافُ بْنُ إِيمَاء رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خَفَافُ بْنُ إِيمَاء رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَسَلَّمُ شَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ لَهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ لَهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ وَالَعْنُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَالِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُو

١٤٦٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ وَأَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةً عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيً بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ حُفَافِ بْنِ إِنَّا الْأَسْقَعِ عَنْ حُفَافِ بْنِ إِنَّا اللَّهَ يَقُلُ فَجُعِلُتُ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ \*

(٢٣٣) بَابِ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ

۵۵ ۱۳۵۷ این نمیر، بواسطه والد، سفیان، عمر و بن مره، عبدالرحلٰ بن ابی لیلی، براء بن عازب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صبح اور مغرب کی نماز میں قنوت پڑھا۔

۱۳۵۸ ابوالطاہر احمد بن عمرو بن سرح مصری، ابن وہب، لیٹ، عمران بن ابی انس، خطلہ بن علی، خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں فرمایا الہی بنی تعیان اور رعل وذکوان اور عصیہ پرلعنت نازل فرما کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ مغفر ت فرمائے اور اسلم کواللہ تعالیٰ آفتوں سے محفوظ رکھے۔

90% ا۔ یجیٰ بن ایوب، قتبیہ بن سعید، ابن حجر، اساعیل محد بن عمر و، خالد بن عبد الله بن حرملہ ، حارث بن خفاف نقل کرتے عمر و، خالد بن عبد الله بن حرملہ ، حارث بن خفاف بن ایماء رضی الله تعالیٰ عنہ نے کہار سول الله صلی الله علیہ وسلم نے رکوع فرمایا پھر رکوع سے سر اٹھا کر فرمایا، غفار کی الله تعالیٰ مغفرت فرمائے اور اسلم کو الله سالم و محفوظ رکھے اور عصیہ نے الله اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، الہی بنی اور عصیہ نازل فرما ور عل اور ذکوان پر لعنت نازل فرما کھیان پر لعنت نازل فرما وجہ سے لعنت کی جاتی ہے۔ وجہ سے لعنت کی جاتی ہے۔

۱۰ ۱۳ اله یکی بن ایوب، اساعیل، عبدالرحمٰن بن حرمله، خطله بن علی بن اسقع، خفاف بن ایماء رضی الله تعالی عنه سے اسی طرح روایت منقول ہے گر اس میں بیہ جمله نہیں کہ اس وجہ سے کفار پرلعنت کی جاتی ہے۔

باب (۲۳۳) قضا نماز اور اس کی جلدی ادا لیگی کا

## استخباب۔

۲۱ ۱۲ مله بن یخی التحییی، ابن و بب، یونس، ابن شهاب، سعید بن میتب،ابوہر ریہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلى الله عليه وسلم جب غزوه خيبر ہے واپس ہوئے تو ایک رات چلے، جب آپ پر نیند کاغلبہ ہوا تواخیر شب میں از پڑے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایاتم آج کی رات ہمار ا پہرِه دو، توبلال رضی اللہ تعالی عنه جتنا ہو سکا نماز پڑھتے رہے اور رسول الله صلی الله علیه اور آپ کے اصحاب مجھی سو گئے جب صبح قریب ہوئی تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح طلوع ہونے کے مقام کی طرف توجہ کر کے اپنی او نننی سے میک لگائی اوران کی بھی آئکھ لگ گئی پھرنہ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدا ہوئے اور نہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نہ آپ کے اصحاب ؓ میں سے اور کوئی صحابی پیہاں تک کہ ان پر دھوپ بھیل گئی تو ر سبول الله صلی الله علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے اور تھرائے تو فرمایا اے بلال ! بلال رضی اللہ تعالی عنہ بولے یا ر سول الله صلى الله عليه وسلم ميرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میرے نفس کو بھی اسی نے روک لیا جس نے آپ کے نفس کریمیہ کوروک دیا۔ آپ نے فرمایا یہاں سے او نٹوں کو ہائکو، پھر تھوڑی دور چلے ، پھرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے و ضو فر مایا اور بلال کو تھم دیا، انہوں نے نماز کے لئے تکبیر کہی اور آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، جنب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جب کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تویاد آتے ہی اسے پڑھ لے اس لئے کہ اللہ تعالی فرما تاہے میری یاد کے لئے نماز قائم کرو۔ یونس راوی بیان کرتے ہیں کہ ابن شہاب اس آیت کولِدِ گرِی یعنی یاد کے لئے پڑھاکرتے تھے۔

یں ہے۔ ۱۲ ۱۲ میں کی بن حاتم، یعقوب بن ابراہیم دور تی، یجیٰ بن سعید، یزید بن کیسان، ابو حازم، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اخیر شب میں ہم رسول اللہ صلی اللہ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا \*

١٤٦١ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجيبيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَفَلَ · مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكُرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالِ اكْلَأُ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلِّي بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَحْرِ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلُتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَرْعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْ بِلَالُ فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَحَذُ بأبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ بنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوا فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا أَثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) قَالَ يُونُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهُمَا لِلذِّكْرَى \*

يرر عبد عرف الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى ا

قَالَ عَرَّسُنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ برَأْسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٍ برَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ النَّشَيْطَانُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّشَيْطَانُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّشَيْطَانُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّشَيْطَانُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ النَّشَيْطَانُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّسَقِيلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ ا

١٤٦٣ - وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ. فَرُّوخٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلُوي أَحَدٌ عَلَّى أَحَدٍ قَالَ أَبُو قَتَادَةً فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ قَالَ فَنَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْر أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى زَاحِلَتِهِ قَالَ تُمَّ سَارَ حَتَّى تُهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السُّحَر مَالَ مَيْلَةً هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنَ الْأُولَيْيْنَ حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رِأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَبُو قَتَادَةً قَالَ مَتَى كَانَ هَذَا مُسِيرَكَ مِنِّي قُلْتُ مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ قَالَ حَفِظَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظَّتَ بِهِ نَبِيَّهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَانَا نَحْفَى عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ قُلْتُ هَذَا

علیہ وسلم کے ساتھ اترے اور پھر بیدارنہ ہوئے حتی کہ سورج نکل آیا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک شخص اپنی اونٹ کی لگام پکڑے اور چلائے کیونکہ اس مقام پر ہمارے پاس شیطان آگیا ہے چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ نے (آگے جاکر) پانی منگوایا اور وضو کی اور دور کعت پڑھی، یعقوب راوی نے سَحَد کی ہجائے صلّی کالفظ بولا ہے پھر اس کے بعد تک بیر کہی گئی اور آپ نے صبح کے فرض پڑھے۔

تکبیر کہی گئی اور آپ نے صبح کے فرض پڑھے۔

تکبیر کہی گئی اور آپ نے صبح کے فرض پڑھے۔

۱۳ ۱۳ شیبان بن فروخ، سلیمان بن مغیره، ثابت، عبدالله بن ابی ریاح، ابو قنادہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے (غزوہ خیبر سے واپسی پر) ہمیں مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم دوپہر سے لے کر ساری رات سفرِ کرو گے اور کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ پانی پر پہنچو گے ، سولوگ اسی طرح چلے کہ کوئی کسی کی طرف متوجہ نہ ہو تا تھا، ابو قنادہ رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم چلے جاتے تھے یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی اور میں آپ کے پہلومیں تھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو او گھ آ نے لکی اور آپ اپنی سواری پر جھکے تو میں نے آکر آپ کو بغیر جگائے ہوئے سہارا دیا حتی کہ آپ اپنی سواری پر پھر سیدھے ہو گئے ، پھر چلے یہاں تک کہ جب بہت رات ہو گئی تو پھر آپ جھکے تو میں نے بغیر بیدار کئے ہوئے آپ کو سیدھا کیا تو آپ پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔اس کے بعد پھر چلے یہاں تک کہ آخر سحر کاوفت ہو گیا، پھرایک مر تبداور پہلی دونوں مرتبہ ہے زائد جھکے قریب تھا کہ آپ گر پڑیں، پھر میں آیااور میں نے ہ ہے کو سہار ادیا، آپ نے سر مبارک اٹھایااور فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، ابو قادہ! آپ نے فرمایا تم کب سے اس طرح میرے ساتھ چل رہے ہو؟ میں نے عرض کیامیں رات ے اس طرح آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، آپ نے فرمایا اللہ تعالی تہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے نبی کی

حفاظت کی ہے پھر آپ نے فرمایاتم ہمیں دیکھتے ہو،ہم لو گوں کی نظروں ہے پوشیدہ ہیں، پھر فرمایا شہیں کوئی نظر آرہاہے؟ میں نے عرض کیا ہے ایک سوار ہے، پھر میں نے کہا ہے ایک اور سوارہے بیہاں تک کہ ہم سات سوار جمع ہوگئے ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ ہے ایک طرف ہوئے اور اپنا سر مبارک ر کھااور فرمایا کہ تم ہماری نماز کا خیال ر کھنا، چنانچہ سب ے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہی بیدار ہو کے اور آ فتاب آپ کی پیٹھ پر آگیا تھا تو پھر ہم لوگ بھی گھبرائے ہوئے اٹھے، آپ نے فرمایا چلو سوار ہو ہم سوار ہوئے اور چلے حتی کہ سورج بلند ہو گیااور آپ اترے پھر آپ نے اپنے وضو کا برتن منگوایاجو میرے پاس تھااور اس میں تھوڑاسایانی تھا، پھر آپ نے اس سے و ضو کیا جو اور و ضووک سے کم تھا پھر بھی اس میں کیجھ یانی ہاتی رہ گیا۔ پھر ابو قیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایا کہ ہمارے اس لوٹے کی حفاظت کر و کیونکہ اس ہے ایک عجیب کیفیت کا اظہار ہو گا، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دور کعت سنت پڑھی پھر صبح کے فرض نمازاسی طرح ادا کی جبیبا کہ وہ پڑھا کرتے تھے اور ر سول الله صلی الله علیه وسلم مجھی اور ہم مجھی آپ کے ساتھ سوار ہوئے پھر ہم ہے ہر ایک آہتہ آہتہ کہتا جاتا تھا کہ آج ہمارے اس قصور کا کفارہ کیا ہو گاجو ہم نے نماز میں قصور کیا (کہ آئکھ لگ گئی) تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لئے مقتداءاور بیشوا نہیں ہوں، پھر فرمایا کہ سو جانے میں کوئی تفریط نہیں، قصور تویہ ہے کہ ایک نمازنہ پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے لہٰذااگر کسی ہے ایسی چیز کا صدور ہو جائے تو بیدار ہو جانے کے بعد نماز پڑھ لے اور جب دوسر اون آ جائے تو پھر اپنی نماز او قات متعینه پرپڑھے، پھر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ لو گوں نے کیا کیا ہو گا، پھر خود ہی فرمایا کہ جب لو گوں نے صبح کی تواپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونہ پایا تب ابو ٹیر صدیق رضی اللہ

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

رَاكِبٌ ثُمَّ قُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ قَالَ فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا فَكَانَ أَوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ قَالَ فَقُمْنَا فَرَعِينَ ثُمَّ قَالَ ارْكَبُوا فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حَتَّى إَذَا ارْتَفَعَتِ الشُّمْسُ نَزَلَ تُمَّ دَعَا بمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مَنْ مَاء قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُصُوءًا دُونَ وُضُوء قَالَ وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاء ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةً احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأُ ثُمَّ أَذُّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كُمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْم قَالَ وَرَكِبَ رَّسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبْنَا مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْض مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا ثُمَّ قَالَ أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفُريطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطَ عَلَى مَنْ لَمْ يُصِلِّ الصَّلَاةَ خَتَّى يَحِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأَخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّهَا حِينَ يَنْتَبهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغُدُ فَلْيُصَلُّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا ثُمَّ قَالَ مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا قَالَ ثُمَّ قَالَ أُصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبيَّهُمْ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ وَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكُر وَعُمَرَ يَرْشُدُوا قَالَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتُدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْء صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلدادّ ل)

وَهُمْ يَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكُنَا عَطِشْنَا فَقَالَ لَا هُلُكَ عَلَيْكُمْ تُمَّ قَالَ أَطْلِقُوا لِي غَمَرِي قَالَ وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسِنُوا الْمَلَأَ كُلَّكُمْ سَيَرْوَى قَالَ فَفَعَلُوا فَحَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْري وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ َّثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي اشْرَبْ فَقُلْتُ لَا أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا قَالَ فَشُربْتُ وَشَربَ رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ روَاءً قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحِ إِنِّي لَأُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجدِ الْجَامِعُ إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ انْظُرْ أَيُّهَا الْهَتَى كَيَّفَ تُحَدِّثُ فَإِنِّي أَحَدُ الرَّكَّبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ قُلْتُ فَأَنْتَ أَغُلَمُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنَ الْأَنْصَار قَالَ حَدِّثْ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ قَالَ فَحُدَّتْتُ الْقُوْمَ فَقَالَ عِمْرَانُ لَقَدٌ شَهِدُتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظُتُهُ \*

تعالی عنداور عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے فرمایا نبی اکرم صلی الله عليه وسلم تمهارے بيجھے ہوں کے آپ کی شان سے ميہ چيز بعیدے کہ آپ حمہیں بیجھے جھوڑ جائیں اور حضرات نے کہا کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم آ گے ہوں گے سواگر وہ حضرات ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه اور عمر فاروق رضي الله تعالى عنه کی بات مانتے تو سید ھی راہ پاتے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں تک ہنچے حتیٰ کہ دن چڑھ گیا اور ہرایک چیز گرم ہو گئی، سب عرض کرنے لگے یار سول اللہ ہم تو ہلاک ہو گئے اور پیاہے مر گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں تم ہلاک نہیں ہوئے يهر فرمايا كه جمارا حجفو ثاپياله لاؤ اور وه لو ثا منگوايا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم پانی ڈالنے لگے اور ابو قنادہ رضی الله تعالیٰ عنه لو گوں کو بلانے لگے پھر جب لو گوں نے دیکھا کہ بانی تو صرف ایک ہی لوٹے میں ہے تو وہ اس پر گرے، آپ نے فرمایا اچھی طرح سکینت کے ساتھ لیتے رہوتم سب سپر اب ہو جاؤ گے، غرض کہ پھرسب اطمینان ہے یانی لینے لگے اور رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يانی ۋالتے رہے اور میں پلا تار ہا يہاں تک كه كوئی بھی باقی نہ رہا، بس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی رہ گئے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھریانی ڈالا اور مجھ سے فرمایا ہو، میں نے عرض کیایار سول الله صلی الله علیه وسلم جب تک آپ نه پئیں گے میں بھی نه پیوں گا۔ آپ نے فرمایا قوم کا پلانے والاسب سے آخر میں پیتا ہے، چنانچہ میں نے یانی بیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، پھر سب لوگ یانی پر خوشی خوشی اور آسودہ ہنچے۔راوی بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رباح نے کہامیں جامع مسجد میں لوگوں سے بہی حدیث بیان کر تا تھا کہ عمران بن حقیبن بولے اے جوان سوچو کیا بیان کرتے ہواس لئے کہ میں بھی اس رات

میں ایک سوار تھا، میں نے کہا تو آپ اس حدیث سے بخوبی

واقف ہوں گے ،وہ بولے تم کس قبیلہ سے ہو؟ میں نے کہامیں

انصار میں سے ہوں تو انہوں نے کہا کہ پھرتم اپنی حدیثوں کو خوب جانبے ہو، پھر میں نے لوگوں سے پوری روایت بیان کی، تب عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں بھی اس رات حاضر تھا مگر میں نہیں جانتا کہ جبیاتم نے یادر کھااور کسی نے بھی یادر کھااور کسی

۱۳ ۱۳ اراحد بن سعيد صخر دار مي، عبيد الله بن عبد المجيد ، اسلم بن زر ریه عطار دی، ابور جاء العطار دی، عمران بن حصیبن رضی الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں میں رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کے ساتھ تھا، سوایک رات ہم چلے یہاں تک کہ جب اخیر رات ہوئی تو ہم اترے اور ہماری آنکھ لگ گئی، حتی کہ وهوب نکل آئی توسب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوئے اور ہماری عادت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیندے بیدار نہیں کیا کرتے تھے جب تک کہ آب و بیدارنہ ہوں، پھر حضرت عمر ہر ضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز ہے تکبیر کہنے کھے حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہوگئے، جب آپ نے اپناسر اٹھایااور سورج کو دیکھا کہ وہ نکل آیا تو فرمایا یہاں سے چلواور ہمارے ساتھ آپ بھی چلے یہاں تک کہ جب وهوپ صاف ہو گئی تو ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور ایک سخص جماعت سے علیحدہ رہا، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھی۔ جب آپ ممازے فارغ ہوئے تواس سے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیوں نماز ادا نہیں کی؟ اس نے عرض کیایا رسول الله مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھم دیااس نے مٹی کے ساتھ تیم کیااور نماز پڑھی پھر آپ کنے چند سواروں کے ساتھ مجھے آگے دوڑایا کہ ہم یانی تلاش کریں اور ہم بہت پیاسے ہوگئے تھے اور ہم چلے جا رہے تھے کہ ایک عورت کو دیکھااینے دونوں پیر لڑکائے ہوئے دو پکھالوں (مشکیزوں) پر ببیٹھ جارہی ہے۔ ہم نے اس سے کہا ١٤٦٤ - زَحَدَّ ثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْن صَّخْر الدَّارمِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ حَدَّثَنَا سَلَّمُ بْنُ زَرِيرِ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتَ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن قَالَ كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُسِيرٍ لَهُ فَأَدْلَحْنَا لَيْلَتَنَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجُهُ الصُّبْحِ عَرَّسُنَا فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا خَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ قَالَ فَكَانَ أُوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُو بَكْرٍ وَكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَامِهِ إِذًا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتُهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ قَالَ ارْتَحِلُوا فَسَارَ بنَا حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلَّ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ فَصَلِّي ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رَكْبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ

ک یانی کہاں ہے؟ وہ بولی بہت دور ہے بہت دور ہے ممہیں یانی نہیں مل سکتا، ہم نے کہا تیرے گھروالوں سے پانی تنتی دور ہے، وہ بولی ایک رات دن کاراستہ ہے، ہم نے کہا تو رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کے پاس چل، وہ بولی رسول الله صلی الله عليه وسلم کیا ہیں؟ غرض کہ ہم اے مجبور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔آپ نے اس کاحال دریافت کیا تواس نے ویبای آپ کو ہتلادیاجو ہمیں ہتلایا تھااوراس نے بیہ بھی بتلایا کہ وہ تیبیوں والی ہے اس کے پاس کی بیتیم بیجے ہیں۔ آپ نے اس کے اونٹ کو بٹھلا دینے کا تھم دیا،سووہ بٹھایا گیااور آپ اس پکھالوں کے اوپر خانوں میں کلی کی اور اونٹ کو پھر کھڑا کر دیا گیا پھر ہم سب نے پانی بیااور ہم چالیس آدمی تھے جو بہت ہی پیاسے تھے سب سیر ہو گئے اور اپنے ساتھ کی سب مشکیس اور برتن بھر لئے اور ہمارے جس ساتھی کو جنابت تھی اس کو بھی غسل کر وادیا مگر کسی او نٹ کویانی نہیں پلایااوراس کی پکھالیں اس طرح یانی ہے بھٹی بڑی تھیں، پھر آپ نے فرمایاتم میں ہے جس کے پاس جو پچھے ہو وہ لائے سوہم نے بہت سے مکٹروں اور تھجوروں کو جمع کر دیااور آپ نے اس کی ایک بوٹلی باندھی اور اس نیک بخت عور ت ہے فرمایا یہ لے جااور اپنے بچوں کو کھلااور یہ بات مجھی جان لے کہ ہم نے تیرے پانی میں سے پچھ کی نہیں کی جب وہ عور ت اپنے گھر نہنچی تو (اپنی لاعلمی اور جہالت کی بنا یر) کینے لگی کہ آج میں ایک بہت بڑے جاد وگر انسان سے ملی یا بے شک وہ نبی ہے جیسا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے اور آپ کا سارا معجزہ اور شان نبوت بیان کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری نستی کواس عورت کی وجہ سے ہدایت عطا کی ،وہ بھی مشرف بہ اسلام ہوئی اور بستی والے بھی اسلام لائے۔

سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ أَيُّهَاهُ أَيْهَاهُ لَا مَاءَ لَكُمْ قُلْنَا فَكَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ قَالَتْ مَسِيرَةُ يَوْم وَلَيْلَةٍ قُلْنَا انْطَلِقِي إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا فَأَحْبَرَتْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُوتِمَةٌ لَهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامٌ فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا فَأُنِيخَتْ فَمَجَّ فِي الْعَزْلَاوَيْن الْعُلْيَاوَيْن ثُمَّ بَعَثَ برَاوِيَتِهَا فَشَرَبْنَا وَنَحْنُ أَرْبَغُونَ رَجُلًا عِطَاشٌ حَتَّى رَوينَا وَمَلَأَنَا كُلَّ قِرْبُةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ وَغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا وَهِيَ تَكَادُ تَنْضَرِجُ مِنَ الْمَاء يَعْنِي الْمَزَادَنَيْن ثُمَّ قَالَ هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ فَجَمَعْنَا لُهَا مِنْ كِسَرٍ وَتَمْرٍ وَصَرًّ لَهَا صُرَّةً فَقَالَ لَهَا اذْهَبِي فَأَطْعِمِي هَذًا عِيَالَكِ وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَأُ مِنْ مَائِكِ فَلَمَّا أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتُ لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ الْبَشَرِ أَوْ إِنَّهُ لَنَبِيٌّ كَمَا زَعَمَ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ فَهَدَى اللَّهُ ذَاكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ ٱلْمَرْأَةِ فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا \*

فا کدہ۔ان احادیث میں آپ کے بکثرت معجزات کا ظہور ہوااور ہے کہ جنبی کو جس وقت پانی مل جائے فوراً عنسل کرے خواہ نماز کاوقت ہو یانہ ہواور شخ بدرالدین عینی فرماتے ہیں کہ اس روایت کی وجہ ہے جیسا کہ ابوداؤد کی روایت میں تصر سے کہ آپ نے بلال کو تھم دیا،انہوں نے اذان کہی اور پھرا قامت کہی۔جارے علاء حنفیہ کا بیر مسلک ہے کہ فوت شدہ نماز کے لئے اذان اورا قامت دونوں کہی جائیں گی اوراگر چند نمازیں فوت ہو جائیں تو پہلی نماز کیلئے تواذان اور اتامت دونوں کہی جائیں گی اور بقیہ نمازوں کیلئے اے اختیار ہے جاہے دونوں کے یا صرف ا قامت پراکتفاکرے۔غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضاکرنے کی جامع ترندی میں یہی کیفیت منفول ہے۔ ٦٥ ١٦٠ اسطَلَ بن ابراجيم خطلي، نضر بن هميل، عوف بن ابي جميليه اعر ابي،ابور جاءالعطار دي،عمران بن حصين رضي الله تعالىٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کے ساتھ چلے یہاں تک کہ جب آخر رات ہو ئی اور صبح قریب ہونے کو ہوئی تولیٹ گئے اور اس کیننے سے زا کد مسافر کو اور کوئی لیٹنازیادہ محبوب تہیں چنانچہ پھر ہمیں دھوپ کی گرمی کے علاوہ اور نسی چیز نے بیدار نہ کیا اور روایت سلم بن زریر کی طرح بیان کی اور انہوں نے لوگوں کی حالت ویکھی اور وہ بلند آوازِ والے اور قوی تھے، غرض کہ انہوں نے بلند آواز سے تحتبير كهنا شروع كروى تؤرسول الله صلى الله عليه وسلم بيدار ہوگئے، جب آپ بیدار ہوئے تولوگوں نے اپنا حال بیان کرنا شروع کیا ، آپ کے فرمایا کوئی مضائقہ نہیں ، چلو اور بقیہ حدیث بیان کی۔

١٤٦٥ - حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جُمِيلَةَ الْأَعْرَابِيُّ عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ كَنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَسَرَيْنَا لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قُبَيْلَ أَلصُّبْحٍ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةُ الَّتِي لَا وَقَعَةَ عِنْدَ الْمُسَافِرِ أَحْلَى مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ وَسَأَقَ الْحَدِيثَ بَنَحُو حَدِيثِ سَلَّم بْن زَرير وَزَادَ وَنَقَصَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَرَأَى مَا أُصَابَ النَّاسَ وَكَانَ أَجْوَفَ جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ خَتِّي اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشِدَّةِ صَوْتِهِ بالتَّكْبير فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكُوا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَيْرَ ارْتَحِلُوا وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ \*

١٤٦٦ - حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّئَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلُّهَا إِذًا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةً لَهَا إِلَّا ذَٰلِكَ قَالَ قَتَادَةُ وَأَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرِي \*

١٤٦٧ - وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ ابْنُ مَنْصُور وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنُس عَن النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَا كُفَّارَٰةً لَهَا إِلَّا ذَلِكَ \*

وَ أَقِمِ الصَّلْوةَ لِذِكْرِيْ \_ ١٤٧٨ - يجي بن يجي ،سعيد بن منصور ، قتيبه بن سعيد ،ابوعوانه ، قادہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے حسب سابق روایت منقول ہے مگراس میں کفارہ کا تذکرہ منہیں۔

٢٦ مها بيراب بن خالد، مهام، قناده، انس بن مالك رضى الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاجو نماز کو بھول جائے توجس وفت یاد آئے ادا کرے یمی اس کا کفارہ ہے۔ قناوہ بیان کرتے ہیں اللہ نعالی فرما تا ہے۔

٦٨ ١٨ م. حمد بن متنيٰ، عبدالاعلیٰ، سعيد، قياده،انس بن مالک رضي الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخص کہ کسی نماز کو بھول جائے یاسو جائے تواس کا کفارہ یہی ہے کہ یاد آنے پراسے پڑھ لے۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

١٣٦٩ نصر بن جمضمي، بواسطه والد، متنيُّ، قنَّاده، السَّ رضي الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سو جائے یا نماز ہے غافل ہو جائے تویاد آنے پراہے یڑھ لینا جاہئے۔اس کئے کہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے اور میری یاد کے کئے نماز قائم کرو۔

١٤٦٨ - وَحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذًا ذَكَرَهَا \*

١٤٦٩ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنِّي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلُّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرَى '

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيَمِ

## كِتَابُ صَلْوةُ الْمُسَافِرِيْنَ وَقَصْرِهَا

١٤٧٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانٌ عَنْ عُرِّوْةَ بْنِ الزُّّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ فَرِضَتِ الصَّلَاةَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَّاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي

 ۵۷ سما۔ یعیٰ بن یعیٰ، مالک، صالح بن کیسان، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نماز حالت سفر اورا قامت میں دودور کعت فرض ہو ئی تھی،سفر کی نماز تو اسی حالت پر باقی رہی اور اقامت کی نماز بڑھادی گئی۔

صَلَاةِ الْحَضَرِ ' (فائدہ)طبرانی نے کبیر میں سائب بن بزید سے اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے الی الکنوز بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمرٌ سے مسافر کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا آسان سے دور کعتیں نازل ہو ئی ہیں۔اگر تم حیاہو تو داپس کردو، مشیمیٌ بیان کرتے ہیں کہ اسے طبرانی نے صغیر میں نقل کیا ہے اور ابن عباسؓ اور عمر فار وقؓ ہے اس کے ہم معنی روایت منقول ہے۔ اور حضرت عائشۃؓ کی روایت فرضیت قصر پر صراحنادال ہے۔ شیخ بدرالدین عینی فرماتے ہیں اس وجہ ہے علماء کرام کی جماعت اس کی قائل ہے کہ سفر میں قصر کرناواجب ہےاوراس پر زیادتی درست نہیں اور یہی امام ابو حنیفه النعمان اور اکثر علماء کرام کامسلک ہے۔ (فتح الملهم جلد ۲، نو وی جلد ۱)

١٤٧١ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمُلَةً بْنُ يَحْيَى قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

ا ١٣٠٨ ابوالطاهر، حرمله بن ليحيل، ابن وهب، يونس، ابن

شهاب، عروه بن زبیر ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهاز وجه

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے نماز جب فرض کی تودور کعت کی اور پھر حالت اقامت میں بوری کر دی ورسلم ہوئی تھی وہی باقی رکھی۔ دی اور سفر میں جتنی کہ پہلے فرض ہوئی تھی وہی باقی رکھی۔

۲۷ ۱۳ ایس کی بن خشر م، ابن عیدند، زہری، عروہ ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نماز اولاً دور کعت فرض کی گئی تھی تو نماز سفر تواسی حالت پر باتی رہی اور اقامت کی حالت میں نماز پوری کر دی گئی۔ زہری بیان کرتے ہیں کہ میں نے عروہ سے دریافت کیا کہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہی تاویل کی جو کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاویل تولیٰ کی جو کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاویل فرمائی تھی۔

قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الصَّلَاةَ صَلَّى اللَّهُ الصَّلَاةَ حَيْنَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حَيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ فَأَقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى \* فَأَقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى \* عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَرْمَ أَحْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَرْمَ أَحْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْمَنَ الْمَثَنَّ وَكَنَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةً الْمَحْضَرِ قَالَ الزَّهْرِيُّ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ فَي السَّفَرِ وَأَئِمَتُ مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمَّ فِي السَّفَرِ قَالَ الزَّهْرِيُّ اللَّهُ عَنْهُ فَي السَّفَرِ قَالَ الزَّهْرِيُّ اللَّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ الللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ عَلْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

(فائدہ) حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند منی میں جس وقت قیام فرماتے تو نماز پوری پڑھتے اور اس کی وجہ مسند احمد میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے مکہ میں شادی کرلے ہاور میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ساہ جو کسی شہر میں شادی کرلے اور سکونت افتیار کرلے تو پھروہ پوری نماز پڑھے اور صحح بخاری و مسلم میں این عمررضی اللہ تعالی عند کی روایت ند کورہ کہ میں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ نے بھی بھی دور کعت سے زائد نماز نہ پڑھی حتی کہ دار فانی سے رحلت فرما گئے اور اسی طرح ابو بکر صدیق عمر فاروق منی الله تعالی عند کے ساتھ رہا کسی نے سفر کی صالت میں دور کعت پرزیادتی نہیں کی حتی کہ انتقال فرما تا ہے۔ لَقَدْ سُحان لَکُمْ فِیْ رَسُولِ اللهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ اور حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا اسپے آپ کو مسافر ہی فرما گئے۔ اور الله تعالی فرما تا ہے۔ لَقَدْ سُحان تھیں جہاں آپ پہنی گئیں وہی آپ کا مکان تھا۔ واللہ اعلم۔

١٤٧٣ - وَحَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُرَيْبٍ وَرُهُمْيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي اللَّهِ بْنُ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِي عَمَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِي عَمَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أَمِيةً قَالَ قَلْدَ أَمِنَ الْمَسَاعِ ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهِ بَنِ الْحَطَّابِ ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهِ بَنِ الْحَطَّابِ ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهِ عَنْ السَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ مَنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوا ) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجَبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةً عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةً مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَدَقَةً

۳۵ ۱۳ ۱۳ ۱۹ بر بن ابی شیبه الوکریب، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم، عبداللہ بن اوریس، ابن جر نج، ابن عمار، عبداللہ بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت میں بابیہ، یعلی بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے اگر نماز میں تم قصر کرو تو کوئی مضائقہ نہیں، اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ کا فرلوگ ستا کیں گے اور اب تولوگ امن سے ہوگئے۔ تو حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ بولے مجھے بھی یہی تعجب ہوا تھا جو کہ تمہیں ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو دریافت یا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالی نے مہیں ایک صدقہ دیا ہے لہذا اس کے صدقہ کو قبول کرو۔

تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ \* (فائده) یعنی قصر کرو۔

١٤٧٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الرَّحْمنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْنَحْطَّابِ بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ \*

د ١٤٧٥ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى مَنْصُورِ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخُرُونَ حَدَّتُنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بُنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُنِ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكُعَتَيْنِ

وَفِي الْخَوْفِ رَكْعُةً \*

سم سے سمالہ محمد بن ابی مجر مقدمی، یجیٰ، ابن جریخ، عبدالرحمٰن بن عبداللّٰہ بن ابی عمار ، عبداللّٰہ بن باہیہ ، یعلی بن امیہ ہے ابن ادر لیس کی طرح روایت منقول ہے۔

22 سماریخی بن نیمی سعید بن منصور ، ابوالر بیج ، قتیبه بن سعید ، ابو غوانه ، بکیر بن اخنس ، مجاہد ، ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که الله تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی الله علیه وسلم کی زبان پر حالت و قامت میں چار رکعت اور سفر میں دور کعت اور خوف میں (امام کے ساتھ) ایک رکعت مقرر کردی۔ خوف میں (امام کے ساتھ) ایک رکعت مقرر کردی۔

( فا ئدہ) جمہور علماء کرام کامسلک میہ ہے کہ صلوٰۃ خوف صلوٰۃ امن کی طرح ہے ،ا قامت میں چار رکعت اور سفر میں دور کعت اور ایک رکعت کسی بھی حال میں درست نہیں جیسا کہ روایات ضحیفہ ہے نماز خوف میں اس چیز کا ثبوت ہو جائے گا، مقصود اس حدیث کا یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہرایک جماعت حالت سفر میں خوف کی نماز ایک ایک رکعت پڑھے گی۔

النّاقِدُ حَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَمْرٌ و النّاقِدُ حَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ عَمْرٌ و حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِدِ الطّائِيُّ عَنْ بُكْيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ عَلَي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُسَافِرِ لِسَانِ نَبِيكُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُسَافِرِ لِسَانِ نَبِيكُمْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَةً \* رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا وَفِي الْحَوْفِ رَكْعَةً \* رَكْعَةً فَالَ رَكْعَتَيْنِ وَعَلَى الْمُشَكِّى وَابْنُ بَشَارِ وَعَلَى الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَارِ وَعَلَى الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ وَعَلَى الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُحَمَّدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَى الْمُعْتَلَى الْمُعَنِّ بَعْرَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَالْمُ وَلَى الْمُعْتِمُ أَوْلِ وَلَا الْمَالَلُهُ وَالْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا الْمَثَنَا الْمُعْبَةُ قَالًا وَالْمَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَالَ الْمُعْتَلَا الْمُعْتَلَى الْمُعْتَلِهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَلَا الْمُعْتَلِي الْمُ مَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتِلُولُهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُعْتِمُ الْمُعْتَقِي الْمُولِقِي الْمُعْتِمُ اللّهُ الْمُ الْمُعْتِمُ اللّهُ الْمُعْتَقِلَ الْمُعْتَقِعُ اللّهُ الْمُعْتَقِلَى الْمُعْتَقِلَ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتَقَلَى الْمُ اللّهُ الْمُعْتَلِي اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْتِمُ اللّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلَا الْمُعْتَلِقُ الْمُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَقَالَ الْمُعْتِعِلْ

سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى ابْنِ سَلْمَةً

الْهُذَلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ كَيْفَ أَصَلَي إِذَا

۱۷ کے ۱۲ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمر و ناقد، قاسم بن مالک، مزنی،
ایوب بن عاکذ طائی، بکیر بن اخنس، مجاہد، ابن عباس رضی الله
تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی زبان پر مسافر پر دور کعتیں اور مقیم پر حیار اور
حالت خوف میں (امام کے ساتھ ہر ایک طاکفہ کے لئے) ایک
ر کعت فرض کردی ہے۔

کے ۱۳۷۷۔ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبیہ، قادہ، موسیٰ بن سلمہ ہذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں فیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ جب میں کہ میں ہوں اور امام کے ساتھ نمازنہ پڑھوں، تو پھر کتنی نماز

كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ رَكُعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

آذَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنَى عَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

٩٤٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ فَعْنَبٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَنَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنَّهُ الْتِفَاتَةَ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَوُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمَّتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَحِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَر فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْن حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِّبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْن حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدُ عَلَى رَكُعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ

پڑھوں، فرمایا دو رکعت نماز فرض پڑھنا (بیہ) ابوالقاسم (آنخضرت) صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ۸۷ مهار محمد بن منہال ضریر، بزید بن زریع، سعید بن ابی

عروہ، (تحویل) محمد بن مثنیٰ، معاذ بن ہشام بواسطہ والد، قیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

9 ے ۱۴۷ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، عیسیٰ بن حفض بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، حفص بن عاصم بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ کے راستہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا تو انہوں نے ہمیں ظہر کی دور تعتیں پڑھائیں پھروہ آئے اور ہم بھی ان کے ساتھ پیٹھ گئے تو ان کی نگاہ اس طرف پڑی جہاں نماز پڑھی تھی، تیچھ لو گوں کو کھڑے ہوئے دیکھاوریافت کیا ہے کیا کرتے ہیں، میں نے کہا سنتیں پڑھتے ہیں، تو وہ بولے مجھے سنت پڑھنی ہوتی تو میں نماز ہی بوری پڑھتا، پھر فرمایااے تبھیتیج میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا آپ نے دور کعت سے زائد نہیں پڑھی ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس دار فانی ہے بلالیااور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا توانہوں نے دور کعت سے زا کد نہیں یر صیں حتی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلالیااور میں عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه کے ساتھ رہاانہوں نے بھی دور کعت سے زائد تہیں پڑھیں بہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلالیا اور عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنی کے ساتھ رہاانہوں نے بھی دور کعت ے زائد نہیں پڑھیں حتی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بلالیااور الله تعالى فرما تاب لِقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةً

۰۸ ۱۳۸۰ قتیبه بن سعید، بزید بن زریع، عمر بن محمد، حفص بن عاصم رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که میں ایک مرتبه بیار ١٤٨٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ قَالَ مَرضَتُ مَرَضًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ يَعُودُنِي قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّبْحَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تُعَالَى رُلْقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ)\*

ہوااور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مزاج پرسی کے لئے آئے میں بنوں کے بارے میں پوچھا، آئے میں نے ان سے سفر میں سنتوں کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اُللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہااور مجھی آپ کو سنتیں پڑھتے ہوئے نہیں ویکھااور اگر مجھے سنتیں پڑھنی ہوتیں تو میں فرض ہی بورے پڑھتااور اللہ مجھے سنتیں پڑھنی ہوتیں تو میں فرض ہی بورے پڑھتااور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے لَقَدُ کَانَ لَکُمُ فِی رَسُولِ اللّٰهِ اُسُورَةٌ حَسَنَةٌ۔

(فا کدہ) شخ بدرالدین عینی شرح بخاری میں امام ترندی کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ نے سنتیں نہیں پڑھیں تا کہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا جواز 
ثابت ہو جائے اور جو پڑھے تواس کے لئے بڑی فضیات کی چیز ہے اور یہی اکٹراہل علم کامسلک ہے اور سر حسی مبسوط میں تحریر فرہاتے ہیں 
کہ سنتوں اور نفلوں میں قصر نہیں باقی فضیات میں اختلاف ہے کہ پڑھنا افضل ہے یاترک اور شخ ہندوانی نقل کرتے ہیں کہ چاتے ہوئے سفر 
میں سنتیں نہ پڑھنا بہتر ہے اور کسی مقام پر بھہر نے کی حالت میں پڑھنا افضل ہے اور امام محد صبح اور مغرب کی سنتوں کو سفر کی حالت میں سنتیں نہ پڑھواڑتے ہے ، ملا قار کی شرح مشکوۃ میں تحریر فرماتے ہیں کہ معتمد علیہ یہ ہے کہ کھم نے کی حالت میں سنتیں پڑھے اور چلنے کی حالت میں سنتیں پڑھے اور چلنے کی حالت میں جھوڑ دے۔

الزَّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ الرَّبِيعِ الزَّهْرَ ابْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيْوبُ وَيَعْقُوبُ اللَّهِ الْمُراهِبِيمَ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُوبُ وَيَعْقُوبُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى الظَّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلّى الْطَهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلّى الْعُصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكُعْتَيْنَ \*

۱۸ ۱۸ ما حلف بن ہشام ،ابوالر بیج زہر انی ، قتیبہ بن سعید ،حماد بن زید (شحویل) زہیر بن حرب ، یعقوب بن ابراہیم ، اساعیل ، ایوب ،ابو قلابہ ،انس رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی جار رکعت نماز پڑھیں اور (سفر کی حالت میں) ذوالحلیفہ میں عصر کی دو رکعتیں پڑھیں۔

(فاکدہ) علاء کرام گااس بارے میں اختلاف ہے کہ گنتی مسافت پر قصر واجب ہے تو علاء حنید نے آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتاد
کرتے ہوئے تین دن اور تین رات کے بقدر سفر کو موجب قصر قرار دیاہے جس کا اندازہ تین منزلوں کے ساتھ ہو تاہے کہ مسافر در میانی
ر فقار سے یو مید ایک منزل طے کر تاہے۔ یہی چیز ہدایہ اور نہایہ میں منقول ہے اور صاحب مبسوط نے اس کی تصر سخ کی ہے اور امام مالک چپا
بردوں پر قصر کے قائل ہیں کہ ہر ایک برد بارہ میں کا ہو تاہے اور امام شافتی سے ۲ میں کیا قول نقل کیا گیا ہے اور اگر فر تخوں کے حساب
سفر کررہا ہے تو در مختار میں ہے کہ فتو گی ہمارے علاء کر ام کا افر سخ پر ہے کہ ایک فرسخ تین میل کا ہو تاہے اور ایک قول ۵ افر سخ کے
متعلق بھی نقل کیا گیا ہے یہ چیز امام مالک کے مسلک کے قریب ہے اور بخاری نے تعلیقاً عطاء بن ابی رباح ہے نقل کیا ہے کہ ابن عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار ہر دیر قصر شروع کر دیا کرتے تھے اور یہی چیز ہمارے مشائ کے نزد یک پہندیدہ ہے اور اس کے متعلق مواد تار شید احمد گنگو ہی قد س اللہ مرہ نے فتو گی دیا ہے اور ابن عابدین نے یہ چیز بھی بیان کی ہے کہ دنوں کی قید ہے مراحل معاد
کے متعلق مواد ہا ور در مختار میں ہے کہ آگر کسی نے سرعت کے ساتھ دو ہی دن میں اتنی مسافت طے کرلی تو قصر داجب ہے۔ بندہ
متا ہم کہتا ہے کہ ۸ میل کا ارادہ ہو، بھر چا ہے کتنی ہی مدت بیں بہنچ ، قصر داجب ہے۔ دائد اعلی

١٤٨٢ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةً سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولَا صَلَيْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ \* ١٤٨٣- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُيْبَةً

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرِ قَالَ أَبُو بَكْر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةِ أَمْيَالَ أَوْ ثَلَاثَةِ

فَرَاسِخَ شُعْبَةُ الشَّاكُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ \*

١٤٨٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حِرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهُلِّدِيَ قَالَ زُهُيْرٌ حَدَّثُنَا غَبْدُ ۚ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَمَيْرِ عَنْ حَبيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حُبَيْر بْن نَفَيْر قَالَ خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبيلَ بْنِ السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْغَةَ عَشَرَ أَوْ تُمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا فَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَفَعَلُ كُمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفَعَلُ \* ٨٤٨٥ - وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَنِ ابْنِ السِّمُطِ وَلَمْ يُسَمِّ شُرَحْبِيلَ وَقَالَ إِنَّهُ أَتَى

أَرْضًا يُقَالُ لَهَا دُومِينَ مِنْ حِمْصَ عَلَى رَأْس

تَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا \*

۱۳۸۲ سعید بن منصور، سفیان، محمد بن منکدر، ابراہیم بن ميسره، انس رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں كه ميں نے ر سول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی حیار ر کعت اور ذوالحلیفه میں عصر کی دور کعتیں پڑھی ہیں۔

۱۳۸۳ ابو بكر بن اني شيبه، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، غندر، شعبہ، کیمیٰ بن بزید، الہنائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اکس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے نماز کے قصر کا حال دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تین میل یا تین فرسخ (سفر کے ارادہ سے ) چلتے شعبہ کو شک ہے تو دو ر لعتیں پڑھناشر وع کر دیتے۔

(فائدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں نطوق قر آن ہے ہے کہ مسافر قصر شر وع کر دے خوادا کیک میل بھی نہ گیاہو کیو نکہ جب سفر کے ارادہ سے ہاہر نکلا تو پھر مسافر کہلایا،اس کے لئے قصر واجب ہے۔

۱۳۸۸ زمیر بن حرب، محد بن بشار، عبدالرحمٰن بن مهدی، شعبه ، بزید بن خمیر ، حبیب بن عدی ، جبیر بن نفیر رضی الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں شرحبیل بن سمط کے ساتھ ا کیے گاؤں گیا جو ستر ہ یا اٹھارہ میل تھا تو انہوں نے دور کعت بڑھیں اور کہا میں نے حضرت عمرِ رضی اللہ تعالیٰ عنه کو دیکھا انہوں نے ذوالحلیفہ میں (سفر کے ارادہ ہے) دور کعت پڑھیں تو میں نے ان کو ٹو کا، توانہوں نے کہامیں دیساہی کرتاہوں جیسا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا

۱۳۸۵ محد بن متنیٰ، محمد بن جعفر، شعبه رضی الله تعالیٰ عنه ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور انہوں نے ابن سمط کہا، شر صبل ذکر نہیں کیا اور کہا کہ وہ ایک زمین میں گئے جسے دُومِین کہتے ہیں اور وہ حمض سے اٹھارہ میل دور ہے۔ ۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو( جلداوّل)

١٤٨٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُمُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مِنَ الْمُدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَجْعَ قُلْتُ كُمْ أَقَامَ بِمَكَّةً قَالَ رَكُعْتَيْنِ عَتَى رَجَعَ قُلْتُ كُمْ أَقَامَ بِمَكَّةً قَالَ عَشْرًا \*

الله عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَاه فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح و حَدَّثَنَاه أَبُو عَوَانَة ح و حَدَّثَنَاه أَبُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَمِثْلِ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ \*
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَمِثْلِ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ \*
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَمِثْلِ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ \*
 الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَمِثْلِ حَدِيثٍ هُشَيْمٍ \*

١٤٨٨ - وحدتنا عبيد اللهِ بن معادٍ حدننا أبي حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي السَّحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إَسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ السَّحَقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ \* خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ \* حَدَّثَنَا أَبُو مَدَّثَنَا أَبُو مَدَّثَنَا أَبُو مَدَّثَنَا أَبُو مَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ جَمِيعًا عَنِ حَدَّثَنَا أَبُو مُنَا أَبُو مُسَلَمَ جَمِيعًا عَنِ التَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ وَلَمُ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ وَلَمُ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ وَلَمُ عَنِ النَّهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ وَلَمُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمِثْلِهِ وَلَمُ

عَنِ النبي صلى يَذْكُرِ الْحُجَّ \* يَذْكُرِ الْحُجَّ \*

١٩٠٠ - وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْمُحَارِثِ الْبُنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً وَسَلَمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْرُ وَعُمْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمُّ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَعَمْرُ وَعُمْرَهُ وَعُمْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمُّ أَنَّهُ عَلَيْهِ عَمْرُ وَعُمْرًا وَعُمْرًا وَعُمْرًا وَعُمْرًا وَعُمْرًا وَعُمْرًا مَنْ خِلَافَتِهِ ثُمُ

۱۳۸۷ کی بن کی بہشم، کی بن ابی اسحاق، انس رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کے لئے نکلے اور آپ دور کعت پڑھتے رہے یہاں تک کہ لوٹے، میں نے کہامکہ میں کتنا قیام کیا، کہادس روز (۱)۔

۱۳۸۷ - قتیبہ ،ابوعوانہ ، (تحویل) ابو کریب ، ابن علیہ ، یجیٰ بن اسطق ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۳۸۸۔ عبید اللہ بن معاذ ، بواسطہ والد ، شعبہ ، کیلیٰ بن ابی اسطّی ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ ہے ج کے ارادہ سے نکلے ، پھر بقیہ حدیث بیان کی۔

۸۹ ۱۳۸۹ ابن نمیر، بواسطه والد، ابو کریب، ابواسامه نوری، یخی بن ابی اسجاق، انس رضی الله تعالی عنه نے اس روایت میں جج کا تذکرہ نہیں کیا۔

۹۰ ۱۳۹۰ حرمله بن یجی ابن و بهب عمر و بن حارث ابن شهاب،
سالم بن عبدالله رضی الله تعالی عنه این والد سے نقل کرتے
بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منی وغیر و بیں (سفر کی
حالت میں ) دور کعتیں پڑھیں اور ابو بکر رضی الله تعالی عنه اور
عمر رضی الله تعالی عنه نے اپنی ابتداء خلافت میں دو ہی رکعتیں
پڑھیں اور پھر پوری چار پڑھیے گئے۔

(۱) مسافت سفریااس سے زیادہ دوری پر واقع کمی علاقے میں جانے والا کتنے دن تک تھبرے تو قصر کر سکتاہے۔ حضرت سفیان توری اور حضرات علماءاحناف کے ہاں پندرہ دن سے کم تھبر ناہو تو وہ قصر کرے گا۔ پندرہ دن یااس سے زیادہ تھبر ناہو تو پوری نماز پڑھے گا۔ ان حضرات کی اس رائے کی بنیاد صرح کا حادیث پرہے۔ ملاحظہ ہو فتح المملہم ص۲۳۵ج ۳۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (چلداوّل)

أَتَمُّهَا أَرْبَعًا\*

صَلَّى رَكْعَتَيْن \*

الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حِ وَ حَدَّنَنَاهِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حِ وَ حَدَّنَنَاهِ السُحَقُ وَعَبْدُ بَّنُ حُمَيْدٍ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ بِمِنِي وَلَمْ يَقُلُ وَغَيْرٍهِ \* الْإِسْنَادِ قَالَ بِمِنِي وَلَمْ يَقُلُ وَغَيْرٍهِ \* الْإِسْنَادِ قَالَ بِمِنِي وَلَمْ يَقُلُ وَغَيْرٍهِ \* الْإِسْنَادِ قَالَ بِمِنِي وَلَمْ يَقُلُ وَغَيْرِهِ \* الْإِسْنَادِ قَالَ بِمِنِي وَلَمْ يَقُلُ وَغَيْرِهِ \* الْإِسْنَادِ قَالَ مِمْ مَدَّنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّى رَسُولُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّى رَسُولُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّى رَسُولُ اللّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ وَسُلّى مَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرُ وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُمْرً وَعُمْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ إِنَّ عَمْرَ إِنْ مَعْلَى مَعْ الْإِمَامِ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا فَكَانَ ابْنُ عُمْرَ إِنَّا وَإِذَا صَلَّاهَا وَحُدَهُ وَعُمْرُ وَمُنَانَ مَعْ الْمَامِ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّاهَا وَحُدَهُ وَعُمْرُ وَمُدَّالًى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَّاهَا وَحُدَهُ وَعُمْرُ وَعُدَهُ وَعُمْرً وَعُرَا إِنَا مَامِ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا صَلَاهَا وَحُدَهُ

١٤٩٣ - وَحَدَّنَنَاه ابْنُ الْمُتَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقُطَّانُ حِ و حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حِ و حَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ كُلِّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَجْوَهُ \*

١٤٩٤ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ خَبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ خَبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عَاصِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى صَلَاةً صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى صَلَاةً الْمُسَافِرِ وَأَبُو بَكُرْ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثَمَانِي سِنِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِنَى صَلَاةً الْمُسَافِرِ وَأَبُو بَكُرْ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثَمَانِي سِنِينَ أَوْ فَعَلَا مُعْمَلًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اللَّهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اللَّهُ فَقَالَ عَلَى مِنْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اللَّهُ فَقَلْتُ أَيْ يُعِنَى مِنْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَعْمَلُ وَعَلَى بَمِنِي رَكُعْتَيْنِ ثُمَّ يَأْتِي فِرَاشَهُ فَقُلْتُ أَيْ اللَّهُ فَقُلْتُ أَيْ وَعَلَى اللَّهُ فَقَلْتُ أَيْ عَلَى اللَّهُ فَقَلْتُ أَيْ وَعَلْتُ اللَّهُ فَعَلْتُ أَيْ اللَّهُ فَقَلْتُ أَيْ وَعَلْتُ اللَّهُ فَقَلْتُ أَيْ اللَّهُ فَقَلْتُ أَيْ وَعَلْمَ لَوْ فَعَلْتُ أَيْ اللَّهُ فَقَلْتُ أَيْ اللَّهُ فَعَلْتُ اللَّهُ فَقَلْتُ أَيْ وَعَلْنَ اللَّهُ فَعَلْتُ أَيْ اللَّهُ فَقَلْتُ أَيْ اللَّهُ فَقَلْتُ اللَّهُ فَعَلْتُ اللَّهِ فَعَلْتُ اللَّهُ فَعَلْتُ اللَّهُ فَقَلْتُ اللَّهُ فَعَلْتُ عَمِّ لَوْ صَلَيْتَ بَعْدَهَا رَكُعْتَيْنِ قَالَ لَوْ فَعَلْتُ اللَّهُ فَقَلْتُ أَيْهِ وَاللَّهُ لَوْ فَعَلْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلْمَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

۱۹۷۱۔ زہیر بن حرب، ولید بن مسلم، اوزاعی (تحویل) اسحاق عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اوراس میں خالی منی کا تذکرہ ہے۔

۱۹۳ ابو بحر بن الی شیبہ ، ابواسامہ ، عبیداللہ بن عمر ، نافع ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی ہیں دو رکعتیں پڑھیں اور ابو بحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپ کے بعد اور عمر فار وق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ابتد ائی خلافت میں اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعالیٰ عنہ جار رکعت پڑھنے گئے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام کے ساتھ پڑھنے تو بیار رکعت پڑھتے اور جب اکیلے بیار کعت پڑھتے تو بیار رکعت پڑھتے اور جب اکیلے بیار کعت پڑھتے اور جب اکیلے بیار سے تو دور کعت پڑھتے۔

ساوس این منی، عبیداللہ بن سعید، یکی قطان، (تحویل) ابوکریب، ابن ابی زائدہ، (تحویل) ابن نمیر، عقبہ بن خالد، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

سام سالہ عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ والد، شعبہ، خبیب بن عبدالرحمٰن، حفض بن عاصم، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی ہیں مسافر والی نماز پڑھی اور ابو بمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آٹھ برس یا چھ برس یا چھ برس تا ہے۔ برس تک محفص بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منیٰ میں دور کعتیں پڑھے، اور پھر اپنے بستر پر آجاتے، میں نے میں دور کعت اور کہا اے میر ے بچاکاش آپ فرضوں کے بعد دور کعت اور

لَأَتْمَمُّتُ الصَّلَاةَ \*

٥٩٥- وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ حَبيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُولَا فِي الْحَدِيثِ بِمِنَى وَلَكِنْ قَالَا صَلَّى فِي السَّفَرِ \* \_

١٤٩٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُا صَلَّى بنَا عُثْمَانُ بِمِنِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيلَ ذَٰلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى رَكْعَتَيْن وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ بمِنْي رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَمِنَّى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكُعَنَانَ مُتَقَبَّلَتَانَ \*

١٤٩٧ً– وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبُةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ و حَدَّثَنَا غُتْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَلَّاتُنَا جَرِيرٌ حِ و حَادَّتَنَا إِسْحَقُ وَابْنُ خَشْرَم قَالًا أَخْبَرَنَا عِيسَى كُلَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* ١٤٩٨ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةً قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا و قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةً بْن وَهْبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنْي آمَنَ مَا كَانَ النَّاسُ وَأَكْثَرَهُ رَكْعَتَيْن

٩ ٩ ٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن يُونُسَ

یر ہے ، انہوں نے فرمایا اگر مجھے ایسا کرنا ہوتا تو میں اپنے فرض بورے پڑھتا۔

۹۵ ۱۲ یکی بن حبیب، خالد بن حارث (تحویل) ابن مثنیٰ، عبدالصمد، شعبہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر حدیث میں منلی کا تذکرہ نہیں ،سفر کوبیان کیاہے۔

، ٩٦ ٧١ - قتيبه بن سعيد، عبدالواحد، العمش، ابراہيم، عبدالرحمٰن بن بیزیڈ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے منیٰ میں ہمارے ساتھ حیار رکعت نماز پڑھی،اوراس کاذکر نسی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کر دیا تووہ ہولے۔ اناللہ واناالیہ راجعون۔ پھر کہامیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں دو رکعتیں پڑھیں اور ابو بکر صدیق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منیٰ میں دورکعتیں پڑھیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منیٰ میں دو ر تعتیں پڑھیں، میری آرزوہے کہ جارے دوہی رکعتیں مقبول پڑھی ہوتیں توزا کہ بہتر تھا۔

۵۹ مهار ابو بكر بن ابي شيبه، ابو كريب، ابو معاويه، (تحويل) عثان بن ابی شیبه، جریر، (تحویل) اسحاق، ابن خشرم عیسی، اعمش ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۹۸ ۱۳۹۸ یجی بن یجیٰ، قتیبه، ابوالاحوص، ابو اسخق، حارثه بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں دو رکعتیں پڑھیں۔ حالا نکہ لوگ اطمینان اور کثرت کے ساتھ تھے۔

۹۹ ۱۲ احمد بن عبدالله بن بونس، زهير، ابواسحاق، حارثه بن

حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ حَدَّئَنَا أَبُو إِسْحَقَ حَدَّثَنِي حَارِثَةُ بَنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ أَكُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ مَا كَانُوا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ مَا كَانُوا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ مَسْلِم خَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُواعِيُّ هُو أَخُو مُسلِم خَارِثَةُ بْنُ وَهْبِ الْخُطَّابِ لِأُمِّهِ \* عُمَرً بْنِ الْخَطَّابِ لِأُمِّهِ \*

(٢٣٥) بَابِ الصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ فِي الْـهَا \*

أتُ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ بَارِدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ بَارِدَةً ذَاتُ مَطَر يَقُولُ أَلَا صَلُوا فِي الرِّحَالِ \*

١٥٠١ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنَ الْنِ عُمْرَ أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ ابْنِ عُمْرَ أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرَبِح وَمَطَر فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ أَلَا صَلُّوا فِي وَرَبِح وَمَطَر فَقَالَ فِي آخِر نِدَائِهِ أَلَا صَلُّوا فِي رَحَالِكُمْ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَال ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَحَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُونُ رَحَالِكُمْ أَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُونُ السَّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُونُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقُولَ أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ \*

١٥٠٢ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَن

ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلَاةِ بِضَجَّنَانَ ثُمَّ ۖ ذَكَرَ

بمِثْلِهِ وَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي رَحَالِكُمْ وَلَمْ يُعِدْ

وہب نزاعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے منی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے نماز پڑھی اور لوگ آپ کے ساتھ بہت تھے اور پھر آپ نے ججتہ الوداع میں بھی دو رکعت پڑھیں۔ امام مسلمؓ بیان کرتے ہیں کہ حارثہ بن وہب، خزاعی، عبیداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مال شریک بھائی ہیں۔

باب (۲۳۵) آبارش میں گھروں میں نماز پڑھنے کا جواز۔

۱۵۰۰ یکی بن کی مالک، نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک رات
ابن عمر ؓ نے نماز کے لئے اذان دی کہ جس رات ہمر دی اور
آند ھی بھی تو کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو تھم دیا کرتے تھے کہ
جب رات سر دی اور بارش کی ہو تواذان کے بعد بلند آواز ہے
کہہ دیا کروا پئے گھر میں نماز پڑھ لو۔

( فا کدہ)امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ جب ایساعذر لاحق ہو جائے تو ترک جماعت جائز ہے کیو نکہ دوسر ی روایت میں بیہ الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص چاہےا ہے مکان میں نماز پڑھ لے۔

۱۹۰۱- محمد بن عبدالله بن تمير، بواسطه والد، عبيدالله، نافع، عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه نے ايک رات اذان دی که جس ميں سر دی شخف کی ہوااور بارش تھی اور اپنی اذان کے آخر ميں کہه ديا، اپنے گھرول ميں نماز پڑھ لو، پھر فرمايا که رسول الله صلی الله عليه وسلم جب سفر ميں سر دی اور بارش کی رات ہوتی تو مؤذن کو تھم فرمات که کهه دے اپنے خيموں ميں نماز پڑھ لو۔

۱۵۰۲- ابو بکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبیداللہ، نافع نقل کرتے بیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ضجنان میں اذان دے کر فرمایاا پنے اپنے خیمول میں نماز پڑھ لواور اس میں دوسر اجملہ مکرر نہیں۔

ثَانِيَةً أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ \* الْبُو ١٥٠٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْقَ مَنْ جَابِر ح و حَدَّثَنَا أَبُو خَيْمَدُ بْنُ يُونَسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر عَنْ حَابِر ح و حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدُ بْنُ يُونِسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو اللّهِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ طَيْكُمْ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ لِيُصَلّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ \*

١٥٠٤ - خَدَّنَنِي عَلِيُّ بَنُ حُحْرِ السَّعْدِيُ الْرَيادِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الرِّيَادِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤذّنِهِ فِي يَوْم مَطِيرِ إِذَا اللَّهِ بَن عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤذّنِهِ فِي يَوْم مَطِيرِ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَلُو اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ قَلَ اللَّهُ أَسْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَلُو صَلُوا فَي السَّلَاةِ قُلْ صَلُوا فَي السَّلَاقِ قُلْ صَلُوا فَي اللَّهِ فَلَا اللَّهُ أَنْ النَّاسِ اسْتَنْكُرُوا ذَاكَ فَي اللَّهِ فَلَا اللَّهُ فَيَا ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ فَي اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ عَلَى الطَّينِ وَالدَّحْضَ اللَّهُ عَلَى الطَّينِ وَالدَّحْضَ \* أَخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطَّينِ وَالدَّحْضَ \*

ساه ۱۵۰ یکی بن بیمی ،ابو خیثمه ،ابوالزبیر ، جابر (تحویل) احمد بن یونس ، ز ہیر ،ابوالزبیر ، جابر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو بارش ہونے گئی ، آپ نے فرمایا جس کا جی چاہے اپنے کجاوے میں نماز بڑھ لے۔

م ۱۵۰ ملی بن حجر سعدی، اساعیل، عبدالحمید صاحب زیادی، عبدالله بن حارث، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه نے بارش والے دن اپنے مؤذن سے فرمایا جب تم اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللهٔ اللهٰ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ كهه جَلُوتُوحی علی الصلوٰة فی کہو، بلکه یہ کهه دو که اپنے گھروں بین نماز پڑھ لو ۔ لوگوں کو یہ بات نئی معلوم ہوئی، ابن عباس رضی الله تعالی عنه نے فرمایا متہیں اس سے تعجب ہوایہ تو انہوں نے ہی کیا ہے جو مجھ سے بہتر شھے (یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم) جمعه اگر چه واجب اور ضروری ہے گر مجھے یہ اچھامعلوم نہیں ہواکہ تمہیں تکایف دول اور ضروری ہے گر مجھے یہ اچھامعلوم نہیں ہواکہ تمہیں تکایف دول اور ضروری ہے گر مجھے یہ اچھامعلوم نہیں ہواکہ تمہیں تکایف دول اور ضروری ہے گر مجھے یہ اچھامعلوم نہیں ہواکہ تمہیں تکایف دول اور ضروری ہے گر مجھے یہ اچھامعلوم نہیں ہواکہ تمہیں تکایف دول اور ضروری ہے گر مجھے یہ اچھامعلوم نہیں ہواکہ تمہیں تکایف دول اور شروری ہے گر مجھے یہ اچھامعلوم نہیں ہواکہ تمہیں تکایف

ہے۔ واللہ اعلم۔

٥٠٠٥ - وَحَدَّثَنِيهِ آبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِي يوم ذِي رَدْغ وَسَاقَ الْحَدِيثَ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِي يوم ذِي رَدْغ وَسَاقَ الْحَدِيثَ اللَّهِ بَنْ عَبَّاسٍ فِي يوم ذِي رَدْغ وَسَاقَ الْحَدِيثَ اللَّهِ بَنْ عَبَّاسٍ فِي يوم ذِي رَدْغ وَسَاقَ الْحَدِيثَ اللَّهِ بَنْ عَبْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَلَيَّةً وَلَهُ يَذْكُر الْحُمُعَةَ وَقَالَ بَمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَلَيْهَ وَلَهُ يَذْكُر الْحُمُعَةَ وَقَالَ قَدْ فَعَلَهُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي لِغْنَى النَّهِيَ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى النَّهِيَ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَقَالَ أَبُو كَامِلِ حَدَثُنَا خَمَّادٌ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ و قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَثُنَا خَمَّادٌ عَنْ

۵۰۵-ابو کامل جحدری، حماد بن زید، عبدالحمید، عبدالله بن مارت رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه نے کیچڑ پانی کے دن خطبه دیااور ابن علیه کی روایت کی طرح حدیث بیان کی اور جمعه کاؤ کر نہیں کیا، اور فرمایا به کام تواس ذات نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھی لیے، اور فرمایا به کام تواس ذات نے کیا ہے جو مجھ سے بہتر تھی این کی آرم صلی الله علیه وسلم، اور ابو کامل بیان کرتے ہیں که اس طرح ہم ہے حماد نے بواسطہ عاصم عبدالله بن حارث سے اس طرح ہم سے حماد نے بواسطہ عاصم عبدالله بن حارث سے اس طرح ہم سے حماد نے بواسطہ عاصم عبدالله بن حارث سے اس طرح ہم سے حماد نے بواسطہ عاصم عبدالله بن حارث شب

عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِنَحْوِهِ \* عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِنَحْوِهِ \* الْحَارِثِ بِنَحْوِهِ \* وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعَ الْعَتَكِيُّ هُوَ

الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي َ اَبْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُ

فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* ١٥٠٧- وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ

شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ

الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ

أَذَّنَ مُؤَذِّنُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ

فَذُكُرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَقَالَ وَكَرِهْتُ أَنَّ

تَمْشُوا فِي الدَّحْضِ وَالزَّلَلِ\*

١٥٠٨ - وَحَدَّنَا عَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ حَدَّنَا عَبْدُ بَنُ حُمَيْدٍ بَنُ عَامِرِ عَنْ شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلَاهُمَا عَنْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلَاهُمَا عَنْ عَاصِمِ الْأَحْولِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَصِمِ الْأَحْولِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَصِمِ الْأَحْولِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَصِمِ الْأَحْولِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ أَمْرَ مُؤَذَّنَهُ فِي حَدِيثٍ مَعْمَر فِي يَوْمِ عَبْسِ أَمْرَ مُؤَذَّنَهُ فِي حَدِيثٍ مَعْمَر فِي يَوْمِ مَطِير بنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَذَكَرَ فِي جَدِيثِهِمْ وَذَكَرَ فِي خَدِيثِهِمْ وَذَكَرَ فِي حَدِيثٍ مَعْمَر فَعَمَر فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِي يَعْنِي النّبِي حَدِيثِهِمْ وَذَكَرَ فِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ \*

٩ - ٥ - وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمَعْدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وُهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وُهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وُهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وُهَيْبٌ لَمْ يَسْمَعْهُ فِي مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَهَيْبُ لَمْ يَسْمَعُهُ فِي مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَهُ مَيْبٌ لَمْ يَسْمَعُهُ فِي مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُؤَدِّنَهُ فِي يَوْمِ جَمْعَةٍ فِي مِنْ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَبَّاسٍ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمٍ جَمْعَةٍ فِي مِنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

يَوْمٍ مُطِيرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ \*

(٢٣٦) بَابِ حَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى

الدَّالَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ \*

٠١٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ

روایت نقل کی ہے۔

۲۰۵۱ - ابور سطح عتکی زہر انی، حماد بن زید، ابوب، عاصم احول سے اس سند کے ساتھ روایت منفول ہے اور بعنی نبی اکر م صلی الله صلی الله علیہ وسلم یہ جملہ اس میں مذکور نہیں۔

2 • 10- اسطن بن منصور، ابن همیل، شعبه، عبدالحمید صاحب زیادی، عبدالله بن حارث بیان کرتے ہیں کہ جمعه کے دن جس دن کہ بارش تھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تغالی عنه کے مؤذن نے اذان دی پھر ابن علیه کی روایت کی طرح حدیث بیان کی اور ابن عباس رضی اللہ تغالی عنه نے فرمایا مجھانہ بیان کی اور ابن عباس رضی اللہ تغالی عنه نے فرمایا مجھانہ معلوم ہوا کہ تم بجپڑاور پھسلن میں چلو۔

۱۵۰۸ عبد بن حمید، سعید بن عامر، شعبه، تحویل عبدالله بن حمید، عبدالله بن حارث سے حمید، عبدالله بن حارث سے حمید، عبدالله بن حارث سے حمید، عبدالله کے تغیر و تبدل کے ساتھ حسب سابق روایت منقول ہے۔

9 \* 10 - عبد بن حمید ، احمد بن اسحاق حضر می ، و ہمیب ، ایوب ، عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو جمعہ کے دن اور بارش کے دن میں تھم فرمایا ، بقیہ حدیث حسب سابق ہے۔

باب (۲۳۶)سفر میں سواری پر جس طرف بھی سواری کامنہ ہو نفل نماز پڑھنے کاجواز۔

۱۵۱- محمد بن عبدالله بن نمير، بواسطه والد، عبيدالله نافع ، ابن
 عمر رضى الله تعالى عند سے روایت ہے که رسول الله صلى الله

عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ \* كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُمَا تَوجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ \* كَانَ يُصَلِّي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً عَنِ ابْنِ أَبُو خَالِدٍ النَّاحُمَرُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَّهَتْ بِهِ \* عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَّهَتْ بِهِ \*

١٥١٢- وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمْرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّي وَهُو مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّي وَهُو مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلّي وَهُو مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةً إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلّي وَهُو مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةً إِلَى اللّهُ عَلَي رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَحُهُ اللّهِ ) \* الْمَدِينَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجُهُ اللّهِ ) \* وَفِيهِ نَزِلَتْ ( فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجُهُ اللّهِ ) \* وَفِيهِ نَزِلَتْ ( فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجُهُ اللّهِ ) \* الْمُبَارِكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ الْمُبَارِكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ الْمَلِكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَدْ الْمَلِكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَدْ الْمَلِكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَدْ الْمَلِكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَدُولَا الْإِسْنَادِ مَدُولَا الْمُلِكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَدُولَا الْمُلِكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَدُولَا الْمُلْكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَدَّاتُنَا الْمُ الْمُلِكِ بَهِ هَا الْمُلِكِ بَهِذَا الْمُلِلَا الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلِكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ الْمُلِكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهُ الْمُلْكِ اللّهِ الْمُلْكَ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَقَالَ فِي هَذَا نَزَلَتُ \*

1016 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حَمَالَ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حَمَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلِّي عَلَى عَلَى عَمَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَمْرَ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلِّي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلِّي عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلِّي عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُعْمَلُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُعْمَلُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُعْمَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمْ عَلَى الْعَلَمْ عَلَمْ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ اللَهُ عَلَمْ عَلَمُ اللَه

نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكٍ وَابْنِ أَبِي زَائِدَةً

ثُمَّ تَلَا ابْنُ عُمَرَ ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾

چِمَّارِ وَهُوَ مُوَجِّةٌ إِلَى خَيْبَرَ \* ١٥١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَلَى عَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ الرَّحْمَن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ الرَّحْمَن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ الرَّحْمَن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ الرَّحْمَن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ الرَّحْمَن بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عُمَلَ الْمِن الْحَطَّابِ عَنْ الْبِي يَعْمَلُ اللَّهِ أَنْ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ الْحَلِي اللَّهِ أَنْ يَسَارِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ ابْنِ

علیہ وسلما پی او نٹنی پر نفل پڑھاکرتے تھے جس طرف بھی اس کارخ ہو۔

۱۵۱۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو خالد احمر، عبیداللہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر (نفل) نماز پڑھاکرتے تھے جس طرف بھی وہ منہ کرے۔

۱۵۱۲ عبیدالله بن عمر قواری، یخی بن سعید، عبدالملک بن ابی سلیمان، سعید بن جبیر، ابن عمررضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سواری پر نماز پڑھا کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سواری پر نماز پڑھا کرتے ہیں جس طرف اس کا رخ ہو تا اور آپ مکہ سے مدینہ منورہ آتے ہیں اس چرز منی الله تعالی عنه فرماتے ہیں اس چیز متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے تم جس طرف بھی منہ کرو اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ علی اللہ ہی اللہ ہیں اللہ ہی اللہ ہی

سا۵۱۔ ابو کریب، ابن مبارک، ابن ابی زائدہ، (تحویل) ابن نمیر، بواسطہ والہ ، عبد الملک، اسی سند کے ساتھ پچھے الفاظ کے تغیر سے روایت منقول ہے۔

سان الله یکی بن یکی مالک، عمرو بن یکی مازنی سعید بن بیار، ابن عمرون کی مازنی سعید بن بیار، ابن عمروضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کودیکھا که آپ گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کامنه خیبر کی طرف تھا۔

۱۵۱۵ یکی بن میکی، مالک، ابو بکر بن عمر بن عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالله عنه بیان عبدالله بن عمر بن الخطاب، سعید بن سیار رضی الله تعالی عنه کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه کے ساتھ مکہ مکر مہ جارہا تھا۔ سعید بیان کرتے ہیں جب صبح ہو جانے کا مکہ مکر مہ جارہا تھا۔ سعید بیان کرتے ہیں جب صبح ہو جانے کا

عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكُّةً قَالَ سَعِيدٌ فَلَمَّا خَشِيتُ الصَّبْحَ نَزَلْتُ فَأُوْتَرْتُ ثُمَّ أَدْرَكُتُهُ فَقَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيتُ الْفَجْرَ فَمَرَ أَيْنَ كُنْتَ فَقُلْتُ لَهُ خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزُلْتُ فَأُوْتَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي فَنَزُلْتُ فَأُونَرْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَلَيْسَ لَكَ فِي فَنَزُلْتُ فَأُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ أُسُوةٌ فَقُلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُوةٌ فَقُلْتُ بَلِي وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُوةٌ فَقُلْتُ بَلِي وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُونً فَقُلْتُ بَلِي وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسُونً فَقُلْتُ وَسَلَّمَ أُسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ \*

آ ١٥١٦ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ يُصَلِّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَار كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ \*

اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُورِ عَلَى رَاحِلَتِهِ \*
اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُورِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ \*
اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُورِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ \*

خدشہ ہوا تو میں نے اتر کر وتر پڑھے اور ان سے جاملا، تب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہائم کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا می کے خیال سے اتر کر وتر پڑھے تو مجھ سے عبد اللہ بن عرش نے فرمایا گیا تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ت نمونہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں خدا کی فتم تب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر وتر پڑھا کرتے تھے۔

۱۵۱۲ یکی بن میجی ، مالک ، عبدالله بن دینار ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھا کرتے تھے جس طرف بھی اس کارخ ہو۔ عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں که ابن عمر جھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ کہ ابن عمر جھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ کہ ابن عمر جھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔

1012 عیسی بن حماد مصری، لیث، ابن باد، عبدالله بن دینار، عبدالله بن دینار، عبدالله بن دینار، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی سواری پر وتر (صلوة اللیل) پڑھا کرتے مت

( فائدہ)وتر سے مراد وتراصطلاحی نہیں بلکہ وتر ہے مراد صلوٰۃ اللیل اور تہجد ہے جیسا کہ روایت میں اس کی نضر یح موجود ہے اور مسند احمر میں صراحتہ ذکر ہے کہ ابن عمر صلوٰۃ اللیل سوار ی پر پڑھتے اور وتر سوار ی ہے اتر کر پڑھتے۔

١٥١٨ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبَلُ أَيِّ وَجَهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّى عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ \*

١٥١٩- وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَخَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

۱۵۱۸ - حرملہ بن یجی ابن وہب، یونس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، ابن عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل پڑھا کرتے ہے جس طرف بھی آپ کا منہ ہو تا۔ اور اسی پر وٹر (صلوٰۃ اللیل) پڑھتے مگر فرض نمازاس پر نہیں پڑھتے ہے۔

۱۵۱۹ عمر و بن سواد، حرمله، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبد الله بن عامر بن ربیعه سے روایت ہے کہ انہیں ان کے واللہ نے بتلایا کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سفر کی حالت میں رات کواپنی سواری پر نفل نماز دیکھا کہ آپ سفر کی حالت میں رات کواپنی سواری پر نفل نماز

رہ <u>صتے تھے</u> جس طر ف بھی سواری کارخ ہو۔

معند بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ہم انس رضی اللہ تعالی عند بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عند سے جب وہ ملک شام آئے تو ملے اور ہم نے ان سے مقام عین التمر میں ملاقات کی، سومیں نے انہیں ویکھا کہ وہ اپنے گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا منہ اس جانب تھا، ہمام راوی نے قبلہ کی بائمیں جانب اشارہ کر کے ہمالیا میں نے ان بیاں ہے کہا کہ آپ قبلہ کے علاوہ اور طرف منہ کرکے ہماز پڑھتے ہیں، وہ بولے کہ آگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہیں، وہ بولے کہ آگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا تو بھی نہ کرتا۔

باب(۲۳۷)سفر میں دو نمازوں کا جمع کرنا(۱)۔

۱۵۲۱ یکی بن کیلی، مالک، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب جلدی چلنا چانا علیہ تو مغرب اور عشاء کی نمازوں کو ملا کر پڑھ لیتے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ \*

مَعْ اللهِ مَعْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلْه الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ

(٢٣٧) بَابِ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ في السَّفُ \*

يَ عَنَى قَالَ قَرَأْتُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا عَجِلَ لِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا عَجِلَ لِهِ السّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ

جلدی چلناہو تا تومغرب اور عشاء کوملا کر پڑھ لیتے۔

سالات ایکی بن یکی، قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد، ابن عیبنہ، سفیان، زہری، سالم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو جلدی چلنا ہوتا تو مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے۔

۱۵۲۵ قتیبہ بن سعید، مفضل بن فضالہ، عقیل، ابن شہاب، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب آ فرآب فرصلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب آ فرآب فرصلے سے پہلے سفر فرماتے تو ظہر کو عصر تک موخر کرتے پھر الر کر دونوں کو ملا کر پڑھتے اور اگر کوج سے پہلے آ فرآب ڈھل جا تا تو پھر ظہر ہی پڑھ کر سوار ہوتے۔

۱۵۲۲۔ عمرونا قد، شبابہ بن سوار مدائنی، لیٹ بن سعد، عقیل بن خالد، زہری، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں نماز وں کے جمع کرنے کا ارادہ فرماتے تو ظہر میں اتنی تاخیر فرماتے کہ عصر کااول وقت آجا تا پھر دونوں کو ملاکر پڑھ لیتے۔

۱۵۲۷ ابو الطاہر ، عمرو بن سواد ، ابن و ہب، جابر بن اساعیل ،

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ \* بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ \* السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ \* سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و حَدَّثَنَا سَفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَالَ عَمْرٌ و حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً فَالَ عَمْرٌ و حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنِ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً فَالَ عَمْرٌ و حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ رَأَيْتُ رَسُولَ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ \*

١٩٢٤ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنَا الْبِنَ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يَوْخُرُ صَلَاةً الْمَغْرِبِ حَتَّى السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يَوْخُرُ صَلَاةً الْمَغْرِبِ حَتَّى يَحْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ \*

١٥٢٥ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُفَطَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَصَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ الْمُفَطَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَصَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ سَهِابٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشّمْسُ أَخَرَ الظّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرُ ثُمّ تَزِيغَ الشّمْسُ قَبْلَ أَنْ نَاغَتِ الشّمْسُ قَبْلَ أَنْ نَزَاغَتِ الشّمْسُ قَبْلَ أَنْ نَزَاغَتِ الشّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلّى الظّهْرَ ثُمّ رَكِبَ \*

٣ ١ ٥ ١ - وَحَدَّثَنِي عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا شَبَابَهُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ سَوَّارِ الْمَدَايِنِيُّ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادً أَنْ يَحْمَعَ بَيْنَ الطَّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظَّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظَّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا \*

١٥٢٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ

سَوَّادٍ قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسٍ عَن النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ عَلَيْهِ السَّفَرُ لَيُوَخَرُ الظَّهْرَ إِلَى أُوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ السَّفَرُ لَيُؤَخِّرُ الظَّهْرَ إِلَى أُوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ الْعَصْرِ السَّفَرُ لَيُ وَقَتِ الْعَصْرِ فَيُحَمِّ السَّفَوَ الْمَعْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ فَيُجْمَعُ السَّنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ \*

١٥٢٨ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى وَالْعَصْرُ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّهْرَ وَالْعَصْرُ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ \*

مَا اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَالزَّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَيْدِ اللهُ عَلَيْهِ عَيْدِ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُه

١٥٣٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِيْنَ مَ حَبِيبِ الْحَارِيْنَ مَ حَدَّثَنَا عَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبْنُ خَبَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَرُووَ تَبُوكَ بَيْنَ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَحَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لِابْنَ عَبَّاسٍ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لِابْنَ عَبَّاسٍ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَمَّتَهُ \*

رَبُونُونُ وَمُونُونُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ

عقیل بن خالد، ابن شہاب، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب آپ کوسفر میں جلدی ہوتی تو ظہر کوا تنامو خرکرتے کہ عصر کااول وقت آ جاتا۔ بھر دونوں کو جمع فرماتے اور مغرب میں بھی دیر کرتے، جب شفق ڈوب جاتی تو بھراسے عشاء کے ساتھ ملاکر پڑھتے۔

۱۵۲۸ یکی بن یکی ، مالک، ابوالز بیر ، سعید بن جبیر ، ابن عباس رضی اللّه تعالی عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ظہراور عصراور مغرب اور عشاء بغیر خوف اور سفر کے ملاکر پڑھیں۔

۵۲۹ ـ احمد بن يونس، عون بن سلام، ز ڄير، ابو الزبير، سعيد بن جبیر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے مدینه منورہ میں ظہراور عصر بغیر خوف اور سفر کے ملا کے پڑھی، ابوالزبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولے کہیں نے عبداللہ بن عباس سے یہی دریافت کیا تھاجو کہ تم نے مجھے سے یو چھا توانہوں نے فرمایا کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے جاہا کہ آپ کی امت میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ • ۱۵۳ یکیٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، قرة ،ابوالزبیر ، سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کوایک سفر میں جمع کیاجس میں کہ آپ غزوۂ تبوک کو تشریف لے گئے تھے چنانچہ ظہراور عصراور مغرباور عشاء ملا كر يرهى \_ سعيد بيان كرتے ہيں كه ميں نے ابن عبال سے دریافت کیاکہ آپ نے ایساکیوں کیا، انہوں نے فرمایاکہ آپ کی امت کو تکلیف نه ہو۔

-۱۵۳۱ احمه بن عبدالله بن پونس، زهیر، ابوالزبیر، ابوالطفیل عامر،معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو آپ ظہراور عصراور مغرب اور عشاء کوملاتے تھے۔

ابوالزبیر، عامر بن واثله، ابوالطفیل، معاذبین جبل رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نووه تبوک میں ظهر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ عامر بن واثله راوی بیان کرتے ہیں که میں نے کہا ایسا کیوں کیا؟ معافی نے کہا کہ آپ کی امت کو کیا؟ معافی نے کہا کہ آپ کی امت کو تکیف نہ ہو۔

۱۹۳۷ ابو بکر بن انی شیبه، سفیان بن عیبینه، عمرو، جابر بن زید،
ابن عبال رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که میں نے رسول
الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ آٹھ رکعتیں (ظهر اور عصر)
الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ آٹھ رکعتیں (ظهر اور عصر)
ایک ساتھ پڑھیں اور سات رکعتیں (مغرب اور عشاء) ایک
ساتھ پڑھیں، میں نے کہا ابو الشعثاء (جابر بن زید) میں گان

حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبِيْرِ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ عَامِرٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ خَرَجْنَا مُعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا الظَّهْرَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا الظَّهْرَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا الظَّهْرَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا اللَّهُ مَن حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةً بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةً بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّفَيْلِ حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَزُورَةٍ تَبُوكَ بَيْنَ الظَّهْرُ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعِصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعَلَى الْمَا وَالْعَلَى الْمَالُولُ الْمَاءَ وَالْ الْقُولُ الْمُعْرِبِ وَالْعَمْرِ وَالْمَا الْمَادِ الْمَعْرِ وَالْمَالُولُ الْمُولُولُ الْمَالِ الْمَالِيْلُ الْمُولُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُولُ الْمُعْرِي وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالَى الْمُعْرِ وَالْمُولُولُ الْمُعْرِي وَالْمَالُولُ الْمُعْرِي وَالْمُولُ الْمُعْرِي وَالْمُولُ الْمُعْرِي وَالْمُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُولُولُ الْمُعْرِي وَالْمُولُ الْمُعْرِي وَالْمُولُ الْمُعْرِي وَالْمُولُ الْمُعْرِي وَالْمُعْرِ وَالْمُعْرُولُ الْمُعْرِي وَالْمُعْرِي وَالْمُعْرِي وَالْمُولُ الْمُعْرِي وَالْمُولُ الْمُعْرِي وَالْمُعُولُ الْمُعْرِي وَالْمُولُ الْمُعْرَالُهُ ال

١٥٣٣ - وَحَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً حَ وَ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً حَ وَ حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً حَ وَ حَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ كُرَيْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْبَجُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّنَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ قَالًا حَدَّنَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ حَبَيْبِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ حَبَيْبٍ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَسَلِّمٌ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِشْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَكِيعٍ قَالَ قَلْلَ قَلْمَ لَكِيتِ اللّهُ مَا وَالْمَعْرِبِ وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَلَكَ قَالَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَلَى فَلَلْ أَرَادَ أَنْ لَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمَعْرِبِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَا اللّهُ الْمُعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْعِسْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١٩٦٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ بَنَ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ بْنَ النَّبِيَ عَبَّاسٍ قَالَ صِلَّيْتُ مَعَ النَّبِيَ مَعَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَبُعًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَبُعًا وَسَبُعًا جَمِيعًا وَسَبُعًا جَمِيعًا وَسَبُعًا جَمِيعًا وَسَلُمُ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَبُعًا وَسَبُعًا جَمِيعًا وَسَبُعًا وَسَلَّمُ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَلُمُ ثَمَانِيًّا جَمِيعًا وَسَلُمُ الشَّعْثَاءِ أَظُنَّهُ أَخْرَ الظَّهْرَ

وَعَجَّلَ الْعَصْرُ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَأَنَا أَظُنُّ ذَاكَ \*

١٥٣٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ۗ بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءَ \*

١٥٣٦ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْحِرِّيَتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق قَالَ خَطَّبَنُا أَبْنُ عَبَّاسِ يَوْمًا بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى ۚ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِّ النَّجُومُ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ قَالَ فَحَاءَهُ رَجُلِّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا يَفْتُرُ وَلَا يَنْتَنِي الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتُعَلِّمُنِي بِالسَّنَةِ لَا أُمَّ لَكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيق فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ

١٥٣٧– حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَّيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسِ الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ الصَّلَاةَ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لَا أُمَّ لَكَ أَتُعَلِّمُنَا بِالصَّلَاةِ وَكُنَّا نَحْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(٢٣٨) بَابِ جَوَازِ الِانْصِيرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ

کر تاہوں کہ آپ نے ظہر میں تاخیر کی اور عصراول وفت پڑھی اور ایسے ہی مغرب میں تاخیر کی اور عشاءاول وقت پڑھی وہ بولے کہ میرانجی یہی خیال ہے۔

۱۵۳۵ ابوالر پیچ زهرانی، حمادین زید، عمروین وینار، جابرین زید، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی الله علیه وسلم نے مدینه میں سات اور آٹھ رکعتیں لیعنی ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء ملا کریز هیں۔

۱۵۳۷ ابو الربيع زمراني، حماد، زمير بن خريت عبدالله بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کے بعد جب آفناب غروب ہو گیا اور تارے نکل آئے وعظ کیااور لوگ نماز نماز پکارنے لگے،اس کے بعد قبیلہ بن تمیم کاایک شخص آیا کہ وہ خاموش نہ ہو تا تھا اور نہ باز رہتا تھا، برابر نماز ہی نماز کیے جاتا تھا، تب ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تیری ماں مرے تو مجھے سنت سکھلاتا ہے، پھر فرمایا کہ میں نے ابن عباس کو دیکھا کہ آپ نے ظہراور عصر کو مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا، عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میرے ول میں اس ہے سچھ خلش پیدا ہوئی تو میں ابوہر بریہؓ کے پاس گیااور ان سے دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس کا فرمان سیاہے۔

٢ ١٥٣ - ابن ابي عمر، وكيع،،عمران بن حدير،عبد الله بن شقيق عقیلی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہانماز، آپ خاموش رہے، پھراس نے کہانماز، پھر آپ خاموش رہے ، پھر وہ بولا نماز پڑھو ، پھر آپ خاموش رہے،اس کے بعد ابن عباسؓ نے فرمایا کہ تیری ماں مرے تو ہمیں نماز سکھا تاہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دونمازوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ باب (۲۳۸) نماز بڑ ہونے کے بعد دائیں اور بائیں

جانب سے پھرنے کاجواز۔

۱۵۳۸ ابو بكر بن ابي شيبه، ابو معاويه، و كيع ، اعمش، عماره، اسود، عبدالله رصنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ تم میں ہے کوئی اپنی ذات میں شیطان کو ہر گز حصہ نہ دے بیہ نہ سمجھے کہ نماز کے بعد داہنی طرف ہی پھر نااس پر واجب ہے، میں نے اکثر ر سول الله صلی الله علیه و سلم کو دیکھاہے که آپ بائیں طرف بھی پھرتے تھے۔

عَن الْيَمِين وَالشِّمَال \*

٣٨ ٥٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةً عَن الْأُسُوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا يَحْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلسَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرَفُ عَنْ شماله \*

( فا کدہ ) بندہ متر جم کہتا ہے کہ جب اتناسانعین اپنی طرف سے شیطان کا حصہ ہوا تواب جو جاہل لوگ تیجے ، د سویں یا چھٹی یا چلہ یا بسم اللّٰہ یا حلوہ اور تعزیہ دغیر ہ دیگر خرا فات اور لغویات کا تعین اپنی جانب سے قرار دیتے ہیں اور ان چیز وں کو ضروری سمجھے ہیں وہ تو معاذ اللہ پورے شیطان کے حضہ میں آگئے۔

١٥٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونَسَ حِ و حَدَّثَنَاه عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَم

أَخْبَرَنَا عِيسَى حَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ ١٥٤٠ - وَحَدَّثَنَا قُتُيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو

عَوَانَهُ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَيْفَ أَنْصَرَفُ إِذَا صَلَّيْتُ عَنْ يَمِينِي أَوْ عَنْ يَسَارِي قَالَ أُمَّا أَنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرَفُ عَنْ يَمِينِهِ \*

١٥٤١– حَدَّثَنَا أَبُو َبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرِّبٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَنُسِ أَنَّ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ \*

(٢٣٩) بَابِ اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الْإِمَامِ \*

١٥٤٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ

۹ ۱۵۳ ـ اسحاق بن ابراہیم، جریر، عیسیٰ بن پونس، ( تحویل )علی بن خشرم، عیسی،اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول

• ۱۵۴ قتیبه بن سعید، ابو عوانه، سدیٌ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ میں نماز پڑھ کر کس طرف پھرا کروں؟ اپنی دائیں جانب یا بائیں طرف انہوں نے کہاکہ میں نے تواکثرر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوداہنی طرف پھرتے ہوئے دیکھاہے۔

ا ۱۵۴ الو بكرين ابي شيبه ، زميرين حرب، و كيع ، سفيان ، سدي ، انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم داہنی طرف پھراکرتے تھے۔

باب (۲۳۹)امام کے داہنی طرف کھڑے ہونے کااستخباب\_

۱۵۴۲ ابو کریب، این ابی زائده، مسعر ، ثابت بن عبید، ابن البراء، براءرضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که جب ہم رسول

الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَحْمَعُ عِبَادَكَ \*

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تواس بات کو پہند

کرتے کہ آپ کی دائنی جانب ہوں کہ آپ ہماری طرف منہ

کر سے بیٹھیں اور میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے۔اے
میرے رب بچا تو مجھے اپنے عذاب سے جس دن آپ اپ
بندوں کو جمع کریں گے۔

(فاکدہ)ان روا بتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی داہنی جانب منہ کر کے بیٹھتے تھے اور تبھی بائیں طرف،جس نے جو دیکھاوہ بیان کرویا اور ترنہ کی میں حضرت علیؓ بن ابی طالب سے منقول ہے کہ اگر آپ کو داہنی جانے کی حاجت ہوتی تواس طرف منہ کر بیٹھتے اور اگر بائیں طرف کی حاجت ہوتی تواس طرف رخ فرمالیتے ، داہنی طرف پھر نااولی اور بہتر ہے اور اسے ضروری سمجھتا شیطان کا حصہ ہے۔ بائیں طرف کی حاجت ہوتی تواس طرف رخ فرمالیتے ، داہنی طرف پھر نااولی اور بہتر ہے اور اسے ضروری سمجھتا شیطان کا حصہ ہے۔

۳۵۰ ابو کریب، زہیر بن حرب، وکیع، مسعر سے اس سند کے ساتھ کچھ الفاظ کے ردوبدل سے روایت منقول ہے۔

باب (۳۴۰) فرض نماز شروع ہو جانے کے بعد نفل شروع کرنے کی ممانعت۔

م م م 10 احد بن طنبل، محد بن جعفر، شعبه، ورقاء، عمرو بن دینار، عطاء بن بیار، ابو ہر رہ ورضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب فرض نماز کی تکبیر ہو جائے توسوائے فرض کے اور کوئی نماز نہ پڑھنی

۵۷/۵ محمد بن حاتم، ابن رافع، شابه، ورقاء سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۵۳۲ یکی بن حبیب حارثی، روح، زکریا بن اسحاق، عمرو بن دینار، عطاء بن بیبار، ابو ہر ریوه رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب نماز کوئی نماز درست کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز درست نہیں۔

ے ۱۵۴۷۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، زکریا بن اسحاق سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ باكين طرف كى حاجت بوتى تواس طرف رخ فرما ليتع ، وابنى طرف ١٥٤٣ و حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب قَالًا حَدَّثَنَاه وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ بِهَذَا حَرْب قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ \* الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ \*

(٢٤٠) بَابِ كَرَاهَةِ الشُّرُوعِ فِي نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ \*

١٥٤٤ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنْبُلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنْبُلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ وَرُقَاءَ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ وَرُقَاءَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هَمْرُو بْنَ دِينَارِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هَمْرُو بْنَ دِينَارِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هَمْرُو بُنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ إِذَا هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ \*

٥٤٥ - وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَابْنُ رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* قَالًا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا مَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا مَوْحٌ عَدَّثَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا مَوْحٌ عَدَّثَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا وَعُولُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ \* قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ عَنِ الْعَلَامُ مَنْ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ مُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَبْدُ مُنْ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ وَكُولُ عَبْدُ مُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ مُ مُنْ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا زَكَريَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

صیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّ ل) —

٨٤٥١ - وَحَدَّئَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهِ مَثْلِهِ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ لَقِيتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِهِ مَثْلِهِ قَالَ حَمَّادٌ ثُمَّ لَقِيتُ عَمْرًا فَحَدَّثَنِي بِهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ \*

201- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّى وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصَّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءً لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصِلِّى وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصَّبْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَيْءً لَا نَدُرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَطْنَا نَقُولً مَا فَوْ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحَلُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَوْ فَلَمَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَوْلًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَوْ فَلَمَّا الْمُعْرَفِينَ أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ مَا فَوْ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَنْ يُصِلِّى أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ أَرْبَعًا قَالَ الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ ابْنُ اللَّهِ الْمُعَرِينِ مُسْلِمٌ وَقَوْلُهُ الْمَعْنَاقِ عَنْ أَبِيهِ فَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ وَقَوْلُهُ الْمَدِيثِ خَطَأً \*

٥٥٠ - حَدَّئَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّئَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ صَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الْمِنْ سَعْدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الْمِنْ سَعْدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الْمِنْ بُحَيْنَةَ قَالَ أَقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَرَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ لَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ لَيْهِ مَا لَيْهُ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ لَيْهِ مَا لَكُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ لَيْهِ مَا لَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا \*

يَرِيمَ الْهُ ١٥٥١ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ح و الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كُلُّهُمْ عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كُلُّهُمْ عَنْ عَنْ عَاصِمِ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَاصِمِ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ

۱۵۳۸ حسن حلوانی، یزید بن ہارون، حماد بن زید، ابوب، عمرو بن دینار، عطاء بن بیبار بواسطه ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنه رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ حماد میان کرتے ہیں کہ پھر میں عمروسے ملااور انہوں نے اس حدیث کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ کے بغیر بیان کیا۔

9 ما 10 الله عبدالله بن مسلمه قعبنی، ابراہیم بن سعد، بوابط والد، حفص بن عاصم، عبدالله بن مالک بن بحینه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک شخص کے پاس سے نکلے اور وہ نماز پڑھ رہا تھا اور صبح کی نماز کی تکبیر ہو چکی تھی، آپ نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے گھر لیا اور پوچھا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تم سے کیا فرمایا ہم اس نے کہا کہ آپ نے بھے سے فرمایا کہ اب تم میں فرمایا ہمیں کہ کہا کہ تب کیا در کھتیں پڑھنے گئے گا، قعبنی بیان کرتے ہیں کہ عبدالله بن مالک بن بحینه اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ عبدالله بن مالک بن بحینه اپنے والد سے نقل کرتے ہیں خطا اور چوک ہے۔

۱۵۵۰ قتیبه بن سعید، ابو عوانه، سعد بن ابراهیم، حفص بن عاصم، ابن بحسینه رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که صبح کی نماز کی تکبیر ہوگئی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور مؤذن تکبیر کہه رہا ہے تو فرمایا کہ تم صبح کی چارر کعتیں پڑھتے ہو۔

اه۵ا۔ ابوکامل جحددی، حماد بن زید (تحویل) حامد بن عمر بکراوی، عبدالواحد بن زیاد (تحویل) ابن نمیر،ابومعاویه، عاصم (تحویل) بن معاویه فزاری، عاصم، (تحویل) زمیر بن حرب، مروان بن معاویه فزاری، عاصم، احوال، عبدالله بن سرجس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیااور رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِم الْأَحْوَل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَرْحِسَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ ٱلْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَٰلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكَّعَتَيْن فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخُلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا فُلَانُ بأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أُمْ بصَلَاتِكَ مَعَنَا \*

کے فرض پڑھ رہے تھے، اس نے دور کعت سنت مسجد کے کونے میں پڑھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیرا تو فرمایااے فلاں! تم نے فرض نماز کسے شار کیا آیاجوا کیلے یو هی یاجو ہمارے ساتھ پڑھی۔

(فائدہ)ایک طرف احادیث میں جماعت کی بہت تاکید اور فضیلت ہے اور دوسری طرف صبح کی سنتوں کی بہت ہخت تاکید آئی ہے ادر جماعت کی فضیلت امام کے ساتھ ایک رکعت ملنے ہے حاصل ہو جاتی ہے اس لئے ہمارے علاء اس چیز کے قائل ہو گئے کہ اگر امام کے ساتھ ایک رکعت مل جانے کی امید ہو تو پھر صبح کی سنتیں پڑھ سکتا ہے اور احادیث میں شکیر ان اسباب پروار دہے کہ جن کی بنا پر بیہ نوبت ہو کہ صبح کی سنتوں کاوفت نہ رہے۔علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں سنت طریقہ بیہ ہے کہ صبح کی سنتیں مکان میںِ پڑھے ورنہ مسجد کے دروازہ پر اگر کوئی جگہ ہو تو پھر وہاں پڑھ لےاور اگریہاں بھی کوئی جگہ نہ ہو تو صفوں کے پیچھے پڑھے مگر بہتریہی ہے کہ نمسی علیحدہ جگہ ہی پڑھے۔

(۲٤۱) بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا دَحَلَ بابِ (۲۴۱) مسجد ميں داخل ہوتے وقت كيا دعا

۱۵۵۲ یچیٰ بن یخیٰ، سلیمان بن بلال، رسعیه بن ابی عبدالرحمٰن، عبدالملك بن سعيد، ابو حميد رضي الله تعالى عنه ياابو سعيد رضي الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاجب تم میں ہے کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ کہے اُللّٰہُ ہمّ افُتَحُ لِیُ اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ اور جب محبدے نکلے تو کھے اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسُمَّلُكَ مِنْ فَضُلِكَ-امَام مسلَّمٌ فرمات بين كه میں نے بیچیٰ بن بیچیٰ سے سناوہ کہتے تھے کہ میں نے یہ حدیث سلیمان بن بلال کی کتاب ہے لکھی اور انہوں نے کہا مجھے یہ بات پنجی ہے کہ بچیٰ حمانی اور ابواسید کہتے تھے۔

۱۵۵۳ حامد بن عمر بکراوی، بشر بن مفضل، عمار ة بن غزیه، ربیعه بن ابی عبدالرحمٰن ،عبد الملک بن سعید بن سوید انصار ی ،ابو حمید یا ابواسید رضی الله تعالی عنه ہے اسی طرح روایت منقول ہے۔

٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ السُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ رَبِيعَةُ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن سَعِيدٍ عَنْ أَبِي خُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقَلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خُرَجَ فَلْيَقُل اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ قَالَ مُسْلِم سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى يَقُولُ كَتَبْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ كِتَابِ سُلَيْمَانَ بْن بِلَال قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ يَقُولُا وَأَبِي أُسَيْدٍ \*

١٥٥٣ - و حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا بشر بن المُفَضَّل حَدَّثَنَا عُمَارَةً بَنُ غَزيَّةَ عَنْ رَبيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ ابْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

(٢٤٢) بَاب اسْتِحْبَابِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ بِرَكَعَتَيْنِ وَكُرَاهَةِ الْجُلُوسِ قَبْلَ صَلَاتِهِمَا وَأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ \* ١٥٥٤- حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّتَنَا مَالِكٌ حِ وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرُو بْن سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْحِدَ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتْيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ \* ١٥٥٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ َ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةً قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْن حَبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم بْنِ حَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قُنَّادَةً صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجَدَ وَرَسُولُ اللَّهِ

عَنْ أَبِي قُنَادَةً صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجَدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسْ نَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسْ نَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ قَالَ فَحَلَسْتُ فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكُعَ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَحْلِسَ وَسَلَّمَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكُعَ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَحْلِسَ وَاللَّهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ وَالْمَسْجِدَ فَلَا وَعُلْسَ حَتَى يَوْكُعَ رَكُعَتَيْنِ \*

(٢٤٣) بَابُ اسْتِحْبَابِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أُوَّلَ قُدُومِهِ \*

باب (۲۴۲) تحیّة المسجد کی دو رکعت پڑھنے کا استخباب اور ریہ ہمہ و فت مشر وع ہے۔

ما ۱۵۵۴ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب ، قتیبہ بن سعید مالک (شخویل) کی بن کی مالک ، عامر بن عبداللہ بن زبیر ، عمر و بن سلیم زرقی ، ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو ہیں ہے کوئی مسجد آئے تو ہیڑھنے سے پہلے دور کعت پڑھ لے۔

الفاری، محد بن یجی بن حبان، عمرو بن سلیم بن خلدہ انصاری، ابو تحد بن یجی بن حبان، عمرو بن سلیم بن خلدہ انصاری، ابو قادہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹے ہوئے تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہبیں اس بات سے کس چیز نے منع گیا کہ تم بیٹے سے فرمایا شہبیں اس بات سے کس چیز نے منع گیا کہ تم بیٹے سے پہلے دور کعت پڑھ لو، میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں بیٹے نہ فرمایا جب تم میں سے کوئی مجد آئے تو دور کعت پڑھانے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مجد آئے تو دور کعت پڑھانے سے پہلے نہ بیٹے نہ بیٹے۔

باب (۲۴۳) مسافر کو پہلے مسجد میں ہ<sup>ہ</sup> کر دو رکعت پڑھنے کااستحباب۔

١٥٥٦ - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنَفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي وَدَخَلَتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي صَلِّ وَزَادَنِي وَدَخَلَتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ فَقَالَ لِي صَلِّ

٨٥٥٨ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي التَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْن كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَأَيْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَغْيَا ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَحِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ أَلْآنَ حِينَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ حَمَلُكَ وَادْحُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ \* ٩٥٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ حِ و حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْن كَعْبٍ وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن كَعْبٍ عَنْ كَغْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقُدَّمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي

ا ۱۵۵۲ داحمد بن جواس حنفی، ابوعاصم، عبید الله الا شجعی، سفیان، محارب بن د ثار، جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که میر آپچھ قرض نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر تھا، آپ نبی که میر آپچھ قرض نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پر تھا، آپ نے پورافر مادیااور زائد بھی دیا، اور میں آپ کے پاس مسجد میں گیا، آپ نے فرمایادور کعت پڑھ لے۔

200- عبیداللہ بن معاذ، بواسطہ والد، شعبہ، محارب، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ خریداجب میں مدینہ منورہ آیا تو مجھے تھم فرمایا کہ میں مسجد آؤں اور دور کعتیں پڑھوں۔

۱۵۵۸۔ محمد بن متنیٰ، عبدالوہاب تقفی، عبید اللہ، وہب بن کیسان، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں گیا اور میرے اونٹ نے دیر لگائی اور وہ چلنے سے عاجز ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے آگئے اور میں اگلے دن پہنچا اور مسجد آیا تو آپ کو مسجد کے در وازہ پر پایا، آپ نے فرمایا اونٹ فرمایا تر مسجد جاؤاور دور کعت پڑھو، چنا نچہ میں مسجد گیا اور دور کعت پڑھو، چنا نچہ میں مسجد گیا اور دور کعت پڑھو، چنا نچہ میں مسجد گیا اور دور کعت پڑھو، چنا نچہ میں مسجد گیا اور دور کعت پڑھو، چنا نچہ میں مسجد گیا اور دور کعت پڑھو، چنا نچہ میں مسجد گیا اور دور کعت پڑھو، چنا نچہ میں مسجد گیا اور دو

1009۔ محد بن متنیٰ، ضحاک، ابوعاصم (تحویل) محمود بن غیلان، عبد الرزاق، ابن جر جے، ابن شہاب، عبد الرحمٰن بن عبد الله بن کعب، عبد الله بن کعب، کعب بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی عادت تھی جب سفر سے تشریف لاتے اور دن چڑھے داخل ہوتے تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور دو رکعت برخصے وار پھر بیٹھتے۔

صیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل) -----

الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَلَسَ فِيهِ \*

(٢٤٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضَّحَى \*

١٥٦٠- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ مَعْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيُّهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَحِيءَ مِنْ مَغِيبهِ \*

١٥٦١- وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا

أَبِي حَدَّثَنَا كَهُمَسُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَيْسِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن شَقِيق قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةً أَكَانَ

النَّبِيُّ صَلَّىٰ َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالُتُ لَا إِلَّا أَنْ يُجيءَ مِنْ مَغِيبهِ \*

١٥٦٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ

عَلَى مَالِكٍ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةً عَنْ

عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطَ

وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بهِ خَسْنَيَةً أَنْ يَعْمَلَ بهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ \*

(فائدہ)اور فرض ہو جانے کے بعد پھردین کے کسی کام کونہ کرنابہت ہی سخت گناہ ہے۔

١٥٦٣ – حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الرِّشْكَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ

أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا كُمْ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى قَالَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزيدُ مَا شَاءَ \*

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ

قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُّ

باب (۲۴۴)نماز چاشت اور اس کی تعداد کابیان۔ ١٥٦٠ يڃيٰ بن يجيٰ، يزيد بن زر ليع، سعيد جريري، عبدالله بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنهاست دريافت كياكه كيارسول الله صلى الله عليه وسلم حاشت کی نماز پڑھتے تھے، فرمایا نہیں مگریہ کہ سفرے تشریف لاتے۔

١٥٦١ عبيد الله بن معاذ عنري، بواسطه والد، تقمس بن حسن قیسی، عبداللہ بن شفیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے دریافت کیا کہ کیار سول اللہ صلی الله عليه وسلم حاشت كي نماز يرصف تنهي فرمايا نهيس مكر جب سفرہے تشریف لاتے۔ء

٦٢٦١ يجي بن يجيٰ، مالك، ابن شهاب، عروه، حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کو حاشت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھااور میں یر ها کرتی تھی،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اعمال کو محبوب رکھتے تھے مگر (یابندی کے ساتھ )اس خوف کی وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ اگر لوگ اسے کرنے لگیں گے تو کہیں وہ فرض ندہو جائے۔

۱۵۶۳ شیبان بن فروخ، عبدالوارث، یزید رشک، معاذرضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها ہے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشت کی نماز کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے؛ فرمایا جار رکعت اور جوحابية زائد فرماليتيه

۱۵۶۳ محمد بن متنی ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، بیزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگریہ

يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ يَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ\*

٥٦٥ - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ جَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَقَادَةُ أَنَّ مُعَاذَةً الْعَدَوِيَّةُ حَدَّثَتُهُمْ عَنْ عَائِشَةً قَتَادَةُ أَنَّ مُعَاذَةً الْعَدَوِيَّةُ حَدَّثَتُهُمْ عَنْ عَائِشَةً قَتَادَةُ أَنَّ مُعَاذَةً الْعَدَويَّةُ حَدَّثَتُهُمْ عَنْ عَائِشَةً فَتَادَةً أَنَّ مُعَاذَةً الْعَدَويَّةُ حَدَّثَتُهُمْ عَنْ عَائِشَةً وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكُ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكُ وَسَلَّمَ لَيْكُ وَسَلَّمَ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْكُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْنُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْنُ

١٥٦٦ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

قَالَا حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَا حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَحَلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَحَلَ بَيْنَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً فَصَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَحَلَ بَيْنَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً فَصَلّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلّى صَلّى عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَحَلَ بَيْنَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً فَصَلّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلّى صَلّى عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَحَلَ بَيْنَهُا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً فَصَلّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا رَأَيْتُهُ صَلّى صَلّى عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَحَلَ بَيْنَهُا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً فَصَلّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَا رُأَيْتُهُ صَلّى صَلّى عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلْ أَنْهُ كَانَ بَيْنَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلْ بَيْنَهُ كَانَ بَيْنَ السّمُودَ وَلَمْ يَذُكُرِ ابْنُ بَشَارٍ فِي حَدِيثِهِ قَوْلَهُ قَطُ \*

١٥٦٨ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ مَلَهُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ مَلْمَ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضَّحَى فَلَمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضَّحَى فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثُنِي ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّ أَمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَجِدْ أَحَدًا يُحَدِّثِنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْ إِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْ إِنْ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَيْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَلَيْ إِنْ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْ إِنْ الْحَالَالِي اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْ اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْ اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْحَةً الْحَدِي الْحَدَّا الْحَدَالُ اللَّه الْحَلَى اللَّه الْحَلَى اللَّه الْ

الفاظ ہیں کہ چارہے جتنااللہ جائے زائد فرماتے۔ ۱۵۶۵۔ یخیٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، سعید، قادہ، معاذ،عدویہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاشت کی جار رکعتیں پڑھتے اور جتنی اللہ تعالیٰ جا ہتازائد افرماتے۔

۱۵۲۷ اسحاق بن ابراہیم، ابن بشار، معاذ بن ہشام، بواسطہ والد، قادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۵۹۷۔ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرو بن مرہ، عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے نہیں بتلایا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچاشت کی نماز بڑھتے دیکھاہو مگراُم ہانی نے، انہوں نے فرمایا کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے آٹھ رکعتیں پڑھیں کہ میں نے آٹھ رکعتیں پڑھیں کہ میں نے مجھی آپ کواننی جلدی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مگریہ کہ رکوع اور سجدہ کمال اور خوبی کے ساتھ کرتے تھے اور ابن بشار رکوع اور سجدہ کمال اور خوبی کے ساتھ کرتے تھے اور ابن بشار کے این بیان کیا۔

۱۵۲۸ حرملہ بن کی مجمد بن سلمہ مرادی، عبداللہ بن وہب،
یونس، ابن شہاب، ابن عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن حارث
بن نو فل بیان کرتے ہیں کہ بیں آرزور کھتااور پوچھتا پھر تاکہ
کوئی مجھے بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاشت ک
ماز پڑھی ہے تو مجھے کوئی نہ ملاجو مجھے یہ بتائے گرام ہانی بنت ابی
طالب نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنح مکہ کے
روز دن چڑھ جانے کے بعد آئے اور ایک گیڑا لا کر اس سے
روز دن چڑھ جانے کے بعد آئے اور ایک گیڑا لا کر اس سے
روز دن چڑھ جانے کے بعد آئے اور ایک گیڑا لا کر اس سے
روز دن چڑھ جانے کے بعد آئے اور ایک گیڑا لا کر اس سے
رفتیں پڑھیں، بیس نہیں جانتی کہ آپ کا قیام لمبا تھایار کوعیا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَأَتِيَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَأَتِي بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطُولُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُحُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ قَالَتُ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبٌ قَالَتُ فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ قَالَ الْمُرَادِيُ عَنْ فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ قَالَ الْمُرَادِي عَنْ فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ قَالَ الْمُرَادِي عَنْ فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ قَالَ الْمُرَادِي عَنْ فَوْنُسَ وَلَمْ يَقُلُ أَحْبَرَنِي \*

عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمِّ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمِّ هَانِئِ مِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئِ مِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْح فَوَجَدُنَهُ يَغْتَسِلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْح فَوجَدُنَهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِتُوبٍ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِتُوبٍ قِالَتْ فَسَلَّمْتُ فَقَالَ مَنْ هَدِهِ قُلْتُ أُمُّ هَانِئِ فَلَمَّا فَوَعَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَى مَنْ هَمْنِي وَاحِدٍ فَلَمَّا مَرْجَبًا بِأُمِّ هَانِئَ فَلَمَّا فَوَعَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَى مَرْجَبًا بِأُمِّ هَانِئِ فَلَمَّا فَوَعَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَى مَرْجَبًا بِأُمِّ هَانِئِ فَلَمَّا فَوَعَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَى مَرْجَبًا بِأُمِّ هَانِئِ فَلَمَّا فَوَعَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاحِدٍ فَلَمَّا الْمُ مَنْ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فَلَانُ ابْنُ أَمِي طَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنَ أَمْنَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَذَلِكَ ضَحْقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَذَلِكَ ضَحْقًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِي وَلَكَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالِهُ وَلِكُ مَنْ الْمَالِعَ الْمَالِهُ الْمَالِهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْتَعِيْهِ الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَلْكُولُ الْمُوالِعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِعُ الْمُو

٠٥٧٠ - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ مُعَلِّى بْنُ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بَنْ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بَنْ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ أَمِّ هَانِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي صَلَّى فَرَانِي رَكَعَاتٍ فِي شَوْلِ اللَّهِ عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ \*

١٥٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا

سجدہ بیہ سب ارکان برابر برابر ستھے اور میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو جاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مرادی نے یونس سے روایت نقل کی ہے اور اس میں اخبر نی کا لفظ نہیں بیان کیا۔

المان دی۔ أم بانی بیخی، مالک، ابوالنفر، ابوم و مولی أم بانی بنت ابی طالب، أم بانی بنت ابی طالب، أم بانی رضی الله تعالی عنها بنت ابی طالب بیان کرتی بیل که فتح مکه کے سال رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خد مت میں حاضر ہوئی تو آپ کو عسل کرتے ہوئے پایا اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها کیڑے ہے پردہ کے ہوئے تھیں، میں نے سلام کیا، آپ نے فرمایا کون؟ میں نے کہا اُم بانی بنت ابی طالب، آپ نے فرمایا مرحبا، اُم بانی بیں۔ غرض که جب آپ عسل سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر ایک کیڑے میں لیٹے ہوئے آٹھ رکعتیں پڑھیں جب آپ فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر ایک کیڑے میں لیٹے ہوئے آٹھ رکعتیں پڑھیں جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیایارسول الله! میرے ماں کے فارغ ہوئے تو میں خوش کو میں کو میں فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیایارسول الله! میرے مال کے خوش کو میں کو میں فارغ ہوئے قو میں اف خالے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ نے امان دی ہے مارے ڈالتے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے اُم بائی جس کو تو نے امان دی ہم نے بھی اس وسلم نے فرمایا اے اُم بائی جس کو تو نے امان دی ہم نے بھی اس کو امان دی۔ اُم بائی فرماتی ہیں یہ نماز چاشت کی تھی۔

وامان دی۔ ایم اور الله معلی بن اسد، وہیب بن خالد، جعفر بن محمد، بواسطہ والد، ابو مرہ معلی بن اسد، وہیب بن خالد، جعفر بن محمد، بواسطہ والد، ابو مرہ مولی عقیل، اُم ہانی رضی الله تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز اُن کے مکان میں ایک کپڑا اوڑھ کر آٹھ رکعتیں برمھیں کہ جس کے دائے حصہ کو ہائیں طرف اور ہائیں حصہ کو بائیں طرف اور ہائیں حصہ کو اسمی طرف وال رکھاتھا۔

ا ۱۵۵ - عبدالله بن محمر بن اساء ضبعی، مهدی بن میمون، واصل مولی بن عیینه، یخی بن عقیل، یخی بن یعمر ، ابوالاسود دیلی ،

وَاصِلَّ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلِ عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنِ عُقَيْلِ عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّوْلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى سَكُلَّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ عَلَى سَكُلَّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ عَلَى سَكُلَّ تَحْمِيدةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَلَكُمْ مِنْ الْمُعْرُوفِ مَدَقَةٌ وَيُحْزِئُ مِنْ الْمُعْرُوفِ مَدَقَةٌ وَيُحْزِئُ مِنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُحْزِئُ مِنْ الْمُعْرُوفِ ذَلِكَ رَكُعْهَمَا مِنَ الضَّحَى \*

١٥٧٢ - حَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ بصِيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ بصِيامٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ بصِيامٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ بصِيامٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ \*

ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب آدمی صبح کرتا ہے تواس کے ہرا کی جوڑ پر صدقہ واجب ہے، سوہرا کیک مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور ایک بار الحمد للہ کہنا صدقہ ہے اور ایک بار التہ اکبر کہنا مدقہ ہے اور ہر ایک بار التہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور ہر ایک بار التہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور نہی عن المنکر صدقہ مدقہ ہے اور نہی عن المنکر صدقہ ہے اور ان سب سے جاشت کی دور کعتیں جسے وہ پڑھ لیتا ہے اور ان سب سے جاشت کی دور کعتیں جسے وہ پڑھ لیتا ہے اور ان سب سے جاشت کی دور کعتیں جسے وہ پڑھ لیتا ہے۔

1041 شیبان بن فروخ، عبدالوارث، ابوالتیاح، ابوعثان نهدی، ابو میبان بن فروخ، عبدالوارث، ابوالتیاح، ابوعثان نهدی، ابو ہریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وصیت فرمائی ہے ہر مہینہ میں تین روزوں کی اور جیاشت کی دور کعت کی اور جیاشت کی دور کعت کی اور سونے ہے قبل و تر بڑھ لینے کی۔

(فائدہ) جے تہجد کے وقت اٹھنے کا یقین نہ ہو،اس کو اوّل وقت ہی و تر پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔امام نووگ فرماتے ہیں ان تمام روایتوں کا عاصل ہیہ ہے کہ چاشت کی نماز سنت غیر موکدہ ہے اور کم ہے کم اس کی دور کعت اور پوری آٹھ رکعات اور متوسطہ چاریاچھ رکعات ہیں،اور کو کئے در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی اور بھی نہیں پڑھی اس لئے جن صحابہ کرامؓ نے آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں کے انگار کر دیا اور آپ نے اس پر مداومت اور ہیگئی اس وجہ ہے نہیں فرمائی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے،اور اس کا مستحب ہونا ہمارے حق میں ہمیشہ کے لئے ثابت ہو گیا، جبیا کہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور جمہور علاء کرام کا بہی مسلک ہے۔ بندہ متر جم کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لئے ثابت ہو گیا، جبیا کہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور جمہور علاء کرام کا بہی مسلک ہے۔ بندہ متر جم کہتا ہے کہ مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت منقول ہے کہ آپ نے سورج بلند ہو جانے کے بعد دور کعتیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد چارا در صوفیاء کرام ان میں سے پہلی نماز کو اشر اتی اور دوسر کی نماز کو چاشت کہتے ہیں۔

سوے۵۱۔ محمد بن مثنیٰ ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبہ ، عباس جریر ، ابو شمر ضعی ، ابو عثان نہدی ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکر م سلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

١٥٧٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبَّاسِ الْحُرَيْرِيِّ وَأَبِي شِمْ الطَّبُعِيِّ قَالًا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ شَمْ الطَّبُعِيِّ قَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* سَمَعِنَا أَبَا عُثْمَانَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* مُحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحْتَارٍ عَنْ مُعَبِّدٍ مَدَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحْتَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ

سا ۱۵۷ سلیمان بن معبد، معلّی بن اسد، عبدالعزیز بن مختار، عبدالله داناج، ابو رافع، صائغ بیان کرتے بیں کہ میں نے ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے سنا انہوں نے فرمایا کہ مجھے

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً \*

٥٧٥ - وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بَنُ رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُنْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى مُرَّةً مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثُ لَنْ أَنْ أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثُ لَلْ أَنْ أَنَامَ حَتَى أُوتِرَ \* وَصَلَاةِ الضَّحَى وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَى أُوتِرَ \*

(٢٤٥) بَاب اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْحَتِّ عَلَيْهِمَا \*

آمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرَ أَنَّ حَفْصَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ عَمْرَ أَنْ مُوَالَّا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ \*

١٩٧٧ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْتِ بْنِ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلَّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ كَمَا قَالَ مَالِكُ \*

١٥٧٨- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ

خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبن چیزوں کی وصیت فرمائی۔ پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی۔

الم الم الم الم الله عبد الله الله المحد بن رافع ، ابن الى فديك ، المحاك بن عثان ، الرائيم بن عبد الله بن حنين ، الومر و مولى أم الى ، الوالدرداء رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں كه مجھ ميرے عبيب صلى الله عليه وسلم نے تين چيزوں كى وصيت ميرے عبيب على الله عليه وسلم نے تين چيزوں كى وصيت فرمائى ہے جب تك ميں زندہ رہوں گا نہيں ہر گزنه جھوڑوں فرمائى ہے جب تك ميں زندہ رہوں گا نہيں ہر گزنه جھوڑوں گا، ہر مہينه ميں تين دن كے روزے ركھنا اور چاشت كى نماز اور بغيرو تريز ھے نه سونا۔

باب (۲۴۵) سنت فجر کی فضیلت اور اس کی تاغیر

۱۵۷۲ - یخی بن یخی، مالک، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیں کہ انہیں ام المومنین حضرت حفصہ رضی الله تعالی عنه تعالی عنها نے خبر دی کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب مؤذن صبح کی اذان دے کر خاموش ہو جا تااور صبح کی اذان دے کر خاموش ہو جا تااور صبح کی اذان دے کر خاموش ہو جا تااور صبح کی اذان دے کہا کہ رکھتیں پڑھتے۔

244۔ یخیٰ بن یخیٰ، قتیبہ ، ابن رمح ، لیث بن سعد (تحویل) زہیر بن حرب، عبیداللہ بن سعید ، یخیٰ، عبیداللہ (تحویل) زہیر بن حرب ، اساعیل ، ایوب ، نافع ہے اسی سند کے ساتھ مالک کی روایت کی طرح منقول ہے۔

۱۵۷۸- احمد بن عبدالله بن تقم، محمد بن جعفر، شعبه، زید بن محمد، نافع، ابن عمرٌ، حضرت هفصه رضی الله تعالیٰ عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب صبح صادق ہو جاتی تو د و ہلکی رکعتوں کے علاوہ اور پچھ نہ پڑھتے۔

9201۔ اسحاق بن ابر اہیم، نضر ، شعبہ ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۵۸۰ محمد بن عباد، سفیان، عمرو، زهری، سالم اینے والد سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح رو ثن ہو جاتی تودور کعت پڑھتے۔

۱۵۸۱ عمروناقد، عبده بن سلیمان، ہشام بن عروہ بواسطه ُ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان سن لیتے تود ور کعت سنت فجر پڑھا کرتے اوران کو ہلکا پڑھتے۔

1018۔ علی بن حجر، علی بن مسہر (تحویل) ابوکریب، ابو اسامہ، (تحویل) ابو بکر، ابوکریب، ابن نمیر، عبداللہ بن نمیر (تحویل) عمروناقد، وکبع، ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور ابو اسامہ کی روایت میں ہے کہ جب صبح طلوع ہو جاتی۔

۱۵۸۳ محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عدی، ہشام، یجیٰ، ابو سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی اذان اور تکبیر کے در میان دور کعت پڑھتے متھ

۱۵۸۴ محمد بن مثنی، عبدالوماب، کیجیٰ بن سعید، محمد بن عبدالرحمٰن، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ \*

١٥٧٩ - وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

١٥٨٠ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
 عَنْ عَمْرو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ
 أخبر تنبي حفصة أنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَحْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

١٥٨١ - حَدَّثَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِمَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْ وَاللَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْ وَا إِنَّا سَمِعَ الْأَذَانَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا سَمِعَ الْلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْتُوالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

١٥٨٢ - وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ حَ وَحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا اللهِ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَاه وَابْنُ نُمَيْرٍ حَ وَ حَدَّثَنَاه عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَة إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ \* الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَة إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ \* الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَة إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ \* الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَة إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ \* الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَة إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ \* الْمُثَنَى حَدَّثَنَا الْمُثَنِّي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ وَسَلّمَ عَنْ عَائِشَة أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصَلّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النّذَاءِ وَالْإِقَامَةِ وَسَلّمَ عَنْ عَلَاهُ الصَّبْحِ \*

رَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ

میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دور کعتیں اس قدر ملکی پڑھتے ہتھے حتی کہ میں کہتی تھی کہ ان میں فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَى الْفَحْرِ فَيُحَفِّفُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ هَلْ قَرَأً فِيهِمَا بَأُمِّ الْقُرْآنِ\*

(فائدہ) سندی بیان کرتے ہیں کہ مبالغہ خفت کا بیان کرنا مقصود ہے شک نہیں،اور قرطبیؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوشک نہیں ہوابلکہ آپ نوافل میں قرائت لمبی فرمایا کرتے تھے،جب صبح کی سنتوں میں قرائت بلکی کی توابیا محسوس ہوا کہ اور نمازوں کے بہ نبیت اس میں قرائت بھی کی ہے یا نہیں۔بندہ مترجم کہتا ہے کہ اگلی روایات میں آرہا ہے کہ آپ کیا قرائت کیا کرتے تھے اس سے سندی اور قرطبیؓ کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

٥٨٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّحْمَنِ عَنْ الْمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَهَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَقُولُ هَلْ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَقُولُ هَلْ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ \*

١٥٨٦ - وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْء مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبُحِ \*

مَّ مَا ١٥٨٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نَمَيْرِ نَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نَمَيْرِ نَمْ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نَمَيْرِ خَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاتٍ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثُنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَظَاءِ عَنْ عُبَيْدٍ مَنَ عَظَاءِ عَنْ عُبَيْدٍ بَنَ عَنْ عَمَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ بَنِ عُمَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ النّوَافِلِ أَسْرَعَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ النّوَافِلِ أَسْرَعَ مَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ النّوَافِلِ أَسْرَعَ

مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ \* َ ٨٨ ٥ ١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَاذَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أُوْفَى عَنْ سَعْدِ

۱۵۸۵ عبیدالله بن معاذ، بواسطهٔ والد، شعبه، محمد بن عبدالرحلن انساری، عمره بنت عبدالرحلن، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که جب فجر طلوع مو جاتی تورسول الله صلی الله علیه وسلم دور کعتیس پڑھتے، میں کہتی که فاتحة الکتاب بھی پڑھی ہے انہیں۔

۱۵۸۶ - زہیر بن حرب، یجیٰ بن سعید، ابن جرتج، عطاء، عبید بن عمیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوا فل میں سے کسی نفل کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے جتنا کہ صبح کی دوسنتوں کا۔

۱۹۸۷ - ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، حفص بن غیاث، ابن جرتج، عطاء، عبید بن عمیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نفلوں میں ہے کسی بھی نفل کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جلدی کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کہ صبح سے پہلی دوسنتوں کے لئے۔

۱۵۸۸ محمد بن عبید غمری، ابوعوانه، قناده، زراره بن او فی، سعد بن هشام، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نبی اکرم صلی الله

بْنِ هِشَامِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَكْعَنَا الْفَحْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا \* وَسَلَّمَ قَالَ رَكْعَنَا الْفَحْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا \* قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَحْرِ لَهُمَا أَحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا \*

٩ ٥ ١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ هُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ لَيْسَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَى الْفَجْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \*
 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \*

١٥٩١- وَحَدَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَرَارِيُّ يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْفَرَارِيُّ يَعْنِي مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَسَارِ حَكِيمِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكُعَتَي الْفَحْرِ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكُعَتَي الْفَحْرِ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا ( قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) اللَّهِ وَاشْهَمَا ( أَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) اللَّهِ وَاشْهَمَا ( آمَنَّا مُسْلِمُونَ ) \*

آبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ أَبْنِ حَكِيمٍ عَنْ اللهِ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عُثْمَانَ أَبْنِ حَكِيمٍ عَنْ اللهِ مَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَحْرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَحْرِ اللهِ صَلَّى الله وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) وَالَّتِي فِي آلَ عِمْرَانَ (تَعَالَوُ اإِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَالَّتِي فِي آلَ عِمْرَانَ (تَعَالَوُ اإِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَالَّتِي فِي آلَ عِمْرَانَ (تَعَالَوُ اإِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَالَّتِي فِي آلَ عِمْرَانَ (تَعَالَوُ اإِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَالَّتِي فِي آلَ عِمْرَانَ (تَعَالَوُ اإِلَى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَالَّتِي فِي آلَ عِمْرَانَ (تَعَالَوُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَشْرَمَ أَخْبَرَنَا عَيْنَا وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَشْرَمِ أَخْبَرَنَا عَيْسَى اللهُ عُولَا اللهِ عَلْى اللهُ عَشْمَانَ اللهِ حَكِيمٍ فِي عِيسَى اللهُ عُولَاسَ عَنْ عُشْمَانَ اللهِ حَكِيمٍ فِي

علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا صبح کی دور کعتیں دنیاو مافیہا سے بہتر ہیں۔

۱۵۸۹ یکی بن حبیب، معتمر ، بواسطه ٔ والد، قاده، زراره، سعد بن ہشام، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنهار سول اکرم صلی الله علیه وسلم ہے نقل کرتے ہیں که آپ نے ضبح کی دوسنتوں کے بارے میں فرمایا کہ مجھے یہ ساری دنیا سے زائد بیاری ہیں۔

۱۵۹۰ محد بن عباد، ابن ابی عمر، مروان بن معاویه، یزید بن کیسان، ابو حازم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کیسان، ابو حازم، ابو ہریرہ وسلم نے صبح کی سنتوں میں قُلْ یَدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی سنتوں میں قُلْ یَدَ اللّٰہُ اَحَدٌ پڑھی۔

یَاآیُهَا الْکَافِرُوْ نَاورقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھی۔

ا۱۵۹ قتید بن سعید، فزاری یعنی مروان بن معاویه، عثان بن علیم انساری، سعید بن بیار، ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح کی دو سنتوں میں پہلی رکعت میں فَوُلُوُ الْمَنَّا بِاللَّهِ سے اخیر تک جو آیتیں کہ سور و بقرہ میں بیں پڑھتے تھے اور اس کی دوسری رکعت میں امَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ پرختم ہونے والی آیت پڑھتے۔

۱۵۹۳ ابو بکر بن ابی شیبه، ابو خالد احمر، عثمان بن تحکیم، سعید بن بیار، ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم صبح کی سنتوں میں قُولُوُ المناً بالله وَمُآ أُنُولَ إِلَيْنَا النج اور وہ آیت جو که سورهٔ آل عمران میں جَعَالُو الله تحکیم میں ہے تعالَو الله تحکیم ۔

۱۵۹۳ علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس، عثان بن تحکیم سے اس سند کے ساتھ مروان فزاری کی روایت کی طرح منقول ہے۔ باب (۲۴۲) سنن مؤكده كى فضيلت اور ان كى تعداد!

المواد محد بن عبداللہ بن نمیر، ابو خالد لیتی سلیمان بن حیان، داور بن ابی بند، نعمان بن سالم، عمر و بن اوس بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے عنبسہ بن ابی سفیان نے اپنی اس بیاری میں کہ جس میں ان کا انتقال ہوا ہے الی ایک حدیث بیان کی کہ جس سے خوشی ہوتی ہے، بیان کرتے ہیں میں نے اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالی عنہا سے سنا، وہ فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے رات دن میں بارہ رکعت پر طیس تو اس کے بدلہ میں اس کے لئے جنت میں مکان بنایا جائے گا۔ اُس جبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سے بین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب عبد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا انہیں نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا انہیں نہیں جھوڑا، عنبہ بیان کرتے ہیں جب سے میں نے اُم حبیبہ سے میں اُن کرتے ہیں کہ جب سے میں نے اُم حبیبہ سے میں نے عنبہ شرے سنا اُن رکعتوں کو نہیں جھوڑا، اور نعمان سنا اُن رکعتوں کو نہیں جھوڑا، اور نعمان سنا اُن رکعتوں کو نہیں جھوڑا، اور نعمان سنا اُن رکعتوں کو نہیں جھوڑا، دیسے میں نے عرو بن اوس بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے عرو بن اوس بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے عرو بن اوس کے سنا اُن رکعتوں کو نہیں جھوڑا، و نہیں کو خور اُن اوس کے سنا اُن رکعتوں کو نہیں جھوڑا، و نہیں جھوڑا، و نہیں کے خور کو نہیں کی جب سے میں نے عرو بن اوس کے سنا اُن رکعتوں کو نہیں جھوڑا۔

هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ الْفَرَارِيِّ \* (٢٤٦) بَابِ فَضْلِ السَّننِ الرَّاتِبَةِ قَبْلَ الْفُرَائِض وَبَعْدَهُنَّ وَبَيَانِ عَدَدِهِنَّ \* ١٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ عَنَّ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ النَّعْمَانِ ابْنِ سَالِم عَنْ عَمْرِو بْنَنِ أَوْسٍ قَالَ ۚ حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ ۚ أَبِي سُفْيَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِحَدِيثٍ يَتَسَارُ إِلَيْهِ قَالَ سِمَعْتُ أُمَّ حَبِيبَةً تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بهنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ فَمَا تُرَكُّتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْبَسَةَ فَمَا نَرَكَتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمٍّ حَبِيبَةَ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أُوسٍ مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذَ سِمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسِيَةً وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ مَا تَرَكَّتُهُنَّ مُنْذُ

سئمِ عُنَّهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أُوسٍ \* سناان رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔
(فاکدہ)ان سنتوں کے او قات کی تعیین نسائی، ترفدی اور حاکم میں اسی اُم جبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں اس طرح منقول ہوئی ہے کہ چار ظہرے پہلے اور دو ظہر کے بعد ،اور دور کعتیں مغرب کے بعد اور دوعشاء کے بعد اور دوصبے پہلے ۔امام حاکم فرماتے ہیں بیہ روایت مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اسی صدیث کے پیش نظر ہمارے علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ پانچوں نمازوں میں صرف بیہ بار ہ رکعتیں ہی سنت مؤکدہ ہیں۔

١٥٩٥ - حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا بِسْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَلْمُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَلْمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ يَّنْتَيُّ سَلِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ يَّنْتَيُّ فَي يَوْمٍ يَّنْتَي فَي يَوْمٍ يَّنْتَي عَشْرَةً سَجْدَةً تَطُوتُ عَا بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ \* عَشْرَةً سَجْدَةً تَطُوتُ عَا بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ \* عَشْرَةً سَجْدَةً تَطُوتُ عَا بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ \* عَشْرَةً سَجْدَةً تَطُوتُ عَا بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ \* عَنْشَرَةً سَجْدَةً لَا عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٥٩٦- خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ

جنت میں مکان بنایا جاتا ہے۔ ۱۵۹۲ محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، نعمان بن سالم ، عمر و بن اوس ، عنبسه بن ابی سفیان ، حضرت اُم حبیبه رضی الله تعالیٰ

۵۹۵ - ابو غسان مسمعی، بشر بن مفضل، داؤد، نعمان بن سالم

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے

کہ جس نے ہر دن بارہ ر تعتیں سنت کی پڑھیں اس کے لئے

سَالِم عَنْ عَمْرُو بْنِ أُوسْ عَنْ عَنْبَسَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوَّجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم صَلَّى اللَّهُ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطُوعًا يُصلِي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطُوعًا يُصلِي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطُوعًا يُعْدَى فَريضَةٍ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلَّا بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ فَالَتُ أَمُّ حَبِيبَةً فَمَا بَيْنِي لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ قَالَتُ أَمُّ حَبِيبَةً فَمَا بَيْنِي لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَةِ قَالَتُ أَمُّ حَبِيبَةً فَمَا بَيْنِي لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَةِ قَالَتُ أَمُّ حَبِيبَةً فَمَا بَيْنِي لَهُ بَيْنَ لَهُ بَيْنَ فِي الْجَنَّةِ قَالَتُ أَمُّ حَبِيبَةً فَمَا بَرِحْتُ أُصَلِيهِنَّ بَعْدُ و قَالَ النَّعْمَانُ مِثْلَ ذَلِكَ \*

٩٧ ٥٠ - وَحَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَ اللَّهِ بْنُ هَالِمِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَهُ قَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ أُوسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً عَمْرُو بْنَ أُوسٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً فَالدَّ وَسُلُم مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلَّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى لِلّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَى لِلّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ مَا عُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ تَوَضَّا فَأَسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَ اللّهَ مَا لَكُونُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم اللّهِ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ مَنْ عَبْدُ مُسْلِمٍ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَالِمُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْمُ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعُولُولُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْعُلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ

كُلَّ يَوْمٍ فَذَكُرَ بِمِثْلِهِ \*

١٥ ٥٨ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبِيدٍ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح و عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ اَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُكُم اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّهْرِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعَمْعَةِ سَجْدَتَيْنِ فَأَمَّا الْمُغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعُمْعَةِ ضَكَدُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُمْعَةُ فَصَلَيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُمْعَةِ مَعَدَّيْنِ فَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْعَةِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْعَةِ مَعَلَيْهُ وَعَمْدَ الْعَلْمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْعَةِ مَعْمَا لَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْعُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَمْعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعُولُولُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُرْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلَالُهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُو

عنہازوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہے کہ کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں کہ اللہ کے لئے ہر دن بارہ رکعت سنت علاوہ فرض کے پڑھے گراللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک مکان بنایا جا تا ہے۔ مکان بنا تا ہے یااس کے لئے جنت میں ایک مکان بنایا جا تا ہے۔ ام جبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اس دن سے انہیں برابر پڑھتی ہوں۔ عنبہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے بعد سے انہیں برابر پڑھتا ہوں اور عمرو کہتے ہیں کہ اس روز سے میں انہیں برابر پڑھتا ہوں اور عمرو کہتے ہیں کہ اس روز سے میں انہیں برابر پڑھتا ہوں اور اس طرح نعمان نے بھی اپنا فعل نقل کیا۔

1092 عبد الرحمٰن بن بشر، عبدالله بن ہاشم عبدی، بہر، شعبہ، نعمان بن سالم، عمرو بن اوس، عنبہ، اُم حبیبہ رضی الله تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں جو وضو کرے اور کامل طرح مصورے اور کامل طرح دیث بیان کی۔

۱۵۹۸ زہیر بن حرب، عبید اللہ بن سعید، یجی بن سعید، عبیداللہ، نافع، ابن عمر، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبیداللہ، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دور کعتیں اور مغرب کے بعد دور کعتیں اور مغرب کے بعد دور کعتیں اور جعہ کے بعد دور کعتیں اور جعہ کے بعد دور کعتیں اور جعہ کے بعد دور کعتیں برخمیں مگر مغرب اور عشاء اور جعہ کی دور کعتیں میں نے رسول برخمیں مگر مغرب اور عشاء اور جعہ کی دور کعتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے مکان میں پڑھیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل) \_\_\_\_\_\_

(٢٤٧) بَابِ جَوَازِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا وَبَعْضِهَا قَاعِدًا \*

١٩٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُمُتَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوَّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطَوَّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَطُوّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي فِي عَلَيْهِ وَسَلَّي الظَّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمُغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمُغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي بَالنَّاسِ الْمُغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ويَدْخُلُ بَيْتِي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ وَسَجَدَ وَهُو قَاعِدًا وَكَانَ يُصَلِّي وَلَا الْمَاعِ الْفَحْرُ وَهُو قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَاعِدًا وَهُو قَاعِدًا وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَحْرُ وَهُو مَائِعُ الْفَحْرُ وَهُو قَاعِدً وَكَانَ إِذًا طَلَعَ الْفَحْرُ وَهُو مَائِعُ الْفَحْرُ وَهُو قَاعِدً وَكَانَ إِذًا طَلَعَ الْفَحْرُ وَهُو قَاعِدً وَكَانَ إِذًا طَلَعَ الْفَحْرُ وَصَحَدً وَهُو قَاعِدً وَكَانَ إِذًا طَلَعَ الْفَحْرُ وَكُعَيْنَ \*

آب حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ وَأَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ طَوِيلًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَاعِدًا \*
 قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكِعَ قَاعِدًا \*

باب (۲۴۷) نفل کھڑے اور بیٹھ کر پڑھنے اور ایک رکعت میں کچھ کھڑے اور کچھ بیٹھ کر پڑھنے ساحہ ہ

۱۹۰۰ قتیبہ بن سعید، جماد، بدیل، ایوب، عبداللہ بن شقیق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمی رات تک نماز پڑھتے، جب کھڑے ہو کر پڑھتے تورکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے اور جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تورکوع بھی بیٹھ کر کماز پڑھتے تورکوع بھی بیٹھ کر کرتے۔

17.١- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ فَكُنْتُ أَصَلِي قَاعِدًّا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِك عَائِشَةً فَكُنْتُ أَصَلِي قَاعِدًّا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِك عَائِشَةً فَكُنْتُ أَصَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالِتْ كَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى لَيْلًا طَويلًا قَائِمًا فَذَكُرَ الْحَدِيثَ \*

١٦٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حَمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ مَسَولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتَ كَانَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالِما قَائِما وَلَيْلًا فَقَالِما وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِما وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِما وَلَيْلًا طَويلًا قَائِما وَلَيْلًا طَويلًا قَائِما وَلَيْلًا طَويلًا قَائِما وَلَيْلًا وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْلًا وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْلًا وَلَيْلًا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْلًا وَلَا اللَّهِ عَلَيْلًا وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ وَلَيْلًا وَلَيْلًا وَلَيْلًا وَلَا اللَّهُ وَلَيْلًا وَلَيْلًا وَلَيْلًا وَلَيْلًا وَلَا اللَّهِ وَلَيْلًا وَلَا اللَّهِ عَلَيْلًا وَلَالًا وَلَيْلًا وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مَا وَلَيْلًا وَلَاللَا وَلَا اللَّهِ وَلَاللَا وَلَاللَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ مَا وَلَا اللَّهُ وَلَالًا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَاللَا وَلَا وَرَا قَاعِدًا وَرَا قَاعِدًا وَرَا قَاعِدًا وَرَا قَاعِدًا وَرَا قَاعِدًا وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَاللْمُ وَلَا اللّهِ وَلَاللهُ وَلَا اللّهِ وَلَا الللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَ

معاوية عن هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاوِية عَنْ هِ شَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِينَ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ سَيَرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا فَإِذَا فَيَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا \*

١٦٠٤ - وَحَدَّنَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ قَالَ حِ وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَدَّثَنَا أَبُو اللَّهُ الْمُ نُومِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفُظُ لَهُ عَرْهِ وَاللَّفُظُ لَهُ عَرْهِ وَاللَّفُظُ لَهُ عَرْهِ وَاللَّفُظُ لَهُ عَرْهِ وَاللَّفُظُ لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

۱۹۰۱۔ محمد بن متنیٰ ، محمد بن جعفر ، شعبہ ، بدیل ، عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں ملک فارس میں بیارا ہوا تھا تو بیٹے کر نماز پڑھا کرتا ، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوی رات تک بیٹے کرنماز پڑھتے۔ پھر بقیہ حدیث بیان کی۔

١٩٠٢ ابو بكر بن الى شيبه، معاذ بن معاذ، حميد، عبدالله بن شقیق عقیلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله تغالیٰ عنہاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کمبی رات میں کھڑے کھڑے نماز پڑھتے تھے اور کمبی رات میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے تھے اور جب کھڑے ہونے کی حالت میں قرأت فرماتے تورکوع بھی کھڑے کھڑے کرتے اور ایسے ہی جب بیٹھنے کی حالت میں قرأت كرتے تور كوع بھى بیٹھے بیٹھے كرتے۔ ١٦٠١ يجيٰ بن بچيٰ، ابو معاويه ، مشام بن حسان ، ابن سيرين ، عبدالله بن شقیق عقیل بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھڑے کھڑے بھی نماز پڑھتے تھے اور بیٹھے ہوئے بھی جب نماز کھڑے ہونے کی حالت میں شروع فرماتے تو ر کوع بھی کھڑے ہونے کی حالت میں فرماتے اور جب نماز بیٹھنے کی حالت میں پڑھتے تور کوع بھی بیٹھے ہوئے کرتے۔ ۱۶۰ سا ۱۹۰ ابور مبعج زهرانی، حماد بن زید، (شحویل) حسن بن رہیج، مهدی بن میمون (تحویل)ابو بکربن ابی شیبه ، وکیع، (تحویل) ابو کریب،ابن نمیر، مشام بن عروه (تحویل) زہیر بن حرب، يجيٰ بن سعيد ، مشام بن عروه ، بواسطه ٌ والد ، حضرت عا مُشه رضي الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نہیں دیکھا کہ نماز میں آپ بیٹھ کر قرأت کرتے ہوں

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل ) \_\_\_\_\_

قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً قَالَ خَبْرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْء رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْء مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأَ جَالِسًا اللّهُ وَيَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَا أَوْلَ أَوْ أَرْبُعُونَ آوَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

٥٠٠٥ - وَحَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النّضْرِ عَنْ أَبِي سَلّمَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي النّضْرَ عَنْ أَبِي سَلّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَسُلّمَ كَانَ يُصلّي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصلّي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُصلّي مَنْ قِرَاعَتِهِ جَالِسًا فَيَفْرَأُ وَهُو جَالِسٌ فَإِذَا بَقِي مِنْ قِرَاعَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأً وَهُو قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأً وَهُو قَائِمْ فَقَرَأً وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ \*

1700 یکی بن بیمی ، مالک ، عبدالله بن بزید ، ابوالنصر ، ابوسله بن عبدالرحمٰن ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے تھے اور بیٹھے ہوئے قرائت میں ہے بیٹھے ہوئے قرائت میں ہے تھے ، جب آپ کی قرائت میں ہے تمیں یا چالیس آیات کے بقدر رہ جاتیں تو کھڑے ہو کر قرائت میں فرماتے اور پھر دوسری رکعت میں فرماتے اور پھر دوسری رکعت میں بھی ای طرح کرتے۔

مگر جب آپ بوڑھے ہو گئے تو بیٹھے بیٹھے قرائت کرتے یہاں

تک که جب سورت میں تمیں یا چالیس آیتیں رہ جاتیں تو

کھڑے ہو کرانہیں پڑھتے پھرر کوع فرماتے۔

(فائدہ) دونوں روایتوں سے نفل کی ایک رکعت میں پچھ کھڑار ہنااور پچھ بیٹھنا ٹابت ہوااور یہ جائز ہے، عراقی بیان کرتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں خواہ ابتداء میں کھڑا ہواور پھر بیٹھ جائے یااولا ہیٹھا ہواور پھر کھڑا ہو جائے۔اور یہی جمہور علماء کرام کامسلک ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ "، مالک"، شافعیؓ،احمد اسحاق اور اس کے علاوہ جو پچھ منقول ہے،وہ جمہور علماء کرام کے خلاف ہے۔واللہ اعلم

١٦٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُو قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً \*

ير سي ما ١٦٠٧ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِوٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٌ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ كَيْفِ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَتْ كَانَ يَقْرَأَ

۱۲۰۲ - ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابر اہیم، اساعیل بن علیہ، ولید بن ابی ہشام، ابو بکر بن محمد، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے قرائت کرتے جب آپ رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے تو اتنی دیر میں آدمی جالیں اتنی دیر میں آدمی جالیں آمین پڑھتا ہے۔

۱۹۰۷- ابن نمیر، محمد بن بشر، محمد بن عمرو، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنه بیات دریافت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم دور کعتوں میں بیٹھنے کی حالت میں کیا کیا الله صلی الله علیہ وسلم دور کعتوں میں بیٹھنے کی حالت میں کیا کیا کہا کرتے بھے، فرمایا کہ ان دونوں میں قرائت کرتے، جب رکوع کا

فِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَرَكُعَ \*

١٦٠٨ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَّا يَحْبَرُنَا يَرْيَدُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَرْيَدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ عَبْدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ قَالَتُ نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ \*

٩ . ١٦ . و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ قُلْتُ لِكَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَثْلُه \*

مُ ١٦٦٠ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَهَارُونُ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ الْمِنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا ابْنُ خَرَيْجِ أَخْبَرَتُهُ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُو جَالِسٌ \*

١٦٦١ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَحَسَنْ الْحُلُوانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَسَنْ حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَسَنْ حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي الْضَحَّاكُ ابْنُ عُثْمَانَ وَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي الْضَحَّاكُ ابْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ لَمَّا بَدًا لَهُ بَنُ عُرُولَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتُ لَمَّا بَدًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَثَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا \*

وسلم ولل الم المراسر المار ال

ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے اور پھرر کوع کرتے۔
۱۹۰۸ کی بن بچیٰ، یزید بن زریع، سعید جریری، عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، فرمایا ہاں! جب کہ لوگوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا تھا۔

۔ ۱۲۰۹ عبید اللہ بن معاذ، بواسطہ والد، کہمس، عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حسب سابق روایت منقول ہے۔

۱۲۱۰ محمد بن حاتم، ہارون بن عبدالله، حجاج بن محمد، ابن جرتئ، عثان بن ابی سلیمان، ابو سلمہ بن عبدالرحلٰ، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے رحلت نہیں فرمائی جب تک کہ آپ بکثرت بیٹھ کر نمازنہ پڑھنے گئے۔

۱۶۱۱ محمد بن حائم، حسن حلوانی، زید بن حباب، ضحاک بن عثان، عبدالله بن عروه، بواسطه کوالد، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کاجب بدن مبارک بھاری اور تقبل ہو گیا تو آپ اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔

۱۹۱۲۔ یکی بن بیخی، مالک، ابن شہاب، سائب بن برنید، مطلب بن ابی وواعہ سہی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نفل برخصتے ہوئے نہیں دیکھا بیہاں تک کہ جب آپ کی رحلت میں ایک سال باتی رہ گیا تو آپ بیٹھ کر نفل برخصے گئے اور آپ سورت پڑھتے کہ وہ کمی سے سورت پڑھتے کہ وہ کمی سے سورت پڑھتے کہ وہ کمی سے

۱۶۱۳ ابوالطاہر، حرملہ ، ابن وہب، پونس (تحویل) اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر اس میں ہے کہ جب آپ کی و فات میں ایک سال یاد وسال رہ گئے۔

١٩١٧ - ابو بكر بن ابي شيبه، عبيد الله بن موسي، حسن بن صالح، ساک، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كاانقال نہيں ہوا جب تك كه آپ نے بیٹھ کر نمازنہ پڑھ لی۔

۱۲۱۵ ز هير بن حرب، جرير، منصور، ہلال بن بياف، ابويجيٰ، عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیٹے نماز پڑھنا آدھی نماز کے برابر ہے، سومیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بیٹے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے بایا، میں نے ا پناہاتھ آپ کے سر پرر کھا، آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمرو! کیا ہے، میں نے عرض کیایار سول اللہ! مجھے یہ بات پینی ہے کہ آپ فرماتے ہیں آومی کا بیٹھ کر نماز پڑھنانصف نماز کے برابر ہے اور آپ تو بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا سیج ہے مگر میں تم لوگوں کے برابر نہیں ہوں۔

(فائدہ) یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کو بیٹھنے کی حالت میں بھی پورا ثواب ملتاہے لہذااور حضرات کواس چیز پر قیاس کر ہے اپنے نصف ثواب کو ہر بادنہ کرنا چاہتے۔

١٦١٢ - ابو مكر بن ابي شيبه ، ابن مثنيٰ ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبہ (تحویل) محمد بن مثنیٰ ، یجیٰ بن سعید ، سفیان ، منصور سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

قَاعِدًا وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتَّلُهَا حَتَّى تَكُونَ لَمِي بُوجِاتِي\_ أَطُولَ مِنْ أَطُولَ مِنْهَا \*

> ١٦١٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أُنَّهُمَا قَالًا بِعَامِ وَاحِدٍ أُو اثْنَيْنِ \*

١٦١٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَسَن بْن صَالِح عَنْ سِمَاكِ قَالَ أَحْبَرَنِي حَابِرُ بْنُ سَمْرَةَ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى قَاعِدًا ۗ \* ١٦١٥- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي حَالِسًا فُوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رُأْسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ صَلَاةً الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْف ِ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تَصَلَّى قَاعِدًا قَالَ أَجَلُّ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ \*

١٦١٦- و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفُرِ عَنْ شُعْبَةً حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ مَنصُورِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رَوَايَةِ شُعْبَةً عَنْ أَبِي.

يَحْيَى الْأَعْرَجِ \*

(٢٤٨) أَبَابِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَعَدَدِ رَكَعَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ الْوَتْرَ رَكْعَةٌ \*

٦٦٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِلَيْلُ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً عَلَى شِقْهِ الْأَيْمَنِ حَتَى فَا فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ \* فَيُعَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

١٦١٨ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةً بَنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِي الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ

باب (۲۴۸) تهجد کی نماز اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نماز کی تعداداور ونزیرٌ هنا۔

۱۲۱۷ یکی بن یکی مالک، ابن شهاب، عروه، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم بمیشه رات کو گیاره رکعت براحت ، که ایک رکعت ک ذریعه ایب و تو دائنی ذریعه ایب و تر (۱) بنا لیت ، جب نماز سے فارغ موتے تو دائنی کروٹ پرلیٹ جاتے حتی که مؤذن آتا پھر آپ دور کعت ملکی پروجتے۔

۱۶۱۸ حرملہ بن یجیٰ، ابن و بب، عمر و بن حارث، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاز وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثاء کی نماز سے فجر تک گیارہ رکعت پڑھتے اور ہر دو رکعت کے بعد سلام بھیرتے اور ایک رکعت کے ذریعہ وتر بنا لیتے، پھر جب مؤذن صبح کی اذان دے چکتااور آپ پر صبح ظاہر

(۱) یعنی وتر تو تین ہوتے تھے، بواحدہ کامعنی ہے ہے کہ ایک رکعت کے ذریعے طاق بنالیتے تھے۔اور فجر کی نمازے پہلے لیٹنا تہجد کی بنا پر ہونے والی تھکان کو دور کرنے کے لئے اور طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لئے ہو تاتھا۔اور یہ لیٹناوا جب اور ضروری نہیں تھا یک وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مداومت نہیں فرماتے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کی کتنی رکعات پڑھتے تھے اس بارے میں روایات میں سترہ پندرہ، تیرہ، گیارہ، نواور سات مختلف تعداد بیان کی گئی ہے۔ حضرت شخ الاسلام مولانا شہیر احمہ عثاثی فرماتے ہیں کہ تمام روایتوں کودیکھنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نماز کا آغاز دو ہلکی رکعتوں سے کرتے جو نماز تبجد کی مبادی ہو تیں پھر آٹھ رکعات پڑھتے یہ اصل تبجد کی نماز ہوتی پھر تبن و تر پڑھتے پھر دور کعتیں بیٹھ کر پڑھتے پھر جب موذن کی اذان کی آواز سنتے تو دور کعتیں فجر کی سنتیں پڑھتے پھر لیٹ جاتے۔ تو سترہ رکعات کا قول ان تمام پڑھی جانے والی روایات کے اعتبار سے ہے اور پندرہ کا قول فجر کی دور کعتوں کے علاوہ کے اعتبار سے ہے۔ تیرہ کا قول نمیں و تر کے بعد کی دور کعتیں بھی شامل نہیں نقل کرنے والوں نے تبجد سے پہلے کی خفیف دور کعتیں بھی شار نہیں کیں اور گیارہ کے قول میں و تر کے بعد کی دور کعتیں بھی شامل نہیں کی گئیں۔ بس اصل تبجد اور و ترکوشامل کیا۔ نواور سات والی روایات بیاری اور گیارہ کے قول میں و تر کے بعد کی دور کعتیں بھی شامل نہیں کو گئیں۔ بس اصل تبجد اور و ترکوشامل کیا۔ نواور سات والی روایات بیاری اور کمزور کی زمانہ کی ہیں۔

کی گئیں۔بس اصل تہجد اور وتر کوشامل کیا۔ نواور سات والی روایات بیاری اور کمزوری کے زمانہ کی ہیں۔ اور وتر کی تنین رکعتیں ایک سلام ہے ہوتی ہیں اس پر دلالت کرنے والی روایات کے لئے ملاحظہ ہو فتح المملہم ص ۱۸ جلد ۵۔ اور وتر واجب ہیں ،وجوب کے دلائل کے لئے ملاحظہ ہو فتح المملہم ص ۴۸ج۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد اوّل)

ہو جاتی اور آپ کے پاس (بطور اطلاع کے)مؤذن آتا تو آپ کھڑے ہو کر دو ہلکی رکعت پڑھتے پھر داہنی کروٹ لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کے لئے آتا۔

۱۹۱۹۔ حرملہ بن کیجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب ہے اس سند کے ساتھ کیچھ الفاظ کے تغیر و تبدل سے روایت منقول ہے۔

• ۱۲۲- ابو بکر بن ابی شیبه ، ابو کریب، عبدالله بن نمیر (تحویل)
ابن نمیر، بواسطه والد، مشام بواسطه والد، حضرت عائشه رضی
الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم
رات کو تیره رکعت پڑھتے ، پانچ ان میں سے وتر بنا لیتے نه بیٹھتے
گر آخر میں۔

الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَحْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكَّعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكَّعَتَيْنِ وَيُوثِرُ بُواحِدَةٍ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤذَّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَحْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَحْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤذَّنُ لَهُ الْفَحْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤذَّنُ لَلْمَا فَمُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اصْطَحَعَ عَلَى قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اصْطَحَعَ عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُؤذَّنُ لِلْإِقَامَةِ \* شِقَّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُؤذَّنُ لِلْإِقَامَةِ \* فَرَمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ مَرْمَلَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ مَرْمَلَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ مَرْمَلَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ

أَخْبُرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبُرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَسَاقَ حَرْمَلَةُ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرً أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْإِقَامَةَ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَحْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤذِّنُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِقَامَةَ وَسَائِرُ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرٍ و سَوَاءً \*

١٦٢٠ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو
 كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْر ح و حَدَّثَنَا اللهِ بْنُ نُمَيْر ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أبي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيهِ عَنْ أبيهِ عَنْ عَنْ عَنْ أبيهِ عَنْ عَنْ عَنْ أبيهِ عَنْ عَنْ عَنْ أبيهِ عَنْ عَنْ مَعْد عَنْ أبيهِ عَنْ وَبَرُ عَائِمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْل ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً يُوتِرُ .
 وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْل ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً يُوتِرُ .

مِنْ ذَلِكَ بِحُمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَا فِي آخِرِهَا\*

(فائدہ) قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جن صحابہ کرام نے آپ کی نماز کا جس طرح مشاہدہ کیابیان کردیا، کم سے کم آپ کی نماز کی تعداد سات اور زائد سے زائدہ ۱۵ ہوتی کہ جس میں صبح کی سنتیں بھی شامل ہو تیں اور اکثر تیرہ رکعتیں ہوتیں کہ جن میں تین رکعت و تر بھی ہوتے بندہ مترجم کہتا ہے کہ روایات میں و ترکاجو لفظ آرہا ہے اس سے و تراصطلاحی مراد نہیں بلکہ لغوی بمعنی صلوۃ اللیل اور تہجد مراد ہے۔ بخاری اور مسلم ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے کہ آپ رات کو چار رکعت پڑھتے کہ ان کے حسن اور طوالت کے متعلق نہ سوال کر، پھرای طرح چاراور پڑھتے اور پھر تین رکعت و تر پڑھتے ، بندہ کے نزدیک روایات سے جس چیز کا اندازہ ہوتا ہوں ہو تا ہوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنی تبجد کی نماز دو ہلکی رکعتوں کے ساتھ شروع فرماتے اور پھر آٹھ رکعت پڑھتے اور پھر تین رکعت و تر بڑھتے اور اس کے بعد دور کعتیں بڑھتے و کہ و تر کے توابعات میں ہیں، اور پھر صبح کے طلوع ہوجانے پر دور کعتیں پڑھتے ۔ اس کے بعد دور کعتیں بیٹھ کر پڑھتے جو کہ و تر کے توابعات میں ہیں، اور پھر صبح کے طلوع ہوجانے پر دور کعتیں ہو ھتے ۔ اس کے بعد دور کعتیں بیٹھ کر پڑھتے جو کہ و تر کے توابعات میں ہیں، اور پھر صبح کے طلوع ہوجانے پر دور کعتیں ہو ہوتے ۔ اس کے بعد دور کعتیں بوطے اور اس کے بعد دور کعتیں ہوادر یہ لینا شروع سے کوئی ضروری نہیں۔

١٦٢١- و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَاهُ وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةً كُلُّهُمْ عَنْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةً كُلُّهُمْ عَنْ

۱۹۲۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، عبدہ بن سلیمان (تحویل) ابو کریب، وکیع ، ابو اسامہ ، ہشام ہے اسی سند کے ساتھ روایت منفول

هِشَام بهَذَا الْإِسْنَادِ \*

آلاً أَ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَالِكٍ عَنْ عُرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّى كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً مَا يَا لَهُ عَشْرَةً رَكْعَةً مَا يَا لَهُ عَشْرَةً رَكْعَةً مَا يَا لَهُ عَشْرَةً رَكْعَةً مَا اللَّهِ عَشْرَةً رَكْعَةً مَا يَا لَهُ عَشْرَةً وَكُنْ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً مَا يَا لَهُ عَشْرَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلُولُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلَّالَ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالَّالِهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلِّلُهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْمُعَلِ

عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَلَى أَرْبَعًا فَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةً وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَالًى عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسَالًى أَنْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِي أَرْبَعًا فَلَا تُسَالًى أَنْ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصلِي أَنْ يَعَلِي ثَلَاثًا فَقَالَ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ ثُمَّ يُصلِي اللّهِ أَتَنَامُ قَبْلُ أَنْ تَسَامًانِ وَلَا يَنَامُ فَيْلً أَنْ عَنْ عَلَيْتَهُ إِنَّ عَيْنِينَةً إِنَّ عَيْنِينَ تَنَامًانِ وَلَا يَنَامُ فَلْ أَنْ اللّهِ أَتَنَامُ فَالَ يَنَامُ اللّهِ أَتَنَامُ وَلَا يَنَامُ فَلْلًا أَنْ عَنْ عَلَيْتَهُ إِنَّ عَيْنِينَ تَنَامًانِ وَلَا يَنَامُ فَلْ أَلْ يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامً وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامً وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامً وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامًا وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامً وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامً وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَو الْمَا لَمَ الْمُ وَلَا يَعَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَلِهِ أَلَامًا وَالَا يَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ وَلَا يَامُ وَلَا يَعَامُ وَلَا يَعَامُ وَالَا يَا عَامِلُ وَلَا يَعَامُ وَلَا يَعَامُ وَلَا يَعَامُ وَلَا يَعَامُ وَا اللّهُ وَالْمُ وَالِهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَلَا يَعَامُ وَا اللّهُ وَلَا يَا

١٦٦٠ وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ الْنُ أَبِي عَدِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مَالَةٍ رَسُولِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت كَانَ يُصَلِّي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَت كَانَ يُصَلِّي أَلَانَ عَشْرَةً رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ لَلَاتَ عَشْرَةً رَكْعَةً يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُولِرُ ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ يُولِدُ ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّةً الطَّبُحِ \* اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

۱۶۲۲۔ قتیبہ بن سعید،لیٹ، یزید بن ابی حبیب، عراک، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع صبح کی سنتوں کے تیر ہ رکعت پڑھتے۔

الالاله یخی بن یخی، مالک، سعید بن ابی سعید مقبری، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن رضی الله تعالی عنه کرتے ہیں که اُنہوں نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رمضان کی نماز کے بارہ میں دریافت کیا، انہوں نے فرمایا کہ رمضان ہویا غیر رمضان رسول الله صلی الله علیه وسلم گیارہ رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے، چار رکعت تو ایسی پڑھتے تھے کہ ان کے حسن اور درازی کی بابت کچھ نہ بوچھ پھر چارائی پڑھتے کہ ان کے حسن اور درازی کی بابت کچھ نہ بوچھ پھر چارائی پڑھتے کہ ان کے حسن اور طول کے متعلق بھی پچھ نہ بوچھ ہم ویا تین رکعت و تر پڑھتے ۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی و چھ بایان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول الله اکیا آپ و تر پڑھتے سے بہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔

ر فا کدہ)ام نوویؓ فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ آپ نے وتر کے بعد دور کعتیں بیٹھ کر پڑھیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وتر کے بعد نماز درست ہے اور اس پر دوام اور جیشگی نہیں فرمائی۔اور مند احمد اور بیٹی میں ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ آپ نے ان دونوں رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرُضُ اور دوسری میں قُلُ یَآ آیُّھَا الْکَفِرُوُ نَ پڑھی ہے۔اور ای کے ہم معنی دار قطنی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے۔واللہ اعلم

- ١٦٢٥ وَحَدَّنَىٰ رُهَیْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَا اللهِ عَنْ يَحْیَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً ح و حَدَّثَنِي يَحْیَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِیرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِیَةً یَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ اللهِ عَنْ سَلَّامٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ يَعْنِي ابْنَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ سَلَمَةً أَنَّهُ سَلَّالًا وَسُلُلهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ بِمِثْلِهِ عَنْ صَلَّاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا تِسْعَ رَكَعَاتِ قَائِمًا يُوتِرُ مِنْهُنَ \*

1777 - حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَيْ أُمَّهُ أَحْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَتْ صَلَاتُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَحْرِ \*

حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَنْظَلَةُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهُ عَشَرَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهُ عَشَرَ رَكَعَاتٍ ويُوتِرُ اللَّهُ عَشَرَ رَكَعَاتٍ ويُوتِرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّهُ عَشَرَ رَكَعَاتٍ ويُوتِرُ عَشَى الْفَحْرِ فَتْلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً \*

١٦٢٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ حِ وِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رُهُيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ يَحْيَى أَبُو خَيْشُمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَأَلْتُ الْأَسُودَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتُهُ عَائِشَةُ عَنْ سَأَلْتُ الْأَسُودَ بْنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتُهُ عَائِشَةُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ صَلَاةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أُولً اللَّيْلِ وَيُحْيِ آخِرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَ يَنَامُ أُولً اللَّيْلِ وَيُحْيِ آخِرَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَ يَنَامُ أُولً اللَّيْلِ وَيُحْيِ آخِرَهُ ثُمَّ إِنْ

ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں محمر، شیبان، کیجیٰ ، ابوسلمہ اُ ابوسلمہ اُ ابوسلمہ اُ ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسب سابق روایت منقول ہے ، ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسب سابق روایت منقول ہے ، اس میں اتنافر ق ہے کہ آپ نور کعت پڑھتے اور وتران ہی میں سے ہو تا تھا۔

ابوسلمہ عمرو ناقد، سفیان بن عیدید، عبداللہ بن ابی لبید فی ابوسلم ابوسلمہ سے سنا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی خدمت میں گئے اور عرض کیا اے اُم المو منین! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مجھے اطلاع دیجئے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نماز ر مضان و غیر ر مضان میں تیرہ ر کعت ہو تیں، انہیں میں دور کعتیں صبح کی سنتیں بھی تھیں۔

الالال ابن نمير، بواسطه والد، خظله، قاسم بن محر بيان كرتے بين كه ميں نے حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنها سے سنا وہ فرماتی تقييں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى رات كى نماز دس ركعت تقييں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى رات كى نماز دس ركعت تقييں كه جنہيں ايك ركعت كے ذريعه وتر بناليح اور دو ركعتيں فجركى سنت كى پڑھتے تو يہ كل تيرہ ركعتيں ہو تيں۔

۱۹۲۸- احمد بن پونس، زہیر، ابواسحاق (تحویل) یجیٰ بن یجیٰ، ابوطیشمہ، ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسود بن بزید سے ان ارادیث کے متعلق جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق بیان کی ہیں دریافت کیا، اُنہوں نے فرمایا کہ آپ رات کے ابتدائی حصہ میں سوجاتے اور آخر رات میں بیدار ہوتے۔ پھر ابتدائی حصہ میں سوجاتے اور آخر رات میں بیدار ہوتے۔ پھر

كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتُهُ ثُمَّ يَنَامُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النَّدَاءِ الْأَوَّلِ قَالَتْ وَتُبَ وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ قَامَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتِ اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تَرِيدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ

كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ خَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلَاتِهِ الْوِتْرُ \*

.١٦٣٠ حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ أَشْعَتُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق

بْنُ عَلِيٌّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أبي النَّضْر عَنْ أبي سَلَمَةً

سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى \*

صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ \* الرَّكْعَتَيْنِ \* اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَبُو اللَّهُ وَأَبُو اللَّهُ وَأَبُو

(فائدہ)اں سے معلوم ہوا کہ وتر کے بعد بیٹھ کر دور گعت ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے (نوویؓ)

قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنْ عَمَل رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُحِبُّ الدَّائِمَ قَالَ قُلْتُ أَيَّ حِين كَانَ يُصَلِّي فَقَالَتْ كَانَ إِذَا

اگر آپ کوازواج مطہرات ہے کچھ حاجت ہوتی تو پوری فرما لیتے ، پھر سو جاتے اور جب پہلی اذان ہوتی تو فور اُاٹھ جاتے اور اینے او پر پانی ڈالتے اور خداکی قشم انہوں نے نہیں فرمایا کہ عنسل کرتے،اور میں خوب جانتاہوں جو آپ کی مراد تھی۔اور اگر آپ جنبی نہ ہوتے تو جیسے لوگ نماز کے لئے وضو کرتے میں و ضو فرماتے اور دور کعت پڑھتے۔

١٦٢٩ ابو بكر بن ابي شيبه، ابو كريب، يجيُّ بن آدم، عمار بن ر زیق، ابو اسحاق، اسود، حضریت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان سرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے یہاں تک کہ آپ کی نماز کا آخری حصہ وتر ہو تا۔

• ۱۲۳ بناد بن سری ، ابوالا حوص، اشعث، بواسطه ٔ والد، مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق دریافت کیا، فرمایا آپ عمل کی جیشگی کو پسند فرماتے تھے، میں نے کہا آپ نماز کس وقت پڑھتے تھے، فرمایا جب مرغ کی آواز بنتے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔

( فا کدہ)مرغ اکثر آدھی رات کے بعد بولناشر وع کر دیتے ہیں،محمہ بن نصر نے یہی چیز بیان کی ہے اور یہ چیز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہے کہ آپ آ و هی رات پر بیدار ہو جاتے۔ مند احمہ ،ابوداؤداور ابن ماجہ میں زید بن خالد جہنیؓ ہے مر فوعاً روایت ہے ك مرغ كو گالى مت دواس ليخ كرييز نماز كے لئے بيدار كرتا ہے ۔ (فتح الملهم)

۱۹۳۱ ابوکریب، این بشر ، مسعر ، سعد بن ابراجیم ، ابو سلمه ، ١٦٣١ – حَدَّتَنَا ٱبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ بشْر عَنْ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اکثر مِسْعَرِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سُلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ر سول الله عليه وسلم كورات كے آخرى حصه ميں اپنے گھر مًا أَلْفَيَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحَرُ میں یاا پنے پاس سو تا ہوا ہی پایا (کہ آپ تہجد پڑھ کر سوجاتے)۔ الْأَعْلَى فِي بَيْتِي أَوْ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا \* ۲ ۱۹۳۳ او بکر بن ابی شیبه، نصر بن علی، ابن ابی عمر، سفیان بن ١٦٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنَصْرُ

عيينه، ابوالنضر ، ابوسلمه ، حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها بيان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی سنتیں سیجے مسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل) پڑھ لیتے تواگر میں جاگتی ہوتی تو مجھ سے باتیں کرتے ورنہ لیٹ جاتے۔

۱۶۳۳ - ابن انی عمر، سفیان، زیاد بن سعد، ابن ابی عمّاب، ابو سلمه، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح روایت نقل کرتی ہیں۔

الم ۱۹۳۳ - زہیر بن حرب، جریر اعمش، تمیم بن سلمہ ، عروہ بن زبیر ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے ، جب وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے سے فرماتے عائشہ اٹھواور وتر پڑھو۔

۱۹۳۵ مارون بن سعید ایلی، ابن و بهب، سلیمان بن بلال، رسیعه بن الی عبدالرحمٰن، قاسم بن محمد، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم رات کو نماز پڑھتے اور وہ آپ کے سامنے اُڑی کیٹی رہتیں، جب و ترباتی رہجاتے تو آپ ان کو جگادیتے اور وہ آپ کے ساتھ و تر پڑھ لیتیں۔

۱۹۳۱۔ یکیٰ بن یکیٰ، سفیان بن عیبینہ، ابویعفور واقد (تحویل)
ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، مسلم،
مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہرایک حصہ میں وتر
پڑھی یہاں تک کہ آپ کاوتر سحر کے وقت پر پہنچ گیا۔

ے ۱۶۳ او ابو بکر بن ابی شیبه، زہیر بن حرب، و کیج، سفیان، ابو حصیمن، کیجیٰ بن و ثاب، مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے رات وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَحْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ \* ١٦٣٣ - وَحَدَّثَنَا اَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَبْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَبَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

١٦٣٤ - وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا جَدَّنَا جَدَّنَا جَرَّبٍ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ عُرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ عُرُورَةً بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّهْ فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى مِنَ اللَّهْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّهْ فَإِذَا أَوْتِرِي يَا عَائِشَةً \*

١٦٣٥ - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةً وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَقِي الْوَتْرُ أَيْقَظَهَا فَأُو ثَرَت \*

١٦٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الله عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ وَاسْمُهُ وَاقِدٌ وَلَقَبُهُ وَقَدَانُ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ كُلِهُمَا عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً قَالُتُ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ \* الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ \*

١٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ کے ہرایک حصہ میں اول اور اوسط اور اخیر میں وتر پڑھی حتی کہ آپ کاوتر سحر تک پہنچ گیا۔

۱۹۳۸ علی بن حجر، حسان ، قاضی کرمان ، سعید بن مسروق ، ابوالضحی، مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہرا یک حصہ میں وتر پڑھی حتی کہ آپ کاوتراخیر رات تک بہنچ گیا۔

۱۶۳۹ محمه بن متنی،عنزی،محمه بن ابی عدی،سعید، قاده،زراره ے نقل کرتے ہیں کہ سعد بن ہشام بن عامر نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جاہا تو مدینه منورہ آئے اور اپنی زمین وغیرہ بیچنی جاہی تاکہ اس سے ہتھیار اور گھوڑے خریدیں اور روم سے م نے تک لڑیں، پھر جب مدینہ میں آئے اور مدینہ کے پچھ لوگوں ہے ملے سوانہوں نے انہیں اس چیز سے منع کیااور بتلایا کہ چھ آ دمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس چیز کاارادہ کیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چیز ہے منع کیا اور فرمایا کیا تمہارے لئے میری سیرت اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ جب ان سے بیہ چیز بیان کی گئی تو انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیاحالا نکہ انہیں طلاق دے چکے تھے اور اس کی رجعت پر گواہ بنائے۔ پھر وہ حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے متعلق دریافت کیا۔ ابن عباسؓ نے فرمایا میں حمہیں ایسی ذات نہ بتلا دوں کہ روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کو زائد جانبے والی ہے۔انہوں نے کہاوہ کون؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سوتم اُن کے پاس جاؤ اور اُن ہے دریافت کرواں کے بعد میرے پاس آؤاور وہ جوجواب دیں اِس کی مجھے اطلاع دو، چنانچہ میں اُن کی طرف چلااور حکیم بن اللح کے پاس

عَاثِشَةَ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ \*

مَرَّانُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وَثُرُهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ \* ١٦٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةً أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَام ابْن عَامِر أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةُ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ فَلَمَّا قَلِيمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ أَنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سَيَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاحَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسِ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَم أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِثْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ عَائِشَةُ فَأْتِهَا فَاسْأَلُهَا ثُمَّ الْتِنِي فَأَخْبِرُ نِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمٍ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقّْتُهُ ۚ إِلَيْهَا فَقَالَ مَا أَنَا بِقَارِبِهَا لِأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَّيْنِ شَيْئًا

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد اوّل) آیااور ان سے حام کہ وہ مجھے حضرت عائشہؓ کے یاس لے چلیں، وہ بولے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس شہیں نہیں لے جاتا اس کئے کہ میں نے انہیں منع کیا تھا کہ وہ ان دونوں گروہوں کے در میان میچھ نہ بولیں سوانہوں نے نہ مانا مگر چلی گئیں۔سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے حکیم کو قتم دی غرض کہ وہ آئے اور ہم سب حضرت عائشہؓ کی طرف چلے ، انہیں اطلاع دی ، انہوں نے اجازت دی اور ہم سب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تب انہوں نے (آواز سن کر) فرمایا کیا یہ تحکیم ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، غرضیکہ حضرت عائشہ نے انہیں بہجان لیا، پھر انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ حکیم بولے سعد بن ہشام، بولیں کہ کون ہشام؟ حکیم نے کہا ابن عامر ، تب ان پر انہوں نے بہت مہر بانی کی اور نرمی کامعاملہ فرمایا۔ قنادہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے ، پھر میں نے عرض کیا اے مسلمانوں کی ماں مجھے رسول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق خبر دیجئے۔انہوں نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تھا، پھر میں نے چلنے کا ارادہ کیا اور اس بات کا قصد کیا کہ مرنے تک اب کسی ہے کوئی نہ دریافت کروں گا، پھر میرے خیال میں آیا تومیں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے متعلق خبر و بیجئے ،وہ بولیں کیا تو نے سورہ مزمل تنہیں پڑھی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیام کیل کو اس سورت کی ابتداء میں فرض کیا تھا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایک سال تک رات کو نماز پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے خاتمہ کو بارہ مہینے تک آسان پرروکے رکھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آخری حصه نازل فرمایااور اس میں شخفیف کی، چنانچہ پھر قیام کیل فرض ہونے کے بعد سنت ہو گیا، پھر میں

فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلَّا مُضِيًّا قَالَ فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَحَاءَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا فَأَذِنَتْ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَحَكِيمٌ فَعَرَفَتْهُ فَقُالَ نَعَمْ فَقَالَتْ مَنْ مَعَكَ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَام قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قَالَ ابْنُ عَامِر فَتَرَحُّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ خَيْرًا قَالَ قَتَادَةُ وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِتِينِي عَنْ خَلَق رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلَسَٰتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ فَإِنَّ حَلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ تُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ أُنْبِئِينِي عَنْ قِيَام رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلَى فَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْل فِي أُوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا وَأَمْسَكَ اللَّهُ خُاتِمَتُهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي آخِر هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعُدَ فَريضَةٍ قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ۖ أَنْبِئِينِي عَنْ وَتَّر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتَ ۚ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَتُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَتُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَبَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ تُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ

يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً يَا بُنيَّ فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعِ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ بَسَبْعِ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ فَيْلِكُ تِسْعٌ يَا بُنيَّ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَلَى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَنْ قِيَامٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا الْقُرْآنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا الْقُرْآنَ كَلَّهُ فِي لَيْلَةً وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصَّبْحِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا الْقُرْآنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا الْقُرْآنَ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا الْقُرْآنَ كَلَّهُ فِي لَيْلَةً وَلَا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصَّبْحِ وَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا الْقُرْآنَ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا الْقُرْآنَ عَلَى الصَّبْحِ وَلَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا الْقُرْآنَ عَلَى الصَّبْحِ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْكَثِيمَ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَبْعُ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْقَرَاقِ الْعَلَى الْعَلَ

نے عرض کیا کہ اے اُم المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے متعلق بتلائے، انہوں نے فرمایا کہ ہم آپ کے لئے مسواک اور وضو کاپانی تیار رکھتے تھے اور اللہ بعالیٰ رات کو جس وقت جاِہتا آپ کو بیدار کر دیتا، آپ مسواک كرتے اور وضو فرماتے اور نور كعت پڑھتے ، در ميان ميں شايد نہ بیٹھتے مگر آتھویں رکعت کے بعد، اور اللہ تعالی کا ذکر اور حمد کرتے اور دعا مائکتے ، پھر اٹھتے اور سلام نہ پھیرتے پھر کھڑے ہوتے اور نویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھتے اور اللہ کویاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے اور اس نے دعا کرتے اور اس طرح سلام پھیرتے کہ ہمیں سا دیتے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے دور کعت پڑھتے غرضیکہ اے میرے بیٹے یہ گیارہ رکعتیں ہو ئیں، پھر جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاسن زائد ہو گیااور آ ہے کے بدن پر گوشت آ گیا تو سات رکعات وتر پڑھنے لگے اور دورکعتیں ویسی ہی پڑھتے جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے اے میرے بیٹے تو بیہ نو ر کعتیں ہو تیں،اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ اس پر جیشگی اور دوام کو محبوب ر کھتے تھے اور جب آپ پر نبیندیاکسی در د کا غلبہ ہو تا کہ جس کی بناء پر تنجد نه پڑھ سکتے تو دن کو ہارہ رکعات پڑھتے اور میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا ہواور نہ ہی جانتی ہوں کہ آپ نے ساری رات صبح تک نماز پڑھی ہواور نہ بیہ کہ سارے مہینہ روزے رکھے ہول سوائے رمضان المبارک ہے، پھر میں ابن عباسؓ کے پاس گیا اور ان سے بیہ ساری حدیث بیان کی، انہوں نے فرمایا حضرت عائشہ نے یہ سب سے بیان فرمایا آگر میں ان کے پاس ہو تا یا ان کے پاس جاتا تو بیہ سب منہ در منہ سنتا۔ زرارہ ہولے آگر مجھے علم ہو تاکہ آپ ان کے پاس نہیں جاتے تومیں ان کی باتیں آپ ہے نہ بیان کر تا۔

۱۶۴۰ محمه بن مثنی ، معاذ بن هشام ، بواسطه ٔ والد ، قباره ، زراره

. ١٦٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ

بْنُ هِشَامَ حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ الْمُوفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارَهُ فَذَكَرَ نَحُوهُ \* مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا اللهِ عَرُوبَةً مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً مَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً حَدَّثَنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ مَحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبَاسٍ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ هِشَامٍ أَنَّهُ عَنِ الْوتْر وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالً فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوتْر وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالً الْمُعَلِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالً الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالً الْمُؤْتِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالً الْمُعَرِيثَ وَمَالًا اللهُ الْمُؤْتِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالً الْمُ الْمُ الْمُؤْتِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَقَالً الْمُعَالِيثَ الْمُؤْتِ وَالْمَالُونُ الْمُؤْتِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِعَتِهِ وَقَالً الْمُؤْتِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِعَتِهِ وَقَالًا الْمُعَالِيثَ الْمُؤْتِ وَالْمَالَقُهُ الْمُؤْتِ وَالْمَالَةِ اللّهِ الْمُؤْتِ وَالْمَالِقُونَالًا اللّهُ الْمُؤْتِدُ وَالْمُؤْتِيثَ الْمُؤْتِيثَ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِرُ وَسَاقَ الْمُؤْتِيثَ الْمُؤْتِونَ الْمُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ

فِيهِ قَالَتْ مَنْ هِشَامٌ قُلْتُ ابْنُ عَامِرٍ قَالَتْ نِعْمَ

الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ \*

١٦٤٢ - وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ عَنْ وَيَا فَعْنَ وَرَارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ الْحَبْرَنَا مَعْمَرْ عَنْ وَيَا فَيْ فَا خُبْرَهُ أَنَّهُ طَلَقَ الْمُرَأَتُهُ هِشَامٍ كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَقَ الْمُرَأَتُهُ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سَعِيدٍ وَفِيهِ وَاقَتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سَعِيدٍ وَفِيهِ قَالَتُ نِعْمَ وَالْتَ مَنْ هِشَامٌ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ قَالَتْ نِعْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِيهِ فَقَالَ حَكِيمُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِيهِ فَقَالَ حَكِيمُ بْنُ اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَفِيهِ فَقَالَ حَكِيمُ بْنُ اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا أَنْكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا أَنْكَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَا أَنْبَأَتُكَ بَحَدِيثِهَا \*

١٦٤٣ - حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنَّا اللَّهُ الْعَلَيْمِ مِنْ النَّهُ الْعَلَيْ عَشْرَةً رَكُعَةً \*

( فا ئدہ )اگر وتر فوت ہو جائیں تو بالا تفاق علماء کرام ان کی قضاواجب ہے۔

١٦٤٤ - وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى

بن او فی، سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر مدینہ روانہ ہوئے تاکہ اپنی زمین فروخت شریں۔پھر بقیہ حدیث بیان کی۔

ا ۱۹۳۱ ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، محمد بن بشر ، سعید بن ابی عروبہ ،
قادہ ، زرارہ بن اوفی ، سعد بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ میں
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیااور ان سے وتر
کے متعلق وریافت کیا۔ اور پوری حدیث بیان کی۔ اس میں یہ
بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہشام
کون ہے ؟ میں نے کہاا بن عامر ، وہ بولیں وہ کیاخوب شخص تھے ،
اور عامر جنگ اُحد میں شہید ہوئے تھے۔

۱۹۴۲۔ اسحاق بن ابر اہیم، محمد بن رافع، عبد الرزاق، معمر، قادہ، زرارہ بن اوفی بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ہشام اُن کے پڑوی تھے، سوانہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اور سعید کی روایت کی طرح بیان کی اور اس میں بیہ بھی ہے کہ اُنہوں نے دریافت کیا کہ کون ہشام ؟ اُنہوں نے کہا، ابن عامر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وہ کیا ہی خوب شخص شے، مائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ اُحد میں شہید ہوئے۔ اور اس میں بیہ بھی ہے کہ علیم بن افلہ نے کہا کہ اگر میں منہید معلوم ہو تا کہ تم ان کے پاس نہیں جاتے تو میں ان کی محصے معلوم ہو تا کہ تم ان کے پاس نہیں جاتے تو میں ان کی حدیث تم سے نہیان کر تا۔

۱۹۴۳ سعید بن منصور، قنیبه بن شعید، ابوعواند، قیاده، زراره بن او فی، سعد بن بشام، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی رات کا تهجد جب کسی در د وغیره کی بنا پر فوت ہو جاتا تو دن میں باره رکعت پڑھ لیتے۔

۱۶۴۴ علی بن خشرم، عیسی بن یونس، شعبه، قیاده، زراره بن

اوفی، سعد بن ہشام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تواس پر ہیں گئی اور دوام فرماتے۔اور جب رات کوسوجاتے یا بیار ہو جاتے تو دن میں بارہ رکعت پڑھ لیتے۔ اور میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبھی ساری رات بیدار رہے ہوں، اور آپ نے رمضان کے علاوہ کسی مہینہ کے مسلسل روزے نہیں رکھے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

۱۹۳۵ ہارون بن معروف، عبداللہ بن وہب، (تحویل)
ابوالطاہر، حرملہ ،ابن وہب، یونس بن یزید، ابن شہاب، سائب
بن یزید، عبید اللہ بن عبداللہ ، عبدالرحمٰن بن عبدالقاری،
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے و ظیفہ
سے یااس میں سے کسی عمل سے سوگیا، سوائے صبح اور ظہر کی
نماذ کے در میان پڑھ لیا تو وہ و بیائی لکھ دیا جا تا ہے جیسا کہ اس
نے رات کو پڑھ لیا ہو۔

۱۹۳۷ - زہیر بن حرب، ابن نمیر، اساعیل بن علیہ، ایوب، قاسم شیبانی بیان کرتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنه فاسم شیبانی بیان کرتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنه نے دیکھا کہ ایک جماعت چاشت کی نماز پڑھ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بخو بی معلوم ہے کہ نماز اس کے علاوہ اور وقت ہیں افضل ہے، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلیٰ قالا و بین یعنی نماز چاشت اس وقت ہے جب کہ او نے نرمایا صلیٰ قالا و بین کیم ہو جا کیں۔

ے ۱۹۴۷۔ زہیر بن حرب، یخیٰ بن سعید، ہشام بن ابی عبداللہ، قاسم شیبانی، زید بن راقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبادالوں کی طرف تشریف لے گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا صلوٰۃ الاوابین کا وقت اس وقت ہے جبکہ اونٹ کے بچوں کے پیر جلنے لگیں۔

وَهُوَ ابْنُ يُونَسَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَعْدِ بْن هِشَامِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ وَكَانَ إِذًا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ \* ١٦٤٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حِ و حَدَّثْنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةَ قَالًا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونَسَ بْن يَزيدَ عَن ابْن شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ قالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقُرَأُهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَّاةِ الْفَحْرِ وَصَلَّاةٍ

الظّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ \* 1757 حَدَّنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبً عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ ابْنَ أَرْقَمَ رَأَى عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ ابْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضَّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضَّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضَّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَلَّاةُ أَنَّ الصَّلَاةَ فَي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاةً الْفَصَالُ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاهُ الْفَصَالُ \* اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَصَالُ \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَا الْعَلَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَامُ الْعَلَالَ ع

٧٦ ٤٧ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ صَلَاةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ صَلَاةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ صَلَاةُ النَّوْانِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ \*

۸ ۱۲۴۸ یکی بن بیخی ، مالک ، نافع ، عبدالله بن دینار ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز دو دور کعت ہے ، سوجب صبح ہونے کا خدشہ ہو جائے تو (دو کے ساتھ) ایک رکعت اور پڑھ لے جو ساری نماز کوجواس نے پڑھی ہے طاق کر دیے گی۔ ساری نماز کوجواس نے پڑھی ہے طاق کر دیے گی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

۱۹۳۹۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، عمرونا قد ، زہیر بن حرب ، سفیان بن عیبینہ ، زہری ، سالم ، بواسطہ کوالد ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (تحویل) محمد بن عباد ، سفیان ، عمرو ، طاؤس ، ابن عمر (تحویل) زہری ، سالم اپنے والد ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایارات کی نماز دودور کعت ہے۔ جب صبح ہو جانے کا خدشہ ہو توایک رکعت کے ذریعہ ہے (آخری دور کعتوں کو) وتر بنا لے۔

۱۱۵۰ حرملہ بن بیجی ، عبداللہ بن وہب، عمرو، ابن شہاب،
سالم بن عبداللہ بن عمر، حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف، عبداللہ
بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک
شخص کھڑا ہوااور عرض کیایار سول اللہ! رات کی نماز کس طرح
ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایارات کی نماز دودو
د کعت ہے، جب صبح ہونے کاخوف ہو توایک رکعت کے ذریعہ
سے وتز بنالے۔

۱۹۵۱۔ ابوالر نے زہر انی، تماد، ابوب، بدیل، عبد الله بن شقیق، عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا اور میں حضرت کے اور سائل کے در میان تھا، اس نے عرض کیا یا مَالِكِ عَنْ نَافِع وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِي آخِدُكُمُ الصَّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى \*\*

النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ النَّاقِدُ وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِ وَحَدَّنَنَا سُفِيَانُ حَدَّنَنَا سُفِيَانُ حَدَّنَنَا سُفِيَانُ حَدَّنَنَا سُفِيَانُ حَدَّنَنَا سُفِيَانُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ وَاللَّهْ لَهُ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ حَدَّنَنَا سُفِيَانُ حَدَّنَنَا سُفِيَانُ حَدَّنَنَا عَمْرٌ و وَحَدَّنَنَا سُفِيَانُ حَدَّنَنَا سُفِيَانُ حَدَّنَا اللَّهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ حِ و حَدَّنَنَا اللَّهِي عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ حِ و حَدَّنَنَا اللَّهِي اللَّهُ عَنْ صَلَاقِ اللَّيْلِ فَقَالَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاقِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاقِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاقِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَالِمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاقِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَالِعُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاقِ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَالِعُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُوا الْعَمْ الْمُعَلِيْهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ الْعَلَالُ مَعْتَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْتَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَ

اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ وَ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ اللهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و أَنَّ ابْنَ شِهَابِ حَدَّتُهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُوفٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَاهُ اللهِ عَلْمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عُمْرَ بْنِ الْخُطَّابِ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عُمْرَ بْنِ الْخُطَابِ أَنَّهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا عُمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّه اللهِ صَلّه اللّهِ مَثْنَى مُثْنَى مَثْنَى فَإِذَا حِفْتَ الصَّبْحَ فَأُوثِيرُ بُواحِدَةٍ \* حَدَّتُ السَّمْ صَلَاةُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَاةً اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلَاةً اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلَاةً اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُولَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

سَمِسُ الصَّبَّ الْحَرَّيْنِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّاتُنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَبُدَيْلٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّرُ أَنَّ مَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

السَّائِلِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصَّبْحَ فَصَلَّ رَكْعَةً وَاجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ وَأَنَا بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِي هُوَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ رَجُلٌ آخِرُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ \*

٦٦٥٢ - وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَبُدَيْلٌ وَعِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنِ شَقِيق عَنِ ابْنِ عُمَرَ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبِّرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بُنُ عُبَدٍ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنِ وَالزَّبَيْرُ بْنُ الْحَرِيْبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ مَا ثُمَّ سَأَلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ مَا ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ مَا ثُمَّ سَأَلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ مَا ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ مَا ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسَ الْحَوْلُ وَمَا بَعْدَهُ \*

١٦٥٣ - وَحَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةً قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَخُولُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَادِرُوا الصّبْحَ بالْهُ تُد \*

٤ ٥ ٦ ٦ - وَحَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ
 ح ر حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ
 أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَحْعَلُ
 آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ \*
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ \*

٥٥٥- أُوَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا

رسول الله! رات کی نماز کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا دو دو رکعتوں رکعت ہے۔ جب صبح ہو جانے کا خوف ہو تو (ان دور کعتوں کے ساتھ) ایک رکعت پڑھ لے الجور اپنی آخر نماز میں وتر ادا کر۔ پھر ایک شخص نے ایک سال کے بعد دریافت کیا۔ اور میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح تھا سومیں نہیں جانتا کہ بیہ وہی شخص تھایا اور کوئی آدمی تھا، پھر آپ نے اس طرح فرمایا۔

۱۹۵۴ - ابو کامل، حماد، ابوب، بدیل، عمر إن بن حدیر، عبدالله بن شقیق، ابن عمر (تحویل) محمد بن عبیدالغیری، حماد، ابوب، زبیر بن خریت، عبدالله بن شقیق، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہونے دریافت کیا۔ اور اس میں بیہ نہیں ہے کہ سال کے ختم ہونے پر پھر دریافت کیا۔

۱۷۵۳ بارون بن معروف، سر یج بن پونس، ابو کریب، ابن ابی زائده، بارون بن معروف، سر یج بن پونس، ابو کریب، ابن ابی زائده، بارون، عاصم احوال، عبدالله بن شقیق، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و ترجیح ہونے کے قریب پڑھ لیا کرو۔

۱۹۵۴ قتیبه بن سعید، لیث، (تجویل) ابن رمح، لیث، نافع رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ابن عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا جورات کو نماز پڑھے تو ونز کوسب نماز کے آخر میں ادا کرے، اس لئے که رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی یہی تھم فرماتے تھے۔

۱۵۵ ایابو بکر بن ابی شیبه ،ابواسامه ( تحویل) ابن نمیر ، بواسطهٔ والد ( شحویل) ز هیر بن حرب ، ابن مثنیٰ ، یجیٰ ، عبید الله ، نافع ، صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

أَبِي حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى فَالَا حَدَّثَنَا يَحْنَى كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّ الْحَعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَثُرًا \*

١٦٥٦ - وَحَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا حَمَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي خَعَاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصَّبْحِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُوهُمْ \* كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى النَّيْاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مِحْلَزِ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مِحْلَزِ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مِحْلُزِ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مِحْلَزِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الُونِرُ رَكَعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ \* الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَعْفَر بَنْ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر بَتَنَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا مُحَدَّثُ عَن البي مِحْلَزٍ قَالً سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَن النّبي صَلَّى اللَّهُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَن النّبي صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ

عَن ابْن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ \* مَعْلَمُ الْمَنْ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَبِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَبِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَبِي عَبْدُ الصَّمَدِ خَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَبِي مِحْلَزٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ اللَّهِ تَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

وَسَلَّمَ يَقُولُ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ \* ١٦٦٠ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ ابْنَ

این عمر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اپنی رات کی نماز میں وتر کو سب سے آخر میں پڑھو۔

۱۹۵۷۔ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمہ، ابن جریج، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رات کو نماز پڑھے ، اسی پڑھے تو اپنی نماز کے آخر میں صبح ہے پہلے وتر پڑھے ، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھم فرمایا کرتے تھے۔

1704 شیبان بن فروخ، عبدالوارث، ابوالتیاح، ابو محبلز، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا آخر رات میں وتر ایک رکعت (کی وجہ ہے)
سلم نے فرمایا آخر رات میں وتر ایک رکعت (کی وجہ ہے)
ہے۔

۱۹۵۸ محمر بن نثنیٰ ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، قیاد ہ ، ابو محبر ، ابو محبر ، ابو محبر ، ابو محبر ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه نبی اگر م صلی الله علیه وسلم ہے نقل کرنے ہیں که آپ نے فر مایا وتر آخر رات میں ایک رکعت (کی وجہ ہے) ہے۔

۱۹۵۹ - زہیر بن حرب، عبدالصمد، جمام، قادہ، ابو محلز کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وتر کے متعلق دریافت کیا توانہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرمار ہے متھ وتر آخر رات میں ایک رکعت (کی وجہ سے) ہے اور میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وتر آخر شب میں ایک رکعت (ملائے کی وجہ ہے) ہے۔

۱۹۶۰ - ابو کریب، ہارون بن عبدالله، ابواسامه، ولید بن کشر، عبید الله بن عبدالله بن عمر، ابن عمر رضی الله نعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو

عُمْرَ حَدَّتَهُمْ أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أُوتِرُ صَلَاةً اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَثْنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَثْنَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَثْنَى مَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ مَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فَلْيُصِلِ مَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فَلْيُصِلِ مَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَلَكُمْ يَقُلُ ابْنِ عُمَرَ \*

آ١٦٦١ - وَحَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو كَامِلٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ سَلَاةِ الْغَدَاةِ أَوْطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّي مِنَ اللّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ برَكْعَةٍ قَالَ قُلْتُ مِنَ اللّيلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ برَكْعَةٍ قَالَ قُلْتُ أَلَّ الْحَدِيثَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّي مِنَ اللّيلِ مَثْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى مِنَ اللّيلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى مِنَ اللّيلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى مِنَ اللّيلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى رَكْعَتَيْنَ قَبْلَ الْعَدَاةِ كَانَ رَسُولُ الْغَدَاةِ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى مَثْنَى وَيُوتِرُ برَكُعَةٍ وَيُصَلّى رَكْعَتَيْنَ قَبْلَ الْغَدَاةِ وَلَهُ مَنْ اللّيلِ الْغَدَاةِ وَلَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى رَكْعَتَيْنَ قَبْلَ الْغَدَاةِ وَلَهُ عَلَيْهِ قَالَ خَلَفْ أَرَائِتَ الْعَدَاةِ كَانَ الْعَدَاةِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلّى رَكْعَتَيْنَ قَبْلَ الْغَدَاةِ وَلَهُ عَلَيْهِ قَالَ خَلَفٌ أَرَائِتَ الْمَدَاةِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا خَلَقَ الْمَاقِ \*

١٦٦٢ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ وَيُوتِرُ برَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَفِيهِ فَقَالَ بَهْ بَهْ إِنَّكَ لَضَحُمٌ \*

١٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ

پکار ااور آپ مسجد میں ہتھے اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی نماز کو کیو نکر طاق کروں ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھے وہ دودور کعت پڑھے،جب صبح ہونے کا حساس ہو توا یک رکعت ان کے ساتھ اور پڑھ لے جو تمام پڑھی ہوئی نماز کو و تربنادے گی۔

ا۱۲۱ خلف بن ہشام، ابو کامل، حماد بن زید، انس بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بہلے پڑھتا ہوں میں ان میں قرائت طویل کر تا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دودور کعت پڑھا کرتے اور ایک رکعت کے ساتھ نماز کو وزر بنا لیتے۔ ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہامیں یہ نہیں دریافت کر تا، ابن عمر نے فرمایاتم موئی عقل والے آدمی موبی مہلت نہ دی کہ میں تم سے پوری عدیث بیان کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دودور کعت پڑھتے کر تا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دودور کعت پڑھتے کر تا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دودور کعت پڑھتے کر تا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دودور کعت بڑھتے کر تا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دودور کعت صبح کی نماز سے بہلے ایسے وقت پڑھتے گویا کہ اذان کی آواز آپ کے کانوں ہی میں ہوتی۔ خلف نے اپنی روایت میں صرف از آپ کے کانوں ہی طفظ بیان کیا ہے اور نماز کا تذکرہ نہیں کیا۔

ساہیاں منٹی ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ ،انس بن سیرین اللہ اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا۔ بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی اور اس میں اتنی زیادتی ہے کہ تھم و کھم و الحم موٹے آدمی ہو۔

۱۹۲۳ و محمد بن مثنیٰ، محمد بن جعفر، شعبه، عقبه بن حریث، ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه

عُفْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةً اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصَّبْحَ لَلَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصَّبْحَ يُدْرِكُكَ فَأُويْر بواحِدَةٍ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَر مَا يُدْرِكُكَ فَأُويْر بواحِدَةٍ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَر مَا يَدْر كُكُ فَلَيْ مَثْنَى قَالَ أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكَعْتَيْنِ \* مَثْنَى مَثْنَى قَالَ أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكَعْتَيْنِ \* مَثْنَى مَثْنَى قَالَ أَنْ تُسَلِّمَ فِي كُلِّ رَكَعْتَيْنِ \* عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَر عَنْ يَحْتَي يَعْشَر عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ بَن عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْيَرُوا قَبْلَ أَنْ

١٦٦٥ - وَحَدَّنَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنِي غُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوقِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِثْرِ فَقَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ \*

- ١٦٦٦ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا شَيْبَةَ حَدَّنَنَا شَيْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرَهُ اللَّيْلِ فَلَيْوِ مَسَلَّمَ مَنْ حَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرَهُ اللَّيْلِ فَلَيْوِيرٌ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةً آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةً آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُويرٌ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةً آخِرِ اللَّيْلِ مَا مَعْ وَيَةً مَشْهُودَةً وَذَلِكَ أَفْضَلُ و قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً مَخْضُورَةً \*

١٦٦٧ - وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا اللّهِ اللّهِ عَنْ بَبْ فَبَيْدِ الْبُنُ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ بَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اللّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اللّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اللّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اللّهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ اللّهِ عَنْ أَبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَيُّكُمْ خَافَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آجِرِ اللّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدُ أَنْ

وسلم نے فرمایارات کی نماز دو دور کعت ہے ، جب صبح ہونے کے قریب دیکھو توایک رکعت ملا کروتر پڑھ لو، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ دو دور کعت کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا ہر دور کعت کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا ہر دور کعت کے بعد سلام پھیر ناجا ہئے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

۱۶۲۳ او بکر بن ابی شیبه، عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ، معمر، یجیٰ بن ابی کثیر، ابو نصره، ابو سعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لو۔

۱۹۷۵ اسحاق بن منصور، عبید الله، شیبان، یجی ، ابو نضر و عوفی، ابوسعید خدری رضی الله نعالی عنه بیان کرتے بیں که انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے وتر کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا صبح سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔

۱۹۹۷ الو بکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، اعمش، ابوسفیان، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے اس بات کاخوف ہو کہ آخر شب میں نہ اٹھ کے گا تو وہ اول شب ہی میں (عشاء کے بعد) وتر پڑھ لے اور جے اس بات کی آرزو ہو کہ آخر شب میں قیام کرے گا تو وہ آخر شب ہی قیام کرے گا تو وہ آخر شب ہی قیام کرے گا تو وہ آخر شب ہی فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ ابومعاویہ نے مشہودہ کے بجائے محضورہ کا لفظ بولا ہے۔ ابومعاویہ نے مشہودہ کے بجائے محضورہ کا لفظ بولا ہے۔

۱۹۶۵۔ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل بن عبید اللہ،
ابوالز بیر، جابر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے ہے اگر تم
میں سے جو کوئی اس بات کاخوف کرے کہ آخر شب میں نہ اٹھ
میں سے جو کوئی اس بات کاخوف کرے کہ آخر شب میں نہ اٹھ
میک کے گا، سودہ و تر پڑھ لے اور پھر سوجائے اور جسے رات کوا مھنے

وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ \*

١٦٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَّضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ \*

٦٦٦٩ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ فَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ كُرَيْبٍ فَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ خَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ غَنْ جَابِرِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَشِ \*

١٦٧٠- وَحَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرِ جَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ أَوْلَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ أَوْلَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ أَوْلَ فَيُوافِقُهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا يَسْأَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

١٦٧١ - وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْلِمً قَالَ إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمً يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ \*

١٦٧٢ - حَدَّثَنَا ۚ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُرَأْتُ

پر یفتین ہو، تو وہ آخر شب میں وتر پڑھے اس کئے کہ آخری شب کی قرائت الیں ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور پیافضل ہے۔

۱۹۲۸ عبد بن حمید، ابوعاصم، ابن جریج، ابوالزبیر، جابر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فیر مایاا فضل ترین نماز لمبی قر اُت والی ہے۔

۱۹۲۹۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، ابو سفیان، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے، آپ نے فرمایا جس میں قرات کمی ہے۔ ابو بحر نے حد ثنا الاعمش کے بجائے عن الاعمش کہا ہے۔

1740ء عثمان بن ابی شیبہ ، جربر ، اعمش ، ابوسفیان ، جابر رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ رات میں ایک ساعت ایسی (۱) ہے کہ اس وقت جو مسلمان آومی اللہ تعالی ہے و نیااور آخرت کی بھلائی مائے تو ابلہ تعالی اسے عطا کر دیتا ہے اور سے ہر رات میں ہوتی ہے۔

1121۔ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابوالزبیر، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ساعت الیں ہوتی ہے کہ اس وقت مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ ہے جو بھی خیر اور بھلائی مائے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔

١٦٧٢ يين بحيي، مالك، ابن شهاب، ابو عبدالله اغر، ابو سلمه

(۱)اس خاص گھڑی کو متعین نہیں فرمایابلکہ مہم رکھا۔اے مہم رکھنے میں حکمت سے کہ آدمی اسے پانے کے لئے زیادہ کو شش کرے گا۔ سچھ وقت گزرنے سے مایوس نہیں ہو گا۔خود پسندی اور غرور سے بچارہ گا،امید ادرخوف کے مابین رہے گا جیسا کہ لیلۃ القدر کورمضان المبارک کے عشر ہُاخیرہ میں مہم رکھا گیا۔ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلد اوّل)

عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْلَهِ الْمَاغَرِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى اللَّيْلِ الْآخِرُ إِلَى السَّمَاءِ الدَّنْيَا حِينُ يَبْقَى تُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْتَكُلُنِي فَأَعْفِرُ لَهُ \* وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرُ لَهُ \*

١٦٧٣ - وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ إِلَى السَّمَاء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأُولُلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَمْشَى يَلْعُونِي فَأَعْفِلَ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَمْشَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَعْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتّى اللّهِ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتّى يَضِيىءَ الْفَحْرُ فَي الْمَلِكُ مَنْ ذَا يَرَالُ كَذَلِكَ حَتّى يَضِيىءَ الْفَحْرُ فَي فَاعْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتّى يَضِيىءَ الْفَحْرُ فَي الْفَحْرُ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتّى يَضِيىءَ الْفَحْرُ فَي الْفَحْرُ اللّهِ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتّى يَضِيىءَ الْفَحْرُ فَي الْفَحْرُ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتّى الْفَعْمِ وَاللّهُ الْفَرْمُ وَاللّهُ الْفَعْمِ اللّهِ الْمَلِكُ مَنْ ذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٦٧٤ - حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبِرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّنَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ مَضَى شَطْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَضَى شَعْلُ مِنْ سَائِلِ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصَّبْحُ \* الْمَاعِرِ حَدَّثَنَا مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ مُحَاضِرٌ أَبُو الْمُورِّعِ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ مُحَاضِرٌ أَبُو الْمُورِّعِ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ فَالَ سَعِيدٍ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

بن عبدالرحمٰن، ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمار ارب تبارک و تعالیٰ آخری تہائی رات میں ہر رات آسان د نیا پر نزول فرما تا ہے اور فرما تا ہے کہ کون مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اُسے دُول اور کون مجھ سے مانگے اور میں اُسے دُول اور کون مجھ سے مانگے اور میں اُسے دُول اور کون مجھ سے مغفرت کروں۔

سا ۱۹۷۳ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، سہل بواسطہ والد، ابوہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر رات جب تبائی رات کا اوّل حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان و نیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے وعامائے، میں اس کی وعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مائے میں اس کی وعا قبول کروں، اور مغفرت جو مجھ سے مائے میں اس کی مغفرت کروں، غرضیکہ صبح کے مغفرت جا ہے، میں اس کی مغفرت کروں، غرضیکہ صبح کے مغفرت کو ان غرضیکہ صبح کے مغفرت کروں، غرضیکہ صبح کے مغفرت کے اس طرح فرماتار ہتا ہے۔

ما ۱۹۷۱۔ اسحاق بن منصور ، ابوالمغیر ہ، اوزائی ، یجیٰ ، ابوسلہ بن عبدالرحمٰن ، ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آ دھی رات یا دو تہائی گزر جاتی ہے تواللہ تبارک و تعالیٰ آسان دنیا پر نزول فرما تا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی سائل جسے دیا جائے اور ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور ہے کوئی مغفرت عاجے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ یہاں تک کہ صبح ہو عاتی ہے۔

1140۔ حجاج بن شاعر، مخاضر ابو المورع، سعد بن معید، ابن مر جاند، ابو ہر ریو درضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات یا آئری تہائی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان دنیا کی طرف نزول فرما تاہے اور صحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل)

وَسَلَّمَ يَنْزِلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ لِتُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ قَالَ مسْلِم ابْنُ مَرْجَانَةَ هُوَ سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَرْجَانَةُ أُمَّهُ\*

کہتا ہے کہ کون مجھ سے دعا کر تا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، یا مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اُسے دوں، پھر فرما تا ہے کہ کون اس ذات کو قرض دیتا ہے جو بھی مفلس نہ ہو گااور نہ کسی پر ظلم کرے گا۔ امام مسلم " فرماتے ہیں ابن مرجانہ سعید بن عبداللہ ہیں اور مرجانہ ان کی مال ہیں۔

(فائدہ)اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بطور شفقت در حت کے بید کلمات فرما تاہے تاکہ اس کی عبادت کے لئے تیار ہوں۔

۱۱۷۲- ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، سلیمان بن بلال، سعد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی اتنی زیادتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو دراز فرما تاہے اور کہتاہے کہ کون قرض دیتا ہے اسے جو بھی مفلس نہ ہو گااور نہ کسی پر ظلم کرے گا۔

ابراہیم خطلی، جریر، منصور، ابو اسحاق، اغرابی شیبه، اسحاق بن ابراہیم خطلی، جریر، منصور، ابواسحاق، اغرابی مسلم، ابوسعید اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب تہائی رات گزر جاتی ہے تو آسان دنیا پر نزول فرما تا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مغفرت طلب کرے ؟ کون ہے جو تو بہ کرے؟ کون ہے جو تو بہ کرے کہ کون ہے جو تو بہ کرے کہ کون ہے جو تو بہ کرے کہ کون ہے جو تا کہ ہے کہ کون ہے جو مائے ؟ کون ہے جو دعا کرے؟ یہاں تو بہ کرے کہ کون ہے جو مائے کہ کون ہے جو دعا کرے؟ یہاں کرے کہ کون ہے جو مائے کہ کون ہے جو دعا کرے؟ یہاں کہ نجر ہو جاتی ہے۔

۱۱۷۸ محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه ، ابواسحاق عصر سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر منصور کی روایت بپوری اور مفصل ہے۔ ١٦٧٦ - وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالً عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ بِلَالً عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ يَنْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ مَنْ يُقُرِضَ يَنْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ مَنْ يُقُرِضَ عَدُومٍ وَلَا ظُلُومٍ \*

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِاَبْنِيْ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِاَبْنِيْ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مَسْكِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ مَسْلِمٍ يَرُويهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ مَسْلِمٍ يَرُويهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ مَتَى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ يُمْهِلُ مَتَى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْتَغْفِرِ هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ السَّمَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَسْتَغْفِرِ هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ عَنْ مُسْتَغْفِرِ هَلْ مِنْ تَائِبٍ هَلْ مَنْ دَاعٍ حَتَى يَنْفَجِرَ الْفَحْرُ الْفَحْرُ \*

رَنْ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرً أَنَّ حَدِيثَ مَنْصِهُور أَنَّمُ وَأَكْثَرُ \*

( فَأَنْكُمْ وَ ) ان احادیث کے ظاہر پر بلا کیف ایمان لا ناسلف صالحین کا عقیدہ ہے کہ جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔

(٢٤٩) بَابِ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ

وَهُوَ التَّرَاويحُ \*

ترغیب۔

باب (۲۴۹) تراویخ کی فضیلت اور اس کی

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

١٦٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأُتُ عَبْدِ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامٍ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثَمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةٍ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ فَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فِي خَلَافَةٍ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ فِي خَلَافَةٍ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ فِي خَلَافَةٍ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ فِي خَلَافَةٍ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ فِي خَلَافَةٍ عُمْرَ عَلَى ذَلِكَ فَي خَلَافَةٍ عُمْرَ عَلَى ذَلِكَ فَي خَلَافَةٍ عُمْرَ عَلَى ذَلِكَ فَي ذَلِكَ ثَالَكُ الْمَافَةِ عُمْرَ عَلَى ذَلِكَ الْمَافَةِ عُمْرَ عَلَى ذَلِكَ \*

١٦٨١ - وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فَالَ حَدَّثُنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنِي كَثِيرٍ فَالَ حَدَّثُنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةً الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ \*

رَ مَسَبَّابَةُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْنَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوافِقُهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوافِقُهَا أَرَاهُ قَالَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ \*

١٦٨٣- حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ

۱۹۷۹۔ یکی بن یکی مالک ، ابن شہاب ، حمید بن عبدالرحمٰن ، ابو ہر ریرہ رضی اللہ نتعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا که جس نے رمضان (کی رات) میں اللہ علیه وسلم نے فرمایا که جس نے رمضان (کی رات) میں ایمان اور تواب سمجھ کر قیام کیا (تراو ترکی پڑھی) تواس کے تمام بجھلے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔

۱۹۸۰ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابو سلمہ، ابو ہلم ابوہ رسی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان (بعنی تراوی کی ترغیب دیا کرتے سے بغیراس کے کہ بہت تاکید کے ساتھ حکم دیں، چنانچہ فرمایا کرتے ہے جور مضان میں ایمان اور ثواب سمجھ کرتراوی کپڑھے تواس کے پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے اور یہ معاملہ اسی طرح باتی رہا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں یہ حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں یہ حضرات عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں یہ حضرات عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں یہ حضرات عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں یہ حضرات عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں یہ حضرات عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں یہ حضرات عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں یہ حضرات عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں یہ حضرات عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں یہ حضرات عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں یہ حضرات عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں یہ حضرات عمرضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور کی انہ کی خلافت کے ابتدائی دور کی دور کی انہ کی دور کی

ا ۱۹۸۱ - زہیر بن حرب، معاذبین ہشام، بواسطہ والد، یکیٰ بن ابی کثیر، ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن، ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں ایمان اور تواب سمجھ کرروزہ رکھا تواس کے پچھلے کناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور جس نے لیلتہ القدر میں ایمان اور تواب سمجھ کر قیام کیا تواس کے بھی سابقہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

۱۹۸۲۔ محمد بن راقع، شابہ، ورقاء، ابو الزناد، اعرج، ابوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شب قدر میں قیام کرے اور اس کا شب قدر ہو ناجان لے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ایمان اور ثواب کی غرض ہے تواس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور تواب کی غرض ہے تواس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور ثواب کی غرض ہے تواس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور ثواب کی غرض ہے تواس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور ثواب کی غرض ہے تواس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمُسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ صَلَّى فِي الْمُسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مَن الْقَابِلَةِ فَكَثْرَ النَّاسُ ثُمَّ الطَّنَ فَكُثرَ النَّاسُ ثُمَّ الطَّنَةِ أَو الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجُ الجَّنَمَعُوا مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَنْ يَغْرَبُ أَلْ أَنِي عَنْيَةٍ أَلْ أَنْ يَعْشِيتُ أَنْ تَفْرَضَ مَنَانَ \* مِنَ الْحُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِي خَشِيتُ أَنْ تَفْرَضَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ \*

١٦٨٤ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزيدَ عَن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُّوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ جَوْف ِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ فَأُصْبَحَ النَّاسُ يَتُحَدَّثُونَ بِذَلِكَ فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيُلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَذُّكُرُونَ ذَلِكَ فَكَثُرَ أَهُلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ التَّالِثَةِ فَخَرَجَ فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ رِجَالًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَحْر فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ تَشْهَدَّ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجزُوا عَنْهَا \*

رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مسجد میں نماز پڑھی، آپ کے ساتھ بچھ لوگوں نے نماز پڑھی، پھر دوسرے روز نماز پڑھی تولوگ بہت ذائد ہوگئے، پھر سب تیسری یا چو تھی رات میں بھی جمع ہوئے گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کود کھے رہاتھا مگر مجھے تمہاری طرف آنے سے یہی چیز مانع ہوئی کہ مجھے خوف ہواکہ کہیں یہ نماز (تراویح) تم پر فرض نہ کر دی جائے فوف ہواکہ کہیں یہ نماز (تراویح) تم پر فرض نہ کر دی جائے اور یہ ساراواقعہ رمضان ہی میں تھا۔

۱۶۸۴ - حرمله بن مجیل، عبدالله بن و هب، پولس بن پزید، ابن شہاب، عروہ بن زبیر ٌ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در میان رات میں نکلے، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ لو گوں نے نماز پڑھی، صبح کولوگ اس کاذکر کرنے لگے، چنانچہ دوسرے دن لوگ اس سے زائد جمع ہوئے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم تبھی نکلے ، پھر آپ کے ساتھ نماز اداک ، صبح کو لوگ پھر اس کا تذکرہ کرنے لگے، تیسری رات مسجد والے بکثرت ہو گئے پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی، جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد صحابہ کرامؓ ہے تھر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف لائے تو کچھ حضرات نماز نماز یکارنے لگے مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم ان کے پاس تشریف نہ لائے حتی کہ صبح کی نماز کے لئے نکلے۔ جب صبح کی نماز پڑھ کیے تو سحابہ کرام گی طرف متوجه ہوئے اور تشہد پڑھااور بعد حمد وصلوٰۃ کے فرمایا کہ تمہاری آج کی رات کا حال مجھ پر کچھ مخفی نہ تھالیکن میں نے خوف کیا که کہیں تم پر رات کی نماز (تراویج) فرض نه کر دی جائے اور پھرتم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

( فا کدہ) ابن ابی شیبہ، طبر انی اور بیمل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مر وی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وتر کے

علاوہ بیں رکعتیں پڑھتے تھے۔امام بیہجی " فرماتے ہیں کہ تھم اس پر دائر ہو گیا۔ علی قاری شرح نقابیہ میں فرماتے ہیں کہ بیہجی نے جو حدیث

ا سناد سیجے کے ساتھ روایت کی ہے کہ لوگ عمر فاروق اور عثمان اور علی مرتضٰی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں میس رکعتیں پڑھا

کرتے تھے اس پراجماع ہو گیا۔ بحر الرائق میں ہے کہ یہی جمہور علاء کرام کا قول ہے اس لئے کہ موطامالک میں یزید بن رومان ہے مر وی ہے

کہ لوگ حضرت عمرر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ۲۳ر کعتیں پڑھاکرتے تھے اور اسی پر مشرق ومغرب کا تعامل ہے۔واللہ اعلم باب(۲۵۰)شب قدر میں نماز پڑھنے کی تا کیداور (٥٠٠) الندس الاكيند الي قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَدَلِيْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهَا لَيْلَةً سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ \* ستائیسویں رات کوشب قدر ہونے کی دلیل۔ ٥٨٥ أ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ ۱۷۸۵ محمد بن مهران رازی، ولید بن مسلم، اوزاعی عبده، ذر حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ بیان کرتے ہیں کہ میں نے الی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حَدَّثَنِي عَبْدَةُ عَنْ زِرٌّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَيَّ ابْنَ سنااور ان ہے کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنه كَعْبٍ يَقُولُ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فرماتے ہیں جو سال تھر تک جاگے اور اسے شب قدر <u>ملے</u> ، الی يَقُولُا مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ بن کعب ہولے کہ قشم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی أَبَيٌّ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ معبود نہیں، شب قدر رمضان میں ہے،اور قتم کھاتے تھے مگر ان شاء الله تعالی نہیں کہتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی قشم میں يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي وَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى خوب جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے اور وہ وہی رات ہے کہ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا هَبِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعِ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جاگنے کا تھکم وَعِشْرِينَ وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِيُّ ِ فرمایا ہے اور وہ دہ رات ہے کہ جس کی صبح کو ستا نیسویں تاریخ صَبيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا \* ہوتی ہے اور شب قدر کی نشانی ہیہ ہے کہ اس کی صبح کو سورج نکلتاہے مگراس میں شعاعیں نہیں ہوتیں۔ ١٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

۲۸۲ا ـ محمد بن متنی، محمد بن جعفر، شعبه، عبده بن ابی لبایه ، زر بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي بن حبیش، ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ انہوں نے شب قدر کے متعلق فرمایا خدا کی قشم میں اسے جانتا لَبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زرِّ بْن حُبَيْش عَنْ أَبَيِّ بْن كَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبَيٌّ فِي لَيْلَةِ الْقُدْرِ وَاللَّهِ إِنِّي ہوں اور وہ اس رات میں ہے کہ جس رات میں رسول اللہ صلی لَأَعْلَمُهَا وَأَكُثُرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ الله عليه وسلم نے ہميں جاگئے كا حكم فرمايا تقااور وہ ستائيسويں اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةَ سَبْعِ رات ہے اور شعبہ کواس بات میں شک ہے کہ ابی بن کعب نے وَعِشْرِينَ وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةً فِي هَذَا الْحَرْفِ هِيَ فرمایا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فرمایا۔ اور شعبہ بیان کرتے ہیں کہ بیہ بات میرے ایک ساتھی وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ \* نے ان سے نقل کی ہے۔

١٦٨٧ - وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذَكُرْ إِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ وَمَا بَعْدَهُ \* يَذْكُرْ إِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ وَمَا بَعْدَهُ \*

(١٥٦) صَلَوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُعَاءِهِ بِاللَّيْلِ \*

١٦٨٨ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم بْن حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْن كُهَيْل عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عَنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتَى حَاجَتُهُ ثُمَّ غَسَلَ وَحْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ وَلَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْتَبَهُ لَهُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتُ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ فَأَتَاهُ بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ فَصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأُ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفُوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَعَظَمْ لِي نُورًا قَالَ كُرَيْبٌ وَسَبْعًا فِي التَّابُوتِ فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَذَكَرَ

١٦٨٥ عبيد الله بن معاذ، بواسطه والد، شعبه سے اس سند كے ساتھ روايت منقول ہے، شعبه كاشك اور بعد كا حصه بيان نہيں كيا۔

باب (۲۵۱)رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی نماز اور دعائے شب کابیان۔

١٦٨٨ عبدالله بن باشم بن حيان عبدي، عبدالرحمن بن مهدی، سفیان ، سلمه بن تهیل، کریب، ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان ہر رہا تاکہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي نماز و تيمون ، چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم رات کواٹھے اور اپنی قضاء حاجت کے لئے گئے ، پھر اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے ، پھر سو گئے۔ اس کے بعد پھر اُٹھے اور مشکیزئے کے پاس آئے،اور اس کا منہ کھلا اور پھر دو وضوؤں کے در میان کا وضو کیا اور زا کدیانی نہیں گرایااور پوراوضو کیا، بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھناشر وع کی، میں بھی اٹھااور انگڑائی لی که کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیسمجھیں کہ بیہ ہماراحال دیکھنے کے لئے بیدار تھا۔ میں نے وضو کیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہولہ آپ نے میر اہاتھ پکڑ کر گھماکرا بی داہنی طرف کھڑا کرلیاغرض که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نماز رات کو تیره ر کعت بوری ہوئی، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ خرانے لینے لگے اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ جب سو جاتے تو خرائے لیتے ہتھے، پھر بلال آئے اور آپ مکو صبح کی نماز کے لئے بیدار کیا اور آپ اٹھے اور صبح کی نماز ادا کی اور وضو تَهِيسَ كِيااور آبِ كَي دعاميه تَقَى اَللَّهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا سے وَعَظِمُ لِي نُورًا تک بِین اے اللہ میرے قلب میں نور کر دے اور میری آنکھ میں نور اور کان میں نور اور میرے دائیں نور اور ہائیں نور اور میرے اوپر نور اور میرے نیجے نور

خَصْلَتَيْنِ \*

اور میرے آگے نور اور پیچھے نور اور میرے لئے نور کو زائد فرمائے جو فرمائے کریب راوی بیان کرتے ہیں کہ سات الفاظ اور فرمائے جو میں ۔ پھر میں نے عباسؓ کی بعض اولاد سے ملاقات کی توانہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ الفاظ بیہ ہیں کہ آپ نے بیان کیا میرے خون اور بیان کیا میرے خون اور میرے اور میرے اور میرے اور میرے اور میرے بیان کیا میں نور کر دے اور دو چیزیں اور بیان کیں۔

(فائدہ) حدیث سے معلوم ہواکہ صحابہ کرام گور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میہ عقیدہ تھاکہ آپ کوعلم غیب عاصل نہیں جبیہاکہ آج کل جالل اور ہوا پر ست اولیاءاور صوفیاء کے ساتھ اس قتم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

١٩٨٩ يکي بن يکي، مالک، مخرمه بن سليمان، کريب، مولي ابن عباس میان کرتے ہیں کہ انہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے بتلایا کہ وہ ایک رات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مسلمانوں کی مال اور ان کی خالہ ہیں ان کے گھررہے۔ ابن عباس میان کرتے ہیں کہ میں تکیہ کے چوڑان میں لیٹتا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم اور آپ كى زوجه اس سے لمبان میں سر رکھ لیتیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ د ھی رات تک سوئے یااس ہے پچھ پہلے یا بعد تک سوئے اور نیند گاا ثراینے چېره يے اپنے ہاتھ ہے يو نچھنے لگے، پھر سور ہُ آل عمران کی آخر کی دس آیتیں پڑھیں پھرایک پرانی مشک کے پاس گئے اور اس سے وضو کیااور خوب احیمی طرح وضو کیااور اس کے بعد نماز یڑھنے کھڑے ہوئے۔ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں پھر میں کھڑا ہوااور میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیا اور پھر آپ کے بازومیں کھراہو گیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سریر رکھااور میر ا داہنا کان پکڑا اور کان مروژتے تھے پھر دو رکعت پڑھیں ، پھر دو رکعت پرهیس، پهر دور کعت پرهیس، پهر دور کعت پرهیس، پهر دو ر کعت پڑھیں، پھر دور کعت پڑھیں ، پھر وتر پڑھے، اور اس کے بعد لیٹ گئے حتی کہ مؤذن آیا اور آپ اٹھے اور وو بلکی

١٦٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلَهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلِ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلً يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجُههِ بِيَدِهِ ثُمَّ قُرَأً الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْنَحُوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنَ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى قَالَ ابْنُ عَبَّاس فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى حَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأَذَنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْن ثُمَّ رَكْعَتَيْن ثُمَّ رَكْعَتَيْن تُمَّ رَكْعَتَيْن تُمَّ رَكْعَتَيْن ثُمَّ رَكْعَتَيْن ثُمَّ رَكْعَتَيْنَ ثُمَّ أُوْتَرَ ثُمَّ اضْطُجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذَّنُ فَقَامَ فَصَلَّى

رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّبْحَ \*
179. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ بِهَذَا اللَّهِ الْفِهْرِيِّ عَنْ مَحْرَمَةً اللهِ الْفِهْرِيِ مَنْ مَاء الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ عَمَدَ إلَى شَحْبٍ مِنْ مَاء فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَأَسْبَعَ الْوَضُوءَ وَلَمْ يُهْرِقٌ مِنَ الْمَاءِ اللهِ اللهُ عَلَى عَنْ مَحْرَكَنِي فَقُمْتُ وَسَائِلُ اللهُ وَسَائِلُ اللهُ اللهُ

١٦٩١ – حَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سَلَيْمَانَ عَنْ كُريْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَة عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَة عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَة وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَصَلَّى فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَصَلَّى فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى عَنْ يَمِينِهِ وَسَلَّمَ فَي تِلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى عَنْ يَمِينِهِ وَسَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً ثُمَّ نَامَ وَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكُعَةً ثُمَّ نَامَ وَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَسَلَّمَ حَتَى نَفَحَ وَمَ لَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى نَفَحَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَحَرَّجَ فَصَلَى وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَحَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَحَدَّثُتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ وَلَا عَمْرُ و فَحَدَّثُتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ وَلَا عَمْرُ و فَحَدَّثُتُ بِهِ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجَ فَقَالَ حَدَّنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ \*

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ إِلَى اللهِ حَدِّقَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَبَّاسِ عَنِ الْمِن عَبَّاسِ قَالَ بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً بِنْتِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً بِنْتِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ

ر کعتیں پڑھیں اور پھر نکلے اور صبح کی نماز پڑھی۔

۱۹۹۰ محد بن سلمه مرادی، عبدالله بن وبب، عیاض بن عبدالله فهری، مخرمه بن سلیمان سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے گر اتن زیادتی ہے کہ پھر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک پرانی مشک کی طرف ارادہ کیااور مسواک کی اور دضو کیااور خوب اچھی طرح وضو کیااور پانی کم گرایا۔ پھر مجھے حرکت دی، تو میں اٹھا۔ اور باقی روایت مالک کی روایت کی طرح منقول ہے۔

ا۱۹۹- ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، عمرو بن عبدر به بن سعید، مخرمہ بن سلیمان، کریب، مولی ابن عباس ، ابن عباس محرت رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حفرت میں اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن حفرت میں اللہ تعالی وسلم کے گھر سویا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور کھڑے ہوکر نماز پڑھی، میں آپ کے ہائیں طرف کھڑا ہوا تو آپ نے مجھے پکڑ کر دائن طرف کھڑا کر لیا اور اس رات تیرہ رکھتیں پڑھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوگئے حتی کہ خرائے لینے گئے، پھر مؤذن آیا اور آپ نکلے اور نماز پڑھی اور فرائی کی میں نے بیر بن اشج سے وضو نہیں کیا۔ عمروبیان کرتے ہیں کہ میں نے بیر بن اشج سے وضو نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ کریب نے مجھ سے ای طرح روایت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ کریب نے مجھ سے ای طرح روایت بیان کی تو انہوں نے کہا کہ کریب نے مجھ سے ای

۱۹۹۴ محد بن رافع ، ابن ابی فدیک ، ضحاک ، مخر مه بن سلیمان ، کریب مولی ابن عباس ، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کریت میں که ایک روز میں اپنی خاله میمونه بنت حارث کے گھر رہااور میں نے ان سے کہا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیدار ہوں تو مجھے بھی اٹھادینا ، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم الحے تومیں آپ کے بائیں طرف کھڑ اہوا۔ آپ نے علیہ وسلم الحے تومیں آپ کے بائیں طرف کھڑ اہوا۔ آپ نے میر اہاتھ کیڑااور ججے اپنی داہنی طرف کر دیااور جب ذرااو گھنے

فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي مِنْ شِقِهِ الْأَيْمَنِ فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةٍ أَذُنِي قَالَ فَصَلَّى إِذَا أَغْفَيْتُ يَأْخُذُ بِشَحْمَةٍ أَذُنِي قَالَ فَصَلَّى إِنِي الْحَدَى عَشْرَةً رَكْعَةً ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي أَحْدَى عَشْرَةً رَكْعَةً ثُمَّ احْتَبَى حَتَّى إِنِّي لَلْهُ الْفَحْرُ صَلَّى لَلْهُ الْفَحْرُ صَلَّى لَلْهُ الْفَحْرُ صَلَّى لَلْهُ الْفَحْرُ صَلَّى لَا الْفَحْرُ صَلَّى الله الْفَحْرُ صَلَّى وَكُعْتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ \*

حَارِم عَنِ ابْنِ عُينْنَة قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَارِم عَنِ ابْنِ عُينْنَة قَالَ ابْنُ أَبِي عُمرَ حَدَّنَنَا سُفْيانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَنْمُونَة فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنِ مُعَلِّق وُضُوءًا خَفِيفًا فَالَ وَصَفَ وُضُوءًا مِنْ شَنِ مُعَلِّق وُضُوءًا خَفِيفًا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَصَفَ وَضَوَّةً مَنْ مَعَلَق وَصَفَّ وَيُقَلِّلُهُ قَالَ مَا سَنَعَ النَّبِيُ قَالَ وَصَفَ وَضَلَّى فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ النَّبِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَّ جُنْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَّ جُنْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلَّهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَّم تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلَّهُ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَسَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَسَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ عَلَيْه وَلَا يَنَامُ وَلَا يَنَامُ اللَّه عَلَيْه وَلَا عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَا يَنَامُ اللَّه عَلَيْه وَلَا يَنَامُ اللَّه عَلَيْه وَلَا يَنَامُ اللَّه عَلَيْه وَلَا يَنَامُ اللَّه عَل

1798 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةً مُحَنَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةً عَنْ سَلَمَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبَقَيْتُ كَيْفَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ عَسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ عَسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهْهُ وَكَفَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَالَ فَقَامَ فَبَالَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهْهُ وَكَفَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَالَ فَقَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَأَطْلَقَ شِينَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ أَوْ الْقَصْعَةِ فَأَكَبُهُ شِينَاقَهَا ثُمَّ صَبَّ فِي الْجَفْنَةِ أَوْ الْقَصْعَةِ فَأَكَبُهُ

لگتا تو آپ میراکان بکڑلیتے ، چنانچہ آپ نے گیارہ رکعتیں پڑھیں، پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ میں آپ کے سونے کے خرائے سنتارہا۔ جب صبح صادق ہوئی تو آپ نے دو ہلکی رکعتیں پڑھیں۔

• ١٦٩٣ ـ ابن إبي عمر، محمد بن حاتم، ابن عيبينه، سفيان، عمرو بن دینار ، کریب مولی ابن عباسٌ ، ابن عباس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ وہ ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی الله تعالی عنها کے گھررہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم رات کو اٹھے اور ایک برائی مثنگ ہے ملکا وضو کیا، پھر وضو کا طریقنه بتلایا که و ضوبهت ملکا تھااور کم یانی ہے کیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے بھی ویساہی کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر میں آیااور آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے پیچھے کیااور پھراپنی داہنی طرف کھڑا کر دیا، پھر نماز پڑھی اورلیٹ گئے اور سوگئے یہاں تک کہ خرانے لینے لگے، پھر بلال اُ آئے اور نماز کی اطلاع کی، آپ باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھی اور و ضو نہیں کیا۔ سفیان راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی خصوصیت ہے اس لئے کہ ہمیں حدیث کینچی ہے کہ آپ کی آئکھیں سوتی تھیں اور قلب مبارک نہیں سو تا تھااور اس لئے و ضو نہیں ٹو بٹا تھا۔

۱۹۹۴۔ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سلمہ، کریب، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر رہااور اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز خیال رکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ اٹھے، پیشاب کیا اور منہ دھویا اور وونوں ہتھیلیاں دھو نمیں بھر سورہ ، پھر اٹھے اور مشک کے پاس گئے اور اس کابندھن کھولااور لگن یا بڑے بیالہ میں یانی ڈالااور اسے

ذکر کیاہے۔

بَيدِهِ عَلَيْهَا ثُمَّ تَوضَّا وُضُوءًا حَسَنًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَحِنْتُ فَقُمْتُ إِلَى خَنْهِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَأَخَذَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَسِيدِ فَتَكَامَلَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ فَتَكَامَلَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكُنَّا نَعْرَفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْحِهِ ثُمَّ حَرَجَ وَكُنَّا نَعْرَفُهُ إِذَا نَامَ بِنَفْحِهِ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى فَحَعَلَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ فِي سَخُودِهِ اللَّهُمَّ احْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي فِي سَحْوِدِهِ اللَّهُمَّ احْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي نَورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي فَو اللَّهُ مَّ احْعَلْ فِي تَلْبِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَورًا وَعَنْ يَورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَورًا وَعَنْ يَورًا وَتَحْتِي نُورًا وَاحْعَلْ لِي نُورًا وَحَعْلُ لِي نُورًا وَعَنْ يَورًا وَعَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَاحْعَلْ لِي نُورًا وَحَعْلُ لِي نُورًا وَعَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَاحْعَلْ لِي نُورًا وَعَوْلُ لَا وَاحْعَلْ لِي نُورًا وَعَوْلُ فَا لَ وَاحْعَلْ لِي نُورًا وَعَنْ يَورًا وَعَوْلُ لَا وَاحْعَلْ لِي نُورًا وَعَوْلُ لَا عَلَى وَاحْتُهِ فَوالَا وَاحْعَلْ لِي نُورًا وَعَوْلُ اللّهِ عَلَى الْمِورَا وَاحْتَالَ وَاحْتَالَ وَاحْتَالَ وَاحْتَالَ وَاحْتَالَ وَاحْتَا لَا وَاحْتَى لَا وَاحْتَا لَا وَاحْتَالَ وَاحْتَا لَا وَاحْتَالَ وَاحْتَا لَا وَاحْتَا وَاحْتَا لَا وَاحْتَا لَا وَاحْتَا إِلَا وَاحْتَا وَاحْتَا وَاحْتَا وَاحْتَا وَاحْتَا وَاحْتَا وَاحْتَا وَاحْتَا وَاحْ

١٦٩٥ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا اللّهَ النّظِرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا سَلَمَةً بْنُ كُهَيْلِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلَمَةً فَلَقِيتُ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَلَمَةً فَلَقِيتُ كُرَيْبًا فَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ عَنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَحَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ غُنْدَرٍ وَقَالَ وَاجْعَلْنِي نُورًا وَلَمْ يَشُلُكُ \*

رَبْ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بَنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي رَشْدِينِ مَوْلِّي ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُ عِنْدَ حَالَتِي مَيْمُونَةً وَاقْتَصَّ الْحَدِيثُ وَلَمْ بَتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةً وَاقْتَصَّ الْحَدِيثُ وَلَمْ يَنَا الْمَ عَنْ الْمَ عَنْ الْمَ عَنْدَ وَلَمْ يَنَا اللهَ عَنْدَ وَلَمْ يَنْ اللهَ عَنْدَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ يَدُكُرُ عَسْلَ الْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اللهُ عَنْدَ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ اللهُ فَيُوضَا وَصُوءًا بَيْنَ الْوُصُوءًا بَيْنَ الْوُصُوءًا بَيْنَ الْوُصُوءًا بَيْنَ الْوُصُوءًا بَيْنَ الْوُصُوءًا بَيْنَ الْوُصُوءًا بَيْنَ الْوَرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً اللهُ وَصَالًا فَيَوضَا أَنَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَّ قَامَ قَوْمَةً اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى الْقِرْبَةَ فَحَلَّ شِنَاقَهَا ثُمَ اللهُ اللهُ

اپنہاتھ سے جھکایا، پھر بہت ہی اچھاد ضوفر مایاد دوضووں کے در میان کا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کردی، پھر سس آیاادر آپ کے بائیں بازو کی طرف کھڑا ہوگیا، آپ نے جھے پکڑا اور آپی دائنی جانب کھڑا کر لیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نماز تیرہ کو گعتیں ہو ئیں، پھر سوگئے یہاں تک کہ خرائے لینے لگے اور ہم آپ کے سوجانے کو آپ کے خراثوں ہی سے پہچانتے تھے، پھر نماز کو نکلے اور نماز پڑھی اور آپ اپنی نماز (تہجد) اور سجدہ میں سے وعا پڑھتے تھے اللّٰہ ہَ آپ ایک اختیال فوی قلبی نُورًا وَفَی سَمُعِی نُورًا وَفَی بَصَرِی نُورًا وَفَی بَصَرِی نُورًا وَقَی بَصَرِی نُورًا وَقَی بَصَرِی نُورًا وَقَی نُورًا وَقَی نُورًا وَقَی نُورًا وَاللہ نَورًا وَالله کی نُورًا وَاللہ نَورًا وَاللہ کی نُورًا وَاللہ نَورًا وَاللہ کے نور کردے۔ لَی نُورًا وَاللہ عبد، سلمہ بن کہیل، کی طرح منقول ہے اور بغیر شک کے راوی نے وائح عَلیٰی نُورًا کی طرح منقول ہے اور بغیر شک کے راوی نے وائح عَلیٰی نُورًا کی طرح منقول ہے اور بغیر شک کے راوی نے وائح عَلیٰی نُورًا کی طرح منقول ہے اور بغیر شک کے راوی نے وائح عَلیٰی نُورًا کی کے طرح منقول ہے اور بغیر شک کے راوی نے وائح عَلیٰی نُورًا کی کے کہ وائی نے وائح عَلیٰی نُورًا کی کے کہ وائی نے وائح عَلیٰی نُورًا کی کے کہ کی کے کہ وائے عَلیٰی نُورًا کی کے کہ کی کے کہ وائے کے کہ کے کہ وائے کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کی کی کے کہ کے کے کہ کے

۱۹۹۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ہناد بن سری ، ابوالاحوص ، سعید بن مسروق ، سلمہ بن کہیل ، رشد بن مولی ابن عباس ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے حسب سابق روایت منقول ہے۔ باتی اس میں چرہ اور ہاتھ دھونے کا تذکرہ شمیں کیا صرف اتنابیان کیا کہ پھر آپ مشکیزے کے پاس آئے اور اس کا بندھن کھولا اور دونوں وضووں کے در میان کا وضو کیا، پھر اپنے بستر پر تشریف لائے اور سوئے پھر دوسری مرشبہ کھڑے ہوئے اور مشکل کے پاس تشریف لائے اور سوئے پھر دوسری مرشبہ کھڑے ہوئے اور مشکل کے پاس تشریف لائے اور سوئے بھر دوسری مرشبہ کھڑے ہوئے اور مشکل کے پاس تشریف لائے اور موال کیا مشکل کے پاس تشریف لائے اور دعا میں آئے ظریم کی نور آکو بیان کیا کہ وہ وضو بی تھا اور دعا میں آئے ظریم کی نور آکو بیان کیا

٦٩٧١ ابوالطاهر، ابن وبهب، عبدالرحمٰن بن سليمان، حجري، عقیل بن خالد، سلمہ بن تہیل، کریٹ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی الله نتعالی عنه ایک رات رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس رہے اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتھے اور مثنک کے پاس تشریف لے گئے اور اسے جھکایااور اس سے وضو کیا اور یانی بہت تہیں بہایا اور وضو میں پہھ کی بھی تنہیں کی اور بقیہ حدیث بیان کی۔ باقی اس میں پیے تھی ہے کہ اس رات رسول الله صلی الله علیه وسلم نے انیس کلمات کے ساتھ دعا کی۔ سلمہ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے کریب نے بیان کئے تھے مگر مجھے اس میں سے بارہ یاد رہے بقیہ مجول گیا۔ ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا الله مَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا النخاے اللہ میرے دل میں نور کر دے اور میرے زبان میں نور اور میرے کان میں نور اور میرے اوپر نور اور نیجے نور اور داہنے اور بائیں نور اور آگے اور پیچھے نور ااور میرے لفس میں نور کر دے اور مجھے بڑانور دے۔

۱۲۹۸\_ ابو بکر بن اسحاق ، ابن ابی مریم، محمد بن جعفر ، شریک بن ابی نمر ، کریب ، ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں ہتھے سویا، تأكه آپ كى نماز ديكھوں، چنانچه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے کچھ دیرانی ہوی ہے باتیں کیں پھر سو گئے۔ بقیہ حدیث بیان کی اور اس میں میر بھی ہے کہ پھر اٹھے اور و ضو کیا اور مسواک کی۔

١٩٩٩ واصل بن عبدالاعلى ، محمد بن فضيل، حصين بن

وُضُوءًا هُوَ الْوُضُوءُ وَقَالَ أَعْظِمْ لِي نُورًا وَلَمْ ﴿ وَاجْعَلَنِي نُورًاكوبيان نَهِين كياـ يَذْكُرْ وَاجْعَلْنِي نُورًا \* ١٦٩٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ الْحَجْرِيِّ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ سَلَمَةً بْنَ كُهَيْل حَدَّبُّهُ أَنَّ كُرَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ بَاتَ لَيْلُةً عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَسَكَبَ مِنْهَا فَتَوَضَّأُ وَلَمْ يُكْثِرْ مِنَ الْمَاء وَلَمْ يُقَصِّرُ فِي الْوُضُوء وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَتَئِذٍ

تِسْعَ عَشْرَةً كَلِمَةً قَالَ سَلَمَةُ حَدَّثَنِيهَا كُرَيْبٌ فَحَفِظْتُ مِنْهَا ثِنْتَيْ عَشْرَةً وَنَسِيتُ مَا يَقِيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قُلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرَي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَمَينُ تَحْتِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ ِشِمَالِي نُورًا وَمِنْ بَيْنِ يَدَيُّ نُورًا وَمِنْ حَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِيي نَورًا وَأَعْظِمْ لِي نُورًا \* ١٦٩٨ - وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْر بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَّاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَ فَتَحَدَّثَ النُّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأُ وَاسْتَنَّ \*

١٦٩٩ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ أَنَّهُ رَقَٰدَ عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ ﴿ إِنَّا فِي خَلْق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْل وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ) فَقَرَأً هَؤُلَاءً الْآيَاتِ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثُلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ كَلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذَّنُ فَحَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نَورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ خَلَفِي نُورًا وَمِنْ أَمَامِي نُورًا وَاحْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا \*

معار محر بن عاتم، محر بن بر ابن جرتج، عطاء، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نقل نماز کے لئے کھڑے ہوئے، چنانچہ نبی اگر م صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے کی طرف کھڑے ہوئے، بنائچ آپ نے وضو فرمایا اور نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے ویکھا تھا اور بھی اسی طرح کھڑ اہوا جیسا کہ آپ کو کرتے ہوئے ویکھا تھا اور مشکیزے سے وضو کیا پھر آپ کی بائیں طرف کھڑ اہوگیا، آپ مشکیزے سے وضو کیا پھر آپ کی بائیں طرف کھڑ اہوگیا، آپ نے بیجھے سے میر اہا تھ پکڑ ااور اپنی بشت کے بیجھے سے میر اہا تھ پکڑ ااور اپنی بشت کے بیجھے سے میر اہا تھ کھڑ الور اپنی بشت کے بیجھے سے میر اہا تھ کھڑ الور اپنی بشت کے بیجھے سے میر اہا تھ کھڑ الور اپنی بشت کے بیجھے سے میر اہا تھ کھڑ الور اپنی بشت کے بیجھے سے میر اہا تھ کھڑ الور اپنی بشت کے بیجھے سے میر اہا تھ کھڑ الور اپنی بشت کے بیجھے سے میر اہا تھ کھڑ الور اپنی بشت کے بیجھے سے میر اہا تھ کھڑ الور اپنی بشت کے بیجھے سے میر اہا تھ کھڑ الور اپنی بشت کے بیجھے سے میر اہا تھ کھڑ الور اپنی بشت کے بیجھے سے میر اہا تھ کھڑ الور اپنی بشت کے بیجھے سے میں اہا تھ کھڑ الور اپنی بشت کے بیجھے سے میر اہا تھ کھڑ الور اپنی بشت کے بیجھے سے بیتھے سے بیجھے اپنی دائیں جانب کھڑ اگر لیا، میں کے دریافت کیا کہ کیا ہیں کیا اگر کیا ہوں کیا گئی کے کھڑ الور اپنی کیا گئی کہ کیا تھوں کیا گئی کہ کیا تھوں کیا گئی کھڑ الور اپنی کھڑ الور اپنی کیا کہ کھڑ الور اپنی کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کھڑ الور اپنی کیا کہ کھڑ کیا کھڑ کیا کہ کیا کہ کھڑ کیا کہ کیا کہ کھڑ کے کہ کھڑ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کھڑ الور اپنی کیا کہ کھڑ کیا کہ کہ کھڑ کیا کہ کھڑ کی کھڑ کے کھڑ کیا کہ کیا کہ کھڑ کیا کہ کھڑ کیا کہ کھڑ کیا کہ کھڑ کیا کھڑ کیا کہ کھڑ کے کھڑ کیا کہ کھڑ کے کھڑ کیا کہ کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

الله الله عَبْدِ الله وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالًا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالً سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعَدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالً سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعَدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِي لَحَدِّثُ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِي الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْعَبَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فَي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَبتُ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيْلَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَي بَيْتِ خَالَتِي مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ فَي مَيْنِهِ فَقَامَ يُصِينِهِ عَلَى يَمِينِهِ عَلَى عَمْدُ وَلَيْنِ عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَمِينِهِ عَلَى عَمْدُ وَلَعْ عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَمِينِهِ عَلَى عَمْدُ وَلَعْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ بِتُ عَبَّاسَ قَالَ بِتُ عَبْلُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ قَالَ بِتُ عَلَى يَمِينِهِ عَنْ يَعْمُ وَنَهَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ بِتُ عَلَى عَنْ مَنِ سَعْدٍ عَلَى يَمْونَهَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ بِتُ عَلَى مَنْ مَنْ مَعْدٍ عَلَى عَلَى مَنْ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ عَلَى عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَلَى عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ عَلَى عَل

٣٠٧٠ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّئَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ غَنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالِاً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ ع

آنس عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَخْرَمَةً أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَخْرَمَةً أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ اللَّهِ بَنْ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةً أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ اللَّهِ صَلَّى الْحُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَأَرْمُقَنَّ صَلَّاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَويلَتَيْنِ عَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى صَلَّى مَلَى وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلَكَى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ مَلَى مَلَى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلَكِلَى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلَكِكَ رَكُعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلَكِكَ رَكُعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلَكِكَ رَكُعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّيْنِ قَبْلُهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلَكِكَ رَبُونَ الْلَيْنِ قَبْلُهُمَا ثُمَّ أَوْتَرَ فَلَكِكَ

۲- ۱۷ ابن نمیر، بواسطه والد، عبدالملک، عطاء، ابن عباس رضی الله تعالی عند ہے حسب سابق روایت منقول ہے۔

۳۰ کا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، غندر ، شعبہ ، (تحویل) ابن مثنیٰ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبہ ، ابوجمر ہ، ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم رات کو تیرہ رکعت پڑھے۔

۱۹۰۷- قتیمہ بن سعید، مالک بن انس ، عبداللہ بن ابی بر بواسطہ والد، عبداللہ بن قیس بن مخر مہ، زید بن خالد حجنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھوں گا، سو آپ نے دور کعتیں ہلکی پڑھیں، پھر دور کعت پڑھیں، لمبی سے لمبی اور لمبی سے لمبی ہو دور کعت پڑھیں جوان سے کم تھیں، پھر دور کعت پڑھیں جوان سے کم تھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں جو تھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں جو ان سے بھی کم تھیں، پھر دور کعتیں پڑھیں جو ان سے بھی کم تھیں۔ پھر ان دو کے ساتھ و تر پڑھی تو کل یہ تیرہ رکعتیں ہو کئیں۔ پھر ان دو کے ساتھ و تر پڑھے تو کل یہ تیرہ رکعتیں ہو کئیں۔

ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً \*

٥٠٠٥ - وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيُ أَبُو جَعْفَرِ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَر فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَشْرَعَةٍ فَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْرَعُتُ قَالَ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْرَعُتُ قَالَ فَنَزلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْرَعُتُ قَالَ فَخَاءَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْرَعُتُ قَالَ فَحَاءَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ فَحَاءَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ فَحَاءَ فَالَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ فَتَا فَذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ خَالَفَ فَتَاكَ فَيْنَ طَرَفَيْهِ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَأَحَذَ بِأُذُنِي فَحَعَلَنِي فَحَعَلَنِي فَحَعَلَنِي فَعَمْتُ لَهُ فَاخَذَ بِأُذُنِي فَحَعَلَنِي فَعَمَلَى فَقَامَ فَصَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَا خَذَ بِأَذُنِي فَحَعَلَنِي فَرَعَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَحَعَلَنِي فَحَعَلَنِي فَرَاهُ فَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَتَكَ عَلَيْهِ فَقُمْتُ عَلَيْهِ فَقَمْتُ عَلَيْهِ فَقَامَ فَاللَّهُ فَا خَذَ بِأَذُنِي فَحَعَلَنِي الْمَا فَا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا فَا لَا فَعَلَا فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُمْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُمْتُ اللَّهُ الْمَا فَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَا اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمُنْ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَالَالَ اللَّهُ الْمَالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا الْمَالَلَهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ ال

رَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ جَدَّنَنَا هُشَيْمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ أَنْ اللهِ بَكْرٍ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَت كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ لِيصللي افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكُعَتَيْنِ خَفِيفَهَيّيْنِ \*

٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو إِبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هُرَيْرَةَ عَنِ أَسَامَةَ عَنْ هُرَيْرَةَ عَنِ أَسِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قَامَ أَحَدُكُمْ أَلَنِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذًا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ \*

مِن اللَّهِ وَلَيْسَانِ عَلَيْهُ أَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْمَدِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْسَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ النَّهُ النَّهُ مَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْ اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّامُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَالْكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّامُ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَالْكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّامُ السّمَواتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَالِيْ وَالْلُكُوالِ اللَّهُ عَلْمُ السَلَّمُ وَالْتِ وَالْمُ الْمَعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّالَةُ اللَّهُ السَلَّمُ وَالْتُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ السَلَّمُ وَالْمَ الْمُعَالِمُ السَلَّمُ السَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ السَلَّمُ السَلَّمُ السَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

2+21- جاج بن شاعر ، محمد بن جعفر مدائی، ابو جعفر ورقا، محمد بن منکدر ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا چنانچہ ہم ایک گھاٹ پر پہنچ تو آپ نے فرمایا جابر تم پار ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پار انزے اور میں بھی، بھر آپ تفائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے ، میں نے آپ آپ کے وضو کا پانی رکھا، آپ نے آکر وضو کیا پھر کھڑے ہو کر ایک کیڑا اوڑھے ہوئے نماز پڑھنے لگے جس کے داہنے کر ایک کیڑا اوڑھے ہوئے نماز پڑھنے لگے جس کے داہنے کر ایک کیڑا اوڑھے ہوئے فمر اہوا تو آپ نے میر اکان پکڑ کر مجھے اپنی میں آپ کے بیچھے کھڑا ہوا تو آپ نے میر اکان پکڑ کر مجھے اپنی دائنی طرف کرایا۔

12.4 کے کی بن کی ابو بھر بن ابی شیبہ، ہشیم، ابوحرہ، حسن، سعد بن ہشام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز پڑھنے کھڑے ہوتے توانی نماز کودو ہلکی رکعتوں سے شروع فرماتے۔

2021۔ ابو بکر بن الی شیبہ ، ابواسامہ ، ہشام ، محمد ، ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات کو نماز پڑھنے کھڑا ہو تواینی نماز دو ہلکی رکعتوں سے شروع کرے۔

۱۹۵۸ قتیبہ بن سعید ، مالک بن انس ، ابوالزبیر ، طاوس ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نصف رات کو نماز پڑھنے کے لئے اٹھتے تو بیہ دعا پڑھے اللہ العالمین تیرے ہی لئے تمام تعریفیں پڑھے اللہ العالمین تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں کہ تو آسان اور زمین کی روشنی ہے اور تیرے ہی لئے حمد ہیں کے حمد ہیں کہ تو آسان وزمین کا قائم رکھنے والا ہے اور ان چیز ول کاجو ہے کہ تو آسان وزمین کا قائم رکھنے والا ہے اور ان چیز ول کاجو

کہ آسان اور زمین کے در میان ہیں، تو حق ہے تیراوعدہ حق ہے اور تیرا قول حق ہے اور تیری ملا قات حق ہے، جنت حق ہے ، دوزخ حق ہے ، دوزخ حق ہے قیامت حق ہے ، الہی میں تیری اطاعت کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان لا تا ہوں تجھ پر توکل کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہو تا ہوں، تیرے ہی ساتھ ہو کر اُوروں سے جھڑ تاہوں اور تیرے ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں لہذا میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہری گناہوں کو بخش دے تو ہی میرا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

معبود ہے کہ تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔
9 کا۔ عمروناقد ، ابن نمیر ، ابن الی عمر ، سفیان (تحویل) محمد بن رافع ، عبد الرزاق ، ابن جرتج ، سفیان احول ، طاؤس ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح نقل کرتے ہیں ، ابن جرتج اور مالک کی روایت متفق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ابن جرتج نے قیام کے بجائے قیم کہا اور اور ما اسکر دُث کا لفظ بولا ہے۔ اور ابن عیدنہ کی حدیث میں بعض اسکر رئٹ کا لفظ بولا ہے۔ اور ابن عیدنہ کی حدیث میں بعض باتیں زائد ہیں اور مالک اور ابن جرتج کی روایت سے بعض باتوں میں مختلف ہے۔

۱۷۱۰ شیبان بن فروخ، مہدی بن میمون، عمران قصیر، قیس بن سعد، طاوُس، ابن عباس رضیٰ الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ہے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

اا کا۔ محمد بن مثنیٰ، محمد بن حاتم، عبد بن حمید، ابومعن الرقاشی، عمر بن یونس، عکرمه بن عمار، یجیٰ بن یجیٰ، ابو سلمه بن عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها ہے دریافت کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم رات کواپی نماز کس طرح

وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقِّ وَالْجَنَّةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالسَّاعَةُ حَقِّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَبَكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَإِلَا أَنْتَ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَبَكَ خَاصَمْتُ وَإَلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَإِلَا أَنْتَ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَالْخَرْتُ

١٧٠٩ - حَدَّنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ وَابْنُ نَمَيْرِ وَابْنُ الْمَحْمَّدُ أَبِي عُمْرَ قَالُوا حَدَّئَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعِ قَالَ حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلَ عَنْ طَاوُسٍ حَرَيْجِ كِلَاهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا حَدِيثُ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ فَاتَّفَقَ لَفْظُهُ مَعَ حَدِيثِ مَالِكُ لَمْ يَخْتَلِفًا إلَّا فِي حَرْفَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ مَالِكُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكُ لَمْ يَخْتَلِفًا إلَّا فِي حَرْفَيْنِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ مَالِكُ وَالْنَ عَيْنَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ فَيَا أَلُولُ وَمَا أَسْرَرُتُ وَأَيْفُ مَالِكًا وَابْنَ مَكَانَ قَيَّامُ قَيْمُ وَقَالَ وَمَا أَسْرَرُتُ وَيُخَالِفُ مَالِكًا وَابْنَ جُرَيْجٍ فِي أَحْرُفٍ \*

مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَاللَّهْظُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفَاظِهِمْ \*

رَ اللّهُ اللّهُ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ حَاتِم وَعَنْ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَمَّادِ عَنْ فَ إِنَّ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً أُمَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً أُمَّ

الْمُؤْمِنِينَ بِأَيِّ شَيْء كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَبَادِكَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا احْتَلِفَ فِيهِ فِيهِ مِنْ الْمَدِنِي لِمَا احْتَلِفَ فِيهِ مِنَ الْمُدَنِي لِمَا احْتَلِفَ فِيهِ مِنَ الْمُدَنِي لِمَا احْتَلِفَ فِيهِ مِنَ الْمَوْنَ الْمُدِنِي لِمَا احْتَلِفَ إِلَى مِنَ الْمُونَ الْمُدِنِي لِمَا احْتَلِفَ إِلَى مِنَ الْمُونَ الْمُدِنِي لَمَا احْتَلِفَ إِلَى مِنَ الْمُونَ الْمُدِنِي لِمَا احْتَلِفَ إِلَى الْمَا أَنْ اللّهُ مَنْ تَشَاءُ إِلَى مِنَ الْمُونَ الْمُدِنِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى مَنْ تَشَاءُ إِلَى مِنَ الْمُونَ الْمُونِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى مَنْ تَشَاءُ إِلَى مِنَ الْمُونِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى مَنَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْلِقِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى مِنَ الْمُونِي اللْمُونِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى مَنْ تَشَاءُ إِلَى الْمُؤْلِقُ مَا الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ مَا الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُ مِنْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلِقُ مَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مَا الْمُؤْلِقُ مُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* ١٧١٢- حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْمَاحِشُونُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ وَجَّهْتُ وَجُهيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفَ عَنِّي سَيِّنَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ نَعَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَري وَمُحّي

شروع کیا کرتے تھے ؟ انہوں نے فرمایا جب آپ رات کو اٹھتے تواس دعاہے اپنی نماز شروع کرتے اَللّٰہ مَّم النج اللّٰہ جبریل، میکائیل اور اسر افیل کے پرور دگار، آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ظاہر اور پوشیدہ کے جانے والے، تو ہی اپنے بندوں میں جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کرتا ہے بندوں میں جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کرتا ہے اپنے تھم ہے، مجھے سیدھار استہ بتلا، بے شک تو ہی جے جاہے صراط مستقیم کی ہدایت عطافر ما تا ہے۔

١٤١٢ محمد بن ابي مجر مقدمي، بوسف ماجشون، بواسطه والد، عبدالرحمٰن ، اعرج ، عبيد الله بن ابي رافع ، حضرت على بن ابي طالب رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو فرماتے اِنّی وَجُّهُ مُ سے أَتُو بُ إِلَيْكَ مِل يعنى مِن في ابنارخ يسوجوكر اس ذات کی طرف کیا کہ جس نے آسان وزمین کو تیسو ہو کر بنایا اور میں مشر کین میں نہیں ہوں، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اس اللہ کے لئے ے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے لا شرینك لَكَ وَبِدُلِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ اللهُ الله تُوى بادشاه م كه تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرارب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیااور اپنے گناہوں کاا قرار کیا، سو میرے تمام گناہوں کو بخش دے اس لئے کہ تیرے سوااور کو کی گناہوں کا بخشنے والا نہیں اور مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، اس کئے کہ اچھے اخلاق کی مدایت عطا کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں اور مجھ ہے بری عاد توں کو دور کر دے اس لئے بری عاد توں کا دور کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، میں تیری خدمت کے لئے حاضر ہوں اور تیرا فرمانبردار ہوں اور تمام خوبیاں تیرے شایان شان ہیں اور شر تیری طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا، میری توفیق تیری طرف سے

وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَإِذَا رَفَعَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا الْحَمْدُ مِلْءَ الْمَرْضِ وَمِلْءَ مَا الْحَمْدُ مِلْ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُ تَ مِنْ النَّيْء بَعْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُ تَ مَنْ اللَّهُ مَّ لَكَ سَجَدُ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ وَصَوَرَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ وَصَوَرَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ الْحَالِقِينَ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ النَّحَالِقِينَ ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرٍ مَا يَقُولُ بَيْنَ النَّكُمُ لِلَّهُ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اللَّهُمُ الْمُقَدِّ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ

الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ حِ وَ حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٌ حِ وَ حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ الرَّاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِبُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَمَّهِ الْمَاحِشُونِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَنَ أَبِي سَلَمَةً عَنِ الْأَعْرَجِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَنِ أَبِي سَلَمَةً عَنِ الْأَعْرَجِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَالَ وَإِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ وَأَنَا أُولُلُ وَقَالَ وَإِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَقَالَ وَعِذَا لَوَعَلَ وَإِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ الْحَمْدُ وَقَالَ وَعَوَلَ وَإِذَا وَقَالَ وَإِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَالَ وَإِذَا لَوَالَ وَقَالَ وَالَوْلَ وَعِقَالَ وَإِذَا لَا لَوَالَ وَقَالَ وَإِذَا لَوَالَ وَقَالَ وَإِذَا لَا لَا مُسْتِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقَالَ وَقَالَ وَإِذَا لَا لَعَمْدُ وَقَالَ وَإِذَا لَهُ مُنْ وَقَالَ وَالَوْ وَقَالَ وَإِذَا لَا اللّهِ فَالَ وَالَا وَإِذَا لَا أَلَى الْمَالَا وَلَا اللّهُ لِمَنْ صَوْرَهُ وَقَالَ وَإِذَا لَا الْمَالَاقُولَ وَإِذَا لَا اللّهُ لَا أَلَالَ مُنْ حَمِدَهُ وَقَالَ وَالْمَا وَإِذَا لَا اللّهُ لِمَنْ مُوعَالًا وَالْمَالَولَ اللّهِ مَلْكُولُ وَالْمَالَا وَالْمَالَ اللّهُ لَا اللّهُ لِلْمَالَ مَالِكَ اللّهُ لَا اللّهُ لَلْمَالَا اللّهُ اللّهُ لَلْمَالُولُ وَاللّهُ وَالْمَالَا وَالْمَالَ وَالْمَالَوْلَ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَا لَا مُعْرَالُهُ وَلَا اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالَا لَهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَا الْمَالِعُ الْمَالَا لَا الْمُعْتَلُولُ الْمَالَالَا الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالِولُ الْمَالِولُولُ الْمَالَالَ

ہے اور میری التجا تیری جانب ہے تبارَکتَ وَتَعَالَيْتَ أَسُتَغُفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اور جب ركوع كرت تو فرمات اَللَّهُمَّ تَاوَعَصُبِي لِعِن الله مين تير لي ليّ ركوع كرتا ہوں اور جھھ پر ایمان لا تا ہوں اور تیر ا فرمانبر دار ہوں تیرے کئے میرے کام جھک گئے اور میری آئکھیں اور میرامغز اور میری ہڈیال اور میرے پھے اور جو رکوع سے سر اٹھاتے تو فرمات اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْأَ السَّمْوَاتِ وَمِلْأَ الْأَرُضِ وَمِلْأً مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأً مَا شِثْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدَ اور جب سجده كرت تو فرمات اللهم لك سَحَدُتُ إلى أَحَسَنَ الْنَحَالِقِينَ لِعِن إلى الله مين في تير، عي لئ سجده کیاہے اور بچھ پر ایمان لایااور تیرا فرمانبر دار ہوں میرے منہ نے اس ذات کو سجدہ کیا ہے کہ جس نے اسے بنایا اور تصویر تھینچی ہے اور اس کے کان اور آئکھوں کو چیرا ہے تبار ک الله أَحُسَنُ الْنَعَالِقِينَ كَهِم آخر مين سلام اور تشهد كے در ميان كَتِهِ اللَّهُمَّ اغُفِرُ لِي آخر تك الله ميري ان كنابول كو بخش دے جو میں نے آگے کئے اور جو میں نے پیچھے کئے اور جو چھیائے اور ظاہر کئے اور حد سے زائد کئے اور جو تو مجھ ہے زائد جِانِتَا جِ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمَوْجِرِّرُ لَآ اِلْهَ إِلَّآ أَنْتَ. ۱۱۳ اے زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی (تحویل) اسحاق بن ابراہیم ،ابوالنضر ، عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ ماہشون بن ابی سلمہ، اعرج سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر وع کرتے تواللہ اکبر كهت اور وَجُّهُتُ وَجُهِيَ رُرْحَتِ اور أَنَا أَوَّلُ الْمُسُلِمِينَ كہتے اور جب اپنا سر ركوع سے اٹھاتے توسّمِعُ اللّٰهُ لِمَنُ حَمِدَهُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمُدُ اور وَصَوَّرَهُ فَأَحُسَنَ صُورَةً فرماتے اور جب سلام پھیرتے تو فرماتے اَللّٰهُمَ اغُفِرُلِي مَا قَدَّمْتُ آخر حدیث تک اور تشهداور سلام کے در میان کا تذکرہ نہیں کیا۔

سَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَقُلْ بَيْنَ النَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ \*

(٢٥٢) بَابِ اسْتِحْبَابِ تَطُويلِ الْقِرَاعَةِ

فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ \*

١٧١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةً حِ و حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرِّبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَاللَّهُ ظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ ابْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةً بْن زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكُعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكُعُ بِهَا تُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا تُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقُرَأُ مُتَرَسِّلًا إِذَا مَرَّ بآيَةٍ فِيهَا تُسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بسُؤَالِ سَأَلَ وَإِذًا مَرَّ بتَعَوُّذٍ تَعَوُّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَامَ طَويلًا قَريبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ أَلْأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَريبًا مِنْ قِيَامِهِ قَالَ وَفِي حَدِيثِ جَرِير مِنَ الزِّيَادَةِ فَقَالَ سَمِغَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لِّكَ الْحَمْدُ \*

٥١٧١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ عُثْمَانُ

باب (۲۵۲) تہجد کی نماز میں کمبی قرأت کا استحاب۔

١٤١٧ - ابو بكربن الي شيبه ، عبد الله بن نمير ، ابو معاويه (تحويل) ز هیر بن حرب،اسحاق بن ابراهیم، جریر،اعمش (تحویل)ابن نمير، بواسطه ٔ والد، اعمش، سعد بن عبيده، مستور دبن احنف، صلہ بن ز فر، خذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے سور ۂ بقرہ شروع کر دی میں نے دل میں سوحیا کہ آپُشاید سو آیتوں پر رکوع کریں گے پھر آپ آ گے بڑھ گئے ہیں میں نے خیال کیا کہ شاید ایک دوگانہ میں پوری سورت يرْ هيں، پھر آپُ آگے بڑھ گئے، پھر ميں نے خيال کيا کہ آپ یوری سورت پررکوع فرمائیں گے اس کے بعد آپ نے سور ہ نساء شروع کروی وہ پوری پڑھی،اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی آپ تر تیل اور خوبی کے ساتھ پڑھتے تھے جب سن سیج ہوتی تو آپ سجان الله کہتے اور جب سمی سوال کی آیت پر سے گزرتے تو آپ سوال فرماتے اور جب تعوذ کی آیت پرسے گزرتے تو آپ پناہ ما تكتے، پھر آپ نے ركوع كيا اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم كہتے رہے حتی کہ آپ کار کوع بھی قیام کے برابر ہو گیا پھر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ كَهااس كے بعدركوع كے برابروبريك قيام کیا پھر سجدہ کیااور آپ کاسجدہ بھی آپ کے قیام کے برابر تھا۔ اور جرير كى روايت مين اتنى زيادتى ہے كه آپ نے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَةً كم ساتھ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ بَحَى كَها-

یساں سیر ۱۷۱۵۔عثمان بن ابی شیبہ،اسحاق بن ابراہیم، جریر،اعمش،ابو وائل سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلد اوّل)

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالَ حَتَى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْء قَالَ قِيلَ وَمَا هَمَمْتَ بِهِ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَحْلِسَ وَأَدْعَهُ \*

١٧١٦- وَحَدَّثَنَاه إِسْمَعِيلُ بْنُ الْحَلِيلِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

(٣٥٣) بَابُ الْحُتُّ عَلَي صَلَوةِ اللَّيْلِ وَإِنْ قَلَّتُ \*

١٧١٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذُنَيْهِ أَوْ قَالَ فِي أُذُنِهِ \*

رَّ مَنْ النَّهُ عَنْ عَلِي مَنْ عَلِي النَّهُ عَنْ عَلَى النَّهُ عَنْ عَلِي النَّهُ عَنْ عَلَى النَّهُ عَنْ عَلِي النَّهُ عَنْ عَلِي النَّهُ عَنْ عَلِي النَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةً النَّهُ النَّهِ النَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا فَقَالَ أَلَا تُصَلُّونَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا فَقَالَ أَلَا تُصَلُّونَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا فَقَالَ أَلَا تُصَلُّونَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا فَقَالَ أَلَا تُصَلُّونَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا اللَّهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِينَ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَينَ قُلْتُ لَهُ وَيَقُولُ ( وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءَ جَدَلًا) \*

الإنسان المسر سيء جدن ) ١٧١٩ - وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ

بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے قرائت بہت طویل کی یہاں تک کہ میں نے ایک بری بات کا ارادہ کر لیا، میں نے دریافت کیا کہ آپ نے کس چیز کا ارادہ کیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں اور آپ کو چھوڑ دوں۔ انے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں اور آپ کو چھوڑ دوں۔ ۱ے اساعیل بن خلیل، سوید بن سعید، علی بن مسہر، اعمش سے اسی سند کے ساتھی طرح روایت منقول ہے۔

## باب(۲۵۳) تہجد کی ترغیب اگر چہ کمی ہی ہو۔

کاکا۔ عثمان بن ابی شیبہ، اسحاق، جریر، منصور، ابو وائل، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کے کانوں میں یا کان میں شیطان بیشاب کرجاتا ہے۔

الال الله الله الله على الله تعالى عند بيان كرتے بين الله تعليه وسلم في انہيں اور فاطمة كو الله صلى الله عليه وسلم في انہيں اور فاطمة كو الله صلى الله عليه وسلم في انہيں اور فاطمة كو الله حكى الله عليه وسلم في انہيں پڑھتے، ميں تنجد كے لئے جگايا اور فرمايا تم (تہجد) كى نماز نہيں پڑھتے، ميں في عرض كيايا رسول الله! ہمارى جانيں الله تعالى كے قبضه كدرت ميں بين وہ جب چاہتا ہے ہميں چھوڑ و بتا ہے۔ جب ميں في درت ميں بين وہ جب چاہتا ہے ہميں چھوڑ و بتا ہے۔ جب ميں في الله عليه وسلم لوٹ گئے، كھر ميں في سناكم آپ جاتے ہوئے فرماتے تھے اور اپنی رانوں پر ہاتھ مار كے تي اور فرماتے تھے كہ انسان بہت ذاكد جھر الوہ ہے۔ مار الله عليه وسلم كے آپ بين كم آپ في فرمايا تم ميں سے ہر ايك كی سے نقل كرتے ہيں كم آپ في فرمايا تم ميں سے ہر ايك كی

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا فَإِذَا السَّيَّقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّحَلَّتِ الْعُقَدُ النَّحَلَّتِ الْعُقَدُ النَّحَلَّتِ الْعُقَدُ النَّهُ وَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ النَّهُ وَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ فَأَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفُسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْسِ كَسْلَانَ \*

گردن پر جب وہ سوجاتا ہے تو شیطان تین گر ہیں لگادیتا ہے ، ہر
ایک گرہ پر پھونک مار دیتا ہے کہ ابھی رات بہت باتی ہے ، سو
جب کوئی بیدار ہو تا ہے اور اللہ تعالیٰ کویاد کر تا ہے توایک گرہ
کھل جاتی ہے اور جب وضو کر لیتا ہے تو دو گر ہیں کھل جاتی ہیں ،
ور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو سب گر ہیں کھل جاتی ہیں ، پھروہ صبح
کو ہشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے ورنہ تو خبیث النفس اور
ست ہو تا ہے۔

سنسوم ہواکہ تہجد کے ساتھ بیدار ہونے پر ہرایک مسلمان کوذکر الہی ضرور کرناچاہئے تاکہ خباثت نفس دور ہو۔ (۱۵۶) بَابِ اسْتِحْبَابِ صَلَاقِ النَّافِلَةِ فِي باب (۲۵۴) نفل نماز کا گھر میں استخباب۔

بيته\*

. ١٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا مِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوا مِنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْعُ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَالَةِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَيْمِ وَالْعَلَاقُولُوا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُولَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ

الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ البِّي عُمَرَ عَنِ البِّي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ صَلُّوا فِي عَنِ البِّي صَلَّوا فِي البَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ صَلُّوا فِي البَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ صَلُّوا فِي البَّهِ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا \*

رَ ١٧٢٢ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْ يْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْ يْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرْ يْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ حَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذًا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي اللّهُ مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللّهَ مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللّهَ مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا \*

ما المرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ عند نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنی کچھ نمازیں اپنے گھر میں ہی ادا کیا کرواور انہیں قبر ستان نہ بناؤ (جبیا کہ وہ نماز سے خالی رہتے ہیں)۔

بر ماں مہرور بیاہ میں میں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی عبر رضی اللہ تعالی عند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنے مکانوں میں بھی نماز پڑھو اور انہیں قبرستان مت بناؤ(ا)۔

ابوسفیان، جابر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز پڑھے تو اس میں سے اپنے گھر کے لئے بھی پچھ حصه باقی رکھ لے، اس لئے کہ اللہ تعالی اس کی نماز سے اس کے گھر میں ہے گھر میں کہ میں کے گھر میں کہ میں کے گھر میں کہ میں کے گھر میں کہ میں کے گھر میں کے گھر کے گھر میں کہ میں کے گھر کی فرمائے گا۔

(۱) گھروں میں بھی نماز پڑھنی جاہئے یعنی سنن و نوافل۔ حدیث شریف کا مطلب ہیہ ہے کہ مردوں کی طرح مت بنو کہ وہ اپنے گھریعنی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے۔ نماز نہ پڑھی تو تمہارے گھر بھی قبروں کی طرح ہو جائیں گے۔ گویا کہ گھر میں نماز نہ پڑھنے والا مردے کی طرح ہے۔

٦٧٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ مُرَيْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ اللَّهِ فِيهِ مُثَلًى اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكُرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْبَيْتِ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْهَ يُعِهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكُرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ \*

١٧٢٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ \*

٥١٧١٥ حَدُّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمٌ بَنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدُّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّفِرُ مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَيْرَةً بِحَصَفَةٍ أَوْ حَصِيرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَمِّرُ وَ بَعْمَلُونَ بِصَلَّى فَخَرَج رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْمَلُونَ بِصَلَاقِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ قَالَ فَلَمْ يَحْرُجُ إِلَيْهِمُ فَالَ ثَلَمْ يَحْرَجُ إِلَيْهِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ قَالَ فَلَمْ يَحْرَجُ إِلَيْهِمُ فَالَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْضَبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْضَبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ لَهُ مُغْضَبًا فَقَالَ بَعُرْ صَلَاةٍ الْمَرْء عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَسَلَّمَ مَا وَالْمَرْء عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا وَالْمَرْء عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا وَالْمَوْ فَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَالْمَوْء عَلَيْه وَسُلَمَ الْمَالَةِ الْمَرْء عَلَيْه وَسَلَّمَ مَا وَالْمَا وَالْمَوا الْمَوالَ الْمَالْ وَالْمَالُوه فَي بُورِكُمْ فَإِلَّ نَعْمَر صَالَاةِ الْمَرْء عَلَيْه وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِه الْمَالُولُ اللَّه عَلَيْه وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالُه وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالُهُ الْمَالُولُ اللَّه عَلَيْه وَالَاهُ الْمُولُولُ اللَّه الْمُولُولُ اللَّه اللَّه عَلَيْه وَالَا اللَّه اللَّهُ ا

فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ \* َ الْمَكْتُوبَةَ \* َ الْمَكْتُوبَةَ \* َ الْمَكْتُوبَةَ \* الْمَكَتُنَا وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ بَهْزٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ

۳۷ کام، ابو اسامہ، بن براد الاشعری، مجر بن علام، ابو اسامہ، برید، ابو بردہ، ابو مویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس مکان کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اس مکان کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، زندہ اور اس مکان کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔

۱۵۲۴ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبد الرحمٰن قاری، سہیل بواسطہ ابوہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبر ستان مت بناؤ اس لئے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے کہ جس میں سور ہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔

ابوالنفر مولی عمر بن عبیدالله، بسر بن سعید، زید بن ثابت رضی ابوالنفر مولی عمر بن عبیدالله، بسر بن سعید، زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کھجور کے پتول وغیرہ یا چٹائی کے ساتھ ایک جمرہ بنایا اور رسول الله صلی الله علیه وسلم اس میں نماز پڑھنے کے لئے نکلے، پھر آپ کے پیچھے بہت لوگ اقتداء کرنے گئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے گئے، پھرایک رات سب لوگ آ کے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے گئے، پھرایک رات سب لوگ آ کے اور آپ کے میں اور دروازہ پر کنگریاں ماریں، پھر رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کی طرف غصہ میں نکلے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کی طرف غصہ میں نکلے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کی طرف غصہ میں نکلے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا کہ تمہارا برابر یہی عمل رہا تو میر اخیال وسلم نے اُن سے فرمایا کہ تمہارا برابر یہی عمل رہا تو میر اخیال کے تم اسپ کے گئے ور سے گھروں میں نماز پڑھوائی لئے گہ فرض کے علاوہ بہترین نماز کے دی کی وہی ہے جو گھر میں پڑھی جائے۔

۱۷۲۷۔ محمد بن حاتم ، جنم ، و جیب ، موسیٰ بن عقبہ ، ابوالنظر ، بسر بن سعید ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّحَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى الجُتَمَعَ الِيْهِ نَاسٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ اجْتَمَعَ الِيْهِ نَاسٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ \*

(٢٥٥) بَابِ فَضِيلةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ \* مَدْدُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي النَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ مَعْ عَنْ عَائِشَةَ مَنْ عَائِشَةَ وَسَلَمَ عَنْ عَائِشَةَ وَسَلَمَ حَصِيرٌ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي وَسَلَمَ حَصِيرٌ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي وَسَلَمَ حَصِيرٌ وَكَانَ يُحَجِّرُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُونَ بِصَلَاتِهِ وَيَيْسُطُهُ فِيهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ وَيَيْسُطُهُ عِلَيْهِ فَعَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْلَّهُ مَالَ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ وَانَّ اللَّهُ لَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ \* مِنَ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ \* مَا دُوومَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ وَكَانَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمِلُوا عَمَلًا أَثْبَتُوهُ \*

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعٌ أَبَا سَلَمَهَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعٌ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَ \* الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَ \* الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَ \* الْعَمَلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَ \* الْعَمْلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَ \* الْعَمْلِ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَدُومُهُ وَإِنْ قَلَ \* الْمُؤْمِنِينَ عَالِشَهُ قَالَ مَرْيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ سَأَلْتُ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةً قَالَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسجد میں بوریئے سے ایک حجرہ بنالیااور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے کئی رات تک اس میں نماز پڑھی حتی کہ لوگ جمع ہونے لگے پھر بقیہ حدیث بیان کی۔اوراس میں بیرزیادتی ہے کہ اگر بیہ نمازتم پر فرض ہو جاتی تو پھر تم اس کوادانہ کر سکتے۔

باب (۲۵۵) عمل دائم کی فضیلت۔

الا کار۔ محمد بن مثنیٰ، محمد بن جعفر، شعبہ، سعید بن ابراہیم، ابو سلمہؓ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زائد محبوب ہے، آپ نے فرمایا جو ہمیشہ ہو، اگر چہ تھوڑا

1249۔ زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم، جریر، منصور ابراہیم، علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اُم المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے دریافت کیا کہ اے اُم المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا طریقہ تھا۔ کیا

كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَنخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ قَالَتْ لَا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيعُ \* ١٧٣٠ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدُورَمُهَا وَإِنَّ قُلُّ قَالَ وَكَانُتُ عَائِشَةً إِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ \* ١٧٣١ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حِ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزيزِ بْن صُهَيْبٍ عَنْ أَنَس قَالَ دَخُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا لِزَيْنَبَ تَصَلِّي فَإِذَا كُسِلَتْ أُو فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ فَقَالَ خُلُوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كُسِلَ أُوْ فَتَرَ قَعَدَ وَفِي حَدِيتِ زُهَيْرٍ فَلْنَقْعُدُ \*

١٧٣٢ - وَحَدَّثَنَاه شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \* ١٧٣٣ - وَحَدَّثَنَى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ

النبِي صلى الله عليهِ وسلم مِتله البِينَ صلى اللهِ عليهِ وسلم مِتله المَكْرَة بَنُ الْمُرَادِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُورَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَخْبَرَتْهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

دنوں میں سے مسی دن کو مسی عبادت کے لئے خاص فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا نہیں آپ کی عبادت ہمیشہ ہوتی تھی اور تم میں ہے کون اس عبادت کی طاقت رکھتاہے جس کی رسول الله صلى الله عليه وسلم طاقت ركھتے تھے۔ • ١٤٥٠ ابن تمير، بواسطه والد، سعد بن سعيد، قاسم بن محمه؛ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایااللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل وہ ہے که جس پر جیشکی ہواگر چه تم ہی ہو۔اور حضرِت عائشہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہاجب کوئی عمل کرتیں تو پھراس پر جیشکی فرماتیں۔ ا٣١٤ الونكرين الي شيبه ،ابن عليه ، (تحويل) زمير بن حرب، اساعیل، عبدالعزیز،انس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ایک ر سی دوستونوں کے در میان تعلی ہو گی دیکھی اور دریافت کیا بیہ کیا ہے؟ محابہ ؓ نے عرض کیا یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رہتی ہے اور وہ نماز پڑھتی رہتی ہیں جب ست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تواسے پکڑ لیتی ہیں ، آپ نے فرمایا اسے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

کھول ڈالو، تم میں سے ہر ایک کو نماز اپنے نشاط اور خوشی کے وقت تک پڑھنی جائے۔ پھر جب ست ہو جائے یا تھک جائے تو بیٹے جائے اور زہیر کی روایت میں ہے چاہئے کہ بیٹے جائے۔ تو بیٹے جائے اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت نقل کرتے ہیں۔ نقل کرتے ہیں۔ نقل کرتے ہیں۔ سلمہ مرادی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔

ہے۔ ہونس ، ابن شہاب، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہونس ، ابن شہاب، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاز وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حولا بنت تویب ان کے پاس سے گزریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف رکھتے ہوں اور لوگوں کا ہے ، میں اور لوگوں کا ہے۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ وَزَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَنَامُ اللَّيْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا \*

١٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفْظ لَهُ عُرْوَةَ حِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَاللَّفْظ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي الْمَرَأَةُ فَقَالَ مَنْ هَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي الْمَرَأَةُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي الْمَرَأَةُ فَقَالَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً أَنَّهَا الْمُزَأَةٌ مِنْ صَاحِبُهُ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً أَنَّهَا الْمُزَأَةٌ مِنْ مَا اللَّهُ مَنْ مَا مَاكُونَ أَحَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً أَنَّهَا الْمُزَأَةٌ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَرَاقُةُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُوالَةُ مِنْ اللَّهُ الْمَرَاقُةُ مِنْ اللَّهُ الْمُولَاقُ مَا مُلَا الْمُؤَاقُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤَاقُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤَلِّةُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤَلِّةُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤَلِّةُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤَلِّةُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤَلِّةُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَالِقُومَ الْعَلَا عَلَيْهِ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّةُ مُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُومُ اللَّهُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَالِقُومُ اللَّهُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّقُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّةُ الْمُؤَلِّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

رُو الله عَلَيْهِ الْقُو آنُ أَوِ الذّكُو بَأَنْ الله الله عَنْهُ ذَلِكَ \* يَوْقُدَ أَوْ يَقْعُدَ حَتَّى يَدْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ \* يَوْقُدَ أَوْ يَقْعُدَ حَتَّى يَدْهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ \* يَوْقُدَ أَوْ يَقْعُدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حِدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِي جِ وَ اللّه بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُي جِ وَ اللّه بْنُ نُمَيْرٍ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ عِشَامِ بْنِ عُرُوةَ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ الله عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ اللّه عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النّبِيَّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النّبِيَّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُرْقُدُ حَتّى الْهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النّبِيَّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُرْقُدُ حَتّى الْهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النّبِيَّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلُو اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلْ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُرْقُدُ حَتّى يَذَهَبُ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النّبِيَّ عَنْ الْعَلَى وَهُو نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذَهُ مَا يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ أَنْ الْتَالِي وَهُو نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذَهُ مِنْ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ أَنْ النَّامِ فَلَا اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاعِسٌ لَعَلَهُ يَذَهُ مَا يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ أَنْ الْسَامِ فَلْمَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَالَةُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَيْ الْعَلَمْ وَالْمَالَةُ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَيْهِ وَلَا الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

خیال ہے کہ بیر رات بھر نہیں سو تیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیہ رات بھر نہیں سو تیں، اتنا عمل اختیار کرو کہ جس کی تم میں طاقت ہو۔ خدا کی قتم اللہ تعالیٰ (تواب دینے ہیں) نہیں تھے گا، پرتم تھک جاؤگے۔

۱۹۳۷- ابو بکر بن ابی شیبه، ابو کریب، ابو اسامه، ہشام بن عروه (تحویل) زہیر بن حرب، یجی بن سعید، ہشام بواسطہ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس ایک عورت بیٹی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ بیس نے عرض کیا یہ ایسی عورت ہے جو سوتی نہیں اور نماز پر حتی رہتی ہے، آپ نے فرمایا اتنا عمل کرو کہ جتنی طاقت ہو، خداکی قشم اللہ تعالی ثواب دینے سے نہیں تھے گا گرتم تھک طاقت ہو، جاؤگے اور آپ کو دین میں وہی چیز پہند تھی کہ جس پر ہیشگی اور وہ ماصل ہو اور ابوسامہ کی روایت میں ہے کہ بنی اسد کے وہام حاصل ہو اور ابوسامہ کی روایت میں ہے کہ بنی اسد کے قبیلہ کی عورت تھی۔

باب (۲۵۲) نمازیا تلاوت قر آن کریم اور ذکر کی حالت میں او نگھ اورسستی کے غلبہ پراس کے زائل ہونے تک بیٹھ جانایاسو جانا۔

١٧٣٦ - وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ هَذَا مَا حَدَّنَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْ لِسَانِهِ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّهُ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ \*

۱۳۶۱۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہام بن منبہ اُن چند احادیث میں سے نقل کرتے ہیں جو ان سے ابوہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز پڑھتا ہواور اس کی زبان قر آن کریم میں اسکے کے کیا پڑھ رہا ہے تولیٹ جائے۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

## كِتَابُ فَضَآئِلِ الْقُرْانِ وَمَا يَتَعَلَقُ بِهِ

(۲۰۷) بَابِ الْآمْرِ بِتَعَهَّدِ الْقُرْانِ وَكَرَاهَةِ قَوْلِ نَسِيْتُ آيَةً كَذَا \*

باب (۲۵۷) قر آن کریم کی حفاظت اور اس کے یادر کھنے کا حکم اور بیر کہنے کی ممانعت کہ میں فلاں آیت بھول گیا۔

ک ۱۷۳۱ ابو بکر بن افی شیبه ،ابو کریب،ابواسامه ، ہشام بواسطه والد، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم رات کوایک شخص کامسجد میں قرآن کریم برخ صنا سنتے ہے ، آپ نے فرمایا الله تعالی اس پر رحمت نازل فرمائے اس نے مجھے فلال قلال آیت یاد دلا دی که جے میں فلال سورت سے جھوڑ دیتا تھا۔

۱۷۳۸ این نمیر، عبدہ، ابو معاویہ، ہشام، بواسطہ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا مسجد میں قرآن کریم پڑھنا ہے تھے تنہے تب آپ نے فرمایا اللہ تعالی اس پر رحمت فرمائے کہ مجھے اس نے ایک آ بہت یاد دلادی جو میں بھلادیا گیا تھا (۱)۔

١٧٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَانَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ كُرَيْبٍ قَالَانَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمْهُ اللَّهُ لَقَدْ ذَكَرَنِيْ كَذَا وكَذَا أَيَةٌ كُنْتَ اسْقَطَتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا أَيَةٌ كُنْتَ اسْقَطَتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا أَيَةٌ كُنْتَ اسْقَطَتُهَا مِنْ سُوْرَةِ كَذَا وَكَذَا \*

١٧٣٨ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةً وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَحُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَّنِي آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا \*

(۱) قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جانا دوطرح سے ہو تاتھا ایک تواس حصہ کا بھول جانا جس کو منجانب اللہ منسوخ کرنا ہو تاتھا، اس کا بھول جانا تو ہمیشہ کے لئے ہو تاتھا دوسر سے طبعی اور بشری تقاضے سے کسی جھے کا بھول جانا، ایسی بھول پر آپ قائم نہیں رہتے تھے، یاد دلایا جاتا تھا۔ (فا کدہ) قاضی عیاضؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تعلیم و تبلیغ کے طریقوں کے علاوہ ابتداءً بھول ہو سکتی ہے اوریبی جمہور محققین کامسلک ہے۔

٩٧٣٩ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثُلِ الْإِبلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهِا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ\*

الْمُشَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى الْمُشَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا اَبْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ الْقَطَّانُ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا اَبْنُ مَحَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُمْرَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ يَعْفِي ابْنَ عَيْلُولِ وَحَدَّثَنَا أَنْسُ يَعْنِي ابْنَ عَيَاضٍ يَعْنِي ابْنَ عَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَى النَّهِ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عُقْبَةً كُلُّ هَوُلُاء عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَبِي وَزَادَ فِي حَدِيثِ مُوسَى بَنَ عَقْبُهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ \*

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَبَعِ شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَبَعِ شَيْبَوَ اللّهِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي وَائِلُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعْسَمَا لِأَحَدِهِمْ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعْسَمَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُو نُسِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعْسَمَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُو نُسِي

9 سا 2 ا۔ یکی بن یکی ، مالک ، نافع ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن یاد کرنے والے کی مثال اس اونٹ کے طریقہ پر ہے کہ جس کا ایک پیر بندھا ہو کہ اگر اس کے مالک نے اس کا خیال رکھا تورہا ورنہ چل دیا۔

مه کا۔ زہیر بن حرب، محد بن مثنی، عبید اللہ بن سعید، یجی قطان (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبه، ابو خالد احمر، ابن نمیر، بواسطه والد، عبید الله (تحویل) ابن ابی عمر، عبدالرزاق، معمر، ابوب (تحویل) قتیبه بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن ابوب (تحویل) محمد بن اسحاق مسیمی، انس بن عیاض، موسی بن عقبه، نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه مالک کی روایت کی طرح نقل نافع، ابن عمر رضی الله تعالی عنه مالک کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔ باتی موسی بن عقبہ کی روایت میں اتنااضافہ ہے کہ قرآن پڑھنے والارات اور دن کو اٹھ کر پڑھتار ہتا ہے تویادر کھتا ہے اور اگر نہیں پڑھتار ہتا تو بھول جا تاہے۔

اسم کار زہیر بن حرب، عثمان بن ابی شیبہ ، اسحاق بن ابراہیم ، جربر ، منصور ، ابو وائل ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی براہ کہ تم میں سے کوئی بیہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا۔ یوں کہے کہ بھلا دیا گیا۔ قرآن کا خیال اور یاد داشت رکھو کیونکہ وہ لوگوں کے سینوں سے ان چار پایوں سے زائد بھا گئے والا ہے کہ جن کی ایک نانگ بندھی ہو۔

**Y**\_4

الرِّجَال مِنَ النَّعَم بعُقَلِهَا \* ١٧٤٢ - حَدَّثَنَا ۚ الْبِنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةً حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ تَعَاهَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِفَ وَرُبَّمَا قَالَ الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصَّيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ

نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نَسِّي \* ١٧٤٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ شَقِيق بْنِ سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِئُسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ سُورَةً كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّيَ \*

١٧٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاهَدُوا هَذَا الْقَرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلَّتُا مِنَ

الْإِبِلِ فِي عُقَٰلِهَا وَلَفْظَ الْحَدِيثِ لِابْنِ يَرَّادٍ \* (٥٨) بَابِ اسْتِحْبَابِ تُحْسِينِ الصَّوْتِ

هَ ١٧٤ – حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

٣٢ ١ ـ ١ ـ ١ ابن نمير بواسطه ُ والد ، ابو معاويه ( شحويل ) ليجيٰ بن ليجيٰ، ابو معاویہ، اعمش، شقیق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن کریم کاخیال رکھواس لئے کہ وہ سینوں سے ان چوہاؤں ہے زائد بھاگنے والا ہے جن کا ایک یاؤں بندھا ہو ،اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ریہ نہ کہے کہ میں فلال آیت بھول گیا بلکہ ریہ کھے که بھلادیا گیا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

٣٣ ١١ محمد بن حاتم، محمد بن بكر، ابن جريج، عبده بن ابي لبابه، شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے سناوہ فرمار ہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہے تھے کہ آدمی کے لئے میہ کہنا بہت براہے کہ میں فلاں فلال آیت مجول گیا بلکہ بوں کئے کہ محلادیا گیا۔

س سامایه عبدالله بن براد اشعری، ابو کریب، ابو اسامه، برید، ابو برده، ابو موسیٰ رضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ہے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قرآن کریم کاخیال رکھو، فشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے بیہ قر آن کریم اونٹ سے زائد بھاگنے والا ہے اپنے

باب (۲۵۸)خوش الحانی کے ساتھ قر آن کریم یڑھنے کااستحباب۔

۵ ۱۷ مرو ناقد، زهیر بن حرب، سفیان بن عیبینه، زهری، ابوسلمه ،ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم م سے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایس محبت صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

يَتْعَنَى بَالقُرَانَ ١٧٤٦ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حِ و حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كَمَا يَأْذَنُ لِنَبِيٌّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ \*

١٧٤٧ - وَحَدَّنَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّنَنَا عَرْبِدُ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لِشَيْء مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْء مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْء مَا أَذِنَ لِنَبِي حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجُهُرُ بِهِ \* لِنَبِي حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجُهُرُ بِهِ \* لِنَبِي حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى ابْنُ أَحِي ابْنِ وَهُبٍ حَدَّثَنَا لِنَبِي حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجُهُرُ بِهِ \* عَمِّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ أَخِي ابْنِ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَمِّ بْنُ عَمْرُ بْنُ عَمْرُ بْنُ مَعْلِي عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا اللَّهِ صَلَّى مَالِكٍ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا اللَّهِ صَلَّى مَالِكٍ وَحَيْوَةً بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعَ \* اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعَ \*

١٧٤٩ - وَحَدَّنَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا هِقُلْ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَذِنَ اللّهُ لِشَيْءِ كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآن يَحْهَرُ بهِ \*

كَادَبِهِ بِنَبِي يَتَعَنِّي بِالْقُرَانِ يِجَهِرَ بِهِ ١٧٥٠ - وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بَنْ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَىَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ أَنَّ

اور خوشی کے ساتھ کسی چیز کو نہیں سنتاجیسے اس نبی خوش آواز کوجو خوش الحانی کے ساتھ قر آن کریم پڑھے۔

۲۳ کا۔ حرملہ بن کی ابن وہب، یونس (تحویل) یونس بن عبدالاعلی ، ابن وہب، عمرو، ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے جیسا کہ اس نبی سے سنتا ہے جو کہ خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھے۔

2 4 2 1 بن علم، عبدالعزیز بن محمد، یزید بن ہاد، محمد بن ابراہیم، ابوسلمہ، ابوہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کسی چیز کو نہیں سنتا جیسا کہ خوش الحان نبی کی آواز سنتا ہے جو کہ بلند آواز سے قرآن کریم پر طبتا ہے۔

۸ ۲ کا۔ ابن اخی ابن وہب، عبد اللہ بن وہب، عمر و بن مالک، حیوۃ بن شریح، ابن ہاد اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں اور اس میں سَمِع کالفظ نہیں کہا۔

۱۷۳۹ میں موسی، مقل، اوزاعی، کیجیٰ بن ابی کثیر، ابوسلمه،
ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح نہیں سنتا
جیسا کہ اس نبی کی آواز کو سنتا ہے جو بلند آواز کے ساتھ قرآن
کریم پڑھتا ہے۔

1400۔ یکی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اساعیل بن جعفر، محمد بن عرو، ابوسلمہ، ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یجیٰ بن ابی کثیر کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں مگر ابن ابوب نے اپنی روایت ہیں کیا دُنِه کا لفظ بولا ہے۔

ابْنَ أَيُّوبَ قَالَ فِي رَوَايَتِهِ كَإِذْنِهِ \* ١٧٥١ - حَدَّثَنَا أَبُوَ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ حِ وِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مِغُولَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ أَوِ الْأَشْعَرِيُّ أَعْطِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِير آل دَاوُدَ \*

٢ ۽ ١٧ – وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا طَلَّحَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِأَبِي مُوسَى لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاْءَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ

مَزَامِيرِ آل دَاوُدَ \*

١٥٣ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَوَ كِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُعَاوِيَةً بْن قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ مُغَفّل الْمُزَنِيّ يَقُولُ قَرَأَ النُّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْح فِي مَسِيرٍ لَهُ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَرَجَّعَ فِي قِرَاعَتِهِ قَالَ مُعَاوِيَةً لَوْلَا أَنِّي أَخَافَ أَنْ يَحْتَمِعَ

عَلَىَّ النَّاسُ لَحَكَيُّتُ لَكُمْ قِرَاءَتَهُ \*

( فائدہ )خوش الحانی اور ساد گی کے قر آن کریم پڑھنامتحب ہے ، اس کادل پر اثر ہو تاہے مگر گویوں اور فساق کی آواز سے گنتاخی اور بے

١٧٥٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَٰدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاٰويَةَ ابْنِ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّل قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى

نَاقَتِهِ يَقْرَأُ سُورَةً الْفَتْحِ قَالَ فَقَرَأُ ابْنُ مُغَفَّلِ

ا24ا\_ابو بكرين الى شيبه، عبدالله بن نمير (تحويل) ابن نمير، بواسطه والد، مالك بن مغول، عبدالله بن بريده، بربيره رضي الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالله بن قیس یا اشعری کو داؤد علیه السلام کی آوازوں میں ہے ایک آواز دی گئی ہے۔

۱۷۵۲ واوُد بن رشید، کیجیٰ بن سعید، طلحه، ابو برده، ابوموسیٰ رضی اللہ نعالیٰ عنه ناقل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایااگر تم مجھے ویکھتے ﴿ تُو بہت خوش ہوتے) جب کل رات میں تمہاری قرأت من رہا تھا۔ بے شک داؤد علیہ السلام کی آوازوں میں سے حمہیں ایک آوازدی گئی ہے۔

١٤٥٣ ابو بكر بن ابي شيبه، عبدالله بن ادريس ، شعب، معاویه بن قره، عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال راسته میں اپنی سواری پر سور ہُ فتح پڑھی اور آپ اپنی قر اُت میں آواز دہراتے تھے۔ معاویہ "بیان کرتے ہیں اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہو تا کہ لوگ مجھے تھیر لیں گے تومیں آپ کی قرائت

۵۴۷ اے محمد بن متنیٰ، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، معاویه بن قرق، عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ منتخ مکہ کے دن اپنی او منمی پر سور و منتج پڑھ رہے تھے چنانچہ ابن مغفل ا نے پڑھااور اپنی آواز کو دہرایا (کہ جس سے لرزہ پیدا ہو تا تھا) معاویة بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگ نہ ہوتے تو میں بھی ویسی ہی

وَرَجَّعَ فَقَالَ مُعَاوِيَةً لَوْلَا النَّاسُ لَأَحَذْتُ لَكُمْ بِذَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ \*

٥٩٥٠ - وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِئِيُّ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ بِهَذَا اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ بِهَذَا اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ بِهَذَا اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّيْتِ خَدِيثٍ خَالِدٍ بْنِ الْحَارِثِ الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثٍ خَالِدٍ بْنِ الْحَارِثِ الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثٍ خَالِدٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ عَلَى رَاحِلَةٍ يَسِيرُ وَهُو يَقْرَأُ سُورَةً الْفَتْحَ \* قَالَ عَلَى رَاحِلَةٍ يَسِيرُ وَهُو يَقْرَأُ سُورَةً الْفَتْحَ \* قَالَ عَلَى رَاحِلَةٍ يَسِيرُ وَهُو يَقْرَأُ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ لِقَرَاءَةِ الْقَرَادِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرَادِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرَادِ الْسَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرَادِ السَّكِينَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرَادُ \*

آ۱۷٥٦ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا آبُو خَيْشَمَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَجُلُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ فَتَغَشَّنَهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتُ لِلْقُرْآنِ \*

م قراًت کرتا جیسا کہ ابن مغفل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قراُت بیان کی ہے۔ کی قراُت بیان کی ہے۔

۵۵۵ا۔ یکیٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، (تحویل) عبید اللہ بن معاذ، بواسطہ کوالد، شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور خالد بن حارث کی روایت میں ہے کہ آپ اپنی سواری پر سوار تھے اور سور و فتح پڑھتے جاتے تھے۔

باب (۲۵۹) قرآن کریم کی قرأت پر سکینت کا نازل ہونا۔

اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سور ہ کہف پڑھ رہا اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سور ہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑاد و کمی رسیوں میں بندھا ہوا تھا سو اس برایک بدلی آنے گی اور وہ گھو منے گی اور قریب آنے گی اور اس کا گھوڑا اسے دکھے کر بھا گئے لگا، جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ چیز بیان کی، آپ نے فرمایا یہ سکینت ہے جو کہ قرآن سے یہ چیز بیان کی، آپ نے فرمایا یہ سکینت ہے جو کہ قرآن کر یم کی برکت سے نازل ہوئی ہے۔

( فا کدہ )سکینت اللہ تعالیٰ کی مخلو قات میں ہے ایک چیز ہے کہ جس ہے اطمینان اور رحمت حاصل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں، داننداعلم۔

2021۔ ابن مثنیٰ، ابن بشار، محر بن جعفر، شعبہ ، ابواسحاق، براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سور ہ کہف پڑھی اور گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا تو وہ بھاگنے لگا، جب اس نے نظر کی تودیکھا کوایک بدلی ہے جس نے اُس کو گھیر رکھا، اس نے اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا اے فلاں پڑھتا جا یہ سکینت ہے جو قر آن کریم کی تلاوت کے وقت یا تلاوت کے لئے نازل ہوتی ہے۔ ١٧٥٧ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُا فَرَأَ رَجُلِ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ دَابَّةٌ فَحَعَلَتْ تَنْفِرُ فَرَأَ رَجُلِ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ دَابَّةٌ فَحَعَلَتْ تَنْفِرُ فَرَا رَجُلِ الْكَهْفَ وَفِي الدَّارِ دَابَّةٌ فَحَعَلَتْ تَنْفِرُ فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيتُهُ قَالَ اقْرَأَ فَلَانُ فَذَكَرَ فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيتُهُ قَالَ اقْرَأَ فَلَانُ فَذَكَرَ فَلَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأَ فُلَانُ فَلَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأَ فُلَانُ فَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأَ أَوْ تَنَزَّلَتُ فَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأَ أَوْ لَنَوْلَكُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأَ أَوْلَا لَكُونَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اقْرَأَ أَوْلَانُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالَ اقْرَأَ أَوْلَانُ لَيْكَ لِلْنَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اقْرَأَ أَوْلَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الْوَرْ لَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْكُولُ لَوْلَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

4A#

١٧٥٨- وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ

فَذَكَرًا نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا تَنْقُزُ \* ٩ ٥٧٥ - وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ وَخَجَّاجٌ بْنُ الشَّاعِرِ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَبَّابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلُةً يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقُرَأً ثُمٌّ جَالَتْ أَخْرَى فَقَرَأً ثُمٌّ جَالَتْ أَيْضًا قَالَ أُسَيْدٌ فَجَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذًا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُج عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا قَالَ فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْل أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي إِذْ جَالَتْ فَرَسِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأِ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتُ أَيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأِ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا فَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأِ ابْنَ حُضَيْر قَالَ فَانْصَرَفْتُ وَكَانَ يَحْيَى قَريبًا مِنْهَا حَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُ جَ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أُرَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ \*

۵۸ که این متنی، عبدالرحمٰن بن مهدی، ابو داؤد، شعبه، ابو اسخاق سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر اس میں تَنُقُز كالفظ بولا ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

١٤٥٩ حسن بن على حلواني، حجاج بن شاعر، ليعقوب بن ا براميم، بواسطه ُ والد، بزيد بن ماد، عبدالله بن خباب، ابو سعيد خدری ،اسید بن حفیر رضی الله تعالی عنه این تھجوروں کے کھلیان میں ایک شب قر آن کریم پڑھ رہے تھے کہ ان کا گھوڑا کودنے لگا،انہوں نے کچر پڑھناشر وغ کیا تو کچروہ کودنے لگا، پھروہ پڑھنے لگے پھروہ کوونے لگا، بیان کرتے ہیں کہ میں ڈرا کہ تمہیں یجیٰ کونہ کچل ڈالے سومیں اس کے پاس جاکر کھٹرا ہو گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک سائبان سامیرے سریرے اور اس میں چراغ سے روشن ہیں اور وہ او پر کو چڑھنے لگا یہاں تک کہ میں بچر اسے نہ دیکھ سکا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ رات کو میں اینے کھلیان میں قر آن کریم پڑھ رہاتھا کہ یک بارگی میر انگوڑا کود نے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حفیر ؓ یڑھے جاؤ ، انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتار ہا پھر وہ کودنے لگا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حفیر "بڑھے جاؤ، انہوں نے عرض کیا کہ میں پڑھتار ہا پھر وہ کودنے لگا پھر ر سول الله صلَّى الله عليه وسلم نے فرمایا پڑھے جاؤ، ابن حفیسر بولے جب میں فارغ ہوا تو سیجیٰ گھوڑے کے قریب تھا مجھے خوف ہوا کہ تہیں ہیہ بچیٰ کو نہ کچل ڈالے اور میں نے ایک سائبان سادیکھا کہ اس میں چراغ سے روشن تھے اور وہ اوپر کو چڑھ گیا یہاں تک کہ پھر میں اے نہ دیکھ سکاتب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیہ فرشتے تھے جو تمہاری قر اُت سنتے تھے اور اگر تم پڑھے جاتے تو صبح کولوگ ان کو دیکھتے اور وہ ان کی نظرے پوشیدہ نہ رہے۔

. ١٧٦. حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِل الْحَحْدَرِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ قَتَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقُرَأَ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأَثْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا ريحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ ريحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا َيَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَل الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا ريحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ \*

١٧٦١ - وَحَدَّثَنَا هَلَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا يَحْيَي إِبْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ كِلَّاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ بَدَلَ الْمُنَافِقِ

(٢٦٠) بَابِ فَضِيلَةِ حَافِظِ الْقُرْآنِ \* ١٧٦٢– حَدَّثَنِنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةً قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْن أُوْفَى عَنْ سَعْدِ بْن هِشَامِ عَنْ عَائِشَةُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاهِرُ بِالْقَرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَنَعْنَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَحْرَانِ ١٧٦٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ

۲۰ ۱۷\_ قتیبه بن سعید، ابو کامل جه حدری، ابوعوانه، قیاده، الس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول ِالله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو که قر آن کریم پڑھتا ہے تر بچ کی طرح ہے کہ خوشبواس کی عمرہ اور مز ہاچھاہے اور اس مومن کی مثال جو کہ قر آن کریم نہیں پڑھتا تھجور کی سی ہے کہ خو شبو پچھ تہیں تمر مزہ میٹھا ہے اور اس منافق کی مثال جو کہ قر آن کریم پڑھتا ہے ریجان کی سی ہے کہ خو شبواحیمی مگر مزہ کروڑا ہے۔اور اس منافق کی مثال جو کہ قر آن کریم نہیں پڑھتااندرائن کی سی ہے کہ اس میں خوشبو مجھی نہیں اور مزہ بھی کڑواہے۔

١٤٦١ مداب بن خالد، جام، (تحويل) محمه بن متنيٰ، يحييٰ بن سعید، شعبہ، قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے مگر ہمام کی روایت میں منافق کے بجائے فاجر كالفظهـ

## باب(۲۲۰) حافظ قرآن کی فضیلت۔

١٤٦٢ قتيبه بن سعيد، محمد بن عبيد عنرى، ابو عواند، قاده، زراره بن او فی، سعد بن هشام، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قر آن کاماہر (حافظ) اُن بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہےجولوح محفوظ کے قریب لکھتے رہتے ہیں اور جو قر آن پڑھتا ہے اس میں ا ٹکتاہے اور اس کو محنت ہوتی ہے اس کو دو گنا تواب ہے(۱)۔

۱۷۲۳ محمد بن متني ،ابن اني عدى، سعيد (تحويل) ابو بكر بن الي

(۱) اشکنے والے کو فی نفسہ دو گنااجر ملتاہے ایک پڑھنے کاووسر امشقت برداشت کرنے کا۔ بیہ بات ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کے لئے ارشاد فرمائی تاکہ وہ مایوس ہو کر تلاوت چھوڑنہ دے۔ یہی معنی نہیں کہ ماہر قر آن ہے بھی زیادہ اجر ملتاہے اس لئے کہ اس کواجر زیادہ ملتاہے کیو نکہ اسے مقرب ملا نکہ کی معیت حاصل ہے۔

أَبِي عَدِيٌ عَنْ سَعِيدٍ حَ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ كَلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ فِي حَدِيثِ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ فِي حَدِيثِ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ و قَالَ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُو يَشْتَدُ عَلَيْهِ لَهُ أَحْرَان \* وَكِيعٍ وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُو يَشْتَدُ عَلَيْهِ لَهُ أَحْرَان \* وَكِيعٍ وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُو يَشْتَدُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ وَالْحُذَّاقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ الْمَقْرُ و عَلَيْهِ \* اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ أَمْرَنِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ أَمْرَنِي اللّهُ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ سَمَّانِي لَكَ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٥٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيِّ بْنِ كَعْبِ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَعْبِ إِنَّ اللَّهَ وَسَمَّانِي لَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَكَى \*

ِ سُمَّاكَ لِي قَالَ فَجَعَلَ أَبَيٌّ يَبْكِي \*

الْحَارِثِيُّ الْحَارِثِيُّ الْحَارِثِيُّ الْحَارِثِيُّ خَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ رَسُولُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيُّ بِمِثْلِهِ \*

(٢٦٢) بَابِ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَافِظِهِ لِلِاسْتِمَاعِ وَالْبُكَاء عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّدَّثُرِ \*

شیبہ، وکیع، ہشام دستوائی، قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور دکیع کی روایت میں بیر الفاظ ہیں کہ اس پر تختی ہوتی ہے تواس کے دو تواب ہیں۔

باب (۲۲۱) افضل کا اپنے سے کم مرتبہ والے کے سامنے قرآن پڑھنے کا استخباب۔

۱۲۵۱ مراب بن خالد، جام، قادة، انس بن مالک رضی الله تعالی عند بیان کرتے بیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت الی بن کعب رضی الله تعالی عنه سے فرمایا که الله تعالی عنه نے مجھے تھم دیا که میں تمہارے سامنے قرآن کریم پڑھوں، انہوں نے محصے تم دیا کہ میں تمہارے سامنے قرآن کریم پڑھوں، انہوں نے عرض کیا کیا الله جل جلالۂ نے میرانام آپ سے لیا ہے لیا ہے تو ابی بن کعب فرمایا ہاں الله تعالی نے تمہارانام مجھ سے لیا ہے تو ابی بن کعب فرونے گئے۔

۲۷۱۔ بیچیٰ بن حبیب حارتی، خالد بن حارث، شعبہ، قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (۲۲۲) حافظ سے قرآن کریم سننے کی درخواست کرنااور بوقت قراُت رونااور اس کے معانی پرغور کرنا۔ ۱۹۷۵ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم، عبیدہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے بین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن کریم پڑھو۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ بی پرنازل ہواہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں اور سے سنوں، پنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی جب میں اس آیت پر چنانچہ میں نے اور کے ساورہ نساء پڑھنی شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فکی نف اِذَا جِنْنَا مِنْ شُکل اُمَّةٍ اَ بِشَهِیْدٍ اللّٰخ تو میں نے اپناسر اُٹھایا، یا میرے بازومیں کسی نے چنکی لی تو میں نے اپنا میرے بازومیں کسی نے چنکی لی تو میں نے اپنا میرے بازومیں کسی نے چنکی لی تو میں نے اپنا

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

۱۷۶۸ میں سری، منجاب بن حارث حمیمی، علی بن مسهر، اعمش سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ باتی ہناد نے اپنی روایت منقول ہے۔ باتی ہناد نے اپنی روایت میں اتنا ضافہ کیا ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن کریم پڑھواور آپ منبر پر تھے۔

سر اُٹھایا تود یکھاکہ آپ کے آنسو جاری ہیں۔

14 ابو بحر بن ابی شیبہ ، ابو کر یب ، ابواسامہ ، مسعر ، عمر و بن مرہ ، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضلی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میر سے سامنے قرآن کریم پردھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں اور آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے ، آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کسی اور سے سنوں ، غرض کہ عبداللہ بن مسعود ؓ نے سور ہ نساء کے شروع سے اس آ یت تک پڑھا فکیف إذا جئنا مِن کُلِ اُمَّةً بِشَهِیدٌ تو آپ روئے۔ مسعر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے معن ، جعفر بن آپ روئے۔ مسعر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے معن ، جعفر بن آپ روئے۔ مسعر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے معن ، جعفر بن آپ روئے۔ مسعر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے معن ، جعفر بن آپ روئے۔ مسعر بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے معن ، جعفر بن اللہ عنی بین امت کے حال سے واقف تھا، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شَهِیدُدًا عَلَیْهِ مُ

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى حَفْصِ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا حَفْصُ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى عَيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرَأُ عَلَيَّ الْقُرْآنَ قَالَ فَقُلْتُ يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرَأُ عَلَيْ الْقُرْآنَ قَالَ اللهِ صَلّى رَسُولَ اللهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ الْفُرْآنَ قَالَ اللهِ اللهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ قَالَ إِنِي رَسُولَ اللهِ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ قَالَ إِنِي الشَّهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأُتُ النّسَاءَ حَتَّى الشَّهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأُتُ النّسَاءَ حَتَّى إِذَا حِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحَنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلًاء شَهِيدٍ وَجَنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلًاء شَهِيدًا ) رَفَعْتُ رَأُسِي أَوْ وَحِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلًاء شَهِيدًا ) رَفَعْتُ رَأُسِي فَرَأَيْتُ وَجَنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلًاء شَهِيدًا فَرَفَعْتُ رَأُسِي فَرَأَيْتُ عَمْرَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأُسِي فَرَأَيْتُ وَعَمْرَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَرَفَعْتُ رَأُسِي فَرَأَيْتُ وَمُوعَهُ تَسِيلًا \*

١٧٦٨ - حَدَّنَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَمِنْحَابُ بْنُ الْسَرِيِّ وَمِنْحَابُ بْنُ الْسَوِيِّ وَمِنْحَابُ بْنُ مُسْهِرٍ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ جَمِيعًا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ هَنَّادٌ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ اقْرَأَ أُعَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمُنْهُ وَهُو عَلَى الْمُعْمَلُ الْمُنْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْهُ وَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللْمُ الْعُلِي الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْعُلِي الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ

صیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلد اوّل)

دُمْتُ فِيهِمْ أَوْ مَا كُنْتُ فِيهِمْ شَكَّ مِسْعَرٌ \*

اُن میں تھا(زندہ تھا)مسعر کوشک ہے کہ ٹُنٹُ کہایادُمُٹُ معنی ایک ہی ہیں۔

یے ہیں۔ (فائدہ)رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۂ نساء کی ہے آیت جب سنی تواس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا قول نقل کیا کہ وہ بارگاہ الہٰی میں عرض کریں گے کہ جب تک میں زندہ تھا،اپنی امت کے حال سے واقف تھا پھر جب تونے مجھے اٹھالیا پھر اُن کاحال توہی جانتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو علم غیب نہیں ہو تاجب کہ آج کل کے جہال اور فساق اولیاء کو بھی اس صفت کے ساتھ موصوف کرتے ہیں۔

- ١٧٧٠ حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا عَنْ عَلْقَمَةً حَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ بِحِمْصَ فَقَالَ لِي عَنْ عَلَيْهِمْ سُورَةَ بَعْضُ الْقَوْمِ اقْرَأُ عَلَيْنَا فَقَرَأُت عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُعْضُ الْقَوْمِ وَاللَّهِ مَا يُوسُف قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاللَّهِ مَا يُوسُف قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَاللَّهِ مَا هَكُذَا أُنْزِلَت قَالَ قُلْتُ وَيْحَك وَاللَّهِ لَقَد قَرَأُتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَحْسَنْتَ فَبَيْنَمَا أَنَا أُكَلِّمُهُ إِذْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْحَمْرِ قَالَ فَقُلْتُ أَتَشْرَبُ الْحَمْرِ قَالَ فَقُلْتُ أَتَشْرَبُ الْحَمْرِ قَالَ فَقُلْتُ أَتَشْرَبُ الْحَمْرِ قَالَ فَقُلْتُ مَتَّى أَجْلِدَكَ قَالَ فَعَلَاتُ مَتَى أَجْلِدَكَ قَالَ فَعَلَاتُ مَتَى أَجْلِدَكَ قَالَ فَحَلَدُتُهُ الْحَمْرِ فَالَ فَعَلَى أَوْلَا فَقُلْتُ مُ أَتَشْرَبُ الْكَوْلَاكُ قَالَ فَعَلَدُتُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ قَالَ فَعَلَاتُ مَا أَنْ الْمُعَلِدُكُ قَالَ فَعَلَاتُ مَنْ أَلَا أُلَالًا أُولَالًا فَقَالَ فَقَلْتُ أَنَا أَكُولَاكُ فَقَالَ فَعَلَاتُ أَنْ الْعُرَادِكُ قَالَ فَعَلَاتُ أَنَا أَلَا أَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ لَلْكُولَالًا اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَالُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا الْفَالَالُكُمُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلْمُ اللَّهُ عَلَيْتُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُ

العَلَمَ وَعَلَيْ السُّحَقُ الْنَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ الْنَ الْمَاهِيمَ وَعَلِيُّ الْنَ الْمَوْسَ ح و حَدَّنَنَا أَبُو الْمَوْبَكُرِ اللَّهُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ مُعَاوِيَةً فَقَالَ لِي أَحْسَنْتَ \* فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً فَقَالَ لِي أَحْسَنْتَ \* فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً فَقَالَ لِي أَحْسَنْتَ \* فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً فَقَالَ لِي أَحْسَنْتَ \* (٢٦٣) بَابٍ فَضْلٍ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَتَعَلَّمِهِ \*

سَبِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ غَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ

میں آئے سَنُتَ کالفظ نہیں ہے۔ باب (۲۲۳) نماز میں قر آن کریم پڑھنے اور اس کے سکھنے کی فضیلت۔

ا کے ا۔ اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس

( شحویل ) ابو بکر بن ابی شیبه ، ابو کریب ، ابو معاویه ، اعمش سے

اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور ابو معاویہ کی روایت

ابو بكر بن ابی شیبه، ابو سعید، اشج، و كیع، اعمش، ابو صالح، ابو بر روضی الله تعالی عنه بیان كرتے بیں كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا كه تم میں سے كوئی به بہند كرتا ہے كه جب گھرلوث آئے تو تین حامله أو نٹنیاں پائے جو نہا بت بى

صیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

إلى أهْلِهِ أَنْ يَحِدُ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُ كُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ \* صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ \* صَلَّاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَبِي شَيْبَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَحَدَّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَنَحْنُ فِي الصَّفَةِ فَقَالَ آيُكُمْ يُحِبُ أَنْ يَعْدُو وَسَلَّمَ وَلَكَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ قَالَ مَعْدُو مَنْ نَعْدُو كَلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ وَسَلَّمَ لَكُو يَعْمُ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْمُ أَوْ يَقْرُ أَنَّ يَعْدُو يَعْمُ أَوْ يَقْرُ أَنَّ عَنْ رَحِم اللَّهِ عَرْمَ إِلَى الْمَسْحِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرُأُ آيَتَيْنِ وَثَلَانَ أَفَلَا يَعْدُو كَنَافِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَافَتَيْنِ وَثَلَاثُ أَعْدُو كَالِكُ أَنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْكُمْ أَوْ يَقْرُأُ آيَتِيْنِ وَلَكُ أَلَاثُ كَامُ اللَّهُ عَرْمُ أَنْ الْمَعْدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرُأُ آيَتِيْنِ وَلَكُولُ كَامُ أَوْ يَقْرُأُ آيَتِيْنِ وَلَلَاثُ أَعْدُو اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَيْرٌ لَهُ مِنْ نَافَتَيْنِ وَلَكُو أَلْكُ وَلَاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبُعٍ وَمِنْ أَرْبُعٍ وَمِنْ أَرْبُعٍ وَمِنْ أَرْبُعٍ وَمِنْ أَوْدَادِهِنَّ مِنَ الْإَبِلِ \*

(٢٦٤) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَسُورَةِ

١٧٧٤ - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَهَ وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامِ عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامَ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةً الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَلَّامَ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو أَمَامَةً الْبَاهِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ

وَسُورَةً آل عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَان يَوْمُ الْقِيَامَةِ

كَأَنَّهُمَا غُمَامَتَانَ أُوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانَ أُوْ

كَأَنَّهُمَا فِرْقُان مِنَّ طَيْر صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ

· أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخُذَهَا

فربہ ہوں بڑی بڑی۔ ہم نے عرض کیا بے شک، آپ نے فرمایا سو دہ تین آتیں کہ جنہیں آدمی نماز میں پڑھتا ہے تین موٹی موٹی اور بڑی او نشیوں سے بہتر ہیں۔ سور برا الدیکرین انی شد رفضل بن کیوں موسیٰ بن علی یا

ساکا۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، فضل بن دکین، موئی بن علی، بواسطہ والد، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم صفہ (چبوترہ) پر تھے، آپ نے فرمایا کہ تم میں کون چاہتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقبی (بازار) جائے اور وہاں سے دو اُونٹیاں بڑے ہوے کوہان والی بغیر کی گناہ اور حق تلفی کے لے کر آئے۔ ہم نے عرض کیایار سول اللہ! ہم سب اسے چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا پھر تم میں سے کوئی مجد کیوں نہیں جاتا کہ آپ نے فرمایا پھر تم میں سے کوئی مجد کیوں نہیں جاتا کہ اسکھائے یا پڑھے اللہ کی کتاب میں سے دو آسیتی جو بہتر ہوں اس کے لئے دو اونٹیوں سے اور تمین بہتر ہیں تین اونٹیوں سے اور جی طرح آیتوں کے اور چار بہتر ہیں چار اونٹیوں سے اور اس طرح آیتوں کے اور چار بہتر ہیں چار اونٹیوں سے اور اس طرح آیتوں کے شارے کے مطابق اونٹوں کی تعداد ہے۔

باب (۲۲۴) قرأت قرآن اور سورهٔ بقره کی فضیلت۔

الله المام، زید، ابوسلام، ابوامامه بابلی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے الله میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے قرآن بڑھو اس لئے کہ وہ قیامت کے دن اپنی بڑھنے والوں کے لئے شفیع بن کر آئے گااور دو چمکتی ہوئی اور روشن سور تیں پڑھو، سور ہ بقرہ اور سور ہ آل عمران اس لئے کہ وہ میدان قیامت میں پڑھو، سور ہ بقرہ اور سور ہ آل عمران اس لئے کہ وہ میدان قیامت میں اس طرح آئیں گی گویا کہ دوبال ہیں یادو مائیان ہیں یا اور ہوئے جانوروں کی دو مکڑیاں ہیں صفیں سائیان ہیں یا اور ہو گاریاں ہیں صفیں بنائے ہوئے اور کا والوں کی طرف سے جست کرتی ہول میں سائیان ہوں کا اور سور ہ بقرہ بڑھواس لئے کہ اس کا حاصل کرنا ہرکت ہول گا۔ اور سور ہ بقرہ وی طاقت کی طاقت

بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ قَالَ , مُعَاوِيَةً بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ \* ١٧٧٥ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَأَنَّهُمَا فِي كِلَيْهِمَا وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَةً بَلَغَنِي \* ١٧٧٦ – حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَنَا يَزيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن مُهَاجِرٍ عَن الْوَلِيدِ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَن الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نَفَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيُّ يَقُوُّلُا سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُؤْتَى بِالْقَرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً أَمْثَالِ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَأَنَّهُمَا غُمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَان سَوْدَاوَان بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبهمًا \*

(٣٦٥) بَابِ فَضْلِ الْفَاتِحَةِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَالْحَثُ عَلَى قِرَاءَةِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ \*

١٧٧٧ - وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنْفِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا آبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ بَيْنَمَا سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا حَبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيدٍ بُنِ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا حَبْريلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيدٍ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا هَذَا سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا

نہیں کر سکتے۔معاویہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہواہے کہ بَطَلَة کے معنی جادوگر کے ہیں۔

2421۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن دار می، یکیٰ بن حسان، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے مگر دونوں مقام پراؤ کے بجائے وَ کَانَّهُ مَا كَالفظ بولا ہے اور معاویہ كا قول بھی ذکر نہیں كیا۔

۲ کا۔ اسحاق بن منصور، یزید بن عبدر به ، ولید بن مسلم، محمد بن مہاجر، ولید بن عبدالرحلٰ جرش، جبیر بن نفیر، نواس بن سمحان الکافی رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمار ہے سے کہ قیامت کے روز قر آن کریم کولایا جائے گااوران حضرات کوجو اس پر عمل کرتے سے اور سور ہ بقر ہاور آل عمران آگے آگے ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تین مثالیں دیں جو میں آج تک نہیں بھولا۔ فرمایا گویا کہ وہ ایسی ہیں مثالیں دیں جو میں آج تک نہیں بھولا۔ فرمایا گویا کہ وہ ایسی ہیں مائیان کہ ان کے مران روشی چیکتی ہویا ایسی ہیں کہ جیسے دو کالے کالے سائیان کہ ان کے در میان روشی چیکتی ہویا ایسی ہیں کہ جیسے قطار باندھی ہوئی پر ندوں کی دو کلایاں اور وہ دونوں اپنے ضاحب کی طرف سے احتجاج کرتی ہوں گی۔

باب (۲۲۵) سور هٔ فاتحه اور خاتمه سور هٔ بقر ه اور سور هٔ بقر ه کی آخر ی د و آیتوں کی فضیلت۔

کے کے ا۔ حسن بن رہتے ،احمہ بن جواس حنی ،ابوالاحوص ، عمار بن زریق ، عبداللہ بن عیسی ، سعید بن جبیر ،ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زور کی آواز سنائی دی ، چنانچہ آپ نے اپناسر اٹھایا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج

بَابٌ مِنَ السَّمَاء فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطَّ إِلَّا الْيَوْمَ فَمَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ الْمَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ الْمُ يَنْزِلْ قَطَّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بَنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يَوْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكَوَرَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يَوْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكَوَرَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يَوْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكَوَرَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يَوْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةً الْكَوَرَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأُ بِحَرْفِ إِلْكَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأُ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ \*

١٧٧٨- وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْهَيْرُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ عِنْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقُلْتُ حَذِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ فِي الْآيَتَيْنِ الْبَيْتِ فَقُلْتُ حَذِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ فِي الْآيَتَيْنِ الْبَيْتِ فَقُلْتُ مَولًا اللَّهِ الْبَيْتِ مَنْكُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ \*

(فَاكُده) لِعِنْ بِمُدَّتُمَ كَى آفَتُول اور شَيطانى الرَّات يَا تَجَدَّتُكَا فَيْ بِيلَ-١٧٧٩ - وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ جَرِيرٌ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُور بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

رَّهُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ الْحُبَرِنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ اللَّهِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَسَأَلْتُهُ فَلَيْهِ وَسَلَمَ \* فَسَأَلْتُهُ فَاسَلَمَ \* فَسَأَلْتُهُ وَسَلَّمَ \* فَسَأَلْتُهُ وَسَلَّمَ \* فَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

کلا ہے پہلے جمھی نہیں کھلاتھا، پھر اس سے ایک فرشتہ اُڑا، جریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ فرشتہ ہے جو آج زمین کی طرف اتراہے اور آج سے پہلے جھی نہیں اُٹراتھا، اس نے سلام کیااور کہا آپ کوایسے دونوروں کی خوش خبری ہوجو آپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے پہلے اور کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک سور ہ فاتحہ اور دوسر سے سور ہ بقرہ کا آخری حصہ ، کوئی حرف اس کا تم نہیں پڑھو گے گراس کی مانگی ہوئی چیز تمہیں حرف اس کا تم نہیں پڑھو گے گراس کی مانگی ہوئی چیز تمہیں دیدی جائے گی۔

۱۷۷۱۔ احمد بن یونس، زہیر، منصور، ابراہیم، عبدالرحمٰن بن بزید رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں ابو مسعود ﷺ بیت اللہ کے قریب ملااور میں نے کہا کہ مجھے سورہ بقرہ کی دو آیتوں کی فضیلت میں ایک حدیث تم سے بینچی ہے، اُنہوں نے فرمایا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں کہ جوانہیں رات کو پڑھے اس کے لئے وہ کافی ہیں۔

9 کے ا۔ اسحاق بن ابراہیم، جریر (تحویل) محمد بن مثنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، منصور سے ای سند کے ساتھ روابیت منقول ہے۔

۱۷۸۰ منجاب بن حارث حمیمی، ابن مسهر، اعمش، ابراہیم، عبدالرحمٰن بن بزید، علقمہ بن قبیس، ابو مسعود انصاری رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سور ہُ بقرہ کی آخرکی دو آبیتیں کسی رات میں پڑھے تو وہ اس کے لئے کفایت کر جا نمیں گی۔ عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ پھر میں ابو مسعودؓ سے ملا اور وہ بیت الله کا طواف کر رہے شھے، سومیں نے ان سے بوچھا تو انہوں نے پھر نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے بیان کیا۔

ا ۱۵۸ میلی بن خشرم، عیسی بن یونس، (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالرحمٰن بن شیبه، عبدالرحمٰن بن میر، اعمش، ابراجیم، علقمه، عبدالرحمٰن بن بزید، ابو مسعود رضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

تصحیحمسلم شریفِ مترجم ار د و ( جلداوّل )

۱۷۸۲ - ابو بکر بن ابی شیبه ، حفص ، ابو معاویه ، اعمش ، ابر ابیم ، عبد الرحمٰن بن بزید رضی الله تعالی عنه بواسطه ٔ ابو مسعودٌ نبی اکر م صلی الله علیه وسلم ہے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

باب (۲۲۲) سورهٔ کہف اور آیۃ الکرسی کی فضلت۔

الا ۱۵۸۳ محد بن مثنی ، معاذ بن ہشام ، بواسط کوالد ، قادہ ، سالم بن ابی جعد عطفانی ، معدان بن ابی طلحہ یعمر ی ، ابوالدر داء رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سور ہ کہف کی اوّل کی دس آیتیں یاد کرے وہ د جال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔

۔ ' اس زمانہ میں ان آیتوں کا یاد کرنااور پڑھناضر وری ہے اس لئے کہ نیچری لوگ مزاج لعین د جال ہی کا پیش خیمہ ہیں اور ان کے خیالات فاسدہ بکثرت تھیل رہے ہیں اس لئے ان سے پناہ ما نگناضر وری ہے۔

١٧٨٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ قَالًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ وَ خَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا هَمَّامٌ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا مَهْدِي حَدَّثَنَا هَمَّامٌ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ شُعْبَةُ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ و قَالَ هَمَّامٌ الْإِسْنَادِ قَالَ شُعْبَةُ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ و قَالَ هَمَّامٌ مِنْ أَوَّلَ الْكَهْفِ وَقَالَ هَمَّامٌ مَنْ أَوَّلُ الْكَهْفِ كَمَا قَالَ هِشَامٌ \*

رِنَ رَنِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

الالالالالاله وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ بَنِ يَذِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً \*

١٧٨٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \*

(٢٦٦) بَاب فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ \*

٣٨٧٦ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَادُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً الْبِي طَلْحَةً الْيَعْمَرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْيَعْمَرِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْف عُصِمَ مِنَ الدَّجَالُ \*

ہے۔ ہوں متنی ابن بشار، محد بن جعفر، شعبہ، (تحویل) نہیں بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، ہمام، قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ شعبہ نے بیان کیا سور ہ کہف کی آخری دس آینیں اور ہمام نے کہا سور ہ کہف کی پہلی دس آینیں اور ہمام نے کہا سور ہ کہف کی پہلی دس آینیں، جیسا کہ ہشام نے بیان کیا۔

۸۵ اـ ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ، جریری، ابو السلیل، عبدالله بن رباح انصاری، ابی بن کعب رضی الله

أَبِي السَّلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ كَعْبِ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ مَعَكَ الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيَّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيَّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْمُنْذِرِ \* اللَّهُ يَا الْمُنْذِرِ \* فِي صَدْرِي وَقَالَ وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبًا الْمُنْذِرِ \*

(٢٦٧) بَابِ فَضُلِ قِرَاءَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ \* ثُنُ ١٧٨٦ حَدَّثِنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ بَشَّارِ قَالَ رُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ النّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ عَنِ النّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ عَنِ النّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَنْ أَبِي الدَّرُدَاءِ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبُوا وَكُيْفَ يَقْرَأُ أَنُكُ الْقُرْآنَ فَي لَيْلَةٍ ثَلُثَ الْقُرْآنَ قَالَ أَيعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنَ \* قَالَ قُلْدُ الْقُرْآنَ \* قَالُ اللّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنَ \* فَالُوا وَكُيْفَ يَقْرَأُ أَنُكُ الْمُؤْنَ اللّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُكَ الْقُرْآنَ \* فَالُوا وَكُيْفَ يَقُرَأُ أَنُكُ الْمُؤْنَانَ \* فَالُوا وَكُيْفَ يَقُرَأُ اللّهُ أَلْنَ اللّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ لُولُوا وَكُيْفَ اللّهُ أَلْتَ الْقُرْآنَ \* فَالْمُوا وَكُيْفَ اللّهُ أَنْ اللّهُ الْعُرْآنَ \* فَالُوا وَكُيْفَ اللّهُ الْعُرْآنَ \* فَالُوا وَكُيْفَ اللّهُ الْعُولُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللْهُ الللللّهُ ا

١٧٨٨ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَيَعْقُوبُ

تغالی عنه رسول ابلته صلی الله علیه وسلم سے تقل کرتے ہیں که

آپ نے فرمایا کیاتم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر

رات تہائی قرآن پڑھ لے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ تہائی

قر آن کس طرح پڑھ لے، آپ نے فرمایاسور وَ قل ھواللّٰداحد

تہائی قرآن کے برابرہے(۱)۔

۱۵۸۷۔ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن بکر، سعید بن ابی عروبہ (تحویل) ابو بکر بن ابی شیبہ، عفان، ابان، عطار، قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اوراس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے تین حصے کئے ہیں اور قل ھو اللہ احد کو قرآن کے حضوں ہیں ہے ایک حصہ قرار دیاہے۔

١٤٨٨ محمر بن حاتم، يعقوب بن إبراهيم، يحيَّىٰ بن سعيد، يزيد

(۱) سور ہ اخلاص ثلث قر آن یعنی تہائی قر آن کے برابر ہے یا تو معانی و مفہوم کے اعتبار سے کیونکہ قر آن کے معانی تین قتم کے ہیں احکام،
اخبار اور توحید اور چونکہ اس میں توحید کا ذکر ہے اس لئے یہ ثلث قر آن کے برابر ہوئی۔ یا پڑھنے کے اعتبار سے کہ سور ہ اخلاص کو پڑھا
جائے توایک تہائی قر آن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور تین مر تبہ پڑھنا پورے قر آن پڑھنے کی طرح ہے۔ اور اس کی فضیلت کی وجہ سے
ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کے ایسے دونا موں پر مشتمل ہے کہ کوئی اور سورت ان کو مشتمل نہیں ہے اور وہنام احد اور صد ہیں۔

بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى قَالَ ابْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانً حَدَّثَنَا اللهِ حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهِ حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْشُدُوا فَإِنِي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَحَشَدَ مَنْ فَإِنِي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَحَشَدَ مَنْ حَرَجَ نَبِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُ قُلْ هُوَ الله أَحَدُ ثُمَّ دَحَلَ فَقَالَ بَعْضَنَا فَقَرَأُ قُلْ هُو الله أَحَدُ ثُمَّ دَحَلَ فَقَالَ بَعْضَنَا لِنَّي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضَنَا فَوْ الله أَحَدُ ثُمَّ حَرَجَ نَبِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِي قَلْتَ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ إِنِي قُلْتَ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ إِنِي قُلْتَ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ إِنِي قُلْتَ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ فَلَكُ الْقُرْآنِ أَلَا إِنِّي قُلْتَ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ إِنِي قُلْتَ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ إِنِي قُلْتَ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ فَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ الله وَسَلَى عَنْ أَبِي إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي حَرَبَعَ اللّهُ مَلْكَ الْقُرْآنِ أَلَى إِنْ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّيْنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّيْنَا وَاصِلُ اللّهِ صَلّى الله مِنْ اللهِ صَلّى عَنْ أَبِي إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي حَلْ اللّهِ صَلّى عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ حَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ حَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ حَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِي حَنْ أَبِي إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ حَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللّهِ مَلَى اللّه عَنْ أَبِي عَنْ اللّه عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي إِلَى اللّه عَنْ أَبِي اللّه عَنْ أَبِي إِلَى اللّه عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي اللّه عَنْ أَبِي اللّه عَنْ أَبِي اللّه عَنْ أَبِي اللّه عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي اللّه عَنْ أَبِي اللّه عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَلْ اللّه عَنْ أَبِي اللّه عَنْ أَبِعُولُ اللّه عَنْ أَبِي اللله عَلْكُول

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَقْرَأً عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فَقَرَأً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ اللَّهُ الصَّمَدُ حَتَّى خَتَمَهَا \* َ

١٧٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ

وَهْبِ حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَاً عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ أَنَّ

أَبَا الرِّحَالِ مُحَمَّدَ بْنَ غَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّنَهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةً بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي

المَّدِ عَلَمُوهُ بِنَتَ عَبِيدِ الرَّحَمَٰنِ وَ كَانِّتُ فِي حَجْرِ عَائِشُهُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ

رَّ مُنْهُمُ بِعُنْ رَبِّنَهُ عَلَى مُنْرِيدٍ وَ عَنْ يَعْرُهُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَحْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ

وَكُمُونُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْء يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَالُوهُ لِأَيِّ شَيْء يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنُ فَأَنَا أُحِبُّ

بن کیسان، ابو حازم، ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب جمع ہو جاؤکہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں، سوجنہیں جمع ہو ناتھا وہ جمع ہو گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قل ھو اللہ احد پڑھی اور پھر اندر چلے گئے۔ سوہم ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ شاید آسان سے کوئی خبر آئی ہے کہ جس کی بنا پر آپ اندر تشریف لے گئے ہیں، پھر نبی اللہ صلی کہ جس کی بنا پر آپ اندر تشریف نے گئے ہیں، پھر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تم اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سویہ سویہ سویہ تنہائی قرآن پڑھوں گا، سویہ سورت تہائی قرآن پڑھوں گا، سویہ سورت تہائی قرآن پڑھوں گا، سویہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

۱۹۸۵۔ واصل بن عبدالاعلی، ابن فضیل، بشیر، ابی اساعیل، ابو حازم، ابو ہر ریرہ درضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا که تنہارے سامنے تہائی قرآن پڑھتا ہوں سوآپ نے سور ہ قل هواللہ احد ختم تک پڑھی۔

موا۔ احمد بن عبدالر حمٰن بن وہب، عبداللہ بن وہب، عمرو بن عبدالر حمٰن، بن حارث، سعید بن ابی ہلال، ابوالر جال محمد بن عبدالر حمٰن، عمرة بنت عبدالر حمٰن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کوایک چھونے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے اصحاب کی نماز میں تراُت کرتے اور قراُت کو قل ھواللہ احد پر ختم کرتے، جبوہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے اس چیز کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے فرمایاان سے پوچھو وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، پوچھا تواُنہوں نے کہا یہ رحمٰن کی صفت ہے اور میں اس کے پڑھے کو محبوب رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کے پڑھے کو محبوب رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کے پڑھے کو محبوب رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان سے کہہ دواللہ تعالی حمہیں دوست رکھتا ہے۔

أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ \*

(٢٦٨) بَابِ فَضْلِ قِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ \*

١٧٩١ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَفْبَةَ بْنِ عَنْ عَفْبَةَ بْنِ عَنْ بَيَانَ عَنْ عَفْبَةَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرٍ قَالً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ تُرَ مِثْلُهُنَّ قَطَّ قُلْ أَلَمْ تُرَ مِثْلُهُنَّ قَطَّ قُلْ أَلَمْ تُرَ مِثْلُهُنَّ قَطَّ قُلْ أَلَى اللَّهُ مِنْ مِثْلُهُنَّ قَطَّ قُلْ أَلَى اللَّهُ ال

أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* اللَّهِ بْنِ ١٧٩٢ وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ غَيْسٍ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ آيَاتٌ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزِلَ أَوْ أُنْزِلَتُ عَلَيْ آيَاتٌ لَمْ اللَّهُ عَلَيْ آيَاتٌ لَمْ اللَّهُ عَلَيْ آيَاتٌ لَمْ

يُرَ مِثْلَهُنَّ قَطَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ \* الْمُعَوِّذَتَيْنِ \* الْمُعَوِّذَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي رَوَايَةِ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِر الْحُهنِيِّ وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مِنْ رُفَعَاءِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

(٢٦٩) بَابِ فَضْلِ مَنْ يَقُومُ بِالْقُرْآنِ وَتُعَلِّمُهُ \*

١٧٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا اللَّهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ اللَّهُ الْمُ

باب (۲۲۸)معوذ تین پڑھنے کی فضیلت۔

ا ۱۹۹ د قنیه بن سعید، جریر، بیان، قیس بن الی حازم، عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که تم نہیں ویکھتے که آج رات ایسی آبیتیں نازل ہوئی ہیں که اس جیسی بھی نہیں ویکھتے گو گئیں قُلُ اَعُودُ وَ بِرَبِ النّاسِ۔ بِرَبِ الْفَلْقِ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِ النّاسِ۔

۱۹۷۱۔ محد بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ والد، اساعیل، قیس، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پرایسی آیتیں نازل کی گئی ہیں کہ اس جیسی تبھی نہیں دیکھی گئیں یعنی معوذ تین (قُلُ اَعُودُ بُرَبِ النَّاسِ)۔ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ)۔

ابواسامہ، البو بکر بن ابی شیبہ، وکیج (تحویل) محمد بن رافع، ابواسامہ، اساعیل سے اس سند کے ساتھ روایت منفول ہے اور ابواسامہ کی روایت میں عقبہ بن عامر کے متعلق ہے کہ یہ صحابہ کرام میں بلندمر تبہ والے تھے۔

باب (۲۲۹) قرآن پر عمل کرنے والے اور اس کے سکھانے والے کی فضیلت۔

الموال میں اسے پڑھتا اور عمل کر تا ہو اور دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایار شک دو آدمیوں کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ علاوہ کسی اور پر نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہو اور وہ رات دن کے گوشوں میں اسے پڑھتا اور عمل کر تا ہواور دوسرا وہ شخص کہ جسے گوشوں میں اسے پڑھتا اور عمل کرتا ہواور دوسرا وہ شخص کہ جسے

اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ \*

الله تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ رات دن کے گو شوں اور حصوں

میں اسے خرچ کر تاہو۔ ( فائدہ) حسد کی دوقشمیں ہیں ایک توبیہ کہ دوسرے کی زوال نعمت کی تمنا کرے اور اس بات کی خواہش کرے کہ مجھے مل جائے، یہ بانفاق علائے کرام حرام ہے۔ دوسرے میہ کہ صاحب نعمت سے زوال کی تمنانہ کرے بلکہ اس بات کی خواہش رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

۵۵ کار حرمله بن کیجی، ابن و بهب، پونس، ابن شهاب، سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنه بواسطه ُ والد نقل کرتے ہیں که ر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايار شک دو آ د ميوں کے علاوہ اور کسی پر نہیں ہو سکتا، ایک وہ مخص جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی دولت عطا کی آور وہ رات دن کے گو شوں میں

اس پر عمل پیراہے اور دوسراوہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیااور وہ رات دن کے حصول میں اسے صدقہ کرتاہے۔ ٩٦ ١٤ ابو بكر بن ابي شيبه، وكبيع، اساعيل، قيس، عبدالله بن

مسعودٌ ( تنحویل) ابن نمیر، بواسطه ٔ والد، محمد بن بشر ،اساعیل، قیس، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که رشک دو شخصوں کے

علاوہ تمسی اور پر نہیں ہو سکتا۔ ایک تووہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر اسسے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق وی اور دوسرے وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے تھمت دی کہ اس کے مطابق

تحکم کر تاہے اور سکھلا تاہے۔

44كاـز مير بن حرب، يعقوب بن ابرا ہيم، بواسطه والد ، ابن شہاب، عامر بن واثلہ بیان کرتے ہیں کہ نافع بن عبدالحارث

نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عسفان میں ملا قات کی اور حضرت عمرؓ نے ان ہے فرمایا تھا کہ وادی مکہ پر کسی کو حاکم بنا دینا، سوانہوں نے ان ہے یو حیصا کہ تم نے جنگل والوں پر کس کو حاکم بنایا ، انہوں نے کہا ہن ابزی کو ، حضرت عمرؓ نے وریافت کیا کہ ابن ابزی کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے آزاد کردہ

نواز دے،اے عربی میں غبطہ اور ار دومیں رشک کہتے ہیں،اور بیہ محمود ہے اور حدیث میں حسد ہے یہی مراد ہے،واللہ اعلم ١٧٩٥ - حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْن رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ هَذَا الْكِتَابَ فَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَتَصَدُّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ \* ١٧٩٦ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْس قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حِ و حَدَّثَنَا َ ابْنُ نَمَيْ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بَنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَاً إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطُهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا \*

١٧٩٧- ْ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابْن شِهَابٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ وَاثِلَةً أَنَّ نَافِعَ ابْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّةً فَقَالَ مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْل الْوَادِي فَقَالَ ابْنَ أَبْزَى قَالَ وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى قَالَ مَوْلَى مِنْ مَوَالِينَا قَالَ فَاسْتَحَلَفْتَ غلاموں میں ہے ایک آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا تم نے غلام کوان پر حاکم بنادیا، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے قاری ہیں اور علم فرائض کو بخوبی جانتے ہیں؟ حضرت عمرؓ بولے سو تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب اللہ کے ذریعہ کچھ لوگوں کو بلند کر تاہے اور پچھ کوگرادیتاہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل)

۱۷۹۸ عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی، ابو بکر بن اسحاق، ابوالیمان، شعیب، زہری، عامر بن واثله لیش رضی الله تعالیٰ عنه سے ابراہیم بن سعد کی روایت کی طرح منقول ہے۔

باب (۳۷۰) قر آن کریم کاسات حرفوں پر نازل ہونااور اس کا مطلب۔

1991۔ یکی بن یکی، مالک، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، عبدالر حمٰن بن عبدالقاری بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا فرمارہ ہے کہ میں نے ایک دن ہشام بن حکیم کو سور وَ فر قان اس طریقہ کے علاوہ پڑھتے سنا جیسا کہ میں پڑھتا ہوں، اور یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھا چکے تھے، سو قریب تھا کہ میں انہیں جلد بکڑوں گر میں نے انہیں اس کے بڑھ لینے تک مہلت وی، پھر میں نے ان کی چادر اُن کے گئے میں ڈال کر مہلت وی، پھر میں نے ان کی چادر اُن کے گئے میں ڈال کر اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آیااور عرض سور وَ فر قان کو اس طریقہ کے خلاف پڑھتے ہیں جیسا کہ ہی سور وَ فر قان کو اس طریقہ کے خلاف پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ سور وَ فر قان کو اس طریقہ کے خلاف پڑھتے ہیں جیسا کہ آپ اور علم نے فر مایا طرح بڑھا جیسا کہ میں نے ان سے کہا پڑھو، سوا نہوں نے اس طرح بڑھا جیسا کہ میں نے ان سے بڑھتے ہوئے سنا تھا، سو افرار جیران سے کہا پڑھو، سوا نہوں نے اس طرح بڑھا جیسا کہ میں نے ان سے بڑھتے ہوئے سنا تھا، سو افرار جیران سے کہا پڑھو، سوا نہوں کے سنا تھا، سو افرار جیران سے کہا پڑھو، سوا نہوں کے سنا تھا، سو افرار جیران سے کہا پڑھو، سوا نہوں کے سنا تھا، سو افرار جیران سے کہا پڑھو، سوا نہوں کے سنا تھا، سو افرار جیران سے بڑھتے ہوئے سنا تھا، سو افرار کیکہ ساتھا، سور کیرہ کی ان سے بڑھتے ہوئے سنا تھا، سور کیرہ کیا کہ کو کیران سے بڑھتے ہوئے سنا تھا، سور کیرہ کیران سے بڑھتے ہوئے سنا تھا، سور کیران سے کیران

عَلَيْهِمْ مَوْلَى قَالَ إِنَّهُ قَارِئَ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِوْلُى قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ وَجَلَّ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَبِيَّكُمْ مِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ \* يَرُفْعُ بِهِ آخَرِينَ \*

١٧٩٨ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالًا أَخْبَرَنَا أَبُو الدَّارِمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ قَالًا أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْيَمَانِ أَنْ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ اللَّيْثِيُّ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُوزَاعِيُّ لَقِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ بِمِثْلِ الْخُوزَاعِيُّ لَقِي عُمْرَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ \* حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ \*

(۲۷۰) بَابُ بَيَانُ أَنَّ الْقُرْآنَ عَلَى

سَبْعَةِ أَحْرُفِ وَبَيَانَ مَعْنَاهُ \* مَاكِلُ عَنْ الْمَعْنَاهُ \* مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ عَلَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ الزُّبَيْرِ عَنْ عُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ الْفُرْقَانِ سَمِعْتُ عُمْرَ بْنَ الْحَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرٍ مَا أَقْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْتُ مَا أَقْرَأَنِيهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْتُ مَا لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ فَقَالَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ فَلَهُ وَسَلَّمَ هَا أَنْ أَعْمَلُ هَا يَقْرَأُ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ إِنِّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَقُرَأُ اللّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقُرَأُ وَكُولُ اللّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقُرأُ اللّهِ إِنِي سَمِعْتُ هَذَا يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُولُ الْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

سُورَةَ الْفُرْقَانَ عَلَى غُيْرَ مَا أَقْرَأُتَنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْسِلْهُ اقْرَأُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نازل کی گئی، پھر مجھ سے کہا پڑھو، میں نے پڑھا تب بھی آپ نے فرمایا اسی طرح نازل کی گئی ہے اور پھر فرمایا کہ بیہ قر آن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو حمہیں آسان ہو ، اسی طرح پڑھو۔

صحیحمسلم شریفِ مترجم ار دو ( جلداوّل )

إِقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ

أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا كَمَا تَيَسَّرَ مِنْهُ\*

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِمِثْلِهِ وَزَادَ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ \* ١٨٠١ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ كَرَوَايَةِ يُونُسَ بِإِسْنَادِهِ \*

۱۸۰۰ حرملہ بن یخی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عروہ بن زبیر، مسور بن مخرمہ، عبدالرحمٰن بن عبدالقاری، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم کو سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی۔ باقی اتنا اضافہ ہے کہ قریب تھا کہ میں انہیں نماز ہی میں کپڑ لوں گرمیں نے ان کے سلام پھیر نے تک صبر کیا۔

ا• ۱۸ اله اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یونس کی روایت کی طرح منقول ہے۔

۱۸۰۲۔ حرملہ بن بیجیٰ، ابن و ہب، یونس، ابن شہاب، عبید اللہ
بن عبداللہ بن عتبہ ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے
مجھے ایک حرف پر قر آن کریم پڑھایا، اور میں ان سے زیادتی کی
درخواست کر تارہا اور وہ زائد کرتے رہے یہاں تک کہ سات
حرف تک نوبت بہنچ گئی۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ مجھے ہی

بشر ت مروى بين - اورامت نان كوضط كيا ب ، والله اعلم - افرامت في الله بن يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ ابْنَ عَبْلِمِ قَالَ حَدَّنَهُ أَنَّ ابْنَ عَبْلِمِ اللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالً حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً أَقْرَأْنِي حَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَهُ أَزَلُ أُسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ فَلَمْ أَزَلُ أُسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ فَلَمْ أَزَلُ أُسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ

أُحْرُفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا

لَا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالِ وَلَا حَرَامٍ \*

١٨٠٣ حَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ خُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ

الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ١٨٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ۚ بْن عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

لَيْلَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبَيُّ بْن كَعْبٍ قَالَ كَنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأَ قِرَاءَةً

أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةُ دِخَلْنَا جَمِيعًا

عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ هَٰذَا قَرَأً قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ آخَرُ

فَقَرَأُ سِوَيِي قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأًا فَحَسَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنُهُمَا فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ

التُّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفِضْتُ عَرَقًا

وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرَقًا فَقَالَ لِي

يَا أُبَيُّ أُرْسِلَ إَلَيَّ أَن اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرُفٍ

فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ

اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى

بات میبنجی ہے کہ ان سات حرفوں(۱) کا مطلب ایک ہی ہو تا ہے، کسی حلال اور حرام میں مختلف نہیں ہوتے۔

۱۸۰۳ عبداللہ بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

٣٠٨١ محمد بن عبدالله بن نمير، بواسطه ُ والد، اساعيل بن ابي خالد، عبید انله بن عیسی بن عبدالرحمٰن بن ابی کیلی، عبدالرحمٰن بن ابی کیلی، ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا اور ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا اور ایک قر اُت الیمی پڑھی کہ میں اسے نہیں جانتاتھا، پھر دوسر اسخص آیا اور اس نے اس کے علاوہ ایک اور قرائت پڑھی، پھر جب ہم لوگ نماز پڑھ کیے تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آئے اور میں نے عرض کیا کہ اس سخص نے ایک الیں قر اُت پڑھی کہ مجھے تعجب ہوااور دوسر ا آیا تُواس نے اس کے علاوہ ایک اور قرائت پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تھم دیا تو انہوں نے قرأت کی تورسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے ان دونوں کی قر اُنوں کی سخسین فرمائی اور میرے نفس میں ایسی تکذیب سی آگئی کہ اس جیسی جاہلیت میں بھی نہیں تھیں تو آپ نے میرے سینہ پرایک ہاتھ ماراکہ میں پیینہ پینہ ہو گیااور گویا کہ خوف کی وجہ سے مجھے اللہ تعالی نظر آ نے لگا، تب آپ نے مجھ سے فرمایااے اُلی پہلے مجھے علم دیا گیا تھا کہ میں قرآن ایک حرف پر پڑھوں، سومیں نے بار گاہ اللی

میں عرض کی کہ میری امت پر آسانی فرما تو پھر دوبارہ مجھے دو

حرفوں میں بڑھنے کا تھم ہوا، پھر میں نے دوبارہ عرض کیا کہ

(۱)سات حرفوں سے کیامر ادہے اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں جیسا کہ سابقہ فائدہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔اب ان اقوال میں سے راجح قول کو نساہے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانامفتی محمد تقی عثانی زید مجد هم کی رائے بیہ ہے کہ دلا کل کی روشنی میں بیہ تول راجح معلوم ہو تاہے کہ قراء کے مابین جو قرائت متواترہ میں کل جواختلاف پائے جاتے ہیں وہ سات قشم کے ہیں۔اس موضوع پرعمدہ تفصیلی اور سیر حاصل بحث کے لئے ملاحظہ ہو علوم القر آن مؤلفہ ﷺ الاسلام حضرت مولانامفتی محمد تقی عثانی صاحب زید مجد تھم۔ میری امت پر آسانی فرما تو تیسری مرتبه مجھے تھم ہواسات

حرفوں پر پیڑھوں اور ارشاد ہوا کہ تم نے جتنی بار امت کی آسانی

کے لئے عرض کیاہر مرتبہ کے عوض ایک مقبول دعاتم ہم ہے

مانگو، میں نے عرض کیاالہی میری امت کی مغفرت فرما، پھرِ

عرض کیاالٹی میری دمت کی مغفرت فرماادر تیسری دعامیں

نے اس دن کے لئے محفوظ رکھ لی کہ جس دن تمام مخلوق میری

۵۰۸- ابو بكر بن ابي شيبه، محمد بن بشر، اساعيل بن ابي خالد،

عبدالله بن عيسي، عبدالرحمٰن بن ابي ليلي، ابي بن كعب رضي الله

تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے

کہ ایک مخص آیااور اس نے ایک قرائت کی، ہاتی حدیث ابن

طرف متوجه ہو گی حتی کہ ابراہیم علیہ السلام۔

أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ اقْرَأُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي وَأَخَرْتُ النَّالِثَةَ لِيَوْم يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الْصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ \*

١٨٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهَ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْمُسْحِدِ إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَرَأَ قِرَاءَةً وَاقْتُصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ \* وَخَدَّتُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتُنَا غُنْدَرٌ عَنِ شُعِبَةَ حِ و حَدَّثَنَاه ابْنُ حَدَّثَنَاه ابْنُ الْمُشَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَٰدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبَيِّ بْنِ كُعْبٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ أَضَاةٍ بَنِي غِفَار قَالَ فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقُورًا ۚ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَقَالَ أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ

أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ تُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ

يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنَ فَقَالَ

أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ

ذَلِكَ تُمَّ حَاءَهُ التَّالِثَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ

تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى تَلَاثَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ

أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ

تمیر کی روایت کی طرح بیان کی۔ ٨٠٦ـ ابو بكربن ابي شيبه ، غندر ، شعبه ، ( تحويل ) ابن متنيٰ ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، تحكم ابن ابي ليلي، ابي بن كعب رضي الله تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی غفار کے تالاب پر تھے کہ آپ کے پاس جریل امینٌ تشریف لائے اور فرمایااللہ تعالیٰ تھم کرتا ہے کہ اپنی امت کو ایک حرف پر قر آن کریم پڑھاؤ، آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی اور مغفرت حیاہتا ہوں میری امت اس کی طاقت نہ رکھے گی، پھر دوبارہ آپ کے پاس آئے اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تحکم کر تا ہے کہ اپنی امت کو دو حرفوں پر قر آن کریم پڑھاؤ، آبِ نے فرمایا میں اللہ تعالی ہے اس کی معافی اور مغفرت جا ہتا ہوں اور میری امت سے یہ نہ ہو سکے گا، پھر وہ تیسری مرتبہ آئے اور فرمایا کہ اپنی امت کو تنین حرفوں پر قر آن کریم پڑھاؤ، آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ ہے اس کی معافی اور مغفرت جاہتا ہوں اور میری امت سے بیہ نہ ہو سکے گا، پھر وہ چو تھی بار تشریف لائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ تھم کر تاہے کہ بے شک اپنی

ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأً أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا \*

١٨٠٧- وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

رِبِيلُ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ تَرْتِيلُ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْقِرَاءَةِ وَاجْتِنَابِ الْهَدِّ وَهُوَ الْإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ وَإِبَاحَةِ الْهَدُّ وَهُوَ الْإِفْرَاطُ فِي السُّرْعَةِ وَإِبَاحَةِ سُورَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَكْعَةٍ \*

١٨٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سَنَانِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن كَيُّفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ أَلِفًا تَحِدُهُ أَمْ يَاءً ﴿ مِنْ مَاءَ غَيْرِ آسِنِ ﴾ أَوْ ﴿ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ يَاسِنِ ﴾ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا قَالَ إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَّا كَهَذَّ الشِّعْرِ إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ سُورَتَيْن فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ فِي إِثْرِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ قَدْ أَحْبَرَنِي بِهَا قَالَ ابْنُ نَمَيْر فِي رَوَايَتِهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَحِيلَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ نَهِيكُ ابْنُ سِنَانَ \*

امت کو سات حرفوں پر قر آن کریم پڑھاؤاور ان حروف میں ہے جس حرف پر پڑھیں گے صحیح ہوگا۔

ے ۱۸۰ عبید اللہ بن معاذ، بواسطہ والد، شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

باب (۲۷۱) قر آن کریم تر تیل کے ساتھ پڑھنے اور ایک رکعت میں دویا زیادہ سور تیں پڑھنے کا

بيان\_

۸۰۸ ـ ابو بكر بن ابي شيبه ،ابن نمير ،و کيع ،اعمش ،ابو واکل رضي الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جے نھیک بن سان بولتے تنھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیااور کہااے ابوعبدالرحمٰن آپ اس حرف کوالف پڑھتے ہیں یامِنُ مَّآءٍ غَيرِ اسِن بِ إِمِنُ مَّآءٍ غَيْرِ يَاسِنِ ، عبدالله بن مسعودٌ نے فرمایا تونے اس حرف کے علاوہ سارے قرآن کریم کویاد کیا ہے ،اس نے کہا کہ مفصل کی ساری سور تیں ایک رکعت میں پڑھتا ہوں، عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا توابیا پڑھتاہے جیسا کہ اشعار جلدی جلدی پڑھے جاتے ہیں، بہت سے حضرات قرآن ایمار مصتے ہیں کہ ان کی ہسلی ہے نیچے نہیں اتر تا، مگر قر آن کا طریقہ پیہے کہ جب دل میں اتر تاہے اور جمتاہے تب تفع دیتا ہے، نماز میں افضل ار کان ر کوع اور سجدہ ہیں اور میں ان نظائر میں ہے دوسور بوں کو پہچانتا ہوں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ايک رکعت ميں دود وسور توں کو ملا کر پڑھتے تھے ، پھر عبد اللّٰدرصٰی اللّٰہ نعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور علقمہ ان کے پیجھیے گئے، پھر تشریف لائے اور فرمایا مجھے اس چیز کی خبر دی ہے۔ ابن نمیر نے اپنی روایت میں کہاہے کہ قبیلہ بجیلہ کاایک ھخص عبدالله بن مسعودً كي خدمت مين آيا اور نھيك بن سنان نام

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل) ٩٠٨١- ابو بكر بن اني شيبه، ابو معاويه؛ اعمش، ابو وائل بيان کرتے ہیں کہ نھیک بن سنان نامی ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه کی خدمت میں آیا، پھر وکیع کی روایت کی طرح کیا۔ باتی اس میں یہ ہے کہ پھر علقمہ آئے اور وہ حضرت حضرت عبداللہ کے پاس گئے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ان

١٨٠٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ خَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِنِي وَائِلِ قَالَ حَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانِ بِمِثْلُ حَدِيثِ وَكِيعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَجَاءَ عَلْقَمَةً لِيَدْحُلَ عَلَيْهِ فَقُلْنَا ۖ لَهُ سَلَّهُ عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكَعَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ تُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي تَأْلِيفِ عَبْدِ اللَّهِ \*

سور توں کو پوچھ لوجو ایک رکعت میں دو دوپڑھی جاتی ہیں اور ر سول الله صلى الله عليه وسلم ان كو ملا كرييٌ هي يته ، سووه گئه اور ان سے جاکر بوجھا پھر ہمارے پاس آگر کہا کہ وہ مفصل میں سے بیں سور تیں ہیں جو دس ر کعتوں میں پڑھی جاتی تھیں، عبدالله بن مسعودٌ کے مصحف میں۔

( فا ئدہ )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوسور تیں ایک ایک ر کعت میں ملا کر پڑھتے تھے دہ ابود اؤد کی روایت میں اس طرح ند کور ہیں کہ سور ۂ ر حمٰن اور دالنجم ایک رکعت میں ،اور ایسے ہی اقتر بت اور الحاقة ،اور طور وذاریات اور واقعہ اور نون ،اور سور وُ سال سائل اور والناز عات ایک ر کعت میں ،اور سور وَمطفقین اور عبس ایک رکعت میں ،مد ثر اور مز مل ،اور هل اتی اور لا اقتم ایک رکعت میں ،اور عم اور مر سلات ایک میں اور سور ؤ د خان اور اذاانشمس کورت ایک رکعت میں۔اوریہ جداجدا ہیں اس لئے انہیں مفصل کہتے ہیں۔

(١٨١٠) وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخَبَرَنَا

عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بنَحْو حَدِيثِهمَا وَقَالَ إِنِّي لَأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْن فِي رَكْعَةٍ عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ \*

١٨١١- حَدَّثُنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ جَدَّئَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِل قَالَ غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْن مُسْعُودٍ يُوْمًا بَعْدَ مَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ فَأَذِنَ لَنَا قَالَ قَمَكَتْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً قَالَ فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ أَلَا تَدْخُلُونَ فَدَخَلْنَا فَإِذًا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدَّخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ فَقُلْنَا لَا إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ

۱۸۱۰۔ اسجاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس، اعمش ہے اس سند کے ساتھ پہلی دونوں روایتوں کی طرح مذکور ہے اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عبداللّٰہ رصٰی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان نظائر كو پہچانتا ہوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دود و ملا کرایک رکعت میں پڑھتے تھے اور وہ ہیں سور تیں ہیں کہ د س ر کعتوں میں پڑھتے تھے۔

اا ۱۸ به شیبان بن فروخ، مهدی بن میمون، واصل احد ب، ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور در واز ہ پر ہے میں نے سلام کیا، ہمیں اندر آنے کی اجازت دی مگر ہم دروازہ پر ۔ پچھ ریے تھہر گئے تب ایک باندی آئی اور اس نے کہا تم آتے نہیں چنانچہ ہم اندر گئے اور انہیں دیکھا، بیٹھے ہوئے تتبیج پڑھ رہے ہیں وہ بولے جب حمہیں اجازت دی گئی تو پھر کیوں نہیں آرہے تھے، ہم نے کہا کچھ اور بات نہ تھی مگریہ خیال ہوا کہ گھر

بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمْ قَالَ ظَنَنْتُمْ بِآلِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ عَفْلَةً قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ قَالَ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِي لَمْ تَطْلُعُ فَأَقْبَلَ طَلَعَتْ قَالَ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِي لَمْ تَطْلُعُ فَأَقْبَلَ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ فَأَقْبَلَ يَسَبِّحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ فَإِذَا قَالَ يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِي قَدْ طَلَعَتْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَقَالَنَا هِي قَدْ طَلَعَتْ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَقَالَنَا وَلَمْ هِي قَدْ طَلَعْتُ فَقَالَ مَهْدِي وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَمْ يَوْمَنَا هَذَا فَقَالَ مَهْدِي وَأَحْسِبُهُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ يُومِنَا هَذَا لَقَدْ سَمِعْنَا الْقَوْمِ فَمَالِكُنَا بِذُنُوبِنَا قَالَ فَقَالَ مَهْدِي وَالْحَمْدُ لِللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِيَة عَشَرَ وَإِنّى لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ وَإِنِّي لَكُنَا يَقْرَؤُهُنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ وَإِنَّ لَيْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ وَإِنِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَمَانِيَةً عَشَرَ وَنُ وَلَهُ مِنَ الْمُفَصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حَمْ \*

١٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْهُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ بَنِي عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شَقِيقِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةً يُقَالُ لَهُ شَقِيقِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةً يُقَالُ لَهُ نَهِيكٌ بْنُ سِنَانِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنِي أَقْرَأُ لَهُ اللَّهِ هَذَّا كَهَذَّ اللَّهِ هَذَّا كَهَذَّ اللَّهِ هَذَّا كَهَذَّ اللَّهِ هَذَّا كَهَذَّ اللَّهِ هَذَّ اللَّهِ هَذَّا كَهَذَّ اللَّهِ هَذَّا كَهَذَّ اللَّهِ اللَّهِ هَذَّ اللَّهِ هَذَّ اللَّهِ هَذَا كَهَذَ اللَّهِ هَذَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِنَ سُورَتَيْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةِ \*

عِي رَ \* \* حَدَّثَنَا مُبِحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْرُ, بَشَّارٍ \*

والوں میں سے کوئی سو تاہو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایاتم نے ابن ام عبد (بیران کی والدہ کا نام ہے) کے گھروالوں کے متعلق غفلت کا گمان کیا، پھرانہوں نے شہیج یرد هنی شروع کر دی حتی که گمان ہوا که آفاب نکل آیا توانہوں نے لونڈی ہے کہا کہ دیکھو تو کیا سورج نکل آیا ہے، اس نے و کیچه کر کہا کہ انجمی نہیں نکلا، حضرت عبداللہ نے پھر نتیج پڑھنی شروع کر دی بیهاں تک که پھر خیال ہوا کہ سورج نکل آیا ہے تو بھر لونڈی ہے کہاد کمچہ تو سہی کہ کیا سورج نکل گیا؟ پھراس نے و يكها تو نكل چكا تھا، تو حضرت عبدالله " نے فرمايا الحمد لله الذي اقالنا يومنا هذا مهدى راوى بيان كرتے ہيں كه میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا ولم بھلکنا بذنوبنا (كه جارے گناہوں كى وجہ سے جميں ہلاك نہيں كيا) عاضرین میں ہے ایک شخص نے کہا کہ میں نے آج رات مفصل کی ساری سورتیں پڑھی ہیں، عبداللہ ہولے تم نے ایسا یڑھا جیسے کوئی اشعار (تیزی کے ساتھ) پڑھتا ہے، ہم نے بیشک قرآن کریم سناہے اور ہمیں سورتیں یاد ہیں کہ جنہیں ر سول الله صلی الله علیه وسلم پڑھا کرتے تھے اور وہ مفصل کی اٹھارہ سور تیں ہیں اور دووہ ہیں کہ جن کے شروع میں ختم کا

۱۸۱۲ عبد بن حمید، حسین بن علی جعفی، زائدہ، منصور، شفیق بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص بن بجیلہ کا جسے نھیک بن سنان کہتے ہیں حفزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیااور بولا میں مفصل کی ساری سور تیں ایک رکعت میں پڑھتا ہوں، عبداللہ بولے تو ایسا پڑھتا ہے جیسے کہ شعروں کو پڑھا جاتا ہے، میں ان نظائر کو جانتا ہوں کہ جن میں سے رسول اللہ صلی دو سور توں کو ایک رکعت میں پڑھا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم دو سور توں کو ایک رکعت میں پڑھا کرتے

۱۸۱۳ محمه بن مثنی، محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، عمر و بن

(٢٧٢) بَابِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقِرَاءَةِ \*

١٨١٤ - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّنَنَا رُهُنِ مَ حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسُودَ بْنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ ( فَهَلْ مِنْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ ( فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر ) أَدَالًا أَمْ ذَالًا قَالَ بَلْ دَالًا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( مُدَّكِر ) دَالًا \*

١٨١٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ جَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْف ( فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر ) \* كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْف ( فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر ) \* كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْف ( فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر ) \* كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْف آبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو مَكُو اللهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْنَا الشَّامَ فَأَتَانَا أَبُو الدَّرْدَاء فَقَالَ أَفِيكُمْ أَكُا اللَّامَ عَنْ اللَّامَ فَأَتَانَا أَبُو الدَّرْدَاء فَقَالَ أَفِيكُمْ

أَحَدُ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ أَنَا قَالَ فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ( وَاللَّيْلِ ( وَاللَّيْلِ

مرہ،ابووائل بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیااور بولا میں نے مفصل کی ساری سور توں کو رات ایک رکعت میں پڑھا ہے۔ عبداللہ فرمایا بولے یہ تواشعار کی طرح پڑھنا ہوا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں ان نظائر کو بہچاتا ہوں کہ جنہیں ملا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، پھر عبداللہ نے مفصل کی ہیں علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، پھر عبداللہ نے مفصل کی ہیں سور توں کا تذکرہ کیا جو ایک ایک رکعت میں دو دو پڑھا کرتے ہے۔

## باب (۲۷۲) قر اُت کے متعلقات۔

الماله احد بن عبدالله بن يونس، زمير، ابواسحاق بيان كرتے بيل كه ميں نے ايك شخص كو ديكھا كه وہ اسود بن يزيد رضى الله تعالى عنه سے دريافت كرر ہاتھا اور وہ معجد ميں قر آن كريم پڑھا رہ سے تھے كہ تم فهل من مّد كر ميں دال پڑھتے ہويا ذال، انہول نے كہا بلكه دال، ميں نے عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے سناوہ فرماتے تھے كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے هل من مّد كر ميں دال سنى ہے۔

۱۸۱۲ - ابو بکر بن ابی شیبه، ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، ابراہیم، علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شام ہیں گئے تو ابوالدرداءً ممارے پاس کوئی حضرت ہمارے پاس کوئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند کی قرآن پڑھنے والا ہے میں بولا کہ میں ہی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس آیت کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کس طرح پڑھنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کس طرح پڑھنے مہداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کس طرح پڑھنے ہوئے سناو الیل اذا یغشی ، میں نے کہا عبداللہ بن مسعود "

إِذَا يَغْشَى ) وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ وَأَنَا وَاللَّهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَؤُهَا وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ أَقْرَأَ وَسَلَّمَ يَقُرُونَ أَنْ أَقْرَأَ وَسَلَّمَ يَقُرُونَ فَلَا أُتَابِعُهُمْ \*

پڑھتے تھے والیل اذا یغشی والذکر والانٹی، وہ بولے کہ خداکی تئم میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ای طرح پڑھتے ہوئے سناہے اور یہاں والوں کی خواہش ہے کہ میں و ما خلق الذکر والانٹی پڑھوں مگر میں ان کو نہیں مانتا۔

١٨١٧- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَتَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ فَدَخَلَ مُسْجِدًا فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ قَالَ فَحَلَّ فَعَرَفْتُ فِيهِ فَحَلَسَ فِيهِ أَنَهُ وَهَيْئَتَهُمْ قَالَ فَحَلَسَ إِلَى جَنْبِي تَحَوُّشَ الْقَوْمِ وَهَيْئَتَهُمْ قَالَ فَحَلَسَ إِلَى جَنْبِي ثَمَّ قَالَ فَحَلَسَ إِلَى جَنْبِي ثَمَّ قَالَ أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ اللّهِ يَقْرَأُ فَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ أَتَحَمُّظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ اللّهِ يَقْرَأُ فَذَكَرَ ثُمَّا فَذَكَرَ مُنْ عَبْدُ اللّهِ يَقْرَأُ فَذَكَرَ مُنْ اللّهِ يَقْرَأُ فَذَكَرَ مُنْ اللّهِ يَقْرَأً فَذَكَرَ مُنْ اللّهِ يَقْرَأً فَذَكَرَ مُنْ اللّهِ يَقْرَأً فَذَكَرَ مُنْ اللّهِ يَقْرَأً فَذَكَرَ مُنْ اللّهِ اللّهِ يَقْرَأً فَذَكَرَ مُنْ اللّهِ يَقْرَأً فَذَكَرَ مُنْ اللّهِ يَقْرَأً فَذَكَرَ

مَا اللهِ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ لَقِيتُ أَبُ كُحْرِ السَّعْدِيُّ حَدَّقَنَا عَلِي الْمِنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ الْنِ أَبِي هِنْدِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لِي مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ مِنْ أَيْهِمْ لِي مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ مِنْ أَيّهِمْ فَلَتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ مِنْ أَيّهِمْ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ مِنْ أَيّهِمْ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ مِنْ أَيّهِمْ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ هَلْ تَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَلَى عَبْدِ اللّهِ اللهِ الْكُوفَةِ قَالَ قَلْتُ نَعَمْ قَالَ فَافْرَأُ ( عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ مَلَى اللّهِ صَلّى فَطَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى فَطَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا \*

الله عَدْ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَلْقَمَةً عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَلْقَمَةً فَالَ اللَّرْدَاءِ فَلْكَرَ فَالله اللَّرْدَاءِ فَلْكَرَ فَالله اللَّرْدَاءِ فَلْكَرَ بَعِيْنُ أَبَا اللَّرْدَاءِ فَلْكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً \*

۱۸۱۷ قتیبہ بن سعید، جریر، مغیرہ، ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ علقمہ شام میں آئے اور مسجد میں گئے اور وہاں نماز پڑھی اور لوگوں کے ایک حلقہ پر سے گزرے اور ان میں بیٹھ گئے، پھر ایک شخص آیا کہ جس سے لوگوں کی طرف سے خفگی اور وحشت معلوم ہوتی تھی پھروہ میرے بازو میں بیٹھ گیا اور بولا کہ آپ کو یاو ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح قرات کرتے تھے۔ پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی۔

قرأت کرتے تھے۔ پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان قا۔
۱۸۱۸ علی بن حجر سعدی، اساعیل بن ابراہیم، داؤد بن ابی ہند، شعمی، علقہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابوالدر دائے ہے ملا، انہوں نے یو چھاتم کہاں کے ہو، میں نے کہا عراق کا، انہوں نے یو چھاتم کہاں کے ہو، میں نے کہا عراق کا، انہوں نے یو چھاتم عبداللہ بن کس شہر کے، میں نے کہا کوفہ کا، انہوں نے یو چھاتم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآت پڑھے ہو؟ میں نے کہا ہال، وہ بو النہ الله عنہ کی قرآت پڑھا، تو وہ ہنس دیے اور بولے الحا اللہ علیہ واللہ کا اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بین طرح میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بین ہو جھے ہوئے ساہے۔

۱۸۱۹ محدین مثنیٰ، عبدالاعلیٰ، داؤد، عامر ، علقمه بیان کرتے ہیں که میں شام آیااور ابوالدر داءرضی اللہ تعالیٰ عنه سے ملا، پھر ابن علیہ کی روایت کی طرح حدیث بیان کی۔

(٢٧٣) بَابِ الْآوْقَاتِ الَّتِيْ عَنِ الصَّلُوةِ هُ مَا \*

عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ حَيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنِ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبُ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَعْرُبُ الشَّمْسُ \*

سَالِم حَمِيعًا عَنْ هُسَيْم قَالَ دَاوُدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ أَحْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَمْرُ ابْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ عَمْرُ ابْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ عَمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ عَمْرُ ابْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَى الصَّلَامُ الشَّمْسُ وَالْعَدَ الْعَصْرِ حَتَى الصَّلَامُ الشَّمْسُ وَالْعَدَ الْعَصْرِ حَتَى الصَّلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْرِ الْمَالَعُ الشَّمْسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ الْمُعْمُ الْعُرُولِ الْمُعْتَعِلَامِ الشَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْعُمْرُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمَ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ الْ

مَّدُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً حِ وَ حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حِ وَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حِ وَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ مَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ بَعْدَ الصَّبُحِ حَتَى قَتَادَةً بَعْدَ الصَّبُحِ حَتَى تَشْرُقَ الشَّمْسُ \*

١٨٢٣ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْشِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ

باب (۲۷۳)ان او قات کا بیان که جن میں نماز پڑھناممنوع ہے۔

۱۸۲۰ یکی بن یکی، مالک، محمد بن یکی بن حبان، اعرج، ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے اور صبح کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے اور صبح کے بعد سورج طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے منع کیا۔

المدار داؤد بن رشید ، اساعیل بن سالم، ہشیم، منصور، قادہ، ابوالعالیہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنااور ان میں سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور وہ سب سے زیادہ مجھے پیارے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے بعد سورج نکلنے تک نماز پڑھنے سے اور عمر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع کیا عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع کیا

۱۸۲۲ زہیر بن حرب ، یکی بن سعید، شعبہ، (تحویل)
ابوغسان مسمعی، عبدالاعلی، سعید، (تحویل) اسحاق بن ابراہیم،
معاذ بن ہشام، بواسطہ کوالد، قیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند
کے ساتھ روایت منقول ہے گر سعید اور ہشام کی روایت میں
حتی تشرق الشمس (تاو قتیکہ سورج نہ نکلے) کالفظ موجود ہے۔

۱۸۲۳ حرملہ بن کیجیٰ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عطاء بن پزیدلیٹی، ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد

الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَحْرِ حَتَى تَطْلُعَ

١٨٢٤– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِندَ غُرُوبِهَا \* ه١٨٢٥ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ َبْنُ عَبُّدِّ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ قَالًا جَمِيعًا حَدَّثَنَّا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ شَيْطًانٍ \* ١٨٢٦- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ۚ بْنُ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ بِشْرِ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخَرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذًا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْس فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ \*

سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں اور صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں۔

۱۸۲۴ یکی بن بیجی ، مالک ، نافع ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کوئی تم میں ہے سورج نکلنے اور سورج غروب ہونے کے وقت نماز بیڑھنے کی فکرنہ کرے۔

۱۸۲۵۔ ابو بکر بن الی شیبہ، وکیے (تحویل) محمہ بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ والد، ابن عمر رضی نمیر، بواسطہ والد، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز کو سورج نگنے اور سورج غروب ہونے کے وقت پڑھنے کی کوشش نہ کرواس لئے کہ آفاب شیطان کے وونوں سینگوں کے در میان نکاتا ہے۔

۱۸۲۶۔ ابو بحر بن ابی شیبہ، وکیج (تحویل) محد بن عبداللہ بن نمیر، بواسطہ والد ابن بشر، ہشام، بواسطہ والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا کنارہ نکل آئے تو سورج کے خوب روشن ہوئے تو سورج کے خوب روشن ہوئے تو سورج کے خوب روشن مونے تک نماز کو مؤخر کرواور جب آفاب کا کنارہ غائب ہوجائے تو بورے حرکرہ واور جب آفاب کا کنارہ غائب ہوجائے تک نماز کومؤخر کرو۔

سور المسلم الله قائق میں ہے کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے اور استواء کے وقت نماز اور سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ پڑھنا ممنوع ہے۔ گر

اللہ دن کی عصر کی نماز اگر کسی نے نہ پڑھی ہو تو ہو پڑھ سکتا ہے۔ امام طحاویؒ فرماتے ہیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے سورج کے غروب ہونے

تک اور اسی طرح صبح کے بعد نماز پڑھنے سے سورج نکلنے تک ممانعت کے لئے حد تواتر تک احادیث موجود ہیں اور اسی پر عمل ہے۔ لہذا اس
کی مخالفت در ست نہیں۔ اور ابن بطال بھی یہی فرماتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عصر کے بعد دور کعت نفل پڑھنے پر صحابہ
کی مخالفت در ست نہیں۔ اور ابن بطال بھی یہی فرماتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عصر کے بعد دور کعت نفل پڑھنے پر صحابہ
کرام ہے مجمع میں لوگوں کو مارا کرتے ہیں۔ سراج منبر میں ہے کہ اس بیان کی احادیث بخاری و مسلم، نسائی و ابن ماجہ میں ابو سعید خدر کی
رضی اللہ تعالیٰ عہ 'ور مندا حمد ، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں رسول اکر م صلی اللہ علیہ و سلم سے منقول ہیں اس لئے امام ابو حنیفہ العمال اسی جنر است نہیں۔ مگر ہاں عصر کی نماز سورج کے زرد ہونے کے وقت پڑھ سکتا ہے۔ کذا
تی قائل ہیں کہ ان او قات ثلثہ میں کسی قتم کی نماز درست نہیں۔ مگر ہاں عصر کی نماز سورج کے زرد ہونے کے وقت پڑھ سکتا ہے۔ کذا
فی اللہ تا قاء واللہ اعلم بالصواب۔

حَدَّرِ بْن نُعَيْم الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةً عَنْ أَبِي خَيْرِ بْن نُعَيْم الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةً عَنْ أَبِي تَصِرَةً الْغِفَارِيِّ قَالَ تَمِيمٍ الْحَيْشَانِيِّ عَنْ أَبِي بَصْرَةً الْغِفَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصِرُ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ اللَّهُ الْحَرْهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ اللَّهُ النَّهُ أَحْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ اللَّهُ السَّاهِ لُو الشَّاهِ لُو الشَّاهِ لُولَا اللَّهُ النَّحْمُ \*

مَا ١٨٢٨ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ فَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ فَعَيْمِ الْحَشْرَةَ السَّبَائِي نَعَيْمِ الْحَيْشَانِي عَنْ أَبِي وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِي تَمِيمِ الْحَيْشَانِي عَنْ أَبِي وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِي تَمِيمِ الْحَيْشَانِي عَنْ أَبِي بَصْرَةَ اللهِ صَلَى بَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ \*

الله بْنُ وَهْبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الْحُهْنِيَ يَقُولُ ثَلَاثُ سَمَعْتُ عُقْبَةً بْنَ عَامِرِ الْحُهْنِيَ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْهَا فَانَ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا يَنْهَا فَانَ نَصَلّي فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا عَنْهُ مَوْتَانَا مَنْ نَطُلُعُ الشّمْسُ بَازِغَةً حَتّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الطّهِيرَةِ حَتّى تَمِيلَ الشّمْسُ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الطّهِيرَةِ حَتّى تَمِيلَ الشّمْسُ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الطّهِيرَةِ حَتّى تَمِيلَ الشّمْسُ وَحِينَ تَضِيلَ الشّمْسُ وَحِينَ تَضَيّفُ الشّمْسُ وَحِينَ تَضَيّفُ الشّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتّى تَمِيلَ الشّمْسُ وَحِينَ تَضَيّفُ الشّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتّى تَمِيلَ الشّمْسُ وَحِينَ تَضَيّفُ الشّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتّى تَمِيلَ الشّمْسُ وَحِينَ تَضَيّفُ الشّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتّى تَمْ مِلَ الشّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتّى تَمْ فَيْ وَمِنَ الشّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتّى تَعْرَبَ \*

۱۸۲۷ قتیبہ بن سعید، لیث، خیر بن تعیم حفر می، عبداللہ بن مہیر ہ، ابو تمیم جیشانی، ابو بھرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مخمص میں ممارے ماتھ عصر کی نماز پڑھی اور فرمایا یہ نماز تم ہے پہلے ہوگوں پر پیش کی گئی تھی اور انہوں نے اسے ضائع کر دیالہذا جو اس کی حفاظت کرے اسے دو گناثواب ہو گااور اس کے بعد کوئی نماز نہیں جسب تک کہ شاہد نہ نکے اور شاہد سے مر او ستارہ ہے۔ نماز نہیں جسب تک کہ شاہد نہ نکے اور شاہد سے مر او ستارہ ہے۔

۱۹۲۸ - زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، بواسطہ کوالد، ابن اسحاق، یزید بن ابی حبیب، خیر بن نعیم حضری، عبداللہ بن مبیر ہ سبائی، ابو تمیم جیشانی، ابو بھر ہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی الخ۔

۱۸۲۹ کی بن میکی عبداللہ بن و بہب، موسی بن علی ، بواسط والد ، عقبہ بن عام جہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین و قتوں میں ہمیں نماز پڑھنے اور مُر دول کو د فن کرنے سے روتے تھے ایک تو سورج نکلنے کے وقت جب تک کہ وہ بلند نہ ہو جائے اور دوسرے ٹھیک دو پہر کو تاو قشیکہ زوال نہ ہو جائے ، تیسرے سورج کے غروب مورج کے غروب مورج کے غروب مورج کے خروب مورج کے دو قت جب تک کہ پوراغروب نہ ہو جائے ۔

تصیف استمس معتور ہے سبی سوب اور فن کرنے سے مراد نماز جنازہ ہاں لئے کہ مُر دوں کو د فن کرنا ممکن نہیں اور زیلعی اور طبی نے ابن مبارک سے نقل کیا ہے کہ مُر دوں کے د فن سے مراد نماز جنازہ ہاور حافظ ابن حجرنے درایہ میں اس حدیث کے نقل کے بعد ابن شاہین کے حوالہ سے یہی چیز بیان کی ہاور شخ علی قاری حنی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ہمار اند ہب یہ ہے کہ ان او قات میں فرائض و نوا فل صلوٰۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت سب حرام ہیں ہاں اگر اس وقت جنازہ آ موجود ہویا آیت سجدہ پڑھی جائے تو پھر نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت مکروہ نہیں مگران او قات کے نکلئے تک ان کامؤ خرکرنا بہتر ہے۔ اور بندہ متر جم کے نزدیک صاحب تحفہ کی رائے سے ہی یہ قول بہتر ہے ، وائلد اعلم بالصواب۔ (فتح المہم ج۲ص ۲۰۷۰)

 ۱۸۳۰ احد بن جعفر معقری، نضر بن محد، عکرمه بن عمار، شداد بن عبدالله، ابو عمار، ليحيٰ بن الي كثير، ابوامامه رضي الله تعالى عنه ہے روایت ہے (عکر مہ بیان کرتے ہیں کہ شداد نے ابوامامہ اور واثله سے ملاقات کی ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شام تک رہے اور اُن کی فضیلت ومنقبت بیان کی ہے) کہ عمر و بن عنیسہ سلمی نے بیان کیا کہ میں جاہلیت میں گمان کر تاتھا که لوگ گمراہی میں ہیں اور وہ کسی راہ پر نہیں اور وہ سب بتوں کی پر ستش کرتے تھے میں نے ایک شخص کے متعلق سنا کہ وہ مکہ سمرمه میں ہے اور وہ بہت سی خبریں بیان کر تاہے چنانچہ میں اپنی سواری پر جیشااوران کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کیا ہوں کہ آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ادر آپ چھيے ہوئے بين، کیونکہ آپ کی قوم آپ پر مسلط تھی۔ پھر میں نے تدبیر اور حیلہ کیا حتی کہ آپ کے پاس داخل ہوااور آپ سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں، میں نے کہانبی کیے سہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ تعالی نے پیغام دے کر بھیجاہے، میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجاہے، آپ نے فرمایا مجھے میہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہرایا جائے، میں نے پھر عرض کیا کہ اس چیز میں آپ کے کون حامی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام اور اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بلال ر صٰی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہتھے جو ایمان لا چکے تھے، میں نے عرض کیا میں بھی آپ کی اتباع کر تاہوں، آپ نے فرمایاس وفت تم سے په نه ہو سکے گا کیونکه تم میر ااور لو گوں کا حال نہیں دیکھتے لیکن اں وقت تم اپنے گھرواپس ہو جاؤ پھر جب سنو کہ میں غالب اور ظاہر ہو گیاتب میرے پاس آنا، بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلا آیااور رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره تشریف لے آئے اور میں اپنے گھر والوں ہی میں تھااور لوگوں سے خبر لگاتا

١٨٣٠- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر الْمَعْقِرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكُرمَةُ أَبْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَمَّارِ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَّ عِكْرِمَةُ وَلَقِيَ شَدًّادٌ أَبَأً أَمَامَةً وَوَاثِلَةً وَصَحِبَ أَنَسًا ۚ إَلَى الشَّامِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَضْلًا وَخَيْرًا عَنْ أَبِي أُمَّامَةً قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأُوْتَانَ فَسَمِعْتُ بِرَجُلِ بِمَكَّةً يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي ۗ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِيًّا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْتَ قَالَ أَنَا نَبِيٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَّبِيٌّ قَالَ أَرْسَلَنِي اللَّهُ فَقُلْتُ وَبَأَيِّ شَيْء أَرْسَلَكَ قَالَ أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرً الْأَوْنَانِ وَأَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ لَّا يُشْرَكُ بِهِ شَيَّءٌ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا قَالَ حُرٌّ وَعَبْدٌ قَالَ وَمَعَهُ يَوْمَثِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبَلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ فَقُلْتُ إِنِّي مُتَّبِعُكَ قَالً إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ وَلَكِنِ ارْجعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظُهَرْتُ فَأْتِنِي قَالَ فَذَهَبْتُ إَلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِٰينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَشْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ فَقُلْتُ مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي ٰ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقَالُوا النَّاسُ إِلَيْهِ

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

رہتا تھااور پوچھتارہتا تھا، جب آپؑ مدینہ آئے حتیٰ کہ مدینہ والول میں سے مدینہ سے کچھ آدمی میرے یاس آئے تومیں نے دریافت کیا کہ ان صاحب کاجومدینہ سے آئے ہیں کیاحال ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ اُن کی طرف دوڑ رہے ہیں اور ان کی قوم نے انہیں قبل کرنا جاہا مگر دواس چیزیر قادر نہ ہوسکے، چنانچہ میں مدينه منوره آيااور حاضر خدمت ہو كر عرض كيايارسول الله! آب مجھے پیچانتے ہیں، آپ نے فرمایاہاں تم دی ہوجو مجھ سے مکہ میں ملے تھے، میں نے عرض کیاجی ہاں، پھر عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھے بتلائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں تبیں جانتا مجھے نماز کے متعلق بھی بتلائے، آپ نے فرمایا صبح ' کی نماز پڑھو، پھر نمازے رُکے رہو یہاں تک کہ آ فاب نکل کر بلند ہو جائے ،اس لئے کہ جب وہ نکلتا ہے تو شیطان کے دونوں سینگوں کے در میان نکلتا ہے اور اس وقت کا فرلوگ اسے تجدہ کرتے ہیںاس کے بعد پھر نماز پڑھواس لئے کہ اس وقت کی نماز کی فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر ہوں گے (لیعنی مقبول ہو گی) یہاں تک کہ سایہ نیزے کے برابر ہوجائے تو پھر نمازے رک عاوًاس کئے کہ اس وقت جہنم حجمو نگی جاتی ہے پھر جب ساپیہ آ جائے سورج ڈھل جائے تو پھر نماز پڑھواس لئے کہ اس وقت کی نماز میں فرشتے گواہی دیں گے اور حاضر ہوں گے یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھو پھر اس کے بعد سورج غروب ہونے تک نمازے رکے رہو اس لئے کہ بیہ شیطان کے سینگوں کے ورمیان غروب ہو تا ہے اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں، پھر میں نے عرض کیااے اللہ کے نبی وضو کے متعلق بھی مجھے کچھ فرمائے، آپ نے فرمایاتم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو وضو کا یانی لے کر کلی کرے اور ناک میں ڈالے اور ناک صاف کرے مگریہ کہ اس کے چبرے اور منہ اور نتھنوں کے سب گناہ حجفر جاتے ہیں پھر جب وہ منہ دھو تاہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تھم دیاہے تواس کے چہرے کے عمناہ اس کے داڑھی کے

سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلُهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي قَالَ نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَةَ قَالَ فَقُلْتُ بَلَى فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنَ الصَّلَاةِ حَتَّى تُطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قُرْنَيْ شَيْطَانِ وَحِينَتِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَّاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظَّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِر عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَثِلْ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذًا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ ۚ قَرْنَى شَيْطَان وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبيًّ اللَّهِ فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلُّ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خُرَّتُ خَطَايَا وَجُههِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجُهُهُ كُمَا أُمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا خَرَّتُ خَطَايَا وَجُههِ مِنْ أَطْرَافِ لِحُبْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَلْدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاء ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءُ فَإَنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَنَّهُ أُمُّهُ فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ کناروں سے یانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر جب وہ اپنے وونوں

ہاتھ کہنیوں سمیت دھو تاہے تو دونوں ہاتھوں کے گناہ اس کی

بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أَمَامَةً صَاحِبَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو أَمَامَةً يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ انْظُرْ مَا تَقُولُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ انْظُرْ مَا تَقُولُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ عَمْرُو يَا أَبَا أَمَامَةً لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وَاقْتَرَبَ أَجَلِي وَمَا كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وَاقْتَرَبَ أَجَلِي وَمَا يَعْطَى مَا اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى بِي حَاجَةً أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتّى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثُتُ بِهِ أَبَدًا وَلَكِنِي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ \*

انگلیوں کے بوروں سے بانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر جب سر كالمسح كرتاب توسر كے گناہ اس كے بالوں كى نوكوں سے يانى کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر جب اپنے دونوں پیر نخوں سمیت دھو تاہے تو دونوں پیروں کے گناہ انگلیوں کے بوروں سے یائی کے ساتھ گر جاتے ہیں، پھراگراس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور الله کی تعریف اور خوبیاں اور ویسی برائی کی جواس کی شان کے لائق ہے اور اینے دل کو خالص اسی کے لئے غیر اللہ سے فارغ کیا تووہ اینے گناہوں ہے ایبایاک صاف ہو جاتا ہے جیبا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے جنانچہ بیہ حدیث عمرو بن عنبسہ ئے ابو امامہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کی تو انہوں نے فرمایا عمرو بن عنبیہ غور کرو کیا بیان کرتے ہو کیاا یک ہی مقام میں انسان کو اتنا ثواب مل سکتا ہے تو عمرو بن عنبسہ بولے اے ابوامامہ میں بوڑھا ہو گیااور میری ہڈیاں گل تمیں اور میری موت قریب آگئی تو پھر مجھے کیا حاجت پیش آئی کہ میں (عیاذ آباللہ)اللہ تعالیٰ اور اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھوں اگر میں اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک مر تبه یاد ومر تنبه یهاں تک که سات مرتبه بھی سنتاتو کبھی بھی نہ بیان کر تالیکن میں نے تو اس سے بھی بہت زائد مر تبہ سنا ہے(تب یہ محقیق بیان کر تاہوں)۔

ا ۱۸۱۳ محمد بن حاتم ، بہز، وہیب، عبداللہ بن طاؤس، بواسطہ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہم ہو گیاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ کوئی سورج نگلنے اور غروب ہونے کے وقت نماز پڑھے۔

۱۸۳۲ حسن حلوانی، عبدالرزاق، معمر، طاوُس، بواسطه ُ والد حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں که رسول الله صلی ١٨٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْس وَغُرُوبُهَا \*

١٨٣٢ - وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمْ يَدَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَقَالَ فَقَالَتْ عَائِشَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا عُرُوبَهَا فَتُصَلُّوا عِنْدَ ذَلِكَ \*

اللہ علیہ وسلم نے مجھی عصر کے بعد کی دو رکعتیں نہیں چھوڑیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این نمازوں کو طلوع مشمس اور غروب سمس کے وقت نہ پڑھو بلکہ ان کے او قات پر بڑھو۔

(فائدہ) بندہ مترجم کہتا ہے کہ آپ کی عصر کے بعد دور کعت پڑھنا یہ صرف آپ ہی کی خصوبیت تھی اور کسی کے لئے جائز نہیں، جبیہا کہ اگلیں داریہ میں اس کی تقدیم کے

۱۸۳۳ جرمله بن بیچیٰ تحییی، عبدالله بن وہب، عمرو بن حارث، بكير، كريب مولى ابن عباس رضى الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور عبدالرحمٰن بن از ہر اور مسور بن مخرمہ اور ان سب نے مجھے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاز وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجااور کہا کہ ہماری طرف سے ان کی خدمت میں سلام عرض کر واور ان دور کعتوں کا حال دریافت کروجو عصر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور بتلاؤ کہ ہمیں معلوم ہواہے کہ آپ پڑھتی ہیں،اور پیر بھی معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہے منع فرماتے تھے، ابن عبال ؓ نے فرمایا اور میں تو حضرت عمر ؓ کے ساتھ ہو کر ان کے پڑھنے پر لوگوں کو مار تا تھا۔ کریب بیان كرتے ہيں كہ ميں حضرت عائشہ رضى الله تعالى عنہا كے پاس گيا اور جس چیز کے لئے مجھے بھیجاتھا میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ام سلمہ سے پوچھو، پھر میں ان حضرات کے پاس آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جواب کی انہیں اطلاع کی، پھر انہوں نے وہی پیغام دے کر جو کہ حضرت عائشہ رضی الله تعالى عنها كے لئے دیا تھا مجھے ام سلمہ رضی الله تعالی عنها کے یاس بھیجا، تب ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نے فرمایا میں نے ر سول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ اس سے منع فرماتے تھے پھر میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا جب میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھااور آپ عصر پڑھ چکے تھے اور

اگلی روایت میں اس کی تصری ہے۔ ١٨٣٣- حَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجيبيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْن عَبَّاسَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ وَعَبْدَ الرَّحْمَٰنَ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَّمَةً أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاَّلُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السُّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلُّهَا عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْر وَقُلْ إِنَّا أَخْبِرْنَا أَنَّكِ صَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَكَنْتُ ضْرِبُ مَعَ عُمَرَ ابْنِ الْنَحَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا فَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقُوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْل مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا أَمَّا حِينَ صَلَّاهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسُوَةً مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْحَارِيَةَ فَقَلْتُ قُومِي بحَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي میرے گھر تشریف لائے تو میرے پاس قبیلہ بن حرام کی چند

أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَهَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيلِهِ فَاسْتَأْحِرِي عَنْهُ قَالَ فَهَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيلِهِ فَاسْتَأْحِرِي عَنْهُ قَالَ فَهَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيلِهِ فَاسْتَأْحَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتِيْنِ اللَّيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ \* الرَّكْعَتِيْنِ اللَّيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ \*

١٨٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بِنُ حُجْرِ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ جَعْفَر أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ قَالَ جَعْفَر أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا وَسَيهُمَا وَسَلِّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيهُمَا قَوْ نَسِيهُمَا فَصَلَّى فَشَلِلُهُ مَا يَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَوْ نَسِيهُمَا فَصَلَّ أَنْهُمَا يَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِنْهُ سَعِيلُ فَصَلَّاةً أَنْبَتَهَا قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ إِسْمَعِيلُ تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا \*

عور تیں بیٹھی ہوئی تھیں تب میں نے ایک لڑکی کوروانہ کیااور اس سے کہاکہ تم حضرت کے بازومیں کھڑی رہنااور آپ سے عرض کرنا کہ ام سلمہؓ وریافت کرتی ہے یار سول اللہ مجھے علم ہوا تھا کہ آپ ان رکعتوں سے منع کرتے ہیں اور پھر آپ کو پڑھتے دیکھتی ہوں اگر آپ مجھے ہاتھ سے اشارہ کریں تو پیچھے کھڑی رہنا،ام سلمہ "بیان کرتی ہیں کہ پھراس لڑ کی نے ویسا ہی کیا، آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ پیچھے ہو گئی جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا اے بن امیہ کی بیٹی تم نے ان رکعتوں کا تھم پوچھاجو میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں اس کا سبب سے ہے کہ میرے پاس پچھ لوگ بنی عبدالقیس کے اپنی قوم کی طرف ہے مشرف بہ اسلام ہونے آئے تھے توانہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی دورکعتوں ہے شغول کر دیا تھاسووہ دورکعتیں ہے ہیں۔ سه ۱۸۳ ييلي بن ايوب، قتيبه بن سعيد، على بن حجر، اساعيل بن جعفر، محمد بن ابی حرمله ، ابو سلمه رضی الله تعالی عنها نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان دور کعتوں کے بارے میں یو چھاجورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے،انہوں نے فرمایا کہ آپ عصرے پہلے پڑھاکرتے تھے، پھر ایک مرتبہ آپ کو پچھ کام ہوایا بھول گئے توعصر کے بعد پڑھی۔ اور آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی نماز پڑھتے تو ہمیشہ پڑھا كرتے،اس لئے انہيں بھی ہميشہ پڑھنے لگے۔

(فائدہ)ظہرے بعدی دوسنتیں عصرے پہلے ہی پڑھی جاتی ہیں اس لئے اس روایت میں اس طرح تعبیر کر دیا۔

٥٩٨٥- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ

ے ان روایت یں اس سرت میں سریات ۱۸۳۵۔ زہیر بن حرب، جر سر ( تنحویل ) ابن نمیر ، بواسطہ ُ والد ، ہشام بن عروہ ، بواسطہ ُ والد ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس عصر کے بعد کی دور کعت تو مجھی نہیں چھوڑیں۔

بَعْدَ الْعَصْر عِنْدِي قَطّ \*

١٨٣٦– وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حِ و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر وَاللَّهْظُ لَهُ أَخْبَرُنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ أَخْبَرَنَا أَبُوَّ إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَاتَان مَا تُرَكُهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي قَطَّ سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكَعَتَيْنِ قُبْلَ الْفَحْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ \*

١٨٣٧ – وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ

الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أبي إسْحَقَ عَن الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوق قَالَا نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ يَوْمُهُ الَّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا صَلَّاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ \*

(۲۷٤) بَابِ اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ

صَلَاةِ الْمَغْرِبِ \* ١٨٣٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو

كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ فَضَيْلِ قَالَ أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُحْتَارِ بْنِ فُلْفُلِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ كَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَنَّا نَصَلَي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ

١٨٣٦ ـ ابو بكر بن ابي شيبه ، على بن مسهر ، ( تحويل ) على بن حجر ، على بن مسهر، ابو اسحاق شيباني، عبدالرحمن بن اسود، بواسطهُ والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ دو نمازیں تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں بھی ترک نہیں کیں،نہ علانیہ اور نہ یوشید گی کے ساتھ دور کعتیں فجرے پہلے اور دور کعتیں عصر کے بعد۔

(فائدہ)جب سے آپ بھول گئے تھے اور بیر صرف آپ کی خصوصیت تھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔

١٨٣٧ - ابن متني، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، ابو اسحاق، اسود اور مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ دونوں نے بیان کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی باری جس دن میرے گھر ہوتی ، اُس دن ضرور آپ دور کعت پڑھتے ، یعنی عصر کے

باب (۲۷۴)مغرب کی نماز سے پہلے دور کعتوں کا بیان(۱)۔

۱۸۳۸ ابو بکر بن ابی شیبه ، ابو کریب، دبن فضیل، مخار بن فلفنل بیان کرتے ہیں کہ میں نے ائس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ان نفلوں کے بارے میں پوچھاجو عصر کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نماز پر جو عصر کے بعد پڑھی جائے (افسوس کر کے ) ہاتھوں کو مارتے تھے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے دو ر کعتیں

(۱) نماز مغرب سے پہلے دورکعتیں پڑھنامسنون ہے یامباح، بعض حضرات علائے کرام کی رائے یہ ہے کہ بیہ مسنون ومستحب جبکہ اکثر فقہاء و علماء کے ہاں یہ مسنون یا متحب نہیں ہے۔ بعض حضرات کے متدلات کا جواب اور جمہور حضرات کی متدل روایات کے لئے ملاحظه ہو فتح الملهم ص٧٦ ٣ ج٠٦\_

الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا \*

١٨٣٩ - وَحَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَلْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كُنّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤذَنُ الْمُؤذَنُ الْمُؤذَنُ الْمَوْرَدِ الْمَوْرَدِ الْمَوْرَدِ الْمُؤذَنُ الْمُؤذَنُ الْمُؤذِنَ الْمَعْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَيَرْكَعُونَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَى إِنَّ الرَّجُلِ الْعَرِيبَ لَيَدْ حُلُ الْمَدْحَدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَيت مِنْ الْمَسْحِدَ فَيَحْسِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صَلَيت مِنْ كَثُرَةِ مَن يُصَلِيهِمَا \*

رَّ مِنْ اللهِ ال

پڑھتے تھے، میں نے عرض کیا کیار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دو رکعتوں کو پڑھتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں پڑھتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، نہ اس کا تھم کرتے اور نہ اس سے منع فرماتے۔

۱۸۳۹ شیبان بن فروخ، عبدالوارث، عبدالعزیز بن صهیب، انس بن مالک رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که مدینه میں مم لوگ جب مؤذن مغرب کی نماز کی اذان دیتا توستونوں کی آڑ میں ہوکر دور کعتیں پڑھتے تھے حتی کہ اگر نیا آ و می کوئی مسجد میں آتا تواتنی بکثرت نماز پڑھنے کی بنا پر سمجھتا کہ نماز ہو چکی ہے۔

م ۱۸۳۰ ابو بکر بن ابی شیبه، ابواسامه، و کیع، کہمس، عبدالله بن بریدہ، عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه مزنی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر اذان اور تحبیر کے در میان نماز ہے۔ تین مرتبه آپ نے فرمایا تیسری بار فرمایا جس کاجی جاہے پڑھے (وہ سنتیں جومؤکدہ نہیں)۔

۱۸۴۱۔ ابو نکر بن ابی شیبہ ، عبدالاعلی ، جریر ، عبداللہ بن بریدہ ، عبداللہ بن بریدہ ، عبداللہ بن بریدہ ، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں مگر آپ نے چوتھی بار فرمایا جس کاجی جا ہے۔

( فا کدہ ) حضرت ابو بکر صدیق ، عمر فاروق ، عثان غنی اور علی مرتضی اور اکثر صحابہ کرام ر ضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اسی طرح امام مالک ّ اور اکثر فقہاء کرام اور امام ابو حنیفہ النعمان کے نزدیک بیہ دور کعتیں مسنون نہیں ہیں۔ ( نووی ج اص ۲۷۸)۔

## باب(۲۷۵) نماز خوف کابیان-

۱۸۳۲ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، سالم، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے وقت ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور دوسر اگروہ دشمن کے سامنے تھا، پھریہ گروہ چلا گیااور دشمن کے سامنے تھا، پھریہ گروہ اوّل آیا، اور دشمن کے سامنے کھا، کھر ابوااور گروہ اوّل آیا، اور

(٢٧٥) بَاب صَلَاةِ الْحَوْفِ \*

رُكُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ الرَّهُ مَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْخَوْفُ فِي بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْعَدُو ثُمَّ انْصَرَفُوا وَالطَّائِفَةُ الْعَدُو ثُمَّ انْصَرَفُوا

صیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

وَقَامُوا فِي مَقَامٍ أُصِبْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ أُولَٰئِكَ ثُمُّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُمَّ قَصَى هَؤُلَاء رَكْعَةً وَهَؤُلَاء رَكْعَةٌ \*

ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک رکعت پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر ااور ہر ا یک جماعت نے ایک رکعت اپنی علیحدہ علیحدہ ادا کی۔

( فا ئدہ)صلوٰۃ خوف رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی مشر وع ہے کیونکہ سنن ابو داؤد میں ہے کہ عبدالرحمٰن بن سمرہ نے کا بل کی جنگ میں صلوٰۃ خوف پڑھی،اور حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں،اور ابو موسیٰ اشعریؓ نے اصبہان میں،اور سعد بن الی و قاصؓ نے طبر ستان میں مجو سیوں سے جنگ کے وقت پڑھی اور اس وقت ان کے ساتھ حسن بن علیؓ ، حذیفہ بن یمانؓ اور عبد الله بن عمرو بن عاصؓ بھی موجو دیتھے۔اور فتح القدیریمیں ہے کہ اس طریقہ پر نماز خوف اس وقت پڑھی جائے گی جب کہ سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا جا ہیں ور نہ افضل طریقہ ہیہ ہے کہ ایک جماعت کو ایک امام پوری نماز پڑھادے اور دوسری جماعت کو دوسر اامام پوری نماز پڑھا دے۔اور ترکیب مختار کتب فقہ میں دیکھ لی جائے جبیبا کہ ہدایہ وغیر ہیائسی عالم سے معلوم کرلی جائے۔واللہ اعلم۔

١٨٤٣ - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا فَلَيْحٌ عَنِ الزُّهُورِيِّ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْفِ وَيَقُولُ صَلَيْتِهَا مَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَٰذَا

١٨٤٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِعٍ عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْحَوْفِ فِي بَعْض أَيَّامِهِ فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ بإزَاءِ الْعَدُوُّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكَعَةَ ثُمَّ ذَهَبُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ قَضَتِ الطَّائِفَتَان رَكْعَةً رَكْعَةً قَالَ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ فَإِذَا كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً \*

۱۸۴۳ ابور سیج زهرانی، فلیح، زهری، سالم بن عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنه اینے والد ہے راوی ہیں که دهر سول الله صلی الله عليه وسلم كي نماز خوف كا تذكره كرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ای طرح جبیباکہ اوپر مذکور ہوا۔

۱۸۴۴ ابو بكر بن ابی شیبه، یجی بن آدم، سفیان، مول بن عقبہ، نافع،ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بعض دنوں میں نماز خوف پڑھی بایں طور کہ ایک جماعت آپ کے سامنے کھڑی ہوئی اور ایک دسٹمن کے سامنے، پھر آپ نے اس جماعت کے ساتھ جو کہ آپ کے ساتھ تھی ایک رکعت پڑھی، پھریہ لوگ دستمن کی طرف چلے گئے پھر دوسری جماعت آئی اور اے آپ نے ایک رکعت پڑھائی پھر دونوں جماعتوں نے اسی تر تیب کے ساتھ )اپنی ایک ا یک رکعت ادا کرلی۔ اور ابن عمرؓ نے فرمایا جب خوف اس سے بھی زائد ہو توسواری پریا کھڑے کھڑے اشارہ سے پڑھیں۔

( فا کدہ ) یہی جمہور علماء کرام کامسلک ہے اور در مختار میں ہے کہ اگر خوف زا کد ہواور سواری ہے اتر نے سے عاجز ہوں تو علیحدہ علیحدہ نماز پڙھيں۔واللّٰداعلم۔

ه ١٨٤٥ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانً عَنْ عَطَاءِ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهد تُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْخَوْفِ فَصَفَنَا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكُعَ وَرَكَعْنَا حَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا حَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذَي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤخُّرُ بالسُّجُودِ وَقَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُوَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَّعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ئُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُنَا جَمِيعًا قَالَ جَابِرٌ كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاء

بِ ﴿ اللّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّابَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةً فَقَاتَلُونَا قِبَالًا شَدِيدًا فَلَمّا صَلّينا الظّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ صَلَّيْنَا الظّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ

١٨٣٥ محمد بن عبدالله بن نمير، بواسطه والد، عبدالملك بن ابي سلیمان، عطاء، جابر رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں ر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں حاضر تھا، ہم نے دوصفیں کیس ایک صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچیے اس وقت دسٹمن جمارے اور قبلہ کے در میان تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم سب نے سیمبیر کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیااور ہم سب نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے اور ہم سب نے رکوع ہے سر اٹھایا پھر سجدہ کے لئے جھکے اور آپ بھی اور وہ صف بھی جو آپ کے قریب تھی ،اور دوسری صف وسٹمن کے آگے کھڑی رہی پھر جب حضرت سجدہ کر چکے اور وہ صف بھی جو آپ کے قریب تھی کھڑی ہو گئی تو بیچھے کی صف بھی سجدہ میں گئی اور جب وہ کھڑی ہو گئی تو پیچھے کی صف آ گے ہو گئی اور آ گے کی پیچھے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیااور ہم سب نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایااور ہم سب نے سر اٹھایا، پھر آپ سجدہ میں گئے اور اس صف کے لوگ جو آپ کے پاس تھے کہ وہ کیلی رکعت میں پیچھے تھے سب سجدہ میں گئے اور میچیلی صف دشمن کے مقابل کھڑی رہی، جب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور وہ صف جو آپ كے قريب تھی سجدہ کر چکی تب سچھلی صف سجدہ میں جھکی اور انہوں نے سجدہ کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے سلام بھیر دیا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جیسا کہ آج کل تمہارے چو کیدار تمہارے سر داروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ۱۸۴۲\_احد بن عبدالله بن يونس، زهير، ايوالزبير، جابر رضي الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه مم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ساتھ قبیلہ جہینہ کی ایک جماعت سے جہاد کیا، انہوں نے ہم سب سے بہت سخت قال کیا جب ہم ظہر کی نماز پڑھ جے تو مشر کین ہولے کہ کاش کہ ہم ان پر ایک بارگی حملہ آور

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل)

ہوتے توانہیں کاٹ ڈالتے چنانچہ جبریل علیہ السلام نے رسول التدصلي الثدعليه وسلم كواس چيز ہے مطلع کيااور رسول التُدصلي الله علیہ وسلم نے ہم ہے بیان کیااور مشر کین نے کہا کہ ان کی ایک اور نماز آئے گی جو انہیں اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہے، جب عصر کاوفت آیا توہم نے دو صفیں باندھ لیں اور مشرک ہمارے اور قبلہ کے در میان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کمی اور ہم سب نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی اور آپ نے رکوع کیااور ہم سب نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیااور آپ نے سجدہ کیااور آپ کے ساتھ پہلی صف نے سجدہ کیا، پھر جب آپ اور پہلی صف کھڑی ہو گئی تو دوسری صف نے سجدہ کیا اور صف اوّل پیجھیے اور صف ثانی آ گے ہو گئی، پھر ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے تنگبیر کہی اور ہم سب نے اور آ یے نے اور ہم سب نے رکوع کیااور پھر آ یے کے ساتھ صف اوّل نے سجدہ کیااور دوسری صف کھڑی رہی، پھر جب یہ سجدہ کر چکی تو دوسری صف نے سجدہ کیا پھرسب بیٹھ گئے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سب کے ساتھ سلام پھیرہ ابو الزبير" بيان كرتے ہيں كہ پھر جابر رضى اللہ تعالى عنہ نے فرمايا خبیباکه آج کل تمهارے امراء نماز پڑھاتے ہیں۔

الد، شعبہ، اللہ بن معاذ عبری، بواسط والد، شعبہ، عبدالر حلن بن قاسم، بواسطہ والد، صالح بن خوات، صالح بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز خوف پڑھی ہایں طور کہ اپنے بیچھے دو صفیں کیس اور اگلی صف جو آپ کے قریب کھی ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، پھر آپ کھڑے رہے میاں تھ ایک رکعت پڑھی، پھر آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ جولوگ آپ کے بیچھے تھے انہوں نے اپنی ایک باقی رکعت اداکر لی، پھر وہ بیچھے ہو گئے اور بیچھے والے آگے ہو بی گئے، پھر آپ نے ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور بیچھے والے آگے ہو بیل کے بیکھے تھے انہوں نے اپنی ایک بیل کے بیکھے تھے انہوں نے اپنی ایک باقی رکعت پڑھی اور بیٹھ گئے بیل تک کہ جو آپ کے بیاتھ ایک رکعت پڑھی اور بیٹھ گئے بیاں تک کہ جو آپ کے بیا تھے انہوں نے ایک باقی رکعت بیاں تک کہ جو آپ کے بیکھے تھے انہوں نے ایک باقی رکعت بیاں تک کہ جو آپ کے بیکھے تھے انہوں نے ایک باقی رکعت

مَيْلَةً لَاقْتَطَعْنَاهُمْ فَأَخْبَرَ حِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَالُوا إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلَاةٌ هِنَيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الْأُولَادِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَالَ صَفَّنَا صَفَّيْن وَالْمُشْرَكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأُوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي فَقَامُوا مَقَامَ الْأُوَّل فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ثُمَّ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأُوَّالُ وَقَامَ التَّانِي فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ ثُمَّ حَصَّ حَابِرٌ أَنْ قَالَ كَمَا يُصَلِّي أُمَرَاؤُكُمْ هَٰؤُلَاء \*

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادِ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ حَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَبْيُر عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بأَصْحَابِهِ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بأَصْحَابِهِ فِي الْحَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَيْنِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ الْحَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَيْنِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأْخُرَ الَّذِينَ كَلُونَهُ مَ لَكُمْ تُقَدَّمُوا وَتَأْخُرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ وَكُعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأْخُرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ وَكُعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأْخُرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً ثُمَّ سَلَّمَ \* كَانُوا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكُعَةً ثُمَّ سَلَّمَ \* صَلَّى الَّذِينَ تَحَلَّفُوا رَكُعَةً ثُمَّ سَلَّمَ \*

اداکرلی، پھر آپ نے سلام پھیرا۔

۸ ۱۸۴۰ یجی بن یجیی، مالک، بزید بن رومان، صالح بن خوات نے اُن صحابی سے روایت نقل کی ہے کہ جنہوں نے غزو ہُ ذات الر قاع بیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی بھی بایں طور کہ ایک جماعت نے صف باندھی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور ایک جماعت دسمن کے سامنے رہی، پھر آپ نے اپنی قریب والی صف کے ساتھ ایک رکعت پڑھی پھر آپ کھڑے رہے اور اس صف والوں نے اپنی بوری نماز بڑھ لی پھر وہ چلے گئے اور دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پھر دوسری جماعت آئی اور آپ نے اس کے ساتھ بقیہ ایک رکعت ادائی پھر آپ مبیٹھے رہے اور ان لوگوں نے اپنی نماز یوری کرلی اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ ٩ ١٨٨ ـ ابو بكر بن ابي شيبه، عفان، ابان بن يزيد، يحيل بن ابي کثیر، ابو سلمہ ، جاہر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے کہ ہم ر سول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ چلے یہاں تک که ذات الرقاع ہنچے، سوجب ہم کسی سابیہ دار در خت پر پہنچتے تواہے ر سول الله صلى الله عليه وسلم كے لئے چھوڑ ديتے، پھر مشركين میں سے ایک شخص آیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ا کے در خت میں لٹکی ہوئی تھی اور اس نے تلوار لے کر میان ہے نکال کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھ ے نہیں ڈرتے؟ آپ نے فرمایا نہیں! یہ بولا آپ کو کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالی مجھے تیرے ہاتھ سے بیجا سکتا ہے؟ غرضیکہ اصحاب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے اسے ڈرایا تواس نے تلوار میان میں کرلی، اتنے میں نماز کے لئے اذان ہوئی تو آپ نے ایک جماعت کے ساتھ دورکعتیں پڑھیں پھروہ پیچھے جلی گئی پھر آپ نے دوسری جماعت کے ساتھ دور کعنت پڑھیں اس صورت میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حيار ركعتيس هو تنيس اور قوم كي دور كعتيس ـ

١٨٤٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزيدَ بْن رُومَانَ عَنْ صَالِح بْن خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةً الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتٌ مُعَهُ وَطَائِفَةٌ وَجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكُعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ تُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلِّي بَهِمُ الرَّكَٰعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ ثُمَّ تُبَتَ حَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ

١٨٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبُلْنَا مَعِيَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تُرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بَشَجَرَةٍ فَأَخَذَ سَيْفَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَخَافُنِي قَالَ كَا قَالَ فَمَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي قَالَ اللَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْكَ قَالَ فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْمَدَ السَّيْفَ وَعَلَّقَهُ قَالَ فَنُودِيَ بالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأْخُّرُوا وَصَلَّى بِٱلطَّائِفَةِ الْأُخْرَىٰ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكُعَتَان \*

(فاکدہ)غزوہ ذات الرقاع مشہور غزوہ ہے۔ ۵ ہجری میں مقام غطفان میں ہوا ہے۔ اس غزوہ میں صحابہ کرامؓ کے قد موں پر چیتھڑے لیٹے ہوئے تھے اس لئے اسے ذات الرقاع ہولتے ہیں اور اس وقت آپ مقیم ہوں گے اس لئے آپ نے چار رکعتیں پڑھیں اور ہر ایک جماعت نے آپ کے ساتھ دودور کعتیں پڑھیں پھر بعد میں اپنی بقیہ نماز پوری کی ہوگی۔ واللہ اعلم (مترجم)

١٨٥٠ - وَحَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ حَدَّئَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَى بِكُلِّ طَائِفَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَى بِكُلِ طَائِفَةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَى بِكُلًا طَائِفَةً إِنْ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَى بِكُلًا طَائِفَةً إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَى بِكُلُ طَائِفَةً إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ وَالْمَا فَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَوْبُوهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

۱۸۵۰ عبداللہ بن عبدالر حمن دار می، کیجیٰ بن حسان، معاویہ بن سلام، کیجیٰ، ابوسلمہ بن عبدالر حمٰن، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں اور پھر دوسری جماعت کے ساتھ دورکعتیں پڑھیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارر کعت پڑھیں اور ہر جماعت کو دورکعتیں پڑھائیں۔

صیحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

## كتاب الجمعة

١٨٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ حِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ \*

١٨٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ا ۱۸۵ ۔ یکیٰ بن یخیٰ شمی ، محمد بن رمح بن مہاجر ، لیث (تحویل) قنیبہ ، لیث ، نافع ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ میں آنا چاہے تو عنسل کرے۔

۱۸۵۲ قتیبہ بن سعید، لیث ، (تحویل) ابن رمح، لیث بن شہاب، عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے منبر پر کھڑے ہوئے کی حالت میں فرمایا جو تم میں ہے

جعہ کی نماز کے لئے آئے توعنسل کرے۔

۱۸۵۳ حرمله بن یجی، ابن و بب بونس، ابن شهاب، سالم بن عبدالله، عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کاسنا به وافر مان حسب سابق نقل کرتے ہیں۔

الم ۱۸۵۴ حرملہ بن بیخی، ابن و جب، بولس، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پکارا اور کہا بیہ کون ساوقت آئے مورف ہو گیا، گھر بینی نیا تھاکہ اذان سنی تو مجھ سے اور بچھ نہ ہو سکا صرف وضو ہی کرلیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صرف وضو ہی، اور تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنسل کا حکم دیا معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنسل کا حکم دیا معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنسل کا حکم دیا کرتے تھے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ \*

١٨٥٣ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \*

١٨٥٤ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَمُعَةِ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ الْخَمُعَةِ وَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ أَيْهُ اللَّهِ عَلَى أَنْ تَوضَأَتُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْرُ أَيْهُ اللَّهِ عَلَى أَنْ تَوضَاتُ قَالَ عَمْرُ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ عَمَرُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسُلُ \*

(فاکدہ) آگلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔اور ہمارے علیائے کرام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے لئے عنسل کرنا مسنون ہے کیو نکہ ترفدی، ابوداؤداور سنن نسائی اور مسند احمد، سنن بہتی اور مصنف ابی شیبہ اور ابن عبدالبر نے استذکار بیس سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کہا تو غنیمت ہے اور جس نے عنسل کیا تو عنسل افضل ہے اور امام ترفدی نے اس روایت کی تحسین اور ابو حاتم نے صحت بیان کی ہے۔اور امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ جمہور علاء سلف اور خلف کا بہی مسلک ہے اور اس کے لئے بکثرت احادیث میں دلائل موجود ہیں۔ بندہ متر جم کہتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ سنہ کا خاص ہونا اور پھر عنسل کا دوبارہ تھم نہ فرمانا خود اس کی مسنونیت پر

١٨٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرِ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الرَّحْمَنِ حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَمْنِ إِنْ مَنْ الْخَمْعَةِ إِذْ ذَخَلَ النَّاسَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ إِذْ ذَخَلَ النَّاسَ يَوْمَ الْحُمْعَةِ إِذْ ذَخَلَ

۱۸۵۵۔ اسحاق بن ابرائیم، ولید بن مسلم، اوزائی، یخی بن ابی کثیر، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جعہ کا خطبہ لوگوں کو دے رہے ہے، کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضرت عرشنے تحریفاً فرمایاان لوگوں کا کیا حال ہو گاجو

صحیحمسلم نثریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ فَقَالَ مَا بَالُ رِجَالَ يَتَأَخَّرُونَ يَعْدَ النَّدَاءِ فَقَالَ عُثْمَانُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النَّدَاءَ أَنْ تُوَضَّأَتُ ثُمَّ أَقْبُلْتُ فَقَالَ عُمِرُ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا أَلَمْ تُسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ \* ١٨٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ صَفُّوانَ بْنِ سُلَيْم عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ \*

اذان کے بعد تاخیر سے آتے ہیں، تو حضرت عثان ؓ نے فرمایا اے امیر المومنین جب سے میں نے اذان سی ہے وضو کے علادہ اُور کچھ نہیں کیا صرف وضو ہی کر کے آیا ہوں، حضرت عمرٌ نے فرمایااور وضو ہی اور تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فرمايا كرتے تھے كه جب تم ميں ہے كوئى جمعه كى نماز کے لئے آئے توعشل کرے۔

١٨٥٢ يڃيٰ بن يجيٰ، مالک، صفوان بن سليم، عطاء بن بيهار، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن عسل کرنا ہر ایک بالغ پرواجب ہے۔

( فا کدہ ) لینی اس کے اخلاق کریمہ کا تقاضا ہیہ ہے کہ وہ عنسل کر کے آئے اور بندہ متر جم کہتا ہے کہ جمعہ کے حقوق اور آ داب میں سے میہ بھی ہے کہ اس کے لئے انسان عسل کرے۔ اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے تاکید کے نیاتھ ارشاد فرمایا کہ عسل جمعہ ہر ایک بالغ پر

١٨٤٧- حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ

وَأَحْسَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفُرِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ عُنْ عَائِشَةً أُنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ فتخرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ فَأَتِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا \*

٨٥٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشُهَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ فَكَانُوا يَكُونُ لَهُمْ تَفَلُّ فَقِيلَ

١٨٥٧ ـ بارون بن سعيد ايلي، احمد بن عيسلي ، ابن و بب ، عمرو، عبيد الله بن الي جعفر، محمد بن جعفر، عروه بن زبير، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگ اینے گھروں سے اور مدینہ کے بلند محلول ہے نوبت بہ نوبت آتے تھے اور عبائيں پہنے ہوئے ان پر غبار پڑتا تھااور بدبو نکلتی تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیااور آپ میرے پاس تھے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم اگر آج کے دن عسل کر لیا کرو تو بہت ہی خوب ہو۔

۱۸۵۸ محمد بن رمح، ليث، ليخيٰ بن سعيد، عمره، حضرت عائشه رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ صحابہ کرام محنتی تھے اور ان کے پاس نو کر وغیرہ نہیں تھے توان میں سے بدبو آنے گئی اس کئے انہیں حکم دے دیا گیا کہ جمعہ کے دن عسل کر لیا کریں تو احيما ہو\_

۱۸۵۹ عرو بن سواد عامری، عبد الله بن و بهب، عمرو بن حارث، سعید بن ابی ہلال، بکیر بن اشج، ابو بکر بن منکدر، عمرو بن سلیم، عبدالرحمٰن بن ابی سعید خدری، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہر نوجوان کو جمعہ کے دن عسل کرنا، مسواک کرنا اور جتنی ہو سکے خوشبو لگانا ضروری ہے۔ مگر بکیر راوی نے عبدالرحمٰن کا ذکر نہیں کیا اور خوشبو کے بارے ہیں کہا اگر چہ عبدالرحمٰن کا ذکر نہیں کیا اور خوشبو کے بارے ہیں کہا اگر چہ عورت کی خوشبو ہو۔

۱۸۲۰۔ حسن حلوانی، روح بن عبادہ، ابن جر بیج، (تحویل) محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جر بیج، ابراہیم بن میسرہ، طاؤس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے عسل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا، طاؤس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا کہ تیل یاخو شبولگائے اگر چہ گھروالی کی ہو تو ابن عباس نے کہا کہ میں یہ نہیں جانا۔

۱۸۶۱۔ اسحاق بن ابراہیم، محمد بن بکر، (شحویل) ہارون بن عبداللہ ضحاک بن مخلد، ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۱۸۶۲ محمد بن حاتم، بہز، وہیب، عبداللہ بن طاؤس، بواسطہ والد، ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ہفتہ میں ایک بار عسل کرے اور ایناسر اور بدن

لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ \* مَدَّتُنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالَ وَبُكُيْرَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ عَنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَمْرُو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُخْدُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْحُمْعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْحُمْعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم وَسَوَالِ لَوْ مَنْ الطَّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّ وَسُوالُ فِي الطَّيبِ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ \*

مُرَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةً حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَافِع حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَبْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبْسَرَةً عَنْ طَاوُس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ قَالَ طَاوُسٌ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبِّاسٍ وَيَمَسَّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ قَالَ لَا تَعْدَ أَهْلِهِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ \*

١٨٦١ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر ح و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَحْلَدٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

الله عَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقٌ لِلّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ مَسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ \*

الله عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ عَنْ اللهِ عَنْ سَمَيٌ مُولَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسلَ يَوْمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسلَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ غَسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَرَّبَ عَنْ السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَرَبَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا وَرَبَ عَي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ فَرَّبَ الشَّاعِةِ وَمَنْ الذَّكُرُ اللهَ الْمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسَتَمِعُونَ الذَّكُرُ اللهُ اللهُ الْعَمْ وَتَالِلَهُ اللَّهُ الْمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذَّكُرُ الذَّكُمُ اللَّهُ الْمَامُ اللهُ اللَّهُ اللهَ الْعَلَائِكَةً المَاتِعَةِ الْمَامُ اللَّهُ الْمَامُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ابوصالح سان، ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ رسول ابلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر مسجد جائے تو گویا کہ اس نے (اللہ کی راہ میں) ایک اونٹ قربان کیا، اور جو دوسر ی ساعت میں گیا گویا کہ اس نے ایک گائے قربان کی، اور جو چو تھی ساعت میں گیا گویا کہ اس نے ایک گائے قربان کی، اور جو چو تھی ساعت میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک دنبہ قربان کی اور جو چو تھی ساعت میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک مرغی قربان کی اور جو پانچویں ساعت میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک انڈووان فران کی اور جو پانچویں ساعت میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک انڈووان فران کی اور جو پانچویں ساعت میں گیا تو اس نے ایک انڈووان فران کی اور جو پانچویں ساعت میں گیا تو اس نے ایک انڈووان فران کی اور جو پانچویں ساعت میں گیا تو اس نے ایک انڈووان فرانے جو حاضری کھتے تھے خطبہ سننے کے لئے اندر چلے آتے ہیں۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

(فائدہ)ان گھڑیوں کے حساب اور شار کے متعلق جمہور علماء کرام کا یہ مسلک ہے کہ ان کا شارون کے شروع ہونے سے ہے اور سنن نسائی و صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جب امام نکاتا ہے تو فرشتے صحیح لیپٹ دیتے ہیں اور پھر کسی کی حاضری نہیں لکھتے ، غرض دلائل قویہ سے یہی امر ثابت ہے کہ زوال نے پہلے ہی مسجد میں جانا افضل ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی اور عنسل جمعہ کے بارے میں تاضی ابویوسف گایہ مسلک ہے کہ عنسل نماز جمعہ کے لئے مسنون ہے۔ اور شخ این عابدین فرماتے ہیں یہی چیز صحیح ہے اور یہی ظاہر روایت ہے۔ واللہ اعلم۔

١٨٦٤ - وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَاجٍ قَالَ ابْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْنَ \*

۱۸۶۴ قتیبہ بن سعید، محمد بن رمح بن مہاجر، ابن رمح، لیث، عقیل، ابن شہاب، سعید بن مسیتب، ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جب تم اپنے ساتھی سے کہو کہ خاموش ہو جااور امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو تم نے بی گناہ کا کام کیا۔

(فائدہ)امام نووکیؒ فرماتے ہیں کہ امام مالکؒ اور امام ابو صنیفہؒ اور شافعیؒ اور تمام علماء کرام کامسلک میہ ہے کہ خطبہ کے وقت خاموش رہناواجب ہے اور کسی قشم کا کلام کرنا حرام اور ہر وہ چیز جو کہ نماز کی عالت میں حرام ہے وہ خطبہ کے وقت بھی حرام ہے خواہ کھانا پینا ہو یا کلام و تسہیح، پا سلام کا جواب وینا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمہ قشم کے امور صحیح اور درست نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

(۱) اس صدیث پاک سے کئی فوا کد معلوم ہوتے ہیں (۱) جمعہ کے دن عسل کرناچاہئے(۲) نماز جمعہ کے لئے جلدی جاناچاہئے (۳) فضیلت کاملہ ای کو حاصل ہوتی ہے جو عسل بھی کرے اور جلدی بھی آئے اور آکر آ داب کا خیال رکھے۔ (۳) اجرو تواب میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کے مراتب مختلف ہوتے ہیں (۵) شرعاکسی اونی چیز کاصدقہ بھی حقیر نہیں سمجھاجا تا۔

نام پر صحیح قول ہیے ہے کہ دل میں در وو شریف پڑھے، زبان کے ساتھ اور پھر بلند آ واز سے قطعاً در ست نہیں، واللہ اعلم۔

١٨٦٥ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْتِ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ ابْنُ اللَّيْتِ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ ابْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَر بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إَبْرَاهِيمَ بُنِ قَارِظٍ وَعَنِ ابْنِ الْمُستَيبِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ الْمُستَيبِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِهِ \* رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَمِثْلِهِ \* مُحَمَّدُ بْنُ جَرَيْحٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ حَدِيثٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ شِهَابٍ بِالْإِسْنَادِيْنِ جَمِيعًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْحٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَبْدِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْحٍ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ \* فَارَظٍ \* قَالَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ \* اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ \* قَالَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ \* اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ \* اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ \* اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ \* اللَّهُ بْنِ قَارِظٍ \* اللَّهُ بْنِ قَارِطٍ \* اللَّهُ بْنِ قَارَظٍ \* اللَّهُ بْنِ قَارِطٍ \* اللَّهُ بْنِ قَارِطٍ \* الْمُعْتِلِهُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِلِهُ اللَّهُ الْمُعْتِلُهُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ اللَّهُ الْمُعْتِ الْمُعْتُ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِلُ الْمُعْتِ ا

١٨٦٧ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغِيتَ قَالَ أَبُو الزِّنَادِ هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا هُوَ فَقَدْ لَغَوْتَ \*

٨٦٨٨ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَنْ عَنْ عَلَى مَالِكِ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنسِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْعًا لِي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْعًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ زَادَ قُتَيْبَةُ فِي رُوايَتِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ اللَّهَ شَيْعًا لَيْهِ مَا اللَّهَ شَيْعًا لَيْهِ وَالْمَارَ بِيَدِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ أَلَيْهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَأَشَارَ بِيكِهِ وَأَشَارَ بَيكِهِ وَأَشَارَ بِيكِهِ وَأَشَارَ بِيكِهِ وَأَشَارَ بَيكِهِ وَالْكَاهُ اللَّهُ سَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٨٦٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِنْ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِنْ مُحَمَّدٍ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ

۱۸۶۵ عبدالملک، شعیب،لیث، عقبل بن خالد، ابن شهاب، عمر بن عبدالعزیز، عبد الله بن ابرا بیم بن قارظ، ابن میتب، ابو ہر برہ رضی الله تعالی عنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

۱۸۶۷۔ محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جرتے، ابن شہاب نے دونوں سندوں کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ مگر ابن جرتج نے کہاا براہیم بن عبداللہ بن قارظ۔

۱۳۵۱ - ابن ابی عمر، سفیان، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہریہ رفتی اللہ تعالیٰ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم اپنے ساتھی ہے جمعہ کے دن کیم چپ رہواور امام خطبہ پڑھتا ہو تو تو نے لغو بات کی۔ ابوالزناد کہتے ہیں کہ لغیت ابوہریر الا کی لغت ہے ورنہ اصل میں لفظ لغوت ہے۔

۱۸۶۸۔ یکی بن یکی ، مالک (دوسری سند) قتیبہ بن سعید ، مالک بن انس ، ابوالز ناد ، اعرج ، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیااور فرمایا کہ اس میں ایک ایس ساعت ہے کہ جو مسلمان بندہ بھی اس میں نماز پڑھے یااللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی چیز کا میں اتنی زیادتی بیان کی ہے کہ آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے اس میں اتنی زیادتی بیان کی ہے کہ آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے اس کسی کی کی کو بیان فرمایا۔

۱۸۶۹ زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، ایوب، محد، حضرت ابوہ مربی کہ ابوالقاسم حضرت ابوہ کرتے ہیں کہ ابوالقاسم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْئِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا يُزَهِّدُهَا \*

١٨٧٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْدَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْلَا عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ابْنُ مُمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمِثْلِهِ \* حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُو ابْنُ عَلْقَمَةً عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ابْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

١٨٧٢- وَحَدَّنَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنَّ الْحُمَحِيُ حَدَّنَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنَّ الْجُمَحِيُ حَدَّنَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوافِقُهَا حَيْرًا إِلَّا اللَّهَ فِيهَا حَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ وَهِي سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ \*

١٨٧٣ - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ وَهِي سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ \*

رَبِيَ مِنْ رَبِي مَنْ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَاللَّاهِرِ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَاللَّا الْبُنُ وَهُبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ حِ وَ خَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى فَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ قَالَ لِي عَنْ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ يَالَ قَالَ لِي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ يَالَ قَالَ لِي عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ يُعْرَامُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ يُعْرَبُونَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ يَعْلَى قَالَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ يَعْلَى عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ يُعْرَبُونَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى اللَّهُ عَنْ أَبِي مُوسَى اللَّهُ عَنْ أَبَاكَ يُحَدِّتُ عَنْ أَبِي مُوسَى اللَّهِ بْنُ عَلَى اللَّهِ بْنُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَسْعِنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْعُنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ بْنُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلْعَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلَا عَلَى اللَّهُ عَنْ أَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ساعت ایس ہے کہ جو مسلمان اس وقت کھڑ انماز پڑھ رہا ہواور اللہ تعالیٰ سے خبر اور بھلائی مائے تو اللہ تعالیٰ وہ اسے دیدے اور آپ اپنے ہاتھ سے اس کی کمی کا اشارہ فرماتے اور اس کی رغبت دلاتے تھے۔

۱۸۷۰ ابن مثنیٰ ،ابن عدی، ابن عون، محمد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ابوالقاسم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حسب سابق نقل فرماتے ہیں۔

ا ۱۸۷۔ حمید بن مسعدہ باہلی، بشر بن مفضل، سلمہ بن علقمہ، محمد، حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت کرتے ہیں۔

الا ۱۸۷۲ عبداللہ بن سلام جمعتی، ابوالر بیج بن مسلم، محمد بن زیاد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جمعہ میں ایک ساعت الیی ہے کہ اس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ ہے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے دیتے چیز کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے دیتے چیز کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے دیتے ہیں اور وہ ساعت بہت تھوڑی ہے۔

ساے ۱۸۷۷ ابن رافع، عبدالرزاق، معمر، بهام بن منبه، حضرت ابو ہر سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیںاوراس میں ساعت خفیفہ کاذ کر نہیں ہے۔

۳۵ ۱۸ ابوالطاہر علی بن خشر م، ابن وہب، مخرمہ بن بکیر (دوسری سند) ہارون بن سعید ایلی،احمد بن عیسی، ابن وہب، مخرمہ بن ابن وہب، مخرمہ بن بکیر، بواسطہ اپنے والد، ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعر بُنْ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے والد ہے جمعہ کی ساعت کے بارے میں بچھ سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل میں بچھ سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْحُمُعَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِّعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هِيَ مَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَقُولُ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَخْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ \*

کرتے ہوں، میں نے کہاہاں، میں نے ان سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ وہ گھڑی امام کے (خطبہ کے لئے) بیٹھنے سے نماز کے اختیام تک ہے۔

(فا کدہ) اس ساعت اجابت کی تعیین میں علائے کرام کا اختلاف ہے، تقریباً ۳۲ قول علاء کرام نے اختیار کئے ہیں اور ہرایک کے لئے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آخار مروی ہیں۔ بعض علائے کرام نہ کورہ بالا حدیث کی طرف کئے ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ جعہ کی آخری ساعت ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر آفاب کے غروب ہونے تک ہے اور در مختار اور اس کے عاشیہ میں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ساعت اجابت کے متعلق وریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ امام کے ہیٹھنے سے نماز کے ختم ہونے تک ہا اور کہی چیز زیادہ تھی ہے۔ اور کتاب معراج میں ہے کہ اس وقت اپنے دل میں دعاما نگنامسنون ہے اس لئے کہ زبان سے وعاما نگناممنوع ہا اور بھی جاور بھی جاور بھی ہونے تک ہا اور فیج ابن کے کہ زبان سے وعاما نگناممنوع ہا در بھی مشاکنے نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ وہ عصر ہی کے وقت ہا اور شیخ ابن فرماتے ہیں کہ ان کا مقسوداس سے جعہ کی آخری ساعت ہے ، اور یہی امام غزالی سے متقول ہا اور عام رز قانی سے متقول ہے کہ ۲۳ اقوال میں سے یہ دونوں قول تھی ہیں اور ان دونوں ہی مقول اور عبادت میں معار دونوں ہی ہیں دعاما نگنا چاہئے اور اس کے قریب قریب شاہ دلیا لئد محدث دہاوی سے متقول ہے اور قائماسے یہ مراد ہے کہ دعا اور عبادت میں مصر وف رہے۔ باقی بندہ متر جم کہتا ہے کہ جمعہ کی نماز اور ای طرح دو سرے قول کے پیش نظر عصر کی نماز اس نے تمام حقوق اور آداب کے ساتھ اداکی ہو۔ اور اس کے نزد یک صاحب در مخار کا قول زیادہ صبح مسلم شریف کی نہ کورہ بالا حدیث میں اس کی تصر تک کے ساتھ اداکی ہو۔ اور اس کے نزد یک صاحب در مخار کا قول زیادہ صبح مسلم شریف کی نہ کورہ بالا حدیث میں اس کی تصر تکھی ہمائم اور قول تھی۔ دونوں تول تک ہو۔ اللہ اللہ عدیث میں اس کی تصر تکس کی تول کے بیتی اور تکی کی نا کہ جس کا فاکہ دے ابتدا میں ذکر کردیا گیا ہے ، والٹید اعلم وعلمہ اتم واضی میں میں کی کورہ بالا حدیث میں اس کی تصر تک کے ساتھ وات تھی۔

٥ ١٨٧٥ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ حَلِقَ آدَمُ طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ حَلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا \*

۱۸۷۵ حرمله بن کیل، این وجب، یونس ، ابن شهاب، عبدالرحل اعراج، حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بہترین ان دنوں کا جن میں آفاب نکاتا ہے جمعہ کادن ہے، کیونکہ اسی دن میں آدم علیه الصلوٰة والسلام پیدا ہوئے اور اسی روز جنت میں داخل کئے گئے اور اسی روز جنت میں داخل کئے گئے اور اسی روز جنت میں داخل کئے گئے اور اسی روز جنت میں

(فا کدہ)علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہو تاہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے باہر پیدا کئے گئے اور پھر جنت میں داخل کئے گئے اور شیخ ابو بکر عربی نے احوذی شرح ترندی میں فرمایا ہے کہ خروج آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی فضیلت کا باعث ہے کیونکہ یہ سبب ہے انبیائے کرام کی ولادت اور خیر کثیر کااور سبب ہے جنت میں داخلے کا،واللّٰداعلم۔

۱۹۷۱۔ قتیبہ بن سعید، مغیرہ حزامی، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان دنوں کا بہترین دن جن میں سورج نکا ہے جمعہ کادن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی روز وہاں سے نکلے، اور قیامت اسی میں جنت میں گئے اور اسی روز وہاں سے نکلے، اور قیامت

١٨٧٦ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ يَوْمُ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْحُمُعَةِ فِيهِ خَيْرُ يَوْمُ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْحُمُعَةِ فِيهِ خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْحُمُعَةِ فِيهِ خَيْلَ الْحَنَّةُ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْحِلَ الْحَنَةُ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا

تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْحُمُعَةِ \*

٧٧٧- و حَدَّنَّنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ وَسَلَّمَ نَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيَتِ الْكِتَابِ مِنْ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّ كُلَّ أُمَّةٍ أُوتِيتِ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْنَا هَدَانَا الله لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعْ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ \*

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِهِ \* الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِهِ \* الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِهِ \* الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَلَّمَ مَن الْآغَمَشِ عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْآوَلُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْآوَلُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْآوَلُونَ صَلَّى اللَّهُ لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَّهُ لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَّهُ لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَّهُ لَهُ لَهُ قَالَ يَوْمُ الْحُمْعَةِ فَالْيُومَ لَنَا وَعَدًا لِلْيَهُودِ مِنَ اللَّهُ لَهُ قَالَ يَوْمُ الْحُمْعَةِ فَالْيُومَ لَنَا وَعَدًا لِلْيُهُودِ وَلَا لَلْهُ لَهُ قَالَ يَوْمُ الْحُمْعَةِ فَالْيُومَ لَنَا وَعَدًا لِلْيُهُودِ وَلَا اللَّهُ لَهُ قَالَ يَوْمُ الْحُمْعَةِ فَالْيُومَ لَنَا وَعَدًا لِلْيُهُودِ

وَ بَعْدَ غَدٍ لِلنَّصِارَى \* (فائدہ) آج کل سکول اور کالجوں میں جوانوار کی چھٹی ہوتی ہے یہ نصار ٹی کاشیوہ ہے اور گر اہی کی دلیل ہے۔

١٨٨٠ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً

جمعہ کے علاوہ اور کسی دن قائم نہ ہو گی۔

۱۸۷۷ عرو ناقد، سفیان بن عیینه، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوم بریه رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں مگر قیامت کے روز سب سے سبقت لے جائیں گے، فرق اتنا ہے کہ ہر ایک امت کو ہمارے سے پہلے کتاب ملی ہے اور ہمیں ان کے بعد، پھریہ دن جو الله تعالی نے ہم پر فرض کیا ہمیں اس کی ہدایت دی اور سب لوگ ہمارے بعد میں ہیں کہ یہود کی عید کی ہدایت دی اور سب لوگ ہمارے بعد میں ہیں کہ یہود کی عید جمعہ کے دوسرے دن اور نصاری کی تیسرے دن ہوتی۔

۱۹۵۸ - ابن ابی عمر، سفیان، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ، ابن طاؤس، بواسطہ اپنے والد حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

المحالة قتيبه بن سعيد، زمير بن حرب، جرير، اعمش، ابوصالح، حضرت ابومريره رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ميں كه آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہم آخر ميں آنے والے اور قيامت كے دن سب سے آگے ہو جانے والے ہيں اور ہم جنت ميں سب سے پہلے داخل ہوں گے فرق اتنا ہے كه ان لوگوں كو مارے پہلے كتاب ملى ہوں گے فرق اتنا ہے كه ان لوگوں كو مارے پہلے كتاب ملى ہے اور ہم كو ان كے بعد سوانہوں نے اختلاف كيا، سوالله نے ہميں اس حق بات كى ہدايت دى جس ميں انہوں نے اختلاف كيا، سوالله عزوجل نے ہميں اس كي ہدايت دى، سوجمعہ اختلاف كيا اور الله عزوجل نے ہميں اس كي ہدايت دى، سوجمعہ اختلاف كيا اور الله عزوجل نے ہميں اس كي ہدايت دى، سوجمعہ اختلاف كيا اور دوسر ادن يہود كا اور تيسر انصارى كا۔

۱۸۸۰ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبه ان مرویات بیں نقل کرتے ہیں جو حضرت ابوہر برہ رضی الله تعالیٰ عند نے ان سے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے نقل کی

∠r∧

غَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْحُنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَذَا يَوْمُهُم الَّذِي فُرضَ عَلَيْهِمْ فَاحْتَلَفُوا فِيهِ وَهَذَا يَوْمُهُم الَّذِي فُرضَ عَلَيْهِمْ فَاحْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَا اللَّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ \*

١٨٨١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ الْأَسْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ رَبْعِيَّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُدْيْفَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَضَلَ اللّهُ عَنِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

رُوايِدِ وَاصِلِ الْمُعْتَصِي بِينَهُمْ الْمُعْرَنَا ابْنُ أَبِي الْمُعْرَنَا ابْنُ أَبِي رَائِدَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِق حَدَّثَنِي رِبْعِيُ بْنُ حَرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُدِينَا إِلَى الْجُمْعَةِ وَأَضَلَّ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ فُضَيْلٍ \* مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمِن فُضَيْلٍ \* مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الطَّاهِرِ وَحَرُّمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّمَلَةُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرُّمَلَةً وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو فَالْ الْآحَرَانِ أَخْبَرَنِا ابْنُ وَهُبِ

ہیں، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہیں، فرق صرف اتناہے کہ انہیں ہم سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں اور ہمیں ان کے بعد، اور انہیں ہم سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں اور ہمیں ان کے بعد، اور یہ وہ دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا تھا سو انہوں نے اس میں اختلاف کیا، اللہ نے ہمیں ان کی ہدایت دی اور بیا وگ اس میں ہمارے بیجھے ہیں، چنانچہ بہود اگلے دن اور نصاری اس کے بعد والے دن ہیں۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

۱۸۸۱۔ ابو کریب، واصل بن عبدالاعلی، ابن فضیل، ابو مالک اشجی، ابو حازم، ابو ہر رہو، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جعہ کے دن کے بارے میں بے راہ کر دیا سویہود کے لئے ہفتہ اور نصار کی کے لئے اتوار ہے سواللہ تعالیٰ ہمیں لایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جعہ کے دن کی مہدایت فرمائی غرض کہ جمعہ، ہفتہ ، اتوار اور اسی طرح یہ لوگ ہمارے قیامت کے دن کا ہمارے والوں میں سب سے بعد میں آنے والے ہیں اور ہم دنیا والوں میں سب سے بعد میں آنے والے ہیں اور قیامت کے روز سب سے پہلے کہ جن کا تمام خلقت سے پہلے فیصلہ کر دیا جائے گا اور واصل کی روایت میں المقضی بینہ میں کا لفظ ہے در ترجہ ایک ہیں۔

اور ترجمہ ایک ہی ہے۔

حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے جن کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں جمعہ کے دن کی ہدایت کی گئی اور ہم سے پہلے لو گول کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کردیا۔ بقیہ روایت ابن فضیل کی حدیث کی طرح بیان کی۔

کردیا۔ بقیہ روایت ابن فضیل کی حدیث کی طرح بیان کی۔
شہاب، ابو عبد اللہ اغر، حمارت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان شہاب، ابو عبد اللہ اغر، حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ

کا دن ہو تاہے تومسجد کے در وازوں میں سے ہر ایک در وازہ پر فرشتے پہلے آنے والے اور اس کے بعد میں آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں جب امام خطبہ پڑھنے کے لئے بیٹھتا ہے تو فرشتے اینے صحیفے لپیٹ کیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لئے آ موجود ہوتے ہیں اور جلدی آنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرے پھر اس کے بعد آنے والا ابیا ہے جیسا کہ گائے قربان کرے پھر اس کے بعد آنے والا ابیاہے جیسا کہ مجراذ بح کرنے والا اور اس کے بعد آنے والا جیسا کہ مرغی ذنج کرنے والا اور اس کے بعد آنے والاابیاہے جبیہا کہ انڈا قربان کرنے والا۔

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْحِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ فَإِذَا حَلَسَ الْإِمَامُ طُوَوُا الصُّحُفَ وَحَاءُوا يَسْتَمْعُونَ الذُّكْرَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّر كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهُّدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الدَّحَاجَةُ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ \*

( فائدہ) قاضی فرماتے ہیں جمعہ کے اندر مرغی اور انڈے کے قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت اور فضل و کرم کی طرف اشارہ ہے ، اور پھریہ کہ جمعہ ہر ایک پر فرض ہے خواہ فقیر ہو یاغنی ، بر خلاف قربانی کے کہ وہ صرف مالداروں ہی پر فرض ہے اس لئے اس میں مرغی اور انڈے کی قربانی کا کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا، واللہ اعلم۔

249

١٨٨٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَاقِدُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ٥٨٨٨- وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا

يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ سُهَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى ۗ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكٌ يَكْتُبُ الْأَوَّلَ فَالْأُوَّلَ مَثَّلَ الْجَزُورَ ثُمَّ نَزَّلَهُمْ حَتَّى صَغَّرَ إِلَى مَثَلِ الْبَيْضَةِ فَإِذَا جُلَسَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّكَّحُفُ وَحَضَرُوا الذُّكْرُ \*

١٨٨٦– وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بسْطَام حَدَّثَنَا يَزيدُ يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنَّ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۸۸۴ یکی بن یخی، عمرو ناقد، سفیان، زهری، سعید، حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح روایت کرتے ہیں۔

١٨٨٥ - قتيبه بن سعيد، يعقوب بن عبدالر حمل، سهيل بواسطه اینے والد، حضرت ابوہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے ہر ایک در دازہ پر ایک فرشتہ ہو تاہے جو سب سے پہلے آنے والے کو لکھتا ہے سوسب سے پہلے آنے والاایسا ہے جبیبا کہ اونٹ کی قربانی کرنے والا پھر درجہ بدرجہ حتی کہ اس کے مثل کہ جس نے راہ خدامیں ایک انڈا قربان کیا پھر جب امام منبریر بیٹھتاہے تونامہ اعمال لپیٹ دیتے ہیں اور ہر ایک در دازہ کے فرشتے خطبہ سننے کے لئے آجاتے ہیں۔

١٨٨٧ ـ اميه بن بسطام ، يزيد بن زريع ، روح ، سهيل بواسطه اییخ والد، حضرت ابو ہر بر ہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه نبی اکر م صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آئے نے فرمایا جس نے عسل

وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفُرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاتُةِ أَيَّامٍ \*

کیااور پھر جمعہ کے لئے آیااور جتنااس کے مقدر میں تھا (خطبہ سے پہلے ) نماز میں مصروف رہا پھر خاموش رہایہاں تک کہ امام خطبہ سے فارغ ہو گیا پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی تواس کے گناہاس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور تین دن اور زاکد کے بخش دیئے گئے۔

(فا کدہ)معلوم ہوا کہ خطبہ کے وفت نماز و نشبیج اور کلام وغیر ہ کسی قشم کی اجازت نہیں ہے ،اور سنتیں بھی خطبہ ہے پہلے ہی پڑھنی چا ہئیں ، واللّٰداعلم۔

١٨٨٧ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ اللَّهُ مَا يَنْهُ وَبَيْنَ الْحُمُعَةِ وَزِيَادَةً ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ وَمَنْ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُمُعَةِ وَزِيَادَةً ثَلَاثَةٍ أَيَامٍ وَمَنْ مَسَ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا \*

۱۸۸۷۔ یکی بن یکی ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابو معادیہ ، ابو معادیہ ، ابو صالح ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اجھی طرح وضو کیا پھر جعہ کے لئے آیا اور خطبہ سنا اور خاموش رہا تو اس کے اس جعہ سے دوسرے جمعہ کے اس جعہ کے اس جمعہ کے اس کے اس جمعہ کے اس کے

(فا كده) خطبه سنناداجب ہے خواہ مسمجھے یانہ مسمجھے ،اور جن حصرات تک آ دازنہ پہنچے ان كو خاموش رہناداجب ہے۔

١٨٨٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَإِسْحَةُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجعُ فَنُرِيحُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجعُ فَنُرِيحُ نَواضِحَنَا قَالَ حَسَنٌ فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ فِي أَيِّ سَاعَةٍ نَواضِحَنَا قَالَ رَوَالَ الشَّمْسُ \*

١٨٨٩ - وَحَدَّثَنِي الْقُاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حِ و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَسَّانَ قَالَا جَمْنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَسَّانَ قَالَا جَمْنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ جَسَّانَ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَتَى كَانَ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَتَى كَانَ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مَتَى كَانَ

۱۸۸۸ او بکر بن ابی شیبه اسحاق بن ابراہیم، یکی بن آدم، حسن بن عیاش، جعفر بن محمد بواسطه اپنے والد، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ہم آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہے ، پھرلوٹ کراپنے پانی لانے والے او نول کو آرام دیتے تھے۔ حسن راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جعفر سے کہااس وقت کیاوقت ہو تا تھا، فرمایا آفتاب ڈھلنے کاوفت۔

۱۸۸۹ قاسم بن زکریا، خالد بن مخلد (دوسری سند) عبدالله بن عبدالله عبدالله مندالله معبدالرحمٰن دارمی، یجی بن حسان، سلیمان بن بلال، حضرت جعفر آ این والد سے روایت کرتے ہیں که انہوں نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے دریافت کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کی نماز کس وقت پڑھتے تھے، انہوں الله صلی الله علیه وسلم جمعه کی نماز کس وقت پڑھتے تھے، انہوں

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْحُمُعَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جَمَالِنَا فَنُرِيحُهَا زَادَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ يَعْنِي النَّوَاضِحَ \*

١٨٩٠ وَحَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ
 وَيَحْبَى بْنُ يَحْبَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ يَحْبَى
 أخْبَرَنَا و قَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي
 حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا
 نَتَعَدَّى إلَّا بَعْدَ الْحُمْعَةِ زُادَ ابْنُ حُحْرٍ فِي عَهْدِ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

آ ٩ ٩ ١ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ إِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أبيهِ قَالَ كُنَّا نُحَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ

نے فرمایا جب آپ جمعہ پڑھ لیتے تب ہم جاتے اور اپنے او نوں کو آرام دیتے ، عبداللہ نے اپنی روایت میں اتنی زیادتی بیان کی ہے کہ اپنے او نٹوں کو آرام دیتے جب آ فتاب ڈھل چکٹا۔

۱۸۹۰۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، یجیٰ بن یجیٰ، علی بن حجر، عبدالعزیز بن ابی حازم، بواسطہ اپنے والد، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قیلولہ (دو پہر کو لیٹنا) اور دو پہر کا کھانا جمعہ کی نماز کے بعد کھاتے تھے۔ ابن حجرنے اپنی روایت میں اتنااضافہ اور کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔

ا ۱۸۹۱۔ یچیٰ بن کیجیٰ، اسحاق بن ابراہیم، وکیع، کیلیٰ بن حارث محار بی، اپاس بن سلمہ بن اکوع "اپنے والدیے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سورج زائل ہو جاتا تھا تو جمعہ کی نماز پڑھتے تھے پھر سایہ تلاش کرتے ہوئے لوٹنے تھے۔

( فا کدہ )امام نودیؓ فرماتے ہیں کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ ؓ اور شافعیؓ اور جمہور علائے کرام اور صحابہ اور تابعین کے نزدیک زوال ہے پہلے جمعہ صبیح نہیں، باقی البتہ تمام علاء کرام کے نزدیک زوال کے بعد فور أجمعہ کی نماز پڑھنامسنون ہے اور اس میں تاخیر کرناصجح نہیں ہے۔

١٨٩٢ - وَحَدَّنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ عَنْ إِياسٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُمُعَةَ فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْعًا وَسَلَّمَ الْحُمُعَةَ فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْعًا وَسَلَّمَ الْحُمُعَةَ فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْعًا وَسَلَّمَ الْحُمُعُةِ فَنَرْجِعُ وَمَا نَجِدُ لِلْحِيطَانِ فَيْعًا

١٨٩٣ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحُارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحُارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحُارِثِ حَدَّثَنَا عَالِدُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

۱۸۹۲۔ اسحاق بن ابراہیم، ہشام بن عبدالملک، یعلی بن حارث، حضرت ایاس بن سلمہ بن الا کوع "اپنے والدیے نقل کرتے ہیں کہ ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھے تھے تو دیواروں گا سایہ نہیں یاتے تھے کہ جس کی آڑ میں واپس آئیں۔ سایہ نہیں یاتے تھے کہ جس کی آڑ میں واپس آئیں۔

۱۸۹۳ عبدالله بن عمر القوار بری، ابو کامل جحد ری، خالد، عبیدالله ، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے تھے، پھر بیٹھ

جاتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے جیسا کہ آج کل تم کرتے ہو۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَحْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ قَالَ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ \*

١٨٩٤ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَحَسَنُ بْنُ اللهِ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ النَّحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ النَّحَوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَابِر بْنِ سَمَرَةً قَالَ كَانَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَابِر بْنِ سَمَرَةً قَالَ كَانَتُ لِينَهُمَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيُعْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ اللَّهُ وَلَيْكُونَ النَّاسَ \*

٥٩٥- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثُمَةَ عَنْ سِمَاكِ قَالَ أَنْبَأَنِي جَابِرُ بْنُ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَحْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَأْكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللّهِ صَلَيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَى صَلَاةٍ \*

۱۸۹۴۔ یکی بن یکی، حسن بن رہے، ابو بکر بن الی شیبہ ابوالاحوص، ساک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہمیشہ دو خطبے پڑھا کرتے ہیں کہ آنخضر ان دونوں کے در میان بیٹھتے اور خطبوں میں قر آن شریف پڑھتے اور اور کون کونھیجت فرماتے۔

۱۸۹۵ یکی بن یکی، ابوضیته، ساک، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جعه کے دن کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے پھر بیٹے جاتے اور کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے اور جس نے تم سے بیان کیا کہ آپ بیٹے کر خطبہ پڑھتے تھے تو اس نے جھوٹ کہا، خدا کی قتم! میں نے تو آپ کے ساتھ دوہزار سے زیادہ نمازیں پڑھیں ہیں۔ نے تو آپ کے ساتھ دوہزار سے زیادہ نمازیں پڑھیں ہیں۔ ۱۸۹۲ عثان بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، جریر، حصین بن عبدالرحمٰن، سالم بن ابی الجعد، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جعہ کے روز کھڑے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک او نوں کا قافلہ شام کی طرف سے (غلہ لے کر) آیا اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، صرف بارہ آدمی رہ گئے تو سورہ جمعہ کی بیہ آ بیت نازل ہوئی، واذا رأو الح کہ جب کوئی شوارت یا کھیل کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑتے ہیں اور شجارت یا کھیل کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑتے ہیں اور شجارت یا کھیل کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑتے ہیں اور تو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔

( فائدہ )ان احادیث سے معلوم ہواکہ کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنامسنون ہے اور اسی طرح و دنیوں خطبوں کے در میان بیٹھنا بھی مسنون ہے۔ علامہ بینی فرمانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا بہی مسلک ہے اور ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ امام مالک اور اہل عراق اور تمام فقہاء امصار کا بہی مسلک ہے ، علامہ زبیدی شارح احیاء فرماتے ہیں کہ امام کو دونوں خطبوں کے در میان آہتہ سے دعاما نگنامسنون ہے کہ جس میں ہاتھ و غیر ہ کیجھ نہیں اٹھائے جائیں گے اور قاری حنفی شرح مشکوۃ ہیں فرماتے ہیں کہ بہتر قرائت کرنا ہے کیونکہ ابن حبان سے مروی ہے کہ ر سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خطبوں کے در میان قر آن کریم پڑھا کرتے تھے اور کہا گیا ہے کہ امام آہتہ ہے۔سور ۂ اخلاص پڑھے،واللّٰداعلم ( فتح الملہم ج۲نووی ص ۱۸۴) کذا فی شرح الطبعی۔

١٨٩٧ - وَحَدَّثَنَاهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَلَمْ يَقُلُ قَائِمًا \*

١٨٩٨ - وَحَدَّنَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْشَمِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ عَنْ خُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ وَأَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَقَدِمَتْ سُويْقَةٌ قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَقَدِمَتْ سُويْقَةٌ قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ إلَيْهَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا أَنَا فِيهِمْ قَالَ إِلَيْهَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا أَنَا فِيهِمْ قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا انْفَضُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) إلَى آخِر الْآيَةِ \*

مُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي سُفْيَانُ وَسَالِمٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي سُفْيَانُ وَسَالِمٍ فَشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ أَبِي سُفْيَانُ وَسَالِمٍ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَوْمَ الْحُمُعَةِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَائِمٌ يَوْمَ الْحُمُعَةِ إِذْ قَادِمَتْ عِيرٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَابْتَدَرَهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فِيهِمْ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ مَعْمُ اللَّهِ مَكْمَ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ لَعُلَا فِيهِمْ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ لَعُلَا فِيهِمْ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ لَعْمَرُ وَعُمَرُ لَعُلَا فِيهِمْ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ لَعُلَا فَيْهِمْ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ لَعُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا) \*

المُثنَّى وَابْنُ وَابْنُ الْمُثنَّى وَابْنُ وَابْنُ الْمُثنَّى وَابْنُ وَابْنُ الْمُثنَّى وَابْنُ بَشَارِ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّنْ مَنْصُورِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ مَنْ الله عَمْرُو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ مَنْ الله عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ دَخلَ الْمَسْجد وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ دَخلَ الْمَسْجد وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَم يَخْطُبُ قَاعِدًا

۱۸۹۷۔ ابو بکر بن انی شیبہ ، عبد اللہ بن ادر لیں ، حصین ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور کہا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور کھڑے ہونے کا ذکر نہیں ہے۔

۱۸۹۸۔ رفاعہ بن ہشیم واسطی، خالد طمان، جھین، سالم بن ابی سفیان، حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک قالمہ آیا اور لوگ اس کی طرف چلے گئے اور بارہ آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہ رہا میں بھی ان میں تھا، تو اللہ تعالیٰ آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہ رہا میں بھی ان میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آخر تک یہ آیت نازل فرمائی کہ جب کوئی تجارت یا کھیل کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا کی چیز دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا

۱۸۹۹۔ اساعیل بن سالم، بمشیم، حصین، ابو سفیان، سالم بن ابی الجعد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے متھے کہ مدینہ میں ایک قافلہ آیا، سو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سبقت کی اور آپ کے ساتھ بارہ آومیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہا ان بارہ (آدمیوں) میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جمی شے تو کھریہ آیت نازل ہوئی کہ جب کوئی شجارت یا تھیل وغیرہ کی چیز و کھریہ آیت نازل ہوئی کہ جب کوئی شجارت یا تھیل وغیرہ کی چیز

• • 9 ا۔ محمد بین متنیٰ ، ابن بیثار ، محمد بین جعفر ، شعبیہ ، منصور ، عمر و بین مرہ ابو عبیدہ جھنرت گعب بین عجر ہ مسجد میں داخل ہوئے اور عبدالرحمٰن بین ام تحکم م بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھارہا تھا انہوں نے کہا کہ اس خبیث کو دیکھو کہ بیٹھے ہوئے خطبہ پڑھتا ہے اور اللّہ نعالیٰ فرما تا ہے کہ جب کسی تجارت اور کھیل و فیر ہ کو دیکھتے

فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِحَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ \*

١٩٠١ - وَحَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةً حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً وَهُوَ أَبْنُ سَلَّامٍ عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةً حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً وَهُوَ أَبْنُ سَلَّامٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي أَخَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ وَأَبَا هُرَيْرَةً الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ وَأَبَا هُرَيْرَةً وَلَاحَكَمُ بُنُ مِينَاءَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ وَأَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَنَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبُرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَسَلِّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبُرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَسَلِّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبُرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَسَلِّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوادٍ مِنْبُرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَسَلِمَ يَقُولُ عَلَى أَعُوادٍ مِنْبُرِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ أُودِهِمْ وَدَعِهِمُ الْحُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَدُعْهِمُ الْحُمُعُاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَدُعْهُمُ النَّهُ مَعَلَى قُلُولِهِمْ فَيَالِهُ عَلَى قُلُولِهِمْ فَيْنِ اللَّهُ عَلَى قُلُولِهِمْ فَيَالِمَ عُلَى اللَّهُ عَلَى قُلُولِهِمْ فَيَعْلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى قُلُولِهِمْ فَيَوْلِهُ مِنَ الْعَافِلِينَ \*

٢ . ١٩ . ٢ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ كُنْتُ أَصَلِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا \*

١٩٠٣ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا رُكَرِيَّاءُ نُمَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ خَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمَرَةً قَالَ كُنْبُ أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلُواتِ فَكَانَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلُواتِ فَكَانَتْ صَلَابًةُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا

وَفِي رَوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ زَكَرِيَّاءُ عَنْ سِمَاكٍ \*

- ١٩٠٤ وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوُهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَحِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَبْدِ اللَّهِ قَالَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ الْحَمَرَّتُ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْثَةُ وَاشْتَدًا عَنْ جَعْشِ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ غَضْبُهُ حَتَى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْش يَقُولُ صَبَّحَكُمْ غَضْبُهُ حَتَى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْش يَقُولُ صَبَّحَكُمْ

میں تواس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑے ہوئے حچھوڑ کرچلے جاتے ہیں۔

۱۹۰۱۔ حسن بن حلوانی ،ابو توبہ ، معاویہ بن سلام ، زید ،ابوسلام ، کھم بن بیناء بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرہ اور حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان دو تول نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنے منبرک کریوں پر فرمار ہے تھے کہ لوگ جمعہ کے چھوڑ دیئے ہے باز نہیں آئیں گے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہرلگا دے گاور پھروہ عافلوں میں سے ہو جائیں گے۔

19.7 حسن بن رہیج ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو الاحوص ، ساک ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ کی نماز اور خطبہ در میان تھے (نہ زیادہ لمبانہ مختصر)۔

سا۱۹۰۳ ابو بکر بن ابی شیبه ، ابن نمیر ، محد بن بشر ، زکریا ، ساک بن حرب ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھیں سو آپ کی نماز اور خطبہ در میإنہ ہو تا تھا اور ابو بکرکی روایت میں زکریا عن ساک ہے۔

۱۹۰۴ محمد بن مثنی عبدالوہاب بن عبدالمجید، جعفر بن محمد بواسطہ اپنے والد، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب خطبه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب خطبه برخ ہو جاتیں اور آواز بلند ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی کہ بدر غصہ زیادہ ہو جاتا گویا کہ آپ ایسے لشکرسے ڈرار ہے ہیں که وہ صبح وشام میں حملہ آور ہونے والاہے،اور فرماتے تھے کہ میں

وَمَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقُولُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ أَنَا بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَل

اور قیامت اس طرح مبعوث کئے گئے ہیں اور اپنی شہادت کی انگلی اور در میانی انگلی ملا کر بتاتے اور فرماتے اما بعد کہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور سب کا موں میں برے کام خود تراشیدہ ہیں اور ہر ایک بدعت گراہی(۱) ہے ، پھر فرماتے کہ میں ہر مومن کواس کی جان سے زیادہ محبوب ہوں پھر جو مومن مال چھوڑ جائے وہ اس کی جان سے زیادہ محبوب ہوں پھر جو مومن مال چھوڑ جائے وہ اس کی برورش میری طرف ہے اور جو قرض یا بچ چھوڑے اس کی پرورش میری طرف ہے اور ان کا خرچہ بھی مجھوڑے اس کی پرورش میری طرف ہے اور ان کا خرچہ بھی

(فائدہ)حدیث سے صراحۃ ہمہ قتم کی بدعتوں کی ندمت اوراس کی سر اسر گمر ابی ہونا ثابت ہے۔واللہ اعلم۔

٥٠٥ - وَحَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ يَعْنِي بْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونَ الزَّعْفَرَانِيُّ جَمِيْعًا عَنْ جَعْفَر بِهَذَا الْنَاسْنَادِ نَحْوَةُ وَفِيْ حَدِيْتِ عَبْدُ مَيْمُونَ الزَّعْفِيْ حَدِيْتِ عَبْدُ الْعَزِيْرِ ثُمَّ يَقْرُنَ بَيْنَ اَصِبْعَيْهِ وَفِيْ حَدِيْتِ بْنُ الْعَزِيْرِ ثُمَّ يَقْرُنَ بَيْنَ اَصِبْعَيْهِ وَفِيْ حَدِيْتِ بْنُ مَيْمُونَ ثُمَّ قَرَنَ بَيْنَ اَصِبْعَيْهِ الْوُسطي وَالَّتِي تَلِي الْمَاهِ \*

٩٠٦ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعُتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إثْرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ \*

۱۹۰۵ قتیمه بن سعید، عبدالعزیز بن مجد (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، محمد بن میمون زعفرانی، جعفر سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے اور عبدالعزیز کی حدیث میں ہے کہ آپ اپنی دونوں انگلیاں ملادیتے ،اور ابن میمون کی روایت میں ہے کہ آپ اپنی دونوں انگلیاں ملادیتے ،اور ابن میمون کی روایت میں ہے کہ آپ اپنی دونوں انگلیاں ملادیتے ،اور ابن میمون کی ساتھ کی انگشت اور انگوشھے کے ساتھ کی انگشت ملاتے۔

۱۹۰۱ عبد بن حمید، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، جعفر بن محمد این وه بیان کرتے ہیں کہ میں محمد این کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ جمعہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے، پھر بلند آواز سے فرماتے، بھر بلند آواز سے

(۱) بدعت لغت میں ہرنئ چیز کو کہتے ہیں۔ شرعاً وہ بدعت جس کی احادث میں شدید ندمت بیان کی گئی اور جسے گر اہی قرار دیا گیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ دین میں کوئی بات ایجاد کرنا لیتن ایسی چیز جو دین کا حصہ نہیں ہے اسے دین بناکر پیش کرنا۔ معلوم ہو گیا کہ وہ نئی ایجادات جو دین کا حصہ سمجھ کر پیش نہیں کی جاتیں وہ بدعت کے زمرے میں داخل نہیں ہیں جیسے سواریوں میں کپڑوں میں اور کھانے پینے کی چیز وں میں نئی نئی ایجادات۔

١٩٠٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفُر عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفُر عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْفِي عَلَيْهِ بَمَا هُوَ يَخْطُبُ النَّه يَعْدِهِ اللَّهُ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بَمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلً لَهُ وَمَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ عَلَيْتِ النَّهُ فَلَا مُضِلً لَهُ وَمَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلً لَهُ وَمَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بَمَاقَ الْمُحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ لَكُو اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَمَنْ يُهُ وَمَنْ يُهِمْ مِنْ يَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَا مُعْلِلًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ

١٩٠٨ - وَحَدَّتُنَا ۚ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّنِّي كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى وَهُوَ أَبُو هَمَّام حَدَّثَنَا ذَاوُدُ عَنْ عَمْرُو بْن سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْر عَن ابْن عَبَّاسَ أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةً وَكَانَ مِنْ أَزْدُ شَنُوءَةٌ وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيج فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْل مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّٰذًا مَجْنُونٌ فَقَالَ لَوْ ۖ أَنِّي رَأَيْتُ هَٰذًا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللَّهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيُّ قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ وَإِنَّ اللَّهُ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ فَهَلْ لَكَ ۖ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَمَّدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ ۚ فَلَا مُضِلَّ لَّهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ قَالَ فَقَالَ أَعِدٌ عَلَىَّ كَلِمَاتِكَ هَوُلَاء فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ۚ وَسَلَّمَ تُلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ لَقَدُّ سَمِعْتُ قُولَ الْكَهَنَةِ وَقُولَ السَّحَرَةِ وَقُولًا الشُّعَرَاء فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَاتِكَ هَوُلَاء وَلَقَدٌ بَلِّغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ يَدَكَ

2.94 ابو بحر بن ابی شیبه، و کیج، سفیان، جعفر، بواسطه ایخ والد، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کا خطبه پڑھتے اور الله تعالیٰ کی ان الفاظ کے ساتھ حمد و ثنا کرتے جو اس کے شایان شان ہے، پھر فرماتے من یهده الله فلا مصل له و من یصلله فلا هادی له و خیر الحدیث کتاب الله، پھر بقیہ حدیث تقفی کی روایت کی طرح بیان کی۔ بقیہ حدیث تعنی کی روایت کی طرح بیان کی۔ بقیہ حدیث بن ابراہیم، محمد بن شنی، عبدالاعلیٰ یعنی ابو بهام، محمد بن شنیٰ، عبدالاعلیٰ یعنی ابو بهام،

داوُد ، عمرو بن سعید ، سعید بن جبیر ، حضرت عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ضاد مکہ میں آیااور وہ قبیلہ از د شنوءة میں ہے تھااور جنوں و آسیب وغیر ہ کو جھاڑتا تھا تو مگیہ کے بے و قوفوں سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں ، تو اس نے کہا ذرا میں انہیں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں میرے ہاتھ سے شفادیدے ،غرضیکہ وہ آپ سے ملااور بولا کہ اے محمہ (صلی الله علیه وسلم) میں جنوں وغیرہ کو جھاڑتا ہوں اور الله تعالیٰ جے حابتا ہے میرے ہاتھ ہے شفا عطا کر دیتے ہیں، تو آپ کی کیامر ضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد! ضاد بولے کہ ان کلمات کا اعادہ فرمائے جنانچہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے تین مرتبه ضاد کے سامنے ان کلمات کا اعادہ کیا، صاد نے کہا کہ میں نے کا ہنوں کا کلام سنا، جاد وگروں کی باتیں سنیں، شاعروں کے اشعار سنے، مگر اس کلام جبیہا میں نے کسی کا کلام نہیں سنا، یہ کلام تو دریائے بلاغت تک بینچ گیا، آپ ایناد ست مبارک بڑھائے کہ میں اسلام پر آپ کی بیعت کروں، غر ضیکہ انہوں نے بیعت کی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں تم ہے اور تمہاری قوم

أَبَايِعْكُ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَبَايَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى قَوْمِكَ قَالَ وَعَلَى قَوْمِكَ قَالَ وَعَلَى قَوْمِكَ قَالَ وَعَلَى قَوْمِكِ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْحَيْشِ هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَوُلَاءِ شَيْعًا السَّرِيَّةِ لِلْحَيْشِ هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَوُلَاءِ شَيْعًا السَّرِيَّةِ لِلْحَيْشِ هَلْ أَصَبْتُم مِنْ هَوُلَاءِ شَيْعًا فَقَالَ رَحُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِنْ هَوُلَاء شَيْعًا فَقَالَ رَحُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مَنْهُمْ مَطْهَرَةً فَقَالَ رَحُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مَطْهَرَةً فَقَالَ رَحُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مَعْهُمْ مَطْهُرَةً فَقَالَ رَحُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَصَبْتُ مِنْهُمْ مَعْهُمْ مَطْهُرَةً فَقَالَ رُدُوهَا فَإِنَّ هَوْلَاء قَوْمُ ضِمَادٍ \*

١٩٠٩ - حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْحَزَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلِ خَطَبَنَا وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلِ خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأُوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنًا يَا أَبَا الْيَقْظُانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأُوْجَزْتَ فَلُوْ كُنْتَ الْيَقْظُانِ لَقَدُ أَبْلَغْتَ وَأُوْجَزْتَ فَلُوْ كُنْتَ نَفَقَالَ إِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقَصْرَ خُطْبَةِ مَئِنَةً مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاة وَالسَّلَاة وَالسَّلَاة وَالسَّلَاة وَالسَّلَاة وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاة وَالسَّلَاة وَاللّهُ مَنْ الْبَيَانِ سِحْرًا \*

١٩١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ فَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَبِي عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِي عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِي بِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ بْنِ حَاتِم أَنَ رَجُلًا خُطَبَ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدُ رَسُدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ رَسُدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ رَسُدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ مَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْسَ الْحَطِيبُ أَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْسَ الْحَطِيبُ أَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَالَ الْبُنُ نُمَيْرِ فَقَدْ عُوي \*

کی طرف سے بیعت لیتا ہوں، انہوں نے عرض کیا کہ ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی کر تا ہوں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھوٹا لشکر روانہ فرمایا وہ ان کی قوم پر سے گزرا نو اس لشکر کے سر دار نے کہا تم نے اس قوم کی طرف سے تو پچھ نہیں لوٹا، تب ایک شخص نے کہا ہاں میں نے ان سے ایک لوٹ لیا، انہوں نے کہا جاؤا ہے واپس کر دویہ صاد کی قوم کا ہے (وہ صاد کی بیعت کی وجہ ہے امن میں آ چکے ہیں)۔

۱۹۰۹- شریح بن بونس، عبدالرحمٰن بن عبدالملک بن ابج، عبدالملک بن ابج، واصل بن حبان روایت کرتے بیں گه ابووائل نے بیان کیا کہ ہمارے سامنے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنه نے خطبہ پڑھا اور بہت مخضر اور نہایت بلغ پڑھا، جب وہ منبر سے اترے تو ہم نے کہا اے ابوالیقظان تم نے بہت مخضر اور نہایت بلغ خطبہ پڑھا اگر میں ہو تا تو ذرالمباکر تا، عمار ابولے کہ میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ آپ میں فرماتے تھے آدمی کا نماز لمبی اور خطبہ مخضر پڑھنا یہ اس کی سمجھ فرماتے تھے آدمی کا نماز لمبی اور خطبہ مخضر پڑھا کر واور داری کی دلیل ہے، سوتم نماز لمبی اور خطبہ مخضر پڑھا کر واور بعض بیان جادوکی می تا شیر رکھتے ہیں۔

اوار ابو بکر بن ابی شیبه ، محمد بن عبدالله بن نمیر ، و کیج ، سفیان ، عبدالعزیز بن رفیع ، تمیم بن طرفه ، حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے خطبه پڑھا اور کہا من یطع الله ورسوله فقد رشد و من یعصهما فقد غوی ، آ بخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تو بہت برا خطیب (۱) ہے ، اس طرح پڑھ و من یعص الله ورسوله ۔ ابن نمیر نے اپن طرح پڑھ و من یعص الله ورسوله ۔ ابن نمیر نے اپن مروایت میں فقد غوی کالفظ کہا ہے ۔

(۱)اس خطیب کو" براخطیب "کیوں فرمایااس بارے میں کئیا حمّال ذکر کئے جاتے ہیں۔ حضرت شخ الاسلام مولانا شبیراحمد عثاثی گی رائے میہ ہے کہ بیراس لئے فرمایا کہ خطبے کا موقع تو ہات کو کھول کر تفصیل سے بیان کرنے کا ہو تا ہے اور اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اکتھے ایک ہی ضمیر میں کردیا۔ ١٩١١ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُنْيَنَةَ قَالَ قَتَنْبَةُ جَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعً عَظَاءً يُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَالِلُهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَالِلَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَعُ وَالْمَالِكُ وَالْمَوْلِ الْمُولِلُهُ الْمَالِلَةُ وَالْمَالِكُ الْمُؤْلِلِكُ وَالْمَالِلَةُ وَالْمَالِكُ الْمُؤْلِلَةُ الْمَالِلَةُ وَالْمَوالِلَهُ الْمُؤْلِولَ الْمَوْلِلَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَوْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

١٨ ٩ ١٦ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنَ السُلَيْمَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرَةَ بَنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بَنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَخْتٍ لِعَمْرَةَ قَالَت أَخَدُتُ قَ الرَّحْمَنِ عَنْ أَخْتٍ لِعَمْرَةَ قَالَت أَخَدُتُ قَ الرَّخَمَنِ عَنْ أَخْتٍ لِعَمْرَةَ قَالَت أَخَدُتُ قَ اللَّهُ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ وَالْقُورُ آنَ الْمُجِيدِ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ أَلُهُ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَهُو يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ \*

آ ٩١٣ - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ غَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا بِمِثْلُ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ \* عَاهِ ١٠- حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارً حَدَّثَنَا

١٩١٤ - عَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارً حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ خَبَيْبٍ عَنْ عَبِيدٍ عَنْ عَبِيدٍ عَنْ عَبِيدٍ عَنْ عَبِيدٍ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ عَبدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ عَنْ بِنْتٍ لِحَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانَ قَالَتُ مَا حَفِظُتُ قَ إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطُبُ بِهَا رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جَمُعَةٍ قَالَتُ وَكَانَ تَنُورُنَا وَتَنُورُ رَسُولِ كُلَّ جَمُعَةٍ قَالَتُ وكَانَ تَنُورُنَا وَتَنُورُ رَسُولِ كُلُ جَمُعَةٍ قَالَتُ وكَانَ تَنُورُنَا وَتَنُورُ رَسُولِ

ااوا۔ قتیبہ بن سعید ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، اسحاق منظی ، ابن عیبنہ ، عمرو، عطا، حضرت صفوان بن یعلے اپنے والد رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنار سالت مآب صلی الله علیہ وسلم منبر پریہ آیت پڑھتے تھے و نادو یا مالك لیقض علیہ وسلم منبر پریہ آیت پڑھتے تھے و نادو یا مالك لیقض علینا رہك۔

۱۹۱۲۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن دار می ، یجیٰ بن حسان ، سلیمان بن بلال ، یجیٰ بن سعید ، عمره بنت عبدالرحمٰن ، حضرت عمره رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن ہے روایت کرتی ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سورہ ق والقران المجید میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جمعہ کے دن من کریاد کی ہے کہ آپ اسے ہم عہ کو خطبہ میں منبر پر پڑھاکر تے تھے۔

ساوا۔ ابوالطاہر ، ابن وہب، یخیٰ بن ابوب، یخیٰ بن سعید، عمرہ، عمرہ، عمرہ، عمرہ، عمرہ، عمرہ، عمرہ، عمرہ، بنت عبدالرحمٰن کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتی ہیں جو کہ عمرہ سے بڑی تھیں، اور سلیمان بن بلال کی روایت کی طرح بیان کیا۔

۱۹۱۳ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، خبیب، عبدالله بن محمد
بن معن، حضرت حارثه بن نعمان کی صاحبزادی سے روایت
کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سورہ ق رسول الله
صلی الله علیہ وسلم کے دنمن مبارک ہی سے سن کریاد کی ہے کہ
آپ اس کو ہر جمعہ میں پڑھا کرتے تھے اور ہمار اادر رسول الله
صلی الله علیہ وسلم کا تنور بھی ایک ہی تھا۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا \* ٥ ١٩١ – حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي بَكْرِ بْن مُحَمَّدِ بْن عَمْرِو بْنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ غَبْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن سَعْدِ بْن زُرَارَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ جَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ تَنُورُنَا وَتَنُورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا أَخَذَبَتُ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَحِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْم خُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ \*

١٩١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ خُصِّيْنِ عَنْ عُمَارَةً بْن رُؤَيْبَةً قَالَ رَأَى بِشْرَ بُنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ \*

( فائدہ ) خطبہ کے وقت ہاتھ اٹھانا بدعت ہے اور بیہ کسی امام کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے اور ایسے ہی عربی زبان کے علاوہ اور کسی زبان میں خطبه پڑھنا سجح اور درست نہیں ہے۔ ١٩١٧ - وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو

عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ رَأَيْتُ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ يَرْفُعُ يَدَيْهِ فَقَالَ غُمَارَةً بْنُ رُوَيْبَةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ \*

١٩١٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْن دِينار عَنْ جَابِر ابْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ۚ إِذْ

١٩١٥ - عمر و ناقد ، ليعقوب بن ابرا جيم بن سعد بواسطه اييخ والد ، محمد بن اسحاق، حضرت عبدائلَّه بن الي تكر بن محمد بن عمرو بن ِ حزم الانصاري رضى الله نغالي عنه، ليجيل بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زراره،امام مشام بنت حارثه بن نعمان رضی اللہ بتعالی عنہا ہے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كاإور بهاراد وسال ياائيك سال ياليجھ ماہ تك ايك ہي تنور تھا اور میں نے سورہ ق آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ز بان مبارک ہی ہے سن کریاد کی ہے، آپ اس کو ہر ایک جمعہ میں منبر پر جب لو گول کو خطبہ دیا کرتے تو پڑھا کرتے تھے۔

۱۹۱۲ ابو بکر بن ابی شیبه ، عبدالله بن ادر لیس، خطین عماره بن رؤیب نے بشرین مروان کو دیکھا کہ وہ منبریر (خطبہ میں) ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے ، تو انہوں نے کہااللہ تعالیٰ ان دونوں ا ہاتھوں کو خراب کرے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاہے کہ اپنی انگلی ہے اس طرح کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کرتے اور اپنی شہادت کی انگلی ہے اشارہ کر کے بتایا۔

۱۹۱۷ - قتیبه بن سعید،ابوعوانه، حصین بن عبدالرحمٰن رضی الله

تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بشر بن مروان کو دیکھا کہ ال نے جمعہ کے دن (خطبہ میں)اینے ہاتھوں کو اٹھار کھاہے،

الپھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی۔

۱۹۱۸ ابو الربيع زهرانی، قتيبه بن سعيد، حماد بن زيد، عمرو بن و بنار، حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اشخ میں ایک محض آیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ال أَصَلَيْتَ يَا فَلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ \* آپَّ نَ فرمايا كَرْ مِهُ كردور كعت پڑھ لو۔

( فا کدہ )جمہور علیائے کر ام کابیہ مسلک ہے کہ جب امام خطبہ پڑھتا ہواور کوئی شخص مسجد میں آئے تو کسی قشم کی نماز صحیح اور درست نہیں اور قاضی عیاض ّنے یہی مسلک امام مالک ،امام ابو حنیفه ّاور تمام صحابه ٌ و تابعین کا نقل کیا ہے اور عراقی نے محمد بن سیرین ،شر تک قاضی اور مخفی اور قنادہ اور زہری سے بھی بہی چیز نقل کی ہے اور یہی قول ابن ابی شیبہ نے حضرت علیؓ ، حضرت ابن عمرؓ ، حضرت ابن عباسؓ ، ابن مسینب ، مجاہد ، عطاء بن ابی رباح اور عروہ بن زبیرؓ ہے نقل کیا ہے۔اور امام نوویؓ نے یہی مسلک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے۔اور حافظ ابن حجرنے کتاب درایہ میں حضرت سائب بن پزیڈ ہے روایت کیاہے کہ ہم حضرت عمرر صنی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خطبہ ہے پہلے نماز پڑھاکرتے تھے مگر جب امام خطبہ کے لئے بیٹھتا تو پھر نماز کو چھوڑ دیتے تھے غرض کہ یہ چیز صحابہ کرامؓ سے اجماع کے درجہ میں منقول ہے۔اور علامہ عینی اور امام طحاوی نے مکثر ت!حادیث اور آثار صحابہؓ اس بارے میں تقل کئے ہیں جن کے لئے تفصیل در کارہے ، بندہ مترجم کہتاہے کہ آپ نے اس شخص کوجو نماز پڑھنے کا تھم دیابہ خاص مصلحت پر مبنی تھا یعنی اس کی خستہ جالی پر لو گوں کو اس پر خرچ کرنے کے لئے ابھار ناجیسا کہ کتب اصادیث میں وہ واقعہ مذکورہ ہے اور آپ کے علاوہ اور کسی کے لئے یہ چیز سیجے اور درست

> ١٩١٩- حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ كَمَا قَالَ َّحَمَّادٌ وَلَمْ يَذْكُر الرَّكْعَتَيْن \* . ١٩٢٠ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدً وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَقُ أَخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو سَنمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقَوِلُ دَخَلَ رَجُلَّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَصَلَيْتَ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْن وَفِي رُوَايُةِ قَتَيْبَةَ قَالَ صَلِّ رَكَعَتَيْنِ \*

١٩٢١ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزُّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو ابْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ أَرَّكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ ارْكُعْ \*

١٩١٩ - ابو بكرين ابي شيبه، يعقوب دروقي، ابن عليه ،ابوب، عمر، حضرت جابر رضي الله تعالى عنه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم حماد کی روایت کی طرح تقل کرتے ہیں باقی اس میں دور کعت کاذ کر

۱۹۲۰ قتیبه بن سعید،اسحاق بن ابراهیم،سفیان،عمرو،حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که ایک تشخص مسجد میں آیا اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ بڑھ رہے تھے، آپؑ نے فرمایا کیا نماز پڑھ لی ہے،اس نے جواب دیا تہیں، آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر دور کعت پڑھ لواور قتیبہ کی روایت میں ہے کہ دور کعت پڑھ لو۔

۱۹۲۱\_محمد بن رافع، عبد بن حميد، عبدالرزاق،ابن جر بج، عمرو بن وینار، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبریر خطبہ پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اس سے فرمایا کیا تو نے دور کعت پڑھ لیں،اس نے جواب دیا نہیں، آپ نے فرمایا تودور کعت پڑھ لو۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل)

١٩٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عُنْ عَمْرو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْن \* ١٩٢٣ - وَحَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتٌ ح و حَدَّثِّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ ۚ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطفانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَاعِدٌ عَلَي الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَكَعْتَ رَكَعْتَيْنِ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْهُمَا \* ١٩٢٤ - وَحَدَّئَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيٌّ بْنُ خَشْرَم كِلَّاهُمَا عَنَّ عِيسَى بْنَ يُونُسَ قَالَ ابْنُ خَشْرَمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ حَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا سُلَيْكُ قُمْ ُفَارْكُعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَحَوَّزْ فِيهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكُعْ

رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَحَوَّرْ فِيهِمَا \* وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالَ قَالَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلْ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي اللَّهِ رَجُلْ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينَهُ قَالَ فَقَلَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَا دِينَهُ قَالَ فَقُبُلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسُلُمُ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأَتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأَتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأَتِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَى انْتَهَى إِلَى قَالَيْهُ فَلَاتُ فَلَاتُهُمَ إِلَى قَالَتُهُ فَا أَيْهُ إِلَى قَالَتُهُ فَالَهُ فَلَالًا فَلَا اللَّهُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى قَالَتُهُمْ إِلَى قَالَتُهُ فَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

۱۹۲۲ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، عمر و بن دینار، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے خطبه دیااور فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعه کے دن آئے اور امام بھی نکل چکا ہو تو وہ دو رکعت (تحیة المسجد کی خطبه سے پہلے) پڑھ لے۔

1977 قتیبہ بن سعید، لیث (دوسری سند) محمہ بن رگے، لیث، ابوالزبیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سلیک غطفانی جمعہ کے دن آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے تو سلیک نماز پڑھنے سے پہلے بیٹے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے دو رکعت پڑھی این انہوں نے جواب دیا کہ نبیں، آپ نے فرمایا کھڑے ہو کردو رکعت پڑھ لو۔

۱۹۲۴۔ اسحاق بن ابراہیم، علی بن خشرم، عیسیٰ بن یونس، الله تعالیٰ عنه الممش، ابی سفیان، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که سلیک غطفانی جمعہ کے دن آئے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه پڑھ رہے بتھے اور وہ آکر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اے سلیک اٹھواور دو مختصر سی رکعتیں پڑھ لو، پھر فرمایا جسب کوئی جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ پڑھ رہا، وہ تو دو مختصر سی رکعتیں پڑھ لے۔

19۲۵۔ شیبان بن فروخ، سلیمان بن مغیرہ، حمید بن ہلال بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابور فاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت الموں فاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت الموں کے پاس آئے اور آپ خطبہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ایک مسافر آدمی ہے، اپنے دین کے متعلق سوال کرنے آیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس کا دین کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ آپ میری جانب متوجہ ہوئے دین کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ آپ میری جانب متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا حتی کہ میرے یاس آئے، پھر ایک کرسی

بِكُرْسِيٍّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا قَالَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبُتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا \*

لائی گئی میراخیال ہے اس کے پائے لوہے کے تھے، آپ اس پر بیٹھ گئے اور مجھے وہ علوم سکھانے گگے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائے تھے، پھر آپ نے اپنا خطبہ تمام کیا۔

(فائدہ) کتاب بدائع الصنائع میں ہے کہ ہمارے علمائے کرام کے نزدیک خطیب کو خطبہ کی حالت میں کلام کرنا مکروہ ہے،اوراگراییا کرے تو خطبہ فاسد نہیں ہوگا، باتی بیہ چیز صحیح نہیں ہے بندہ متر جم کہتا ہے کہ خطبہ عربی زبان کے علاوہ ہو نہیں سکتااس لئے اور کسی زبان میں خطبہ پڑھنا قطعاً صحیح نہیں ہے اور اس طرح دور ان خطبہ کسی اور زبان میں پند د نصیحت شروع کر دیتا بھی کراہت سے خالی نہیں ہے،والند اعلم

الصواب

- ١٩٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالِ عَنْ جَعْفَرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعِ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْ وَانُ أَبَا هُرَيْرَةً عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو عَلَى الْمَدَينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْحُمُعَةِ فِي هُرَيْرَةَ الْحُمُعَةِ فَقَرَأً بَعْدَ سُورَةِ الْحُمُعَةِ فِي هُرَيْرَةَ الْحُمُعَةِ الْمَنَافِقُونَ قَالَ الرَّكْعَةِ الْاَحْرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ الرَّكْعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ عَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمُ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمُ الْحُمُعَة \*

البَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الل

19۲۷۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیمان بن بلال، جعفر بواسطہ اپنے والد، حضرت ابن ابی رافع بیان کرتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ پر خلیفہ کیا اور خود مکہ مکر مہ چلا گیا تو حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعہ کی نماز پڑھائی اور سور ہ جعہ کے بعد دوسر ی تعالیٰ عنہ نے جعہ کی نماز پڑھائی اور سور ہ جعہ کے بعد دوسر ی رکعت میں سور ہ منافقوں پڑھی، پھر میں آپ سے ملااور کہا کہ آپ نے وہ دوسور تیں پڑھی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ میں پڑھتے تھے، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ آپ جمعہ میں ان ہی دوسور توں کو پڑھا کرتے تھے۔

۱۹۲۷ قتیبه بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبه، حاتم بن اساعیل (دوسری سند) قتیبه، عبدالعزیز دراور دی، جعفر، بواسطه این والد، حضرت عبیدالله بن رافع بیان کرنے بین که مروان نے حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه کو خلیفه بنایا اور حسب سابق روایت نقل کی، فرق صرف اتناہے که حاتم کی روایت بین سورهٔ که آب نے پہلی رکعت میں سورهٔ جمعه اور دوسری میں سورهٔ معافقوں پڑھی اور عبدالعزیز کی روایت سلیمان بن بلال گی روایت کی طرح ہے۔

۱۹۲۸ یکی بن میکی، ابو بکر بن ابی شیبه، اسحاق، جریر، ابراہیم، محمد بن منتشر، بواسطه اسپے والد، حبیب بن سالم مولی نعمان بن

بشررضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله علی علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کی نماز میں سبح اسم ربك الاعلی اور هل اتلك حدیث الغاشیة پڑھا کرتے ہے، اور جب عید اور جعہ دونوں ایک ہی دن (جمع) ہو جاتے تب بھی آپ دونوں نمازوں میں (یعنی عید اور جمعہ) میں ان ہی سور توں کو پڑھتے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

۱۹۲۹۔ قتیبہ بن سعید ،ابو عوانہ ،ابراہیم بن منتشر ہے ای سند کے ساتھ روایت ہے۔

۱۹۳۰ء عمروناقد، سفیان بن عیدینه، ضمر ه بن سعید، حضرت عبید الله بن عبدالله بیان کرتے ہیں که ضحاک بن قیس نے نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه کے پاس لکھ کر دریافت کیا که سورهٔ جمعه کے علاوہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه میں اور کون سی سورت پڑھا کرتے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ ھل اتك حدیث الغاشیة (۱)۔

۱۹۳۱ ابو بکر بن ابی شیبه ، عبده بن سلیمان ، سفیان (تحویل) مسلم البطین ، سعید بن جبیر ، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کے دن صبح کی نماز میں الآتم تنزیل السبحده اور هل اللی علی الانسان حین من الدهر پڑھا کرتے تھے اور یہ که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جمعته المبارک کی نماز میں سور ہ جمعه اور سور ه منافقول کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

۱۹۳۲ ابن نمیر، بواسطہ اینے والد (دوسر ی سند) ابو کریب، وکیج،سفیان ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم مَوْلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُّرا فَي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمْعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيةِ قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ \* فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ \* فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ \* فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يَقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلَاتَيْنِ \* عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ \* عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ \* عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ \* عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ \* عَنْ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرٌ وَ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ اللَّهِ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَتَبَ الضَّحَاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ يَسْأَلُهُ أَيَّ شَيْءٍ قَرَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوى

أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِر

سُورَةِ الْحُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقُرَأُ هَلْ أَتَاكَ \* ١٩٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّئَنَا عَبْ مُحَوَّلِ بْنِ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَوَّلِ بْنِ عَبْدَةُ بْنُ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْسَيْدِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَنْ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي السَّحْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي السَّحْدَةِ وَهَلْ أَتَى عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْحُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ \* صَلَاةِ الْحُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ \* صَلَاةِ الْحُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ \* صَلَاةِ الْحُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ \*

صَلَاةِ الْخُمُّعَةِ سُورَةَ الْخُمُّعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ \* صَلَاةِ الْخُمُّعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ \* صَلَاقًا أَبِي حِ وَ عَدَّثَنَا أَبِي حِ وَ حَدَّثَنَا أَبِي حِدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنْ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنْ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ كِلَاهُمَا عَنْ

(۱)ان احادیث کی بناپر مسنون سیہ کے امام نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سور ہُ جمعہ دوسر ی رکعت میں سور ہُ منافقین یا پہلی رکعت میں سورہ سبّح اسبم ربك الاعلی دوسر ی رکعت میں سورہ هل اتاك حدیث الغاشیة یا پہلی رکعت میں سور ہُ جمعہ اور دوسر ی رکعت میں سورہ هل اتاك حدیث الغاشیة پڑھے۔

سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْنَهُ \*

١٩٣٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَوَّلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ فِي الصَّلَاتَيْن كِلْتَيْهِمَا كَمَا قَالٌ سُفْيَانُ \*

١٩٣٤ - حَدَّثَنِي زُهُ هَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزيلُ وَهَلْ أَتَى \*

٥٩٣٥ – حَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبٍ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِ الم تَنْزِيلُ فِي الرَّكْعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِ الم تَنْزِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَفِي التَّانِيَةِ هَلْ أَتِي عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا \*

١٩٣٦ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْحُمْعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا \* صَلَّى أَجَدُكُمُ الْحُمْعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا \* صَلَّى أَجِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وَ النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وَ النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَيْتُمْ بَعْدَ الْحُمُعَةِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَيْتُمْ بَعْدَ الْحُمُعَةِ فَصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَيْتُمْ بَعْدَ الْحُمُعَةِ فَصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَيْتُهُ بَعْدَ الْحُمُعَةِ وَصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَيْتُهُ بَعْدَ الْحُمُعَةِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَمْرٌ وَ فِي رَوَايَتِهِ قَالَ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُنَا فَإِنْ عَجلَ بَكَ شَيْءٌ فَصَلِّ الْمُسَجِدِ وَرَكُعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ \* وَسَلَّمُ إِذَا رَجَعْتَ \* وَسُلَّ وَالْمَسْجِدِ وَرَكُعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ \* الْمُسَجِدِ وَرَكُعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ \* الْمُسَجِدِ وَرَكُعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ \* الْمُسَجِدِ وَرَكُعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ \*

إِدْرِيْسُ قَالَ سَهِيْلُ قَالِ عَجْلُ بِنَ سَيْءَ فَصَلَ رَكُعَتَيْنِ فِي الْمَسْجَدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ \* ١٩٣٨ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حِ و حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو كُرَيْبٍ

۱۹۳۳ محمد بن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، مخول سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے ، دوانوں نمازوں کے بارے میں حبیبا کہ سفیان نے بیان کیا۔

الم ۱۹۳۴ نہیں بن حرب، وکیج، سفیان، سعد بن ابراہیم، عبدالرحمٰن اعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه آپ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جمعتہ المبارک کے دن نماز فجر میں الله سحدہ اور سورہ هل اتنی پڑھتے تھے۔

1970 ابو الطاہر ، ابن وہب، ابراہیم بن سعد ، بواسطہ اپنے والد ، اعرج ، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اللہ سحدہ اور دوسری رکعت میں سورہ اللہ سحدہ اور دوسری رکعت میں میں هار اتے تھے۔

۱۹۳۷۔ کی بن کی ، خالد بن عبداللہ، سہیل بواسطہ اپنے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھ لے تواس کے بعد جارر کعت پڑھے۔

۱۹۳۷ ابو بکر بن ابی شیبه، عمر و ناقد، عبدالله بن ادریس،
سهیل، بواسطه این والد، حضرت ابو ہر رہ رضی الله تعالیٰ عنه
بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که
جب تم جمعه کی نماز پڑھ لو تو چار رکعت (سنت) پڑھ لو، عمر و نے
اپنی روایت میں اتنااضا فہ اور کیا ہے کہ ابن اوریس نے سہیل کا
قول روایت کیا ہے کہ اگر شہیں جلدی ہو تو پھر دور کعت مسجد
میں اور دور کعت گھر جاکر پڑھ لو۔

۱۹۳۸ زهیر بن حرب، جریر (دوسری سند) عمرو ناقد، ابو کریب، و کیع، سفیان، سهیل، بواسطه اینے والد، حضرت

كتأب الجمعه

قَالًا ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلّيًا بَعْدَ الْحُمُعَةِ فَلْيُصِلِّ أَرْبَعًا وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ جَرير مِنْكُمْ \*

١٩٣٩ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالًا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حِ وِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُهُعَةَ انْصَرَفَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلكَ \*

ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی تم میں سے جمعہ کے بعد
نماز پڑھے تو جار رکعت پڑھے اور جریر کی حدیث میں منکم مما
لفظ نہیں ہے۔

۱۹۳۹ یکی بن یکی، محمد بن رکح، لیث (دوسری سند) قتیبه بن سعید، لیث، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب جمعه کی نماز سے فارغ ہوتے تو پھر اپنے گھر آ کر دور کعت (اور) پڑھتے اور پھر فرماتے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی اسی طرح کرتے ہتھے۔

(فائدہ)انام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اہام محمہ اور ایک قول میں امام شافعیؒ کے نزدیک جمعہ کے بعد چار رکعت پڑھنامسنون ہے اور قاضی ابو
یوسف ؒ کے نزدیک چھ رکعت کاپڑھنامسنون ہے تاکہ دونوں احادیث پر عمل ہو جائے اور کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے روایت ہے
کہ جو جمعہ کے بعد سنتیں پڑھے تو وہ چھ رکعت پڑھے اور یہی امام طحاویؒ کا مختار ہے، اور بندہ متر جم کے نزدیک یہی چیز اولی بالعمل ہے۔ ہاتی
امام ابو یوسف ؒ کے نزدیک چارسنٹ پہلے پڑھے پھراس کے بعد دوپڑھے،اس طرح چھ پڑھے اور یہی افضل ہے، واللہ اعلم۔

١٩٤٠ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَصَعْلَ تَطَوَّعُ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَعْلَ تَطَوَّعُ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَعْلَ تَطَوَّعُ حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْحُمُعَةِ حَتَّى وَسَلِّمَ قَالَ فَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْحُمُعَةِ حَتَّى يَنْصِرِفَ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنَ فِي بَيْتِهِ قَالَ يَحْيَى يَنْصِرِفَ فَيُصَلِّى أَوْ أَلْبَتَهُ \*

١٩٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانً يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ \*

١٩٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بَّنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَطَاء غُنْدَرٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاء

م ۱۹۳۰ یکی بن یکی، مالک، نافع، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله نتحالی عنه نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نفلوں کے متعلق بیان کیااور فرمایا که جمعه کے بعد پچھ نه پڑھتے یہاں تک متعلق بیان کیااور فرمایا که جمعه کے بعد پچھ نه پڑھتے ، یکی بیان که گھرنه لوٹ آتے، پھر گھر میں دور کعت پڑھتے، یکی بیان کرتے ہیں که میراخیال ہے کہ میں نے بیہ الفاظ حدیث (امام مالک کے سامنے) پڑھے ہیں کہ پھران کوضرور پڑھتے۔ مالک کے سامنے) پڑھے ہیں کہ پھران کوضرور پڑھتے۔

مالک سے سامے ) پڑھے ہیں کہ پھران و سرور پر میں۔
ا ۱۹۴۳۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، زہیر بن حرب، ابن نمیر، سفیان بن
عیدینہ، عمرو، زہری، حضرت سالم اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم جمعہ کے بعد (مزید) دور کعت (اور) پڑھتے۔

۱۹۳۴۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، غندر ، ابن جریج ، عمر و بن عطابیان کرتے ہیں کہ نافع بن جبیرؓ نے انہیں سائب بن اخت نمر کے

بْنِ أَبِي الْخُوارِ أَنَّ نَافِعَ ابْنَ جُبَيْرِ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِر يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْء رَآهُ مِنْهُ السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِر يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْء رَآهُ مِنْهُ السَّمُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالً نَعَمْ صَلَيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَة فِي المَّقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فِي المَّقْطِيقِ المَعْقُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَي اللَّهُ عَلَيْتِ فَلَمَّا دَحَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تَعُدُ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْها بِصَلَاةٍ حَتَّى فَعَلْتَ إِذَا صَلَيْتَ الْجُمُعَة فَلَا تَصِلْها بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَحْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَحْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَحْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى صَلَّاةً بِصَلَاةً وَسَلَامً وَسَلَّاةً بِصَلَاةً بِصَلَاةً بِصَلَاةً وَسَلَّامً أَوْ نَحْرُجَ \*

پاس بھیجا، کچھ الیمی باتیں دریافت کرنے کے لئے جوانہوں نے معاویہ سے نمازییں دیکھی تھیں توانہوں نے کہا کہ بال! میں نے ان کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ پڑھا ہے پھر جب امام نے سلام پھیراتو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوااور نماز پڑھی، پھر جب وہ اندر آ گئے تو مجھے بلا بھیجااور فرمایا کہ آج جیسا کام پھرنہ کرنا، جب جمعہ پڑھ بچکو تاو قتیکہ کوئی کلام نہ کرویا اپنے مقام سے نہ جب جمعہ پڑھ بچکو تاو قتیکہ کوئی کلام نہ کرویا اپنے مقام سے نہ جب جمعہ پڑھ بچکو تاو قتیکہ کوئی کلام نہ کرویا اپنے مقام سے نہ اللہ حلی دوسری نمازنہ پڑھنا، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم دو نمازوں کو ایبانہ ملا دیں کہ نہ در میان میں کلام کریں اور نہ دوسری جگہ نکلیں۔

(فائدہ) تاکہ دو نمازوں کے مل جانے کاشبہ نہ ہو،اس لئے میہ تھکم فرمایا توبیہ چیزاستحبابی ہے ضروری نہیں۔

١٩٤٣ - وحَدَّنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَا حَرَيْحِ أَخْبَرَنِي حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمَرُ بْنُ عَطَاءِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ أَرْسَلَهُ إِلَى عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أَخْتِ نَمِر وَسَاقَ الْحَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أَخْتِ نَمِر وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَمْتُ فِي مَقَامِي بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَمْتُ فِي مَقَامِي وَلَمْ يَذْكُر الْإِمَامَ \*

سا۱۹۴۳۔ ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمہ، ابن جر آئج، عمرو بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ نافع بن جبیر ؓ نے انہیں حضرت سائب بن پزید بن اخت نمر ؓ کے پاس بھیجا، بقیہ حدیث حسب سابق ہے، فرق صرف اتناہے کہ اس میں ہے کہ جب امام نے سلام بھیرا تو میں اپنی جگہ کھڑ ارہااور امام کا تذکرہ نہیں ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

## كِتَابُ صَلْوةِ الْعِيْدَيْنِ

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ رَافِع حُمَيْدٍ حَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ قَالُ ابْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي الْمَحْسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ قَالُ شَهِدْتُ صَلَاةً الْفِطْرِ مَعَ نَبِي اللهِ صَلّى قَالُ شَهِدْتُ صَلَاةً الْفِطْرِ مَعَ نَبِي اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ يُحْطُبُ قَالَ فَكُلُّهُمْ يُحْطُبُ قَالً الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَحْطُبُ قَالَ فَنْزَلَ نَبِي اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَأَنِي فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَأَنِي

سم ۱۹۲۳ محد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، ابن جریج، حسن بن مسلم، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی الله علیه وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی الله عنهم کے ابو بکر اور حضرت عثمان رضی الله عنهم کے ساتھ عیدالفطر کی نماز میں حاضر ہوا، سب کے سب عید کی نماز خطبہ دیتے تھے، اور نبی انکرم صلی الله علیه وسلم خطبه پڑھ کر اترے گویا کہ میں ان کی طرف دیچے رہا ہوں جب انہوں نے لوگوں کوہا تھ کے اشارے طرف دیچے رہا ہوں جب انہوں نے لوگوں کوہا تھ کے اشارے طرف دیچے رہا ہوں جب انہوں نے لوگوں کوہا تھ کے اشارے

صیحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُحَلِّسُ الرِّجَالَ بِيدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ) فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ) فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا أَنْتُنَ عَلَى فَلَا مَنْ هِي فَلَكَ فَقَالَ هَلَا فَيَعْ فَالَ هَلُمُ قَالَ هَلُمُ قَالَ هَلُمُ قَالَ هَلُمَ قَالَ هَلُمُ قَالَ هَلُمُ قَالَ هَلُمُ قَالَ هَلُمُ قَالَ هَلُمَ قَالَ هَلُمُ فَلَى فَلَكُ فَيْهُ فَيْ فَي قُولِ اللّهِ فَالَهُ مَوْلِكُ فَقَالَ هَلُمُ فَلَكُمُ اللّهُ عَلَى لَكُنَ أَبِي وَأُمِّي فَحَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَحَ وَاتِمَ فِي تُوبِ بِلَال \*

ے بھانا شروع کیا اور پھر آپ ان کی صفیل چرتے ہوئے عور توں کی طرف تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال جمی ہے، آپ نے بیہ آیت پڑھی یا ایھا النہی اذا جاء ك المحومنات ببایعنك الح حتی كہ آپ اس سے فارغ ہوئے اور پھر فرمایا كہ تم سب نے اس كا قرار كیا، ایک عورت نے ان بی پھر فرمایا كہ تم سب نے اس كا قرار كیا، ایک عورت نے ان بی سے جواب دیا كہ اس کے علاوہ اور كوئى نہ بولى، ہاں اے اللہ كے بی ارادى بیان كرتے ہیں كہ معلوم نہیں كہ وہ كون تھی، پھر ان سب نے صدقہ دینا شروع كیا اور حضرت بلال نے اپنا كیڑا بچھالیا اور كہا كہ لاؤ، میرے مال باپ تم پر فدا ہول وہ سب چھلے اور اور كہا كہ لاؤ، میرے مال باپ تم پر فدا ہول وہ سب چھلے اور انگوٹھیاں اتارا تاركر حضرت بلال کے كیڑے میں ڈالنے گئیں۔

(فائمہ) صحیح قولؒ کے مطابلؓ جسؒ پر جمعہ واجب ہے اس پر عید کی نماز بھی واجب ہے، خواہ فطر ہویااضحیااورا پہے بی نماز کے بعد خطبہ پڑھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،اوراسی پر تمام صحابہ کرامؓ اور خلفاء راشدین اور سلف و خلف کا تعامل ہے،ابن منذر فرماتے ہیں کہ تمام فقہاء کا سی پراجماع ہے کہ خطبہ نماز کے بعد ہے اوراس کے خلاف درست نہیں،اور قاضی عیاضؓ فرماتے ہیں اوراسی پر تمام ائمہ کرام کا فتویٰ ہے۔

أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو بَكُر حَدَّثَنَا سُفَيانُ بَنُ عُيَنَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَبُو بَكُر حَدَّثَنَا سُفَيانُ بَنُ عُيَنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ ثُمَّ خَطَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ قَالَ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النَسَاءَ فَأَتَاهُنَ فَذَكُرَهُنَ فَوَبِهِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النَسَاءَ فَأَتَاهُنَ فَذَكُرَهُنَ وَوَعَظَهُنَ وَأَمَرَهُنَ بَالصَّدَقَةِ وَبِلَالٌ قَائِلٌ بَثُوبِهِ وَمَعَلَمُ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ فَوَيْهِ فَرَائِي مُعَلِلًا الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرُصَ وَالشَّيْءَ فَوَالِهُ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتَمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ وَمَعَلَدُ الْمُرَاقِي مُعَلِلًا اللَّهُ اللَّهُ وَالْخُرُصَ وَالشَّيْءَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُرَاقِي مَا لَكُونُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا عَنْ أَيُّولِ الرَّيعِ الزَّهُ مِنَا إِلْمُ الْمُعَلِلُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ

بْنُ رَافِعِ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا

ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ

۱۹۳۵ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابن ابی عمر ، سفیان بن عیدیہ ، ایوب، عطاء حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ، میں گوائی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خطبہ سے پہلے پڑھی پھر خطبہ پڑھا، اور خیال ہے کہ آپ کا خطبہ عور توں نے نہیں سنا، پھر آپ ان کے پاس آئے اور انہیں وعظ و نصیحت کی اور صدقہ کا حکم دیا اور حضرت بلال اپنا کپڑا وعظ و نصیحت کی اور صدقہ کا حکم دیا اور حضرت بلال اپنا کپڑا تھی اور عور توں میں سے کوئی انگو تھی ڈالتی تھی اور کوئی چھ اور عور توں میں سے کوئی انگو تھی ڈالتی تھی اور کوئی چھ اور شے۔

۱۹۴۳ ابو الربیج زہرانی، حماد (دوسری سند) یعقوب دورتی، اساعیل بن ابراہیم، ایوب سے اس سند کے ساتھ اس طرح سے روایت کرتے ہیں۔

ے ۱۹۳۷۔ اسحاق بن ابراہیم ، محمد بن رافع ، عبد الرزاق ، ابن جریج ، عطاء ، حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے علیہ الفطر کے دن پہلے نماز

اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بالصَّلَاةِ قَبْلَ الْحُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ وَأَتَى النَّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكُّأُ عَلَى يَدِ بلَالِ وَبلَالٌ بَاسِطٌ تُوْبَهُ يُلْقِينَ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاء زَكَاةَ يَوْم الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنً بِهَا حِينَئِذً تُلْقِيَ الْمَرْأَةُ فَتَحَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ قُلْتُ لِعَطَاءِ أَحَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءُ حِينَ يَفْرُغُ فَيُذَكِّرَهُنَّ قَالَ إِي لَعَمْري إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفُعَلُونَ ذَلِكَ \*

١٩٤٨ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانً عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَان وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوَكَّنًا عَلَى بِلَالِ فَأَمَرَ بَتَقُوكً اللَّهِ وَحَتُّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقُنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْن فَقَالَتُ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّكُنَّ تُكُثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي تُوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخوَاتِمِهنَّ ( فا کدہ ) امام نوویؓ فرماتے ہیں کہ سلف اور خلف صحابہ کرام اور تابعین سب کااس بات پراجماع ہے کہ عیدین کے لئے اذان اور تنجمبیر سنت

نہیں ہے۔

یره هی اور پھر خطبه پردها، جب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم (خطبه ہے) فارغ ہوئے تواترے اور عور تول میں تشریف لائے اور ا نہیں وعظ و نصیحت کی اور آپؓ حضرت بلالؓ کے ہاتھ پر تکبیہ لگائے ہوئے تھے اور بلال اپنا کیڑا پھیلائے ہوئے تھے اور عور تیں صدقہ ڈالتی جاتی تھیں۔راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاءے دریافت کیایہ صدقہ فطرتھا،انہوں نے کہانہیں اور صدقہ تھاجو کہ وہ دے رہی تھیں غرضیکہ ہرایک عورت چھلے تک ڈالتی تھیں اور کیے بعد دیگرے ڈالتی جاتی تھیں، میں نے عطاءے یو حیصااب بھی امام پر واجب ہے کہ خطبہ کے بعد عور تول کے پاس جائے اورانہیں نصیحت کرے، انہوں نے کہا کیوں نہیں قشم ہے مجھے اپنی جان کی کہ اماموں کا حق ہے کہ ان کے یاس جائیں اور معلوم نہیں کہ اسمہ اب سے کیوں نہیں کرتے۔ ٨ ١٩٣٨ محمد بن عبدالله بن نمير، بواسطه البيخ والد، عبدالملك بن ابی سلیمان، عطاء ،حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سَاتھ عید کے دن موجود تھا تو آپ نے خطبہ سے پہلے بغیراذان اور تکبیر کے نماز بڑھی، پھر بلال سے فیک نگا کر کھڑے ہوئے اور الله ہے ڈرنے کا تھم دیااور اس کی فرمانبر داری کی ترغیب دی اور لو گوں کو وعظ و نصیحت کی، پھر عور توں کے پاس تشریف لائے اور انہیں بھی نصیحت کی اور پھر فرمایاصد قد کرواس لئے کہ ا کثرتم میں ہے جہنم کاابند ھن ہیں، سوایک عورت ان کے اخیر میں کالے رخساروں والی کھڑی ہوئی اور بولی کیوں یارسول اللہ! آ یے نے فرمایا کیو نکہ تم شکایت بہت کرتی ہواور شوہر کی ناشکری کرتی ہو،راوی بیان کرتے ہیں کہ پھروہ اپنے زیورات کی خیرات کرنے لگیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ا ہے کانوں کی بالیاں اور ہاتھوں کے چھلے ڈالنے شروع کر دیئے۔

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّتَنَا عَطَاءً عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنِي عَطَاءً عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنِي عَطَاءً أَنَّ الْبَنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أُوَّلَ مَا بُويِعَ لَهُ أَنَّهُ لَمَّ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذِّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فَلَا تَوْمَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ لَكَ إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ قَالَ فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ فَبْلَ الْخُطْبَةِ \*

الرَّبِيع وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الرَّبِيعِ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَحْبَرَنَا و قَالَ الْآحَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ اللَّحُوصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّيْنِ بِغَيْرٍ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ \* الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّيْنِ بِغَيْرٍ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ \* الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّيْنُ ابْهِ بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَنْ الْمَعَلَى اللَّهُ عَنْ الْمَعُلَاقِ الْمَعْلَى اللَّهُ عَنْ الْمَعْ عَنِ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ النِّي وَعُمَرَ كَانُوا يُصِلِي الْمَالَةُ عَنْ عُبِيدِ وَسَلَّمَ أَلَا الْعَلِيدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ الْمَعْ عَنِ الْمَامِةَ عَلَى اللَّهُ الْمَوْلِينَ الْمَامِلَةُ الْمُؤْمِلِينَ قَبْلَ الْحُطْبَةِ \*

9/9- محمہ بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتی، عطاء، حضرت
ابن عباس اور حضرت جاہر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه بیان
کرتے ہیں کہ اذان نہ عیدالفطر میں ہوتی تھی اور نہ عیدالاضیٰ
میں، پھر میں نے ان سے کچھ دیر کے بعداسی بات کو دریافت کیا
تو انہوں (بعنی عطاء استاد ابن جرتی ) نے کہا کہ مجھے حضرت
جاہر بن عبداللہ انصاری نے خبر دی ہے کہ عیدالفطر میں نہ امام
کے نکلنے کے وقت اذان ہوتی تھی اور نہ بعد میں اور نہ تحبیر
ہوتی اور نہ اذان، اور نہ اور آپھھ ، اور اس دن نہ اذان ہے اور نہ
اقامت۔

1940ء محد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، عطاء بیان کرتے بیل کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اوّل اوّل لو گول نے بیعت کی توان کے پاس عبداللہ بن عباسؓ نے پیغام مجھیجا کہ نماز فطر میں اذان نہیں دی جاتی، سوتم آج اذان نہ دلوانا تواس دوز حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دلوائی اور بیہ بھی کہلا بھیجا کہ خطبہ نماز کے بعد ہونا جا ہے اور وہ یہی کرتے تھے، چنانچہ ابن زبیرؓ نے خطبہ سے پہلے نماز کے بعد ہونا جائے اور وہ یہی کرتے تھے، چنانچہ ابن زبیرؓ نے خطبہ سے پہلے نماز کے بعد ہونا جائے اور وہ کہی کرتے تھے، چنانچہ ابن زبیرؓ نے خطبہ سے پہلے نماز کے بعد ہونا جائے اور وہ کہی کرتے تھے، چنانچہ ابن زبیرؓ نے خطبہ سے پہلے نماز

ا ۱۹۵۱ کی بن کی محسن بن رہیج، قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو الاحوص، ساک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ بغیر اذان اور اقامت کے عیدین کی نمازیں پڑھی ہیں۔

1901۔ ابو بکر بن الی شیبہ ، عبدہ بن سلیمان ، ابو اسامہ ، عبید اللہ ، نان ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیہ علیہ وسلم اور خضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عیدین کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھتے تھے۔

١٩٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُر عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيُّسِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِّ سَعُدٍ عَنْ أَبِيَ سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَٰلِكُ أَمَرَهُمْ بِهَا رَكَانَ يَقُولُ تُصَدُّقُوا تُصَدُّقُوا تُصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا وَ كَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ ثُمَّ يَنْصَرفُ فَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَم فَحَرَجْتُ مُعَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِين وَلَبن فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِي يَدَهُ كَأَنَّهُ يَحُرُّنِيِّ نَحْوَّ الْمَنْبُر وَأَنَا أَجُرُّهُ لَحْوَ الصَّلَاةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ أَيْنَ الِائْتِدَاهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَا أَبَا سَعِيدٍ قَدُ تُركَ مَا تَعْلَمُ قُلْتُ كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَثَاتُونَ بِخَيْرِ مِمَّا أَعْلَمُ ثَلَاتَ مِرَارِ تُمَّ الْصَرَفَ \*

١٩٥٣ يچي بن ايوب، قتيبه ،ابن حجر ،اساعيل بن جعفر ، داؤد بن قیس، عیاض بن عبدالله، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید فطراور عيد قربان ميں جس وقت نگلتے تو اوّلاً نماز پڑھتے، پھر جب نماز کاسلام پھیرتے تولو گول کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے اور سب اپنی نماز کی حبکہ پر بیٹھے رہتے۔اب اگر آپ کو سسی لشکر کے روانہ کرنے کی حاجت ہوتی تو لو گوں سے بیان کرتے یااس کے علاوہ اور نسی چیز کی ضرورت پیش آتی توانہیں اس کا تھم فرماتے اور آپ فرمایا کرتے صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقه کرواور عورتیں اس روز بکثرت صدقه دیتیں ، پھر آپ واپس تشریف لاتے اور یہی دستور چلتا رہاحتی کہ مروان بن تھم جاکم مقرر ہوا اور میں مروان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے نکلا یہاں تک کہ عید گاہ آئے اور وہاں کثیر بن صلت نے گارے اور اینٹوں ہے ایک منبر بنار کھا تھا، مر وان مجھ ہے اپنا ہاتھ چھڑانے لگا گویا کہ وہ مجھے منبر کی طرف تھنیچتا تھااور میں اس کو نماز کی طرف، جب میں نے بیہ دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ نماز کا پہلے پڑھنا کہاں گیا، تووہ بولااے ابوسعیڈوہ سنت جو تم جانتے تھے حچوٹ گئی، میں نے کہا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ہیہ ہر گز نہیں ہو سکتااور تم وہ بہتر کام کروجومیں جانتا ہوں، تین مرتبہ بیہ کہاجس پروہ لوٹا۔

یر رہے ہا۔ (فائدہ) ہمارے اصحاب کااس بات پراتفاق ہے کہ اگر عید کا خطبہ پہلے پڑھ لے تو نماز صحیح ہو جائے گی مگر سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہوگی، باقی نماز جمعہ میں بیہ چیز درست نہیں اس لئے جمعہ کے دن خطبہ پہلے ہی پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔

ک ۱۹۵۳ ابوالر بیج، الزہرانی، حماد، ابوب، محمد، حضرت ام عطیه رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ جوان اور پر دہ نشین عور تیں عیدین میں آئیں لیکن حیض والی عور تیں میں آئیں لیکن حیض والی عور تیں مسلمانوں کے مصلی (عیدگاہ) سے دور رہیں۔

۱۹۵۵\_ یچیٰ بن کیچیٰ،ابوخیثمه، عاصم احول،حفصه بنت سیرین،

ى طاف وررى بوى بهاى مار بمعد من الديد يرور سن سن ال عاد ١٩٥٤ - حَدَّثَنا الله عَنْ مُحَمَّد عَنْ أُمِّ عَطِيَّة حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّة فَالَتُ أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ مُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيديْنِ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيديْنِ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ \* وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ أَبُو وَأَمَرَ الْحَبَرَنَا أَبُو وَالَّهُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلِّى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُنْ يَحْتَمَ فَى أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلِّى الْمُسْلِمِينَ أَنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ الْمُسْلِمِينَ الْعَوْلِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُنْ يَعْتَرَانَا أَبُو

خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيًّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْمُحَبَّأَةُ وَالْبِكُرُ قَالَتِ الْحُيَّضُ يَحْرُجُنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ \*

حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نوجوان اور پر دہ نشین عور توں کو عیدین میں نکلنے کے متعلق حکم دیا گیا، باقی حیض والیاں لوگوں کے پیچھے رہیں اور ان کے ساتھ تکمیر کہتی رہیں۔

(فا کدہ) یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی خصوصیت تھی، ہاتی اب جب کہ معاصی اور بے حیائی اور بے شرمی، فسق و فجور ، ہدمعاشیاں، بازاروں بیس گشت لگانا، سینمااور تھیڑوں بیس جاناعام ہو گیا ہے اور یومیہ اس میں ترقی ہوتی جار ہی ہے (معاذاللہ) تواب قطعا اجازت نہیں ہے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانہ کی عور توں کو دکھے لیتے تو آپ ان کو مساجد میں آنے سے روک دیتے، باتی بازاروں میں گشت لگانا در سینماو تھینزوں اور نمائشوں میں جانے کی تو کسی بھی زمانہ میں اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی صاحب کو مترجم کے کلام پر شبہ ہو تو علائے ربانیین سے دریافت کرے یا محققین کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو انشاء اللہ حقیقت خود بخود واضح ہو جائے گی۔

١٩٥٦ - وَحَدَّنَنَا عَمْرُ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُحْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَسَلَّمَ أَنْ نُحْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَاللَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَشْهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسلِمِينَ قُلْتُ يَا السَّلَامَ وَيَشْهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسلِمِينَ قُلْتُ يَا السَّلَامَ وَيَشْهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسلِمِينَ قُلْتُ يَا السَّلَاةَ وَيَشْهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسلِمِينَ قُلْتُ يَا السَّلَامَ وَيَشْهَدُنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسلِمِينَ قُلْتَ يَا السَّلَامَةِ وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسلِمِينَ قُلْتَ أَيَالِ وَاللَّهُ الْحَلَيْنَ اللَّهِ إِحْدَالًا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِيَاسِهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا \*

1904۔ عمرو ناقد ، عیسیٰ بن یونس، ہشام ، هفصه بنت سیرین، حضرت ام عطیه رضی اللہ تعالیٰ عنہابیان کرتی ہیں که رسول اللہ مسلی اللہ علیه وسلم نے ہمیں تھم دیا کہ ہم عید فطراور قربان میں جوان حیض والیاں اور پر دہ والیوں کو لے جائیں ، سوحیض والیاں نماز کی جگہ سے دور رہیں اور کار خیر اور مسلمانوں کی دعوت خیر میں حاضر رہیں، میں نے عرض کیایار سول اللہ کسی کے پاس میں حاضر رہیں، میں نے عرض کیایار سول اللہ کسی کے پاس جادر نہیں ہوتی (وہ کیسے آئے) آپ نے فرمایا اسے اس کی بہن جادر نہیں ہوتی (وہ کیسے آئے) آپ نے فرمایا اسے اس کی بہن این جادر الرہادے۔

(فائدہ) مترجم کہتاہے کہ معلوم ہواہے پردہ آنے کا کوئی سوال ہی نہ تھااور حدیث شریف میں جو پردے دالیوں کالفظ آرہاہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ جو پردے کے قابل ہوں ادر آپ بیہ تھم اس لئے فرمانے تاکہ امور خیر اور نیکیوں میں اضافہ کا جذبہ پیدا ہو،اور آپ کی موجود گی میں تو کسی قتم کے فتنے کا سوال ہی نہیں تھا، لہذا اس زمانے کو زمانہ خیر القرون پر قیاس کرناسر اسر حماقت اور جہالت پر مبنی ہے، واللہ اعلم الصہ،

١٩٥٧ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَادٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بَنْ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرِ فَطْرِ فَصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ فَصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَنَى النَّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَ بِالصَّدَقَةِ أَنَى النَّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَ بِالصَّدَقَةِ بِاللَّهُ فَأَمْرَهُنَ بِالصَّدَقَةِ

1904ء عبید اللہ بن معاذ عبری، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، مدی، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید قربان میں تشریف لائے اور صرف دور کعتیں پڑھیں، نہ اس سے پہلے نماز پڑھی اور نہ بعد میں، پھر عور توں کے پاس گئے اور سے پہلے نماز پڑھی اور نہ بعد میں، پھر عور توں کے پاس گئے اور آپ کے ساتھ بلال شھے توانہیں صدقہ کا تھم دیا تو کوئی عور ت

ا پنے چھلے نکالنے لگی اور کوئی لو نگوں کے ہار ، جو گلے میں تھے۔

۱۹۵۸ عمر و ناقد، ابن ادریس (دوسری سند) ابو بکر بن نافع، محمد بن بثار، غندر، شعبه رضی الله تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

1909۔ یکیٰ بن یکیٰ، مالک، ضمرہ بن سعید مازنی، حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنه سے دریافت کیا کہ اضحیٰ اور فطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، انہوں نے جواب دیا کہ آپ ان میں ق والقران المد جیداور اقتربت الساعة پڑھے تھے۔

1970 اسحاق بن ابراتیم، ابوعام عقدی، فلیح، ضمر ہ بن سعید، عبید الله بن عبد الله بن عتبه، حضرت ابودا قد لیثی رضی الله تعالی عنه ہے دوایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے دریافت کیا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم عید (الفطر) میں کیا پڑھتے تھے تو میں نے جواب دیا کہ اقتربت الساعة وانشق القمر اور سورة ق والفران المجید۔

1941۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، ہشام، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس انصار کی دو بچیاں جنگ بعاث کاوہ واقعہ جو انصار نے نظم کیا تھا پڑھ رہی تھیں اور وہ (عیاذ أباللہ) گانے والیاں نہیں تھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ شیطان کا سلسلہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں، اور یہ عید کا دن تھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان میں، اور یہ عید کا دن تھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر شہر

٩٥٩ أ- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةً بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْحَطَّابِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْحَطَّابِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْحَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْتِيَّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقِ وَالْفُرْآنِ الْمَجِيدِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِقِ وَالْفُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ \*

١٩٦٠ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ ضَمْرَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّدَ عَنْ أَلَيْ عُنْ عُبَدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّدَ عَنْ أَلِي عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْقِيِّ قَالَ سَأَلَنِي عُمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا فَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فَقُلْتُ بِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ قَ فَي يَوْمِ الْعِيدِ فَقُلْتُ بِاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ قَ وَالْقُرْآنِ الْمُجيدِ \*

آرة آور - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي عَلَيَّ أَبُو بَكْرٍ أَبِعَانُ بِمَا تَقَاوَلُتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاتُ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بَمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبِعَرْمُورِ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بَمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَبِعَرْمُورِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالًا مَا كُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيالًا وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمَ وَسَلَّمَ عَيْدًا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسُلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِي الْمُعْتِلِكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِكُ الْعَلَاقُ عَلَا مَا مُعْلِقُهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسُلِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُعَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ

وَهَذَا عِيدُنَا \*

ایک قوم کی عید ہوتی ہے اور بیہ ہماری عید ہے۔

(فائدہ) بعنی انہیں خوشی کرنے دو،خوشی میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، آلات موسیقی کے ساتھ گانا، گراموفون اور ریکارڈ بجانااورڈ و موں کا گاناوغیر ہ، بیہ تمام امور حرام ہیں، آئندہ احادیث کے ابواب میں اس کی خود تفصیل آجائے گی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان امور کی حرمت بیان کی ہے۔اور در مختار میں ہے کہ اس قتم کے تمام لہوولعب حرام ہیں"الملاھی کلھا حرام"واللہ اعلم۔

١٩٦٢ - وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِ جَارِيَتَانَ تَلْعَبَانَ بِدُفُ \* الْإِسْنَادِ وَفِيهِ جَارِيَتَانَ تَلْعَبَانَ بِدُفُ \*

الإسناد وقِيهِ حاريتان تلعبان بدف معيد اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

قَدْرَ الْحَارَيَةِ الْعَرِبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ \*

1977۔ یخیٰ بن یخیٰ، ابو کریب، ابو معاویہ، ہشام سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ وہ دونوں لڑ کیاں دف سے کھیلتی تھیں۔

۱۹۹۳۔ ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، عرو، ابن شہاب، عروه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور رہی تصیں اور دف بیٹ رہی تصیں اور آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو جاور سے لیٹے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ ن دونوں کو ڈانٹ دیا، رسول اللہ ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیڑا اٹھایا اور فرمایا اے ابو بکران بچوں کو چھوڑ دے اس لئے کہ یہ عید کے دن ہیں (۱۱، ۱۲ رذی الحجہ) حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ گھیل دی جادر سے چھیائے ہوئے تھے اور میں ان حبشوں کا محیل دیکھ رہی تھی جو کھیل رہے تھے اور میں ان حبشوں کا حیل کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو، وہ کتنی دیر خیال کروکہ جو لڑکی کمن ہو اور کھیل کی راغب ہو۔

ا فا کدہ) آپ نے اس لئے چہرہ مبارک پر کپڑاڈال رکھا تھا کہ بچیاں آپ سے نہ شر مائیں اور یہ حبثی بوگ فوجی کر تب د کھار ہے تھے کہ جن کے دیکھ میں کوئی مضالقتہ نہیں ہے ،اگر مر دوں پر نظر نہ پڑھے جبیبا کہ آئندہ حدیث میں تصر تک ہے۔

مَا ١٩٦٤ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْخُبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ لَقَدُّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدٍ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدٍ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِدٍ

۱۹۶۳-ابوالطاہر،ابن وہب، یونس،ابن شہاب، عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے بتھے دروازے پر کھڑے ہوئے بتھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے بتھے اور حبثی لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہیں اینے اور حبثی لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہیں اینے

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ تُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ حَرِيصَةً عَلَى اللَّهُو \*

ہتھیاروں سے تھیل رہے تھے تاکہ میں ان کے تھیل کودیکھوں اور آپ میری وجہ سے کھڑے رہے حتی کہ میں ہی لوٹ گئ تو خیال کرو،جولڑ کی کمسن اور تھیل کی شوقین ہو گی وہ کتنی دیر تک تھیل دیکھے گی۔ رہے او خانہ بین دسل میں سلزئر

(فائده) آپ برابر کھڑے رہے اور اکتائے نہ تھے ، سجان اللہ بد آپ کا کمال خلق تھا (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

١٩٦٥ ـ بارون بن سعيد ايلي، يونس بن عبد الاعلى، عمرو، محمد بن عبدالرحمٰن، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس دو بچیاں تھیں جو بعاث کی لڑائی کے اشعار پڑھ رہی تھیں، آپ بستر پرلیٹ گئے اور اپنا منہ ان کی طرف سے بهير ليا، اتن مين حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه تشريف لائے اور مجھے حیمڑ کا کہ شیطان کا کھیل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھااور فرمایا چلورہنے دو، جب وہ غافل ہوئے تو میں نے ان دونوں کی چنگی لی که وه نکل گئیں اور وه عید کا دن تھا اور سودان (حبشی) ڈھالوں اور نیزوں سے کھیل رہے تنے سومجھے (یاد نہیں) کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہایا آپ نے فرمایا تم اسے دیکھنا جاہتی ہو، میں نے کہاہاں! سو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیااور میرار خسار آپؑ کے رخسار پر تھا،اور آپؓ فرماتے تھے اولا دار فدہ تم اینے تھیل میں مصروف رہو حتی کہ جب میں تھک سنى تو آب نے فرمايابس ميں نے كہابان، آپ نے فرمايا تو جاؤ۔ ۱۹۶۷ ز میربن حرب، جریر، مشام، بواسطه اینے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے دن حبثی لوگ آ کر مسجد میں کھیلنے لگے تور سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نے آپ کے شانہ مبارک پر سر ر کھ دیااور ان کے کھیل کو د کو دیکھنے لگی یہاں تک کہ میں ہی ان کے دیکھنے سے سیر ہو گئی۔

١٩٦٤\_ يحيیٰ بن بیچیٰ، بیچیٰ بن ز کریا بن ابی زائدہ (دوسر ی سند)

١٩٦٥ - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَان تُغَنِّيَان بغِنَاء بُعَاثٍ فَاضْطَحَعَ عَلَى الْفِرَاشَ وَحَوَّلَ وَجُهُهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارُ الشَّيْطَان عِنْدَ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بالدَّرَق وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدُّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسَّبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبي ١٩٦٦ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ

عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ غَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ

حَبَشٌ يَرْفَينُونَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي الْمَسْجِدِ

فَدَعَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُ

رَأْسِي عَلَىٰ مَنْكِبِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ

حَتِّي كُنْتُ أَنَا الَّتِي أَنْصَرفُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ

١٩٦٧- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا

يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْمَسْجِدِ \* هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْمَسْجِدِ \* مَكْرَمٍ الْعَمِّيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُكْرَمٍ الْعَمِّيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مَكْرَمٍ الْعَمِّيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَاللَّفْظُ لِعُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ عَلَيْهِ الْنِ حُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُمِيْدُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمِيْدُ أَنْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى الْمُسْجِدِ قَالَ عَطَاءٌ فُرْسٌ أَوْ وَقَالَ وَقَالَ لِي ابْنُ عَتِيقِ بَلْ حَبْسٌ قَالَ وَقَالَ وَقَالَ لِي ابْنُ عَتِيقٍ بَلْ حَبَسٌ قَالَ وَقَالَ وَقَالَ لِي ابْنُ عَتِيقِ بَلْ حَبْسٌ قَالَ وَقَالَ وَقَالَ لَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَسْعِدِ قَالَ عَطَاءٌ فُرْسٌ أَوْ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَاهُ وَقَالَ وَقَالَ لَكُولُ اللّهُ وَلَا وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ

بَانَ مَحْمَدُ بَنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بَنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بَنُ مَحْمَدُ بَنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحُمَيْدِ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ ابْنِ المُسْتَبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ الْمُسَتَبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ بَيْنَمَا الْحَبَشَةُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ بَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ يَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمْ أَيْ الْعُمَلُ \*

ابن نمیر، محمد بن بشر، ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی دونوں سندوں میں مسجد کا ذکر نہیں ہے۔

۱۹۲۸- ابراہیم بن دینار، عقبہ بن مکرم عمی، عبد بن حمید،
ابوعاصم، ابن جرتج، عطاء، عبید بن عمیر، حضرت عائشہ رضی
الله تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے (ان ہی) کھیلے والوں
سے کہلا بھیجا کہ میں ان کا کھیل دیکھنا جا ہتی ہوں اور آ تخضرت
صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں، بھی دروازے پر
کھڑی ہوئی، کہ آپ کی گرون اور کانوں کے در میان سے
دیکھتی تھی اور وہ مسجد میں کھیل رہے تھے، عطاء (رادی
حدیث) بیان کرتے ہیں کہ وہ فارسی یا حبثی تھے اور ابن عتیق
حدیث) بیان کرتے ہیں کہ وہ حبثی ہی تھے۔

1979۔ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری، ابن مسیّب معربان کرتے ہیں ابن مسیّب محصرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبثی لوگ اپنے ہتھیاروں سے تھیل رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کنگریوں کی طرف جھکے تاکہ انہیں ماریں تورسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تاکہ انہیں ماریں تورسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عمر ان کو جھوڑ دو (یعنی کھیلنے دو)۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ

## كِتَابُ صَلُّوةِ الْإِسْتِسْقَآءِ

١٩٧٠ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَبَّدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَبَّدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَازِنِيَّ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَازِنِيُّ يَقُولُا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

مهاور یخی بن یخی مالک ، عبدالله بن ابی بکر ، عباد بن تمیم ، حضرت عبدالله بن زید مازنی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں مصرت عبدالله بن زید مازنی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم عیدگاه کی طرف نکلے اور پانی کی دعاما نگی اور اپنی جیادر کو جس وقت که قبله کی طرف رخ کیا پلاا۔

وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ \*

(فائدہ) استنقاء کے معنی بارش کے لئے دعاکر نے کے ہیں اور اس کا ثبوت قر آن وحدیث اور اجماع امت سے ہے، اور ہوا ہے ہیں ہے کہ اس ہیں کوئی جماعت مسنون نہیں ہے، باقی اگر سب تنہا تنہا نماز پڑھ لیس تو جائز ہے اور آپ نے بھی بسااو قات نماز پڑھی اور بسااو قات نہیں پڑھی، جیسا کہ روایات بالااس پر شاہد ہیں اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے صرف استعفاری کیا کیو نکہ اللہ رب العزت فرما تاہے فقلت استعفروا ربکہ النے اور ایسے ہی آپ نے نیک فال لینے کے لئے ابی چاور الٹی لیکن بخاری شریف کی روایت میں اس کا ثبوت نہیں ہے اور امام محمد رحمتہ اللہ کے عدم ثبوت کے متعلق باب بھی بائدھا ہے، باقی امام محمد رحمتہ اللہ کے نزدیک چاور اسی پر فتو گی ہے، واللہ علم بالصواب۔

٩٧٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ الْمَازِنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمِ الْمَازِنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّةُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَجَعَلَ إلَى النَّاسِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَجَعَلَ إلَى النَّهِ اللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهَ وَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْن \*

اے 19۔ یکی بن یکی ، سفیان بن عیبینہ ، عبداللہ بن ابی بکر ، عباد بن تمیم رضی اللہ تعالی عند اپنے چچاہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نکلے اور پانی کی دعا کی ، پھر قبلہ کی طرف منہ کیا اور اپنی چادر کو الٹا، اور دور کعت نمازیژھی۔

1927۔ یکیٰ بن یکیٰ، سلیمان بن بلال، یکیٰ بن سعید، ابو بکر بن محمد بن عمر و، عباد بن تمیم، حضرت عبدالله بن زیدانصاری رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم عیدگاہ کی طرف بارش طلب کرنے کے ایک کو این کرنے ہیں تاب کے اور جب آپ نے دعا کرنا جاہی تو قبلہ کا استقبال کیااور اپنی چادر کو پلٹا۔

۱۹۷۳ ابو طاہر، حرملہ، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، حضرت عباد بن تمیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چیا ہے روایت کرتے ہیں جو کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب میں سے منھ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مائلنے کے لئے نکلے اور لوگوں کی طرف اپنی پشت کرلی اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کی اور قبلہ کا استقبال کیا اور چادر الٹی، اور دور کعت نماز ادا فرمائی۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

١٩٧٤ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ عَنْ شُعْبَةً غَنْ تَابِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفُعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ \*

ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دعا کرنے میں ہاتھ اتنے اٹھاتے تھے کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ جاتی۔ ( فا کدہ ) یہ صرف نماز استیقاء کی خصوصیت ہے ، باقی اور اد عیہ میں اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند نہیں اٹھاتا جا ہنے کیو نکہ تقریباً تین احادیث سیحہ

٤ ١٩٤٨ ابو بكر بن اني شيبه، يحيل بن اني بكر، اني بكير، شعبه،

ے ادعیہ میں ہاتھوں کا اٹھانا ثابت ہے۔

۱۹۷۵ عبد بن حميد، حسن بن موسيٰ، حماد بن سلمه، حضرت ائس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لئے دعاما نگی اور اپنی ہتھیلیوں کی پشت ہے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ ٩٧٥ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ َبْنُ مُوسَى حَدَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ \*

١٩٤٢- محمد بن متني ابن ابي عدى، عبدالاعلى، سعيد، قاده، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تصلی اللہ علیہ وسلم استیقاء کے علاوہ اور دعاؤں میں ہے کسی بھی د عامیں اپنے ہاتھوں کو (اتنا) نہیں اٹھاتے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے،اور عبدالاعلیٰ کی روایت میں راوی کو ا یک بغل اور دونوں بغلوں میں شبہ ہے۔

١٩٧٦ - وَحَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيَ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس أَنَّ نَبْيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْء مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الِاسْتِسْقَاء حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ الْأَعْلَى قَالَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ أَوْ بَيَاضُ إِبْطَهِ \*

٤٤٧- ابن متنيٰ، يحيٰ بن سعيد، ابن ابي عروبه ، قياده، حضرت انس بن مالك رضى الله تعالى عنه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ہے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

١٩٧٧ - وَحَدَّثْنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّتُهُمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٨ ١٩٤٨ - يجيل بن مالك، يجيل بن ابوب، قتيبه ، ابن حجرِ ، اساعيل بن جعفر، شریک ابن ابی نمر، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں اس وروازہ سے جو کہ دار القصناء کی جانب ہے آیااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے،وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیااور عرض کیایا ر سول الله الوگول کے مال ہلاک ہو گئے اور رائے بند ہو گئے، الله تعالیٰ ہے دعاما کگئے ہم پر بارش نازل فرمائے، چنانچہ رسول ١٩٧٨- وُحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفُر عَنْ شَريكِ بْنِ أَبِي نَمِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحُو دَار الْقَطَاء وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَحْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ

وَ انْقَطَعَتِ السُّبِلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِثْنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا قَالَ أَنَسٌ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاء مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعِ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارِ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَّابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ "فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا قَالَ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَٰلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكُهَا عَنَّا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوْلَنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأُوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ فَانْقَلَعَتْ وَحَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكٌ فَسَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الْأُوَّلُ قَالَ لَا أَدْرِي \*

لئے نماز مشروع نہیں ہے۔ ١٩٧٩ - وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَس بَّن مَالِكٍ قَالَ أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ أَعْرَابِيٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ وَسَاقَ الْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَمَا يُشِيرُ بيَدِهِ إِلَى

الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے دونوں باتھوں كو اٹھايا اور دعا ما تکنی شروع کی، اے اللہ! ہمیں بارش سے سیر اب کر الہی ہمیں بارش ہے سیر اب فرماالہی ہم کو بارش سے سیر اب فرما، انس ؓ کہتے ہیں کہ بخداہم نہ آسان میں گھٹاد بکھتے تھے اور نہ ہی بدلی کا کوئی گلڑا، اور ہم میں اور سلع بہاڑی کے در میان نہ کوئی گھر تھا اور نہ محلّہ ،غرض سلع کے پیچھے سے ڈھال کے بقدر ایک بدلی ا تھی،جب آسان کے در میان آئی تو تھیل گئی اور بارش ہونے لگی، بخدا پھر ہم نے ایک ہفتہ تک آفناب نہیں دیکھا، پھر وہی شخص دوسرے جمعہ کو اس دروازہ سے آیااور حضور خطبہ پڑھ رہے تھے تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیایا نبی اللہ! مال ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایجے کہ وہ اب بارش روک دے، چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھوں کواٹھایااور عرض کیاالہی ہمارے گرد برسانہ ہم پر ،الہی ٹیلوں پر ، بلندیوں پر اور نالوں اور در ختوں کے اگنے کی جگہ پر برسا، بارش فور أبند ہو گئی اور ہم نے دھوپ میں چلنا شر وع کر دیا۔ شریک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ سے پوچھا کہ بیہ وہی مخص تھاجو پہلے آیاتھاانہوں نے کہامیں نہیں جانتا۔ ( فا کدہ ) بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ پہلا ہی شخص تھا،اس حدیث سے سے بھی معلوم ہوا کہ صرف دعا ہی کا فی ہے اور بارش کی مو تو نی کے

9 ١٩٧٥ داؤد بن رشيد، وليد بن مسلم، اوزاعي، اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ، حضرت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ا کی قط پڑااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر خطبه پڑھ رہے تھے توایک دیہاتی کھڑا ہوااور عرض کیایار سول الله مال ہلاک ہو گئے اور بال بیجے بھو کے مرکئے پھر بقیہ حدیث حسب سابق بیان کی،اور اس میں بیہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا الہی ہارے حاروں طرف برسانہ ہم پر غرضیکہ آپ جدھر ہاتھ ہے اشارہ کرتے تھے ای طرف ہے بدلی کھل جاتی تھی

نَاحِيَةٍ إِلَّا تَفَرَّحَتْ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَدِينَةَ فِي مِثْلِ الْجَوْبَةِ وَسَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرًا وَلَمْ يَجِئُ أَحَدُّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَّا أَخْبَرَ بِجَوْدٍ \*

وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكِ قَالَ كَانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِكِ قَالَ كَانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النّاسُ فَصَاحُوا يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَامَ إِلَيْهِ النّاسُ فَصَاحُوا وَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَ الشَّحَرُ وَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَ الشَّحَرُ وَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَ وَايَةِ وَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللّهِ قَحَطَ الْمَدِينَةِ وَقِيهِ مِنْ رَوَايَةٍ وَهَلَكَ تُمَا لَهُ عَنِ الْمَدِينَةِ فَحُعَلَتُ تُمْطِرُ عَلَى فَتَقَشَّعَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ فَطُرَةً فَنَظُرْتُ لَوَايَةٍ حَوَالَيْهَا وَمَا تُمْطِرُ بِالْمَدِينَةِ قَطْرَةً فَنَظُرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَطُرَةً فَنَظُرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَطُرَةً فَنَظُرْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَعَلَيْهُ الْمَدِينَةِ وَإِنَّهَا لَفِي مِثْلُ الْإِكْلِيلِ \*

١٩٨١ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ شَابِتٍ عَنْ أَنسِ عَنْ أَنسِ عَنْ أَنسِ عَنْ أَنسِ عَنْ شَابِتٍ عَنْ أَنسِ بَنحُوهِ وَزَادَ فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ وَمَكَثْنَا خَرَى رَأَيْتُ السَّحَابِ وَمَكَثْنَا حَتَى رَأَيْتُ السَّحَابِ وَمَكَثْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ كَتَى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِي

بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ تَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ

أَنَسٌ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حتی کہ ہم نے مدینہ کو دیکھا کہ وہ صحن کی طرح در میان سے کھل گیااور قناہ کا نالہ آیک ماہ تک بہتارہااور کوئی شخص باہر سے نہیں آیا مگراس نے بارش کی خبر دی۔

۱۹۸۰ عبدالاعلیٰ بن حماد، محمد بن ابو بکر مقد می، معمر، عبید ابله فابت بناتی ، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے بیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جعه کے دن خطبہ پڑھا رہے تھے تولوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہایا نبی الله! بینہ نہیں برستا، در ختوں کے پے سو کھ گئے اور جانور مر گئے ، اور عبدالاعلیٰ کی روایت میں ہے کہ مدینہ پرسے جانور مر گئے ، اور عبدالاعلیٰ کی روایت میں ہے کہ مدینہ پرسے کھل گیااور چاروں طرف برستار ہااور مدینہ منورہ میں ایک بوند محمی نہ گرتی تھی اور میں نے مدینہ منورہ کودیکھا کہ وہ گول دائرہ بھی نہ گرتی تھی اور میں نے مدینہ منورہ کودیکھا کہ وہ گول دائرہ بھی نہ گرتی تھی اور میں طرف باندھوکی طرح کھلا ہوا تھا۔

۱۹۸۱۔ ابو کریب، ابواسامہ، سلیمان بن مغیرہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی طرح منقول ہے باقی اتنااضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدلیوں کو جمع کر دیا اور میں نے دیکھا کہ زبر دست آدمی بھی اپنے گھر جاتا ہواڈر تاتھا۔

۱۹۸۲ میں اس سعیدایلی، ابن وہب، اسامہ، حفص بن عبید اللہ بن الس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان اللہ بن الس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیااور آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور بقیہ حدیث بیان کی، باتی اتنااضا فہ ہے کہ میں نے بادل کواس طرح میں نے بادل کواس کوشنے ہوئے دیا ہوئے۔

۱۹۸۳۔ یکیٰ بن کیٰ ، جعفر بن سلیمان، ثابت بنانی، حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم پر مینه برسااور ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے،سو آپ نے اپنا

وَسَلَّمَ مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَر فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيثَ عَهْدٍ

١٩٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ عَنْ جَعْفُر وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيَ رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الرِّيحِ وَالْغَيْمِ عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ فَإِذًا مَطَرَتْ سُرًّ بهِ وَذَهَبَ عُنَّهُ ذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةٌ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عَذَابًا سُلُطَ عَلَى أُمَّتِي وَيَقُولُ إِذَا رَأَى الْمُطَرَ رَحْمَةٌ \*

د ١٩٨٨ – وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَّيْجِ يُحَدِّثُنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَهَ زَوْجٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا فَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتُ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرٌّ مَا أَرْسِلَتْ بِهِ قَالَتْ وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لُوْنُهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبُلَ وَأَدْبَرَ فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ عَائِشَةً فُسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ يَا عَائِشَةً كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ ( فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ

کپڑا کھول دیا یہاں تک کہ آپ کے سر پر بارش کیپٹی، ہم نے عرض کیایار سول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا بہ اس لئے کہ بیدا بھی ابھی اسے پر وہدد گار کے پاس سے آیا ہے۔

( فا كده )معلوم ہواكہ بارش كسى مون سون وغيره كى بناپر نہيں ہوتى بلكہ بيہ صرف تقلم اللي ہے إِذَا أَرَادَ شَيئًا أَنُ يَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَعْمُونَ-١٩٨٣ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، سليمان بن بلال، جعفر، بن محمد ، عطاء بن ابي رباح ، حضرت عائشه زوجه نبي اكرم تسلى الله علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ جب آندھی اور بادل کادن ہو تا تو ر سول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كے چېرے ہے اس كے خوف کے اثرات پہچانے جاتے اور مبھی اندر جاتے اور مبھی باہر، سواگر بارش ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے اور پریشانی جاتی رہتی، عائشہ مہتی ہیں کہ میں نے آئے ہے یو چھاتو فرمایا میں ڈرتاہوں کہ شاید کوئی عذاب نہ ہو جو اللہ نے میری امت پر بھیجا ہواور بارش دیکھتے تو فرماتے بیہ رحمت ہے۔

۱۹۸۵ ابوطاہر، ابن وہب، ابن جریج، عطاء بن ابی رباح، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر تی ہیں کہ جب زور ہے ہوا چکتی تو آئخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم فرماتے الہٰی میں اس ہوا کی بہتری مانگتا ہوں جواس میں ہے اس کی بھی بہتری مانگتاہوںاوروہ بہتری جواس میں جیسجی گئی ہے،اوراس کی برائی سے اور اس برائی ہے جواس میں ہے اور اس برائی ہے جس کے ساتھ یہ جیجی گئی ہے پناہ مانگتا ہوں، اور فرماتی ہیں کہ جب آ سان پر بدلی اور بجلی کر تھی تو آپ کارنگ بدل جا تااور باہر اندر آ گے پیچھے ہوتے رہتے اور جب بارش ہونے کلتی تو یہ چیز جانی رہتی، میں نے یہ چیز پہچان لی اور آپ سے یو جھا فرمایا اے عا کشہ ؓ (میں ڈرتا ہوں) کہیں ایبانہ ہو جیسا کہ عاد کی قوم نے کہا تھا یہ بدلی ہے جو ہمارے نالول کے سامنے سے آئی ہے، اور کہنے لگ کہ بیہ بدلی ہم پر بر سنے والی ہے (لیکن اس میں عذاب الیم تھا)۔ صیحیمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

١٩٨٦- وَحَدَّثَنِي هَارُولُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا اَبْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ حِ وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْلُا اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرُ خَدَّتُهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَار عَنْ عَائِشُةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ قَالَتُ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رَيْحًا غُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْغَيْمُ فَرخُوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتُهُ عَرَفْتُ فِي وَجُهكَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ فَقَالَ يَا عَائِشَةً مَا يُؤَمِّنُنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ قَدُ عُذَّبَ قَوْمٌ بالرِّيحِ وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ فَقَالُوا ( هَذَا عَارضٌ مُمْطِرُنَا ) \*

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُ شَيْبَةَ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّبُنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَاهِدٍ حَعْفَرٍ حَدَّبُنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ الْبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالْصَبَّا وَأُهْلِكَتْ عَاذَ بِالدَّبُورِ \* أَنَّهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالْصَبَّا وَأُهْلِكَتْ عَاذَ بِالدَّبُورِ \* أَنَّهُ قَالَ نُصِرْتُ بِالْصَبَّا وَأُهْلِكَتْ عَاذَ بِالدَّبُورِ \* كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ حَدَّنَا عَبْدُ مَنَ عَمْرَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبُنِ أَبُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَلَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ حَبْيْرِ عَنِ النَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَبِيرٍ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاعِودِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الموات ہارون بن معروف، ابن وہب، عروبن عارث (دوسری سند) ابوطاہر عبداللہ بن وہب، عمروبن عمروبن عارث، ابولام سلیمان بن بیار، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبقیہ مار کر ہنتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ مسکرایا کرتے محق کا کوا نظر آ جائے، آپ مسکرایا کرتے محق اور جب بادل یا آ ندھی کود کھتے تو آپ کے چیرے پر خوف کے انٹرات نمایاں ہونے لگتے، میں نے عرض کیایار سول اللہ میں لوگوں کود کھتی ہوں کہ وہ بادل دیکھ کراس امید پر خوش میں لوگوں کود کھتے ہوں کہ وہ بادل دیکھ کراس امید پر خوش میں تو جھے آپ کے چیرے پر خوف کا اثر معلوم ہو تاہے، آپ ہیں تو مجھے آپ کے چیرے پر خوف کا اثر معلوم ہو تاہے، آپ ہیں عذاب نہ ہو کیونکہ ایک قوم ہوائی کے عذاب سے ہلاک میں عذاب نہ ہو کیونکہ ایک قوم ہوائی کے عذاب سے ہلاک ہو پکی ہے اور جب اس نے عذاب کود یکھا تو بولی یہ ہم پر بر سے ہو پکی ہے اور جب اس نے عذاب کود یکھا تو بولی یہ ہم پر بر سے ہو پکی ہے اور جب اس نے عذاب کود یکھا تو بولی یہ ہم پر بر سے والا بادل ہے۔

1942۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ (دوسری سند) محمہ بن مثنیٰ، ابن بشار، محمہ بن جعفر، شبہ، تھم، مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھے صبا (مشرق کی ہوا) سے مدد دی گئی اور قوم عاد، دبور (مغرب کی ہوا) نے ہلاک کی گئی۔

۱۹۸۸- ابو بکر بن ابی شیبه ، ابو کریب، ابو معاویه (دوسری سند)
عبد الله بن عمرو بن محمد بن ابان الجعفی، عبده بن سلیمان،
اعمش، مسعود بن مالک، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی
الله تعالی عنهما آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے اس طرح
دوایت کرتے ہیں۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ كَتَابُ الْخُسُمُ فُوفِ

۱۹۸۹ قتیبه بن سعید، مالک بن انس، مشام بن عروه بواسطه اییخ والد، عائشه رضی الله تعالی عنها (دوسری سند) ابو بکربن ابی شيبه ، عبدالله بن نمير ، مشام بواسطه اين والد ، حضرت عائشه رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں سورج گر ہن ہوا تو آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے، بہت دیریک قیام کیا، پھرر کوع کیااور بہت لسبا ر کوع کیا،اس کے بعد ر کوع ہے سر اٹھایااور خوب لمبا قیام کیا مگریہلے قیام ہے تم پھرر کوع کیااور خوب لمبار کوع کیا مگریہلے ر کوع ہے کم پھر سجدہ کیااس کے بعد کھڑے ہوئے اور لمباقیام کیا مگر پہلے قیام ہے کم تھااس کے بعدر کوع کیااور اسے بھی لمبا کیا گرید پہلے رکوع ہے کم تھا پھر سجدہ کیا ، اور اس کے بعد ر سول الله صلى الله عليه وسلم فارغ ہوئے اور آفناب روشن ہو چکا تھا چنانچہ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیااور اللہ تعالیٰ کی حمدو ثناکی اور قرمایا کہ سورج اور جاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں کسی کی موت اور زندگی ہے یہ گہن میں نہیں آتے،جب تم ان د ونوں کو گہن ہوتے دیکھو تواللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرواور اس سے دعا کر واور نماز پڑھواور صدقہ کرو،اے محمہ (صلی اللہ علیہ، وسلم) کی امت اللہ تعالیٰ ہے بڑھ کر اور کوئی غیریت والا نہیں ہے کہ اس کا بندہ یا بندی زنا کرے، اے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امت خدا کی قتم!اگر تم وہ جان لیتے جو کہ میں جانتا ہوں تو تم روتے بہت اور ہنتے کم، آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے احکام الہی کی تبلیغ کر دی ہے ،اور مالک کی روایت میں بیہ الفاظ ہیں کہ سورج اور جا نداللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔

١٩٨٩ – وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَس عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشُةً حَ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر َ بْنُ أَبِي شَيْبَةُ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَأَطَالَ الْقِيَامَ حِدًّا تُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ حِدًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حِدًّا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جدًّا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعَ الْأُوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ تُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامَ الْأُوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ تُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامَ الْأَوَّل ثُنَمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْحَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَلَّقُوا يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَٰتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْنُمْ كَثِيرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا أَلَا هَلْ بَلُّغْتُ وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ

آيَاتِ اللَّهِ \*

( فا ئدہ )حدیث سے معلوم ہوا کہ بغیر مر صنی الٰہی کوئی جاند میں بھی نہیں پہنچ سکتا۔

١٩٩٠ وَحَدَّنَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أُخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا ثُمَّ رَفَعَ يَعَيَّهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ اللَّهِ وَزَادَ أَيْضًا ثُمَّ رَفَعَ يَعَيَّهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلْغُتُ \*

١٩٩١ - وَحَدَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَرَنِي يُونُسُ حِ و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقُتُرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَويلَةً تُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأَسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ئُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَّ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْلُولَى ثُمَّ كُبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طُويلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبُعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرَفَ تُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَتْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ

199۰۔ یکیٰ بن کیٰ، ابو معاویہ ، حضرت ہشام بن عروہ ہے اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں، باقی اتنااضافہ ہے کہ آپ نے فرمایاسورج اور جانداللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے ہیں اور یہ بھی اضافہ ہے کہ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا کہ خداوند میں نے تیرے احکام پہنچاد یئے۔

۱۹۹۱ حرمله بن یخیٰ،ابن و هب،یونس ( دوسر ی سند )ابوالطاهر ، محمد بن سلمه مرادی، این و هب، بونس، این شهاب، عروه بن زبير، حضرت عائشه رضي الله تعالیٰ عنهاز وجه نبي کريم صلي الله علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ز ندگی میں سورج گر ہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لائے، کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی اور لو گول نے آپ کے پیچھے صفیل بنائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کمبی قرائت کی ، پھر تکبیر کہی اور بہت لمبا ر کوع کیا، پھرر کوع ہے اپناسر اٹھایااور سمع اللہ کمن حمدہ،رینالک الحمد کہااور پھر کھڑے ہوئے اور کمبی قرأت کی مگر پہلی قرأت ہے کم ، پھر تنگبیر کہی اور پہلے رکوع سے کم لمبار کوع کیا، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، ربنالک الحمد کہااور پھر سجدہ کیااور ابوالطاہر نے اپنی روایت میں مجدہ کا تذکرہ نہیں کیااس کے بعد دوسری رکعت میں بھی بہلی رکعت کی طرح کیا یہاں تک کہ عارر کعتیں پوری کیں اور ان میں جار سجدے کئے اور آپ<sup>®</sup> کے فارغ ہونے سے پہلے پہلے سورج روشن ہو گیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور لو گول کو خطبہ دیااور اللہ تعالیٰ کی وہ حمر و ثنا کی جواس کی شان کے مطابق ہے اور پھر فرمایا کہ سورج اور جاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے دو نشانیاں ہیں تھی کی موت اور ز ندگی ہے ان میں کہن نہیں ہو تاللہذاجب تم انہیں کہن ہو تا

د یکھو تو نماز کی طرف سبقت کرواور بیہ بھی فرمایا کہ یہاں تک

وَالْقَمَرَ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانَ لِمَوْتِ أَخَدِ وَلَا لِحَيَّاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ وَقَالَ أَيْضًا فَصَلُّوا حَتَّى يُفَرَّجَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْء وُعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْء وُعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْء وُعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْء وُعِدْتُمْ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْء وُعِدْتُمْ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْ مَنْ الْحَقَة مِن رَأَيْتُمُونِي جَعَلَى أَنْ الْمَوْرِي اللَّهُ وَقَالَ الْمُرَادِي أَنْقَدَّمُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ فَوْلِي جَعَلَى أَنْ الْمُورِي اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَال

آ ١٩٩٢ - وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم قَالَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ أَبُو عَمْرُو وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ الزَّهْرِيَّ عَمْرُو وَغَيْرُهُ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ الزَّهْرِيَّ يُخْبِرُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَ الشَّمْسَ يَخْبَرُ عَنْ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعْتُ مُنَادِيًا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعُوا وَسَلَّمَ فَكَبَرُ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكُعَتَيْنِ وَرَبُعَ سَجَدَاتٍ \*

١٩٩٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُخْبِرُ عَنْ عُرُوةً عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَهَرَ فِي عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَهَرَ فِي صَلَاقِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَاقِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ الزُّهْرِيُ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ الزُّهْرِيُ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ قَالَ الزُّهْرِيُ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مَا أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعَ مَنْ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فِي رَكْعَتَيْنَ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ \*

کہ نماز پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر انہیں روشن کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی اس جگہ پر وہ تمام چیزیں و کیے لیس کہ جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ جنت کے خوشوں بیں سے ایک خوشہ لے رہا ہوں جبکہ تم نے مجھے آگے ہوتے ہوئے و یکھا اور میں مرادی راوی نے اتقدم کالفظ کہا ہے معنی ایک ہی ہیں، اور میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا بعض حصہ بعض کو پاش پاش کر رہا ہے جبکہ تم نے مجھے بیچھے بلتے ہوئے دیکھا اور میں نے دوز خیں جبکہ تم نے مجھے بیچھے بلتے ہوئے دیکھا اور میں نے دوز خیں عمرو بن لحی کو دیکھا اس کا بعض حصہ بیجھے بات ہوئے ویکھا اور میں نے دوز خیں ابوالطا ہر راوی کی حدیث و جی بیوری ہو گئی جہاں آپ نے فرمایا ابوالطا ہر راوی کی حدیث و جی بیوری ہو گئی جہاں آپ نے فرمایا میان نہیں کیا۔ ابوالطا ہر راوی کی حدیث و جی بیوری ہو گئی جہاں آپ نے فرمایا ابوعمرو، ابن شہاب زہری، عروہ، حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان

سرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج

گر بہن ہوا تو آ ہے نے ایک منادی اعلان کے لئے بھیج دیا کہ نماز

تیار ہے، آپ آگے بڑھے تکبیر کہی اور نماز پڑھائی کہ دو

ر کعتوں میں جارر کوع اور جار سجدے گئے۔

199۳۔ محد بن مہران رازی، ولید بن مسلم، عبدالرحمٰن بن مر، ابن شہاب، عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گر بن کی نماز میں بلند آواز سے قرائت کی اور دور کعت میں چارر کوع اور جیاں جیار سجدے کئے، زہری بیان کرتے ہیں کہ مجھے کثیر بن عباس فی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعت میں چار رکوع اور چار اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعت میں چار رکوع اور چار سجدے کئے۔

١٩٩٤ - وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاس يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ صَلَاةً رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشُّمْسَلُ بَسِثْلُ مَا حَدَّثُتَ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً \* ١٩٩٥- وَحَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قِالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُقُولُ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْر يَقُولُ حَدُّتَّنِي مَنْ أَصَدِّقُ حَسِبْتُهُ يُريدُ عَائِشَهَ أَنَّ الشَّمْسَ انْكَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا شَدِيدًا يُقُومُ قَائِمًا ئُمَّ يَرْكُعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكُعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكُعُ رَكَعَتَيْن فِي تُلاثِ رَكعَاتٍ وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ فَانُصَرَفَ وَقَدُ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ وَكَانٌ إِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَّنَى عَلَيْهِ تُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بهمَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَا فَاذَكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَا \*

1997- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُشَعِيُّ قَالًا خَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي قَالًا خَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِصَاءً بُنِ أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَطَاء بُنِ أَبِي هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ نَبِيَ اللّهِ رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدٍ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ نَبِيَّ اللّهِ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ

۱۹۹۴ ماجب بن ولید، محمد بن حرب، محمد بن ولید، زبیدی، زبری کثیر بن عباس، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه آنخضرت صلی الله علیه و سلم کے سورج گر بهن ہونے کی نماز اسی طرح روایت کرتے ہیں جیسا کہ عروہ نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا ہے روایت کی ہے۔

١٩٩٥ - اسحاق بن ابراہیم، محمد بن بکر، ابن جریج، عطاء، عبید بن عميىر رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه مجھ ہے انہوں نے حدیث بیان کی جنہیں میں سچا جانتا ہوں لینی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گر بن ہوااور آپ نے نماز میں بہت ہی لمباقیام کیا، بایں طور کہ آپ قیام کرتے اور پھرر کوع کرتے، پھر قیام کرتے اور پھر رکوع کرتے اور پھر قیام کرتے اور پھر رکوع کرتے غرضیکہ دو رکعت پڑھتے کہ ہر ایک رکعت میں تین ر کوع ہوتے اور وونوں رکعت میں حیار سجدے غرضیکہ جب آپ ٌ فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا اور جب رکوع كريتے تو اللہ اكبر كہتے اور پھر ركوع ميں جاتے اور جب سر اٹھاتے تو سمع اللہ کمن حمدہ کہتے ، پھر نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور الله کی حمد و ثنا کی اور فرمایا که سورج اور جاند نسی کی موت و حیات کی وجہ ہے گہن نہیں ہوتے یہ تواللہ کی نشانیاں ہیں کہ الله ان سے ڈرا تا ہے تو جب کہن دیکھو توان دونوں کے روشن ہونے تک اللہ کاذ کر کرو۔

1994- ابوغسان، محمد بن مثنیٰ، معاذ بن ہشام، بواسطہ اپنے والد، قادہ، عطاء بن ابی رباح، عبید بن عمیر، حضرت عائشہ رضی اللہ لعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ رکوئے کئے اور جار سجدوں کے ساتھ نمازیڑھی۔

١٩٩٧ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بلَالِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَنَتْ عَائِشُةً تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِذًا بِاللَّهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مَرْ كَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجْتُ فِي نِسُوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَي الْحُجَرِ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ الَّذِي كَانَ يُصَلَّى فِيهِ فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَاْمَ قِيَامًا طَويلًا ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا ثُنَّمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامَ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ ۚ دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ كَفِيْنَةٍ الدَّجَّالِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدً ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ \*

١٩٩٨ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ ، الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ ، الْوَهَّابِ ح و حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بلال \*

١٩٩٧ عبد الله بن مسلمه تعنبي، سليمان بن بلال، يجيَّا، عمره ہے روایت ہے کہ ایک بہودیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے آگر سوال کرنے لگی اور بولی کہ اللہ تعالی آپ کو عذاب قبرے بچائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ کیالو گوں کو قبروں میں عذاب ہو گا، عمرہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس ہے محفوظ رکھے، پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کوایک سواری پر سوار ہوئے اور سورج گر بن ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں بھی عور توں کے ساتھ حجروں کے پیچھے سے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پرے اترے اور اپنی نماز کی جگہ تک تشریف لے گئے جہاں ہمیشہ نمازوں میں امامت کرتے تھے اور کھڑے ہوئے اور بہت لمباقیام کیااورلوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بہت لمباقیام کیا پھر رکوع کیااور بہت لمبار کوع کیااس کے بعد سر اٹھایااور پھر لمباقیام کیاجو پہلے قیام سے کم تھااور اس کے بعد بہت لمبار کوع کیاجو پہلے رکوع ہے تم تھااور پھر سر اٹھایااور سورج روشن ہو چکا تھااور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تم د جال کے فتنہ کی طرح قبروں کے بارے میں فتنوں میں مبتلا ہو كَيُ (نعوذ بك من عذاب القبر وفتنه القبر)عمرة بيان كرتي ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ساوہ فرما رہی تھیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سناکہ آپ عذاب ناراور عذاب قبرے پناہ ما نگتے ہیں۔ ١٩٩٨ محمد بن مثنيٰ، عبدالوماب (شحويل) ابن ابي عمر، سفيان، یجیٰ بن سعید ہے اسی سند کے ساتھ سلیمان بن بلال کی روایت کی طرح منقول ہے۔

١٩٩٩ يعقوب بن ابراهيم دور قي، اساعيل بن عليه، هشام د ستوائی، ابوالزبیر، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں سخت گرمی کے دن میں سورج گر ہن ہوا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور بہت ہی لمبا قیام کیا یہاں تک کہ لوگ گرنے لگے اور پھر بہت لمبار کوع کیا پھر سر الثهایااور لمباقیام کیا پھرر کوع کیااور لمبا کیااور پھر سر اٹھایا، پھر دو سجدے کئے اور پھر کھڑے ہونے اور ای طرح کیا غرض جار ر کوع ہوئے اور حیار سجدے ، پھر فرمایا کہ جنتی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تم جاؤ گے وہ میرے سامنے آئیں اور جنت توالیی آئی کہ اگر ایک خوشہ میں اس میں سے لینا جا ہتا تو لے لیتایا یہ فرمایا کہ میں نے اس میں سے ایک خوشہ لینا جاہا تو میر اہاتھ تنہیں پہنچا،اور میرے سامنے دوزخ لائی گئی اور میں نے ایک بی اسر ائیل کی عورت کو دیکھا کہ ایک بلی کی وجہ ہے اسے عذاب ہورہاہے کہ اس نے ایک بلی کو پکڑر کھا تھا کہ اے نہ تو کھانے کو دیتی تھی اور نہ اسے جھوڑتی ہی تھی کہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھالیتی ،اور میں نے دوزخ میں ابو ثمامہ عمرو بن مالک کو دیکھا کہ وہ آنتیں دوزخ میں رہاہے (استغفر اللہ)اور عرب کے لوگ کہتے تھے کہ سورج اور جا ندگر ہن نہیں ہوتے مگر کسی بڑے آدمی کے مرجانے پر تو آپ نے فرمایا یہ تواللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے دو نشانیاں ہیں للہذا جب گر ہن ہوں

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

توروش ہونے تک نماز پڑھو۔

••• ۲- ابو غسان مسمعی، عبدالملک بن صباح، ہشام ہے اس

سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس ہیں یہ ہے کہ میں نے

ایک بڑی آواز والی لمبی کالی حمیری عورت کودیکھااور یہ نہیں کہا

دہ بنی اسر ائیل ہے تھی۔

ا • • ٣٠ ابو بكر بن ابی شیبه ، عبدالله بن نمیر (تحویل) محمه بن عبدالله بن نمیر ، بواسطه والد ، عبدالملک ، عطاء ، حضرت جابر ١٩٩٩ - وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ هِشَام الدَّسْنَوَائِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْم شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُُّونَ نُهُمَّ زَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالِ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَاكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ عُرضَ عَلَيَّ كُلُّ شَيْء تُولَجُونَهُ فَعُرضَتْ عَلَيَّ الْحَنَّةُ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا أَحَدْتَهُ أَوْ قَالَ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا فَقَصُرَتْ يَدِي عَنْهُ وَعُرضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ وَرَأَيْتُ أَبَا ثُمَامَةً عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَان إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيم وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۖ يُرِيكُمُوهُمَا فَإِذًّا خَسَفَا فَصَلُوا حُتَّى تَنْجَلِيَ \*

٢٠٠٠ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عِبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَرَأَيْتُ فِي النَّارِ امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سِمَيْرِيَّةً سَعَوْدًاءَ طَوِيلَةً وَلَمْ يَقُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ \*
 سَوْدًاءَ طَوِيلَةً وَلَمْ يَقُلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ \*

٢٠٠١– َحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ َ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جس دن حضرت ابراہیم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کاانتقال ہواسورج گرنہن ہواتولوگ کہنے لگئے کہ حضرت ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج گر ہن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور صحابہ کے ساتھ جیھ رکوع اور چھ سجد نے کئے بایں طور کہ اولا تکبیر کہی اور بھر قرائت کی اور بہت لمبی قرائت کی اور پھر قیام کے بفتدرر کوع کیااور پھر پہلی قراُت ہے تم قراُت کی اور پھر قیام کے بقدر ر کوع کیااس کے بعدر کوع ہے سر اٹھایااوراس کے بعد دوسر ی قرأت ہے كم قرأت كى پھر قيام كے بقدر ركوع كيااوراس كے بعد رکوع سے سر اٹھایااور پھر سجدہ میں گئے اور دوسجدے کئے اور پھر کھڑے ہوئے اور اس رکعت میں بھی تنین رکوع کئے اور اس میں کوئی رکعت الیمی نه تھی مگر اس میں ہر ایک پہلا رکوع پچھلے رکوع سے لمباتھااور اس کار کوع سجدہ کے برابر تھااس کے بعد بیجھے ہے اور تمام صفیں بیجھے ہوئیں یہاں تک کہ ہم عور توں کے قریب پہنچ گئے اور پھر آپ ؓ آ گے بڑھے اور تمام آدمی آپ کے ساتھ آگے ہوئے، پھر آپ اپی جگہ پر کھڑے ہو گئے غر ضیکہ نماز ہے جس وقت فارغ ہوئے توسورج روشن ہو چکا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ اے لو گو! سورج اور جا ند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے دو نشانیاں ہیں کہ انسانوں میں سے کسی کے مرنے ہے گر ہن نہیں ہو تیں للہٰداجب تم اس قشم کی کو کی چیز د تکھو تواس کے روشن ہونے تک نماز پڑھواور کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کا تم ہے وعدہ کیا گیاہے مگر میں نے اسے اپنی اس نماز میں دیکھ لیاہے دوزخ کو بھی میرے سامنے لایا گیااور بیراس وفت جب کہ تم نے مجھے اس خوف سے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا کہ تہیں اس کی لیٹ مجھ تک نہ آ جائے وہ اتنی قریب ہوئی کہ میں نے اس میں ٹیڑھے منہ کی لکڑی والے کو د یکھا کہ وہ اپنی تھوڑی کو آگ میں سے رہا تھا اور وہ دنیا میں

اللَّهِ بْن نُمَيْر وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاء عَنْ حَابر قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رُّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا الْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ بَدَأَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَرَأً فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الزُّكُوعِ فَقُرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأَوْلَى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ التَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجُدَتِيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لَيْسُ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلُهَا أَطُولَ مِن الَّتِي بَعْدَهَا وَرُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ تَأْخَرَ وَتَأْخَرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّسَاءِ ثُمَّ تَقَدَّمَ وَ تَقَدَّمَ النَّاسُّ مَعَهُ حَتَّى قَامَ فِي مَقَامِهِ فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَوَفَ وَقَدْ آضَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانَ لِمَوْتِ أَحَلٍّ مِنَ النَّاسِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِمَوْتَ بَشَرِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِّيَ مَا مِنْ شَيْء تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ لَقَدْ جيءَ بالنَّارِ وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةً أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا وَخَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَن يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي

فِي صَلَاتِي هَذِهِ \*

النَّارِ كَانَ يَسْرُقُ الْحَاجُّ بمِحْجَنِهِ فَإِنَّ فُطِنَ لَهُ قَالَ ۚ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بهِ وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةَ الْهرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ثُمَّ جيءَ بِالْجَنَّةِ وَذَٰلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قَمْتُ فِي مَقَامِي وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُريدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إِلَيْهِ ثُمَّ بَدَا لِيَ أَنْ لَا أَفْعَلَ فَمَا مِنْ شَيْء تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ

٢٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْر حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأْنُ النَّاس يُصِلُّونَ فَأَشَارَتْ برَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَلْتُ آيَةٌ قَالَتٌ نَعَمْ فَأَطَّالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِيَّامَ جدًّا حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءِ إِلَى جَنْبِي فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَى رَأْسِي أَوْ عَلَيي وَجُهي مِنَ الْمَاء قَالَتْ فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَحَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ تُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا مِنْ شَيْء لَمْ أَكُنُ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَٰذَا خُتَّى الْحَنَّةَ وَالنَّارَ وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ

فِي الْقَبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّال

لے جاتا،اور اس میں میں نے بلی والی کو بھی دیکھا کہ جس نے بلی باندھ رکھی تھی جسے نہ کھلاتی اور نہ جھوڑتی کہ حشر ات الارض میں ہے لیچھ کھائے حتیٰ کہ وہ بھوک ہے مرگئی ادر میرے سامنے جنت بھی لائی گئی اور بیاس وقت ہوا جبکہ تم نے مجھے آگے بڑھتے دیکھاحتی کہ میں اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوااور میں نے اپناہاتھ بڑھایااور میر اخیال تھا کہ اس کے تھلوں میں نے مچھ لے لوں تاکہ تم اسے دیکھ لو پھر میرا خیال ہوا کہ ایسانہ کروںاور جن چیزوں کاتم ہے وعدہ کیا گیاان میں ہے ہر ایک کو میں نے اپنی نماز میں دیکھ لیا۔ ۲۰۰۲ محمر بن علاء بمدانی، ابن نمیر، ہشام، فاطمہ، حضرت اساءً بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گر ہن ہوا تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یاس کئی تووہ نماز پڑھ رہی تھیں میں نے کہالو گوں کا کیا حال ہے کہ وہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے سر ہے آسان کی طرف اشارہ کیا ، میں نے کہااللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، انہوں نے (اشارہ سے) ہاں کہا، پھر رسول اللہ صلى الله علیہ وسلم نے اتنالسا قیام کیا کہ مجھے عشی آنے لگی اور میں نے ا یک مشک سے جو میرے بازویر تھی اینے سر اور منہ پریانی ڈالنا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہے فارغ ہوئے توسورج روشن ہو چکا تھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیااور اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء کے بعد فرمایا، اما بعد! کوئی چیز ایسی نہیں رہی کہ جسے میں نے پہلے نہیں دیکھاتھا عگر میں نے اسے اپنے اس مقام پر دیکھ لیاحتی کہ جنت بھی اور

د وزخ بھی اور مجھ پر وحی نازل کی گئی کہ نتماینے قبر وں میں مسیح

د جال کے فتنہ کی طرح پاس کے برابر آزمائے جاؤ گے ، معلوم

خبیں کہ کون ساجملہ کہا،اساءٌ بیان کرتی ہیں تم میں ہے ہر ایک

صیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّ ل)

اس میڑھی لکڑی ہے حاجیوں کی چوری کرتا تھااگر اس کا مالک

سمجھ گیانو کہہ دیایہ میری لکڑی میں اٹک گئیاوراگر خبر نہ ہوتی تو

لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيُوْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ هُوَ مُحَمَّدٌ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ لَيُ مُرَارٍ فَيُقَالُ لَهُ نَمْ وَاللَّهُ مِرَارٍ فَيُقَالُ لَهُ نَمْ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُؤْمِنُ بِهِ فَنَمْ صَالِحًا وَأَمَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَتُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

کولایاجائے گااور کہاجائے گاکہ اس تخص کے بارے میں تیراکیا علم ہے، سواگر وہ مومن یا موقن ہوگا، معلوم نہیں کہ کون سا لفظ کہا تو وہ کہہ دے گاکہ آپ محمدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیں جو ہمارے پاس کھلے مجمزے اور سید ھی راہ لے کر آئے تو ہم نے آپ کی نبوت پر لبیک کی اور آپ کی اطاعت کی تین مرتبہ کہے گا، تواس سے کہاجائے گاکہ سوجا ہمیں معلوم تھاکہ تو مومن ہے لہذا صالح ہونے کی حالت میں سوجا اور منافق یا مرتب کہے گا مجھے بچھ معلوم نہیں میں تولوگوں سے سنتا تھاکہ مرتب کہے گا مجھے بچھ معلوم نہیں میں تولوگوں سے سنتا تھاکہ وہ بچھ کہہ دیا۔

( فا کدہ) حدیث ہے معلوم ہوا کہ آپ کوعلم غیب نہیں تھا کیو نکہ آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں مجھے پہلے ہے معلوم نہیں تھیں وہ بتلادی گئیں، سویہ اطلاع غیب ہےاور نبی کو یہی چیز حاصل ہوتی ہے، علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی کے شایان شان نہیں ہے،واللہ اعلم۔

٣٠٠٠ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كَا بَنِ ابْواسامه، مِشَام، فاطمه، وكريب، ابواسامه، مِشام، فاطمه، كريْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حضرت اساءً بيان كرتى بين كه بين حضرت عائشَه رضى الله تعالى فاطمه عَنْ أَسْمَاءَ قَالَت أَبَيْتُ عَائِشَةً فَإِذَا عنها كَ پِاسُ آئى تولوگ كھڑے نماز پڑھ رہے تھے، بین نے فاطمه النّاسُ قِيَامٌ وَإِذَا هِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا شَأَنُ كَهَالُولُول كاكيا حال ہے، اور باقی حدیث ابن نميركی روایت كی النّاس وَاقْتُصَ الْحَدِیثَ بِنَحْو حَدِیثِ ابْنِ نُمَیْرِ طرح منقول ہے۔

عَنْ هَِٰشَامٍ أُخْبَرَٰنَا \*

٢٠٠٤ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
 بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ لَا تَقُلْ
 كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَلَكِنْ قُلْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ\*

۲۰۰۴ یکیٰ بن میمیٰ، سفیان بن عیبینه، زہری، عروہ بیان کرتے بیں کہ بیہ نه کہو که سورج کو کسوف(گر بهن) ہواہے بلکہ یوں کہو کہ سورج کو خسوف ہوا۔

(فائدہ) کسوف اور خسوف دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور جا نداور سورج کے لئے ان الفاظ کا استعال صحیح اور درست ہے۔

۲۰۰۵۔ بڑی بن حبیب حارتی، خالد بن حارث، ابن جرتج، منصور بن عبدالر جمن، صفیہ بنت شیبہ، حضرت اساء بنت ابی منصور بن عبدالر جمن، صفیہ بنت شیبہ، حضرت اساء بنت ابی کر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھبر ائے بعنی جس روز سورج گر بہن ہوا اور آپ نے کسی عورت کی بڑی جادر اوڑھ لی بیبال تک کہ آپ کی چادر آپ کے اور تماز میں اتن دیر قیام کیا کہ آپ کے در کوع کیا ہے اگر کوئی شخص آتا تو وہ بھی نہ سمجھ سکتا کہ آپ نے رکوع کیا ہے

د ٢٠٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر أَنَّهَا قَالَتْ فَوْعَ النَّبِ شَيْبَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر أَنَّهَا قَالَتْ تَعْنِي فَزَعَ النَّبِي صَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَتُ تَعْنِي فَرَعَ النَّبِي صَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَتُ تَعْنِي فَرَعَ النَّبِي صَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَتُ تَعْنِي فَرَعَ النَّبِي صَلْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَتُ تَعْنِي بَوْمً كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَأَخَذَ دِرْعًا حَبَّى أُدْرِكَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَأَخَذَ دِرْعًا حَبَّى أُدْرِكَ بِرَقَامَ لِللَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى بِرَدَائِهِ فَقَامَ لِلنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

جیسا کہ بہت دیر قیام کرنے کی وجہ ہے آپ ہے رکوع کرنے مروی ہوئے ہیں۔

٢٠٠٦ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي الْأُمَوِيُّ مَحَدَّثَنِي الْإِسْنَادِ حَدَّثَنِي الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ وَقَالَ قِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ ثُمَّ يَرْكُعُ وَزَادَ فَحَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي وَإِلَى فَحَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي وَإِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي وَإِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي وَإِلَى الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي الْمَرْأَةِ أَسَنَّ مِنِّي الْمَرْأَةِ اللَّهُ مَنِّي \*

لَمْ يَشْغُرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ مَا

٧٠٠٧ - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَمَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بَنْتِ أَبِي بَكُرٍ قَالَتُ كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهَدِ النَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَعَ فَأَخْطأ بدِرْعِ حَتَّى أُدْرِكَ برِدَائِهِ بَعْدَ فَفَرَعَ فَأَخْطأ بدِرْعِ حَتَّى أُدْرِكَ برِدَائِهِ بَعْدَ فَلَكَ قَالَتُ فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ثُمَّ جَنْتُ وَلَكَ برَدَائِهِ مَعْدَ فَلَكَ اللَّهِ صَلَّى فَقَضَيْتُ حَاجَتِي ثُمَّ جَنْتُ وَمَدُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَطَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُ أَلْوَلُ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُ أَلْوَلُ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُ أُولِكَ أَوْلَالًا الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُ أُولِكَ أَوْلَالًا الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُ مَنَ أُولِكُ أَنْ أَجْلِسَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ الْقِيَامَ حَتَّى رَأَيْتُ مَنَ أُرِيدُ أَنْ أَجْلِسَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِكُ أَنْ أَجْلِسَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُولِكُ أَنْ أَجْلِسَ ثُمَّ أَلْتَفِتُ إِلَى الْمَسْتِهِ إِلَى الْمَعْلَى الْمَالِولَ الْمَعْلَى الْوَلِيلَ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُسْتُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْم

الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ فَأَقُولُ هَذِهِ أَضْعَفُ مِنَّى فَأَقُومُ

۲۰۰۷۔ سعید بن کی اسوی، بواسطہ اپنے والد، ابن جرتی ہے۔
ای سند کے ساتھ اس طرح روایت منقول ہے اور اس میں سے
بھی اضافہ ہے کہ اساء ہیان کرتی ہیں کہ میں ایک عورت کو
دیکھتی تھی جو مجھ سے زیادہ بوڑھی تھی اور دوسری کوجو مجھ سے
زیادہ بیار تھی۔

ک ۲۰۰۰ - احمد بن سعید دار می ، حبان ، و بهیب ، منصور ، صفیه بنت شیبه ، حضرت اساء رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں سورج گر بهن بهوا تو آپ گهبر ائے اور غلطی ہے کسی عورت کی چادر لے لی ، اس کے بعد آپ کو آپ کی چادر لادی گئی اور میں نے اپنی حاجت بوری کی اور پھر مسجد میں آئی تورسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا که نماز میں کھڑے ہیں ، میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور آپ نے نے بہت لمبا قیام کیا حتیٰ کہ میں اپنے کو دیکھتی تھی کہ طبیعت جا بتی تھی کہ بیٹھ جاؤں سومیں نے ایک ضعیف عورت طبیعت جا بتی تھی کہ بیٹھ جاؤں سومیں نے ایک ضعیف عورت کو دیکھا کہ طبیعت جا بتی تھی کہ بیٹھ جاؤں سومیں نے ایک ضعیف عورت کو دیکھا کہ کو دیکھا کہ طبیعت جا بتی تھی کہ بیٹھ جاؤں سومیں نے ایک ضعیف عورت کو دیکھا اور ہے بھر

فَرَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ خَيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَوْكَعْ ِ\*

٢٠٠٨ وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَن ابْن عَبَّاس قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى غَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طُويلًا قَدْرَ نَحْو سُورَةِ الْبَقَرَةِ تُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامُ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعَ الْأُوَّل ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَويلًا وَهُوَّ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقَيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوَيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُو عِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَحَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيتَان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذُّكُرُوا اللَّهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا نُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ قَالُوا بمَ َيَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بكُفْرهِنَّ قِيلَ أَيَكُفُرْنَ باللَّهِ

میں کھڑی رہی اور آپ نے رکوع کیااور بہت لمباکیا پھر سر اٹھایا اور لمباقیام کیا حتی کہ اگر کوئی اور شخص آتا تو جانتا کہ آپ نے ابھی رکوع نہیں کیا۔

۸ • ۲۰ سوید بن سعید، حفص بن میسره، زید بن اسلم، عطاء بن بیار ، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کے رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گر ہن ہوا اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، آپ نے بہت لمباقیام بفذر سورہ بقرہ کے کیا بھر بہت لسبار کوع کیااور پھر سر اٹھایااور بہت لمباقیام اور وہ پہلے قیام ہے تم تھااور اس کے بعد بہت لمبار کوع کیا جو پہلے رکوع (۱)ہے کم تھااور پھر سجندہ کیااور پھر بہت لمبا قیام کیاجو پہلے قیام ہے کم تھااس کے بعد اتنا لسبار کوع کیاجو پہلے رکوع ہے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور بہت لمبا قیام کیاجو پہلے قیام سے تم تھااور اس کے بعد بہت لمبار کوع کیا جو پہلے رکوع ہے کم تھا پھر سجدہ کیااور نمازے فارغ ہوئے تو آفاب روشن ہو چکا تھا، تو فرمایا سورج اور جا نداللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ا یک نشانی ہے جو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ ہے منکسف نہیں ہوتی ہے، لہٰذاجب تم یہ چیز دیکھو تواللہ تعالیٰ کاذکر کرو، صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اینے اس مقام میں کسی چیز کولیاہے پھر ہم نے دیکھا کہ آپ رک گئے ، آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور اس میں ے ایک خوشہ لیااگر میں اسے توڑ لیتا تو دنیا کی بقاتک تم اسے کھاتے رہتے اور میں نے دوزخ کو دیکھا مگر آج کی طرح اسے اور بھی نہیں دیکھا، اور دوزخ میں زیادہ رہنے والیاں میں نے عور تیں ہی دیکھیں، صحابہؓ نے عرض کیایار سول اللہ ہیہ کیوں، آ ہے نے فرمایان کی ناشکری کی وجہ ہے، عرض کیا گیا کیا اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان

(۱) علاء حنفیہ کے ہاں صلوٰۃ کسوف میں بھی باقی نمازوں کی طرح ایک رکعت میں ایک ہی رکوع مشروع ہے اور ان حضرات کا استد لال احادیث کثیرہ و آثار صحابہ ہے ہے۔ملاحظہ ہو فتح المملہم ص ۹ ۲۶۰۶۔

قَالَ بَكُفْرِ الْعَشِيرِ وَبِكُفْرِ الْإِحْسَانِ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ حَيْرًا قَطَّ \*

السَّمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبُعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ\* رَكَعَاتٍ فِي أَرْبُعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ\* رَكَعَاتٍ فِي أَرْبُعِ سَجَدَاتٍ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكُر بِنَ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ابْنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفِ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ وَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ وَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ وَكَعَ ثُمَ قَرَأَ ثُمَّ وَكَعَ ثُمَّ عَرَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْأُخُورَى مِثْلُهَا \*

٢٠١٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَهُوَ شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ عَنْ النَّهْ رِحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَهُوَ شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حِ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنَ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنَ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَاصِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِي كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنِي النَّهِ بْنِ الْمِي كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّهِ بْنِ الْمِي كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنِي النَّهِ بْنِ اللَّهِ مِنْ خَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُعالِيةِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ أَمْ الْكَسَفَتِ اللَّهِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا الْكَسَفَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَمْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمِ وَسَلَى عَمْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَمْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّاهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى

نہیں مانتیں اگر زندگی بھر کوئی ان سے احسان کرے پھر اس کی طرف سے کوئی خلاف مرضی بات دیکھے تو کہے گی میں نے تجھ سے بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔

۹- ۹- محمد بن رافع ، اسحاق بن عیسلی ، مالک ، زید بن اسلم ہے
 اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے لیکن اس میں
 بید الفاظ بھی ہیں کہ پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہنتے دیکھا ہے۔

۱۰۱۰ ابو بکر بن ابی شیبہ، اساعیل بن علیہ، سفیان، حبیب بن ابی ثابت، طاوس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جب سورج گر بن ہوا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکوع اور چار سجدے کئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح روایت منقول ہے۔ اللہ تعالی عنہ بن منتی ، ابو بکر بن خلاد، یحی قطان، سفیان، حبیب، طاوس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ طاوس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کسوف کی نماز علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کسوف کی نماز

پڑھی، قراُت کی، پھر رکوع کیا، پھر قراُت کی پھر رکوع کیا، پھر قراُت کی پھر رکوع کیا، پھر قراُت کی پھر رکوع کیااور پھر سجدہ کیا،اور پھر دوسر ی بھی اسی طریقہ ہے ادا فرمائی۔

۱۰۱۲ - محمد بن رافع، ابو النضر ، ابو معاویه، شیبان نحوی، یجی، ابوسلمه ، عبدالله عمرو بن العاص (دوسری سند) عبدالله بن عبدالرحمٰن دارمی، یجی بن جسان، معاویه بن سلام، یجی بن ابی کثیر، ابوسلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بیل که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے زمانه مبارک میس سورج گر بهن بوا تواعلان کر دیا علیه وسلم کے زمانه مبارک میس سورج گر بهن بوا تواعلان کر دیا گیا که سب مل کر نماز پڑھیس، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے دور کوع کئے اور بیجر سورج صاف ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بیان بھر سورج صاف ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها بیان

نُودِيَ بِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَرَّكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْن فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جُلِّيَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَالَتْ عَائِشَةً مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطَّ وَلَا سَجَدْتُ

سُجُودًا قُطَّ كَانَ أَطُولَ مِنْهُ \*

٢٠١٣ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إسْمَعِيلَ عَنْ قَيْس بْن أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بهمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى لَيُكُشَّفَ مَا بِكُمْ \*

٢٠١٤ - وَحَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لَيْسَ يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَان

مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُوا \* د٢٠١٥ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْر حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَوَتَّكِيعٌ حِ و جَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمَرْوَانُ كُلَّهُمْ عَنْ إسْمَعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَوَكِيعِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ

فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ \* ٢٠١٦ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ ٱلْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حُدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى

كرتى ہيں كہ ميں نے تبھى اتنے ليے ركوع اور سجدے نہيں و کیجے۔

٣٠٠١ - يجيٰ بن يجيٰ، مشيم ،اساعيل، قيس بن ابي حاز م، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کہ ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاسورج اور جا نداللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے دو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ جن ہے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے بیہ دونوں کسی انسان کی موت کی وجہ سے منکسف نهیں ہوتے، لہذا جب تم گر ہن دیکھو تو نماز پڑھو اور الله تعالیٰ ہے د عاکر و کہ اللہ تعالیٰ اس کو تم ہے دور کر دے۔ ۱۰۱۰ عبید الله بن معاذ عنری، یحیٰ بن صبیب، معتمر، اساعیل، قیس، حضرت ابو مسعود رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور جا ند انسانوں میں ہے کسی کی موت کی وجہ سے منکسف تہیں ہوتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں للہذاجب تم ا نہیں گر ہن ہو تادیکھو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔

۱۵-۲- ابو بکر بن ابی شیبه ، وکیع ، ابو اسامه ، ابن نمیر ( دوسر ی سند)اسحاق بن ابراهیم، جریر، وکیع (تبیسری سند)ابن ابی عمر، سفیان اور مروان، اساعیل ﷺ ہے اسی اسناد کے ساتھ روایت منقول ہے باقی اتنااضا فہ ہے کہ جس روز آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کاانتقال ہوا تولوگ کہنے لگے کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال ہی کی بنا پر ہواہے۔

۲۰۱۲\_ابوعامر اشعری، عبدالله بن براد، محمد بن علاء،ابواسامه، بریدہ، ابو بردہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گر ہن

قَالَ حَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَى أَتَى الْمَسْجَدَ فَقَامَ يُحَشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ حَتَى أَتَى الْمَسْجَدِ فَقَامَ يُحَلِّي بِأَطُولِ السَّاعَةُ حَتَى أَتَى الْمَسْجُودِ مَا رَأَيْتَهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ فِي صَلَاةٍ فَيَامٍ وَرُكُوعِ وَسُجُودٍ مَا رَأَيْتَهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَ اللَّهُ لَا يَكُونُ لِمَوْتِ أَحْدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَ اللَّهُ لَا يَكُونُ لِمَوْتِ أَحْدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَ اللَّهُ لَا يَكُونُ لِمَوْتِ أَحْدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَالْمَيْغُفَارِهِ وَفِي فَلَاهُ عَبَادَهُ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْعًا فَيْ وَاللَّهُ فَا إِلَى ذِكُوهِ وَدُعَائِهِ وَالسِّيغُفَارِهِ وَفِي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلَاهً وَلَالَ وَلَاكُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنَ أَبِي حَدَّنَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنَ أَبِي الْعَلَاءِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ الْعَلَاءِ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ فَالْ بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَالَةُ مُنَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللَّهِ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ فَقَرَأُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ فَقَرَأُ الْيُومَ وَافِعٌ يَدَيْهِ يَدُعُو وَيُكَبِّرُ اللَّهُ مَلَى عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدُعُو وَيُكَبِّرُ الشَّمْسِ فَقَرَأُ السَّمْسِ فَقَرَأُ السَّمْسِ فَقَرَأُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُمْ رَكُعَيْنِ \*

تحہیں قیامت نہ قائم ہو جائے حتیٰ کہ مسجد میں آئے اور اتنے کیے قیام، رکوغ اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھتے رہے کہ میں نے بھی بھی آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی نماز میں ایہا کرتے ہوں، پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں وہ بھیجی ہے ۔ کسی کی موت وحیات کی وجہ ہے بیہ منکسف نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان ہے اپنے بندوں کو ڈرا تا ہے تو جب تم اس قشم کی کوئی چیز دیکھو تواللہ تعالیٰ کے ذکر اور استغفار کی طرف سبقت کر واور ابن علاء کی روایت میں ''حسفت'' کے بجائے ''کسفٹ'' کا لفظ ہے اور میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہے اپنے بندوں کوڈرا تاہے۔ ۱۰۰۰ عبید الله بن عمر قوار بری، بشر بن مفضل، جربری، ابوالعلاء حیان بن عمیر، حضرت عبدالرحمُن بن سمره رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں آنتخضرت تسلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تیر بھینک رہاتھا کہ اتنے میں سورج گر ہن ہو گیا تو میں نے تیروں کو بھینک دیااور خیال کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا کہ آج آئے سورج گر ہن ہونے پر کیا كرتے ہيں، تو ميں آپ تك پہنجا تو آپ اسے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا، تکبیر و تحمید اور تہلیل میں مصروف ہیں یہاں تک کہ سورج روشن ہو گیااور آپ ؓ نے دو سور تیں اور دورکعتیں

ہوا تو آپ گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے اس خوف سے کہ

( فا 'کدہ)اور یہی چیز مسنون بھی ہے کہ اور نمازوں کی طرح کم از کم دور کعت پڑھی جائیں گی لیکن بیہ نماز دو سری نمازوں سے لمبی پڑھی جائے گی۔

۱۰۱۸ ابو بکر بن ابی شیبه ، عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ ، جریری، حیان بن عمیر، حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رضی الله تعالیٰ عنه جو که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صحابہ میں ہے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زندگی میں مدینہ منورہ میں تیر بچینک رہا تھا کہ سورج گر ہن ہو گیا تو میں مدینہ منورہ میں تیر بچینک رہا تھا کہ سورج گر ہن ہو گیا تو میں مدینہ منورہ میں تیر بھینک رہا تھا کہ سورج گر ہن ہو گیا تو میں مدینہ منورہ میں کہا کہ خدا کی قتم!

٢٠١٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ حَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كُنْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُم لِي بِالْمَدِينَةِ فِي وَسَلّمَ قَالَ كُنْتُ أَرْتَمِي بِأَسْهُم لِي بِالْمَدِينَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ حَيَاةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ حَيَاةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذْ

كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهَا فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَنْظُونَ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَهُو قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ وَهُو قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو حَتَى حُسِرَ عَنْهَا قَالَ فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا قَرَأً سُورَتِيْن وصَلَّى رَكَعَتَيْن \*

٢٠١٩ - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّبُنَا سَالِمُ بَنُ نُوحٍ أَخْبَرَنَا الْحُرَيْرِيُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمَرَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَتَّرَمَّى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمَرَةَ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَتَّرَمَّى بأسْهُم لِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بأسْهُم لِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَرَسَلُمُ أَنْ فَرَ نَحْوَ وَسَلَّمَ أَنْ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ وَسَلَّمَ أَنْ ثُو مَسَلَّمَ أَنْ فَرَ نَحْوَ الشَّمْسُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ

رَوَايَةِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَكْرِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ آپ سور ج گر ہن ہونے پر کیا کرتے ہیں چنانچہ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نماز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور شہیج و تخمید اور تکبیر و تہلیل اور دعامیں مصروف ہیں، یہاں تک کہ آقاب صاف ہو گیااس کے بعد آپ نے دوسور تیں پڑھیں اور دور کعت تمام گیاس۔

۲۰۱۹ محد بن مثنی سالم بن نوح ، جربری ، حیان بن عمیر ، حضرت عبدالرحمٰن بن سمره رضی الله تعالی عنه روایت کرتے میں که میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانه میں تیر پھینک رہا تھا کہ سورج گر بہن ہو گیا، پھر بقیه حدیث حسب سابق روایت کی۔

عبدالرحمٰن بن تاسم، قاسم بن محمد بن ابو بر الصدیق، حضرت عبدالرحمٰن بن قاسم، قاسم بن محمد بن ابو بر الصدیق، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سورج اور جاند کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے منکسف نہیں ہوتے بلکہ یہ توالله رب العزب کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں لہذا جب تم ان میں گہن ہو تاد یکھو تو نماز کے لئے کھڑے ہوجاؤ۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

يَنْكَسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ \* اور نماز پڑھو حتی کہ بیرروشن ہو جائیں۔

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ كتاب الْجَناآئِزِ

٢٠٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلَ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ ابْنُ حُسَيْنِ وَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ بَشَرٌ قَالَ أَبُوْ كَامِلٍ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلَ قَالَ نَا عَمَّارَةُ ابْنُ غَزِيَّةِ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ عَمَّارِةً قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيُّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لَا اِللَّهُ اللَّهُ \*

۲۰۲۲ ابو کامل جحدری، فضیل بن حسین، عثان بن ابی شیبه، بشر بن مقضل، عماره بن غزییه، یخییٰ بن عماره، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اینے

( فا كده ) تاكه اس كا آخرى كلام لا الله الا الله ہو جائے اس لئے كه جس كا آخرى كلام بيہ ہو گاوہ جنت ميں جائے گااور بية تلقين بإجماع امت مستحب ہے،ایسے ہی مریض کو حکم کرنااور بار باراس گوپڑھنے پر مجبور کرنا مکروہ ہے۔

> ٣٠٠٢٣ - وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرَدِيُّ حِ وَحَدَّتَنَا أَبُوْبَكْرِ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ مُخْلِدٍ قَالَ نَا سُلَيْمَانُ

> ابْنُ بِلَالٌ جَمِيْعًا بِهِذَا الْأَسْنَادِ \* ٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَة ح و حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا أَبُو

خَالِدٍ الْأُحْمَرُ عَنْ يَزيدَ ابْن كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ \*

٢٠٢٥ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر حَمِيعًا عَنْ إِسْمَعِيلَ بْن جَعْفُمٍ قَالَ ابْنُ

مرنے والوں کو کلمہ '' لااللہ الااللّٰد''کی تلقین کرو۔

۲۰۲۳ قتبیه بن سعید، عبدالعزیز دراور دی (دوسری سند) ابو بكر بن ابي شيبه، خالد بن مخلد، سليمان بن بلال رضي الله تعالى عنہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

۴۰۲۴ عثان بن ابی شیبه ،ابو بکر بن ابی شیبه (دوسر ی سند) عمرو ناقد، ابو خالد احمر، بزید بن کیسان، ابو حازم ، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مر دوں کو لااللہ الااللہ کی تلقین

۲۰۲۵\_ یچی بن ابوب، قتبیه ،ابن حجر ،اساعیل بن جعفر ،سعد بن سعید ، عمر بن کثیر بن اللح ، ابن سفینه ، حضرت ام سلمه رضی

(۱)مر دوں نے مرادوہ جن پر موت کی علامات ظاہر ہو جا کیں بعنی موت کے قریب ہوں توانہیں لااللہ الااللہ کے ساتھ تلقین کرنامتحب ہے یعنی ان کے پاس اس کلمہ کو قدرے بلند آواز ہے پڑھا جائے تاکہ وہ بھی پڑھ لیں انہیں پڑھنے کا کہانہ جائے جب ایک مر تبہ پڑھ لیس تو د و باره تلقین نه کی جائے ہاں اس دوران اگر کلمه پڑھ کر کوئی اور بات کرلی تو پھر دو بارہ تلقین کی جائے تا که آخر کلام لاالله الاالله ہو جائے۔

أَيُّوبَ حَدَّثُنَّا إِسْمَعِيلُ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَن ابْن سَفِينَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسِلِّمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعُونَ ﴾ اللَّهُمَّ أُجُرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلُفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلُفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةً قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً أُوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَرْسَلَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ أَبْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ فَقَلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ فَقَالَ أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو اللَّهَ أَنَّ يُغْنِيَهَا عَنْهَا وَأَدْعُو اللَّهَ أَنَّ يَذَٰهُبَ بِالْغَيْرَةِ \*

٢٠٢٦ - وَحَدَّنَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بُنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ بُنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ ( وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ ( أَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٍ فَيَقُولُ ( مُصِيبَتِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) اللَّهُمَّ أَجُرُنِي فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لِي خَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ فَلَمَّا تُوفِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ حَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ فَلَمَّا تُوفِي مُصَيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ حَيْرًا مِنْهَا قَالَتُ فَلَمَّا تُوفِي مُصَلِيبَةِ وَسَلَّمَ قُلْتُ كُمَا أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدُ وَسُلَّمَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْدُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ لَي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ ا

الله تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں كه جيے كوئى مصيبت لاحق ہو اور چھر وہ يہ كيے كه جو كچھ الله تعالیٰ کا امر ہوا( ہو ہوا) انا لٹذ وانا الیہ راجعون، الٰہی مجھے اس مصیبت کا ثواب دے اور اس ہے بہتر چیز مجھے عطا فرما، تو اللہ تغالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عنایت کر ویتا ہے۔ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ (ان کے شوہر) کاانتقال ہوا تومیں نے کہااب ان سے بہتر کون ہوگا،اس لئے کہ ان کا پہلا گھر تھا جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی تو پھر میں نے یہی دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے میں عنایت کر دیا، فرماتی ہیں کہ میری جانب آپ نے حاطب بن ابی بلتعه گوروانه کیا که وہ مجھے آپ کی جانب ہے پیغام دیں، میں نے عرض کیا کہ میرے ا یک بیٹی ہے اور میں غیرت والی ہوں ، آپ نے فرمایاان کی بیٹی کیلئے توہم اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں گے کہ انہیں اس ہے بے فکری عطا کرے اور اللہ سے دعا کروں گا کہ غیرت بھی دور ہو جائے۔ ۲۰۲۱ ابو بكرين ابي شيبه ،ابواسامه ، سعد بن سعيد ،عمر بن كثير بن اللح، ابن سفینه ، حضرت ام سلمه رضی الله تعالیٰ عنهاز وجه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمار ہے تھے کہ کوئی بندہ بھی اییا نہیں ہے کہ جوانی مصیبت میں کے انا للّٰہ وانا الیہ راجعون اللُّهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ، مگریه که الله تعالی اسے اس کی مصیبت میں اس چیز کا تواب عطا کرتا ہے اور اس سے بہتر چیز اسے عطا کرتا ہے، چنانچہ جب ابو سلمہ کا انقال ہو گیا تؤمیں نے بھی رسول اللہ صلی الله عليه وسلم کے حکم کے مطابق دعا پڑھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھےان ہے بہتر دولت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا

٢٠٢٧ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عُمَرً يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَةً وَزَادَ قَالَتُ فَلَمَّا تُوفِي بَمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي أَسَامَةً وَزَادَ قَالَتُ فَلَمَّا تُوفِي بَمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي سَلَمَةً صَاحِبٍ بَمِثْلِ حَدِيثٍ أَبِي سَلَمَةً صَاحِبٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَزَمَ اللَّهُ لِي وَسَلَّمَ ثُمَّ عَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَ عَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمُ عَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ال

٢٠٢٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَهَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُهُ الْمَرِيضَ أَوِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرْتُهُ الْمَريضَ أَو الْمَيِّنَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى الْمَيْتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ قَالَتُ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةً أَتَيْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةً قَدْ مَاتَ قَالَ قُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ إِنَّ أَبَا سَلَمَةً قَدْ مَاتَ قَالَ قُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَقُلْتُ مُنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَقُلْتُ مُنَ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَقُلْتُ مُ مَنْ هُو خَيْرٌ لِي مِنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٢٠٢٩ حَدَّئَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّئَنَا أَبُو إسْحَقَ الْفَزَارِيُّ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ وَ حَدَّئَنَا أَبُو إسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَمْرٍ وَ حَدَّئَنَا أَبُو إسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ قَبِيصَةَ بَنِ ذَوْرَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً فَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَالله مَلَى أبي سَلَمَةً وَقَدْ صَلَّى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ع

۲۰۲۷۔ محمد بن عبداللہ بن تمیر، بواسطہ اپنے والد، سعد بن سعید، عمر و بن کثیر، ابن ابو سلمہ، مولی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حسب سابق روایت منقول ہے، باتی اتنی زیادتی ہے کہ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے ول میں کہا کہ ابو سلمہ ہے بہتر کون ہو گاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دیا، تو میں نے اسی دعا کو بڑھا نتیجہ یہ ہوا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بڑھا نتیجہ یہ ہوا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بڑھا نتیجہ یہ ہوا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بڑھا نتیجہ یہ ہوا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بڑھا نتیجہ یہ ہوا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بڑھا نتیجہ یہ ہوا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوگئے۔

۱۹۲۸ - ابو بکر بن ابی شیبه، ابو کریب، ابو معاویه، اعمش، شقیق، حفرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا که جب تم مریض یامیت کے پاس آؤ تو خیر کا کلمه کبو، اس لئے که فرشتے تمہارے کہنے پر آمین کہتے ہیں، چنانچہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا(۱) تو میں رسول الله صلی الله علیه و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیایار سول الله ابو سلمہ انتقال کرگئے، آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو الله ماغفرلی و له واعقبنی منه عقبی حسنة، چنانچہ میں نے اسے پڑھا تو الله تعالی نے میرے لئے ان سے پہتر نعنی آئے ضرب سلی الله علیه و سلم کو عطاکر دیا۔

۲۰۲۹۔ زہیر بن حرب، معاویہ بن عمر و، ابواسحاق، خالد حذاء، ابوقلابہ، قبیصہ بن ذویب، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کی عیادت کے لئے آئے توان کی آئیسیں کھلی رہ گئی تھیں، انہیں بند کر دیا پھر فرمایا کہ جب روح قبض ہو جاتی ہے تو نگاہ بھی اس

(۱) حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں یعنی ان لو گوں میں سے ہیں جنہوں نے شر وع شر وع میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابوسلمۂ نے دس افراد کے بعد اسلام قبول کیا۔ غزوۂ احد میں ایک زخم لگ گیا تھااسی زخم کے باعث ان کاانقال ہوا۔

شِقَّ بَصَرُهُ فَأَعْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرُّوحِ إِذَا قَبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَحَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدُعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِنَا وَلَهُ يَنَ لَمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَاخْلُهُ فِي عَقِيهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا وَاخْلُهُ فِي عَقِيهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا وَاخْدُ ثَنَ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَورْ لَهُ فِيهِ ثَرَبَ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَورْ لَهُ فِيهِ ثَرَبَ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَورٌ لَهُ فِيهِ ثَلَا الْمُثَنَّى بَنْ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ مُعَادٍ الْوَاسِطِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذٍ بْنِ مُعَادٍ بْنِ مُعَادٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُعَاذٍ بْنِ مُعَادٍ وَحَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ مُعَادٍ بْنِ مُعَادٍ وَدَلَّ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنَ حَدَّثَنَا الْمُشَعْ لَهُ فِيهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَوْسِعْ لَهُ فِي عَلَى اللَّهُمَّ أَوْسِعْ لَهُ فِي وَاللَّهُمُ أَوْسِعْ لَهُ فِي وَالْمَ اللَّهُمَّ أَوْسِعْ لَهُ فِي وَالْمَ اللَّهُمَّ أَوْسِعْ لَهُ فِي وَرَادَ قَالَ خَالِدٌ الْحَدَّاءُ وَدَعُوهُ أَخْرَى سَابِعَةٌ نَسِيتُهَا \*

٣٦٠ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَعْفُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَعْفُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُوا يَقُولُ قَالَ الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ قَالُوا الْمِالِي قَالَ فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ \*

٢٠ ٢٠ وَحَدَّنَا عَبْدُ بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَلَاءِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنِ الْعَلَاءِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* الْعَرْرِ رَبِّ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَيْنَةَ وَابْنُ فَمَيْرِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَيْنَةَ وَابْنُ فَالَ ابْنَ أَبِي نَحِيحِ قَالَ ابْنُ أَبِي نَحِيحِ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ قَالَتَ أَبُو سَلَمَةً عَنْ ابْنِ أَبِي نَحِيحِ سَلَمَةً لَلْ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ قَالَتَ أَنَّ أَنْ عَنِ ابْنِ وَفِي عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتَ أَمَّ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتَ أَنِّهِ سَلَمَةً وَلَاتَ عَنْ ابْنِ وَفِي ابْنِ عَمْدُ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَتَ أَنِّ اللهِ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ عَلَا كَالَتُ أَنْ أَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ عَلَا كَالَتُ أَنْ أَنْهُ اللهِ عَنْ عَبَيْدِ بَنِ عَمَيْرٍ قَالَ عَلَا كَالَتُ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

کے پیچھے جاتی ہے ، ان کے گھر والوں نے رونا شروع کر دیا،
آپ نے فرمایا اپنے لئے بھلائی اور خیر کی دعا کر واس لئے کہ
فرشتے تمہارے کہنے پر آمین کہتے ہیں، پھر فرمایا الہی ابوسلمہ کی
مغفرت فرمااور ہدایت والول میں ان کے در جہ کو بلند کراور ان
کے باتی رہنے والوں میں تو خلیفہ ہو جااور ہم کواور انہیں بخش
دے اے رہالعالمین ان کی قبر کشاوہ کراور اس کوروشن کر۔

۱۰۳۰ محمد بن موسیٰ القطان الواسطی، مثنیٰ بن معاذبن معاذب الواسطی القطان الواسطی مثنیٰ بن معاذب سے اس سند اللہ اللہ بن الحسن، خالد حذاء سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے فرق اتناہے کہ آپ نے دعاکی کہ اللی توان کے بال بچوں میں خلیفہ ہو جااور فرمایاالہی ان کی قبر کو کشادہ فرما، باقی افسیح کالفظ نہیں کہا، خالد نے یہ بھی بیان کیا کہ ساتویں چیز کے لئے بھی آپ نے دعاکی جو میں بھول گیا۔

۲۰۳۱ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتج، علاء بن يعقوب، بواسطه اپنے والد، حضرت ابوہر سرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو دیکھو جب مرجاتا ہے تو آئھیں کھلی رہ جاتی ہیں، صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یار سول اللہ، آپ نے فرمایا یہ اس بناء پر کہ اس کی نگاہ جان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔

۲۰۳۲۔ قتیبہ بن سعید ، عبدالعزیز دراور دی ، علاء سے اس سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں۔

۱۰۳۳ ابو بکر بن الی شیبہ، ابن نمیر، اسحاق بن ابراہیم، ابن عیبینہ، ابن ابو نجیح، بواسطہ اپنے والد، عبید الله بن عمیر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نے کہا جب ابوسلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا یہ مسافر (مہاجر) مسافرت کی زمین میں مرگیا، میں اس کے لئے ایسار ووں گی کہ اس کا لوگوں میں خوب چرجیا ہو جائے غرضیکہ میں نے رونے اس کا لوگوں میں خوب چرجیا ہو جائے غرضیکہ میں نے رونے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوِّل)

قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ إِذْ أَقَبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تَسْعِدَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تَسْعِدَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي النَّيَّطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَّهُ مَرَّتَيْنِ فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ \*

کی تیاری کی کہ ایک عورت مدینہ کے بالائی حصہ ہے اور آگئ جو میر اساتھ ویناچاہتی تھی، اتنے میں آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے ہے آگئے اور فرمایا کیا تو شیطان کو اس گھر میں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اسے دو مرتبہ نکالا(۱) ہے بلانا چاہتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یہ سن کرمیں رونے سے بازر ہی اور پھر نہیں روئی۔

( فا کنده ) نوحه کرنااوراسی طرح عور تؤں کا ہل کر روناشیطان کو د عوت دیناہے اور پیچیز صحیح اور در ست نہیں۔

سه **سوه ۲- ابو کامل جحد ری، حماد بن زید، عاصم احول، اب**و عثان نہدی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کی ایک صاحبزادی نے آپ کو بلا بھیجااور خبر دی کہ ایک لڑ کا مرنے کے قریب ہے، آپ نے قاصدے فرمایا تو چلا جااور جاکر کہہ دے کہ اللہ ہی کا تھاجواس نے لے لیااور اس کا ہے جواس نے دے دیا، اور ہر چیز کی اس کے ہاں ایک مدت مقرر ہے، ان کو تحکم دو کہ وہ صبر کریں اور اللہ سے نواب کی امید رتھیں، وہ قاصد پھر آیااور عرض کیا کہ وہ آپ کو قتم دیتی ہیں کہ آپ ضرور آئیں، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ سعد بن عباد گاور معاذ بن جبل مھی چلے اور میں بھی ان کے ساتھ چلا چنانچہ بچہ کو آپ کے سامنے لایا گیا تواس کاسانس اکھڑ چکا تھا جیسا کہ پرانے ملکے میں پانی ڈالتے ہیں (اور وہ آواز کر تاہے) یہ منظر دیکھ کر آپ کی آ نکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سعد ؓ بولے یار سول اللہ بیہ کیا، فرمایا یہ رحمت ہے جواللہ اپنے بندوں کے دل میں پیدا کر تاہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہیں پررحم کر تاہے جورحم دل ہیں۔ ٢٠٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَاصِم الْأَحْوَل عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ أُسَامَةً أَبْن زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبيًّا لَهَا أُو ابْنَا لَهَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ ارْجعُ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْء عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتُسِبُ فَعَادَ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ أُقْسَمَتْ لَتَأْتِيَنَّهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ حَبَل وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمْ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ رَحْمَةَ جَعَلُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ \*

( فا کدہ)معلوم ہوا کہ صرف آنکھوں ہے رونااور ہے اختیار آنسوؤں کا جار ک مو جاناصبر کے خلاف نہیں لیکن چیخا چلانا، بین کر نا، کپڑے چاڑنا، بال نو چنا، چھاتی کو ثنا، رانیں پیٹیناوغیر ہ یہ ایمان کا طریقتہ نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) شیطان کو دومر تبہ نکالااول ایمان کے وقت دوسر ہے ہجرت کے وقت پیااول جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی دوسر ہے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی۔

٢٠٣٥- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُغَاوِيَةً جَمِيعًا عَنْ عَاصِمَ الْأَحْوَلُ بِهَاذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ حَمَّادٍ أَتُمُّ وَأَطْوَلُ \* ٣٦٠٣٦ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ قَالًا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً شَكُورَى لَهُ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْن أَبِي وَقَاصِ وَعَبْدِ اللَّهِ بَن مَسْعُودٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَةً فِي غُشِيَّةٍ فَقَالَ أَقَدْ فَضَى قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُوا فَقَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذَّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ وَلَكِنْ

يُعَذَّبُ بِهَٰذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ \* ( فا کدہ)معلوم ہواکہ انبیاء کرام کو علم غیب نہیں ہو تااس لئے آپ نے ان کے انقال کے متعلق ان کے گھروالوں سے یو جھا۔ ٢٠٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفُر عَنْ عُمَارَةً يَعْنِي ابْنَ غَزَيَّةً عَنْ سَعِيادِ بْنِ ٱلْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلِّي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ ۚ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مُعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَار فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَذَهَرَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَخَا الْأَنْصَار كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً فَقَالَ صَالِحٌ فَقَالَ

۲۰۳۵ محمر بن عبدالله بن نمير، ابن فضيل (دوسري سند) ابو بكر بن ابي شيبه ،ابو معاويه ،عاصم احول رضي الله تعالى عنه ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے، باقی حماد کی روایت کاٹل

٢٠٩٣ . يونس بن عبدالاعلى صد في، عمرو بن سواد العامر ي، عبدالله بن وبهب، عمرو بن حارث، سعید بن حارث انصار گُ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادةً بيار ہوئے تو آنخضرت صلی اللہ عليہ وسلم عبد الرحمٰن بن عوف مُ سعد بن الي و قاصُّ اور عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ان کی بیار پری کے لئے تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے توانہیں ہے ہوش پایا، آپ نے فرمایا کیا ان کا انتقال ہو گیا، حاضرین نے کہا تنہیں، آپ رونے لگے، صحابہ نے جب آپ کو روتے دیکھا توانہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، آپ نے فرمایا ینتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آ تکھوں کے آنسو بہانے اور دل کے عمکین ہونے پر عذاب نہیں کر تااور آپ نے اپی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی بناء پر عذاب کر تاہے اور مااس پر ہی رحم کر تا

٢ ١٠٠٠ مر محمد بن مثني ،العنزي، تحمد بن جهضهم،اساعيل بن جعفر، عماره بن غزیه، سعید بن الحارث بن معلی، حضرت عبدالله بن

عمر رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله تسلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انصار کاایک مخص آیااور سلام کیا اور پھر لوٹا، آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے بھائی! میرا بھائی سعد بن عبادہؓ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ تم میں ہے کون ان کی عیادت کر تاہے چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم دس سے

رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ بِضَّعَةَ عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ وَلَا خِفَافٌ وَلَا قَلَانِسُ وَلَا قُمُصٌ نَمْشِي فِي تِلْكَ السِّبَاخِ حَتَّى جَنَّنَاهُ فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ الَّذِينَ مَعَهُ \*

مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِّكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى \* صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدُمَةِ الْأُولَى \* عَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا عُمْرَ أَحْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِي عَنْمَالُ بْنُ عُمْرَ أَحْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِي عَلَى صَبِي عَلَى صَبِي عَلَى عَلَى عَلَى صَبِي عَلَى عَلَى عَلَى صَبِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى صَبِي عَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى اللَّهُ وَسَلِّى اللَّهُ وَسَلِّى اللَّهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَلَى اللَّهِ وَسَلِّى اللَّهُ وَسَلِّى اللَّهِ وَسَلَّمَ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالَتُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهِ لَمْ أَعْرَفُكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّارُ عَنْدَ الْمَوْتِ وَسُلُهُ اللَّهِ لَمْ أَعْرَفُكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّرْمُ عَنْدَ وَاللَّهُ لَا اللَّهِ لَمْ أَعْرَفُكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّرْمُ عَنْدَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى الْمُ الْمُعْتَلُكُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ ا

أُوَّلِ صَدُّمَةٍ أُوْ قَالَ عِنْدُ أَوَّلِ الصَّدُّمَةِ \* وَحَدَّثَنَاه يَحْيَى بُنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح و حَدَّثَنَا عَلَيْ بُنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمْرُو ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو ح و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَمْرُو ح و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَمْرُو ح و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالُوا جَمِيعًا حَدَيثِ عُشْمَانَ حَدَيثِ عُشْمَانَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثٍ عُشْمَانَ حَدَّيْنَ مُحَدِيثٍ عُشْمَانَ

کھ زیادہ تھے ،ند ہمارے پاس جوتے تھے نہ موزے نہ ٹو پیاں اور نہ کرتے اور ہم اس کنگر ملی زمین میں چلے جاتے تھے اور وہ جو حضرت سعلا کے پاس تھے ہمٹ گئے ، حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے ساتھ تھے ان کے قریب آگئے۔

۲۰۳۸ محمد بن بشار عبدی، محمد بن جعفر، شعبه، ثابت حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا صبر وہی ہے جو که صدمه کے ابتدائی وقت (۱) میں اختیار کیا جائے۔

۲۰۳۹ می بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن عمر، شعبہ، ثابت بنائی، حضرت
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جواپ ایک نیچ پررورہی تھی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈراور صبر کر، وہ ہوئی آپ کو میری مصیبت کاعلم نہیں ہے، جب آپ چل دیے تواس سے کہا گیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے تو یہ بات دیے تواس سے کہا گیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے تو یہ بات اسے موت کی طرح کھا گئی، وہ آپ کے دروازے پر حاضر ہوئی اور وہاں چو کیدار دں کو نہیں پایا اور عرض کیا یار سول اللہ میں اور وہاں چو کیدار دں کو نہیں پایا اور عرض کیا یار سول اللہ میں نے آپ کو ضد مہ کی ابتداء میں ہو۔

۰۴۰۳- یخی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث (دوسری سند) عقبہ بن مکرم عمی، عبدالملک بن عمرو (تیسری سند) احمد بن ابراہیم دور قی، عبدالصمد، شعبہ سے ای سند کے ساتھ، عثان بن عمر کی روایت کی طرح منقول ہے باقی عبدالصمد کی روایت میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس بیٹھی تھی۔
پاس ہے گزرے جوایک قبر کے پاس بیٹھی تھی۔

ابْنِ عُمَرَ بِقِصَيْهِ وَقِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ مَرَّ السِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ \* السِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ \* بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْر جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بِشْرِ قَالَ أَبُو بَكْرِ جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ عُبْدِ اللَّهِ بَنْ عُمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَةَ بَنْ عُمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَةَ بَنْ عُمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَة بَنْ عُمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَة بَنْ عُمْرَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَة بَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ حَفْصَة بَكُتُ عَلَى عُمْرَ فَقَالَ مَهْلًا يَا بُنَيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتِ لَيْهِ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَسَلَمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيْتِ الْمَيْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

رُورَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ فَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَّم عَنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيْعَدَّبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيْعَدَّبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيْعَدَّبُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيْعَدَّبُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيْعَدَّبُ اللهِ عَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيْعَدَّبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ إِنَّ الْمَيْتَ لَيْعَدَّبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُم قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُم قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُم قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُم قَالَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُم قَالَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُم عَلَيْهِ وَاللّه الله عَلْمَا عَلْمَ الله الله الله عَلَيْهِ وَسُلُم عَلَيْهِ وَاللّه الله عَلَيْهِ وَاللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه الله عَلَيْهِ وَاللّه اللّه عَلَيْهِ وَاللّه اللّه عَلَيْهِ وَاللّه الله عَلْمَ اللّه الله عَلْمَا عَلْمَ عَلَيْهِ اللّه الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّه اللّه عَل

١٠٤٤ - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُسْهِرِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي قُولُ وَا قَالَ لَمَّا أَصِيبَ عُمَرُ جَعَلَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا قَالَ لَمَّا عَلَمْتَ أَنَّ اللَّهُ عَلَى مُهَيْبُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِهُكَاء الْحَيِّ \*

٢٠٤٥- حَدَّثَنِي عَلِيٌ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أَبُو يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ

۱۳۰۳ - ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابن بشر، عبداللہ بن عمر، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت و کیھ کر حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت و کیھ کر حضرت حفصہ ڈرونے لگیں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے بیٹی خاموش ہو جاؤ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرنے والے پراس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہو تاہے۔

۲۰۴۲ محد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قاده، سعید بن میتب، ابن عمر، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فرمایامیت کو قبر میں اس پر نوحه کرنے کی وجہ سے عذاب دیاجا تاہے۔

سرم ۱۰ علی بن حجر سعدی، علی بن مسیر، اعمش، ابوصالح، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر قاروق رضی الله تعالی عنه کوز خمی کردیا گیااور وہ بے ہوش ہوگئے توان پر لوگ چیخ کر رونے گئے، جب انہیں ہوش آیا تو فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جم کہ مرنے والے کوز ندہ کے رونے کی بنا پر عذاب ہو تاہے۔ ہم ۲۰۹۰ علی بن حجر، علی بن مسہر، شیبانی، حضرت ابو بردہ اپنی والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ اے صہیب تو نہیں جانا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صہیب تو نہیں جانا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زندہ کے رونے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زندہ کے رونے

ے مردہ کوعذاب ہو تاہے۔ ۲۰۳۵ ملی بن حجر، شعیب بن صفوان، ابویجیٰ، عبدالملک بن عمیر، ابو بردہ بن موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّ ل )

بْنِ عُمَيْر عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ لَمَّا أُصِيبَ عُمَرَ فَقَامَ بِحِيَالِهِ يَبْكِي مَنْزِلِهِ حَتَّى دَحَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَامَ بِحِيَالِهِ يَبْكِي فَقَالَ عِمْرُ فَقَامَ بِحِيَالِهِ يَبْكِي فَقَالَ إِي فَقَالَ عُمْرُ عَلَامَ تَبْكِي أَعَلَيَّ تَبْكِي قَالَ إِي فَقَالَ عُمْرُ عَلَامٌ تَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَاللّهِ وَاللّهِ لَعَلَيْكِ أَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ قَالَ وَاللّهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ يُبْكِي عَلَيْهِ يُعَدَّبُ قَالَ وَاللّهِ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ يُبْكِي عَلَيْهِ يُعَدَّبُ قَالَ وَاللّهِ فَلَيْهِ يُعَدَّبُ قَالَ وَاللّهِ فَلَيْهِ يُعَدَّبُ قَالَ كَانَتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُوسَى بُنِ طَلْحَةَ فَقَالَ كَانَتُ فَالَ كَانَتُ عَائِشَةُ تَقُولُ إِنَّمَا كَانَ أُولِئِكَ الْيَهُودَ \*

٢٠٤٦ وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَفَانُ اللهِ اللهِ مَسْلِم حَدَّثَنَا حَمَّادُ اللهِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنسٍ أَنَّ عُمَرَ اللهِ اللهِ عَلَّابِ لَمَّا طُعِنَ عَوْلَتُ عَلَيْهِ حَفْصَةُ فَقَالَ يَا حَفْصَةُ أَمَا عَوَّلَتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَمَولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ صَهَيْبٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ عَمْرُ يَا صَلَّهُ عَلَيْهِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَ

٢٠٤٧- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ جَنَازَةً أُمِّ أَبَانَ بِنْتِ الْسَ

بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ گوز خمی کر دیا گیا توصہیب اپنے اور انے پھر حضرت عمر کے باس پنجے اور ان کے سامنے کھڑے ہو کررونے لگے، تو حضرت عمر نے فرمایا کس پرروتے ہو اوہ بولے ہاں خدا کی قشم کس پرروتے ہو اوہ بولے ہاں خدا کی قشم اے امیر المو منین آپ ہی پرروتا ہوں، تو حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قشم عم جان چکے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس پررویا جاتا ہے۔ فرمایا ہے کہ جس پررویا جاتا ہے اسے عذاب (۱) دیا جاتا ہے۔ میں نے اس چیز کا تذکر موئ بن طلحہ ہے کیا توانہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں کہ یہ لوگ یہود ہیں جن کے متعلق آپ نے ایسا فرماتی تھیں کہ یہ لوگ یہود ہیں جن کے متعلق آپ نے ایسا فرماتی تھیں کہ یہ لوگ

۲۰۴۷۔ عمرو ناقد، عفان بن مسلم، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کر دیئے گئے تو حضرت حفصہ ان پر چنج کررونے لگیس تو حضرت عمر نے فرمایا اے حفصہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ جس پر آواز کے ساتھ رویا جائے اسے عذاب ہو تاہے اور حضرت صہیب جمی ان پر چیج کر رونے فرمایا اے صہیب کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جس پر چیج کر رویا جائے اسے عذاب ہو تاہے عمر تر چیج کر رویا جائے اسے عذاب ہو تاہے عمر ان بر چیج کر رویا جائے اسے عذاب ہو تاہے۔

کے ۲۰۴۳۔ داؤد بن رشید، اساعیل بن علیہ، ایوب، عبداللہ بن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازومیں بیٹھا ہوا تھا اور ہم سب ام ابان حضرت عثانؓ کی صاحبزادی کے جنازہ کے منتظر تھے اور ابن عمرؓ کے پاس عمر و بن

(۱) میت کے گھردالوں کے رونے سے میت کوعذاب دیاجا تاہے۔ یہاں رونے سے مر اد نوحہ کرنا ہے رہی یہ بات کہ روتے تو گھروالے ہیں تو عذاب میت کو کیوں دیاجا تاہے۔ یہاں رونے سے مراد بیان کرتے ہوئے کئی احتمال ذکر فرمائے ہیں (۱) ایسامر نے والا مراد ہے جس نے اپنے گھر میں یہ نوحہ کرنے کا طریقہ جاری کیا تھا(۲) وہ میت مراد ہے جس نے اس کام کی وصیت کی ہو (۳) ایسا شخص مراد ہے جس نے اس کام کی وصیت کی ہو (۳) ایسا شخص مراد ہے جس معلوم تھا کہ میرے مرنے پر میرے گھروالے نوحہ کریں گے تو باوجو دروکنے پر قادر ہونے کے اس نے اپنے گھروالوں کو نہ روکا۔ اور بھی کئی اقوال موجود ہیں۔

عثمانً بھی تھے اتنے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے،(انہیں ایک شخص لے کر آیا کیونکہ وہ نابینا ہے) میراخیال ہے کہ انہیں ابن عمرٌ کی جگہ بتلائی گئی چنانچہ وہ آئے اور میرے بہلو ہی میں بیٹھ گئے اور میں ان دونوں کے در میان تھا کہ اتنے میں گھرے رونے کی آواز آئی تواہن عمرٌ ے کہا گویا کہ عمرو کی طرف اشارہ کیا کہ انہیں کھڑا ہو کر منع کر دیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے آپ نے فرمایا کہ میت کو انہیں کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے عام فرمایا،اس براین عباسؓ نے فرمایا کہ ہم امیر المؤمنین حضرت عمرؓ کے ساتھ تھے جب مقام بیداء میں پہنچے توایک آدمی کوریکھا کہ ایک در خت کے سامیہ میں اتراہے توجھے سے امیر المومنین نے فرمایا جاؤ معلوم کرو کہ کون شخص ہے، میں گیا تو دیکھا کہ وہ صہیب ہیں، پھر انہوں نے فرمایا جاؤانہیں تھم دوادر کہو کہ ہم ے ملیں میں نے کہا ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی ہے، حضرت عمرٌ نے فرمایا کیا مضالقہ ہے، پھر جب ہم مدینہ منورہ بہنچے تو پچھ ویرینہ لگی کہ امیرالمومنین زخمی کر دیئے گئے اور صہیب آئے تو وہ کہنے لگے ہائے میرے بھائی! ہائے میرے صاحب، توحضرت عمرٌ نے فرمایاتم جانتے نہیں یاتم نے سنانہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہتھے کہ مردہ اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب یا تا ہے۔ عبداللہ بن ابی ملیکه کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوااور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیااور ان سے بیہ سب میچھ بیان کیاجو کہ ابن عمرؓ نے کہا تھا، حضرت عائشہ بولیں بخدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مروہ کو اس پر رونے کی وجہ سے عذاب ہو تاہے بلکہ یہ فرمایا تھا کہ کا فریراس کے گھروالوں کے ر ونے سے عذاب اور زائد ہو تاہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہنسا تااور ر لا تا ہے اور کوئی کسی کا بوجھ خہیں اٹھا تا۔ ابوب راوی کہتے ہیں

عُثْمَانَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاس يَقُودُهُ قَائِدٌ فَأَرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْن عُمَرَ ۚ فَحَاءَ خَتَّى خَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَكُنْتُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ آبْنُ عُمَرَ كَأَنَّهُ يَعْرَضُ عَلَى عَمْرُو أَلَا يَقُومَ فَيَنْهَاهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاء أَهْلِهِ قَالَ فَأَرْسَاَهَا عَبْدُ اللَّهِ مُرْسَلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس كُنَّا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالَّبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ نَازِلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالَ لِي اذْهَبُ فَاعُلُمْ لِي مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ أَمَرْ تَنِيَى أَنْ أَعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَاكَ وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ قَالَ مُرْهُ فَلْيَلْحَقُ بِنَا فَقُلْتُ إِنَّ مَعَهُ أَهْلَهُ قَالَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ وَرُبَّمَا قَالَ أَيُّوبُ مُرْهُ فَلْيَلْحَقَ بِنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا لَمْ يَلْبَثْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيبَ فَجَاءَ صُهَيْبٌ يَقُولُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ أَلَمْ تَعْلَمُ أُو لَمُ تَسْمَعْ قَالَ أَيُّوبُ أَوْ قَالَ أَوَ لَمْ تَعْلَمْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بَبَعْضِ بُكَاء أَهْلِهِ قَالَ فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَأَرْسَلَهَا مُرَّسَلَةً وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ بَبَعْض فَقُمْتُ فَدَحَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَحَدَّثَّتُهَا بَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَّ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ ببُكَاء أَحَدٍ وَلَكِنَّهُ قَالَ إَنَّ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ اللَّهُ بَبُكَاء أَهْلِهِ عَذَابًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ ﴿ أَضْحَكَ وَأَبْكُى ﴾ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ

کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ یہ قول عمر اور ابن عمر کا ہے تو فرمایا تم الیم شخصیتوں کا قول بیان کرتے ہو جو کہ جھوٹ نہیں ہولئے اور نہ ان کی بات کو کوئی جھوٹا سمجھتا ہے کیکن سننے میں غلطی ہوئی ہے۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

(فائدہ) قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ مر دہا پنے لوگوں کے رونے کو سنتا ہے اور اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ غم کھا تا ہے باتی اگر مرنے والا وصیت کر جائے کہ مجھ پر نوحہ کرنا تو اس مرنے والے پر رونے سے ضرور عذاب ہوگا۔ حضرت عمر فاروق کے فرمان کا یہی مطلب ہے۔۔واللّٰہ اعلم

۲۰۴۸\_ محمد بن رافع، عبد بن حمید،ابن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، عبداللہ ابن ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عنه کی صاحبز اد ی کامکه میں انتقال ہو گیااور ہم ان کے جنازہ میں شریک ہونے کے لئے حاضر ہوئے اور حضرت ا بن عمرٌ اور حصرت ابن عباسٌ مجھی آئے اور میں ان دونوں کے ور میان بیٹھا تھایا ہے فرمایا کہ ان میں سے ایک کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو دوسرے (ابن عباسؓ آئے) تو وہ میرے یاس بیٹھ گئے تو عبداللہ بن عمرٌ نے عمرو بن عثانؑ ہے کہااور وہ ان کے سامنے تنھے کہ تم رونے سے تہیں روکتے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ آپ نے فرمایامیت کواس کے گھروالوں کے اس پر رونے سے عذاب ہو تا ہے۔ ابن عباسؓ بولے کہ حضرت عمرٌ تو فرماتے تھے کہ بعض کے رونے ہے عذاب ہو تاہے پھراس کے بعد بیان کیا کہ میں حضرت عمر ؓ کے ساتھ مکہ ہے لوٹ کر آرہا تھا جب مقام بیداء میں پہنچے تو چند سوار ایک در خت کے سابیہ کے نیچے نظر آئے تو حضرت عمرٌ نے فرمایا (دیکھو) میہ سوار کون ہیں، میں نے دیکھا تو وہ صہیبؓ تھے، پھر میں نے حضرت عمرٌ کو خبر دی توانہوں نے فرمایا،انہیں بلاؤ میں ان کے یاس گیااور ان سے کہا چلوامیر المومنین سے ملو، پھر جب حضرت عمرٌ زحمی ہو گئے توصہیبؓ ان کے پاس آئے اور رونے لگے اور کہنے لگے ہائے میرے بھائی اور ہائے میرے

مطلب ہے۔ واللّٰداعلم ٢٠٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِيَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِيَ مُلَيْكَةَ قَالَ تُوُفِّيتِ ابْنَةٌ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ قَالَ فَجَنَّنَا لِنَشْهَدَهَا قَالَ فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرٌ وَابْنُ عَبَّاس قَالَ وَإِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا قَالَ جَلَسْتُ إِلَى أُحَدِهِمَا تُمَّ جَاءَ الْأَخَرُ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِعَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاحِهُهُ أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ يُنَّمَّ حَدَّثَ فَقَاَّلَ صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَةً حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ برَكْبٍ تُحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ فَقَالُ اذْهَبُ فَانْظُرْ مَنْ هَؤُلَاء الرَّكْبُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ قَالَ فَأَخْبَرْتَهُ فَقَالَ ادْعُهُ لِي قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ فَقُلْتُ ارْتَحِلْ فَالْحَقُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أَنْ أُصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَيْكِي يَقُولُ وَا أَخَاهُ وَا صَاحِبَاهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صُهَيْبُ أَتَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

أُخْرَى ﴾ قَالَ أَيُّوبُ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ

حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ عَائِشَةَ

فَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِّي

عَنْ غَيْرِ كَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ وَلَكِنَّ السَّمْعَ

صاحب، تو حضرت عمر نے صہیب سے فرمایا، اے صہیب کیا تم محصر پر روتے ہو، حالا نکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر بعض اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب ہو تاہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عمر انقال فرماگئے تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اس چیز کاذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالی عمر پر رحم فرمائے، بخدا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی سی کے مومن پر عذاب نہیں فرمایا کہ اللہ یوں فرمایا کہ اللہ تعالی کی کے تعالی کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے سے زیادہ کر ویتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا شہبیں قرآن کر یم کافی ہے ویتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا شہبیں قرآن کر یم کافی ہے دیتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا شہبیں قرآن کر یم کافی ہے دیتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا شہبیں اٹھائے گا اور ابن عماس نے ناس وقت فرمایا کہ اللہ نومائی بنسا تا اور م لا تا ہے کہ کا اور ابن عماس نے ناس وقت فرمایا کہ اللہ نومائی بنسا تا اور م لا تا ہے ، ابن عماس نے ناس وقت فرمایا کہ اللہ نومائی بنسا تا اور م لا تا ہے ، ابن عماس نے ناس وقت فرمایا کہ اللہ نومائی بنسا تا اور م لا تا ہے ، ابن عماس نے ناس وقت فرمایا کہ اللہ نومائی بنسا تا اور م لا تا ہے ، ابن عماس نے ناس وقت فرمایا کہ اللہ نومائی بنسا تا اور م لا تا ہے ، ابن عماس نے ناس وقت فرمایا کہ اللہ نومائی بنسا تا اور م لا تا ہے ، ابن عماس نے ناس وقت فرمایا کہ اللہ نومائی ہو ہو کہ کہ دوسرا نہیں اٹھائے گا اور ابن

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

٢٠٤٩ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً كُنَّا فِي جَنَازَةِ أُمَّ أَبَانَ بِنْتِ عُثْمَانَ وَسَاقَ كُنَّا فِي جَنَازَةِ أُمَّ أَبَانَ بِنْتِ عُثْمَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ عَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَصَّهُ عَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَصَّهُ عَنِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَصَّهُ أَيُوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدِيثُهُمَا أَتَمُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرُو \*

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاء

أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ

ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ ۚ يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ لَا

وَاللَّهِ مَا حَدَّثُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بَبُكَاء أَحَدٍ

وَٰلَكِنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَٰذَابًا بِبُكَاء

أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَسَّبُكُمُ الْقُرْآنُ

ِ ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى ﴾ قَالَ وَقَالَ ابْنُ

عَبَّاسَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاللَّهُ ﴿ أَضْحَكَ وَأَبْكُى ﴾

قَالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً فَوَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ

عَنِ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسلم كَمَا نَصِهُ النُّهِ وَ النَّهِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرُو \* مَمْرُو \* مَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّنَنَا عَمْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّنَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ مَسُولَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنُ رَسُولَ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ اللَّهِ مَنَا عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ الْمَيْتَ يَعْذَبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ \*

٢٠٥١ ـ وَحَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبيعِ الزَّهْرَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفْ حَدَّثَنَا

صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے رونے سے مومن پر عذاب نہیں کر تابلکہ یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کا عذاب اس کے گھر والوں کے رونے سے زیادہ کر دیتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا شہیں قر آن کر یم کافی ہے اللہ فرماتا ہے کسی کا بوجہ کوئی دوسر انہیں اٹھائے گا اور ابن عباسؓ نے اس وفت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہنسا تا اور مدلا تا ہے، ابن ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ بخد البن عمرؓ نے پھر اس پر پچھ نہیں فرمایا۔ مرایا۔ وہ من الج ملیکہ سے فرمایا۔ وہ من الج ملیکہ سے فرمایا۔ حضرت عثمان کے جنازہ پر حاضر تھے اور حسب سابق روایت کہ حضرت عثمان کے جنازہ پر حاضر تھے اور حسب سابق روایت کی منقول ہے، باقی یہ روایت ایوب اور ابن جرت کی کی روایت کی طرح بواسطہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر فوع نہیں طرح بواسطہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر فوع نہیں کی اور ان دونوں کی روایت عمر قرکی روایت سے پوری اور کامل کی اور ان دونوں کی روایت عمر قرکی روایت سے پوری اور کامل

٤٠٥٠ ـ حرمله بن ليجيل، عبدالله بن وهب، عمر بن محمد ساكم

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے

بیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ار شاد فرمایا ہے کہ زندہ کے رونے سے مر دے کو عذاب ہو تا

۵۱ • ۱۷ خلف بن ہشام ،ابوالر بیچ زہرائی، حماد بن زید، ہشام بن

عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی

الله تعالیٰ عنها کے سامنے حضرت ابن عمر کے قول کا تذکرہ کیا گیا کہ مر دہ پراس کے لوگوں کے رونے سے عذاب ہو تاہے تو فرمایا الله ابو عبدالرحمٰن پر رحم کرے، انہوں نے جو سنااے محفوظ نہ رکھ سکے۔ واقعہ بیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرااور وہ اس پر رور ہے تھے آپ نے فرمایاتم اس پرروتے ہواوراے عذاب دیاجا تاہے۔ ٢٠٥٢ ـ ابوكريب، ابو اسامه، هشام بن عروةً اينے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ بتعالی عنہا کے سامنے بیان کیا گیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مرنے والے کواس کے لوگوں کے رونے سے اس کی قبر میں عذاب ہو تا ہے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا وہ بھول گئے حضور صلی الله علیه وسلم نے توبیہ فرمایاتھا کہ اس کے گناہ اور خطا کی بنا پر عذاب ہو تاہے اور اس کے آدمی اس پر رورہے ہیں اور

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَانِشَةَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بُبُكَاء أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ رَحِمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَن سَمِعَ شَيْئًا فَلَمْ يَحْفَظُهُ إِنَّمَا مَرَّتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَازَةُ يَهُودِيٌّ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَنْتُمْ تَبْكُونَ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ\* ٢٠٥٢ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٠ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتُ وَهِلَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئتِهِ أَوْ بِذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْلَهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ وَذَاكَ مِثْلُ قَوَّلِهِ إَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرِ مِنَ الْمُشْرَكِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُوَّنَ مَا أَقُولُ وَقَدْ وَهِلَ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ قَرَأَتْ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ) ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ يَقُولُ حِينَ تَبَوَّءُوا مَفَاعَِدَهُمْ مِّنَ النَّارِ

حامیں مر دول کو سنواسکتے ہیں۔

لُقْلِیب یَوْمَ بَدْرِ وَفِیهِ قَتْلَی بَدْرِ مِنَ الْمُشْرِ کِینَ یہ ایبا بی ہے جیبا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لُقْالَ لَهُمْ مَا قَالَ إِنَّهُمْ لَیسَمْعُونَ مَا أَفُولُ وَقَدْ تَوْیِ پِر جس مِیں بدر کے مقتول مشرک سے کھڑے ہو کر فربایا فقال اَنْهُمْ لَیعُلْمُونَ أَنَّ مَا کُنْتُ ہوں تو عبداللہ ہجول گے بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ابدہ اللہ وقول لَهُمْ حَقِّ ثُمُمَّ قَرَأَتُ ( إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مِنْ فِي الْقَبُورِ ) جائے ہیں جو میں ان سے کہا کر تا تھا کہ وہ حق ہے پھر حضرت الْمُوثَى ) ( وَمَا أَنْتَ بَمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقَبُورِ ) جائے ہیں جو میں ان سے کہا کر تا تھا کہ وہ حق ہوں اللہ وہ وہوان کو تبین ساسکا اور وہ جوان کو جو قبروں میں ہیں ان کی اس طال کی خبر دیتا ہے جب کہ وہ ووزخ میں ٹھکانا حاصل کر چکوا اسکے اللہ عادیہ ہو کہ اس موق یعنی مُر دوں کا سنا فی الجملہ عابت ہے۔ احادیث کثیرہ صحح اللہ کر ان ہیں میں ہوں کی اس طال کی خبر دیتا ہے جب کہ وہ اسبب عادیہ کے تحت ہواور ان کے مطابق ہو تواس کی نبست توکر نے والے کی طرف ہی کردی جاتی ہواور ان کے مطابق ہو تواس کی نبست ہو کر نے والے کی طرف ہی کردی جاتی ہواور ان کے مطابق ہو تواس کی نبست ہو کر نے والے گی طرف ہی کردی جاتی ہواور ان کے مطابق ہو تواس کی نبست منقطع کردی گئے ہے۔ اور اللہ توالی جب چاہیں جنا ہیں جو جو الی ہو تواس کی نبت منقطع کردی گئے ہے۔ اور اللہ توالی جب چاہیں جنا ہیں جو کہ سے اس کے بندوں سے اس کی نبت منقطع کردی گئے ہے۔ اور اللہ توالی جب چاہیں جنا چیں جو تاہیں جنا ہیں جو

۳۰۵۳ ابو بکر بن ابی شیبہ، و کیع، ہشام بن عروہ ہے ای سند کے ساتھ حضرت ابواسامہ کی روایت کی طرح منقول ہے لیکن ابواسامہ کی حدیث بوری ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلدادّ ل)

۲۰۵۲ قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، عبداللہ بن ابی بکر،
بواسطہ اپنے والد، عمرہ بن عبدالر حمٰن بیان کرتی ہیں کہ حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے سنااور ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ
ابن عمر فرماتے ہیں کہ مردہ کو زندہ کے رونے سے عذاب دیا
جاتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا اللہ تعالی
بوعبدالر حمٰن کی مغفرت فرمائے انہوں نے جموث (ہرگز)
نہیں بولا مگر بھول چوک ہوگئ۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت پرسے گزرے، آپ
نے فرمایایہ تواس پرروتے ہیں اور اسے اس کی قبر میں عذاب دیا
جاتا ہے۔

ج بہ ہے۔
۲۰۵۵ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکیع، سعید بن عبید طائی محمہ بن قبیل، علی بن ابی رہید بیان کرتے ہیں کہ کو فہ بیں سب سے پہلے جس پر نوحہ کیا گیاوہ قرظہ بن کعب تھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس پر نوحہ کیا جائے گا تو قیامت کے روز اس نوحہ کی وجہ سے اس پر عذاب کیا جائے گا۔

٥٠٠- وَحَدَّنَا هِ بَاكُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا هِ مَامَةً وَحَدِيثُ أَبِي أَسَامَةَ أَتَمُ \* وَكِيعٌ حَدَّنَا هِ مَامَةَ وَحَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ أَتَمُ \* حَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ أَتَمُ \* حَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ أَتَمُ \* حَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ أَتَمُ \* وَحَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ أَتَمُ \* بِن أَنسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُو عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكُو عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنها أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ الْمَبِّتَ لَيُعَدَّبُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ الْمَبِّتَ لَيُعَدَّبُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً يَغْفِرُ اللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ الْمَبِّتَ لَيُعَدَّبُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَبْدِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُذِبُ وَلَكِنَّهُ نَسِي أَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلْكُ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ وَانَهَا لَتُعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا \* وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَإِنَهَا لَتُعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا \* وَسَلَّمَ عَلَيْهَا وَإِنَهَا لَتُعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا \* وَسَلَّمَ عَلَيْهِا وَإِنَّهَا لَتُعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا \* وَسَلَّمَ عَلَيْهِا وَإِنَّهَا لَتُعَدَّبُ فِي قَبْرِهَا \*

٥٥٠٥ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَيْسٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَظَةَ بْنُ كُعْبٍ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً سِلْكُوفَةِ قَرَظَةً بْنُ كُعْبٍ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَدِّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

۔ (فاکدہ)معلوم ہواکہ نوحہ کی رسم یہیں سے شر وع ہوئی ہے اور اس وقت سے اس کی حرمت بیان کرنے والے موجود ہیں لہذا حرمت بیان کرنااور نوحہ وغیر ہند کرنایہ سنت اور دین اسلام کاطریقہ ہے اور ایسے افعال کریہہ یہود وغیر ہ کاشیوہ ہیں۔واللہ اعلم۔

۲۰۵۱ علی بن حجر سعدی، علی بن مسہر، محمد بن قیس اسدی، علی بن رسول اللہ صلی اللہ علی بن رسول اللہ صلی اللہ علی بن شعبہ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

۲۰۵۷ ابن ابی عمر، مروان بن معاویه فزاری، سعید بن عبید طائی، علی بن ربیعه، حضرت مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه يَعْنِي الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ہے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

۱۰۵۸-۱بو بکر بن ابی شیبه ، عفان ، ابان بن یزید (دوسری سند)
اسحاق بن منصور ، حبان بن ہلال ، ابان ، یجی ، زید ، ابوسلام ،
حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که
رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری امت بیں جاہلیت
(کفر) کی چار چیزیں ہیں کہ لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے
حسب و نسب پر فخر کرنا ، دوسروں کے نسب پر منعن کرنا ،
تاروں کے ذریعہ سے بارش وغیر ہی امیدر کھنااور نوحہ کرنااور
نوحہ کرنے والے (یعنی بین کرکے رونے والے) اگر اپ
مرنے سے قبل تو بہ نہ کریں تو قیامت قائم ہونے کے دن ان
پر گند ھک کا پیر بمن اور تھجلی والی چادر ہوگی۔

عَنْ عَلِي بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \* النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ \* عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حِ وَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بَنُ مَنْصُورِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَال عَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَالِكِ الْأَسْعَرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعْ فِي أُمَّتِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْسَابِ وَالْاسْتِسْفَاءُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّانِيَةِ لَلْ يَتُوكُونَهُنَّ الْفَعْرُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْفَاءُ مَنْ أَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ لَا يَتُوكُونَهُنَّ الْفَيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ مَرْبِ \* مَنْ جَرَبٍ \* مَنْ جَرَبٍ \* فَاللَّالْ مَنْ عَنْ جَرَبٍ \* فَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ عَنْ جَرَبٍ \* فَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ عَرْبٍ \* مَنْ جَرَبٍ \*

( فا کدہ )اس سے بین کر کے رونے کی حرمت ٹابت ہو کی اور مسند احمد سنن ابن ماجہ اور مسند ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللّٰہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ رسول خداصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے مر ثیبہ پڑھنے ہے منع فرمایا ہے۔

۲۰۵۹ - ابن مثنیٰ، ابن ابی عمر، عبدالوہاب، کی بن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارثہ ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن ابی رواحہ کی شہادت کی اطلاع آئی تو رسول اللہ صلی اللہ عملین بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور عیں انہیں وروازے کی درزہے دیکھتی تھی کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! جعفر کی عور تیں رورہی مخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! جعفر کی عور تیں رورہی بیں، آپ نے فرمایا کہ جاؤاور انہیں اس طرح رونے سے منع کرو، پھر وہ گیا اور عرض کیا کہ جاؤاور انہیں دوک دو، پھر گیا اور کرش کیا یا رسول اللہ خدا کی قشم وہ تو ہم پر غالب آگئیں، جھرت عائشہ فرماتی ہیں میں گمان کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاان کے منہ میں خاک ڈال آئلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاان کے منہ میں خاک ڈال

ر السون المُنتَّى حَدَّنَنَا ابْنُ الْمُنتَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ الْمُنتَّى وَابْنُ أَبِي عُمْرَ قَالَ الْمُعْتُ ابْنُ الْمُنتَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ الْمُثَنِّى عَمْرَةُ أَنَّهَا لَبْنُ الْمُثَنِّى عَمْرَةُ أَنَّهَا لَيْ سَعِيدِ يَقُولُ أَخْبَرَ نِنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا اللَّهِ صَلَّى سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ لَمَّا جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَر بْن أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ فَي الْمُونُ فِيهِ الْحُزْنُ قَالَتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ قَالَتُ وَاللَّهِ فَا أَنْ أَنْ اللَّهِ فَا أَنْ أَنْ اللَّهِ فَا أَنْ يَذَهُم فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَر وَذَكَرَ وَأَلَكُ فَقَالَ وَاللَّهِ فَالَّانِيَةَ أَنْ يَذْهَبُ فَاللَهُ فَلَى وَاللَّهِ فَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ فَالَتُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلَئِنَا يَا وَاللَّهِ فَالَتُ فَالَتُ فَرَعَمَتُ أَنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلَيْنَا يَا وَاللَّهِ فَالَتُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلَيْنَا يَا وَاللَّهِ صَلَى وَلَكُو اللَّهِ صَلَى وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى وَسُولَ اللَّهِ عَالَتُ فَرَعَمَتُ أَنَا وَاللَّهِ لَولَ اللَّهِ صَلَى وَسُولَ اللَّهِ قَالَتُ فَوَالَتُ فَرَعَمَتُ أَنَا وَاللَّهِ وَاللَهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّه عَالَتُ فَرَعَمَتْ أَنَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّه عَالَتُ فَا فَا اللَّه وَالَتُ وَاللَّه وَاللَه وَاللَه وَالَد اللَّه وَاللَه وَاللَه وَاللَه وَالَلَه وَاللَه وَاللَه وَاللَه وَاللَه وَاللَه وَالَتُ وَالَتُ وَالْمَولَ اللَه وَالَتَلَا يَا اللَه وَالَتُ اللَّه وَالَتُ الْمَا اللَه وَالَتُ اللَّه وَالَتَ الْمَا اللَه وَالَتُ الْمَا اللَّه وَالْمَا اللَه وَاللَه وَاللَه وَاللَه وَاللَه وَالْمَا اللَه وَالْمُ الْمَا اللَه وَالْمَا اللَه وَالْمَا اللَه وَالْمَا اللَّه وَالْمَا اللَّه وَالَتُ الْمَا اللَّه وَالْمَا اللَّه وَالْمَا اللَّه وَالَتَ الْمَا اللَه

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذْهَبُ فَاحْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ الْتَرَابِ قَالَتُ عَائِشَةً فَقُلَّتُ أَرْغُمَ اللَّهُ أَنْفُكَ وَاللَّهِ مِنَا تَفْعَلُ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تُرَكَّتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ \*

٢٠٦٠ وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْر ح و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْمِّبٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ حِ و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ بهَذَا الْإِسْنَادِ نُحْوَهُ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزيزِ وَمَا تَرَكَّتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعِيِّ \*

٢٠٦١- حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبيع الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْبَيْعَةِ ۚ أَلَّا نَتُوحَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا امْرَأَةً إِلًّا خَمْسٌ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلَاءِ وَٱبْنَةً أَبِي سَبْرَةً امْرَأَةً مُعَادٍ أَوِ ابْنَةً أَبِي سَبْرَةً وَامْرَأَةُ مُعَادٍ \* ٢٠٦٢ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا

أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْعَةِ أَلَّا تَنُحْنَ فَمَا وَفَتْ مِنَّا غَيْرُ خَمْسٍ مِنْهُنَّ أُمُّ سُلَّيْمٍ \*

٣٠٦٣ – وَحَدَّثَنَا أَبُو ۚ بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَارِم حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنُ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ

دے،حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے(اندر سے) کہا کہ تیری ناک خاک آلود ہو،نہ تو وہ کام کر تاہے کہ جس کارسول اللہ صلی الله علیه وسلم حکم فرماتے ہیں اور نہ ہی رسول الله صلی الله عليه وسلم كواس تكليف سئه نجات ديتاہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوٌل )

۲۰۶۰ ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالله بن نمیر (دوسری سند) ابوالطاہر، عبداللہ بن وہب، معاویہ بن صالح (تیسری سند) احمد بن ابراہیم دور قی، عبدالصمد، عبدالعزیز بن مسلم، یجیٰ بن سعید سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں اور عبدالعزیز کی روایت میں ہے کہ تو آنخضر یہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھانے ہے نہیں جھوڑ تا۔

۲۰۶۱\_ابوالربیع ز ہرانی، حماد ،ابوب، محمد ، حضرت ام عطیہ رضی الله تعالیٰ عنها بیان کرتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے ساتھ ہم ہے یہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم کسی پر نوحہ نہ کریں گی تو سوائے پانچ عور توں کے اور کسی نے اس عہد کو پورا نہیں کیا، ام سلیم،ام علاء اور ابوسبرہ کی بیٹی جو معاذ کی بیوی تھی یابیہ کہ کہاابو سبرہ کی بیٹی اور معاذ کی بیٹی۔

۲۰۶۲ اسحاق بن ابراجيم، اسباط، هشام، حفصهٌ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے ساتھ ہم سے بیہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم کسی پر نوحہ نہ کریں تو یا مجے عور توں کے علاوہ جن میں ام سکیم ؓ مجھی ہیں کسی نے اس عہد کو پورانہ کیا۔ ۲۰۶۳\_ابو بكرين ابي شيبه، زهيرين حرب، اسحاق بن ابراهيم،

ابومعاویه، محمرین حازم، عاصم،حفصه، حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت "یبایعنك" الح كه آپ ان سے چیز پر بیعت لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نه تھہرائیں اور وہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہ
کریں توان باتوں میں نوحہ بھی تھا۔ پھر میں نے آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے عرض کیایارسول اللہ کسی جگہ نوحہ نہ کروں
گی مگر فلاں قبیلہ میں ، کیونکہ وہ میرے نوحہ میں زمانہ جاہلیت
میں شریک ہوتی تھیں تو مجھے بھی ان کے ساتھ شریک ہونا
ضروری ہے تو آپ نے فرمایا خیر فلاں قبیلہ میں سہی۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا آلَ فُلَان \* (فائدہ)اسے نوحہ کی حرمت ٹابت ہوئی،اور بیہ صرف انہیں کی خصوصیت تھی،اور شارع علیہ السلام کو حق ہے کہ بعض احکام میں کسی کو خاص اجازت دیدیں۔

٢٠٦٤ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنًا \*

هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ يُبَايِعْنُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ

شَيْئًا ﴾ ﴿ وَلَمَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ قَالَتْ كَانَ

مِنْهُ النَّيَاحَةُ قَالَتْ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ

فُلَان فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْحَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدًّ

لِي مِّنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنَا \* ٥ ٢ . ٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ نُهِينَا عَنِ اتّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنَا \*

٢٠٠٦٦ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بِنُ سِيرِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمُ عَطِيَّةً قَالَت دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا غَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا غَلَيْهُ الْمَاءُ وَسِدْر وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ فَلَانًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورً اجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَوْلَا اللَّهُ الْمَاءُ وَسِدْر وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا فَوْلًا فَرَغْتُنَ فَاذِنْنِي فَلَمَّا فَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُور فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنْنِي فَلَمَّا فَوْ عَنْكَ أَوْدُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا فَوْكُ أَنْهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا فَوْلًا أَشْعِرْنَهَا أَوْدُ فَقَالَ أَسْعِرْنَهَا أَوْدَ فَقَالَ أَسْعِرْنَهَا أَوْدُ فَقَالَ أَسْعِرْنَهَا فَلَا أَسْعِرْنَهَا لَا أَوْدُ فَلَالَ أَسْعِرْنَهَا أَوْدُ فَالْمُ أَسْعُولُ أَلْقُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعَلَا أَلَالَا أَوْدُ فَالْعَلَالُولُ أَلْعُولُ أَلْولَا أَعْلَى أَلْعُولُولُولُ أَلْعُولُ أَلْعُلُولُ أَلْنَا فَالْعُلُولُ أَلْعُولُ أَلْعُولُ أَلْعُولُولُ أَلَا فَالْعُولُ أَلْعُلُولُ أَلْمُ أَلَالَا أَلَالَا أَلْمُ أَلَالَعُولُ أَلْعُولُ أَلَالَا أَلْمُ أَلْعُولُ أَلَالَالُولُ أَلْعُولُ أَلَالَا أَلْعُلُولُ أَلْعُولُ أَلْعُلُولُ أَلْمُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُولُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُولُ أَلْعُولُ أَلْعُلُولُ أَلْعُلُول

إِيَّاهُ \* (٢٠٦٧ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ نُحَمَّدِ بْنِ

۲۰۶۴ کی بن ایوب، ابن علیه ، ایوب، محمد بن سیرین بیان کرتی بین بیت سختی سے منع کیاجا تا تھا، کیکن بہت سختی سے ساتھ نہیں۔

۲۰۱۵ - ۱بو بکرین ابی شیبه ،ابواسامه (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم ، عیسیٰ بن یونس ،ہشام ،هفصه ، حضرت ام عطیه رضی الله تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں که ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے روکا جاتا تھا گمر سختی کے ساتھ نہیں۔

۲۰۲۱ یکی بن یکی، بزید بن زر بع، ایوب، محد بن سیرین، حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپ کی صاحبزادی کو عسل دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا نہیں تین یا پانچ یااس سے زیادہ بار عسل دو۔اگر مناسب سمجھو، پانی سے اور بیری کے پتوں سے ، اور آخر میں کافور ڈال دویا کچھ کافور اور بیری کے پتوں سے ، اور آخر میں کافور ڈال دویا کچھ کافور اور جب فارغ ہوئے تو آپ کھا اور قرمایا کہا ہے کہا اور کی کے ایکا اور فرمایا اس کو اطلاع دی، آپ نے اپنا تہہ بند ہماری طرف بچھنکا اور فرمایا اس کوسب سے اندر کا کپڑادو۔

۲۰۶۷ کی بن کیلی، بزید بن زر بعی، ابوب، محمد بن سیرین، حفصه بنت سیرین، حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنها بیان

قَالَتْ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُون \*

٢٠٦٨- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْن أُنَسِ حِ وَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيَّدٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثُنَا ابْنُ عُلَيَّةً كَلَّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَٰنْ أَمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ تَوُفَيَتْ إحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَتْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتُهُ وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ قَالَتْ دَخُلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفّيَتِ ابْنَتُهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً \*

٢٠٦٩ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفَّصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً بنَحْوهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ تَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكُثُّرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتَنَّ ذَلِكِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُون \*

٢٠٧٠ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ قَالَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتِ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قَالَ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةً مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةً قُرُون \*

٢٠٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةً ۗ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوْيَةَ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمِ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةً بنت سِيرينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَتْ زَيْنَبُ بنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

سِيرِينَ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً ﴿ كُرِتَى بِينَ كُهُ بَمِ نَاسِكَ بِالول كَي تَين الريال كروى تهين \_

۲۰۷۸\_ قتیبه بن سعید، مالک بن انسٌّ ( دوسر ی سند ) ابوالر نیچ ز ہرائی، قتیبہ بن سعید، حماد (تیسری سند) یجیٰ بن ایوب، ابن عليه،ابوب،محمر، حضرت ام عطيه رضي الله تعالي عنها بيان كرتي ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں ہے ایک صاحبزادی کاانتقال ہو گیااور ابن علیہ کی روایت میں ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم آپ کی صاحبزادی کو عسل دے رہے تھے، اور مالک کی روایت میں ہے کہ ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے جبکہ آپ کی صاحبزادی کی وفات ہوئی اور پھریزید بن زریع،ایوب،محمد،والی روایت کی طرح مضمون واحد ہے۔

۲۰۲۹ قتیبه بن سعید، حماد، ابوب، حفصه، حضرت ام عطیه رضی الله تعالیٰ عنها حسب سابق روایت تقل کرتی ہیں مگر اس میں ہے کہ انہیں تین مایا کچ یاسات مرتبہ یااس ہے زیادہ اگر مناسب متمجھو عسل دواور حفصہ ؓ ام عطیہ ؓ ہے تقل کرتی ہیں کہ ہم نے ان کے سر کے بالوں کی تین لڑیاں کر دیں۔

• ٢ • ٧- يجي بن ابوب، ابن عليه ، ابوب، حفصهٌ ، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا انہیں تین پایانچ پاسات بار عسل دوادر ام عطیهٌ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالول کی تین لڑیاں کر دیں۔

ا ٤٠٠٤ ـ ابو بكرين ابي شيبه ، عمر و نا قد ، ابو معاويه ، محمد بن حاز م ، عاصم احول، هصه بنت سيرين، حصرت ام عطيه رضي اللَّه تعالَىٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کاانتقال ہو گیا تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ انہیں طاق مر تنه عسل دو، تین پایانچ بار اور یا نچویں بار میں کافور یا تیجھ حصہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورِ فَإِذَا غَسَلْتُنَّهَا فَأَعْلِمْنَنِي قَالَتْ فَأَعْلَمْنَاهُ فَأَعْلِمْنَنِي قَالَتْ فَأَعْلَمْنَاهُ فَأَعْطَانًا حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ \*

٥٠٧٢ - وَحَدَّنَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةً بَنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت ْ أَتَانَا رَسُولُ بَنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَت ْ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَرًا خَمْسًا أَوْ إِحْدَى بَنَاتِهِ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا وِثْرًا خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ بِنَحْو حَدِيثٍ أَيُوبَ وَعَاصِمِ وَعَاصِمِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُت فَضَفَرْنَا شَعْرُهَا ثَلَاثَةً وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَت فَضَفَرْنَا شَعْرُهَا ثَلَاثَةً وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُت فَضَفَرْنَا شَعْرُهَا ثَلَاثَةً وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالُت فَعَنَفَرْنَا شَعْرُهَا وَنَاصِيَتَهَا \*

٢٠٧٣ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ بنتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أُمَّرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوء مِنْهَا \*

٢٠٧٤ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبُوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَ أَبْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَالِدٍ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأَنْ نَعْمَامِنَا وَمَهَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدُهُ مِهُ أَنَّ لَا اللَّهِ عَلَيْهِ ابْدَأَنْ اللَّهُ عَمَامِنَا وَمَهَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْهُ مِهُ أَنَّ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْهُ مِهُ أَنَّا لَا اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْهُ مَهُ أَنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْهُ مِهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُنَ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ الْمُؤْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّالِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ ال

بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا \* ٢٠٧٥ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرِيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخَبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً

کافور کا ملادواور جب عنسل دے چکو تو مجھےاطلاع کر دو۔ چنانچہ ہم نے عنسل وے دیا تو آپ کواطلاع کر دی تو آنخضرت صلٰی اللّٰدعلیہ وسلم نے اپناتہبند دیااور فرمایااسے کفن کے اندر کر دو۔

۲۰۷۲۔ عمرو ناقد، یزید بن ہارون، ہشام بن حیان، هفصه بنت سیرین، حضرت ام عطیه رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لا کے اور ہم آپ کی صاحبزادی کو عنسل دے آپ کی صاحبزادی کو عنسل دے رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں طاق بار پانچ مرتبہ عنسل دویااس سے زائد، بقیہ حدیث حسب سابق ہے باقی اس میں بیہ کہ ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالول کی تین مینڈھیاں عطیہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالول کی تین مینڈھیاں کردیں دو کنبیٹوں کی طرف اور ایک بیشانی کے سامنے۔

ساک ۱۰ - ساری بی بی بی بیشیم، خالد، هفصه بنت سیرین، حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه دسلم نے جب ہمیں اپنی صاحبزادی کو عسل دینے کا حکم دیا تو فرمایادا ہی جانب سے ،اور اعضاو ضو سے عسل شروع کریں۔

۳۵۰۱- یخی بن ایوب، ابو بکر بن ابی شیبه، عمر و ناقد، ابن علیه، خالد، حفصه، حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے اپنی بیٹی کے عسل کے رسول الله علیه وسلم نے ان سے اپنی بیٹی کے عسل کے بارے میں ارشاد فرمایا که دائنی طرف سے اور وضو کے اعضاء (۱) سے عسل دیناشر وع کریں۔

20-1- یکی بن یکی تمیمی، ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ
بن نمیر، ابو کریب، ابو معاویہ، اعمش، شقیق، حضرت خباب
بن ارت رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالی
کے راستہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت

(۱) فقہاء حنفیہؓ کی رائے ہیہ ہے کہ میت کووضو کرایا جائے کیکن و ضومیں مضمضہ اور استنشاق نہ ہو۔

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ عَنْ خَبَابِ بْنِ الْأَرْتَ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ فَوجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرُو شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ قُبِلَ يَوْمَ أَجُرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ قُبِلَ يَوْمَ أَجُرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ قُبِلَ يَوْمَ أَجُدٍ فَلَمْ يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةً فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَجْلَيْهِ خَرَجَتُ رَجْلَاهُ وَلَا مَنَ أَلِهُ عَلَيْهِ وَسَاّمَ ضَعُوهَا مِمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاّمَ ضَعُوهَا مِمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاّمَ ضَعُوهَا مِمَّا مِنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا \*

٢٠٧٦- وَحَدَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا حَرِيرٌ حِ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونَسَ حِ وِ حَدَّثَنَا مِنْحَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنَ عُيَيْنَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \* ٢٠٧٧ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَىٰ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ بيض سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبَّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُريَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا فَتُركَتِ الْحُلَّةُ وَكُفُّنَ فِي تَلَاتُهِ أَتُوابٍ بيض سَحُولِيَّةٍ فَأَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ لَأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي ثُمَّ قَالَ لُوْ رَضِيَهَا ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِّيهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا

ک، ہمارا مقصود رضاء الہی تھا تو ہمارا اجراللہ تعالیٰ کے ہاں ثابت ہو چکا، سو ہم میں سے پچھ ایسے گزر گئے کہ جضوں نے اپی مز دوری کاد نیا میں پچھ نہیں کھایا، ان میں حضرت مصعب بن عمیر ہیں جو غزوہ احد میں شہید کر دیئے گئے کہ جن کے پاس کفن کے لئے بھی کوئی شے نہ تھی، سوائے ایک چادر کے دہ بھی ایسی کہ جب ہم اسے ان کے سر پر ڈالتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیروں پر ڈالتے تو ان کا سر کھل جاتا، یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کیڑے کوان کے سر کے قریب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کیڑے کوان کے سر کے قریب کر دواور ان کے پاک پراذ فرگھاس ڈال دواور ہم میں سے بعض کر دواور ان کے پاک پراذ فرگھاس ڈال دواور ہم میں سے بعض ایسے ہیں کہ ان کا بچل یک چکا ہے اور وہ اسے چن چن چن کے کھا رہے ہیں۔

۲۰۷۲ عثمان بن الی شیبه ، جریر، (دوسری سند) اسحاق بن ابرا بیم، عیسی بن یونس (تیسری سند) منجاب بن حارث تمیمی، علی بن مسهر (چوتھی سند) اسحاق بن ابرا بیم، ابن الی عمر، ابن علی بن مسهر (چوتھی سند) اسحاق بن ابرا بیم، ابن الی عمر، ابن عیدینه، اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح نقل کرتے میں۔

22 م ال یکی بن یکی ،ابو بکر بن ابی شیبہ ،ابو کر یب ،ابو معاویہ ، بشام بن عروہ ، عروہ ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی بیں کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید کیڑوں میں کفن دیا گیاجو ملک سحول کے بنے ہوئے تھے اور عمامہ نہیں تھا اور حلہ کے متعلق لوگوں کو شبہ ہو گیا، حلہ آپ کے فقا اور حلہ کے متعلق لوگوں کو شبہ ہو گیا، حلہ آپ کے چادروں میں دیا گیاجو سفید اور ملک سحول کی بنی ہوئی تھیں چادروں میں دیا گیاجو سفید اور ملک سحول کی بنی ہوئی تھیں اور حلہ کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا کہ میں اسے رکھ چھوڑوں گا تاکہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ پھر فرمانے گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بہند ہو تا تواس کے نبی کے فرمانے گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بہند ہو تا تواس کے نبی کے فرمانے گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بہند ہو تا تواس کے نبی کے فرمانے گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بہند ہو تا تواس کے نبی کے فرمانے گئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ بہند ہو تا تواس کی قیمت کو فیرات

فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا \* فائدہ۔ کفن سنت آدمی کے لئے تین ہی کپڑے ہیں کہ جس کی کیفیت اس روایت سے ظاہر ہوتی ہے جو کہ ابن عدی نے کامل میں حضرت جابر بن سمرةً ہے نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنین کپڑوں میں کفن دیا گیا، قمیض،از الہ اور لفافہ ،اور بہی علائے حنفیہ کامختار

> ٢٠٧٨- وَحَدَّتَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِر حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُّ عُرُوهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ أَدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي بَكْرِ ثُمَّ نُزعَتْ عَنُّهُ وَكَفِّنَ فِي ثَلَاثُةِ أَثُوَابٍ سُحُول يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةً وَلَا قَمِيصٌ فُرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ الْحُلَّةَ فَقَالَ أَكَفَّنُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَفَنُ فِيهًا فَتُصَدَّقَ بِهَا\*

٢٠٧٩ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفَّصُ بْنُ غِيَاتٍ وَابْنُ عُيَيْنَةً وَابْنُ إِذْرِيسَ وَعَبْدَةً وَوَكِيعٌ حِ و حَدَّثَنَاه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّدٍ كَلَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ قِصَّةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْر \* ٢٠٨٠ وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيَ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا فِي كُمْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِي لَّلَاثَةِ أَتُّوابٍ سَحُولِيَّةٍ \*

٢٠٨١- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنِي و قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ

۲۰۷۸ علی بن حجر سعدی، علی بن مسهر ، مشام بن عروه ، عروه ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كويمني حليه مين لبييثا گيا تصاجو عبدالله بن الي کبر کا تھا، پھراہے نکال لیا گیااور آپ کو تنین سحولی بمانی کپڑوں میں کفن دیا گیاجس میں عمامہ اور کوئی (نیا) فمیص منہیں تھا چنانچہ حضرت عنبداللہ بن ابی مکڑنے بھر اس حلیہ کو لیے لیااور کہا میں اے اپنے کفن کے لئے رکھوں گا پھر کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تواس میں گفن خہیں دیا گیااور میں اسے اپنے گفن کے لئے رکھوں؟ چنانچہ اسے خبر ات کر دیا۔

9 - ۲ - ۱ بو بكر بن إني شيبه، حفض بن غياث، ابن عيبينه، ابن ادریس، عبده، وکیچ (دوسری سند) یجیٰی بن یجیٰ، عبدالعزیز بن محمد ، ہشام ہے اسی سند کے ساتھ روایت تفل کرتے ہیں اور اس میں حضرت عبداللہ بن ابی تبر رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ند کور نہیں ہے۔

۲۰۸۰\_ابن ابی عمر، عبدالعزیز، بزید، محمد بن ابراہیم، حضرت ابو سلمہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہازوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دِریافت کیا کہ کتنے کپڑوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا تو انہوں نے جواب ویا کہ تین سحولی کپڑوں میں (آپ کو کفن

۸۱ 🐣 . زہیر بن حرب، حسن حلوائی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، ابراہیم بن سعد، صالح، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت كرتے ہيں، انہوں نے بيان كياكه رسالت مآب صلى الله عليہ

أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ سُجِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتُ بِثُونِ حِبَرَةٍ \*

٢٠٨٢ - وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَان أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الذَّارِمِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاةً \*

بُنُ السَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا هَارُونُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ النَّ النَّ عَبْدِ اللَّهِ عَالَمَ عَلَيْهِ وَالنَّابِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَبَرَ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَبَرَ الرَّجُلُ اللَّهِ حَرَّ النَّبِي صَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَبَرَ النَّالِ وَقَبرَ لَيْلًا فَرَجَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقَبِرَ النَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَنَّ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَحَدُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَفَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُونَ الْحَدُلُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُولُونَ أَعْتَلُهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُونَ الْحَدُلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْحَدُلُكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَامُ الللَّهُ عَلَيْهُ

٢٠٨٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَالَ أَبُو وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ أَبُو وَزُهَيْرُ بْنُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُن عَيْرً وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُن عَيْرً فَخَيْرٌ لَعَلَّهُ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُن عَيْرً فَخَيْرٌ لَعَلَّهُ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُن عَيْرً فَإِنْ تَكُنْ غَيْرً فَخَيْرٌ لَعَلَّهُ قَالَ تَقَدَّمُونَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرً فَلَكَ فَعَنْ رَقَابِكُمْ \*

دَلِكَ فَشَرَ تَضَعُونُهُ عَنْ رَفَابِكُمْ " ٢٠٨٥ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً

وسلم نے جب انتقال فرمایا تو آپ کو یمن کی ایک جادر اڑھادی گئی۔

۲۰۸۲ معرال بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر (دوسری سند) عبداللہ بن عبدالرحلن دار می، ابوالیمان، شعیب، زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں۔

۲۰۸۳ میں عبداللہ، حجاج بن شاعر، حجاج بن محمہ، ابن جرتے، ابو الزبیر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اپنے اصحاب میں سے ایک صاحب کا تذکرہ کیا کہ جن کا انتقال ہو گیا کہ انہیں ایسا کفن دیا گیا کہ جس سے ستر نہیں چھپتا تھا اور رات کود فن کیا گیا۔ آپ نے اس بات پر خفگی کا ظہار کیا کہ رات کوا نہیں و فن کر دیا جس کی وجہ سے آپ ان کی نمازنہ پڑھ سکے کہ بغیر مجبوری کے کسی کو ایسانہ کرنا چاہئے، کی نمازنہ پڑھ سکے کہ بغیر مجبوری کے کسی کو ایسانہ کرنا چاہئے، کی نمازنہ پڑھ سکے کہ بغیر مجبوری کے کسی کو ایسانہ کرنا چاہئے، کی نمازنہ پڑھ سکے کہ بغیر مجبوری کے کسی کو ایسانہ کرنا چاہئے، کی نمازنہ پڑھ سکے کہ بغیر مجبوری کے کسی کو ایسانہ کرنا چاہئے، کی نمازنہ پڑھ سکے کہ بغیر مجبوری کے کسی کو ایسانہ کرنا چاہئے، کی نمازنہ پڑھ سکے کہ بغیر مجبوری کے کسی کو ایسانہ کرنا چاہئے، کی نمازنہ پڑھ سکے کہ بغیر مجبوری کے کسی کو ایسانہ کرنا چاہئے، کی نمازنہ پڑھ سکے کہ بغیر مجبوری کے کسی کو ایسانہ کرنا چاہئے، کی نمازنہ پڑھ سکے کہ بغیر مجبوری کے کسی کو ایسانہ کرنا چاہئے، کی نمازنہ پڑھ سکے کہ بغیر مجبوری کے کسی کو ایسانہ کرنا چاہئے، کی نمازنہ پڑھ سکے کہ بغیر مجبوری کے کسی کو کشی دے۔ تو اچھا کین دے۔

۲۰۸۴ ابو بکر بن الی شیبہ ، زہیر بن حرب، ابن عیبینہ ، زہری، سعید ، حضرت ابوہر برہ وضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنازہ کو سرعت کے ساتھ لے جاؤ کہ اگر وہ نیک ہے تو اسے خیر کی طرف لے جارہ ہے ہو اور اگر ایبا نہیں ہے تو شر اور برائی کو اپنی گر دنوں ہے جلدر کہ دو۔

۲۰۸۵ محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، (دوسری سند) کیچیٰ بن حبیب، روح بن عباده، محمد بن ابی هفصه، زهری، سعید، حضرت ابوهر ریه رضی الله تعالی عنه نبی

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ \*

٢٠٨٦ - وَحَدَّثَنِي آَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَّمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا و وَهَارُونُ بَنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ قَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي آَبُو أَمَامَةً بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي آَبُو أَمَامَةً بْنُ سَمِعْتُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْرِعُوا وَسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَسْرِعُوا بِالْحَالَةِ فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً قَرَّ بْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ بِالْحَارَةِ فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً قَرَّ بْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ وَإِنْ كَانَتُ عَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرَّا تَضَعُونَهُ عَنْ أَيْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُعَالِقُولَ الْمَعْولَةُ الْمُولَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِقُولَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤَالُولُ الْمُنَاقُولُهُ الْمُؤْمِنَةُ عَلَى عَلَى الْعَمْونَةُ عَلَى الْمُعْتُلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤَالِلَةُ عَلَى الْمُنْعُونَةُ عَلَى الْعُولُولُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُولُولُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ

٧ ٨ُ ٨٠ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَهَارُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ وَحَرْمَلَةَ قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونِّسُ عَن ابْن شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ أَلَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطَّ وَمَنْ شُهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَان قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانَ قَالَ مِثْلُ الْحَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ انْتَهَى حَدِيتُ أَبِي الطَّاهِرِ وَزَادَ الْآخَرَانِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرَفُ فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيتُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً \* ٢٠٨٨ - وَحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حِ و حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ ابْنُ

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں لیکن معمرؓ کی روایت میں ہے کہ میں اس حدیث کو مر فوع جانتا ہوں۔

۲۰۸۱ - ابوالطاہر، حرملہ بن یجیٰ، ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، یونس بن پزید، ابن شہاب، ابوا المه بن سہل بن حنیف، حضرت ابوہر ریوه رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جنازہ کو تیزی کے ساتھ لے جاواگر وہ نیک ہے تو خیر اور بھلائی کے تم اسے قریب کر رہے ہواور اگر بدہ تے تو شر اور برائی کو تم اپنی گر دنوں سے رکھ رہے ہو۔

۲۰۸۷ - ابوالطاہر، حرملہ بن کیجیٰ، ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، یونس، ابن شہاب، عبدالرحیٰن بن ہر مز، الاعرج، حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازہ پر نماز پڑھے جانے تک حاضر رہا تواس کے لئے تواب کا ایک قیراط ہے اور جو دفن تک حاضر رہے تواس کے لئے تواب کا یک دو قیراط ہیں، دفن تک حاضر رہے تواس کے لئے تواب کے دو قیراط ہیں، دریافت کیا گیا کہ قیراطان سے کیا مراد ہے فرمایا دو بڑے بہاڑوں کے برابر۔ ابوطاہر کی حدیث پوری ہوگئی اور بقیہ دو راویوں نے زیادتی نقل کی ہے کہ ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے نقل کی ہے کہ ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے نقل کی ہے کہ ابن عمر نماز جنازہ پڑھ کر چلے جاتے ہے مگر جب حضرت ابوہر بڑھ کی حدیث سی تو فرمایا ہم جاتے ہے مگر جب حضرت ابوہر بڑھ کی حدیث سی تو فرمایا ہم جاتے ہے مگر الحوں کو ضائع کر دیا۔

۲۰۸۸ ابو بکرین ابی شیبه، عبدالاعلیٰ (دوسری سند) این رافع، عبدین حمید، عبدالرزاق، معمر، زهری، سعیدین میتب،

مِثْلُ أَحُدٍ \*

حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں اور عبدالاعلیٰ کی روایت میں ہے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو جائے (لیعنی دفن کرنے سے)اور عبدالرزاق کی روایت میں ہے یہاں تک کہ میت کو قبر میں رکھ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

دیاجائے (مطلب ایک ہی ہے)۔ ۲۰۸۹۔ عبد الملک بن شعیب بن لیٹ، عقیل بن خالد، ابن شہاب، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی

الله علیہ وسلم کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں اور بیہ کہا کہ جو شخص جنازہ کے پیچھے جِلایہاں تک کہ اس کو دفن کیا گیا۔

٢٠٩٠ محمد بن حاتم، بهر، وهيب، سهيل بواسطه اين والد

حضرت ابوہر برہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں جس نے جنازہ پڑھااور ساتھ نہ گیااس کے لئے ایک قیراط ہے اور اگر ساتھ بھی گیا تو دو قیراط ہیں، پوچھا گیا قیراط کیاہے؟ فرمایاان میں سے چھوٹااحد پہاڑ کے برابر ہے۔

۱۹۰۹ میر میں حاتم، کی بن سعید، یزید بن کیسان، ابو حازم، حضرت ابو ہر رہے، رضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو جنازہ پڑھے اس کے لئے ایک قیراط ہے اور جو قبر میں رکھے جانے تک ساتھ رہے تواس کے لئے دو قیراط ہیں، راوی کہتے ہیں میں نے کہا،

ابو ہر برہؓ قیر اط کتنا ہو تاہے ، فرمایااحد پہاڑ کے برابر۔ ۲۰۹۲۔ شیبان بن فروخ ، جریر بن حازم ، نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ ہے کہا گیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے

کہ حضرت ابن عمرے کہا گیا کہ ابوہر رہ دسی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے متھے کہ جو جنازہ کے ساتھ جائے اس کے لئے ایک قیراط تواب ہے تو ابن عمر نے فرمایا ابوہر برہؓ بکثرت احادیث بیان الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ \* حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ \* حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ \*

اللَّيْتِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ

حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَّاهُمَا عَنْ مَعْمَر عَن

بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي رِجَالٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَر وَقَالَ وَمَنِ اتَبَعَهَا حَتَّى تُدُفُنَ \* بَمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَر وَقَالَ وَمَنِ اتَبَعَهَا حَتَّى تُدُفُنَ \* بَمِثْلِ حَدَّثَنَا بَهْزٌ جَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا بَهْزٌ هُرَ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ مَدَّ أَبِي حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَبِي صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرًاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرًاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرًاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرًاطًانِ قَالَ أَصُعْمُ هُمَا فَلَهُ قِيرًاطًانِ قَالَ أَصُعْمُ هُمَا فَلَهُ قِيرًاطَانِ قَالَ أَصَعْمُ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَصُعْمُ أَلَى أَصَعْمَا فَلَهُ قِيرًاطًانِ قَالَ أَصَعْمُ أَوْمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَصَعْمُ أَلَهُ مَا اللَّهُ عَرَاطًانِ قَالَ أَصَعْمُ أَنْ أَصَعْمُ أَلَهُ مَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ أَصَعْمُ أَلَيْ عَنْ أَبِي

٢٠٩١ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنِي آبُو يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنِي آبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطً وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ \* يَا أَبَا هُرَيْرَةً وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ \* يَا أَبَا هُرَيْرَةً وَمَا الْقِيرَاطُ قَالَ مِثْلُ أُحُدٍ \*

٢٠٩٢ - حَدَّتُنَا شَيْبَانَ بْنَ فَرَّوِخَ حَدَّتُنَا جَرِيرَ يَغْنِي ابْنَ حَازِمِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطُ مِنَ الْأَجْرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةً

فَبَعَتَ إِلَى عَائِشَةً فَسَأَلَهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ \*

٢٠٩٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ حَدَّثَنِي أَبُو صَحْر عَنْ يَزِيدَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن قُسَيْطٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ ۚ دَاوُدَ بْنَ عَامِرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَ عُمَرً إِذْ طَلَعَ نَحَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلِّى عَلَيْهَا أَتُمَّ تَبعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَان مِنْ أَحْرِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ حَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْل أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجعُ إِلَيْهِ فَيُحْبِرُهُ مَا قَالَتْ وَأَحَذَ أَبْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِّنْ خَصْبَاء الْمَسْحِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةً فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطُ كَثِيرَةٍ \*

٩٤ ، ٢ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهٌ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهٌ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهٌ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ

کرتے ہیں ، پھر حضرت عائشہ کے پاس پوچھنے کے لئے آدمی بھیجا، انہوں نے ابوہر براہ کی تصدیق کی توابن عمرٌ بولے ہم نے بہت قیراط چھوڑ دیئے۔

۲۰۹۳ محمد بن عبدالله بن تمير، عبدالله بن يزيد، حيوه، ابوصخر، يزيد بن عبدالله بن قسيط، داؤ دبن عامر ، سعد بن الي و قاص ايخ والدے تقل کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت خبابؓ مقصورہ والے آئے اور کہنے لگے کہ عبداللہ سنتے نہیں کہ ابوہر بریا کیا بیان کرتے ہیں كہتے ہیں كہ انہوں نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سے سنا ہے کہ آپؓ فرمارے تھے جو جنازہ کے ساتھ اپنے گھرہے چلے اور اس پر نماز پڑھ کر دفن ہونے تک حاضر رہے تواس کے لئے دو قیراط ثواب ہے، ہرایک قیراط احدیہاڑ کے برابر ہے اور جو شخص صرف نماز پڑھ کر واپس آجائے تو اس کے لئے احدیہاڑ کے برابر تواب ہے تو حضرت ابن عمرؓ نے حضرت خبابؓ کو حضرت عائشہ کے پاس حضرت ابوہر ریوہ کی روایت کے متعلق تحقیق كرنے كے لئے بھيجاكہ وہ آئيں اور حضرت عائشہ كے فرمان سے مطلع کریں اور حضرت ابن عمرؓ نے مسجد کی تنگریوں میں سے ایک منھی بھر کنگریاں لیں اور انہیں لوٹ بوٹ کرنے لگے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اور کہا حضرت عائشہؓ نے ابوہر مریہؓ کے فرمان کی تصدیق کی ہے تو حضرت ابن عمرؓ نے وہ کنگریاں جو ان کے ہاتھ میں تھیں زمین پر بھینک ماریں اور فرمایا ہم نے بہت ہے قیر اطوں کا نقصان کر دیا۔

ساہ ۱۰ محد بن بشار، کی بن سعید، شعبہ، قادہ، سالم بن ابی المجعد، معدان بن ابی طلحہ، یعمری، حضرت ثوبان مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنازہ کی نماز پڑھی اس کے لئے ایک قیراط (ثواب) ہے۔اوراگراس کے بعداس کے دفن میں میں میں شریک رہا تو دو قیراط ہیں اور ہرایک قیراط ان میں سے احد

بہاڑ کے برابر ہے۔

۱۹۵۵ می بن بنتار، معاذبن ہشام، بواسطہ اپنے والد (دوسری سند) ابن مثنیٰ، ابن عدی، سعید (تیسری سند)، زہیر بن حرب، عفان، ابان، حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنه ،ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے، سعید اور ہشام کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وسلم سے قیر اط کے متعلق وریافت کی گیاتو آپ نے فرمایا احد کے برابر۔

۱۹۹۱۔ حسن بن عیسی، ابن مبارک، سلام بن ابی مطبع، ایوب، ابو قلاب، عبدالله بن یزید، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها نبی اگرم صلی الله علیہ وسلم ہے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی مردہ ایسا نہیں کہ جس پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھے کہ جس کی تعداد سو ہو اور پھر وہ اس کی شفاعت کریں مگران کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت شعیب بن حجاب سے بیان کی توانہوں نے میں نے یہ روایت شعیب بن حجاب سے بیان کی توانہوں نے کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنہ نے آ تخضر سے صلی الله علیہ وسلم سے بہی روایت بیان کی۔

۲۰۹۷- ہارون بن معروف، ہارون بن سعید ایلی، ولید بن شجاع سکونی، ابن وہب، ابن صخر ، شریک بن عبداللہ بن ابی نمر ، گریب مولی ابن عبال بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عبال کا ایک فرزند مقام قدید یا عسفان میں انقال کر گیا تو انہوں نے کریب سے فرمایا کہ دیکھو! کتے آدمی جمع ہوئے ہیں، کریب بیان کرتے ہیں میں نکا تو دیکھا کہ لوگ جمع ہیں چنانچہ کریب بیان کرتے ہیں میں نکا تو دیکھا کہ لوگ جمع ہیں چنانچہ انہیں اس بات کی خبر دی، حضرت ابن عبال نے فرمایا تمہارے اندازے میں وہ جالیس (۱) ہیں، میں نے کہا جی ہاں!

دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ \*

٩٠٠ - وَحَدَّثَنِي أَبِي قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ الْمُثَنِي حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِي حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِي حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِي حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِي رَهَيْرُ بْنُ ابْنُ أَبِي عَلِي عَلِي عَنْ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْمُ عَنْ قَتَادَةً بِهَذَا الْمُ عَنْ قَتَادُةً وَفِي حَدِيثٍ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ بِهَذَا النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْقِيرَاطِ سَئِلَ النّبِيُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْقِيرَاطِ فَقُالَ مِثْلُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْقِيرَاطِ فَقُالَ مِثْلُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْقِيرَاطِ فَقُالَ مِثْلُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْقِيرَاطِ فَقُالَ مِثْلُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْقِيرَاطِ فَقَالَ مِثْلُ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الْقِيرَاطِ

الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَيُّوبَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَيُّوبِ عَنْ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ أَيُّوبِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ يُزِيدَ رَضِيعِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ يُزِيدَ رَضِيعِ عَنْ أَبِي قِلَابَةً عَنْ عَائِشًةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنَ عَائِشًةً عَنْ عَنْ النَّبِي صَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٩٠ ٩٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بِنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ السَّكُونِيُ الْنَ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ السَّكُونِيُ قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ قَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ وَهَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ وَهُلِي الْمَولِينِ مَوْلَى ابْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ مَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ مَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ عَنْ عَبْدِ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ ابْنَ لَهُ بِقُدَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ ابْنَ لَهُ بِقُدَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ ابْنَ لَهُ بِقُدَيْدٍ فَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ أَنَّهُ مَاتَ ابْنَ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَلْ يَعْسُفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرُ مَا الْحَتَمَعَ لَهُ أَوْ بِعُسْفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرُ مَا الْحَتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَحَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ الْحَتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَحَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ الْحَتَمَعُوا

(۱) جولوگ نماز جنازہ کے لئے جائیں ان میں دوصفتوں کاپایا جانااحادیث ہے معلوم ہو تا ہے ایک بیہ کہ وہ سفارش کرنے والے ہوں یعنی میت کے لئے دعائے مغفرت کرنے والے ہوں دو سرے بیہ کہ وہ موسن ہوں ان میں کوئی مشرک نہ ہو۔

پھر کتنے لوگول کے جنازہ پڑھنے کی برکت ہے میت کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس بارے میں تعداد مختلف مر وی(بقیہ اگلے صفحہ پر)

لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْبِرُتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ اللهِ صَلَّى قَالَ أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُمُوتُ فَيقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُمُوتُ فَيهِ وَفِي يُمْرِكُونَ بِاللّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفْعَهُمُ اللّهُ فِيهِ وَفِي يُشْرِكُونَ بِاللّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفْعَهُمُ اللّهُ فِيهِ وَفِي رُولَيَةٍ أَبْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَعِرٍ رَوَايَةٍ أَبْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَعِرٍ مَعْرُوفٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَعِرٍ مَعْرُوفٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَعِرٍ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ \*

٢٠٩٨ - وَحَدَّتُنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَأَبُو بَكُر بْنُ أبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُحْر الْسَّعْدِيُّ كُلِّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُتَّنِيَ عَلَيْهَا حَيْرًا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتٌ وَجَبَتُ وَجَبَتُ وَمُرَّ بِجَنَازُةٍ فَأُنْنِيَ عَلَيْهَا شُرًّا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ ۚ وَجَبَتْ قَالَ عُمَرُ فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي مُرَّ بِحَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ فَقُلْتَ وَجَبَتُ وَجَبَتُ وَجَبَتُ وَجَبَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْحَنَّةَ وَمَنْ أَتْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَحَبَّتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَنْتُمْ شُهِّدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ \*

انہوں نے فرمایا جنازہ نکالواس کئے کہ میں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمارہ ہے تھے کہ جو مسلمان انقال کر جائے اور اس کے جنازہ میں چالیس آدی ایسے شریب ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریب نہ تھم راتے ہوں تواللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ ابن معروف کی روایت میں صرف شریب بن ابی نمر عن کریب عن ابن عباس کے الفاظ ہیں۔

۲۰۹۸ یکی بن ابوب، ابو بکر بن الی شیبه ، زبهیر بن حرب، علی بن حجر سعدی، ابن علیه ، عبدالعزیز بن صهیب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا لوگوں نے اس کی تعریف کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی اور د وسر اجناز ہ گزرا تولوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی ، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، حضرت عمرؓ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ا کی جنازہ گزرواس کی مجلائی اور نیکی بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی اور دوسر اجنازہ گزااس کی برائی بیان کی گئی آپ نے پھر فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جس جنازہ کی تم نے بھلائی بیان کی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس کی تم نے برائی بیان کی اس کے لئے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو ، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔

(بقیہ گزشتہ صفحہ) ہے صحیح مسلم کی اعادیث میں تعداد سواور چالیس مروی ہے جبکہ ایک دوسر کی حدیث میں تین صفول کاذکر ہے توان روایات میں تطبیق بوں دی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ خبر دی گئی کہ سو آو میوں کی سفارش ہے مغفرت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے اور ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے اور ہوگی پھر اللہ تعالیٰ نے اور مزید رحمت کا معاملہ فرمایا اور بیہ خبر دی گہ جازہ پڑھنے والوں کی اگر تین صفیں ہوں چاہے تعداد چالیس ہے کم ہی ہو تو بھی مغفرت ہوں جاہے تعداد چالیس ہے کم ہی ہو تو بھی مغفرت ہوجائے گی تواس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کواس کی بھی خبر کردی۔

۲۰۹۹ ـ ابوالر بیج زہر انی، حماد بن زید (دوسری سند) یجیٰ بن کیئی، جعفر بن سلیمان، ثابت، خفرت انس رضی الله تعالیٰ عنه روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، پھر عبد العزیز کی روایت نقل کرتے ہیں، گر عبد العزیز کی حدیث کامل ہے۔

٢٠٩٩ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى أَنْ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ مَعْنَى حَدِيثٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَسَلَّمَ بِحَنَازَةٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَمُ \* عَنْ أَنْسِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَمُ \*

( فائدہ) جس کی صحابہ کرام نے مذمت کی تھی وہ منافق تھالہٰذا جس کا نفاق اور بدعتی ہونا ظاہر اور نمایاں ہواہے مرنے کے بعد بھی برا کہنا رواہے۔ واللہ اعلم۔

أَنَسَ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرِو بْنِ أَنَسَ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي حَلْحَلَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رَبْعِي أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَتَادَةً بْنِ رَبْعِي أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ مَسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَقَالَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ اللّهِ مَا الْمُسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَالْعَبْدُ الْفَاحِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَابِ الدُّنْيَا وَالتَّوابُ اللَّهُ الْمَالِدُولَ اللَّهُ وَاللَّوادُ وَاللَّهُ مَالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّوْنَ الْمُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِولَ وَالْمُ وَالْمُوا مِنْ وَالْمُ الْمُوا مِل

معبد بن عجد، بالک بن انس، محد بن عمرو بن صلحله، معبد بن کعب بین بالک، ابو قاده بن ربعی بیان کرتے ہیں کہ معبد بن کعب بن بالک، ابو قاده بن ربعی بیان کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا بیہ آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام حاصل موگا، صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ بیہ آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام حاصل ہوگا، اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا اس سے آرام حاصل ہوگا، اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا مومن دنیا کی تکلیفوں سے آرام پاتا ہے اور برے آدمی کے مومن دنیا کی تکلیفوں سے آرام پاتا ہے اور برے آدمی کے مرنے سے بندے، شہر اور در خت اور جانور آرام پاتے ہیں۔

(فائدہ)معلوم ہواکہ گناہ گاراور فاسق ہے تمام مخلو قات الٰہی کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے مرجانے سے ہر ایک کوراحت حاصل ہوتی ہے۔والٹذاعلم بالصواب۔

۱۰۱۰ محمد بن مثنی کی بن سعید (دوسری سند) اسحاق بن ابراہیم ، عبدالرزاق ، عبدالله بن سعید بن ابی ہند ، محمد بن عمرو ، فرزند کعب بن مالک ، حضرت ابو قنادہ رضی الله تعالی عنه ، نبی اگرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں اور یجی بن سعید کی روایت بیں اور یجی بن سعید کی روایت بیں ہے کہ مومن دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں ہے الله تعالیٰ کی رحمت کی طرف آرام پاتا ہے۔

۱۱۰۲ یکیٰ بن بیجیٰ، مالک ابن شهاب، سعید بن میتب، حضرت ابو ہر ریرہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی مَحْمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّتُنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّتُنَا السَّحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَبِّرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْخَبْرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الْمِن أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِي قَتَادَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِي قَتَادَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِي قَتَادَة عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَدْنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنِيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ \* يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنِيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ \* يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنِيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ \* يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنِيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ \* يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنِيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ \* يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنِيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ \* يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنِيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ \* يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنِي شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نجاشی کے انتقال کی خبر دی جس روز انہوں نے انتقال کیا اور پھر آپ عید گاہ گئے اور چار تکبیریں کہیں۔

الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّحَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّحَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْمَاتُ فَي

کسیور سے (فائدہ)عیدگاہ کے قریب بقیع غرقد کا حصہ تھااس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی،اور وہاں نجاشی پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا اس لئے آپ نے نماز پڑھی اور تمام علائے کرام کے نزدیک نماز جنازہ میں چار تکبیر مشروع ہیں اور قاضی عیاض نے شقامیں نقل کیاہے کہ آپ کے سامنے نجاشی کا جنازہ منکشف ہو گیا تھا چنانچہ آپ نے دیکھا اور مقتد یوں نے نہیں دیکھا۔

۲۱۰۳ عبدالملك، شعيب،ليث،عقيل بن خالد، ابن شهاب، ٣٠١٠٣ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْن سعید بن میتب،ابوسلمه بن عبدالرحمٰن،حضرت ابو هر ریره رضی اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ نے ہمیں شاہ حبشہ نجاشی کی موت کی اسی دن خبر وی کیہ جس وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ ر وز انہوں نے انتقال کیااور فر مایا کہ اپنے بھائی کے لئے استغفار أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ کرو، ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن میں ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْم نے بیان کیا کہ حضرت ابوہر براہؓ نے بیان کیا کہ رسالت مآب الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ قَالَ ابْنُ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیر گاہ میں نمازیوں کے ساتھ صف شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً باندهی اور نماز جنازه پژهی اور جار تکبیری کهیں-حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّ

بهم بالمُصلَى فَصَلَى فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكَبِيرَاتٍ \* بهم بِالْمُصلَى فَصَلَى فَصَلَى عَدِبن مَيد، يعقوب بن ابرا بيم ٢١٠٨ - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَحَسَنٌ بن سعد، بواسطه اپنے والد، صالح، ابن شهاب نے عقیل کی الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بن سعد، بواسطه اپنے والد، صالح، ابن شهاب نے عقیل کی الْحُلُوانِیُّ وَعَبْدُ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ صَالِحٍ روایت کی طرح دونوں سندوں سے نقل کی ہے۔ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ صَالِحٍ روایت کی طرح دونوں سندوں سے نقل کی ہے۔

۲۱۰۵ - ابو بکر بن ابی شیبه ، یزید بن بارون ، سلیم بن حیان ، سعید بن مینا، حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اصحمه نجاشی کی نماز برهی اوراس پر جار تکبیریں کہیں۔

۲۱۰۶ محمد بن حاتم، یحیٰ بن سعید، ابن جریج، عطاء، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا \* النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا \* ١٤٠٦ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ كَرِواَيَةِ عُقَيْلِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا\*

٢١٠٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ الْيَوْمَ عَبْدٌ لِلَّهِ صَالِحٌ اللَّهُ عَلَيْهِ \* أَصْحَمَةُ فَقَامَ فَأَمَّنَا وَصَلِّى عَلَيْهِ \*

٢١٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَيُّوبَ وَاللَّفَظُ لَهُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلْدٍ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ وَاللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَى الْمَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْمَعْمَ اللَّهِ عَلَى الْمَعْمَ الْمَا عَلَيْهِ عَلَى الْمَا عَلَى الْعَلَى الْمَا عَلَى الْمَعْمَ الْمَا عَلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَاعِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢١٠٨ - وَحَدَّنَنِي زُهْمِيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالًا حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بُنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالًا بَقُ عَنْ أَبِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالًا وَلَا أَبِي الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فَاللَّهِ إِنَّ أَنْحًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُلُومُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ يَعْنِي النَّجَاشِي وَفِي رَوَايَةِ فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ يَعْنِي النَّجَاشِي وَفِي رَوَايَةِ وَهُو إِنَّ أَخَاكُمْ \*

وَمُحَمَّدُ بُنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بُنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ قَالَا حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُرْيِسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ اللَّهِ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ مَا دُفِنَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبَّاسٍ هَذَا لَفَظُ حَدِيثِ حَسَنِ وَفِي رَوَايَةِ بَنُ عَبَّاسٍ هَذَا لَفَظُ حَدِيثٍ حَسَنِ وَفِي رَوَايَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا لَفَظُ حَدِيثٍ حَسَنِ وَفِي رَوايَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا لَفَظُ حَدِيثٍ حَسَنِ وَفِي رَوايَةٍ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا لَقُطُ حَدِيثٍ حَسَنِ وَفِي رَوايَةٍ ابْنِ نُمَيْرً قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَصَفَّى عَلَيْهِ وَصَفُوا اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُوا وَسَلَّمَ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُوا عَلَيْهِ وَصَفُوا عَلَيْهِ وَصَفُلَى عَلَيْهِ وَصَفُلَى عَلَيْهِ وَصَفُوا اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُوا اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُوا اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَفُوا اللَّهِ مَنْ شَهِدَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ \*

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ابللہ کے ایک نیک بندہ اصحمہ نے انقال کیا آپ نے کھڑے ہو کر ہماری امامت فرمائی اوران کی نمازیڑھی۔

کہ ۲۱۰ محمد بن عبید غمر ک، حماد، ایوب، ابو الزبیر، جابر بن عبد الله عبدالله (دوسری سند) یجیٰ بن ایوب ، ابن علیه ایوب، ابوالزبیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں انہول نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیاسو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، پھر ہم کھڑے ہوئے اور دوصفیں باندھ لیں۔

۲۱۰۸ - زہیر بن حرب، علی بن حجر، اساعیل (دوسری سند)
یکی بن ابوب، ابن علیہ، ابوب، ابو قلابہ، ابو المہلب، حضرت
عمران بن حصین رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول
الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا
ہے اس لئے کھڑے ہو اور ان پر نماز پڑھو یعنی نجاشی کا۔ اور
زہیر کی روایت میں ''اخا کم 'محاہے۔

11.9 حسن بن الربیع، محمہ بن عبداللہ بن نمیر، عبداللہ بن الدریس، شیبانی، شعبی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں میت کے دفن کے بعد نماز پڑھی اور علیہ ریں کہیں، شیبانی نے شعبی سے دریافت کیا کہ آپ سے چار تکبیریں کہیں، شیبانی نے شعبی سے دریافت کیا کہ آپ سے یہ کس نے بیان کیا، بولے ایک معتبر شخص یعنی حضرت عبداللہ بن عبال ؓ نے ، بیہ حسن کی حدیث کے لفظ ہیں اور ابن نمیر کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تازہ قبر پر پہنچ اور اس پر نماز پڑھی اور صحابہ ؓ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور عجابہ ؓ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور عبار تکبیریں کہیں۔ میں نے عامر سے بوچھا کس نے تم سے یہ عبار سیب کہ نقہ آدمی نے کہ جن کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ ہے۔

ح و حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَاتِمٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَدَّثَنَا اللهِ عَدَّثَنَا اللهِ عَدَّثَنَا اللهِ عُدَّثَنَا اللهِ عَدَّثَنَا اللهِ عَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ المُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ السَّعْبِي عَنِ السَّعْبِي عَنِ السَّعْبِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ السَّعْبِي عَنِ السَّعْبِي عَنِ السَّعْبِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ السَّعْبِي عَنِ السَّعْبِي عَنِ السَّعْبِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ السَّعْبِي عَنِ النَّهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَسَلَّمَ بَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدِ السَّيْبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَسَلَّمَ عَلِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّ النَّهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَسَلَّمَ كَبُرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا \*

٢١١١- وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ وِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الضَّرَيْسِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي حَصِينَ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَابِي لَيْسَ فِي صَلَايِهِ عَلَى الْقَبْرِ نَحْوَ حَدِيثِ الشَّيْبَانِيِّ لَيْسَ فِي صَلَابِي الشَّيْبَانِيِّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ وَكَبَرَ أَرْبَعًا \*

١٦١٦ - وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا غُنُدُرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَرِيبِ بْنِ النَّهَهِيدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ \* النَّهِي وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ \* النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ \* النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ \* كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِيُّ وَاللَّهْ لَلَهُ لِأَبِي كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِيُّ وَاللَّهْ لِأَبِي كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِيُّ وَاللَّهْ لِأَبِي كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِيُّ وَاللَّهْ لِأَبِي كَامِلٍ فَطَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِيُّ وَاللَّهْ لِلَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ الْمَرَأَةُ كَامِلٍ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ الْمَرَأَةُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ سَلَامً فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ سَلَامً فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ

عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمُ آذَنْتُمُونِي قَالَ

۱۱۱۰ یکی بن یکی، ہشیم (دوسری سند) حسن بن رہے،
ابوکامل، عبدالواحد بن زیاد (تیسری سند) اسحاق بن ابراہیم،
جریر (چوتھی سند) محمد بن حاتم، وکیع، سفیان (پانچویں سند)
عبداللہ بن معاذ بواسطہ اپنے والد (چھٹی سند) محمد بن مثنیٰ، محمہ
بن جعفر، شعبہ، شیبانی، شعبی، حضرت ابن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح روایت نقل
کرتے ہیں اور ان میں ہے کسی کی حدیث میں یہ نبیس ہے کہ
آپ نے اس پرچار تکہیریں کہیں۔

۱۱۱۱\_ ابو غسان مسمعی، محمد بن عمر درازی، کیجی بن ضریب، ابراہیم بن طهمان، ابی حصین، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے شیبانی کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں اور اس میں جار تکبیروں کاذ کر نہیں ہے۔

۲۱۱۲ - ابراہیم بن محمد بن عرعرہ، غندر، شعبہ، صبیب بن شہید، ثابت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر نماز پڑھی۔

۳۱۱۳ ابوالر بیج زہر انی، ابو کامل، فضیل بن حسین جحد ری، حماد بن زید، ثابت بنانی، ابو رافع، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کالی عورت تھی جومسجد کی خدمت کیا کرتی تھی یاایک جوان تھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہ پایا تو دریافت کیا۔ صحابہؓ نے کہاوہ مرگیا۔ آپؓ نے فرمایا تم نے محصاطلاع نہ کی، گویا کہ انہوں نے اس معاملہ کوا تناہم نہ سمجھا۔ آپؓ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتلاؤ، چنا نچہ صحابہؓ نے آپؓ نے آپؑ نے آپؑ نے آپؑ نے قرمایا معاملہ کوا تناہم نہ سمجھا۔ آپؓ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتلاؤ، چنا نچہ صحابہؓ نے آپؑ

فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُمْلُوءَةً ظُلْمَةً عَلَى عَلَيْهِمْ \*

٢١١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ آبُو بَكْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى حَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَرَ عَلَى حَنَائِونَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَرَ عَلَى حَنَائِزَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا \*

کواس کی قبر ہتلادی۔ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی، پھر فرمایا یہ قبریں قبر والوں پر اندھیرا کئے رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان قبروں کو میری نماز کی وجہ سے ان پرروشن کر دیتاہے۔

۱۱۱۳- ابو بکر بن ابی شیبه، محمد بن مثنی، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، عمروبن مره، عبد الرحمٰن بن ابی لیلی بیان کرتے ہیں که حضرت زید رضی الله تعالی عنه جمارے جنازوں پر چار تکبیریں کہا کرتے سطے اور انہوں نے ایک جنازہ پر پانچ تکبیریں کہیں، مبل نے دریافت کیا تو فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم بھی اسی طرح کہا کرتے ہے۔

( فائدہ)امام نووی فرماتے ہیں بیہ حدیث علماء کے نزدیک منسوخ ہے اور ابن عبدالبر وغیر ہ نے اس کے ننخ پر اجماع نقل کیا ہے کہ اب کوئی حیار تکبیر وں سے زائد ند کھے۔

٥٦١١٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وَ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَنَازَةَ فَقُومُوا ضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَثَى تُحَلِّفُكُمْ أَوْ تُوضَعَ \*

۲۱۱۵- ابو بکر بن ابی شیبه، عمر و ناقد، زہیر بن حرب، ابن نمیر، سفیان، زہری، سالم، بواسطه اینے والد، حضرت عامر بن ربیعه رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤیہاں تک کہ وہ آگے چلا جائے یااسے زمین پررکھ دیا جائے۔

فا کده- مترجم کہتا ہے کہ اگر جنازہ کے ساتھ نہ جایا جائے تو کم از کم اتناادب تو ضروری ہے کیونکہ ایک دن سب کواس مرحلہ پر جانا ہے۔

۲۱۱۶ – وَحَدَّثَنَاهُ قُتَیْبَهُ بْنُ سَعِیدٍ حَدَّثَنَا لَیْتُ وَ وَحَدَّثَنَاهُ قُتیْبَهُ بْنُ رُمْحِ أَحْبَرَنَا اللَّیْتُ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَحْبَرَنَا اللَّیْتُ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَحْبَرَنَا اللَّیْتُ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَحْبَرَنَا اللَّیْتُ حِ و حَدَّثَنَا مُحَمِّدً بُنُ ابْنُ وَهُ جِبَرَنَا اللَّیْتُ حِ و اللَّهِ عَدِیتُ مِن اللَّهُ عَدِیتُ بُولُ سَن کے ساتھ روایت منقول ہے اور یونس کی حدیث میں ہے حَدِیتُ جَمِیعًا عَنِ ابْنِ شِهابِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِیتِ کہ انہوں نے رسالت مَاب صلی الله علیہ وسلم سے ساء آپ وُنُسَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَارِ ہِ تَھے۔

٢١١٧ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ نَافِعِ

۱۱۷- قتیبه بن سعید،لیث (دوسری سند) ابن رمح،لیث،نافع، ابن عمر، حضرت عامر بن ربیعه رضی الله تعالی عنه نبی اکرم صلی

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى ابْنِ عَامِرِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْحَنَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًّا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى الْجَنَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًّا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى الْجَنَازَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًّا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى الْجَلَلْفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ \*

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ جَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ حِ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ حِ وَ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنِ حِ وَ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنِ حِ وَ الْمُثَنِّى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّزَاقِ الْمُشَادِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّزَاقِ الْمُشَادِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْإِسْنَادِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْرُونَ الْمُؤْوِقِ حَدَيْثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَى حَدِيثِ اللّهُ عَلْمُ فَيْرَ أُنَّ حَدِيثَ ابْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا رَأَى نَحْلَقَهُ جُرَيْجِ قَالَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا رَأَى أَنِ الْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا رَأَى أَخَدًى تُحَلّقَهُ عَنِي يَرَاهَا حَتَى تُخَلّقَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا رَأَى الْمَا حَتَى تُخَلّقَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُتَبِعِهَا \*

إِنَّ فَنَ كَلَّانًا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا اتّبَعْتُم حَنَازَةً فَلَا تَحْلِسُوا حَتّى تُوضَعَ \*

رَّهُ الْبُهُ عَلَيْهُ وَهُوَ ابْنُ عُلِيَّ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُّ بْنُ يُونُسَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ حُجْرِ قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيِّ حَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّهُ ظُلُ لَهُ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ وَاللَّهُ ظُلُ لَهُ حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَنَازَةُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَنَازَةً فَوَمُوا فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَحْلِسُ حَتَى تُوضَعَ \*

للدعلیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم ہیں سے کوئی شخص جنازہ دیکھیے اور اس کے ساتھ جانے والانہ ہو تو کھڑا ہو جائے حتی کہ وہ آگے نکل جائے یا آگے جانے سے قبل رکھ دیا جائے۔

۱۱۱۸ ابو کامل، حماد (دوسری سند) یعقوب بن ابراہیم، اساعیل،ابوب، (تیسری سند) ابن شنی، یجی بن سعید، عبیدالله اساعیل،ابوب، (تیسری سند) ابن عون (یا نچویں سند) محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جر بج، حضرت نافع رضی الله تعالی عنه سے اسی سند کے ساتھ لیث بن سعد کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے لیکن ابن جر بج کی حدیث میں ہے کہ نجی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو کھڑا ہو جائے یہاں تک کہ وہ آگے نکل جائے، اگر اس کے ساتھ جانے والانہ ہو۔

۱۱۹و۔ عثمان بن ابی، شیبہ، جریر، سہیل بن ابی صالح، بواسطہ اینے والد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جنازہ کے ساتھ جائے توجب تک وہ رکھانہ جائے بیٹھے نہیں۔

۱۱۲۰ سر تکی بن یونس، علی بن حجر، اساعیل بن علیه، ہشام، دستوائی (دوسری سند) محمہ بن مثنی، معاذبن ہشام، بواسطہ اپنے والد، یجی بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنازہ کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤاور جو اس کے ساتھ جائے تو وہ اس کے رکھا جانے تک نہ جاؤاور جو اس کے ساتھ جائے تو وہ اس کے رکھا جانے تک نہ

(فائدہ) کھڑا ہوامستخب ہے اور نہ ہونا بھی جائز ہے، یہی قول پیندیدہ ہے، واللہ اعلم۔

حُجْرٍ قَالًا حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلِيَّةً عَنْ حُجْرٍ قَالًا حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلِيَّةً عَنْ هِتَمَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي عَبْدِ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عَنْهُ مَا قَالَ مَرِّتَ جَنَازَةً فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ إِنَّهَا يَهُو دِيَّةً فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَرْعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ اللهِ اللهِ إِنَّهَا يَهُو وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّهَا يَهُو وَسَلَّمَ فَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ إِنَّهَا يَهُو وَسَلَّمَ فَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولُ اللّهِ اللهِ إِنَّهَا يَهُو وُمُوا \*

٢١٢٢ - و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَنَازَةٍ مَرَّتْ بهِ حَتَّى تَوَارَتْ \*

٢١٢٣ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبُرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةِ يَهُودِي حَتَّى تَوَارَت \*

عُندَرٌ عَنْ شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا فَعُندَرٌ عَنْ شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر كَانًا بِالْقَادِسِيَّةِ فَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنيْفٍ كَانًا بِالْقَادِسِيَّةِ فَمُرَّتُ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ فَمُرَّتُ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ مَرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُرَّتُ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلِيْسَتْ نَفْسًا \*

٢١٢٥ - وَحَدَّتَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ خَدَّئَنَا
 عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

۱۳۱۲ مر یکی بن یونس، علی بن حجر، اساعیل بن عنیه، بیشام دستوائی، یکی بن ابی کثیر، عبیداللہ بن مقسم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزراتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے، ہم نے عرض کیایار سول اللہ بیہ توایک یہودیہ کاجنازہ ہے، فرمایا موت ایک گھبر اہم ہے اللہ بیہ توایک یہودیہ کاجنازہ ہے، فرمایا موت ایک گھبر اہمت ہے اللہ بازہ دیکھوتو کھڑے ہوجاؤ۔

۲۱۲۲۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، ابوز بیر، حضرت جابر رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک جنازہ پر جو گزر رہا تھا کھڑے ہوئے حتیٰ که وہ نگاہوں سے او جھل ہو گیا۔

۲۱۲۳ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، ابو الزبیر، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور آپ کے صحابہ ایک یہودی کے جنازے پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ وہ نگاہوں ہے او حجل ہوگیا۔

۱۱۲۴ ابو بکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ (دوسری سند) محمہ بن مثنیٰ، ابن بشار، محمہ بن جعفر، شعبہ، عمرو بن مرہ، ابن ابی لیل بیان کرتے ہیں کہ قیس بن سعد اور سہل بن حنیف دونوں قادسیہ میں شھے، دونوں کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو دونوں کھڑے ہوگئے، ان سے کہا گیا کہ یہ اسی زمین کے لوگوں میں سے ہے (یعنی کافرہے) انہوں نے کہا آخر نفس تو ہے۔ میں سے ہے (یعنی کافرہے) انہوں نے کہا آخر نفس تو ہے۔

۲۱۲۵ قاسم بن زکریا، عبیدالله بن موی، شیبان، اعمش، عمر و بن مرہ رضی الله تعالیٰ عنه سے اسی سند کے ساتھ روایت

عَمْرُو بْنِ مُرَّةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِ فَقَالًا كُنَّا مَعَ رَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّتُ عَلَيْنا سَيْنَ \*\*

بِسَارِهِ وَحَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا لَيْتٌ حَ وَحَدَّنَنَا لَيْتٌ حَ وَحَدَّنَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي نَافِعُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ أَنَّهُ قَالَ رَآنِي نَافِعُ بْنُ جَنَيْرُ وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ قَائِمًا وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ وَنَحْنُ فِي جَنَازَةٍ قَائِمًا وَقَدْ جَلَسَ يَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ فَقَالَ لِي مَا يُقِيمُكَ فَقُلْتُ الْتَعْرَادُ لَي مَا يُقِيمُكَ فَقُلْتُ الْتَعْرَادُ لُكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَعِيدٍ حَدَّثَنِي عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ قَامَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمْ قَعَدَ \*

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ وَالْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاقِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاقِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَّ قَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاقِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَا مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَمُ الْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَمْ عَلَمْ الْمَا عَلَيْهُ

٢١٢٨ - وَحَدَّثَنَا آَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \*

زَائِدَةُ عَن يَحْيَى بَنِ سَعِيادٍ بِهِدَا الْإِسْنَادِ ٢١٢٩ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بَنُ حَرَّبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْعُودَ ابْلَلَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ مَسْعُودَ ابْلَلَ

منقول ہے اور اس میں ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے،اورایک جنازہ گزرا۔

۲۱۲۱ قتیبہ بن سعید، لیٹ (دوسری سند) محمد بن رگ بن مهاجر، لیٹ، یکی بن سعید، واقد بن عمر و بن سعد بن معافیان کرتے ہیں کہ مجھے نافع بن جبیر نے دیکھااور ہم ایک جنازہ میں کھڑے تھے اور وہ ہیٹھے ہوئے جنازہ کے رکھے جانے کا انتظار کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کس کے منتظر کھڑے ہو، میں نے کہا اس حدیث کی وجہ سے جو ابو سعید خدر کی رضی ہو، میں نے کہا اس حدیث کی وجہ سے جو ابو سعید خدر کی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، جنازہ کے رکھے جانے کا منتظر ہوں، نافع ہولے کہ مسعود بن تھم نے حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے پھر بیٹھ گئے۔

سرب برس بنی منی اسحاق بن ابراہیم، ابن ابی عمر تفقی، عبد الوہاب، یجی بن سعید، واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ انساری، نافع بن جبیر، حضرت مسعود بن حکم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسعود بن حکم بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سناوہ جنازوں کے حق میں فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھنے گے اور یہ حدیث اس واسطے بیان کی کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھنے گے اور یہ حدیث اس واسطے بیان کی کے نافع بن جبیر نے واقد بن عمرو کو دیکھا کہ وہ جنازہ کے رکھے جانے تک کھڑے درجے۔

۲۱۲۸ - ابو کریب، ابن ابی زائدہ، یجیٰ بن سعید سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۲۱۲۹\_ زہیر بن حرب، عبدالرحمٰن بن مہدی، شعبہ، محمد بن مئدر، شعبہ، محمد بن مئدر، مسعود بن تعلم، حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول لله صلی الله علیہ وسلم کو جنازہ کے

الْحَكَمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ \*

٢١٣٠ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالًا حَدَّثَنَاً يَحْيَى وَهُوَ الْقُطَّانُ عَنْ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ٢١٣١ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ سَمِعَةً يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقُّهِ مِنَ الْحَطَايَا كُمَا نَقَّيْتَ التَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَس وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلُا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْحًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالَ حَتَّى تُمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ قَالَ و حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا \*

٢١٣٢ - وَحَدَّنَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ \* بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهُبِ \* وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضِي وَ الْجَهْضِي فَي الْجَهْضِي فَي الْجَهْضِي فَي الْجِهْفِي الْجِهْوَى الْجِهْمِي فَي وَحَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْجِمْصِي فِي حَوْدَ حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْجِمْصِي فِي حَوْدَ حَدَّثَنِي أَبُو

کئے کھڑے ہوتے دیکھا توہم بھی کھڑے ہونے لگے، پھر آپ نے بیٹھناشر وع کر دیا توہم بھی بیٹھنے لگے، یعنی جنازہ میں۔

• ۱۶۱۳ محمد بن ابی بکر مقد میٰ، عبیدالله بن سعید، یحیٰ قطان، شعبه ؓ ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

اسلام- بارون بن سعيد ايلي، ابن وهب، معاويه بن صالح، حبیب بن عبید، جبیر بن نفیر، حضرت عوف بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ا یک جنازہ کی نماز پڑھی تو میں نے آپ کی دعامیں سے بیہ الفاظ یاد رکھے کہ الہی اس کی مغفرت فرمااور اس پر رحم کر اور اپنی عنایت سے اس کی مہمانی کراور اس کے داخل ہونے کے مقام کو کشادہ کر، اور اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال اور گناہوں سے ایسا صاف کر دے جبیبا کہ سفید کپڑا میل ہے صاف کیا جاتا ہے اور اس کے گھرہے بہتر گھراہے بدلہ میں دے اور اس کے گھر والوں ہے بہتر اسے گھر والے عطا کر اور اس کی بیوی (یا شوہر) سے بہتر بیوی (یا شوہر) دے اور اسے جنت میں داخل کر، اور عذاب قبر اور عذاب نارے اسے بیا، حتی کیہ میری تمناہوئی کہ کاش میں ہی ہیہ جنازہ ہو تا۔معاویہ بن صالح بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہی حدیث عبدالر حمٰن بن جبیر نے بواسطہ والد، عوف بن مالک سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح تقل کی ہے۔

۲۱۳۲ - اسحاق بن ابراہیم، عبدالرحمٰن بن مہدی، معاویہ بن صالح نے دونوں سندوں سے ابن وہب کی طرح روایت نقل کی ہے۔

سا۱۳س نفر بن علی جمصمی، اسحاق بن ابراجیم، عیسی بن یونس ، ابی حمزه حمصی (دوسری سند) ابو الطاهر، مارون بن سعید ایلی، ابن و بهب، عمرو بن حارث، ابو حمزه بن سلیم، عبدالرحمٰن بن

الطّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَمْرُو بَنُ الطّاهِرِ قَالَا حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي حَمْزَة بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ اللَّهِ مَنَ أَبِيهِ عَنْ عَوْفِ بْنِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَسَلَّم وَصَلَّى عَلَى حَنَازَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ عَنْ أَبِي وَسَلَّم وَصَلَّى عَلَى حَنَازَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ مَلْكُ وَاسَعْ عَلَى حَنَازَةٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ مَلْكُ وَاسَعْ عَلَى حَنَازَةٍ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ مَدْخَلَهُ وَاعْفِ وَأَكْرِمْ أَنْزُلُهُ وَوَسَعْ مَدْخَلَهُ وَاغْفِ وَأَكْرِمْ أَنْزُلُهُ وَوَسَعْ مَدْخَلَهُ وَاغْفِ وَأَكْرِمْ أَنْزُلُهُ وَوَسَعْ مَدْخَلَهُ وَاغْفِ وَأَكْرِمْ أَنْزُلُهُ وَوَسَعْ مَدْخَلَهُ وَاغْفِي وَأَكْرِمْ أَنْزُلُهُ وَوَسَعْ مَدْخَلَهُ وَاغْفِ وَأَكْرِمْ أَنْزُلُهُ وَوَسَعْ مَدْخَلَهُ وَاغْفِي وَأَكْرِمْ أَنْزُلُهُ وَوَسَعْ النَّوْبِ النَّابِيضُ مِنَ الدَّنَسِ مَدْخَلَهُ وَالْعَنْ مِنْ أَهْلِهِ وَالْمَوْبُ النَّامِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ \* وَلِكَ الْمَيِّتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى الْمُنْ الْمُ اللَّه الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُوا الْمُ ال

٢١٣٤ - وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُّ التَّهِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحُبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحُرَوَانَ قَالَ حَدَّيْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ صَلَّى اللَّهُ مَاتَت وَهِي نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَت وَهِي نُفَسَاءُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا \*

عَيْرَ اللّهُ الْمُبَارَكِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حِ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ اللّهُ الْمُبَارَكِ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حِ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى كُلّهُمْ عَنْ حُسَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرُوا أَمَّ كُلُوا أَمَّ

٢١٣٦ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ

جبیر بن نفیر، بواسطہ اپ والد، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ساکہ آپ نے ایک جنازہ کی نماز پڑھی اور اس میں یہ وعامائگی، اللہم اغفرلہ، وارحمه، واعف عنه وعافه اکرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج و برد و نقه من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدله دارًا خیرًا من دارہ واهلاً خیرًا من اهله، وزوجا خیرًا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار (ترجمہ پہلے نہ کور ہو چکا) حضرت عوف بیان کے دعاکرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میت کے لئے دعاکرنے کی وجہ سے میری یہ تمنااور آرزوہوئی کہ کاش میں بی یہ میت ہوتا۔

۲۱۳۵ ابو بکر بن انی شیبہ، ابن مبارک، یزید بن ہارون (دوسری سند) علی بن حجر، ابن مبارک، فضل بن موسیٰ حسین سے سب نے اسی سند کے ساتھ روایت کی ہے لیکن ام کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہاکا تذکرہ نہیں کیا۔

۳۱۳۶ محمد بن مثنیٰ، عقبه بن مگرم عمی، ابن ابی عدی، حسین، عبدالله بن بریده، حضرت سمره بن جندب رضی الله تعالیٰ عنه

حُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بَنُ جُنْدُبٍ لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ هَا هُنَا رِحَالًا هُمْ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ هَا هُنَا رِحَالًا هُمْ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ هَا هُنَا رِحَالًا هُمْ فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ هَا هُنَا رِحَالًا هُمْ أَسَنُ مِنِي وَقَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتُ فِي يَفَاسِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتُ فِي يَفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهِ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةً قَالَ فَقَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَهَا وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ فَقَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ بُنُ بُرَيْدَةً قَالَ فَقَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بُنُ بُرَيْدَةً قَالَ فَقَامَ عَلَيْهِ وَسَطَهَا \*

٢١٣٧ - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل عَنْ سَمَرَةَ قَالَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ أَيْ اللّهِ عَنْ جَابِر بْنِ سَمْرَةَ قَالَ أَيْ اللّهِ عَلْيهِ وَسَلّمَ بَفْرَسٍ مُعْرَوْرًى أَيْ اللّهِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَفْرَسٍ مُعْرَوْرًى فَرَكِبُهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةٍ ابْنِ اللّهَ حُدَاحِ وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَة \*

مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارِ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالًا حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بَنُ بَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِر بْنِ سَمْرَةَ قَالَ صَلَّى رَسُولُ مَرْبُلِ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّخْنَاحِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّخْنَاحِ ثُمَّ أَتِيَ بِفَرَسٍ عُرْي فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ ثَمْ أَتِي بِفَرَسٍ عُرْي فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَجَعَلَ ثَمْ أَتِي بِفَرَسٍ عُرْي فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ فَالَ فَقَالَ يَتَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوقَصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ قَالَ فَقَالَ وَقَالَ لَيْعَ الْجَعَلَ أَنْ مُكْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُدَلِّى فِي الْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْجَنَّةُ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ \* وَالَا سُعُنَا يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَنْ عَبْدُ اللَّهِ الْمَالِكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَرْدَاحِ أَوْ قَالَ سُعْبَةً لِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرِالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَنْ الْمُعَلِي الْمُسْتَعَلِي أَوْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِقُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

بیان کرتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لڑکا تھا اور آپ کی احادیث یاد کیا کرتا تھا گراس لئے نہیں بولتا تھا کہ مجھ سے بوڑھے لوگ وہاں موجود تھے اور ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے ایک عورت کی نماز پڑھی جو کہ نفاس کی حالت میں انتقال کر گئی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس کے در میان میں کھڑے ہوئے، اور ابن مثنی کی روایت میں سے کہ مجھ سے حفزت موبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا عبد ان کیا انہوں نے کہا کہ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھنے کے لئے وسلم میں کھڑے کے ایک وسلم اس پر نماز پڑھنے کے لئے وسلم میں کھڑے ہوئے۔

۲۱۳۷- یجی بن یجی ابو بکر بن الی شیبه ، و کیجی ، مالک بن مغول ،
ساک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان
کرتے ہیں کہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
ایک ننگی پیٹے کا گھوڑا لایا گیا چنا نچہ جب آپ ابن د حداح رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے سے واپس ہوئے تو آپ اس پر سوار
ہوئے اور ہم آپ کے چاروں طرف پیدل چلے۔

۲۱۳۸۔ محمد بن مثنیٰ، محمد بن بیثار، محمد بن جعفر، شعبہ، ساک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن الد حدائ کی نماز بیٹر ھی پھر آپ کے پاس ایک نگل پیٹھ کا گھوڑ الایا گیا، اے ایک شخص نے پکڑا پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور وہ آپ کی وجہ سے کود نے لگاور ہم سب آپ کے پیچھے تھے اور آپ کے پیچھے چل رہے تھے، جماعت میں ہے ایک شخص نے کہا کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن وحداج کے لئے جنت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن وحداج کے ابوالد حدائے کہا کہ تنافر شعبہ نے ابوالد حدائے کہا

۹ سا۲۔ یچیٰ بن یجیٰ، عبداللہ بن جعفر مسوری،اساعیل بن محمد

بْنُ جَعْفَر الْمِسْوَرِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ الْحَدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا حُنْنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

عامر بن سعد بن ابی و قاصؓ، حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنه نے اپنے اس مرض میں جس میں ان کا انتقال ہوا، فرمایا، میرے لئے لحد بنانااور اس پر کچی اینٹیں لگانا جیسے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے بنائی گئی تھی۔

ے ہوں ہے معلوم ہوا کہ لحد لیعنی بغلی قبر بنانامتحب ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتفاق صحابہ کرام ایسی ہی قبر بنائی گئی تھی کہ جس میں غام اور کچی اینٹیں تھیں ،معلوم ہوا کہ بختہ قبر بناناخلاف شریعت اور امر غیر مشروع ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

۱۱۳۰ یکی بن یکی، و کیچ (دوسری سند)، ابو بکر بن ابی شید، غندر، و کیچ، شعبه (تمیسری سند) محمد بن مثنی، یکی بن سعید، شعبه ،ابو جمزه، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قبر میں سرخ چاور ڈالی سلم مسلم فرماتے ہیں ابو جمره کا نام نصر بن عمران اور ابو التیاح کا نام بزید بن حمید ہے اور دونوں نے مقام سرخس میں انتقال کیا ہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا فَنُدَرٌ وَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَوَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ حَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْمُثَنَّى وَاللَّفُظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَعْلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعْلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ مُسْلِم أَبُو جَمْرَةَ الشَمْهُ نَصْرُ أَنُو السَّمَةُ نَصِرُ أَنُو التَّيَّاحِ وَاسْمَةٌ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ حُمَيْدٍ وَاسْمَةٌ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاسْمَةٌ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاسْمَةً يَزِيدُ بُنُ حُمَيْدٍ وَاسْمَةً يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاسْمَةً وَاسْمَهُ وَاسْمَةً وَاسْمَةً وَاسْمَةً وَاسْمَةً وَاسْمَةً وَاسْمَهُ وَاسْمَةً وَاسْمُ وَاسْمَةً وَاسْمَةً وَاسْمَةً وَاسْمِهُ وَسُولِ اللّهِ وَاسْمَةً وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسُولُ وَالْمُ وَاسْمُ وَالْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُهُ وَاسْمُ وَاسُمُ وَاسُمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسْمُ وَاسُمُ وَاسُمُ وَاسُمُ وَاسُمُ وَاسُمُ

( فا کدہ) تمام علائے کرام کے نزدیک قبر میں میت کے نیچے کیڑا بچھانا مکروہ ہےاور بیہ کپڑا شقر ان مولی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھایا تھا کہ جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے تھی بے بھی پیند نہیں کیا،واللہ اعلم۔

٢١٤١ - وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنُ عَمْرُو بْنُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح و حَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ الْحَارِثِ ح و حَدَّنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ فِي رَوَايَةٍ أَبِي الطَّاهِرِ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهَمْدَانِيِّ فِي رَوَايَةٍ هَارُونَ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهَمْدَانِيِّ حَدَّنَهُ وَفِي رَوَايَةٍ هَارُونَ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهَمْدَانِيِّ حَدَّنَهُ وَفِي رَوَايَةٍ هَارُونَ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهَمْدَانِي حَدَّنَهُ وَفِي رَوَايَةٍ هَارُونَ أَنَّ أَبَا عَلِي الْهَمْدَانِي حَدَّنَهُ وَفِي رَوَايَةٍ هَارُونَ أَنَّ ثُمَامَةً بْنَ عُبَيْدٍ بأَرْضِ حَدَّنَهُ وَفِي رَوَايَةٍ هَارُونَ أَنَّ ثُمَامَةً بْنِ عُبَيْدٍ بأَرْضِ حَدَّنَهُ وَفِي رَوَايَةٍ هَارُونَ أَنَّ ثُمَامَةً بْنَ عُبَيْدٍ بأَرْضِ حَدَّنَهُ وَفِي رَوَايَةٍ هَارُونَ أَنَّ ثُمَامَةً بْنَ عُبَيْدٍ بأَرْضِ حَدَّنَهُ وَالْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَبَيْدٍ بَقَبْرِهِ فَسُوعِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُويَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُويَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ رَسُولَ اللَّهُ عَبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوعِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ رَسُولَ اللَّهُ وَالِهِ فَسُوعِي ثُمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ رَسُولَ اللَّهُ الْمُامِولَ أَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ وَلَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ وَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ الْمَالِقَ اللَّهُ وَلَا سَعِيْتُ الْمُولَ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُولَ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ الْمُولَ الْمُولَى اللْمُولَ الْمُولَ اللَّهُ الْمُولَى الْمُعْتُ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَى الْمُعْتُ الْمُولَ الْمُولَ الْمُؤْمِلُولَ الْمُولَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْويَتِهَا \*

۱۳۱۳۔ ابوالطاہر احمد بن عمرو، ابن وہب، عمرو بن حارث (دوسری سند) ہارون بن سعید الی، ابن وہب، عمرو بن حارث حارث، علی ہمدانی، ثمامہ بن شفی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت فضالہ بن عبید کے ساتھ سر زمین روم مقام برودس میں شھے فضالہ بن عبید کے ساتھی کا انقال ہو گیا تو حضرت فضالہ رضی اللہ تفالی عنہ نے تکم دیا کہ ان کی قبر (زمین کے) برابر کر دی جائے، پھر فرمایا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جائے، پھر فرمایا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بناکہ آپ قبر کو (زمین کے ساتھ) برابر کرنے کا تھم دیا کہ آپ قبر کو (زمین کے ساتھ) برابر کرنے کا تھم دیا کہ آپ قبر کو (زمین کے ساتھ) برابر کرنے کا تھم دیا

صحیحمسکم شریف مترجم ار د و (جلداوٌل)

( فا کدہ ) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنت یہی ہے کہ قبر زمین ہے اوپر نہ کی جائے اور نہ اونٹ کے کوہان کی طرح بنائی جائے بلکہ ایک بالشت کے بقدر ،اور بعض علماء نے فرمایا کہ حیار انگل کے برابراو کچی کی جائے ،اس سے زیاد تی کرناد رست نہیں ہے ، بحر الرائق ،نہرالفائق اور در مختار اور ظہریہ، فنادی عا 💎 بیہ، زیلعی اور عینی میں یہی مر قوم ہے،اور یہی امام شاقعیؓ اور امام مالکؓ اور جمہور علیائے کر ام کامسلک ہے اور ان امور پراصرار کرنے والا مر تنک گناہ کبیرہ ہے اور اسی طمرح او کچی قبریں بنانا، پختہ کرنااور گنبدوں وغیرہ کا تقمیر کرنا، بیہ تمام چیزیں باجماع امت اور باتفاق علائے کرام حرام ہیں اور ان امور کو ضروری سمجھتے ہوئے کر ناآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظر ہاور مجادلہ کرنا ہے۔ اس کے ان مہلکات ہے احتر از اشد ضروری ہے۔

٢١٤٢ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَان حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبيبِ بْن أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ۚ أَلَّا أَيْعَتُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سُوَّيْتُهُ \*

۲۱۴۲ یچیٰ بن نیچیٰ،ابو بکر بن ابی شیبه، زہیر بن حرب، وکیع، سفيان، حبيب بن الي ثابت، ابو وائل، ابوالهياج اسدى بيان کرتے ہیں کہ مجھ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آگاہ رہو میں تم کواس کام کے لئے بھیجتا ہوں جس کے لئے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ بیس نسی تضویر کو ہاتی نہ حچھوڑوں مگریہ کہ اسے مٹادوں اور نہ کسی او کچی اور ابھری ہوئی قبر کو، مگر یہ کہ اسے (زمین) کے برابر کردوں۔

( فا کدہ)معلوم ہوا کہ تضویر رکھنا،اوراس کا بناتا ہے تمام امور خلاف شریعت اور حرام ہیں جبیبا کہ آئندہاس کی تفصیل آجائے گی۔

٢١٤٣ - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ وَلَا صُورَةً إِلَّا طُمَسْتَهَا \*

٢١٤٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

عَنْ جَابِر قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ

طمستها" کے الفاظ موجود ہیں۔ هم ٢١٣ ابو بكر بن ابي شيبه، حفص بن غياث، ابن جريج، ابوالزبیرؓ ،حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے قبروں کے پختہ بنانے اور اس

٣ ٢١٨٦ ابو بكربن خلاد باہلي، يجيٰ فطان، سفيان، حبيب اسي سند

کے ساتھ روایت تقل کرتے ہیں اور اس میں "و لا صورہ الا

پر بیٹھنے اور ان پر تعمیر ات کرنے ہے منع فرمایا ہے۔

(فائدہ) امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث ہے قبروں کا پختہ بنانااور ان پر عمار تیں تغییر کرنااور وہاں بیٹھنا حرام اور ممنوع معلوم ہوااور یمی جمہور علائے کرام کامسلک ہے اور یہی چیز امام مالک نے موطامیں بیان کی ہے اور امام شافعی کتاب الام میں فراتے ہیں کہ اسمہ کرام گنبدوں اور قبوں وغیرہ کے گرانے کا تھم دیتے چلے آئے ہیں یہاں تک کہ فقہاء نے اس مٹی ہے جو قبر ہے زائد نکلے زائد مٹی ڈالنا بھی تکروہ بیان کیا ہے چہ جائیکہ قبروں کو پختہ بنایا جائے۔اورا بسے ہی قبروں پر مسجدیں وغیرہ بنانا حرام ہےاور بنانے والاسز اوار لعنت ہے کیونکہ

کتب حدیث مشکلوۃ ، نسائی ، ترندی اور ابو داؤد میں احادیث ہیں کہ جن میں ان امور کے کرنے والوں پر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

لعنت فرمائی ہے۔غر ضیکہ روایات اور کتب فقیہ کی روسے قبر ستان میں مسجد بنانااور قبے وغیر ہبناناسب حرام ہیں،شرح مشکلوۃ اور عینی شرح بخاری میں اس کی تصریح ہے اور جامع الاصول میں تو نسائی کی سند کے ساتھ صاف مذکور ہے کہ آپ نے قبر پر کسی قتم کی زیادتی کرنے سے منع فرمایا ہے اور مواہب الرحمٰن مذہب النعمان میں ہے کہ قبر کی زینت کے لئے کسی قشم کی عمارت بنانا حرام ہے اور فقاو کی عا سیے ، عینی شرع کنز متخلص، شرح کنزاور بحرالرائق وغیر ہ میں ان تمام امور کی حرمت صراحة ند کورہے۔

د ٢١٤٥ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \* ٢١٤٦- وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْعُبَرَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبي الزُّبَيْر عَنْ جَابِرِ قَالَ نُهِيَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ ٢١٤٧ - وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ

عَنْ سُهَيْل عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى َاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يَحْلِسَ

أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَحْلُصَ إِلَى

جلَّدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ \*

۲۱۴۵ مارون بن عبدالله، حجاج بن محمه، (دوسری سند) محمه بن رافع، عبدالرزاق، ابن جريج، ابوالزبير، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے اور اسی طرح روایت تقل کرتے ہیں۔

۲ ۱۳۳ کے بیچی بن بیچیٰ،اساعیل بن علیہ ،ابوب،حضرت جائز رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔

٢١٣٧ زهير بن حرب، جرير، سهيل، بواسطه اپنے والد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایااگر کوئی انگارے پر بیٹھ جائے اور اس ہے کپڑے جل جائیں اور اس کی کھال تک پہنچ جائے تو یہ چیزاں کے لئے قبر پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔

( فا کدہ )ای طرح قبر پر شامیانہ اور خیمہ وغیر ہ نصب کرناممنوع ہیں ، صبیح بخاری میں موجود ہے کہ عبدالرحمٰن کی قبر پر حضرت عبداللہ بن عمرٌ نے ایک خیمہ تناہواد یکھانو آپ نے فرمایا ہے لڑکے اس خیمہ کو یہاں سے ہٹادے اس پر تواس کے اعمال سامیہ کئے ہوئے ہیں اور شرعت الاسلام میں بھی اس چیز کی نصر یح موجود ہے اور امور ممنوعہ کی اصلیت حرمت ہے اور اس پر اصر ار کرنے والا مر تکب گناہ کبیر ہ ہے اور ا ہے ہی قبر پوش وغیر ہ ممنوع ہے، حضرت علی کرم اللّٰہ و جہہ ایک قبر پر تشریف لے گئے کہ اس پر غلاف ڈال رکھا تھا۔ آپ نے اس فعل ہے انہیں روکا۔ نصاب الاختساب، مطالب المومنین، اور اسی طرح پھولوں وغیر ہ کی جادر چڑھانا، اگر تقرب میت کے لئے وہ جاور ڈالتے ہیں تب تو ناجائزاور حرام ہے، در مختار وغیر ہ میں اس کی تصریح موجو د ہے اور اگر پھولوں کی حیاد رقبر کی زیب وزینت کے لئے ہو تو تب بھی کر اہت ہے خالی نہیں ہے اس لئے کہ قبر زینت اور خوشی کا مقام نہیں ہے بلکہ قبرستان میں تو ایسے افعال کئے جانے جا ہئیں جن سے آ خرت کی یاد تازہ ہو ، چنانچہ زیارت قبور کا مقصد حدیث شریف میں یہی بیان کیا گیا ہے ، لہٰذاجو کام زہداور یاد آخرت کے خلاف ہو گاوہ زیارت قبول کا مقصود نہیں بن سکتانس لئے قبر کی زینت اور آسائش شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقصود کے خلاف ہو جائے گی، باقی رہا میت کی تعظیم نواس کی تعظیم ویسی ہی کی جائے گی جیسا کہ زندگی میں کی جاتی تھی، مگراس کود فن کرنے کے بعدیہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اب قبر کی تعظیم کاسوال ہاقی رہ گیا تو شریعت میں تعظیم قبر صرف اتنی ہے کہ نہ اس پر بینصیں اور نہ پیرر کھیں اور نہ جو تیاں لے کر اس پر

چڑھیں اور نہ پیٹاب پاخانہ کریں، باقی قبر کو بوسہ دینا، ہاتھ تھیرنا، چو منااور سجدہ کرنا، طواف کرنا، جھکنااور چہرے پر مٹی ملنااور باقی تمام

خرا فات جو آج کل بکٹرت رائج ہیں سب ناجائزاور حرام ہیں، یہال تک کہ بعض امور میں تو کفر کا خدشہ ہے،اس لئے ان سب ہے احتراز ضرور ی ہے۔

> ٢١٤٨ - وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ حِ و حَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَّاهُمَا عَنْ سُهَيْلِ بِهَٰذًا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

> ٢١٤٩ - وَحَدَّثَنِيً عَلِيُّ أَبْنُ حُجْر السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ عَنِ ابْنِ حَابِرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَاثِلَةً عَنْ أَبِي مَرَّثَّدٍ الْغَنَوِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا \*

> ٢١٥٠ - وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبيعِ الْبَجَلِيُّ حَدَّنَّنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزيدَ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحُوْلَانِيِّ عَنْ وَاتِلُةَ بُنِ الْأَسْقَعِ عَنْ أَبِي مَرْثُلَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَحْلِسُوا عَلَيْهَا \*

۸ ۱۲۱۳ قتیبه بن سعید، عبدالعزیز دراور دی (دوسری سند) عمرو ناقد، ابواحمد زبیری، سفیان، سهیل رضی الله تعالی عنه ہے ای سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۱۱۳۹ علی بن حجر سعدی، ولبید بن مسلم، ابن جابر، بسر بن عبيداللَّه، واثله، حضرت ابو مريثد غنوي رضي الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه أنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرماياك قبروں پر نہ بیٹھواور نہاس کی طر ف نماز پڑھو۔

۲۱۵۰ حسن بن ربیع بجلی، این مبارک، عبدالرحمٰن بن بزید، بسر بن عبیدانله، ابو ادریس خولانی، واثله بن اسقع، حضرت ابومر ثد غنوی رضی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سناکہ آپ فرمارے تھے کہ قبروں پر نہ بیٹھواور نہ ان کی طر ف نماز پڑھو۔

( فا ئدہ ) قبر ستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ بکثر ت احادیث میں اس چیز کی ممانعت آئی ہے۔ جبیبا کہ ند کورہ بالاحدیثیں ،اور اسی طرح جامع ترندی،ابوداؤد، سنن دارمی اور این ماجه کی روایتوں میں اس کی ممانعت مذکور ہے اور کتب فقیہ مثلاً عا 👚 ی اور زیلعی میں بھی یہی چیز مر قوم ہے اب اگر قبر کی طرف رخ کر کے بشرط تعظیم قبر نماز پڑھے توبہ چیز حرام ہے بلکہ اس کے کفر کا فتوی دیاجائے گا۔ شرح مناسک میں صراحة اس چیز کو بیان کر دیا ہے،اور اگر عبادت و تعظیم کا قصد نہیں ہے تو نماز مکر وہ ہے۔ لہذا دریں صورت اگر کو ئی تحفص احادیث اور ر وایات فقیهه کاخلاف کرے گا تو یقیناً گناه گار ہو گااور ان پر اصر ار کرانے والا مر تنگب گناه کبیر ه سمجھا جائے گا کیو نکمه گناه صغیر ه کو بار بار کرنا ہی

تجبيره ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

٢١٥١ - وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ قَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا وَقَالَ إسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْن حَمْزَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يَمُرَّ

ا ۱۵۱ ـ على بن حجر سعد ي، اسخق بن ابر اميم خطلي، عبد العزيز بن محمر، عبدالواحد بن حمزه، عباد بن عبدالله بن زبير رضي الته تعالي عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے تھم دیا کہ حضرت سعد بن ابی و قاص کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تا کہ آپ بھی نماز پڑھیں تو سحابہ کرامؓ نے اس چیز کو اچھانہ سمجھا،

بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي

تب حضرت عائشہؓ نے فرمایا کیالوگ اس چیز کو بہت ہی جلد بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسجد میں ہی نماز پڑھی تھی۔

(فائدہ) سنن ابی داؤد شریف میں حدیث فد کور ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں نماز جنازہ پڑھے اس کے لئے بچھ (تواب) نہیں ہے اس لئے امام ابو حنیفہ اور امام مالک عدم جواز نماز جنازہ فی المسجد کے قائل ہو گئے۔ مترجم کہتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لئے مسجد نبوی کے قریب ایک حصہ بناہواتھا تو آپ نے یہ نمازاسی میں پڑھی تھی اس لئے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی جنازہ پڑھنے تھی اس لئے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس بات کو منکر سمجھا چنانچہ آئندہ روایت میں خوداس طرف اشارہ مذکور ہے۔ واللہ اعلم۔البتہ اگر بارش وغیرہ کوئی عذر ہو تو مسجد

میں پڑھنا بھی جائزہے۔

٢٥١٦- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقُّبَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبَّادِ بْن عَبْدِ اللَّهِ ابْن الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِيَ الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ أَخْرِجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْحَنَائِزِ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا ذَلِكَ وَقَالُوا مَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ يُدُّنِكُ بِهَا الْمَسْجِدَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيبُوا مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمُسْحِدِ وَمَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْل بْن بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ قَالَ مُسْلِمٌ سُهَيْلُ بْنُ وَعْدٍ وَهُمُ ابْنُ الْبَيْضَاءَ اُمُّهِ

٣١٥٣ - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا

۲۱۵۲ محمد بن جاتم، بنر، وہیب، موسیٰ بن عقب، عبدالواحد، عبداللہ بن عبدالله عنبابیان عبد بن عبدالله بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبابیان کرتی ہیں کہ جب حضرت سعد بن ابی و قاص گا انقال ہو گیا تو ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لے جاؤ تا کہ ہم بھی ان کی نماز پڑھیں، چنانچہ ایسائی کیااور ان کے حجروں کے سامنے جنازہ رکھ دیا گیا تا کہ وہ بھی نماز پڑھ لیں اور پھر جنازہ کو باب البخائز ہے جو کہ مقاعد کی فرف تھا باہر لے گئے اور انہیں لوگوں کے متعلق علم ہوا کہ وہ اس بن کہ کہیں جنازے ہیں مجد میں لے جائے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو معلوم ہوا تو فرمایا کیالوگ اس چز پر بہت جلدی نکیر کرنے گئے ہیں کہ جے وہ جانے اس چز پر بہت جلدی نکیر کرنے گئے ہیں کہ جے وہ جانے اس چز پر بہت جلدی نکیر کرنے گئے ہیں کہ جے وہ جانے اس خیر بر بہت جلدی نکیر کرنے بھے ہیں کہ جے وہ جانے اور انہیں، انہوں نے ہم پر نکیر کی کہ جنازہ کو معجد میں لائے اور سبیل بن بیضا پر معجد ہی میں نماز پڑھی تھی، امام مسلم فرماتے ہیں سہیل بن بیضا پر معجد ہی میں نماز پڑھی تھی، امام مسلم فرماتے ہیں سہیل بن بیضا ہیں۔ ان کی ماں کانام ہی بیضاء ہے۔

۲۱۵۳ ہارون بن عبداللہ، محمد بن رافع، ابن الی فدیک، ضحاک بن عثان، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ صحیحمسلم شریف مترجم ار دو (جلداوّل)

جب حضرت سعد بن ابی و قاص گاانقال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لاؤ تاکہ میں نماز پڑھوں، تو صحابہ کرام نے ان پر تکبیر کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا ضدا کی قشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے دونوں بیؤں یعنی حضرت سہیل اور اس کے بھائی پر مسجد بیں نماز پڑھی۔

۱۹۵۲ کی بن کی شمی، کی بن ایوب، قتیبه بن سعید، اساعیل بن جعفر، شریک بن ابی نمر، عطاء بن بسار، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جب میرے یہاں کی باری ہوتی تو اخیر شب قبرستان بقیع میں تشریف لے جاتے اور کہتے تم پر سلام ہوا کے قبرستان بقیع میں تشریف لے جاتے اور کہتے تم پر سلام ہوا کہ مومنوں کے گھر والو، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ تمہارے پاس آگیا کہ جس کو کل ایک مدت کے بعد پاؤگ اور اگرائلہ تعالی نے چاہاتو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، الہی بقیع اگر اللہ تعالی نے چاہاتو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں، الہی بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما۔ اور قتیبہ کی روایت میں فرما۔ اور قتیبہ کی روایت میں شواتا کہ "کالفظ مذکور نہیں۔"

وَيَحْيَى اَنْ الْيُوبَ وَقَتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى النَّمِيمِي وَيَحْيَى ابْنُ الْيُوبَ وَقَتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى ابْنُ الْيَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآحَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ ابْنَ يَسَارِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُجُ مِنْ آخِرِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُجُ مِنْ آخِرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَحْرُجُ مِنْ آخِرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ رَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ اللّهُ اللّهُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ السّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ عَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ الْهُرْفِينَ وَأَتَاكُمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَعْرُ لِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْرِدُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

(فائدہ) قبروں کی زیارت کرنا،اس طریقہ پر جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مستحن اور اچھاہے اور اس زمانہ میں جی طریقہ سے قبروں پر جایا جاتا ہے اور جوامور کئے جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ اکثر ان میں حرام اور مکروہ ہیں اور بعض کے ارتکاب پر کفر کا خدشہ ہے۔ سنت طریقہ بہی ہے کہ جو حدیث فہ کورہ بالا میں بیان ہوا ہے۔ اس میں سوائے سلام اور دعا کرنے کے بچھ ثابت نہیں اس لئے کہ اس کے علاوہ تمام امور ناجائز ہیں۔ بحر، نبر، فتح القدیر، فاوی عالمگیری وغیرہ) اور ایسے ہی قبروں کی زیارت کے لئے کوئی خاص دن معین کرنا اور اسے ضروری سمجھنا حجے اور در ست نہیں ہے۔ احادیث اور کتب فقیم کے فقیمہ سے ان امور کاکوئی ثبوت نہیں ملتا اور عرس وغیرہ کرنا ور اس کے لئے دن کا تعین کرنا اور پھر اسے ضروری سمجھنا اور وہاں ہمہ فتم کے لہوو لعب کرنا ہے تمام امور منہی عنہ اور جو چیز پایہ شوت کوئی ان امور میں کاکوئی ثبوت نہیں ماتا اور نہ ہی انکہ اربعہ رجم اللہ تعالی میں سے کوئی ان امور کے جواز کا قائل ہے اور جو چیز پایہ شوت کوئے اس کی اصلیت حرمت کے علاوہ اور بچھ نہیں ہے لہذا ہے تمام امور حرام ہیں۔

٥٥١٥- وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ٢١٥٥ بارون بن سعيد ايلي، عبدالله بن وهب، ابن جرج،

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداؤل ) عبدالله بن كثير بن مطلب، محمد بن قيس، حضرت عائشه رضي الله تعالیٰ عنها نبی اکرم صلی الله علیه وسلم (دوسری سند) حجاج اعور، حجاج بن محمد،ابن جریج، عبدالله، محمد بن قبیس بن مخزمه ے منقول ہے کہ ایک دن انہوں نے کہا کیا میں تم کو اپنی جانب ہے اور اپنی والدہ کی طر ف ہے نہ بیان کروں ، ہم سمجھے کہ والدہ سے ان کی وہ مر اد ہے کہ جس نے انہیں جنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا کہ کیا میں حمہیں اپنی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان نہ کروں، ہم نے کہا ضرور فرمائیے، فرمایا کہ ا یک رات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم میرے بیہاں تھے آپ نے کروٹ لی اور اپنی جا در لی اور جوتے نکال کر اینے قد موں کے سامنے رکھے اور حیادر کا کنارہ اپنے بستر پر بچھایا اور لیٹ گئے اور تھوڑی دیراس خیال ہے رکے رہے کہ شاید میں جاگ نہ جاؤں، پھر آہت۔ ہے اپنی حاور لی اور آہتہ ہے جو تا پہنا اور آہتہ سے دروازہ کھولا اور آہتہ سے نکلے اور پھر آہتہ ہے در وازہ بند کر دیااور میں نے اپنی جادر لی اور سریر اوڑ ھی اور اپنی عادر کیپٹی، پھر آپ کے بیجھے چلی حتی کہ آپ مبقیع بہنچے اور دیر تک کھڑے رہے، پھراپنے دونوں ہاتھوں کو تین مر تبداٹھایا پھر آپ لوٹے اور میں بھی لوئی۔ آپ جلدی چلے تو میں بھی جلدی چلی،اور آپ جھیٹے تو میں بھی جھپٹی،اور آپ گھر آگئے اور میں بھی گھر آئٹی مگر آپ سے پہلے آئی اور آتے ہی لیٹ گئی۔ آپ داخل ہوئے اور فرمایا ہے عائشہ کیا ہوا کیوں سائس چڑھ رہاہے اور پیٹ پھول رہاہے، میں نے عرض کیا کچھ تہیں، آپ نے فرمایاتم خود ہی بتلا دو درنہ لطیف خبیر (اللّٰد بَعَالٰی) مجھے بتلادے گا۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، چنانچہ میں نے آپ سے صور تحال بیان کی، آپ نے فرمایاوه کالی کالی چیز جو مجھے اپنے آگے نظر آتی تھی وہ تم ہی تھیں ، میں نے عرض کیاجی ہاں! تو آپ نے میرے سینے پر ایساہاتھ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرُيْج عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعً مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ فَقَالَتُ أَلَا أُحَٰدُّتُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنَّى قُلْنَا بَلَى حَ وَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ حَجَّاجًا الْأَعْوَرَ وَاللَّهْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْش عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَحْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِّبِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ أُمِّي قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَلَا أُحَدُّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا بَلَى قَالَ قَالَتُ لَمَّا كَانَتُ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَتْ إِلَّا رَيْتُمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي تُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ نُمَّ رَفَعَ يَدَيُّهِ ثَلَاثٌ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعٌ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَلَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلَّا أَن اصْطَحَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَا لَلَّ يَا عَائِشُ حَشْيًا رَابِيَةً قَالَتْ قُلْتُ لَا شَيْءَ قَالَ لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْحَبِيرُ قَالَتِ قُلْتُ َيَا رَسُولَ اللَّهِ بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ

قَالَ فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي قُلْتُ نَعَمْ فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ جَبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتُو ْحِشِي فَقُالَ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْل الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللُّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ \*

مارا کہ مجھے تکلیف ہونے تکی اور فرمایا تونے یہ خیال کیا کہ اللہ اوراس کار سول تیراحق دبالے گا، تب میں نے کہاجب کوئی چیز چھیاتے ہیں توہاں اللہ تعالیٰ اسے جانتاہے، فرمایا جب کہ تونے دیکھا کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بکار ااور تم ہے انہوں نے چھیانا حیاہا تو میں نے تم ہے چھیا دیا اور وہ تمہارے یاس آنا عہیں چاہتے تھے اور تم اپنے کپڑے اتار چکی تھیں اور میں سمجھا کہ تم سو تنگیں، میں نے حمہیں بیدار کرنااچھانہ سمجھااور بیہ بھی خوف ہوا کہ تم گھبر اؤگی، پھر فرمایا کہ تمہارا ہرور د گار تمہیں تھکم دیتا ہے کہ تم بقیع والوں کے پاس جاؤ اور ان کے لئے استغفار کرو، میں نے عرض کیایار سول اللہ کس طرح کروں، آپ نے فرمايا كهو السلام على اهل الديار من المومنين و المسلمین الخ۔اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھروالو! تم پر سلامتی ہو،اللہ تعالیٰ ہم اگلے اور پھلے لوگوں پررحم فر ہائے اور ہم انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّ ل)

فا کدہ۔معلوم ہوا کہ پر دہ شر وع ہے ہی واجب تھااس لئے کہ حضرت عائشہؓ نے اس تاریک شب میں بھی چادراوڑ ھی اور بہ چیز بھی صراحتہٗ معلوم ہوگئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھاور نہ حضرت عائشہ رضی اللہ رضی اللہ عنہاہے اس سوال کی اور پھر اس پریہ کہنے کی کہ لطیف و خبیر مجھے بتلادے گا، کیاضر ورت ہے۔ بس بیروہی چیز ہے جو بار بار لکھی جاچکی ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

٢١٥٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلَّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ فِي رَوَايَةٍ أَبِي بَكْرَ السَّلَامُ عَلَى أَهْل الدِّيَارِ وَفِي رِوَايَةٍ زُهَيْرِ الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ \*

۲۱۵۷ یکی بن ابوب، مجمد بن عباد، مروان بن معاویه، یزید بن کیسان، ابو حازم، حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان

۲۱۵۷ ابو بكر بن ابي شيبه، زهير بن حرب، محمد بن عبدالله

اسدی، سفیان، علقمه بن مر ثد ، حضرت سلیمان بن بریده این

والدے نقل کرتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم

ان کو سکھاتے تھے کہ جب وہ قبر ستان جائیں توان میں کا ایک

کہنے والا کہتا، ابو بکڑ کی روایت میں ہے، ''السلام علی اهل

الدیار" اور زہیر کی روایت میں ہے ''السلام علیکم اہل

الديار من المومنين والمسلمين وانا الاشاء الله بكم

للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية"\_

٢١٥٧– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی والدہ کے استغفار کی اینے پر ور د گار سے اجازت جا ہی تو مجھے اجازت نہیں ملی اور میں نے ان کی قبر کی زیارت کے لئے اجازت مانگی تو مجھے اجازت دی گئی۔

٩ د ٢ ١ ح حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ وَابْنِ نُمَيْرِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِي سِنَانً وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةً عَنْ مُحَارِبِ بْن دِثَارِ عَنِ ابْن بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ تَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنُهَيْتُكُمْ عَن النَّبيذِ إِلَّا فِي سِقَاء فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلُّهَا وَلَا تَشْرُبُوا مُسْكِرًا ۚ قَالَ ابْنُ نُمَيْر فِي رُوَانَيْتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ \* ٢١٦٠ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبْوُ

خَيْثُمَةً عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ عَنْ مُحَارِبِ بْن دِثَارِ عَن

ابْن بُرَيْدَةَ أَرَاهُ عَنْ أَبِيهِ الشَّكُّ مِنْ أَبِي خَيْثَمَةَ عَن

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر

۲۱۵۸ ابو بکر بن ابی شیبه ، زهیر بن حرب، محمد بن عبید، یزید بن کیسان، ابوحاز م، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ روئے اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی روئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپینے پرور د گار ے اجازت جاہی کہ اپنی والدہ کے لئے استغفار کروں مگر مجھے اجازت نہیں ملی اور ان کی قبر کی زیارت کی اجازت جاہی تو اجازت مل گئی تو تم بھی قبروں کی زیارت کرو،اس لئے کہ بیہ موت کویاد دلاتی ہے۔ ٢١٥٩ - ابو بكر بن ابي شيبه، محمد بن عبدالله بن نمير، محمد بن مثنيٰ، محمد بن قضیل، ابو سنان، ضرار بن مره، محارب بن د ثار ابن بریدہ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے اشاد فرمایا که میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے ہے منع کر تا تھا سواب کیا کرو،اور تین دن ے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے ہے منع کر تا تھا سواب جب تک جا ہو رکھواور مشکیئر ول کے علاوہاور چیزوں میں نبیذ بنانے ے منع کر تا تھاسواب اپنے پینے کے برتنوں میں جس میں جا ہو بناؤ، مگر نشہ والی چیز نہ ہو، ابن تمیر نے اپنی روایت میں عن عبدالله بن بريدة عن ابيه كے لفظ كيم بيں۔ ۲۱۶۰ یکیٰ بن میخیٰ،ابوخیثمه، زبیدیامی،محارب بن د ثار،ابن بريده، بواسطه اينے والد، آنخضرت صلی الله عليه وسلم ( دوسر ی سند ) ابو بکر بن انی شیبه ، قبیصه بن عقبه ، سفیان ، علقمه

بن مر ثد، سلیمان بن بریده بواسطه اینے والد، نبی اگر م صلی الله

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

ْقَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلُهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقَبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ \*

عَنْ يَزِيدَ يُعْنِي ابْنَ كَيْسَمَانَ عَنْ أَبِي خَارَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذُنْ لِي وَاسْتَأْذَنَّتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي \* ٨٥١٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ

يَزيدَ بْن كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

علیہ وسلم (تیسری سند) ابن ابی محمہ بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، عطاء خراسانی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنه نے اپنے والد سے حدیث بیان کی اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام سندول کے ساتھ ابوسنان کی روایت کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں۔

صحیحمسلم نثریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبُةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و حَدَّثَنَا أَبِي عُمْرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْبُنُ بُرَيْدَةً عَنْ عَطَاء جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَلِيهِ غَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ بِمَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي سِنَان \*

٢١٦١ - حَدَّثَنَّا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةَ فَاكْبُورَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةً قَالَ أُبِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَالَ أُبِي النَّهِ عَلَيْهِ \* وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ \*

۱۲۱۱۔ عون بن سلام کوفی ، زہیر ، ساک ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا کہ جس نے اپنے آپ کوایک حجوثے تیر سے مار ڈالا تھا تو آپ نے اس پر نماز شہیں پڑھی۔

( فا ئدہ ) جمہور علمائے کرام کامسلک میہ ہے کہ ایسے شخص پر نماز پڑھی جائے گی کیونکہ اس شخص پر تمام صحابہؓ نے نماز پڑھی اور آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے زجر ایس کی نماز نہیں پڑھی۔(نووی جلد ۲صفحہ ۱۳۳)۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ

## كِتَابُ الزَّكُوقِ(١)

٢١٦٢ - وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَوً بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً فَأَحْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ وَلَا

۲۱۶۲ عمرونا قد ،سفیان بن عیینه ،عمرو بن یجی بن عماره ،بواسطه این والد ، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که پانچ وست کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که پانچ وست ہم میں زکوۃ واجب نہیں اور نه پانچ او نٹوں سے کم میں زکوۃ ہے اورنه ہی پانچ او قیہ ہے کم میں صدقہ ہے۔

(۱) زکوۃ کالفظ لفت عرب میں کئی معانی میں استعال ہواہے۔ طہارت پاکیزگی، نماء یعنی زیادتی، برکت، تعربیف، ثناء جمیل اور زکوۃ جو فرض ہے اس کی ادائیگی میں بیہ نمام معانی موجو دہیں۔ زکوۃ کی ادائیگی سے دوسرے مال میں پاکیزگی آ جاتی ہے اس طرح زکوۃ اداکرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوۃ اداکرنے سے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اجرو تواب زیادہ ہو جاتا ہے اور قرآنی آ بیت کی روشنی میں زکوۃ وصد قات کے ذریعے مال بڑھتا ہے اور زکوۃ اداکرنے والے کی قرآن کریم میں تعربیف کی گئی ہے۔

فِيمَا دُونَ حَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ حَمْس أَوَاق صَدَقَةٌ \*

( فا کدہ )وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے اور ایک صاع آٹھ رطل کا اور پانچے اوقیہ کے دوسودر ہم ہوتے ہیں۔

٢١٦٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَ و حَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرُ و بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرُ و بْنِ يَحْيَى بهنَ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنْ عَمْرُ و بْنِ يَحْيَى بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنْ عَمْرُ و بْنِ يَحْيَى بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنْ عَمْرُ و بْنِ يَحْيَى بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنْ عَمْرُ و بْنِ يَحَيَى بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنْ عَمْرُ و بْنِ يَحَيَّى بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \* عَنْ عَمْرُ و بْنِ يَحَيَى بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ عَنْ عَمْرُ و بْنِ يَحَيَّى بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ عَنْ عَمْرُ و بْنَ يَحَيَى بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ اللّهِ عَدْلًا عَبْدُ اللّهُ عَنْ عَمْرُ و بْنِ يَحْدَى اللّهِ عَمْدُ اللّهِ اللّهِ عَدْلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

١٩٦٨ - وحدينا محمد بن رافع حدينا عبد الرَّزَاقِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ سَمِعْتُ رَسُولَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَشَارَ النَّبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ بِحَمْسِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِّهِ بِحَمْسِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ

ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً \* ابْنِ حُسَيْنِ ابْنُ حُسَيْنِ ابْنُ حُسَيْنِ ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّئَنَا اللهِ كَامِلِ فُضَيْلُ ابْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِيُّ حَدَّئَنَا اللهِ عَنْ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ حَدَّئَنَا عُمَارَةُ أَنْ عَمَارَةُ قَالَ عَمَارَةُ قَالَ مَسْوِلُ عَمَارَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ الْوَاقِ خَمْسِ أَوَاقٍ حَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ \*

٢١٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

۔ ۱۱۶۳۔ محمد بن رمح بن مہاجر،لیٹ (دوسری سند) عمرو ناقد، عبداللّٰہ بن ادریس، بیجیٰ بن سعید،عمرو بن بیجیٰ سے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

۲۱۶۳۔ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جرتئ، عمرو بن یجیٰ بن عمارہ، یجیٰ بن عمارہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے خضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سناوہ فرمار ہے ہتھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناکہ آپ اپنے ہاتھ کی پانچے انگیوں ہے اشارہ کرکے فرمار ہے ہتھے پھر ابن عیبینہ کی روایت کی طرح بیان کیا۔

۳۱۲۵ ابو کامل، فضیل بن حسین محدری، بشر بن مفضل، عماره بن غزید، یخی بن عماره، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسم نے ارشاد فرمایا که پانچ وست سے کم میں زکوۃ (۱) واجب نہیں ہے اور نہ پانچ او نئوں سے کم میں اور نہ پانچ او قیہ سے کم میں۔

۱۹۲۷ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد، زہیر بن حرب، وکیع، سفیان، اساعیل بن امیہ، محمد بن یجیٰ بن حبان، یجیٰ بن عمارہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے

(۱) حضرت امام ابو حنیفہ "، حضرت عمر بن عبدالعزیز ، مجاہر "، ابراہیم نخعیؓ وغیر ہ حضرات کی احادیث کی روشنی میں یہ رائے ہے کہ جتنی بھی پیداوار ہو جائے اس پرز کو ق(عشر)واجب ہے البتہ حکومت عشر لینے کے لئے پانچ وسق کی مقدار مقرر کرے گی۔ان حضرات کے متد لال کے لئے ملاحظہ ہو فتح الملہم ص سیج سا۔

يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أُوْسَاقٍ مِنْ تَمْر وَلَا حَبٌّ صَدَقَةٌ \*

آلاً حَمَٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الرَّحْمَٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الرَّحْمَٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ السَّمَعِيلَ بْنِ أَمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ عَنْ يَحْيَى بَنِ عَمَارَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّهِ عَنْ يَعْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّهِ عَنْ يَعْدِ الْخُدُرِيِّ أَنَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبِّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا فِيمَا وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْلَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْلَ فَيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْلَ فَيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْلَ عَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْلَ عَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْلَ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْلَ عَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْلَ عَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْلُقُ صَدَدَقَةً وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَ أَوْلُ عَمْسَ دُونَ خَمْسِ فَوْلُ الْمِنْ وَلَا فِيمَا دُونَ عَمْسُ وَلَا فَيمَا دُونَ عَمْسُ فَوْلُ الْمِنْ وَلَا فَيمَا دُونَ عَمْسَ فَا وَلَا فَيمَا دُونَ عَمْسُ فَا أَوْلُ صَدَاقَةً عَلَى الْمَالَقِيمَا دُونَ عَمْسُ فَيْ أَلِي فَيْمَا دُونَ عَمْسُ فَيْ أَلْ فَي مَا كُونَ عَمْسُ فَا أَنْ الْمِيمَا لَا فَي مَا لَوْلَ الْمِنْ مِنْ الْمُونَةُ الْمُولِي الْمَالَقَةُ عَلَى الْمُعْلِي الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَقِيمَا لَا فَيَالَ الْمِلْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالَقُولُ الْمُنْ الْمِنْ الْمَالَةُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْم

٢١٦٨ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْبُدُ ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْبُدُ ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ

٢١٦٩ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٌّ وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ التَّمْرِ ثَمَرٍ \*

﴿ ١٧٠٠ - حَدَّنَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقَ مِنَ الْوَرِق صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ الْإِبلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ الْإِبلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ أَوْسُقِ الْإِبلِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ الْمُؤْسِةِ أَوْسُقِ الْمُؤْمِنَ فَيَمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ الْمُؤْمِنَ فَيْسَةً إِلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ اللّهِ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِلْمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ أَوْسُقِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ إِلْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِلْهُ إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْهَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مِنَ التَّمْرِ صَلَاقَةٌ \*

بیں کہ رسول اللہ صلی اہلہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھجوروں میں پانچ وسق سے کم میں زکوۃ نہیں اور نہ غلہ میں اس سے کم میں زکوۃ واجب ہے۔

۲۱۲۷۔ اسحاق بن منصور، عبدالرجمٰن بن مہدی، سفیان اساعیل بن امید، محمد بن یجیٰ بن حبان، یجیٰ بن عمارہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلہ اور تھجور جب تک پانچ وسق نہ ہوں ان میں زکوۃ واجب نہیں اور نہ پانچ اوقیہ جاندی ہے تم میں زکوۃ واجب نہیں زکوۃ واجب تہیں خور نہ پانچ اوقیہ جاندی ہے تم میں زکوۃ واجب نہیں درکوۃ واجب ہے۔

۲۱۶۸ عبد بن حمید، یجیٰ بن آدم، سفیان توری، اساعیل بن امیه سے اس سند کے ساتھ ابن مہدی کی روایت کی طرح منقول ہے۔

۲۱۶۹۔ محمد بن رافع ، عبدالرزاق ، ثوری ، معمر ،اساعیل بن امیہ سے اسی سند کے ساتھ ابن مہدی اور پیچیٰ بن آدم کی روایت کی طرح منقول ہے ، مگر تھجوروں کے بجائے بھولوں کا لفظ ہے۔

۱۷۵۰ مارون بن معروف، ہارون بن سعید ایلی، ابن وہب، عیاض بن عبداللہ رضی اللہ عیاض بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاندی کے پانچ اوقیہ سے کم میں زکوۃ نہیں اور نہ پانچ اونوں سے کم میں ، اور نہ کھجوروں کے پانچ وست ہے کم میں ، اور نہ کھجوروں کے پانچ وست ہے کم میں زکوۃ ہے۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

رُو عَدْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ وَهَارُونُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شَجَاعِ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا اللَّهِ بَنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ الرَّبِيرِ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ الرَّبِيرِ عَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ الرَّبِيرِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقِيَ بِالسَّانِيةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقِي بِالسَّانِيةِ نِصْفُ الْغُشْرِ \* وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيةِ بِصْفُ الْغُشْرِ \*

( فا کدہ ) یہی جمہور علماء کرام کامسلک ہے۔

٢١٧٢ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ \*

ا ۲۱۷۔ ابوالطاہر ، احمد بن عمر و بن السرح، ہارون بن سعید اینی، عمر و بن الحارث، عمر و بن الحارث، ابوالزبیر مقرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سا آب نے ارشاد فرمایا کہ جن زمینوں کو نہریں اور ہارش سیر اب کرے اس میں دسوال حصہ واجب ہے اور جو او نث وغیر ہ کے ذریعہ سینجی جا کیں اس میں بیسوال حصہ ہے۔

۱۱۷۲ یکی بن میکی، مالک، عبدالله بن دینار، سلیمان بن بیار، عراک بن مالک، حضرت ابوہر مرہ رضی الله تعالی عنه سے مواک بن مالک، حضرت ابوہر مرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان پراس کے غلام میں اور اس کے گھوڑے پرز کوۃ واجب نہیں ہے۔

(فاکدہ) زید بن ثابت نے جس وقت ابو ہر بر ہ گی ہے روایت سن تو فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیج فرمایا، غازی کے گھوڑے پر زکؤۃ واجب نہیں ہاں اگر نسل بڑھانے کے لئے گھوڑے پال رکھے ہوں اور نرومادہ سب مخلوط ہوں تو پھر ہر ایک گھوڑے پر ایک دینار واجب ہے کیہ حضرت عمر گھوڑوں کی زکوۃ لیا کرتے تھے اور جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان نقل کیا ہے کہ ہر ایک گھوڑے میں ایک دینار واجب ہے اور اس طرح جب کہ غلام خد مت کے لئے ہوں ان پر زکوۃ واجب نہیں ، ہاں اگر تجارت کے لئے ہوں، توان پر زکوۃ واجب نہیں ، ہاں اگر تجارت کے لئے ہوں، توان پر زکوۃ واجب نہیں ، ہاں اگر تجارت کے لئے ہوں، توان پر زکوۃ واجب نہیں ، ہاں اگر تجارت کے لئے ہوں ا

٣٠١٧٣ - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرِّبٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّهُ اللَّهُ بْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا اللَّهِ بِنُ مُوبُ بِنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُول عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَرْاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَمْرٌو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زُهَيْرٌ يَبْلُغُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ زُهَيْرٌ يَبْلُغُ بِهِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ \* بِهِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ \* بِهِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ \* بِهِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ \* أَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ \* أَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةً \*

سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ حِ وِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ

۲۱۷۳ عمروناقد، زہیر بن حرب، سفیان بن عیدینہ، ایوب بن موسیٰ، مکحول، سلیمان بن بیار، عراک بن مالک، حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان پراس کے غلام اور اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان پراس کے غلام اور اس کے گھوڑے میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔

۱۹۷۳- یخی بن نیخیا، سلیمان بن ہلال۔ (دوسر ی سند) قتیبه بن سعید، حماد بن زید۔

ابْنُ زَيْدِ ح و حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا آبُو بَنْ خَاتِمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ عَرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

٢١٧٥ - وَحَدَّثَنِي آبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ \*

٦١٧٦ وَحَدَّ تَنِي زُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّ تَنَا وَرُقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ وَالْعَبَّاسُ عَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَعْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْبُهُ وَاللَّهُ وَأَمَّا الْبُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

(۲۷٦) بَابِ زُكَاةِ الْفِطْرِ \*

٢١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُعْنَبٍ وَقُعْنَبِ وَقُعْنَبِ وَقُعْنَبِ وَقُعَنَبِ وَقُعَنِيمَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ و حَدَّثَنَا يَحْيَى

(تیسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، حاتم بن اساعیل، حشیم بن عراک بن مالک، بواسطه این والد، حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

۳۱۷۵ ابوالطاہر، ہارون بن سعید ایلی، احمد بن عیسی، ابن وہب، مخرمہ، اپنے والد ہے، عراک بن مالک ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا آپ نے فرمایا غلام پر زکوۃ نہیں مگر صدقہ فطر واجب ہے۔

۱۹۱۷ - زہیر بن حرب، علی بن حفص، ورقا، ابوالز ناد، اعرج، ابوہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوز کو قاوصول کرنے کے لئے بھیجا، چنانچہ آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن ولیڈ اور حضرت عباس عم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ نہیں دی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل تو اس چیز کا بدلہ لیتا ہے کہ وہ محتاج تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مالد ارکر دیااور خالد بن ولید پر تو تم زیادتی کرتے تو اللہ کے انہوں نے اپنی زر ہیں اور ہتھیار تک اللہ کے راستہ میں دید ہے ہیں اور عباس تو ان کی زکوۃ اور اتنی ہی اور مجھ پر واجب ہے، پھر ارشاد فرمایا عمر حمیمیں معلوم نہیں کہ انسان کا چھاس کے برابر ہو تا ہے۔

باب(۲۷۷)صدقه فطراوراس کاوجوب۔

، به به ، ۲۱۷۷ عبدالله بن مسلمه بن قعنب، قتیبه بن سعید ، مالک (دوسری سند) کیچیٰ بن کیچیٰ، مالک، نافع ، حضرت ابن عمر رضی

(۱) خبر دینے والے نے حضرت خالد بن ولیدر ضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو خبر دی تھی وہ ان کے اپنے گمان پر مبنی تھی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیاتھا کہ حضرت خالد بن ولید تنہیں دینا چاہئے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کور دکر دیا اور فرمایا کہ تم ان کے بارے میں یہ بات کرکے ان پر زیادتی کر رہے ہواس لئے کہ انہوں نے اپنامال جہاد کے لئے وقف کر دیا ہے۔

بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قَرَّأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَى كُلِّ حُرُّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَر أَوْ أَنْتَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ \*

٢١٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي صَدِّتَنَا أَبِي حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ غُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ غُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ حَرُّ صَغِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرُّ صَغِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ حَرًا صَعَامًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرًا صَغِيرٍ أَوْ حَرًا صَغِيرٍ أَوْ حَرًا صَغِيرٍ أَوْ حَرًا صَغِيرٍ أَوْ صَعَامًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حَرًا صَغِيرٍ أَوْ حَرًا صَغِيرٍ أَيْهَ وَاسَلَمُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ أَوْ حَرًا صَعْمِ عَلَى كُلُ عَبْدٍ أَوْ حَرًا صَعْمَ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ أَوْ حَنْ اللَّهُ عَلَى عَلْلَ عَبْدٍ أَوْ حَرَالَ عَبْدَ أَوْ عَلَى عَلْمَ عَنْ شَعِيرٍ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَيْ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عُلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى

آبُرَيْكُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ قَالَ فَرَضَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكِرِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكِرِ وَالْأَنْثَى صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ وَالْأَنْثَى صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرُ \*

كَبِّمُنُ اللهِ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَنْ رَافِعٍ حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسِ

الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد لوگوں پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صدقہ فطرایک صاع مجوریاا یک صاع جو فرض کیا ہے ہرایک آزادیا غلام، مرویاعورت پرجو کہ مسلمان ہو۔

۱۲۱۷- ابن نمیر، بواسطہ اینے والد (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ، عبد اللہ بن نمیر، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صد قہ فطرا یک صاع تھجور سے یا جو ہے، ہرایک غلام یا آزاد، حجھوٹے اور بڑے پر فرض کیا ہے۔

۱۹۵۹ یکی بن یکی برید بن زریعی ایوب، نافعی حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے صدقہ فطر ہر ایک آزاد اور غلام، مذکر اور مونث پر ایک صاع جو فرض کیا ہے۔ لوگوں نے اس ایک صاع مجوریا ایک صاع جو فرض کیا ہے۔ لوگوں نے اس ایک صاع کے برابر آدھاصاع گیہوں کا کرلیا (کیونکہ قیمت میں برابر ہیں)۔

۱۹۸۰ قتیبہ بن سعید، لیث، (دوسری سند) محمہ بن رمح، لیث، نافع ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرایک صاع جو کے دینے کا تھم فرمایا ہے فطرایک صاع جو کے دینے کا تھم فرمایا ہے چنانچہ لوگوں نے گہوں کے دو مدوں کو اس کے برابر کر لیا ہے۔

۲۱۸۱۔ محمد بن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک، نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے بعد صدقہ فطر کا تعین کیا ہے۔ ہر ایک مسلمان پر آزاد ہویا غلام، مرد ہویا

عورت، چھوٹا ہویا ہڑا، ایک صاع تھجور کایاا یک صاع جو کا۔

۲۱۸۲ یکی بن یکی، مالک، زید بن اسلم، عیاض بن عبدالله بن سعد بن ابی سرح، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سعد بن ابی سرح عین انہوں نے کہا کہ ہم صدقه فطر نکالا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم صدقه فطر نکالا کرتے ہیں انہوں ہے، یاا یک صاع جو سے یاا یک صاع محبور سے یاا یک صاع بیر سے، یاا یک صاع انگور سے۔

۲۱۸۳ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، داور بن قیم، عیاض بن عبداللہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود سے توہم صدقہ فطر ہرایک جھوٹے بڑے آزاداور غلام کی طرف سے ایک صاغ طعام یاایک صاغ پنیریاجویا تھجوریاائگور کا نکالا کرتے سے، ہم ای طرح نکالتے رہے مگر جب ہمارے کا نکالا کرتے سے، ہم ای طرح نکالتے رہے مگر جب ہمارے بیاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرہ کے ادادہ سے تشریف لائے اور منبر پرلوگوں سے کلام کیا تو فرمایا میری رائے میں شام کے سرخ گیبوں کے دوید (نصف صاغ قیمت میں) ایک صاغ تھجور کے برابر ہوتے ہیں تولوگوں نے اس پر عمل بیر میں تو جب تک زندہ رہوں گاوہی اداکر تار ہوں گاجو ہمیشہ ہیں میں تو جب تک زندہ رہوں گاوہی اداکر تار ہوں گاجو ہمیشہ بیں میں تو جب تک زندہ رہوں گاوہی اداکر تار ہوں گاجو ہمیشہ سے نکالتا تھا(ا)۔

۲۱۸۴ محمد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، اساعیل بن امیه، عیاض بن عبدالله بن امیه، عیاض بن عبدالله بن سعد بن ابی سرح، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم صدقه فطر نکالا کرتے تھے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم ہم میں تشریف فرما تھے، ہر

مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرُّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلِ أَوْ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَغِيرٍ \* صَغِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَغِيرٍ \* صَغِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَغِيرٍ \* مَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأَتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَغْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ النَّهُ بْنِ سَغْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ النَّحُدُرِيَّ يَقُولُ كُنَّا نَحْرِجُ زَّكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ الْخُورِ مُ أَنْ اللهِ طَعْمِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَبِيبٍ \*

حَدَّنَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِياضٍ بْنِ عَبْدِ حَدَّنَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِياضٍ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُحْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرِّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرِّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ الْفِطْرِ عَنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلَ مَعْنَا مِنْ رَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلَ مَعْنَا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلَ مَعْنَا مِنْ رَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلَ مَعْنَا أَوْ صَاعًا مِنْ رَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلَ مَعْنَا مَعْنَا مِنْ رَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلَ مَعْنَا مَعْنَا مَعْنَا مَعْنَا مَعْنَا مِنْ رَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلَ مَعْنَا مَعْنَا مَعْنَا مَعْنَا مَنْ مَعْنَا مَعْنَا مَنْ مَعْنَا مَا عَلَى الْمَعْنَا مَنْ مَعْنَا مَا عَلَى الْمَعْنَا مَعْنَا مَا عَلَى الْمَعْنَا مِنْ مَمْ فَكَانَ مَعْنَا مَا عَلَى الْمَعْنَا مِنْ مَمْ فَكَانَ فَيا كَلّمَ النَّاسَ عَلَى الْمَعْنَا مِنْ تَمْو فَكَانَ فِيمَا كُلَّمَ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِي أَرَى أَنَّ مُدَيْنِ فِيمَا كُلْمَ النَّاسَ أَنْ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلًا أَزَالُ مِنْ مَعْنَا مَنَ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَا سَرْحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ كُنَا

(۱) حضرات امام ابو حنیفہ اور متعد و صحابہ کرام اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ گند م سے صدقہ فطر کی مقدار نصف صاع ہے اور ان حضرات نے یہ موقف احادیث کی بنا پر ہی اختیار کیا ہے ان کے متد لات کے لئے ملاحظہ ہو فتح الملہم ص۵اج ۳۰۔

نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرُّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ فَلَمْ نَزَلُ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَرَأًى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٌ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ نَمْرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ مِنْ نَمْرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ

٥ ٢ ١٨ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي شَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ قَالَ كُنَّا لِمُ الْحَدْرِيِّ قَالَ كُنَّا لَحُرِجُ زَكَاةً الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ الْأَقِطِ وَالتَّمْرُ وَالشَّعِيرِ \*

آ ۱۸۸ كَ وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اللهِ السُمَعِيلَ عَنِ ابْنِ عَجْدَ اللهِ السُمَعِيلَ عَنِ ابْنِ عَجْدَ اللهِ السُمَعِيلَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْحُدْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةً لَنَ الْبِي سَرْحِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةً لَمَا جَعَلَ نِصَفْفَ الصَّاعِ مِنَ الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعِ مِنْ تَمْرِ أَنْكُرَ ذَلِكَ أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ لَا أُخْرِجُ فِيهَا إِلَّا اللّهِ صَلّى مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ اللهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ \* اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ \* رَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ \* رَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ \* وَحَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَخْبُرَنَا أَبُو

اَلصَّلَاةِ \* ٢١٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَّافِع عَنْ عَبْدِ

خَيْثَمَةً عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً عَنْ نَافِع عَنِ ابْن

عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ

بزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى

ایک چھوٹے اور بڑے آزاداور غلام کی طرف سے تین قسموں میں ایک صاغ تھجور کا ایک صاغ پیر کا اور ایک صاغ جو کار ہم ای طرح نکالتے رہے یہاں تک کہ امیر معاویہ نے سمجھا کہ گیہوں کے دومد (نصف صاغ قیمت میں) تھجور کے ایک صاغ کے برابر ہوتے ہیں۔ ابو سعید خدر گی بیان کرتے ہیں میں تو ای طرح صدقہ فطر نکالتار ہوں گا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

۲۱۸۵ محمد بن رافع، عبدالرزاق، ابن جریج، حارث بن عبدالله، ابن ابی سرح، عبدالرحلن بن ابی فرح، عیاض بن عبدالله، ابن ابی سرح، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم تمین قسموں سے صدقہ فطرادا کیا کرتے ہیے، مجور اور جو۔

۲۱۸۶ عمرو ناقد، حاتم بن اساعیل، ابن محجلان، عیاض بن عبدالله بن ابی سرح، حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی الله تعالی عنه نے گیہوں کے آ دھے صاع کو تھجور کے ایک صاع کے برابر قرار دیا توابوسعید نے اس پر تکیرکی اور فرمایا کہ بیس تووہی دوں گاجو کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ بیس دیا کر تاتھا ایک صاع تھجور کا،یائیک صاع جویا پنیرکا۔

۲۱۸۷۔ یکیٰ بن بیکیٰ، ابو خیثمہ، موکٰ بن عقبہ، نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے متعلق تھم دیا کہ لاگوں کو عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے اداکر دیاجا ہے۔

۲۱۸۸ محمد بن رافع، ابن ابی فدیک، ضحاک، نافع، حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ صدفہ فطرلو گوں کے عید گاہ جانے سے پہلے اداکر دیا جائے۔

باب (۲۷۷)ز کوة ندوینے والے کا گناه۔

٢١٨٩\_ سويد بن سعيد ،حفض بن ميسره، زيد بن اسلم ،ابوصالح ، ذ کوان ، حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سونے یا جاندی والا اس کا حق (ز کوۃ) ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے ون آگ کی چٹانیں اس کے لئے بچھائی جائیں گی اور دوزخ کی آگ ہے انہیں خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور سینہ پر داغ لگائے جائیں کے جب سے چٹانیں مصندی ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ گرم کر لی جائیں گی،اس روز برابریہ کام ہو تارہے گاجس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی، بالآخرجب بندول كافيصله موجائے گا تواہے یا توجنت كاراسته بتا دیا جائے گایا پھر دوزخ کا، عرض کیا گیا، یار سول اللہ او نٹوں کا کیا حق ہے، آپ نے فرمایا اونٹ والا تھی ہے جو اونٹ والا ان حقوق کو ادا نہیں کرے گاجو ان میں واجب ہیں اور اس کے حقوق ہیہ ہیں کہ پانی پلانے کے دن ان کادودھ دوھ کر غریبوں کو پلایا جائے، تو قیامت کے دن اسے ایک چنیل زمین پر او ندھا لٹا دیا جائے گااور وہ اونٹ نہایت فربہ ہو کر آئیں گے کہ ان میں کوئی بھی بچہ باقی نہ رہے گااور وہ اسے اپنے کھروں ہے روندیں گے اور منہ ہے کالمیں گے ، جبان کی کپلی جماعت گزر جائے گی تو فوراً سیجیلی جماعت آ جائے گی، بیہ عذاب اس روز تک ہو تارہے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہو گی حتی کہ جب بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا تواہے یا جنت کا راستہ بنا دیا جائے گایا جہنم کا، عرض کیا گیایار سول الله گائے اور بکریوں کا کیا تھم ہے، فرمایا کوئی گائے اور بکری والا بھی اسے مشتنیٰ نہیں،جو گائے بمریوں والاان کی زکو ۃ ادا نہیں کرے گا تو

اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ \*

(٢٧٧) بَابُ إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ \*

٢١٨٩- حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةً الصَّنْعَانِيَّ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ ذُكُوانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقُّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ ۖ نَارَ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُورَى بِهَا جَنَّبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَّهُ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى لَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبيلَهُ إِمَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْإِبِلُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ إِبِلَ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقُّهَا وَمِنْ حَقُّهَا حَلَبُهَا يَوْمُ ورْدِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقُرِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا ۚ وَاحِدًا تَطَؤُهُ بأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بأَفْوَاهِهَا كَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضِّى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْحَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ قَالَ وَلَا صَاحِبُ بَقَر وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَبُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَأَ جَلْحُاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ

قیامت کے دن چیٹیل میدان میں گائے میں اور بکر ہوں کی جھیٹ سے اسے روندا جائے گا اور تمام گائے اور بکریاں اے ا پنے کھروں سے پامال کریں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی، اس روز نه کو کی الٹی سینگوں والی ہو گی ، نہ بے سینگوں والی اور نہ شکتہ سینگوں والی جب ان کی پہلی جماعت گزر جائے گی تو فور أ دوسری جماعت آ جائے گی اور بیہ فعل اس روز ہو تار ہے گاجس کی مقدار پیچاس ہزار سال کے برابر ہو گی حتیٰ کہ جب بندوں کے در میان فیصلہ ہو جائے گا تواہے جنت یادوزخ کاراستہ بتادیا جائے گا، عرض کیا گیایار سول اللہ! گھوڑوں کا کیا تھم ہے، فرمایا گھوڑے تین قشم کے ہیں، ایک مالک پر بار، ایک مالک کا بچاؤ، ا یک مالک کے لئے باعث ثواب ہے۔ باروہ گھوڑے ہیں کہ جسے مالک نے نمائش اور غرور اور مسلمانوں کی دستمنی کے لئے باندھا ہو،ایسے گھوڑے مالک پر بار ہیں۔ اور جو گھوڑے مالک کا بیجاؤ ہیں تووہ گھوڑے ہیں جن کومالک نے راہ خدامیں باندھا ہواور جو حقوق گھوڑوں کی پشتوںاور گر د نوں سے دابستہ ہیں،انہیں بھی ادا کرتا ہو ایسے گھوڑے بیاؤ کا باعث ہیں اور باعث ثواب وہ ہیں جن کوانسان نے مسلمانوں سے صرف کے لئے فی سبیل الله سبرہ میں باغ میں باندھ رکھا، یہ گھوڑے سبرہ زار میں جو بھی کھائیں گے ان کی مقدار کے مطابق مالک کے لئے نیکیاں لکھی جائیں گی،لیداور پیشاب کی مقدار کے برابر بھی مالک کے لئے نیکیاں نکھی جائیں گی۔اور اگر گھوڑے رسی توڑ کر ایک یاد و ٹیلوں کا چکر لگائیں گے توان کے قد موں کے نشانات اور لید کے بقدر اللہ تعالی مالک کے لئے نیکیاں لکھ لے گا، اگر مالک گھوڑوں کو لے کر نہر پر ہے گزرے اور یانی پلانے کے ارادہ کے بغیر بھی گھوڑے بچھ یانی د غیرہ پی لیس تو پئے ہوئے پانی کے قطرات کے مطابق اللہ مالک کے لئے نیکیاں لکھ لے گا۔ عرض کیا گیایار سول الله گدھوں کے متعلق کیا تھکم ہے، فرمایا گدھوں کے متعلق مجھ پر کوئی تھم نازل نہیں کیا گیابہ آیت جامعہ یگانہ

أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضِّى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ فِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَلْخَيْلُ قَالَ ٱلْخَيْلُ ثَلَاتُةٌ هِيَ لِرَجُلِ وِزْرٌ وَهِيَ لِرَجُلِ سِتْرٌ وَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ فَأَمَّا ٱلَّتِي هِيَ لَهُ وزَّزٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا ريَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وَزْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَّطَهَا فِي سَبِيلٍ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظَهُورِهَا وَلَا رَفَابِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجِ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكُلَتُ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْمَرْجَ أَو الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ وَكُتِبً لَهُ عَدَدَ أَرُوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ وَلَا تَقُطُعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتُ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْر فَشَرَبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرَبَتُ حَسَنَاتٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُرُ قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (موجود ہے)فیمن یعمل الخ یعنی جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دکھے لے گااور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دکھے لے گا

۲۱۹۰ یونس بن عبدالاعلی، عبدالله بن و بب، بشام بن سعد، زید بن اسلم سے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے جس طرح حفص بن میسرہ کی روایت ہے تین الفاظ حدیث میں کچھ فرق ہے کہ اس روایت میں "ما من صاحب ابل لا یودی حقها" ہے، اور دوسری روایت میں "منها حقها" ہے اور اس میں "لایفقد منها فصیلا واحد" اور اس طرح شیک شیکا وظهرہ"کے الفاظ ہیں۔ "یکوی بھا جنباہ و جبھته و ظهرہ"کے الفاظ ہیں۔

۲۱۹۱\_ محمد بن عبدالملك اموى، عبدالعزيز بن مختار، سهبل بن ا بي صالح، بواسطه والد، حضرت ابو ہر ير ه رضي الله تعالیٰ عنه بيان كريتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه جو خزانه والا خزانہ کی زکوۃ ادا نہیں کرے گا ( تو قیامت کے دن) اس کے خزانہ کو دوزخ کی آگ میں گرم کر کے چٹانوں کی طرح بنا کر ان ہے صاحب مال کے دونوں پہلوؤں اور پیشانی پر داغ لگائے جائیں گے حتی کہ جب اللہ اپنے بندوں کا اس دن میں فیصلہ فرما کیے گاجس کی مقدار پیجاس ہزار سال کے برابر ہو گی تو اس کو جنت یا دوزخ کا راسته د کھلا دیا جائے اور جو اونٹ والا او ننوں کی زکو ۃ ادا نہیں کرے گا توا نہیں او ننوں کی جھیٹ سے اس کو چیٹیل میدان میں منہ کے بل گرایا جائے گا، اونٹوں کی تعداد یوری ہو گی اور یہ سب اسے روندیں گے، جب سیجھلی جماعت رونَدتی ہوئی گزر جائے گی تو اگلی جماعت دوبارہ آ جائے گی، حتی کہ جب اس روز جس کی مقدار بچیاس ہزار سال کے برابر ہو گی اللہ اپنے بندوں کا فیصلہ کر چکے گا تواس وفت اسے یا جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا اور ایسے ہی جو بجریوں والا اپنی بمریوں کی ز کوۃ نہیں دے گا توانہیں بحریوں

٢١٩١ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ الْمُحْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزِ لَا يُؤَدِّي زَكَاتُهُ إِنَّا أُحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ صَفَائِحَ فَيُكُورَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبينُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيَّلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبَلَ لَا يُؤَدِّي زَكَاتُهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ ۖ كَأُوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنَّ عَلَيْهِ ۖ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أَخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غُنَّم لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفُر مَا كَانَتْ فَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا

کی جھیٹ ہے اسے چیتیل میدان میں او ندھے منہ گرادیا جائے گا، بکریوں کی تعداد بوری ہو گی یہ بکریاں اسے اینے کھروں ہے یامال کریں گی اور سینگوں سے ماریں گی،ان میں کوئی بکری ہے سینگ یاالٹے سینگ والی نہ ہو گی، جب سیجھلی جماعت گزر جائے گی،اگلی آ جائے گی حتیٰ کہ اس روز جس کی تعداد بچاس ہزار سال کی ہوگی،اللہ اپنے بندول سے فیصلہ فرما چکے گا تواس کو جنت کا راستہ بتا دیا جائےگا یا دوزخ کا، صحابہؓ نے عرض کیا یا ر سول الله محمورُ ون كاكيا تحكم ہے تو فرمايا گھوڑوں كى پييثانی ہے قیامت تک خیر وابستہ رہے گی اور گھوڑے تین قشم کے ہوتے ہیں بعض کے لئے ثواب، بعض کے لئے باعث تحفظ عزت ادر لِعض کے لئے باعث وبال جان۔ باعث ثواب تو گھوڑے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی راہ خدامیں صرف کرنے کے لئے تیار رکھتا ہے۔ ایسے گھوڑے اپنے ببیٹ میں جو پچھ بھی اتار تے بیں اللہ اس کے عوض اس کے مالک کے لئے ثواب لکھ دیتا ہے،اگر مالک ان کوسبر ہ میں چرا تاہے توجو کچھ گھوڑے کھاتے میں اس کی مقدار کے برابراللہ تواب لکھ دیتا ہے اور اگر دریا ہے ان کویائی بلاتاہے تو پیٹ میں اتر نے والے ہر قطرہ کے عوض اسے ایک ثواب ملے گا، حتیٰ کہ لید اور پپیٹاب کرنے پر بھی مالک کو نواب ملے گاءاگریہ گھوڑے ایک یاد و ٹیلوں کا چکر لگائیں کے توجو قدم اٹھائیں گے ہر ایک قدم پر مالک کے لئے ثواب لکھ دیا جائے گا اور بیجاؤ والے گھوڑے وہ ہیں کہ جنھیں آدمی بر قراری عزت اور اظہار نعمت الہی کے لئے باندھ رکھتا ہے مگر جو حقوق گھوڑے کی پشت اور شکم سے دابستہ ہیں ان کو فراموش نہیں کر تاخواہ تنگی ہو یا فراخی، اور وبال وہ گھوڑ ہے ہیں جن کو مالک نے رہا، غرور، تکبر اور اترانے کے لئے باندھ رکھا ہو، ایسے گھوڑے وبال ہیں۔ صحابہ نے کہایار سول اللہ گدھوں کے متعلق کیا تھم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق مجھ پر کوئی تحكم نازل نبيس فرمايا مكربيرآيت جامعه يكاند فمن يعمل مثقال

لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ كَلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أَخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكَمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ أَثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قَالَ سُهَيِّلٌ فَلَا أَدْرَي أَذَكَرَ الْبَقَرَ أَمْ لَا قَالُوا فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْخَيْلُ فِي نُوَاصِيهَا أُوْ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نُواصِيهَا قَالَ سُهَيْلٌ أَنَا أَشُكُ الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْحَيْلُ تَلَاثَةٌ فَهِيَ لِرَجُل أَجْرٌ وَلِرَجُلِ سِنْرٌ وَلِرَجُلِ وزْرٌ فَأَمَّا الَّتِي هَيَ لَهُ أَجْرٌ فَالْرَّجُلُ يَتَّحِذُهَا ۚ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلَا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَّبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرًا وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجِ مَا أَكُلَتْ مِنْ شَيْء إِلَّا كَتُبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا أَجْرًا وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرً كَانَ لَهُ بكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرًّ حَتِّي ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاتِهَا وَلُو اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُووَ تَخُطُوهَا أَجْرٌ وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتْخِذُهَا تَكُرُّمًا وَتَجَمُّلًا وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظَهُورهَا وَبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأُمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًّا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ فَذَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وزُرْ قَالُوا فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ ( فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ \* ذرة خیرًا یره، و من یعمل منفال ذرة شرًا یره. ۲۱۹۲ ـ قتیبه بن سعید، عبدالعزیز دراور دی، حضرت سهیل ؓ سے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۳۱۹۳ محد بن عبدالله بن بربع، یزید بن زریع ،روح بن قاسم، سهیل بن صالح رضی الله تعالی عنه سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں خمیدہ سینگوں کی بجائے شکتہ سینگوں والی بکری ہے اور بیشانی کاذکر نہیں۔

۳۱۹۳ مارون بن سعید ایلی، ابن و بهب، عمر و بن حارث بکیر، ذکوان، حضرت ابو ہر برہ وضی الله تعالیٰ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آدمی الله تعالیٰ کے اس حق کوادانہ کرے جواد ننوں میں واجب ہے یااد ننوں کاصد قد نہ دے، باقی روایت بدستور سابق ہے۔

۱۹۵۵۔ اسخق بن ابراہیم، عبدالرزاق، (تحویل) محمہ بن رافع، عبدالرزاق ابن جرتے، ابوالزبیر ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ سے کہ جواو نوں والا ان کا حق ادا نہیں کرے گا تو وہ قیامت کے دن اصلی تعداد ہے بھی بڑھ کر آئیں گئے، چیٹل میدان میں ان کے سامنے مالک کو بھادیا جائے گا اور وندتے ہوئے اپنی ٹاگوں اور کھروں سے روندتے ہوئے نکل جائیں گے، اور جو گائے والا حق ادا نہیں کرے گا تو وہ گائیں قیامت کے دن اصلی مقدار سے بڑھ کر آئیں گی، چیٹیل میدان میں ان کے مالک کو بٹھادیا جائے گا اور وہ سینگوں چیٹیل میدان میں ان کے مالک کو بٹھادیا جائے گا اور وہ سینگوں سے مارتی اور بیروں سے کہتی ہوئی نکل جائیں گی اور جو بحریوں والا ان کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن وہ بحریوں والا ان کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن وہ بحریاں اصلی مقدار سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی اور چیٹیل میدان میں مقدار سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی اور چیٹیل میدان میں مقدار سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی اور چیٹیل میدان میں مقدار سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی اور چیٹیل میدان میں مقدار سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی اور چیٹیل میدان میں مقدار سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی اور چیٹیل میدان میں مقدار سے بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں گی اور چیٹیل میدان میں

٢١٩٢ - وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي اللَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ \*

٣١٩٣ - وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ
حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ
بَدَلَ عَقْصَاءُ عَضْبَاءُ وَقَالَ فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ
وَظَهْرُهُ وَلَمْ يَذْكُر جَبِينُهُ\*

١٩٤ - حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمَرْءُ حَدِيثِ سُهَيْلُ عَنْ أَبِيهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بنَحْو حَدِيثِ سُهَيْلُ عَنْ أَبِيهِ \*

٥٩ ٢١٩ حَدَّنَا إُسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ح و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ صَاحِبِ أَكُثَرَ مَا كَانَتْ قَطَّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرَ تَسْتَنُ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا عَرْقَرَ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقًاعٍ قَرْقَرِ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرِ تَنْطَحُهُ بَقُرُونِهَا وَلَا صَاحِبِ عَنْمَ لَا يَفْعَلُ فِيهَا وَلَا حَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكُثُرَ مَا كَانَتْ حَقَقًا إلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكُثُرَ مَا كَانَتْ حَوْبَ مَا كَانَتْ عَرْقَ اللَّهَ اللَّهُ الْقَامَةِ أَكُثُرَ مَا كَانَتْ وَقَهَا إلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكُثُرَ مَا كَانَتْ وَقَا الْمَاعِلَةُ إِلَى الْمَعْلَلُ فِيهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكُثُورَ مَا كَانَتْ

وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرِ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوّهُ الْمُلْكَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جُمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا وَلَا صَاحِبِ كَنْزِ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ فَإِذَا أَنَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ فَأَنَا عَنْهُ غَنِي فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فَأَنَا عَنْهُ عَنِي فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقَضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ قَالَ أَبُو لِنَّا بَيْ مَنْهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ مَنْ عَمَيْر يَقُولُا قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ مَمْ مُنْ عَمَيْر يَقُولُا قَالَ أَبُو الزَّبَيْرِ مُمْ مَنْ عَمْيْر يَقُولُا قَالَ أَبُو الزَّبِيْرِ مَنْ عَمْيْر يَقُولُا قَالَ أَبُو الزَّبِيرِ مَنْ عَمْيْر يَقُولُا قَالَ أَبُو الزَّبِيرِ مَمْ مُنْ فَالَ اللهِ مَا حَقُ الْإِبِلِ قَالَ حَلَيْهَا عَلَى الْمَاء مَنْ مَنْ فَالَ وَمَنِيحَتُهَا وَحَمْلُ وَاللَّهُ مَا حَقُ الْإِبِلِ قَالَ حَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ مَا حَقُ الْإِبِلِ قَالَ حَلَيْهَا وَمَنِيحَتُهَا وَحَمْلُ وَاللّهُ فَي سَبِيلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْلَهِ عَلَى الْلَهِ عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء فَي سَبِيلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْله عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى اللّه عَلَى الْمَاء عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الْمَاء عَلَى اللّه عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمَاء عَلَى الْمُعْلَمِ عَلَيْ عَلَى الْمَاء عَ

حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرُ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ جَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبلِ وَلَا بَقَرِ وَلَا بَقْرِ وَلَا عَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلّا أَقْعِدُ لَهَا يَوْمُ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلّا أَقْعِدُ لَهَا يَوْمَ الْقِيامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَر تَطَوَّهُ ذَاتُ الظَّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْ الظَّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْ الظَّلْفِ بِظِلْفِهَا وَتَنْ الْفَلْفِ بِظِلْفِهَا وَمَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَا حَمَّاءُ وَلَا مَكُسُورَةُ الْقَرْنِ فَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقَهَا قَالَ إِطْرَاقُ فَخَلِهَا وَإِعَارَةُ دَلُوهَا وَمَا حَقَهَا وَاعَارَةُ دَلُوهَا عَلَى الْمَاءِ وَحَمَّلٌ عَلَيْهَا فِي وَمَا حَقَهَا وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالَ لَا يُؤَدِّي مَالِ لَا يُؤَدِّي مَالِ اللَّهِ وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالَ لَا يُؤَدِّي مَالِهُ اللَّهِ وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالَ لَا يُؤَدِّي مَالَى اللَّهُ وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالَ لَا يُؤَدِّي وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالَ لَا يُؤَدِّي وَلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَنْبَعُ صَاحِبِ مَالَ لَا يُؤَدِّي مَا خَيْثُمَا ذَهِبَ وَهُو يَهِرُ مِنْهُ وَيُقَالُ هَذَا وَكَوْلَا هَذَا وَمَا حَقَالُ هَذَا وَمَا حَبْهُ وَيُقَالُ هَذَا وَاعَمَةً مَا فَهُ وَيَقَالُ هَذَا وَاعَادَهُ وَيُقَالُ هَذَا الْفَيَامَةِ شَعْمَا فَيَقَالُ هَذَا وَاعَادَهُ وَيُقَالُ هَذَا اللَّهُ وَلَا مَنْ وَهُو يَهُو يَهِرُ مِنْهُ وَيُقَالُ هَذَا لَا مُو الْقَوْمَ يَهُو يُعِرُ مِنْهُ وَيُقَالُ هَذَا اللَّهُ وَلَا مِلَ لَا عَلَا اللَّهُ الْمَاءِ وَلَوْمَ يَهُو أَنْهُ وَلَا مَنَ وَلَوْمَا لَا عَلَا مَا عَلَى اللَّهُ مَا الْمَاءِ وَاعَلَا اللَّهُ الْمَاءِ وَالْمَاءُ وَاعِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ وَاعَلَا الْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالَا مَا مُولَا عَلَا اللَّهُ الْمَاءَ وَالَا اللَّهُ الْمُولَا الْمَاءُ وَالْمُولَا الْمَاءُ وَالْمَاءُو

کریوں کے سامنے مالک کو بٹھا دیا جائے گا اور وہ سینگوں ہے مارتی اور کھروں ہے روندتی ہوئی چلی جائیں گی،اس روز ان میں نہ کوئی ہے سینگ ہو گی اور نہ شکتہ سینگ والی ،اور جو خزانہ والا خزانہ میں ہے حق الہی ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن خزانہ شنجے سانپ کی شکل میں منہ کھونے اس کے پیچھے دوزے گا، مالک خزانہ ہے بھاگے گا توایک منادی آواز دے کر کیے گا کہ ا پنا خزانہ لے لے، ہمیں اس کی حاجت نہیں، جب مالک خزانہ کوئی مفرنہ دیکھے گا تواس سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا اور سانپ نراونٹ کی طرح اس کے ہاتھ کو چبالے گا۔ ابوز بیر ؓ کہتے ہیں کہ ہم نے غبید بن عمیر سے سناوہ اسی طرح بیان کرنے تھے پھر ہم نے جابر سے پوچھا توانہوں نے عبید بن عمیر کی طرح بیان کیا۔ ابوز بیر کہتے ہیں میں نے عبید بن عمیر سے سنا ا یک آدمی نے عرض کیایار سول اللہ او نٹ کا کیا حق ہے فرمایا اس کو پانی پر دوھ لینااور اس کا ڈول عاریتاً دے دینااور اس کے نر کو جفتی کے لئے دے دینااور اس پر راہ خدامیں نسی کوسوار کرانا۔ ٢١٩٦ محمد بن عبدالله بن تمير، بواسطه والد، عبدالملك، ابوالزبيرٌ ، جابر بن عبدالله رضي الله نعالي عنه ، نبي اكرم صلى الله علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو او نٹوں یا گایوں یا بکر بوں والاان میں حق ادانہیں کرے گا تو قیامت کے

دن اسے ہموار چیتیل میدان میں بٹھایا جائے گا کھروں والے

جانور اسے اینے کھروں سے پامال کریں گے اور سینگوں والے

جانور سینگوں سے ماریں گے ،اس دن ان جانور وں میں نہ کو ئی

بے سینگ ہو گااور نہ شکتہ سینگ والا، ہم نے عرض کیایار سول

الله ان میں حق کیاہے ، فرمایانروں کو بطور عاریتادینا اور ان کے

ژولول کو دینااور اس جانور کو کسی کو بخش دینااور پانی پر انہیں

دوھ لینا( تاکہ دودھ غرباکومل جائے)اور راہ خدامیں ان پر کسی

کوسوار کرانا،اور جو مالدار مال کی ز کو ۃ اوا نہیں کرے گا تو قیامت

کے دن اس کامال مسنجے سانپ کی صورت میں تبدیل ہو کر اپنے

مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْحَلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْحَلُ بِهِ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُهُا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ \*

(٢٧٨) بَابِ إِرْضَاء السُّعَاةِ \*

٢١٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَاءً هِلَالِ الْعَبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَاءً فَاللَّ مِنَ الْمُعَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ فَاللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَالًا مَنُ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَالًا مَنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَالًا مَا مُصَدِّقِيكُمْ قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا وَهُو عَنِي رَاضٍ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا وَهُو عَنِي رَاضٍ \*

صلى الله عليه وسلم إلى والموسى والله على الله حداً ثَنَا الله عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَيْرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخَرَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَعِيلَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

؛ (٢٧٩) بَابُ تَغْلِيظِ عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُؤَدِّي

الزَّكَاةَ \*

٣٩٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ

مالک کا تعاقب کرے گا، مالک بھاگے گا گر جہاں وہ جائے گا سانب بھی اس کے بیچھے جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرا وہی مال ہے کہ جس پر تو بخل کیا کرتا تھا، بالآخر جب صاحب مال کوئی چارہ کارنہ و کھے گا تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈالدے گا تو وہ سانب اس کے ہاتھ کو نر اونٹ کی طرح چبا ڈالے گا۔

## باب(۴۷۸)عمال ز کوة کوراضی کرنا۔

۲۱۹۷۔ ابو کامل، فضیل بن حسین جحد ری، عبدالواحد بن زیاد، محمد بن ابی اساعیل، عبدالرحمٰن بن ہلال عبسی، حضرت جریہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ پچھاعرابیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ زکوۃ وصول کرنے والے آگر ہم پر زیادتی کرتے ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زکوۃ لینے والوں کو راضی کر دیا کرو۔ جریر بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سا اس وقت سے کوئی زکوۃ وصول (۱) کرنے والا مجھ سے ناراض ہوکر نہیں گیا۔

۲۱۹۸\_ابو بکر بن ابی شیبه ، عبدالرحیم بن سلیمان (دوسر ی سند) محر بن بشار ، بیچیٰ بن سعید (تیسر ی سند)اسحاق ، ابواسامه ، محمد بن اساعیل ہے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

باب (۲۷۹) ز کوۃ نہ وینے والوں پر سخت

۱۹۹۹ ابو بکر بن ابی شیبه، و کمیع، اعمش، معرور بن سوید، حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که میں رسول

سُويْدِ عَنْ أَبِي ذَرُّ قَالَ انتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ هُمُ الْمُاعْسِرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَالَ فَحُمْتُ خَتَى حَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارً أَنْ قُمْتُ فَالَ فَحَمْتُ خَتَى حَلَسْتُ فَلَمْ أَتَقَارً أَنْ قُمْتُ فَالَ فَحَمْتُ خَلَى وَأُمِّي مَنْ هُمْ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ فَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ وَعَنْ وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ وَعَنْ وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِهِ وَعَنْ وَهِمَ اللَّهِ فَاللَّا هَاللَّهُ هَا هُمُ مَا مِنْ وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ عَلَيْهِ وَعَنْ عَلَيْهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَعْمَ اللَّهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبلِ وَلَا بَقَرَ وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وَسَعَوْهُ بِأَظْلَافِهَا كُلُمَا وَاللَّهُ مَا عَنْ مَا عَنْ وَاللَّهُ مَا عَنْ مَا مِنْ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمُ مَا مِنْ وَاللَّهُ مَا عَنْ وَعَلَى اللَّهُ وَعَنْ شَمِالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمُ مَا مِنْ وَعَلَى وَعَلَى إِلَى اللَّهُ مَا عَنْ وَعَلَوْهُ بَاطُلُوهُ مَا كَانَتُ مَا عَنْ وَاللَّهُ مَا كَانَتُ وَاللَّهُ وَلَا عَنْمَ لَا يُؤَدِّي وَكَالَةً مَا كُلُمَا وَاللَّهُ مَا عَنْ وَاللَّهُ مَا كَانَتُ فَعْمَالُوهُ مِا أَطْلَافِهَا كُلُمَا وَاللَّهُ وَلَاهًا حَتَى يُقْطَى مَا مَنْ النَّاسِ \*

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي ذَرِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي فَلَ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بَحْوَ حَدِيثٍ وَكِيعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بَعْدِهِ مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلٌ يَمُوتُ فَيَدَعُ إِبِلًا اللَّهُ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا \*

٢٠١١- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ الْحُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أَحُدًا لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أَحُدًا ذَهَبًا تَأْتِي عَلَيْ قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي أَحُدًا ذَهَبًا تَأْتِي عَلَيْ قَالَ مَا يَسُرُّنِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا ذَهْبًا تَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارٌ إِلَّا فَيَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنِ عَلَيَّ \*

٢٢٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کوبہ کے سابیہ میں تشریف فرما تھے جب مجھے دیکھا تو فرمایا کعبہ کے برودگار کی قتم! وہ کوگ خسارے والے ہیں چنانچہ میں آیا اور بیٹے گیا اور نہ تھہر سکا کہ کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یار سول اللہ میرے مال باپ آپ پر قربان وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بہت مال والے ہیں گر جس نے خرج کیا ادھر اور ادھر اور ادھر اور ایخے اور داہئے اور بائیں سے دیا اور ایے لوگ بہت کم ہیں، اور جو اونٹ، گائے اور بائیں سے دیا اور ایے لوگ بہت کم ہیں، اور جو اونٹ، گائے اور کمری والا ان کی زکو قاد است کم ہیں، اور جو اونٹ، گائے اور کمری والا ان کی زکو قاد است کم ہیں، اور جو اونٹ، گائے اور کمری والا ان کی زکو قاد اسے نوں سے کری والا ان میں سے گزر جائے گا اگلا آ جائے گا، بندوں کے سینگوں سے اسے ماریں گے اور کھر وں سے روندیں گے، جب بی عذا ب ہو تارہے گا۔ در میان فیصلہ ہونے تک یہی عذا ب ہو تارہے گا۔ در میان فیصلہ ہونے تک یہی عذا ب ہو تارہے گا۔

سوید، ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور آپ کعبہ کے سامیہ ہیں تشریف فرما تھے، باقی روایت و کیج کی طرح مروی ہے، باقی اتی زیادتی ہے کہ آپ نے فرمایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت ہیں میری جان ہے کوئی ایسا نہیں جوز مین پر مرجائے اور اونٹ، گائے اور بکری چھوڑ جائے کہ ان کیاس نے زکو ہنہ دی ہواس عذاب کے معلوم ہونے کے بعد۔ کیاس نے زکو ہنہ دی ہواس عذاب کے معلوم ہونے کے بعد۔ کاس نے زکو ہنہ دی ہواس عذاب کے معلوم ہونے کے بعد۔ الرحمٰن بن سلام جمحی، ربیج بن مسلم، محمد بن زیاد، کاس نے درار میں اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہی درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لئے میہ چیز خوشی کا باعث نہیں کہ میہ احد پہاڑ میرے لئے سونا ہو جائے اور تین دن سے زاکہ میرے پاس ایک دینار بھی رہ جائے گر وہ تین دن سے زاکہ میرے پاس ایک دینار بھی رہ جائے گر وہ تینار کہ ہیں اپنے قرض خواہ کے لئے رکھ لوں۔

۲۲۰۲ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، محمد بن زیاد، حضرت

ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

سوه ۱۹۷ ابو بكر بن ابي شيبه، يجيل بن يجيل، ابن نمير، ابو كريب، ابو معاویه ،اعمش ، زید بن و هب ،ابو ذر رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ عشاء کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی زمین حرہ میں پیدل چل رہاتھااور ہم کوہ احد کو دیکیر رہے ہتھے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابوذرؓ! میں نے عرض کیامیں حاضر ہوں یار سول اللہ، آپؑ نے فرمایا اگریہ احد بہاڑ میرے لئے سونے کا بن جائے تومیں نہیں جاہتا کہ تیسری رات تک اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی رہے بلکہ میں تو خدا کے بندوں کو لپ تھر بھر كر سامنے كى طرف دائيں طرف اور بائيں طرف ديدوں، ہال ادائے قرض کے لئے کوئی دینار باقی رکھ لوں وہ جداہے، اس کے بعد ہم کچھ اور چلے آپ نے فرمایا ابوذر ایس نے کہا حاضر ہوں یار سول اللہ فرمائے ، فرمایا کہ مالیدار لوگ قیامت کے رو نادار ہوں گے سوائے ان لو گوں کے جواس طرح اور اس ط ویتے ہیں،اس کے بعد ہم پچھاور چلے تو آپ نے فرمایاابوذرا اسی جگه ر مو تاو فنتیکه میں تمہارے پاس نه آجاؤں، به فریک پل ویئے اور میری نظرے غائب ہو گئے، پچھ بے معنی الفاظ اور آواز مجھے سنائی دی، مجھے فور أخيال پيدا ہوا کہ شايد حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حادثہ پیش آیا، یہ خیال کر کے میں نے آپ کے پیچھے جانے کاارادہ کیا مگر فرمان یاد آگیا کہ جب تک میں نہ آؤں اپنی جگہ ہے نہ ہنا، مجبوراً انتظار کرنے لگا، بالآخر آپ تشریف لائے تومیں نے واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایاوہ جبر مل تھے مجھ سے انہوں نے آکر کہاکہ آپ کی امت میں سے جو تخص بحالت عدم شرك مر جائے گا جنت میں داخل ہو گا، میں نے عرض کیااگر چہ اس نے زنااور چوری کی ہو، فرمایااگر چہ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ \*

٣٠٢٠٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبَي مُعَاوِيَةً قَالَ يَحْيَّى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَشَ عَنْ زَيْدِ بْن وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذُرٍّ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٌّ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبٌ أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْن إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا حَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَهَكَذَا عَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَشَّنَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا ذَرُّ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلًّا مَنْ قَالَ هَكَذًا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِثْلَ مَا صَنَّعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى قَالَ ثُمَّ مَشَيْنَا قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيَكَ قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي قَالَ سَمِعْتُ لَغَطًا وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَالَ فَقُلْتُ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرضَ لَهُ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَّبِعَهُ قَالَ ثُمَّ ذَكُرْتُ قَوْلَهُ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ فَقَالَ ذَاكَ حَبْرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْحَنَّةَ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ \*

## اس نے زنااور چوری کی ہو۔

( فا کدہ ) کلمہ لاالہ الاللہ کا خاصا یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جنت میں ضرور پہنچوائے گا،اگر چہ میہ امور تواس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔

١٣٠٠- قنيبه بن سعيد، جوير، عبدالعزيز بن رفيع، زيد بن وہب، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ا یک رات نگلا، دیکھتا کیا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تنہاجارہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے میں نے سوچا کہ شاید کسی کاساتھ چلنا آپ کوناگوار گزرے تومیں جاند کے سابیہ میں چلنے لگا( تاکہ مجھ پر نظرنہ پڑے) تو آپ نے مڑ کر دیکھااور فرمایا، کون ہے؟ میں نے کہا ابوذر "، اللہ تعالی مجھ کو آپ پر فدا کرے، آپ نے فرمایا ابوذر چلو، تو میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ چلاتو آپ نے فرمایازیادہ مال والے قیامت میں کم درجہ والے ہیں مگر جس کواللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اسے اڑادے اِپنے دائیں بھی اور بائیں بھی اور سامنے بھی اور پیچھے بھی،اور اس مال سے بہت خیر کے کام کرے ، پھر میں کچھ دیر اور آپ کے ساتھ چلتارہا، پھر آپ نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ مجھے ایک صاف زمین پر بٹھادیا کہ اس کے گر دسیاہ پھر تھے اور فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤل تم یہیں بیٹھے رہو،اور آپ ان پھروں میں چلے گئے پہال تک کہ میں آپ کو نہیں دیکھتا تھااور وہاں آپ بہت دیر تک تشہرے رہے، پھر میں نے سنا آپ کہتے ہوئے آرہے تھے کہ اگر چوری اور زنا کرے ، چنانچہ جب آپ آئے تو مجھ ے صبر نہ ہوسکا، میں نے عرض کیایا نبی اللہ، اللہ مجھ کو آپ فد آکرے،ان کالے پھر وں میں کون تھامیں نے توکسی کو نہیں د یکھا جو آپ کو جواب دے رہا تھا، فرمایا وہ جبریل تھے جو ان پھرول میں میرے یاس آئے اور کہا کہ اپنی امت کو بشارت دو کہ جو کوئی اس حال میں انتقال کر جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرِ یک نه تھہرا تاہو تووہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے کہااے جبریل ً اگرچہ وہ چوری اور زنا کرے، انہوں نے کہا اگرچہ شراب بھی ہے۔

٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ رُفَيْعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذُرُّ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَأْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِيي وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِي فَقَالَ مَنْ هَذَا · فَقُلْتُ أَبُو ذَرَّ جَعَلَنِي اللَّهُ فِذَاءَكَ قَالَ يَا أَبَا ذَرًّ تَعَالَهُ قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْمُكَّثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالُهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا قَالَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ اجْلِسْ هَا هُنَا قَالَ فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعِ حَوْلُهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي اجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ قَالَ فَانْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ فَلَبَتَ عَنِّي فَأَطَالَ اللَّبْتَ تُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُكَلَّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا قَالَ ذَاكَ جبُريلُ عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ فَقَالَ بَشِّرُ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْحَنَّةَ فَقُلْتُ يَا حَبْريلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ قَالَ قَلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ

وَإِنْ شَرِبَ الْحَمْرُ \*

(فائدہ) حدیث سے معلوم ہواکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم غیب نہیں تھا۔

۲۲۰۵ ز میر بن حرب،اساعیل بن ابراهیم، جریری،ابوالعلاء، احنف بن قیس ہے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینه منوره آیااور ایک حلقه میں بیٹیا ہوا تھااس میں قریش کے سر دار بھی تھے کہ اتنے میں ایک شخص موٹے کپڑے پہنے ہوئے سخت جسم اور سخت چہرے والا آیااور ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، خوشخری دے مال جمع کرنے والوں کو گرم پھر کی جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان کی حجماتی کی نوک پر رکھا جائے گا بہاں تک کہ شانے کی ہڑی سے پھوٹ نکلے گااور شانے کی ہڈی پرر کھا جائے گا تو چھا تیوں کی نوک سے پھوٹ <u>نکلے</u> گااور وہ پھر اس طرح آربار ہو تارہے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے سر جھکائے اور میں نے ان میں کسی کو انہیں کچھ جواب دیتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر وہ لوٹے اور میں ان کے ساتھ ہولیا، یہاں تک کہ وہ ایک ستون کے پاس بیٹھ گئے تومیس نے عرض کیا کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو پچھ فرمایا انہیں برالگا، انہوں نے کہا یہ پچھ عقل نہیں رکھتے، میرے خلیل ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم نے مجھے بلایااور میں گیا، تو فرمایا تم کوہ احد دیکھتے ہو، میں نے اوپر کی دھوپ کا خیال کیااور پیر سمجھا کہ آپ مجھے کسی حاجت کے لئے وہاں بھیجنا جاہتے ہیں تومیں نے عرض کیاجی ہاں دیکھتا ہوں، آپ نے فرمایامیں سے نہیں جا ہتا کہ میرے پاس اس پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اگر ہو بھی توسب خیرات کردوں مگر تین دینار (جو قرض کی ادا کے لئے رکھ لوں)اور بہلوگ دنیا جمع کرتے ہیں اور پچھ نہیں سمجھتے، میں نے ان سے کہا کہ تمہار ااپنے قریشی بھائیوں کے ساتھ کیا حال ہے کہ تم ان کے پاس کسی ضرورت کے لئے نہیں جاتے ہواور ندان ہے کچھ لیتے ہو،انہوں نے کہاکہ مجھے تمہارے پروردگار کی قشم کہ میں ان ہے دنیا مانگوں گااور نہ دین میں سیچھ بو حیصوں گا، یہال تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جاملوں۔

٢٢٠٥ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءَ عَنِ الْأُحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمْتُ الْعَلَاءِ عَنِ الْأُحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثَّيَابِ أَخْشَنُ الْجَسَلِّ أَخْشَنُ الْوَجْهِ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَشِّر الْكَانِزينَ برَضْف يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ حَهَنَّمَ فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْض كَتِفَيْهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ تَدْتَيْهِ يَتَزَلْزَلُ قَالَ فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَأَدْبَرَ وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى حَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ هَؤُلَاء إِلَّا كُرهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ أَتَرَى أُحُدًا فَنَظَرْتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّمْسِ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبْعَثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ فَقُلْتُ أَرَاهُ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلُّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ثُمَّ هَؤُلَاء يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا قَالَ قُلْتُ مَا لَكَ وَلِإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشِ لَا تَعْتَريهمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ قَالَ لَا وَرَبِّكَ لَا أُسْأَلُهُمْ ۚ عَنْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينِ حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ \*

(فائدہ) حدیث ہے دین پر عمل نہ کرنے والوں اور اس کی خبر گیری نہ رکھنے والوں کی جہالت ٹابت ہو ئی، اور زہد و دنیا کی بے رغبتی کی فضیلت معلوم ہوئی، جمہور علائے کرام کے نزدیک اگر کسی بھی سال کی زکوۃ ادانہ کی جائے تب اس کے لئے یہ عذاب ہے جو قرآن و حدیث میں نہ کور ہے اور اگر زکوۃ دیدے تب وہ اس وعید ہے نجات حاصل کرلے گا، باقی امیر الزاہدین جھزت ابوذر گامسلک یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جو مال بھی آدمی رکھے اس پر مواخذہ ہو گااور وہ ان وعیدات کا مستحق ہے جو کہ احادیث میں موجود ہیں۔

۲۲۰۶ شیبان بن فروخ، ابوالاههب، خلید عصری، احنف بن قیس بیان کرتے ہیں کہ میں قریش کے چندلو گوں میں جیٹا ہوا تھا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کنز (خزانہ) جمع کرنے والوں کو ایسے داغ کی بشارت دو جو ان کی پیٹھوں پر لگائے جائیں گے تو ان کے بہلوؤں سے نکل جائیں گے اور ان کی گدیوں میں نگائے جائیں کے توان کی پیشانیوں سے نکل جائیں گے پھر وہ ایک جانب ہوگئے اور بیٹھ گئے، میں نے دریافت کیا بیہ کون ہیں، حاضرین نے جواب دیا، ابوڈر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں چنانچہ میں ان کی طرف کھڑا ہوااور میں نے کہا یہ کیا تھا، جو میں نے ابھی سنا کہ آپ کہدرہے تھے انہوں نے کہامیں وہی بیان کر رہاتھاجو میں نے ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے عرض کیا کہ آپ اس عطامیں (جو مال غنیمت سے امر اء دیتے ہیں) کیا فرماتے ہیں، فرمایاتم اے لیتے رہو کیونکہ آج کل اس ہے تم کو مدو حاصل ہو گی مگر جب بیہ تمہارے دین کی قیمت ہو جائے توجھوڑ دو۔

باب (۲۸۰) صدقہ کی فضیلت اور خرچ کرنے والے کے لئے بشارت۔

2 - ۲۲- زہیر بن حرب، محمد عبداللہ بن نمیر، سفیان بن عیدیہ،
ابو الزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے ابن آدم خرچ کر کہ میں بھی تجھ پر
خرچ کروں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھر اہوا ہے، رات دن
کے خرچ کر نے ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔

(٢٨٠) بَابِ الْحَتِّ عَلَى النَّفَقَةِ وَتَبْشِيرِ الْمُنْفِق بِالْحَلَفِ \*

٢٢٠٧ - خَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبِيْنَةً عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ بَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْآنُ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْآنُ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلْآنُ

سَحَّاءُ لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ \* ٢٢٠٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّزَّاق بْنُ هَمَّام حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّام بْن مُنَّبِّهٍ أَخْمِي وَهْبِ بْن مُنَّبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَّا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثُ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ

لِي أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينُ اللَّهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا

سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذَّ خَلَقَ

السُّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء وَبَيَدِهِ الْأَخْرَى الْقَبْضَ

يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ \*

۲۲۰۸\_محمد بن رافع، عبدالرزاق بن بهام، معمر بن راشد، بهام بن منبّہ، ان مرویات میں سے نقل کرتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی ہیں چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تم خرج كرومين تم پر خرچ كرول گا،اور رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کاسیدھاہاتھ بھراہواہے،رات دن خرج کرنے سے اس میں کسی قشم کی کمی پیدا نہیں ہوتی، تم غور کرو کہ جب ہے آسان وزمین کو پیدا کیا ہے کس قدر خرچ کیا ہے کہ اب تک جواس کے داہنے ہاتھ میں ہے اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی،اس کا عرش یانی پر ہے اس کے دوسرے ہاتھ میں صفت قبض ہے جسے حابتا ہے بلنداور پست کرتا ہے۔

فائدہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں ان پر بلا کیف معلوم کئے ہوئے ایمان لا ناواجب اور ضروری ہے، تمام اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے اور ان میں تاویلات کرنا، یہ جیمہ اور معتزلہ کاشیوہ ہے ، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی تصریح کی ہے۔

باب (۲۸۱)اہل وعیال پر خرچ کرنے کی فضیلت اوران پر تنگی کرنے کی ممانعت اوراس کا گناہ۔ (٢٨١) بَابِ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَال وَالْمَمْلُوكِ وَإِثْمِ مَنْ ضَيَّعَهُمْ أَوْ حَبَسَ نَفَقَتُهُمْ عَنْهُمْ \*

٢٢٠٩ حَدَّثَنَا ٱبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنُ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ قَالِ أَبُو الرَّبيعَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثُوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَبَدَأَ

بِالْعِيَالِ ثُمَّ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَأَيُّ رَجُلِ أَعْظُمُ

۲۲۰۹\_ابوالربیج الز هرانی، قتیبه بن سعید، حماد بن زید،ایوب، ابو قلابہ ، ابو اساء ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت كرتے ہيں كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه بہترین دینار جسے آدمی خرچ کر تاہے وہ ہے کہ جسے آدمی اپنے گھروالوں پر خرچ کرے،اور وہ دینار کہ جسے اپنے جانور پر اللہ کے راستہ میں خرچ کر تاہے اور ایسے ہی وہ دینار کہ جسے اپنے ساتھیوں پراللہ کے راستہ میں خرچ کر تاہے،ابو قلابہ کہتے ہیں کہ عیال ہے ابتداء کی، پھر ابو قلابہ نے کہا کہ اس شخص سے زیادہ کون مسخق ہے جوایے جھوٹے بچوں پر خرچ کر تاہے تاکہ ان

أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِ صِغَارٍ يُعِفَّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمْ \*

٢٢١٠- وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظَ لِأَبِي كَرَيْبٍ قَالَوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُزَاحِمٍ بْنِ زُفَرَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظُمُهَا أَجْرًا الَّذِيَ أَنْفُقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ \*

٢٢١١- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْجَرَ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفٍ عَنْ حَيْثَمَةُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ فُوتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ \*

(٢٨٢) بَابِ الِابْتِدَاءِ فِي النَّفَقَّةِ بِالنَّفْس تُمَّ أَهْلِهِ تُمَّ الْقَرَابَةِ \*

٢٢١٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرِ قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةً عَبْدًا لَهُ عَنْ ذُبُر فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْي فَاشْتَرَاهُ نَعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ بِشَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَحَاءً بِهَا

کی آبرو پچتی رہے، یااللہ تعالیٰ ان کو اس وجہ سے نفع دے اور غنی کردے۔

۲۲۱۰ ابو بکرین ابی شیبه، زهیرین حرب، ابو کریب، و کیچ، سفیان، مزاحم بن ز فر، مجامد، حضرت ابو ہر پر ه رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے کہ جسے تو مسکین کو دے اور ایک دینار وہ ہے کہ جسے تواپنے بال بچوں پر صرف کرے ،ان میں سب سے زیادہ تواب اس میں ہے جسے تواپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔

۲۲۱۱ سعید بن محد جرمی، عبدالرحمٰن بن عبدالملک بن ابح کنانی، بواسطہ والد، طلحہ بن مصرف، حضرت خیثمیہٌ ہے روایت كرتے ہيں كہ ہم عبداللہ بن عمر رضى اللہ تعالى عنہ كے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کا داروغہ آیا، انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے غلاموں کو خرج دے دیا، اس نے کہا نہیں، فرمایا جاؤ دیدو،اس لئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آومی کے لئے اتنائی گناہ کافی ہے کہ جس کو خرچ دینے کامالک ہے اس کا خرچہ روک دے۔

باب(۲۸۲) پہلے اپنی ذات اور پھر گھروں اور اس کے بعدر شتہ داروں پر خرچ کر نا۔

۲۲۱۴\_قتیبه بن سعید،لیث،(دوسری سند)محمه بن رمح، لیث، ابوز بیر"، حصرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ بنی عذرہ کے ایک مخص نے اپنے مرنے کے بعد ایک غلام آزاد کیا (بعنی میہ کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے) ر سول الله صلی الله علیه وسلم کو بھی اس کی اطلاع پہنچ گئی۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس اس کے علاوہ مال ہے اس نے کہا نہیں۔ تب آپ نے فرمایااس غلام کو مجھ سے کون خرید تاہے تو تعیم

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَكَ شَيْءٌ فَظَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَظِلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَظِلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ فَعَنْ شَيْءٌ وَعَنْ شَيْءٌ وَعَنْ شَيْءً وَعَنْ شَيْءً وَعَنْ شَيْءً وَعَنْ وَعَنْ يَدِيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ \*

٣٢١٣ - حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورِ أَعْتَقَ عَلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ مَذَكُورِ أَعْتَقَ عَلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ وَسَاقَ الْحَدِيثِ اللَّيْتِ \*

(٢٨٣) بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ وَالْوَالِدَيْنَ وَالْوَالِدَيْنَ وَلَوْ كَانُوا مُشْرِكِينَ \*

والواردين ولو بالوا مسر يَكْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي عَلْمَ مَالِكِ عَنْ إسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيِّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَبُو طَلْحَةً أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَبُو طَلْحَةً أَمْوَالِهِ إلَيْهِ بَيْرَحَى وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاء فِيهَا طَيْبِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاء فِيهَا طَيْبِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ مِنَّ مَاءً فِيهَا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ مِنْ مَاءً فِيهَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ مِنْ مَاءً فِيهَا مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ مِنْ مَاءً فِيهَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ مِنْ مَاءً فِيهَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ مِنْ مَاءً فِيهَا مَوْ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ مِنْ مَاءً فِي كَتَابِهِ ( لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ مِنَا لَوْلًا إِنَّ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنَالُوا الْبِرَ حَتَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بن عبداللہ نے اسے آٹھ سو درہم میں خرید لیا اور وہ درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، آپ نے وہ غلام کے مالک کو دیے اور فرمایا کہ پہلے اپنی ذات پر خرج کر پھر اگر بھر والوں سے بھی نگ جائے تو گھر والوں پر، پھر اگر گھر والوں سے بھی نگ جائے تو قیر ابت والوں اور اگر رشتہ دار دیں پر خرج کے بعد بھی فی جائے تو پھر ادھر اور ادھر اور آپ سامنے اور دائیں وہائیں اشارہ فرماتے تھے (یعنی پھر صدقہ و خیر ات خوب کرو)۔

اشارہ فرماتے تھے (یعنی پھر صدقہ و خیر ات خوب کرو)۔

میرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک

۲۶۱۳ بعقوب بن ابراہیم دورتی، اساسیل بن علیه، ابوزیر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے انصار میں سے جس کا نام ابو ند کور تھا، ایک غلام کو مدبر بنالیا جس کا نام یعقوب تھا، بقیہ حدیث لیث کی حدیث کی طرح روایت کی۔

باب (۲۸۳) اقرباء، شوہر ،اولاد اور مال باپ پر اگرچہ وہ مشرک ہوں، خرچ اور صدقہ کرنے کی فضالہ ت

۲۲۱۴ کی بن کی بن کی مالک، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابو طلحہ مدینہ منورہ میں بہت مالدار ہے اور ان کو بہت محبوب مال بیر جاء کا باغ تھا جو معجد نبوی کے سامنے تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا میٹھا پائی بیتے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی (ترجمہ) کہ نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی محبوب چیز خرج نہ کرو گے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میں کے ضریت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کو میں کی خدمت میں حاضر ہو کے اور عضر کیا (یار سول اللہ ) اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما تاہے کہ تم عرض کیا (یار سول اللہ ) اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما تاہے کہ تم نیکی کو نہیں بہنچو گے جب تک اپنی محبوب چیز خرج نہ کرو، اور میں بہترین مال بیر جاء ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین مال بیر جاء ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ

وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِمْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخْ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَلَى مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِّي أَلَى مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِي أَلَى مَالٌ رَابِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَإِنِي طَمْهِ أَلَى مَالًا وَإِنِي عَمِّهِ \*

٢٢١٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَس قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَرَى رَبَّنَا يَسْأُلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بَريحَا لِلَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ قَالَ فَجَعَلَهًا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ \* ٢٢١٦- وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكُيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَان رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخُوالَكِ كَانَ أَعْظُمَ لِأَجْرِكِ \* ٢٢١٧- حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةٍ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكَنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ حَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا

میں صدقہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے اس کے ثواب کا اور آخرت
میں اس کے جمع ہو جانے کا طالب ہوں، سواس کو آپ جہال
چاہیں لگادیں، آپ نے فرمایا کیاخوب یہ تو بہت نفع کا مال ہے،
یہ تو بردے نفع کا مال ہے، تم نے جو کہا میں نے سنا، اور مناسب
سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، چنانچہ
ابوطلحہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور جچاز او بھائیوں میں تقسیم
کر دیا۔

ماموؤں کودے دیتیں تو برا اثواب ہوتا۔

۲۲۱۷ حسن بن رہیے، ابوالا حوص، اعمش، ابو واکل، عمر و بن حارث، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عور توں کی جماعت صدقہ کرواگرچہ تمہارے زبورات سے ہی ہو، چنا نبچہ میں اپنے شوہر عبداللہ کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ تم مفلس خالی ہاتھ آدمی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا ہے تو تم آپ سے جاکر دریافت نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا ہے تو تم آپ سے جاکر دریافت

بالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَحْزِي عَنِّي وَ إِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ قَالَتْ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بَلَ اثْتِيهِ أُنْتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَار ببَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ اثْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ أَتُحْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزُو َاحِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامِ فِي حُجُورِهِمَا وَلَا تُحْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخُلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا أَجْرَان أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ \*

مَدَّنَّنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّنَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بَنِ حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّنَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بَنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَذَكُرْتُ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بَمِثْلِهِ سَوَاءً لِلْبَرَاهِيمَ فَحَدَّتَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّي الْمَسْجِدِ فَرَآنِي النَّبِي صَلَّى الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً وَاللَّهُ عَنْ أَبِي الْمَسْجِدِ فَرَآنِي النَّبِي صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَ الْعَلَىء وَسَاقَ الْحَدِيثِ بَنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي الْمُحْدِيثِ أَبِي الْمُحْدِيثِ أَبِي الْمُحْدِيثِ أَبِي الْمُعَلِيثِ مَنْ الْعَلَىء وَسَاقَ الْحَدِيثِ بَنَحْوِ حَدِيثٍ أَبِي الْمُحْدِيثِ أَبِي الْمُحْدِيثِ أَبِي الْمُحْدِيثِ أَبِي الْمُعْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْعِلَاء عَلَى اللَّهِ أَسَامَةً حَدَّثَنَا هُ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِهُ وَالْمَامِلَهُ أَنِهُ وَلَهُ مُوالِهُ وَالْمِنْ الْمُعْتَلَاء وَالْمَامِلَةُ وَلِهُ وَلِهُ مِنْ أَبِي اللَّهُ وَالْمَامِلُهُ وَالْمُوا أَلَاهُ وَالْمُوا أَلِهُ فَا أَنْ أَلَاهُ وَالْمُوا أَلَاهُ وَالْمُوا أَلَاهُ وَالْحَدِيثُ أَلِهُ فَا أَبِيهِ عَنْ أَلَاهُ وَالَمُوا

کرو کہ اگر میں تم کودے دوں اور صدقہ ادا ہو جائے تو خیر ورنہ سن اور کو دے دول، تو عبداللہ نے مجھے سے کہا کہ تم ہی جا کر دریافت کرلو، چنانچه میں آئی اور ایک انصاری عورت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے دروازہ پر کھڑی تھی اور اس کی اور میری حاجت ایک ہی تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ر عب بہت تھا، چنانچہ حضرت بلالؓ باہر آئے تو ہم نے ان ہے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر دریافت کرو که دو عورتیں دروازه پر بیہ پوچھتی ہیں که اگر وہ اينے شوہروں کو صدقہ دیں تو صدقہ ادا ہو جائے گایا نہیں، یاان نتیموں کو دیں جو کہ ان کی پرورش میں ہیں اور پیہ نہ بتاؤ کہ ہم کون ہیں، بلالؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف کے گئے ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایاوہ کون ہیں توحضرت بلال ؓنے کہا کہ ایک انصاری عورت ہے اور ایک زینب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کون سی زینب ، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ کی بی بی، تب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ان کے لئے دو تواب بین،ایک رشته داری گااور دوسر اصد قه کا\_

۳۲۱۹ - ابو کریب، محمر بن العلاء، ابو اسامه، بشام بن عروه، بواسطه اینے والد، زینب بنت ابو سلمهٔ حضرت ام سلمه رضی الله صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُ لِنِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَٰذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ نَعَمَ لَكِ فِيهِمْ أَجُرُ مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ \*

۲۲۲- وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مَسْهِرٍ حِ وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ مُسْهَرٍ حِ وَ حَدَّثَنَاه إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَالَا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بْنُ حُمَيْدٍ فَالَا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ\*

آنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنْ عَدِي وَهُو الْمَنْ أَبِي حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنْ عَدِي وَهُو الْمَن ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَمْن ثَابِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَمْن يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنْ النَّهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَت لَهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَت لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ إِلَيْهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُولِهِ لَهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْعُولِهِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

صَدَقَة " ٢٢٢٢ - وَحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَٱبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ \*

٣٢٢٣ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَشْمَاءَ قَالَتْ قُلْتُ يَا عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَشْمَاءَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَوْ

رَاهِبَةٌ أَفَأُصِلُهَا قَالَ نَعَمْ \* ٢٢٢٤ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ

تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ! مجھے ابو سلمہ کی اولاد پر خرج کرنے میں تواب ہے؟ ادر میں ان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں کہ وہ ادھر ادھر پریشان ہو جا کیں اس لئے کہ وہ میرے بیٹے میں فرمایاجو تم ان پر خرچ کرواس میں تم کو ثواب ہے۔

۲۲۲۰ سوید بن سعید، علی بن مسہر (دوسر ی سند)اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، ہشام بن عروہ ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح ہے یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔

۲۲۲۱۔ عبیداللہ بن معاذ عبر ک، بواسطہ اپنے والد، شعبہ، عدی
بن ثابت، عبداللہ بن بزید، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ
آپ نے فرمایا مسلمان جب اپنے گھر والوں پر خرج کر تاہے اور
اس میں ثواب کی امید (۱)ر کھتا ہے، تو یہ اس کے لئے صدقہ
ہے۔

۲۲۲۲ محمد بن بشار، ابو بکر بن نافع، محمد بن جعفر (دوسری سند) ابو کریب، وکیع، شعبهٌ ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

سے ۱۲۱ ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن ادر لیس، ہشام، بواسطہ
اپنے والد، حضرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے
ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیایار سول اللہ میری مال
آئی ہے اور وہ دین سے بیزار ہے تو کیا میں اس سے سلوک
کروں، آپ نے فرمایا، ہاں!

۴۲۲۴ ابوكريب، محمد بن علاء، ابواسامه، مشام، بواسطه اپ

(۱) صدقہ ہے تعبیر فرمادیا تاکہ کوئی میہ نہ سمجھے کہ اہل وعیال پر خرج کرناچؤ نکہ میرے ذمہ ہے تواس پر مجھے تواب نہیں ملے گا۔ صدقہ کہہ کر فرمادیا کہ اس پر بھی اجرماتاہے۔

حَدَّنَهَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسِمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشَرِّكَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ وَهِيَ وَهِيَ أَمَّكِ \* رَاغِبَةٌ أَفَأُصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِيلِي أُمَّكِ \*

(٢٨٤) بَابِ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَن الْمَيِّتِ إِلَيْهِ \*

٥٦ ٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَصَدَّقَتْ نَصَدَّقَتْ أَلَيْهِ إِنَّ أَمِّي افْتُلِتَتْ نَصَدَّقَتْ أَفُلُهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتْ أَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَ

٢٢٢٦ - وَحَدَّتَنِيهِ رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو السَّامَةَ ح و حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ أَحْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْإسْنَادِ شُعَيْبُ بْنُ أَسِمَ بَهُذَا الْإسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً وَلَمْ تُوصٍ كَمَا قَالَ الْإسْنَادِ بِشْرٍ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ \*

والد، حضرت اساء بنت الى بكر رضى الله تعالى عنه بيان كرتى بيل كه ميس في عرض كيايا رسول الله ميرى مال آئى ہے اور وہ مشركہ ہے، بيداس زمانه كى بات ہے جب آپ في كفار قريش سے صلح كى تقى تو ميں في رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے دريافت كياكہ ميرى مال آئى ہے اور وہ مشركين كى طرف ماكل ہے توكيا ميں اس كے ساتھ احسان كروں، آپ نے فرمايا، ہال! اپنى مال كے ساتھ احسان كروں، آپ نے فرمايا، ہال! اپنى مال كے ساتھ احسان كروں، آپ نے فرمايا، ہال!

باب (۲۸۴۷) میت کی طرف سے صدقہ دینے کا ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے۔

۲۲۲۵۔ محمد بن عبیداللہ بن نمیر، محمد بن بشر، ہشام، بواسط اینے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کرتے بیں کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یار سول اللہ میری والدہ اچانک فوت ہوگئی ہے اور وصیت نہیں کر سکی اور میر اخیال ہے کہ اگر بولتی توصد قہ کرتی کیا میں اس کی جانب ہے صدقہ کروں، آپ نے فرمایا، ہاں!

۲۲۲۷۔ زہیر بن حرب، یکیٰ بن سعید (دوسری سند)
ابوکریب، ابو اسامہ (تیسری سند) علی بن حجر، علی بن مسہر
(چوتھی سند) علم بن موسیٰ، شعیب بن اسحاق، ہشام ہے اسی
سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور ابو اسامہ کی روایت میں
ہے کہ انہوں نے وصیت نہیں کی، جیسا کہ ابن بشر نے بیان
کیاہے اور بقیہ راویوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔

۔ فائدہ) علائے احناف کے نزدیک مفتی بہ قول میہ ہے کہ اعمال انسان خواہ بدنی ہوں یامالی، ان کا تواب مر نے والے کو ضرور ملتا ہے۔ چنانچہ کتب فقہ ، ہدامیہ ، فقاوی عالی کی تصریح موجود ہے ، اخبار قا کتب فقہ ، ہدامیہ ، فقاوی عالی کی تصریح موجود ہے ، اخبار قا زیلعی کی نقل کرتا ہوں ، فرماتے ہیں : کہ اس بارے ہیں قانون کلی میہ ہے کہ آدمی اپنے نیک اعمال کا ثواب دو سرے کو پہنچا سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خواہ نماز ہویار وزہ ہو ، یا ججیاصد قدیا خیر ات ، یا قرآن کریم کی تلاوت یاو ظائف وغیر واور ان سب کا ثواب مردہ کو پہنچتا ہے اور نہ اسے نفع بھی دیتا ہے لیکن معتز لہ کہتے ہیں کہ اسے ثواب پہنچا نے کا کوئی اختیار نہیں اور نہ مردہ کو ثواب پہنچتا ہے اور نہ اسے نفع

دیتا ہے اور علماء حنفیہ کی دلیلیں بکشرت ہیں۔ چنانچہ دار قطنی اور سنن ابوداؤد میں اس مضمون کی بکشرت احادیث موجود ہیں اور عالمگیری میں مرقوم ہے کہ قانون اس باب میں ہیہ ہے کہ انسان کو اپنا عمال کا ثواب کسی اور کے لئے پہنچانادر ست ہے، عام ہے کہ وہ عمل نماز ہویاروزہ صدفتہ ہویا اور دیگر اعمال صالحہ اور انبیاء کر ام اور شہداء اور اولیاء اور صلحاء کی قبروں کی زیارت کرنا صبح اور درست ہے اور ایسے ہی مردوں کو کفن دیناوغیرہ، باقی اس کے علاوہ اور جملہ امور و خرافات جو آج کل کے زمانہ میں رائج ہیں کہ جن کی شرح کی یہاں گنجائش نہیں، در ست نہیں جیں۔ اگر کسی صاحب کو تفصیل کا شوق ہو تو علماء حق ہے ان امور کی شخصیت کرے اور ایسے ہی اکثر علماء حنفیہ کے نزدیک ساع موتی خابت نہیں چنانچہ کا فی شرح والی مقتل کا شوق ہو تو علماء حق ہے ان امور کی شخصیت کرے اور ایسے ہی اکثر علماء حنفیہ کے نزدیک ساع موتی خابت نہیں چنانچہ کا فی شرح والی ، فتح القدیم، عینی شرح کنز، اور کفایہ شرح ہدایہ میں بیامور صراحتہ می کل موجود ہے ، واللہ اعلم بالصواب۔

(٢٨٥) بَاب بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْع مِنَ الْمَعْرُوفِ \* عَلَى كُلِّ نَوْع مِنَ الْمَعْرُوفِ \*

٢٢٢٧- وَحَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثُنَا أَبُو عَوَانَةَ حِ وَ حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ النّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ \*

آسْمَاءَ الطَّبَعِيُّ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّمَاءَ الطَّبَعِيُّ حَدَّنَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونَ حَدَّنَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ عُقَيْلَةً عَنْ يَحْيَى ابْنِ عُقَيْلَةً عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَقَيْلٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٌ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِي اللَّهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّتُورِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَصُومُونَ كَمَا بَاللَّهُ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوَ نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ لَيْسِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ لَيْسِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ لَيْسِ عَدْ صَدَقَةً وَكُلِّ لَكُمْ مَا تَصْدَقَةً وَكُلِّ لَكُمْ مَا تَصَدَقَةً وَكُلِّ لَكُمْ مَا تَصْدَقَةً وَكُلِّ لَكُونَ إِنَّ بِكُلِّ

تَحْمَيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلَيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٌ

باب(۲۸۵)اس چیز کابیان که ہرایک قشم کی نیکی صدقہ ہے۔

۲۲۲۷۔ قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ، (دوسری سند)، ابو بکر بن ابی شیبہ، عباد بن عوام، ابو مالک اشجعی، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، قتیبہ راوی کہتے ہیں کہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور ابن ابی شیبہ عن النبی صلی للہ علیہ وسلم کے الفاظ روایت کرتے ہیں کہ ہرایک فتم کی نیکی صدقہ ہے۔

۲۲۲۸ عبداللہ بن محمہ بن اساء صبحی، مہدی بن میمون واصل مولی ابی عیینہ، کی بن مقیل، کی بن یعمر ، ابوالا سود دیلی، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسحاب میں سے کچھ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ مال والے ثواب لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم رکھتے ہیں جیسا کہ ہم رکھتے ہیں، باتی اپنے زاکد مالوں سے صدقہ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا للہ تعالی نے تمہارے لئے بھی صدقہ دیتے ہیں، آپ نے فرمایا سندے صدقہ ہے اور ہر ایک تحمید صدقہ ہے اور امر بالمعروف صدقہ ہے اور مر ایک تحمید صدقہ ہے اور امر بالمعروف صدقہ ہے اور مر ایک تحمید صدقہ ہے اور امر بالمعروف صدقہ ہے اور می بادر لا اللہ الا اللہ کہناصد قہ ہے اور خواہش پوری کرنا

بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَر صَدَقَةٌ وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَاتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لُوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وزُرْ فَكَذَٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا \* ٢٢٢٩ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً يَعْنِي ابْنَ سَلَّام عَنْ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّام يَقُولُ خَدَّثَنِي عَبْدُ ۚ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخَ أَنَّهُ سَمِعَ عَأَيْشَةَ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ خَلِقَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَتُلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلَ فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طُريق النَّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظُمًا عَنْ طَريقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكُر عَدَدَ تِلْكَ السِّتَينَ وَالتَّلَاثِ مِائَةِ السُّلَامَى فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زُحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ قَالَ أَبُو تَوْبَةَ وَرُبَّهَا قَالَ

٢٢٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي أَخْيَرَ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي زَيْدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَوْ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَوْ الْمُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ \* أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ وَقَالَ فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ \*

اَوَ اَمْرَ بِمَعْرُوفِ وَقَالَ قَإِنَّهُ يَمْسَنِي يُومُنِكُمْ لَكُمْ الْمَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي الْمَنَا اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاسَلّهُ خَلِقَ كُلّ إِنْسَانَ بِنَحْو حَدِيثِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُو

مجھی صدقہ ہے، صحابہؓ نے عرض کیایار سول اللہ ہم میں ہے کوئی اپنی شہوت بوری کرتا ہے تو کیااس میں بھی ثواب ہے، فرمایا کیوں نہیں اگر اسے حرام میں صرف کرتا تو کیااس پر گناہ نہ ہوتا، سواسی طرح جب اسے حلال میں پورا کرے تواس کے لئے ثواب ہے۔

۲۲۲۹۔ حسن بن علی حلوانی، ابو توبہ رہے بن نافع، معاویہ بن سلام، زید، ابوسلام، عبداللہ بن فروخ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرایک انسان تین سوساٹھ جوڑول کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے سوجس نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور اس کی حمد بیان کی اور لا اللہ الا اللہ کہا اور سجان اللہ کہا اور ساتہ اللہ کہا اور سجان اللہ کہا اور میٹا دیا، یا کوئی کا نٹایا میٹی راہ ہے دور کر دی، یا چھی بات کا تھم دیا، یا بری بات ہے روکاس تین سوساٹھ جوڑول کے راستہ ہے ہٹا دیا، یا کوئی کا نٹایا روکاس تین سوساٹھ جوڑول کے برابر تعداد میں تووہ اس روز دور کر دی، یا ان کہ اس نے اپنے آپ کو دور خ سے دور کرر کھا ہوگا اور ابو توبہ نے بھی اپنی روایت میں بی الفاظ بھی دور کرر کھا ہوگا اور ابو توبہ نے بھی اپنی روایت میں بی الفاظ بھی دور کرر کھا ہوگا اور ابو توبہ نے بھی اپنی روایت میں بی الفاظ بھی

۳۲۳۰ عبداللہ بن عبدالرحمٰن دار می، یجیٰ بن حسان، معاویہ، ان کے بھائی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں او امربمعروف (آؤعطف کے ساتھ) ہے۔

۳۶۳۱ - ابو بکر بن نافع عبدی، یجیٰ بن کثیر، علی بن مبارک، یجیٰ، زید بن سلام، ابو سلام، عبدالله بن فروخ، حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنها ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرا کیا انسان پیدا کیا گہا ہے اور پھر معاویہ عن زید والی روایت کی طرح نقل کی ہے۔

۸۵۳

مُعَاوِيَةً عَنْ زَيْدٍ وَقَالَ فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ \* ٣٢٣٢ حَلَّتُنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّتَنَا أَبُو أَسَاهَة عَنَيْ شُعْنَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةً قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَحِدْ قَالَ يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتُصَدَّقُ فَالَ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يُسْتَطِعْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلَّهُوفَ قَالَ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْحَيْرِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنَّ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ \*

٢٢٣٣ - وَخَدَّتْنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰن بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ \* ٢٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَنَّامِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيتُ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْم تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ قَالَ تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَّقَةٌ وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلَهُ عَلَيْهَا

صَدْقَةً وَتُمِيطُ الْأَذُى عَنِ الطِّرِيقِ صَدَقَةً \* ٣٢٣٥- وْحَدَّثْنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَحَلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بَلَال حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ قَالَ وَالْكَلِمَةُ

الطَّيِّبَةُ صَدَفَةٌ وَكُلُّ خُطُوهٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ

۳۲۳۳ ابو بکرین الی شیبه ،ابواسامه ، شعبه ، سعید بن الی بر دو، بواسطه اینے والد ، اینے دادا ہے نبی اگر م صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہر ایک مسلمان پر صدقہ واجب ہے، عرض کیا گیاا گروہ صدقہ دیئے کے لئے آپھو نہ یائے، فرمایا اینے ہاتھوں سے کمائے اور اپنی جان کو انٹ پہنچائے اور صدقہ دے، عرض کیا گیا اگر اس سے بیہ بھی نہ ہو سکے، فرمایا حاجت والے مضطر و پریشان کی مد د کرے، عریش کیا گیااگریہ بھی نہ ہو سکے تو فرمایا نیگی یا خیر کا تھکم کرے، عرض کیا گیا اگر اس ہے رہے بھی نہ ہوسکے فرمایا برائی ہے باز رہے

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و( جلداوّل)

۳۲۳۳ محمد بن متنیٰ، عبدالرحمٰن بن مهدی، شعبه ہے ای سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ ۳ ۲۲۳ محمد بن رافع، عبدالرزاق بن بهام، معمر، بهام بن منهّ

ان مرومات میں ہے روایت کرتے ہیں جو حضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے نقل کی ہیں، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز

کیونکہ بیبھی ایک قشم کاصد قہ ہے۔

جب آفتاب نکلتاہے انسان کے ایک ایک جوڑیر صدقہ واجب ہو تا ہے، دو آدمیوں کے در میان انصاف کر دیٹا بھی ایک صدقہ ہے اور کسی کی اتنی مدد کر دینا کہ اسے سوار کی پر سوار کر ا

دیایااس پراس کامال لا د ویناصد قه ہے اور کلمه طیبه نجھی صدقه ہے اور ہر وہ قدم جو نماز کو جانے کے لئے وہ رکھتا ہے، صدقہ ہے اور تکلیف دہ چیز کاراستہ سے ہٹادینا بھی صدقہ ہے۔

۲۲۳۵ قاسم بن ز کریا، خالد بن مخلد، سلیمان بن بلال، معاویه بن الی مزرد، سعید بن بیبار، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللّٰہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز صبح کو دو فرشتے اتر تے ہیں ایک کہتا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخِرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا \*

آلاً حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةً ح و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ فَالَا حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةً ح و حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ جَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ حَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الَّذِي أَعْطِيهَا لَوْ جَئَتَنَا بِهَا اللَّهُ بَاللَّهُ مَا الْأَمْسِ قَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبُلُهَا \*

٢٢٣٧ - حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَنْ بُرِيدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَي النَّاسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِينَ عَلَي النَّاسِ وَمَانَ يَطُوفُ الرَّحُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَحِدُ أَحَدًا يَأْحُدُهُمَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّحُلُ الْوَاحِدُ لَا يَحِدُ أَحَدًا يَأْحُدُهُمَا مِنْهُ وَيُرَى الرَّحُلُ الْوَاحِدُ يَتَبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ مِنْ قِلَةِ الرِّحَالِ وَكَرَى الرَّحُلُ الْوَاحِدُ وَكَثَرَةِ النِّبَعُونَ امْرَأَةً يَلُذُنَ بِهِ مِنْ قِلَةٍ الرِّحَالِ وَكَرَى الرَّحُلُ \* وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ وَفِي رُوايَةِ ابْنِ بَرَّادٍ وَتَرَى الرَّحُلُ \*

٢٢٣٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ

وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ

الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بزَكَاةِ مَالِهِ

ہے الٰہی خرچ کرنے والے کو اور عطا کر اور دوسر ا کہتا ہے الٰہی بخیل کامال نتاہ کر۔

> ۲۲۳۷ ـ ابو بکر بن ابی شیبه ،ابن نمیر ،و کیج ، شعبه -( دومه ی سند ) محرین مثنیٰ ،محرین جعفر ، شعبه ، معی

(دوسری سند) محد بن مثنیٰ، محد بن جعفر، شعبه، معبد بن خالد، حضرت حارثه بن وجب رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سا آپ فرمار ہے تھے صدقہ کیا کرو کیونکہ عنقریب ایسا وقت آرہا ہے کہ آدی ایخ صدقہ کا مال لئے بھرے گا اور کوئی لینے والانہ ملے گا اور جس شخص کو وہ دے گا وہ کیے گا کل لے آتے تو میں لے لیتا، آج تو مجھے حاجت نہیں، غرضیکہ کوئی نہ ملے گا جو صدقہ قبول

۲۲۳۷ عبداللہ بن براد اشعری، ابوکریب محد بن علاء، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، ابوموئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایبا آئے گا کہ آدمی صد قہ دینے کے لئے سونا لئے گھو متا پھرے گا اور کوئی لینے والانہ ملے گا اور مردول کی کی اور عور تول کی کثرت کی بیہ حالت ہوگی کہ ایک مرد کے پیچھے چالیس عور تیں پناہ پذیر ہونے کے لئے پھرتی و کھائی دیں گئے۔

(فا کدہ) یعنی قالَ اور لڑا کیاں بکٹرت ہوں گی کہ مر داس میں مارے جائیں گے اور عور نیں بڑھ جائیں گی اور مال کی اتنی کٹرت اور فراوانی ہو گی کہ چاندی وغیرہ تو کجا، سونے کی بھی کوئی قدرومنز لت نہ رہے گی ، زمین ایپے خزانے اگل دے گی ،یہ سب د جال ملعون کی آمدے بعد ہوگا۔ اللّٰہ مانی اعوذ بلك من الفتن ما ظہر منہا و ما بطن۔

۲۲۳۸ قتیم بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، سہیل بواسطہ اینے والد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی تاو قتیکہ مال بکٹرت نہ ہو جائے اور بہد بڑے یہاں تک کہ آدمی اپنی زکوۃ کا مال نکالے گا تواسے

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل)

فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا \*

کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا اور سر زمین عرب چراگاہ اور نہروں والی ہو جائے گی۔

(فائدہ) آدمیوں کی قلت کی بنا پر کوئی کاشت نہیں کر یگا تووہ زمین جانوروں کے چرنے کے علاوہ اور کسی مصرف کی نہیں رہے گی۔

۲۲۳۹۔ ابو طاہر، ابن وہب، عمرو بن حارث، ابو یونس، حضرت ابوہر روضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفرت ابوہر رورضی اللہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت نہ آئے گ یہاں تک کہ مال بہت ہو کر بہہ نکلے اور اتنی کثرت ہو کہ مال والا سوچ کہ اب اس کا صدقہ کون قبول کرے گا اور صدقہ دیے گئے آدمی کو بلایا جائے گا تو وہ کیے گا کہ مجھے تو اس کی حاجت نہیں ہے۔۔

رَّهُ مَرْهُ وَ مَرَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ وَهُبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي مُونَسَ عَنْ أَبِي مُونُسَ عَنْ أَبِي مُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُكثُرُ وَيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُعَمِّرُ وَيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُعَمِّرُ وَيكُمُ الْمَالُ فَيَقِيضَ حَتَّى يُعَمِّرُ وَيكُمُ الْمَالُ فَيَقُولُ لَا أَرَبَ لِي فِيهِ \*

۲۲۳- واصل بن عبدالاعلی، ابوکریب، محمہ بن بزید رفاعی، محمہ بن نفیل، بواسطہ اپنے والد، ابو حازم، حضرت ابوہریہ محمہ بن نفیل، بواسطہ اپنے والد، ابو حازم، حضرت ابوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے چاندی کے ستونوں کی طرح زمین اپنے جگرپارے باہر نکال کر بھینک دے گ، قاتل آئے گاتو وہ کہے گااس (مال) کے لئے میں نے قتل کیا تھا، قاطع رحم کہے گااسی وجہ سے میں نے رشتہ داری قطع کی تھی اور چور آئے گاتو وہ کہے گاکہ اس کی بدولت میر اہاتھ کاٹا گیا بھر سب کے گاتو وہ کہے گا کہ اس کی بدولت میر اہاتھ کاٹا گیا بھر سب کے سب اس کو چھوڑ دیں گے اور کوئی نہ لے گا۔

الالالا قتیبہ بن سعید، لیث، سعید بن ابی سعید، سعید بن بیار، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوشخص بھی پاکیزہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی پاکیزہ مال کے علاوہ کوئی مال جے صد قد کرتا تو اللہ است اپنے والے ہاتھ سے علاوہ کوئی مال قبول نہیں کرتا تو اللہ اسے اپنے والے ہاتھ میں بڑھتی لیتا ہے آگرچہ وہ مجور ہو، تو وہ بھی رحمٰن کے ہاتھ میں بڑھتی رہتی ہے حتی کہ پہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے جیسا کہ کوئی تم میں رہتی ہے حتی کہ بہاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے جیسا کہ کوئی تم میں سے اپنے گوڑے کے الیان نے کے کویالتا ہے۔

٢٢٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ اللَّهُ إلَّا الطَّيِّبَ إلَّا أَخَذَهَا طَيِّبٍ وَلَا يَقْبُلُ اللَّهُ إلَّا الطَّيِّبَ إلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْحَبَلِ كَفَ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْحَبَلِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ \*

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

٢٢٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٍ مِنْ عَنْ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ عَنْ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسُبِ طَيِّبٍ إِلَّا أَحَدُهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كَسُبِ طَيِّبٍ إِلَّا أَحَدُهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كُسُ طَلَّهُ اللَّهُ بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا كُمْ فَلُوهُ أَوْ قَلُوصَةً حَتَى كَسُب طَلَّا الْحَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ \* كَتَى تَكُونَ مِثْلَ الْحَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ \* تَكُونَ مِثْلُ الْحَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ \* تَكُونَ مِثْلُ الْحَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ \* مَنْ بسُطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ

٣٤٢٣ - وَخَدَّنَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ح و حَدَّثَنِيهِ أَخْمَدُ بْنُ عُتُمَانَ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانَ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا حَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ كِلَاهُمَا مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالِ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثٍ رَوْحٍ مِنَ الْكَسْبِ الْطَيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَدِيثٍ رَوْحٍ مِنَ الْكَسْبِ الْطَيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَدِيثٍ حَقَّهَا وَفِي حَدِيثِ الْكَسْبِ الْطَيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقَهَا وَفِي حَدِيثِ

سُلَيْمَانَ فَيَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا \*

٢٢٤٤ - وَحَدَّثَنِيهِ آَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخُو حَدِيثِ يَعْقُوبُ

عَنْ سُهَيْلٍ \* وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهُ أَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَ

۲۲۲۲ قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمٰن قاری، سہیل بواسط اپ والد، حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی حلال کی کمائی ہے سی تھجور کا صدقہ شہیں کرتا مگر اللہ اسے اپ دانتے اپ دور اسے بڑھا تار ہتا ہم اللہ اسے اپنی کو کئی تم میں سے اپنی گوڑے کے بیجی یا او نٹنی کو بات ہیں کہ دہ بہاں تک کہ وہ بہاڑیا ہی سے بھی بڑا ہو جا تا ہے۔ بہاں تک کہ وہ بہاڑیا ہی سے بھی بڑا ہو جا تا ہے۔ اس سدی کہ دور (دوسری سند) احمد بن عثمان اودی، خالد بن مخلد، سلیمان بن بال، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت انقل کی سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت انقل کی سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت انقل کی سہیل رضی میں خرج کرے اور سلیمان کی روایت میں ہے کہ اس سدقہ کو اس کے مصرف میں خرج کرے اور سلیمان کی روایت میں ہے کہ اس کے مصرف میں خرج کرے اور سلیمان کی روایت میں ہے کہ اس کے مصرف میں خرج کرے۔

۲۲۳۴ ابوالطاہر، عبداللہ بن وہب، ہشام بن سعد، زید بن اسلم، ابو صالح، حضرت ابوہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنه رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعقوب بواسطہ سہیل کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۳۲۳۵ ابو کریب محد بن علاء، ابواسامه، فضیل بن مرزوق، عدی بن ثابت، ابو حازم، ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که اے لوگو!اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک (حلال) کے علاوہ کسی کو چیز قبول نہیں کر تا اور اللہ نے مومن کو وہی تھم دیا ہے جو کہ رسولوں کو دیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کر وہیں تمہارے کا موں سے باخبر ہوں، اور فرمایا اے ایمان والو!ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤجو کہ ہم نے تم کو دی ہیں بھر آپ نے ایسے محف کا تذکرہ کیا جو کہ لمے لیے سفر وی ہیں جہ لیے سفر

يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ يَمُدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاء يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وُمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنِّي يُسْتَجَابُ

کر تاہے اور گردوغبار میں بھراہے ،اسپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے پرور د گار ،اے پرور د گار حالا نکہ اس کا کھانا، پینا، پہنناسب حرام ہے تواس کی دعا کیونکر قبول ہو۔

ر فائدہ) پیرجد بیث اصول دین میں ہے ہے،معلوم ہوا کہ انسان کوامور حلال پر کاربند ہوناضر وری ہے ورند پھر دنیاو آخرت ہیں نیکیوں سے بأنهم وطنو ليبناحيا يتيغي

(٢٨٦) بَابِ الْحَتُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ بشِقِّ تَمْرَةٍ أَوْ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ وَأَنَّهَا حِجَابٌ

٢٢٤٦ حَدَّثَنَا عَوْنُ بُنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي إسْحَقَ عَنْ عَبْكِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ عَنَّ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ \* ٢٢٤٧- حَدَّثَنَا عَلِيً يُنُ خُجْرِ السَّعْدِيُّ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيٌّ بْنُ خَشْرَمَ قَالَ ابْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخَرَان أَخْبَرَنَا عَيِسَى بْنُ

يُونُسَّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثُمَةً عَنْ عَدِيِّ بْن حَاتِم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُههِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقٍّ تَمْرَةٍ زَادَ ابْنُ حُجْر قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِيَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَلُو ْ بَكُلِمَةٍ طَيَّبَةٍ و قَالَ إسْحَقُ

قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ خَيْتُمَةً \*

باپ (۲۸۶) صدقه اور خیرات کی ترغیب اگرچه ا یک تھجوریااحچی بات ہی کیوں نہ ہو،اوریہ کہ صدقیہ جہنم کوروکتاہے۔

۲۲۴۲ عون بن سلام کوفی، زهیر بن معاویه جعفی، ابواسخق، عبدالله بن معقل، حضرت عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ا نا آپ فرمارے تھے کہ جوتم میں ہے آگ ہے نیج سکے ،اگر چہ تحقجور کاایک فکڑاوے کر تووہاییا کرے۔

۲۲۴۷ علی بن حجر سعدی، اسخق بن ابراهیم، علی بن خشر م، عیسیٰ بن یونس، اعمش، خیثمه، حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہے ہر ایک ہے اللہ تعالیٰ اس طرح كلام كرے گا كه الله العالمين اور اس كے در ميان كوئي ترجمان نہ ہو گااور عام آ د می اپنی داہنی طر ف دیکھے گا تواس کے تمام سابقہ اعمال نظر آئیں گے اور بائیں جانب دیکھے گا تو بھی سابقہ اعمال نظر آئیں گے اور آ گے دیکھے گا توسوائے دوزخ کی آگ کے کچھ نظرنہ آئے گا تو آگ ہے بچو،اگرچہ کھجور کے ایک مکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، ابن حجر نے بواسطہ اعمش اور عمرو بن مرہ کے خیثمہ سے اس طرح روایت کی ہے باقی اس میں اتنی زیاد تی ہے اگر چہ نیک بات ہی کے ذریعے سے اوراسخل نے بیرروایت خیثمہ سے بلفظ عن نقل کی ہے۔

٢٢٤٨ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبٍ قَالَا حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ عَنْ حَنْ حَدِيِّ بْنِ حَاتِم عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ عَنْ حَنْ حَدِيٍّ بْنِ حَاتِم قَالَ ذَكْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَلَمَ النَّارَ فَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَلَمَ النَّارَ وَأَشَاحَ ثَمَّ قَالَ اتَقُوا النَّارَ ثُمَّ اعْرَضَ وَأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقَ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَبِكَلِمَةٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحَدْ فَبِكَلِمَةٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

٢٢٤٩ - وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَّكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثَلَاثَ مِرَارِ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَحَدُّوا فَبكَلِمَةٍ طَيِّبةٍ \*

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى الْعَنَزِيُّ الْمُتَنَّى الْعَنْزِيُّ الْمُتَنَّى الْعَنْزِيُّ الْمُتَنَّى الْمُتَنَّ اللَّهُ عَنْ عَوْنِ الْمُنْ ذِرِ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِيهِ فَالَّ كُنَّا عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كُنَّا عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةً فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَحَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةً مُحَنَّابِي النَّمَارِ أَو الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السَّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ عَامَّتُهُمْ مِنْ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذْنَ وَأَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذْنَ وَأَقَامَ مِنْ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذْنَ وَأَقَامَ مِنْ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا مَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا النَّاسُ اتَقُوا وَبَكُم الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ) إِلَى وَمَالًى إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَاحْدَةٍ ) إِلَى وَمَا لَا فَا فَرَاهُ إِلَا النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَاحِدَةٍ ) إِلَى وَمَا لَا النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَاحِدَةٍ ) إِلَى وَمَا مَا لَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ) إِلَى

۲۲۳۸ - ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو کریب ، ابو معاویہ ، اعمش ، عمرو بن مرہ ، خیشہ ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا تذکرہ کیا اور آپ کے چہرے پراس کے اثرات ظاہر ہوئے اور بہت زیادہ ظاہر ہوئے ، پھر فرمایا آگ ہے بچو ، اور پھر جب آپ کے چہرے پراثرات ظاہر ہوئے اور آپ نے منہ پھیراحتی کہ ہم خبرے پراثرات ظاہر ہوئے اور آپ نے منہ پھیراحتی کہ ہم نے گان کیا کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں ، پھر فرمایا آگ ہے بچو اگر چہ کھور کے ایک فکڑے کے ساتھ اور اگریہ آگ ہی میسر نہ ہو تو کسی اچھی بات کے ذریعہ ، اور ابو کر یب کی روایت میں گویا کا لفظ نہیں ہے۔

۲۲۴۹۔ محمد بن متنیٰ، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرو بن مرہ، خیشہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے دوزخ کا تذکر فرمایا اور اس سے بناہ ما گی اور نین مرجبہ منہ بھیرا۔ پھر ارشاد فرمایا، دوزخ سے بچو اگرچہ تھجور کے ایک کمٹرے بی کے ساتھ ہواوراگریہ نہیاؤ تونیک بات کہہ کر۔

۱۲۵۰ مرد بن جریراپ والد سے نقل کرتے یں وہ فرماتے ہیں کہ مندر بن جریراپ والد سے نقل کرتے یں وہ فرماتے ہیں کہ ہم دن کے اول حصہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک جماعت نظے ہیر، نظے بدن آئی، گلے میں چڑے کی کفنیاں ڈالے ہوئے یاعبا کیں پہنے ہوئے اور تبواریں لئکائے ہوئے کہ جن میں سے اکثر بلکہ سب قبیلہ مضر کے لئکائے ہوئے کہ جن میں سے اکثر بلکہ سب قبیلہ مضر کے لوگ شے، رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ انوران کا فقر و فاقہ دیکھ کرمتغیر ہوگیا، آپ اندر گئے، پھر باہر آئے اور حضرت فاقہ دیکھ کرمتغیر ہوگیا، آپ اندر گئے، پھر باہر آئے اور حضرت فاقہ دیکھ کرمتغیر ہوگیا، آپ اندر گئے، پھر باہر آئے اور حضرت فاقہ دیکھ کرمتغیر ہوگیا، آپ اندر گئے، پھر باہر آئے اور حضرت فاقہ دیکھ کرمتغیر ہوگیا، آپ اندر گئے، پھر باہر آئے اور حضرت بالل رضی اللہ تعالی عنہ کو تھم دیا کہ وہ اذان دیں (کیونکہ نماز کا وقت قریب تھا) اور تکبیر کہی اور نماز پڑھی اور خطبہ دیا اور یہ تم نے آیت پڑھی، اے لوگو ایس اللہ سے ڈر و، اور غور کرو کہ تم نے

تصحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جند اوّل) کل کے لئے اپنی جانوں کے لئے کیا پہنچار کھاہے، آپ نے فرمایا صدقہ دے انسان اپنی اشر فی ، درہم ، کپڑے ، گیہوں کے صاع اور تھجور کے صاع ہے، حتی کہ آپ نے فرمایا اگرچہ تھجور کا ا یک مکراہی کیوں نہ ہو۔انشار میں ہے ایک صاحب ایک تھیلی کے کر آئے، گویا کہ ان کا ہاتھ اس سے تھکا جاتا ہے بلکہ تھک گیا تھا، پھر تولو گوں کا تانتا بندھ گیا یہاں تک کہ میں نے دوڈ ھیر کھانے اور کپڑے کے دیکھے إور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرے کو دیکھا کہ وہ چبک رہاہے گویا کہ وہ سونے کا ہو گیاہے ، پھرر سول اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سخص اسلام میں نسی نیک کام کی بنیاد ڈالے تو اس کے لئے اس کے عمل کا بھی ثواب ہے اور جواس کے بعد اس پر عمل پیرا ہوں ان کا بھی ثواب ہے ، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں میچھ کمی کی جائے اور جس نے اسلام میں بری بات نکالی تواس پر اس کے عمل کا بھی بار ہے اور جواس کے بعد اس پرعمل کریں ان کا بھی گناہ ہے بغیراس کے کہ ان کے بار میں پچھ کمی ہو۔ ا۲۲۵ ابو بکرین ابی شیبه ، ابو اسامه ، (دوسری سند) عبیدالله بن معاذ، بواسطه این والد، شعبه، عون بن ابی جیفه، منذر بن جریر، اینے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن کے ابتدائی حصہ میں تھے، بقیہ حدیث ابن جعفر کی حدیث کی طرح روایت کی اور معاذ کی حدیث میں اس قدر

زیادتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز
پڑھی اور خطبہ دیا۔
۲۲۵۲۔ عبیداللہ بن عمر قوار بری، ابو کامل، محمد بن عبدالملک
اموی، ابو عوانہ، عبدالملک بن عمیر منذر بن جریر اپنے والد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے
یاس ایک قوم جو چڑے کی کفنیاں ڈالے ہوئے تھی، آئی۔ بقیہ

آخِرِ الْآيَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ وَالْآيَةَ الَّتِيَ فِي الْحَشْرِ ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثُوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بشِقِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَحَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتٌ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كُوْمَيْن مِنْ طَعَامِ وَتِيَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُوْزَارِهِمْ شَيْءٌ \* ٢٢٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حِ و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَر وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذِ مِنَ الزَّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ صَلَّى الطَّهْرَ ثُمَّ خَطَبٌ \* الزَّيَادَةِ قَالَ ثُمَّ صَلَّى الطَّهْرَ ثُمَّ خَطَبٌ \* الزَّيَادَةِ قَالَ بُنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْمُلْكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْمُلْكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ الْمُلْكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ اللّهُ الْمُلْكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مُحْتَابى النّبيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَتَاهُ قَوْمٌ مُحْتَابى النّبيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأْتَاهُ قَوْمٌ مُحْتَابى

حَدَّتَنِي عَوْلُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ

الْمُنْذِرَ بْنَ جَرير عَنْ أَبيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُول

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَ النَّهَارِ بِمِثْل

النَّمَارِ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ) الْآيَةَ \*

٣٥٧- وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُوسَى ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ هِلَال الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسًّ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسًّ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ الصَّوفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ \*

(٢٨٧) بَابِ الْحَمْلِ بِأُجْرَةٍ يُتَصَدَّقُ بِهَا وَالنَّهْيِ الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَالِمُ فَي الشَّدِيدِ عَنْ تَنْقِيصِ الْمُتَصَدِّقِ بِقَلِيلِ \*

؟ ٢٥٩ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حِ و حَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ مَعِينِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ شُكْمَانَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أُمِرْنَا سَلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أُمِرْنَا بِسَلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَسْعُودٍ قَالَ أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ قَالَ كُنَا نُحَامِلُ قَالَ فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلِ بِالصَّدَقَةِ قَالَ كُنَا نُحَامِلُ قَالَ فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلِ بِالصَّدَقَةِ قَالَ كُنَا نُحَامِلُ قَالَ فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلِ بِنَصْف صَاعٍ قَالَ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِي عَنْ صَدَقَةٍ هَذَا وَمَا فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِي عَنْ صَدَقَةٍ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا اللَّهُ لَعْنِي عَنْ صَدَقَةٍ هَذَا وَمَا فَعَلَ هَذَا اللَّهُ عَنْ كَنْ لَتُ (الَّذِينَ يَلْمِرُونَ فَعَلَ هَذَا اللَّهُ مُعْرَفِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا الْمُطُوعِينَ \* الْمُطُوعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا اللَّهُ عَيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَعْرَفُونَ إِلَّا جُهُدَهُمْ ) وَلَمْ يَلْفِطْ بِشُرْ بِالْمُطُوعِينَ \* المَدَونَ إلَّا جُهُدَهُمْ وَلَا عَلَى الْمَلَوعِينَ الْمَدْ وَاللَّا اللَّهُ عَلَى الْمَلَوعِ عَلَى الْمَلْوَالِينَ الْمُعَلِّ عِينَ عَنَ الْمُعَلِّ عِينَ عَنَ الْمُلَوعِ عَنْ الْمَلْوطُ بَعْنَ الْمُقَالِقُومِ الْمُ الْمُعَلِّ عَلَى الْمُتَالِقُومِ الْمَلْوطُ عَيْنَ الْمُ الْمُعَلِّ عَلَى الْمُ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقُومُ اللَّالَةُ عَلَى الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُعَلِّ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى الْمُلْكِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُعْلَقِ اللَه

٥ ٥ ٢ ٢ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ ح و حَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا

روایت وہی، بس اتنااضافہ ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور چھوٹے منبر پرچڑ سے اور اللہ تعالی کی حمد و ثناکے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ یااینھاالناس انقوا ربکم، النخ۔

۲۲۵۳ زہیر بن حرب، جریر، اعمش، موٹ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ مرین عبداللہ بن عبداللہ من بن ہلال، عبسی، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پچھ دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان پر اون کے کپڑے تھے آپ نے ان کا براحال دیکھا کہ مختاج بیان مہیں، پھر بقیہ حدیث اسی طرح بیان کی۔

ہائب (۲۸۷) محنت و مز دوری کر کے صدقہ دینا اور صدقہ کم دینے والے کی برائی کرنے کی ممانعت۔

۲۲۵۳ یکی بن معین، غندر، شعبه (دوسری سند) بشر بن خالد، محمد بن جعفر، شعبه، سلیمان، ابو واکل، حضرت ابو مسعود انصاری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں صدقه کا تھم دیا گیااور ہم بوجھ ڈھویا کرتے تھے، چنانچہ ابو عقیل نے آدھاصاع (دوسیر) صدقه دیااور دوسرا شخص اس سے زائد لے کر آیا، منافق کہنے گئے الله تعالی کواس کے صدقه کی حاجت نہیں ہے اور دوسر سے نے تو محض ریا کی وجہ سے صدقه کی حاجت تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ خوشی سے صدقہ والے مومنوں کو طعن کرتے ہیں اور ان حضرات کو جو نہیں پاتے گر اپنی محنت اور مز دور ک سے (ایسوں کے لئے در دناک عذاب اپنی محنت اور مز دور ک سے (ایسوں کے لئے در دناک عذاب باشر کی روایت میں مطوعین کالفظ نہیں ہے۔

۳۲۵۵ محمد بن بشار، سعید بن ربیج (دوسری سند) اسحاق بن منصور، ابو داؤد، شعبه رضی الله تعالیٰ عنه ہے اسی سند کے ساتھ صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّ ل)

أَبُو دَاوُدَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَّفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا\*

(٢٨٨) بَابِ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ \*

٢٢٥٦ - وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا شَفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْنَ إِنَّا يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْنَ إِنَّا أَجُرَهَا بَيْنَ أَبِي هُرَيْرُوحُ بِعُسٌ إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ \*

نَعْظِيمٌ \*

نَعْظِيمٌ \*

(۲۸۹) بَابِ مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَحِيلِ \* مَثَلِ الْمُنْفِقِ وَالْبَحِيلِ \* مَدَّنَا عَمْرٌ وِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَمْرٌ و وَحَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ جَرَيْجِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ جُرَيْجِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْجِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوْ جُنَتَانَ مِنْ لَدُنْ تُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَيْنَانَ أُو جُنَّتَانَ مِنْ لَدُنْ تُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا إِلَيْهِ مَا إِلَيْهِ مَا إِلَهُ مِنْ إِلَا لَهُ مُنْ إِلَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَلَاقًا لَاهُ عَلَيْهُ مِنْ إِ

فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ وَقَالَ الْأَخَرُ فَإِذَا أَرَادَ

روایت منقول ہے اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہم اپنی کمروں پر ہوجھ لادا کرتے تھے۔

باب (۲۸۸) دودھ کے جانور مانگنے پر دینے کی نضیات۔

۲۲۵۱۔ زہیر بن حرب، سفیان بن عیبنہ، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابو ہر برہ ورضی اللہ تعالیٰ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بلاشبہ جو کسی گھر والوں کو ایک ایسی او نمنی (عاریماً یاملکیتہ) دیتا ہے جو صبح و شام ایک گھڑا مجر کر دودھ دیتی ہے تواس کا تواب بہت زیادہ ہے۔ ا

۲۲۵۷۔ محمد بن احمد بن ابی خلف، زکریابن عدی، عبید اللہ زید، عدی بن البحد بن ابو حازم، حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالیٰ عند، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کئی باتوں سے منع فرمایا اور فرمایا کہ جس نے کوئی دودھ کا جانور دیا تو اس کے لئے ایک صد قد کا ثواب صبح ہوا اور ایک کا شام کو، صبح کا صبح کے دودھ پینے ہے۔ صد قد کا ثواب ملے کہ دودھ پینے ہے۔

## باب(۲۸۹) سخی اور شخیل کی مثال۔

۳۲۵۸۔ عمرو ناقد ، سفیان بن عیدنہ ، ابوالزناد ، اعر خ (دوسری سند) عمرو سفیان بن عیدنہ ، ابن جر تئے، حسن بن مسلم ، طاؤی، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ، خرج کرنے والے اور صدقہ و بینے والے کی مثال اس طرح ہے کہ جس پر دو کرتے ہوں یا دوزر ہیں ہوں ، اس کی چھاتی سے گئے تک پھر جب خرچ کرنے والا جاہے ، اور دوسرے راوی نے کہا کہ جس خرچ کرنے والا جاہے ، اور دوسرے راوی نے کہا کہ صدقہ دینے والا جاہے ، اور دوسرے راوی نے کہا کہ صدقہ دینے والا جاہے تو زرہ کشادہ ہو جائے اور اس کے سارے بدن پر پھیل جائے اور جب بخیل خرچ کرنا چاہتا ہے تو

الْمُتَصَدِّقُ أَنْ يُتَصَدَّقَ سَبَغَتْ عَلَيْهِ أَوْ مَرَّتْ

وَإِذَا أَرَادَ الْبَحِيلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ عَلَيْهِ

وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا حَتَّى تُحِنَّ بَنَانَهُ

وَتَعْفُو َ أَثَرَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرُةً فَقَالَ يُوسِعُهَا

٩ - ٢٢ حَدَّتَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو

أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر يَعْنِي الْعَقَدِيَّ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ

طَاوُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَٰةً قَالَ ضَرَبَ رَسُولٌ اللَّهِ

صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّق

كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانَ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ

اضْطَرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثَدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ

الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمًا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ

حَتَّى تُغَشِّيَ أَنَامِلُهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَجَعَلَ الْبَحِيلُ

كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ خَلْقَةٍ

مَكَانَهَا قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ فَلُوْ رَأَيْتُهُ يُوَسِّعُهَا

وَلَا تُوَسَّعُ\*

وہ زرہاس پر شک ہو جاتی ہے اور ہر ایک حلقہ اپنی جگہ پر جم جاتا

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

الله بعالی عند ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان دو آ دمیوں کی

طرح بیان کی کہ جن دونوں پر لوہے کی دوزر ہیں ہوں اور ان

کے ہاتھ ان کے سینوں اور گردنوں سے جکڑے ہوئے ہوں،

ا بنی جگہ پر کچنس جائے،راوی بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ

ر سول الله صلى الله عليه وسلم البيخ گريبان ميں ہاتھ ڈال کر اس

که کشاده کرناچاہتے تھے، مگر کشاده تنہیں ہوتی۔

( فا ُندہ) حدیث ہے معلوم ہوا کہ کرتہ پہننامتحب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا گریبان سینہ پر ہو ناچاہئے،

چنانچہ امام بخاری نے سیجے بخاری میں یہی باب باندھ کرحدیث کوؤ کر کیاہے، واللہ اعلم۔

٢٢٦٠ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ عَنَّ وُهَيْبٍ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ

هْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَحِيلِ وَالْمُتَصَدِّق مَثَلُ رَجُلَيْن عَلَيْهِمَا جُنَّتَان مِنْ خَدِيدٍ إِذَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ

ہے(اور سخی کی بیہ شان ہوتی ہے) کہ وہ زرہ کشاد گی کی بنا، پراس کے پورے بدن تک ٹو تھیر لیتی ہے اور اس کے نشان فقدم کومنا دین ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریے ہیں (کہ سبخیل اس زرہ کو) کشادہ کرنا جا ہتا ہے، مگر وہ کشادہ تہیں

ہولی ہے۔

٢٢٥٩ سليمان بن عبيدالله، ابوايوب غيلاني، ابو عامر عقدي،

ابراہیم بن نافع، حسن بن مسلم، طاؤس، حضرت ابوہر برہ رضی

پھر جب صدقہ دینے والا صدقہ دینے کاارادہ کرے تو وہ زرہاں

قدر کشادہ ہو جائے کہ وہ اس کے پورے بدن کو بھی کھیر لے اور

اس کے نشان قدم کو بھی مٹا دے اور جھیل جب بھی صدقہ

دینے کاارادہ کرے تواس کی زرہ تنگ ہو جائے اور ہر ایک حلقہ

چیز کی طر ف اشارہ فرمار ہے تھے کہ اگر تم انہیں و تکھتے، تووہ کہتے

۲۲۲۰ ابو بکر بن ابی شیبه، احمد بن اسخق حضرمی، وهیب، عبداللہ بن طاوَس، حضرِت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

ر وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ان دو <del>مخ</del>صوں کی

طرح ہے کہ جن پر لوہے کی دو زر ہیں ہیں، کہ جب صدقہ

دینے والا کوئی صدقہ دینے کا ارادہ کرے تو وہ زرہ کشادہ ہو

بِصَدَقَةِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّيَ أَثَرَهُ وَإِذَا هَمَّ الْبَحِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتُ يَدَاهُ الْبَحِيلُ بِصَدَقَةٍ تَقَلَّصَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا إِلَى تَرَاقِيهِ وَانْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا قَالَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ قَالَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ قَالَ فَسَمِعْتُ مَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَيَجْهَدُ أَنْ يُوسَعِّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ \*

(٢٩٠) بَابِ تُبُوتِ أَجْرِ الْمُتَصَدِّق وَإِنْ وَقَعَتِ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ غَيْرٍ أَهْلِهَا \* ٢٢٦١ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي ۖ هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلُّ لَأَتُصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بصَدَقَةٍ فَحَرَّجَ بصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ فَحَرَجَ بصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيًّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى تُصَدِّقُ عَلَى تُصُدِّقً عَلَى تُصُدِّقً عَلَى غَنِيَ لَأَتَصَدَّقَنَّ بصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ سَارِق فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِق فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِي وَعَلَى سَارِق فَأْتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أُمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا

أَعْطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ

جائے حتی کہ اس کے نشان قدم تک کو گھیر لے، اور جب بخیل کسی صدقہ کا ارادہ کرے تو وہ زرہ اس پر شک ہو جائے اور اس کے ہاتھ اس کے گلے میں پھنس جائیں اور ہر ایک حلقہ دوسرے حلقہ میں گھس جائے، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے سنا آپ فرمارے تھے کہ پھر وہ کشادہ کرنے کی کوشش کرتاہے گرکشادہ نہیں ہوتی۔

کرنے کی کوشش کرتاہے گرکشادہ نہیں ہوتی۔

باب (۲۹۰) صدقہ دینے والے کو ثواب مل جاتا ہے اگرچہ صدقہ کسی فاسق وغیر ہ کو دیا جائے۔ ۲۴۲۱ سوید بن سعید، حفص بن میسره، موسی بن عقبه، ابوالزناد، اعرج، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک مخص نے کہا، کہ آج رات میں پچھ صدقہ کروں گا چنانچہ وہ اپناصد قہ لے کر نکلااور (اپنی لاعلمی) میں ایک زناکار عور ت کے ہاتھ میں دے دیا، صبح کولوگ چر جا کرنے لگے کہ آج کی رات ایک مخص نے ایک زناکار عورت کو صدقہ دے دیا، وہ بولا الله العالمین تیرے ہی لئے تمام خوبیاں ہیں میر اصد قہ زناکار کو ملا، آج کی رات پھر صدقہ کروں گا، پھروہ صدقہ لے کر نکلاادر ایک مالدار آدمی کے ہاتھ میں رکھ دیا، صبح کولوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آج رات ایک مالدار کو صدقہ دیا گیا، اس نے کہااللّھم لك الحمد، مير اصد قبه عني كومل كيا، ميں اور صدقہ دوں گا چنانچہ صدقہ لے کر نکلااورایک چور کے ہاتھ پر ر کھ دیا، مبح کولوگ چرجا کرنے لگے ، کہ آج چور کو صدقہ دیا گیا ہے، وہ کہنے لگاالہی تیرے ہی لئے تمام خوبیاں ہیں، میر اصد قہ زانیہ، مالدار اور چور کے ہاتھ میں جایرا پھر اس کے یاس (منجانب الله) ایک شخص آیااوراس نے کہاتیرے تمام صد قات قبول ہوگئے، زانثہ کا تواس بنا پر کہ شاید وہ زنا ہے باز آ جائے، اور عنی کائس لئے کہ شاید وہ اس سے عبرت حاصل کرے اور

اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے وہ بھی صدقہ دیناشر وع کر

دے اور چور کااس لئے کہ شاید چوری سے باز رہے (کیونکہ کھانے کومل گیا)۔

(فاكده) بيه تحكم صد قات نافله كاب، زكوة كانهيل-

(٢٩١) بَابِ أَجْرِ الْخَازِنِ الْأَمِينِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجَهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

بِإِذْنِهِ الصَّرِيحِ أُو ِ الْعُرْفِيِّ \*

آبُو بَكْرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ قَالَ أَبُو عَامِرٍ حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّتَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّقَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّقَنَا أَبُو مُوسَى عَنِ بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَازِنَ الْمُسَلِّمِ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ اِنَّ الْحَازِلَ أَلْمَسْلِمَ الْأَمِينَ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

مَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرُنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهً وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِهَا اللَّهُ عَلَيْهً وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامٍ بَيْتِهَا عَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ فَالَ رَبِيلِهُا أَجْرُهُا بِمَا أَنْفَقَتُ وَلِلْكَ عَلْمَ بَيْتِهَا وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِنْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْكَ مَنْ اللّهُ مَا كَسَبَ وَلِنْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْكَ مَنْ اللّهُ مَا كَسَبَ وَلِنْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَلْكَ مَنْ اللّهُ مَا كَسَبَ وَلِنْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ لَهُ مِنْ اللّهُ مَا كَسَبَ وَلِنْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ لَهُ بَعْضَ شَيْنًا \*

عَمَرَ حَدَّثَنَاهُ أَبْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مِنْ طَعَامُ زَوْجِهَا \*

ه ٦ أُ ٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاوِيَةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ

باب(۲۹۱)خازن امین اور اس عورت کا ثواب جو کہ اپنے شوہر کے مکان سے شوہر کی کسی بھی احازت کے بعد صدقہ دے۔

۲۲۹۳ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو عامر اشعری، ابن نمیر، ابوکریب، ابواسامہ، برید، ابوبردہ، حضرت ابو موکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ خزانچی جو کہ مسلمان اور امین ہواور جس کا تحکم دیاجائے اس کو خرج کرتا ہویادیتا ہو، اور پوری رقم اور پوری چیز اپنے دل کی خوشی کے ساتھ جس کے متعلق تحکم ہوا ہو اسے دے دے تو وہ بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک ہے۔

۲۲۹۳ یکی بن یجی ، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابر اہیم ، جرید ، منصور ، شفیق ، مسروق ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کہ عورت اپنے گھر سے بغیر کسی مفسدہ کے خرج کرے تواس عورت کو خرج کرنے کا ثواب ہوگا اور شوہر کواک کے کمانے کا اور خزانجی اسی طرح (ثواب میں شامل) ہے ایک کے تواب سے کسی شم کی کوئی کمی کے تواب میں سے کسی شم کی کوئی کمی یا نقص نہیں ہوگا۔

'' ۲۲۶۱۔ ابن ابی عمر ، فضیل بن عیاض ، منصور ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے باقی اس میں شوہر کے گھانے کا تذکرہ کیاہے۔

۳۲۷۵ ابو بکر بن ابی شیبه ،ابو معاویه ،اعمش، شقیق، مسروق، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که رسول اکرم

عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصٌ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا \*

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کے مکان سے بغیر کسی مفسدہ کے خرچ کرے تواس کے لئے تواب ہاور شوہر کے مکان شوہر کے لئے اتنابی تواب اس کے کمانے کا ہے اور عورت کے لئے اتنابی تواب اس کے کمانے کا ہے اور عورت کے لئے اس کے خرچ کرنے کا اور خرانجی کے لئے بھی اس کے بقدر تواب ہیں کسی قتم کی کمی ہو۔ اس کے دان کے تواب ہیں کسی قتم کی کمی ہو۔ سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۲۲۲۷۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، زہیر بن حرب، حفص بن غیاث، محمد بن زید، عمیر مولی ابی اللحم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنے مالکوں کے مال میں سے پچھ صدقہ و خیر ات دوں آپ نے فرمایا ہاں (اگر اجازت ہو) اور ثواب تم دونوں کے در میان آدھا ہے۔

(فا کدہ) آبی اللحم کے معنی گوشت سے انکار کرنے والا، یہ ان کالقب ہے کیونکہ انہوں نے ایام جانلیت میں ان جانوروں کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھاجو بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے،ان کا نام عبداللہ تھا، جنگ حنین میں شہید ہوئے، سجان اللہ! یہ صحابہ کرام کا فطری تقویٰ تھا،اورا یک زمانہ یہ ہے کہ سینکڑوں بکرے شخ سدو کے نام کے ہضم کر جاتے ہیں مگر ڈکار تک نہیں لیتے،انااللہ واناالیہ راجعون۔

٢٢٦٨ - وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَعِيلَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءِنِي مِسْكِينٌ فَاطَعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِلاَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي فَا فَا فَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا كَنْ أَمْرَهُ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِمَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَعَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولَى الْمُولَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

۲۲۲۸۔ قتیبہ بن سعید، حاتم بن اساعیل، یزید بن ابی عبید، عمیر، مولی ابی اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے آقانے علم دیا کہ گوشت سکھاؤں، اسنے میں میرے پاس ایک فقیر آگیا تو ہیں نے کھانے کے مطابق اسے دے دیا، میرے میں اللہ کو جب اس چیز کاعلم ہوا تو اس نے مجھے مارا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے میرے مالک کو بلایا اور فرمایا اسے کیوں مارتے ہو، انہوں نے جواب دیا یہ میر اکھانا بغیر میرے میم کے دے دیتا ہے، فرمایا تو اب دیا یہ میر اکھانا بغیر میرے میم کے دے دیتا ہے، فرمایا تو اب می دونوں کو ملے گا۔

( فا کدہ )غلام اور بیوی وغیر ہ کے لئے اذن ضروری ہے خواہ قولی طور پر حاصل ہو جائے یااس کے عادات واطوار سے معلوم ہو جائے کہ وہ اتن چیز کے دینے سے ناراض نہیں ہو تااور اگر ان صور تول میں سے کسی قتم کااذن حاصل نہیں تو پھر غلام، باندی اور عورت کے لئے تصرف جائز نہیں اور عمیر نے جویہ کیا، توان کا خیال تھا کہ ان کامالک ان سے خفا نہیں ہوگا۔

٢٢٦٩ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ مُنَبِهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا تَضُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمُ لِلْهُ عَلَيْهِ مَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ يَصَعْفَ أَحْرِهِ لَهُ \*

۲۲۲۹ محد بن رافع، عبدالرزاق، معمر، ہمام بن منبہ ان مرویات میں ہے روایت کرتے ہیں جو انہوں نے ابوہریہ مرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں، وہ بہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت جبکہ اس کا شوہر موجود ہو (نقل) روزہ نہ رکھے گر اس کی اجازت ہے اور اس کے مکان میں اس کی موجود گی میں بغیر اس کی اجازت کے (اپنے کسی نامحرم کو) موجود گی میں بغیر اس کی اجازت کے (اپنے کسی نامحرم کو) آنے کی اجازت نہ دے، اور جو بھی بغیر اس کی اجازت کے اس کی کمائی ہے خرچ کرے گی تو آدھا تواب اس کو بھی طے گا۔

(فائدہ)نامحرم کے آنے کا توکوئی سوال ہی نہیں، ہاں محرم کو بھی اس کے شوہر کی اجازت پر آنا چاہئے۔

(٢٩٢) بَاب مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةُ وَأَعْمَالَ الْدِّ\*

آلتُ حيبيُ وَاللَّفُظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحِيبِيُ وَاللَّفُظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحَلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحَلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجَهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحَلَاقِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْحَلَاقِ الْمَالِقِ مَا الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْمَالِقَ مَا الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الرَّيَّانِ قَالَ أَبُو بَكُرِ الصَّدِيقُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا السَّيَامِ وَعَلَى الْأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةٍ وَسَلَمْ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ

باب (۴۹۲) جو صدقہ کے ساتھ اور دیگر امور خبر کرےاس کی فضیلت۔

مید بن عبدالر حمٰن، حضرت ابوہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس نے اپنی کہ رسول اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرج کیا قو وہ جنت میں پکارا جائے گا کہ اے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا تو وہ جنت میں پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے دروازے سے بلایا جائے گا اور جو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا اور جو جہاد کا عاشق تھاوہ جہاد کے دروازہ سے بلایا جائے گا اور جو محد قہ و خیر ات کے دروازہ سے اور جو صدقہ و خیر ات اور جو کہا کہ اے اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کوان سب دروازوں سے بلایا جائے گا تو ضرورت رسول اللہ ایسی کوان سب دروازوں سے بلایا جائے گا تو ضرورت رسول اللہ ایسی کوان سب دروازوں سے بلایا جائے گا تو سرورت رسول اللہ ایسی کوان سب دروازوں سے بلایا جائے گا تو رسول اللہ ایسی کیا کوئی ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم ان بی میں سے ہو گے۔

( فا کدہ )اس حدیث نے روافض کی کمر توڑ دی اور ان کے منہ میں خاک جھونک دی ،الحمد اللہ علی ذلک۔

٢٢٧١ - وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ حَمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ مَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ \* أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ \*

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْرِ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ حِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْرِ حَدَّنَنَا شَيْبَانُ حِ وَ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنا شَبَابَهُ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّنَنا شَبَابَهُ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَدَّنَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَدَّنَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَمَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَأَرْجُو أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَأَرْجُو أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَأَرْجُو أَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَأَرْجُو أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَأَرْجُو أَنْ

تَكُونَ مِنهُمْ \* وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرُوانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مَا يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مَا يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكُر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ فَمَنْ عَدَهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكُر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مُسْكِينًا قَالَ اللهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكُر رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَدَ مِنْكُمُ الْيُومَ مَريضًا قَالَ أَبُو بَكُر رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَدَ مِنْكُمُ الْيُومَ مَريضًا قَالَ أَبُو بَكُر رَضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَا فَقَالَ اللّهُ عَنْهُ أَنَا فَقَالَ اللّهُ عَنْهُ أَنَا فَقَالَ مَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا احْتَمَعْنَ فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَا احْتَمَعْنَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا احْتَمَعْنَ فِي اللّهُ عَلَا الْمَالَ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَالَةُ الْعَلَا الْمَرَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا احْتَمَعْنَ فِي

1774۔ عمرو الناقد، حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، بواسطہ اپنے والد، صالح (دوسری سند) عبد بن حمید،عبدالرزاق، معمر،زہری رضی الله تعالی عنه سے بونس کی سند کے ساتھ اس کی روایت کے ہم معنی حدیث روایت کی سند کے ساتھ اس کی روایت کے ہم معنی حدیث روایت کی ہے۔

۲۲۷۲ محد بن رافع، محد بن عبدالله بن زبیر، شیبان (ووسری سند) محمد بن حاتم، شبابه، شیبان بن عبدالرحمٰن، یجی این ابی کثیر، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جس نے ایک جوڑا الله تعالی کے راسته میں فرج کیا تو اسے جنت کے سب خزانجی بلا کیں گے، ہر ایک دروازہ کا خزانجی کچے گاکہ اے فلاں ادھر آؤ، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نے عرض کیایار سول الله! تو پھر ایسے شخص پر تو الله تعالی عنه نے عرض کیایار سول الله! تو پھر ایسے شخص پر تو کوئی خرابی نہیں، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں امید کر تاہوں کہ تم ان ہی میں سے ہو۔

۳ ۲۲۷ ابن ابی عمر، مروان فزاری، یزید بن کیسان، ابو حازم انجی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں ہے کون روزہ دار ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں، آپ نے فرمایا تم میں ہے آج کون جنازہ کے ساتھ گیاہے، ابو بکر نے عرض کیا میں گیا ہوں، پھر آپ نے بوچھا کہ آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھانا کھلایا ہے، ابو بکر نے عرض کیا میں نے، پھر آپ نے فرمایا کہ آج تم میں سے مریض کیا میں نے، پھر آپ نے فرمایا کہ آج تم میں سے مریض کیا میں نے، پھر آپ نے فرمایا کہ آج تم میں سے مریض کیا میں نے، پھر آپ نے فرمایا کہ آج تم میں نے، فرمایا ہے جو جاتے ہیں تو وہ ضرور جنت میں جاتا ہے۔

(٢٩٣) بَابِ الْحَثِّ عَلَى الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهَةِ الْإِحْصَاءِ\*

٢٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفِقِي أَوِ انْضَحِي أَوِ انْفَحِي وَلَا تُحْصِى فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكِ \*

اللَّهُ عَلَيْكِ \* ٢٢٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَسْمَاءً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا نَحْوَ

حَدِيثِهِمْ \*

٢٢٧٧ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بَنَتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ بَنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَسْمَاءً عَلَيْ بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ أَسْمَاءً عَلَيْ عَلَى اللَّهُ لَيْسَ لِي شَيْءً إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزَّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَ جُنَاحٌ أَنْ الْ

باب (۲۹۳) خرج کرنے فضیلت اور گن گن کر رکھنے کی ممانعت۔

۲۶۷۳- ابو بکر بن ابی شیبه، حفض بن غیاث، ہشام، فاطمه بنت منذر، اساء بنت ابی بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتی ہیں کہ مجھ ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که خرج کراور گن گن کرنه رکھ، ورنه الله تعالیٰ جھ کو بھی گن کردے گا۔

۲۲۷۵ عمرو ناقد، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم، ابومعاویہ، محمد بن حازم، ہشام بن عروہ، عباد بن حمزہ اور فاطمہ بنت منذر، اساء (بنت ابو بکڑ) رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرج کرو اور گن گن کرنہ رکھو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی متہمیں گن گن کروے گااور محفوظ نہ رکھ ورنہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محفوظ کر لے گا۔

۲۲۷۶- ابن نمیر، محمد بن بشر، ہشام، عباد بن حمزہ، حضرت اساء رضی الله تعالیٰ عنها نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے اس طرح روایت کرتی ہیں۔

۲۲۷۷۔ محمد بن حاتم، ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمر، ابن جرتے، ابن ابی ملیکہ، عباد بن عبداللہ، حضرت اساء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہمار سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو نمیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ میرے فدمت میں حاضر ہو نمیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ میرے پاس تو بچھ نہیں ہے مگر جو مجھے زبیر وے دیتے ہیں، سواگر میں اس مال میں سے بچھ خرج کروں تو مجھے گناہ ہوگا، آپ نے فرمایا جتنا دے سکو دو اور محفوظ کر کے نہ رکھواللہ تعالی بھی تم سے جتنا دے سکو دو اور محفوظ کر کے نہ رکھواللہ تعالی بھی تم سے

فِرْسِنَ شَاةٍ \*

محفوظ کرلے گا۔

باب (۲۹۴۷) تھوڑے صدقہ کی ترغیب اور اس کی کمی کی وجہ سے دینے سے رکنانہ چاہئے۔ ۲۲۷۸ یکی بن کیچیٰ، لیث بن سعد (ووسری سند) قبتیه بن سعيد، ليث، سعيد بن الي سعيد، بواسطه اين والد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہتھے ،اے مسلمان عور تو! کوئی تم میں ہے اپنی ہمسامیہ کو حقیر نہ سمجھے ،اگر چہ وہ بکری کاایک کھر ہی

( فا کدہ ) لیعنی نہ لینے والااس کی حقارت کی بنا پرا نکار کرے اور نہ دینے والااس کی کمی کی بنیاد پر دینے میں شرم کرے۔

(٢٩٥) بَابِ فَضْلِ إِخْفَاءِ الصَّدَقَةِ \*

أَرْضَخَ مِمَّا يُدْحِلُ عَلَيَّ فَقَالَ ارْضَحِي مَا

(٢٩٤) بَابِ الْحَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ وَلَوْ

٢٢٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ

بْنُ سَعْدٍ حِ و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ

بِالْقَلِيلِ وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْقَلِيلِ لِاحْتِقَارِهِ \*

اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ \*

باب(۲۹۵) پوشیدگی کے ساتھ صدقہ دینے کی

۲۲۷۹ زہیر بن حرب، محمد بن مثنیٰ، یجیٰ قطان، یجیٰ بن سعید، عبيدالله، ضبيب بن عبدالرحمُن، حفص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایاسات حضرات ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس روز اینے سایہ (رحمت) میں جگہ دے گاجس روزاس کے علاوہ سی کا سابیہ نہ ہو گا(۱) امام عادل، (۲) وہ جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، (۳)وہ شخصٰ جس کا دل مسجد میں اٹکار ہے (۴)وہ دو ھخص جو آپس میں محض اللہ کیلئے محبت کریں،اس کے لئے ملیں اور اس کے لئے جدا ہوں، (۵)وہ آدمی جسے کوئی حسب و نسب اور مال و جمال والی عورت زنا کے لئے بلائے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، (۲) وہ تتخف جواس بوشیدگی ہے صدقہ کرے کہ داہنے ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ بائیں نے کیا خرچ کیا، (۷)وہ مخص کہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آئکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ ٢٢٧٩ - حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ سَبْعَةً يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتُمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةً ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَال فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَحْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالَهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ حَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ \*

٢٢٨٠ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ خُبَيْبِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ حَفَّصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُّرِيِّ أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ بِالْمُسْجِدِ إِذَا نَحَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ \* (٢٩٦) بَابِ بَيَان أَنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ

صَدَقَةَ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ \* ٢٢٨١ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ غُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظُمُ فَقَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تَمْهِلَ حَتَى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا أَلَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ \*

٢٢٨٢ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ قَالًا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ غُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَٰةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ حَاءَ رَجُلٌ إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظُمُ أَجْرًا فَقَالَ أَمَا وَأَبيكَ لَتَنَبَّأَنَّهُ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تُخْشِي الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذًا بَلَغْتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَان \*

(فائدہ) آپ ہے یہ قسم حسب اتفاق زبان ہے نکل گئی ارادہ اور قصد کے ساتھ ایسانہیں کیا۔

٣٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا

۲۲۸۰ يچي بن يجيٰ، مالک، خبيب بن عبدالرحمٰن، حفص بن عاصم، حصرت ابوسعيد خدريٌ ياحضرت ابو ہريره رضي اللّه تعالیٰ عنہماہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایااور حسب سابق حدیث روایت کی، باقی اس میں پیہ الفاظ ہیں کہ جو شخص مسجد ہے نکلے اور مسجد میں جانے تک اس کا ول مسجد میں ہی لگار ہے۔

باب (۲۹۲) سب سے افضل صدقہ حریص تندرست انسان کاہے۔

۲۲۸۱ زهیر بن حرب، جریر، عماره بن قعقاع، ابو زرعه، حضرت ابوہر ریے ہرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ا یک هخص رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ کون ساصد قد ثواب میں بڑاہے، فرمایا اس جال میں صدقہ دیا کہ تو تندرست اور حریص ہو، مختاجی کا خوف رکھتا ہو اور امیری کی امید رکھتا ہو، اور صدقہ دینے میں اتنی تاخیر نہ کر کہ جان حکق تک پہنچ جائے اور پھر تو کہے کہ اتنافلاں کاہے اور اتنافلاں کا،ایسا نہیں بلکہ وہ خود فلال کا

۲۲۸۲ ابو بكر بن اني شيبه، ابن نمير، ابن قضيل، عماره، ابوزرعہ ،حضرت ابوہر رہ ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ بارسول اللہ! ثواب میں گون سا صدقہ بڑھا ہواہے، آپ نے فرمایا آگاہ ہو جافتم ہے تیرے ہاہے کی پیا کہ تو اس حال میں صدقہ دے کہ تو تندرست اور حریص ہو، محتاجی کاخوف کرتا اور تو تگری کی امیدر کھتا ہو اور صدقہ وینے میں اتنی تاخیر نہ کر کہ جان حلق تک پہنچے جائے اور تو پھر کہے کہ اتنافلاں کااوراتنافلاں کااوروہ فلاں کاہو بھی چکا۔

۲۲۸۳\_ابو کامل جحد ری، عبدالواحد، عمارہ بن قعقاع ہے اس

عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّتَنَا غُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثٍ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ\*

**∆∠**!

(٢٩٧) بَاب بَيَانِ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْمُنْفِقَةُ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَأَنَّ السُّفْلَى هِيَ الْآخِذَةُ \*

٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنُسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى عَنِ الْمَسْأَلَةِ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى عَنِ الْمَسْأَلَةِ السُّفْلَى الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَى اللَّهُ أَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْس لَمْ يُبَارَكُ

سند کے ساتھ جزیر کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے ، باقی اس میں بیرالفاظ ہیں کہ کون ساصد قیرافضل ہے۔

باب (۲۹۷)او پر والا ہاتھ نجلے ہاتھ سے بہتر ہے اور او پر کا ہاتھ دینے والا اور نجلا ہاتھ لینے والا ہے!

۲۲۸۳۔ قتیبہ بن سعید ، مالک بن انس ، نافع ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں کہ آپ منبر پر تشریف فرما سخے ، صدقہ و بینے اور سوال نہ کرنے کا تذکرہ فرمار ہے ہتے ، فرمایا او پر کا ہاتھ نے کے ہاتھ ہے بہتر ہے ، او پر کا ہاتھ خرج کرنے والا اور نے لاما تھے والا ہے۔

۲۲۸۵۔ محمد بن بشار، محمد بن حاتم، احمد بن عبدہ، یجی قطان، عمر و بن عثان موسی بن طلحہ، حضرت حکیم بن حزام رضی الله تعالیٰ عنه روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین یا بہترین صدقہ وہ ہے جو مال داری کے بعد ہو اور اوپر والا (دینے والا) ہاتھ نے (لینے والے) ہاتھ سے بہتر ہے، اور صدقہ سب سے پہلے انہیں دوجو تہاری پر ورش میں داخل ہیں۔

۲۲۸۱۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد، سفیان زہری، عروہ، سعید، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا، پھر فرمایا یہ مال سر سبز اور میٹھا ہے، سوجس نے اسے بغیر مانگے یادیے والے کی خوشی کے ساتھ لیا تواس میں برکت ہوتی ہے اور جس نے اپنے نفس کو ذلیل کرکے لیااس میں برکت نہیں ہوتی اور اس کا حال اس شخص کی طرح ہوتا

لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلَّيَا

خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى \* ٢٢٨٧ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَهْضَمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا حُدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَصْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ

مِنَ الْيَدِ السُّفُلَى \* (٢٩٨) بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ \* ٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِيَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنِي رَبِيعَةً بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَامِر ٱلْيَحْصَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُا إِيَّاكُمْ وَأُحَادِيثَ ۚ إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُحِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ يُردِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّين وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَّهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ \*

٢٢٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ وَهْبِ بْنُ مُنَّبِّهٍ عَنْ أَخِيهِ هَمَّام عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُلْحِفُوا فِي

ہے جو کھا تاہے اور سیر نہیں ہو تااور اوپر کاماتھ نیچے کے ہاتھ

ہے بہتر ہے۔ ۲۲۸۷۔ نصر بن علی جہضمی، زہیر بین حرب، عبد بن حمید، عمر بن بونس، عكرمه بن عمار، شداد، حضرت ابو عمامه رضى الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم تیرے لئے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے اور اس کا رو کے رکھنا ہی تیرے لئے براہے اور ضروری خرچ کے مطابق رکھنے پر تجھے کوئی ملامت تہیں اور پہلے ان پر خرج کرجو تیری پرورش میں داخل ہیں اور او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ باب(۲۹۸)سوال کرنے کی ممانعت۔

۲۲۸۸ ـ ابو بکر بن ابی شیبه ، زید بن حباب، معاویه بن صالح، ر ہیمہ بن بزید و مشقی، عبداللہ بن عامر جبھمی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم احادیث کی ر وایات ہے بچوء مگر وہ احادیث جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں منقول تھیں اس لئے کہ حضرت عمرٌ لو گوں کو اللَّهُ تَعَالَيٰ كَاخُوفُ دِ لَا يَا كُرِيِّ شَصِّ اور مِين نِے رسول اللَّهُ صلَّى اللَّهُ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارے تھے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کاارادہ فرمالیتاہے تواسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے،اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ میں تو صرف خزا کی ہوں لہذا جسے میں دل کی خوشی ہے دوں اس میں ہر کت ہوتی ہے ،اور جسے میں ما تگنے اور اس کی حرص ہے دوں تواس کا حال ایسا ہے کہ گویاوہ کھا تا ہے اورسیر نہیں ہو تا۔

۲۲۸۹\_ محمد بن عبدالله بن نمير،سفيان،عمرو، وبهب بن منبه، ہام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ر سُول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياتم سوال ليث كرنه كيا کرو،اس لئے کہ خدا کی قشم! تم میں ہے کوئی مجھ ہے کوئی چیز

الْمَسْأَلَةِ فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ

جَوْزَةٍ فِي دَارِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ \* ٢٢٩- حَدُّنَّنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّنَّنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْن دِينَار حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنبِّهٍ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بَصَنْعَاءَ فَأَطْعَمَنِي مِنْ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ مِثْلُهُ \*

(فائدہ)معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کا دینااور نہ دینائسی کے قبضہ میں نہیں، لہذا جو انبیاء کرام ہے اور اولیاء ہے اپنی حاجات ٢٢٩١ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخَبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَهُ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُردِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِيَ اللَّهُ \*

٢٩٢ - حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةَ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطُّوَّافِ الَّذِي يَطُوفْ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةَ وَالتَّمْرَ تَانَ قَالُوا فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَحدُ غِنِّي يُغْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا \*

ما نگتا ہے اور اس کے سوال کی بنا پر وہ چیز میرے پاس سے نکلتی ہے ادر میں اسے براسمجھتا ہوں تواس میں برکت کیونکر ہوسکتی

۱۲۲۹- این ابی عمر تمکی، سفیان، عمر و بن دینار، و بهب بن منبه ہے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر ملک صنعاء میں گیااور انہوں نے مجھے اپنے احاطہ کے اخروٹ کھلائے ،اور ان کے بھائی کی روایت تفل کی ہے ،انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ ہے سناوہ رسول اللّٰد کا فرمان نقل کررہے تھے، پھر بقیہ حدیث بیان کی۔

طلب کرتے ہیں ہیر اسر بے دینی،اور جہالت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودا پنی زبان مبارک سے اس چیز کی نفی کر دی ہے۔ ۲۲۹۱ ـ حرمله بن مجیل،ابن و هب، پولس،ابن شهاب، حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرِت معاویہ بن ابی سفیانؓ ہے سناوہ عطیہ دیتے ہوئے نرما رہے ہتھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا کہ آپ فرمارے تھے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالی خبر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں اور میں تو تقسیم كرنے والا ہوں اور دیتااللہ ہے۔

۲۲۹۲ قتیبه بن سعید، مغیره حزامی، ابوالز ناد، اعرج، حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو گھو متا ر ہتا ہے اور لو گول کے در میان چکر لگا تاہے ،اور پھر ایک لقمہ دو لقمہ اور ایک تھجور اور دو تھجوریں لے کر واپس ہو تا ہے، صحابہؓ نے عرض کیا کہ بارسول اللہ پھر مسکین کون ہے، آپ ّ نے فرمایا جس کوا تناخرچ نہیں ملتاجوات کافی ہو جائے اور نہ اسے لوگ مسکین سبچھتے ہیں کہ اسے صدقہ دیں اور نہ وہ کسی ہے کوئی چیز مانگتاہو۔

(فائدہ)مترجم کہتاہے ایسے غرباءاور مساکین کو دیناہراروں فقیروں کے دینے سے اولی اور بہترہے۔

٣٦٩٣ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بَنُ السَّعِيدِ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ مَوْلَى مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَوْلَى مَيْمُونَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

٢٢٩٤ - وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْمُ اللهِ عَفْرِ أَخْيَرَنِي الْمُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ أَخْيَرَنِي شَرِيكُ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةً أَنَّهُمَا سَمِعًا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ

٥٩ ٢٢٩ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَحِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بَأَحَدِكُمْ حَتَّى وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بَأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةً لَحْمٍ \*

٢٢٩٦ - وَحَدَّثَنِي عَمَّرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنِي السَّمَعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَخِي النَّهُمِرِيِّ اللَّهِ الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ مُزْعَةً \* الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ مُزْعَةً \* اللَّهِ ٢٢٩٧ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْمَاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْمَاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ

۲۲۹۳۔ یکی بن ایوب، قتید بن سعید، اساعیل بن جعفر، شریک، عطاء بن بیار مولی میمونه، حفرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین وہ نہیں ہے کہ جے ایک تحجور اور دو تحجوریں اور ایک لقمہ اور دو لقم لوٹادیتے ہیں مسکین تو وہ ہے جو سوال سے عفیف اور بچا ہوا رہتا ہے، تمہارا جی چاہے تو سوال سے عفیف اور بچا ہوا رہتا ہے، تمہارا جی چاہے تو تاکیداً) یہ آیت پڑھ لوکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ وہ لوگوں سے لیٹ کر نہیں مائلتے۔

۲۲۹۳-ابو بمر بن اسحاق، ابن ابی مریم، محمد بن جعفر، شریک، عطاء بن بیبار اور عبد الرحمٰن بن ابی عمره، حضرت ابو ہر بره رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا بقیه حدیث اساعیل کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں۔

۳۲۹۵ ابو بکر بن ابی شیبه، عبدالاعلیٰ بن عبدالاعلیٰ، معمر، عبدالله بن مسلم، حمزہ بن عبدالله، حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاتم میں سے ہرایک ہمیشه سوال کر تارہے گاحتی که الله تعالیٰ عنه ہے اس حالت میں جاکر ملے گاکہ اس کے منه پرایک منه پرایک کمڑا(۱) بھی گوشت کانه ہوگا۔

۲۲۹۱۔ عمروناقد، اساعیل بن ابراہیم، معمر، زہری کے بھائی سے اسی طرح روایت منقول ہے، باتی اس میں گوشت کے حصہ کاذکر نہیں ہے۔

۲۲۹۷ ابو طاہر، عبداللہ بن وہب، لیث، عبیداللہ بن ابی جعفر، حمزہ بن عبداللہ، اپنے والد سے سن کرروایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے تھے کہ آدمی ہمیشہ

(۱)اور بیہ سز ابطور نشانی کے ہو گی کہ بیہ شخص لو گوں سے سوال کر تار ہا۔ جس طرح اس نے دنیا میں اپنے آپ کو سوال کر کے ذلیل کیااس طرح اس کی سز ا آخرت میں بھی ایسی ہی ہو گی۔

أَبَاهُ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجُهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ \*

٢٩٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَّاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثَّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَ أَوْ لِيَسْتَكُثِرْ \*

٣٩٩ - حَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ بَيَانِ أَبِي بِشْرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي مَانِمٍ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ حَانِمٍ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ مِنَ الْيَدِ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ \*

٢٣٠٠ وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّنَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إسْمَعِيلَ حَدَّنَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَأَنْ يَغْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ فَيَحِيثِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ

" ٢٣٠١ - وَحَدَّتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

لوگوں سے سوال کر تارہے گایہاں تک کہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کا ایک فکڑا بھی نہیں ہوگا۔

۲۲۹۸۔ ابو کریب، واصل بن عبدالاعلیٰ، ابن تضیل، غمارہ بن قعقاع، ابو زرعہ، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جولوگوں ہے ان کامال اپنامال بڑھانے کے لئے مانگنار ہنا ہے تو وہ چنگاریاں مانگنا ہوا ہے کم کرلے یاان چنگاریوں کو زیادہ کرلے۔

۲۲۹۹۔ ہناد بن سری، ابوالاحوص، بیان ابی بشر، قیس بن حازم، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرمارہ سے کہ جیاہے کوئی صبح کو جائے اور ایک لکڑی کا گٹھاا پنی پیٹے پر لاد لائے کہ اس سے صدقہ بھی وے اور لوگوں سے سوال کرنے سے غنی بھی رہے، یہ لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے کہ اسے دیں اور اوپر والا ہا تھ نچلے ہا تھ سے بہتر ہے اور ابتد این اور اوپر والا ہا تھ نچلے ہا تھ سے بہتر ہے اور ابتد ابن سے کرجو تیری پرورش میں داخل ہیں۔

موسل الله تعالی عنه کے پاس آئے توانہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله تعالی عنه کے پاس آئے توانہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که خدا کی قسم ااگر کوئی تم میں صبح کو (جنگل) جائے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد کر لائے اور اس کو بیچے ، پھر بقیہ حدیث کی طرح بیان کی روایت کی۔

۱۳۰۱۔ ابو طاہر، یونس بن عبدالاعلیٰ، ابن وہب، عمرو بن حارث، ابن شہاب، ابی عبید مولی عبدالرحمٰن بن عوف محمد حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی لکڑی کا محمد اسے بھرا ہے اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بھرا ہے تو

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

وَسَلَّمَ لَأَنْ يَحْتَزَمَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَحْمِلُهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ \*

٢٣٠٢– وَحَدَّتَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن الدَّارمِيُّ وَسَلَّمَهُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ سَلَّمَهُ حَدَّئَنَا وَقَالَ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزيز عَنْ رَبيعَةُ بْن يَزيدَ عَنْ أَبِي إِدْريسَ الْحَوْلَانِيُّ عَنْ أَهِي مُسْلِم الْخُوْلَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَبيبُ الْمَامِينُ أَمَّا هُوَّ فَحَبيبٌ إِلَيَّ وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأُمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْحَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بَبَيْعَةٍ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ ۚ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تَبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَبَسَطُنَا أَيَّدِيَنَا وَقُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَامَ نَبَايعُكَ قَالَ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلُوَاتِ الْحَمْسِ وَتَطِيعُوا وَأُسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَر يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ \*

یہ اس کے حق میں تمسی ہے مانگنے سے بہتر ہے کہ وہ اسے جا ہے تودے ور ندند دے۔

۴۰ ۲۳ ـ عبد الله بن عبدالرحمٰن دار می، سلمه بن هبیب، مروان بن محمد دمشقی، سعید بن عبدالعزیز، ربیعه بن یزید، ابی ادریس خولانی،ابومسلم خولانی ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھ سے ایک صبیب امانت دارنے روایت بیان کی ہے اور بے شک وہ میرے حبیب اور میرے نزویک امین ہیں، عوف بن مالک اسجعی ر صنی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نویا آٹھ ماسات آدمی تھے آپ نے فرمایاتم رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے بیعت تہیں کرتے اور ہم انہی د نوں بیعت کر چکے تھے، ہم نے عرض کیایار سول اللہ ہم نے تو بیعت كرلى ہے پھر آپ نے فرمایاتم رسول اللہ صلی اللہ سے بیعت نہیں كرتے، ہم نے عرض كيايار سول اللہ ہم نے تو بيعت كرلى ہے، پھر آپ نے فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تنہیں کرتے، بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ بڑھادیئے اور عرض كيايار سول الله بيعت تؤكر شيكي بين اب كس چيز پر بيعت کریں، آپ نے فرمایااس پر کہ اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نه تظهر او اوریانچوں نماز وں پر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرواورایک بات آہتہ ہے فرمائی کہ لوگوں ہے کسی چنز کاسوال نہ کرو، تو میں نے اس جماعت میں ہے بعض حضرات کو دیکھاان کاسواری پرہے کوڑاگر جا تاتھا توکسی ہے اس کے اٹھانے کاسوال نہیں کرتے تھے۔

( فا کدہ) ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ راوی حدیث بڑے زاہد اور صاحب کرامات حضرات میں سے گزرے ہیں اسود علیٰ مر دود نے انہیں آگ میں ڈال دیا پر بیر نہ جلے، مجبور اُانہیں چھوڑ دیا، یہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے انہی راستہ ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رحلت فرماگئے ، غرضیکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے انہوں نے ملا قات کی ہے۔ (٢٩٩) بَابِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ \*

باب (۲۹۹) سوال کرناکس کیلئے جائز ہے؟

۳۰ - ۲۳ یکیٰ بن یخیٰ، قتیبه بن سعید، حماد بن زید، ہارون بن ٣٠٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ

سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْن زِيْدٍ قَالَ يَحْيَى أَحْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْن رَيَابٍ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمِ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبيَصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ قَالَ ۚ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ ۚ اللَّهِ َ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تُحِلُّ إِلَّا لِأُحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلَ تَحَمَّلَ خَمَالَةً فَحَلَّتُ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشِ وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذُوي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أُصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشُ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمُسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهُا صَاحِبُهَا سُحْتًا \*

َ (٣٠٠) جَوَازِ الْاَحْذِ بِغَيْرِ سُوالٍ وَ"َلَا تَطَالُّــ \*

ر باب، کنانه بن نعیم عدوی، قبیصه بن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک بوی رقم کا قر ضدار ہو گیا چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ سے اس کے بارے میں کچھ سوال کروں، آپ نے فرمایاتم تھہر و تا آئکہ ہمارے پاس صدقہ کا مال آئے تو ہم اس میں تمہارے دینے کے لئے پچھ حکم کر دیں گے ، پھر فرمایا اے قبیصہ موال تین شخصوں کے علاوہ تسی کے لئے حلال نہیں ایک وہ جس پر قرضہ ہو جائے تواس کوا تنا سوال کرنا حلال ہے کہ جس ہے اس کا قرضہ ادا ہو جائے، پھروہ رک جائے ، دوسر اوہ جس کے مال میں کوئی آفت کینچی کہ جس ے اس کامال ضائع ہو گیا تو اس کو سوال کرنا حلال ہے حتی کہ اسے اتنی رقم مل جائے کہ اس سے گزران سیح ہو جائے،اور تیسراوہ مخص کہ جسے فاقہ لاحق ہو گیاہو کہ اس کی قوم کے تین عقل والول نے اس بات کی گواہی دی کہ فلاں آدمی کو فاقہ پہنچا ہے تواس کے لئے بھی اتناسوال درست ہے کہ جس ہے اس کا گزران ہو سکے اور ان تین شخصوں کے علاوہ اے قبیصہ موال كرناحرام ہے اور سوال كرنے والا حرام كھا تاہے۔ باب (۳۰۰) بغیر سوال اور طمع کے اگر کوئی چیز

باب (\*\* ۳۰) بعیر سوال اور مع کے اگر کوئی چیز آجائے تواس کا تھکم۔ ۴۳۰۳- بارون بن معروف، عبداللہ بن وہب، (دویری

الم الله عليه وسلم نے جوزیادہ خروات الله بن اور این الله الله بن الله علی الله علی الله عند الله بن الله بن الله بن الله تعالی عند الله بن الله بن عمر رضی الله تعالی عند الله سے دوایت کرتے الله بن عمر رضی الله تعالی عند الله سے ساوہ فرمار ہے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مجھے کچھ عنایت کرتے تو میں کہد دیا کرتا تھا کہ مجھ سے زیادہ جو ضرورت مند ہوا ہے دے دیں حتی کہ ایک بار آپ نے مجھے کچھ مال دیا میں نے عرض کیا مجھ سے جو زیادہ ضرورت مند ہوا ہے دے میں الله علیہ وسلم نے فرمایا لے لو، اور اس مال میں سے جو صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا لے لو، اور اس مال میں سے جو صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا لے لو، اور اس مال میں سے جو

وَسَلَّمَ خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ \*

وَهُبِ أَخْبَرُنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ أَخْبَرُنَا ابْنُ وَهُبٍ أَخْبَرُنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عَمْرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ عَمْرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ الْعَطَاءَ مَنِي فَقَالَ لَهُ عَمْرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْهُ الْعَطَاءَ مِنِي فَقَالَ لَهُ مَمْرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْدُهُ وَمَا خَاءَكَ مِنْ هَذَا لَهُ الْمَالُ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذُهُ وَمَا اللّهِ اللّهُ فَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ اللّهَ اللّهُ فَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَسُلّمُ فَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ لَا فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا سَائِلٍ فَخُذُهُ وَمَا كَانَ ابْنُ عُمْرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْعًا وَلَا يَرُدُ شَيْعًا وَلَا يَرُدُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْعًا وَلَا يَرُدُ شَيْعًا وَلَا يَرُدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا لَهُ مَا أَيْهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا لَكَاللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا لَكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا خَاءَكَ مِنْ هَذَا لَا يَسْلُكُ قَالُ سَالِمٌ فَمِنْ أَجْلُ ذَلِكَ اللّهُ عَمْرَ لَا يَسْأَلُ أَحْدًا شَيْعًا وَلَا يَرُدُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَمْرَا لَا يَسْأَلُ أَحْدًا شَيْعًا وَلًا يَرُدُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٣٠٦ - وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ عَمْرٌ و وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

تمہارے پاس بغیر لا کچ کے اور سوال کے آئے،اسے لے <sup>او،</sup> اور جواس طرح نہ آئے تواپنے نفس میں اس کا خیال بھی نہ لایا کرو۔

۲۳۰۵ ابو طاہر، ابن وہب، عمرو بن حارث ، ابن شہاب،
سالم بن عبداللہ اپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کو بچھ مال دیا کرتے تھے یا
سول اللہ اکسی ایسے شخص کو عنایت فرمائے جو مجھ سے زیادہ
حاجت مند ہے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے
حاجت مند ہے تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے
تہرارے پاس رکھو، یا صدقہ دے دو اور جو اس قسم کا مال
اسے لے لو، اپنے پاس رکھو، یا صدقہ دے دو اور جو اس قسم کا مال
اسے لے لیا کر واور جو اس قسم کا نہ ہو تو اپن نہ کی اور نہ مانگاہو تو
سیم نہ لگایا کرو۔ سالم بیان کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے ابن عمر
رضی اللہ تعالی عنہ کسی ہے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے شے اور
اگر کوئی چیز انہیں دی جاتی تو ایس نہ کرتے۔

۲۳۰۱- ابو طاہر، ابن وہب، عمرو، ابن شہاب، اسی طرح بواسطہ سائب بن زید، عبداللہ بن سعدی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

2000 و تتیبہ بن سعید، لیٹ، بکیر، بسر بن سعید، ابن ساعدی مائلی ہے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نے صد قات وصول کرنے کے لئے عامل بنادیا جب میں اس سے فارغ ہوا اور مال لا کر انہیں دیا تو مجھے بچھ اجرت میں اس سے فارغ ہوا اور مال لا کر انہیں دیا تو مجھے بچھ اجرت وینے کا تھم فرمایا، میں نے کہا میں نے تو بینے کام اللہ کے لئے کیا ہے اور اللہ ہی پر میری مز دوری ہے، آپ نے فرمایا جو تمہیں دیا جائے وہ لے لو، اس لئے کہ میں بھی ایک بار رسول اکرم صلی دیا جائے وہ لے لو، اس لئے کہ میں بھی ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صد قات وصول کرنے کاعامل تھا،

قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلُ وَتُصَدَّقٌ \* ٢٣٠٨- وَحَدَّتَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ

حَدَّنُنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ السَّعْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بمِثْل حَدِيثِ

(٣٠١) بَابِ كَرَاهَةِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّنْيَا\*

٢٣٠٩ حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلُبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ حُبِّ الْعَيْشِ وَالْمَالِ \* َ

(فائدہ) چے ہے مر دچوں پیر شود حرص جوال ہے گرود۔

٢٣١٠- وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونُسَ عَن اَبْن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ

عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ طُولُ الْحَيَاةِ وَحُبُّ الْمَالِ \* ٢٣١١- وَحُدَّتَٰنِي يَحْيَى بْنُ يَحِيْنِي وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلَّهُمْ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ ۚ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَان الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ \*

٢٣١٢- وَحَدَّثَنِيَ أَبُو غَسَّانَ الْمِسُمْعِيُّ

آپ نے مجھے اجرت وی تو میں نے بھی تمہاری طرح کہا تو آپ نے فرمایا جب بغیر مانگے حمہیں کچھ دیا جائے تو کھاؤ اور

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

۸ • ۲۳۰ بارون بن سعید ایلی ،ابن و هب ، عمر و بن حارث ، بگیر بن اهیج، بسر بن سعید، این سعد ی حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کسی جگہ کا عامل مقرر فرمایا، بقیه حدیث لیث کی روایت کی طرح تقل کرتے ہیں۔ ا

## باب(۳۰۱)حرص دنیا کی مذمت۔

٩٠ ٣٣٠ ز هير بن حرب، سفيان بن عيدينه، ابو الزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بوڑھے آومی کا ول دو چیزوں کی محبت میں جوان ہے،زندگی کی محبت اور مال کی

۱۰ ۳۳۰ به طاهر و حرمله ، ابن و هب، پولس ، ابن شهاب، سعید بن میتب، حضرت ابوہر رہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت كرتے ہيں كه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه بوڑھے کا دل دو چیزوں کی محبت پر جوان ہو تا ہے، زندگی کی درازی اور مال کی محبت۔ ۲۳۱۱ یکی بن مجیل، سعید بن منصور، قتیبه بن سعید، ابو عوانه،

قادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے ارشاد فرمایا که ابن آدم (انسان) بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دوبا تیں اس میں جوان رہتی ہیں، مال کی حرص و طمع اور عمر کی حرص۔

١٢٣١٢ - ابو غسان مسمعي، محمد بن مثنيٰ، معاذ بن هشام، بواسطه

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنس أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ \*

٢٣١٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ عَن النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ \*

آثَمُ اللهُ عَلَى مَنْ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ اللهُ عَنْ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ اللهِ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنُسِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِ لَابْتَغَى وَادِيَانِ مِنْ مَالِ لَابْتَغَى وَادِيَانِ مِنْ مَالِ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ آبْنِ آدَمَ إِلَّا لَا لَهُ عَلَى مَنْ تَابَ \*

٥ ٢٣١٠ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً \*

٢٣١٦ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنِا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنْسُ بَنَ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْسُ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَلَهُ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبِ أَلَهُ أَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا الْتَرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ \*

٢٣١٧- وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُجَمَّدٍ عَنِ

اینے والد ، قیادہ ، حضرت انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ، نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے اسی طرح روایت منقول ہے۔

۳۳۱۳ - ابن مثنیٰ وابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قیاده، حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اس طرح روایت نقل کرتے ہیں۔

۳۱۳۱۲۔ یکی بن یکی، سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ، قادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم (انسان) کے لئے مال کی دوواویاں اور جنگل ہوں تو بھی تیسر ی وادی تلاش کرے گااور انسان کا پیٹ مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز پر نہیں کر سکتی اور اللہ تعالی اس پر توجہ فرما تا ہے جو توبہ کرتا

۲۳۱۵۔ ابن متنیٰ ، ابن بشار ، محمد بن جعفر ، شعبه ، قادہ ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا، آپ فرمار ہے تھے یہ معلوم نہیں کہ آپ پر بچھ نازل ہوا تھایا خود ہی فرمار ہے تھے یہ تتھے ، پھر ابو عوانہ کی روایت کی طرح حدیث بیان کی۔

۲۳۱۲ حرملہ بن کیجی، ابن و ہب، یونس، ابن شہاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر انسان کے لئے ایک سونے کی وادی ہو تواس بات کی خواہش کرے گا کہ ایک اور ہو، اور انسان کا منہ مٹی ہی پر کر سکتی ہے اور اللہ تعالی اس شخص پر توجہ کرتاہے جو تو بہ کر ہے۔

۲۳۱۷۔ زہیر بن حرب، ہارون بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جر جج، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ٣١٨- حَدَّثَنَي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهُرِ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأُسُودِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرَيُّ إِلَى قُرَّاء أَهْلَ الْبَصْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ مِائَةٍ رَجُل قَدْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْل الْبَصْرُةِ وَقُرَّاؤُهُمْ فَاتْلُوهُ وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشُّدَّةِ بِبَرَاءَةَ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالَ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمُلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا ۚ التُّرَابُ وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بَإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأَنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنّى خَفِظْتُ مِنْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

(٣٠٢) بَابِ فَضْلِ الْقَنَاعَةِ وَالْحَتِّ عَلَيْهَا\*

٢٣١٩- وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ

کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سافرہا رہے تھے کہ اگر انسان کے لئے ایک وادی مال سے لبریز ہو تو اس بات کی خواہش کرے گا کہ اس جیسی ایک اور ہو اور انسان کے نفس کو مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز پر نہیں کر سکتی اور اللہ تعالیٰ اس پر متوجہ ہو تاہے جو تو بہ کر تاہے۔ حضر ت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ قر آن سے ہے یا نہیں ،اور زہیر کی روایت میں بھی اسی طرح قر آن سے ہے یا نہیں ،اور زہیر کی روایت میں بھی اسی طرح ہے، مگر ابن عباس کاذکر نہیں کیا۔

۱۳۱۸ سوید بن سعید، علی بن مسهر، داوُد، ابو حرب بن ابولاسود،ابوالاسود بیان کرنے ہیں کہ ابو موسیٰاشعر ی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرہ کے قاریوں کو بلا بھیجا تو وہ سب کے سب تین سو قاری ان کے پاس آئے توابو موٹ نے ان ہے کہا کہ تم بھرہ کے پیندیدہ حضرات میں سے ہواور وہاں کے قاری ہو، سو قر آن پڑھتے رہواور مدت طویل ہونے کی وجہ سے تمہارے ول سخت نہ ہو جائیں جبیہا کہ تم سے پہلے لوگوں کے سخت ہو گئے تھے اور ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جو طوالت اور سختی میں سور ۃ براۃ کے برابر تھی سومیں اسے بھول گیا ہاتی اتنی بات یادرہ گئی کہ اگرانسان کے لئے مال کی دووادیاں ہوں تووہ تیسری وادی کی خواہش کرے گااور انسان کا پیٹ مٹی کے علاوہ اور کو ئی چیزیر نہیں کر سکتی اور ہم ایک اور سورت پڑھا کرتے تھے اور اسے مسجات کی ایک سورت کے برابر سمجھتے تھے مگر میں اے بھی بھول گیااس سے صرف ایک آیت یاد رہ گئی کہ اے ایمان والوا وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو،اور جو بات ایسی کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو وہ تمہاری گر د نوں میں لکھ دی جاتی ہے، قیامت کے دن تم ہے اس کاسوال ہو گا۔

ہاب (۳۰۲) قناعت کی فضیلت اور اس کی ترغیب۔

۱۹ سام- زهير بن حرب، ابن نمير، سفيان بن عيبينه، ابوالزناد،

قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَنَادِ عَنِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ \*

اعرج، حضرت ابوہر رہ دضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے مہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنااور مالداری کی کثرت مال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ غناتو نفس کاغنی، موناہے۔

فائدہ۔سامان دنیا بکثرت ہے مگر حرص کاغلبہ ہے تو بھی امیر نہیں اور غنی ہے تو بغیر مال ہی کے غناہے۔

ہاب(۳۰۳) دنیا کی زینت اور وسعت پر مغرور ہونے کی ممانعت۔

۲۳۲۰ یجی بن بیخی، لیث بن سعید (دوسری سند) قتیمه بن سعيد ،ليك ، سعيد بن ابي سعيد مقبري ، عياض بن عبدالله بن معد، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیااور فرمایا اے لوگو! خدا کی قشم! میں تمہارے لئے کسی چیز سے نہیں ورتا مگر جو دنیا کی زینت اللہ تعالی تمہارے لئے نکالتا ہے، توایک شخص نے کہایار سول اللہ کیا خبر اور بھلائی کے بعد شر بھی ہو جا تاہے؟ تو پچھ دیررسول اللہ صلی الله عليه وسلم خاموش رہے، پھر فرمایا کہ تم نے کیا کہا تھا،اس نے عرض کیامیں نے کہا تھا پارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر کے بعد شرِ اور برائی بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خبر اور بھلائی کے بعد تو خبر ہی ہوتی ہے گر اتنی بات ہے کہ بہار کے دنوں جو سبر ہ اگتا ہے تنہیں مار تاہے یا قریب الموت کر تاہے مگر ہر چرانے والے کو، کہ وہ اتنا کھالیتا ہے کہ اس کی کو تھیں پھول جاتی ہیں اور سورج کے سامنے ہو کر مگنے لگتاہے یا مو تناشر وع کر دیتا ہے، پھر جگالی کرنے لگتاہے اور پھر چرنے لگتاہے ، للبذاجو شخص مال کواس کے حق کے ساتھ لیتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے اور جو ناحق لیتا ہے اس کی مثال الیں ہے کہ کھاتا ہے پر سیر نہیں ہو تا۔

۲۳۲۱ ابو طاہر، عبداللہ بن وہب، مالک بن انس، زید بن

(٣٠٣) بَابِ التَّحْذِيْرِ مِنَ الْاِغْتِرَارِ بِزِيْنَةِ الدُّنْيَا وَمَا يَبْسَطُ مِنْهَا \*
الدُّنْيَا وَمَا يَبْسَطُ مِنْهَا \*
- ٢٣٢ و حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْيدٍ اللَّيْتُ بْنُ سَعْيدٍ و حَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ وَ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ وَ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ وَ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ سَعِيدٍ

وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَدَّثَنَا لَّيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عِيَاضِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ يَقُولُا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَّا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا فَقَالَ رَجُلَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بالشَّرِّ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي الْخُيْرُ بِالشُّرِّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرِ أَوَ خَيْرٌ هُوَ إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقَّتُلُ حَبِّطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْعَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذًا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ تُلَطَتْ أَوْ بَالَتْ ثُمَّ اجْتُرَّتْ فَعَادَتُ فَأَكَلَتُ فَمَنُ يَأْخُذُ مَالًا بِحَقَّهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَمَنْ يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقَّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَل الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبُعُ \*

٢٣٢١ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

اسلم، عطاء بن بيبار، حضرت ابوسعيد خدري رضي الله تعالي عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امور خوف میں ہے جس چیز کا مجھے تم پر زائد خوف ہے وہ اس د نیا کی ترو تازگی کا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نکال دے، صحابہ ﷺ نے عرض کیایار سول اللہ دنیا کی تاز گی کیا ہے، فرمایاز مین کی برکتیں (فتوحات وغیرہ) عرض کیا یار سول اللہ کیا خیر کے ذریعہ شر بھی ہوتی ہے، فرمایا خیر نہیں لاتی مگر خیر کو، خیر کے ساتھ خیر ہی ہوتی ہے، خیر نہیں لاتی مگر خیر کو، موسم بہار میں جو بھی چیزیں اگا تاہے وہ نہیں مار ڈاکٹیں ،مارنے کے قریب کر دیتی ہیں مگر ہر چرتے والے کو کہ وہ کھا تاہے کہ اس کی کو کھیں یر ہو جاتی ہیں پھر وہ د هوپ میں لوٹ لگا تااور جگالی کر تاہے ، پھر گو ہر کر تاہے اور پیشاب کر تاہے اس کے بعد کھاناشر وع کر دیتا ہے ، بیہ مال شاداب اور میٹھاہے جواس کواس کے حق کے سماتھ لیتا ہے اور اس کے حق میں اس کو صرف کر تاہے تو یہ مشقت الحچمی چیز ہےاور جو بغیر حق کے لیتاہے تواس کی مثال ایسی ہے جو کھا تاہےاور سیر نہیں ہو تا۔

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

۲۳۲۲ علی بن مجر، اساعیل بن ابراہیم، ہشام صاحب دستوائی، یکی بن ابی کثیر، ہلال بن ابی میموند، عطاء بن بیار، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے اور ہم بھی آپ کے چاروں طرف بیٹھے، آپ نے فرمایا میں اپنے بعد تم پر جن چیزوں کا خوف کر تا ہول وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر دنیاوی تازگی اور زینت کے دروازے کھول وے، ایک شخص نے تاری اور زینت کے دروازے کھول وے، ایک شخص نے خاموش رہے، لوگوں نے این شخص سے کہا کہ تو نے ایس بات نہیں خاموش رہے ، لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تو نے ایس بات نہیں کہ کوں کی کہ بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات نہیں کی، پھر ہم نے ویکھا کہ آپ پر وحی نازل ہور ہی ہے، آپ کی کہ بی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات نہیں کی، پھر ہم نے ویکھا کہ آپ پر وحی نازل ہور ہی ہے، آپ کو افاقہ ہوااور آپ نے بینے بو نجھا، پھر فرمایا وہ سائل کہاں ہے،

بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلُمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخُوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا قَالُوا وَمَا زَهْرَةَ الدُّنْيَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَرَكَاتُ الْأَرْضِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ قَالَ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ لَا يَأْتِي ٱلْخَيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ إِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْحَضِرِ فَإِنَّهَا تَأْكُلُ حَتَّى إِذَا امْتُدَّتُ خَاصِرَتَاهَا اسْتُقْبَلَتِ الشَّمْسَ تُمَّ اجْتُوَّتْ وَبَالَتْ وَتُلَطَّتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقَّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقَّهِ كَانً كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ \*

بِعِيرِ سَحْدَةِ بَانَ كَالَدِي يَا قَلُ وَنَ يَسَبِعِ الْمُحَوْرِ أَخْبَرَنَا السَّمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الْدَسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بَنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ حَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبِرِ وَحَلَسْنَا حَوْلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبِرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَقَالَ رَجُلُ أَوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ وَيَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ كَالَهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ كَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ وَسَلَّمَ وَلَا يُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُكَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُعَلِي فَا لَوْ وَمَالًا إِنَّ هَذَا وَقَالَ إِنَّ هَذَا وَقَالَ إِنَّ عَلَيْهِ وَلَا يُعْتَلِعُهُ وَلَا يَعْفَى الْمُؤْولِ وَلَا يُعْتَلِعُ وَلَا الْمُؤْتَى وَالَا إِنَّ عَلَيْهِ وَلَا الْمُؤْتَى الْمُؤْلُولُ وَلَا يُعْتَلُونَ وَلَا الْمُؤْمِلُ فَا الْمُؤْمِنَاءَ وَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَلَا عُلَاهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَلَا يُعْلِمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَال

السَّائِلُ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ الشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلَّا الشَّرِ وَإِنَّهَا أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ خَتَى إِذَا امْتَلَأَتْ خَتَى إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتَلَطَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالُ حَضِرٌ حُلُو وَبَالَتُ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالُ حَضِرٌ حُلُو وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالُ حَضِرٌ حُلُو وَبَالَتُ ثُمَّ رَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالُ حَضِرٌ حُلُو وَبَالَتُ مُن أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ وَيُكُونُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ وَيْكُونُ عَلَيْهِ مَالًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ وَيُكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

(٣٠٤) بَابُ فَضْلِ التَّعَفُّفِ وَالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ وَالْحَتِّ عَلَى كُلِّ ذَلِكَ \*

٢٣٢٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَظَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْر فَلَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ خَيْرٍ فَلَنْ أَدُخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ اللّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ اللّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ اللّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ اللّهُ وَمَنْ يَصْبُرْ يُصِبُرُهُ وَمَنْ يَصْبُرْ يُصَبِّرُهُ اللّهُ وَمَنْ يَصْبُرْ يُصَبِّرُهُ اللّهُ وَمَنْ يَصْبُرْ يُصَبِّرُهُ وَأَوْسَعُ اللّهُ وَمَنْ يَصْبُرْ وَأَوْسَعُ اللّهُ وَمَا أَعْطِي الْحَدْ مِنْ عَطَاء خَيْرٌ وَأُوسَعُ اللّهُ وَمَا أَعْطِي اللّهُ وَمَا أَعْطَاء خَيْرٌ وَأُوسَعُ اللّهُ وَمَا أَعْطِي اللّهُ وَمَا أَعْطِي اللّهُ وَمَا أَعْطِي اللّهُ وَمَا أَعْطَاء خَيْرٌ وَأُوسَعُ اللّهُ وَمَا أَعْطِي اللّهُ وَمَا أَعْطِي اللّهُ وَمَا أَعْطِي اللّهُ وَمَا أَعْطَاء خَيْرًا وَأُوسَاعُ اللّهُ وَمَا أَعْطِي اللّهُ وَمَا أَعْلَى اللّهُ وَمَا أَعْطِي اللّهُ وَمَا أَعْلَى اللّهُ وَمَا أَعْلَى اللّهُ وَالْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْهُ اللّهُ اللّهُ وَالْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢٣٢٤ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْإِسْنَادِ الرَّقْ وَيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الرَّقْ وَيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ \*

٣٧٥- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ وَهُوَ ابْنُ شَرِيكٍ

گویا آپ نے اس کی بات کو اچھا سمجھا، پھر فرمایا خیر کے ساتھ شر نہیں آتا، اور جو پچھ بھی فصل بہار اگاتی ہے وہ مار ڈالتی ہے یا مار نے کے قریب کر دیتی ہے گر ہر اچر نے والے کو، کیونکہ وہ کھا تاربتا ہے جب اس کی کو تھیں پر ہو جاتی ہیں تو دھوپ میں لیٹ جاتا ہے اور گو بر اور پیشاب کرنے لگتا ہے، پھر چر ناشر وئ کر دیتا ہے اور رہے مال سبز اور پیشاب کرنے لگتا ہے، پھر چر ناشر وئ کر دیتا ہے اور رہے مال سبز اور پیشا ہے اور اس مسلمان کا بہت اچھا رفیق ہے جو اس سے مسکمین، بیتم اور مسافر کو دے، او کمال قال رفیق ہے جو اس سے مسکمین، بیتم اور جو بغیر حق کے اس مال کو لیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بغیر حق کے اس مال کو لیتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ کھا تا ہے اور سیر نہیں ہو تا، اور وہ مال اس بر قیامت کے ون گواہ ہوگا۔

باب (۳۰۴۷) تعقّف صبر و قناعت کی فضیلت اور اس کی تر غیب۔

۲۳۳۳ قتیه بن سعید، مالک بن انس، ابن شہاب، عطاء بن بزید لیثی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ پچھ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے انہیں وے دیا، پھر انہوں نے سوال کیا آپ نے پھر دے دیا حتی کہ جو آپ کے پاس تھاوہ ختم ہوگیا، آپ نے فرمایا میر بے پاس جو مال ہو تا ہے میں اس کو تم سے محفوظ نہیں رکھتا ہوں، باقی جو سوال سے بچنا چاہے اللہ میاں اسے بچائے رکھتا ہوں، باقی جو سوال سے بچنا چاہے اللہ میاں اسے بچائے رکھتا ہو اور جو استغنا بر تناعیا ہے تو اللہ اسے مستغنی کر دیتا ہے اور جو صابر بننا چاہتا ہے اللہ اسے صبر کی تو فیق دیتا ہے اور کو کی شخص صبر سے بہتر اور کشادہ کو کی چیز نہیں دیا گیا۔

۲۳۲۴ عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اس سند کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے۔

۲۳۲۵۔ ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابو عبد الرحمٰن مقری ، سعید بن ابو ابو۔ ابوب مشرک مقری ، سعید بن ابو ابوب مشرکت مشرکت مشرکت مشرکت مشرکت عبد اللہ تعالیٰ عند سے روایت عبد اللہ تعالیٰ عند سے روایت

۸۸۵

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ \*

٣٣٢٦– حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حِ و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ احْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا \*

كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه اس متخص نے کامیابی حاصل کی جو اسلام لایااور بفترر کفاف اس کوروزی دی گئی،اور جواللہ تعالیٰ نے اسے دیااس پراہے قناعت کی تو قیق عطا فرمائی۔

٢٣٣٢\_ابو بكربن ابي شيبه ،عمرونا قد ،ابوسعيد اشج ،وكيع ،اعمش ، ( دوسری سند ) زهیربن حرب، محمه بن قضیل بواسطه اینے والد ، عماره بن قعقاع، ابو زرعه ، حضرت ابو ہر برہ رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ار شاد فرمایا که اے اللہ! آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی روزی بقدر کفاف( یعنی بقدر ضرورت)ر کھے

باب (۳۰۵)مؤلفه قلوب (لیعنی وه لوگ جن کو

اسلام کی طرف رغبت د لانے کے لئے دیاجائے )

اور جن لو گول کو نہ دینے میں ان کے ایمان کا

( فا کدہ )معلوم ہوا کہ بقدر ضرورت روزی لینا، فقراور غنی دونوں چیزوں سے افضل ہے کیونکہ خبر الا موراوسطہا( مترجم )

(٣٠٥) بَابِ إعْطَاءِ الْمُؤلِّفَةِ وَمَنْ يُّحَافُ عَلَي إِيْمَانِهِ إِنْ لَمْ يُعْطَ وَاحْتِمَال

مَنْ سَأَلَ بِحَفَاءٍ لِجَهْلِهِ وَبَيَانِ الْحَوَارِجَ وَأَحْكَامِهِمْ\* ٢٣٢٧– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ

إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهِم قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَغَيْرُ هَؤُلَاء كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي

خدشہ ہواور خوارج اور ان کے احکام۔ ٢٣٢٢ - عثمان بن ابي شيبه ، زېمير بن حرب، اسحاق بن ابراميم خظلی، جریر،اعمش،ابو وائل،سلیمان بن ربیعه ،حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی الله علیہ وسلم نے میچھ صدقہ کا مال تقسیم کیا تو میں نے عرض کیا خدا کی قشم یار سول اللہ!اس کے مستحق اور لوگ ہتھے، آپ کے فرمایا انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ یا تو پیہ مجھ ہے بے حیائی ہے مانکیں یا میں ان کے سامنے بخیل بنوں، تو میں بخیل تہیں ہوں<u>۔</u>

بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخَلُونِي فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ \* ( فا کدہ )اس لئے دے دیا کہ اتنااصر ار ضعف ایمان کی دلیل ہے اور ان کی مدار ات ضرور ی ہے۔

بَنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا إِسْحَقُ بِنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا حِ و حَدَّنِي يُونُسُ بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ خَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ حَدَّنَنِي مَالِكُ بْنُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنسِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة مَنْ أَنسِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة مَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ مَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَخْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيةِ فَأَدْرَكَةُ أَعْرَابِيٌّ فَحَبْذَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَرَتُ بِهِ مَنْ مَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَرَتُ بِهَا حَاشِيةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِيدَةٍ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَرَتُ مَالًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَرَتُ مَالًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَرَتُ مَالًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْرَتُ فَالَ يَا فَالَتَهُ مَنَدُ مُو لِنِي مِنْ مَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْرَتُ فَالَ يَا فَالَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْرَتُ فَالَ يَا فَالَتَهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ يَا فَالَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْرَ لَهُ بَعَطَاء \*

٣٣٦٩ حَدَّنَنَا رُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حِ و الصَّمَدِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حِ و حَدَّنَنِي رُهَيْرُ بْنُ عَرْبٍ حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنِي رُهَيْرُ بْنُ عَمَّارٍ حِ و حَدَّنَنِي سَلَمَةُ بْنُ حَدَّنَنَا عَمْرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حِ و حَدَّنَنِي سَلَمَةُ بْنُ مَرَبِيبٍ حَدَّنَنَا الْأَوْزَاعِي كُلُّهُمْ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنسِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِي وَفِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِي وَفِي طَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِي وَفِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاذَبُهُ حَتَى انْشَقَ الْبُودُ وَحَتَى انْشَقَ الْبُودُ وَحَتَى انْشَقَ الْبُودُ وَحَتَى اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُنُق رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَا

۲۳۲۸ عرو ناقد، اسحاق بن سلیمان، رازی، مالک (دوسری سند) یونس بن عبدالله بن وجب، مالک، اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحه، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه عبدالله بن ابی طلحه، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے کہ جس کا کنارا موٹا تھا، آپ کوایک بدوی ملا اور آپ کو آپ کو بیک چادر سمیت بہت مختی کے ساتھ میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی الله علیه وسلم کی گردن پر چادر کے موہرے کا رسول خدا صلی الله علیه وسلم کی گردن پر چادر کے موہرے کا نشان بن گیااور اس کے مختی کے ساتھ کھینچنے کی بنا پر چادر کا نشان بڑ گیا، پھر اس نے گہااے محمد (صلی الله علیه وسلم) اس مال میں سے جواللہ کادیا ہوا آپ کے پاس موجود ہے، مجھے دینے مال میں سے جواللہ کادیا ہوا آپ کے پاس موجود ہے، مجھے دینے مال میں سے خواللہ کادیا ہوا آپ کے پاس موجود ہے، مجھے دینے مال میں سے خواللہ کادیا ہوا آپ کے پاس موجود ہے، مجھے دینے اس کی طرف التفات کیا اور مسکر اسے اور پھر اسے دینے کا تھم دیا۔

۔ اور اللہ اللہ! بیہ آپ کا کمال خلق اور حلم تھا کہ ناگواری کے اثرات چہرہ انور پر بھی نمایاں نہیں ہوئے، نفسی الفداء بقرانت ساکنہ، فیہ العفاف (فیہ الجودوالکرم)۔

۲۶۳۲۹ زہیر بن حرب، عبدالصمد بن عبدالوارث، ہمام (دوسری سند) زہیر بن حرب، عمر بن یونس، عکرمہ بن عمار (دوسری سند) سلمہ بن شہیب، ابوالمغیر ہ اوزائی، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں، باقی عکرمہ بن عمار کی روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ اتنازور سے باقی عکر مہ بن عمار کی روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ اتنازور سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کے سینہ سے لگ گئے اور ہمام کی روایت میں سیہ بھی ہے کہ اس اعرابی نے آپ کو اتناسخت کہ وہ چاور پھٹ گئی اور اس کا کنارہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرون مبارک میں رہ گیا۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \*

٣٣٠- وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةً أَنَّهُ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَحْرَمَةً أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَحْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَحْرَمَةُ يَا أَقْبِيةً وَلَمْ يُعْطِ مَحْرَمَةً شَيْئًا فَقَالَ مَحْرَمَةُ يَا أَقْبِيةً وَلَمْ يُعْطِ مَحْرَمَة شَيْئًا فَقَالَ مَحْرَمَة يَا بُنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَبَاتًا فَقَالَ مَحْرَمَة فَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَق بَنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَق بَنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَدَ لَي قَالَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَانْطَرَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ وَضِي فَدَوْرَجَ إلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ رَضِي خَبَأْتُ هَذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِي مَحْرَمَةُ \*

٢٣٣١ - حَدَّنَنَا آبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّنَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّنَنَا أَيُوبُ السَّحْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدَّنَنَا أَيُوبُ السَّحْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْور بْنِ مَحْرَمَةَ قَالَ قَدِمَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ مَنْهَا شَيْئًا قَالَ فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ مَنْهَا شَيْئًا قَالَ فَقَامَ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ فَعَرَفَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ وَهُو يُويهِ مَحَاسِنَهُ وَهُو يَوْ يُولِهِ مَحَاسِنَهُ وَهُو يَوْفُولُ خَبَأْتُ هَذَا لَكَ خَبَاتُ هَذَا لَكَ خَبَانَ هَذَا لَكَ \*

٢٣٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ وَهُوَ ابْنُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ ابْنُ شَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ

• ٣٣٣- قتيبه بن سعيد، ليث، ابن الى مليكه، حضرت مسور بن مخرمه رضى الله تعالى عنه سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قبائيں تقيم كيں اور مخرمه كوكوئى نہيں دى، تو مخرمه رضى الله تعالى عنه نے كہااے بيٹے ميرے ساتھ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس چلو، چنانچه ميں ان كے ساتھ گيا، انہوں نے كہاكه تم گھر ميں جاكر آپ كو بلا لاؤ، ميں ساتھ گيا، انہوں نے كہاكه تم گھر ميں جاكر آپ كو بلا لاؤ، ميں نے آپ كو بلا يا، آپ تشريف لائے اور ان قباول ميں سے آپ پر ايك قباسى، آپ نے فرمايا يہ ميں نے تمہارے كے ركھ جھوڑى تھى، چر آپ نے فرمايا يہ ميں نے تمہارے كے ركھ جھوڑى تھى، چر آپ نے مخرمه كود يكھااور فرمايا، مخرمه خوش ہوگئے۔

ابوصالح، ابو خطاب زیاد بن کیجی حسانی، عاتم بن وردان، ابوصالح، ابوب سختیانی، عبدالله بن ابی ملیکه، حضرت مسور بن مخرمه رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس کیچہ قبائیں آئیں تو میرے والد مخرمہ نے کہا کہ ہمیں بھی آپ کی خدمت میں لے جاو ثاید ہمیں بھی ان میں سے کچھ مل جائے، غرضیکہ میرے والد ہمیں بھی ان میں سے کچھ مل جائے، غرضیکہ میرے والد ہمیں بھی ان میں سے کچھ مل جائے، غرضیکہ میرے والد وسلم نے ان کی آواز بیجانی، آپ باہر تشریف لائے اور آپ وسلم نے ان کی آواز بیجانی، آپ باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ایک قبائحی کہ آپ اس کے بھول بوٹوں کو دکھا رہے ساتھ ایک قبائحی کہ آپ اس کے بھول بوٹوں کو دکھا رہے سے اور فرماتے جاتے تھے کہ یہ میں نے تہمارے لئے چھیار کھی ہے۔

۲۳۳۲ - حسن بن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، عامر بن سعد، حضرت سعد رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک جماعت کو پچھ مال دیا اور میں بھی ان میں بیٹا ہوا تھا، تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو چھوڑ دیا، اسے پچھ نہیں دیا اور مسلی الله صلی وہان سب میں مجھے سب سے زیادہ بیارا تھا، میں رسول الله صلی

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فَلَان فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمْ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ عَنْ فَلَان فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا فَلَان فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ مَوْعَنَا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ مَوْعَنَا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ مَوْعَنَا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ فَي النَّارِ مُؤَمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ فِي النَّارِ وَعَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةً أَنْ يُكِبَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِهِ وَفِي حَدِيثِ الْحُلُوانِيِّ تَكْرِيرُ الْقَوْلُ مَرَّتَيْن \*

٣٣٣٣ - حَدَّثَنيهِ رُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ وَحَرَّبَهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ وَحَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ حِ وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا وَحَدَّثَنَاه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحِ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِ لَمَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحٍ عَنِ الزَّهُمْرِيِّ بِهِ لَمَا الْإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ مِنْ الزَّهُمْرِيِّ عَنْ الزَّهُ الْإِسْنَادِ عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ مِنْ الرَّهُمْرِيِّ عَنْ الزَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِى الْمَعْمَلَ الْمُعْمَلُونِ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْمَلُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُونِ الْمُعْمَلُونَ الْمُمْرُ عَلَيْمُ مَنْ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُولُهُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُولِ الْمُعْمَالُولِ الْمُعْمَالَ الْمِيْمِ الْمُعْمَلُولِ الْمُعْمَالُولِ الْمُعْمَلُولُ الْمُعْمَلِيْ الْمُعْمِى الْمُعْمِيْرِيْ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَالِيْ الْمُعْمَالِهِ اللْمُعْمِيْرِ الْمُعْمِيْ الْمُؤْمِي الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالِ الْمُعْمِيْرِ الْمُعْمِيْلِ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالُولِ الْمُعْمِيْلُ الْمُعْمَالِهِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِى الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُولُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمِيْمُ الْ

٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا فَقَالَ فِي يَعْنِي حَدِيثِهِ فَصَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِيثِهِ فَصَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدِيثِهِ فَصَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَثِفِي ثُمَّ قَالَ أَقِتَالًا أَيْ سَعْدُ إِنِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّنَ عُنُوعِي الرَّجُلَ \*

اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑا ہوااور خاموش کے ساتھ عرض کیایار سول اللہ فلال کو آپ نے کیوں نہیں دیا، میں تو بخد اات مومن سمجھتا ہوں، آپ نے فرمایا یا مسلمان، میں بچھ دیر خاموش رہا چراس کی خوبی جو مجھے معلوم تھی اس نے غلبہ کیا، اور میں نے عرض کیایار سول اللہ فلال کے متعلق کیا خیال ہے، بخد امیں تو اسے مومن سمجھتا ہوں، آپ نے فرمایا یا مسلمان، پھر میں خاموش ہوگیا، پھر مجھے اس کی جو خوبی معلوم تھی اس نے معلوب کیا، میں نے پھر عرض کیایار سول اللہ فلال کو آپ نے معلوب کیا، میں تو بخد السے مومن جانتا ہوں، آپ نے فرمایا یا مسلمان، آپ نے فرمایا مسلمان، پھر آپ نے فرمایا میں ایک کو دیتا ہوں، آپ دوسر اضحف مجھے زیادہ محبوب ہو تا ہے، محض اس خوف سے کہ وہ او ند ھے منہ دوز خ میں نہ چلا جائے، حلوانی کی روایت میں یہ قول دومر تبہ ہے۔

٢٣٣٣ ـ ابن الي عمر ، سفيان ـ

(دوسری سند) زمیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابن شہاب۔ (تیسری سند) اسحاق بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاق، معمر، زہری ہے اسی سند کے ساتھ صالح رضی الله تعالی عنه کی روایت کی طرح حدیث منقول ہے۔

ہ ۲۳۳۳ کے حسن بن حلوانی، یعقوب، بواسطہ اپنے والد، صالح، اساعیل بن محمد بن سعد، محمد بن سعد، زہری ہی کی روایت کی طرح نقل کرتے ہیں باقی اس میں اتنااضافہ ہے کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن اور شانے کے در میان ہاتھ مارااور پھر فرمایا کیا لڑتے ہو، اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک آدمی کودیتا ہوں، الخے۔

قَالُوا سَنَصْبرُ \*

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل ) ۲۳۳۵ حرمله بن یجی تحییی، عبدالله بن و بب، بونس، ابن شہاب، نس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انصار کے چندلوگوں نے غزوہ حنین کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ نے اینے رسول کو اموال ہوازن بغیر لڑائی وغیر ہ کے عطا فرمائے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قریش میں سے چندلو گوں کو سواونٹ دیئے ، توانصار کہنے گئے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كي مغفرت فرمائے كه آپ قريش كوديتے ہيں اور ہمیں چھوڑتے جاتے ہیں اور ہماری تلواریں ابھی تک ان کا خون ٹیکارہی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی بیہ بات بیان کی گئی آپ نے انصار کو بلا بھیجااور ان سب کوایک چرے کے خیمے میں جمع کیا، جب وہ سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللّٰه عليه وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایاوہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے کینچی ہے۔ انصار میں سے سمجھدار حضرات نے عرض کیایار سول اللہ! جو ہم میں نہیم حضرات ہیں انہوں نے تو پچھ نہیں گہااور بعض کم سن لوگ ہم میں سے بوے بیں کہ اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرمائے قریش کو تو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ جاتے ہیں درآل حالا نکه جاری تکواریں انجھی تک ان کاخون بہار ہی ہیں، اس پررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بعض ایسے لو گوں کو دیتا ہوں جوانجھی کا فر<u>تھے</u> کہ ان کادل مال لے کر خوش رہے، کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر جاؤ، بخد اجو تم اپنے گھرلے کر جاؤ کے وہ اس سے بہتر ہے جو وہ اپنے گھرلے كر جائيں گے۔ صحابہؓ نے عرض كيا كيوں نہيں يار سول اللہ ہم راضی ہو گئے، پھر آپ ؓ نے فرمایا تم عنقریب اپنے او پر بہت ترجیح کود کیھو گے ،تم صبر کرناحتی کہ اللہ اور اس کے رسول سے جا کر ملواور میں حوض کوٹر پر ہوں گا، انہوں نے عرض کیا ہم

٥ ٢٣٣٥ - حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّحيبيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونسُ عَٰن ابْن شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنِ حِينَ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَال هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قَرَيْشِ الْمِانَةَ مِنَ الْإِبلِ فَقَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُول اللَّهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاتِهِمْ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَحُدَّثَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمِ فَلَمَّا احْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمُ فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الْأَنْصَارِ أُمَّا ذَوُو رَأْينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ قَالُوا يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِهِ يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكَنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَعْطِي رِجَالًا حَدِيثِي عَهْدٍ بكُفْرِ أَتَأَلُّفُهُمْ أَفَلَا تَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِٱلْأُمْوَالِ وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ برَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ لَمَّا تَنْقَلِّبُونَ بَهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَالِبُونَ بِهِ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُّ رَضِينَا قَالَ فَإِنَّكُمْ سَتَحِدُونَ أَثَرَةً شَدِيدَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ

## صبر کریں گے۔

۲۳۳۳ حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراهیم بن سعد، بواسطه اسيخ والد، صالح، ابن شهاب، حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اموال ہوازن بغیر نسی لڑائی کے عطا فرمائے، بقیہ حدیث حسب سابق ہے، باقی اتنازا کدہے کہ پھر ہم لوگ صبر نہ کر سکے اور اناس کا لفظ تہیں ہے۔

ے ۱۳۳۳ زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابن شہاب، ایے چھا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حسب سابق روایت منقول ہے، مگر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہوں نے کہاہم صبر کریں گے، جبیبا کہ یونس عن الزہری کی روایت میں مذکورہے۔

۸ سوسال محمد بن متنی، ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قناده، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے انصار کو جمع کیااور فرمایا کیا تم میں کوئی غیر تھی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہماری بہن کا لڑ کا، آپ نے فرمایا بہن کالڑ کا قوم ہی میں داخل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا که قرلیش نے ابھی ابھی جاہلیت کو حجھوڑ اہے اور ابھی ابھی مصیبت سے نجات یائی ہے اور میں جا ہتا ہوں کہ ان کی فریاد ر سی اور دلجوئی کروں، کیاتم اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہوئے کہ لوگ دنیا لے کر چلے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو واپس ہو (اور تم سے محبت اور رفافت ہے ہے) اگر تمام انسان ایک وادی (جنگل) میں چلیں، اور انصار ایک گھائی میں چلیں نو البتہ میں انصار ہی کی گھاتی میں چلوں گا۔

٢٣٣٦ حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّ ثَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمُّوَالَ هَوَازِنَ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَنْسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ ۚ وَقَالَ فَأَمَّا أَنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ \*

٢٣٣٧- وَحَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَحِي ابْن شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أُنِّسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَنْسُ قَالُوا نَصْبرُ كَروَايَةِ يُونَسَ عَن الزُّهْرِيِّ \*

٢٣٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار قَالَ ابْنُ الْمُتَّنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر أَخْبَرَنَاً شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارَ فَقَالَ أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ فَقَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أَخْتٍ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنَ أَخْتِ الْقُومْ مِنْهُمْ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفُهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجعَ النَّاسُ بالدُّنْيَا وَتَرْجِعُونَ برَسُول اللَّهِ إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيَّا

وَ سَلَكَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ \*

( فائدہ )اس حدیث سے انصار کی فضیلت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کاعلم ہواکہ آپ کوانصار ہے کس قدر تعلق تھا۔ ۳۳۳۹\_محمد بن وليد ، محمد بن جغفر ، شعبه ،ابوالتياح ، حضرت

٢٣٣٩- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ کر مہ فتح ہوا تو مال غنیمت قریش میں تقسیم کیا گیا تو انصار نے کہا یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہماری تلواریں تو ان کا خون بہا کیں اور مال غنیمت یہ لے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ہوئی، آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا یہ کیا بات ہے تمہاری طرف سے مجھے پینچی ہے، انہوں نے مرفل کیا بات ہے جمہ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ لوگ تو اپ نے قرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ لوگ تو اپ گھروں کو دینا لے کر جائیں اور فرمایا کیا تم اپ گھروں کو دینا لے کر جائیں اور تصار کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے تم ایک وادی اور انصار ہی کی ایک میدان یا گھائی میں چلیں اور انصار ہی کی گھروں گا۔ ایک وادی اور انصار ہی کی گھرائی میں چلیں اور انصار ہی کی گھائی میں چلوں گا۔

صحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جلداوّل )

۲۳۳۰ کور، بن متنی ، ابراہیم بن محد بن عرص معاذبن معاذب ابن عون، بشام بن زید بن انس، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جس روز جنگ حنین ہوئی تو ہوازن اور غطفان اور دیگر قبیلے اپنی اولا دوں اور چوپاؤں کولے کر آئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اس روز دس ہزار کا مجمع تھا اور آپ کے ساتھ طلقاء (جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے) تھے، تو آپ کے پاس سے سب بھاگ گئے اور دن اسلام لائے) تھے، تو آپ کے پاس سے سب بھاگ گئے اور در میان کچھ نہیں کہا، آپ دائی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ایک کھور انسان کچھ نہیں کہا، آپ دائی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے گروہ انسار، انسار بولے یارسول الله ہم حاضر ہیں، آپ خاطر جمع رکھیں کہ ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، پھر آپ نے بائیں جانب التفات فرمایا اور آواز دی کہ اے گروہ انسار، انسار، بیاں سے سفید فچر پر سوار تھے، آپ انہوں نے عرض کیا لبیک یارسول اللہ آپ خوش رہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کیا سفید فچر پر سوار تھے، آپ انہوں نے عرض کیا لبیک یارسول اللہ آپ خوش رہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کیا سفید فچر پر سوار تھے، آپ انہوں نے عرض کیا لبیک کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، چنانچہ آپ کے ساتھ ہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، چنانچہ آپ کے ساتھ ہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، چنانچہ اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، چنانچہ اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، چنانچہ ایک کے ساتھ ہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، چنانچہ اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، چنانچہ ایک کے ساتھ ہیں اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، چنانچہ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا فَيَحَتُ مَكَةُ قَسَمَ الْعَنَائِمَ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مَكَةُ قَسَمَ الْعَنَائِمَ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مِنْ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ إِنَّ سَيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ وَمَائِهِمْ وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ وَسَلُمْ فَجَمَعَهُمْ وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ فَكَيْهِمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَهُمْ فَقَالُ مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالُوا هُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَعَهُمْ فَقَالُ مَا اللَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالُوا هُو اللَّهِ الذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالُوا هُو اللَّهِ الذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ قَالُوا هُو اللَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَالُوا هُو اللَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَالُوا هُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

٢٣٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَرْعَرَةً يَزيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفِ قَالًا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن عَنْ هِشَامٍ بْن زَيْدِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكُ ِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ ۚ أَقْبَلَتْ ۚ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِذَرَارَيِّهِمْ وَنُعَمِهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ آلَافَ ٍ وَمَعَهُ الطَّلَقَاءُ فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ قَالَ فَنَادَى يَوْمَئِذٍ نِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا قَالَ فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَار فَقَالُوا لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ قَالَ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و (جلداوّل)

مشرک نئست کھا گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہت سے اموال غیمت عاصل ہوئے، آپ نے مہاجرین اور طلقاء میں اسے تقیم فرمایا اور انصار کو بچھ نہیں دیا تو انصار ہولے ملاقاء میں اسے تقیم فرمایا اور انصار کو بچھ نہیں دیا تو انصار ہولے کہ سختی کے وقت تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور مال غیمت ہمارے علاوہ دو سروں کو دیا جاتا ہے، آپ کو ان کی یہ بات بینچی تو آپ نے انہیں ایک خیمہ میں جمع کیا اور فرمایا اے گروہ انصار تمہاری جانب سے مجھے کیا بات بینچی ہے، سب خاموش ہوگئے، آپ خانب سے مجھے کیا بات بینچی ہے، سب خاموش ہوگئے، آپ لوگ و نیا ہے گروہ انصار کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ لوگ و نیا ہے جا کر محفوظ کر لو، انہوں نے عرض کیا کیوں کو سیس یارسول اللہ ہم راضی ہیں، پھر آپ نے فرمایا، کہ اگر لوگ نہیں یارسول اللہ ہم راضی ہیں، پھر آپ نے فرمایا، کہ اگر لوگ نیس کیا گیاں اور انصار ایک گھائی ہیں چلیں تو ہیں انصار ہیں کہ میں نے ایک گھائی میں چلیں اور انصار ایک گھائی ہیں چلیں تو ہیں انصار عرض کیا اے ابو جمزہ تم اس وقت موجود سے تو انہوں نے کہ عرض کیا اے ابو جمزہ تم اس وقت موجود سے تو انہوں نے کہ عیس نے میں آپ کو چھوڑ کر اور کہاں جاتا۔

الاسلام عبیداللہ بن معاذ، حامہ بن عمر، محمہ بن عبدالاعلی، ابن معاذ، معتمر بن سلیمان، بواسطہ اپنے والد، سمیط، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیادر پھر غزوہ حنین کیااور مشر کین خوب صفیں باندہ کر آئے جو ہیں نے و کیھیں، پہلے گھوڑوں کی صف، پھر لڑنے والوں کی اور پھر عور توں کی اور بگریوں کی صف باندھی اور ہماری تعداد بھی اس روز بہت تھی کہ ہم لوگ چھ ہزار کی تعداد کو پہنچ گئے تھے (یہ رادی کی فلطی ہے) اور ہماری ایک جانب شہ سواروں پر حضرت خالد بن ولید شر دار تھے اور یک بارگ مواروں پر حضرت خالد بن ولید شر دار تھے اور یک بارگ مارے گھوڑے اور ہماری پشتوں کی طرف ماکل ہونے گئے، اور ہم خارے گوؤں والے اور وہ حفرات جن کو ہم جانتے تھے بھا گئے گئے، پھر گؤں والے اور وہ حفرات جن کو ہم جانتے تھے بھا گئے گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے مہاجرو! اے

عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ وَأَصَابَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلَقَاء وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتِ الشَّدَّةُ الْأَنْصَارَ الْمَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ الْأَنْصَارِ شَيْئًا فَقَالَتِ الْفَنَائِمُ غَيْرَنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَنَحْنُ نَدْعَى وَبَعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرَنَا فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَخَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا خَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَسَكَنُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا اللَّاسُ بِالدُّنْيَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَسَكَنُوا فَقَالَ يَا مَعْشَرَ اللَّانُ اللَّهُ اللَّالَٰ اللَّالَٰ اللَّانَيَا وَسَلَكُ وَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ ا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَالَ الْمُهَاجِرِينَ يَالَ الْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ قَالَ يَالَ الْأَنْصَارِ يَالَ الْأَنْصَارِ يَالَ الْأَنْصَارِ قَالَ الْأَنْصَارِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَايْمُ اللَّهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ فَايْمُ اللَّهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَايْمُ اللَّهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَايْمُ اللَّهِ مَا أَتَيْنَاهُمْ حَتَّى اللَّهُ هَالَ فَعَبَضَنَا ذَلِكَ الْمَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا هَرَمَهُمُ اللَّهُ قَالَ فَعَبَضَنَا ذَلِكَ الْمَالَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْ نَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ انْطَلَقْنَا وَكَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْ نَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ الْطَلَقْنَا وَكَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْ نَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ الْطَلَقْنَا وَكَى الطَّائِفِ فَحَاصَرْ نَاهُمْ أَرْبُعِينَ لَيْلَةً مُنَ وَسَلَّمَ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنَ وَسَلَّمَ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمِائَةَ مِنَ الْمُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الرَّجُلِ الْمِائَةَ مِنَ الْإِلِلِ ثُمَّ ذَكُرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحُو حَدِيثِ قَتَادَةً وَأَبِي التَيَّاحِ وَهِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ \*

قَتَادَةً وَأَبِي التَيَّاحِ وَهِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ \*
قَتَادَةً وَأَبِي الْتَيَاحِ وَهِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ \*

٢٣٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بَنِ سَعِيدِ بَنِ مَسْرُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةً بَن رِفَاعَةً عَنْ رَافِع بَنِ خَدِيجً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةً بَن رِفَاعَةً عَنْ رَافِع بَنِ خَدِيجً قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا فَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ جُرْبٍ وَصَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً وَعُيَيْنَةً بْنَ سَفْيَانَ بْنَ مَرْدُ وَسَلَّمَ أَبَا مَنْ مَرْدُونَ وَلَكَ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ مِنْ الْإِبلِ وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ مِنْ الْإِبلِ وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ

فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ شِعر أَتَحْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيْدِ بَيْنَ عُيَيْنَةً وَالْأَقْرَعِ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَان مِرْدَاسَ فِي الْمَحْمَعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئ مِنْهُمَا وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئ مِنْهُمَا وَمَنْ تَحْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ

قَالَ فَأَتَمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَــُةً \*

٢٣٤٣ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ أَخْبَرَنَا

مہاجروا پھر فرمایا اے انصار! اے انصار! انس کہتے ہیں کہ یہ روایت ایک جماعت کی ہے غرضیکہ ہم نے عرض کیایار سول اللہ ہم حاضر ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے برحے، انس بیان کرتے ہیں قسم بخدا ہم وہاں تک پنچے بھی نہیں کہ اللہ نعالی نے انہیں شکست دی اور ہم نے ان کاسارا مال لے لیا، پھر ہم طائف کی طرف چلے گئے اور ان کا جالیس روز تک محاصرہ کئے رکھا، پھر ہم مکہ لوٹ آئے اور وہاں نزول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک ایک سواونٹ دیے گئے، پھر بقیہ روایت قادہ، ابو التیاح اور ہشام بن زید کی طرح بیان کی۔

۲۳ ۳۲ محد بن الی عمر کی ، سفیان ، عمر بن سعید بن مسروق ، بواسطه اپنے والد ، عبابیہ بن رفاعہ ، حضرت رافع بن خد تئ رضی اللہ تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابوسفیان بن حرب، صفوان بن امیہ ، عیبینه بن حصن اور اقرع بن حابس کو سوسواونٹ دیئے اور عباس بن مرداس کواس ہے کچھ کم دیئے توعباس بن مرداس نے بیہ اشعار پڑھے ،

آپ میر ااور میرے گھوڑے کا حصہ جس کا نام عبید تھا، عیینہ اور اقرع کے در میان مقرر کرتے ہیں، حالا تکہ عیینہ اور اقرع، عباس بن مرداس سے کسی مجمع میں بڑھ نہیں سکتے اور میں ان دونوں سے بچھ کم نہیں ہوں اور آج جس کی بات نیچی ہو گئی وہ پھر او پر نہ ہو گی۔

بنانچہ رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سواونٹ د سر

سویم ۲۳۳ احدین عبده ضی ابن عیدینه ، عمر بن سعید بن مسروق

ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ عَنَائِمَ حُنَيْنٍ فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَزَادَ وَأَعْطَى عَلْقَمَةً بْنَ عُوهِ وَزَادَ وَأَعْطَى عَلْقَمَةً بْنَ عُلَاتَة مِائَةً

٢٣٤٤ حَدَّثَنَاهُ مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ حَدَّنْنَا سُفْيَانُ حَدَّنْنِي عُمَرُ ابْنُ سَعِيدٍ بهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنَ غُلَاثَةَ وَلَا صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةً وَلَمْ يَذْكُر الشِّعْرَ فِي حَدِيثِهِ\* ٥ ٢٣٤ - حَدَّثْنَا شُرَيْحُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ نَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرُو بْنِ يَحْيَى بْنُ عَمَارَةَ عَنْ عِبَادِ ابْنِ تَمِيْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَتَحَ خُنَيْنًا قَسَمَ الْغَنَائِمَ فَأَعْطَى الْمُوَّلِّفَةِ قُلُوْبُهُمٌ فَبَلَغَةً أَنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّوْنَ أَنْ يُّصِيْبُوْا مَا اَصَابَ النَّاسُ فَقَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهِ وَٱثُّنٰي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدُكُمْ ضُلَالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِيْ وَعَالَةً فَاعْنَاكُمُ اللَّهُ بِيْ وَمُتَفَرِّقِيْنَ فَجَمَعَكُمُ اللَّهُ بِيُ وَيَقُوْلُوْنَ اللَّهُ وَرَسُوْلِهِ آمَنُ فَقَالَ آلَا تُحِيْبُوْنِيْ فَقَالُوا اللَّهُ وَرَسُوْلِهِ آمَنَ فَقَالَ أَمَّا إِنَّكُمُ لَوُ شِئْتُمْ أَنْ تَقُوْلُوْ١ كَذَا وَ كَذَا وَكَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا لِأَشْيَاءِ عَدَّدَهَا زَعَمَ عَمْرٌ وَانْ لَا يَحْفَظَهَا فَقَالَ ٱلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْإِبِل وَتَذْهَبُوْنَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ رِحَالِكُمُ الْأَنْصَارِ شِعَارٌ وَّالنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْلَا الْهِجْرَةَ لَكُنْتُ امْرَءٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے غنائم تقسیم کر رہے تھے تو ابو سفیان بن حرب کو سواونٹ دیئے، باتی اتنی زیادتی ہے کہ علقمہ بن علاشہ کو بھی سواونٹ دیئے۔

ساس سعید رضی اللہ تعیم کی ، سفیان ، عمر بن سعید رضی اللہ تعالی عند ہے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے ، باقی روایت حدیث میں علقمہ بن علاقہ ، صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنداور شعروں کا تذکرہ نہیں ہے۔

۲۳۴۵ شریح بن یونس، اساغیل بن جعفر، عمر بن یجییٰ بن عماره، عباد بن تميم، حضرت عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه <sup>ب</sup>بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حنین میں فنخ حاصل کرلی اور غنیمت تقسیم فرمائی تو مؤلفة القلوب کو زیادہ دیا، آپ کو معلوم ہوا کہ انصاریہ چاہتے ہیں کہ جتنامال اور لو گوں کو دیا گیاہے ان کو بھی دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی الله عليه كھڑے ہوئے اور انہيں خطبہ ديا،اس ميں الله تعالیٰ كی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے گروہ انصار! کیا میں نے تم کو گمر اہ نہیں پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہاری ہدایت فرمائی اور مختاج پایا، پھرائلدنے میری وجہ ہے تم کومالدار کر دیا،اور متفرق یایا،اللہ نے میری وجہ ہے تم سب کو جمع کر دیا،وہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور اس کار سول زیادہ احسان کرنے والے ہیں ، پھر آپ ً نے فرمایاتم مجھے جواب نہیں دیتے، توانہوں نے کہااللہ اور اس کا رسول زیادہ احسان کرنے والے ہیں، آپ نے فرمایا اگر تم جاہو توابیااییا کہواور کام ایبااییا ہو، کئی چیز وں کا آپ<sup>م</sup>ے ذکر فرمایا، عمر راوی کہتے ہیں کہ میں جھول گیا پھر فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر واپس ہو جائیں اور تم اینے گھروں کور سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس ہو، پھر فرمایا کہ انصار استر ہیں ( یعنی ہمارے بدن

وَادِيًا وَشِغْبًا لَسَلَكُتُ وَادِىَ الْأَنْصَارِ وَشِغْبَهُمْ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ آثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتَّى تَلَقُوْنِى عَلَى الْحَوْضِ \*

ہے وابسۃ ہیں)اور دوسرے لوگ ابرہ (یعنی بہ نسبت ان کے ہم نے دور ہیں)اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک آدمی ہوتا اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک آدمی ہوتا اور اگر لوگ کسی وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی واد ی اور گھاٹی میں چلوں گااور تم میرے بعد اپنے اوپر ترجیحات دیکھو کے تو صبر کرناحتی کہ مجھے ہے حوض کو ٹر پر جاکر ملو۔

(فاکدہ) من جملہ اور فواکد کے حدیث سے صاف طور پر بشریت رسول نابت ہے کہ اگر بجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں ہے ایک آدمی ہوتا وار اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن تھیم ناطق ہے کہ اگر ہم دنیا میں فرشتوں کو آباد کرتے، تو فرشتے ہی کورسول بناکر بھیجے، مگر چو نکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں آباد کیاس لیخے انسان ہی کورسول بناکر بھیجا ہے تو کفار کا کہنا غلط ہے اور پھر میں کہتا ہوں کہ الہ العالمین چو نکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں آباد کیاس لیخے انسان ہی کورسول بناکر بھیجا ہے تو کفار کا کہنا غلط ہے اور پھر میں کہتا ہوں کہ الہ العالمین نے آپ کو مقام عبدیت کا عطاکر ناتھا اور عبدیت انسانوں ہی کے لئے خاص ہے۔ اس لئے رسول کا انسان ہونا ضروری ہے تاکہ خوارق نے آپ کو مقام بھیزات کا ظہور کمال نبوت پر دال ہو سکے اور فرشتوں سے ان امور کا ظہور کوئی چران کن امر نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔ غادت اور بے شار معجزات کا ظہور کمال نبوت پر دال ہو سکے اور فرشتوں سے ان امور کا ظہور کوئی چران کن امر نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم۔

۲۳۳۷ - زہیر بن حرب، عثان بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، جریہ، منصور، ابووائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حنین کا دن جواتور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو غنیمت کا مال زائد دیا چنانچہ اقرع بن حابس کو سواونٹ دیے اور عینہ کو بھی اسخ بی دیے۔ اور مر داران عرب میں سے چند آدمیوں کواتنا ہی دیاور تقسیم میں مر داران عرب میں مقدم رکھا، سو ایک شخص بولا خداکی قسم اوگوں سے انہیں مقدم رکھا، سو ایک شخص بولا خداکی قسم کہا، خداکی قسم ایس تقسیم میں عدل نہیں ہے، تو میں نے اپنول کو کہا، خداکی قسم ایس اس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دوں گا چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس کے خبر دوں گا چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس کے خبر دوں گا جنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس کے خبر دوں گا جنانہ خون ہو تا ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ موسی پر مرکز انہوں نے صبر موسی بی میں نے اپنیں اس سے بھی زائد ستایا گیا مگر انہوں نے صبر رحم کرے انہیں اس سے بھی زائد ستایا گیا مگر انہوں نے صبر رحم کرے انہیں اس سے بھی زائد ستایا گیا مگر انہوں نے صبر رحم کرے انہیں اس سے بھی زائد ستایا گیا مگر انہوں نے صبر رحم کرے انہیں اس سے بھی زائد ستایا گیا مگر انہوں نے صبر رحم کرے انہیں اس سے بھی زائد ستایا گیا مگر انہوں نے صبر رحم کرے انہیں اس سے بھی زائد میں آپ کوائی کوئی خبر دوں گا۔

٢٣٤٦ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَزيزٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خُنَيْنِ أَثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِس مِائَةً مِنَ الْإِبِل وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِّنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أَرِيدَ فِيهَا وَجُّهُ اللَّهِ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأُخْبَرَكَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَ كَالصِّرْفِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَعْدِل اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ قَالَ قُلْتُ لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ

اِکُیٰہِ بَعْدُهَا حَدِیثًا \* (فائدہ) کیونکہ میرے خبر دینے پر آپ کوالی تکلیف ہوئی ورنہ توجب تک آپ کے سامنے اور کوئی ذکرنہ کرتا، آپ کواس چیز کا علم نہ ہوتا،اس سے صاف طور پراس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کوعلم غیب نہیں تھاورنہ آپ کو بغیر بتائے ہی معلوم ہو جاتااور پھر سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کاعقیدہ خود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی کے لئے علم غیب ثابت نہیں، دونوں ہاتوں کا ای حدیث میں ثبوت ہے۔

٣٣٤٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَيْبَةً شَفِيقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْمًا فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَعَضِبَ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَعَضِبَ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَعَضِبَ مِنْ ذَلِكَ عَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِي مُوسَى غَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِي مُوسَى لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ قَالَ ثَمْ قَالَ قَدْ أُوذِي مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ \*

۲۳۴۷ ابو بکر بن ابی شیبه، حفص بن غیات اعمش، شفیق، حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے پچھ مال تقسیم فرمایا تو ایک شخص بولا بیہ ایسی تقسیم ہے کہ جس سے الله تعالی کی رضامندی مقصود نہیں ہے، میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت مقصود نہیں ہے، میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے آگر آہشہ سے کہہ دیا، بیہ من کر آپ سے آگر آہشہ سے کہہ دیا، بیہ من کر آپ تبت غصہ ہوئے اور آپ کا چرہ انور سرخ ہو گیا اور میں آرزو کرنے لگا کہ کاش میں نے آپ سے اس چیز کا تذکرہ ہی نہ آرزو کرنے لگا کہ کاش میں نے آپ سے اس چیز کا تذکرہ ہی نہ تا ہوتا تو بہت اچھا ہو تا، پھر فرمایا کہ موی علیہ السلام کو اس کیا ہوتا تو بہت اچھا ہو تا، پھر فرمایا کہ موی علیہ السلام کو اس

(فائدہ) یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت چلی آر ہی ہے کہ ان کو طرح طرح کی تکلیف دی جاتی ہیں اور بھی رویہ خدام اور وار ثان علم رسول للہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے ان کو ایڈار اور تکلیف پہنچائی جائے اور ان کے پریٹان کرنے ہیں کسی فتم کا کوئی دیتے تندر کھا جائے۔ اور یہ سلسلہ ہرایک قرن اور زمانہ ہیں موجود ہے جو دین سے بہرہ اور جائل ہیں وہ عالم ہونے کے مدعی ہیں اور جوعوام کے سامنے تحلیمین منعقد کراکر صلحاء اور انقیاء امت کو گالیاں دیتے ہیں، وہ متقی اور پر ہیزگار ہیں بس جس نے سفید ٹونی لگائی اور اڑھی بڑھائی اور اس میں تیل لگالیایاز نفیس لٹکالیں اور قبروں پر تاچنا شروع کر دیا، وہ معصوم امت بن گیا۔ استغفر اللہ! منجملہ ان خرافات و لغویات اور بہتان میں جس منافق کی بے ہو دہ کلامی پر جسزت عرق اور حضرت فالد بن ولید نے اس قراشیوں کے ایک ہیہ بھی ہے کہ حدیث بالا اور آگل روایتوں میں جس منافق کی بے ہو دہ کلامی پر جسزت عرق اور حضرت فالد بن ولید نے اس کی گردن مار نے کی اجازت طلب کی اور جس فرقہ باطلہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تہ تھے کیا، اور حضرت ابو سعید خدر گااس کی شہادت کی گردن مار نے کی اجازت طلب کی اور جس فرقہ باطلہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تہ تھے کیا، اور حضرت ابو سعید خدر گااس کی شہادت و بیت بین اس کا مصداتی ہے ہوا پر ست علی کے ختن صلحائے امت اور اہل سنت الجماعت کو تشہراتے ہیں اور ان علیات کو ان پر چسپاں کرتے ہیں، باتی اب قار نمین خود ان احاد بیٹ سے بین کا اندازہ لگالیں، جاء الدی و زہو السائل ان الباطل کان زھو قا، واللہ انا الباطل کان زھو قا، واللہ انا ہو میں۔

٢٣٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبُرَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى رَجُلْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَى رَجُلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ مَنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنِ وَفِي ثُوبٍ بِلَال فِضَّةً وَمَنْ مَنْهُا مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَيْنِ وَفِي ثُوبٍ بِلَال فِضَّةً وَمَنْهُا مُنْصَرَفَهُ مِنْ مُنْهَا وَمَنْهُمَا مَنْهُا مَدْمَدُ اعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ وَيُلَكَ وَيُلَكَ وَيُلَكَ وَيُلَكَ وَيُلَكَ وَيُلَكَ وَيُلَكَ

۳۳۸ میں دمج بن دمج بن مہاجر،لیث، یجی بن سعید،ابوالز بیر " حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حنین سے واپسی پررسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جعر انہ میں ستھے اور حضرت بلال آئے کپڑے میں پچھ چاندی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لے لے کرلوگوں کودے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لے کرلوگوں کودے رہے تھے تو ایک شخص بولا محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) عدل کرو، آپ نے فرمایا تیرے لئے ہلاکت ہواور کون عدل کرے گا جبکہ آپ

صحیحمسلم شریف مترجم ار د و ( جلد اوّل )

وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتَ وَخَصِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ وَخَصِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهِم دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ فَأَقْتُلَ هَذَا وُأَصْحَابِي إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ النَّاسُ أَنِي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ النَّاسُ أَنِي أَقْتُلُ أَصْحَابِي إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ خَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ خَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الرَّمِيَّةِ \*

٢٣٤٩ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ التَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حِ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ حَالِدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النُّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ وَسَاقَ الْحَدِيثُ \* ٢٣٥٠ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيَدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْه وَهُوَ بِالْيَمَن بِذَهَبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ الْحَنْظَلِيُّ وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ وَعَلْقَمَةَ بْنُ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي كِلَابٍ وَزَيْدُ الْحَيْرِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ قَالَ فَغُضِبَتْ قُرَيْشٌ فَقَالُوا أَتَعْطِى صَنَادِيدَ نَحْدٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنِّي

إنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ كَتَ

میں عدل نہیں کروں گا،اوراس صورت میں تومیں خائب و خاسر ہوں گا اگر میں عدل نہیں کروں گا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیایار سول اللہ! مجھے اجازت و بیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ لوگ کہیں گے کہ میں ایخاب کو مارتا ہوں ، یہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے گہ میں ایخاب کو مارتا ہوں ، یہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے گر قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گاور یہ قرآن سے ایسے صاف نکل جائیں گے جیسا کہ تیر اترے گاور یہ قرآن سے ایسے صاف نکل جائیں گے جیسا کہ تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے۔

۱۳۳۹ محمد بن مثنی ، عبدالوہاب ثقفی ، یجی بن سعید ، ابوالز بیر محمد بن عبدالله رضی الله تعالی عنه (دوسری سعید ) ابو بکر بن ابی شیبه ، زید بن حباب ، قره بن خالد ، ابوالز بیر محضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت نقل حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے روایت نقل کرتے ہیں که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غنیمت کا مال تقسیم فرمار ہے تھے ، اور حسب سابق روایت بیان کی۔

اللَّحْيَةِ مُشْرِفُ الْوَحْنَتَيْنِ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ نَاتِئُ الْحَبِينِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَّامَنُنِي عَلَى أَهْلِ فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ أَيَّامَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي قَالَ ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ يُرَوْنَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ وَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِي هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِي هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ ضِئْضِي هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا يَقْرَعُونَ أَهْلَ الْقُونَ مِنَ الْوَلِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الْقُونَ مِنَ الْقُونَ مِنَ الْمُونَ أَهْلَ الْأُونَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ النَّوْثَانِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَئِنْ الْمَالَةُ الْمَالِمُ عَلَى الْمُؤْلُ اللَّامِ مَنَا الرَّمِيَّةِ لَئِنْ

تھیں، ماتھااو نچا، اور سر منڈا ہوا تھا، اس نے کہااے محمہ (عیاذ اللہ ) اللہ سے ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی نافر مانی کروں تو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا، ر اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر مجھے امین مقرر کیا ہے اور تم امین نہیں سمجھے، پھر وہ آدمی بشت پھیر کر چل دیا، قوم میں سے ایک نہیں سمجھے، پھر وہ آدمی بشت پھیر کر چل دیا، قوم میں سے ایک حضرت خالد بن ولید شخے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اصل میں سے ایک قوم ہوگی جو قر آن پڑھے گ فرمایا کہ اس کی اصل میں سے ایک قوم ہوگی جو قر آن پڑھے گ مگر قر آن ان کے علقوم سے نیچ نہیں ازے گا، اہل اسلام مگر قر آن ان کے علقوم سے نیچ نہیں ازے گا، اہل اسلام سے ایسا نکلیں گے وہ بیت پر ستوں کو چھوڑ دیں گے، اسلام سے ایسا نکلیں گے جیسا کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اگر میں ان کویالیتا توانہیں قوم عاد کی طرح قتل کردیا۔

(فائدہ) یعنی ان کی جڑئی ختم کر دیتا، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس سعادت کو حاصل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناکو پورا کیا۔ جہاں تک مشاہدہ کا تعلق ہے تو تمام اہل بدعت کا بہی حال دیکھنے ہیں آتا ہے کہ پنچہ پرست، تعزیہ پرست، جھنڈے پرست، گور پرستوں اور قبر پرستوں کے یار بے نمازیوں کے دوست، آبجزوں، بحرروں، ریڈیوں، زانیوں، نقالوں، قوالوں کے وفاوار، فاسقوں، فاجروں، شاربان خمر، بالعان مسکرات عفدیان اور لغویات کے جویاں رہتے ہیں اور متبع سنت ماحی بدعت حضرات کے دشمن شب وروزان کا بہی معاملہ ہے معاذ اللہ حدید بیٹ میں حضرت عمر کی درخواست نہ کور ہے کہ انہوں نے اس متافق کے قتل کرنے کی اجازت طلب کی اور اس روایت میں حضرت خالد بن ولید کی دونوں صحیح ہیں کیو نکہ ہو سکتا ہے کہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لئے دونوں نے اجازت طلب کی ہواور رسول اللہ صلی اللہ کی شان میں گتا خی کرے وہ بھکم شرع کا فراور واجب القتل ہے اور آپ نے اس وقت وجہ خاص کی بنا پر اے قتل نہیں ہونے دیا (یاکہ کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کی رحمت ابتذاء بی ہے اس بات کی متقاضی رہی کہ شاید کوئی ہدا ہے قبول کرلے۔ (واللہ اعلم وعلمہ اتم)۔

۱۳۵۱۔ قتیبہ بن سعید، عبدالواحد، عمارہ بن قعقاع، عبدالرحمٰن بن ابی نعم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بمن سے ایک چیڑے میں کچھ سونا بھیجا جو بیوں کی چھال سے رنگا ہوا تھا اور مٹی سے بھی جدا نہیں کیا گیا تھا تو آپ نے چار آدمیوں میں اس کو تقیم کر دیا (۱) عیدنہ بن بدر (۲) اقرع بن حابس (۳) زید خیل (یا خیر) اور چو تھے علقمہ بدر (۲) اقرع بن حابس (۳) زید خیل (یا خیر) اور چو تھے علقمہ

٢٣٥١ - حَدُّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْخُدْرِيَّ يَقُولُ بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ الْيَمِنَ الْيَمَنِ الْيَمِنِ الْيَمَنِ الْيَمِنِ اللّهِ مَثْمَلُوا اللّهِ مَثْمَنَ الْمَارَةُ فَقَسَمَهَا أَيْنَ أَرْبُعَةِ نَفَو بَيْنَ عَيْنَةً بَنِ عَيْنَةً الْقُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَهَا أَيْنَ أَرْبُعَةِ نَفَو اللّهِ عَلَيْنَ أَرْبَعَةِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ عَيْنَةً اللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ الْيَقِ الْمَالِقِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ الْيَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقِ الْعَلْمُ الْيَلْ عَلَيْهِ وَالْمَالِكِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقِ الْعَلْمُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعَلِيْلُ اللّهُ عَلْمَ الْمَالِقُولُ الْمُعْلِقُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعَلِيْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِ

حِصْن وَالْأَقْرَ ع بْن حَابِس وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلَّقَمَةُ بْنُ عُلَاتَةَ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْل فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَوُلَاء قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاء يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاء صَبَاحًا وَمَسَاءً قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنَ مُشْرِفُ الْوَحْنَتَيْن نَاشِزُ الْحَبْهَةِ كَتُ اللَّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسُ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ وَيْلَكَ أُولَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ قَالَ ثُمَّ وَلَى الرَّجُلُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ فَقَالَ لَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّى قَالَ خَالِدٌ وَكَمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ قَالَ تُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفُّ فَقَالَ إِنَّهُ يَحْرُجُ مِنْ ضِئْضِئ هَٰذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كُمَّا يَمْرُقُ السُّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ قَالَ أَظُنَّهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ تَمُودَ \*

بن علاشہ یا عامر بن طفیل ہیں۔ ایک شخص نے آپ کے اصحاب میں ہے کہا ہم ان لوگوں ہے اس سے زائد کے حقدار تھے، ر سول اکرم صلی الله علیه وسلم کواس چیز کی اطلاع ہو گئی، آپ نے فرمایاتم مجھے امین نہیں سمجھتے میں تواس امین کاامین ہوں جو ہ سان میں ہے، میرے یاس تو صبح و شام کی خبریں آتی ہیں چنانچہ بھر ایک آدمی کھڑا ہوا کہ جس کی دونوں آئکھیں اندر دھنسی ہوئی تھیں اور دونوں گال پھولے ہوئے تھے، پیشانی اجری ہو ئی تھی اور داڑھی تھنی تھی، سر منڈا ہوا تھا، نہ بندا ٹھار کھا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسولً! اللہ سے ڈر، آپ نے فرمایا تیرے لئے ہلا کت اور بربادی ہو کیا تمام زمین والوں ہے بڑھ کر میں اللہ سے ڈرنے کا زیادہ مستحق نہیں، پھر وہ سخص چل دیا، حضرت خالد بن ولیڈنے عرض کیایار سول اللہ اس کی گردن نہ مار دوں، آپ نے فرمایا نہیں شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو، حضرت خالد ی عرض کیابہت ہے نماز پڑھنے والے اپن زبان سے الیم با تنیں کہتے ہیں جو ان کے ول میں نہیں ہو تیں، پھر رسول اللہ صلی للد علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا تھم تہیں دیا گیا کہ لو گول کے دل چیر کر دیکھوں اور نہ اس چیز کا کہ ان کے پیپ بھاڑ کر دیکھوں، پھر آپ نے اس کی طرف دیکھااور وہ بیثت بھیرے ہوئے جارہاتھا تو آپ نے فرمایا اس کی اصل سے ایسے لوگ تکلیں گے کہ وہ اللہ کی کتاب خوب پڑھیں گے مگر وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گی(۱)، دین ہے ایسے نکلیں گے جیسا کہ تیر نشانہ سے نکل جا تاہے ، راوی کہتا ہے میر اخیال ہے کہ آ یے نے فرمایا اگر میں ان کو یالوں تو قوم خمود کی طرح تعلّ

٢٣٥٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَدَّتُنَا جَدَّئَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ

۲۳۵۲ عثمان بن ابی شیبہ ، جریر ، عمارہ بن قعقاع ہے اس سند کے ساتھ کچھ الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ روایت منقول

(۱) یہ کنایہ ہے اس سے کہ وہ تلاوت تو کریں گے مگر اپنے سمجھیں گے نہیں۔ مااشارہ ہے عدم قبولیت کی طرف کہ انکابیہ عمل الله تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہو گا۔

وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاتَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ الطَّفَيْلِ وَقَالَ نَاتِئُ الْحَبْهَةِ وَلَمْ يَقُلْ نَاشِزُ وَزَادَ فَقَامَ وَقَالَ نَاتِئُ الْحَبْهَةِ وَلَمْ يَقُلْ نَاشِزُ وَزَادَ فَقَالَ يَا إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللّهُ عَنْه فَقَالَ يَا رَسُولَ رَسُولَ اللّهِ أَلَا قَالَ لَهُ عَنْه فَقَالَ يَا وَسُولَ أَدْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ حَالِدٌ سَيْفُ اللّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا فَقَالَ إِنّهُ سَيَحْرُجُ اللّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ لَا فَقَالَ إِنّهُ سَيَحْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّهِ لَيّنا رَسُولَ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّهِ لَيّنا رَطْبًا وَقَالَ قَالَ عَمَارَةُ حَسِبْتُهُ قَالَ لَئِنْ رَطْبًا وَقَالَ لَئِنْ عَمَارَةُ حَسِبْتُهُ قَالَ لَئِنْ أَدْرَكُتُهُمْ لَقَالَ لَئِنْ عَمُودَ \*

٣٥٣ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ غُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفُ نَفَرِ زَيْدُ الْحَيْرِ وَالْأَقْرَعُ بَنْ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةً بْنُ الطَّفَيْلِ حِصْنِ وَعَلْقَمَةً بْنُ عُلَاثَةً أَوْ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ حِصْنِ وَعَلْقَمَةً بْنُ عُلَاثَةً أَوْ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ وَقَالَ إِنَّهُ وَقَالَ اللَّهُ الْمَاتِدُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَخُرُجُ مِنْ ضِنْضِي هَذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذْكُو لَئِنْ الطَّفَيْلِ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِنْضِي هَذَا قَوْمٌ وَلَمْ يَذْكُو لَئِنْ الْمَوْدَ \* الْوَاحِدِ وَقَالَ إِنَّهُ أَدْرَكَتُهُمْ لَأَقْتَلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ \*

٢٣٥٤ - وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاء بْنِ يَسَارِ أَنَّهُمَا أَتِيا أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ هَلْ سَمِعْتَ الْحُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحَرُورِيَّةِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُجُ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُرُجُ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُورُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُورُ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخُورُ فَى اللَّهُ وَلَا اللَّهِ مَعْ صَلَاتِهِمْ فَيَقُرَءُونَ الْقُولُ الرَّامِي يَعْرَونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الرَّهِمَ فَيَعْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَلَا يُعْرَبُونَ السَّهُمْ مِنَ الرَّهِمَةُ فَيَنْظُرُ الرَّامِي الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّهِمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّامِي اللَّيْنِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّهُمَ الرَّامِي اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ

ہے، باتی اس میں علقہ بن علاقہ کہاہے اور عامر بن طفیل کا تذکرہ نہیں کیااوریہ بھی زیادتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض یار سول اللہ اس منافق کی گردن مار دوں، آپ نے فرمایا نہیں، پھر وہ چل دیا تو حضرت خالہ سیف اللہ کھڑے ہوگئے اور عرض کیایار سول اللہ اس منافق کی گردن نہ مار دوں، آپ نے فرمایا نہیں اور فرمایا کہ اس کی اصل سے نہ مار دوں، آپ نے فرمایا نہیں اور فرمایا کہ اس کی اصل سے ایک قوم ہوگی جو اللہ کی کہا بتازگی و نرمی سے پڑھے گی، عمارہ راوی کا بیان ہے کہ ریمی فرمایا کہ آگر میں انہیں پاؤں، تو شمود کی طرح انہیں قبل کردوں۔

۳۵۳ ابن نمیر، ابن فضیل، عمارہ بن قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عند سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے کہ آپ نے وہ سونا چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا (۱) زید خیر، (۲) اقرع بن حابس، (۳) عیبینہ بن حصن، (۴) علقمہ بن علاقہ یا عامر بن طفیل، باقی اس میں اخیر کا جملہ نہیں ہے کہ اگر میں ان کو پالیتا تو ان کو (عاداور) شمود کی قوم کی طرح ہلاک اور فصل کر ڈالٹا۔

۲۳۵۴ میر بن متنی، عبدالوہاب، کیجی بن سعید، محمد بن ابراہیم، ابو سلمہ، اور عطاء بن بیار دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم نے حروریہ (خوارج) کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میس حروریہ کو نہیں جانیا، مگر میں نے رسول اللہ صلی للہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمارہ نے کہ اس امت میں ایک جماعت نظلے گی اور یہ نہیں فرمایا کہ اس امت سے ہوگی، غرضیکہ وہ ایسے ہوں گے کہ تم اپی نمازوں کوان کی نمازوں سے بچھو گے، وہ قر آن پڑھیں گے مگر قر آن ان کے حلقوں یا گلوں سے نیچ نہیں اترے گا، دین مگر قر آن ان کے حلقوں یا گلوں سے نیچ نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جمیبا کہ تیر شکارے، کہ شکاری ا پنے تیر کی لکڑی کو دیکھتا ہے اور اس کے برکواور سے تیر کی لکڑی کو دیکھتا ہے اور اس کے برکواور سے تیر کی لکڑی کو دیکھتا ہے اور اس کے برکواور سے تیر کی لکڑی کو دیکھتا ہے اور اس کے برکواور سے تیر کی لکڑی کو دیکھتا ہے اور اس کے بھال کواور اس کے برکواور

اس کے اخیر کنارہ کوجو اس کی چنگیوں میں نھا کہیں اسے کچھ خون لگاہے۔ ۲۳۵۵ ابو طاهر، عبدالله بن وجب، يونس، ابن شهاب، ابو سلمه بن عبدالرحمٰن، حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه ( دوسر ی سند ) حرمله بن یجیٰ،احمه بن عبدالرحمٰن فهر ی،ابن و ہب، یونس، ابن شہاب، ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن، ضحاک ہمدانی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آ ہے کچھ تقیم فرمار ہے تھے کہ ذوالخویصر دنامی بنی تمیم کاایک تشخص آیا، اس نے کہااے اللہ کے رسول عدل کرو، آپ نے فرمایا تیرے لئے ہلا کت اور بربادی ہواور کون عدل کر سکتاہے جبکه میں عدل نہیں کروں گااور تو بالکل بدنصیب اور محروم ہو گیا۔ حضرت عمرؓ بن خطاب نے عرض کیایا رسول اللہ صلی الله عليه وسلم مجھے اجازت ديجئے كه اس كى گردن مار دول، ر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایار ہے دو کیو نکہ اس کے سائتھی ایسے ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے اور اینے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے، دہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن کریم ان کے گلوں سے ینچے نہیں اترے گا،اسلام سے ایسے صاف نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکارے نگل جا تاہے کہ تیر انداز اس کے کچل کو دیکھتا ے اور اس میں کچھ نظر نہیں آتا، پھراس کی لکڑی کو دیکھتاہے تو اس میں بھی پچھ نہیں یا تا، پھر اس کے بر کو دیکھتا ہے اور پچھ تنہیں یا تااور تیر جوہے اس کے شکار کے بیٹ اور خون سے نکل گیا، اور اس گروہ کی نشانی ہیہ ہے کہ ان میں ایک کالا آدمی ہو گا جس کاایک شانہ عورت کے بیتان کی طرح ہو گایا جیسے گوشت کالو تھڑا حرکت میں ہو اور پیہ گروہ اس وفت نکلے گا جب کہ لوگوں میں تفریق ہوگی، ابو سعیڈ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بیہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے

إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نُصْلِهِ إِلَى رَصَافِهِ فَيُتَمَارَى فِي الْفُوقَةِ هَلُّ عَلِقَ بِهَا مِنَ اللَّهِ شَيٌّ \* ه ٢٣٥ - حَدُّثَنِي أَبُو الطَّاهِرُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حِ و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنُ وَالْضَّحَّاكُ الْهَمْدَانِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُريُّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَٰلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا أَتَاهُ ذُو الْحُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلُ قَدْ حِبْتُ وَخَسِرُتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنَّه يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَّذَٰنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتُهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِزُ تُرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السُّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوحَدُ فِيهِ شَيْءٌ تُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ الْقِدْحُ تُمَّ يُنْظُرُ إِلَى قَذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالْدَّمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسُودُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ تَدْي الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَتَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو

سَعِيدٍ فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهِم قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بذَلِكَ الرَّحُلِ فَالْتُمِسَ فَوُجدَ فَأْتِيَ بِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَ \*

٣٥٦ - وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ قَوْمُ ايَكُونُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شَرُّ الْحَلْقِ أَوْ النَّاسِ سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شَرُّ الْحَلْقِ إَلَى النَّاسِ سَيمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ هُمْ شَرُّ الْحَلْقِ إِلَى النَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقِّ قَالَ هُمْ مَثَلًا أَوْ قَالَ قَوْلًا الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ أَوْ النَّكُ لَكُمْ مَثَلًا أَوْ قَالَ قَوْلًا الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ أَوْ لَهُمْ مَثَلًا أَوْ قَالَ قَولًا الرَّجُلُ يَرْمِي الرَّمِيَّةَ أَوْ النَّهُ فَالَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّصُلِ فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَيَنْظُرُ فِي النَّصِي فَلَا يَرَى بَصِيرَةً وَالَ قَالَ أَلُو سَعِيدٍ وَأَنْتُمْ وَقَالَ قَالَ أَلُو سَعِيدٍ وَأَنْتُمْ وَقَالَ الْمَرَاقِ \*

رُهُ مَرُهُ اللهِ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُدَّانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحَدَّرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرُقُ مَارِقَةً عِنْدَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرُقُ مَارِقَةً عِنْدَ فَرُقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَعَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٨ ٣٥٥ - حَدَّنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ فِي

سنی ہے اور گوائی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان سے قبال کیااور میں ان کے ساتھ تھا توانہوں نے اس آدمی
کو تلاش کرنے کا تھم دیا چنانچہ وہ ملا اور حضرت علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیااور میں نے اسے اس طرح پایا جیسا کہ
آپ نے فرمایا تھا۔

۲۳۵۲ محد بن مثنی، ابن ابی عدی، سلیمان ابو نصره، حصرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک قوم کاذکر کیاجو آپ کی امت میں ہوگی اور وہ اس وقت نظلے گی جبکہ لوگوں میں پھوٹ ہوگی اور اس کی علامت سر منڈانا ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ مخلوق میں بدترین ہوں گے اور ان کو وونوں جماعتوں میں سے وہ جماعت قل کرے گی جو حق کے زیادہ قریب ہوگی اور آپ نے ان کی ایک مثال بیان فرمائی کہ آدمی جب شکاریا نشانہ کو تیر مار تاہے تو پر کود کھتا ہے اس میں بھی آڑ نہیں دیکھتا اور تیر کی لکڑی کود کھتا پر کود کھتا ہے اس میں بھی آڑ نہیں دیکھتا اور تیر کی لکڑی کود کھتا ہے، تو وہاں بھی بچھ اثر نہیں دیکھتا اور پھر اس حصہ کو نظر کرتا ہے جو تیر انداز کی چنگی میں رہتا ہے تو وہاں بھی بچھ اثر نہیں یا تا، ابوسعیڈ نے کہا عراق والوا تم نے تو ان کو قتل کیا ہے۔

(فائدہ) حدیث سے معلوم ہواکہ دونوں جماعتیں بعنی حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ اور امیر معاویہ رضی اللّٰہ عنہ حق پریتھے۔

۲۳۵۷۔ شیبان بن فروخ، قاسم بن بضل حدانی، ابو نضرہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں ہیں تفریق کے وقت ایک فرقہ جدا ہو جائے گا اور مسلمانوں کی دونوں جماعتوں میں سے جوحق کے زائد قریب ہوگی وہ اس فرقہ کو قتل کرے گی۔

۳۳۵۸ ابو الربیج زہرانی، قتیبہ بن سعید، ابو عوانہ، قادہ، ابونظر ہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں دو جماعتیں ہو جائیں گی اور ان میں ایک فرقہ

أُمَّتِي فِرْقَتَانِ فَتَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ يَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَاهُمْ بِالْحَقِّ \*

٩ ٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ فَيلِي قَتْلَهُمْ أُولَى الطَّائِفَتَيْنَ بِالْحَقِّ \*

٢٣٦٠ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَاريرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيِّ عَنْ أَبَى سَعِيدٍ ٱلْخُدُريِّ عَن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ قَوْمًا يَحْرُجُونَ عَلَى فُرْ قَةٍ مُحْتَلِفَةٍ يَقْتُلُهُمْ أُقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ \* ٢٣٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن نُمَيْر وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْتُمَةً عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا حَدَّنْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَان سُفَهَاءُ الْأَحْلَام يَقُولُونَ مِنْ خَيْر قَوْل الْبَرِيَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الْرَّمِيَّةِ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقَّتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ \*

٢٣٦٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا

پیدا ہو گااور اس فرقہ کووہ قتل کرے گاجوان میں حق کے زائد قریب ہوگا۔

۱۳۵۹ محمد بن مثنی، عبدالاعلی، داؤد، ابو نضر ه رضی الله تعالی عنه حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که لوگوں میں تفریق کے وقت ایک فرقه بیدا ہو جائے گا تواس کا قبال دہ شروع کرے گاجود ونوں جماعتوں میں حق کے زائد قریب ہوگا۔

۲۳۶۰۔ عبداللہ قوار بری، محمہ بن عبداللہ بن زبیرٌ ،سفیان، حبیب بن ابی ثابت، ضحاک مشرقی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک حدیث میں یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ ایک جماعت اختلاف کے وقت نکلے گی چنانچہ دونوں جماعتوں میں جوحق کے زائد قریب ہوگاوہ اسے قتل کرے گا۔

۱۳۹۱ - محر بن عبداللہ بن نمیر اور عبداللہ بن سعیداتی، وکیے، اعمش، خیشہ، سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب میں تم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں تو آسمان سے گر پڑنا میرے لئے زیادہ بہتر ہے، اس سے کہ میں آپ پروہ بات با ندھوں جو آپ نے نہیں فرمائی اور جب میں اپنا اور تمہارے در میان ک باتیں کروں تو لڑائی میں تدبر رواہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے آپ فرمارہ شے کہ اخیر زمانہ میں ایک قوم نکلے گی جو کہ کم سن ہوں گے اور کم عقل، بات تمام کلو قات میں سب سے اچھی کریں گے، قر آن پڑھیں گے گر وہ ان پڑھیں گے گر ان سے ایسے صاف فوان سے طو قان سے لڑو کیونکہ ان کی لڑائی میں لڑنے والے کو ان سے ملو تو ان سے لڑو کیونکہ ان کی لڑائی میں لڑنے والے کو ان سے ملو تو ان سے لڑو کیونکہ ان کی لڑائی میں لڑنے والے کو انٹلہ کے نزد یک قیامت کے دن ثواب ہوگا۔

۲۳ ۲۲ اسطَّق، عَبِسلی بن بونس، (دوسری سند) محمد بن ابی مجر

صحیحمسلم شریف مترجم ار دو ( جلداوّل )

عِيسَى بْنُ يُونُسَ حِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \*

٣٣٦٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا كُرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُرَيْبٍ وَلَوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُرَيْبٍ وَلُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ حَدِيثِهِمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الدِّينِ كُمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّينِ اللَّهُ مِنَ الرَّيْقِ \*

٢٣٦٤ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حُدَّثَنَا قُتَيْبَةً بَنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ فَالًا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلِيًّ قَالَ ذَكَرَ الْعُوارِ جَ فَالًا خَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلِيٍّ قَالَ ذَكَرَ الْعُوارِ جَ فَقَالَ فِيهِمْ رَحُلُ مُحْدَجُ الْيَدِ أَوْ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مَوْدَنُ الْيَدِ أَوْ مُودَنُ الْيَدِ أَوْ مَوْدَنُ الْيَدِ أَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثُتُكُمْ بِمَا وَعَدَ مَنْدُونُ اللّهُ اللّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ اللَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِي وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِي وَرَبِ الْكَعَبَةِ إِي وَرَبِ الْكَعْبَةِ إِي وَرَبِ الْكَعْبَةِ إِي وَرَبِ الْكَعْبَةِ إِي وَرَالِهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِهِ الْمُعْتَةِ إِي وَرَبِ الْكَعْبَةِ إِي وَاللَّهُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِقُوا الْمُعْتَالَةُ الْكُولِي الْمُعْتَلِقُولُ الْمُعْتِهُ الْمُعْتَعَالَ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْتَعِلَمُ الْمُعْتَالَالَهُ الْمُعْتَ

٢٣٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ عَبِيدَةً أَبِي عَدِيٍّ عَنِ عَبِيدَةً فَا كَرَ عَنْ عَبِيدَةً فَالَ لَا أُحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ فَذَكَرَ عَنْ عَبِيدَةً عَلَيْ لَجُو حَدِيثِ أَيُّوبَ مَرْفُوعًا \*

عِمْدِ ٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق بْنُ هَمَّام حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي

مقدمی، ابو بکر بن نافع، عبدالرحمٰن بن مہدی، سفیان، اعمشُّ سے اسی سند کے ساتھ اسی معنی میں حدیث روایت کرتے بین۔

۳۳۳۳ عثان بن الی شیبہ، جریر، (دو مری سند) ابو بکر بن الی شیبہ، ابو کریب، زہیر بن حرب، ابو معاویہ، اعمش ہے اس سند کے ساتھ روایت منقول ہے باتی اس میں یہ مضمون نہیں ہے کہ وہ دین ہے ابیا نکلیں گے جیبا کہ تیر نثانہ سے خطا کر جاتا ہے۔

۲۳ ۲۳ ابو بر بن ابی بکر مقد می، ابن علیه، حماد بن زید (دوسری سند) قتیه بن سعید، حماد بن زید (تیسری سند) ابو بکر بن ابی شیبه، زهیر بن حرب، اساعیل بن علیه، ایوب، محمد، عبیده سه دوایت ہے که حضرت علی کرم الله وجهه نے خوارج کا تذکره کیا اور فرمایا که ان میں ہے ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ناقص ہوگایا مثل بیتان زن کے اور اگر تم فخر نه کرو تو میں بیان کردوں اس جیز کو که جس کا وعده الله تعالی نے رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی زبان پران کے قتل کرنے والوں کے متعلق فرمایا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ تم نے محمد صلی الله علیہ داوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ تم نے محمد صلی الله علیہ وسلم کی زبان بران سے ایسا سا ہے، انہوں نے کہا ہاں کعبہ کے پروردگار کی قتم اہاں کو پروردگار کی قتم ہاں کو پروردگار کی قتم اہاں کو پروردگار کی قتم ہاں کو پروردگار کی قتم ہوردگار کی قتم ہاں کو پروردگار کی قتم ہوردگار کی قتم ہوردگا

. ۲۳ ۲۵ محمد بن مثنیٰ، ابن ابی عدی، ابن عون، محمد، عبیدہ نے ایوب کی روایت کی طرح مر فوعاً حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه سے حسب سابق روایت نقل کی۔

۲۶۳۶۷ محمد بن حمید، عبدالرزاق بن حمام، عبدالملک بن ابی سلیمان، سلمه بن کهیل، زید بن و هب جهنی رضی الله تعالی عنه

بیان کرتے ہیں کہ وہ اس نشکر میں تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج سے فتال کے لئے گیا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اے لو گو! میں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرمار ہے تھے میری امت میں ایک قوم نکلے گی کہ وہ قرآن کریم ایسا پڑھیں گے کہ تہارا پڑھناان کے سامنے پچھ حقیقت نہیں رکھے گااور نہ تمہاری نماز ان کی نماز کے سامنے بچھ ہو گی،اور نہ تمہارار وزہان کے روزہ كامقابله كريك گا، قرآن پڑھ كروہ اے اپنے فائدہ كاسبب كمان کریں گے مگراس میں ان کا نقصان ہو گا، نماز کی حقیقت ان کے گلول سے نیچے نہیں اترے گی، اسلام سے ایسے نکل جا کیں گے جیسا تیر نشانہ سے نکل جاتا ہے اگر وہ کشکر جوان کی سر کوبی کے النے جارہا ہے اس کا ثواب جان لے، جو اللہ تعالیٰ نے این رسول اکرم کی زبان پر بیان فرمایا ہے تواسی پر بھروسہ کر بیٹھے اوران کی نشائی میہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی ہے کہ اس کے شانہ میں ہڈی نہیں ہے اور اس کے شانہ کاسر عورت کے بہتان کے سرکی طرح ہے،اس پر سفید رنگ کے بال ہیں، حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا کہ تم معاویہ اور اہل شام کی طرف جاتے ہو اور انہیں چھوڑتے جاتے ہو کہ یہ تمہارے بیحصے تمہاری اولا داور اموال کو ایذادیں اور بخد المجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے کیونکہ انہوں نے ناحق خون بہایااور لو گوں کے مراعی کولوٹ لیاسواللہ کا نام لے کران کے قال کے لئے چلو، سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے زید بن وہب نے ایک ایک منزل کا تذکرہ کیا چنانچہ بیان کیا کہ ہماراایک بل پر ہے گزر ہوا جب ہم ان ہے جا کر ملے اور اس روز خوارج کا سید سالار عبدالله بن وہب راسی تھا، اس نے تھم دیا کہ این نیزے بھینک دواور تلواریں میان ہے نکال لو کیونکہ مجھے خوف ہے کہ بیرتم پراس طرح حملہ کریں گئے جیسا کہ یوم حروراء میں کیا تھا چنانچہ وہ پھرے اور اپنے نیزے بھینک دیئے اور تکواریں

سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبِ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْه الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْحَوَارِجِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْه أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقَرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْء وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بَشَيْءِ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بشَيْء يَقْرُءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهُمْ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السُّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا قَضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَان نَبيِّهمْ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَّكَلُوا عَنِ الْغَمَلَ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ عَلَى رَأْسَ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ الثَّذِّي عَلَيْهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ فَتَلْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةً وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُونَ هَوُلَاءِ يَخُلُفُونَكُمْ فِي ذَرَارِيِّكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاء الْقَوْمَ فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الذَّمَ الْحَرَامَ وَأَغَارُوا فِي سَرْحِ النَّاسِ فَسِيرُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلُ فَنَزَّلَنِيٰ زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ مَنْزِلًا حَتَّى قَالَ مَرَرْنَاً عَلَى قَنْطَرَةٍ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا وَعَلَى الْحَوَارِجِ يَوْمَئِذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَهُمْ أَلْقُوا الرِّمَاحَ وَسُلُّوا سُيُوفَكُمْ مِنْ جُفُونِهَا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُنَاشِدُوكُمْ كَمَّا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُّورَاءَ فَرَجَعُوا فَوَحَّشُوا برمَاحِهم وَسَلَوا السُّيُهِ فَ وَشَجَرَهُمُ النَّاسُ برمَاحِهِمْ قَالَ وَقُتِلَ

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَمَا أُصِيبَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذِ إِلَّا رَجُلَانِ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْهِ الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَقَامَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْه بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى فَقَامَ عَلِيٌّ رَضِي اللَّهُ عَنْه بِنَفْسِهِ حَتَّى أَتَى نَاسًا قَدْ قَتِلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ قَالَ أَخْرُوهُمْ فَوَجَدُوهُ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ فَكَبَّرَ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ اللَّهُ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبِيدَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِيدَةً إِلَّهُ اللَّهُ عَبِيدَةً إِلَّهُ اللَّهُ عَلِيكِ الْأَرْضَ فَكَبَّرَ ثُمُونَ مِنْ رَسُولِ السَّلْمَانِيُّ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلِلَّهُ الَّذِي لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِي وَاللَّهُ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَهُ إِلَاهُ وَهُو يَعْمِلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِلَهُ إِلَاهُ وَهُو يَتَعْ السَّولِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ

٢٣٦٧ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا أَحْبَرَنِا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْ بْنِ أَبِي الْحَرُورِيَّةَ لَمَّا خَرَجَتْ وَهُو مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ قَالُوا لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ فَالَّا إِنَّ رَسُولَ قَالُ عَلِيٍّ كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا إِنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا إِنِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ نَاسًا إِنِي اللَّهِ مِنْهُمْ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بَاطِلِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بَالْمِنْ مَنْ أَبْغُضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ وَاللَّهُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُولَ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَبْغُضِ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُولَ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ أَبْغُضِ خَلْقَ اللَّهِ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُولَ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُولُ فَلَا مَا فَتَلَهُمْ عَلِي يَعْضِ خَلْقَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُولُ أَلَاهُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُولُ أَلَاهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْهُمْ أَسُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

نکال لیں لو گول نے انہیں اپنے نیزوں سے جا د بوجا اور ایک کے بعد دوسرا تمثل ہونا شروع ہو گیااور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشکر سے اس روز دو ہی آدمی شہید ہوئے، حضرت علیؓ نے فرمایااس میں مخدج کو تلاش کرو،ایے ڈھونڈا گیا پھر نہیں ملا، حضرت علیؓ خود کھڑے ہوئے اور ان مقتولین کے پاس گئے جوایک دوسرے پر پڑے تھے، آپ نے فرمایاان لا شوں کو اٹھاؤ تواہے زمین سے لگا ہوایایا، حضرت علیؓ نے اللہ اکبر کہااور کہااللہ نے بچے کہااور اس کے رسول نے صدافت کے ساتھ احکام کو پہنچا دیا تو عبیدہ سلیمانی کھڑے ہوئے اور عریض کیا اے امیر المومنین قتم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کیا آپ نے بیہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن ہے، انہوں نے کہاہاں قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ، میں نے یہ حدیث رسول اکرم صلی الله عليه وسلم ہے سنی حتیٰ که تنین مرتبہ آپ ہے فتم لی اور آپ نے تین مرتبہ قشم کھائی۔

۲۳۲۷۔ ابوطاہر، یونس بن عبدالاعلی، عبداللہ بن وہب، عمر و بن حارث، بکیر بن اشخ، بسر بن سعید، عبیداللہ بن ابی رافع، مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ حرور یہ جس وقت نکلے تووہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ سے تو انہوں نے کہالا تھم الااللہ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کلمہ تو حق کا ہے مگرانہوں نے اس سے باطل کاار ادہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ لوگوں کی نشانیاں بتائی تھیں اور میں ان کی نشانیاں بتائی تھیں اور یہ بان کا حال بخو بی جا تناہوں اور ان لوگوں میں ان کی نشانیاں بائی تھیں اور میں ان کی نشانیاں کی نشانیاں کے خس بین اور وہ اپنی زبانوں سے حق کہتے ہیں مگر وہ اس سے بائی جاتی ہی طرف اشارہ کرکے بتایا اور اللہ تعالی کی مخلوق میں مبغوض ترین یہی ہیں ان کرکے بتایا اور اللہ تعالی کی مخلوق میں مبغوض ترین یہی ہیں ان میں ایک شخص اسود ہے کہ اس کا ایک ہاتھ ایسا ہے جسیا بکری میں ایک خص اسود ہے کہ اس کا ایک ہاتھ ایسا ہے جسیا بکری کے تھن یا عورت کے بیتان کی گھنڈی، جب حضرت علی ان

ابْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْظُرُوا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَحِدُوا شَيْمًا فَقَالَ ارْجَعُوا فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذَبْتُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ وَجَدُوهُ فَيَنْ يَدَيْهِ قَالَ فِي خَرِبَةٍ فَأَتُوا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلُ عَبِيْدُ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلُ عَبِيْدُ اللَّهِ وَأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَقَوْلُ عَبِي فِي وَالِيَهِ قَالَ بُكَيْرٌ عَلِي فِي وَالِيَهِ قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ وَلَكَ رَادَ لَيُونُ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ وَلَكَ رَائِكَ الْمَاسُودَ \*

مَدَّنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّنَا مُعَيْرُةً حَدَّنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ قَالَ مَبْدِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ قَالَ مِنْ أَمَّتِي أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أَمَّتِي فَوْمٌ مِنْ أَمَّتِي أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أَمَّتِي قَوْمٌ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَعْدِي مِنْ أَمَّتِي قَوْمٌ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّمِيَةِ ثُمَّ لَا يَخُوجُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شَرُّ الْحَلْقِ وَالْحَلِيقَةِ فَقَالَ ابْنُ الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِ و الْغِفَارِيَّ أَحَا الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِ و الْغِفَارِيَّ أَحَا الصَّامِتِ فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِ و الْغِفَارِيَّ أَحَا الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ قُلْتُ مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ السَّعْمُ مِنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* فَقَالَ وَكَذَا وَكَذَا فَذَكَرُتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَمْرُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ \* عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* عَنْ وَسَلَّمَ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \* وَسَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ \*

٢٣٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرُو قَالَ سَلَّالْتُ سَهْلُ بْنَ حُنَيْفٍ هَلُ سَمِعْتُ مُسْهِم عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ سَمِعْتُ وَلَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْخُوارِجَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْخُوارِجَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمُرْآنَ بَأَلْسِنَتِهَمْ لَا يَعْدُو الْمُرْآنَ بَأَلْسِنَتِهَمْ لَا يَعْدُو الْمَشْرِقِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بَأَلْسِنَتِهَمْ لَا يَعْدُو

ے قال کر چکے تو فرمایا اس آدمی کو تلاش کر و چنانچہ اسے ویکھا
گر نہیں ملا، پھر فرمایا کہ جاؤ پھر تلاش کر و، بخدا میں نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا دو باریا تین بار فرمایا پھر اسے ایک کھنڈر میں پایا اور اسے لائے حتیٰ کہ اس کی لاش کو حضرت علیٰ کے سامنے رکھ دیا، عبیداللہ کہتے ہیں کہ ان کے اس معاملہ میں اور حضرت علیٰ کے اس فرمانے میں اس وقت میں معاملہ میں اور حضرت علیٰ کے اس فرمانے میں اس وقت میں وہاں موجود تھا، یونس نے اپنی روایت میں اتنازیادہ کیا کہ بکیر فہاں موجود تھا، یونس نے اپنی روایت میں اتنازیادہ کیا کہ بکیر انہوں نے فرمایا میں نے اس شخص کو دیکھا ہے۔

۲۳۹۸۔ شیبان بن فروخ ، سلیمان بن مغیرہ ، حمید بن ہلال ، عبداللہ بن صامت ، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد میری امت میں ایسی قوم ہوگی کہ وہ قر آن پڑھیں میرے بعد میری امت میں ایسی قوم ہوگی کہ وہ قر آن پڑھیں گے مگر قر آن کریم ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گااور دین سے وہ ایسے نکل جاتا ہے جاور پھر وہ دین میں واپس نہ آئیں گے اور ساری مخلوق اور خلق فداو ندی میں وہ بدترین لوگ ہوں گے ، ابن صامت بیان فی خداو ندی میں وہ بدترین لوگ ہوں گے ، ابن صامت بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں رافع بن عمرو غفاری سے ملاجو کم غفاری کے بھائی ہیں اور ان سے کہاوہ کیا حدیث ہو میں نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سی نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سی ہے ، توانہوں نے جواب دیا کہ میں نے بھی یہ حدیث رسالت ہے ، توانہوں نے جواب دیا کہ میں نے بھی یہ حدیث رسالت ہے ، توانہوں نے جواب دیا کہ میں نے بھی یہ حدیث رسالت ہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سی ہے ۔ توانہوں نے جواب دیا کہ میں نے بھی یہ حدیث رسالت ہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سی ہے ۔ توانہوں نے جواب دیا کہ میں نے بھی یہ حدیث رسالت ہے ، توانہوں نے جواب دیا کہ میں نے بھی یہ حدیث رسالت ہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سی ہے ۔ توانہوں نے جواب دیا کہ میں نے بھی یہ حدیث رسالت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سی ہے ۔

۲۳ ۲۹ ابو بکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، شیبانی، بسیر بن عمرو، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے بیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ خوارج کا تذکرہ فرمارہے تھے، انہوں نے کہاہاں میں نے سنا کہ وہ اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ملک نجد کی طرف سے فرمایا کہ وہ ایسی قوم ہوگی جوابی زبانوں سے قرآن پڑھے گی مگر ان کے ایسی قوم ہوگی جوابی زبانوں سے قرآن پڑھے گی مگر ان کے

تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ \*

٢٣٧٠- وَحَدَّثَنَاه أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوِسْنَادِ الْوِسْنَادِ وَقَالَ يَحْرُجُ مِنْهُ أَقْوَامٌ \*

٢٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ جَمْبِيعًا عَنْ يَزِيدَ قَالَ أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ هَارُونَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ عَمْرو عَنْ سَهُلِ بْنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرو عَنْ سَهُلِ بْنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتِيهُ حَنَيْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتِيهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقَ مُحَلَّقَةٌ رُءُوسُهُمْ \*

(٣٠٦) بَابِ تَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطّلِبِ دُونَ غَيْرهِمْ \* ٢٣٧٢ - أَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعُنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ اَبْنُ زِيَادٍ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخْ كِخْ ارْم بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ \* ٢٣٧٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةَ \* ٢٣٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر ح و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثِّنِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبيي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ كُمَا

قَالَ ابْنُ مُعَادٍ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ \*

حلق سے انہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا گہ تیر شکار ہے۔

۰۷۳۷- ابو کامل، عبدالواحد، سلیمان شیبانی سے اس سند کے ا ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ آپ نے فرمایاان سے کئی قومیں نکلیں گی۔

الے ۲۳-ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق، یزید بن ہارون، عوام بن حویث ابواسحاق شیبانی، اسیر بن عمرو، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم مشرق کی طرف سے نکلے گی اور ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے۔

باب (۳۰۶) رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اور آپ کی آل پاک بعنی بنی ہاشم و بنوالمطلب پرز کوة کاحرام ہونا۔

۲۳۷۲۔ عبیداللہ بن معاذ عبری، بواسطہ اپ والد، شعبہ، محمہ بن زیاد، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے صدقہ کی مجموروں میں سے ایک مجمور لے کر اپ منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! تھو تھو! اسے بھینک دے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم اموال صدقہ نہیں کھاتے۔ ساے ۲۳۳۔ یکی بن یکی اور ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، وکیع، شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے اور اس میں ہے کہ ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔ میں بنتار، محمہ بن بیتار، محمہ بن جعفر (دوسری سند) ابن متنی، متنی، ابن متنی، ابنی متنی، ابن متنی، ابنی متنی، ابنی متنی، ابن متنی، ابن متنی، ابن متنی، ابنی مت

ابن ابی عدی، شعبہ ہے اس سند کے ساتھ ابن معادؓ کی طرح

حدیث منقول ہے کہ ہم صدقہ تہیں کھاتے ہیں۔

٥ ٢٣٧ - حَنَّتَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَحِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمُّ أَخُشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْقِيهَا \*

۵۷ سائله بارون بن سعید ایلی،ابن و بهب،عمر و،ابویونس، مولیٰ ابوہر بریُّ ابوہر برہ درضی اللّٰہ تعالیٰ عنه نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایامیں ایے گھر جاتا ہوں اور اینے بستریر تھجوریزی ہوئی یا تا ہوں تواہے کھانے کے لئے اٹھا تاہوں مگر اس خوف کی وجہ سے پھینک دبیتا ہوں کہ نہیں ہیہ تھجور صدقہ کی نہ ہو۔

تصحیح مسلم شریف مترجم ار د و ( جند اوّل )

( فائدہ) معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھاور نہ خود معلوم ہو جاتا، اس نزدد کی گنجائش ہی نہ رہتی اور پھر آپ نے تو احكام اللي كاخودا بِيَ زبان اقدس سے بحكم خداو ندى اس طرح اعلان فرماديا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللّٰهِ

٢٣٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق بْنُ هَمَّام حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هُمَّام بْن مُنَّبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي أَوْ فِي بَيْتِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ

تَكُونَ صَدَقَةً أَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأُلْقِيهَا \*

٢٣٧٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُور عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصِرِّفٍ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكُلُّتُهَا \*

٣٣٧٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ طَلْحَةً بْن مُصَرِّفٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بتَمْرَةٍ بالطّريق فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا \*

٢٣٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثِّنِي وَابْنُ بَشَّار قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً

۲۵ سوم محمد بن رافع، عبدالرزاق بن جهام، معمر، جهام، بن منبہ ان چند مر ویات میں سے نقل کرتے ہیں جوان سے حضرت ابوہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیان کی ہیں، چنانچہ چنداحادیث آپ نے بیان فرمائیں اور ا نہی میں ہے کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قشم میں اینے گھر جا تا ہوں تواینے بستریاایئے مکان میں تھجور گری ہوئی یا کراہے کھانے کیلئے اٹھا تا ہوں، مگر اس خوف ہے که کہیں صدقہ کی نہ ہواہتے بھینک دیتا ہوں۔

٧٧ ١٣٣ يڃيٰ بن يجيٰ، وكيع، سفيان، منصور طلحه بن مصرف، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھجور پائی اور فرمایا اگر (معلوم ہو جاتا کہ) پیہ صدقہ کی نہیں ہے تو میں کھالیتا۔

۸ ۲ ۳۳ رابو کریب،ابواسامه، زائده، منصور، طلحه بن مصرف، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کاراسته میں ایک تھجور پر گزر ہوا توار شاد فرمایا کہ اگر بیہ صدقہ کی نہ ہوتی تومیں اسے کھالیتا۔

٢٣٧٩ محمد بن متنيٰ، ابن بشار، معاذ بن مشام بواسطه اييخ والد، قنادہ، حضرت انس رضی اللّٰہ نعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھجور یائی، آپ م نے فرمایا اگریہ صدقہ کی نہ ہوتی تومیں اے کھالیتا۔

( فا ئدہ ) محض شبہ ہے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی مگر تقویٰ یہ ہے،اورالیی چیز وں کی تشہیر بھی ضروری نہیں ہے۔

۲۳۸۰ عبدالله بن محمد بن اساء ضبعی، جو ریبه، مالک، زہری، عبدالله بن عبدالله بن توقل بن حارث بن عبدالمطلب بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ ربیعہ بن حارث اور عبال بن عبدالمطلب دونوں جمع ہوئے اور انہوں نے کہاکہ خداکی فتم ہم ان لڙ کوں بعنی مجھے اور فضل بن عباس گور سول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں جھیج دیں اور بید دونوں آپ سے جا کر عرف کریں کہ آیگان دونوں کوز کوۃ وصول کرنے پر عامل بنادیں اور یہ دونوں حضرات آپ کو پچھ لا کر دیں جیسے اور لوگ لا کر دیتے ہیں اور اور وں کی طرح انہیں مجھی سچھ مل جائے، غرضیکہ پیر گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت علیؓ بن ابی طالب تشریف لائے اور ان کے سامنے آگر کھڑے ہوگئے،ان دونوں نے حضرت علی ر ضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس چیز کا تذکرہ کیا توحضرت علیؓ نے فرمایا مت تبهيجو كيونكه خداكي فتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسا کرنے والے نہیں ہیں، تو رہیعہ بن حارث حضرت علیؓ کو برا كہنے لگے كہ خداكى قتم تم يہ جو پچھ كرتے ہو محض ہم سے تنافس اور حسد کی بنا پر کرتے ہوئے ، خدا کی قشم! تم نے جو رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی دامادی کاشر ف حاصل کیاہے اس کا توہم تم سے کیچھ بھی حسد نہیں کرتے، حضرت علیؓ نے فرمایا احجھا ان رونوں کو روانہ کردو، ہم دونوں گئے اور حضرت علیؓ لیٹ گئے، جب رسول اکرم ظہر کی نمازے فارغ ہوئے تو ہم حجرے تک آپ سے پہلے جا پہنچے اور آپ کے تشریف لانے تک حجرے کے پاس کھڑے رہے، چنانچہ آپ تشریف لانے اور (بطور شفقت) ہمارے وونوں کے کان پکڑے اور فرمایا جو تمہارے دل میں ہے اسے ظاہر کرو، پھر آپ حجرہ میں گئے اور ہم آپ کے ساتھ تھے اور اس روز آپ حضرت زینب بن جحشؓ کے پاس

تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلُّتُهَا \* ٢٣٨٠- حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُورَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنَ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْن نَوْفَل بْن الْحَارِثِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْخَارِثِ حَدَّثُهُ قَالَ الحُتَمَعَ رَبيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالًا وَاللَّهِ لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ قَالَا لِمِي وَلِلْفَضْلِ بْن عَبَّاسِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَاهُ فَأَمَّرُهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ وَأَصَابَا مِمًّا يُصِيبُ النَّاسُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَا تَفْعَلَا فَوَالِلَّهِ مَا هُوَ بِفَاعِلِ فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا فَوَاللَّهِ لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ قَالَ عَلِيٌّ أَرْسِلُوهُمَا فَانْطَلَقًا وَاضْطَجَعَ عَلِيٌ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا ثُمَّ قَالَ أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَان ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيَّنَبَ بنْتِ حَحْش قَالَ فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَبَرُّ النَّاس وَأَوْصَلُ النَّاسِ وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ فَحِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا

عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ

عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ فَنُوَدِّي إِلَيْكَ كَمَا فَلَوَدِّي النَّاسُ وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ قَالَ فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ قَالَ فَسَكَتَ طَوِيلًا حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكلِّمَهُ قَالَ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاء الْحِجَابِ وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاء الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكلِّمَاهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَة لَا تَنْبَغِي اللَّهُ مَثَد إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ ادْعُوا لِي لِآلَ مُحَمَّد إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ النَّاسِ ادْعُوا لِي اللَّهَ مَنْ أَنْ كَمَ مَنْ وَكَانَ عَلَى الْخُمُسِ وَنَوْفَلَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّلِ قَالَ فَحَاءَاهُ فَقَالَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِّلِ قَالَ فَحَاءَاهُ فَقَالَ لِمَحْمِيةَ أَنْكَحُ هَذَا الْغُلَامَ الْبَنَتَكَ لِلْفَصْلُ بْنِ الْحَارِثِ أَنْكَحَ مَيْ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْكَحُ مِيةً وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْكَحُ مِيةَ أَنْكَحَ مَ هَذَا الْغُلَامَ الْبَنَتَكَ لِلْفَصْلُ بْنِ الْحَارِثِ أَنْكَحَلُهُ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْكُحْمِيةً أَنْكَحَلُهُ وَقَالَ لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْكُحْمِيةً أَنْكُحْمِية وَقَالَ لِيَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْكُحْمِيةً أَنْكُحْمُ وَقَالَ لِيَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْكُحْمِيّة أَنْكُونَى وَقَالَ لِمَحْمَلِ كَذَا وَلَالَ لَاحُمُسِ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهُ هُمَا مِنَ الْحُمُسِ كَذَا وَكَذَا قَالَ اللَّهُ هُمَا مِنَ الْحُمُسِ كَذَا وَكَذَا قَالَ النَّامُ الْمَامِقُ لِي \*

٢٣٨١ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِمِيِّ أَنَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ الْهَاشِمِيِّ أَنَّ عَبْدِ عَنْ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ عَبْدَ الْمُطَلِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلُ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلُ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلُ بْنِ عَبَّاسِ اثْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ

تھے، ہم نے ایک دوسرے کو بات کرنے کا کہا، پھر ہم میں سے ایک نے گفتگو کی اور عرض کیایار سول اللہ آپ سب سے زیادہ احسان اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور ہم نکاح کے قابل ہو گئے ہیں اور حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں صد قات وصول كرنے ير عامل بناديں كہ ہم بھى اموال وصول كر كے آپ كولا کر دیں جیسا کہ اور لوگ دیتے ہیں اور جیسے اوروں کو اس سے حصہ مل جا تاہے ہمیں بھی مل جایا کرے سیہ سن کر آپ دیر تک خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے دوبارہ گفتگو کرنے کاارادہ کیااور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر دہ کے بیٹھیے سے ہمیں اشارہ كرر ہى تھيں كه اب يچھ ند كہو۔ آپ نے فرمايا اموال زكوة كا استعال آل محد (صلی الله علیه وسلم) کے لئے در ست نہیں ، یہ تو لو گوں کا میل ہے لیکن تم محمیہ کو بلا لاؤاور بیٹمس کی حفاظت پر مامور تنصے اور نو قل بن حارث بن عبدالمطلب كو بلا لاؤ، بيه دونوں آگئے، آپ نے محمیہ سے فرمایا کہ تم اپنی لڑک کا اس لڑ کے فضل بن عباس ﷺ نکاح کردو، انہوں نے اس طرح شادی کردی اور نو فل بن حارث سے فرمایا کہ تم جھی اپنی لڑ کی ہے اس لڑکے کی شادی کردو، غرضیکہ انہوں نے میری (راوی حدیث) شادی کر دی اور محمیہ سے آپ نے فرمایا کہ حمس سے ان کا اتنا مہر ادا کر دو، زہری کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے شخ نے مہر کی تعداد بیان نہیں گی۔

۱۹۳۸۱ ہارون بن معروف، ابن وہب، یونس بن یزید، ابن شہاب، عبدالمطلب بن طہاب، عبدالله بن حارث بن نو فل ہاشمی، عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد ربیعہ بن حارث اور حضرت عباس بن عبدالمطلب نے، عبدالمطلب بن مارٹ اور خضرت عباس بن عبدالمطلب نے، عبدالمطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس ہے کہا کہ تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ پھر بقیہ حدیث مالک کی اسی طرح بیان کی اور اس بیں یہ زیادتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے این عیادر بچھائی اور لیٹ گئے اور فرمایا کہ علی کرم اللہ وجہہ نے این عیادر بچھائی اور لیٹ گئے اور فرمایا کہ

حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ الضَّطَحَعَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ وَاللَّهِ لَا الشَّعْمَا ابْنَاكُمَا ابحَوْر مَا أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا ابحَوْر مَا أَرِيمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّا مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا لِي مَحْمِيةً بْنَ جَرْءٍ وَهُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ \*

(٣٠٧) بَابِ إِبَاحَةِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بطَرِيقِ الْمُطَلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بطَرِيقِ الْمُطَلِبِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بطَرِيقِ الْمُلَابِ وَإِنْ كَانَ الْمُهْدِي مَلَكَهَا بطَرِيقِ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةِ وَبَيَانِ أَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا قَبَضَهَا الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ زَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَةِ الْمُتَصَدَّقُ عُلَيْهِ أَزَالَ عَنْهَا وَصْفُ الصَّدَقَةِ وَحَلَّتُ لِكُلِّ أَحَدٍ مِمَّنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ \*

٢٣٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ حَوِ ابْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ جُويْرِيَةَ زَوْجَ شَهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ جُويْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلُ مِنْ طَعَامٌ طَعَامٍ قَالَتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظِيتُهُ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا عَظِيتُهُ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ قَرِّبِهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مُحَلِّهَا \*

٢٣٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو

میں حسن کا باپ ہوں، خداکی قسم اپنی جگہ ہے نہ ہوں گا تاو قتیکہ تہارے بیٹے تہاری اس بات کا جواب لے کرنہ لوٹیں جوتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا کر بھیجی ہوادراس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایایہ صد قات لوگوں کے میل ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جائز نہیں ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس محمیہ بن جزء کو بلا لاؤاوریہ قبیلہ بن اسر میں سے ایک شخص ہے کہ انہیں رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے ایک شخص ہے کہ انہیں رسالت آب صلی اللہ مقرر کر کھا تھا۔

باب (2004) آتخضرت صلی الله علیه وسلم اور بنی عبدالمطلب کے لئے ہدایہ کا علال ہونا، اگرچہ ہدیہ دینے والا اس کا صدقہ کے طریقے سے مالک ہوا ہو اور صدقہ لینے والا جب اس پر قبضہ کرے تو وہ ہر ایک کے لئے جائز ہو جاتا ہے۔

۱۳۸۲۔ تنیبہ بن سعید، لیف، (دوسری سند) محد بن رمح؛ لیف، ابن شہاب، عبید بن سباق، حضرت جو رید از دجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے ادر پوچھا کچھ کھانا ہے، انہوں نے عرض کیا نہیں یارسول اللہ! خدا کی قشم ہمارے پاس کچھ کھانا موشین ہے کہ کھانا ہے میں ملی ہیں، آپ نے نرمایا لاؤاس لئے کہ صدقہ توا پی صدقہ میں ملی ہیں، آپ نے نرمایا لاؤاس لئے کہ صدقہ توا پی جگہ پر پہنچ گیا۔

٣٣٨٣ - ابو بكرين ابي شيبه اور عمرو ناقد، اسحاق بن ابراجيم،

ابن عیبینہ، زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔

۳۸۳ ما ۲۳۳۸ ابو بکر بن ابی شیبه اور ابو کریب، و کیچ (دوسری سند) محمد بن مثنیٰ اور ابن بشار، محمد بن جعفر، شعبه، قاده، حضرت انسؓ۔

(تیسری سند) قادہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھ گوشت ہدیہ میں پیش کیا جو ان کو صدقہ دیا گیا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ان کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

۳۳۸۵ عبیدالله بن معاذ، بواسطه این والد، شعبه (دوسری سند) محمه بن مثنی، ابن بشار، محمه بن جعفر، شعبه، علم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بچھ گوشت گائے کا لایا گیا تو آپ سے به کہا گیا کہ به گوشت بر برہ کو صدقه میں دیا گیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا وہ ان کے لئے صدقہ اور ہمارے لئے ہدیہ

۲۳۸۲ - زہیر بن حرب، ابو کریب، ابو معاویہ، ہشام بن عروہ، عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطہ اپنے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بربرہؓ کے مقدمہ ہے تین حکم شرعی ثابت ہوئے، لوگ انہیں صدقہ دیتے اور وہ ہمیں ہدیہ دیتیں تو میں نے اس چیز کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دیتیں تو میں نے اس چیز کارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا وہ ان کے لئے صدقہ ہے اور تہارے لئے ہدیہ ہے سوتم کھاؤ۔

٢٣٨٧ ايو مكر بن اني شيبه، حسين بن على، زائده، ساك،

(فائدہ)اں مقام پر صرف ایک ہی تھم شرعی کا تذکرہ کیا گیاہے اور دوسرے دونوں تھم انشاءاللہ تعالیٰ کتاب الزکاح میں آجا کیں گے۔ حُسَدُ ' وُرُدُ وَ عَمَالِمُ عَمَدُ ' مَا ذَا وَعَمَدُ مُن مِن الأور عَمَدُ مُن مِن عَلَيْهِ مِن اللهِ عَمَدُ واللهِ حَدْ مِن المُورِعَ وَمِنْ مِن اللهِ عَمَالِهُ مِنْ مِنْ اللهِ عَمَدُ مِن اللهِ عَمَالِهُ مِنْ مِن اللهِ عَمَالِهُ مِن اللهِ عَمَالِ مِن اللهِ عَمَالِ مِن اللهِ عَمَالِ مِن اللهِ عَمَالُ مِنْ مِن اللهِ عَمَالِ مِن اللهِ عَمَالِ مِن اللهِ عَمَالِ مِن اللهِ عَمَالِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَمَالِ مِن اللهِ عَمَالِ مِن اللهِ عَمَالِ مِنْ اللهِ ع

عبدالرحمٰن بن قاسم، بواسطه اینے والد، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها (دوسری سند) محمد بن منتیٰ، محمد بن جعفر، شعبه، النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَنِ ابْنِ غَيْنَاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ ابْنِ غَيْنَادِ نَحْوَهُ \* غَيْنَادِ نَحْوَهُ \*

رَبُو ٢٣٨٤ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَآبُنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُثَنَّى وَآبُنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس ح و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللّفظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنس مَالِكٍ قَالَ أَهْدَتُ عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللّفظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً سَمِعَ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَهْدَتُ بَرِيرَةُ إِلَى النّبِيِّ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَحُمُّا تُصُدِّقً بَهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَحُمَّا تُصُدِّقً بَعِيمَا فَقَالَ هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةً \*

مَ ٢٣٨٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ شَعَادٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةً ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً وَأَتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيلَ هَذَا مَا تُصُدِّقً بِهِ عَلَى وَسَلَّمَ بَلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيلَ هَذَا مَا تُصُدِّقً \*

آ ٢٣٨٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَالِمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِا وَتُهْدِي لَنَا فَضَيَّاتٍ كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَدَوَقَةً وَلَكُمْ هُدِيَّةٌ فَكُلُوهُ \*

٢٣٨٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشُةً ح و

حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ \* عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ \* عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ \* أَنُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَس عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ عَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ فَعَنْ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَهُو لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ \*

رَحُرُب حَدَّنَهَ وَمُورُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَهَ وَالْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَلِّهِ عَطِيَّةً قَالَت بَعَث إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ عَائِشَةَ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ هَلْ عَنْدَكُمُ شَيْءٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللل

٠٣٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْحُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامِ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ صَدَّقَةٌ لَمْ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ صَدَّقَةٌ لَمْ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ صَدَّقَةٌ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَّقَةٌ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهَا \*

(٣٠٨) بَابِ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَتَى بِصَدَقَةٍ \* ٢٣٩١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرًو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاسِيمَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَنْ عَمْرو

عبد الرحمٰن بن قاسم، قاسم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روایت کرتے ہیں اور وہ رسالت مآب صلی الله علیہ وسلم سے ای طرح روایت نقل فرماتی ہیں۔

۲۳۸۸ ابو طاہر، ابن وہب، مالک بن انس، رہیعہ، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کرتی ہیں گر اس میں یہ ہے کہ وہ ہمارے لئے ان کی طرف سے مدید ہے۔

۲۳۸۹ ـ زہیر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، خالد، حفصہ، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میر ب پاس صدقہ کی ایک بکری بھیجی ہو میں نے اس میں کچھ حضرت عائشہ کے پاس روانہ کر دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے تو دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے، انہوں نے کہا نہیں گر نسیہ (ام عطیہ) نے اس بکری میں ہے جو آپ نے انہیں بھیجی تھی، جارے پاس بچھ گوشت بھیجا ہے، آپ نے نرمایا تو دوا پی جگہ بینج چی ۔

99 - 17 عبدالرحمٰن بن سلام بمحی، رہیے بن مسلم، محد بن زیار، حضرت ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت کھانا لایا جاتا، تواس کے متعلق دریافت فرماتے اور اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے، تو پھراس میں ہے نہ کھاتے۔

باب (۸۰ ۳۳) صدقہ لانے والے کو دعادینا۔ ۱۳۹۱۔ یکیٰ بن یکیٰ اور ابو بکر بن ابی شیبہ اور عمروناقد، اسحاق بن ابراہیم، وکیع، شعبہ، عمرو بن مرہ، عبداللہ بن ابی اونی (دوسری سند) عبیداللہ بن معاذ بواسطہ اپنے والد، شعبہ، عمر دین مرہ، حضرت عبداللہ بن اونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُوفَى حِ

و حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا

و حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا

أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِ وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُوفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ فَا لَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ فَا لَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ فَا لَكُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ فَأَتَاهُ أَبِي أُوفَى قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمُ فَأَنَاهُ أَبِي أُوفَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَأَنَاهُ أَبِي أُوفَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ فَأَنَاهُ أَبِي أُوفَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَا اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى آلَ أَبِي أُوفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى آلَ أَبِي أُوفَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ ا

ر ٣٠٩) باب إِرْضَاءِ السَّاعِي مَا لَمْ يَطْلُبْ حَرَامًا \*

يسبب عرب عَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبِرَنَا هُمْ مُثَيْهُ مَعْمَدُمْ حِ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ هُمُشَيْمٌ حِ وَ حَدَّنَنَا مُحْمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا مَحْمَدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَحْمَرُ حِ حَدَّنَنَا مُحْمَدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ وَحَدَّنَنَا مُحْمَدُ بْنُ الْمُثَنِّى حَدِّيْ وَعَبْدُ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ الْوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِي وَعَبْدُ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ الْوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِي وَعَبْدُ الْأَعْلَى كُلُهُمْ عَنْ دَاوُدَ حِ وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّهْ ظُلُو وَاللَّهُ ظُلَى كُلُهُ وَهُو عَنْكُمْ وَهُو عَنْكُمْ وَهُو عَنْكُمْ وَهُو عَنْكُمْ وَاضٍ \* رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمُ وَهُو عَنْكُمْ وَهُو عَنْكُمْ وَاضٍ \* اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمُ وَهُو عَنْكُمْ وَاضٍ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمُ وَهُو عَنْكُمْ وَاضٍ \* اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَوْهُ وَ عَنْكُمْ وَاضٍ \* اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَهُو عَنْكُمْ وَهُو عَنْكُمْ وَاضٍ \*

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی بلتہ علیہ وسلم کے پاس
جب کوئی جماعت صد قات لے کر آتی تو آپ فرماتے الہی ان
بر رحمت فرما، چنانچہ میرے والد ابو اوفی بھی صدقہ لے کر
آئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ! ابواد فی کی اولاد پر رحمت نازل
فرما۔

۲۳۹۲۔ ابن نمیر، عبداللہ بن ادریس، شعبہ سے اسی سند کے ساتھ روابیت منقول ہے، باقی اس میں بیہ الفاظ ہیں کہ ان پر رحمت فرمائے۔

باب (۲۰۹۹) زکوة وصول کرنے والے کوراضی رکھنا تاو قلتیکہ وہ مال مرام طلب نہ کرے۔
سمج ۲۳۹۰ یکی بن بجی، ہشیم (دوسری سند) ابو بکر بن ابی شیبہ ،
حفص بن غیاث، ابو خالد احمر (تیسری سند) مجمہ بن مثنی، عبدالوہاب اور ابن ابی عدی اور عبدالاعلی، داؤد (چوشی سند) خبر بن حرب، اساعیل بن ابراہیم، داؤد، شعمی، حضرت جرب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رب بن عبداللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب جب بیس زکوة وصول کرنے والا آئے تووہ تمہارے پان بہو کر جانا جائے۔



